

علماء المسنت كي كتب Pdf فاكل مين حاصل 2 2 2 "فقد حنفی PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل ہوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علماء المسنت كى ناياب كتب كوكل سے اس لنك سے فری ڈاؤاں لوڈ کیاں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا۔ کے عرفاق عطاری الاوسيب حسن وطاري



Marfat.com

جمله تقوق تجق ناشم كفوظ بير

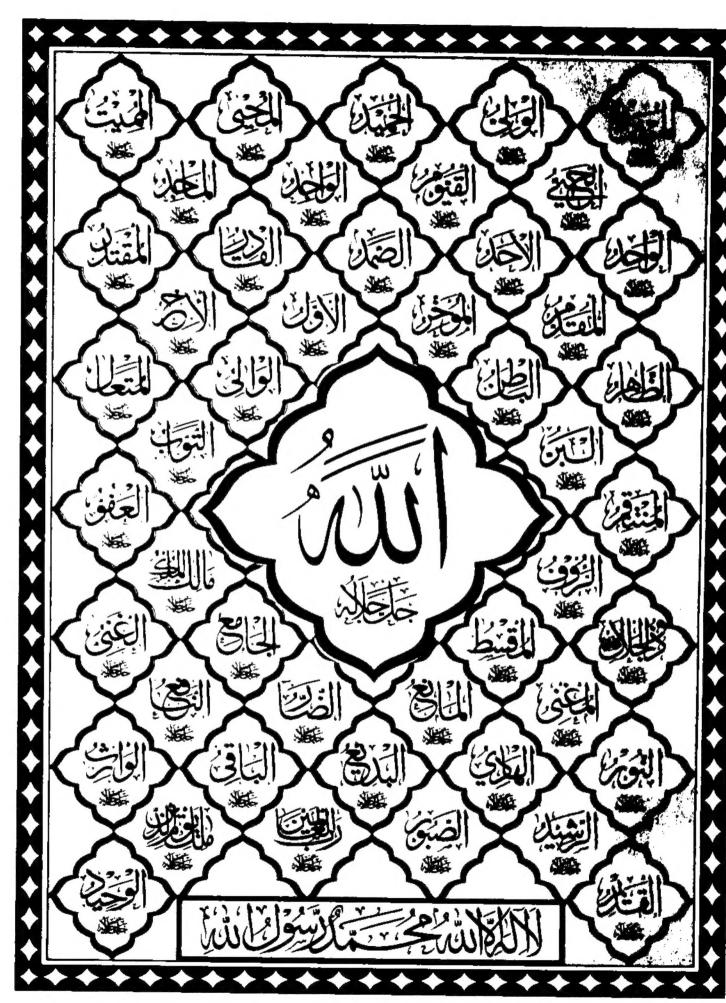

Marfat.com



Marfat.com

## Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈے، جس کا کوئی جملہ، پیرہ، لائن ماکسی شم کے مواد کی نقل ما کا پی کرنا قانونی طور پرجرم ہے۔



### Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435 Fax No.092-42-7224899 Email:info@faridbookstall.com Visit us at:www.faridbookstall.com



### marfat.com

Marfat.com

## بنبغ ألنة ألنج النحمر

## فهرست مضامين

| سنح        | منوان                                           | تبرثار | منى         | عنوان                                           | تبرثار |
|------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------|--------|
| ۳٦         | فرعون كومنخول والے كينے كى وجيشميه              | 14     | <b>r</b> 4  | سورهٔ من                                        |        |
|            | سابقة امتول كے مذاب كو بيان كر كے الل مكه كو    | 14     | 79          | سورت كانام اوروج تسميه                          | 1      |
| 74         | نزول مذاب = ذرا نا                              |        | rq          | ص کازمان <sup>ی</sup> زول                       | r      |
| · ~_       | وما ينظر هولاء (١٥_٢٦)                          | 19     | r.          | ص کے اغراض وسقاصد                               | ۳      |
|            | الفظافى واف كالمعنى اس كأمل اوراس بمتعلق        | 7.     | rı          | ص کےمضامین اور مشمولات                          | ~      |
| <b>~</b> q | حديث                                            |        | rr          | محقیق بیے کا امرازی نے ی تغییر کو کمل کیا ہے    | ٥      |
| ٠.         | چین اورچ <b>تکم</b> اڑے تمین معمل               | rı     | rs          | ص والقرآن ذي الذكر (١١/١)                       | ٦      |
| اد         | فط کا <sup>مع</sup> ن                           | rr     | 77          | ص کے معانی اور محامل                            | 4      |
| 31         | موت کی تمنا کی ممانعت کے متعلق احادیث           | **     | P1          | الله تعالى نے تسم كھا كر كيا فرمايا؟            | ۸      |
|            | اللہ سے ملاقات اور شبادت کے حصول کے لیے         | 71"    | 72          | ولات حين مناص كآفير                             | 9      |
| ar         | موت کی تمنا کا جواز                             |        | ۲۸          | كفاركا تكبراوران كى مخالفت كس سبب تيمنى؟        | 10     |
| or         | حفرت داؤ دعليه السلام كاقصه                     | ro     |             | كفاركى ابوطالب سے شكايت اور ني صلى الله عليه    | И      |
| or         | حضرت داؤوعليه السلام كي فضيلت كي دس وجوه        | 77     | <b>79</b>   | وسلم كاجواب                                     |        |
| :          | عاشت اور اشراق بزھنے کی فعیلت میں               | 12     | •۴)         | کفار کا بے بنوں کی عبادت برصبر کرنے کامحمل      | 18     |
| ۵۵         | احاديث                                          |        | <b>/*</b> • | خُلق مُخُلق اوراختلاق کے معانی                  | 11     |
| ra         | اشراق کی نماز کاونت                             | 74     |             | كفاركے اس اعتراض كا جواب كەممرتو ذات اور        | 10"    |
| ۵۷         | نماز چاشت کی رکعات کی تعداد اوراس کا وقت        | 79     |             | مغات میں ہماری مثل ہیں' پھران کو دحی رسالت      |        |
|            | بہاڑوں اور پرندوں کا حضرت داؤد کی تبیع کے       | r.     | اسما        | کے لیے کیوں متب کیا گیا؟                        |        |
| ۵۸         | ماتھ بیچ کرنا                                   |        |             | سیدنا محرصکی الله علیه وسلم پرنزول وجی کے متعلق | 10     |
| ۵۹         | حضرت داؤ دعليه السلام كي جيبت                   |        | ۳۳          | کفار کے شکوک وشبہات کا از الہ<br>سریات          |        |
|            | حضرت داؤد کامحافظ ان کالشکر تھااور ہمارے نبی کا | , ,    |             | سابقدامتول بران كى تكذيب كى وجد عداب كا         | 14     |
| ۵٩         | محافظ الله تعالى تعا                            |        | 4.          | ا تازل هونا                                     |        |

جلدوتهم

تبيار القرآر

| - |   | _  |  |
|---|---|----|--|
| _ | ۳ | 74 |  |

| مني      |                                                                                                                |     | منۍ ٠ | عنوان                                                       | نبثؤار     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------|------------|
|          | جن من المفسرين في ال الرائيل روايت كومسترد<br>كرديا                                                            | ۵۰  | 4.    | حكمت كحاتفريفات                                             | ٣٣         |
| ٧٣       | كرديا                                                                                                          |     | 45    | فصل خطاب كي تفسير مين متعددا قوال                           |            |
|          | حفرت داؤدعليه السلام كاستغفار كي توجيهات                                                                       |     | 41"   | مشكل الفاظ كے معانی                                         | 20         |
| ۲۳       | اورمحاط                                                                                                        |     |       | حضرت داؤ دعلیه السلام کے حجرہ کی دیوار پھاند کر             | ٣٧         |
|          | خليفه كامعنى اوراس سع حضرت داؤد عليه السلام                                                                    | or  | 41    | آنے والے آیاانسان تصیافر شتے؟                               |            |
| 44       | كاعصمت براستدلال                                                                                               |     |       | آنے والوں کے فرشتے ہونے پرعلامد ابو بکر بن                  |            |
| 22       | انسانی معاشره میں خلیفہ کی ضرورت                                                                               | ۵۳  | , ארי | العربي كي دلائل                                             |            |
|          | انبياء يليهم السلام كاعموما اورسيدنا محرصلي الله عليه                                                          |     |       | آنے والوں کے انسان ہونے پر امام رازی کے                     | <b>M</b> A |
| ۷۸       | وسلم كاخصوصأ خليفة اللدبونا                                                                                    |     | 46    | ولائل                                                       |            |
| Ĭ        | خليفه كاخوابش كي اتباع كرنا كيون عذاب شديد كا                                                                  | ۵۵  | 40    | آنے والول کے فرشتے ہونے کی توجیہ                            |            |
| ۷9       | موجب ہے؟                                                                                                       |     | 40    | ندکورتوجید کاامام رازی کی طرف سے جواب                       |            |
| ۸۰       | خلافت على منهاج النوت كي حقيق                                                                                  |     | YY    | ندكورتو جيه كامصنف كى طرف سے جواب                           |            |
| ۸۰.      | آیت انتخلاف کی محقیق                                                                                           |     |       | آئے والوں کے انسان ہونے پرعلامہ ابوالحیان                   |            |
| , Al     | خلافت کی تعریف<br>سر                                                                                           |     |       | ا ندگسی کے دلائل                                            |            |
| Ar       | خلافت کی شرا نظ                                                                                                |     |       | حضرت داؤد علیہ السلام نے صرف ایک فریق                       | - 1        |
| ٨٣       | خلافت منعقد کرنے کے طریقے                                                                                      |     | 44    | ے بیان پر کیوں فیصلہ کیا؟                                   |            |
| ۸۵       | خلیفہ کو منتخب کرنے والوں کے لیے شرائط                                                                         |     | 42    |                                                             | LL         |
| ۸۵       | موجوده مغرلی جمهوریت ادراسلامی ریاست کافرق                                                                     | 71  |       | سورہُ ص کے سجدہ کے وجوب میں اختلاف                          | ra         |
| YA.      | وما خلقنا السماء والارض (١٤٠٠)<br>م تم مره                                                                     |     | ۸۸    | فقهاء سرمتعات                                               |            |
| ^2<br>^^ | حشر ونشر کے ثبوت بردلائل<br>ت میں تاب رمعنا                                                                    |     |       | سورہ مص کے سجدہ تلاوت کے متعلق احادیث<br>اربین              | ۳۲         |
| ^^       | تد براور تذکر کامعنی<br>قرآن مجید کے معانی برغور وفکر نه کرنا اور اس بر                                        |     | 44    | اورآ ٹار<br>نماز اور خارج از نماز رکوع سے بجدہ تلاوت کا ادا | ,,,        |
| 1        | عران جیدے معانی پر ورو سرت رہا اور اس بر<br>عمل نہ کرنا اللہ تعالی کے کلام کی ناقدری کرنا ہے                   | 11  | 49    | عمار اور حارب ار عمار روی سے جدہ علاوت 6 اوا ۔<br>مونا      | 12         |
| 1 19     | ال مرا الدعال العالم المال | ٧८. | 1,7   | ہوما<br>حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے جس فعل پر             | ~          |
| 9+       | حضرت سليمان عليه السلام كاقصه                                                                                  |     | . !   | الله تعالی کے حضور توبہ کی تھی اس کے متعلق                  |            |
| 9+       | مشكل الفاظ كے معانی                                                                                            |     | ۷٠    | تورات کابیان                                                |            |
|          | حضرت سلیمان علیه السلام کے محوروں کی تعدار                                                                     |     |       | بعض قدیم مفسرین کا تورات کی محرف روایت کو                   | هم ا       |
| 9+       | كمتعلق مختلف اقوال                                                                                             |     | ۷٣    | نقل کر کے اس سے استدلال کرنا                                |            |

تبيار الترآر

| من      | عنوان •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نبرثار | مو   | منوان                                                                                 | N.         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I+A     | جارے نی ملی الله علیه وسلم کا افعنل وارسل موتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸4     |      | صغرت سلیمان طبیدالسلام کی محور وں کے ساتھ                                             | 41         |
|         | مواؤل اورجنات برتصرف ني ملى الله عليه وسلم كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۸     | 91   | مفغوليت كأوبي                                                                         |            |
| I•A     | مجی ماصل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      | جمهورمفسرين كي بإن كي موكى حضرت سليمان عليه                                           |            |
|         | حفرت سلیمان علیه السلام کے لیے جو ہوائمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 41   | السلام كى محوزوں كے ساتھ مشغوليت                                                      |            |
| 11•     | منخر کی مختصی د وزم و ملائم تھیں یا تندو تیز؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | •    | جمبورمفسرين كى بيان كى جوئى معرت سليمان عليه                                          | <b>4</b> ۳ |
|         | جو جنات معفرت سليمان عليه السلام ك ليم سخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1    |      | السلام كى محوروں كے ساتھ مشغوليت برامام رازى كا                                       |            |
| 11+     | كي محرّ تعان ك عنلف النوع فرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 95   | υ                                                                                     |            |
|         | جن جنات کو زنجیروں سے جَلزا میا ان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      | معنرت سلیمان علیہ السلام کی محوزوں کے ساتھ                                            |            |
| 111     | جسامت برایک اعتراض کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 3    | 40   | مشغولیت کی محیح تو بیه                                                                |            |
|         | حضرت سلیمان علیه السلام کا و نیاوی و أخرون<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97     |      | معرت سليمان عليه السلام كا آ زمائش ميس جناا                                           | <b>40</b>  |
| 111     | وب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 44   | tet.                                                                                  |            |
| IIP     | واذكر عبدنا ايوب (٦٣١١٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      |      | حضرت سليمان عليه السلام كي آ زمائش كي متعلق                                           |            |
| 116     | هفرت ابوب عليه السلام كاقعه<br>المرابع الفروسية المرابع |        | 97   | اسرائلی روایات                                                                        |            |
|         | حضرت الوب عليه السلام وآزمائش من مبتلا أيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43     | 99   | اسرائیل روایات کاردعلامہ دمختری ہے                                                    |            |
| 1117    | جانا<br>ده در در داده سرجیم مدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 100  | اسرائیلی روایات کاردامام رازی ہے                                                      |            |
| حارا    | دعنرت الوب عليه السلام على بسم مين أيزت<br>يزن ك تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47     | 1•1  | اسرائیلی روایات کاروعلامدابوالحیان اندس سے<br>منا میں سر سطعا حق                      |            |
| ,,,     | ر بھی منسرین کا حضرت ابوب علیہ السلام ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94     | 107  | اسرائیل روایات کاردعلامه استعیل حق ہے<br>اسرائیلی روایات کاردعلامہ آلوی ہے            |            |
| 117     | یاری کوشیطان کی تا خیرت اردینا<br>بیاری کوشیطان کی تا خیر قرار دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1    | 1.6  | 186                                                                                   | Λ!<br>Ar : |
|         | ی اول و طبیعات می میر در این<br>مختفتین کے نز دیک شیطان کوئسی انسان کے جسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94     | ,    | ا سفرے میں ن میں اندوارہ میں ہے۔<br>ا ہمارے نبی سیدنا محرصلی القد علیہ وسلم کے قلب پر |            |
| 114     | یں ہے رویک میاں ہے<br>پر تسلط اور تصرف حاصل نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1+1" | ، اورے بی سیرہ میر ن الد صفیاد کا مساب ہے۔<br>حجاب اور آپ کی تو ہا در استعفار کا محمل | •          |
|         | حفرت ایوب علی السلام نے بیاری کوشیطان ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99     |      | ایک دن میں ایک موبار توبہ کرنے کی تو جیا در توب                                       | ۸۴         |
| 112     | طرف جومنسوب كياتهااس كي توجيهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1+0  | کاتسام                                                                                |            |
|         | حفرت ابوب عليه السلام كنقصانات كى اللافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100    |      | ر<br>د عامیں اُخروی مطالب کو دنیاوی مطالب پر مقدم                                     | ۸۵         |
| 119     | كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 1+1  | ركمنا                                                                                 |            |
|         | حضرت ابوب عليه السلام كى زوجه كے ليے قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1+1    |      | المحضرت سليمان عليه السلام كاميه دعا كرنا كه ان كو                                    | ۲۸         |
| - 119   | بوری کرنے میں تخفیف اور رعایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      | اليى سلطنت دى جائے جودوسروں كوند كے آيايہ                                             | ,          |
| 1**     | دعرت الوب عليه السلام كي دعاك لطيف نكات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-1    | 1+4  | قول صد كومتلزم ب؟                                                                     |            |
| جلدوتهم | marf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | at     |      | بالقرآر معرد                                                                          | تبيار      |

| منى   | عنوان                                                                      | نبرثار | منح  | عنوان                                                            | نمبثوار |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 10%   | بہت بری خبر کے مصداق میں متعددا حمالات                                     | 175    |      | مشكل حالات مين انبيا عليهم السلام كي استقامت                     | 101     |
|       | الملاء الاعلى بمرادوه فرشت مي جن ب                                         | 1717   |      | یادولا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین           |         |
| 114   | تخلیق آ دم کے متعلق مشور و لیا حمیا                                        |        | 170  | فرمانا                                                           |         |
|       | السملاء الاعلى كى دوسرى تغيركداس عراد                                      | 110    |      | انبیا علیهم السلام کا حالص دار آخرت کے ساتھ                      | 1       |
|       | و و فر شے ہیں جو گنا ہوں کے کفارے میں بحث کر                               |        | 171  | مشغول ہونا                                                       |         |
| IM    | ربتغ                                                                       | 1 1    | irr  | عصمت انبياء بردليل                                               | 1       |
|       | الله تعالى كى صورت اوراس كے باتھوں كى تفسير                                | 1 1    | 177  | مكروه تنزيمي اورخلاف اولى كاگناه نه بهونا                        | 1       |
| 100   |                                                                            | 1 1    | 122  | عصمت كى تعريف اورمعصوم اورمحفوظ كافرق                            |         |
|       | نبی صلی الله علیه وسلم کوآسانوں اور زمینوں کی تمام                         |        |      | حضرت اساعیل علیه السلام کا ذکر اینے والد اور                     |         |
| الملا | چيز دن کاعلم ديا جانا                                                      | 1      | 174  | بھائی ہے منفصل کرنے کی توجیہ                                     | 1       |
| الدلد | منكرين عموم علم رسالت كاآب عظم كلى پراعتراض                                | 1      | 11/2 | جنت عدن کے متعلق احادیث اور آثار                                 |         |
| Ira   | اعتراض ندکور کے جوابات<br>گریسر برعا کا                                    | 1      |      | جنت کے درواز ہے <u>کھلےر کھنے کے اسراراورن</u> کات<br>مت         |         |
|       | اگر آپ کوعلم کلی دے دیا گیا تھا تو پھر بعد میں آ                           | 1      | 179  | متقین کے لیے جنت کی نعتیں                                        |         |
| IMA   | قرآن مجید کیوں نازل ہوتار ہا؟<br>نہ صاب سنا سبعا سبعہ سبعا                 | 1 1    |      | اس پردلائل که طساغین سے مراد کفار ہیں نہ کہ                      |         |
|       | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عموم پرامت کے علم<br>سے وہ                | 1      | 100  | اصحاب کبائر<br>غساق کی تفسیر میں حدیث اور آثار                   |         |
| الدلا | کے عموم سے معارضہ اوراس کا جواب<br>بشر کامعنیٰ اوراس کی تخلیق کا مادہ      | E      | 111  | عساق می خیر می صدیت اور ۱ تار<br>من شکله از واج کامعنی           |         |
| "2    | بنرہ کی اوران کی میں 60ادہ<br>روح کا معنی ' روح پھو نکنے کا محمل اور ہماری | 1      | ,,,  | من مسحمه ادواج کا ان<br>دوزخ میں کافرول کے سرداروں اور پیروکاروں | l i     |
| 100   | روں کا من حروں پاوے کا سابور انہاری<br>شریعت میں بحدہ تعظیم کاعدم جواز     |        | اسوا | کامناظرہ                                                         |         |
| 1179  | ریات میں بعدہ ما ماحد البور<br>ابلیس کامعنی اوراس کا جنات میں سے ہونا      |        |      | قل انما انا منذر (۸۸_۲۵)                                         | HH      |
| 1009  | حضرت آ دم کودونوں ہاتھوں سے بنانے کی توجیہ                                 |        | 100  | آيات سابقه ہے ارتباط                                             | - 1     |
| 10.   | مٹی کا آ گ ہے افضل ہونا                                                    | Iry    |      | الله تعالی کے غالب ہونے سے اس کی توحید پر                        | IIA     |
|       | بلیس کے اس زعم کا بطلان کہ وہ حضرت آ وم سے                                 | 112    | 100  | استدلال                                                          |         |
| 101   | نضل ہے                                                                     |        | 124  | الله تعالیٰ کے غفار ہونے کے متعلق احادیث                         | 119     |
| 101   |                                                                            |        | 12   | 1.50 .00 m sari = = 1.1.1.1.1.1                                  | 150     |
| 1     | مام رازی کے اس پر دلائل کہ دنیا میں جو پچھ ہور ہا                          |        |      | تائب کے لیے بُری جگہ اور بُرے لوگوں کو چھوڑ                      | 171     |
|       | ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ظلم اور اس کی رضا سے ہور ہا                           |        | 1179 | وینے کا استحباب                                                  |         |
| 151   | <u> </u>                                                                   |        | 1179 | اولیاء کرام کی وجاہت                                             | 177     |

تبيار القرآن

| ۷     |                                                                    |            |     | <b>A.</b>                                              | 7   |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| مني   | متوان                                                              | نبرثار     | مني | موان                                                   | 4   |
| 144   | احتراض اورامام رازى كے جوابات                                      |            | 101 | المام داذى كدالل كے جوابات اور بحث ونظر                | 100 |
| 144   | معزل کے افتراض کا مصنف کی طرف سے                                   | IA         | 101 | الكف اور محكلفين كالمعنى                               | ım  |
|       | جواب اور رضا بالقدر كي تحقيق                                       |            |     | ميدنا موصلى الله عليه وسلم في مشقت الحاكر جو           | IPT |
| IAI   | القدتعالى كاكفراورمعسيت كويسدندفرمانا                              | 19         | 104 | يغام بهجاياس كالنصيل                                   |     |
|       | جزاه کا دارا عال برجم بادران كاسباب بر                             | <b>F</b> • | 102 | خلف اور تفتع کرنے کی ندمت بی احاد یث                   |     |
| IAI   | مجى                                                                |            | 100 | قر آن مجید کا جن اورانس کے لیے نعیجت ہونا<br>          |     |
|       | راحت اورمصيبت ہر حال من القد تعالی کو ياد آرنا                     | rı         | 104 | سورؤهم كالختنام                                        | 100 |
| ! IAP | اوراس سے دعا کرنامنہ ورق ہے                                        |            | 14+ | سورة الزمر                                             |     |
| IAP   | تبجد کی نمازے فضائل                                                | ]          | 17+ | مورت كانام                                             | l   |
| IAP   | تېجد کې نماز ئے فضائل میں احادیث<br>مارند در در ان                 | , ,        | 14. | الزمر كاز مانة نزول<br>مار مركاز مانة نزول             | i   |
| IAT   | تجدوگ فضیلت بردالال<br>د. د مدت می فرد سانا                        |            | 14. | الزمراور من جس مناسبت<br>مال سرمش                      | ı   |
| IAT   | نماز میں قیام کی فضیلت بردایال<br>سرید و قدم میں اور "نامی نامی سا | }          | 171 | الزمر کے مشمولات<br>میں ارباک میں مطابقات              |     |
| IAA   | تجدہ اور قیام میں رات تزارنے والوں کے<br>مصادیق                    |            | 175 | تنزيل الكتب من الله(1-1)<br>انزال اورتنزيل كافرق       |     |
|       | طلب ثواب کے لیے عبادت کرنے کا جواز اور                             |            | 144 | ، روبن ، دوسرین به سرن<br>اخلاص کالغوی معنی            |     |
| 109   | طلب رضائے لیے عبادت کرنے کا افضل ہون                               |            | 144 | اخلاص کا اصطلاح معنی                                   |     |
| 141   | حكما واور متكلمين كي اصطلاح مي علم كي تعريف                        | rA.        | 144 | اخلاص کی مقیقت                                         |     |
| 191   | محدثين كي اصطلاح من علم كي تعريف                                   |            | 177 | اخلاص کی ترغیب اور تر ہیب کے متعلق احادیث              |     |
| iar   | علم دين ي تغصيل                                                    |            | AFI | اخلاص كے متعلق اقوال علاء                              | 11  |
| 197   | علم كى فضيلت ميس قرآن مجيدكي آيات                                  | rı         | 14. | جابل صوفياء كے خود ساخته احكام كارد                    | ır  |
| 191   | علم كى نصيلت عن احاديث                                             | **         | 121 | الله تعالى كى اولا د نه مون يردلاك                     |     |
| 190   | قل يعباد الذين امنوا (٢١-١٠)                                       | rr         | 147 | الله تعالى كااب بندول يرستر فرمانا                     |     |
|       | نیک اعمال کے اجرحسن سے مرادد نیا کا اجرنبیں                        |            |     | انسان کو پیدا کرنا اور اس کوانواع و اقسام کی           | 10  |
| 194   | آ فرت کاابرے                                                       |            |     | تعتول ہے نواز نااس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ         |     |
|       | الله كازين كاوسعت كتين محامل: ونيا كازين                           | 1          | 124 | کی عبادت کرے<br>مارت اللہ م                            |     |
|       | کی وسعت جند کی زمین کی وسعت اور رزق کی                             |            |     | + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                | 14  |
| 144   | وسعت                                                               |            | 124 | ا نیاز ہونا<br>این ترین کی جو میڈیا سردانت میں میتر رس |     |
| r     | مبر کے معالی                                                       | <b>17</b>  |     | القدتعالى كوتمام افعال كاخالق مان يرمعتر لدكا          | 14  |

جلدويهم

تبيار القرار

|   | 4 | ı. |   |
|---|---|----|---|
| ı | ó |    | k |
| О | r | ٦  |   |

| 719  719  719  719  711  711  711  711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دل کی تخی کے اسباب<br>قرآن مجیدی کرجن کے خوف خدا ہے روسی<br>کھڑے ہوجاتے ہیں ان کے لیے بشارتیں<br>قرآن مجیدین کر اظہار وجد کرنے والوں کے | ra  | r=1         | صبر کابے حساب اجرعطافر مانے کی وجوہ<br>صبر کی جزاء کے متعلق احادیث اور آثار | l           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 719  719  719  719  711  711  711  711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كرے موجاتے جي ان كے ليے بشارتي                                                                                                          |     | 7+1         | صبر کی جزاء کے متعلق احادیث اور آثار                                        | 1           |
| 719 S  710 S  711 F  71 F |                                                                                                                                         |     |             |                                                                             | ۳۸          |
| 719<br>52<br>774<br>771<br>777<br>777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قرآ ن مجیدین کر اظهار وحد کرنے والوں کے                                                                                                 | 1   |             | نی صلی الله علیہ وسلم کوسب سے پہلے اسلام لانے                               | <b>m</b> 9  |
| 774<br>177<br>177<br>177<br>160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | ۵۷  | 1.1         | کے حکم کی تو جبیہ                                                           |             |
| 774<br>777<br>777<br>777<br>10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | متعلق صحابه كرام اور فقهاء تابعين كي آراء                                                                                               |     |             | کفار کے نقصان زدہ ہونے کے متعلق احادیث                                      | <b>(*</b> * |
| 774<br>777<br>777<br>777<br>102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قرآن مجید ننے سے رفت طاری ہونے ک                                                                                                        |     | 4.14        | اور آیات میں باہم ظاہری تعارض کا جواب                                       |             |
| 771<br>777<br>777<br>10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فضیلت اور مترنم آواز اور سازوں کے ساتھ                                                                                                  |     | r+0         | کفار کے نقصان ز دہ ہونے کی عقلی وجوہ                                        | M           |
| 177 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اشعارین کراظهار وجد کرنے کی ندمت                                                                                                        |     |             | آ گ کے اوپر تلے حصوں کوآ گ کے سائبان                                        | ۳۲          |
| اور<br>احر ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عذاب کی چبرے کے ساتھ خصوصیت کی توجیہ                                                                                                    |     | <b>7+7</b>  | کینے کی توجیہ                                                               |             |
| lec   197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قرآن مجید کے تین اوصاف<br>مرآن ملک میں میں اور                                                      | ( I |             | اےمیرے بندوا آیااس کے خاطب مومن ہیں یا                                      | ٣٣          |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله تعالیٰ کی تو حید پر آسان ساده اور عام قهم دلیل                                                                                     | 1 1 | <b>**</b> 4 | كافر؟                                                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی موت او                                                                                         | ŧ I | Y-4         | طاغوت کامعنی اورمصداق                                                       | - 1         |
| ii /~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کفار کی موت کا فرق<br>مرصل میں سال سے متعلقہ سے                                                                                         |     |             | اس کا بیان که بشارت س نعمت کی ہے ' کون                                      | ra          |
| rro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے متعلق دیگھ<br>مفہ یہ کہ تنا                                                                            |     | <b>r</b> •A | ابثارت دےگا کب دےگا اور کس کودےگا ؟                                         |             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مفسرین کی تقاریر<br>اس پردلاکل کهرسول الله صلی الله علیه وسلم کی موت                                                                    |     |             | ا بابعقا ئد میں باطل نظریات کوترک کرکے برحق<br>انظامات کی دانا              | 7 1         |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اس پرولان خدر تول الله می المدهیدوم اس وقت<br>آنی ہے؛ یعنی قلیل وقت کے لیے                                                              |     | , , ,       | ا نظریات کواپنانا<br>ا معاملات اور عمادات میں صحیح افعال اور احسن           | ٨٢_         |
| ت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ہ ماہ من مائد علیہ وسلم کی حیات کے ثبوت                                                                                                 | 10  | ۲۱۰         | ا افعال<br>افعال                                                            | -           |
| rr2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عين احاديث                                                                                                                              |     |             | ا<br>ا گناہ کبیرہ کے مرتکبین کی شفاعت برایک اعتراض                          | <b>γ</b> Λ  |
| لماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبی سلی الله علیه وسلم کی حیات کے متعلق متندعلما                                                                                        | 77  | rır         | کاجواب<br>کاجواب                                                            |             |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کی تصریحات اور مزیدا حادیث                                                                                                              |     | rır         | ٢ جنت كے بالا خائے                                                          | 79          |
| ث ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سلام کے وقت آپ کی روح کولوٹانے کی صدیث                                                                                                  | 42  | rir         | ۵ وعداوروعید کا فرق                                                         | ۱۰ ا        |
| 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کے اشکال کے جوابات                                                                                                                      |     | rir         | مشكل الفاظ كے معانی                                                         | 31          |
| <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد آب                                                                                          | AF  |             | ۵ انسان کوچاہیے کہوہ اپنے حال کوزمین کی بیدادار                             | ,r          |
| , mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کی حیات کے مظاہر                                                                                                                        |     | ria         | کے حال پر قیاس کرے                                                          |             |
| l rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اجهام مثالید کا تعدد                                                                                                                    | i   | rio         | ۵ افمن شوح الله صدره للاسلام (۲۲٬۳۱)                                        | - 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا نبیاءادر ادلیاء کا آن واحد میں متعدد جگه موجو                                                                                         | 4.  |             | ۵ انسان کے دل میں اللہ کے نور کا معیار اور اس کی                            | ٣           |
| ملدة ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ي مونا                                                                                                                                  |     | 112         | علامتين                                                                     | []          |

| من            | عنوان                                                                               | نبرثار | مني   | منوان                                                                                          | À.         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               | رسول التُصلى الله عليه وسلم في بيغام حق سانے                                        | ۸٩     |       | رسول التدملي التدمليدوسلم كي نماز جنازه يز صفى                                                 | 41         |
| 777           | م کامل جانغشانی ک                                                                   |        | rta   | كغيت                                                                                           |            |
| 772           | الله يتوفى الانفس( ٣٢.٥٢)                                                           | 4.     | 1700  | عام مسلمانوں کی نماز جناز ورد صنے کی کیفیت                                                     | ۷٢         |
| <b>1</b> /2 • | نغس کے معنیٰ کی محقیق                                                               | l      |       | فماز جنازه کے بعد مغیں تو زکر دعا کرنے کا جواز                                                 | ۷٣         |
| 7Z+           | نفس اورروح کے ایک ہونے پر دلائل                                                     |        | FITT  | اوراستحسان                                                                                     |            |
| 1/21          | ننس اورروٹ کے مغائر ہونے پر دلائل<br>نہ                                             | 1 '    |       | تماز جنازہ کے بعد وعا کرنے کے ثبوت میں                                                         |            |
|               | نفس اور روٹ کے اتحاد اور تغایر میں حافظ اتن<br>میشتہ                                | i I    | 700   | خصوصی احادیث اور آثار                                                                          |            |
| 727           | عبدالبركي تحقيق<br>ن                                                                |        |       | نماز جناز و کے بعد دعا ہے ممانعت کے دائل اور                                                   | ļ.         |
| 121           | نفس اور روٽ ئے متعلق امام رازی کی تحقیق<br>نز                                       | [      | 44.4  | ان کے جوابات                                                                                   |            |
| 121           | تغس اورروت کے متعلق مصنف کی تحقیق                                                   |        |       | قیامت سے ون اللہ تعالی سے سامنے جمکزنے                                                         |            |
| 1214          | بتوں کی شفاعت َر نے کارداد رابطال<br>                                               |        | rrq   | والول کے مصادیق                                                                                |            |
| 725           | آ خرت میں کفارے مذاب کی تغمیل<br>سران                                               | , ,    | ادا   | فمن اظلم ممن كذب (۳۲_۳۱)                                                                       |            |
| i<br>I        | راحت اور معیبت کے ایام میں اللہ تعالی ہے                                            | 99     |       | الله تعالیٰ کی تکذیب کرنے والوں کے متعدد                                                       | ۷۸         |
| 72.1          | راب <u>ط</u> رکخش<br>                                                               |        | tor   | معادیق                                                                                         |            |
| 722           | قل یعبادی الذین اسرفوا ( ٦٣_٩٣)<br>اله محدد کرفر شدار همر ته                        |        |       | سیج دین کولانے والے اور اس کی تصدیق کرنے                                                       | <b>4</b> 9 |
| PZ 9          | الزمر:۵۳کے شان نزول میں متعد دروایات<br>حدور محشر صفر رہیں مرد یادہ دروا            | .      | ror   | والے کے مصداق میں متعد داقوال                                                                  | . !        |
| PA+           | حضرت وحشى رضى القدعنه كالسلام لا نا<br>ق برمعن من مغذ سرمافي ق                      |        | rar   | ان اقوال میں رابع فول کا بیان                                                                  | ]          |
| ,             | قنوط کا معنی اور مفاوا در مغفرت کا فرق<br>الله تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مالوی کی | - 1    | rom . | الل جنت کے دلوں کا کینداور حسد سے پاک ہونا<br>من سرمعند سیاس سے سرم کرتو                       |            |
| PAP           | اللہ تعالی کی رہمت اور مسرے سطے مایوں ک<br>ممالعت کے متعلق آبات احادیث اور آثار     | i      | 100   | کفاره کامعنیٰ اورزیاده نیک کاموں کی تغییر<br>الزمر:۳۵ میں علامہ قرطبی کی' اسو اُ'' کی تغییر پر |            |
|               | ا ما مت ہے ۔ ن ایت احادیث ادرا مار<br>اس کا جواب کہ جب اللہ تعالی تمام گناہوں کو    |        | FOT   | ا انزمر: ۳۵۰ یک علامه رخ بی کا انسوات کا خیر پر<br>بخت ونظر                                    | Ar         |
| MO            | معاف کروے گاتو پھرتو بے کرنے کی کیاضرورت ہے؟                                        |        | ·     | بنت و شر<br>ر  الزمر:۳۵ میں علامہ زخشر ی اور علامہ آلوی کی                                     | ا ۳۸       |
| 700           | احسن نازل شده چیز کی متعد دنشیری                                                    | 1+1    | r02   | ۱٬۲ سوا٬۰ کی تغییر بر بحث ونظر<br>۱٬۲ سوا٬۰ کی تغییر بر بحث ونظر                               | • • •      |
| :             | تیامت کے دن فسال کی این بد اعمالیوں پر                                              | - 1    | rog   |                                                                                                | ۸۵         |
| PA2           | ندامت اورا ظهارافسو <i>ل</i><br>ندامت اورا ظهارافسو <i>ل</i>                        |        | 777   | الزمر:۳۵ ميل بعض اردو تفاسير پرتنبعره<br>الزمر:۳۵ ميل بعض اردو تفاسير پرتنبعره                 | - 1        |
| r∧∠           | بمكبركي تعريف اورمتكبرين كاحشر                                                      | 1•4    |       | ا کفار کی دھمکیوں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو                                                   | - 1        |
|               | الله تعالى كوبندرول اورخنزيرول كاخالق كهناممنوع                                     | 1 • 9  | 242   | مرعوب نبیں ہونا جا ہیے                                                                         |            |
| FAA           | ر ب                                                                                 |        | rir   | المتوکلین کے لیے اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا                                                      | ^^         |

تبيار القرار

| منۍ      | عنوان                                                                    | نمبرثثار | منح          | عنوان                                                               | نمبتوار |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| mr       | المومن كى الزمر سے مناسبت                                                | ٣        |              | يه كمن كفر ب كدميرى آنتي قل هو الله پرهري                           | 110     |
| 717      | سورة المؤمن كے مشمولات                                                   | ښم       | 1749         | ہیں اور دیگر کفریہ محاور ہے                                         |         |
| mir      | حُم تنزيل الكتب من الله (٩-١)                                            | ۵        |              | مقاليد كامعنى اوراس كي تفسير ميس درج حديث كي                        | m       |
| F16      | حلم كامعنى                                                               | ٧        | 1/19         | شخقيق                                                               |         |
| 714      | العزيز اورالعليم كامعنى                                                  | ۷        | <b>79+</b>   | رسول التُصلّى التُدعليه وَللم كاخز انون كاما لك مونا                | 111     |
|          | غافر الذنب' قابل التوب أور شديد                                          | ۸        | 191          | قل افغير الله تامروني اعبد (٧٠/٢٠)                                  | 111-    |
| PIY      | العقاب كے معانی                                                          |          |              | الزم : ١٥ كى توجيه جس مين فرمايا ہے: اگر آپ                         | 110     |
| 1712     | جدال كالغوى اوراصطلاحي معنى اورجدال كى اقسام                             | 9        |              | نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں                             |         |
| PIA      | ربطآ يات                                                                 | 1+       | rgm          | 2                                                                   | ļ       |
| 1719     | حاملين عرش كي صورت اوران كي تعداد                                        | 11       |              | اس اعتراض كاجواب كه قرآن ادر حديث ميس الله                          | 110     |
|          | امام رازی کی طرف سے نبیوں کے او پر فرشتوں کی                             | 14       | 191          | کے جسمانی اعضاء کا ثبوت ہے                                          |         |
| PF+      | فضيلت كي ايك دليل                                                        |          | 444          | صور پھو نکنے کی شخفیق                                               | 117     |
| rr.      | امام رازی کی دلیل کامصنف کی طرف سے جواب                                  |          |              | قیامت کے دن جوامورسب سے پہلے وقوع پذرر                              | 114     |
| :        | آیا فرشتوں کی شفاعت سے صرف ثواب میں                                      |          | ray          | ا ہوں گے                                                            |         |
|          | اضافه وتاب يا بغيرتوبك مناه بهى معاف موت                                 |          | 497          | رب کے نور سے کیامراد ہے نور عقلی یا نور حسی؟                        | - 1     |
| rrr      | ٠٠٠٠ ا                                                                   |          | <b>19</b> 1  | رب کے نور کی تفسیر میں امام رازی سے اختلاف<br>اندیسی کی ا           | - 1     |
| PPP      | حاملین عرش کی دعائے نکات                                                 |          | 199          | مرتنس کے کممل حساب کی وضاحت                                         | - 1     |
| <b>\</b> | ان الـذيـن كفروا ينادون لمقت الله اكبر                                   |          | 799          | وسيق الذين كفروا الى جهنم (۵۵-۵۱)                                   |         |
|          | من مقتكم انفسكم (۱۰ـ۱۰)                                                  |          | P+1          | قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت                                   | - 1     |
| Pry      | قیامت کے دن کفار کے اپنے او پر غصبہ کی وجوہ<br>الرمیں میں لیعظ میں ج     |          | P+1          | قیامت کے دن مؤمنوں کے تواب کی کیفیت                                 | - 1     |
| P72      | المومن: ۱۰ کے بعض تراجم<br>دوموتوں اور دو حیاتوں کی تغییر میں متقدمین کے |          | 4.64<br>4.64 | سورة الزمر كااختيام<br>مصنف كي والده كي وفات                        | - 1     |
| PM       | روسونوں اور دو حیاتوں کی سیر کی متعدیان سے ا<br>اقوال                    |          | r+6          | ا مصنف ن والده في وفات<br>ا قر آن وحدیث ہے ماں کا مقام              | l II    |
| rra      | انوان<br>دوموتون اور دوحیاتوں پراعتر اضات کے جوابات                      |          | r•4          | ا کر ان وحدیت سے ہاں کا مقام<br>جن احادیث ہے امی کی مغفرت متو قع ہے | ll ll   |
|          | المومن: ١١ كي تفسير مين امام رازي كاسدى كي تفسير كو                      |          | m.2          | ا جن واقعات ہے ای کے مقرب ہونے کا پتا چلتا ہے                       |         |
| rra      | اختيار كرنا                                                              |          | 111          | سورة المؤمن                                                         |         |
|          | دیگرمفسرین کاحضرت این عباس کی طرف منسوب                                  |          | <b>1</b> 211 | سورت کا نام اور وجه تسمیه                                           | ,       |
| ***      | تفيير كواختيار كرنا                                                      |          | ۳11          | المومن اورديگر الحو اميم كمتعلق احاديث ·                            | r       |

ىيار **القرأ**ر

| منى      | موان                                           | نبرثار    | مني         | - حوال                                              | 泉           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|
|          | می نبوت کولل ندکرنے پرایک احتراض اورامام       | ساسا      | rm          | غد کورہ مفسرین کے جماب کا مجم ندہونا                | rr          |
| ro-      | رازی کی طرف سے اس اعتر اس کا جواب              |           |             | حعرت اين ماس كالحرف منسوب سدى اوراين                | 71"         |
| rs.      | احتراض فدكور كامعنف كي طرف سے جواب             | ۳۵        | m           | زيدكى تغيير كالمحمح شعونا                           |             |
|          | حعرت موی علیہ السلام کی چیش کوئی کے بعض        | I .       | rrr         | الموكن: ١١ كي تغيير هي مصنف كامؤ تف                 | m           |
| rar      | حصہ کے پورانہ ہونے پراعتر اس کا جواب           |           | 7-7-1       | خوارج كي تعريف اوران كامعداق                        | PY          |
| ļ<br>ļ   | اس مردموس کی حضرت موک کو بچائے کی ایک اور      | <b>سر</b> | rrr         | خوارج کے متعلق احادیث                               | 12          |
| rar      | كوشش                                           | ,         | ***         | آ فاق اورانغس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں            | ۲A          |
| rar      | مردموت كاقوم فرعون كوبار بالصيحت كرنا          | MA        |             | الله تعالى خود بلند ب اور محلوق كے ورجات بلند       | <b>P</b> 4  |
| <u> </u> | حضرت بوسف اور حضرت موی ملیها السلام ک          | ~4        | rrr         | کرتے والا ہے                                        |             |
| r36      | ز مانے کے کافروں میں مماثلت                    |           | rro         | روح کووجی ہے تعبیر کرنے کی وجوہ                     | ۳.          |
| rss      | جباراورمتكبر كامعنى اوران ئے متعلق احادیث      | ٥٠        | rry         | قیامت کے دن لوگوں کی مستور چیز وں کا ظاہر ہو:       | <b>P</b> *1 |
|          | فرعون نے خدا کو دیکھنے کے ملیے جوہلند ممارت    | اد        | 22          | قیامت کےون مرف اللہ کی باوشاعی ہوگ                  | rr          |
| דבין     | بنوانی حتمی اس کی تو جیبه                      |           | rra         | ظلم کی اقسام اور اللہ تعالیٰ ہے ہرتئم کے ظلم کی نفی | rr          |
| 732      | وقال الذي امن يا قوم اتبعون(٢٨٥٥)              | or        | <b>rr</b> 1 | الا زِفَه اور كاظمين كالمعنى                        | ساسو        |
|          | آل فرعون كے مردم ومن كى قوم فرعون كوتو حيد اور | 32        |             | مرتکب کبیروکی شفاعت پرمعتز له کے اعتر اض کا         | ro          |
| P40      | ونیاہے بے رنبتی کی تھے تیں                     |           | <b>rr</b> 9 | جواب                                                |             |
| 17.71    | بقدرجرم مزادينا                                | ٥٢        | 9           | آ محمول کی خیانت اورول کی چیمی بونی با تیم          | ٣٦          |
| P 71     | اعمال کے ایمان سے خارج ہونے کی دلیل            | ٥٥        | P7.         | اولم يسيروا في الارض فينظروا (٢١-١٢)                | 72          |
| F-11     | جنت كى تعتيس اور جنت من الله تعالى كاديدار     | 10        |             | کفار کمہ کودنیا کے عذاب ہے ڈرانا                    |             |
| PYP      | لا جوم كامعنى                                  | ٥٧        |             | سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی تسل کے لیے معزت      | 179         |
| P1P      | تغويض كالمعنى                                  | ۵۸        | 777         | موی علیالسلام کے خالفین کا قصد بیان فر مانا         |             |
| -44      | آل فرعون كے مردمون كفرعون كے شرعے محفوظ ركھنا  | 4         |             | فرعون کی قوم فرعون کو حضرت موی علیدالسلام کے        |             |
|          | آل فرعون كوقبر مين ادرآ خرت مين عذاب پر پيش    | 4.        | 777         | بقل سے کون بازر کمنا جا ہی تھی؟                     | 1 1         |
| 770      | کرنا                                           |           | 700         | حضرت موی علیدالسلام کی دعا کے اسرار ورموز           | וייו        |
| F10      | عذاب قبر كي ثبوت من قرآن مجيد كي آيات          | 41        | P-L-A       | وقال رجل مومن من ال فرعون (٢٨_١٦)                   | ۳۳          |
| דוד      | عذاب قبر كے ثبوت میں احادیث                    |           |             | قوم فرعون کے مردمومن کا تعارف اور اس ک              |             |
|          | عذاب قبر کفی پرقر آن مجیدے دلاک اوران کے       | 71        |             | فنیلت اور اس کے شمن میں حضرت ابو بمرک               |             |
| P2 P     | جوابات                                         |           | 779         | فغيلت                                               | ,           |

جندوتهم

marfat.com

| 4 | h . 494 |
|---|---------|
|   |         |
|   | - 1787  |
|   |         |

| ŀ | -  |
|---|----|
| ı | ₹. |
| ľ | ,  |

| منۍ         | مخوان                                                                                                | نمبرثنار  | منحد          | عنوان                                                                             | أنمبثوار           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | دعا قبول ندمونے کی وجوہات اور دعا کی شرائط اور                                                       | ۸۳        | <b>172</b> 17 | عذاب قبر كے خلاف عقلی شبهات کے جوابات                                             | 71                 |
| f*+I        | اوقات کے متعلق علما واور فقہاء کے اقوال                                                              |           | <b>172</b> 4  | عذاب قبركي مزيدوضاحت                                                              | ar                 |
|             | بعض دعاؤں کے تبول نہ ہونے کے متعلق امام                                                              | ۸۳        | 722           | دوزخ میں کا فروں کا مباحثہ                                                        | 77                 |
| 144         | رازی کی توجیه                                                                                        |           |               | آخرت میں کفار کی دعاؤں کو قبول نه فرمانا "آیا الله                                | 72                 |
| 14.4        | امام دازی کے جواب پرمصنف کی نفقد ونظر                                                                | ۸۵        | <b>7</b> 2A   | تعالی کے رحیم و کریم ہونے کے منافی ہے یانہیں؟                                     |                    |
|             | الله الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه                                                                   | ۲۸        | <b>729</b>    | انا لننصر رسلنا والذين امنوا(٢٠-۵١)                                               | AF                 |
| ۲+ <b>۳</b> | (Ar_Ir)                                                                                              |           | ۲۸۱           | رسولول ادرمؤ منول كي نفرت كي محامل                                                | 79                 |
|             | رات کوعبادت عفلت ادرمعصیت میں گزارنے                                                                 | ۸۷        | ۲۸۲           | كفارا درمشركين كاعذاركانا قابل قبول مونا                                          | ۷٠                 |
| <b>~</b> •∧ | والے                                                                                                 |           |               | حضرت موی علیه السلام اور بنی اسرائیل کی دنیا                                      | <b>ا</b> ک         |
| r+9         | الله تعالى كانسان يرتين فتم كالعميس                                                                  |           | MAR           | میں نصرت                                                                          |                    |
|             | قرآن اور ذکر میں معول مونا زیادہ افضل ہے یا                                                          | <b>A4</b> |               | ہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی                                 | ۷٢                 |
| M1+         | دعاكرنے ميں؟                                                                                         |           | ۳۸۳           | نفرت                                                                              |                    |
| MI          | مخلیق انسان کے مراحل                                                                                 | 5 1       |               | ہارے نی سیدنامحرصلی الله علیه وسلم کواستغفار کے                                   | ۲۳                 |
| MIT         | رسول النصلي الله عليه وسلم بربره هائي كي آثار                                                        | 91        | ۳۸۳           | ا تھم کی مفسرین کے زدیک توجیہات                                                   |                    |
|             | الم ترالي الذين يجادلون في ايات الله                                                                 | ٩٢        |               | ہارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کواستغفار کے حکم                              | ۷۴                 |
| Mir         | (Y9_4A)                                                                                              |           | 710           |                                                                                   |                    |
|             | المومن: ١٩ ميس مجادلين سے مرادمشركين ميں يا                                                          | 91-       |               | رسول التُدصلي التُدعليه وسلم هرروز تتني باراستغفار                                | ۷۵                 |
| חוח         | منكرين تقدير؟                                                                                        |           | <b>17</b> /19 | کرتے تھے اور آپ کے استغفار کاممل                                                  |                    |
|             | منکرین تقدیر کے متعلق احادیث اور ان سے                                                               | 917       |               |                                                                                   | ∠₹                 |
| MID         | تعلقات کاشری تھم                                                                                     |           | mq.           | ا میشرانا<br>ادب را با این این این این این این این این این ای                     |                    |
| רוץ<br>רוץ  | مشکل الفاظ کے معانی                                                                                  | 90        | mar           | ا فتنہ بازلوگوں سےاللہ کی پناہ طلب کرنا<br>مینشہ ک                                | - 1                |
| m12         | آ خرت میں کفار کاعذاب<br>مشرکین کے فرمائٹی معجزات عطانہ کرنے کی وجہ                                  |           | mgm.          | ا حشر ونشر پردلیل<br>ایرونه سرط برد                                               | - 1                |
|             | مسرین حرمان برات عطائد رع وجد<br>رسول الله صلی الله علیه وسلم عظم کلی اور علم ما کان و ما            | 1 2       | mar           |                                                                                   | <b>E</b> 9         |
| m12         | ر طون الله في المدلكانية و م في اور م ما فان وما<br>يكون يرايك اغتراض كاجواب                         |           | m90           | المومن: ۱۰ میں دعا کا معروف معنی مراد ہے یا دعا<br>سے عبادت کرنے کا معنی مراد ہے؟ | ۸٠                 |
| MIA         | نبیون رسولون کتابون اور صحیفون کی تعداد کی تحقیق<br>نبیون رسولون کتابون اور صحیفون کی تعداد کی تحقیق |           | maa           |                                                                                   | ۱<br>۱             |
|             | بیوں و رول ماہری مرویہ وی میرون<br>جن بنیوں کا قر آن مجید میں صراحناً نام ہے اور جن                  |           |               |                                                                                   | 17                 |
| 144         | كاشارتانام ب                                                                                         |           | <b>44</b>     | ر رق برون درون کے اور دروہ کے سرور اور اور اور اور اور اور اور اور اور            |                    |
| بلدوتهم     |                                                                                                      | - 1       | <u> </u>      | . القرآن                                                                          | الــــــا،<br>تسا، |

| - |
|---|
|   |
|   |

| منی          | منوان                                             | برثار | مني          | مؤان                                             | 典   |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------|-----|
| مس           | كفاركمكوة سانى عذاب عددان كاتوجيه                 | 14    | موما         | الله الذي جمل لكم الإنمام (٨٥/٤٤)                | 1-1 |
| rra          | المام دازي كي توجيه اوراس برمسنف كاتبره           | 19    | ۲۲۲          | الله تعالى كم مندول يرانعامات اوراحسانات         |     |
|              | اس امت عصرف آساني عذاب العايامياب                 | 10    | -            | توحيهاورمالت يراشتعالى كانثانيال                 |     |
| ררץ          | مسخ اوروسخ كاعذاب نبيس انهايا كميا                |       | rrr          | •                                                |     |
| ۳۳۷          | قوم عاد کی طرف متعدد رسول آنے کے محامل            | rı    |              | موت كفرشه ياآ ثارعذاب كود كيوكرة بقول نه         | 1-0 |
| rm           | قوم عاد کا تکبر                                   | rr    | (MAGA        | مونے کی مختن ·                                   |     |
| rr4          | ري مدمه كامعنل                                    | **    | 774          | سورت المؤمن كا فاتمه                             | 107 |
|              | قوم عاد پر آندمی کا عذاب سیجنے کے متعلق           | rr    | M72          | سورة خم السجدة                                   |     |
| 779          | ا ماد يث                                          |       | 1457         | سورت كانام ادروج تسميد                           | 1   |
|              | اطلاقات قرآن مي رت اورريات كامعنوى فرق            | ro    | 772          | خى السجد و كازمان يزول                           | r   |
| ۳3٠          | اوراس پر بحث ونظم                                 |       | 774          | من السجدوك مشمولات                               | r   |
| 727          | امام نحسات كي تغيير من من ين سياقوال              |       | rr.          | حم (١٥٨) تنزيل من الرحمان الرحيم                 | ۳   |
|              | بعض ایام کے منحوں ہونے کے ثبوت میں                | 12    | ا۳۳          | خ کے سعانی                                       | ٥   |
| רשר          | احادیث                                            |       | ורליין       | قرآن مجيد کي در صفات                             |     |
|              | بعض ایام کے مبارک ہونے کے ثبوت میں                |       |              | كفار كداول يرير دول اوركانول يش ذات كاسب         |     |
| ror          | احادیث                                            |       | ساساسا       | رسول المتصلى الله عليه وسلم عے بشر ہونے كي محتين | ٨   |
|              | العض ایام کی نحوست کے ثبوت میں چیش کی منی         |       | 4            | استقامت كامعنى اوراس كى ابميت                    | 4   |
| roo          | اماديث كي محقيق                                   |       | ٣٣٧          | استقامت کواستغفار پرمقدم کرنے کی توجیہ           | 1•  |
|              | ا بعض دنوں کے منحوں ہونے کے متعلق مصنف کی ا<br>   | r.    | ሮ <b>ዮ</b> ለ | زكوة ندي پرمفركين كى ندمت كى وجيد                |     |
| roo          | المحقيق                                           |       | ۳۳۸          | آيا كفار فروع كے خاطب بيں يانبيں؟                |     |
| ro7          | منحوس کامعنیٰ                                     | 11    |              | مومن کی صحت کے ایام کے نیک اعمال کا سلسلہ        | 17  |
|              | نحوست اور بدھنگونی کے رو میں قرآن مجیدگ           | Fr    | ٢٣٩          | مرض اور سفر ميس مجمي منقطع نهيس موتا             |     |
| רמיז         | آیات                                              |       | المالية      | قل النكم لتكفرون بالذي (۱۸_9)                    |     |
|              | نحوست اور بدشگونی کے رد میں اصادیث اور ان کی<br>ا | 77    | יייי         | مثركين كخفرى تنسيل                               | 10  |
| roz          | اشروح کی عبارات                                   |       |              | ز شن آسان اوران کے درمیان کی چیزوں کو پیدا       | ודו |
|              | مورت محورث اور مكان ش خوست كى روايت               | 1     | بالماليا     | ا کرنے کا تغییل                                  |     |
| ₩ <b>*</b> • | کے جوابات                                         |       |              | ز مین و آسان اوران کے درمیان کی چیز وں کو پیدا   | 14  |
| ۳۲۲          | نحست اور بدشكونى كے محث من خلاصة كلام             | 20    | سلما         | كرفي كمتعلق احاديث ادرآ عار                      |     |

ميار النرار marfat.com

| اوسس | -  |  |
|------|----|--|
| _    | 74 |  |

| 84 | ~ |
|----|---|
| ш  | 3 |

| مني          | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نبرثار | منح          | عنوان                                                                                 | نمبثرار  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| M            | عبادصالحين برالله تعالى كانعامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70     |              | اس سوال کا جواب کہ قوم شمود ہدایت یانے کے بعد                                         | 74       |
| m            | فرشتو لكامومنين كي ليعاون اور مدد كار مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۷     | ויאורי.      | کیے ممراہ ہوگئی                                                                       |          |
|              | فرشية موت كے وقت مؤمنين كوجن انعامات كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۸     | ۵۲۳          | صاعقه كامعنى                                                                          | 72       |
| ۵۸۳          | بثارت دية بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | מרח          | ويوم يحشر اعداء الله الى النار (١٩-١٩)                                                | ۳۸       |
|              | ومن احسن قولا ممن دعا الى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵٩     | <b>647</b>   | انسان کے اعضاء کے نطق کے ثبوت میں احادیث                                              | l        |
| ۳۸۷          | (rr_nr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |              | انسان کے اعضاء کے نطق کی کیفیت میں اقوال                                              | ۴.       |
| PA9          | مالقيآ يات سمناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              | مفسرین                                                                                |          |
|              | واعظ اورملغ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وعظ پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | í I    |              |                                                                                       |          |
| <b>17A</b> 9 | خودہمی ممل کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1    |              | الله تعالیٰ کے ساتھ اس گمان کی ندمت کہ اس کو                                          | ۲۲       |
| <u>.</u>     | " ميں انشاء الله مومن ہول' يا" ميں باليقين مومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              | بندوں کے اعمال کاعلم نہیں ہوگا                                                        |          |
| ۰۹۰          | ہوں'' کہنے کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |              | الله تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کے متعلق                                             | ۳۳       |
|              | قرآن ادرسنت سے انبیاء اور مرسلین کی وعوت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44     | ٩٢٣          | احاديث                                                                                |          |
| rar          | ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |              | عتاب کامعنیٰ اور دوزخ میں کفار کے عذاب کا                                             | 44       |
| rar          | قرآن اورسنت ہے علماء دین کی دعوت کا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | rz.•         | الزوم                                                                                 |          |
| rgr          | علاء دین کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | 121          | قیض کامعنی                                                                            | - 1      |
|              | قرآن اور سنت سے امراء اور حکام کی وعوت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77     | MZ1          | جہاد بالنفس اور جہادا کبرے متعلق احادیث                                               | - 1      |
| 797          | تبوت<br>آئیس بر نوس بریش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |              | مشرکین کے متعلق الله تعالیٰ کا جوتول ثابت ہے                                          | ٣٧       |
| 790          | قرآن ادرسنت مؤذنین کی دعوت کا شوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | 12r          | اس کابیان                                                                             |          |
| - MAY        | اذ ان کی فضیلت میں احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              | ا الله تعالیٰ کے گناہ کا ارادہ کرنے کے متعلق امام                                     | ۳۸       |
| r9∠          | اذان میں اشہد ان محمدا رسول الله من کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79     | 12 m         | رازی اورابوعلی جبائی کی معرکه آرائی                                                   |          |
| 799          | انگوٹھے چوم کرآ نکھوں پررکھنا<br>مسجد میں اذان دینے کاشرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | ۳ <u>۲</u> ۳ | ا امام رازی اور ابوعلی جبائی کے درمیان مصنف کا<br>میں میں میلات لاک تنب تعظیم         | 79  <br> |
|              | تھریں اور ان دیے کا سرک م<br>قرآن اور سنت سے عام مؤمنین کی دعوت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Z•     | 121          | محا كمه اورالله تعالى كى تنزيياور تعظيم<br>4 . و قال الذين كفو و الارتسامعو ا (٣٢_٣٢) |          |
| D-1          | ا خران اور من سے میں اور من اور اور من اور | -'     | M24          |                                                                                       | 31       |
| 0.5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21     | 729          |                                                                                       | 31<br>34 |
| ۵۰۳          | حسن اخلاق کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | rz9          | نه استفاست معنون اور سری ک<br>۵ نی صلی الله علیه وسلم سے استفامت کی تفسیر             |          |
|              | لوگوں کی زیادتی برصبر کرنا اور انہیں جواب نہ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | γΛ•          | ۵ صحابہ کرام اور فقہاء تابعین سے استیقامت کی تفسیر                                    |          |
| ۵۰۵          | اولوالعزم لوگول كاطريقية ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | r'A1         | ۵ استقامت کے حصول کا دشوار ہونا                                                       | l li     |
| جلدوبهم      | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |              | يار القرآن                                                                            |          |

حيار القرآر

|    | • |
|----|---|
| -1 | 7 |
|    | - |

| ا منی | عنوان                                                                                                                                           | نبرثار   | مني | مخاان                                                              | ş. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------|----|
|       | الله تعالى كاعلم غيب تطعى ادر ذاتى ب اور كلوق كو                                                                                                | 90       |     | نی صلی الله علیه وسلم کا شیطان کے وسوس سے                          | 40 |
| 311   | بالواسط غيب كاطم بوسكات                                                                                                                         |          | r.0 | محفوظ ربثا                                                         |    |
| 377   | انسان کی ناسیاس اور ناشکری                                                                                                                      | 44       |     | فعدند كرف اورمعاف كردين كى فعنيلت م                                | 47 |
| Jrr.  | ق آن پرایمان لائے کی کافر ول کونسیجت                                                                                                            | 44       | 3-4 | قرآن اورسنت کی تصریحات                                             |    |
| !' i  | انسان کے اپنے نفول میں اور اس کا نبات میں                                                                                                       | 44       | 3+4 | هصه کرنے کے دیل اور دنیاوی نقصا نات                                |    |
| Ser   | الله كى قدرت كى نشه نيال                                                                                                                        |          | ٥٠٩ | الله تعالى كى الوبيت اورتوحيد پردليل                               |    |
| i Į   | قرائن عقليه اورشوام كفلاف شبادت كالحيه معتبر                                                                                                    | 44       | 31+ | سورج کمن کے وقت نماز پڑھنا                                         |    |
| 380   | is:                                                                                                                                             |          | ١٠. | سورج کمن کی نماز کے طریقہ میں بدا ہب ائمہ                          | 1  |
|       | رسول المتدفعلي المذعابية وتلم كرم فرم محقة م فالتجاب                                                                                            | 1••      |     | فقہاء احناف کے نزد کیک سورج محبن کی نماز کا                        | Al |
| 272   | ت د ل بون                                                                                                                                       |          | 311 | لمريقه                                                             |    |
|       | قرائن عقلیه اورشوام کے خلاف شیادت ہے میں                                                                                                        | 1        | SIF | آ يت نجده                                                          | 1  |
| - 2r  | • • •                                                                                                                                           |          | 317 | فرشتوں کی دائمی تبیع پرایک اشکال کا جواب                           | 1  |
| 211   | آ فاق اوراننس کُ نشانعاں کا تجزیب                                                                                                               | 1        |     | بشر اور فرشتول میں باہمی افضلیت کی تحقیق اور<br>بیتر               | 1  |
| 379   | هم السجدو وكا خياتمه                                                                                                                            | . [      | air | امام دازی کی تغییر پر بحث ونظر                                     | 1  |
| 355   |                                                                                                                                                 | 1        | 315 | حشر ونشر کے امکان پرایک دلیل<br>میں مقد                            | 1  |
| 377   | <b>-</b> • · ·                                                                                                                                  | 1        | 316 | الحاد کامعنیٰ اوراس کامصداق                                        |    |
| ניונ  | i                                                                                                                                               | 1        | ۵۱۵ | جعلی پیروں اور بناد نی صوفیوں کا الحاد<br>تبعیر سیریں سے معاد      | 1  |
| 353   | الشورى كے مقاصدا ورمباحث                                                                                                                        |          |     | قرآن مجید کے سامنے اور پیھیے سے باطل ندآئے                         | 1  |
| 352   |                                                                                                                                                 |          | ric | کے محافل                                                           |    |
| 251   | حمْ () غَسْقَ كَنَ تَاوِيلِاتِ<br>معالى المعالى |          |     | کفار کی دل آ زار باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو<br>تنا         | ۸۹ |
| 250   |                                                                                                                                                 |          | ۲۱۵ | تسلی دینا<br>قریس می نفر زن کریسر میرا                             |    |
| 200   | وحی کے متعلق اصادیث                                                                                                                             |          |     | قرآن مجید کوغور سے نہ سننے کی وجہ سے کفار کا<br>تا بین کی میں میں  |    |
| arr   | الله تعالی علی الاطلاق عظیم اور بلند ہے<br>نامین سر بتیمیں ہے                                                                                   | 1        | ۵۱۷ | قر آن کی ہدایت ہے محروم ہونا<br>اقد مقد مارسی سال سے معروم         | 1  |
| ۵۳۲   | فرشتوں کا تنبیج اور حمد کرنا<br>نیشتوں کا تنبیج اور حمد کرنا                                                                                    | 1        | 012 | ولقد اتینا موسی الکتب (۴۷_۵۵)                                      | 1  |
|       | فرشتے صرف مؤمنین کے لیے استغفار کرتے ہیں  <br>اتامہ پرز میں ماریک کے ا                                                                          | 1        | ALA | الل مکدکی دل آ زار باتوں پر نبی صلی الله علیه وسلم کو<br>تسلی دینا | 1  |
| orr   | یا تمام روئے زمین والوں کے لیے؟<br>اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کومستقل مددگار بنالینا گمراہی                                                         | i        | ٥١٨ | 1                                                                  | 1  |
| ٥٣٢   | القدلو چھوڑ کر دوسرول او مستس مدد قار بنا ہیں۔                                                                                                  | 31       | ۵۱۸ | ظلم کی ندمت میں احادیث<br>الیه یو د علم الساعة (۵۴ سے)             | l  |
| 500   | -                                                                                                                                               | <u> </u> | 319 | الية يرد علم الساحة (١١٠١-١٠١)                                     | 1  |

جعدوبهم

marfat.com

تبيار القرآر

| مل  | . منوان                                                             | برثار       | منۍ  | عنوان                                                           | نبثور     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 275 | مجذ وب اور ما لک کی تحریفات                                         | 177         | مسم  | مكه كوام القرى فرمانے كى توجيه                                  | Ir        |
|     | الممرازي كے فرد كي اصول اور عقائد من قياس                           |             |      | قرآن مجيداوراحاديث ميحد عسيدنامحملى الله                        |           |
| ٦٢٥ | جائز نبیں اور فروع اوراحکام میں قیاس جائز ہے                        |             | ٥٣٣  | عليه وسلم كى رسالت كاعموم                                       | 1         |
|     | انبیا علیم السلام کے بعد دین میں تغرقہ ڈالنے                        |             |      | ایک فریق کے جنتی اور دوسرے فریق کے دواخی                        |           |
| rra | واليكون تض عرب باالل كتاب؟                                          |             | oro  | ہونے کے ثبوت میں احادیث                                         |           |
| 274 | الثوريٰ: ١٥ ہے دس سائل كا استنباط                                   | ساسا        | ٥٣٤  | بتوں کوولی اور کارساز بنانے کی ندمت                             | 10        |
|     | اسلام کے خلاف یہود کا اعتراض اور امام رازی کی                       | 20          |      | وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله                           | 14        |
| 679 | طرف سے اس کا جواب                                                   |             | ۵۳۸  | (119)                                                           |           |
| PFG | يبود كے اعتراض كاجواب مصنف كى المرف سے                              |             |      | نزاعي ادر اختلافي امور كو الله پر چيور وين ك                    | 14        |
| 041 | داحضة كأمعنى                                                        |             | ۵۵۰  | متعددتفسيرين                                                    |           |
| 021 | الشوريٰ: ۱۸ـ ۱۷ خلاصه                                               |             | ۵۵۱  | قیاس کی نفی پرامام رازی کے قتل کردہ دلاک                        |           |
| 027 | میزان کالغوی اورشرعی معنی                                           |             | ۱۵۵  | انفی قیاس کی امام رازی کی دلیل پرمصنف کاتبھرہ                   |           |
|     | عجلت کی ندمت اور اظمینان سے کام کرنے کی                             |             | oor  | قیاس کی مشروعیت پردلائل                                         |           |
| 025 | فغیلت<br>این ماین ساریس                                             | 1           |      | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے اور آپ كے                 |           |
| 020 | رسول الله صلى الله عليه وسلم كالك حكمت كي وجه ہے                    |             | ۵۵۳  | ہوتے ہوئے اجتہاد کرنے کی تحقیق                                  |           |
| 021 | وتوع قیامت کی خبر نه دینا<br>ک مسامل ای شرفند این مه دی             | 44          | 226  | عہدرسالت میں اجتہاد کے ثبوت پر دلائل<br>۔ یہ عما نہ دورے سے منع | <b>77</b> |
| 025 | کون ساهم ہاعث بضیلت ہے؟<br>بندوں پراللہ تعالی کے لطیف ہونے کا معنیٰ | - 1         | raa  | صری حدیث پر عمل کرنے سے حضرت عمر کے منع<br>ک نک تحت             | 77        |
|     | برول پراندمان سے بیت اوسان ا<br>من کان برید حرث الاخرة نزد له فی    | 44          | DD 1 | کرنے کی توجیہات<br>عہدرسالت میں اجتہاد کرنے کے ثبوت میں مزید    | שמי       |
| ۵۷۵ | حرثه (۲۹_۲۹)                                                        |             | ۵۵۸  | ا احادیث                                                        | "         |
| 022 | حرث كامعنى                                                          | ra          | ۰۲۵  | الله تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے مماثلت کی نفی                    | ra        |
| 041 | دنیا کے طالب اور آخرت کے طالب کا فرق                                |             |      | ا آسانوں اور زمینوں کی جابیوں کے محامل اور رزق                  | ry        |
|     | ونیاہے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کے                             | M           | Ira  | كاقسام                                                          |           |
| 24  | متعلق احاديث                                                        |             |      | أب غام بي عرب                                                   | 12        |
| ۵۸۰ | خودساخته شريعتول كي ندمت                                            | M           | Ira  | كامتعددهونا                                                     |           |
| ۵۸۱ | ا بی عبادات کی بجائے اللہ تعالی کے فضل پر نظرر کھنا                 | <b>۱۳</b> ۹ | חדם  |                                                                 | n         |
|     | تبلیغ رسالت پر قرابت سے محبت کے اجر کے ا                            | ۵۰          | 910  |                                                                 | 9         |
| .01 | سوال پرایک اعتراض                                                   |             | ٦٢٢  | العبتباء كالمعنى                                                |           |

تبيار القرآر

| مني        | عنوان                                                             | نبرثار | منح  | مثوان                                                                      | 4   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 299        | ال کی زیادتی کی خرامیان                                           | 79     |      | اعتراض ذكوركا يدجواب كداك عدموادرتم                                        | 41  |
|            | بعض لوگوں کوامیر اور بعض لوگوں کو فقیر بنانے ک                    | ۷٠     |      | کی قرابت ہے اور اس کی تائید میں متد                                        |     |
| 4++        | معتلحتي                                                           |        | ٥٨٢  | اماديث                                                                     |     |
| <b>4-1</b> | کشادگی رز ق کی وجہ ہے سرکشی کی وجو ہات                            | ۷1     |      | احتراص فدكوركا يدجواب كداس عدمرادالل بيت                                   | ør  |
| 7-1        | غيه اورقتو ما كامعني                                              | 1      |      | ک عبت ہے اور فضائل الل بیت عل احادیث                                       |     |
| []<br>i.   | بارش ہونے اور بارش نہونے کی وجوہ کے متعلق                         | 2r     | ۵۸۳  | <b>!</b>                                                                   |     |
| 7-1        | اماديث                                                            |        |      | فضائل الل بيت من سابقين كأقل كرده موضوع                                    | ٥٣  |
| 700        | ''ولی حمید''کامعنی                                                | ۲۳     | ۵۸۵  | اجاديث .                                                                   |     |
| 400        | مشكل الفاظ كے معانی                                               | 40     |      | اس اعتراض کا مدجواب کرقرنی سے مراواللہ تعالی                               | ۳۵  |
| 4.5        | الشوري ۲۹ کے اسرار                                                | ļ      | ٥٨٤  | اکاترب                                                                     | 1   |
|            | وما اصابكم من مصية فيما كسبت ايديكم                               | 44     |      | محبت الل بيت اور تعظيم محابه كاعقيد وصرف الل                               |     |
| 4+14       | (r <sub>-</sub> rr)                                               |        | ۵۸۸  | سنت د جماعت کی خصومیت ہے                                                   |     |
|            | مؤمنوں کے مصائب کاان کے لیے کفار وُ ذنوب                          |        | ۵۸۸  | محبت الل بيت اور تعظيم صحاب كے متعلق احادیث                                |     |
|            | نہ ہونے پر امام رازی کے پیش کردہ دلائل اور ان<br>۔                | ł      | 0/19 | اقتراف درشکر کامعنی                                                        |     |
| 7.0        | کے جوابات<br>سام                                                  |        |      | سيدنا محمصلی الله عليه وسلم کی نبوت پرايک اعتراض                           | ۵۸  |
|            | مؤمنوں کے مصائب کاان کے لیے کفار وُذِنوب                          | 4      | 59.  | کا جواب<br>چرین بر بر به فرمعن                                             |     |
| 1.2        | ہونے کے ثبوت میں احادیث اور آٹار                                  |        | 091  | تو <b>به کالغوی ا</b> ور عرفی معنی<br>تر سرمتعلق                           |     |
| 1.4        | خلاصه بحث                                                         |        | 291  | توبه کے متعلق احادیث<br>میارون کر بعض کیری آباروں نے حکمتید                |     |
|            | سمندر میں روال دوال کشتیوں میں اللہ تعالیٰ کی<br>منامہ کی نھاد ال | ۸i     | 097  | مسلمانوں کی بعض دعائیں قبول نے فرمانے کی مکتسیں<br>الشوریٰ: ۲۷ کا شان نزول | 7   |
| 11.        | مغات کی نشانیاں<br>اللہ تعالیٰ کے دجود اور اس کی تو حید پر دلائل  | 1      | 241  | اسوری عنه فاسمان رون<br>آیا ایک سے زائد لباس رکھنا سرکشی اور بغاوت         |     |
| 411        | الله على معاد بوداوران لوسيد پردان<br>دنيااورآ خرت كي نعتول كافرق | (      | ۳۹۵  | ا یا ایک سے را مدب ل رضا مر کی اور جاوت                                    | "   |
| 411        | دیا اور اسری معنی<br>افم کبیر واور فش کامعنی                      | 1      |      | ہے:<br>ایک سے ذا کدلہاس رکھنے کے ثبوت میں احادیث                           | 1/° |
| 41F        | ۲۰ میروارون ما<br>چند کیارکا بیان                                 |        |      | زیاد وخرج کرنے کی تفصیل اور تحقیق                                          | l i |
| 110        | مالت غنب می معاف کونے کی فضیلت<br>مالت غنب می معاف کونے کی فضیلت  |        | 494  | اسراف اوراق اركافحمل                                                       |     |
|            | رسول المتصلى الله عليه وسلم الله تعالى ك نائب                     |        |      | لذت اورآ سائش کے لیے بال خرج کرنا سراف نہیں                                |     |
| 717        | مطلق بين                                                          |        | rea  | ر ا                                                                        |     |
| YIY.       | ئىاز نەپۇ <u>چ</u> ىغى پروغىد                                     | ۸۸     | 249  | مال ودولت كي تقسيم مين مساوات كي خرابيان                                   | AF  |

جلدونهم

صياد للقرأد

| منح        | عنوان                                                                                 | نبرثنار | صنحہ | عنوان                                                                                  | نمبتزار |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 444        | انسان کے کفر کا سبب                                                                   | 1+4     | 412  | شوریٰ کامعنیٰ                                                                          | ٨٩      |
| 41-1-      | مذكراورمؤنث كى پيدائش كى علامات                                                       | 1-4     | 412  | مشوره کرنے کے متعلق احادیث                                                             | 1       |
| Almla      | انبيا عليهم السلام كواولا دعطا فرمانے كى تغصيل                                        | 1•A     | AIF  | انشوریٰ: ۳۸ کا شان نزول                                                                | 91      |
| 4156       | بٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجوہ                                        | 1-9     |      | نی صلی الله علیه وسلم اور آپ کے اصحاب کا باہمی                                         | 95      |
| פרד        | الله تعالى سے ہم كلام مونے كى تين صورتيس                                              | 11+     | AIF  | مشاورت ہے اہم کاموں کوانجام دینا                                                       |         |
| 727        | وحى كالغوى اوراصطلاحي معنى                                                            | 111     |      | بدله لينے اور بدله نه لينے كى آيوں ميں به ظاہر                                         | 95~     |
| 4 <b>2</b> | ضر ورت دحی اور ثبوت وحی                                                               | 111     | 414  | تعارض كاجواب                                                                           |         |
| 424        | وحی کی اقتصام                                                                         | 1194    |      | قرض خواہ اپناحق مقروض کی لاعلمی میں بھی لے                                             | 91~     |
|            | الله تعالی کے دیدار کے ساتھ اس سے ہم کلام                                             |         | 44.  | اسکتاب                                                                                 |         |
| 461        | ہونے کے متعلق شارحین حدیث کی تحقیق                                                    |         | 411  | بدله لینے کے جواز میں احادیث                                                           | 90      |
| ļ          | الله تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ اس سے ہم کلام                                            | l i     | 777  | بدله نه لينے اور معاف كردينے كے متعلق احاديث                                           |         |
| ארץ        | ہونے کے متعلق مفسرین کی محقیق                                                         |         |      | عام مسلمان اپنے او پرزیادتی کرنے والے کوخود                                            |         |
|            | زول قرآن ہے پہلے آپ کواجمالی طور پر قرآن                                              | )       | 440  | اسزادے سکتاہے یانہیں؟<br>۱۳۶۶ء عضری                                                    |         |
| 402        | عطاكياجانا                                                                            |         | 410  | ظلم اور ناحق سرکشی کرنے والوں کے مصادیق<br>اس سرچند                                    |         |
|            | اس اشکال کے جوابات کہزول قر آن سے پہلے ا                                              |         | 410  | انگم تیکس اور دیگر ٹیکسوں کی تحقیق                                                     | 1       |
| 712        | آپ کو کتاب کا پتا تھا نہ ایمان کا<br>نہ صل نہ سلا ہے ہیں اس سامار                     |         |      | اپنے مال کے حق اور عزت کے حق کو معاف                                                   | 100     |
|            | نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اور ایمان کے علم کی<br>نفر کے مفیہ یہ کی طرف میں ترجیب | IIA     | 444  | کرنے کے سلسلہ میں علماء کے نظریات                                                      |         |
| 102<br>103 | گفی کی دیگرمفسرین کی طرف سے توجیہات<br>اشکال ندکور کی مصنف کی طرف سے توجیہات          | 119     | YFA  | عزم عزیمت اور دخصت کامعنی                                                              | 1       |
| 4124       | اره الشوري كاختيام<br>سورة الشوري كااختيام                                            |         | 449  | ا ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده<br>(٣٣_٥٣)                                       |         |
| 101        | سورة الزخرف سورة الزخرف                                                               | 11.4    | 117  | ر ماہ ہے۔<br>اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت دینے کی نسبت کرنی                                | ۳.      |
| 101        | سورت کانام                                                                            | ,       |      | ا الله عال مراه کرنے کی نسبت شیطان کی طرف<br>چاہیے اور گمراہ کرنے کی نسبت شیطان کی طرف |         |
| 101        | سورت کے مقاصد                                                                         |         | 411  | پھیے در اور ایک اور                                |         |
| yor        | حُم (١٥٥)                                                                             | ۳       | :    | ا اس سوال کا جواب که قر آن مجید کی ایک آیت                                             | ۱,۰     |
| 700        | حم والكتب المبين كاتفيرين                                                             | ~       |      | میں قیامت کے دن کفار کے بینا ہونے کاذکر                                                |         |
| aar        | كتأب كوقر آن عربي فرمانے كى وجوہ                                                      | ۵       | 777  | ہاوردوسری آیت میں نابینا ہونے کا ذکر ہے                                                |         |
|            | لوح محفوظ میں قرآن مجید اور مخلوق کے اعمال کا                                         | ۲       |      | ا وعداوروعید سنانے کے بعدانسان کواللہ پرایمان                                          | ۵       |
| aar        | ثابت ہوتا                                                                             |         | 444  | لائے کی وعوت                                                                           |         |

I۸

| من   | عنوان                                                                          | فبرثاد     | مني              | منوان                                                                                    | 1   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | چربیک حمایت می امام رازی کے مقلی واکل کے                                       | PA         | TOT              | كناركم ك فتاوسه والإاسراني                                                               | 4   |
| 441  | جوابات                                                                         |            | 104              |                                                                                          |     |
| 727  | "مستمسكون"كامعتى                                                               | <b>r</b> 4 | 101              | انسان كي فطرت عن الله كي معرفت كابون                                                     |     |
| 747  | امت کے سعانی                                                                   | ۲.         | AGE              | زین کے پیدا کرنے میں بندوں کے لیے حتیں                                                   | 10  |
| 145  | ونياوى مال ومتاع كاندموم بوء                                                   | 71         | •                | باش ازل كن عرف ك بعددد باره المن ي                                                       | н   |
| 720  | "اهدی" کے معنیٰ میں متر جمین کی آراء                                           | **         | AGE              | استعلال                                                                                  | İ   |
| 143  | تعليد كالتحقيق                                                                 | rr         | 104              | ازواج کی تخلیق ہے تو حید پراستدلال                                                       | IP  |
| 747  | واذقال ابراهيم لابيه وقومه (٢٦-٢٦)                                             | -          |                  | چوپاہوں اور کشتوں کی تخلیق سے تو سید پر                                                  | 11- |
|      | کفار مکدکی بت پرتی کے ظاف اسوؤابراہیم سے                                       | rs         | 44.              | استدلال                                                                                  |     |
| 722  | استدال                                                                         |            |                  | سفر پرروانہ ہونے کے وقت سواری پر بیضے کے                                                 | 10" |
| ŀ    | الل مكديس رسول المتصلى القدعليه وسلم كى بعثت اور                               | 44         | ***              | بعدكى دعا                                                                                |     |
| 744  | ان كا كفرادراستهزاه                                                            |            | 771              | سفر ہے واپسی کی دعا                                                                      |     |
|      | کفار کے اس اعتراض کا جواب کد قرآن کسی                                          | 72         | 117              | جمال کامعنیٰ اورمویشیوں کا جمال                                                          | l ' |
| 729  | برئية ول پر نازل بونا ما ہے تھا                                                |            |                  | مربول کابور اونوں کے مقاصد اور                                                           |     |
| TAI  | ونیا کی زیب وزینت کفار کے لیے ہے                                               |            |                  | وظا نُف ظقت                                                                              |     |
| 7/1  | الله تعالی کے نزدیک دنیا کا حقیر ہوتا<br>دروال میں میں میں میں میں میں میں میں | 1          | 775              | جانورول کے ساتھ زی کرنے کی ہدایت                                                         | IA  |
|      | نی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فقر کو پسند کرنے کی                               | 14.        | 771              | ام اتخذ مما يخلق بنت (١٦-١١)                                                             | 19  |
| YAF  | 13.7                                                                           |            | arr              |                                                                                          | ř•  |
| 445  | ومن يعش عن ذكر الرحمن (٣٦.٢٥)                                                  | ۱۳۱        | 777              | عورتون کے ناقص ہونے کی وجوہ                                                              | 1   |
| 1AF  | الله تعالی کی یاد سے عاقل ہونے کا وبال                                         |            | 772              | کفار کے اس قول کارد کے فرشتے اللہ کی بینیاں ہیں                                          | rr  |
|      | معصیت میں شیطان کی اتباع دوزخ میں<br>مدرون کر میں میں مستار                    | •          |                  | کفار کے اس اعتراض کا جواب کدا گرانشہ جا ہتا تو                                           | 71" |
| 1/10 | شیطان کی اتباع کومشکزم ہے<br>اس کا میں میں نہ صل میں سائر آیا                  |            | 11/              | ہم بتوں کی عبادت ندکرتے<br>منتہ بر سرور میں منتہ میں |     |
|      | كفار مكد كى صند اور عناد پر نبي صلى الله عليه وسلم كوتسلى                      | L.L.       | <b>1</b> 111     | مغتزله کا جربه پراعتراض اورامام رازی کا جربه کی<br>الد:                                  | FIT |
| 140  | دینا<br>نی صلی دنی ملی سر مال سر متعلق                                         | 70         | AFF              | طرف ہے جواب<br>حرک میں میں میں استعادہ کا تقام                                           |     |
| FAF  | ائی مسلی اللہ علیہ وسلم کے دصال کے متعلق<br>امادیدہ                            |            | 774              | جبر ہیگ حمایت میں سورۃ الانعام کی تقریر<br>جبر ہیک حمایت میں امام رازی کے عقلی دلائل     | - 1 |
| 1/1  | احادیث<br>نی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے لیے                           | ~          | 7 17             | ا ببرید محایت مل امام رازی نے می دلان<br>انسانوں کے لیے افتیار کے ثبوت میں مصنف کی       | 72  |
| 444  | ی کی العد علیہ و م اور آپ کی کوم سے سیے<br>قرآن مجید کا شرف عظیم ہونا          |            | 44·              | السانون سے سے احدیار سے بوت میں مسک ن<br>تقریب                                           | , - |
|      | ا ان جيده مرك - مادي                                                           |            | , <del>,</del> , | 27                                                                                       |     |

marfat.com

ميار القرار

| مني         | منوان                                                                                         | نبرثار | منح         | عنوان                                                                                | نمبثؤار    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | "انسى متوفيك ورافعك الى" پرمرزائي                                                             | ar     | AAF         | گزشته رسولول سے سوال کرنے کی توجیہات                                                 | r∠         |
| ۷•۸         | کے اعتراض کا جواب                                                                             |        | 44+         | ولقد ارسلنا موسى بايتنا (٢٦ـ٣٦)                                                      |            |
|             | "ومكروا مكر الله"ك عضرت ليلى ك                                                                | 77     |             | حفرت موی اور فرعون کے قصہ کو یہاں ذکر                                                | 14         |
| ۷۰۸         | نزول پراستدلال                                                                                |        | 191         | کرنے کے مقاصدا در فوائد                                                              |            |
| i           | الله كى خفيد تدبير كے مطابق أيك مخص برحضرت                                                    | 74     | 490         | ولما ضرب ابن مريم مثلا (٧٤-٥٤)                                                       | ۵۰         |
| ۷٠٨         | عيسلي كي شبه ذالنا                                                                            |        | 797         | الزخرف: ۵۵ کے شان نزول میں پہلی روایت                                                | 1          |
|             | "يكلم الناس في المهدوكهلا"                                                                    |        | 792         | الزخرف: ۵۷ کے شان بزول میں دوسری روایت                                               |            |
| 4.9         | حضرت عیسیٰ کے نزول پراستدلال                                                                  |        | 499         | سیدمود و دی کا شان نزول میں حدیث وضع کرنا                                            |            |
|             | "وان من اهل الكتب الاليومنن به" ــــ                                                          | 1      |             | مشركين كا نبي صلى الله عليه وسلم كى عبادت كى به                                      |            |
| 41+         | حضرت عیسیٰ کے مزول پراستدلال                                                                  | 1      | ۷٠٠         | نبیت اینے بتول کی عبادت کوافضل قرار دینا                                             | l          |
| ۷1۰         | حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کا بیان                                                         |        |             | آیا کفار نے اپنے بتوں کو بہتر قرار دیا تھا یا                                        |            |
| <u> </u>    | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حکمتیں                                                      |        | 4+1         | حضرت غيساني کو؟                                                                      |            |
| ۷۱۱         | ندگورہ استدلال پرمرزائیہ کے اعتراض کا جواب<br>'' مناب سالہ کا میں ان کا میں ان کا میں کا جواب |        |             | حفرت عینی علیہ السلام خداکے بندے تھے خدایا                                           |            |
| ∠IF         | "وما محمد الارسول" عمرذائيك                                                                   |        |             | خدا کے بیٹے نہ تھے<br>فیشن سی ایک میں میں کی میں لیا                                 |            |
|             | اعتراض کاجواب<br>مرزاغلام احمد قادیانی کی عبارات سے حیات سیح                                  |        | <b>4</b> •F | فرشتوں کے اللہ کی بیٹیاں نے ہونے کی ایک اور دلیل<br>حدید عسل مال الم سے سوان سے مزال |            |
| ے<br>ا      | ارراملام، برمادیان م جارات سے سیات ن<br>اور نزول سے پراستدلال                                 |        | ۷٠٣         | حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان سے نازل<br>ہونے کی شخین                                | <u>ω</u> Λ |
|             | 100 00000                                                                                     | ۷۵     |             | ہونے کا میں<br>حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان سے نزول                                | 09         |
| 210         | نبوت كا ابطال                                                                                 |        | ۷٠٣         | عرف مل مليد الله المسال الله الله الله الله الله الله الله ا                         |            |
| 214         | حضرت عيسى كاالله تعالى كى عبادت كاحكم دينا                                                    | ۲۷     |             | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان سے نزول                                               | ¥•         |
| <b>∠I</b> A | غلیل کےمعانی                                                                                  | 44     | ۷+۴         | مِنْعَلَقِ مِنْ أَنْ مِيدِي آيات                                                     |            |
| 211         | د نیاوی تعلق کا نا پائیدار ہونا                                                               |        |             | یہود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے تل کا                                          | 41         |
| <u>ا</u>    | يعباد لا خوف عليكم اليوم (٨٩-٨٧)                                                              |        | Z+1~        | دعویٰ کیا                                                                            |            |
| ∠rr         | مسلمانوں کے لیے جنت کی متیں                                                                   |        | 4.0         | یہود کا حضرت عیسیٰ کے مشابہ کوتل کرنا                                                | 4r         |
| <u> </u>    | سونے اور چاندی کے برتنوں کا حرام ہونا                                                         | ΛI     | 1           | "بل دفعه الله اليه" برمرزاتيكاعراض                                                   | 11-        |
|             | سونے اور چاندی کے ظروف آرائش اور چارانگل                                                      | ۸۲     | ۷+۵         | کے جوابات                                                                            |            |
| ,           | سونے عادی اور ریشم کے کام والے کپڑوں کا                                                       |        |             | J, J, J, J                                                                           | 11"        |
| 277         |                                                                                               |        | Z+Y         | حضرت عیسیٰ کے نزول پراستدلال                                                         |            |

تبيار القرآر

| - | 4 |
|---|---|
| ₹ | 1 |
|   |   |

| منوان                                    | نبوجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ملح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 典                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | ŀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ∠m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سوف اور جا عرى كظروف كالنعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| متعلق محاح کی ا مادیث                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ∠ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مارالك ديقم كام كجوازى حرية تنسيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نسف شعبان کی شب میں کثرت مغفرت سے        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مرد کے دیور پہنے کی تعمیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                                        | i .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جنعه کی ورافت کی توجیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نسف شعبان کی شب کے نشائل میں ما فظ سیولی | #1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ووزخ کے محران فرشتے مالک سے الل دوزخ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کی روایات                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>47</b> A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كثرت مغفرت كي متعلق قرآن مجيد كآيات      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | آپ کے خلاف سازش کرنے والوں سے اللہ تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . <u>_</u>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كانقام لين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · 1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 <b>r</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الزخرف: • ٨ كاشان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4</b> 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          | 7*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | أيرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-</b> ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          | ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 .                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ∠۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | نصف شعبان کی شب جی کفرت مغفرت سے متعلق صحاح کی احاد یہ متعلق امام بیعتی کی احاد یہ متعلق امام بیعتی کی احاد یہ کمرت مغفرت کے متعلق قرآن مجید کی آیات کر ت مغفرت کے متعلق قرآن مجید کی آیات والدین اور اعزہ کے استغفار کے متعلق احاد یہ سیجد احاد یہ سیجد تو بہ وامرار کرنے اور استغفار کو لازم رکھنے کے احاد یہ سیجد متعلق احاد یہ سیجد متعلق احاد یہ سیجد متعلق احاد یہ سیجد متعلق احاد یہ سیجد میان نہونے سے ندائی نہ ایوس ہو بلکہ مسلس دعا کرتار ہے مسلس دعا کرتار ہے دعا کی تجوایت سیجروم ہونا کینداور بغض کی وجہ ہے شب برات میں دعا کی قبولیت سیجروم ہونا والدین کی نافر مانی کی وجہ ہے شب برات میں دعا کی قبولیت سیجروم ہونا والدین کی نافر مانی کی وجہ ہے شب برات میں دعا کی وعا کی تجوایت ہے کروم ہونا والدین کی نافر مانی کی وجہ ہے شب برات میں وعا کی تجوایت ہے کروم ہونا حادی شرائی کا ضب برات میں دعا کی تجوایت سے عروم ہونا عادی شرائی کا شب برات میں دعا کی تجوایت سے عروم ہونا عوادی شرائی کا حب سے شب برات میں دعا کی تجوایت سے محروم ہونا محروم ہونا | اسف شعبان کی شب می کارت مغفرت سے متعلق محان کی احاد ہے متعلق ادام ہی کی احاد ہے کی دوایات الا کشف شعبان کی شب کے فضائل میں حافظ سیو کی الا کشرت مغفرت کے متعلق اور ان مجید کی آ یات الا کشرت مغفرت کے متعلق احاد ہے سیج والدین اور اعراد کے لیے استغفار کے متعلق احاد ہے سیج احاد ہے سیج احاد ہے سیج احداد ہے سیج متعلق احاد ہے سیج متعلق احاد ہے سیج متعلق احاد ہے سیج متعلق احاد ہے سیج میک اور استغفار کو لازم رکھنے کے احداد ہونے ہے ندا کتائے نہ ایوس ہو بلکہ مسلس دعا کر تار ہے دعا کی تجوابت ہے محروم ہونا الا ین کی نافر مانی کی وجہ ہے شب برات میں دعا کی وحال ہے محروم ہونا الا ین کی نافر مانی کی وجہ ہے شب برات میں دعا کی تحواب الا تعلی حمر کی وجہ ہے شب برات میں دعا کی تحواب محروم ہونا محروم ہونا محروم ہونا | 10 کالا کے اللہ اللہ کے اللہ کالا کے اللہ کالا کے اللہ کے الل | و الحال و المناس المن |

marfat.com ميا، الذا

| مني        | منوان                                                                            | نمبرثنار | منح | عنوان                                                                                          | نمبثوار    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 444        | آ خرت می متعین کے اجرواواب کی بشارت                                              | ra       | 201 | کی قبولیت ہے محروم ہونا                                                                        |            |
|            | امام رازی کا فاس کو جنت کی بشارت می داخل                                         | ٣٦       |     | شب برأت مین شب بیداری کرنا اور مخصوص                                                           | 70         |
| <b>44</b>  | كرنااورمصنف كااس سے اختلاف                                                       |          | ∠09 | عبادات كرنا                                                                                    | 1          |
| 221        | اہل جنت کے درمیان بغض اور کینے کا ضہونا                                          | 64       |     | شب برأت مین صلوة الشبیع اور دیگر نوافل کو                                                      | 77         |
| 449        | حور کامعنی اور جنت می حوروں سے عقد کامحمل                                        | ሮለ       | 209 | باجماعت بڑھنا                                                                                  |            |
| ۷۸۰        | د نیاوی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟                                                | ٩٣       | ۷۲۰ | فرائض کی قضا ءکونو افل کی ادائیگی برمقدم کرنا                                                  |            |
| ا ۸۷       | الل جنت كي دائخي نعمتين                                                          | ۵۰       |     | کفار کا اللّٰد کو خالق ما ننامحض ان کا مشغله اور دل گل                                         | PA         |
| LAT        | اس کی تحقیق کدموت وجودی ہے ماعدی                                                 | ۵۱       | 41  | <i>-</i>                                                                                       |            |
|            | نی صلی الله علیه وسلم کے انتظار اور کفار مکہ کے                                  |          | 1   | آسان کے وهوال لانے سے مراد ہے قرب                                                              |            |
| ZAF        | انظار کے الگ الگ محمل                                                            |          | 411 | قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا                                                                  |            |
|            | قرآن مجید کے آسان ہونے پرایک اعتراض کا                                           | ٥٣       |     | ووسری روایت میں ہے: آسان کے دھوال                                                              | ľ          |
| 21         | <u>چوا</u> ب                                                                     |          | 244 | لانے سے مراد ہے کفار کی بھوک کی کیفیت                                                          | 1          |
| LAF        |                                                                                  |          |     | آ سان کودھو ئیں ہے تعبیر کرنے کی توجیہ<br>ص                                                    |            |
| 2AM        |                                                                                  | 1        | 245 |                                                                                                |            |
| ∠۸۳        |                                                                                  | 1        | 241 | دھوئیں کی دوتفسیروں کے محامل<br>* ﷺ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                        | ì          |
| ∠^^        | ad q                                                                             | 1        | 240 | سخت گرفت کے ساتھ بکڑنے کی متعدد تفییریں                                                        |            |
| <b>ZAY</b> | حُمْنزيل الكتب من الله العزيز (اا_ا)                                             |          | 240 | قوم فرعون کوآ زمائش میں ڈالنے کی توجیہ                                                         |            |
| 414        |                                                                                  | 1        | 240 | حضرت موی علیهالسلام اورقوم فرعون کا ماجرا                                                      |            |
| 200        |                                                                                  | 1        | 447 | نیک آ دمی کی موت پر آسان اور زمین کارونا<br>این مناسب شام ده میسون                             | 1          |
| ۷۸۸        | الله تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید برآ سانوں اور<br>زمینوں کی تخلیق ہے استدلال |          | 474 | ولقد نجینا بنی اسرائیل (۵۹۔۳۰)<br>بنی اسرائیل کی فضیلت اوران کی آزمائش                         |            |
| 2//        | رمیوں کی حیات ہے استدلان<br>اللہ تعالیٰ کی توحید پر انسانوں میوانوں اور          | 1        | 221 | ا بی اسرا کسی تصلیک اوران کی ارماس<br>کفار کے مطالبہ بران کے مرے ہوئے باپ دادا کو              | !          |
| 200        | •                                                                                | 1        |     | کھار سے مطالبہ پران کے مرے ہونے ہاپ دادا تو<br>کیوں نہیں زندہ کیا گیا' الماوردی اور القرطبی کا |            |
|            | در وں ہے، عدلاں<br>اللہ تعالیٰ کی تو حید بررات اور دن کے اختلاف'                 |          | 441 | يول ين رسده يا حيا الماورون اور العربي ا                                                       |            |
| ۷۸۵        |                                                                                  | 1        | 221 | اعتراض مذکور کا جواب مصنف کی جانب سے                                                           | <u>س</u> ا |
| ۷۹۰        |                                                                                  | 1        | 22m | تنج اوراس کی قوم کابیان<br>تنج اوراس کی قوم کابیان                                             | 77         |
|            | عقل کی تعریف عقل کی اقسام اور عقل کے متعلق                                       | 1        | 220 | روز قیامت کوفیصلہ کا دن فرمانے کی توجیہات                                                      | - 1        |
| ۷٩٠        |                                                                                  |          | 224 | آ خرت میں کفار کے عدّاب کی وعید                                                                |            |

جلدويم

marfat.com

تبيار القرآر

| 77 |  |
|----|--|
|----|--|

| من           | منوان                                                               | نبرثار   | منى        | مؤان                                                                       | 19.        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۸٠٥          | قرآن مجيد كاجاب اورجت بونا                                          | 14       |            | ان لوكول كي غدمت جورسول الشملي القدعليدوسلم                                |            |
| F+A          | توحيد كے مراتب                                                      | ۳.       |            | کی زبان عقر آن غنے کے باوجودا کالنبیں                                      |            |
| A•4          | جرح اوراجتراح كالمعنى                                               | -1       |            | لاے اور ان لوگوں کی مرح جوآب سے قرآن                                       | l          |
|              | کفار کی زندگی اور موت کامسنمانوں ئے برابر نہ                        | rr       | 41         | سے بغیرا کا ان لے آئے                                                      |            |
| 1.2          | بوتا                                                                |          |            | ان لوگول كى مرح عن احاديث جوآب كوبن                                        | 17         |
| <br> -<br> - | وخلق الله السموات والارض بالحق                                      |          | <b>44</b>  | د کھے آپ پرائیان لے آئے                                                    |            |
| 1-9          | (rr_r +)                                                            |          | 19r        | , مِل کا <sup>معن</sup> یٰ                                                 | ır         |
| :<br>!       | الندسجانة كالكفار ادر فجار كومغراب ويثال كالخلم                     | ٣٦       | 29r        | اصراركامعني                                                                | ۳۱         |
| A1+          | نېين ندل ب                                                          |          | 291        | آ بات مدکورہ کے اشارات                                                     | 10         |
| ļ.           | الله تعالى ئے احکام کے خلاف اپنی خواہشوں پر                         | د۳       |            | الله البذى سنخرلكم البحر لتجرى                                             | 17         |
| <b>\</b> 10  | عمل َرهٔ اپنی خوابشوں کی مہادت کر ہاہے                              |          | 1          | الفلک (۱۲_۴۱)                                                              |            |
|              | لِعِصْ بِنْدُولِ يُورِسُولِ بِنَائِ اورِلِعَشَ وَمُراوِيتَاتُ `<br> | 77       |            | يحرى جبازوں كا سمندر ميں چلنا القد تعانی کُ مَن                            | 14         |
| <b>\</b> H   | ٠ <u>٠</u>                                                          |          | •          | نعتوں پرموتوف ہے؟                                                          |            |
| ·<br>·<br>;  | ا کفار کے کان اور ول پر مبر انگائے اور ان ق<br>م                    |          |            | آ سانوں اور زمینوں میں القد تعالیٰ کی نعمت                                 |            |
| ) Atr        | آ تا تلحمون پر پردوو اکن تو جبیه<br>از این میرانده و اکن تو جبیه    |          | 1          | الله تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی صفات میں غور وفکر                          |            |
|              | سورة اليقرواورسورة الجاثيه دونول مين كانون اور<br>مريس م مسم        | - 1      |            | کے متعلق احادیث                                                            |            |
| MP           | ولول پرمبرانگائے کے الگ الگ محامل                                   |          |            | الجاثيه: ۱۲ کےشان زول کی محقیق<br>د د د د د                                |            |
|              | جو اللهٔ رسول اور ائسہ کوہادی نبیس مانے گا وو<br>ا                  | 1-4      | <b>^**</b> | قجور خلا مراور قجور بإطن<br>ئەرىرىم مونوچ                                  |            |
| ۸۱۳          | شیطان کامع ہوگا<br>این سرنقل سرقال ایس رویا بیش برد ر               |          | <b>^**</b> | بنواسرائیل کودی مخی تعتیں<br>ابغین کے ایک کا میں دیتے ہیں کیا ہیں دیتے ہیں | rr         |
| AIS          | کفار کے عمل کر دوقول پرایک اعتراض کا جواب<br>سرانہ میں یہ فی معز    | ۳.       | , .        | ا بغض وعناد کی بناء پر بنواسرائیل کاحق ہے انکار<br>س                       | **         |
| AIS          | د ہر کالغوی اور عرقی معنی<br>د ہر کے متعلق احادیث                   | ļ        | A+1        | ا کرنا<br>اوصل بنی سلام می سرویدن منزیدن                                   | اس         |
| AIT          | و ہرتے میں احادیث<br>کلمات حدیث کی تشریح                            |          | 7.1        |                                                                            | rr<br>~^   |
|              |                                                                     | ا الماما | A+r        | آپ کی شریعت کے بعد نسی ادر شریعت کی طرف<br>التفات کرنا جا ئرنہیں           | ru         |
| AIT          | 1                                                                   |          | A+F        | التفات برنا جائز بین<br>آپ کوجاہلوں کی اتبات ہے منع کرنے کامحمل            | ,,         |
| FIA          | میں<br>حشر ونشر کے انکار پر کفار کی حجت کا جواب                     | ra       |            | العامة حال الما                                                            | <b>*</b> _ |
|              |                                                                     | 74       | ۸۰۴        | ا محبت اورادب ہے محروم تغییر<br>محبت اورادب ہے محروم تغییر                 | -          |
| AIZ          | نشر پردایل                                                          | İ        | ۸۰۵        | - "5"                                                                      | PA         |
|              |                                                                     |          |            | 0-00 20,2                                                                  |            |

marfat.com

ميار القرأر

| مني | عنوان | نبرثار | منح | عنوان                                                                            | نمبثور |
|-----|-------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |       |        |     | ولله ملك السموات والارض                                                          | ٣2     |
|     |       |        | ۸۱۷ | (12_12)                                                                          |        |
|     |       |        | AI9 | كفاركا خساره                                                                     | MA     |
|     |       |        |     | آیا قیامت کے دن سب گفتوں کے بل بیٹھے                                             | 14     |
|     |       |        | AI9 | ہوں گے ماصرف کفار؟                                                               | 1      |
|     |       |        | Ar- | جا ثيه کی تاويلات                                                                | 1      |
|     |       |        | Ari | لوگوں کوان کے صحا کف اعمال کی طرف بلانا                                          |        |
|     |       |        | Arı | مؤمنوں اور کا فروں کی جزاء کے متعلق احادیث                                       | l      |
|     |       |        |     | الله کے لکھنے اور فرشتوں کے لکھنے میں تعارض کا                                   | ۵۳     |
|     |       |        | Arr | جواب<br>دة ت                                                                     |        |
|     |       |        | Arr | حقیقی کامیا بی کامصداق                                                           | 1      |
|     |       |        |     | جولوگ دور دراز کے علاقے میں رہتے ہوں اور<br>سریر سریر                            | ۵۵     |
|     |       |        |     | ان کواسلام کی دعوت نہ کینجی ہوآیا وہ مکلّف ہیں یا ﴿                              |        |
|     |       |        | ۸۲۳ | همین؟<br>• سرمتها تاس سره                                                        |        |
|     |       |        | Arr | قیامت کے متعلق کفار کے دوگروہ<br>مرین میں کہ چھر میں میں دورا                    |        |
|     |       |        | Ara | بُرے کاموں کی آخرت میں بُری اور ڈراؤنی<br>صورتیں                                 | 02     |
|     |       |        | Ara |                                                                                  | 24     |
|     | •     |        | Ara | الله تعالی کے بھلادیے کی توجیہ<br>آخرت ہے ڈرانا اور اللہ تعالیٰ کی حمد وسیع کرنا | ۵۹     |
| -   |       |        | AFY | سورة الجاثيه كااختنام<br>سورة الجاثيه كااختنام                                   |        |
|     |       | }      | Arz | آ فذ ومراجع                                                                      |        |
|     |       |        | }   |                                                                                  |        |
|     |       |        |     |                                                                                  | ļ      |
|     |       |        |     | स्थित स्थित स्थित स्थित स्थित                                                    |        |
|     |       |        |     |                                                                                  |        |
|     |       |        |     |                                                                                  | ,      |
|     |       |        |     |                                                                                  |        |
|     |       |        |     |                                                                                  |        |

تبيان القرآن

## ليم النوائد المحادث

المسمد مله رب العبالمين المذي استغنى في حده عن الحامدين وانزل العرآن تبيات لكلشئ عندالعارفين والصلوة والسلامعلى سيدنا محديلذى استغنى بصلوة الله عن صلوة المصلين واختص بارضا ورب العالمين الذي بلغ اليناما انزل عنيه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القران وتحدى بالغرقان وعجزعن معارضته الانسس والجان وموخليسل النسب حبيب الرحمن لواء وفوق كل لواء يوم الدين قائد الانب والمرسلين امام الاولين والأخرين شفيع الصالحين والمذنبين واجتص بتنصيص المغفرة لم فىكتاب مبين وعلى العالطيبين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الراشدين وازوجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولها وامته وعلى ملتد اجعين واشهدان لااله الاالله وحدة لاشريك لغواشهدان سيدناومولانا محلاعبيده ورسوله اعوذ بالمدمن شرور تنسى ومنسينات اعمالي من بهده الله فالامضار لدومن بيسلام فلاهادي له اللهموارني الحق حفاوارزقني اتبلعه اللهمرارني الماطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهم اجمعني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني فيه على منهج قويم واعصمنع نالخطأ والزلل في تحريره واحفظني من شرالم اسدين وزيغ المعاندين في تعريز اللهم التي في قلبي اسرا رالقرأن واشرح صدري لهعاني العربتان ومتعني بغيوض انقران ونوبرني بانوار الغرقان واسعدني لتبيان القرأن، رب زدنى علمارب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لىمن لدنك مسلطانًا نصيرا - اللهم اجعله خالصالوجهك ومقبولا عندك وعندرسولك واجعله شائعا ومستفيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمدين إلى بومر الدين واجعله لى ذربية للمغفرة ووسيلة للنباة ومسدقة جاربية إلى يوم التيامة وارزقني زيارة النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشناعته في الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتغ على الايمان بالكرامة والله وانت رلى لا العالاانت خلقتني واناعبدك واناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بلث من شرميا صنعت ابوءلك بنعمتك على وابوء لك بذنبى فاغفرلى فاند لايغفرال ذنوب الاانت أمين يارب العالمين.

فيلدونهم

الله بی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جونہایت رحم فرمانے والا بہت مہریان ہے O غیرین میں لیموں کے اسمخصر جورجہ یہ تعریب کی نیاں ایک تعریب

تمام تعریقیں الله رب العالمین کے لئے مخصوص بیں جو ہرتعریف کرنے والے کی تعریف سے مستنغی ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا جو عارفین کے حق میں ہر چیز کا روثن بیان ہے اور صلوٰ قاوسلام کا سید نا محمصلی اللہ علیہ وسلم برنزول ہوجوخود اللَّه تعالى كِصلوة نازل كرنے كى وجه سے برصلوة تبجيخ والے كى صلوة سے مستغنى بيں۔ جن كى خصوصيت يہ ہے كه الله رب العالمين ان كوراضى كرتا بئالله تعالى في ان يرقر آن نازل كيا اس كوانبول في بهم تك پينجايا اور جو يجمان يرنازل موااس كا روش بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا چیلنج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور محبوب ہیں' قیامت کے دن ان کا حجنڈا ہر حجنڈے ہے بلند ہوگا ۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام نیکوکاروں اور گندگاروں کی شفاعت رنے والے بیں۔ بیان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی مگی ہے اور ان کی یا کیزه آل ان کے کامل اور مادی اصحاب اور ان کی از واج مطہرات امہات الموشین اور ان کی امت کے تمام علاء اور ادلیاء پر بھی صلوقة وسلام کا نزول ہو۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمصلی انتُدعلیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اینے نفس کے شراور بداعمالیوں ے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔جس کو اللہ بدایت دے اسے کوئی مراہ نہیں کرسکتا اور جس کو وہ مراہی پر چھوڑ دے اس کوکوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔اے اللہ! مجھ پرحق واضح کر اور مجھے اس کی اتباع عطا فر ما اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب عطا فرما\_ا بالله! مجھے'' تبیان القرآن'' کی تصنیف میں صراط متنقیم پر برقر ارر کھ اور مجھے اس میں معتدل مسلک پر نا بت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغز شوں ہے بچا اور مجھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شراور معاندین کی تحریف ہے محفوظ رکھ۔اے اللہ! میرے دل میں قر آن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سینہ کوقر آن کے معانی کے لئے کھول دے مجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہرہ مندفر ما۔قرآن مجید کے انوار سے میرے قلب کی تاریکیوں کومنورفر ما۔ مجھے'' تبیان القرآن' کی تصنیف کی سعادت عطا فر ما۔ اے میرے رب! میرے علم کو زیادہ کڑاے میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داغل فرمائے) پندیدہ طریقے سے داخل فر مااور مجھے ( جہال ہے بھی باہر لائے ) پندیدہ طریقہ سے باہر لااور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فر ماجو (میرے لئے ) مدد گار ہو۔اے اللہ!اس تصنیف کو صرف اپنی رضا کے لئے مقدر کر دے ادر اس کواپنی اور اپنے رسول صلی الله عليه وسلم كي بارگاه ميں مقبول كر دے اس كو قيامت تك تمام دنيا ميں مشہور' مقبول' محبوب اور اثر آفرين بنا دے اُس كوميري مغفرت کا ذریعهٔ میری نجات کا وسیله اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کروے۔ مجھے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت ہے بہر ہ مند کر'مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اورایمان پرعزت کی موت عطا فر ما' اے اللہ! تو میرارب ہے تیرے سوا کو کی عبادت کامستحق نہیں' تونے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اور عہد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بداعمالیوں کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جو انعامات ہیں میں ان کا اقر ار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فر ما کیونکہ تیرے سوا کوئی كنابول كومعاف كرف والانبيس ب-آمين يارب العالمين!

بكدويهم

و وريو سورة ص ۱۳۸۱ سورة الزمر ۱۳۹۱

marfat.com

تبياء القرآر

# بنبالنوالجانجين

تحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورهٔ ص

### سورت کا نام اور وجه تسمیه

منام مروجہ مصاحف احادیث آثار اور کتب تغییر على اس سورت کا نام" من "معروف اور مشہور ہاور اس کی وجہ یہ کمام مروجہ مصاحف احادیث آثار اور کتب تغییر على اس سورت کا نام ان کے شروع على ذکور حرف جھی پر رکھا گیا ہے کہ اس سورت کا پہلاکلہ من ہے اور جس طرح قرآن مجید کی کئی سورتوں کا نام ان کے شروع علی ذکور حرف جھی حکھا" پنسی اور ق ای طرح اس سورت کے اول علی جو" من "ذکور ہاس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ حافظ جلال الدین السوطی متوفی الله حدث لکھا ہے: اس پر اجماع ہے ک" من "کی سورت ہے البت الجمری کا قول ہے کہ مید مدنی سورت ہے گریے ول شاذ ہے۔ (الافلان جام 100 ملح مدار الکتاب العربی اسم فیم مدنی سورت ہے گریے ول شاذ ہے۔ (الافلان جام 100 ملح مدار الکتاب العربی اللہ بر با 100 ملح مدنی سورت ہے گریے ول شاذ ہے۔ (الافلان جام 100 ملح مدار الکتاب العربی 100 ملح مدنی سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ سورت ہے کہ ہ

ترتیب معض کے اختیار ہے اس سورت کا نمبر ۲۸ ہے اور ترتیب نزول کے اختیار ہے بھی اس سورت کا نمبر ۲۸ ی ہے ا میسورت الاعراف سے پہلے اور'' افت و بت الساعة''کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اہل کوف کے نزدیک اس کی ۱۸۸ میتی ہیں اور ا ہمارے مصاحف میں بھی تحداد معروف ہے اور اہل حجاز' شام اور بھرہ کے نزدیک اس کی ۱۸۹ میتی ہیں اور ایوب بن التوکل بھر کی کے نزدیک اس کی ۱۸۵ میتی ہیں۔

#### من كازمانة نزول

الم الوعيني محد بن عيني ترفدي متوفى ١٥١٥ ها بي سند كے ساتھ روايت كرتے مين:

حضرت ائن عباس رضی الشعنها بیان کرتے ہیں کہ ابوطالب بھار ہو گئے تو قریش ان کے پاس ملنے کے لیے آئے اور نی ملی الشعلیہ وسلم بھی اس وقت تشریف لے آئے ابوطالب کی جسل جس ایک آدی تھا ابوجہل اس کومنع کرنے کے لیے کھڑا ہوا اس معنی الشعلیہ وسلم ہے کہا: اے بھتے! اس معنی الشعلیہ وسلم ہے کہا: اے بھتے! تم اپنی قوم سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا: جس بے چاہتا ہول کہ بدلوگ مرف ایک کلہ پڑھ لیں پھر پوراعرب ان کے زیر تسلم ہوجائے گا اور تم کے لوگ ان کوفراج اوا کریں گئ ابوطالب نے پوچھا: صرف ایک کلہ؟! آپ نے فرمایا: مرف ایک کلر؟! آپ نے فرمایا: مرف ایک کلر؟! آپ نے فرمایا: مرف ایک کلر؟! آپ نے فرمایا: مرف ایک کلا الدالا اللہ اللہ اللہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستی نہیں ہے ان لوگوں نے کہا: مرف ایک خدا! ہم نے کی اور دین جس ایک بات نہیں کی میں جوٹ ہو تب ان کے متحل قرآن مجدی یہ آ بیش نازل ہو کمی: مدا! ہم نے کی اور دین جس ایک بات نہیں کی میں جموث ہے تب ان کے متحل قرآن مجدی یہ آ بیش نازل ہو کمی :

مادان محت واحران في مبن بلد بن وول ح كفركيا دو تكبراور كالفت عن پڑے ہوئے ميں ( كافرول نے كها:) ہم نے كى اوردين عن بيات نبين كن بيكن (ان كى) من

جدوتم

marfat.com

عيام الغرام

إِنْ فَنَا إِلَّا خِتِلَاثُ كُ (ص: ١٠١١)

عِزْةٍ وَشِعَاقِ ٥ مره مَا سَمِعْنَا بِعِنَا إِنْ الْبِلْرِ الْخِرَةِ

#### گغزت بات ہے۔

ا مام ترقدی نے کہا: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن الترفدی قم الحدیث: ۳۲۱۲) مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۹۹۲۳ مصنف ابن ابی شیبہ جساص ۳۵۹ منداحہ جاس ۴۲۷ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۵۸۳ مسیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۲۸۲ المستدرک جسم ۴۳۳ سنن کبری للبہتی جهص ۱۸۸ جامع المسانید والسنن مندابن عباس رقم الحدیث: ۸۲۰)

امام محربن سعدمتوفی ۲۳۰ ه نے اس واقعہ کوزیادہ تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے:

ز ہری کے بیتیج محمد بن عبداللہ بن تغلبہ بیان کرتے ہیں کہ جب قریش نے بیدد یکھا کہ اسلام غلبہ یار ہاہے اور مسلمان کعبہ کے گرد بیٹھنے لگے ہیں تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے وہ اکتھے ہوکر ابوطالب کے پاس گئے اور کہا: آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم سے افضل ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان بے وقوف نو جوانوں نے آپ کے بھتیج کے کہنے میں آ کر ہمارے معبودول کی عبادت چھوڑ دی ہے اور ہم پرطعن وشنیع شروع کر دی ہے' وہ اپنے ساتھ ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو کے کرآ ئے تھے' انہوں نے کہا: ہم آپ کے پاس قریش کا سب سے حسین وجمیل اور سب سے عمدہ نسب کالڑ کا لے کر آئے ہیں ہم اس کو آپ کے حوالے کرتے ہیں' یہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کا دارث ہوگا'اس کے بدلہ آپ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں' پھر ہم اس کومل کردیں گے اس فیصلہ ہے تمام قبائل مطمئن ہو جائیں گے۔ بین کر ابوطالب نے کہا: اللہ کی قتم اہم نے انصاف نہیں کیا'تم مجھے اپنا بیٹا دے رہے ہوتا کہ میں کھلا پلاکراس کی پرؤرش کروں اور اس کے بدلہ میں تم کو اپنا بھیجا دے دوں تا کہتم اس کوئل کر دؤ یہ کوئی انصاف تونہیں ہے انہوں نے کہا:تم اپنے بھتیج کو بلاؤ' ہم اس سے انصاف کی بات کہتے ہیں' ابوطالب نے نى صلى الله عليه وسلم كو بلوايا ، جب رسول الله صلى الله عليه وسلم آ محية تو ابوطالب في آب سي كها: ال بينيج! بيلوك آب كي قوم کے سر دار اور بزرگ لوگ ہیں اور بیآ پ سے کوئی انصاف کی بات کرنا جا ہے ہیں' تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا بتم کہومیں من رہا ہوں انہوں نے کہا: آپ ہمارے خداؤں کو بُرانہ کہیں ہم آپ کے خدا کو بُرانہیں کہیں گے۔ابوطالب نے کہا: آپ کی قوم نے بہت انصاف کی بات کہی ہے تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہارے سامنے ایک کلمہ پیش کرتا ہوں'اگرتم اس کلمے کو پڑھ لیتے ہوتو تمام عرب تمہارے زیرتسلط ہو جائے گا اور عجم تمہارے یا منے سرنگوں ہو جائے گا'ابوجہل نے کہا: پیکلمہ تو بہت نفع آ در ہے' ہاں! آپ کے باپ کی قتم! ہم اس کلے کوضرور پڑھیں گے بلکہ دس بار پڑھیں گئے آپ نے فر مایا:تم پڑھو:''لا الہ الا اللہ'' اللہ کے سواکوئی عبادت کامشخق نہیں ہے۔ یہ بن کروہ سب بھر ئے' غصہ اورغضب سے تلملانے لگے اور وحشیوں کی طرح وہاں سے بھا گئے لگے' عقبہ بن الی معیط نے کہا: اپنے خداؤں پرصبر لرواور ہم دوبارہ ان کے پاس نہیں آئیں گے' اس کے بعد ان کافروں نے آپ کے خلاف سازش کی اور دھوکے سے آپ کو لل کرنے کامنصوبہ بنایا 'لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کونا کام اور نامراد کر دیا۔

(الطبقات الكبرى حاص ١٥٨-٥٩ المخصاً وارالكتب العلميد بيروت ١٣١٨ و طبع جديد)

ان احادیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ سورہُ ص ابو طالب کی حیات کے آخری حصہ میں نازل ہوئی ہے' جب ابوطالب مرض الموت میں مبتلا تھے'لہٰذا بیہ سورت ہجرت سے تین سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ مرت سریف ش

ص کے اغراض ومقاصد

(۱) مشركين مَد جورسول الله صلى الله عليه وسلم كى تكذير باور آپ كى مخالفت كرتے تھے اس سورت ميں الله تعالى نے ان كى مذمت اور زجروتو بيخ كى ہے۔

بلدوتهم

marfat.com

تبيار القرآر

لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.

اں تعارف کے آخریں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض اکا براہل علم نے بیکھا ہے کہ امام رازی کی تغییر کوعلامہ قولی نے مکمل کیا ہے ہم چند کہ ان اکا برعلاء کے نام بہت بڑے بڑے ہیں اور میں ان کے مقابلہ میں ذرہ ناچیز سے بھی کم ہوں تاہم حقیق یہ ہے کہ کمل تغییر کبیر امام رازی ہی کی تھی ہوئی ہے۔

تحقیق یہ ہے کہ امام رازی نے ہی تفسیر کبیر کو کمل کیا ہے

علامه ابن خلکان متوفی ۱۸۱ ه (وفیات الاعیان جهس ۱۳۷۹) حاجی خلیفه (کشف الظنون جهس ۱۵۵۱) حافظ من الدین وجی علامه ابن خجر متوفی ۱۸۹ ه (وفیات الاعیان جهس ۱۳۹۹) علامه تاج الدین شبکی متوفی ۱۷۵ه و (طبقات الثانعیة الکبری جهس ۱۹ اور حافظ ابن خجر عسقلانی متوفی ۱۸۵۲ ه (الدر الکامنه جاس ۱۳۰۳) نے لکھا ہے کہ امام رازی نے تغییر کبیر کمل نہیں فرمائی کمل اس کوعلامہ خجم الدین قبولی متوفی ۱۷۵ ه نے مکمل کیا ہے۔

میں سورۃ الانبیاء کے بعد بھی سلسل تفییر کبیر کا مطالعہ کرتا رہا ہوں اور اس دوران جھے پریہ منکشف ہوا کہ فییر کبیراہام رازی نے بی مکمل فر مائی ہے کیونکہ سورۃ الانبیاء کے بعد کی سورۃ ل میں بھی امام رازی کا وبی انداز ہے اور جن چیزوں کی وہ پہلے تغییر اور تحقیق کر چکے ہیں جب بعد کی آیوں میں ان کا ذکرۃ ئے تو فر ماتے ہیں: ہم اس سے پہلے فلاں سورت میں اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ مثلاً وہ یاس جس کی تفییر میں لکھے ہیں: ہم کھلوں کی لذت اور نفع اندوزی کے متعلق سورۃ الانعام میں لکھ بچکے ہیں۔ چکے ہیں مثلاً وہ یاس جس کی تفییر میں لکھے ہیں: ہم کھلوں کی لذت اور نفع اندوزی کے متعلق سورۃ الانعام میں لکھ بچکے ہیں۔ (تغیر کبیرجہ میں دراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

الصُّفَّت: ٤ كَيْ تَعْيِر مِين لَكِيعَ مِين: مِم "مادد" كي تغيير التوبد: ١٠١ مِي لَكُو يَكِ مِين -

(تفيركبيرة ٢٩ ص ١٣١٨ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ .

الصُّفَّت : ١٨ كي تفيير مين لكهة بين: مم" داخوون" كي تغيير النمل: ١٨٨ كي تغيير مين لكه يج بين-

(تفيركبيرج٩م ٣٢٥ واداحياء الراث العربي بيروت١٣١٥ هـ)

اگر علامہ قبولی نے الانبیاء کے بعد تغییر کبیر لکھی ہوتی تو دہ اس طرح نہ لکھتے بلکہ لکھتے کہ امام اس کی تغییر فلاں سورت میں لکھ بچکے ہیں۔ہم نے تین آیتوں کی مثالیں دی ہیں'ایسی اور بھی بہت مثالیں ہیں۔

دوسری بہت واضح دلیل میہ ہے کہ امام رازی نے بعض سورتوں کے آخر میں وہ تاریخ بھی لکھی ہے جس تاریخ کواس سورت کی تفسیر ختم ہوئی ہے ہم امام رازی کی لکھی ہوئی تمام اختماعی تاریخوں کو یہاں نقل کررہے ہیں۔

سورہ آل عمران کے آخر میں لکھتے ہیں: اللہ کے ضل اوراحسان سے یم رہیج الثانی ۵۹۵ مدبدروز جعرات اس سورت کی تفسیر کمل ہوگئ ۔ (تغیر کبیرج ۲۳ ماراحیاءالراث العربی بیروت ۱۳۱۵م)

سورة النساءكة خرميل لكھتے ہيں: ١٢ جمادى الثانيہ ٥٩٥ هے بدروز منگل ميں اس سورت كی تغییر سے فارغ ہو گیا۔ (تغییر کہیرج ہمی ٢٧٥)

سورة الانفال كة خريس لكصة بين الله الحمد والشكو كم رمضان بروز اتوارا ٢٠ هيس السورت كي تغير كمل بو كئ \_ (تغير كبير ج٥٥ م٥٠)

سورۃ التوبہ کے آخر میں لکھتے ہیں: ۱۲ ارمضان ۲۰۱ھ بروز جمعہ میں اس کی تغییر سے فارغ ہو گیا۔ (تغییر بہرج۲ م۰۱۸) سورہ یونس کے آخر میں لکھتے ہیں: میں اس سورت کی تغییر سے رجب ۲۰۱ھ بدروز ہفتہ فارغ ہو گیا تھا اور میں ان دنو ل

جلدوبهم

marfat.com

(۲) رسول افتد ملی افتد علیدوسلم کوسل دی ہے کہ آپ ان کی بھذیب اور مخالفت سے نے تھیرا کی آپ سے پہلے حضرت داؤہ ا حضرت ابوب اور دیگر دسولوں کی بھی بھذیب اور مخالفت ہوتی رہی ہے۔

(٣) لوگوں کوان کے اعمال کی جزاءدے کے لیے قیامت اور دارة خرت کا بر پاکرنا ضروری ہے۔

(م) سب سے پہلی مرای وہ تھی جوشیطان کے انکار جود کی وجہ سے وجود میں آئی۔

مل کے مضامین اور مضمولات

- (۱) ال سورت من بہ بتایا ہے کہ کفار کم مرف بھیرگی وجہ ہے (سیدنا) محمد (مسلی القد علیہ وسلم) کی مخالفت کررہے ہیں ان و معرف بیہ بات تا کوارگر ری ہے کہ ان می میں ہے اور ان کی می نوئ ہے ایک فیض کو منعب رسالت پرسر فر از کرویا سی اور جن بتوں کی وہ اور جن بتوں کی وہ اور جن بتوں کی وہ اور جن بتوں کی وہ اور جن بتوں کی خدائی کو اور جن بتوں کی خدائی کو باطل قرار دے دیا سودہ آپ کو ساحر اور گذاب کتے بتے دو بھتے تھے کے منعب رسالت ہویا کوئی اور بوئی نعمت ہواں لیمست کے مستحق وہ جن اور وہ اس خیا جن جتا تھے کہ انرانقہ نے اپنی کوئی کتاب تازل کرتا نہ کے سیدتا محمد کی اند علیہ وسلم پر جن کی کوئی خلاب کی شان وشو سے نی کھ باخد اور معلم القد علیہ وسلم پر جن کی کوئی خلاب کی شان وشو سے نی کھ باخد اور معلم ال نہ تھا۔
- (۲) محر شتہ بعض سر مش اور متکبرامتوں کا ذکر فر مایا جنبوں نے آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ ای طرح کا تکبر کیا اور بالآخر ووامتیں ملیامیٹ ہوگئیں۔
- (۳) اس سورت میں بیہ متایا ہے کہ بید دنیا محض عرث اور نعنول نہیں ہے اس دنیا میں انسان نیک یا بد جو بھی کام َرہ ہے اس کو آخرت میں اس کی سزایا جزا وہلتی ہے اور اس لیے قیامت کا آنا ضرر کی ہے۔
- (۳) حضرت داؤد علیہ السلام کی اجتہادی خطا کا ذکر فر مایا اور اس پر ان کی تو بہ اور استغفار کا ذکر فر مایا اور اہند تھا لی نے ان پر احسان فرما کر جوان کومعاف فر مایا اس کا ذکر فر مایا تا کہ لوگ گناہ کرنے کے بعد انقد کی رتمت سے مایوس نہ ہوں اور اس سے استغفار کرتے رہیں۔
- (۵) حضرت سلیمان علیه السلام کی سلطنت کی وسعت اور ان ئی دولت اور حشمت کا ذکرفر مایا اور ان نعمتوں پر ان کی شکر گزار ک کو بیان فرمایا تا که لوگ حضریت سلیمان علیه السلام کی طرح القد تعالی کی نعمتوں کا شکر اوا کریں۔
- (۲) رسول الله معلی الله علیه وسلم کوسلی فراجم کی که اگر شرکین مکه آپ کی مخالفت کررہے جیں تو آپ فکر اور نم نہ کریں کہ بمیشہ اولوالعزم انبیاء کی مخالفت کی جاتی رہی ہے اور وہ اس پر صبر کرتے رہے جیں اور الله تعالیٰ نے کفار کو جمیشہ نا کام اور نام او کی اور الله تعالیٰ نے کفار کو جمیشہ نا کام اور نام او کی اور الله کی اور الله نا کی اور الله نا کی عطافر مائی۔
- (2) آخر میں یہ بتایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے صرف عذاب ہے ڈرانے والے ہیں اور جولوگ آپ کے پیغام تو حید کی تکذیب کررہے ہیں اور تکبر کی بناء پر آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں وہ ابلیس کی پیروی کررہے ہیں اور ان کا وی انجام ہوگا جوابلیس اور اس کے پیروکاروں کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔

ص كار جداوراس كي تغيير شروع كر الداد أوراعانت سے ص كار جمداوراس كي تغيير شروع كر رہے اور اس كي تغيير شروع كر رب جين الله العلمين الجحے اس ترجمداور تغيير جي وصواب پر قائم ركھنا اور وي بات لكھوانا جو تقد اور صواب ہواور جو باتيں المحمد علاموں اور ناصواب ہونے پرمطلع فر مانا اور ان كار دكرنے كى بمت اور تو فق دينا۔ و احسر دعو انا ان المحمد

تبياء للغرار

کویا المؤمن سے اللتے تک تمام سورتوں کی تغییر امام رازی نے ذوالحجہ ۲۰۳ ہے ش کھی ہے۔ اور یہ تغییر کیر کے کل ۱۳۳ صفحات ہیں اور عربی میں ایک ماہ میں سے استعام سورتا ہے کو تکہ اس میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور ۱۳۰ صفحات کے لگ بھگ تو میں نے بھی ایک ماہ میں لکھے ہیں۔ سورۃ الفتح کے بعد امام رازی نے کسی سورت کے خاتمہ کی تاریخ نہیں کھی۔ الفتح کا نمبر ۲۸۸ ہے اور اس کے بعد ساڑھ جو پار پاروں کی تغییر باتی ہے۔ اور امام رازی کی وفات ۲۰۱ ہے میں ہاری نہیں کہ بعد وہ مزید تمین سال زندہ رہے تو کوئی وجہ ہیں ہے کہ پوری تغییر ان ہی کی تعمی ہوئی نہ ہو گہذا ہے جو کہ بیری تابعد وہ مزید تمین سال زندہ رہے تو کوئی وجہ ہیں ہے کہ پوری تغییر ان ہی کی تعمی ہوئی نہ ہوئی نہ ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ پوری تغییر کہیرامام رازی ہی کی تھی ہوئی ہے اور این ظکان ما جی خلیفہ اور حافظ این حجر عسقلانی نے جو لکھا ہے وہ محجے نہیں ہے۔ بوری تغییر کبیرامام رازی ہی کی تھی ہی تحقیق ہے کہ تغییر کبیر کمل امام رازی کی تعنیف ہے۔

(معجم الرفعين ج ااص ٩ كأوار احياه التراث العربي بيروت)

اگرتفسیر کبیرعلامہ قبولی نے ممل کی ہوتی تو وہ اپ عملہ کے دوران کہیں تو امام رازی کا نام لیتے اور ہتاتے کہ میدام رازی کا اسلوب ہے اور مید میراطریقہ ہے۔

نیز سورت مجادله کا نمبر ۵۸ بے اور ئی قرآن مجید کی آخری سورتوں میں ہے اس کی آیت: ۱۱' وَالَّذِا نِیْتَ اُوْتُواالِعِلْوَدَ مَالِیْتِ '' (المجادله: ۱۱) کی تفییر میں لکھتے ہیں: جان لو کہ ہم نے'' وَعَلَّمُ اُدُمُ الْاَسْمَا وَکُلَّهَا'' (البقره: ۳۱) کی تفییر میں علم کی فضیلت پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ (تفییر کبیرج ۱۰ م۳۹۳ واراحیاء التراث العربی ہیروت ۱۳۱۵ه)

اگرسورة الانبیاء کے بعد علامہ تمولی نے تقییر کبیر کو کمال کیا ہوتا تو بی عبارت اس طرح ہوتی کہ امام رازی نے " علقی ادر کا اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می

ہم نے اپنی کتاب'' المحصول من اصول الفقہ'' میں اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ قیاس جحت ہے ہم اس تقریر کا یہال ذکر نہیں کریں گے۔ (تغیر کبیرج ۱۰ص۳۰۰ دار حیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ) اس عبارت سے مزید واضح ہوگیا کہ تغییر کبیر کممل امام رازی ہی کی کھی ہوئی ہے۔

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ غادم الحدیث دارالعلوم نعیمیهٔ ۱۵ کفیڈرل بی ایریا کراچی- ۳۸ موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۱۳۹-۰۳۰۰ ۲۱۲۰ ۲۱۲ - ۳۲۲-۳۲۲



سورہ بوسف کے آخر بھی لکھتے ہیں: بھی سات شعبان ا ۲۰ ہدیدوز بدھ اس سورت کی تغییر سے فارغ ہو کیا آخ کل بھی اسینے نیک ہے جمری وفات سے بہت تم کین ہوں اس کی مغفرت کی دعا کریں اور میرے لیے سورؤ فاتحہ یز ھاکر دعا کریں اور جومیرے لیے بیدعا کرے کا بی ہمی اس کے لیے بہت دعا کروں گااور پھر حمد وصلوق برخی۔ (تنب ایس ناوس عود) **سورهٔ رعد کے آخر میں لکھتے ہیں: آج ۱۸ شعبان ۲۰۱ ہے ب**ے روز اتو ارکواس سورت کی تغییر جتم ہوگئی ہیئے گی وفات کا خم تا زو ہاس کی وعا کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ (تغیر کیون عصد)

سورة ابراهيم كرة خريل فرمات بين اواخرشعيان ١٠١ هـ بـ روز جعداس سورت كي تنسيه نتم بوكن . (تنسير بيه ن مسدا) سورة الكيف كة خريل فريائے بين: متر ومغر٢٠٠ هابر وزمنكل شبر غولين بين اس سورت كَي تغيير نتم بوري ب

(تنبير بيرين پيره. د.)

مورة الصّف كة خريس لكفت بين سرّوز والقعدو ٢٠٣٠ هايس برروز جهد بدولت بي شت اس سورت كي نفيه ختم زوكي . (تمير بيرن ١٩٥٥)

المام رازی نے الزمر اے کی تغییر میں ایک سوال کے متعدد جواب ذکر کیے ہیں۔ ان کے تیسر یہ جواب میں تعما ہے کہ یہ جواب ے والد مین ضیا والدین عمر نے دیا ہے۔ (تنب نبین نام ۴۶۰) میر عبارت اس بات یروانسی قریندے کے سوروً انہیا و سے آ م بھی تنب امام رازی بی کی مکمی مولی ہے۔ نیز سورو زم کے آخر میں امام رازی نے لکھا ہے کداس کی تنسیہ ذوا تقعد و ۱۰۳ دیس طمل ہوئی۔ ''وفيات الاعمان''اور'' كشف الظنون''وغيرهما مين لكعا بواے كه امام رازي فيسورة الإنبياء تك تنسير للعي ہے۔الانبياء كا

ہر <mark>۲۱ ہے اورالزمر کانمبر ۳۹ ہے گویا کہ الانہیاء کے بعد ۱</mark>۸ سورتوں ئی تنسیر بھی امام رازی نے تعمی ہے اور یدسور**ت ۲۰۳**ھ میں کھی گئی ہے اور ۲۰۲ ھے میں امام رازی کی وفات ہوئی ہے گویا اس کے تین سال بعد تک امام رازی آخیے کیے رہے اور آ خری سورتوں کی تغییرامام رازی نے بہت سرعت کے ساتھ لامی ہے جیسا کہ بعد کی تاریخوں ہے انداز و ہوتا ہے۔

سورہ کی کے آخر میں فرماتے ہیں: ۴ ذوالقعدہ ۴۰ دروزمنگل اس سورت کی تنسیر نتم ہو گئے۔ (تنسیر نبیرین ۱۹سے ۱۲۰۱) سورة الزمركة خرييل فرماتے بين: آخر ذوالقعدو٣٠١ هه په روزمنگل اس سورت كي تغيير ختم بوځي ( تغيير أبيرية وس ٢٠١) سورة المؤمن كي آخر بين فرمات مين ٢٠ زوالحد ١٠١٠ هدروز بفتاس سورت كي تغيير ختم بورني ر تغير بين ١٠١٥ ع سورة مم السجدة كة خريس فرمات بين ١٠١ د والحيم ١٠٣ ها وظهر ك وقت اس سورت كي تفسير فتم بو تن ( تفسير أبير ن٥٥ س٥١ م) سورة الشوري كي آخرين فرمات بين: آخرذ والحيد ١٠٣ هيروز جمعداس سورت كي تفيير ختم ہو ين \_ (تفيير بيرن ١٥٥) سورة الزخرف کے آخر میں فریاتے ہیں:اا ذوالحجہ ۲۰۴ ھے بدروز اتواراس سورت کی تغییرختم ہو گئی۔

(تنبير ئيرن9م، ١٥٠)

غالبًا ان دونول سورتول كي تغييرين ساتھ ساتھ چل رہي تھيں اور سورۃ الدخان اور الجاثيه كي تغيير بھي ساتھ ساتھ چل رہي تھي \_ سورة الدخان كآخر ميں لكھتے ہيں: بارہ ذوالحجہ ١٠٣ ه بهروز منگل اس سورت كى تغيير ختم ہوگئے۔ (تغيير بيرج ٩١٥) سورة الجاثيدكة خريل لكفت بن : يندرو ذوالحيه ١٠٣ ه بدروز جعداس سورت كي تغيير خم بوكن \_ (تغير كيرج ١٨٣) سورة الاحقاف كي خريس لكميت بين: ٢٠ ذو الحبية ١٠٣ هدكواس سورت كي تغيير ختم بوكني \_ (تغيير كبيرج ١٠٥٠) سورة الفتح كية خريس لكفية بين: ١٤ ذوالجهة ١٠٣ هه بدروز جعرات كواس سورت كي تغيير ختم هو كني (تغيير كبيرج ١٥٠٠)

martat.com

مياء الترآء

# وفاینه فلیرتفوانی الرساب جنگ قامنالک مهروم تو ان کو چاہے کہ ریاں بانمہ کر آمان پر چھ جائیں ٥ یہ ای جگہ کفار کا فکست خوردہ

# مِنَ الْاحْزَابِ الْكَابِّتُ قَبْلُهُمْ قُوْمُ نُوجٍ وْعَادُ وْوْرْعُونُ

حقیر لشکر ہے 0 ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والے فرعون کی قوم

# دُوالْاَرْتَادِ ﴿ وَنَكُوْدُ وَقُومُ لُوْطٍ وَاصْلَى لَكِكُو اللَّهِ الْمُلْكِ

تکذیب کر چکی ہے 0 اور شود اور لوط کی قوم اور اصحاب ایکہ بیہ کفار کے

# الْكُفْرَابُ®إِنْ كُلُّ إِلَّاكَةَ بَالتُّسُلُ فَحَقَّ عِقَابِ الْ

گروہ ہیں O ان میں سے ہرگروہ نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پرمیراعذاب ثابت ہو گیاO

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: صّ 'اس نفیحت والے قر آن کی قتم! O بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبراور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں O ہم ان سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں' انہوں نے بہت فریاد کی مگروہ وقت نجات کا نہ تعا O (صّ:۳۱) صّ کے معانی اور محامل

ال سورت کوبھی حرف جبی ص کے ساتھ شروع کیا گیا ہے جیسا کہ قر آن مجید کی اور بھی کی سورتوں کو حرف جبی کے ساتھ شروع کیا گیا ہے جیسا کہ قر آن مجید اللہ کا کلام ہیں اس چیز پر تنبیہ کرنامقصود ہے کہ قر آن مجید اللہ کا کلام ہیں ہے اور وحی اللہی ہے کسی انسان کا کلام ہیں ہے اگر تم یہ بجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو جن حروف ہے یہ کلام مرکب ہے تم ان ہی حروف سے کلام بناتے ہو سوتم بھی ان حروف سے کلام بناتے ہو سوتم بھی ان حروف سے الله کا کلام ہے۔ بھی ان حروف سے اللہ کا کلام ہے۔ مقسرین نے کہا ہے کہ حرف صاد کو ابتداء کا نے میں حسب ذیل امور کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے:

(۱) ص سے مراد الله تعالی کے وہ اساء ہیں جو حرف صاد سے شروع ہوتے ہیں جیسے صادق الوعد صانع المخلوقات اور صد

(٢) اس سے مرادیہ ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرخبر پہنچانے میں صادق ہیں۔

(۳) سعید بن جبیر نے کہا: ص سے مراد وہ بحر ہے جس سے اللہ تعالیٰ دوصوروں کے درمیانی وقفہ میں مردوں کو زندہ فر مائے گا' ضحاک نے کہا: ص سے مراد اللہ تعالیٰ کا اسم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قشم کھائی ہے' قمادہ سے مروی ہے کہ بیقر آن کا اسم ہے' ایک قول بیہ ہے کہ اس کاعلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ص ۱۳۰۰ دارالفکر بیروت'۱۳۱۵ھ) مریک بڑیں ال سے بوق سے سے میڈ میں ج

الله تعالىٰ نے قتم كھا كر كيا فرمايا؟

ہم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس نصیحت والے قرآن کی شم کھائی ہے 'اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شم کھا کر کیا فر مایا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جواب شم یہاں پر ندکور نہیں ہے لیکن مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ بید کلام معجز ہے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ ص 'اس نصیحت والے قرآن کی شم! (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیقرآن معجز ہے اور ان کا یہ دعویٰ برحق ہے یا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تبلیغ رسالت اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کا پیغام پہنچانے میں صاوق ہیں

جلدوبهم

marfat.com

تبيار القرآر

نت والے قرآن کی مم! ٥ بلکہ جن لوگوں ئے ہیں0 ہم ان ہے پہلے بھی بہت ی قوموں کو ہلاکہ نحات کا نہ تھا0 اور کافروں ک نے کہا: یہ مجمونا جادوگر ہے 0 کیا اس نے بہت سے معبودوں تو معبود واحد بنا دیا ہے'۔ بات ہے 0 کافروں کے مردار (اس رسول کے پاس سے) مطے (اور کبا:) چلو اب اپنے خداؤا ۔ میں جتلا میں بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب چکھا ہی جیس ہےO یا ان کے پاس آ پ غالب اور فیاض رب کے خزانے ہیںO یا آ سان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز ان کی ملکیت میں ہے

جلدوتهم

marfat.com

مياء القرأم

نہیں ہوسکتی تھی۔

اس آيت كي نظير حسب ذيل آيات جين:

فَكُتَا رَاوَابَالْسَنَاقَالُوَالْمُنَابِاللهِ وَحُمَّاهُ وَكُفَّهُ نَا بِمَا كُنَّابِهِ مُشْرِكِيْنَ فَكُمْ يَكُ يَنْفَعُهُ وَإِيْمَانُهُمُ نَتَارَا وَابَأْتُنَا \*سُكَّاللهِ الْمِيْنَ قَلْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ فَحَسِّرَ هُتَالِكَ الْكِفِرُونَ ٥ (الْمُوس: ٨٣٨٨)

حَتَّى إِذَا اَخَنْ نَامُتُر فِيْهِمْ بِالْعَدَّابِ إِذَا هُمْ يَجْدُرُونَ ٥ لاجُّنُو الْبِيوُمِّ إِنَّكُومِ مِنَا لا تُنْعَبُرُونَ ٥

(المؤمنون: ٢٥٠ ١٣)

حَتَّى إِذَا ٱذْرَكَهُ الْغَرَقُ 'قَالَ امْنْتُ ٱنَّهُ كَا اللهِ إِلَّا الَّذِيَ امْنَتْ بِهِ بَنُوْ آ إِسُرَآءِ يُلُ وَاكَامِنَ الْمُسُلِمِينَ ۞ آكُنَ وَقَلُ عَصَيْتُ قَبُلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِ يُنَ۞

(يۇس:٩٠\_٩)

لی جب بھی کافر ہمارا عذاب دیکھتے تو کہتے کہ ہم اللہ کے دامد ہونے پر ایمان لے آئے ادر جن جن کو ہم نے اس کا شریک منایا تھا ہم ان کا اب بغرادرا نکار کرتے ہیں جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے تو پھر ان کا ایمان ان کو نفع دینے والا نہ تھا 'بیاللہ کا طریقہ مستمرہ ہے جو اس نے پہلی تو موں میں جاری کیا ہوا ہے اور کھار ایسے دفت میں (ہمیشہ ) خراب دخوار ہوئے ن

حتیٰ کہ جب ہم نے کافروں کے عیش پرست لوگوں کو عذاب میں گرفتار کرلیا تو گئے وہ فریاد کرنے اور بلیلانے آت ہم فریاد کرنے اور بلیلانے آت ہم فریاد نہ کرو آج ہماری طرف سے تہماری مدد میں کی جائے گی آت اس فرعون جب ڈوینے لگا تو اس نے کہانے میں اس میں ایس ایمان ادا

فرعون جب ڈو بن لگا تو اس نے کہا: میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں مسلمانوں میں سے موں (فرمایا:)اب(ایمان لایا ہے) حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے

والول ميس عقان

سواس وقت فرعون کی توبه قبول نہیں کی گئی اور اس کوغرق کر دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور کافروں کو اس پر تعجب ہوا کہ ان ہی میں سے ایک شخص عذاب سے ڈرانے والا آگیا اور
کافروں نے کہا: یہ جھوٹا جادوگر ہے 0 کیا اس نے بہت سے معبودوں کو معبود واحد بنا دیا ہے' بے شک یہ بہت عجیب ہات
ہے 0 کافروں کے سردار (اس رسول کے پاس سے) چلے (اور کہا:) چلواب اپنے خداؤں پر صبر کرلؤ بے شک اس بات کا بھی
کوئی معنیٰ ہے 0 ہم نے یہ بات اس سے پہلے دین میں نہیں تی میصرف ان کی بنائی ہوئی (جھوٹی) بات ہے 0 (میں نے سے کھی ؟
کفار کا تکبر اور ان کی مخالفت کس سبب سے تھی ؟

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ بے شک کفار تکبراور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں ان آیات میں اللہ تعالی بے بتار ہا ہے کہ وہ کسی حکم کان ہی میں سے ایک شخص کو سے بتار ہا ہے کہ وہ کسی حجہ سے تکبراور نے الفت کرتے تھے ان کے تکبراور ان کی مخالفت کی وجہ بیتی کہ ان ہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا دیا گیا اور وہ ان کوعذاب سے ڈرانے کے لیے آگیا۔

کفار میہ کہتے ہیں کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) طاہری صورت اور باطنی قوتوں میں ہماری مثل ہیں' ان کی شکل و صورت ہماری طرح ہوئی ہے' پھر یہ سلطرح معقول ہوگا کہ ہم میں سے صرف ان کو منصب رسالت پر فائز کر دیا جائے اور ان کو اسٹے عظیم الشان مرتبہ کے لیے چن لیا جائے اور یہ کفار کی جہالت تھی' کیونکہ ان کے پاس ایک ایسا شخص آیا جوان کو یہ دعوت دے رہا تھا کہ وہ اللہ کو واحد ما نیں اور کسی کواس کا شریک نہ قرار دیں اور فرشتوں کی تعظیم کریں' ان کومؤنث نہ کہیں' دنیا کی فائی لذتوں سے کنارہ کش ہوں اور آخرت کی دائی نعمتوں سے وابستہ ہوں۔ جھوٹے اور ا

جكدوتهم

تبيان القرآن

اور کفار جو آپ کے رسول ہونے کا الکار کر رہے ہیں اور اللہ تعانی کی تو حید کا انہ رسالت کا اور قر آن مجید کے وقی اللی ہونے کا انکاراور کفر کر رہے ہیں تو ان کا بیا انکار کفس تکبر اور عناو کی وجہ ہے ہے ان کا گمان بی تعاکد اگر اللہ تعالی کسی کو اپنا رسول بنا تا تو اس تعنی کو بنا تا جو بہت امیر دکبیر ہوتا۔ جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی اس کے بہت نوکر چاکہ ہوت اور اس کا بہت بر مایہ بیس تو اور اس کا بہت بر مایہ بیس تو اور سے اور اس سے با بینیس تو اجب کے وہ سایہ وار اور سام کا بہت بر مایہ بیس تو اجب کے وہ سام وہ بیس میں آپ کو کمتر اور حقیر سمجھتے تھے اور آپ پر ایمان الا تا اور آپ کا کلم بن حسنا اور آپ کی مرداد تھے اس لیے وہ اپنی بعد جن او تو سام کے خلاف سمجھتے تھے اس لیے اللہ تو ان نے فر مایا: بعد جن او وال نے لغر کیا وہ کم کم اور کا اللہ تو ان ایک اور آپ کا ارت وریاست کے خلاف سمجھتے تھے اس لیے اللہ تو ان نے فر مایا: بعد جن او تو سام کم براور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔

''ولات حين مناص'' کي تغيير

اس کے بعد فرمایا:''ہم ان ہے پہلے بھی بہت کی قوموں کو ہلاک کر بچکے میں انہوں نے بہت فرمایا:''ہم ان سے پہلے بھی نہ تھاO''۔

اس آیت کامعنی میرے کہ جب القد تعالی نے سابقہ کافر قوموں پر دنیا میں عذاب تا زل فر مایا تو وواس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے چیخ چلائے اور انہوں نے بلند آواز کے ساتھ ندا ، کی انہوں نے ندا ، میں کیا کہا یہاں آیت میں نہیں بیان فرمایا مفسرین نے اس کے حسب فریل محامل فرکر کیے میں انہوں نے ندا ، کرتے ہوئے کہا:

- (۱) انہوں نے فریاد کی کدان سے میعذاب دورکردیا جائے۔
- (۲) جب انہوں نے عذاب ویکھا تو انہوں نے به آواز بلندا ہے غم شرک اور تکبرے تو به کر لی اور ایمان کے آئے۔
- (۳) وہ اپنے غم اور اندوہ کو ظاہر کرنے کے لیے اور درد اور بہ جینی کی وہدے محض جینے و پکار کر رہے تھے جیسا کہ درو اور ب چینی میں مبتلا محض اس طرح کرتا ہے۔

الله تعالى في فرمايا: "و لات حين مناص "ليعني به وفت عذاب عي فراراورنجات كانه تعار

ظیل اور سیبویہ نے کہا: اس آیت میں لات کا المستبہۃ بلیس ہاوراس میں تا زائدہ ہاوراس تا کوزیادہ کرنے کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس میں دوخصوصی حکم آمے ایک ریے کہ لات صرف ان اساء پر داخل ہوگا جن میں احیان اور اوقات کا معنی ہوا جسے مناص کا معنیٰ مدد کا وقت ہے یا تجات کا وقت ہاور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ویسے تو لا المستبہۃ بلیس دو جزءوں یعنی اسم اور خبر پر داخل ہوتا ہے لیکن لات صرف ایک جز پر داخل ہوگا صرف اسم پر یا صرف خبر پر جسیا کہ آیت میں ہے۔

الاُحْفَّش نے کہا: لات میں لانفی جنس کا ہے اور اس پرتا کا اضافہ کیا گیا ہے اور بینٹی احیان اور اوقات کی نُفی کے ساتھد مخصوص ہے اور اس آیت کامعنی ہے' اور بیان کی نجات کا وقت نہتھا' اور مناص کامعنی ہے نجات اور مدد کی جگہ۔

(تغييرَ بيرج 9ص ٢٤ - ٣٦٦ : داراحياه التراث العرلي بيروت ١٣١٥ هـ)

حسن بصری نے کہا: انہوں نے توبہ کے ساتھ نداء کی اور یہ وقت توبہ کے قبول ہونے کا نہ تھا کیونکہ عذاب آنے کے بعد عمل نفع نہیں دیتا۔

القشیری نے کہا: جس چیز کی وہ نداء کر رہے تھے وہ وقت اس کی نداء کا نہ تھا' ہر چند کہانسان اس وقت چیخ و پکار اور فریاد کرتا ہے جب اس پرمصیبت آتی ہے لیکن یہ وقت اس مصیبت سے نجات کا نہ تھا۔

الْجرجانی اورالغرّاء نے کہا: انہوں نے ایسے وقت میں عذاب سے فرار اور نجات کوطلب کیا جب عذاب سے ان کی نجا ت

جكدوتهم

marfat.com

تبياء القرأر

امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۲ هاورعلامه قرطبی متوفی ۲۷۸ هفت بحی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔

(تغيركيرج ١٣٦٤ الجامع لا حكام القرآن ج١٥٦ ١٣٦

امام ابوالحن على بن محمد الماوردى التوفى ٥٠ مد في مقاتل سے اس روايت كو بيان كيا ہے۔

(النكسع والعون ج٥٥ ١٤ دارالكتب العلميه بيروت

حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر دمشقی متوفی ۲۷سے سدی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے کہا: اگرتم میرے ہاتھ میں سورج لا کرر کھ دو بھر بھی میں تم سے بھی مطالبہ کروں گا کہتم لا اللہ اللہ پر مو۔

(تغییراین کثیرج مهس ۱۳۱ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ ه

اس کے بعد فرمایا:'' کافروں کے سردار (اس رسول کے پاس سے) چلے (اور کہا:) چلواب اپنے خداوُں پر مبر کرلو'اس بات کا بھی کوئی معنیٰ ہے'۔ (من ۲۰)

کفار کا اینے بتوں کی عبادت پرصبر کرنے کامحمل

عقبہ بن ابی معیط نے کہا تھا: چلو! لیعنی تم اپنے طریقہ پڑمل کرتے رہواوراس مجلس سے نکل چلو کیونکہ یہاں اب مخمر نے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

اوراس نے کہا: اب اپنے خداوُل پرصبر کرلو کیعنی اب تم اپنے بتوں کی عبادت پر ثابت قدم رہواوران کی عبادت کو جو پیا گرااور گناہ کہتے ہیں اس کو برداشت کرتے رہو۔

ا مام ابومنصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ ھے نے کہا: جب کفارا پنے بتوں کی عبادت کرنے پرصبر سے راضی ہو گئے حالا نکہ بتوں کی عبادت کرنا باطل ہے تو مسلمان اس کے زیادہ لائق ہیں کہ دہ صبر کے ساتھ خدائے واحد کی عبادت کرتے رہیں اور اس راہ میں کسی ملامت یا کسی طعن تشنیع یا کسی مجمی مصیبت کی پرواہ نہ کریں۔

انہوں نے کہا کہ (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جوہم کو قیے تھم دیتے ہیں کہ اللہ کو واحد مانو اور ہمارے بتوں کی خدائی کی انہوں نے کہا کہ (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جوہم کو قیے تھی کررہے ہیں' وہ ضروراس تھم کو ٹافذ کرنے والے ہیں' میصل ان کی زبانی بات نہیں ہے' وہ کسی کی سفارش کرنے سے اور ان کے کہتم جانے ساز نہیں آئیں گے۔ اس لیے تم بیطع نہ رکھو کہ ابو طالب کے کہنے سننے سے اور ان کے سفارش کرنے سے وہ اپنے موقف کو ترک کر دیں گے۔ پس تمہارے لیے بینیمت ہے کہتم اپنے بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور اس پرکوئی بندش عائد نہیں ہے' سوتم ان کی با تھی برداشت کرتے ہوئے صبر وسکون سے اپنے بتوں کی عبادت کرتے رہواور اسی طریقہ برختی سے قائم رہو۔

اس کے بعد فرمایا:''(اور کافروں نے کہا:)ہم نے بیہ بات اس سے پہلے دین میں نہیں تن میرف ان کی بنائی ہوئی (جھوٹی)بات ہے'۔(صّ :۷) خَلَمْةُ 'خَلَمْةُ مِن مِن مِن مِن مِن مِن اِ

خلق مخلق اوراختلاق کےمعانی

اس بات سے مراد اللہ تعالیٰ کی تو حید ہے' اور انہوں نے کہا:''اور ہم نے اس سے پہلے وین میں تو حید کی وعوت کونہیں سنا''لینیٰ ہمارے آبا وُ اجداد جس دین کے پیروکار تھے اس میں تو حید کاعقیدہ نہ تھا' اس آیت میں دین کے لیے ملت کا لفظ ہے' احکام شرعیہ جب اس لحاظ سے ہوں کہ ان کی اطاعت کی جائے تو ان احکام شرعیہ کو دین کہا جاتا ہے اور جب احکام شرعیہ اس لحاظ سے ہوں کہ ان کولکھ کرمحفوظ کیا جائے اور وہ منضبط اور مدون ہوں تو ان کو ملت کہا جاتا ہے اور توسعاً دین اور ملت کا ایک

مِلدوتهم

marfat.com تبيار القرآر

ہدیائی کے کام نہ کریں رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں اور اللہ تعالی کی نعتوں پر اس کا شکر ادا کریں اور وہ فض ان کالسبی قرابت دار ہے ان کو معلوم ہے کہ وہ فض جموٹ اور جموٹ کی تہمت سے بہت دور ہے بیتمام صفات الی ہیں جو اس فض کے دعویٰ کی تعدیق کو واجب کرتی ہیں ہو اس فض کے دعویٰ رسالت پر تبجب کرتے ہے وہ کہتے کہ (سیدیا) محد (صلی اللہ علیہ دسلم) تو ان کی قوم اور ان کے قبیلہ کے ایک فرد ہیں۔ دنیاوی اسباب کے اختبار سے ان کو ہم پرکوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اس لیے وہ ان کی اطاعت میں داخل ہونے اور ان کا امتی کہائے ہیں اپنی بھی محسوس کرتے ہے پرکوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اس لیے وہ ان کی اطاعت میں داخل ہونے اور ان کا امتی کہائے نے ہی اپنی بھی موس کرتے ہے اور اس پر تبجب کرتے ہے کہ کہی دنیاوی فضیلت اور بڑائی کے بغیران کو کیسے پیغام اللی پہنچانے کے لیے بہن لیا "اور ان کا بیہ تبجب کرتا تھی کہ دیے جن لیا "اور ان کا بیہ تبجب کرتا تھی وجہ سے تھا۔

الله تعالی نے فرمایا: ''اور کافروں نے کہا: یہ جمونا جادوگر ہے'۔ اس آیت عی الله تعالی نے یہ تھری فرمایا: ''اور کافروں نے کہا: یہ جمونا ہے اور جادوگر ہے وہ کافر ہے 'ان کا یہ کہنا خود بدایہ جموت تھا' کیونکہ جادوگر وہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے منع کرتا ہے اور شیطان کی اطاعت اور اس کی عبادت کی ترغیب دیتا ہے۔ جب کہ نی صلی الله علیہ وسلم 'الله تعالیٰ کی عبادت کی دعوت و سے تھے اور شیطان کی اطاعت اور اس کی عبادت سے منع کرتے تھے ای طرت ان کا الله علیہ وسلم 'الله تعالیٰ کی عبادت کی دعوت و سے تھے اور شیطان کی اطاعت اور اس کی عبادت سے منع کرتے تھے ای طرت ان کی کم آپ کو جمونا کہنا بھی بجائے خود جمون تھا' کیونکہ جمونا محفی وہ ہوتا ہے جو واقع کے خلاف خبر دے اور آپ نے یہ خبر دی کہ یہ جہاں یو نمی خود بہخوہ وجود عیں نہیں آگیا اس کا کوئی بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے اور وہ واحد ہے کیونکہ اس تمام جبان کا فیام طرز واحد اور تھی واحد پر چل رہا ہے اور اس کا تاظم بھی واحد ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے اس قول کو تقل فر مایا: ''کیا اس نے بہت ہے معبودوں کو معبود واحد بنا دیا ہے'۔

(م\_د رَّم)

كفاركى ابوطالب سے شكايت اور ني صلى الله عليه وسلم كا جواب

امام ابوالحن على بن احمد واحدى متوفى ١٨ ٣ هر بيان كرت بن

مغرین نے کہا ہے کہ جب حفرت عمرین الخطاب رضی القدعنے نے اسلام تبول کرلیا تو قریش پریہ واقعہ بہت دشوار گزارا اور مسلمان اس سے بہت خوش ہوئے ولید بن مغیرہ نے قریش کی ایک جماعت سے کہا جن میں ان کے صنادید اور اشراف موجود تھے: ابوطالب کے پاس چاؤ مجرانہوں نے ابوطالب سے کہا: آ ب بھارے شخاور بزرگ بیں اور آ ب کو معلوم ہے کہان ما وان لڑکوں نے کیا کیا ہے ہم آ پ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آ پ بھارے اور اپنے بہتے کے درمیان کوئی معتدل راہ خوان وین ابوطالب نے بی سلی الشدعلیہ وہم کو بلوایا اور آ پ کے آ نے کہ بعد آ پ کہا: اس بھتے ! بیتمباری قوم ہے یہ چاہتی ہے کہ تبھارے اور ان کے درمیان کوئی معتدل راہ حسلی الشدعلیہ وہم نے اور تم اپنی تھا ہو جائے اور تم اپنی قوم سے ذرو برابر بھی زیادتی نہ کرو رسول اللہ صلی الشدعلیہ وہم نے در میان کوئی تا بل علی تعلیہ وہم نے اور تم ایک کل یہ بھرودوں کے ذکر کو چھوڑ دیں ہم آ پ کو اور آ پ کے معبود وں کے ذکر کو چھوڑ دیں ہم آ پ کو اور آ پ کے معبود کی ایک کل کے بعد آ ب ہمیں اور ہمارے معبود وں کے ذکر کو چھوڑ دیں ہم آ پ کو اور آ پ کے معبود کی ایک کھر بڑھ کر مان لو تمام عرب تہارے بہر تھری ہم تی بار بڑھ کے اور کہنے گئے : بیتمام معبود وں کو طاکر آ گید معبود تر اردے رہے ہیں تمام لوگ سے بات من کروہ تیار ہیں ۔ نی سلی الشعلیہ وہم نے فر مایا : تم ایک ہو وہ ان کی میادت کا معبود مرف ایک معبود ہے تب الشد تھا کی نے آ یات ناز ل فرما کیں۔ آ بیات ناز ل فرما کیں۔ آبات ناز ل فرما کیں۔ آبات ناز ل فرما کیں۔ کیا دارت وہم کے کہان کا معبود صرف ایک معبود ہے تب الشد تعالی نے سورت ص کی ہے آ یات ناز ل فرما کیں۔

بلدوجم

marfat.com

تبياء القرآء

اور كفار مكه في مجمى نبي صلى الله عليه وسلم مع متعلق اى طرح كا اعتراض كيا تعا:

اورانبول نے کہا: بیقر آن ان دووں بستیوں میں سے کی

وَقَالُوْ الوُلانُوِّ لَا نُوِّلَ هَذَا الْعُنُ الْ عَلَى رَجُلِي مِنَ

مظيم آدى پر كون بين نازل كياميا؟

الْعَرُ يَتَكِينِ عَظِيدُونِ (الزفرف ٢١)

میں اس سے پہلے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ تم میں گزار چکا

فَقَدُ لَبِثْتُ فِيْكُمُ عُمُرًا مِّنْ مَّبُلِمٌ أَفَلَا تَعُقِلُونَ

(يونس:١٦) مول كيالس تم عقل نبين ركيتن

سیادت اور سعادت کا دومرا مرتبہ جسمائی اور بدنی ہے اور آپ قبائل عرب میں سب سے افضل قبیلہ قریش اور اس کی سب سے افضل شاخ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تمام اہل مکہ میں ہزرگ اور ہرتر ہانے جاتے سب سے افضل شاخ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے اور آپ کی وجا ہت سب ہرفائق تھی' سونفسانی اور جسمانی شرف کے لحاظ ہے آپ ہی سب سے افضل اور برتر سے اور دنیاوی شان وشوکت سے افضل اور برتر سے اور ہا بیادت کا تیسرا مرتبہ وہ خارجی اور اضافی وجوہ سے ہم لینی مال ودولت اور دنیاوی شان وشوکت کے اعتبار سے کسی کا زائد ہونا اور بیاضانی فضیلت ہے' حقیقی فضیلت نہیں ہے' ایک وقت تھا کہ آپ کے پاس آپ کیا تروہ مال و دولت نہیں تھا' پھر اسلامی فقو حامت کی کثرت ہوئی اور بہ کثرت مال غنیمت اور مال فے آپ کے پاس آپ گیا' حتی کہ آپ ازواج مطہرات کوایک سال کا غلہ فراہم کر دیا کرتے تھے۔ سومشرکین مکہ کا آپ پر بیا عتراض بالکل بے جا' غلط اور جھوٹا تھا کہ آپ عرب کے افضل اور برتر انسان نہیں ہیں تو آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے جن لینا کس طرح سے ہوگا۔

مشرکین مکہ نے جو یہ کہا تھا کہ آپ شکل وصورت میں ہماری طرح ہیں اور انہوں نے آپ کواپنے اوپر قیاس کیا تھا اُتو ان کا یہ قیاس بالکل فاسدتھا' کہاں آپ اور کہاں وہ' آپ اقل خلائق' اصل موجودات اور روح الارداح ہیں' ہر کمال کی آپ اصل ہیں بلکہ حسن اور کمال وہی ہے جس کو آپ کے ساتھ نسبت ہوا ورجس چیز کی آپ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں وہ کمال سے محروم ہونے کی وجہ سے ہے' ورنہ آپ کے خص کریم اور ان کے اشخاص میں کوئی مما ثلت حضرت آ دم علیہ السلام کی اولاد آگھیں اور آپ کی بھی دو آ تکھیں تھیں تو ہم کہیں گے کہ تمہیں ان آ تھوں سے کیا نظر آتا ہے؟ آپ تو اپنی آ تھوں سے سامنے کی بہت' دائیں' باکس' اوپر' نینچ بکسال دیکھتے تھے۔ زمین پر کھڑے ہوتے تو زمین کے فیچ قبر والوں کو اور ان کے احوال کود بکھتے تھے' جنات اور فرشتوں کود بکھتے تھے حتی گا کہ آپ

فلددتهم

marfat.com

دو**مرے پراطلاق کر دیا جاتا ہے' اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ ان کافروں کے دل ووہاٹ پر اندمی تقیید غالب حمی انہوں نے** اسيخ آباؤ اجداد كے طريقة معل كرنے كوچى جاتا اور ني ملى الله عليه وسلم نے جوانبيس تو حيد كى دعوت وي تقى اس و خاط جاتا\_ انہوں نے کہا:'' بیمرف ان کی بنائی ہوئی (ممونی) بات ہے'اس آیت میں اس کے لیے احت لاق کالفظ ہے۔ السان اسینے م**اس سے بنا کر جوجمونی بات کہتا ہے اس کوخلق اوراختلاق کہتے ہیں' قرآن مجید میں ہے کہ غارے انہیا جیہم السلام ک** وعوت اوران کے بیغام کوئن کر کہا:

يەسى ف يىبغەلۇگۈن كى يتانى جونى جونى يا تىن جىن⊖ جماروا م نز مذاب نبیس بوکاO إِنْ هُنَّا ٱلِّاخْلُقُ الْأَوْلِيْنَ أَوْمًا غُنْ بِمُعَدَّ بِيْنَ

(الشراء ١٣٨\_١٢)

بم نے بیا بات اس سے ہیں۔ این ہیں تیں کی ایس ف ان ں بنانی ہونی ( جمونی ) وت نے

اوراس آیت میں قرمایا: مَا سَمِعْنَا بِهِنَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخِرَةِ وَإِنْ هَذَا إِلَّا اختلاق ٥٥ س ٤٠

عُلُق المحكوق كونجمي كيتير مين اورخلق ( تَ بِرزبر )اورخلق ( نَ بِرِجينَ ) كَيْ انسل واحد بِ البَيْن خلق 8 اغظ ان ميات! اشکال اورصورتول کے ساتھ خاص ہے جمن کا بھر ہے اوراک میا جاتا ہے اور خلق کا لفظ ان تو توں اور جھساتوں ہے ساتھ نانس معجن كالصيرت ساوراك كياجاتات جيك الله قال في ماء

ب شهرا بربت بنداخار آري في المين

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظِيْمِ ( الْمَر م )

( المغروب في المن والأستبراز الصفض ويرار الأالور)

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے:( کافروں نے کہا:) کیا ہم میں ہے صرف ان پر ہی کھیے تا از ان کی ہے ہدید کے غیر میری کا ان ہوئی وحی کے متعلق شک میں مبتلا میں 0 بکد انجھی تک انہوں کے میر الغزاب بچھی ہی نہیں ہے 0 یوان کے پوس آپ کے غالب اور فیاض رب کے فحزائے میں 0 یا آسان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہم چیز ان کی مکیت میں ہے تو ان کو جائے ک رسیال بانده کرآسان پر چره جا کین ۱۰ (من ۱۰،۸)

<u> کفار کے اس اعتراض</u> کا جواب کہ محمر تو ذات اور صفات میں ہماری مثل میں پھران کو وحی رسالت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟

سیدنا محمصلی الندعلیہ وسلم کی نبوت ورسالت کے اوپر میہ کفار کا تیسرا شبہ ہے۔انبوں نے کہا کہ محمد ذات اور صفات اور جسمائی بناوے میں دوسرےلوگوں کے برابر ہیں ای طرح آپ کی باطنی تو تیں بھی دوسروں کے برابر ہیں 'پھریہ کیے معقول ہو سكنا ہے كە آپ كونبوت اور رسالت كا وہ درجه عاليه اور عظيم مرتبه ديا جائے جو آپ جيسى ذات اور صفات ركھنے والے دوسرے لوگو**ں کونبین** دی<mark>ا گیا۔</mark>

قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ای طرح کا اعترانس کیا تھا' انہوں نے کہا تھا کہ:

اور( کافروں نے ) کہا: کیا ہم اپنوں میں ہے ہی ایک تخص کی پیروی کریں' بے شک پھرتو ہم ضرور گمرای اور دیوانگی میں ہوں گO کیاہم سب میں سے صرف ای مخف پر وحی نازل کی ممنی ہے۔ (نبیں ) بلکہ وہ بہت جمونا اور پینی بھمارتے والا ہے 🔾 **فَقَالُوْاَ اَبَشَرُا مِنَاوَاحِدًا نَتَبِعُهَ ۚ إِنَّا إِذًا لَغِي ضَلْبٍ** وَسُعُونَ وَأُلْقِيَ الذِّاكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكُذَّابُ آشِرُ

(القم: ۲۵-۲۲)

جلدوتهم

# martat.com

صار القرآر

صرف نظر کرتے ہیں جوان کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حق ہونے تک پہنچاتے ہیں اورخودان کواس پراعتا دہیں ہے کہ دہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوکیا کہیں' کبھی کہتے ہیں کہ بیے جموٹے ہیں' کبھی کہتے ہیں کہ بیہ جادوگر ہیں' ببھی کہتے ہیں کہ بیہ شاعر ہیں' ببھی کہتے ہیں کہ بید دیوانے ہیں۔

الله تعالیٰ نے نبی صلی الله علیه وسلم کی نبوت کے برحق ہونے پر جودلائل قائم کیے اگرید کشادہ آٹکھوں اور کھلے ذہنوں کے ساتھ ان دلائل کود کھے لیتے تو آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آتے اور آپ کی رسالت کے متعلق ان کے جتنے شبہات تھے وہ سب زائل ہو جاتے۔

نیز اللّٰد تعالیٰ نے فرمایا: '' بلکہ ابھی تک انہوں نے میراعذاب چکھا ہی نہیں ہے'۔

لینی کفار مکہ اس خطرہ میں ہیں کہ ان پرمیرا عذاب آجائے اور اگر انہوں نے وہ عذاب چکے لیا تو پھر ان کو حقیقت حال معلوم ہو جائے گی اور اس میں بیرتہدید اور وعید ہے کہ عنقریب آخرت میں ان پرمیرا عذاب آئے گا اور پھروہ مجبور ہو کر جھے پر اور میر سے رسول پر ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت ان کا ایمان لا ٹا ان کے لیے مفیر نہیں ہوگا اور اس آیت کا معنیٰ بیہے کہ اگر وہ میرا عذاب چکھ لیتے اور اس کے درد کا اور اک کر لیتے تو میری وقی کے انکار کی جرأت نہ کرتے۔

علامه العجلونی التونی ۱۲۲ه نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے فر مایا: تمام لوگ خواب میں ہیں جب وہ مرجا ئیں گے تو بیدار ہوں گے۔ ( کشف الخفاءج۲۳ ۳۱۳ وقم الحدیث: ۶۷ مطبوعہ مکتبۃ الغزالی ٔ دمشق )

اس آیت کی دوسری تقریریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کوجس قدر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے وہ اسی قدر ا اپنے کفر اور تکبر پر اصرار کرتے تھے پھر وہ اپنے کفر پر مسلسل اصرار کرتے رہے اور ان پر عذاب نہیں آیا اور یہ چیز آپ کی نبوت کی تقید بق کرنے میں ان کے زیادہ شک کا باعث بن گئی اور انہوں نے کہا:

اور جب ان کافرول نے کہا: اے اللہ! اگریہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو 'تو (ہمارے انکار کی وجہ سے ) ہم برآسان سے پھر برسا دے یا ہم برکوئی اور درد ناک عذاب نازل کر

وَ اِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِرْ عَلَيْنَا جِهَارَةً مِّنَ السَّمَاءَ أَوِ اثْنِتَا بِعَنْدَابٍ اَلِيْمِ (الانتال:٣٢)

043

اوران کے شبہ کوزائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید بیفر مایا: ''یاان کے پاس آپ کے غالب اور فیاض رب کے خزانے ہیں O'' (صّ: ۹)

اس جواب کی تقریر بیہ ہے کہ نبوت کا منصب بہت عظیم منصب ہے اور بہت بلند درجہ ہے اور اس منصب کوعطا کرنے پر وہی قادر ہو گا جو بہت غالب ہوا در بہت فیاض اور جواد ہوا وروہ جب کسی کوعطا فرما تا ہے تو وہ یہ نہیں و یکھنا کہ جس کووہ عطا کر رہا ہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے اور نہ بید یکھنا ہے کہ اس کوعطا کرنا اس کے دشمنوں کو پسند ہوگایا ناپسند ہوگا۔

اس جواب کی دوسری تقریر میہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کا فروں کے پاس ہیں؟ وہ جس طرح چاہیں اس کے خزانوں میں تصرف کرتے ہیں 'جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں اور جس کونہیں چاہتے اس کونہیں دیتے اور اپنی رائے کے مطابق اس کے خزانوں میں حکم نافذ کرتے ہیں اور اپنے صنادید اور سرواروں کونبوت عطا کرتے ہیں' اس آبہت کا معنیٰ رائے کے مطابق اس کے خزانوں میں حکم نافذ کرتے ہیں اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے بیانعام کرتا ہے'اس کو دینے اور نواز نے سے کوئی رو کنے والا اور منع کرنے والانہیں ہے۔

جلدويم

تبيار القرآن

ئے اپنی کلی آ تھوں سے بیداری میں اپنے رب مزومل کودیکھا اور اس طرح دیکھا کے دکھائی دینے والے نے بھی داد دی اور کہا: ما ڈاکو اکھٹور ماکلی (ابنے : عا) نہ (آپ کی) ٹکاو بھی نہ صدے بڑمی۔

**موی زبوش رفت به یک جلوه صفات** تو عین ذات ہے محمری و درسی

ای طرح تمہادے ہی کان بیں اور آپ کے جی کان بیں انہانوں کی استیں میں سکتے اور وزو کی بات میں سکتے اور وزو کی کی باتیں کے جی کی است سنتے ہے۔ تم بہ مشکل انسانوں کی باتیں سنتے ہوا آپ انسانوں کی اجی انسانوں کی اجی کی جی کی است کی باتیں سنتے ہے۔ تم بہ مشکل انسانوں کی باتیں ہی زبان ہے گرتم مرف انسانوں ہے بات کر سکتے ہوا آپ انسانوں ہے اجی انسانوں ہے اجی ہوا آپ انسانوں ہے اجی تھے۔ باتی تمہار ہی جی جی لیکن تمہار ہے گاموں کی باتی کہاں تک تعرف کی خوائے کم بزل سے کلام فر ماتے تھے۔ باتی تمہار ہی جی جی لیکن تمہار ہے ہوا آپ کے تقم فات کی زویس پوری کا نات تھی اپند کو دو نیم کیا اسورج کو لوٹایا ور فرق کو بلایا الگیوں ہے پانی کے چشمے جاری کرد ہے تھاؤ کس چیز میں ہوارت آ تا سیدنا محرسلی التد علیہ وسلم تمہار کی مثال تو نبیوں اور رسولوں میں بھی نہیں ہے تعرف جی میں اور رسولوں میں بھی نہیں ہے تعرف جی باری مثال تو نبیوں اور رسولوں میں بھی نہیں ہے خطرت جبر میل نے کہا:

میں نے زمین کے نمام مشارق اور مغارب کھنگال ڈالے اور سیدنا محد مسلی القد علیہ وسلم ہے افعنل کوئی فینعی نہیں یایا۔ قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد

**رجلا الحضل من محمد.** 

. (المعم الاوسط رقم الحديث 1941 والكل المع وللسبع بي خاص ٢ هـ المجمع التروايديّ الإس عام الفيد أعلى الكبري خ اص ٦٦ )

تم نے تو دیکھے میں جہاں بتلاؤ تو کیے میں ہم آفاق ہاگردید و ام مہریتاں ورزید و ام جریل سے کہنے گلے انک روزیہ شاہ ام روح الاجن کہنے گلے اے مدجبیں تیری تشم

بسيارخوبال ويدوام كيكن توچيزے ديجري

ہی دریں صورت کفار کے اس قول کی کیا حیثیت ہے کہ (سیدنا) محمد (صلی القد علیہ وسلم ) ذات اور صفات میں ہماری ہی مثل ہیں تو پھران کو وجی رسالت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا۔

اس آیت میں ہمارے زبانہ کے اکثر علماء کے حال کی طرف اشارہ ہے جب وہ سی عالم کے تول کے دائل ہے آئیں۔ چرا لیتے ہیں یاس کے کلام کی مجرائی بحث نہیں پہنچ پاتے تو اس کے قول اور اس کے دلائل کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں : یہ کوئی ہم سے بڑا عالم تو نہیں ہے کہ اس پر بید حقیقت منکشف ہوگئی ہے اور ہماری نظروں سے یہ بات او جمل رہی اس ناکارہ کے ساتھ اس کے معاصرین اور معترضین کا بھی معاملہ ہے۔ الحمد للدرب العلمین وہ اس نقیر کے کس ولیل کا آج تک جواب نہیں وے سکتا عظم و فضع بیس آ کر خراتے تو بہت ہیں کی فقیر کے دلائل کی بڈی ان کے مطلح میں اس طرح پیشمی ہوئی ہے کہ ان کی لاکھ کوشش کے باوجود تکانی نہیں ہے۔ اچھلتے ہیں تلملاتے ہیں کیکن اپنے طلقوم سے اس بڈی کو نکال نہیں پاتے۔ سیدیا محصلی الله علیہ وسلم بر مزول وحی کے متعلق کفار کے شکوک وشہمات کا از الہ

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا:'' بلکہ یہ کفار میری نازل کی ہوئی وی کے متعلق شک میں جتلا ہیں بلکہ ابھی تک انہوں نے میراعذاب چکھائی نبیں ہے O''۔(سّ: ۸)

اس آیت میں 'ذکسوی' 'لینی میرا ذکر فر مایا ہے اور اس سے مراو قر آن مجید ہے یا وہ وق ہے جواللہ تعالی نے سیدنا محم ملی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کی اندھی تعلید میں جتلا ہیں اور ان دلائل سے

جلدوتهم

ميار القرآر

## سابقدامتوں بران کی تکذیب کی وجہ سے عذاب کا نازل ہونا

اس کے بعد فرمایا:"ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاداور میخوں والے فرعون کی قوم تکذیب کر چک ہے 0"(من ان اس سے پہلے اللہ تعالی نے کفار کے شبہ کے جواب میں بیفر مایا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی تو حید کے دلائل میں غور دفکر سے کا منہیں لیا اور سیدیا محصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جومجزات تنے ان کو کملی آئکموں اور کھلے دل و د ماغ سے نہیں پر کھا اور اس کی وجہ بیتھی کہ ان پر عذاب نازل نہیں کیا گیا تھا۔ اب ان آیات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ تمام انبیاء سابقین کی قوموں کا یہی حال رہاہے ٔوہ اینے نبیوں کی نبوت کا کفراورا نکار کرتے رہے اوران کے پیغام کا اٹکار کرتے رہے تا آ نکہ ان پر عذاب نازل ہوگیا اوراس سے مقصود رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ کے کا فروں کوڈرانا ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نبوت اورآب کے پیغام کامسلسل انکارکررہے منے اسسلم میں اللہ تعالی نے چدکا فرقوموں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنے اینے زمانہ میں اینے نبیوں کی نبوت کا انکار کیا تھا' ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا' جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اوران کے پیغام کا اٹکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیج کران کوغرق کر دیا اور دوسری حضرت ہو دعلیہ السلام کی قوم عادتھی' جب انہوں نے حضرت ہودعلیہ السلام کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے آندھیوں کا عذاب بھیج کران کو ہلاک کر دیا اور تیسری فرعون کی قوم تھی جب اس نے حضرت مویٰ علیہ السلام کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کواور اس کی قوم کو سمندر میں غرق كرديا اور چوتھى حفرت صالح عليه السلام كى قوم ثمورتھى جب اس نے حضرت صالح عليه السلام كى تكذيب كى تو الله تعالى نے ایک دہشت ناک چیخ بھیج کراس قوم کو ہلاک کر دیا اور پانچویں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی جب اس نے حضرت لوط کی تکذیب کی تو الله تعالی نے اس قوم کے اوپراس کی زمین کو بلیٹ دیا ادر چھٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جس کواصحاب یکہ فرمایا ہے۔ ایکہ کامعنیٰ ہے گھنا جنگل' یہ قوم گھنے جنگل میں رہتی تھی' جب اس نے تکذیب کی تو اس پر وہیں بادلوں سے عذاب نازل کردیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق سات دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی گئی اس کے بعد بادلوں کا سابہ آیا اور وہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بیجنے کے لیے اس کے سائے تلے جمع ہو گئے لیکن چند کیمے بعد ہی آسان سے اُ اُ کے شعلے برسنا شروع ہو گئے زمین زلزلہ سے لرزنے لگی اور ایک سخت چنگھاڑنے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیندسلا دیا ' بيعذاب ان پراس دن آيا تفاجب ان پر بادل سايي من ثقا' اس ليے اس کو' يوم الطلة '' کاعذاب فريايا ہے' يعنی سائبان والے

فرعون کومیخوں والے کہنے کی وجہ تسمیہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیصفت بیان فر مائی ہے کہ وہ میخوں والا تھا' اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں۔

ا) جب کسی چیز میں کیلیں ٹھونک دی جاتیں ہیں تو وہ چیز پختہ اور مضبوط ہو جاتی ہے فرعون نے بھی اپنی سلطنت کو مضبوط اسلحہ اور بہت بڑے لشکر سے بہت مضبوط اور متحکم بنایا ہوا تھا' اس لیے اس کومیخوں والا فر مایا۔

(۲) ال نے فضامیں چارلکڑیاں نصب کر دیں تھیں' اس نے جب کسی مجرم کوسزا دینی ہوتی تو اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کوکیلوں سے ان چارلکڑیوں میں ٹھونک کر اس مجرم کو فضا میں معلق کر دیتا' پھر اس کو یوں ہی چھوڑ دیتا حتیٰ کہ وہ مر جاتا۔

۳) جس کواس نے سزا دین ہوتی اس کو زمین میں لٹا کراس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں تھونک دیتا' پھراس کے اوپر سانپ' بچھواور حشرات الارض چھوڑ دیتا۔

بلددتهم

ال کے بعد فرمایا: " یا آ سان اور زین اور ان کے درمیان کی برچیز ان کی ظلیت میں ہے تو ان کو چاہیے کہ رسیاں باند ح کرآ سان پر چڑھ جا کی 0 " (من ۱۰۰)

الملی آیت میں مطلقا فزانوں کا ذکر قربایا تھا اور اس آیت میں بالخصوص زمین و آسان اور ان کے درمیان کی ہے چیا کا ذکر فربایا ہے۔ مرادیہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالی کا کوئی فزانہ میں ہے عام ندخاص تو وہ اللہ تعالی کے باز ان کے تقسیم سے عام بر میں اور اس کے کسی فزائے پر ان کا کوئی افتیار نہیں ہے کہ ان کو کیا جی بہتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے وہ اللہ تعالی کے وہ اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کی دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کی دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کی دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کی دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کر اللہ تعالی کی دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کی دو اللہ تعالی کی دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کی دو اللہ تعالی کی دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کی دو اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کو دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی

اس کے بعدفر مایا: اگر بالفرض آسان اور زمین کی چیزی ان کی ملیت بی تو ان کو چید کدوورسیال با نده کرآسان بر چند می اور مین کی چیزی ان کی ملیت بی تو ان کو چید کر ور الله کی سلطنت میں چند میں اور مین پر پہنچ کر نظام عالم کی تدبیر کریں اور الله کی سلطنت میں تصرف کریں چرجس کووو جا بیں اس پروی نازل کریں۔

الله تعالی كا ارشاد ہے: یہ اى مك كفاركا فكست خوردو تقريفكر ہے ان سے بہانو ت كى قوم اور عاد اور ميخوں والے فون كى قوم ككذيب كر چكى ہے 0 اور فمود اور لوطى قوم اور اسحاب ايك يه كفار كروہ جي 0 ان ميں سے بر مروو في رسولوں و جملايا تو ان پرمير اعذاب تابت ہوگيا 0 (من ١١٠)

ال آیت کامعنیٰ ہے کہ جس جگہ کفار کی یہ جماعتیں طل کرسیدنا محرصنی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زبان طعن دراز کر رہی تھیں ای جگدان کی لڑنے والی ایک قلیل ادر حقیر جماعت فلکت کھائے گی۔

ال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فر بایا تھا کہ اگر بالفرض ہے آ سانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کے مالک ہیں تو چر بیدرسیاں با ندھ کر آ سانوں پر چڑھ جائیں اور عرش پر تبعنہ کر کے دیا کے تھم ونتی کو چائیں 'چر جس کو چاہیں اپنی مرضی سے نبی بنا میں اور اس پر وحی تازل کریں' اب اس آیت میں حقیقت حال بیان فر مائی ہے کہ بیلوگ آ سانوں اور زمینوں کے کیا مالک ہوں گے بیتو ایک کم تعداد کی حقیر جماعت ہے جو عقریب اس جگہ شکست کھا جائے گئ جس جگہ ہے ہمارے نبی (سیدنا) محد (صلی اللہ علیہ دسلم) کی نبوت پر اعتراض کر رہی ہے اور بیلوگ مکہ میں آپ کی نبوت پر اعتراض کر رہے تھے تو فتح کہ کے دن معمولی کی جند کفار کی تمام جماعتیں شکست کھا گئیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت پراعتراض کرنے والی جماعت سابقہ رسولوں کی نبوت پراعتراض کرنے والی جماعتوں کی طرح ہے سوآپ ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کریں اور ان کے طعن اور طلامت سے افسر دہ اور تمکین نہ ہوں 'سابقہ زبانوں میں کافروں کی وہ جماعتیں بھی فکست کھا چکی تعین سوکا فروں کی یہ جماعت بھی ایک دن ای جگہ آپ سے مقابلہ میں فکست کھا جائے گی اور فتح مکہ کے دن ای طرح ہوا'اس آیت میں بیا شارہ بھی ہے کہ یہ کفار بھی عاجز بیں اور ان کے فود ساختہ معبود بھی عاجز بیں اور ان کے فود ساختہ معبود بھی عاجز بیں ۔ ان کے پاس اپنے معبود وں کے تی ہونے پرکوئی ولیل نہیں ہے اور ندان کے معبود ان سے کی ضرر کو دور کر سکتے ہیں ۔ اور نہ کی فع کو پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں ۔

بلدوتم

marfat.com

ميار الترآر

# کو اور دن چڑھے ان کے ساتھ سبیج پڑھیں 0 اور جمع شدہ پرندے بھی س کے تھے 0 اور ہم نے ان کی سلطنت

جلددتهم

marfat.com

تبيار القرآر

ومالی ۲۳

(م) اس سے الکری میت بری تعداد می اوراس کی فرجس بری تعداد می فیصنب کرتی تھیں جن کوکیلوں سے فواکا جاتا تھا۔

(۵) اس كارى ساس كا دكام براس قدر بكل اورمنبولى على كرت في جس طرت كى چيز كوكيون عفوهك كر منبوط كياجاتا هـ-

سابقدامتوں کے عذاب کو بیان کر کے اہل مکہ کونز ول عذاب سے ڈرانا

اس کے بعد فرمایا: ''اور قمود اور لوط کی قوم اور اصحاب اسکے سید کفار کے گردہ ہیں ن ان میں سے ہے گروہ نے رسولول کو جمثلا یا تو ان پر میراعذاب تابت ہو گمیان ''(من ۱۳۰۱)

- (۱) ہم نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے انہا وہم السلام کے خلاف محاذ بتا لیا تھا ہم ان کی تحذیب کی وجہ ہے ان پر عذاب عذاب نازل کر بچے ہیں مواسی طرح الل کد آپ کی مخالفت سے بازند آئے تو وہ اس خطرے ہیں ہیں کدان پر عذاب نازل کر دیا جائے اور چونکد آپ کے دحمۃ للعلمین ہونے کی وجہ ہے ان پر اب آسانی عذاب نیس آئے گا تا ہم سی جنگ میں اور با آخر فقی میں اور با آخر فقی میں اور با آخر فقی میں اور با آخر فقی کہ کے موقع پر ان کی کمریالکل تو ز دی می ۔
- (۲) ''اولئک الاحزاب''کامعنی ہے: یہ بہت بڑی آور بہت کیر جماعتیں ہیں اور جب سابقد زمانہ میں اتنی بڑی بڑی اور اتی گئیر جماعتیں عذاب سے ہلاک کردی گئیں تو اہل مکدتو ان کے مقابلے میں بہت کزور اور مسلمین ہیں' یہ القد تعالیٰ کے عذاب کے سامنے کے مخبر سکتے ہیں۔

اللہ تعالی نے سابقہ قو موں مثلاً حضرت نوح 'حضرت ہوداور حضرت لوط بیہم السلام کی قو موں کو عذاب سے بلاک کرنے کی خبروی ہے اگر کفار مکہ اس خبر کی تعمد این کرتے ہیں تو یہ ان کو نصیحت اور زجرو تو بخ کرنے کے لیے کافی ہے اور اگر وواس خبر کی تقمد این نیس کرتے پھر بھی اس خبر کے ساتھ ان کو ڈرانا اور نصیحت کرنا سیح ہے 'کیونکہ ان تو موں پر نزول عذاب کے آثار اب بھی موجود ہیں اور جب کفار مکہ کہ سے شام کی طرف سنر کرتے ہیں تو ان داد یوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے جن پر افتہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا 'تبوک کے اردگر و پہاڑوں ہیں ان کے بنائے ہوئے گھروں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور و کی کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور کی خاردگر و پہاڑوں ہیں ان کے بنائے ہوئے گھروں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور و کی خوالوں کے لیے عبرت کا نشان بے ہوئے ہیں۔

اس کے فرمایا: "ان میں سے ہر گروہ نے رسولوں کو جمٹلایا تو ان پرمیراعذاب ٹابت ہو گیا نا (س سا)

انبیا ولیم السلام جب انہیں عذاب سے ڈراتے تھے یا تواب کی ترغیب دیے تھے تو بدان کی تکذیب کرتے تھے تو پھر ضروری ہوگیا کدان پر عذاب نازل کیا جائے ہر چند کدان کوکافی ڈھیل دی گی اور ان کو ایمان لانے کے لیے کافی وقت دیا گیا گئین جب بالآخر بیدا محان نہیں لائے تو پھر ان پر عذاب نازل کر دیا گیا اور اس سے مقعود سننے والوں کو ڈرانا اور دھمکانا ہے کہ اگرانہوں نے بھی سابقد امتوں کی روش قائم رکھی تو ان پر بھی عذاب کا نزول ناگزیر ہوجائے گا۔

# وَمَايِنظُرُهُ وَلِآعِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً قَالِمَا فِن فَوَاقٍ © وَقَالُوارَتَبْنَا

اور ید ( کفار ) مرف ایک سخت چکماڑ کا انظار کررہے ہیں جس کے درمیان کوئی مہلت نہیں ہوگی 0 اور انہوں نے کہا:اے

بلدوهم

marfat.com

عيار القرآر

رکیل دیا جائے گا' ہر چند کہ کفار واقع میں صور پھو کے جانے کا انظار نہیں کر رہے تھے کین اللہ تعالی نے ان کی حالت ظاہرہ
کے اعتبار سے استہزاء فر مایا اور یہ بتایا کہ جب وہ صور پھو تک دیا جائے گا تو پھران کے اور نزول عذاب کے درمیان کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اس آ یت میں افوق اور افقہ ہے اس کا معنیٰ ہورمیانی وقفہ وہ میں ہوگی۔ اس آ یت میں افوق اور افقہ ہے اس کا معنیٰ ہورمیانی وقفہ وہ میں ہوگا ہے پھر نے کے دوم تبددود ہودہ وہ دو ہودہ وہ اس کی جمع الله ایک مرتبددود ہودہ وہ تا ہم نے کے دوم تبددود ہودہ وہ بنا کہ خوات کہ تھا کہ وہ تا کہ خوات کے جم الله کے وہ تا کرخود پینے کے لیے دو ہا تا ہے دورہ دو ہودہ وہ اللہ کے وہ تا کرخود دوبارہ دودہ دورہ ایت اس درمیانی وقفہ کا تام اصل اخت میں نوات ہے۔ (المفردات نہ میں اور کا میں دوبارہ دودہ دورہ کی کرمہ ۱۳۱۸ھ)
لفظ فوات کا ذکر اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ہے ایک فخص پہاڑوں کی گھاٹیوں ہیں ہے گزراجن میں ہیٹھے پانی کا ایک جمعوٹا سا چشمہ تھا'اس پانی کی لذت کی وجہ ہے اس کووہ چشمہ اچھالگا'اس نے دل میں کہا: کاش! میں لوگوں کے درمیان سے نکل جاؤں اور ای گھائی ہیں رہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کے بغیر ہرگز ایسا نہیں کروں گا' پھراس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فر مایا: تم ایسا نہ کرو' کیونکہ تم میں ہے کی ایک فخص کا اللہ کی راہ میں شہریا' اپنے گھر میں ستر سال نمازیں پڑھنے سے اضل ہے۔ کیا تم یہ بیس جا ہے کہ اللہ تم کو معاف کر وے اور تم کو جنت میں داخل کردئے اللہ کی راہ میں جہاد کرو' جس فخص نے اور تم کی وجنت میں داخل کردئے اللہ کی راہ میں جہاد کرو' جس فخص نے اور تم کی وجنت میں داخل کردئے اللہ کی راہ میں جہاد کرو' جس فخص نے اور تم کی وجنت میں داخل کردئے دیت واجب ہوجائے گی۔

' (سنن الترندُی رقم الحدیث: ۱۷۵۰ منداحمد ج می ۴۳۲ منداحمد رقم الحدیث: ۹۲ ۹۴ مؤسسة الرسلة 'البنة لا بی العاصم رقم الحدیث: ۱۳۵ مندالیزار رقم الحدیث ۱۳۵ المدیث کاسندسن ب مندالیزار رقم الحدیث:۱۲۵۲ المستد رک ج می ۱۸۰ سنن بیبتی ج۵م ۱۲۰ اس مدیث کی سندسن ب چیخ اور چنگها ژکے تین محمل

اس آیت میں جس چیخ اور چکھاڑ کا ذکر ہے اس کے تین محمل ہیں ایک یہ ہے کہ اس چیخ اور چکھاڑ کی صورت میں ان پر فورا عذاب آ جائے گا اور عذاب آ نے سے پہلے ان کو اتن مہلت بھی نہیں ملے گی جتنا دود هدو ہے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔

اس چیخ اور چکھاڑ سے مراد پہلی بارصور پھو کننے کی آ وا زہے اس صور کے پھو تکتے ہی قیامت کا ڈاٹرلہ بر پا ہوجائے گا اور صور پھو تکنے کے بعد ان کو اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا جتنا وقفہ دود هدو ہنے کے درمیان ہوتا ہے اور اس کا تیسر امحمل ہیہ کہ اس چیخ اور چکھاڑ سے دوسری بارصور پھو تکا جاتا مراد ہے اس کے فور آ بعد کا فرول کو دوزخ کی طرف دھیل دیا جائے گا اورصور کی اس آ واز اور چکھاڑ کے بعد ان کو اسے وقفہ کی جم مہلت نہیں ملے گی جینی دود ہدو ہنے کے درمیان مہلت ہوتی ہے۔

ان دونوں آیوں سے نی سلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تسلی وینا مراو ہے تاکہ کفار کی تکذیب سے آپ کا ول تک شہوا ور ان کے کفر سے آپ کم گئی جس طرح اہل شہوا ور ان کے کفر سے آپ کم تھی جس طرح اہل مکہ آپ کی تکذیب کی تھی جس طرح اہل مکہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اور ان کا فروں کی بھی بھاری اکثریت تھی اور اس کے مقابلہ ہیں ان رسولوں اور ان کے پیروکاروں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ کفارا پنے کفر اور تکذیب کے نتیجہ ہیں اللہ تعالی کے قبر وغضب اور اس کے عذاب کا شکار ہوگئے اور ان کی جمیت اور ان کی کثر ت اور ان کی جسمانی قوت اور مال واسباب کی کثر ت ان کے کئی کام نہ آسکی سو بھی حال کفار مکہ کا بھی ہوگا اور ان کی افروی عذاب کا انتظار کرتا اللہ تعالی کے قبر وغضب اور اس کی دوزخ کے عذاب کے آتا ر

-4-

جلاواتم

**سواان کے جوالحان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایے** نے ان کو آ زمائش میں ڈالا ہے ' سوانہوں ، ے رجوع کیاO تو ہم نے ان کی اس بات کو معاف کر دیا اور ب شک ان کے لیے ہوری بارکاو میں " ہے شک جو لوگ ماللہ کی راہ سے بہت جاتے ہیں = كيونكه ده روز حساب كوبھول جائے ہيں ٥ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور بیر( کفار ) مرف ایک بخت چتج لفظ' فو اق'' کامعنیٰ 'اس کامحمل اوراس کےمتع اس آیت میں کفار مکد کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم لیے صرف قیامت کے منتظر ہیں وواس کے منتقل تھے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر دنیا میں بی فوراً عذاب آجا تا لیکن القد تعالی فرما چکا ہے وَمُأَكَّأَنَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ الله كى بيشان نبيس ہے كه وه ان كوعذاب دے جس وقت

martat.com

اس کیے اب ان پرعذاب ای وقت ہو گا جب دوسراصور پھونکا جائے گا اور سب کافروں کو زندہ کر کے دوزخ کی طرف

(الاتفال:٣٣)

آپان میں موجود ہوں۔

تبياء القرآر

Marfat.com

تمنانه کرے اگروہ نیک محض ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیال کرے اور اگر بدکار ہے تو ہوسکتا ہے وہ تو بہ کرلے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۲۳۵ سن النہائی رقم الحدیث:۲۳۵ سن النہائی رقم الحدیث:۱۸۱۸)

الله سے ملاقات اور شہادت کے حصول کے لیے موت کی تمنا کا جواز

اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے اشتیاق اور حصول شہادت کے لیے موت کی تمنا کے جواز میں حسب ذیل احادیث ہیں:
حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا: جواللہ سے ملاقات کرنے کو محبوب رکھتا ہے اور جواللہ سے ملاقات کو تاہد کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو تاہد کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو تاہد کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو تاہد کرتا ہے۔ فرمایا: یہ بات نہیں ہے کی تاہد کرتا ہے تو اس کواللہ کی رضا اور اس کی کرامت کی بشارت دی جاتی ہے فرمایا: یہ بات نہیں ہے کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کواللہ کی رضا اور اس کی کرامت کی بشارت دی جاتی ہے گھرمومن کو موت کے بعد ملنے والے انعامات سے بڑھ کرکوئی چڑ مجبوب نہیں ہوتی 'سودہ اللہ سے ملاقات کو ہند کرتا ہے اور اللہ کی عذاب اور اس کی مزاکی بشارت دی جاتی ہے اور اس کوموت کے بعد بیش آنے والے امور سے زیادہ اور کوئی چڑ تاہد اور تا گوار نہیں ہوتی 'وہ اللہ سے ملاقات کو تاہد کہ تاہد کو تاہد کو تاہد کو تاہد کو تاہد کو تاہد کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو تاہد کرتا ہے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۷۵۰۷ صحیح مسلم رقم الحدیث:۳۶۸۳\_۳۶۸۳ سنن الترندی رقم الحدیث:۱۰۶۷ سنن النسائی رقم الحدیث:۱۸۳۹ منداحد رقم الحدیث:۲۳۰۷ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۸۴ سنن داری رقم الحدیث:۳۵۹ کمیم الاوسط رقم الحدیث:۳۵۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیر ماتے ہوئے ساہے: اس ذات کی شم جس کے قبضہ وقد رت ہیں میری جان ہے' اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مؤمنوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں اور یہ بات نہ ہوتی کہ میں ان کے لیے سواریاں مہیا نہیں کر سکتا تو میں کسی ایسے شکر کے پیچھے بیٹھا نہ رہتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا تا اور اس ذات کی شم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے' مجھے یہ مجبوب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں آل کیا جاؤں' پھر زندہ کیا جاؤ' پھر قبل کیا جاؤں' پھر زندہ کیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں۔

(صحح ابخارى دقم الحديث: ٩٤٧ من النسائى دقم الحديث: ٩٠٢٩ منن ابن بلجد دقم الحديث: ٣٤٥٣ منداحد دقم الحديث: ٩١٤٦)

زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے بیہ بات کی: اے اللہ! مجھے اپنے راستے ہیں شہادت عطافر مااور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری موت مقدر کردے۔ (صبح ابخاری قم الحدیث: ۱۸۹۰)

نفوس خبینہ سفلیہ ادنی اور ارزل چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں ونیا میں ان کامطح نظر شہوات حیوانیہ اور مرغوبات نفسائیہ ہیں اور آخرت میں ان کا محکانا دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے اور بلند ہمت اور اولوالعزم لوگ اعلی اور اطبیب چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں ور آخرت میں ان کا محکانا دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے اور اطاعات کی حلاوتیں ہوتی ہیں اور آخرت میں ان کے لیے طرف راغب ہوتے ہیں ور ارواح قد سید اللہ عزوجل کے جلال اور جمال کی تجلیات کے مشاہدہ اعلیٰ علیین کے درجات اور جمال کی تجلیات کے مشاہدہ اور اس کی صفات کے مطالعہ میں مشغول اور منہمک رہتی ہیں اور ان میں سے ہر فریق اپنے مطلوب کی طرف اس طرح بے اختیار ملصوتی اور مجذوب رہتا ہے جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف بے اختیار کھنچا ہوا اور چپکا ہوا رہتا ہے۔

حضرت داؤ دعليه السلام كاقصه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ان کی باتوں پر مبر کیجئے اور ہمارے طافت وربندے داؤدکو یاد کیجئے 'بےشک وہ بہت رجوع

بلدوتم

marfat.com

تبيار القرآر

### "قط" كامعنى

اس کے بعد فرمایا:" اور انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہمارا حصرتو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلد وے و نے ان اس کے بعد فرمایا:" اور انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہمارا حصرتو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلد و نے و نے ان اس کے بعد فرمایا:"

بیلوگ اللہ تعالیٰ کو واحد اور سیدنا محمصلی اللہ طیہ وسلم کورسول بنا کر سیجنے والانہیں مائے تھے اس کے باوجود انہوں نے اس وعا کے شروع میں کہانا اے ہمارے رب! اس سے وویہ ظام کرتا جائے تھے کہ ووصد تی ول اور حضور قلب اور انتہائی ول سوزی سے بیاد عاکر رہے میں کہا ہے ہمارے رب! ہمارا حصہ تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جدد ہے۔

ال آیت مل فطنا" کالفظ ہے القطاکا معنی ہے کی چیز کوکا نے کہ بعداس کا عاصل شدہ کوزا اوراس ہے مراوان کا حصداور مقدوم ہے اس کا معنی ہے کدا ہے محد (صلی القد علیہ وسلم)! آپ ہم وجس بغذاب ہے فررار ہے ہیں اس بغذاب میں سے جو حصد ہمارے لیے مقدر ہے وہ حصہ ہمیں و نیا میں واواویں اوراس کو روز حساب تک مؤخر نہ کریں۔ اوراس کا دور امعنی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے سی اغف اعمال ہمدی ہاتھوں میں ویٹ جائیں گے تو ہم اورائے مالی مارے میں ایک ہم ویکھیں کہ اس میں کیا کہ میں کو اسے۔ جو حصداور کا غذ کا محرالے وہ ہم کوروز حساب سے پہلے دنیا ہیں ہی وے دیں تا کہ ہم ویکھیں کہ اس میں کیا کھی ہوا ہے۔

سعل بن عبداللهٔ تُستری نے کہا: موت کی تمناصرف تین تخص کرت جیں: ایک و وضی جوموت کے بعد چیش آئے والے عواقب سے جائل ہو دومرا و وضی جو اللہ تعالی کی تقدیم سے مئر ہوا ور تیسرا و وضی جو اللہ تعالی سے مجت کرتا ہوا ور اس سے ملاقات کے اشتیاق بیس موت کی تمنا کرنے اس طرح جوشی مرتبہ شہادت کے حصول کی تمنا کرنے والا ہو و و بھی شہادت کی صورت میں ہمادت کی محمد کی تمنا کرتا ہیں۔

مورت میں موت کی تمنا کرتا ہے۔ موت کی تمنا کی ممانعت کے متعلق احادیث

موت کی تمنا کرنے کی ممانعت میں حسب ذیل احادیث یں:

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے بیں کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا :تم میں ہے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنانہ کرے اور اگر اس نے ضرور دعا کرنی ہوتو وہ یوں دعا کرے: اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہوتو مجھے دندہ رکھاور جب میرے لیے موت بہتر ہوتو مجھے موت عطا کر۔

(میخ انتخاری رقم الحدیث: اعاد میخ مسلم رقم الحدیث: ۲۱۸۰ سن ابوداؤ در قم الحدیث: ۳۱۰۸ سنن الترخدی رقم الحدیث: ۱۹۲۵ سنن این ماجر رقم الحدیث: ۱۹۲۵ سنن ابن ماجر رقم الحدیث الحدیث الله علیه و ابن الله علیه و الله علیه و الله و مربره رضی الله عند بیان کرتے میں کہ رسول الله صلی الله علیه و مایا: تم میں سے کوئی مختص مرجاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہوجاتا ہے اور کرکے مومن کی صرف نیکیوں کو زندہ کرتی ہے۔ (میخ مسلم رقم الحدیث ۱۹۲۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم میں سے کوئی مخص برگز موت ک

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جمع سے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا: الله تعاتی کے نزو یک سب سے زیادہ پندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے تنے وہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرتے اور سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حعزت داؤدعلیہ السلام کی نماز تھی وہ نصف شب تک سوتے ، پھر تہائی شب تیام کرتے' پھردات کے (بقیہ ) چھے حصہ میں سوتے ( فرض کیجئے کہ چھ مھنٹے کی دات ہے تو وہ پہلے تین مھنے سوتے' پھر دو گھنٹے نماز پڑھتے اور آخری ایک گھنٹہ میں پھرسو جاتے )۔ (میح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۴۰ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۵۹ سن الترندي رقم الحديث: ١٩١٢ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣١٩ جامع المسانيد والسنن مندعبد الله بن عمر ورقم الحديث: ٦٥٣)

(4) حضرت داؤدعلیه السلام کے متعلق اس آیت میں 'ان بد او اب ''فر مایا' یعنی وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تط وہ اپنی تمام حاجات میں عمام مہمات میں اور تمام کاموں میں الله کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔

(۵) نیز حضرت داؤد علیه السلام کے متعلق فرمایا: ہم نے بہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام کو اور دن جڑھے ان کے ساتھ تیج کریں پہاڑوں کے تبیع کرنے کا یہ معنیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں حیات عقل قدرت اور نطق کو پیدا کم دیا تھااوراس وقت وہ پہاڑ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تنبیج کرتے تھے جس طرح زندہ اورعقل والی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تنبیج کرتی ہے۔ پہاڑ میں حیات کی دلیل اس آیت میں ہے:

وَلَمَّاجَاءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبّ ٱي نِيْ ٱنْظُرْ إِلَيْكَ عَالَ لَنْ تَعْرِينِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَارِينُ.

(الاعراف:١٢٣)

اور جب مویٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو انہوں نے کہا: اے میرے رب! جُصابی ذات دکھاہے' میں اس کوایک نظر دیکھوں گا' فرمایا: تم جھے نہیں دیکھ سکتے' لیکنتم پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو' اگر وہ اپنی جگہ برقر ارر ہاتو تم بھی جھے دیکھ لو گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس پہاڑ میں اللہ تعالیٰ نے بیصفت بیدا کی ہوئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا تھا' بیداور بات ہے کہ وہ دیکھنے کی تاب نہ لا سکا اور دیکھتے ہی ریزہ ریزہ ہوگیا'نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اوربعض پھراللہ تعالیٰ کے خوف سے گرجاتے ہیں۔

وَإِنَّ مِنْهَالُمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

(البقروبهم)

سو پہاڑوں میں و <u>نکھنے کی صفت اور صلاحیت بھی ہے اور ان</u> میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے **اور وہ اللہ تعالیٰ کی تب**یج بھی کرتے ہیں۔

اور الله تعالى نے حضرت داؤد عليه السلام كوغير معمولى جسامت اور حسن عطا فرمايا تھا اور بہت شيريں آواز عطا فرمائي تھی ان کے حسن اور ان کی آواز سے متاثر ہو کرتمام پہاڑ اور تمام پرندے ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی سیج کرتے تھے اور پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا اثر بھی رکھا ہے اور نطق اور تبیجے کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے' پہاڑوں میں محبت کی کیفیت رکھی ہے اس کی تصدیق اس حدیث ہے ہوتی ہے ٔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

احدایک پہاڑے بہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت

احد جبل يحبنا نحبه.

کرتے ہیں۔

martat.com

تبيان القرآن

رنے والے تھO ہم نے بھاڑوں کو ان کے تالع کر دیا تھا کہ وہ شام کو اور دن ج معے ان کے ساتھ تھیج پڑھیں O اور جس شدہ برندے بھی سبان کی طرف رجوع کرنے والے تے O اور ہم نے ان کی سلطنت کومغبوط کردیا اور ہم نے ان کو حکمت اورفصل خطاب مطافر مایا0 (من:۲۰ یه)

حضرت داؤ دعلیه السلام کی فعنیلت کی دس و جو ه

تَبْرَكَ الَّذِي نَنْزُلَ الْفُرْقَالَ عَلْ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْمُلَيْنَ

كفار كمد كے انكار اور ان كى معانداند باتوں كے سننے سے نى مىلى الله عليه وسلم كوجور نى بہني تماس كارال كار الدك ليا الله تعالى نے ہارے نی سیدنا محملی الله علیه وسلم كو حضرت واؤ دعليه السلام كا قصه ياد ولايا اور كويا كه يون فرمايا اكريك فارآ ب كا انكار كر رہے ہیں تو آپ کوکیا کی ہے اکابر انبیا علیم السلام آپ کی موافقت کرتے ہیں نیز آپ اس پرغور رُزیں کے خافین آپ ویتیم **اورفقیر کہتے ہیں تو مال ورولت کی کثرت کسی کوئم ہے نجات نہیں ویتی' حضرت داؤ دعلیہ الساام مخطیم الثان سلطنت کے م**ا نک تعے اس کے یاوجود وہ رنج اورغم ہے محفوظ نبیس رہ سکے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی فضیلت کی حسب فرمل وجوہ ذکر فریانی ہیں:

- (۱) ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہین اور قائد المسلین ہیں' اس کے باوجود اللہ آئی ٹی آ پ کو یہ تعم دیا کہ آب حفرت داؤد عليه السلام كے مكارم اخلاق كوياد كريں يہ
- (٢) الله تعالى نے حضرت داؤد عليه السلام كے متعلق فريايا" جورے بندے داؤد كوياد تيجيئا 'يوں قر تمام لوّب الله تعالى ك بندے ہیں کیکن قابل ذکر اور لائق تعریف وہ بندو ہے جس کو ما نک خود فرما دے بیانا را بندہ ہے سوحفزت داؤد ک متعلق فرمایا: ہمارے بندے داؤد کو یاد سیجئے اور بیدھنرت داؤد کی بہت بزی فضیت ہے۔ای طرح ہو ہو ہے ہی سیدنا محمہ صلی الله علیه وسلم کومجی الله تعالیٰ نے اپنا بند وفر مایا ہے: إن كُنْتُمْ فِي مَنْ مِي مِمَّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا

اً رحمہیں اس کلام کے وقع ہونے میں شک ہوجس کو ہم نے

ایے بندو پر تازل کیا ہے۔ (البقرو ۲۳)

برکت والی ہے ووزات جس نے اپنے بندور فرقان کو نازل کیا

تا كدوه تمام جبانول كے ليے اللہ كے عذاب سے ڈرائے والا ہو 🔾

سُيْهُ فَ اللَّهِ فَي السَّرِي مِعْبَدِية (في الرائل ١) سجان ہے دو جورات کو بی اپنے بند و کو لے "بیابہ

رسول التدسلي التدعليه وسلم كوالتد تعالی فريا تا ہے ۔ يہ ہمارے بندے ميں اورخود كوفر ما تا ہے : ميں ان كا رب ہوں \_ فَلَاوْمَ بَالِكَ (النماء: ١٥) آپ كرب كالتمار

الله تعالی رب العلمین رب عرش عظیم ب رب کعب ب مکراس کوندالعلمین کے رب ہونے پر ناز بے نہ عرش عظیم کے رب ہونے برنازے ندکعبے رب ہونے برنازے اگراس کونازے تواے محمصطفی اتمہارے رب ہونے برنازے۔ سووہ آپ کے متعلق فرماتا ہے: میرا بندہ اور اینے متعلق فرماتا ہے: تمہارا رب اور بیآپ کی وہ فضیلت ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(٣) حفرت داؤ دعلیه السلام کے متعلق'' ذا الابسید ''طاقت ور'فر مایا یعنی وہ عبادت کوانجام دینے ہے اور گناہوں ہے باز رہنے میں بہت طاقت در تھے۔ قمادہ نے کہا: حضرت داؤد علیہ السلام کوعبادت کی قوت اور دین کی فقہ عطا کی گئی تھی' ان کی عبادت کے متعلق صدیث میں ہے:

martat.com

تبيار القرآر

نَذِيرُكُ ( الغرقان ١٠ ) مَذِيرُكُ ( الغرقان ١١ )

الحديث:١٠٩٩٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص نے جاشت کی دور کعت نماز کی حفاظت کی اس کے گنا ہوں کو بخش دیا جائے گا'خواہ اس کے گناہ سمندر کے **جماگ** کے **برابر ہوں**۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۲۷۱ مصنف ابن الي شيبه ج ۲ ص ۲ ۴ مشد احمد ج ۲ ص ۱۳۳۳ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ۱۳۸۴ الکامل لا بن عدى ج عص ۲۵۲۳ طبع قد يم المسند الجامع ج ۱۶ ص ۴ م ارقم الحديث: ۱۳۳۹۱)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے ہے جتی کہ ہم کہتے ہے کہآ ب اس نماز کوترک نہیں کریں گے اور آپ اس نماز کوترک کردیتے ہے جتی کہ ہم کہتے ہے کہآ پ اس نماز کوئیس پڑھیں گے۔ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۷۲٪ منداحہ جسم ۲۱ شرح المنة رقم الحدیث: ۱۰۰۲ جامع المہانیہ والسن جسم ساسم ۴۲۳ رقم الحدیث: ۲۲۷۔۲۲۷ المدید الجامع ج۲ ص ۴۳۷ رقم الحدیث: ۴۲۹۲)

اس صدیت کا معنیٰ یہ ہے کہ صلو ۃ الفتی (چاشت کی نماز) اس وقت پڑھنی چاہیے جب ریت خوب گرم ہوکر تپنے گئی ہے اور اونٹ کے پاؤل ریت کی گرمی کی شدت سے جلنے لگتے ہیں' اونٹ کے بچوں کا ذکر اس کیے فرمایا کہ ان کے جسم اور ان کے پاؤل کی کھال نازک ہوتی ہے اور گری تھوڑی کی بھی زیادہ ہوتو ان کے پاؤل جلنے لگتے ہیں' ہمارے اعتبار سے یہ وقت دن کے وی اور گیارہ بجے کے درمیان ہوتا ہے' سواس وقت چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس صدیت ہیں بیاشارہ ہے کہ جس وقت گرمی کی شدت ہوتی است کی نماز پڑھنی جا ہے۔ اس صدیت ہیں بیاشارہ ہے کہ جس وقت گرمی کی شدت ہوتی ہوتو اس وقت آورام اور استراحت کو چاہتا ہے اور جولوگ اوابین لیعنی اللہ کی طرف رجوع کی مرف والے ہوئے ہیں وہ اس وقت آرام اور استراحت کے بجائے چاشت کی نماز پڑھتے ہیں اور ان کو صرف اس چیز ہیں اطمینان اور سکون ماتا ہے کہ وہ ہر مطلوب اور موغوب چیز سے منقطع ہوکر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں مشغول ہو اطمینان اور سکون ماتا ہے کہ وہ ہر مطلوب اور موغوب چیز سے منقطع ہوکر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔

انشراق كي نماز كاوقت

اشراق کامعنیٰ ہے سورج کاطلوع ہونا اور اس کا چیکنا اور نماز اشراق کا اوّل وقت وہ ہے جب سورج ایک نیز ہی مقدار بلند ہوجا تا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد بیس منٹ گز رجاتے ہیں اور نماز اشراق کا آخر وقت وہ ہوتا ہے جب چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس لیے چاشت کی نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب سورج خوب گرم اور سفید ہوجا تا ہے اور اس کا نور خوب روشن ہوجا تا ہے۔

حضرت ام ہانی ، بنت ابی طالب رضی الله عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کے گھر آئے آپ نے وضو کیا اور پھر صلو قالضحیٰ (چاشت کی نماز ) پڑھی' پھر فرمایا: اے ام ہانی ،! بیداشراق کی نماز ہے۔

جلدوتهم

marfat.com

تبيار القرآن

( مح الخاري قم الحديث ١٣٨٢ مح مسلم قم الحديث ١٣٩٢ سنن الإداؤورقم الحديث: ٩-٤٠٠)

اور پیاڑ کے تیج کرنے کی تعدیق اس مدیث ہے:

معرت علی بن ابی طالب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا ہم مکہ کے سی راستہ میں جارہے تھے آپ کے سامنے جو بھی پہاڑ آتا یا درخت آتا دویہ کہتا تھا :السلام علیک یا رسول اللّٰہ۔

(سنن الترندي قم الحديث ١٣٦٢٦ سنن داري قم الحديث ٢٠ والأل المام ة للبيلق ت٢ ص١٥ ١٥٥ ش ت النه قم الحديث ١٥٠١٠ ب مع المسانيد والسنن مندعلي بن الي طالب قم الحديث ٢٩٩)

امام فخرالدین رازی نے اس کی بیتو جیے کی ہے کہ القد تعالی نے بہاڑوں کو دھنرت واؤ و طیہ السلام کے لیے سخر کرویا تھا' جہال معنرت واؤد علیہ السلام جاتے تھے بہاڑ بھی ان کے ساتھ جاتے تھے اور بہاڑوں کا دھنرت واؤ و عیہ السلام کے ساتھ چلنا ان کی شیخ قرار و یا کمیا کیونکہ بہاڑوں کا معنرت واؤ علیہ السلام کے ساتھ چلنا القد تعالیٰ کی قدرت اور عَدمت بروالالت کرتا

(۷) اس آیت میں معزت داؤد علیہ السلام کی جھٹی فضیلت ہے کہ پہاڑ آپ کے ساتھ المسعنسسی تعنیٰ شام کے وقت اور الاشواق یعنی منبے کے وقت تبہی کرتے تھے۔

<u> جاشت اور اشراق پڑھنے کی نضیلت میں احادیث</u>

حضرت ام بانی ورضی الله عنها بیان کرتی بیل که فتح مکه کے دن وہ رسول القصلی الله علیہ وسلم کے گھر سنی اس وقت آپ عنسل کررہے تھے اور حضرت فاطمه رضی الله عنها نے آپ کو پردہ سے چھپایا ہوا تھا۔ حضرت ام بانی نے کہا: میں نے آپ کو سلام کیا 'آپ نے بوچھا: بیکون ہے؟ میں نے کہا: میں ہوں ام بانی ، بنت الی طالب 'آپ نے فرمایا: ام بانی وکوٹوش آ مدید ہوا عنسل نے فارغ ہوکرآپ نے آٹھ درکھات نماز پڑھیں۔امام مسلم کی روایت میں ہے: بیرچاشت کی نماز تھی۔

(میح ایخاری دَمَ الحدیث: ۳۵۷ میح مسلم دَمَ الحدیث: ۳۳۷ سنن التر ندی دَمَ الحدیث: ۳۷٪ سنن النسائی دَمَ الحدیث: ۳۵۲ الحدیث: ۳۲۸ الحدیث: ۳۲۸ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۲۵ الحدیث: ۳۳۵ الحدیث: ۳۲۵ 
حعرت ابوذر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم الله تبارک وتعالی سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالی فرما تا ہے: اسے این آ دم! میرے لیے ون کے شروع میں چار رکعات تماز پڑھؤ میں دن کے آخر میں تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۲۵ منداحہ ۲۵ ص ۱۳۳۰ میں المسانید واسنن ج ۱۳۳۳ میں ۱۹ الحدیث: ۲۵ منداحہ ج ۱۳۳۳ میں المسانید واسنن ج ۱۳۳۳ میں ۱۹۳۳ المساند الجامع ج ۱۳۳۳ میں المساند واسنن ج ۱۳۳۳ میں المساند واسنن ج ۱۳۳۳ میں المساند واسنن ج ۱۳۳۳ میں ۱۹۳۳ وقم الحدیث المساند الجامع ج ۱۳۳۳ میں المساند واسنن ج ۱۳۳۳ میں المساند واسن کے المساند واسنن کے ۱۳۳۳ میں المساند الجامع ج ۱۳۳۳ میں المساند واسنن کے ۱۳۳۳ میں المساند الجام کے ۱۳۳۳ میں المساند الجام کے ۱۳۳۳ میں المساند المساند کرنے کا کا دور المساند کی دور کے المساند کی دور کا کہ دور کی میں میں کا دور کی میں کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کا دی کا دور کی دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور

جلاويم

marfat.com

ميار القرأر

نيز علامدابرا بيم حكبي متوفى ٩٥٦ ه لكهت بين:

صلوٰۃ الفیٰ ( جاشت کی نماز ) کا وقت سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال سے پہلے تک ہے اور اس کا مستحب وقت وہ ہے جب دن کا چوتھائی حصہ گزر جائے' کیونکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی مدیث بیں ہے'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نب دن کا چوتھائی حصہ گزر جائے' کیونکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی مدیث بیل کے باؤں جلنے لگیں۔ نے فر مایا: اوا بین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرم ریت کی شدت سے اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں۔ نفر مایا: اوا بین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرم ریت کی شدت سے اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں۔ اس مقال کیڈی' لا ہور۔۱۳۱۲ھ)

مثلاً آج ٢٠٠٥ من ٢٠٠٣ وطلوع آفاب ٥:٣١ پر ہاور غروب ١١:٤ پر ہے اس طرح دن تيره محفظ كا ہاوراس كا چوتھائى حصد سواتين گھنے ہے اور زوال كا وقت ١١:٣١ ہے كيس نماز چاشت كا وقت آج ميم چر بجے سے كياره نج كر ٢٨ من تك ہاوراس كو پڑھنے كامستحب وقت سوانو بجے ہے۔

یماڑوں اور پرندول کا حضرت داؤ د کی تبیع کے ساتھ تبیع کرنا

(2) حفرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت کی ساتویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے متعلق فرمایا: سب ان کی طرف رجوع کرتے ہے معزت داؤد علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہے معزت داؤد علیہ السلام جب شہیع کرتے ہے دفر مایا تھا: ہم نے السلام جب شہیع کرتے ہے تو بہاڑ اور پرندے ہی ان کے ساتھ شبیع پر معیں اور جمع شدہ پرندے ہی پہلے جیلے پہاڑ دل کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ دہ شام کو اور دن چڑھے ان کے ساتھ شبیع پر معیں اور جمع شدہ پرندے ہی پہلے جیلے معلوم ہوتا تھا کہ بہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ شبیع پڑھتے ہیں کیکن میں اور اس جملے میں فرق یہ ہے کہ پہلے جملے سے معلوم ہوتا تھا کہ بہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ فر بایا: 'دمیل له او اب ''سب ان کی طرف رجوع کرنے تھے۔ ان کی طرف رجوع کرنے تھے۔ ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے تو معلوم ہوا کہ بہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ہمیشہ جملے کرتے تھے۔

ندکورالصدرتفییراس تقدیر پر ہے کہ'' کے للہ'' میں ضمیر حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہواورا گریہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہوتو پھراس کامعنیٰ ہوگا: حضرت داؤ دعلیہ السلام' پہاڑ اور پرندے سب اللہ کی طرف لوٹے والے اور اس کی تشبیح کرنے والے تھے۔

امام ابن عسا کرمتوفی ا ۵۵ ھے نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کوتمام مخلوق میں سب سے زیادہ حسین آ واز دی گئی تھی۔ (تاریخ دشق الکبیرن ۱۹ ص۲۷ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ) پس جب حضرت داؤد علیہ السلام کی آ واز پہاڑوں تک پہنچتی تو وہ ان کی آ واز کی لذت سے جھومنے لگتے اور جب برندے ان کی آ واز سنتے تو وہ بھی ان کے ساتھ سُر ملانے لگتے۔

بعض عارفین نے کہا ہے کہ پہاڑا ور پرندے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی تنبیج کے ساتھ اس لیے تبیج کرتے تھے تا کہ ان کی تنبیجات کا اجر و تو اب بھی حضرت داؤ دعلیہ السلام جائے 'حضرت داؤ دعلیہ السلام جب حمہ اور تبیج کے معنی میں بہت غور کرتے تھے تو وہ حمہ اور تبیج آپ کے اعضاء میں سرایت کر جاتی تھی' کیونکہ یہ اعضاء آپ کی روح کے مظاہر تھے' پھر آپ کے اعضاء سے حمہ اور تبیج کی صورت پہاڑ وں اور پرندوں میں سرایت کر جاتی تھی' اس وجہ سے پہاڑ اور پرندے بھی آپ کی تبیج کے ساتھ تبیج کرتے تھے' اس وجہ سے ان کی تبیج کا فائدہ بھی آپ کی طرف لوشا تھا' شام کے وقت اور دن چڑھنے کے وقت اس تبیج کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انوار اور اس کی برکت کے آثار بہت عظیم ہوتے ہیں کیونکہ جو مقریبن اللہ تعالیٰ کی تجابیات میں مستفر تی اور مجاور ہوتے ہیں وہ اس وقت اپنے استفراق اور خمار سے باہر آ جاتے ہیں اور شام مقریبن اللہ تعالیٰ کی تجابیات میں مستفر تی اور مجاور ہوتے ہیں وہ اس وقت اپنے استفراق اور خمار سے باہر آ جاتے ہیں اور شام مقریبن اللہ تعالیٰ کی تجابیات میں مستفر تی اور مجاور ہوتے ہیں وہ اس وقت اپنے استفراق اور خمار سے باہر آ جاتے ہیں اور شام

جلدوتهم

marfat.com

تبيار القرآر

( أنجم الكبير ين جهوس ده ما أنجم الأوسط رقم الحديث ٢٦٥٨ م

اس مدیث میں آپ نے جاشت کی نماز پراشراق کا اطلاق فر مایا ہے اس کا معنیٰ یہ ہے کہ یہ اشراق کا آخر وقت ہے اور اوّل وقت کے اعتبارے یہ جاشت کی نماز ہے۔

نماز ماشت كى ركعات كى تعداداوراس كاوقت

علامدا براهيم أكلى أهلى التونى ٢٥٦ ه لكهت مين:

**جاشت کی نماز کی نعنیات میں بہت احادیث میں اور اس کی** رکعات دو سے لے کر بارو تک ہیں ان کی تنصیل حسب ذ**بل احادیث میں ہے**:

حفرت ابو ذررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم بس سے وَفَی فیف سِن کو انحتا ب تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے کہ ہر شیخ کو پڑ ھناصد قد ہے اور ہر الاالدالا اللہ کو پڑ ھناصد قد ہے اور ہر اللہ اکبر کو پڑ ھنا صدقہ ہے اور ہر نیکی کا تھم ویناصد قد ہے اور ہر کر ائی ہے رو کناصد قد ہے اور چاشت کی دور کھت نماز پڑھنے ہے بیصد قد اوا موجاتا ہے۔ (سمج مسلم قم الحدیث ۲۰ مناسن ابوداود قم الحدیث ۱۳۱۵ اسن انجری نمنسانی قر اندیث ۱۰۶۸ منام دار من ۲۰۱۲)

حفرت عائشه رمنی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم چاشت کی چار راعات پزشت تھے اور الله جتنی
عارتا آب اتی رکعات زیادہ کردیتے تھے۔ (سمح مسلم رقم الله یک ۱۰۵ مندام ن۱ س ۱۹۵ جائی رکعات زیادہ اسٹن مند ماشر آم الله یک ۱۹۵ جائی سمارتی رکھات کی آئی رکعات پڑھئے کے متعلق حفزت ام بانی مکی حدیث گزر چکی ہے اسمح ابنخاری رقم الله یک ۱۳۵۱ سمج مسلم رقم الحدیث ۱۳۵۱ سمج مسلم رقم الحدیث ۱۳۵۱ سمبح مسلم رقم الحدیث ۱۳۵۱ وغیر حا۔

عواشت کی بارہ رکھات کے متعلق حضرت انس بن ما لک کی حدیث گزر پکی ہے' سنن التربندی رقم الحدیث:۳۵۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۰ امیم الاوسط رقم الحدیث:۳۹۶۷ وغیر جا۔

امام ایخی بن را ہوید نے کتاب 'عدد رکعات السنة ' بیس کباہے که نیمسلی القدعلیه وسلم نے ایک ون جاشت کی نماز دورکعت پڑھی اور ایک ون جار رکعات پڑھیس اور ایک ون چورکعات پڑھیس اور ایک ون آنحد رکعات پڑھیس تاک امت پر وسعت اور آسانی ہو۔

حضرت ابوذر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجے' آپ نے فر مایا: جب تم دو

رکعت جا شت کی نماز پڑھو گے تو تم غافلین میں نہیں لکھے جاؤ گے اور جب تم چار رکعات پڑھو گے تو تم عابدین میں لکھے جاؤ گے،
اور جب تم چورکعات پڑھو گے تو اس دن کوئی گناہ تمہارا پیچانہیں کرے کا اور جب تم آئے رکعات پڑھو گے تو تمہیں خاصین اور جب تم آئے درکعات پڑھو گے تو تمہیں خاصین اللہ علیا جائے گا اور جب تم دل رکعات پڑھو گے تو اللہ تعالی تمہارا جنت میں کھر بنادے گا۔ (سنن کبری للبہ تمی جسم ۲۹۰۸)

امام تر فدی نے سندضعیف سے روایت کیا ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے چاشت کی بارو رکعات پڑھیں اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا میں جا گا۔ (سنن تر فدی تم الحدیث ۲۰۱۳) ہاس المانیو والسن سندانس تم الحدیث ۲۰۹۱)

بڑھیں اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا میں حدیث ضعیف السند پڑمل کرنا جائز ہے۔
ہرچند کہ یہ حدیث ضعیف السند ہے گرفھناکل میں حدیث ضعیف السند پڑمل کرنا جائز ہے۔

(علامہ شامی متونی ۱۲۵۲ھ نے لکھا ہے کہ احادیث میجہ کے مطابق چاشت کی زیادہ سے زیادہ رکعات آٹھ ہیں اور جو بارہ رکعات کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فضائل اعمال ہیں ضعیف السند حدیث پڑمل کرنا بھی جائز ہے۔

(ردالحكارج من ۴۰۵ داراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

جلدوتهم

marfat.com

ميار الترآر

وَاللَّهُ يَعْمِمُكُ مِنَ النَّاسِ (المائدة: ١٤)

اوراللدلوكول (كيشر) يآب كي حفاظت فرمائكا حضرت سيده عاكشه رضى الله عنها بيان كرتى بيل كريها ني صلى الله عليه وسلم كي حفاظت كي جاتى متى حي كرية بت نازل موكى ''اورالله لوگول (کے شر) ہے آپ کی حفاظت فر مائے گا''۔ (المائدہ: ٦٤) تب رسول اللہ **ملی الله علیہ وسلم نے خیمہ ہے اپنا** سر باہر ثكال كرفر مايا: اعلوكو! وايس جاؤ عي شك الله في مجمع مفوظ كرويا ب- (سنن الترندي رقم الحديث: ٥٤-١٣ المعدرك جهم ١٣٠٥) حضرت ابوسعید خدری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم مے عم محتر م حضرت عباس رمنی الله عنه ان مسلمانوں میں سے تھے جورسول الله صلی الله علیه وسلم کی حفاظت کرتے تھے جب بیآ بہت نازل ہوئی:''اور الله لوگوں (کے شر) سے آ ب کی حفاظت فر مائے گا' (المائدہ: ١٤) تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنى حفاظت كم انتظام كور ك فرماديا۔ (المعجم الصغيرةم الحديث: ١٨٨ أنتجم الاوسلارةم الحديث: ٣٥٣٣)

الله تعالی کی حفاظت فرمانے کی ایک مثال میرے:

حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ میں گئے اور جب رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس ہوئے تو وہ آپ کے ساتھ واپس آئے۔ایک وادی جس میں خار دار درخت بہت زیادہ تھاس میں دو پہر کے وقت انہول نے قیام کیا۔میلمان منتشر ہوکر درختوں کے سائے میں آ رام کرنے گئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیکر کے ایک درخت کے بنچے اترے اور آپ نے اس میں تکواراٹکا دی' حضرت جابرنے کہا: ہم لوگ سو مجئے' ا جا تک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں بلایا ، ہم آپ کے پاس چنچے تو وہاں ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا' اس شخص نے میری تلوار نکال بی' میں بیدار ہوا تو وہ تلوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی' وہ مجھ ے کہنے لگا: آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا: اللہ! لو وہ بیہ میٹا ہواہے ، پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سز انهيل وي \_ (صحح ابخاري رقم الحديث: ٩٣٣) صحح مسلم رقم الحديث:٨٣٣ منداحد رقم الحديث:٩٣٧٨ عالم الكتب جامع المسانيد والسنن مند جابر عبدالله رقم الحديث:١١٩٢)

(9) حضرت واؤد عليه السلام كي فضيلت كي نوي وجه بيه على الله تعالى في ان كو حكمت عطا فرمائي الله تعالى كا ارشاد ب: "واتيناه الحكمة "بم في ان كو حكمت عطا فرمائي .

حكمت كى تعريفات

علامه حسين بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۲۰۵ ه لکھتے ہیں:

حكمت كامعنى ہے: علم اور عقل كے ذريعه حق بات تك رسائي حاصل كرنا الله تعالى كى حكمت كامعنى يہ ہے: اشياء كى معرفت اوران کونہایت مضبوطی کے ساتھ بیدا کرنا اور انسان کی حکمت کامعنیٰ یہ ہے : موجودات کی معرفت اور نیک اور اچھے كامول كاكرنا اور نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے بعض اشعار ميں ضرور حكمت ہوتى ہے۔ (صحح ابخارى رقم الحديث: ١١٣٥) يعني ان اشعار کامضمون سیح اور صادق موتا ہے۔ (المفردات جام ۱۷۸ کتبنز ارمصطفیٰ کم کرمد۔۱۳۱۸)

علامه ميرسيدشريف على بن محمد الجرجاني الهتوني ١٦٨ه لكهت بين:

فلسفیوں نے حکمت کی تعریف اس طرح کی ہے: موجودات خارجیہ کے احوال کاواقع کے مطابق طاقت بشریہ کے اعتبار سے علم اس کو حکمت کہتے ہیں میں منظری ہے اور میلم کسی دوسرے علم کا آلہ بیس ہے۔

حكمت كى دوسرى تعريف بدے بدوہ قوت عقليه عمليه ہے جوغريزہ اور بلاوت كے درميان متوسط ہوتى ہے غريزہ اس

martat.com

تبيان القرآن

كوات من ادراس عن اجالت الله تعالى كرائي ماجات في كرت بي ادراس عن اجات كرت بي - حضرت واو وعليد السلام كي جيب

(۸) حطرت داؤد عليه السلام كى فنسيلت كى آخوي دجه يه به كه الله تعالى فرمايا: "و شدد نسا مدلك ه "اورجم ف ان كى المعلنت كومضوط كردف كا ايك ممل يه به كه چار برار آديون كالفكرون رات ان كى المعلنت كومضوط كردف كا ايك ممل يه به كه چار برار آديون كالفكرون رات ان كى المعلنت كى حفاظت كرتا تقادراس كا دوسرامل يه به كه دهنت داؤد مايه الساام جن مقد مات و فيعد مرت تقدان كى جبه سلمنت كى حفاظت كرتا تقادراس كا دوسرامل يه به كه دهنت داؤد مايه الساام جن مقد مات و فيعد مرت تقدان كى جبه سيمام لوگون بران كى جبه جما كن تقى م

المام ابن جربرا عي سند كرساته روايت كرت جين:

امام ابوجعفر محد بن جر رطبري متوفى ١١٠٠ ه فرمات مين:

الله تعالی نے بیفر مایا ہے کہ ہم نے داؤد کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور بیقید نہیں لگائی کہ ان کی سلطنت کو نظئر ہے مضبوط کیا ہے اور نے بیدنہیں لگائی کہ ان کی سلطنت کی مضبوط کیا ہے اس لیے اولی ہے ہے کہ ان کی سلطنت کی مضبوط کو کئی جامی ہے کہ ان کی سلطنت کی مضبوطی کو کئی خاص فتم کے ساتھ مقید نہ کیا جائے اور اس کوا ہے عموم پر رکھا جائے۔

(جامع البيان جرسهم ١٦٥ أوارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

حضرت داؤد کا محافظ ان کالشکرتھا اور ہمارے نبی کا محافظ اللہ تعالٰی تھا

اس آیت کی تغییر میں ہم نے جامع البیان کے حوالے سے بیذ کرکیا ہے کہ معترت داؤد علیہ السلام کی تفاظت چار بزار نفوس پر مشتمل اللہ کی کا تعادر ہندہ کی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کواپئی تفاظت کے لیے کی لشکر کی ضرورت ندیمی آپ کی حفاظت خود خدائے کم یزل کرتا تھا' قرآن مجید میں ہے:

جلدويهم

marfat.com

تبيار القرآر

ای طرح جومسلمان مرتکب بیرہ ہے اورا پے گناہوں پر تو بہبیں کرتا ان کودوزخ میں ڈالنا آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں ہے الی طرح پہلی حدیث میں ہے: اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے جتنارتم ماں اپنے بچوں پر کرتی ہوتو وہ اپنے بندوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا کا فراور مشرک اپنے آپ کو بتوں کا بندہ کہلواتے ہیں یا حضرت عیسی اور حضرت عزیر کا بندہ کہلواتے ہیں یا روضاق اور فجارا پی خواہشات کا بندہ کہلواتے ہیں یا سورج کا یا آگ کا یا کی درخت کا یا کسی دیوی یا دیوتا کا بندہ کہلواتے ہیں اور فساق اور فجارا پی خواہشات کی بندگی کرتے ہیں سوجوا پنے آپ کوصرف اللہ تعالی کا بندہ قرار دیتا ہواور اس کے علاوہ اور کسی کی بندگی نہ کرتا ہوا اللہ تعالی اس کی بندگی نہدوں کو دوزخ ہیں نہیں ڈالے گا کیکن پر اس سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے جتنا ماں اپنے بنچ پر رحم کرتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو دوزخ ہیں نہیں تو اس کی بندگی نہیں افسوس اس پر ہے کہلوگ اپنے آپ کوصرف اس کا بندہ نہیں کہلاتے اور اگر اس کا بندہ کہلا کیں بھی سبی تو اس کی بندگی نہیں کرتے اپنے نفس کی بندگی کرتے ہیں۔

فصل خطأب كى تفسير ميں متعددا قوال

(۱۰) حضرت داؤ دعليه السلام كى دسوي فضيلت بيه ب كه الله تعالى في ان كوفصل خطاب عطا فرمايا ... علامه ابوالحس على بن مجمد الماور دى المتوفى ٥٥٠ ه لكهت بين : فصل الخطاب كي تغيير بيس يا نجج اتوال بين :

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اورحسن بصری نے کہا کہ قصل خطاب سے مراد ہے عدل اور انصاف سے فیصلے کرنا۔

(۲) قاضی شریح اور قیادہ نے کہا: اس سے مراد ہے مدعی کو گواہ پیش کرنے کا مکلف کرنا اور مدعیٰ علیہ پرفتم لازم کرنا۔

(٣) حضرت ابوموی اشعری اور شعمی نے کہا: اس سے مراد ہے خطبہ کے بعد اما بعد کہنا اور سب سے پہلے امابعد کے کلمات حضرت داؤد نے کہے تھے۔

(۴) اس سے مراد ہے ہرغرض مقصود میں کافی بیان پیش کرنا۔

(۵) کلام سابق اور کلام لاحق کے درمیان فصل کرنا۔ (النکت والعیون ج۵ص۴۸ دارالکتبالعلمیہ 'بیروت) علامہ سیدمحمود آلوی متوفی • ۱۲۷ھ کھتے ہیں:

حکمت سےمراد ہے نبوت اور کمال علم اور پخت<sup>ع</sup>مل ایک قول ہے: اس سے مراد زبور ہے اورعلم الشرائع اور ایک قول <sub>سیس</sub>ے کہ ہروہ کلام جو حکمت کےموافق ہووہ حکمت ہے۔

اور فصل خطاب سے مراد ہے دوفریقوں کے درمیان حق کو باطل سے متمیز اور متاز کر دینا'یا اس سے مرادوہ کلام ہے جو سیح اور فاسد کے درمیان فارق اور فیصلہ کن ہواور بیر حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ کلام ہے جو وہ مقد مات کے فیصلوں اور سلطنت کی تدبیروں اور مشوروں کے متعلق کرتے تھے اور بی بھی ہوسکتا ہے کہ فصل خطاب سے مراد ایسا کلام ہو جو متوسط ہو'نہ اس قدر مختفر ہو کہ اس سے اصل مراد واضح نہ ہواور نہ اس قدر طویل ہوجس سے مخاطب اکتا جائے اور ملول خاطر ہو۔

امام ابن ابی حاتم اور دیلمی نے حضرت ابوموی اشعری سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد امل بعد کے کلمات ہیں اور سب سے پہلے حضرت داؤد نے بیر کلمات کے بیٹے اصابعد کے کلمات حمد اور صلوق یا اللہ عزوجل کے ذکر کے بعد کہے جاتے ہیں اور ان کامعنی بیہ ہوتا ہے کہ حمد اور صلوق کے بعد بیہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور امل بعد سے مراد بیخصوص کلمات نہیں ہیں' کیونکہ بیعر بی زبان کے الفاظ ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام خود عرب تھے نہ عربوں کے نبی تھے اور نہ وہ عربی زبان میں کلام کرتے تھے۔

بلکهاس سے مرادان کی زبان کے وہ کلمات ہیں جو'امابعد ''کامفہوم اداکرتے ہوں اور میرے نزد یک راجے یہ ہے کہ

فلندويم

marfat.com

تتنار القرآر

قوت كا افراط باور بلادت ال قوت كى تفريد بـ

حطرت ابن مباس رضی الله حنهمانے فرمایا: قرآن کی حکمت ہے: حلال اور حرام کو جانا۔ ایک تعریف میر کی مجی ہے کہ علوم شریعت اور طریقت کو حکمت کہتے ہیں۔ نیر حکمت کی تعریف میں حسب ذیل اقوال ہیں:

میر حمت فی سرایک بیل حسب دین انون این. ری در در حد حک سرمعنل علم سرحه مزاس

(۱) افت میں حکمت کامعنی ہے علم کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے۔

(۲) انسان ابی طاقت کے مطابق اس چیز کو حاصل کرے جونفس الام اور واتع میں برحق ہو۔

(٣) ہروہ كلام جوحل كے موافق ہووہ مكست ب\_

(س) ہروہ کلام جومعقول ہواورنضولیات سے خالی ہو دومَکمت ہے۔

(۵) ہر چیز کوانے مقام پر رکھنا حکمت ہے۔

(١) جس چيز کا انجام قابل تعريف ہود و مکت ہے۔

- (2) المحكمة الالهية: جسمهم من الن موجودات فارجيات احوال ست بحث كن جائة جو عادوست تجروبون اورجوري في فقد رت اورافقيار من ند بول -
  - (٨) حَفَاكُنَّ اشياه جس طرح بين ان كااس طرح علم بواه رهم كَ مطابق عمل بويه

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے مقارب المعنیٰ بیصدیث بھی ہے:

حعرت انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصی ب کی ایک جماعت کے ساتھ گزررے تھے ان کے راستہ ہیں ایک بچ پڑا ہوا تھا 'جب اس کی مال نے ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کو یہ خطرہ ہوا کہ اس کا بچاؤ وں کے راستہ ہیں ایک بچ پڑا ہوا تھا 'جب اس کی مال نے ان لوگوں کو آتے ہوئے دوڑ کر اپنے جئے کو اٹھا لیا 'لوگوں کے پاؤں تلے روندا جائے گا' وہ دوڑ تی ہوئی آئی اور کہ رہی تھی : میرا بیٹا اور این نے روندا جائے گا' وہ دوڑ تی ہوئے آگ میں نہیں ڈال کئی۔ نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ کراتے ہوئے فر مایا: اور اللہ کی متابع حبیب (دوست) کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اس صدیت کی سند سے جے۔

(منداحدج ١٥ مم ١٠ طبع قديم منداحد رقم الحديث ١٢٠١٨ مؤسسة الرسالة ١٣١٨ منداليزار رقم الحديث ١٣٧٧ مندابويعلي رقم الحديث

٣٤ ٣٤ المستدرك ج اص ٥٨ ج ٢ص ١٤٧ جامع المسانيد والسنن مندانس رقم الحديث ١٣٦٤)

ال حديث مين آپ نے فر مايا ہے: ' الله تعالى اپنے صبيب كودوزخ مين نبيس ڈالے ' اور كافر الله تعالى كا صبيب نبيس ب

جلدوتهم

marfat.com

مياء القرأر

الماوردی التوفی ۲۵ ه علامه ابوالحس علی بن احمد الواحدی التوفی ۲۷ ه و امام الحسین بن مسعود البغوی المتوفی ۲۵ ه و علامه محمود بن عمر الزخشری التوفی ۲۵ ه و علامه عبد الله بن عمر البیعاوی المتوفی ۲۸۵ و علامه علامه احمد بن عمل ابن الجوزی التوفی ۱۹۵ ه و علامه احمد بن عمر البیعاوی المتوفی ۲۸۵ و علامه احمد بن عمل مدا فی بن محمد الحاد ن التوفی ۲۵ ه و علامه احمد بن عمل مدا و بر المتوفی ۲۵ ه و علامه احمد بن محمد خفاجی متوفی ۲۹ و اهداور دیگرمفسرین نے اس آیت کے تحت بید تصریح کی ہے کہ بیدفر شتے تھے۔ (جامع البیان جر ۲۳ م ۱۱۸ الكشف والبیان جر ۸۵ الكشف والبیان جر ۸۵ الكشف والبیان جر ۸۵ الكشف والبیان جر ۸۵ الاسلام جرمی ۲۵ الدر المتورج ۲۵ می ۱۳۵ مالی الدر المتورج ۲۵ می ۱۳۹ تفیر ابوسعودج ۵۵ می دا الشهاب جرمی ۱۳۹ انوار المتر بی محمد المورک کے والول کے فرشتے ہوئے برعلامه ابو بكر بن العربی کے دلائل

علامہ ابو بکرمحمد بن عبد اللہ ابن العربی مالکی متو فی ۵۳۳ھ ہے اس پر دلائل قائم کیے ہیں کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام کے پاس رات کود بیار کیا ندکر آ نے والے فرشتے تھے انسان نہ تھے۔وہ لکھتے ہیں :

نقاش نے کہا: یہ دونوں تخص انسان تھا اور مفسرین کی ایک جماعت نے بیکہا ہے کہ وہ آنے والے فرشتے تھے اور انہوں نے بیہ معین کر دیا ہے کہ وہ دونوں حضرت جریل اور میکائیل تھے اور اس کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے ' حضرت واؤ دعلیہ السلام کی محراب (بالا خانہ ) بہت بلند تھی اور کسی آدی کی قدرت میں بینییں تھا کہ وہ اسباب اور وسائل کے بغیر اس بلند محراب تک بہنچ سکے اور اگر بیکہا جائے کہ وہ دروازہ سے محراب تک بہنچ گئے تھے تو بھر اللہ تعالیٰ اس واقعہ کی خبر دیتے ہوئے بینہ فرما تا:'' جب وہ ویوار بھاند کرمحراب میں آگئے'' اور اگر کہا جائے کہ انہوں نے سیڑھی لگائی اور اس کے ذریعہ چرکھ کرمحراب میں داخل ہو گئے تو بھر لاز ما اور قطعاً بیرون وان کے ذریعہ محراب میں داخل ہو گئے تو بھر لاز ما اور قطعاً بیرون وان کے ذریعہ محراب میں داخل ہو گئے تو بھر لاز ما اور قطعاً بیرون میں داخل ہو گئے تو بھر لاز ما اور قطعاً بیرون میں مطبوعہ دار الکتب العلمیہ 'بیرون کہ ۱۳۰۸ھ)

آنے والوں کے انسان ہونے برامام رازی کے دلائل

ا مام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه کا بینظریہ ہے کہ جو دیوار پھاند کر آئے وہ انسان سخے فرشتے نہ تھے۔وہ لکھتے ):

اس آیت کی تغییر میں دو تول ہیں ایک تول ہے کہ وہ دو فرشتے تھے جو آسان سے نازل ہوئے تھے اور ان کا ادادہ یہ تھا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کواس پر تنبیہ کریں کہ جب ان کے عقد میں پہلے ہی نانو سے بیویاں موجود ہیں تو پھر ان کا اور یا سے یہ کہنا نامناسب ہے کہتم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تا کہ میں اس سے عقد کر لوں اور دو سرا قول ہیہ ہے کہ وہ دونوں انسان تھے اور وہ دونوں بُری نیت سے حضرت داؤد علیہ السلام کو قبل کرنے کا تھا ان کا گمان میرتھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو قبل کرنے کا تھا ان کا گمان میرتھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تنہا ہوں گے اور وہ آسانی سے حضرت داؤد علیہ السلام کو لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لوگوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے تو انہوں نے جان لیا کہ اب وہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے 'پس انہوں نے جان چھڑانے کے لیے فی الفور سے بات گھڑ لی کہ وہ دونوں ایک دوسر سے کے فریق مخالف ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے فی الفور سے بات گھڑ لی کہ وہ دونوں ایک دوسر سے کے فریق مخالف ہیں اور دوسر سے کہ پاس میں نانوے دنیوں والا دوسر سے کہ ہر ہا ہو کیاس نانوے دنیوں والا دوسر سے کے ہی سے ایک کے کہ تہ ہارت جو دنیا تو سے دنیوں والا دوسر سے کہ ہر ہا ہو کہ تمہم ارسے یاس جوایک دنی ہے دورت ہیں جو کہ دیں جو کہ ہی جم دورت ہیں جوایک دوسر سے کہ ہر ہا ہو کہ دیاں جو دنیا تو سے دنیوں والا دوسر سے کہ کہ در ہا ہو کہ تا کہ دورت کی ہو تھوں نانوے دنیوں والا دوسر سے کہ ہو تھوں دورت کی ہو تھوں نانوے دنیوں والا دوسر سے کہ دورت دورت کی ہو تھوں نانوے دنیوں دورت کی دورت کی ہو تھوں نانوے دنیوں والد دوسر سے کہ دورت کی دورت کو دورت کی دورت کی دورت کو دورت کو کہ کو دورت کو دورت کو دورت کی دورت کو دورت کو دورت کی دورت کو دورت کو دورت کو دورت کی دورت کو دورت کی دورت کی دورت کو دورت کی دورت کی دورت کی دورت کو دورت کو دورت کی دورت کو دورت کو دورت کی دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کی دورت کی دورت کو دورت کو دورت کی دورت کو دورت کو دورت کی دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دو

جومفسرین اس کے قائل ہیں کہ وہ آنے والے فرشتے نہ تھے بلکہ انسان تھے ان کی دلیل ہیہے کہ اگر وہ دونوں فرشتے تھے

جلدوتم

تبيار القرآر

فسل خلاب سے مراد ایسا خطاب ہے جو کسی مقدمہ کے فریقین کے درمیان حق کو باطل سے اور مواب کو خطاء سے ورمیح کو خلط سے متمیز اور ممتاز کروے اور بیربہت زیادہ علم اور فہم اور افہام اور تغنیم کی خداداد صلاحیت پر موقوف ہے۔

(رون المعانى جز ٣٣٣ س ٢٦١ - ٢٦١ - ارادي والتراث الشاهر ليأية وت الماتان ا

من: ٢١ من البوء "كالفظ باس كامعنى بخبراس بعد المحصه "كالفظ باس كامعنى بنتمر الباس كالمعنى بالباس كاستعال واحد مني المعنى بالكون بالمعنى بالبوس بعد المعنى بالبوس بعد المعنى بالبوس بعد المعنى بالبوس بعد المعنى بالمعنى بولار برج منااور بلندى بودة السحور المعنى بعد المعنى بولار برج منااور بلندى بودة السحواب " ٥ غظ بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى المعنى بالمعنى المعنى بالمعنى 
حضرت داؤدعلیه السلام کے حجرہ کی دیوار میاند کرآنے والے آیا انسان تھے یا فرشتے ؟

ال جل مفسرین کا اختلاف ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس جرے میں عبادت کرتے تھے اس کے عام اور معرف راستہ کے بجائے دیوارکو بھاند کرآنے والے کون تھے؟ بعض مفسرین نے کہا: وو دوانسان تھے جوایک معامد میں ایک دوسرے کے خالف تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ وو دوفر شتے تھے جوایک فرضی مناقشہ بیان کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس اجتہادی خطایا لغزش پر متغبہ کرتا چاہے تھے کہ جب ان کے عقد میں بہلے سے نتانو سے بیویاں موجود تھیں تو پھر انہوں نے اور باسے یہ کیوں کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دوتا کہ میں اس سے میں بہلے سے نتانو سے بیویاں موجود تھیں تو پھر انہوں نے اور باسے سے کیوں کہا کہ تم اپنی اجتہادی خطایا لغزش پر متغبہ ہوں گاح کرلوں 'پھر ان کے عقد میں سو بیویاں ہو جا کیں گی اور جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اجتہادی خطایا لغزش پر متغبہ ہوں گے تو وہ اللہ تعالی سے تو بہ اور استغفار کریں گئے پھر اللہ تعالی ان کو معاف فریا دیے گا اور ان کو اپنا قرب خاص اور بلند درجہ عطافر مانے گا۔

امام ابوجعفرمحمه بن جربرطبري متوفى •ا٣٠ هـ علامه ابواسحاق احمه بن ابراهيم التللي التوفي ٢٦٧ هـ علامه ابوالحسن على بن محمد

تبيار القرآر

مسیح معنیٰ ہوسکتا ہے تو پھر مجاز پر محمول کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ (تغیر بیرج ۹ ص۳۸۳ داراحیاء الزاث العربی بیروت ۱۳۱۵) ، فدکور تو جید کا مصنف کی طرف سے جواب

مصنف کے نزدیک علامہ زخشری اور ان کے موافقین کی تاویل اس لیے درست نہیں ہے کہ ان آنے والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ کہا تھا: ''ہم دولڑنے والے فریق ہیں ہے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور بے انصافی نہ کریں'۔ اس کلام سے بینیں معلوم ہوتا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی مسئلہ دریافت کررہے ہیں یا کسی فرضی صورت کا جواب معلوم کررہے ہیں بلکہ وہ خود اپنے جھڑ سے کا فیصلہ کرارہے ہیں اور اس کو یہ مطلب پہنانا کہ وہ کسی فرضی صورت کا جواب معلوم کررہے ہیں ان آیات میں زبردسی خودساختہ معنی کو ٹھونستا ہے۔ یہ مطلب پہنانا کہ وہ کسی فرضی صورت کا جواب معلوم کررہے ہیں ان آیات میں زبردسی خودساختہ معنی کو ٹھونستا ہے۔ آنے والوں کے انسان ہونے پر ابوالحیان اندلسی کے دلائل

علامہ ابوالحیان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۷۵۴ھ کا بھی بیر مختار ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنے مقدمہ کا تصفیہ کرانے کے لیے آنے والے فرشتے نہیں تھے ٔ دوانسان تھے۔وہ لکھتے ہیں:

قرآن مجیدگی ظاہرآیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کی محراب میں غیر معروف طریقہ سے داخل ہونے والے دوانسان تھے ادریان کی محراب میں اس وقت داخل ہوئے جوان کے فیصلہ کرنے کے ادقات نہیں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کود کھے کراس لیے گھبرا گئے کہ وہ عام معروف راستہ سے نہیں آئے تھے اوراس وقت آپ عبادت میں مصروف سے انہیں دکھے کرآپ کو یہ خیال آیا کہ وہ آپ کو ضرر پہنچانے کے اراد ہے ہیں' کیونکہ آپ اس وقت بالکل اکیا تھے اور عبادت میں مصروف تھے اور جب یہ واضح ہوگیا کہ وہ آپ کو ضرر پہنچانے کے ارادہ سے نہیں آئے' بلکہ آپ سے ایک مقدمہ کا فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اس پر افسوس ہوا اور ندامت ہوگی کہ انہوں نے ان دوانسانوں کے متعلق یہ گمان کیا اللہ تعالیٰ سے استعفار کیا اور کے متعلق یہ گمان کیا اللہ تعالیٰ سے استعفار کیا اور کہ وہ میں گر کر اللہ تعالیٰ سے استعفار کیا اور کہ وہ میں گر کر اللہ تعالیٰ سے استعفار کیا اور کہ وہ میں گر کر اللہ تعالیٰ سے استعفار کیا اور میں موانی فرمادیا۔

(البحرالحيط ج٩ص ١٥١ وارالفكر بيروت ١٣١٢ه

حضرت داؤدعلیہ السلام نے صرف ایک فریق کے بیان پر کیوں فیصلہ کیا؟

ص ۲۴۰ میں فرمایا: ' داؤد نے کہا: اس نے تجھ سے دنبی کا سوال کر کے تجھ پرظلم کیا ہے تا کہاں کواپنی دنبیوں سے ملائے''۔ اگر بیاعتر اض کیا جائے کہ محض ایک فریق کا بیان اور الزام س کر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بیکس طرح جائز ہوگیا کہ انہوں نے دوسرے فریق کوقصور دار اور ظالم قرار دیا' اس کے حسب ذیل جوابات دیئے گئے ہیں:

- (۱) امام محد بن اسحاق نے کہا: جب فریق اوّل اپنے دعویٰ اور الزام سے فارغ ہوگیا تو حضرت داؤدعلیہ السلام نے فریق ٹانی کی طرف دیکھا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے اور جب وہ بالکل خاموش رہا تو حضرت داؤدعلیہ السلام نے جان لیا کہ فریق اوّل کا دعویٰ اور الزام برحق ہے اور فریق ٹانی واقعی ظالم ہے۔
- (۲) علامہ ابن الا نباری نے کہا: جب فریق اوّل نے فریق ٹانی کے خلاف دعویٰ کیا تو فریق ٹانی نے اعتراف کرلیا کہ واقعی اس نے ظلم کیا ہے اور اس کے اعتراف کی بناء پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو ظالم قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے اعتراف کا ذکر نہیں فر مایا کیونکہ کلام کے سیاق وسباق سے اس کا اعتراف بالکل ظاہر ہے۔
- (٣) حفرت داؤد عليه السلام كے كلام كى توجيد يد ہے كه اگر واقعى فريق ثانى نے فريق اوّل سے اس كى دئى كا مطالبه كيا ہے تو

جلدوبهم

marfat.com

تبيار القرأر

PF , Pag

القائ كار الم المحوا الموالي وور الم وور المح وعلم بين كوكد فرشون كي المن بين كامت نيس الموتى - اى طرح النا ووفون في المحرا المح والمول في المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا المحرا ال

دوز ق پر مشبوط دل فرشته مقرر جین و والغد تعالی کے تعمر کل معصیت (نافر مانی ) نبیس مرت دور وی ۱۵ مرت جی جس ۱۵ انبیس قلم دیا جاتات O عَلَيْهَا مُنْهِكُهُ غِلَاظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا آمَرَهُ هُو وَ يَغْمُلُوْنَ مَا يُؤْمِّرُوْنَ ( آخر يم ٢ )

نيز فرمايا

يَخَافُونَ مَنْ مُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

(انحل ۱۰)

لايشيغونه بالغول وهوبأمره يعملون

( الأنبياء ٢٠٠

وواپنے رب ہے ارت رہتے ہیں جوان کے اوپر ہے اور وی کرتے ہیں جس کا انبیل فلم ویاجاتا ہے ۞

وو کی بات میں اللہ ہے تجاوز نیس مریت اور اواس نے عمر پر بنی عمل مرت میں O

(تقبيه أبيه ان ١٩٩٣ / ١٩٨٣ موضي ومفصد) أوار حيا والتراث الثراه في أبيروت ) إ

آنے والوں کے فرشتے ہونے کی توجیہ

علامہ محمود بن عمر الزمشري التوفي ٥٣٨ حينے طائكہ كے قائلين كي طرف سے يہ جواب كع ب

اگرتم بیاعتراض کروکہ ملائکہ علیم السلام نے ایک بات کیوں کی جو واقعہ کے ظلاف تھی اور جو کام انہوں نے نہیں کیے تھے

اس کی کیوں خبر دی اور بیان کی شان کے لائق نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس مسئد کے وقوع وقوض کر نیا اور

انہوں نے اپ او پر اس صورت کی تصویر کئی کی اور وہ حفزت واؤد کے پاس ان نوں کی صورت میں آئے تھے جیسے تم سی مسئد
کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہو کہ زید کی چالیس بکریاں ہیں اور عمروکی بھی چالیس بکریاں ہیں اور ان وونوں نے اپنی
کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہو کہ زید کی چالیس بکریاں ہیں اور عمروکی بھی چالیس بکریاں ہیں اور ان پر سال گر رچکا ہے اب ان پر سال گر رچکا ہے اب ان پر سال گر رچکا ہے ان بر سال گر رچکا ہے اب ان بر سال گر رچکا ہے اب ان بر سال گر رچکا ہے ان بر سال گر رچکا ہے اب ہم پر کھنی ذکو 3 واجب ہم پر کھنی دکو 3 واجب ہم پر کھنی ذکو 3 واجب ہم پر کھنی دکو کے دو جس کی دو جس کر ان کی دو اور کی دو ان کی دو ان کی دو کہ کو کہ کی دو کہ دو کہ دو کی دو کی دو کہ دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کو کہ کی دو کہ دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کو کہ کی دو کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو ک

<u>ند کور توجید کا امام رازی کی طرف سے جواب</u>

امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متوفی ۲۰۱هاس جواب کورد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قرآن مجید کی ان آیات کواس معنی پرمحمول کرنا کے فرشتوں نے حصرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک فرضی صورت پیش کر کے صورت مسئلہ کا جواب جاننا جا ہا تھا' بیان آیات کو بچاز پرمحمول کرنا ہے اور جب ان آیات کو حقیقت پرمحمول کرے ان کا

تبياء القرآر

علامہ ابوالحیان اندلی نے کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دوانسانوں کے متعلق جوشر کا ممان کیا تھا انہوں نے اس براللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔

سورہ کس کے سجدہ کے وجوب میں اختلاف فقہاء

ص : ۲۴ میں ہے: ''اور ( داؤد ) مجدہ میں گر مے اور اللہ کی طرف رجوع کیا''۔اس آیت کالفظی ترجہ اس طرح ہے: ''اور داؤدگر مے رکوع کرتے ہوئے اور انہوں نے رجوع کیا''۔مغسرین اور فقہاء نے کہا ہے کہ اس آیت میں رکوع بہ معنیٰ ''جدہ ہے۔فقہاءاحناف کے نزدیک بید سوال مجدہ طاوت ہے۔

علامه علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني الحقى التوفى ١٨٥ ولكي مين

سورہ کی کا مجدہ ہمارے نزدیک مجدہ طاوت ہے اور امام شافی اور امام احمد کے نزدیک بیہ جدہ شکر ہے ہماری دلیل بیہ ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عند نے نماز میں سورہ می پڑھی اور مجدہ تااوت کیا اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ ہجدہ تااوت کیا اور سحدہ واجب نہ ہوتا تو اس کو نماز میں وافل صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ بیہ بحدہ ہوا اور اس پر کی نے انکارٹیس کیا 'اگر بیہ بحدہ واجب نہ ہوتا تو اس کو نماز میں وافل کرنا جائز نہ ہوتا۔ نیز روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم میں ہورہ میں سورہ می کور جب میں بحدہ کی جگہ پر پہنچاتو دوات اور قلم نے بحدہ کیا 'تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: ہم دوات اور قلم کی برنست بحدہ کرنے کے زیادہ حق دار ہیں' پھر آپ نے اس مجد میں سورہ میں کو پڑھنے کا سم دیا 'پھر آپ نے اس مجد میں سورہ میں کو پڑھنے کا سم دیا 'پھر آپ نے اور اس آپ نے اور اس آپ نے اور اس میں دوات اور قلم کی جگہ درخت کیا اس مدیث کو امام تر نہ کی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو امام تر نہ کی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور اس حدیث میں دوات اور قلم کی جگہ درخت کا اس میا کا ذکر ہے: اے اللہ! بھے سے اس بحدہ کو اس طرح قبول فرم جمود بن احد بن عبد العزیز ابخاری آجنی التونی ۱۹۲ ہے لکھتے ہیں:

سورہ کُل کا مجدہ مجدہ تلاوت ہے اورامام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ بیجدہ شکر ہے کیونکہ روایت ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں سورہ کُل کی تلاوت کی تو لوگ مجدہ کرنے کے لیے تیار ہو مجے کہا نی تمانی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم کیوں مجدہ کے لیے تیار ہو مجے کہا اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم کیوں مجدہ کے لیے تیار ہو مجے نہ تو ایک بی کی تو بہ ہے۔ (المعدرک جہس ۱۳۳۲ سن وارتطنی جام ۸۰۴ السن الکہ بی جہرہ اور روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے مجدہ کس تعلق فر مایا: حضرت داؤ دصلوت اللہ علیہ نے تو بہ کرنے کے لیے یہ مجدہ کرتے ہیں۔ (السن الکہ بی جہرہ سنن دارتطنی جام ۲۰۰۷) .

ہماری دلیل میہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے خواب میں ویکھا گویا کہ میں سورہ من کولکھ رہا ہوں جب میں تجدہ کی جگہ کر پہنچا تو دوات اور قلم نے بجدہ کیا تب تنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم دوات اور قلم کی بہ نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ حق دار ہیں حتی کہ آپ کی مجلس میں اس کی تلاوت کی گئی اور آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ اس پر سجدہ کیا۔ (المتدرک جام ۱۳۳۲ اسن الکبرئ جام ۱۳۵۳) اور وہ جو اس سے پہلے المتد رک اور سن دار قطنی کی روایت سے گزرا ہے کہ فی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں سورہ عن کی تلاوت کی اور اس پر سجدہ نہیں کیا اس کی وجہ میہ کہ آپ مید بیان کرنا چاہج نی کی سلمی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں سورہ عن کی تلاوت کی اور اس پر سجدہ نہیں کیا اس کی وجہ میہ کہ آپ یہ بیان کرنا چاہج سے کہ سورہ عن کہ خطبہ میں تلاوت کی اور اس کوتا خبر سے اوا کرنا جائز ہے کہ کوئکہ میہ میں دوایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سورہ عن کی خطبہ میں تلاوت کی اور اس پر سجدہ کیا (بیروایت عنقریب آ ربی ہے) اور میہ بجدہ تلاوت کی وجوب کی دلیل ہے کہ سورہ عن کی خطبہ میں تلاوت کی اور اس پر سجدہ کیا (بیروایت عنقریب آ ربی ہے) اور میہ بجدہ تلاوت کی وجوب کی دلیل ہے کہ کہ نے خطبہ کوئنقطع کر سے بحدہ کیا۔ (الحیاء الزبانی فی الفتہ العمانی جام ۱۰۰ واراحیاء الزبانی بیروت ۱۳۰۰ وی الفتہ العمانی جام ۱۰۰ واراحیاء الزبانی بیروت ۱۳۰۰ ویکھ کیا۔ (الحیاء الزبانی فی الفتہ العمانی جام ۱۰۰ واراحیاء الزبانی بیروت ۱۳۰۰ وی دیل ہے کہ کوئکہ آپ نے خطبہ کوئی دورہ سے دورہ کیا۔ (الحیاء الزبانی فی الفتہ العمانی جام ۱۳۰۰ واراحیاء الزبانی الفتہ العمانی جام ۱۳۰۰ واراحیاء الزبانی الفتہ العمانی جام ۱۳۰۰ واراحیاء الزبانی بروت ۱۳۰۰ الحدود کیا۔ (الحیاء الزبانی بروت ۱۳۰۰ ویوب کی دیل ہے کہ کوئی کی اس کی دورہ کیا کہ کوئی دورہ کی دورہ کیا کہ کوئی دورہ کی  کہ کوئی دورہ کی دورہ

مِلْدُدِيم

marfat.com

تبيار القرآن

مردويقيا فالم بـ

اس کے بعد حعرت واؤد ملیہ السلام نے کہا: "اور بے شک اکثر شرکا وایک دوسرے پر ضرور زیادتی کرتے ہیں "۔
اس پر بیدا محراض ہوتا ہے کہ زیادتی کرنے ہیں شرکا وکی کیا تخصیص ہے فیر شرکا وہی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں؟ اس کا جواب بیدہ کہ شرکت کے معاملہ میں زیادتی اور عدوان کا داعیہ بہت زیادہ ہوتا ہے کونکہ ایک انسان اپ شریک کے پاس مجدواور فیس چیزیں ویکتا ہے اور شریک ہونے کی وجہ سے اس کو اپ شریک کے مال میں تقد ف کرنے کہ مواقع مامل ہوتے ہیں اس وجہ سے حصرت داؤد علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ شرکا و کے متعلق فر مایا "اور ب شک اکٹر شرکا و ایک دوسرے پر ضرور زیادتی کرتے ہیں "۔ پھر مومین صالحین کو اس قاعدہ سے متنی فر مایا اور کہا: "سواان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں "بیاس طرت ہے جیے التہ تعالی نے فر مایا

اورشکرادا کرنے والے میرے بندے بہت م جیں۔

وَقُلِيلٌ بِن عِبْلُوكَ الشَّكُورُ ٥ (١٣٠١)

حضرت داؤ دعلیه السلام کے استغفار کی توجیهات

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور واؤد نے یہ کمان کیا کہ ہم نے ان کو آ زمائش میں ڈالا ہے سوانہوں نے اپنے رب معفرت طلب کی اور مجدو میں کر مجے اور اللہ کی طرف رجو تا کیا O تو ہم نے ان کی اس بات کو معاف کر دیا اور ہے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں تقرب سے اور بہترین محکانا ہے O (می دم یہم)

حضرت داؤ دعليه السلام في الله تعالى سے جواستغفار كيا تعالى كى حسب ذيل وجودين

- وانسان وبوار پھاند کرآپ کے جمرے میں آپ وقل کرنے کے قصد کے داخل ہوئے آپ بہت تو ی بادشاہ تھے اور ان دونوں کو مزاد ہے پر پوری طرح قادر تھے اس کے باوجود آپ نے در گزر فر مایا تو ہوسکت ہے کہ آپ کے دل میں اپنی اس نیکی پرنجب اور فخر کا احساس پیدا ہو جاتا تو آپ نے اس کیفیت سے استغفار کیا اور القد تعالیٰ کی طرف رجوٹ کیا اور میا عتراف کیا کہ ان کو معاف کردیا اور ان کے معال ہوئی ہے ہیں القد تعالیٰ نے ان کو معاف کردیا اور ان کے دل میں جو خیال آیا تھا اس سے درگزر فر مایا۔
- (۲) ان کے دل میں بیخیال آیا کدان آنے والے انسانوں کو خت سزادیں کی خیال آیا کدان کے سامنے کوئی انکی قطعی دلیل قائم نہیں ہوئی جس سے بیٹابت ہو کدوہ آپ کوئل کرنے کے ارادہ سے آئے تھے یا کس اور شرکے ارادہ سے آئے تھے تو آپ نے ان کومعاف کر دیا اور ان کو بلا دلیل جوسزا دینے کا خیال آیا تھا اس پر انقد تعالیٰ سے معافی جا بی۔
- (۳) بیمی ہوسکتا ہے کدان دوانسانوں نے اللہ تعالی ہے توبدی ہواور حضرت داؤد علیہ السلام سے بید درخواست کی ہوکہ دہ اللہ تعالی کے حضور ان کی مغفرت کے لیے استغفار کیا استغفار کیا اور گر کڑا کر دعا کی پس اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ ہے ان کومعاف فر مادیا۔

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متونی ۲۰۱ وفر ماتے ہیں: یہ تمام وجوہ یہاں مراد ہوسکتی ہیں اور قرآن مجید میں اس کی بہت مثالیں ہیں اور جب ان آیات کوسیح معانی پرمحمول کیا جاسکتا ہے اور ان اسرا بکی روایات کے قتی میں کوئی دلیل قائم نہیں ہے جن میں حضرت واؤد علیہ السلام کی طرف اور یا کوئل کرانے اور اس کی بیوی کے ساتھ آپ کے زنا کی نسبت کی گئی ہے تو بلا دلیل الی محش اور منکر روایات کی اللہ کے برگزیدہ نبی کی طرف نسبت کرنا اور یہ کہنا کہ آپ نے ان فنش کا موں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے استعقاد کیا تھا کب جائز اور درست ہوسکتا ہے۔ (تغیر بجام ۴۸۵ ملبور دار الفکن بیروت ۱۳۱۵ھ)

marfat.com

مبياء القرأء

دونول کاسجدہ تلاوت رکوع کرنے سے ادا ہو جاتا ہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا سجدہ شکر تھا اور کلام سجدہ طاوت میں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہم حضرت داؤ دعلیہ السلام کے تعل سے استدلال نہیں کررہے بلکہ ہم اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ شارع علیہ انسلام نے اس رکوع کو سجدہ سے کفایت کرنے والا قرار دیا ہے۔

اور یہ بات کی سے مخفی نہیں ہے کہ مجدہ تلاوت میں نی صلی الله علیہ وسلم سے معروف یہ ہے کہ آپ مجدہ تلاوت ادا ارنے کے لیے سجدہ کرتے تھے اور کسی حدیث میں منہیں ہے کہ آپ نے سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے مجدہ کے بجائے رکوع کرلیا ہو' خواہ ایک مرتبہ ہی کیا ہو' اس طرح آ پ کے اصحاب رضی الندعنہم نے بھی بھی سجدۂ تلاوت ادا کرنے کے لیے رکوع نہیں کیا اور استدلال میں جو قیاس ذکر کیا گیا ہے وہ اتنا قوی نہیں ہے' اس لیے زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ بجد ہُ تلاوت کو سجدہ سے ہی ادا کیا جائے جیسا کہ احادیث میں ہے۔

حضرت داؤدعلیہ السلام ہے ایک ایباقعل صادر ہو گیا تھا جوخلاف اولی تھا اور ان کی شان کے لائق نہ تھا' انہوں نے اس پرتوبه کی اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فر مالی اور ہم اس قبول توبہ کے شکر میں سجدہ کرتے ہیں۔

(روح المعاني جر٣٣٣م • ٢٦٩\_٢٧ وارالفكر بيروت ١٣١٧هـ)

علامه محمد بن على بن محمد الحصكفي الحقى التوفي ٨٨٠ اهه اور علامه محمد امين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين شامئ حنفي متو في ۲۵۲ه کهتے میں:

سجدۂ تلاوت نماز کے رکوع اور بچود کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے (علامہ شامی فرماتے ہیں: سجدہ تلاوت کے ادا کرنے میں اصل سجدہ کرنا ہے اور وہی افضل ہے' اگر اس نے آیت سجدہ پڑھنے کے بعد علی الفور رکوع کرلیا تو رکوع میں سجدہ ادا ہو جائے گا ورنہ بیں اور اگر اس نے علی الفور رکوع نہیں کیا تو پھر خصوصیت کے ساتھ سجدہ ادا کرنا ہوگا) اس طرح اگر اس نے نماز کے باہر آیت سجدہ تلاوت کی ہے' تب بھی رکوع کرنے سے سجدہُ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ (بزازیہ) (علامہ شامی فرماتے ہیں کہ بدائع الصنائع ميں لكھا ہے كه يةول ضعيف كئي قياساً سيح ب نداسخسانا)\_

(الدرالتخاروردالمختارج ٢ص١٢٥ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

صدرالشريعة علامه المجدعلي اعظمي حنفي متو في ٢٧ ١٣٥ ه لكصتر مين:

نماز کا تحدہُ تلاوت تجدہ ہے بھی ادا ہو جاتا ہے اور رکوع ہے بھی' گر رکوع ہے جب ادا ہو گا کہ فوراً کرے' فوراً نہ کیا تو سجدہ کرنا ضروری ہےا درجس رکوع سے تجدہُ تلاوت ادا کیا خواہ وہ رکوع 'رکوع نماز ہویا اس کے علاوہ'ا گررکوع نما ز ہے تو اس میں اداء سجدہ کی نبیت کرے اور اگر خاص سجدہ ہی کے لیے بیر رکوع کیا تو اس رکوع سے اٹھنے کے بعد مستحب بیر ہے کہ دو تین آ بیتیں یا زیادہ پڑھ کررکوع نماز کرے فوراً نہ کرے اور اگر آیت مجدہ پرسورت ختم ہے اور سجدہ کے لیے رکوع کیا تو دوسری سورت كى آيىتىل يره كرركوع كرے-(غنية عالم كيرى روالحمار ورفغار) (بهارشريعت حصه چهارم ص ٢٠٠ ضياء القير آن پېلى كيشنز الامور ١٣١٢ه) حضرت داؤ دعلیہالسلام نے اپنے جس تعل پر اللہ تعالی سے حضور تو یہ کی تھی اس کے متعلق

تورات كابيإن

ص : ٢٥ ـ ٢٣ مين حضرت داؤد عليه السلام كے استغفار اور توبير كرنے كا ذكر ہے اس سے بيمعلوم ہوتا ہے كه حضرت داؤو علیہ السلام سے کوئی ایسانعل سرز د ہوگیا تھا جس پر انہیں تو بہ کرنے کی ضرورت پیش آئی' ان کے اس تعل کا بیان تو رات میں بھی

جكدوتهم

تسان القرآن

فا کدہ: الحید البر ہائی ۱۳۴۴ء میں دنیا میں پہلی ہار طبع ہوئی ہے اس سے پہلے ہم نے متعدد کتب فقہ میں اس کے حوالہ جات پڑھے تھے جواس کے مخطوطات سے فراہم کیے گئے تھے اسم کی ۳۰۰۳ ، کو مکتبہ علی نہیں ہیں ہے ہیں فون آیا کہ گیارہ جلدوں پر مشتمل بیہ کتاب آئی ہے اور اس کی قیمت 9 ہزار روپ ہے میں نے اس وقت رقم بھیج کریے کتاب منگوا کی اور آج س جون ۲۰۰۳ ، کواس کا حوالہ بھی درج کردیا' فالحمد للہ علی ذالک۔

سورہُ من کے سجدہُ تلاوت کے متعلق احادیث اور آٹار

حضرت ابو ہربرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورؤ من کا مجد و کیا تھا۔

( سنن دار تعلن خ اص ۲ ۴۰۰ قم الحديث ۱۳۹۸)

حضرت ابن عباس رضی القدعنهما بیان کرتے ہیں کے جس نے دیکھا کے حضرت عمر رضی ابقد عنہ نے سور و کس کی ا حلاوت کی گھرانہوں نے منبرے اثر کر مجدو کیا اور پھرمنیر پر چڑھ گئے۔

( سفن وارتفنی خ اص ۹ معارتم زحد نامشه ۹ م ۱۵ وار ماتب اعلمیه اینو و ت ۱۳۱۰ ه )

سائب بن بیزید بیان کرتے ہیں کے حضرت عثمان بن عفان رضی القد عنے منبر پر سورؤ ص کی تا وت کی مجرمنبر سے نیچے اثر کرسجد کا تا وت اوا کیا۔ (سنن دارقطنی خاص۔ ۴۰ رقم الحدیث ۱۵۰۳)

ان احادیث اور آثار میں بی تصریح ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم اور حصرت عمر اور حصرت علیان رضی الند عنبی نے خطبہ منقطع کر کے سور وکا ص کا سجد و کیا اور بیاس سجد وکیا وہ سے وجوب کی دلیل ہے۔

نماز اورخارج ازنماز ركوع بيے بحدہ تلاوت كا اداہونا

ص ۲۳ میں ہے: ''اور داؤد رکوع کرتے ہوئے گر گئے''۔ اس آیت میں بجدہ کورکوٹ ہے تعبیر فرمایا ہے' اس سے فغہاء نے بیمسئلمستعبط کیا ہے کدرکوع کرنے ہے بھی بجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔

صدرالا فاصل سيرمحرنعم الدين مرادآ بادي متوفي ١٥ ٣١ه اس آيت كي تغيير من لكعترين

''ال آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں رکوع کرنا مجد ہُ تلاوت کے قائم مقام ہوجاتا ہے جب کہ نیت کی جائے''۔ علامہ سیدمحمود آلوی حنفی متونی • ۱۲۷ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں مجازا سجدہ پر رکوع کا اطلاق کیا گیا' کیونکہ رکوع کا معنیٰ ہے جھکنا اور جھکنا سجدہ کا سبب ہے' یا یہ مجاز بالاستعارہ ہے کیونکہ مجدہ میں خضوع اور خشوع ہوتا ہے اور جھکنا بھی خضوع اور خشوع کے مشایہ ہے۔

امام ابوصنیفدرحمداللداوران کے اصحاب نے اس سے بیاستدلال کیا ہے کہ بحدہ تلاوت میں رکوع بحدہ کے قائم مقام ہے اور قاوی بزازید میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں نماز اور غیرنماز میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی نماز میں آیت بحدہ پڑھی ہویا غیرنماز میں ا

marfat.com

تبياد القرآد

قاصدے کہا کہ تو ہوآ ب سے بول کہنا کہ تھے اس بات سے ناخوثی ندہواس لیے کہ کموار جیبا ایک کواڑ اتی ہے دیمائی دومرے کو۔ سوتو شہر سے اُور سخت جنگ کر کے اسے ڈھادے اور تُو اسے دم دلاسا دیناO

جب اوریاہ کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہراوریاہ مرگیا تو دہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے گلی اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی ہوگئی اور اس سے اس کا ایک لڑکا ہوائیر اس کا م سے جے داؤو نے کیا تھا خدادند ناراض ہوا O

باب ۱۱: اور خداوند نے ناتن کو واؤد کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کے پاس آگراس سے کہا: کس شہر بیس دو تھے۔ ایک امیر ووسراغریب ۱ اس امیر کے پاس بھیزی ایک پھیا کے سوا کچوند تھا جے دو سراغریب ۱ اس امیر کے پاس بھیزی ایک پھیا کے سوا کچوند تھا جے اس نے خرید کر پالا تھا اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑھی تھی۔ وہ اس کے نوالہ میں سے کھاتی اور اس کے پیالہ سے بیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی اور اس کے لیے بطور بٹی کے تھی 0 اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا۔ سواس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے رپوڑ اور گلہ میں سے بچھے نہ لیا بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس محض کے مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائے کو اپنے رپوڑ اور گلہ میں سے بچھے نہ لیا بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے کی اور اس محض کے اس کے بال آیا تھا پکائی 0 تب داؤد کا غضب اس محض پر بعثد سے بھڑ کا چوگنا بجر نا پڑے گا کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اس نے آئی کی کہ دو محض جس نے بیکام کیا واجب القتل ہے 0 سواس محض کو اس بھیڑ کا چوگنا بجر نا پڑے گا کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اس نہ آیا 0

تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ محض تو ہی ہے۔خداونداسرائیل کا خدا یوں فرما تا ہے کہ میں نے بچھے سے کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور میں نے تخبے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا O اور میں نے تیرے آقا کا گھر تخبے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کردیں اور اسرائیل اور یہوداہ کا گھر انا تجھ کو دیا اور اگریہ سب پچھتھوڑ اتھا تو میں تجھ کو اُور اَدر چیزیں بھی دیتا O سوتو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے جتی اور یاہ کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تا کہ وہ تیری بیوی ہے اور اس کو بنی عمّون کی تلوار سے قل کروایا O سواب تیرے گھر سے تلوار بھی الگ نہ ہوگی کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اورجتی اوریاہ کی بیوی لے لی تا کہ وہ تیری بیوی ہو O سوخداوند یوں فر ماتا ہے کدد مکھ میں شرکو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا اور میں تیری ہو یوں کو لے کرتیری آئکھول کے سامنے تیرے ہمسامیہ کو دوں گا اور وہ دن دہاڑے تیری ہویوں سے صحبت کرے گاO کیونکہ تو نے تو حچیپ کریہ کیا' پر میں سارے اسرائیل کے رُوبرو دن دہاڑے یہ کروں گاO تب داؤد نے ناتن سے کہا: میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گانہیں O تو بھی چونکہ تُو نے اس کام سے خدادند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے اس لیے وہ لڑ کا بھی جو تجھ سے پیدا ہو گا مرجائے گا O پھر ناتن ا پنے گھر چلا گیا ادر خداوند نے اس لڑ کے کو جواوریاہ کی بیوی کے داؤد سے بیدا ہوا تھا مارا اور وہ بہت بیار ہو گیا O اس لیے داؤد نے اس اڑ کے کی خاطر خدا سے منت کی اور داؤ دیے روز ہ رکھا اور اندر جا کرساری رات زمین پر پڑار ہا اور اس کے گھر انے کے بزرگ اٹھ کراس کے پاس آئے کہاہے زمین پر ہے اٹھا نمیں پر وہ نہاٹھا اور نہاس نے ان کے ساتھ کھانا کھایاO اور ساتویں دن وہ لڑکا مرگیا اور داؤر کے ملازم اسے ڈر کے مارے بیرنہ بتا سکے کہاڑکا مرگیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھااور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی 'پس اگر ہم اسے بتا کیس کدار کا مرگیا تو وہ بہت ہی کڑ مصے گا O پر جب داؤد نے اپنے ملازمول کو آپس میں پھیسساتے ویکھا تو داؤر سمجھ گیا کہاڑ کا مرگیا۔سوداؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا: کیا لڑکا مرگیا؟ انہوں نے جواب دیا: مرگیاO تب داؤ دزمین پرسے اٹھا اور عسل کر کے اس نے تیل نگایا اور پوشاک

ہاور بھن قدیم مضرین کی مبارات میں بھی ہاور بعض متا المضرین کی عبارات میں بھی اور بعض محققین کی عبارات میں بھی ہے ہے۔ ہے جہم ترتیب واران سب کی عبارات چی کریں کے پہلے ہم تو رات کی عبارت چی کر رہے ہیں:

" ان اور ایا ہوا کے دوسرے سال جس وقت بادشاہ جگ کے لیے نکتے میں داؤد نے ہوآ ب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بعیجا اور انہوں نے بنی عنون کو آل کیا اور رنہ کو جا تھیر ایر داؤدیر دھنیم بی میں ریا 0

اورشام کے وقت داؤد اینے پاتک ہر سے اٹھ کر جادشای کل کی حبہت پر قبلنے لگا اور حبہت پر سے اس نے ایک مورت کو و **یکھا جونہار ہی تھی اور وہورت نہایت خوبصورت تھی O تب داؤد نے لوگ جمیج کراس عورت کا حال دریافت کیا اورٹس نے کہا:** کیاوہ العام کی بٹی بت سیع نبیں جو بتنی اور یا ہ کی ہوئی ہے؟ ٥ اور داؤد نے لوگ جیج کراہے بالالیا۔وواس کے پاس آئی اور اس نے اُس سے محبت کی ( کیونکہ وہ اپنی تا یا ک سے یا ک ہو چکی تھی )۔ پھر وہ اپنے کھر کو چکی ٹی 🔾 اور وہ عورت حاملہ ہو تی 'سو اس نے داؤد کے پاس خرجیجی کہ میں حاملہ ہوں O اور داؤد نے بوآ ب کو کہا بھیجا کہ خی اور یاو کومیرے پاس جھیج دے۔سو ہوآ ب نے اور یاہ کوداؤ د کے پاس جمیع دیا O اور جب اور یاہ آیا تو داؤد نے ہو جما کہ ہوآ ب کیسا ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے اور جنگ كيسى مورى ب، 0 مرواؤد نے اور ياد سے كباك اب تخصر جا اور اپنے باؤل وحواور اور ياو بادشاو كل سے نكاد اور بادشاہ کی طرف ہے اس کے چیجے چیجے ایک خوان بھیجا گیا O پر اور یاد بادشاہ کے تعریبے آستانہ پر اپنے ما لک ک اور سب **غادموں کے ساتھ سویا اور اپنے کھرند کیا 0 اور جب انہول نے داؤد کو بیہ بتایا کہ اور یاد اپنے گھرنبیں میا تو داؤد نے اور یاد سے** کہا: کیا تو سفر سے نبیس آیا؟ پس تو اینے کھر کیوں نہ کیا؟ O اور یاد نے داؤد سے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہوداو **جمونیز یوں میں رہیے ہیں اور میرا مالک یوآ ب اور میرے مالک کے خادم تھلے میدان میں ڈریے ڈالے ہوئے ہیں تو کیا میں** اینے کھر جاؤں اور کھاؤں ہوں اورانی ہوی ئے ساتھ سوؤں؟ تیری حیات اور تیری جان کُرتھم! مجھ سے یہ بات نہ ہوگ O کچم واؤ دینے اور یاہ ہے کہا کہ آئ مجمی تو یہیں رہ جا کل میں تجھے روانہ کر دوں گا۔سواو ریاہ اس دن اور دوسرے دن مجمی سروختلم جس ر باO اور جب داؤد نے اسے باایا تو اس نے اس کے حضور کھایا بیااور اس نے اسے بلا کرمتوالا کیا اور شام کو دو باہر جا کر ا بن مالک کے اور خادموں کے ساتھ اپنے بستر پرسور باپر اپنے گھر کونہ کیا 0 منے کو داؤ دنے ہوآ ب کے لیے ایک خط لکھا اور اسے اور یاوے ہاتھ بھیجا 0 اور اس نے خط میں پیکھا کہ اور یاو کو گھسان میں سب ہے آ گے رکھنا اور تم اس کے یاس ہے ہت جانا تا کہوہ مارا جائے اور جان بحق ہو 0 اور یوں ہوا کہ جب یوآ ب نے اس شہر کا ملاحظہ کرلیا تو اس نے اور یاہ کوائی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادرمرد ہیں O اور اس شبر کے لوگ نگے اور یوآ ب سےلڑے اور وہاں واؤ د کے خادمیوں ہیں سے تھوڑے **سے لوگ کام آئے اور جتی اور یاہ بھی مر کیا0 تب یوآ ب نے آ دمی بھیج کر جنگ کا سب حال داؤ دکو بتایا0 اور اس نے قاصد کو** تا كيدكروى كه جب توبادشاہ سے جنگ كاسب حال عرض كر يك 0 تب أكرايها بوكه بادشاه كوغصة آجائے اوروہ تجھ سے كنے لگے کہتم لڑنے کوشہر کے ایسے زدیک کیوں چلے گئے؟ کیاتم نہیں جانتے تھے کہ وہ دیوار پر سے تیر ماریں گے؟ 0 پُر بنت کے جیے اصلک کوس نے مارا؟ کیا ایک عورت نے چک کا باث دیوار پرے اس کے اوپراییانبیں پھینکا کہ وہ تیمض میں مرکیا؟ سوتم شہر کی دیوار کے نزد یک کیوں گئے؟ تو پھرتو کہنا کہ تیرا خادم جنی اور یاہ بھی مرگیاہ 0 سووہ قاصد چلا اور آ کرجس کام کے کیے ہوآ ب نے اسے بھیجا تھا وہ سب داؤ دکو بتایا O اور اس قاصد نے داؤد سے کہا کہ وہ لوگ ہم بر غالب ہوئے اور نکل کر میدان میں ہمارے باس آ محے 'مجرہم ان کورگیدتے ہوئے میمانک کے مرضل تک چلے محنے O تب تیراندازوں نے ویوار بر سے تیرے خادموں پر تیرچپوڑے۔سو بادشاہ کے تعوڑے سے خادم بھی مرے اور تیرا خادم بٹی اور یاہ بھی مر کیا O تب داؤ د نے

بأروجم

marfat.com

#### جن مختاط مفسرین نے اس اسرائیلی روایت کومستر د کر دیا

اکثر مخاط منسرین نے اس روایت کورد کر دیا اور کہا: بیروایت انجیا وطلیم السلام کی عصمت کے منافی ہے اور انہوں نے سورہُ ص کی ان آیات کا میمل بیان کیا کہ انہوں نے جی اور یاہ سے بید کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ حضرت کی ان آیات کا میمل بیان کیا کہ انہوں نے جی اور بیاہ سے بید کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ حضرت داؤد علیہ السلام اس سے نکاح کرلیں اور بید چیز ان کی شریعت میں معروف اور مروج تھی۔ امام انحسین بن مسعود البغوی التوفی مالا کہ کی تاکہ کے بین:

حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے فر مایا که حضرت داؤد علیه السلام نے اس مخص سے بیکها تھا کہ وہ اپنی بیوی کوان کے لیے چھوڑ دے۔مفسرین نے کہا ہے کہ بیان کی شریعت میں مباح تھا، لیکن الله تعالی ان کی اس بات سے راضی نہیں ہوا کیونکہ الله تعالی نے جتنی عور تیں ان کے نکاح میں دیں تھیں اس کی وجہ سے ان کواس کی ضرورت نہتی۔

(معالم النزيل جهم ٥٩ داراحياء الراث العربي بيروت ١٣٢٠ه)

حسب ذیل مفسرین نے بھی اس اسرائیلی روایت کورد کر کے سورہ حسّ کی ان آیات کا بھی محمل اکھا ہے۔
امام ابو بکر احمد بن علی رازی بصاص حنی متو فی ۱۳۷۰ ہ علامہ محمود بن عمر زجشر کی متو فی ۱۳۵ ہ علامہ محمد بن عبد اللہ ابن العربی المالکی المتو فی سام ۵ ہ علامہ عبد الرحمٰن بن علی بن محمد جوزی متو فی ۱۹۵ ہ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متو فی ۱۹۰ ہ علامہ ابوالحیان محمد بن یوسف علامہ ابوالحیان القرطبی متو فی ۱۹۷ ہ و قاضی عبد اللہ بن عمر بیضادی متو فی ۱۹۵ ہ و علامہ ابوالحیان محمد بن یوسف متو فی ۱۵۵ ہ و علامہ عماد الدین احمد خفاجی متو فی ۱۹۹ ہ و علامہ محمد بن مصفور بن الکاز رونی الشافعی المتو فی ۱۸۷ ہ و علامہ ابوالبر کات احمد بن محمد نئی متو فی ۱۵۹ ہ و علامہ ابوالسعو دمجہ بن محمد علامہ انظام الدین حسین بن محمد فی ۱۳۵ ہ و علامہ ابوالحین ابرا بیم بن عمر البقاعی المتو فی ۱۵۸ ہ و علامہ ابوالسعو دمجہ بن محمد علامہ متو فی ۱۵۹ ہ و علامہ ابوالسعو دمجہ بن محمد علامہ متو فی ۱۵۹ ہ و علامہ ابوالسعو دمجہ بن محمد علامہ ابوالسعو دمجہ بن محمد علامہ ابوالسعو دمجہ بن محمد علامہ ابوالسعو دمجہ بن محمد علامہ ابوالحین ابرا بیم بن عمر شوکا فی متو فی ۱۵۹ ہ و علامہ ابوالسعو دمجہ بن محمد علامہ ابوالسعو دمجہ بن محمد علامہ ابوالحین ابرا بیم بن عمر شوکا فی متو فی ۱۵۹ ہ و علامہ ابوالسعو دمجہ بن علی بن محمد شوکا فی متو فی ۱۵۹ ہ و علامہ ابوالحق متو فی ۱۲۵ ہ و علامہ ابوالحق الموری الشوکی متو فی ۱۵۹ ہ و علامہ ابوالحق الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری المور

ان تمام مفسرین نے ص ۲۵-۲۵ کی تفسیر میں اس بات کوذکر کیا ہے مفصل حوالہ جات درج ذیل ہیں:

(احكام القرآن للجصاص ج٣ص٣٩، كشاف ج٣ص٣٨ احكام القرآن لابن العربي ج٣ص٣٥ ـ ١٥ أدا المسير حص ١١١ ـ ١٥ أنفير البيصاوي ج٣ص٣٥ ـ ١٥ كانفا جي ج٣ص٣٥ ـ ١٩٣١ البحر المحيط ج٣ص١٥١ شخ زاده على البيصاوي ج٢ص١٩٣ ـ ١٩٣١ البحر المحيط ج٣ص١٥١ شخ زاده على البيصاوي ج٢ص٣٩٣ ـ ١٩٣١ الكازروني على البيصاوي ج٣ص٣٣ مدارك التزيل على بإمش الخازن ج٣ص٣٣ كباب الثاويل للخازن ج٣ص٣٣٥ و٣٣ ـ ١٣٣٠ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج٣ص ٩٥٠ أنظم الدررج٢٩ص ٢٤٦ ـ ٣٥٥ تفيير ابوالسعود ج٥ص ٣٥٨ ـ ٢٥٥ روح الميان ج٢ص ٢٥٨ و ١٩٠١ أنبيان ج٢ص ١٩٠١)

حافظ ابن کثیر نے اپنی تغییر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے استغفار کی کوئی وجہ ذکر نہیں کی 'البتہ انہوں نے اس اسرائیلی روایت کا بہت بختی کے ساتھ رد کیا ہے۔ (تغییر ابن کثیرج مسم ۴۰۰ دارالفکر بیردت ۱۴۱۹ھ)

مفسرین کرام نے حضرت داوک علیہ السلام کے استغفار کی جوتوجیہات اور محامل بیان کیے ہیں اب ہم ان کو اختصار اور تلخیص کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔

حضرت داؤدعلیه السلام کے استعفار کی توجیہات اور محامل

علامه محود بن عمر زخشري متوفي ٥٣٨ ه لكھتے ہيں:

جلدوتهم

marfat.com

تبيان القرآن

بدلی اور خداوئد کے گھر میں جا کر مجدہ کیا۔ چھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آ سے رونی رکمی اور اس ف کوالی از (سوئل باب: ۱۱ معند ۱۲ باب: ۱۱ معند ۱۱ معند ۱۱ معند ۱۱ مرد مرص ۱۹۹۵ مرد است این از کل الا دو ۱۹۹۱ م ص انهمونیل باب:۱۱ آیت ایک سے آیت ہیں تک بیر کھتم بیف اور رنگ آمیزی کے ساتھ وی تقد ہے جس کوقر آن مجید نے حلّ : ۲۵-۲۱ میں بیان فرمایا ہے تو رات کی اس عبارت میں بھی ناتن سے مراد کوئی انسان ہے فرشتہ نبیس ہے۔

**تورات کی ان آیات میں تحریف کر کے حضرت داؤد علیہ السلام برختی اور یاہ کوئش** کرانے اور اس کی بیوی ہے زیا کرنے کا **بہتان تراشا گیا ہے۔العیاذ باللۂ حضرت داؤ دعلیہ السلام اللہ تعالی کے برگزیدو نبی ہیں اوران کا داسن اس نخش کام اور "مناو کہیے ہ**ا ہے پاک ہے' حضرت داؤد علیہالسلام اورالقد تعالیٰ کے تمام نبی معصوم ہیں' ان ہے کسی قشم کا مُناویر زونبیں ہوتا' منعے ویڈیسے وا سہوا نہ عمراً مورتا نہ حقیقتا "البته اجتهادی خطاء ہے ان ہے بعض خلاف اولی ما مکر دو تنزیبی کام صادر ہو جاتے ہیں اور خلاف **اولی اور کرروہ تنز کی عصمت کے خلاف میں نہ گناہ میں ۔ اور انہیا پلیم السلام سے ان کا صدوراس کیے :وتا ہے تا کہ یہ واضح ہو** جائے کہان کاموں کا کرنا فی نفسہ جائز ہے مکرووتح نی نہیں ہے اور انبیا بلیہم السلام پر چونکہ شریعت کا بیان کرنا فرنس ہے اس لیےان کوان کاموں پرفرض کا اجروثو اب ملاے اور بیاکام بے طاہ خلاف اول ہوتے ہیں' حقیقت میں درجے فرنس میں ہوتے ہیں' الى كيكهاجاتا ح : حسنات الابرار سيئات المقربين

بعض قدیم مفسرین کا تورات کی محرف روایت گ<sup>وفق</sup>ل کرے اس ہے استدالال کرتا

علامه الوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ هانے تو رات کی اس روایت میں پچھٹخفیف کر کے اس طرح کیجہ ہے:

وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہا یک رات حضرت داؤد ہیٹے ہوئے زبور پڑھدرے تھے کہ روثن دان ہے ایک کبوتر اتر آیا مصرت داؤ داس کودیکھنے لگئے وہ اڑ کر جلا کمیا۔ معنرت داؤدیہ دیکھنے لگئے کہ دو کبوتر کباں جاتا ہے نچر ایک نظرا کیک عورت یر بردی جونسل کررہی تھی' وہ بے صدحسین اور جمیل عورت تھی' جب اس نے دیکھا کہ حضرت داؤ داس کی طرف دیکھ رہے ہیں <del>ت</del>و اس نے اپنے سرکے بالوں ہے اپناجسم چھیالی' حضرت داؤد کے دل میں مسلسل اسعورت کا خیال آتار ہااور و و فقیز میں جتایا ہو **مُنَّ انہوں نے اس کےشو ہرکوایک جنگ میں بھیج** دیا اور سیدسالا رکوقتم دیا کہاس کوایک جگہ بھیج دینا جہاں یہ مارا جائے 'حتی کہ وو اس جنگ میں مارا ممیا۔ ( جامع البیان رقم الحدیث ۲۲۹۳۹)

علامہ ابن جربر نے دوسری روایت حسن بھری ہے ذکر کی ہے اس میں مذکور ہے: جب حتی اور یاہ جنگ ہے واپس نہیں آیا تو حضرت واؤد علیه السلام نے اس کی بیوی کو نکاح کا پیغام دیا اور اس سے نکاح کرلیا اور تبادہ نے کہا: جب وہ مارام کیا تو آ پ نے اس کی بیوی سے نکاح کرلیا اور وہی عورت معزت سلیمان علیدالسلام کی مال تھی۔ (جام البیان قر الحدیث ٢٢٩٣٨) ا مام عبد الرحمٰن بن محمد بن الي حاتم متوفى ٣٢٧ هانے بھى اپنى سند كے ساتھ اس كوروايت كيا ہے۔

(تغييرامام ائن الى حاتم رقم الحديث ١٨٣٣٣\_١٨٣٣١ ع. ١٩٠٥ مي ٣٢٣٩) امام ابواسحاق احمد بن ابراجيم التلعل التوفي ٣٢٧ هـ علامه ابوانحن على بن محمر الماوردي التوفي • ٣٥ هـ أمام ابوالقاسم عبد الكريم بن ہوازن القشيري التوفي ٦٥ ٣ هـ اور علامه جلال الدين السيوطي التوفي ٩١١ هـ نے اس اسرائيلي روايت كو بہت تغصيل ے بیان کیا ہے۔

(الكشف والبيان جهم ١٨٩\_١٨٥ النكب والعيون ج٥ص ٨٦\_٨ أنغير القشيري جسم ١٠٠١-١٠١ الدر المنثورج يرص ١٣٨\_١٣٩)

martat.com

ميار القرآر

موجودہ محرف تورات میں حضرت داؤد علیہ السلام کے کردار کو بہت بدنما بنا کر پیش کیا گیا ہے مجھے عرصہ سے بینخواہش تھی کہ میں اس موضوع کی چھان پھٹک کروں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عصمت کے خلاف جو پچولکھا گیا ہے اس کے بطلان کو واضح کروں فالحمد للّدرب العلمین اللّہ تعالیٰ نے میری بیخواہش پوری کی اور مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کے دامن عصمت سے خالفین کی گرد جھاڑنے کی توفیق ہمت اور سعاوت عطافر مائی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے داؤد! بے شک ہم نے آب کوز مین میں فلیفہ بنا دیا ہے ' سوآپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے ورنہ دو (پیروی) آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گی بے شک جولوگ اللہ کی راہ

ے بہک جاتے ہیں ان کے لیے بخت عذاب ہے کیونکہ دہ روزِ حساب کو بھول جاتے ہیں O خلیفہ کامعنیٰ اور اس سے حضرت داؤ د علیہ السلام کی عصمت پراستد لال

ظیفہ کا لغوی معنیٰ ہے جائشین ٹائب قائم مقام - علامہ داغب اصغبانی اس کا عرفی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

خلافت کا معنیٰ ہے دوہر ہے خص کی نیابت کرنا 'یا اس وجہ سے کہ اصل محض کہیں چلا گیا تو یہ غیر موجودگی میں اس کا ٹائب
ہے اور یا اس وجہ سے کہ اصل محض فوت ہو گیا ہے اور اب بیاس کے قائم مقام ہے اور یا اس وجہ سے کہ اصل محض اپنی ذمہ
دار یوں کو پورا کرنے سے عاجز ہے تو بیاس کی ذمہ دار یوں کو پورا کر دہا ہے اور یا اس وجہ سے کہ جس کو ظیفہ بنایا گیا ہے اس کو ان ور اگر دہا ہے اور یا اس وجہ سے کہ جس کو ظیفہ بنایا گیا ہے اس کو اور اپنے نیک لوگوں پرعزت نصنیلت اور شرف عطا کرتا ہے جن پر اس کو خلیفہ بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو انجنیاء علیم السلام کو اور اپنے نیک بندوں کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے اس کی بہی چوتی وجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غائب ہونے سے فوت ہونے سے اور عاجز ہونے سے بندوں کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے وہ ان کو دوسر ہے لوگوں پرعزت اور شرف عطا فر مانے کے لیے ہے۔

پاک ہے سواللہ تعالیٰ نے جن کولوگوں کا خلیفہ بنایا ہے وہ ان کو دوسر ہے لوگوں پرعزت اور شرف عطا فر مانے کے لیے ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

وہی ہے جس نےتم کوزمین میں خلیفہ بنایا۔

هُوَالَّذِي تَعَمَّلُهُ خَلَّإِفَ فِي الْدَرْضِ

(فاطر:۲۹)

اے داؤد! بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا

لِيَهُ اؤْدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيْفَةٌ فِي الْكَرْضِ.

(ص ۲۲: ۲۲)

(المغردات ج انس ٢٠٠٤ كمتيه نزار مصطفى المحكم مديم ١٣١٨هـ)

جلدوتم

اس آیت میں بھی یہودیوں کی وضع کی ہوئی اس روایت کا رو ہے اور ان لوگوں کا بھی رو ہے جنہوں نے ص: ۲۵-۲۱ سے میہ بھیج کرفل کروا دا کر دعلیہ السلام نے اور یاہ کی بیوی سے نکاح کرنے کی خاطر اس کو جنگ میں بھیج کرفل کروا دیا' اگر ان آیات کا یہ مطلب ہوتا تو اس سے متصل آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کوعزت اور وجاہت عطا فر مانے کا

marfat.com

اس اسرائیلی روایت جی حضرت داؤد علیه السلام کی طرف بیمنسوب کیا ہے کہ آپ نے (معاذ الله )اور یا ہ کوآل کرایا اور گھراس کی بعدی سے تکاح کرلیا اور بیابیا قعل ہے جس کو عام نیک مسلمان کے متعلق بھی بخت عیب یا عث فدمت اور کناہ کیرو قرار دیا جاتا ہے۔ چہ جا تیکہ اس قعل کو اللہ تعالی کے ایک مقیم نی کے ساتھ منسوب کیا جائے۔

سعیدین میتب اور مارث امور روایت کرتے ہیں کہ دعفرت علی بن ابی طالب رمنی اللہ عند نے قربایا: جس مخص نے معفرت واؤد کے متعلق اس روایت کو بیان کیا ہی اس کو ایک سوساٹھ کوڑے ماروں کا اور انبیا ملیم الساام پر بہتان لگائے والے کی میں مزاہے۔

روایت کے کہ دعفرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک فنفس نے کہا: یہ جموٹی روایت ہے۔ قرآن مجید میں اس قصد کے متعلق جو بیان کیا میان کرنا جائز نہیں ہے۔ دعفرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا: اس فنفس کی بات سننامیر ہے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جن برآ فاب طلوع ہوتا ہے۔

(الكثاف نامهم AP\_AP داراهياه التراث العربي بيروت ١٩٦١هـ)

علامه عبد الرحمان بن على بن محر الجوزي التوفى ع٩ در لكست بي:

بدامرائلی روایت سند کے لحاظ سے میجے نہیں ہے اور معنیٰ کے اختبار سے جائز نہیں ہے کیونکہ انبیا ہلیم الساام ایسے نعل سے منزہ ہیں معفرت داؤد علیدالسلام پرجس وجہ سے عماب کیا گیا تھا اس کے چارمحمل ہیں:

- (۱) حضرت داؤدعليه السلام نے اور ياہ سے كہا:تم اپنى بيوى كوجمور دوادراس كومير سے سردكردو ...
- (۲) حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اس عورت کو دیکھ کریہ تمنا کی تھی: کاش!وہ میری بیوی ہوتی انجراتفاق ہے اس کا خاوند جباد میں گیا اور ہلاک ہوگیا' اس میں مصرت داؤ دعلیہ السلام کی کسی کارروائی کا دخل نہیں تھا۔ جب آپ واس کی موت کی خبر پیچی تو آپ کواس کی موت پر اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا دوسرے سپاہیوں کی موت پر افسوس ہوتا تھا' بھر آپ نے اس کی بیوی سے عقد کرلیا۔
  - (٣) اس كى بيوى برآپ كى نظراتفا قايزى جرآپ نے نظرتيں منائى اوراس كود كميتے رہے۔
- (س) اوریاہ نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا' اس کے علم کے باوجود حفرت داؤد نے اس کو نکاٹ کا پیغام دیا اس سے اوریاہ کورنج ہوا۔ (زادالسیر جے م ۱۱۱۔۱۱ کتب اسلام ایردے کے ۱۲۰۔۱۱۔)

ا مام فخرالدین محمد بن محررازی متوفی ۲۰۱ ه نے اسرائیلی روایت کاردکیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عمّاب کے چار محمل ذکر کے بیں متحمل وہ بیں جن کوعلامدابن جوزی نے نمبر ۱۰ نمبر ۱۳ اور نمبر چار میں بیان کیا ہے اور چوتھا محمل یہ بیان کیا ہے کہ اور یاوی کی بیوی کی وجہ سے آپ پر عمّاب ہوا کہ آپ نے ایک فریق کی بات سے بغیر دوسرے فریق کے وجہ سے آپ پر عمّاب ہوا کہ آپ نے ایک فریق کی بات سے بغیر دوسرے فریق کے حق میں فیصلہ کردیا۔ (تغیر کبیرج ۲۵ سر ۱۳۸۰ واراحیا والراث العربی بیروت ۱۳۵۵)

علامدابوالحیان محربن بوسف اندلی متوفی ۵۵ سے نے لکھا ہے کہ آنے والے دو آ دمیوں کے متعلق آپ نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ آپ کو ضرر پنچانے آئے جی کیکن جب ایسانہیں ہوا تو آپ نے ان کے متعلق غلا گمان پر اللہ تعالیٰ ہے استعفار کیا۔ (ابحرالحیاج میں ۱۵ دارالفر بیروٹ ۱۳۱۲ء)

علامدسيد محود آلوى متوفى • عادم في لكعاب:

جودوآ دی آئے تے دوآ پول کرنے یا ایڈ او پنچانے آئے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس اور لوگ

تبياء القرآء

#### انبياء يبهم السلام كاعمو مأاورسيدنا محمصلي الله عليه وسلم كاخصوصاً خليفة الله جونا

اب بيسوال ہے كديہ قانون كس كا بنايا موا مو؟ اگر انسان اس قانون كو بنائے كاتو اول تو دو ناتص موكا، كال اور جامع نہیں ہوگا اور زندگی کے تمام شعبول پر محیط اور حاوی نہیں ہوگا' ٹانیا جو انسان بھی اس قانون کو بنائے گا دہ اس قانون میں اپنی رعایت اورا پے تحفظ کا درواز ور کھے گا'اس میں تمام انسانوں کے لیے مساوات اور یکسانیت کے اصول نہیں ہوں مے'اس کیے ضروری ہے کہ اس قانون کی خالق کوئی انسانوں ہے ماورا و ذات ہوجس کے پیش نظر اپنا کوئی ذاتی مغاد نہ ہواور اس کی نظر انسانیت کے تمام شعبوں پر ہواور قیامت تک کے بدلتے ہوئے حالات اس کے علم میں ہوں اور ایسے کامل علم والی اور بے غرض ذات صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ عزوجل کی ذات ہے جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کی تمام ضرور یات کو انسانیت كة تمام شعبول كواور قيامت تك ك بدلتے ہوئے حالات كوجانے والا ب أى كا بتايا ہوا قانون تمام انسانوں كے ليے يكسال قابل عمل ہے اور قیامت تک کے تمام ادوار کی ضرورتوں اور تقاضوں کامتکفل ہے اوراس قانون کو اللہ تعالی ہر دور میں وحی کے ذر بعداینے نبیوں اور رسولوں پرنازل فرما تار ہاہے۔

جارے نی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی بعثت سے پہلے جو نبی اور رسول بھیجے جاتے تھے وہ ایک مخصوص علاقے 'مخصوص زمانے اور مخصوص قوم کے رسول ہوتے تھے تو ان ہر ان کی عبادات اور معاملات کے لیے جواحکام نازل کیے جاتے تھے وہ احكام بھى ايك مخصوص وقت تك كے ليے ہوتے تيخ ان كى تہذيب وتدن اور ان كى ثقافت اور ان كے زمانہ كے خصوص حالات کے نقاضوں کے اعتبار سے وہ احکام نازل کیے جاتے تھے اور وہ احکام وقتی اور عارضی ہوتے تھے اور جب کوئی دوسرانبی آتا اور حالات بدل جاتے تو وہ سابقدا حکام منسوخ کر کے نے احکام نازل کردیئے جاتے اور پیسلسلہ یوں ہی چالا ہا آ تکہ ہمارے نی سیدنا محد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبعوث کیے گئے اور آپ کورنگ ونسل علاقد اور زمانہ کی تمیز اور تخصیص کیے بغیر قیامت تک كة تمام انسانول كے ليے رسول بناكر بھيجا گياتھا 'جيسا كدارشاد ہے:

وَمَا آرْسَلُنك إِلَّا كَانَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا .

تَبْرَكَ الَّذِي نَنَّزُلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلِيْنَ نَنْ يُران (الفرقان: ١)

وَمَا ارْسَلْنُكُ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَلِينِينَ

اور ہم نے آپ کو تمام جہان والول کے لیے صرف رحمت بنا

كعذاب عدران والامو

کر بھیجاہے 🔾

(الإنبياء: ٤٠١)

اس کے اللہ تعالی نے آپ کو قیامت تک قائم اور نافذ رہنے والے احکام دے کر بھیجا اور جواحکام تمام انسانوں کے لیے قیامت تک نافذ العمل بی ان کا نام اس نے اسلام رکھا اور فرمایا:

ٱلْيَوْمَ ٱلْمُلْتُ لَكُوْدِيْنَاكُو وَٱنْكُمْتُ عَلَيْكُوْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُو الْإِسْلَامَ دِينًا. (المائدة:٣)

دین پیند کرلیا۔

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنَا فَكَنْ يُقْبُلُ مِنْهُ.

اور جو تحض اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو

تمہارے لیے اپنی نعت کو کمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بہطور

آج میں نے تہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور

م نے آپ کو (قیامت تک کے) تمام انسانوں کے لیے

وہ بہت برکت والا ہے جس نے اسے کرم بندے پر فیصلہ

تواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

كرنے والى كتاب نازل كى تاكه وہ تمام جہانوں كے ليے الله

martat.com

کوں ڈکرفر ماتا۔

امام رازی فرماتے ہیں: ظیفہ کامعنی ہے جوز من میں القد تعالی کے ادکام کو نافذ کرتا ہے اگر اس سے متعسل کہلی آئتوں کا معنی بیرہوتا کے معرمت داؤد نے اور یاہ کی بیری پر قبضہ کرنے کے لیے اس کومر دادیا تو اس کے متعسل بعد معنہ سے داؤد ملی السلام کو خلیفہ منافے کا کیوں ذکر فرما تا کی تکہ خلیف اس محنف کو کہتے ہیں جوز مین سے فتنا فساد اور خونریزی کودور کرسے نے کہ اس محنف کو خلیفہ منایا جاتا ہے جوابی نفسانی خواہش ہوری کرنے کے لیے کس کو ناحی قبل کرائے۔

( تمير بيرن ١٩٥٥ / ١٩٠١ / الفعرانير وت ١٥١٥ و ا

انسانی معاشره میں خلیفہ کی ضرورت

القد تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت کواس طرت بنایا ہے کہ ووٹ جل مرزند کی مزارتا ہے کی وقعہ ایک انسان تنہ اپنی تمام ضرور مات کا متکفل نبیس موسکنا اس کوزندورت کے لیے غذائی ضرورت بادرغذا کوشت اور زمین فی بیدادار نیمشتل ہوتی ہے زمین کی پیدادار میں گندم ہو 'چنا اور جاول بیں اور مروں اور سرون میں پیدا ہونے والی مختف تتم م راہتا ہوں بیل ا**ی طرح متعدد اقسام کے کھل میں جو سال کے مختلف موسوں اور ایام میں بیدا ہوت میں اس خرج علال وشت مختلف جانوروں سے عامل ہوتا ہے'انسان کواٹی نشو ونما اور بقا میں مختلف اجناس کی رونی' جامل سنا یاں اور پچلوں کی خورت ہوتی** ہے۔ایک انسان تنہا ان تمام ضرورتوں کو پورانبیں کرسکتا کی انسان کو اپناستہ ذھانینے کے لیے ہاس کی ضرورتوں کو پورانبیں کرسکتا کی انسان کو اپناستہ ذھانینے کے لیاس **روئی کوکات کر کیڑائینے سے حاصل ہوتا ہے اور اب کیٹر اٹائیلوں ہے بھی بنتا ہے جو پٹر وٹیم سے حاصل ہوتا ہے اور ان کا بھی ان** محنت اقسام میں اور کھانا یکانے اور رونی اور پٹر ولیم ہے کپڑا ابنائے کے لیے مشینوں کی شرورت ہوتی ہے جو وہ ہے اور مختلف وحاتوں سے حاصل ہوتی ہے اور بیانوان واقسام کی مشینیں اوران کے کارفائے جیںا بچر انسان ویر وی آری اور برسات ہے محفوظ رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے اور اب مکان سیمنٹ بج کی اپتیم 'منی 'ریت' او ب اور لَعَزیٰ ہے بیٹے ہیں' ان و یتانے کے لیے ایک الگ نوع کے کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کواٹی نوع کے تبخط اور اپنی سل کو ہڑھائے کے لیے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان بیار بھی برن جاتا ہے تو اس کے لیے علاق اور معالجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔اس کے لیے عم طب کی ضرورت ہوتی ہے اور جن اجناس سے دوائی بنی جی ان اجناس کو عاش کرنا ان سے دوائیں بنانا اور سر جری آ آلات منانا ان کے لیے کارخانے بنانے اور چلانے کی ضرورت ہوتی ہے ۔علم کے حصول اور مخصیل کے لیے کتا میں تعینے اور **چھاپنے کی ضرورت ہے' درس گا ہیں بنانے کی ضرورت ہے' پھر جب انسان مر جائے تو اس وعسل دینے' تغن پربنانے' اس کی** نماز جنازہ پڑھنے'اس کی قبر کھودنے اور اس کو دفن کرنے کے لیے ایک الگ نوع کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ایک انسان تنها ای تمام ضروریات کامتکفل نہیں ہوسکتا' اکیلا زندگی نہیں گز ارسکتا' اس کو پیدا ہونے' جینے اور مرنے میں دوسرے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے لامحالہ انسان کو دوسر سے انسانوں کے ساتھ ل جل کر زندگی تز ارنی ہے۔

پھرایک انسان اپنی ضرورت کی چیزیں دوسرے انسان سے حاصل کرتا ہے اگر ان چیز وں کے حصول کے لیے کوئی اصول اور قانون نہ ہوتو ہرزور آ ورقہراور جبر کے ذریعہ اپنی ضرورت کی چیزیں دوسرے انسان سے حاصل کر لے گا۔ لبذاظلم کا دور دورہ ہوگا' پھر مظلوم کا ہے کو ظالم کے لیے اس کی ضرورت کی چیزیں فراہم کرتا رہے گا اور یوں ظلم اور بربریت کے باوجود ظالم چین ہے ذعر کی بسر کرسکے گا نہ مظلوم اور ظلم اور جبر کی وجہ سے انسانوں کا معاشرہ عملاً جانوروں کا جتھا بن جائے گا' جس طرح جنگل بھی بسر کرسکے گا نہ مظلوم اور ظلم اور جبر کی وجہ سے انسانوں کا معاشرہ عملاً جانوروں کا جتھا بن جائے گا' جس طرح جنگل بھی بھی بھی بھیٹر یوں کا دیا ہے۔

marfat.com

عياد الغراد

میں خواہش کی اتباع کرنے پرعذاب کی وعید سائی ہے تو تم اس وعید کے زیادہ مستحق ہواللہ کا نبی تو پہلے ہی خواہش کی اتباع سے بہت دور ہوتا ہے اور اس کے دل میں بے پناہ اللہ کا ڈراور خوف ہوتا ہے 'سواس آیت میں حعزت داؤ دعلیہ السلام کوخطاب ہے اور مرادان کی امت اور بعد کے لوگوں کوتعریض کرتا ہے۔ خلافت علی منہاج النبوت کی تحقیق

حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے دوسر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر مایا: وہ سب خلفاء قریش سے ہوں گے۔

عن جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الاسلام عزيزا الى اثنى عشر خليفة (الى قوله) كلهم من قريش. وصحح الخارى رقم الحديث: ٢٢٢١ صحح ملم رقم الحديث: ١٨٢١)

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دومیشیتیں تھی ایک حیثیت سے آپ مہط وی الہی تھے اس حیثیت سے آپ احکام الہی کی تبلیغ کرتے اور فرائض رسالت بجالاتے اور دوسری حیثیت سے آپ مسلمانوں کے امیر قائد اور رہنما تھے اس حیثیت سے آپ اسلامی ریاست کے خارجی اور داخلی اُمور کی تدبیر فرماتے ' تبلیغ اسلام کے لیے جہاد فرماتے ' مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھواتے اور اندرون ملک احکام اللہ یہ کومملی طور پر نافذ فرماتے ' آپ کے وصال کے بعد آپ کی پہلی حیثیت کا سلملہ بطور نبوت تو منقطع ہو گیا لیکن آپ کی دوسری حیثیت خلفاء کے روپ میں قائم و دائم رہی اور آپ کی اس حیثیت کی اُنہ

. آیت استخلاف کی شخفین

قرآن مجيد ميں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ المَنْوَاعِنَكُمْ وَعَلَواالصَّلِهُ حَتِ لَيَسْتَغُلِفَنَهُ وَ فَلُواالصَّلِهُ وَعَلَاللَّهُ وَكَلَّكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُولِمُ اللَّالِمُ الللْمُولِمُ الللْمُلِلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللل

تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے ان میں سے جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے ان میں سے بعض کے ساتھ اللّٰد کا یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گاجس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی اور اللّٰہ تعالی ان کے اس وین کو بھی غالب کرے گاجس کو اللّٰہ تعالی ان کے لیے پند کر لیا ہے اور اللّٰہ تعالی ان کے خوف کو ضرور امن اور چین سے بدل دے گا۔

خلافت کے موضوع پراس آیت کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم خلافت کی تحقیق میں اس آیت کی تشریح کرنا چاہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات تحقیق طلب ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے ہر ہر مسلمان سے خلافت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے یا بعض مسلمانوں سے؟ ہر ہر مسلمان کوروئے زمین کا خلیفہ نہیں بنایا گیا۔ مثلاً جس طرح حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو خلیفہ بنایا گیا یا جس طرح فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو خلیفہ بنایا گیا یا جس طرح فروز مین پر خلیفہ اور صاحب زمین پر غلبہ دیا گیا اس طرح ہر مسلمان کو زمین کا خلیفہ نہیں بنایا گیا بایں طور کہ امت مسلمہ کا ہر ہر فردز مین پر خلیفہ اور صاحب اقتدار ہو ثانیا یہ عقلاً بھی باطل ہے کیونکہ جب ہر محص خلیفہ صاحب اقتدار اور حاکم ہوتو پھر محکوم کون ہوگا؟ بلکہ اس سے ہر محض کا حاکم اور ککوم ہونا لازم آئے گا اور یہ بداہمۂ باطل ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت میں خلافت سے اقتدار مُر ادبیں ہے بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں سے تصرف کرنا مراد ہوتا اس معنیٰ میں مسلمانوں اور نیکوکاروں کی کوئی تخصیص نہیں ہے کوئکہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں سے تصرف کرنا مراد ہوتا اس معنیٰ میں مسلمانوں اور نیکوکاروں کی کوئی تخصیص نہیں ہے کوئکہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں سے تصرف کرنا مراد ہوتو اس معنیٰ میں مسلمانوں اور نیکوکاروں کی کوئی تحصیص نہیں ہے کوئکہ

جلددتهم

(Tلعران: ۸۵) اس سے برگزاس دین کوتیول نیس نیا جائے گا۔

ال لياب قيامت تك صرف اسلام كا دكام بى قابل من اوروى محم ما كم بوكا جواسلام كا دكام نافذكركار الشركار التد تعالى في التد تعالى في المنظم السلام كوم و من من المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

اور جب آپ ئے رب نے فرشتوں سے فرمایا ب شک میں زمین میں فلیف منانے والا ہوں۔

الدواؤواب فلك تم في آب وزين بين فليف عاديد

إِمَا الْحُوْلِيَّا جَمَلُنْكَ خَلِيْفَةً فِي الْكَرْفِين

(س ۲۶)

اور نیک مسلمانوں کوز مین میں خلیفہ بنائے کے متعلق فرمایا: وکو الذی جَمَلَکُو خَلْدِی الْاَسْرِین .

اورویل ہے جس کے تم کوز مین میں خلیفہ ہنا دیا۔ .

تم میں سے جو لوگ ایسان ایائے اور انہوں نے اشال معالجہ کیے ان سے اللہ نے وعدوفر مانی ہے کہ دو ان کوشر در اس: طرح زمین میں خلیفہ بناوے کا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو مدر میں ہے۔ (الانعام ١٦٥)

وَعَدَاللّهُ الَّذِيْنَ أَمْنُوا فِنَكُمْ وَعَلَمِ الصّٰلِحُتِ آيَسْتَخْلِفَهُ وَ فِي الْاَرْضِ مُكَمَّا اسْتَعْلَفَ الّذِيْنِ مِنْ قَبْلِهِمْ. (الوردد)

ا**صالة توخليمة الله انبياء كليم السلام بي بوت بين اور نيك مسلما نول كوانبيا ولليم السلام كه واسط من خليلة الله قرار ديا سير-**

خلیفہ کا خواہش کی اتباع کرنا کیوں عذاب شدید کا موجب ہے؟

ہم اس سے پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ اللہ جا کر رہتا ہے اور جب بہت ہے اوک ایک جگہ ال جل کر رہتے ہیں تو ان کے درمیان اختاا فات اور تناز عات بھی پیدا ہوتے ہیں اس وقت کی ایسے صاحب اقتدار انسان کا ہونا ضروری ہے جوان کے تناز عات کے درمیان فیصلہ کرے اور بیضروری ہے کہ وو انسان اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کرے اور اپنی فیصلہ میں اپنی خواہش کی پیروی نہ کرئے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ جو دوفریق اس کے پاس مقدمہ لے کرتا ہے مول ان میں سے ایک اس مقدمہ لے کرتا ہے ہوں ان میں سے ایک اس حاکم کا عزیز یا رشتہ دار ہواس لیے اللہ تعالی نے فر مایا: ''سوتا پ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ سیجئے اور خواہش کی بیروی نہ ہیں گئے ورندوہ (بیروی) آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گی 'ب شک جولوگ اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے خت عذاب ہے کیونکہ دوروز حساب کو بھول جاتے ہیں ان کے لیے خت عذاب ہے کیونکہ دوروز حساب کو بھول جاتے ہیں ان ' (ص ۲۱۰)

خواہش کی اتباع کرنا انسان کولذات جسمانیہ میں منہمک رکھتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ادکام کی الطاعت کرنے سے عافل ہوجاتا ہے اور وہ فنس کے مرغوبات کو حاصل کرنے میں معصیت کی دلدل میں ڈو بے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ یوم حساب کو بھول جاتا ہے اور ان میں سے ہرایک امر آخرت کے عذاب شدید کا موجب ہے۔ اس آیت میں ہر چند کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام سے خطاب کیا گیا اور ان کوخواہش کی اتباع کرنے پر آخرت کے عذاب کی وعید سائی ہے کیکن اس خطاب میں اس خطاب کیا گیا اور ان پر متنب کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اینے نبی کو بھی مقد مات کے نیسلے اس خطاب میں اس کی امت اور بعد کے مسلمانوں کو اس پر متنب کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی مقد مات کے نیسلے

جلدوبم

عياء القرآء

علوم دینیه کی ترویج اور اشاعت سے دین کو قائم کرنے '
ارکان اسلام کوقائم کرنے 'جہاد اور اس کے متعلق امور یعنی لفکروں کو
ترتیب دینے 'مجام بن کے جصے مقرر کرنے اور مال غیمت سے ان کو
حصے دینے 'قاضیوں کے تقرر کرنے ' طالموں کو مزا دینے اور مدود
قائم کرنے ' نیک کا تھم دینے اور ٹرائی سے روکنے میں نبی صلی اللہ
عامہ کو خلافت کہتے ہیں۔
عامہ کو خلافت کہتے ہیں۔

هى الرياسة العامة فى التصدى القامة الكان الدين بساحياء العلوم الدينية واقامة الكان الاسلام والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرض للمقاتلة واعطائهم من الفئ والقيام بالقضاء واقامة الحدود ورفع المظالم والامر بالمعروف والنهى عن المنكر نيابة عن النبى صلى الله عليه وسلم.

(ازلة الخفاء جاص ۴ مطبوعه سبيل اكيثري لا بهور ٣٩٦ هـ)

پھرر پاست عامه کی تفصیل کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:

علامہ میرسید شریف جرجانی اور شاہ ولی القد دہلوی نے جوخلافت کی تعریف کی ہے وہ امامت کبری اور ریاست عامہ ہے جس میں امام اور خلیفہ روتا ہے اور تمام امت مسلمہ پر جس میں امام اور خلیفہ روتا ہے اور تمام امت مسلمہ پر اس کی انتباع واجب ہوتی ہے خیال رہے کہ ممالک اسلامیہ میں سے ہر ملک کا سر براہ خلیفہ ہیں ہوتا اور نہ وہ امامت کبری اور ریاست عامہ کا حاص ہوتا ہوتا ہے جبیبا کہ ہم عنقریب انشاء القد بیان کریں گے۔

<u>خلافت کی شرا بُط</u>

علامه ابوالحس على ماور دى متوى ٧ ١١١ه لكصة بين:

ملدوتم

marfat.com

ال معلی میں تمام اولا و آ دم افتہ کی فلف ہے۔ جاتا اس آ ہے می اس المجھنے ہے کو تک من ابتدائی بیانیہ یازا کہ ویہاں مصورتیں ہے اور بیال بات کی واضح نعی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ وعد و بعض صالح مومنوں ہے فر مایا ہے نہ کہ سسمنمانوں ہے اور اس آ ہے کے بلا واسلام کا طب معزات محابہ کرام تھے اور جس وقت سور ہ نور تازل ہوئی اس وقت سلمانوں پر حالت خوف طاری تھی اس کے بی تکہ اس وقت سلمانوں پر حالت خوف طاری تھی اس کے بی تکہ اس وقت تک مرز مین مجاز میں اسلام کی جزیں معنبو طنبیں ہوئی تھی اس کے بی تر عرصہ بعد یہ وعد و پر را اور می تھی اور جس اسلام کی جزیں معنبو طنبیں ہوئی تھی اور معنبر ایر براعظم اور بیا عظم بورب میں اور اسلام کا یہ عظیم الثمان غلب معنبر اور معنزت عمر اور معنزت خان رضی انتہ منہ کہ دور میں اسلام کوفتو حالت طلافت میں حاصل ہوا ہاں لیے آ یہ استخاب کے اولین مصداق خلفا ، خلاف جیں کیونکہ انبیں کے دور میں اسلام کوفتو حالت کے حاصل ہو کی معنبر معنوں ہو کی دور میں اسلام کوفتو حالت کے حاصل ہو کی معرب علی کا دور خلافت مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال میں گزرااور ان کے دور میں اسلام کوفتو حالت کے ماصل ہو کی معرب علی کا دور خلافت مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال میں گزرااور ان کے دور میں اسلام کوفتو حالت کے در بی اسلام کوفتو حالت کے در بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے در بی اسلام کوفتو حالت کے در بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کا دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور بی اسلام کوفتو حالت کے دور کی دور کی اسلام کوفتو حالت کے دور کی اسلام کوفتو حالت کو دور کی اسلام کوفتو حالت کی دور کی دور کی کوفتو کو دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی د

علامه ميرسيدشريف لكيت بي:

قال قوم من اصحابنا الامامة رياسة عامة في اصور الدين والدنيا ونقض هذا التعريف بالنبوة والاولى ان يقال هي خلافة الرسول في اقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث اتباعه على كافة الامة.

(شرح مواخف م ١٤٩ مطبع خثى نوالكثور لكعنو) اتبا

شاه ولى الله د بأوى خلافت عامه كي تعريف من لكمة مين:

ہمارے بعض علاء نے امامت کی یہ تحریف کی ہے کہ دین اور دنیا کی ریاست کوامامت کہتے ہیں' لیکن یہ تحریف نبوت پر بھی صادق آتی ہے' اس لیے اولی یہ ہے کہ دین کے قائم کرنے اور ملت بینماء کی حفاظت کرنے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جائشنی کو امامت کہتے ہیں' اس حیثیت سے کہ تمام امت مسلمہ پر اس کی

انتاع داجب ہو۔

جلدويم

marfat.com

ميار الترار

کرے اس کی بیعت کرلیں جوشرا لط خلافت کے مطابق ہواس کے لیے ان لوگوں کا بیعت کرنا ضروری ہے جواس وقت میسر ہوں اور تنام مما لک اسلامیہ کے ارباب حل وعقد کا بیعت کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بیدعاد ہ محال ہے اور ایک دو آ دمیوں کا بیعت کرنا کافی نہیں ہے مطرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس طریقہ سے بیعت کی گئی تھی۔

- (۲) خلیفہ وقت کی ایسے مخص کوخلیفہ مقرر کر دے جوشرا لط خلافت کے مطابق ہواور لوگوں کو جمع کر کے اس کوخلیفہ بنانے کی تصریح کر دے اور قوم پراس مخص کوخلیفہ بنانا لازم ہے معزرت عمر فاروق رمنی اللہ عنہ کی خطرت عمر فاروق رمنی اللہ عنہ کی خلافت ای طریقہ سے ثابت ہے۔
- (۳) تیسراطریقہ شوری کا ہے بعنی خلیفہ چنداہل لوگوں کی ایک جماعت کو منتخب کرے اور یہ کیے کہ اس جماعت ہیں ہے جس فرد کو بھی منتخب کرلیا جائے وہ خلیفہ ہوگا۔ بعنی خلیفۂ وقت کی موت کے بعد لوگ مشورہ کریں اور کسی ایک کوخلافت کے لیے معین کریں 'حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب ای طرح ہوا تھا 'حضرت عمرضی اللہ عنہ نے انتخاب خلافت کے لیے چھے افراد کا اعلان کر دیا تھا اور ان چھے افراد نے یہ معاملہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کے سپر دکر دیا تھا اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منتخب کرلیا۔
- (۳) چوتھا طریقہ غلبہ کا ہے یعنی ایک شخص بغیر بیعت کے اور بغیر کسی کے خلیفہ بنانے کے ازخود خلافت پر قابض ہو جائے اور تمام لوگوں کو تالیب قلوب یا جبر اور طافت کے ذریعے اپنا تابع کرلے اس طرح بھی خلافت منعقد ہو جاتی ہے اور لوگوں پر اس کے احکام کی اطاعت لازم ہوتی ہے 'بشر طیکہ وہ احکام خلاف شرع نہ ہوں اور اس کی (یعنی منعلب کی) پھر دو تشمیس ہیں:
- (۱) متغلب الیاضخص ہو جوشرا کط خلافت کے مطابق ہواور وہ صلح اور حسن تدبیر سے اپنے مخالفین کوتا بع کرے اور اس کے لیے کسی امر حرام کا ارتکاب نہ کرے خلافت کی بیتم جائز ہے اور اس میں رخصت ہے۔حضرت علی کی شہادت اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اکی خلافت اسی قسم کی تھی۔
- (ب) معتقلب شرائط خلافت کے مطابق نہ ہواور محر مات کا ارتکاب کر کے اور بر ور جنگ لوگوں کو تا لی کر ہے۔ خلافت کی یہ قسم جا کزنہیں ہے اور اس کا مرتکب گنہگار ہے کیکن اگر اس کے احکام شریعت کے مطابق ہوں تو ان کو تبول کرنا واجب ہے اور اگر مال وار لوگ اس کے کارندوں کو زکو ق دیں تو ان سے زکو ق ساقط ہو جائے گی اور اس کے مقرد کردہ قاضوں کے فیصلے نافذ ہوں گے اور اس کی معیت میں جہاد کرتا جائز ہوگا 'اس خلافت کو منعقد قرار دینا ضرورت کی بناء پر ہے 'کوئکہ اس خلافت کو منعقد قرار دینا ضرورت کی بناء پر ہے 'کوئکہ اس کے معزول کرنے کو اگر ضرور کی قرار دیا جائے تو اس سے قبل و غارت اور خوزین ہوگی اور اس کی کیا ضانت ہے کہ بسیار تل و غارت کے بعد اگر اس کو معزول کر بھی دیا جائے تو دوسر اصغلب شرا لکا خلافت کا اہل ہوگا 'بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دوسرا معتقلب پہلے معتقلب سے زیادہ بُر اہو اس لیے اس کو معزول کرنے میں فتذاور فساد بھی ہے اور خیر اور اصلاح کا محصول موہوم ہے 'عبد الملک بن مروان اور خلفاء عباسیہ میں سے اوائل کی خلافت اس قسم کی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا چنداشخاص کی جماعت اپنے زمانہ میں خلافت کی شرائط کے حامل ہوں یا ایک شخص سب اضل ہوت ہوت ہوت ہوت تک منعقد نہیں ہوگی جب تک اس کی بیعت نہ کر لی جائے یا وہ غلبہ سے حکومت حاصل نہ کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول الدُّصلی الدُّعلیہ وَسلم کے رفیقِ اعلیٰ کی طرف نشقل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے حضرت املی کی طرف نشقل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے حضرت الو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور فقط اُن کے افضل ہونے پر اکتفاء نہیں کی۔ اہل علم نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ حضرت علی کی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور فقط اُن کے افضل ہونے پر اکتفاء نہیں کی۔ اہل علم نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ حضرت علی کی

جكدوبهم

المامت كى المنعد كے ليے سات شرطي معتر بي

(۱) عدالت اللی جامع شرا لکا کے ساتھ موجود ہو ( یعنی و فخص مسلمان ہوادر فرائض اور واجبات پر دائما عمل کرتا ہو اسنن اور مستحبات پر بکشرت عمل کرتا ہواور محر مات اور طرو بات تو ایس اجتمال کرتا ہواور محر مات اور طرو بات تو ایس اجتمال کرتا ہواور محر مات اور طرو بات تو ایس اجتمال کرتا ہوادر محمد کی غفر لد )۔

(٢) اس كواس قدر علم حاصل بوجس سے وہ پیش آمد و مسائل وحل كرت ك ليد اجتها أمر مالة و

(٣) اس کے حواس سلامت ہوں ایعنی ساعت بصارت اور کو یا فی بوری طرب کا مرکز فی ہو۔

(4) اس کے اعضا ملحج اور سلامت ہون تا کہ دو بخو نی کا م کر تے۔

(۵) وہ صاحب رائے ہوجس سے وہ ملک کے داخلی اور خار بن مسائل کی پیجید و تقیوں کو سبجھا ہے۔

(١) وه شجاع اور بها در بوتا كه ملت بينها م كي حفاظت اور وشنول سه جباد مي دني ك سنة حصد سست

(۷) وهمخص نسباً قرایش ہو کیونگ بکشرت احادیث میں اس کی تھے تنہ ہے اور مسلما نوں 8 اس پر ابھا ٹ ہے۔

( ١١٥٠ المله اليس الأنهرية المنطق بالي المداهم الدي

علىمة تفتازاني متوفى ا9 4 هدنے ان شرطول كے مادود بيتد مزير ميرشتيں جي بيان ۾ تيب اور وويه تيب

(۱) - ووضح آزاد ہوا کیونکہ غلام اپنے مول کی خدمت میں مشغول رہتا ہے اور کو ویا کا اور میں کتنے اور ہے۔

(۲) و وضخص مرد ہوا کیونکہ (حدیث سیح کے مطابق ) مورتمیں ، تصاب مثمل اور ، قصاب دین تیا۔

(٣) ووقحص عاقل اور بالغ مو كيونكه بچه اورمجنون ملك اورموام في مساحتون وتبجيخه اوران بين تهر ف ريب سه توس ب-

(سم) خلیفہ کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے کی یونکد ضاف دراشدین مصور نہیں تھے۔

(۵) خلیفہ کے لیے بیشرط نییں ہے کدوہ اپنے زمانہ کے تمام وگوں ہے انتخاب نویونایہ لامنہ ہے میرے انتخاب نویف کے ہے تھے صحف مقرر کیے تھے اور ان میں بعض بعلف ہے افضل تھے۔

علامہ تفتاز انی نے بیکھی بیان کیا ہے کہ خیفہ فسق و فجور کے ارتکاب سے معزوں دوئے کا مستحق نہیں ہوتا ' کیونکہ خف م راشدین کے بعد ائمہ (خلفاء) اور حکام سے ظلم اور فسق خلام ہوا اور سی بہاور اخیارت بعین ان کی اطاعت کرتے تھے اور ان ک اچازت سے جمعہ اور عید کی نمازوں کو قائم کرتے تھے اور ان کے خلاف خرون (بغاوت) کرنے کو تاج کر کہتے تھے۔

( شرح وقد مرس واله ۹ والسكت رحيمه ويوبند )

واضح رہے کہ بیامام اور خلیفہ کی شرائط ہیں جوتمام مما لک اسلامیا اور تمام عالم اسلام کا سربراہ ہوتا ہے کی ایک ملک کے سربراہ کے تقرر کے لیے بیشرائط نہیں ہیں 'ہمارے زمانے میں بعض تقد علاء نے بھی اس معاملہ میں دھوکا کھایا اور خلافت ہیں ک شرائط کو ایک ملک کی سربراہی پرمجمول کیا اور مملکت پاکستان کی سربراہی کے لیے بھی قریش ہوئے واز ٹی شرط قرار دیا حالاتک قرشی ہوتا تمام عالم اسلام کی سربراہی کے لیے شرط ہے کسی ایک ملک کی سربراہی کے لیے قرش ہوتا شرط نہیں ہے۔ خلافت منعقد کرنے کے طریقے

شاه ولی الله د ہلوی لکھتے ہیں:

خلافت كاانعقاد جارطریقوں ہے ہوتا ہے:

جلدوتهم

marfat.com

کوئی فخص نتخب ہو کر حکمران بن جاتا ہے تو اس کی حکومت میچے ہوگی جس **طرح مخلب کی حکومت میچے ہوتی ہے اور اس** کے جو احکام شریعت کےخلاف نہ ہوں ان میں اس کی اطاعت لازم ہوگی۔

کے درمیان کی چیزوں کو بے فائدہ بیدائبیں کیا' بیتو کافروں کا مکان ۔ ← → O کیا ہم ایمان والوں کو جنہوں نے لہان ( کھوڑوں ) کودوبارہ میرے سامنے لاؤ' پھروہ ان کی بنیڈ لیوں اور گرونوں پر ہاتھ پھ

سليمن والقيناعلى كرسيبه جسن اثنة اناب الكان مرسيه

نے سلیمان کوآ زمائش میں مبتلا کیا اوران کی کرسی پرایک جسم ڈال دیا' پھرانہوں نے (ہماری طرف)رجوع کیا**0 انہوں نے دعا کی** 

يلدونهم

تبيار القرآر marfat.com

ظافت ان طریقوں یم ہے کس طریقہ ہے منعقد ہوئی ہے؟ اکثر علاء کی بحث کا عاصل یہ ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ یل جو مہاج بن اور انصار موجود نے انہوں نے معفرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتمی اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ معفرت علی شوری کے فیصلہ کے تیم میں خاری کی فیصلہ کے تیم میں خاری کی فیصلہ کے تیم کی اور جب معفرت عمان کا اور جب معفرت عمان کا انتقال ہو کیا تو معفرت علی اور جب معفرت عمان کا انتقال ہو کیا تو معفرت علی خلافت کے لیے متعین ہو کے لیکن یہ تاویل محمد میں ہے۔ (ازاد الھاء نااس اے انتقال ہو کیا تو معفرت علی خلافت کے لیے شرا اکتا

علامدابوالحن ماوردی نے خلیف کو متخب کرنے والوں کے لیے بھی تمن شرطیس مقرر کی ہیں:

- (1) التقاب كرنے والے عاول موں ( يعنى فرائض وغيره يردائى عمل كرنے والے اور محر مات سے دائماً بيخے والے \_سعيدى غفرل )
  - (٧) ان کواس قدرعلم ہو کہ استحقاق خلافت کی کیا شرایط میں اور کون مخص منصب کا اہل ہے اور کون نبیں۔
    - (m) وو مح رائے اور حسن تد بیر کے مال ہول تا کدو مح تر اور موز ول ترفیض کو متخب كر كيس -

(الإمكام السلطانيص المعموس المساح)

#### موجود ومغربی جمهوریت اوراسلای ریاست کا فرق

موجوده مغربی جمبوریت اوراسلامی ریاست کے درمیان کی وجدے فرق ہے جس کوہم بہاں اختصارے بیان کررہے ہیں:

- (۱) مغربی جمہوریت میں طاقت کا سرچشہ عوام ہے جب کے اسلام میں اقتدار اور حاکمیت صرف اللہ کی ہے سربراومملکت مرف اللہ اللہ کی ہے اس براومملکت مرف اللہ اللہ علیہ وسلم کے احکام نا فذکرنے کا مجاز ہے۔
- (۲) مغربی جمہورت میں قانون وضع کرنے کی اتھارٹی ادر معیار''اکٹریت'' ہے اور اسلام میں معیار''حق'' ہے جس کا فیصلہ امام اور متندعلاء کتاب سنت' اجماع اور اتوال مجتدین کی روشن میں کریں گے۔
- (۳) مغربی جمہوریت میں مدت انتخاب پوری ہونے کے بعد یا اس سے پہلے اکثریت کے فیصلہ کی بناء پرسربراومملکت کو معزول کیا جا سکتا ہے' اس کے برخلاف اسلام میں سربراومملکت اس وقت تک اپنے عہدے پر قائم رہے گا جب تک وو اسلام پر قائم ہے۔ اسلام پر قائم ہے۔
- (۳) جمہوری طریقۂ انتقاب میں عہدہ دار کو متخب کرنے کے لیے کوئی معیار نیس اور ہر کس و ناکس کو دوٹ دینے کا حق ہے جب کہ اسلام میں بیرحق صرف ارباب مل دعقد کو حاصل ہے۔
- (۵) جمہوری طریقہ انتخاب میں عہدہ کے امیدوار کے لیے کوئی معیارٹیس ہے۔ تعلیمی الجیت اورصالحیت کی کوئی شرط نہیں ہے جس کے نتیجہ میں حورت ہو یا مروا پڑھا لکھا ہو یا جائل نیک ہو یا بدمعاش بیے اوراثر ورسوخ کے زور پر اسبلی میں پہنچ کر قانون ساز اتھارٹی کا ممبر بن جاتا ہے ای طرح وزارتِ عظمٰی کے امیدوار کے لیے بھی کوئی معیار نہیں ہے اور قومی اسمبلی میں ویجھے والا ہرمبر وزارتِ عظمٰی کے لیے کھڑا ہوسکتا ہے وفتر میں کارک بحرتی ہونے کے لیے بھی کم از کم میٹرک پاس میں سریراہ ہوے کا معیار ہے اور ملک کے استے بڑے عہدے کے لیے کوئی معیار نہیں رکھا گیا اس کے برخلاف اسلام میں سریراہ مملکت کے لیے شرا نظام قرر کی گئی ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر بھے ہیں۔
- (۱) مغربی جمہوریت کے طریقہ انتخاب میں امیدوارائے آپ کومنصب کے لیے چیش کرتا ہے اور اس کے لیے کنویٹک کرتا ہے جب کہ اسلام میں منصب کو طلب کرتا جائز نہیں ہے اس کی تفصیل ان شاء اللّٰد آ کندہ ابواب میں آئے گی۔ جرچند کہ مغربی جمہوریت اور اس کا طریقہ انتخاب متعدد وجوہ ہے اسلامی احکام کے خلاف ہے کیکن اگر اس طریقہ سے

بلدويم

ہے نہ نقصان پہنچانے کے لیے۔ دوسری صورت باطل ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہو کو کہ نقل اللہ تعالی رحیم اور کریم ہے اور یہ چیز اس کی رحمت کے منافی ہے اور تیسری صورت بھی باطل ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو نہ نقل پہنچانے کے لیے پیدا کیا نہ نقصان پہنچا ہے اللہ تعالی نے مخلوق کو نہ نقصان پہنچا ہے اللہ تعالی نے مخلوق کو نہذا کرنا دونوں حال برابر ہوں گے اور پحر مخلوق کو پیدا کرنا ورنہ کرنا دونوں حال برابر ہوں گے اور پحر مخلوق کو پیدا کرنا ورنہ کرنا دونوں حال برابر ہوں گے اور پحر مخلوق کو پیدا کرنا عبث ہوگا کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو نیف پہنچانے کے بعد بھی محلوق کو نیف پہنچانے کے لیا کہ نقط کے اور پھر مخلوق کو نیف اس دنیا میں پہنچانے گایا آخرے میں اس دنیا میں نوف پہنچانے کے لیا آخرے میں اس دنیا میں منافع کم ہیں اور ضرر رساں چیزیں بہت ہیں اور تھوڑ نے نفع کے لیے زیادہ نقصان کہنچانا تو مراد ہونہیں سکتا' کیونکہ اس دنیا میں منافع کم ہیں اور ضرر رساں چیزیں بہت ہیں اور تھوڑ نے نفع کے لیے زیادہ نقصان کہنچانے کا اس لیے تیا مت کا آنا اور حشر ونشر کا ہونا اور دونرخ کا ہونا ضروری ہے اور اگر بیا حتراض کیا جائے کہ میں تو کفار بھی ہیں ان کو اللہ تعالی نے ان کو بھی دائی نفع کے اور دائی نفع کے اور دائی نفع کے اور دائی نفع کے اور دائی نفعان کو اختیار کر لیا۔

ص : ۲۸ میں یہ بتایا ہے کہ مومن اور کافر اور صالح اور فائ برابر نہیں ہو سکتے 'اس آیت میں بھی حشر اور نشر کے ثبوت پر دلیل ہے 'کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جولوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ فقر اور فاقہ میں مبتلا رہتے ہیں اور طرح طرح کے مصائب اور آلام میں گرفتار رہتے ہیں اور کفار اور فساق بہت عیش اور آرام میں رہتے ہیں اور قابل رشک زندگی گزارتے ہیں اس طرح نیک آ دمی کی زندگی برآ دمی کے مقابلہ میں بہت تکلیف سے گزرتی ہے 'پس اگر قیامت اور حشر و نشر اور حساب و کتاب نہ ہوتو کہ بےلوگوں کو نیک لوگوں پرتر جیح دینالازم آئے گا اور بیداللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے رحم کے خلاف ہے اور وہ حکیم اور دھم کے اس لیے وہ ایسانہیں کرے گا اور اس سے واضح ہوگیا کہ قیامت اور حشر فابت ہے۔

قلاف ہے اور وہ حکیم اور دھم ہے 'اس لیے وہ ایسانہیں کرے گا اور اس سے واضح ہوگیا کہ قیامت اور حشر فابت ہے۔

قد ہر اور تذکر کر کامعنیٰ

ص ۲۹: میں قرآن مجید میں غور دفکر کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔

اس آیت میں تد براور تذکر کے الفاظ ہیں 'تد برکامعنی ہے قرآن مجید کی آیات میں غور وفکر کیا جائے اور اگر ان آیات کے ظاہری معنی پرکوئی اشکال ہوتو اس کی مناسب تاویل تلاش کی جائے اور اس آیت سے عقائد اور احکام شرعیہ کی جو ہدایت عاصل ہواس پڑمل کیا جائے۔ تد ہر کامعنی ہے: کسی چیز کے نتیجہ اور انجام پر نظر رکھنا اور نظر کامعنی ہے: الفاظ کے مطلوبہ معانی کی تلاش میں ذہن کو متوجہ کرنا۔

تذکر کامعنی ہے: نفیحت حاصل کرنا'اس کوصاحبان عقل کے ساتھ مخصوص کیا ہے' کیونکہ تذکر کا تعلق عقل کے ساتھ ہے اور کسی چیز سے نفیحت اس وقت حاصل کی جاتی ہے جب دل میں اللہ کا ڈراور خوف پیدا ہوتا ہے اور یہ چیز صاحبان عقل کے ساتھ مخصوص ہے بینی اکابر علاء کے ساتھ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب دل پر معصیت کے جابات ہوں اس وقت نظر کی ضرورت ہوتی ہے اور جب یہ جابات اٹھے جائیس اس وقت تذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔

قرآن مجید کے معانی پرغوروفکرنہ کرنا اور اس پڑمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے کلام کی نافدری کرنا ہے

آئ کل لوگ قرآن مجید کی تلاوت بہت کرتے ہیں لیکن اس کے معانی میں غور وفکر نہیں کرتے اور جب معانی میں غور وفکر نہیں کریں گے تو اس سے نصیحت کیسے حاصل کریں گئے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر عربی زبان میں کسی کمپنی سے کوئی خطآ

جلدوتهم

# اغُفِي لِي وَهَبُ لِي مُلَكًا لِا يَنْبَغِي لِاحَدِ قِنْ بَعْدِى وَاتَّكَ

اے میرے دب! مجمع بخش دے اور مجمع الی سلطنت عطافر ماجومیرے بعدس اور کالاُن نہ ہوا بے شک تو تی بہت دیے والا

## اَنْتَ الْوَقَّابُ ﴿ فَسَخَّوْنَالَ الرِّنِ مَجْرِي بِأَمْرِ مِ رُخَاءً كَيْتُ

ے O سوہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا وہ جس جگہ کا ارادہ کرتے تھے وہ ان کے تعم ف مطابق زئ سے جبتی

# اَمَابَ ﴿ وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بَتَّآءٍ وَعَوَّاصٍ ﴿ وَالْعَرِيْنَ مُقَرَّنِينَ

می اور قوی جنات کو بھی ان کے تابع کرویا ہم معمار اور فوط خور کو اور دہ سے جنات کو بھی جوز نہیے وال میں جنزے ہوے رہتے

# فِ الْرَصْفَادِ ﴿ هَٰذَا عَطَا وُنَا فَامْنُنَ أَوْ اَمْسِكَ بِغَيْرِحِمَا إِ

تع O يه مادا عطيه المعالم عليه على أبطورا حسان عطا أرين يا (جس عن إن ) وأب يس آب سنة وفي حسب أيس وه

## وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسُنَ مَا إِب اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اور بے شک ان کے لیے شاور ہوراق ب بادر بہترین نعطانہ ب0

الله تعالی کا ارشاد ہے :اورہم نے آسان اور زین اور ان کے درمیان کی چیز وں و ب فالدہ بیدائیمں کیا لیے قو اوقو وں گا گمان ہے پس کا فروں کے لیے آگ کا عذاب ہے 0 کیا ہم ایمان والوں کو جنہوں نے نیک افران کیے جی زیمن میں فساد کرنے والوں کی مثل بنا دیں مجے یا ہم پر ہیز گاروں کو جدکاروں کی مثل بنا دیں گے 0 پر (قرآن ) ہرکت وال کیا ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تا کہ (پیلوگ) اس کی آ بیوں میں خوروفکر کریں اور صاحبان محتل اس سے نہیجت حاصل کریں 0 (من ۲۹ سے)

حشر ونشر کے ثبوت بر دلائل

ص : 12 میں یہ بیان فر مایا ہے کہ القدت کی نے جو چوبھی پیدا فر مایا ہے وواغوٰ عبث اور بے مقصد نیس پیدا فر مایا اس نے جو پچوبھی پیدا فر مایا ہے اس میں اس مضمون کو القد تجائی نے حسب جو پچوبھی پیدا فر مایا ہے اس میں بیٹ اس مضمون کو القد تجائی نے حسب فریل آیات میں بھی بیان فر مایا ہے:

مَّ يَنَامًا خَلَقُتُ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا

عَنَّ ابُ التَّارِ (آلَ مران:١٩١)

وَمَا خَلُّفُنَا السَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا ٓ إِنَّ الْحَقِّ.

(الحجر:۵۵)

اے ہمارے رب! تونے ان چیزوں کو بے فائدہ تہیں بنایا' تو سجان ہے سوتو ہم کودوزخ کی آگ ہے بچالے O القدیتے آسانوں اور زمینوں کو اور جو کچھے ان کے درمیان

ہے مرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دلیل ہے اور اس دلیل کی تقریر اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق

ان آیوں میں حشر ونشر اور قیامت کے ثبوت پر بھی دلیل ہے اور اس دلیل کی تقریر اس طرت ہے کہ القد تعالی نے مخلوق کو جو پیدا کیا ہے تو یا اس کو نفع پہنچائے کے لیے پیدا کیا ہے یا نقصان پہنچائے کے لیے بیدا کیا ہے یا نہ نفع پہنچانے کے لیے بیدا کیا

marfat.com

تبيار القرآر

حلدويهم

کرے اور اس کا عمل اس کے علم کے موافق ہواور عنظریب ایسے لوگ آئیں ہے جوعلم کو حاصل کریں ہے اور علم ان کے گلول سے یہ نیج نہیں اترے گا'ان کی خلوت ان کی جلوت کے خلاف ہوگی اور ان کا عمل ان کے خلاف ہوگا'وہ علقوں میں بیٹے نہیں اترے گا'ان کی خلوت ان کی جلوت کے خلاف ہوگا کہ وہ جیٹے بیٹے بیر کے دور سے ان فرکریں ہے' حتیٰ کہ ان میں سے کوئی مختص اپنے ساتھی پر اس لیے خضب ناک ہوگا کہ وہ دوسرے خض کے پاس کیوں جیٹے ہے۔ دور سے خض کے پاس کیوں جیٹا ہے' یہ وہ لوگ جیں کہ ان کے اعمال ان کی مجالس سے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچیں ہے۔ دوسرے خص کے پاس کیوں جیٹے ہے۔ دور سے خص کے پاس کے دور ان کے اعمال ان کی مجالس سے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچیں ہے۔ دور سے خص کے پاس کے دور ان کے اعمال ان کی مجالس سے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچیں گے۔

حضرت جابرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اہل جنت کا ایک گردہ دوزخ ہیں جما تک کر
دوزخیوں کے ایک گردہ کود کھے کر کہے گا: تم دوزخ میں کیے داخل ہو گئے ہم تو تہاری تعلیم کی دجہ سے جنت میں داخل ہوئے ہیں؟
وہ کہیں گے: ہم لوگوں کو ( نیکی کا ) تکم دیتے تھے اورخوداس پڑمل نہیں کرتے تھے۔ ( کنز العمال ج ۱۹۸۰ قم الحدیث:۲۹۳۲)
حضرت عمرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جمھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس
بات کا خوف ہے کہ دہ قرآن مجید کے جمحمل کے ظاف تاویل کریں گے۔ ( کنز العمال ج ۱۹۰۰ میں الحدیث:۲۹۳۱)
حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ

الله تعالیٰ کا ارشا دہے: اور ہم نے داؤدکوسلیمان (نام کا بیٹا)عطافر مایا وہ کیمااچھابندہ ہے بہت دہوع کرنے والا ہے 0 جب اس کے سامنے پچھلے پہر سدھے ہوئے تیز رفقار گھوڑے چیش کیے گئے 0 تو اس نے کہا: بے شک میں نے نیک مال کی عبت اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے افتار کی ہے حتیٰ کہ وہ گھوڑے نگاہ سے او جمل ہو گئے 0 تو اس نے تھم دیا کہ ان (گھوڑ وں) کو دوبارہ میر بے سامنے لاؤ کھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے گئے 0 (س ۳۶-۳۳) مشکل الفاظ کے معانی

ص: ۲۰ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فر مایا ہے کہ وہ''اوّ اب'' ہیں' اس سے پہلے ص: ۱۲ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فر مایا تھا کہ وہ''اوّ اب'' ہیں' نیک بیٹا اپنے نیک باپ کے مشابہ ہوتا ہے'''اوّ اب'' کامعنیٰ ہے: اللّٰہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا اور بہت تبیج کرنے والا۔

ص: ۳۱ میں 'العشی '' کالفظ ہے۔ زوال آفقاب کے بعد سے لے کردن کے آخروقت تک کو العشی کہتے ہیں۔
اس آیت میں 'الصافعات '' کالفظ ہے' یہ صافعنہ کی جمع ہے اوراس کا مادہ صفون ہے اوراس کا معنیٰ ہے: قیام کرنا اور
کھڑا ہونا اور اس کا دوسرامعنیٰ ہے: گھوڑ ہے کا اگلا ایک پیراٹھا کر پچھلے تین پیروں پر کھڑا ہونا اور اس سے مقصود ریہ ہے کہ وہ
سد ھے ہوئے گھوڑ ہے تھے' چپ چاپ کھڑے رہے تھے۔ بلاوجہ اچھل کو ذہیں کرتے تھے اور جیساد کا معنیٰ ہے تیز رواور تیز
رفان گھوڑ ہے۔

حضرت سلیمان علیه السلام کے گھوڑوں کی تعداد کے متعلق مختلف اقوال

مقاتل نے کہا: حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف سے ایک ہزار گھوڑوں کے وارث ہوئے تنے اس پر بیاعتر اض ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تو کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے 'اس کا جواب بیہ ہے کہ وراثت سے مرادیہ ہے کہ وہ ایک ہزار گھوڑوں کے انتظام کے متولی تنے۔

حسن بفری منحاک ابن زید اور حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے ایک سوگھوڑے تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۱۵ص۱۷)

جلددتهم

marfat.com

انہوں نے اللہ ک اس طرت قدر نہیں کی جس طرت قدما

مَاكِنَ مُوالسُّهُ حَقَّ قَدْيِهِ إِلَّهُ النَّاسِ ١٩)

ارت کاحل تا ہا۔

قرآن مجید کے احکام برعمل کرنے کی ترغیب

قرآن مجید کے احکام رحمل کرنے کی ترغیب میں حسب ذیل احادیث ہیں:

(المتعدرك ج اص ٩٨ ۵ السنن الكبري للبيع عين عن اص ٩ مجمع الزوائد ج اص ١٦٩ مجمع الجوامع رقم الحديث: ٣٣٢١ X

حعرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور ات میں اللہ عنہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علی وسل کے حام اور اس کے حرام کو حرام کہا تو اللہ تعالی است میں اور دن کی نمازوں کے قیام میں قرآن مجید کو پڑھا اور کرانما کا تبین کو اس کا رفیق بنا دے گا حتی کہ قیامت کے دن قرآن اس کے گوشت اور خون کو دوز خ کی آگر جرام کر دے گا اور کرانما کا تبین کو اس کا رفیق بنا دے گا حتی کہ قیامت کے دن قرآن اس کے حق میں جست ہوجائے گا۔ (المجم العدیمین اللہ بعدی اور اکو بیاس کے ان است کے دن است کے دون کے دون کے دون کی است کے دون کے دون کے دون کے دون کی است کرتی ہیں جست ہوجائے گا۔ (المجم العدیمین اللہ بعدید)

علا ہ کواس پرغور کرنا چاہیے کہ ان کوجس قدر علم ہے جب وہ اس پڑمل نہیں کرتے تو پھر مزید علم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ معنرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اے حاملینِ قرآن! قرآن پڑمل کرو' کیونکہ عالم وہ ہے جوعلم کے تقاضوں پڑمل

بھر آپ ان کی گردنوں اور بنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور آپ کا ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنا ان کے اکرام کے لیے تھے۔ تا کہ لوگوں کو بیمعلوم ہو جائے کہ اگر کوئی بڑا اور ہاوقار آ دمی گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرے تو بیکام اس کے مقام اور وقار کے خلاف نہیں ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵م ۵۵ اور الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام نخرالدین محر بن عمر رازی متونی ۲۰۱ ه نے بھی ای تغییر کوراز ح قرار دیا ہے۔ (تغیر کبیری ۲۰۹) جمہور مفسرین کی بیان کی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں کے ساتھ مشغولیت

زیادہ ترمفسرین نے بیلکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے معائنہ میں اس قدرمشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیااور آپ کی نماز قضاء ہوگئ کچراس کے فم اورغصہ میں آپ نے ان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں کوکاٹ ڈالا۔ امام عبدالرحمٰن بن علی بن محمد الجوزی الہتو فی ۵۹۷ ھالکھتے ہیں:

مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے دکھائے جاتے رہے اور دہ ان کے معائد ہیں اس قدر منہک ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور ان کی عصر کی نماز قضاء ہو گئی اور ان کی لوگوں پر اس قدر ہیبت تھی کہ کوئی شخص بیجراًت نہ کرسکا کہ ان کوعصر کی نماز یا دولاتا 'پس حضرت سلیمان علیہ السلام بھول گئے اور جب سورج غروب ہو گیا تو ان کو یاد آیا کہ انہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور اس وقت انہوں نے یہ کہا: بے شک میں نے نیک مال ( بیعنی گھوڑوں ) کی محبت کو اپنے رب کے ذکر پر جیح دی حتی کہ جب سورج ان کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا تو انہوں نے تھم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ ان کے سامنے لاؤ ' بھروہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوارے ہاتھ مارنے گئے۔

ندکورالصدرتفییرسعید بن جبیر ضحاک قادہ زجاج اورسدی سے مروی ہے مفسرین نے کہا ہے کہاہیے رب کے ذکر سے
ان کی مرادعصر کی نماز ہے ' حضرت علی' حضرت ابن مسعوداور قادہ وغیر ہم کا یہی قول ہے ' زجاج نے کہا بجھے معلوم نہیں کہ عصر کی
نمازان پر فرض تھی یانہیں' گرید کہ جس وقت ان پر گھوڑ ہے بیش کے گئے تھے اس وقت وہ اپنے رب کا ذکر کیا کرتے تھے۔
اور قرآن مجید میں جو ذکور ہے'' حتی تو ارت بالحجاب '' اس سے مراد ہے کہ سورج ان کی نظروں سے چھپ گیا' ہم
چند کہ اس سے پہلے اس آیت میں سورج کا ذکر نہیں حتی کہ اس کی طرف' تسواد ت'' کی ضمیر متعتم لوٹائی جائے' گرسورج کے

ذكر براس آيت من قريد بيكونكه ص: المامين ب:

جب اس کے سامنے دن ڈھلے سدھے ہوئے تیز رفار

إِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِينَ الْجِيادُ ٥

(ص اس) گوڑے پیش کے گئے 0

زوال کے بعد سے غروب آ فآب تک کے وقت کو المعشی کہا جاتا ہے'اس کا معنیٰ ہے: غروب آ فآب تک ان کو گھوڑ ہے وکھائے جاتے رہے'اس کے بعد جس کے متعلق فر مایا ہے:''وہ جھپ گیا'' تو طاہر ہے وہ سورج ہی ہوسکتا ہے' پس سورج کا ذکر اس سے پہلے المعشی کے خمن میں موجود ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا تھا:''ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ''۔مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول ہونے کی وجہ ہے ان کی نماز قضاء ہوگئی اور انہوں نے وقت گزارنے کے بعد نماز پڑھی اس پڑم اور غصہ کی وجہ ہے انہوں نے کہا کہ گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ' پھروہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ مارنے لگے اور اس کی تفسیر میں تین قول ہیں:

(۱) حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کیا ہے که حضرت سلیمان علیه السلام نے

جلدوتكم

marfat.com

تبيان الغرآن

برول والل محور ول كى تائيد على يدهديث ب:

حضرت عائشرمنی الله عنها بیان کرتی بین که درسول الدسلی الله علیه وسلم فود و قاتبوک یا غود و قاتیب سے واپس آئے اور ان کے طاق (الماری) پر بردو پر ابہوا تھا 'ہوائے بھو تکے سے طاق پر پڑے ہوئے پردو کی ایک جانب تھا گئی اور الهند سے مائٹر بنتی الله عنها کی الماری جی دکی ہوئی گڑیاں نظر آئیں 'آپ نے پوچھانا اس عائٹر اید تیا بین؟ انہوں نے ہوئے ہوئے تو بینیاں بین اور آپ نے گڑیوں کے درمیان کپڑے کی دجمیوں سے بنائے ہوئے گوڑے ودیکھا جس نے و پہمی بند ہوئے تو آپ الله الله کے درمیان کپڑے وکی دجمیوں سے بنائے ہوئے گوڑے ودیکھا جس نے و پہمی بند اس اور پر بین اس اور پر بین اس سے اور پر بین اس سے اور پر بین آپ سے بوچھانا کھوڑ اس کے درمیان طرح المالام کے دو پر بین آپ سے بوچھانا کھوڑ سے پر بین ؟ الله سے مائٹر نے بہا ہوگئی ہوگئی ہے؟ حضرت عائش نے کہا ہواں سے دو پر بین آپ سے بوچھانا کھوڑ سے پر بین گرآپ اس قدر بندے ہیں آپ نے نہیں ساکہ دھنرت سلیمان علیہ السالام کے گوڑ وال کے پر بین 'دھنت عائش نے کہا ہوئی گراز میس دیکھیں۔ (سنن ایود اور قرائد بند ۱۹۵۲)

حضرت سلیمان علیه السلام کی گھوڑوں کے ساتھ شغولیت کی توجید

حضرت ابن عمر رمنی القدعنمها بیان کرت جی که رسول القد سلیه و الله علیه و عام کورو و یک جیشانیوں میں آیا مت نگ خیر ہے۔

(میجی ابنجاری رقم الحدیث ۱۳۶۳ سنن انته ندی رقم احدیث ۱۹۹۴ سنن متمانی قم حدیث ۱۳۵۰ سنن بن بهبر قم حدیث ۱۳۵۰ منز حضرت انس رضی القدعنه بیان کرت مین که نبی صنی القد عدیه وسلم نے قر مایا محمورٌ واں کی چین نبوں میں ٹیے رکھ وئی کی ہے۔ (میجی ابنجاری رقم الحدیث ۱۳۵۳ سنن انسانی رقم حدیث ۱۳۵۱ منز انسانی رقم حدیث ۱۳۵۱ سیجی سم رقم حدیث ۱۹۵۰)

حفرت سلیمان علیہ السلام کا منشاء میں تھا کہ چونکہ محوز وال پرسوار ہو کر دشمنان اسلام کے خلاف جب و کیا جا ہے اور محوز وں کے ذریعہ اللّٰہ تعالٰی کا دین سر بلند ہوتا ہے اس لیے میں محوز وں سے مہت رکھتا ہوں۔

ص : ٣٢٣ ميں ہے: '' حتی كہ جب وه گھوڑے نگاہ ہے او جھل ہو گئے 0 تو اس نے تعم ديا كہ ان ( گھوڑوں ) كو رواں ) و ووارہ ميرے سامنے لاؤ 'پھروہ انِ كی پنڈلیوں اور گرونوں پر ہاتھ پھيرنے لگے 0''

علامه الوعيد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه كلصة بين:

حعزت سلیمان علیہ السلام کا ایک گول میدان تھا جس میں وہ گھوڑوں کا مقابلہ کرایا کرتے ہے جی کہ جب وہ گھوڑے وورنگل کران کی آتھوں ہے او جھل ہو گئے اوراس کا معنی بینیں ہے کہ سورج غائب ہو گیا اوران کی نگاہوں ہے او جھل ہو گئے ۔

کیونکہ اس آیت میں پہلے سورج کا ذکر نہیں ہے کہ اس کی طرف خمیرلونائی جائے البتہ گھوڑوں کا ذکر ہے اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ گھوڑے ان کی نظر سے غائب اوراد جمل ہو گئے اورنجاس نے بید ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے ۔

تو ان سے پاس مال غنیمت سے حاصل شدہ گھوڑے لائے گئے تا کہ وہ ان کا معائنہ کریں معنرت سلیمان علیہ السلام اس وقت منماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اشارہ کیا کہ ان گھوڑوں کو ان کے اصطبلوں میں پہنچا دیا جائے ' حتی کہ وہ گھوڑے ان کی نظر سے اور جس معنرت سلیمان علیہ السلام نماز سے فارغ ہو گئے تو آ پ نے فرمایا: ان گھوڑوں کو دوبارہ میر سے پاس لاؤ ' اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نماز سے فارغ ہو گئے تو آ پ نے فرمایا: ان گھوڑوں کو دوبارہ میر سے پاس لاؤ '

marfat.com

حسب ذیل وجوہ سے رد کر دیا ہے:

- (۱) ہے تقسیراس پرمنی ہے کہ 'تسورات ہالحجاب '' کا ضمیر متلتر سورج کی طرف لوٹائی جائے اوراس سے پہلے اس آیت میں سورج کا ذکر نہیں ہے بلکہ سدھے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کا ذکر ہے اورا گرکوئی بعید تاویل کر کے سورج کی طرف ضمیر لوٹائی جائے تو اس سے بہتر ہے کہ بغیر تاویل کے گھوڑوں کی طرف ضمیر لوٹائی جائے' یعنی جب وہ گھوڑے ان کی نظر سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے ان کو دوبارہ بلوایا۔
- (۲) اس آیت میں ندکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا: میں نے اپ دب کے ذکر کی وجہ سے خیر (گھوڑوں) سے محبت کی ہے کیونکہ یہ گھوڑ دے جہاد میں استعال ہوتے ہیں تو جب ان کی گھوڑوں سے محبت اللہ کے ذکر کی وجہ سے تھی تو پھر یہ روایٹ سے خیم نہیں ہے کہ وہ گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز کو بھول گئے یا اللہ کے ذکر کو بھول گئے کیونکہ گھوڑوں کا معائنہ کرنا بھی تو اللہ کے ذکر سے محبت کی وجہ سے تھا' تو وہ معائنہ کے وقت بھی اللہ کے ذکر میں مشغول سے گئے کیونکہ گھوڑوں کا معائنہ کے وقت بھی اللہ کے ذکر میں مشغول سے البذا یہ روایت سے نہیں ہے۔
- (۳) اس روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا: 'دو ها' تواس کامعنیٰ تھا کہ آپ نے فرشتوں کو تھم دیا کہ وہ سورج کولوٹا دیں' اس پر بیاعتراض ہے کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام سے نماز عصر قضا ہوگئ تھی تو ان پر لازم تھا کہ وہ تو بہ اور استغفار کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں روتے اور گرگڑ اتے اور اظہار ندامت کرتے ' جیسا کہ انبیاء میہم السلام کاطریقہ ہے کہ اگر ان سے بھولے ہے بھی کوئی لغزش ہوجائے تو وہ اللہ تعالی سے تو بہ اور استغفار کرتے ہیں نہ کہ وہ اپنی شان دکھانے کے لیے فرشتوں پر تھم چلاتے اور ان سے کہتے کہ سورج کو دوبارہ لوٹا وُ تا کہ میں عصر کی قضا نماز پڑھاوں۔
- (س) قرآن مجید میں ہے: ' فطَفِق مَنْ گَابِالسُّوْق وَالْاَعْنَاقِ ۞ ''. اس روایت میں اس کامعنی ہے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیمان نے تلوار سے گھوڑوں کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالیں' جب کمسے کامعنی ہاتھ پھیرنا ہے نہ کہ تلوار سے کا ثنا' ورنہ لازم آئے گا کہ' واضعت وابِدُ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدُ الله کہ الله کہ الله کہ الله کہ الله کہ الله کہ دواورکوئی عاقل بھی ایسانہیں کہ سکتا۔
- (۵) جولوگ اس معنی اور اس روایت کے قائل میں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف متعدد افعال فدمومہ کی نبست کی ہے(۱) نماز کوترک کرنا (۲) ان پر ونیاوی مال کی محبت اس قدر غالب تھی کہ اس کی محبت میں وہ نماز پڑھنا کجول گئے 'حالانکہ حدیث میں ہے' حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

  حب الدنیا راس محل خطیفة.

  ونیا کی محبت ہرگناہ کی اصل ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۰۵۰ مشکوة رقم الحدیث: ۵۲۱۳ کز العمال رقم الحدیث: ۱۱۱۳ الترغیب والتر بهیب جساص ۲۵۷)
(۳) اس خطا کے بعد حضرت سلیمان علیه السلام توبه اور استغفار میں مشغول نہیں ہوئے (۴) اس فعل کے بعد حضرت سلیمان گھوڑوں کی پنڈلیاں اور گردنیں کا شنے لگئے حالانکہ ہمارے نبی صلی اللّه علیه وسلم نے کھانے کے سوا جانور کو ذرح کرنے سے منع فر مایا ہے۔

(٢) جب كفارنے بدكها تھاكه:

وَقَالُوْارَتِنَا عِِلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلُ لَيُوْمِ الْحِسَابِ (صداق جمیں دون اور انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہمارا حصداق جمیں دون (ص:۱۱) حاب سے پہلے ہی جلد دے دے (ص:۱۱)

marfat.com

محور ول کی چنر لیوں اور کر دنوں پر بکوارے وار کے اور ان کی چند لیوں اور کر دنوں کو کاٹ ڈالا۔

(المجم الاوسط رقم الحديث ١٩٩٣ مجمع الزوائدات عص ٩٩)

الم الحسين بن مسعود المغوى التوفى ١١٥ هـ ف لكما ب:

امام الواسحاق احمد بن ابرائيم هلبي متوفى عام و علامه ابو الحسن على بن محمد الماوروي التوفى ١٥٥٠ و علامه ابو بعر بن العربي المستوفى ١٥٥٠ و علامه ابن كثير متوفى ١٥٥٠ و علامه التوفى ١٥٥٠ و علامه المائلي المائلي التوفى ١٥٥٠ و علامه المعربي المعالمي المائلي التوفى ١٥٥٠ و علامه سيوطي متوفى ١١٥٠ و علامه المائلي متوفى ١٥٥٠ و علامه المائلي متوفى ١٥٥٠ و علامه المائلي متوفى ١٥٥٠ و علامه المعربي المائلي متوفى ١٥٥٠ و علامه المائلي متوفى ١٥٥٠ و علامه المائلي المائلي متوفى ١٥٥٠ و علامه و في حمر في المائلي المائ

(۲) ال کی تغییر میں دومرا قول میہ ہے کہ حعزت سلیمان علیہ السلام تھوڑوں کی محبت کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیررہے تھے۔ میملی بن الی طلحہ ' حعزت ابن عباس رضی القد عنہا ' مجابد' امام ابن جر ریاور ابو یعنی کا قول سے۔

(٣) حفرت سلیمان علیدالسلام نے لوے کو گرم کر کے ان کی پنڈ لیوں اور گرونوں پرواٹ ای یا اس قول کو تخلبی نے قال کیا ہے۔ مفسرین نے اول قول پراع تاد کیا ہے انہوں نے کہا کہ محوزوں کے معائد کی مشغولیت کی وجہ سے نماز قف ہونے اور بعد پس ان بی محوزوں کی پنڈ لیوں اور گرونوں پر بیار سے ہاتھ پھیرنے میں کیا مناسبت ہے؟

جمہور مغسرین کی بیان کی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھوڑوں کے ساتھ مشغولیت پر امام رازی کارد

جیہا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ جمہور مغسرین نے ای تغییر کو اختیار کیا ہے کیکن امام رازی نے اس تغییر کو

mariat.com

تبيار التركر

اگر بیاعتر اض کیا جائے کہ جمہور علاء اور مغسرین نے اس تغییر کو افتیار کیا ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ انجیا وظیم السلام کی عصمت پر بہ کشرت دلائل قائم ہیں اور ان حکایات کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہے اور اگر خبر واحدی بھی ہوتو وہ دلائل قطعیہ سے مزاحم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو اس ضعیف روایت میں کب اتنا دم ہے کہ وہ صصمت انبیاء کے دلائل قطعیہ کے حراحم ہو سکے ۔ رتغیر کیرج میں ۱۳۹۲ء وہ ۱۳۵۰ء الراث العربی بیروت ۱۳۵۵ء)

الله تعالى كا ارشاد ہے: اور ہم نے سلیمان كوآ زمائش میں جلاكیا اور ان كى كرى پرایك جسم وال دیا مجرانہوں نے ہارى طرف رجوع كيا O (سّ:٣٠)

حضرت سليمان عليه السلام كاآ زمائش ميس مبتلا مونا

اس آیت میں فدکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ زمائش میں جٹالکیا' اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس وجہ ہے آ زمائش میں جٹالکیا تھا اوروہ کیا آ زمائش تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس طرح اس آ زمائش ہے نوات ملی خرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور ان کے استعفار کرنے کا ذکر ہے۔ جبیا کہ من : ۲۵ میں عفریب آئے گا۔ اس طرح احادے میں مجی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی آ زمائش میں جٹالکیا گیا اور سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ ذکر نہیں ہے کہ فلال تقعیم کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی آ زمائش میں جٹالکیا گیا اور شدیہ بیان ہے کہ وہ کیا آزمائش میں جٹالکیا گیا اور کہا تھا کہا تھا کہ آج رات میں اپنی تمام از واج کے پاس جاؤں گا اور ہر زوجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا بیٹا بیدا ہوگا ایکن وہ ان شاء اللہ کہنا بحول گئے تو صرف ایک نا تمام اور ادھورا بچہ بیدا ہوا' لیکن فلا ہر ہے کہ اس واقعہ کا کسی بڑی آ زمائش اور انہوں ایکن فلا ہر ہے کہ اس واقعہ کا کسی بڑی آ زمائش اور انہا ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے جواس آیت کی تفسیر بن سکے۔

پس جب اللہ اور اس کے رسول نے اس آز مائش کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا تو جمیں بھی اس کی تغییش کے در پے نہیں ہونا چاہیے۔ وہب بن مدبہ اور کعب احبار نے اس سلسلہ میں اسرائیلی روایات بیان کی جی جن کوامام محمہ بن اسحاق سدی مجاہداور قادہ وغیر جم نے ان سے روایت کیا ہے اور ہمارے مفسرین نے ان روایات کو اپنی تفسیروں میں درج کر دیا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ تفسیریں محض جھوٹ اور باطل ہیں 'تا ہم میں ان بعض روایات کو یہاں نقل کر رہا ہوں 'تا کہ بیہ معلوم ہو جائے کہ

اسرائیلی روایات میں انبیا علیم السلام کی شان کے خلاف کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آ ز مائش کے متعلق اسرائیلی روایات

علامه ابوالحن على بن مجمد الماور دى التوفى ٢٥٠ ه لكصة إب:

جس فتذكى وجه عضرت سليمان عليه السلام برعماب كيا كيااس كمتعلق حسب ذيل اقوال بين

ں میں بھری نے کہا: حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بعض از واج کے ساتھ حالت حیض میں قربت کی تھی۔ (۱) حسن بھری کی بیردوایت بہت مستجد ہے اللہ کا نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور نبوت سے سرفراز کیا ہووہ ایسا فیجے فعل

نبیں کرتا جس کی جرأت عام مسلمان بھی نبیں کر کتے۔

یں رہ میں برات اللہ عنہا ہے منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جرادہ نام کی ایک ہوی تھی۔ جرادہ اور ایک قوم کے درمیان کوئی خصومت تھی' انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ پیش کیا' حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا' لیکن ان کی خواہش بیتھی کی ان کی ہوی جرادہ کے حق میں یہ فیصلہ ہو

marial com

جب كافرول نے الى جمالت كى بات كى تو الله تعالى نے فرمايا: اے محمد ( مسلى الله عليه وسم )! ان كى جبالت إمر عيج اور بهارے بندے داؤدکو یاد سیجے ' پھر معزت داؤد ملیہ السلام کا قعہ ذکر کیا اور پچراس کے بعد معنرت سیمان ملیہ السلام کا قعہ ذ کر ک**یا اور کویا کہ یوں فر مایا: اے محمر ( صلی** القد علیہ وسلم )! ان کافروں کی جابلانہ باتوں پرصر سیجئے اور : مارے بندے سیمان کو **یاد سیجئے اور پر کلام اس وقت مناسب ہوگا جب اس کے بعد حفزت سلیمان عایہ السلام کے اعمال صاحہ اور اخلاق حسنه ا**کرفر مائ **ہوں اور بیدذ کرفر مایا ہو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عباوت کی مشقت پر مبر کیا اور و نیاوی لذتوں سے امراض بیا اور اَسراس قصہ** معقمود بدبوك دعرت سليمان عليدالسلام في محورول كرميت مين مشغول بورزن زور كري اور إو فشتول وغم الدك سور**ج کولوٹائیں اور اپنا غصہ کھوڑوں پر نکالا اور ان** کی گردنیں اور پنڈلیاں کا ہے ایک تو پچر پیاتھے اس جگہ ا<sup>ن</sup> ریزے ہے ایا تی مبیل ہے اسکونکداس قصد میں حضرت سلیمان طبیہ السلام کی سیر ت میں مفاقین کی ایڈ اورسانیوں پر صبر کرے یا مبادت ن مشقت برمبر کرنے کا کوئی پہلونیں ہے' حتیٰ کہ اس قصہ ہے : ہارے نبی سیدۃ عمرصنی ابند مایہ وسر کرنے پر تر نیب و ن جائے كة باس طرح مبر يجئ جس طرح معزت سليمان في مرايا تا-

ہے دہب اس من ہو ہے۔ اس من سرے میں ان ہے۔ حضرت سلیمان علید السلام کی گھوڑوں کے ساتھ مشغولیت کی سی تو جید

اس کیے اس قصد کی تو جید مرف اس طرح معیم ہے کہ تکوزوں کو پالنا اور ان کو اصطبال میں رہنا ان ہے وین میں اس ہرت پیندیدو تفاجس طرح بمارے دین میں محوز ول کو جہاد کے لیے رکھنا نیندید دینے اپنج حصر ت سیمان مایہ السام جب جہاد ہ لیے جانے گلے تو وہ ایک مجلس میں بینچے اور گھوڑوں کو حاصر کرنے کا تھم دیدا ور تھوڑوں کی مشق کرائے ہے۔ ان کو دوڑائے ہ تعلم دیا اور بیفر مایا که میں دنیا کی وجہ ہے ان گھوڑوں ہے مجت نہیں کرتا ' جدید میں انقد کے ذَکر کی اش عت اور اس کے دین کی س بلندی کے لیے محوژول سے محبت کرتا ہول کیونکہ جباد میں ان پرسواری ک جاتی ہے تپ نے بہ انسوزوں کو دوزان کا تعلم ویا اور وہ آپ کی نظروں ہے اوجھل ہو گئے تو آپ نے ان کو تھم دیا جو ٹھوزوں کو مثق کرا رہے تھے کہ ود ٹھوڑوں کو واپس لا کمیں اور جب وہ محوزے واپس آھے تو آپ شفقت ہے ان محوزوں کی پندلیوں اور ان کی ٹرونوں پر ہاتھ کچیم نے کے اور ان پر ہاتھ پھیرنے سے حسب ذیل امور مطلوب تھے:

(۱) محمور وں کی تکریم کرنا اور ان کی قدر ومنزلت کوواضح کرنا کیونک دشمنان اسلام سے جنگ کرنے میں گھوڑوں کا بہت بڑا

- (٢) حضرت سلیمان علیه السلام به بمانا چاہتے تھے کہ ملک کانظم ونسق چلانے میں و وبعض کاموں کوخود اپنے ہاتھوں ہے انجام دیتے ہیں۔
- (r) حضرت سلیمان علیدالسلام محوزوں کے احوال ان کی بیار یوں اور ان کے عیوب کو دوسروں کی بہ نسبت خود سب سے زیاد د جانتے تھے اس لیے وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر باتھ پھیر کریہ جانچ رہے تھے کہ ان میں کوئی عیب یا مرض تو نبیں

قرآن مجید کی ان آیتوں کی میتنسیر جوہم نے ذکر کی ہے میرقر آن مجید کے الفاظ کے بالکل مطابق اور موافق ہے اور اس تغییر پران اعتراضات میں ہے کوئی اعتراض لازم نہیں آتا جوا کثرمفسرین کی تغییر پرلازم آتے ہیں اور مجھے اس پر پخت تعجب ہوتا ہے کدان مفسرین نے ان کمزور وجوہ اور اس روایت کو کیے تبول کر لیا جب کداس روایت کی تائید میں ان کے پاس کوئی شبہ مجمی نہیں ہے چہ جائیکہ کوئی دلیل ہو\_

ميار القرار

جس ہے وہ بے بس ہوگیا ، حفرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی ای انگوشی کی وجہ سے تھی ، آپ نے صور کو اس طرح بہت الحملات کی تغییر کرنے کا تھی دیا اور اس نے اس کی تغییر شروع کردی ، حضرت سلیمان علیہ السلام جب بہت الححلا و یا تھام بھی جاتے ہے تو انگوشی اتار کر جاتے ہے ایک دن آپ جمام بھی جارہ ہے تھے اور بہ صحر نامی شیطان بھی آپ کے ساتھ تھا اس وقت آپ فرض خسل کرنے جارہے بھے آپ نے انگوشی اس کو دی اور خور خسل کرنے چلے گئے اس نے وہ انگوشی سمندر بھی بھینک دی اور اس شیطان پر حضرت سلیمان کی شکل وصورت ڈال دی گئی اور آپ سے تائ و تحت بھی گیا اور ان سب چیزوں پر اس شیطان نے قبند کرلیا۔ ماسوا آپ کی از واج کے اوھر اس شیطان سے بہت کی الی با تھی فلا بر ہونے لکیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معمولات کے فلاف تھیں اس زمانہ بیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت بھی ایک با تھی حصاحب فر است اور صاحب البہام تھے جسے ہماری امت بیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے البہام تھے جسے ہماری امت بیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے سوچانی شخص حضرت سلیمان معلوم نہیں ہو تا انہوں نے اس سے سوال کیا: اگر کو کی شخص رات کو جنی ہو جائے اور سردی کی وجہ سے طلوع آ قیاب تک شسل نہ کر سکو تو کو کی حرج تو نہیں اس نے کہا: کو کی حربی نہیں۔ انہوں کے تحت پر بیٹھ کر مکومت کرتا رہا ' بھر حضرت سلیمان کو چھیل کے بیٹ سے سے وہ انگوشی کو بہنے ہی آپ ہے تھیا اسلام کے تخت پر بیٹھ کر مکومت کرتا رہا ' بھر حضرت سلیمان کو چھیل کے بیٹ سے دوہ انگوشی کی 'اس انگوشی کو بہنے تھی آپ ہی تھی السلام کے تخت پر بیٹھ کر مکومت کرتا رہا ' بھر حضرت سلیمان کو چھیل کے بیٹ ہی دوہ انگوشی کی 'اس انگوشی کو بہنے تھی آپ ہی تھی السلام کے تخت پر بیٹھ کر مکومت کرتا رہا ' بھر حضرت سلیمان کو تو تھی کی دور پر قابض اور متصرف ہوگئے۔

(تغییراین کثیرج ۲۳ مس۸ملضاً وارالفکر بیروت ۱۳۱۹ 🕳

امام عبد الرحمان بن محد ابن الي حاتم متوفى ٢٧٥ هواين سند كے ساتھ حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت كرتے ہيں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت الخلاء جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنی انگوشی اتار کراپنی بیوی جرادہ کو دے دی و آ پ کواپنی تمام از واج میں سب ہے زیادہ محبوب تھیں۔شیطان حضرت سلیمان کی صورت میں ان کے پاس گیا اور ان ہے کہا لا ؤمیری انگوشی دے دو'انہوں نے اس کوانگوشی دے دی' جب اس نے وہ انگوشی پہن لی تو تمام جن' انسان اورشیاطین اس کے تا بع ہو گئے' ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء ہے آئے تو آپ نے جرادہ سے کہا: لاؤ میری انگونٹی دو۔اس نے کہا: میں وہ انگوٹفی سلیمان کو دے چکی ہوں۔انہوں نے کہا: میں سلیمان ہول' جرادہ نے کہا:تم حجوب بولتے ہو'تم سلیمان نہیر ہو۔حضرت سلیمان جس کے پاس بھی جا کر کہتے کہ میں سلیمان ہوں وہ آ پ کو **جنلاتا' حتیٰ کہ بیجے آ پ کو پھر مارتے'** جب آ پ نے بیرحال دیکھا تو آپ نے سمجھ لیا کہ بیسب اللہ کی طرف سے ہے'ادھر شیطان حکومت کرتا رہا' جب اللہ تعالیٰ نے بیارادہ کی کہ حضرت سلیمان کوان کی سلطنت لوٹا دیے تو اس نے لوگوں کے دلوں میں اس شیطان کی نفرت ڈال دی مولوگوں . سلیمان علیہ السلام کی ہویوں سے بیمعلوم کرایا کہ آ ب نے سلیمان کے افعال میں کوئی نیافعل بھی و یکھا ہے؟ انہوں . باں! وہ حیض کے ایام میں بھی ہم سے مقاربت کرتے ہیں اور وہ اس سے پہلے ایسانہیں کرتے تتے اور جب شیطان نے بید دیکھ کہ اس کی پول کھل گئی ہے تو اس نے جان لیا کہ اس کے دن پورے ہو گئے' پھر شیاطین نے کتابوں میں جادو کر لکھے اور ان کتابوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے فن کر دیا' پھرلوگوں میں بیہ بات پھیلا دی کہ حضرت علیہ السلام جادو کے زور سے حکومت کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے ان کی کری کے بنیجے سے وہ کتابیں نکال کر پڑھوا نمیں اور کہا: اس کی بناء پرمسلمان لوگوں پر غالب تھے اور ان پرحکومت کرتے تھے۔ پھرلوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کفر کم اورلوگ اسی طرح حضرت سلیمان علیه السلام کا کفر کرتے رہے۔ادھرایک آدمی نے حضرت سلیمان علیه السلام کو بلایا اور کہا: ب محصلیاں اٹھا کرمیرے لیے لیے چلو گے؟ پھروہ اس کے گھر گئے اور اس آ دمی نے وہ مچھلی اٹھا کر ان کوا جرت میں دے دی جس کے پیٹ میں وہ انگوٹھی تھی ۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مجھلی کو کا ٹا تو اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکل آگئ مضرت سلیمان

جلدونهم

marfat.com

جاتا تبان سے بیکا کم مقریب آپ رایک معیبت آئے گی دعرت سلمان علید السلام کویہ بانیس تھا کہ آسان کی طرف سے بیمعیبت آئے گی یاز بین کی طرف ہے۔

جرچ در محرت این مہال رضی اللہ حتما کی طرف اس مدیث کی مند توی ہے لیکن ظاہریہ ہے کہ دھنرت این عباس نے اس قصد کو مجودی علاء سے سنا ہے اور مجود ہوں جس ایک ایسا فرق بھی تھا جود عزت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا معتقد نہیں تھا اس لیے وہ دھنرت سلیمان علیہ السلام پر جموث با تدھتے تھے اور ان کا سب سے ہنا جموث بیتھا کہ دھنرت سلیمان علیہ السلام کی از واق کو اس جن الدواج ہوا کہ جن مسلط تھا اور تمام انکہ سلف نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی نے دھنرت سلیمان علیہ السلام کی از واق کو اس جن تسلط سے محفوظ رکھا اور یہ آ ہے گی از واق کی تحریم کے لیے تھا۔

(٣) سعید بن سیب نفل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمن دن لوگوں ہے تجب رہے تھے اور ان کے سی مقد سرکا فیصلہ فیصلہ بن کر کے مظلوم کا حق طالم ہے دلواتے تھے تب اللہ تعالی نے ان کی طرف یہ وتی کی کہ فیصلہ بن کے ان کی طرف یہ وتی کی کہ جس نے آپ کواس لیے ظیفہ نہیں بنایا کہ آپ میرے بندوں سے چھے رہیں جکہ میں نے آپ کواس لیے ظیفہ بنایا ہے کہ آپ کواس کے ظیفہ بنایا ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اور مظلوم کا حق ظالم سے لے کرویں۔

یدائر سعید بن میتب تک سندضعیف سے ٹابت ہواور دائل قطعیہ کے معارض نبیں بوسکن ۔ انبیا علیم الساام کی معمرت دلائل قطعیہ سے ٹابت ہے اور یہ ارضعیف ہے۔

(۳) شہر بن حوشب نے روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر کے جزائر میں ہے کسی جزیرہ میں باد شاہ خوان کی جنی کو گرفار کیا تھا 'جس کا نام صیدون تھا ' حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں اس کی محبت زال دن گئی اور دو آپ ہے اعراض کرتی تھی 'بہت کم آپ کی طرف دیکھتی تھی اور بہت کم آپ ہے بات کرتی تھی اگر ایک دن اس نے آپ سے بیسوال کیا کہ آپ اس کی خوابش کے آپ سے بیسوال کیا کہ آپ اس کی خوابش کے مطابق اس کے باپ کی صورت کا ایک مجسمہ کی بہت تعظیم کرتی تھی اور اس کو بجہ و کرتی تھی اور اس کی سلیل اس کے باپ کی صورت کا مجسمہ بنا دیا وہ اس مجسمہ کی بہت تعظیم کرتی تھی اور اس کو بحدہ کرتی تھی اور اس کی سلیل بھی اس کے باپ کی صورت کا مجسمہ بنا دیا وہ اس محسمہ کی بہت تعظیم کرتی تھی اور اس کو بحدہ کرتی تھی اس ملرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں ایک بت کی بہتش کی جاتی تھی اور وہ اس سے لاطم تھے حتی کہ چالیس دن گزر میے اور بینجر بنی اسرائیل میں پھیل می اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اس کی خبر ہوگی آپ نے اس بت کوتو زکر اس کو جلا ڈالا اور اس کی را کہ ہوا میں از ادی۔

شمربن حوشب کی بیروایت اسرائیلیات می سے ہورعقا کد قطعید کے خالف ہونے کی وجدے مردود ہے۔

(۵) مجاہر نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف نامی شیطان سے پوچھا: تم لوگوں کوکس طرح مراہ کرتے ہو؟ شیطان نے کہا: آپ مجھا پی انگوشی دیں چرش آپ کواس کا جواب دوں گا، حضرت سلیمان نے اس کواپی انگوشی دے دی اس نے وہ انگوشی سمندر میں بھینک دی حتیٰ کہ آپ کا طک چلا گیا۔

(المكت والعع ن ج ٥٥ م ٩٥ م ١٥ وارالكت العلمية بيروت)

مافظ ابن کیرمتونی ۲۵۷ مے نے قادہ سے اس واقعہ کو اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھم دیا گیا کہ بیت المقدس کی تعمیراس طرح کریں کہ لوہ کی آ واز بھی نہ سنائی دے آ پ نے اس طرح بنانے کی کئی تدبیریں کیس لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی ' پھر آ پ کومعلوم ہوا کہ سمندر میں سخر نام کا ایک شیطان ہے وہ کس ترکیب سے بیت المقدس کی اس طرح تغیر کرسکتا ہے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگونی دی گئی یا اس کے کندھوں کے درمیان اس انگونی کی مہر نگا دی گئی

ميار للترك

يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَعَادِيْبَ وَتَمَالِيْلُ. قلع اور مجنى جو كيم سلمان جا ج تع جنات ان ك لي منا (سا:۱۱) ويت تع ـ

(الكثاف جهل ١٦ واراحياه الراث العربي بيروت ١٣٦٥)

### اسرائیلی روایات کا ردامام رازی سے

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۷ ه نے حسب ذیل وجود سے ان روایات کور د کر دیا ہے:

- (۱) اگر شیطان انبیاء علیم السلام کی صورت کی مثل بنانے پر قادر ہوتو پھر شریعت پرکوئی اعتاد نہیں رہ گا' کیونکہ لوگوں نے سیدنا محد' حضرت عیسیٰ اور حضرت موی علیم السلام کو دیکھا ہے' ہوسکتا ہے کہ بیدوہ انبیاء نہ ہوں بلکہ شیطان نے ان کی صورت بنالی ہوادراس طرح پھر دین بالکلیہ باطل ہوجائے گا۔
- (۲) اگرشیطان اس تم کے کام اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت بن کر کرسکتا ہے تو پھر وہ علاء اور زاہدوں کے ساتھ بھی ایسی کارروائی کرسکتا ہے اور اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ ان علاء کوٹل کردے ان کی تصانیف کو پھاڑ دے ادر ان کے گھر وں کومنہدم کردے اور جب علاء کے ساتھ اس کی یہ کارروائی باطل ہے تو انہیا علیم السلام کے ساتھ اس کی یہ کارروائی باطل ہے والی باطل ہے۔
  ساتھ اس کی یہ کارروائی باطریقہ اولی باطل ہے۔
  - (٣) يكس طرح ممكن ہے كہ شيطان كوحفرت سليمان عليه السلام كى ازواج كے ساتھ بدكارى برقدرت حاصل ہو كئي ہو۔
- (٣) اگرید کہا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوتی جرادہ نے حضرت سلیمان کی اجازت سے بت کی پرسٹش کی تھی تو یہ اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کفر ہوگا اور اگر کہا جائے کہ اس نے آپ کی اجازت کے بغیر بت کی پرسٹش کی تھی تو یہ اس کا گناہ ہے اور اس کی وجہ سے حضرت سلیمان کو اس فتنہ میں جتلا کیا گیا'وہ فتنہ یہ ہے کہ شیاطین نے بیکہا کہ اگر یہ حضرت سلیمان کا بیٹا زندہ رہا تو اپنے باپ کی طرح یہ ہم پر مسلط ہو جائے گا تو اب نجات کی بھی صورت ہے کہ ہم اس کو تل کر دیں اور جب حضرت سلیمان کوشیاطین کے اس منصوبہ کاعلم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پرورش کے لیے بادلوں میں رکھ ویں اور جب حضرت سلیمان کی کام سے واپس آئے تو تخت پر ان کا بیٹا مردہ پڑا ہوا تھا اور ان کو بتایا گیا کہ کے ونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر تو کل نہیں کیا تھا اس لیے ایسا ہوا' پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کیا۔
- (۵) نیز حدیث سیح میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: حضرت سلیمان بن داؤدعلیما السلام نے کہا: آج رات میں سویا ننانو یے مورتوں سے مقاربت کروں گا اوران میں سے ہرا یک سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بیدا ہوگا' ان کے صاحب نے کہا: ان شاء اللہ! حضرت سلیمان نے ان شاء اللہ نہیں کہا تو ان از واج میں سے صرف ایک زوجہ حاملہ ہوئی اوراس سے ایک تاتمام (کیا اوراد حورا) بچہ بیدا ہوا اوراس وات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں (سیدنا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اگر وہ ان شاء اللہ کہد دیے تو ان سب سے ایک جی بیدا ہوتے جوسب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۸۱۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۵۴ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۸۴ مندالحمیدی رقم الحدیث: ۴۸۱۹ مندالویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۲۳۴ منداحدج ۲ص ۴۷۵ سنن کبرکی للبینقی ج ۱۰ص ۴۳)

پس حضرت سلیمان علیه السلام کوجس آ زمائش میں مبتلا کیا گیا وہ بیر آ زمائش تھی نہ کہ وہ چیز جس کا اسرائیلی روایات میں

ملدوتهم

marfat.com

عليدالسلام في ووالحوى مهن في الحوى بينة بى تمام جن انسان اورشياطين سب آپ كتابى بو محظ اور آپ است حال كى طرف لوث آپ است حال كى طرف لوث آپ است حال كى طرف لوث آپ اورو و شيطان بها گر مندر كرس جزيره من جلائي العمل معنون و وسويا جوا تمالو آپ كارندول في ال كورت مي بندكر كرس مندر مي جوا تمالو آپ كارندول في ال كورندول مي جكر لي آپ في اس كولوب كرايد مندوق مي بندكر كرس مندر مي به كواد يا اوروه قيامت تك و ين رب كار الني الم اين الى ماتر قم الدين د ١٨٣٥ ن ١٥ س ١٣٢٥ مندوق المسلل الدارا الدين الله المراين الى ماتر قم الدين د ١٨٣٥ ن ١٥ س ١٣٢٥ مندول كار الني المراين الى ماتر قم الدين د ١٨٣٥ ن ١٥ س ١٣٢٥ مندول كرايد المراين الى ماتر قم الدين د ١٨٣٥ ن ١٥ س ١٣٢٥ مندول كرايد المراين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم الدين الدين المراين الى ماتر قم الدين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم الدين الى ماتر قم الدين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم الدين الدين المراين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم الدين المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين المراين الى ماتر قم المراين الى ماتر قم المراين المراين الى ماتر قم المراين المراين المراين الى مراين الى ماتر قم المراين المراين الى مراين الى مراين الى مراين المراين الى مراين الى مراين المراين الى مراين المراين الى مراين الى مراين الى مراين الى مراين المراين الى مراين الى مراين الى مراين المراين الى مراين الى مراين الى مراين ا

امام این جریمتوفی ۱۳۰۰ نے اس واقعہ کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے اس میں اس طری ندکور ہے کہ اس شیطان نے چالیس دن لوگوں پر حکومت کی جب لوگوں کو اس پر شبہ ہو کیا اور انہوں نے حضہ ہے سلیمان علیہ السالیم کی ہو ہوں ہے اس کی تعیین کرائی تو وہ ڈر کرسمندر کی طرف بھا کہ کیا اور اس اثناء میں وہ انگوخی اس ہے سندر میں برتی جس والیہ مجھل نے انھا کہ مند میں ڈال لیا۔ ادھر حضر ہے سلیمان سمندر کے گناد سے مخت مزدور کی کرتے سے ایک واجرت میں وہ وجھلی ہی جس کے میٹ میں وہ انگوخی تھی اس شیطان کو اجرت میں وہ جھلی ہی جس کے پیٹ میں وہ انگوخی تھی اس انگوخی تھی اس انگوخی تھی اس شیطان کو آر فی آر کرا کہ اور ہو ہے کہا ہے مندوق میں بند کروا کرسمندر میں چھکوادیا وہ قیامت تک وہ ایس شیطان کا کام جھی تھی۔

( بال أبيان رقم الديث ٢٠٩٩ إز ١٠٠٣ ما ١٩٠١م الدر غراب وسالدا ١٠١٠ (

، امام الحسین بن مسعود البغوی التوفی ۱۱۵ ه امام این البوزی التوفی ۱۹۵ ه خافظ این شیر متوفی مهرر ه و فیر جم منسری نے اس روایت کا ذکر کیا ہے ان کی کتب کے حوالہ جات حسب ذیل جیں:

(معالم التزيل جهم وعزاد المسير ع عص ١١٦٥-١١ تني ابن كثير تهاس ١٩٥٥)

میتمام اسرائیلی روایات میں ان میں ہے کوئی بھی سیم اور قابل قبول نہیں ہے ہم نے ان روایات کوان تھا سے ہوالوں سے اس روایات کو اس سے اس روایات کو اس سے اس روایات کو اس سے اس روایات کو اس سے اس روایات کو اس سے اس روایات کو اس سے اس روایات کو اس سے اس روایات کو اس سے اس روایات باطل ہیں اور حدز سے سیمان میان کر سے تو آپ ان تفسیروں کے حوالے سن کر مرحوب نہ ہوں اور یہ یعین رحیل کہ یہ روایات باطل ہیں اور قابل اعتماد مشرین نے اس کے خلاف اور متصادم ہیں اور قابل اعتماد مشرین نے اس موایات کورد کر دیا ہے۔

اسرائیلی روایات کا ردعلامه زخشری سے

علامه ابوالقاسم محمودين عمر الزخشري الخو ارزي التوفي ۵۳۸ ه لکھتے ہيں:

محتقتین علاء نے ان روایات کو تبول کرنے ہے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ یہود یوں کی باطل روایات میں ہے تیں اور شیاطین اس شم کے کام کرنے پر قا در نہیں ہیں جن کا ان روایات میں ذکر کیا گیا ہے اور القد تعالیٰ ان کو اپنے بندوں پر اس طرح مسلط نہیں کرتا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مغیر کر تکیں اور نہ بیمکن ہے کہ ان کو انہیا ، علیم السلام کی از واج پر اس طرح مسلط کر دیا جائے کہ وہ ان سے بدکاری کریں' رہا جسموں کا بنانا تو وہ بعض شریعتوں میں جائز تھا جیسا کہ قرآن مجید میں

marfat.com

ميار العرار

ہیں کداللہ تعالی جارے ذہنوں اور جاری عقلوں کوان روایات کے فتنہ سے محفوظ رکھے۔

(الحرالحيد عص ١٥٦ وارالفكر بيروت ١٣١٢ مه)

### اسرائیلی روایات کار دعلامه اساعیل حقی سے

علامداساعيل حقى متونى ١٣٥١ه لكصة بين:

قاضی عیاض متوفی ۱۹۳۳ ھے نے کہا ہے کہ اگر بیسوال کیا جائے کہ معزت سلیمان علیہ السلام نے اس قصہ بیس ان شاء اللہ کیوں نہیں کہاتھا تو اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) زیادہ صحیح جواب میہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان شاء اللہ کہنا بھول مھئے ت**نے تا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت** کے نقاضے بورے ہوں۔
- (۲) جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے صاحب نے ان کوان شاء اللہ کہنایا و دلایا تھاوہ اس وقت کی کام میں مشغول تھے اور
  اس کی بات پر توجہ نہیں کر سکے۔ (الشاء ن۲ص ۱۴۸) بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بھول پر بھی اللہ تعالیٰ سے
  معافی چاہی اور اس بات پر استغفار کیا کہ وہ کی اور کام میں کیوں اس قدر زیادہ مشغول ہوئے کہ ان کوان شاء اللہ کہنایا و
  نہیں رہا اور یہ ترک اولی ہے اور انہیاء علیہم السلام ترک اولی کو بھی اپنی لغزش قرار ویتے ہیں کیونکہ ابرار کی نہیاں بھی
  مقربین کے نزویک برائیوں کے تھم میں ہوتی ہیں کیا تم نہیں ویصے کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق نہر دوں گا'
  اصحاب کہف کے متعلق اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا گیا تو آ پ نے فرمایا: میں تمہیں کل اس کے متعلق خبر دوں گا'
  اور آ پ نے ان شاء اللہ نہیں کیا 'تو کئی روز تک آ پ سے وہی روک کی گئی' پھر یہ آ یت ناز ل ہوئی:

اور آپ کسی کام کے متعلق ہرگز یوں نہ کہیں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں © گراس کے ساتھ ان شاءاللہ کہیں اور اپنے رب کو یاد کریں جب آپ مجول جائیں۔ وَلاَ تَقُولَنَ لِشَائِ وَإِنِّ فَاعِلَ ذَلِكَ عَدَّالِ إِلَّا أَنْ يَشَا ٓ وَاللَّهُ وَاذَكُرُ رَبِّكِ إِذَا نَسِيْتَ (اللهِ ٢٣٠-٢٣)

نيز علامه اساعيل حقى اس بحث ميس لكھتے ميں:

ص : ۲۲ میں ہے:''اوران کی کری پرایک جسم ڈال دیا''ان اسرائیلی روایات میں اس آیت کواس پرمحمول کیا ہے کہ صحر نامی شیطان چالیس دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی کری پر بیٹھ کر حکومت کرتار ہا' بیتاویل حسب ذیل وجوہ سے صحیح نہیں ہے:

- (۱) قرآن مجید میں القاء کالفظ ہے جس کامعنیٰ ہے ایک جسم کو تخت پر ڈال دیا' اس کامعنیٰ یہ کرنا کہ ایک شیطان کری پر بیٹھ گیا بغیر ایک بعید تا دیل اور تکلف کے درست نہیں ہوسکتا اور اس تا دیل اور تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
- (۲) اس اسرائیلی روایت میں ہے کہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت بنا کران کی بیوی جرادہ کے پاس گیا اور
  ان سے انگوشی لے لی میہ بات اس لیے غلط اور باطل ہے کہ تمام انجیاء علیہم السلام اس چیز ہے معصوم ہیں کہ شیطان
  ان کی صورت اختیار کر سکے خواہ نیند میں 'خواہ بیداری میں 'تا کہ حق باطل کے ساتھ مشتبہ نہ ہو' کیونکہ تمام انجیاء علیہم السلام
  اللہ تعالیٰ کے اسم ہادی کے مظہر ہیں اور شیطان اللہ تعالیٰ کے اسم مصل (گراہ کرنے والا) کا مظہر ہے اور ہدایت اور
  صدیں جی اور دوضدیں جع نہیں ہوسکتی' اس لیے ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی صورت میں نہیں آ
  سکتا۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اللہ عزوجل کی عظمت ہرعظمت والے سے بردھ کر ہے اور جب شیطان انبیاء علیہم السلام کی

marfat.com

ذكرسه

(۱) حضرت سلیمان علیہ السلام ایک شدید باری میں جلا ہو گئے تھے اور اس مرض کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو ان
کے تخت پر ڈال دیا تھا اور جس فغی کا جم کی باری کی وجہ سے بہت نجیف اور لاغر ہو جائے اس کوعرب کہتے ہیں: یہ
گوشت کا لوقع اے بایہ بے جان جم ہے ہیں اس آئے میں جس آز مائش اور اہتلا مکا ذکر فر مایا ہے اس سے مراد ان پر
اس باری کا مسلط ہوتا ہے اور اس کے بعد جو فر مایا ہے: "انہوں نے رجوع کیا" تو اس سے مراد بیاری کے حال سے صحت کی طرف رجوع کرتا ہے۔

(2) اور میں بیہ کہتا ہوں کہ بیہ مستبعد نیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کسی کا خوف مسلط کر دیا تھا یا ان کو خطر و تھا کہ کسی طرف سے ان پر کوئی مصیبت آنے والی ہے اور اس خوف کی شدت ہے وہ بہت کم زور ہو گئے اور ان کو و کیے کر یوں لگ تھا جیسے ایک ہے جان جسم تخت پر پڑا ہوا ہو گھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اس خوف کو دور کر دیا اور ان کی تو ت اور ان کے دل اطمینان کو دوبارہ ان پرلوٹا دیا و آن مجید کی اس آیت کا معنی مؤخر الذکر تینوں صور تول جس صادق آسک ہے اور ان صور تول پر اس آیت کو حوال کرتا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کوان اسرائیلی روایات پر محمول کیا جائے جو حضرت سیمان طیہ السایام کی صریح تو بین کو متلزم بیں۔ (تغیر کیوں نواس اس اسلام ان اور ان ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان ان اور ان ان اور ان ان اور ان ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان ان اور ان اور ان ان اور ان ان اور ان اور ان ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان ان اور ان اور ان اور ان ان اور ان ان اور ان اور ان ان اور ان اور ان اور ان ان اور ان اور ان ان اور ان ان اور ان ان اور ان اور ان اور ان ان اور ان ان اور ان ان اور ان ان اور ان ان اور ان ان اور ان ان اور ان ان اور ان ان اور ان ان ان اور ان ان ان اور ان ان ان اور ان

اسراتیلی روایات کا ردعلامه ابوالحیان اندلس سے

علامه محرين يوسف ابوالحيان اندلى متونى ٥ ٥ ٥ ه لكمة جي:

حضرت سليمان عليه السلام كوجس فتنه مين جتلا كياميا تعاادران كے تخت يرجس جسم كو دُالاميا تعا اس كي تغيير مين منسزين نے ایسے اقوال نقل کر دیے ہیں جن سے انبیا ملیم السلام کی تنزیہ اور برأت واجب ہے اور بیا ایسے اقوال ہیں جن وَلقل مَرنا **جائز نہیں ہے اوران اتوال کو یہودیوں اور زندیقول نے گھڑ لیا ہے اور القد تعالی نے یہ نبیس بیان فر مایا کہ وو آ زمائش کیا تھی اور نہ اللہ تعالیٰ نے بیر بیان فر مایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جواس نے جسم ڈال دیا تھا اس کا مصداق کون ہے ( اور** ندا حادیث معجد میں ان چیزوں کا بیان ہے ) اس کی تغییر کے زیاد وقریب وہ حدیث ہے جس میں معزت سلیمان علیہ السلام کے اس قول کا ذکر ہے کہ میں آج رات ایک سو بولول کے پاس جاؤں گا اور برایک سے ایک مجابد فی سبل اللہ پیدا ہوگا' انہوں نے ان شاواللہ نہیں کہا تھا اور اس کی یاواش میں ایک اوھورا بچہ پیدا ہوا' سویمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی آ زمائش تھی کہ وو ان شاءالله کہتے ہیں یانہیں' ای تقمیر کے سب ہے وہ ادمورا بچے تخت پر ڈال دیا گیا اور جب انہوں نے ان شاءاللہ نہ کہنے پر استغفار کیا تو الله تعالی نے ان کومعاف فرمادیا اور اس کی دوسری تغییرید ہے کہ وہ بخت بیار پڑ گئے اور وہ تخت پر بے جان جسم کی طرح بڑے ہوئے تھے مجراللہ تعالی نے ان کی صحت اور قوت کو دوبار ولوٹا دیا' اس سے پہلی آ یوں میں اللہ تعالی نے ہورے نبی سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كوبيقكم ديا تعاكه آپ كفار قريش وغيره كي ياتوں پرمبر كريں' پھر آپ كوتكم ديا كه آپ حضرت داؤد' حضرت سلیمان اور حضرت ابوب علیم السلام کے قصوں کو یا دکریں تا کہ ان کی سیرت پرعمل کریں اور یا دکریں کہ ان کو اللہ تعالی نے اپنا کس قدر قرب عطا کیا تھااور ظاہر ہے کہ ان مفسرین نے ان انبیاء کیم السلام کی طرف جن افعال کو ان روایات کی بناء پر منسوب کر دیا ہے وہ ایسے افعال نہیں ہیں جوسیرت کا بہترین نمونہ ہوں۔ نہ وہ افعال لائق فخر اور قابل تقلید ہیں۔ بلکہ ان میں سے بعض افعال عقلاَ اور شرعاَ محال ہیں۔مثلاَ شیطان کا نبی کی صورت میں آٹاحتیٰ کہلوگ شیطان کو نبی سمجھ لیں اوراگریہ چیزمکن موتو پھر کسی نی کا آتا لائق اعتاد اور قابل مجروسانہیں ہوگا ان روایات کوزندیقوں نے کمز لیا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے

marfat.com

تبياد القرآء

متوجد کے۔ (آمن)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:انہوں نے دعا کی: اے میرے رب! مجھے بخش دےاور مجھے الی سلطنت عطا فریا جومیرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہوئے ہے شک تو ہی بہت دینے والا ہے Q (م:۲۵) فطرت سليمان عليهالسلام كي توبه كالحمل

جولوگ اس کے قائل ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کوئی گناہ سرز دہو گیا تھاوہ اس آ بہت سے استدلال کرتے ہیں كرحضرت سليمان عليه السلام في الله تعالى سے مغفرت طلب كى ہے اور مغفرت اس وقت طلب كى جاتى ہے جب كوئى كناه مو چکا ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا تھا جس پر انہوں نے استغفار کیا تھا' امام رازی اس کے جواب میں فرماتے ہیں: انسان اس حال سے خالی نہیں ہے کہ اس سے کوئی افضل اور اولیٰ کام ترک ہوجا تا ہے اور اس وقت وہ مغفرت طلب کرنے کامختاج ہوتا ہے کیونکہ ابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزد کیک برائیوں کے درجہ میں ہوتی ہیں۔

(تغيير كبيرج وم ٣٩٥٠ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

میں کہتا ہوں کہاس کی نظیر بیرحدیث ہے: ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم مے قلب پر حجاب اور آپ کی تو بدا در استغفار کامحمل

اغرمزنی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے دل پر ایک ابر چھا جا تا ہے اور ۔ شك مين أيك دن مين الله يه سوم تبد استغفار كرتا جول \_ (ميح مسلم رقم الحديث: ٢٠ - ٢٧ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥١٥)

قاضى عياض بن موى مالكي المركى متوفى ٥٣٨ هاس مديث كي شرح ميس لكهي بين:

غین کامعنی ہے تجاب یعنی میرے دل پراس طرح تجاب جھا جاتا ہے جس طرح آسان پرابر چھا جاتا ہے اس کا تحمل ہیہ ہے کہ آپ جواپیے معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے بعض اوقات کسی شغل یا تکلیف یا امت کے معاملات میں غوروفکر یا دنیاوی ذمہ داریوں کی وجہ ہے وہ ذکررہ جاتا تھا تو اس وجہ ہے آپ کے دل کے انوار پر حجاب چھا جاتا تھاسوآپ اس پر استغفار کرتے تھے کیونکہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ دائما اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہیں ایک قول یہ ہے کہ جب آپ اپنے وصال کے بعد امت کے احوال برمطلع ہوتے تو ان کی خطاؤں سے آپ کے دل پر ایک ابر چھا جاتا اور آپ اپنی امت کے لیے استغفار کرتے تھے ایک قول میہ ہے کہ جب آپ امت کی مصلحتوں میں غور وفکر کرتے اور امت کی آپس کی لڑائیوں برمطلع ہوتے تو آپ اس پر استغفار کرتے تھے ہر چند کہ امت کی مصلحت کی کوشش کرنا بھی بہت عظیم عبادت ہے لیکن رسول الڈمسلی الله عليه وسلم كالصل مقام تو ہروقت الله تعالى كى ذات كامشاہدہ كرنا اوراس كى صفات كامطالعه كرنا ہے اور الله تعالى كے ماسوا ہر چیز سے منقطع ہو کر صرف اس کی ذات میں متنزق ہونا ہے۔ اس لیے آپ اپنے اس بلند مقام کے اعتبار سے اس کو کم درجہ خیال فرما کراس پراللہ تعالی سے استغفار کرتے اور ایک قول بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو جو استغفار کرنے کا حکم دیا ہے آپ اس تھم کی تعمیل کرنے کے لیے اور تواضع اور اللہ تعالیٰ کی طرف افتقار کا اظہار کرنے کے لیے اور اللہ کی پارگاہ میں دائماً بجز کرنے کے لیے اوراس کی نعمتوں کا کماھ شکرادانہ کرنے پر اللہ تعالی سے استغفار کرتے تھے۔

علامہ محاسبی نے کہا ہے کہ انبیا علیم السلام اور ملا تک ہر چند کہ اللہ تعالی کے عذاب سے مامون اور محفوظ ہوتے ہیں اس کے باوجودوہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور اس کے جلال سے خوف زدہ رہتے ہیں اور بیانجی ہوسکتا ہے کہ اس ڈراورخوف کی حالت میں ان کے دلوں پر ابر جھا جاتا ہواور آپ اللد تعالیٰ کاشکر ادا کرنے کے لیے اور اس کی عظمت کے خیال سے استغفار کرتے ہوں

martat.com

صورت بین میں آ سکا او چاہے کدوہ اللہ تعالی کی صورت بیں بطریق اوئی ندآ سکے طالا تک بائد تعالی کی صورت بین آ با اور اس نے ان کو یہ بتایا کدوہ حق تعالیٰ ہے تا کدوہ ان کو تم ان کو کو ان کو اس کا اس کا کہ میں اند تعالیٰ کی صورت بین آ یا اور اس نے ان کو یہ بتایا کہ وہ حق تعالیٰ ہے تا کہ وہ ان کو تم ان کے ان کو یہ معلوم کلام من کر یہ گمان کیا کہ ان کہ اند تعالیٰ کو کو کا اس براللہ تعالیٰ کو کو کی اند تعالیٰ کو کو کا اند تعالیٰ کو کو اس براللہ تعالیٰ کو خواب میں آیاد کھنا جائز ہے خواد و کی صورت میں نظر آئے کی کو کی اند تعالیٰ کو خواب میں آیاد کھنا جائز ہے خواد و کی صورت میں نظر آئے کی کو کہ اند تعالیٰ کو خواب میں آیاد کھنا جائز ہے خواد و کی صورت میں نظر آئے کی کو کہ اند تعالیٰ کو خواب میں آیاد کھنا جائز ہے اس کے برخلاف انہیا و بینہم السال کی معین اور معلوم صورت میں جو اس کی موجب ہیں۔

(۳) بیک طرح ممکن ہے کہ القد تعالی شیطان کو نی کی کری پر بنجادے اور وواس کری پر بینی کر مسمانوں پر مسط ہو جائے اور ان براہینے احکام جاری کرتا رہے مالانکہ القد تعالی نے فرمایا ہے:

وَلَنْ يَغْجِعُكَ اللَّهُ لِلْكُوفِي فِينَ عَلَى الْمُوْمِينِينَ سَبِيلًا ١٠٠٠ من الدالله وفرات من المراللة والمساوري بالمراب المراكلة والمساوري بالمراب المراكلة والمراكزة المراكلة والمراكزة المراكلة والمراكزة المراكلة والمراكزة المراكلة والمراكزة المراكلة والمراكزة المراكلة والمراكزة المراكزة والمراكزة المراكزة والمراكزة وا

(سم) وہ انگوشی نورانی تھی اپس کیے ممکن ہے کہ وہ شیطان کے ظلماتی ہاتھوں میں رہنے جب کہ یہ بت ہے کہ ورشیطان وجلاوج سے جیسا کہ شہاب ٹاقب مارنے سے شیطان جل جاتا ہے۔

(النساء الهوا) تبين بنائے كان

(۵) اس اسرائیٹی روایت میں بید بیان کیا ہے کہ دعفرت سیمان عایہ السلام کی حکومت اس اٹھوٹھی کی وجہ ہے تھی اور شیطان نے ووانگوٹٹی سمندر میں چھینک دی تھی تو چھ ووشیطان اس اٹھوٹھی کے بغیر بیالیس دن ٹیک کیسے حکومت کرج رہا۔

(رون بون ن ١٩٠٥ مرد ١٠٠٠ يورة عدم في يو معاد ١٩٠١هـ)

اسرائیلی روایات کا ردعلامہ آلوی ہے مرب

علامه سيدمحمود آلوي متوفى • ١٥٥ ه لكصة جين:

علام ابوالحیان اندلی نے کہا ہے کہ اس مقالہ و بدرین یبودیوں نے عزایہ جاور سی سا جستس کے اس کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے اور یہ کسے ہوسکتا ہے کہ شیطان نبی کی صورت میں آ جائے جتی کہ اور اس وو کیو کر یہ سمجھیں کہ یہ نبی ہے اوراگر ایسا ہوتا تو سی نبی پر اعتاد نہ ہوتا اور سب سے تیجی بات یہ ہے کہ ان روایات میں نہ کور ہے کہ شیطان نے نبی کی از واق سے حالت بیض مباشرت کی القدا کہ جی بیتان غظیم ہے اور اس حدیث کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی طرف نسبت کرتا سمجھنیں ہے نیز خواص اور عوام میں یہ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الساام کی حضومت اس انگوشی کی وجہ سے تھی اور یہ بہت بعید ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ الساام کو جو ملک عطا کیا تھا اس کی عطا ایک انگوشی کے ساتھ مربوط ہوتی تو اللہ تعالی اس کا قرآن مجید میں ضرور ذکر فر ہاتا۔ اور ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سخت بیار ہو گئے شے اور وہ جس حال میں اس تخت پر پڑے ہوئے تھے اور ایک وو بارہ صحت اور تو اتا کی عطافر مادی۔ اس سے بہی ظاہر ہوتا تھا کہ ایک بے روح جسم تخت پر پڑا ہوا ہے گھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ صحت اور تو اتا کی عطافر مادی۔ اس سے بہی ظاہر ہوتا تھا کہ ایک بے روح جسم تخت پر پڑا ہوا ہے گھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ صحت اور تو اتا کی عطافر مادی۔ اس سے بہی ظاہر ہوتا تھا کہ ایک بے روح جسم تخت پر پڑا ہوا ہے گھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ صحت اور تو اتا کی عطافر مادی۔ (روح العائی بے اس میں اس تعرب دور القراب اللہ میں اس تعرب اللہ کو تو اللہ تھا کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ دوبارہ صحت اور تو اتفاقی دوبارہ صحت اور تو اللہ کہ دوبارہ صحت اور تو اللہ کی کے دوبارہ صحت اور تو اللہ کی تعالیٰ کے دوبارہ صحت اور تو اللہ کو تو اللہ کہ کو تو اللہ کہ تعرب صورت کی تعالیٰ کی دوبارہ صحت اور تو اتفاقی کے دوبارہ کے دوبارہ کی دوبارہ صحت کی تعالیٰ کی تعالیٰ کے دوبارہ کی تعالیٰ کو تعرب صورت کو تعرب کی تعالیٰ کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کے تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کے

میں نے اس آیت کی تغییر میں زیادہ دلائل اور حوالہ جات اس لیے ذکر کیے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن عصمت اچھی طرح بے غبار ہوجائے اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤ دعلیہ السلام کے فیوضات کومیری طرف

جلدوبهم

مياد النراء

یه کے حضرت عائشہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ اس قدر مشقت کیوں انھاتے ہیں؟ مالا تکد اللہ تعالی نے آپ کے اسکے اور پی خشرت عائشہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ اس قدر مشقت کیوں انھاتے ہیں؟ مالا تکد اللہ تعالی نے آپ کے اسکے اللہ کا بہت پی کرتا کہ ہیں اللہ کا بہت نے خرایا: کیا ہیں اس سے محبت نہیں کرتا کہ ہیں اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار بندہ ہول۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۵۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳ سنن ابواؤد رقم الحدیث: ۱۵۳۸ سنن الرندی رقم الحدیث: ۱۵۳۸ سنن النائی رقم الحدیث: ۱۵۳۸ منداحد ج ۲۵ س ۱۵۱ جامع المسانید واسنن مندعا تشرقم الحدیث: ۱۵۳۰)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفور ہونے کے باوجود ہر روز سومر تبدتو بہ کرتے تھے تا کہ آپ کے امتی بھی آپ کی ا تباع کریں' کیونکہ جن کی مغفرت مخفق ہے جب وہ اس قدر تو بہ کررہے ہیں تو جن کواپئی مغفرت میں شک ہےان کو کس قدر زیادہ تو بہ کرنی عاہے۔

علامہ یکیٰ بن شرف نواوی متوفی ۲۷۲ھ علامہ ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ اور علامہ سنوی مالکی متوفی ۸۹۵ھ نے بھی قاضی عیاض اور علامہ قرطبی کی عبارات کوفقل کیا ہے۔

(شرح مسلم للنوادی جااص ۱۷۹۰ کتبه نزار مصطفیٰ اکمال انتقام و ممل اکمال الاکمال ج۹ص ۱۰۳۰ وار الکتب العلمیه 'بیروت ۱۳۱۵ه ) و عامیس اخر و می مطالب کو و نیا و می مطالب بر مقدم رکھنا

حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی اور پھر بید دعا کی:''اور جھے الی سلطنت عطا فر ما جو میرے بعدادرکسی کے لائق نہ ہو''۔

حضرت سلیمان علیه السلام کی اس دعامیں بید دلیل ہے کہ دنیاوی مقاصد اور مطالب پر اخروی مطالب اور مقاصد کو مقدم رکھنا چاہیے' کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی اور پھر اپنے لیے سلطنت کی دعا کی' اس طرح دیگر انبیا علیم السلام کا بھی طریقہ ہے' حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں: میں نے اپنی امت کو یہ تلقین کی اس کو یہ تلقین کی ۔

اپے رب سے مغفرت طلب کرو کے شک وہ بہت بخشے والا ہے ۞ وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش بھیجے گا۞ اور تمہارے اموال اوراولا دیس خوب اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دےگا اور تمہارے لیے دریا نکال دے گا۞ ٳڛ۫ؾۜۼ۫ڣؚۯؙۅؙٵ؆ۘڹۧڬۿٵؽؘٷڬٷؘٵؽؙٷٚٵڒٞٵڬؿؙۯڛؚٳٵؾ؆ٚٵٚ ۼؽؽؙڬۿۺؚۮڒٲڔٵڂۊؽؠؙڽۮػ۠ۿٵ۪ۣڡٛۊٳڸۊؘڹؽؽڽۅۘڲۼڡڶڷڬ۠۬ ۻڵٚؾٟۊۜڲۼڡؙڶڷڴؙؙؙؙؙۄؙٲڵڟڒٵ٥(؈٦١١-١١)

تضرت سلیمان علیه السلام کابید عاکرنا که ان کوالیی سلطنت دی جائے جود وسروں کون<u>ہ ملے</u> دُیابہ قول حسد کومنتگزم ہے؟

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعامیں یہ کہا:'' اور مجھے ایسی سلطنت عطافر ماجومیرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہو'' اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیرچاہنا کہ جونعت ان کو ملے وہ اور کسی کونہ ملے' حسد کی خبر دے رہاہے اور حسد کرنا تو غدموم صفت ہے' اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

جلاوتم

اور بیا حقادند کیا جائے کہ آپ کا استغفار اس ایر کی وجہ سے تھا بلک ایر اور وجہ سے ہور استغفار اور وجہ سے ہواور پر استغفار اس ایر ك ساته مربوط بيل ب جيراك الروال وومرى مديث عن آب كاارشاد ب: الداوكو! الله كي طرف توبدكروا كيونك عن ايك ون میں مومرتبہ توبیکرتا ہوں اور ہرچند کہ ہمارے نی سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم کے اسطے اور پچھلے وزب ( یعنی باطا برخلاف اولی کام ) کی مغفرت کردی می ہے اس کے باوجود آپ کا استغفار کرنا اس نعمت کاشکر اوا کرنے کے لیے سے اور اس کی عظمت کیا ہے کرنے کے **لیے ہے کہ میں معصوم اور مغفور ہونے کے باوجود اس ہے استغفار کرتا ہوں اور بعض علاء نے کہا: اس اج سے مرادیہ ہے کہ بعض** اوقات یاک اور صاف دلول میں بھی مخفلت اور بعض و نیاوی مباح چنزوں کی طرف رغبت کی وجہ سے انوار البید برجاب میما جاتے مين سوآب اس جاب كي وجد سے استغفار كرتے تھے۔ (اكبال العلم الد الدسلم ن الس ١٩٨٠ ـ ١٩١٠ ملبور الرافان و المام الد )

<u>ایک دن میں ایک سو بارتو بہ کرنے کی تو جیداور تو بہ کی اقسام</u>

علامدابوالعباس احمد بن عمر بن ايرابيم القرطبي المالكي التوفي ٢٥٦ حد لكعتر بين:

ال حديث من فين كالفظ باورفين كامعنى إو هانيا إول كوبعي فين اس لي كت بيل كدووة سان ووهاني ليت ے اور کوئی مخف بیر کمان نہ کرے کہ گناہوں کے اثر سے نی صلی الند طلیہ وسلم کے قلب میرز تھ جڑھ کی تھ جس نے آپ کے قلب کے انوار کوڈھانپ لیا تھا <sup>ہ</sup> کیونکہ جن کے نزویک انہیا ملیم السلام سے صفائز کا صدور جائز ہے ووبھی اس کے قائل نہیں میں کرمغائر کے مدورے انہا ملیم السام کے قلوب برائے تجاب آجاتے ہیں جیسے عام مذکاروں کے قلوب برتجاب آجاتے ہیں' بلکہ وہ مغفوراور کرم ہیں اور ان ہے کئی چیز کا مواخذ ونہیں ہوگا' پئی اس ہے معلوم ہوا کہ نبین (ابریا تجاب) سناوے سب ے نبیں ہے محراس نین کے سب میں حسب ذیل اقوال میں:

(۱) آپ دائماً الله تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے تھے اور بعض اوقات کی مشغولیت یا کسی اور سبب ہے وو ذکر نہیں کر سکتے تھے تو اس وجدے آپ کے دل پر جاب آجا تا تھا اور آپ اس کی وجدے استغفار کرتے تھے۔

(۲) آپ امت کے احوال پرمطلع ہوتے اور آپ کے بعد امت جن حالات ہے گزرے کی اس پر آپ استغفار کرتے ہتے۔

- (٣) آب امت كى اصلاح كے ليے جن كامول ميں مشغول ہوتے تنے يا جباد ميں معروف ہوتے تنے اگر چہ بيدامور بعي عظيم عبادات بین تاہم آپ جواللہ تعالی کا ذکر کرتے رہے تھے اس سے ایک درجہ کم بین اس لیے آپ کے قلب پر جاب آ جاتا تفااورآ باس برالله تعالى سے استغفار كرتے تھے۔
- (٣) آب این احوال میں وائماً ترقی کرتے رہتے تھے جب آپ ایک مقام ہے ترقی کر کے اس سے بلند مقام پر پہنچتے تو یہلے مقام کو نئے اور بلندمقام کی بانسبت ناقص قرار دیتے اور اللہ تعالیٰ ہے اس پرمغفرت کرتے۔

نی صلی الله علیه وسلم ایک دن میں ایک سو بارتو برکتے تھے اس میں تو بے دوام پر دلیل ہے اور انسان جب بھی اپنے مناوکو یا دکرے تو نی تو بہ کرے کیونکہ اس نے گناہ تو بھینی طور پر کیا ہے ادر گناہ کی سزا سے نکلنا مشکوک ہے اس لیے اس کو واسے کدوہ بھشدتوبہ کرتا رہے حتی کداس کے گناہ کا معاف ہونا يقنى ہوجائے اور ہم پر لازم ہے كہ ہم اللہ تعالى كے خوف كو لازم رکھیں اور اپنے افعال پر تاوم ہوکر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں اور بیعز م رکھیں کہ ہم دوبارہ اس کتاہ کونہیں کریں مے اوراس کناه کا تدارک اوراس کی حل فی کریں اوراگر ہم بیفرض کرلیں کہ ہماراوہ کناہ معاف ہو چکا ہے تو ہم پرواجب ہے کہ چر بھی اس کاشکر اوا کرتے رہیں جیسا کے صدیث میں ہے:

جعنرت عائشەرمنی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم رات کوا تنا زیادہ قیام کرتے تھے کہ آپ کے دونوں پیر

martat.com

ميار القرآر

ک عبادت میں کیوں مشغول اور منہک رہے 'پس دنیا کونبیں ہے اصل چیز الله تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت

### ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الرسل ہوتا

اس جگدایک اورسوال بدہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیدالسلام نے اپنی دعا میں بدکہا: ''اور جھے الیی سلطنت عطا فر ماجو میرے بعد اور کسی کے لائق ندہو'' آیا اس عموم میں ہمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم بھی شامل جیں یانہیں' اگر ہمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم بھی اس عموم میں شامل جیں تو اس سے بدلازم آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو الله تعالیٰ نے الیم نعمت عطا فر مائی جو ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم کو بھی عطانہیں فر مائی اور بدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے افضل الرسل ہونے کے خلاف ہے' آپ کے افضل الرسل ہونے کے خلاف ہے' آپ کے افضل الرسل ہونے کے خلاف ہے' آپ کے افضل الرسل ہونے کے خلاف ہے' آپ کے افضل الرسل ہونے کے خلاف ہے' آپ کے افضل الرسل ہونے کے خلاف ہے' آپ کے افضل الرسل ہونے کے خلاف ہے' آپ کے افضال الرسل ہونے کے خلاف ہے' آپ کے افضال الرسل ہونے کے خلاف ہے' آپ کے افضال الرسل ہونے کے متعلق حسب ذیل احاد بھٹ جیں:

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بیس قیامت کے دن تمام اولا و آوم کا سروار ہوں گا اور فخرنہیں ہے اور میرے ہی ہاتھ بیس حمد کا جمنڈ اہوگا اور فخرنہیں ہے اور اس دن آدم اور ان کے ماسوا جتنے ہی ہوں گے سب میرے جمنڈے کے بینچے ہوں کے اور جب زمین بھٹے گی تو سب سے پہلے میں زمین سے نکلوں گا۔ امام تر فدی نے کہا: بیر حدیث صحیح ہے۔ (سنن التر فدی قم الحدیث: ۳۱۵۔ ۳۱۴۸ ، جامع المانید واسنن مند ابی سعید الحدری رقم الحدیث: ۱۰۴۷)

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما بیان کرتے جی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور فخر نہیں ہوں اور فخر نہیں ہوں اور فخر نہیں ہوں اور فخر نہیں ہوں اور فخر نہیں ہوں اور فخر نہیں ہوں اور فخر نہیں ہے۔ (سنن داری رقم الحدیث: ۵۰)
سے پہلے قبول کی جائے گی اور فخر نہیں ہے۔ (سنن داری رقم الحدیث: ۵۰)

ہواؤں اور جنات پرتصرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوبھی حاصل ہے

حفرت سلیمان علیہ السلام کو جوسلطنت دی گئ تھی اور جس سلطنت کے متعلق انہوں نے دعا کی تھی کہ اس میں ان کا کوئی شریک نہ ہودہ ان کی ہوا اور جنات پر حکومت تھی' جیسا کہ ان آپتوں میں ہے:

سوہم نے ان کے لیے ہوا کو مخر کر دیا 'وہ جس جگہ کا ارادہ کرتے تھے وہ ان کے تعم کے مطابق نری سے چلتی تھی اور تو ی

فَسَغَوْنَالَدُ الزِيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُبِّنَا عَيْثُ اَصَابَ ٥ وَالشَّبِطِيْنَ كُلُّ بَتَا عَوَعَوَّاصِ ٥ (صَ:٣١-٣١)

جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا' ہرمعمار اورغوطہ خورکو 🔾

ہوا اور جنات دونوں ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں اور اس کی دلیل بیر حدیث ہے: .

علدوتهم

marfat.com

(1) ال آ من من طک سے مراد ہے قدرت اورائ آ مت کا معنی ہے: مجھے ان چیز وں پر قدرت عطافر ماجن پر اور کوئی قادر شہو تا کدان چیز ول پر قدرت میرا مجود ہو جائے اور وہ میری نبوت اور رسالت کی سمت پر ولیل ہو جائے کی توکہ مجود و کی سمت پر ولیل ہو جائے کی توکہ مجود و کی کہ توریف ہے کہ نمی الیا کام کر کے دکھائے جس پر اس زمانہ میں کوئی دوسرا قادر نہ ہواور وو چین کر کے یہ کہ کہ میرے نمی ہونے کی بیرولیل ہے اگر تم جھے نمی نہیں مانے تو تم بھی ایسا کام کر کے دکھاؤ اجس طری دھنے ہوں ملیہ السلام نے ایسے عصا کو از دھا بنا کر چیس کیا اور ہمارے نمی سیدنا محرسلی القد علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ چینے کیا تھا اور اس معنی پر دلیل ہے کہ اس کے بعد القد تھائی نے فر مایا:

مُسَكِّنَالَهُ الرِيْدَ تَجْدِي بِأَمْرِ إِدْمَا ؟ كَيْتُ أَصَابُ ٥ ﴿ وَهِمْ لَ ان سَلَ لَيْ بُوا وَ عَ مِر و يا و و جس جَد ٥ اراو و

(من ٣٦) مرت تھ دوان ئے تم ہے مطابق زی سے ملتی تقی 🔾

پس ہوا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعم سے جان ان کی زیرہ سے قدرت تھی اوران کی تخیم سلطات تھی اوراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ان کا مجمز و تھا اوران کی نبوت پر نہایت منبوط اور متحکم ولیل تھی ہیں حضرت سیمان ملیہ السلام نے جو بیفر مایا تھا۔''اور مجھے ایم سلطنت مطاف ما جو میہ سے بعد اور س سے ایا تی نہ ہو 'اس و معنی یہ ہے ک ایک چیز پر قدرت عطافر ما جس کے معارضہ مرت پر وئی اور تو در نہ بواور اس و ججز و کتے ہیں۔

- (۴) جب حفرت سلیمان علیه السلام بقار جوت نیم اس بعد سعت مند بو کے تو انہوں نے جان نیں کے دین و تعیق دومرول کی طرف منظل ہو جاتی ہیں خواد ورافت سے خواد کی اور سبب سے اس لیے انہوں نے دی ک اس میر سے دومرول کی طرف منظل ہو جاتی ہیں خواد ورافت سے خواد کی اور سبب سے اس کی طرف منظل میں دوسر کے وید سے بعد منظل میں میں میں میں دوسر کے وید سے بعد اس کا منظام میں سے کہ دونعت ان سے زائل نہ ہو۔
- (۳) عبادت کی بھی دونشمیں ہیں' ایک میہ ہے کہ انسان کو دنیا کی نعت میسر نہ ہواور دنیا کی طرف راغب کرنے والی کوئی چیز اس

  کو حاصل نہ ہواور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور دوسری قتم یہ ہے کہ اس کو انتہائی مرغوب اور لذیذ چیزیں حاصل

  ہول اس کے باوجود دہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ظاہر ہے کہ عبادت کا بید دوسرا مرتبہ زیادہ افضل اور زیادہ کامل ہے'

  اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بید عاکی کہ ان کو اللہ تعالی تمام انسانوں سے بڑی اور عظیم سلطنت عطافر مائے اور

  پھروہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تا کہ ان کی عبادت زیادہ افضل اور زیادہ کامل ہو۔
- (۵) جوآ دمی دنیا پر قادر نبیں ہوتا اس کا دل دنیا کی نعمتوں کی طرف متوجہ رہتا ہے اور وہ یہ جمعتا ہے کہ اصل نعت تو دنیا ہی ہے۔

  اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی: اے اللہ! مجھے دنیا کی عظیم سلطنت عطا فرما' ایک عظیم سلطنت جو اور کسی

  کے پاس نہ ہو' بھر جب میں آئی عظیم سلطنت کے باوجود تیری اطاعت اور عبادت کردں گا۔ تب ارباب عقل پریہ شکشف ہوگا کہ دنیا مقصود نہیں ہے' ورندا تی عظیم سلطنت رکھنے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس

جلدوجم

marfat.com

جنات بھی مسخر کیے تھے جوسمندر میں غوطے لگاتے تھے اور دوسری قتم کے ایسے جنات بھی مسخر کیے تھے جوز نجیروں میں جگڑے ر ہے تھے یعنی وہ بہت سرکش جن تھے جن کولوہے کی زنچیروں کے ساتھ جکڑ کے رکھا ہوا تھا تا کدان کوشر اور فساد سے روکا جا

جلدوتم

اس مدیث سے بیرواضح ہو کیا کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام محلوق کے رسول ہیں اور تمام محلوق میں ہوا اور جن س بھی شامل ہیں ۔ پس ہوا اور جنات بھی آپ کی امت ہیں اور رسول اپنی امت پر غالب اور متعرف ہوتا ہے' سواس سے لازم آپا کہ جنات اور ہوائیں بھی آپ کے زیر تعرف ہیں اور جنات پر آپ کے تعرف کی واضح دلیل یہ حدیث ہے:

حعرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ شتہ شب ایک بہت بڑا جن مجھ پہلا آ ور ہوا تا کہ وہ میری نماز کو فاسد کر و نے لیں اللہ تعالی نے مجھے اس پر قادر کر دیا سویس نے ارادو کیا کہ میں اس وصبحہ کے ستونوں میں ستونوں میں ستونوں میں ستونوں میں ساتھ باندہ دول حتی کہ تم میں کو انفوتو تم سب اس کی طرف و کھے رہے ہوا جھے اپنے ہی ٹی سلیمان کی بید دعایاد آئی ۔ ''اے میر سے رب! مجھے الی سلطنت عطافر ما جومیہ سے بعد اور س کے لائق نہ ہوا جو آ ب نے اس کو دھے کا راہوا جھوڑ دیا۔ (سمجی ابغاری رقم الحریف ۱۳۱۱)

ال مدیث سے بیمعلوم ہوا کہ رسول القصلی القد علیہ وسم کواس خبیث بن بند اور تھر ف حاصل تھا الیکن نہیں اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان کی دعا کی رعایت کرتے ہوئ اپنے اس غلب اور تھر ف کو ظاہر نہیں فر ہایا اور دھنر ت سیمان عید السلام نے اپنی دعا ہیں جو یہ کہا ہے کہ مجھے الی سلطنت عطا فر ہا جو میر ب بعد اور سی کے الم تی نہ ہواس کے عموم سے نہیں سل الشعلیہ وسلم کی ذات مشکی ہے۔ کوئکہ نمی صلی القد علیہ وسلم الرسل ہیں اور آیا م کلوق کے رسول ہیں انو دھنر ت سیمان علیہ السلام بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے به منزلہ امتی اور مقتدی ہیں اور آیک امتی کے لیے سب نہ بواؤں اور جن ت بی السلام بھی رسول الله صلی الله تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وعا ضرور تبول فر مائی اور آپ کو ہواؤں اور جن ت بی تقرف عطا فر مایا الله سیکی میں ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی حضرت سلیمان کو ایک نعمت عطا فر مایا اور نام اولونا و یا اور اگر آپ جا ہے ۔ رکھتا سواللہ تعالی نے آپ کو بھی یہ نعمت عطا فر مائی جو بی کو اس نعمت عطا فر مائی مورد کے کسی ستون کے ساتھ مائد ھو دے۔

علامها بوالحن على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال مالكي متو في ١٩٣٩ هـ اس حديث كي شرح مين لكهيته بين

نی صلی الله علیه وسلم نے اس رات شیطان کو دیکھا اور چونکہ شیطان ایک جسم ہے اس لیے آپ کواس پر قد رہ دی گئی الله علیہ وسلم نے اس رات شیطان کو دیکھا اور چونکہ شیطان ایک جسمول پر قد رہ ممکن ہے۔ لیکن آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کی که حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو چیز دی گئی ہے اس کو کو نقار کرنے پر قادر سے آپ نے اس کو گرفتار کرنے پر قادر سے آپ نے اس کو گرفتار کہ کہ کو کا آپ کو تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس نعمت کے ساتھ انفراد قائم رہے اور آپ اس پر حریص سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وعاکا قبول ہوتا برقر ارد ہے۔ (شرح ابخاری لا بن بطال ج میں ۱۰۹ کہ ارشید زیاض میں میں موقی ۵۵۵ ھے جس علامہ بدرالدین محود بن احمر بینی متوفی ۵۵۵ ھے نے بھی علامہ ابن بطال کی اس عبارت کو بعید نقل کیا ہے۔

(عمدة القاري شهم ٢ ٣٠٠ مطبوعه دارالكتب العلميه أبيروت ١٣٢١هـ)

الله تعالی كا ارشاد ہے: سوہم نے ان كے ليے ہوا كومنخر كر ديا وہ جس جكه كا ارادہ كرتے تھے وہ ان كے حكم كے مطابق زمى

marfat.com

ے 0 (وو) وائی جنتیں ہیں ' جن کے دروازے ان کے لیے تھلے ہوئے ہیں 0 وہ ان میں تھے لگائے

### جن جنات کوز بچروں سے جکڑا گیاان کی جسامت پرایک اعتراض کا جواب

اس جگہ پیاعتراض ہوتا ہے کہ ان دوآ بھول میں جن جنات کا ذکر کیا گیا ہے وہ بہت بخت کام کر لیتے ہے او نجی او نجی او نجی امریس بناتے ہے سمندر میں غوط لگاتے ہے اور بعض کو زنجیروں ہے باندھ کر رکھا جاتا تھا ان جنات کے جم کثیف ہے الطیف ہے۔ اگر ان کے اجسام کثیف ہے تو ہم کونظر آنے جا ہے تھے۔ کیونکہ جم کثیف کوانسان کی آ نکود کھے لیتی ہے اور اگر یا کہا جائے کہ وہ سکتا ہے ہمارے سامنے بڑے بڑے پہاڑ اور کہا جائے کہ وہ سکتا ہے ہمارے سامنے بڑے بڑے پہاڑ اور جنگلات ہوں اور ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں تو جس طرح بیسے جنگلات ہوں اور ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں تو جس طرح بیسے جنہ ہمان جنات کا جم لطیف ہواور لطافت تختی کے منافی ہو تو پھر بیس ہوگا کہ وہ جنات توت شدیدہ کے حامل ہیں اور وہ ان کا موں کو کرگز رہتے ہیں جن پر عام بشر اور انسان قادر نہیں ہو ہو نہیں ہو ہو نہیں ہو گا نیز جب ان جنات کا جسم لطیف ہوگا تو پھر ان کو طوق اور نہیں ہوگا نیز جب ان جنات کا جسم لطیف ہوگا تو پھر ان کو طوق اور نہیں ہوگا نیز جب ان جنات کا جسم لطیف ہوگا تو پھر ان کو طوق اور نجیروں کے کرنے پر قادر نہیں ہوگا نیز جب ان جنات کا جسم لطیف ہوگا تو پھر ان کو طوق اور نجیروں کے کرنے پر قادر نہیں ہوگا نیز جب ان جنات کا جسم لطیف ہوگا تو پھر ان کو طوق اور نجیروں کے کہتے کہ میں نہیں ہوگا۔

ال اعتراض کا جواب ہے ہے کہ ان جنات کے اجہام لطیف ہیں لیکن لطافت ٔ صلابت اور بختی کے منافی نہیں ہے ' پس چونکہ وہ اجہام لطیف ہیں اس لیے وہ دکھائی نہیں دیتے اور چونکہ ان میں صلابت اور بختی ہے اس لیے ان کوطوق اور زنجیروں کے ساتھ جکڑنا ممکن ہے ' اس طرح ان کا بھاری چیز وں کو اٹھا نا اور بخت اور دشوار کا موں کو کرنا بھی ممکن ہے۔ کیا ہے مشاہدہ نہیں ہے کہ بخت اور تیز آندھی بڑے بڑے تناور درختوں کو جڑنے اٹھا کر بھینک دیتی ہے اور مضبوط بجل کے تھمبوں کو گراوی ہے اور یہ بھی ہوسکہ اور تیز آندھی بڑے بڑے کہ ان جنات کے اجسام کثیف ہوں اور وہ بخت اور دشوار کا موں پر قادر ہوں اور ان کوطوق اور زنجیروں کے ساتھ جکڑنا بھی ممکن ہواور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں وہ لوگوں کو دکھائی دیتے ہوں اور ہمارے زمانہ میں اللہ تعالی نے اپنی کسی محکمت کی وجہ سے ان کا دکھائی دینا ممتنع کر دیا ہو۔

حضرت سليمان عليه السلام كادنياوي واخروي قرب

ص ّ: ۳۹ میں فرمایا:'' بیہ ہمارا عطیہ ہے آپ (جس کو چاہیں ) بہ طور احسان عطا کریں' یا (جس سے چاہیں )روک لیں آپ سے کوئی حسّاب نہیں ہوگا0''

لینی ہم نے آپ کے لیے ہواؤں کو اور جنات کو مخر کر دیا ہے اور آپ کو ملک عظیم عطا کیا ہے یہ خاص ہمارا عطیہ ہے کوئی اور اس کے دینے پر قادر نہیں ہے آپ ان میں سے جو چیز جس کو چاہیں عطا کر دیں اور جس سے چاہیں روک لیں آپ کے لیے دونوں امر مباح ہیں اور آپ سے آپ کے تصرفات کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کہ آپ نے فلاں کو کیوں عطا کیا اور فلاں کو کیوں عطا کیا اور فلاں کو کیوں عطا کیا اور فلاں کو کیوں عطا کیا اور فلاں کو کیوں عطا کیا اور فلاں کو کیوں عطا کیا ہے۔

ص: ۲۰۰۰ میں فر مایا:'' اور بے شک ان کے لیے ضرور ہمارا قرب ہے اور بہترین ٹھکا نا ہے O''

بیعنی اس کے باوجود کہان کو دنیا میں عظیم ملک عطا کیا گیا وہ ہم خرت میں ضرور بھارے مقرب ہوں گے اور دنا میں ان کو جوعظیم ملک عطا کیا گیا تھا اس کی وجہ ہے ان کے قرب میں کوئی کی نہیں ہوگی اور ان کا بہترین ٹھکا نا ہو گا بیعن حنیة .

جنت ـ

marfat.com

مياء الترآر

### الگارِش

#### مرور برحل ٢٥٥

حضرت ابوب عليه السلام كاقصه

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہمارے (خاص) بندے ابوب کو یاد سیجے جب انہوں نے اپنے رب سے نداکی کہ بے شک بھے شیطان نے بخت اذبت اور درد کہنچایا ہے 0 (ہم نے انہیں تھم دیا) اپنا پاؤل زمین پر مارو یہ نہانے کا شعندا پانی ہے اور پینے کا اور استے کا اینا پاؤل زمین پر مارو یہ نہانے کا شعندا پانی ہے اور پینے کا 10 اور ہم نے انہیں ان کے کمر والے عطافر مادیے اور استے ہی اور ان کے ساتھ ہماری طرف سے رحمت اور عمل والوں کی تصویت کے لیے 0 اور آب اپنے ہاتھ میں تکوں کی ایک جماڑ و لے کر ماریں اور اپنی ہم نہ تو ڈین بے شک ہم نے ان کو صابر پایا وہ کیا خوب بندے ہیں ہے شک وہ بہت رجوع کرنے والے ہیں 0 (میں اور اپنی ہے السلام کو آ ز ماکش میں جمتلا کیا جانا

یہ دیں اب سر مان بر روں در ابدائیدر جائیاں کا معمد میں کے بیارے کی تحقیق میں کیڑے پڑنے کی تحقیق

حافظ ابوالقاسم علی بن الحن ابن عسا کرمتونی اے۵ ھے نے حضرت ابوب کی بیاری کا نقشہ اس طرح کھینچاہے: زبان اور دل کے علاوہ حضرت ابوب کے تمام جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے ان کا دل اللہ کی مدد سے غنی تھا اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ کیڑوں نے ان کے تمام جسم کو کھالیا حتیٰ کہ ان کی صرف پسلیاں اور رکیس باتی رہ گئیں تھیں 'پھر کیڑوں کے

جلدوتهم

الشلقة

111

تافق مُداق ارايا تما يا ماري نكايس ان

martat.com

کملیان سے باہر کرنے نگا اور دوسرا باول ہو کے کھلیان پر برسا اور اس کو جاندی سے بھر دیا جی کہ جائدگی باہر کرنے گی۔
(میح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۸۹۸ مند الموار رقم الحدیث: ۱۳۵۷ صلیة الاولیاء جسس ۱۳۵۵ ۲۵۳ مند ابو یعلی رقم الحدیث: ۱۳۵۵ ملیة الاولیاء جسس ۱۳۵۹ مند ابو یعلی رقم الحدیث الکی رقم الحدیث کا اس مدیث کو الکی رقم الحدیث کا سام ابو یعلی اور امام برار کی سند مح ہے جمع الزوائدی اس ۱۳۸۸)
ایام ابو یعلی اور امام برار نے روایت کیا ہے اور امام برار کی سند مح ہے جمع الزوائدی اس کی تا جمع قر اروپینا اسلام کی بیمار کی کوشیطان کی تا جمع قر اروپینا

حضرت ابوب علیہ السلام نے اپنے رب سے بیندا کی کہ بے شک جمھے شیطان نے سخت اذبیت اور درد پہنچایا ہے۔ ان کا جو ہال و متاع ضائع ہو گیا تھا اس سے ان کورنج پہنچا تھا اور ان کے جسم میں جو بیاری پیدا ہو تی تھی اس سے ان کو درد ہو گیا تھا۔ ص: ۴ میں اس رنج اور درد پہنچا نے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے اور اس میں مغسرین کا اختلاف ہے کہ شیطان کی طرف بینست حقیقتا ہے اور و و اس سلسلہ میں بیردایت طرف بینست حقیقتا ہے اور و و اس سلسلہ میں بیردایت بیان کرتے ہیں:

ا مام عبد الرحمٰن بن محمد بن اوريس ابن ابي حاتم متوفى عاسم هروايت كرتے بين:

ایک دن ابلیس نے اپنے رب سے بیر کہا کہ کیا تیرے بندول میں کوئی ایسا بندہ ہے کہا گرتو مجھے کواس برمسلط کردے تو وہ پھر بھی میرے فریب میں نہیں آئے گا'اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ہاں!میرا بندہ ابوب ہے'اہلیں آ کر معزت ابوب کو دسوے ڈالنے لگا' حضرت ابوب اس کو دیکھ رہے تھے' لیکن آپ نے اس کی طرف بالکل النفات نہیں کیا' تب اہلیس نے کہا: اے رب! وہ میری طرف بالکل التفات نہیں کررہے تو اب مجھے ان کے مال پرمسلط کردے کھراہلیں آ کر معزت ایوب سے کہتا کہ تمہارا فلاں فلاں مال ہلاک ہو گیا' حضرت ابوب علیہ السلام اس کے جواب میں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے بی وہ مال دیا تھا' اس نے بی وہ مال لے لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہے پھر ابلیس نے کہا: اے رب! ایوب کواپنے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو مجھے اس کی اولا دیر مسلط کر دیے بھروہ آیا اور اس نے ان کے گھر کومنہدم کر دیا اور ان کی تمام اولا دہلاک ہوگئ اہلیس نے آ کر حضرت ابوب کوان کی اولا دے ہلاک ہونے کی خبر دی تو حضرت ابوب نے اس خبر بر کسی افسوس کا اظہار نہیں کیا ' تب اہلیس نے کہا: اے میرے رب! ابوب کواپنے مال کی پرواہ ہے نہ اپنی اولا د کی' سوتو مجھے ان کے جسم پرمسلط کر دے اللہ تعالیٰ نے اس کو ا جازت دے دی' اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی کھال میں پھونک ماری تو ان کے جسم میں بہت سخت بیاریاں پیدا ہو کئیں اور بہت سخت درد ہو گیا اور وہ کئی سال ان بیار پوں میں مبتلا رہے ٔ حتیٰ کہان کےشہر کےلوگ ان سےنفرت کرنے لگے اور وہ جنگل میں ملے گئے ان کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا' پس ایک دن شیطان ان کی بیوی کے ماس گیااور کہا: اگر آ پ کا خاوند مجھ سے مدوطلب کرے تو میں اس کواس تکلیف سے نجات دے دوں گا'ان کی بیوی نے ان سے بیر ماجرا بیان کیا تو انہوں نے قسم کھائی کہا گرانٹد نے ان کوشفا دے دی تو وہ اپنی ہوی کوسوکوڑے ماریں گئے پھرانہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: بے شک مجھے شیطان نے سخت اذبیت اور در دبہنچایا ہے' اللہ تعالٰی نے ان کی دعا قبول فر مائی اور ان کے پیر کے نیچے ہے ایک مصندُا اور یا کیزہ چشمہ ہیدا کر دیا' انہوں نے اس میں عسل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام ظاہری اور باطنی تکلیفوں کو دور فر مادیا اور ان کے اموال اوران کی اولا دکو بھی ان برواپس کر دیا۔ (تغییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۳۹۰ملخصاً)

امام الحسين بن مسعود الفراء البغوى الهتوفى ١٦٦ هاور علامه على بن محمد خازن الهتوفى ٢٥ ٧ هـ نے بھى اس كا خلاصه بيان كيا ہے۔ (معالم التزيل جسوس ١٠٠٠ تغيير الخازن جسم ٢٣٣)

جلدوتم

تبياء القرآء

116

المحانے کے لیے بھی پچھ باتی شدم ہا' پھر کیڑے ایک و دسرے کو کھانے لگے دو کیڑے باتی رہ گئے تھے 'انہوں نے بھوک کی شدت سے ایک دوسرے پر حملہ کیا اور ایک کیڑا دوسرے کو کھا گیا' پھر ایک کیڑا اان کے دل کی طرف بڑھا تا کہ اس میں سوراخ کرے' تب حضرت ابوب علیہ السلام نے یہ دعا کی: بے شک مجھے (سخت) تکلیف پنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ (مختر تاریخ دستی جمس عوار مطبوعہ دارالفکر ہیروت '۱۴۰۴ھ)

حضرت ابوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کا واقعہ حافظ ابن عساکر اور حافظ ابن کثیر دونوں نے بی اسرائیل کے علاء سے نقل کیا ہے اور ان کی اتباع میں مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے لیکن ہمارے نزدیک بیہ واقعہ صحیح نہیں کیونکہ اللہ تعالی انبیاء علیم السلام کوایسے حال میں مبتلانہیں کرتا جس سے لوگوں کونفرت ہواور وہ ان سے گھن کھا کیں۔اللہ تعالی نے انبیاء علیم السلام کے متعلق فرمایا:

یسب ہارے پندیدہ اور نیک لوگ ہیں 🔾

إِنَّهُمْ عِنْدُنَّا لَمِنَ الْمُصْطَفِّينَ الْاَخْيَادِ ٥

(ص:۲۷)

حضرت ابوب علیہ السلام پر کوئی سخت بیاری مسلط کی گئی تھی لیکن وہ بیاری ایس نہیں تھی جس سے لوگ گھن کھا ئیں۔ صدیث سیجے مرفوع میں بھی اس تم کی کسی چیز کا ذکر تہیں ہے صرف ان کی اولا داور ان کے مال مویش کے مرجانے اور ان کے بیار ہونے برصبر کا ذکر ہے۔علاء اور واعظین کو چاہے کہ وہ حضرت ابوب علیہ السلام کی طرف ایسے احوال منسوب نہ کریں جن سے لوگوں کو گھن آئے۔اب ہم اس سلسلہ میں حدیث سیجے مرفوع کا ذکر کر رہے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیاری میں اٹھارہ سال جتلا رہے ان کے بھائیوں میں سے دو شخصوں کے سواسب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا خواہ وہ رشتہ دار بھوں یا اورلوگ بھوں۔ وہ دونوں روزضج وشام ان کے پاس آتے تھے۔ ایک دن ایک نے دوسر سے کہا: کیا تم کو معلوم ہے کہ ایوب نے کوئی اٹھا بہت بڑا گناہ کیا ہے جو دنیا میں کئی نے دوسرے نے کہا: کیونکہ اٹھارہ سال سے اللہ تعالیٰ نے اس پر حمنہیں فر مایا حتی کہا: میں اس کے سوا اور پھے نہیں اس پر حمنہیں فر مایا حتی کہا: میں اس کے سوا اور پھے نہیں جھڑ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے میں اپنے گھر گیا تا کہ ان میں دوآ دمیوں کے پاس سے گزراجو آپس میں جھڑ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے میں اپنے گھر گیا تا کہ ان کی طرف سے کفارہ ادا کروں 'کیونکہ مجھے یہ ناپند تھا کہ حق بات کے سوا اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی ضروریات کے لیے جاتے تھے اور جب ان کی حاجت پوری ہو جاتی تو ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے آتی۔ ایک دن ان کو واپس آنے میں کافی دیر ہوگئ اللہ تعالیٰ نے ان پریہ وی کی:

اَلُكُفْنَ بِيجِيلِكَ قَلْمَا الْمُفْتَكُ بَالِدَّ وَتَعْرَابُ ٥ (زين بر) اپن اين ماري يه نهان كا شندا اور پين كا (ص:٣٢) ياني ج٥

الله تعالى نے ان كى سارى يمارى كواس پانى ميں نہانے سے دُور كر ديا (اور پانى پينے سے ان ميں طاقت آگئ) اور ده پہلے سے بہت صحت منداور حسين ہوگئے۔ان كى بيوى ان كو دُھونڈ تى ہوئى آئى اور پوچھا: اے خض! الله تهہميں بركت دے كيا تم نے الله كے ديكا ہوئى آئى اور پوچھا: اے خض الله تهہميں بركت دے كيا تم نے الله كے دو يكوا ہے جو يمار تيخ الله كی تم الله كی تم سے زيادہ ان كے مشابہ اور تندرست مخض كوئى نہيں ديكھا۔ حضرت ايوب عليه السلام كے دو كھليان تيخ ايك گندم كا كھليان تھا الدرايك بوكا كھليان تھا۔اللہ تع الله تعالى نے دو بادل بھيج ايك گندم كے كھليان پر برسا اور اس كوسونے سے اس قدر بحر ديا كہ سونا اور ايك بوسونے سے اس قدر بحر ديا كہ سونا

marfat.com

عياء القرآء

1170 اس باری کے پیدا کرنے ک نسبت شیطان کی طرف کردی والانکدواتداس طرح نیس ہے تمام افعال خواد نیک مول یا بع ایمان ہو یا کفر اطاعت ہو یا معصیت ان سب افعال کا خالق الله عزوجل ہے اور ان افعال کی تحلیق میں اس کا کوئی شر یک نہیں ہے کین ذکراور کلام میں اس کی طرف شرکی نسبت نہیں کی جاتی 'اگر چدشرکو بھی اس نے بی پیدا کیاہے اللہ تعالی کے ادب اوراس کی تعظیم کا بھی تقاضا ہے ہمارے نی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم نے ہم کو جو دعائے قنوت کی تعلیم دی اس میں بیا والخير في يديك والشر ليس اليك. اور ہر خیر تیرے تبعنہ میں ہاور کوئی شرتیری طرف منبوب (صحيح مسلم رقم الحديث: ۷۱ كم سنن ابو داؤ درقم الحديث: ۴۷۲ كم سنن التريذي رقم الحديث: ۴۳۲۱ سنن النسائي رقم الحديث: ۸۹۷ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۱۰۵۳) اسى بناء پرحفرت ابراجيم عليدالسلام في مايا: وَإِذَا هُرِفْتُ فَهُوا يُشْفِينِ ﴿ (الشراء: ٨٠) اور جب من بار موتا مول تو وه شفاد عا ب بماری کی نسبت این طرف کی اور شغا کی نسبت اللہ کی طرف کی اور اس طریقہ کے مطابق حضرت ہوشع بن نون نے حفرت موی علیه السلام سے کہا: وَمَا أَنْسُنِيهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ (اللَّهِ ١٣٠) مجمے (مچملی کا واقعہ بتانے کو) مرف شیطان نے بھلایا تھا۔ اورای طریقہ کے مطابق حضرت ابوب علیہ السلام نے بطور ادب ایک باریکاری کی نسبت ای طرف کر کے کہا: وَٱيْوْكِ إِذْنَا ذِي رَبِّهُ آيِّي مُسَيِي الفُّتُر. اور ابوب کی اس حالت کو یاد کیجئ جب انہوں نے اسے رب کو یکارا' بے شک مجھے بیاری پہنچ گئی ہے۔ (الانباء:٨٣) اور دوسرى باريارى لكنے كى نسبت شيطان كى طرف كى: أَيْ مَسَّنِي الشَّيْطِنُ بِنُصْبِ وَعَدَابِ ٥ بے شک شیطان نے مجھے اذبت اور درد کے ساتھ مس کیا ے( یعنی یہ تکلیف پہنچائی ہے)O (ص:۱۳۱) اور نی صلی الله علیه وسلم سے اس بیاری کے متعلق کوئی حرف ثابت نہیں ہے' اس سلسلہ میں صرف بیرحدیث ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابوب برہند عسل کررہے تھے ان کے او برسونے کی ایک ٹڈی گریڑی' حضرت ابوب اس کو کیڑے سے پکڑنے لگے تو ان کوان کے رب نے ندا کی: اے ابوب! کیا میں نے تم کو اس سے غن نہیں کر دیا' انہوں نے کہا: کیوں نہیں! تیریءزت کی تشم! لیکن میں تیری برکت سے مستغنی نہیں ہوں۔ (تلجح ابخاري قم الحديث: ٤٤٩ منداحمه رقم الحديث: ١٣٣٠ هما لم الكتب) قرآن اورسنت میں اس کے علاوہ حضرت ابوب علیہ السلام کے متعلق اور کوئی ذکر نہیں ہے، پھر ان لوگوں کے پاس وہ کون سا ذر بعہ ہے جس سے ان کو بیمعلوم ہوا کہ ابلیس نے حضرت ابوب کے بدن میں پھونک مارکران کو بیار کر دیا تھا' جس سے ان کے پھنسیال نکل آئی تھیں اور وہ زخم خراب ہو گئے تھے اور ان میں کیڑے پڑ گئے تھے اور کس کی زبان سے انہوں نے یہ روایات سی ہیں سویداسرائیلی روایات ہیں جن کوعلاء نے چھوڑا ہوا ہے'تم اینے کانوں کوان مے سننے سے بند کرلو' ان سے

تمبارے دل ور ماغ میں سوائے پریشانی کے اور پھنیں ہوگا۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵م ۱۸۸ وارافقل بیروت ۱۳۱۵)

جلددتم

### مختفین کے نزد یک شیطان کوئسی انسان کے جسم پر تسلط اور تصرف حاصل نہیں ہے

الم فخرالدين محد بن عردازي متوفى ٢٠١ ه لكية بن:

شیطان کوکسی انسان کےجسم میں مرض اور درد پیدا کرنے پرکوئی قدرت نہیں ہے اور اس پر حسب ذیل دائل ہیں:

- (۱) اگر شیطان کو انسان کے جسم میں صحت اور بیاری پیدا کرنے پر قدرت ہوتو پھر اس کو انسان کی موت اور حیات پر بھی قدرت ہوگی' تو پھر ہمارے لیے بیہ جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا کہ تمام نعتوں اور سعادتوں اور تمام خیرات اور سعادات کاعطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
- (۲) اگرشیطان کواس پرقدرت ہوتو اس نے انبیاء علیم السلام کوتل کرنے اور ان کی اولا دکو ہلاک کرنے اور ان کے گھروں کو تباہ کرنے کا اقدام کیوں نہیں کیا؟

(٣) الله تعالى في يفر مايا ب كه شيطان قيامت كدن لوگول سے يه كے گا:

ادر مجھےتم پراس کے سوا اور کوئی تصرف حاصل نہ تھا کہ میں

وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطِي إِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ

نے تم کو ( گناہ کی طرف ) بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔

فَاسْتَجَبْنُولِيْ. (ابرائيم:٢٢)

شیطان نے اپناس تول میں بیت تصریح کردی ہے کہ اس کوانسان پرصرف بُرائی کی طرف راغب کرنے کی اور گناہوں کا وسوسہ ڈالنے کی قدرت حاصل ہے اور ان لوگوں کا بیکہنا غلط ہے کہ شیطان نے اپنی تا ثیر سے حضرت ابوب علیہ السلام میں بیاری پیدا کردی تھی۔ (تفیر کیرج ۱۳۹۵ میں ۱۳۱۵ میں اور احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ میں

حضرت ابوب نے بیاری کوشیطان کی طرف جومنسوب کیا تھااس کی توجیہات

حضرت الوب علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا تھا کہ بے شک شیطان نے جھے بخت اذیت اور درد پہنچایا ہے' اس کا سے مطلب نہیں ہے کہ شیطان کی تا ثیر سے حضرت الوب علیہ السلام کے جم میں بیاری اور درد پیدا ہو گیا تھا' بلکہ بیاری اور درد تو ان کے جم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا' لیکن اس بیاری اور درد میں شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالٹار ہتا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے خلاف شکایت کرنے پر ابھارتا رہتا تھا جس سے ان کے درد اور ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا' اس لیے انہوں نے مجاز آس بیاری اور درد کی نسبت شیطان کی طرف کردی' جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیاری پر ایک لمباعر صرائز راگیا' لوگ ان سے تنظم ہوگئے اور دہ ایک جنگل میں چلے گئے تو اس وقت شیطان ان سے آ کر کہتا تھا: دیکھوتہ ارب پاس کس قدر مال و دولت ہے' میں مقدر میش وعشرت سے رہتے تھے' تمہاری ہر کشرت اولا وقتی ہم صحت مند اور تو انا تھے اور اب نہ وہ مال و دولت ہے' مقی 'تم کس قدر میش وعشرت سے رہتے تھے' تمہاری ہر کشرت ہوتا تو تمہاری کشرت عبادت کی وجہ سے تمہاری نفتوں میں اور اضافہ ہوتا نہ ہو کہ کہ جا تھی' شیطان کی اس قسم کی با تمیں س کر حضرت ایوب علیہ السلام کے ورد اور ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا' اس لیے انہوں نے کہا: بے شک شیطان نے جھے خت اذبیت اور درد و کہنا ہے۔

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٧٨ هـ اس مسئله برلكھتے ہيں:

قامنی نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام پر بیاری مسلط کی تھی ان کو یہ جراکت اس وجہ سے ہوئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا میں کہا کہ مجھے اذبیت اور عذاب کے ساتھ شیطان نے مس کیا ہے ( یعنی اس نے یہ تعلیف بہنچائی ہے ) انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے مس شیطان کی شکایت کی تو اس بناء پر انہوں نے

جلدد

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے بیں کہ الله تعالیٰ نے حضرت ابوب علیہ السلام کوتک وست کرنے سکے بعد ان کا حسن وشاب بھی لوٹا دیا تھا اور ان کے ہاں اس کے بعد چھبیں بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت ابوب علیہ السلام اس کے بعد ستر سال تک مزید زندہ رہے۔ تا ہم اس کے خلاف مؤرخین کا بی تول ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عرس ۱۳ سال تھی۔

(البدايدوالنبايدجام ١٦١١\_١١١١ مطيعة وعدداد الفكر بيردت ١١٩٨٠)

اس میں بھی مختلف روایات ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بھاری ابتلاء میں جتلا کرنے کی کیا وجد تھی۔ بہر حال سمج بات بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مقبول بندوں کومصائب میں جتلا کرتا ہے۔

حضرت سعد بن انی وقاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: لوگوں ہیں سب سے زیادہ مصائب میں اللہ علیہ مالسلام مبتلا ہوتے ہیں کھر صالحین کھر جوان کے قریب ہواور جوان کے قریب ہو۔انسان اپنی دین داری کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اگر وہ اسے دین میں سخت ہوتو اس پرمصائب بھی سخت آتے ہیں۔الحدے

(سنن الترفدي رقم الحديث: ۲۳۹۸ مصنف ابن ابي شيبه جسم ۲۳۳ منداحد ج اس ۱۷۲ سنن داري رقم الحديث ۲۲۸۹ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۴۰۲۳ مندالبزار رقم الحديث:۱۱۵۰ مندابويعلي رقم الحديث: ۸۳۰ )

حضرت ابوب عليه السلام كى دعا كے لطيف نكات

حضرت ابوب علیه السلام نے دعا میں یہ ہیں فرمایا: میری بیاری کو ذائل فرما اور مجھ پر رحم فرما' بلکه رحمت کی ضرورت اور اس کا سبب بیان کیا اور کہا: اے رب! مجھے شخت تکلیف پینجی ہے اور اینے مطلوب کو کنایتا بیان فرمایا۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت ابوب علیہ السلام نے بہر حال اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا اور بیمبر کے منافی ہے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکاوت جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنا صبر کے خلاف ہے۔مثل لوگوں سے شکایت کرنا صبر کے خلاف ہے۔مثل لوگوں سے شکایت کہ دیکھواللہ نے جمھے پر گنتی مصبتیں نازل کی ہیں اور جھے کیسی سخت بیار یوں میں مبتلا کیا ہے اور اس پر بے چینی اور بے قراری اور آہ و وفغال کا اظہار کرے۔اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا حال کہنا اور اپنے مصائب کا ذکر کرنا اور اس سے شکایت اور فریاد کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا:

مصائب کا ذکر کرنا اور اس سے شکایت اور فریاد کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا:

اِنْهَا اَشْکُوْا لَیْتِیْ وَحُدُوْ فِیْ اِلْکَادِیْدُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰکَا اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰمَا اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ کُورُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ کَادِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ال

(بوسف:۸۶)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور ہمارے(دیگر خاص) بندوں کو یاد کیجئے 'ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو جوقوت والے اور بصیرت والے ہیں O ہم نے ان کو خالص آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا O بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک ترین ہیں O اور اساعیل اور البیع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے اور بیسب نیک ترین ہیں O (صّ-۴۸۔۵۳)

مشکل حالات میں انبیاء کیہم السلام کی استقامت یاد دلا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۔۔۔۔۔ مشکل حالات میں انبیاء کیہم السلام کی استقامت یاد دلا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۔۔۔۔۔

<u>کوصبر کی تلقین فرمانا</u>

ص : ٣ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساح' کذاب (جادوگر'جھوٹا) کہتے ہیں' ص: ۷ میں فرمایا: بیا وگر کہتے ہیں۔ ایسا پیغام ہم نے پچھلے دینوں میں نہیں سنا' یہ محض ان کی من گھڑت بات ہے' ص : ۸ میں فرمایا: کیا ہم میں سے صرف ان کواس پیغام کے پہنچانے کے لیے خاص کرلیا گیا ہے۔ ص : ۱۷ میں فرمایا: آپ ان کی دل آزار ہاتوں پر صبر میں سے صرف ان کواس پیغام کے پہنچانے کے لیے خاص کرلیا گیا ہے۔ ص : ۱۷ میں فرمایا: آپ ان کی دل آزار ہاتوں پر صبر کی کہر ص : ۲۹ تک حضرت داؤد علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان فرمایا کہ ان کوکس قدر سنگین حالات پیش آئے اور انہوں نے

marfat.com

### جعزبت ابوب کے نقصانات کی تلافی کرنا

قرآن مجيد ميں ہے:

وَوَهَبُنَالَهُ اَهُلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً وَمَاكَوْدِكُونِي اورجم نے اسے اس كا پورا كنيه عطا فر مايا بلكه اپني رحمت سے

ا تناہی اور بھی اس کے ساتھ اور بیقل والوں کے لیے نصیحت ہے 0 استان کو ایک انگر آباب کے ساتھ اور بیقل والوں کے لیے نصیحت ہے 0 ابتدائی کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے دیا گا تھی کا تا ہوں کے دیا گا تھی کا تھی کا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کا تا ہوں کے دیا گا تا ہوں کے

بعض کہتے ہیں کہ پہلا کنیہ جو بہطور آ زمائش ہلاک کر دیا گیا تھا اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کی مثل اور مزید کنیہ عطا کر دیا گیا اور اللہ سے زیادہ مال اور اولا دیے انہیں نواز دیا جو پہلے سے دُگنا تھا۔

حضرت ابوب عليه السلام كى زوجه كے ليے شم بورى كرنے ميں شخفيف اور رعايت

حافظ ابن عساكر لكهية بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے بیں کہ ابلیس نے راستہ میں ایک تابوت بچھایا اور اس پر بیٹے کر بیاروں کا علاج علاج کرنے لگا۔ حضرت ابوب علیہ السام کی بیوی وہاں سے گزری تو اس نے بوچھا: کیاتم بیاری میں جتلا اس محض کا بھی علاج کردو گے؟ اس نے کہا: ہاں! اس شرط کے ساتھ کہ جب میں اس کوشفا دے دوں تو تم یہ کہنا کہتم نے شفادی ہے اس کے سوا میں تم سے کوئی اور اَجرنہیں طلب کرتا۔ حضرت ابوب علیہ السلام کی بیوی نے حضرت ابوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا ' میں سے کوئی اور اَجرنہیں طلب کرتا۔ حضرت ابوب علیہ السلام کی بیوی نے حضرت ابوب علیہ السلام ہے اس کا ذکر کیا ' انہوں نے فرمایا: تم پر افسوں ہے 'یہ تو شیطان ہے اور اللہ کے لیے جھے پر بینذ رہے کہا گر اللہ نے جھے صحت دے دی تو میں تہمیں سوکوڑے ماروں گا اور جب وہ تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اوراپنے ہاتھ سے (سو) تکوں کا ایک مٹھا (جھاڑو) پکڑ
لیں اوراس سے ماریں اورا بی تئم نہ توڑیں بے شک ہم نے ان کو
صابر یایا وہ کیا ہی خوب بندے تھے بہت زیادہ رجوع کرنے

ۅۜڿؙؙؙٚڎؙؠۑٙۑۅڮڝ۫ۼؗڠؖٵڡٚٳۻؠ؆ٷڒڵػٞٮؙڬ۫؇ٟێۜٵۅؘڿۨٮڶڎ ڝٵؠؚڔٞٵ؇ؽۼۘڝؘٳڷؙۼڹؙڰ؇ٳػڰؘٵٛڗٵڣ٥(٣٠٠٣)

01

سوحضرت ابوب نے اپنی بیوی پر جھاڑو مار کراپی قتم پوری کرلی۔ (مخضر دشش ج۵ص ۱۰۸ مطبوعہ دارالفکر' بیروت' ۱۴۰۴ھ) اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ بیر عایت صرف ابوب علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی یا کوئی دوسر افتحص بھی سوکوڑوں کی جگہ سوتکوں کی جھاڑو مار کرفتم توڑنے ہے نکے سکتا ہے۔ حدیث میں ہے:

الجامع رقم الحديث: ٣٨٢٣ علامه يوميرى في كها: اس كى سندضعف ب)

قر آن اور حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کمزور اور بیار مخص پرفتم پوری کرنے کے لیے یاحد جاری کرنے کے لیے سو کوڑے مارنے کے بجائے سوتکوں کی جھاڑو ماری جاسکتی ہے۔

حعرت الوب عليه السلام كي بوي كانام رحمت بنت منشابن يوسف بن يعقوب بن اسحاق تفا\_ (مخفر تاريخ دشق جهص١٠٥)

جكددتهم

ومالی ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳

کی عبادت کریں گے تو ان کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں متنزق اور منہک رہنا ہمی خالص اللہ تعالیٰ کی محبید اور اس سے ملا قات کے شوق کی وجہ سے ہے۔

امام ابومنصور ماتریدی نے ''النساویدلات المنجمیدہ ''میں بیان کیا کہ ہم نے ان نبیوں اور رسولوں کونٹس کی صفات کو آمیزش سے صفیٰ کرلیا اور انا نیت کی کدورت سے پاک کر دیا اور ان کے دلوں میں خالص اپنی محبت کوڈال دیا اور اب ان ک دلوں میں ہمارے غیر کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور اب وہ ہمارے غیر کی طرف ماکل نہیں ہوتے' حتیٰ کہ اپنی ذوات کی طرف بھی ان کا میلان نہیں ہوتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ دنیا ظلمت ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی مظہر ہے اور آخرت نور ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی

عصمت انبياء يردليل

ص : ٢٧ ميں فر مايا: "ب شك وہ ہمارے نزو يك چنے ہوئے اور نيك ترين ہيں "۔

انبیاء کیہم السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہندیدہ ہیں اور بنی نوع انسان میں سے ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے وہ شر اور معصیت کی آمیزش سے مبر اُ اور منزہ ہیں۔اس آیت میں ان کو اخیار فر مایا ہے اخیار فتر کی جمع ہے اور صفت مشبہ ہے یا یہ اسم تفضیل ہے یعنی وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نیکی کے حامل ہیں۔

اس آیت سے ہمارے علاء نے انبیاء کیہم السلام کی عصمت پر استدلال کیا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوعلی الاطلاق اخیار مایا ہے' اگر کسی وجہ سے بھی ان کی زندگی میں معصیت اور گناہ در آئے تو وہ علی الاطلاق و خیر نہیں رہیں گے'اس لیے ان سے کوئی معصیت صادر نہیں ہوتی' نہ صغیرہ نہ کہیرہ' نہ ہوا نہ عمداً' نہ حقیقاً نہ صورتا' ہاں انبیاء کیہم السلام سے اجتہادی خطاء ہو جاتی ہیں اور بعض مصلحوں کو پورا کرنے کے لیے اور امت کے لیے شری احکام میں نمونہ فراہم کرنے کے لیے ان سے بعض اوقات ہیں اور بعض مصلحوں کو پورا کرنے کے لیے اور امت کے لیے شری احکام میں نمونہ فراہم کرنے کے لیے ان سے بعض اوقات ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو بہ ظاہر کروہ تنزیبی یا بہ ظاہر خلاف اولی ہوتے ہیں اور ان کا مکروہ تنزیبی یا خلاف اولی ہوتا ہیں اور انہیاء کیہم میں ہوتے ہیں' کیونکہ شریعت کا بیان امت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور انہیاء کیہم السلام کے اعتبار سے دہ افعال فرض کے تھم میں ہوتے ہیں' کیونکہ شریعت کا بیان کے کرنا انبیاء کیہم السلام پرفرض ہے اور رہ بھی واضح رہے کہ مکروہ تنزیبی کسی قشم کا گناہ نہیں ہے' نہ صغیرہ نہ کیرہ۔

مكروه تنزيني اورخلاف اولى كاكناه نه مونا

اعلى حضرت امام احدرضا فرمات بين:

نیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

نیوں کے جونیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں و ہاں ترک اولی کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ ترک اولی ہرگز گناہ نہیں۔ ( فآوی رضویہ ج۵ مے عظیع قدیم' کمتیہ رضویہ' کراچی )

اوراعلیٰ حضرت فر ماتے ہیں:

پھر کراہت تنزید کا حاصل صرف اس قدر کہ ترک اولی ہے نہ کہ فعل ناجائز ہو' علاء تصریح فرماتے ہیں کہ بیہ کراہت جامع جواز واباحت ہے' جانب ترک میں اس کا وہ رتبہ ہے جو جہت فعل میں مستحب کا' کہ مستحب سیجئے تو بہتر' نہ سیجے تو محناہ نہیں۔

مبر کیا اور استقامت کے ساتھ دین کی تبلیغ میں معروف رہے 'سوآپ بھی اس طرح سیجے' پھر ص: ۳۰ ہے ص : ۴۰ تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فر مایا' ان کو بھی بخت آز مائش سے گزرنا پڑا' سوآپ بھی صبر وسکون کے ساتھ اپنے مشن کو پورا کرتے رہیں' پھر ص: ۳۱ سے ص : ۳۲ تک حضرت ابوب علیہ السلام کا قصہ بیان فر مایا کہ ان پر بھی سخت آز مائش کا دور آیا اور دہ کامیا بی کے ساتھ اس امتحان سے گزر گئے' سوآپ بھی کفار مکہ کی دل آزار باتوں سے نہ گھبرا نمیں اور تن دہی اور سرگری کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں' اس طرح اب ص: ۳۵ میں حضرت ابراہیم' حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیم السلام کا ذکر فر مایا کہ آپ حضرت ابراہیم کا صبر یاد کیجئے کہ ان کوآگ میں ذالا گیا' حضرت اسحاق کا صبر یاد کیجئے اور حضرت لیعقوب کا صبر یاد کیجئے اور حضرت لیعقوب کا صبر یاد کیجئے دورت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تصاورانہوں نے اس پرصبر کیا۔

امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذیبح لکھا ہے۔(تفسیر بمیر جَامِیْ وَ بَرِیْ لَکُھا ہے۔ ع•اکی تفسیر میں انہوں نے اس قول کا رد کیا تھا' علامہ قرطبی اور بعض دیگر مفسرین کا بھی پیرمختار ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح بین انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:

ال آیت سے ان علاء نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ذبیح حضرت اسحاق ہیں نہ کہ حضرت اساعیل علیما السلام اور یہی قول میں ہے۔ یہی قول میں ہے۔ یہی قول میں ہے۔ الاعلام بمولد النبی صلی الله علیه و سلم "میں بیان کیا ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٥ص١٩٠ وارالفكر بيروت ١٩١٥هـ)

ہم الصّفّت: ٤٠ ا كى تفسير ميں بيان كر چكے ہيں كہ تيج يہى ہے كہ ذبيج حضرت اساعيل عليه السلام ہيں 'حضرت اسحاق عليه السلام كوذبيح قرار دينا يہوديوں كا قول ہے'اس كى تفصيل اور اس قول كار دہم وہاں بيان كر چكے ہيں۔

اس آیت میں حفرت ابراہیم عفرت اسحاق اور حفرت یعقوب کی بیصفت بیان کی ہے کہ وہ 'اولسسی الایسدی والابسطاد ''تھے یعنی ہاتھوں اور آنکھوں والے' ہاتھوں اور آنکھوں کا خصوصیت کے ساتھواں لیے ذکر فر مایا ہے کہ انسان اکثر کام ہاتھوں سے انجام دیتا ہے اور آنکھوں کا ذکر اس لیے فر مایا کہ وہ معلومات کے حصول کا سب سے قوئ ذریعہ ہے اور انسان کی ووقو تیں ہیں: قوت عاملہ اور قوت عاملہ کا سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور قوت عاملہ کا سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور قوت عاملہ کا سب سے افضل عمل ادر اک اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور قوت عاملہ اور قوت عاملہ اور قوت عاملہ اور قوت کے مقابلہ میں تقابل ذکر نہیں ہیں نے

انبیاء کیم السلام کا خالص دار آخرت کے ساتھ مشغول ہونا

ص: ٢٦ ميں فرمايا: ہم نے ان كوخالص آخرت كى ياد كے ليے چن ليا تھا'اس كے حسب ذيل محامل ہيں:

- (۱) وه آخرت کی یاد میں اس قدرزیاده مشغول اور متغرق ہیں کہ گویاد نیا کو بھول چکے ہیں۔
- (۲) الله تعالیٰ دارِ آخرت میں ان کے ذکر جمیل کو بلند فر مائے گا ادر ان کی تعریف اور شخسین کی جائے گی۔
  - (٣) الله تعالى دنیا میں بھی ان کی نیکیوں کا جرچا کرے گا اور آخرت میں ان کوسر بلندفر مائے گا۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ ان کوخالص اللہ تعالیٰ کے لیے قرار دینا کس طرح سیحے ہوگا جب کہ وہ ہروقت اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت میں مشغول رہنا احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت میں مشغول رہنا مرف اس لیے ہے کہ ان کا اطاعت اور عبادت میں مشغول رہنا مرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رامنی ہواور چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے دیدار کا شوق ہے اور وہ تب می مامل ہوگا جب اللہ ان سے رامنی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے اس وقت رامنی ہوگا جب وہ اس کے احکام کی اطاعت اور اس

marfat.com

ميار الترأر

ک عبادت کریں گے تو ان کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مبادت میں منتخرق اور منہک ربَتا ہمی خالص اللہ تعالیٰ کی مجت اور اس سے ملاقات کے شوق کی وجہ سے ہے۔

17 1

امام ابومنصور ماتریدی فی النساویدلات السنجمید "میں بیان کیا کہم فی ان بیوں اور رسولوں کونٹس کی مفات کی آمیزش سے مسئی کر لیا اور انا نیت کی کدورت سے پاک کر دیا اور ان کے دلوں میں خالص اپی مجت کوڈال دیا اور اب ان کے دلوں میں خالص اپی مجت کوڈال دیا اور اب ان کے دلوں میں مارے غیر کی طرف مائل نہیں ہوتے "حقیٰ کدا پی ذوات کی طرف میں ان کا میلان نہیں ہوتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ دنیا ظلمت ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے جلال کی مظہر ہے اور آخرت نور ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے جمال کی

عضمت انبياء يردليل

ص : ٢٦ مين فرمايا: "ب شك وه مار يزويك يخ موع اورنيك ترين جين "-

انبیا علیم السلام الله تعالیٰ کی بارگاہ میں پندیدہ ہیں اور بی نوع انسان میں سے ان کو الله تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے وہ شر اور معصیت کی آمیزش سے مبر اُ اور منزہ ہیں۔اس آیت میں ان کواخیار فر مایا ہے 'اخیار ختر کی جمع ہے اور صفت مشبہ ہے یا بیاسم تفضیل ہے یعنی وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نیکی کے حامل ہیں۔

اس آیت سے ہمارے علاء نے انبیاء عُیہم السلام کی عصمت پر استدلال کیا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوعلی الاطلاق اخیر نہیں رہیں گئے اس لیے ان اخیار فر مایا ہے' اگر کسی وجہ سے بھی ان کی زندگی میں معصیت اور گناہ در آئے تو وہ علی الاطلاق و تیم نہیں رہیں گئے اس لیے ان سے کوئی معصیت صاور نہیں ہوتی' نہ صغیرہ نہ کبیرہ' نہ ہوا نہ عمرا' نہ حقیقا نہ صور تا ' ہاں انبیاء علیہم السلام سے اجتمادی خطاء ہو جاتی ہیں اور ابعض مصلحتوں کو پورا کرنے کے لیے اور امت کے لیے شری احکام میں نموند فراہم کرنے کے لیے ان سے بعض اوقات ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو بہ ظاہر مکر وہ تنزیمی یا بہ ظاہر خلاف اولی ہوتے ہیں اور ان کا مکر وہ تنزیمی یا خلاف اولی ہوتے ہیں اور ان کا مکر وہ تنزیمی یا خلاف اولی ہوتے ایس اسلام کے اعتبار سے وہ افعال فرض کے تعم میں ہوتے ہیں' کیونکہ شریعت کا بیان امت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایمی واضح رہے کہ مکر وہ تنزیمی کا گناہ نہیں ہے' نہ مغیرہ نہ کہیرہ۔

کرنا انبیاء بیہم السلام پرفرض ہے اور یہ بھی واضح رہے کہ مکر وہ تنزیمی کا گناہ نہیں ہے' نہ مغیرہ نہ کہیرہ۔

مکر وہ تنزیمی اور خلاف اولی کا گناہ نہ ہوتا

اعلى حضرت امام احمد رضافر ماتے ہيں:

مروہ تنز یہی میں کوئی گناہ بہیں ہوتا' وہ صرف خلاف اولی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے قصد أالیا كیا اور نبی قصداً گناہ كرنے سے معصوم ہوتا ہے۔ ( فادئ رضوبہج وس ۴۵۰۔۳۳۹ طبع جدید رضافاؤنڈیشن لا ہور ۱۹۹۲ء)

نيز اعلى حضرت فرماتے ہيں:

نیکوں کے جونیک کام بیں مقربوں کے حق میں گناہ بیں' وہاں ترک اولی کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ ترک اولیٰ ہرگز گناہ نہیں۔ (فاویٰ رضویہ ج) ص 22طبع قدیم' مکتبہ رضویۂ کراچی )

اوراعلیٰ حضرت فر ماتے ہیں:

پھر کراہت تنزید کا حاصل صرف اس قدر کہ ترک اولی ہے نہ کہ فعل ناجائز ہو علاء تصریح فرماتے ہیں کہ یہ کراہت جامع جواز واباحت ہے 'جانب ترک میں اس کا وہ رتبہ ہے جو جہت فعل میں مستحب کا ' کہ مستحب سیجئے تو بہتر' نہ سیجئے تو گناہ نہیں۔

تمروه تنزيجی نه سیجیح تو بهتر سیجیح تو عمناه نهیں کیس مکروہ تنزیبی کوداخل دائرہ اباحت مان کر گناہ صغیرہ اور اعتیا د کو کبیرہ قرار دینا جیسا کہ فاضل فکھنوی سے صادر ہوا' پھر سیدمشہدی' پھر کر دی اس کے تالع ہوئے' سخت لغزش و خطائے فاسد ہے'یا رب! مگر وہ گناہ ہے کون ساجوشرعاً مباح ہواور و ومباح کیسا جوشرعاً گناہ ہو \_فقیرغفرلہ المولیٰ القدیر نے اس خطائے شدید کے رد میں ایک مستقل تحریر تمل به بخمل مجليه ان المكروه تنزيها ليس بمعصية "تحريك (فآدل رضويه ١٥ اص١٣ طبع قديم كمتدرضوية كراتي) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل ہریلوی نے اس موضوع پرعر بی میں ایک رسالہ تصنیف فر مایا ہے جس کا نام'' جے ۔۔۔۔۔۔ مبجلیہ ان المکروہ تنزیھا لیس بمعصیۃ ''رکھاہے'اس کے سے ۳۷سے ۱۳۳ تک اس مئلہ پر بحث فرمائی ہے' پررسالہ غيرمطبوعد بم في ال كاعكس حاصل كيا 'اس كى ابتدائى چندسطور كاتر جمد حسب ذيل ب: جس چیز پرہمیں کامل یقین اور اعتماد ہے وہ یہ ہے کہ مکروہ تنزیبی بالکل گناہ نہیں ہے' نہ کبیرہ نہ صغیرہ اور اس کے ارتکاب سے بندہ کسی قتم کی سزا کامستحق نہیں ہوتا' نہ ہلکی نہ بھاری اوریہی خالص حق ہے'جس سے انحراف کی کوئی صورت نہیں' بہ کٹر ت علاء نے اس کی تصریح کی ہے' ردالمختار کے خطر واباحت کی بحث میں علامہ شامی نے تلویح کے حوالے سے لکھا ہے: رہا مکروہ تنزیبی تو وہ اتفا قاجواز کے زیادہ قریب ہے' اس معنیٰ میں کہ مکروہ تنزیبی کے مرتکب کواصلاً سز انہیں دی جائے گی۔البتہ اس کے ترک کرنے والے کو پچھاتواب ملے گا اورعلامہ ابوسعود کے حوالے سے لکھا ہے کہ مکروہ تنزیبی اباحت کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔(علامہ شامی نے بیابن عاجب کے حوالے سے لکھا ہے نہ کہ ابوسعود کے حوالے سے روالح ارج اص ۲۱۸ سعیدی غفرلہ) (جمل مجليه ان أمكروه تنزيبي ليس بمعصية (غيرمطبوعه )ص٣٧) اعلیٰ حضرت نے تکوی کا جوحوالہ دیا ہے اس کی تخریج ہے: تکویج مع التوضیح جام ۲۳ مطبوعہ اصح المطابع ' کراچی اور اعلی حضرت نے علامہ شامی کے جوحوالے ذکر کیے ہیں'ان کی تفصیل اس طرح ہے' علامہ شامی فرماتے ہیں: مکروہ تنزیبی مباح کوبھی شامل ہوتا ہے کیونکہ مکروہ تحریمی لاز مامنوع ہوتا ہے۔ (ردالخناري اص ۲۱۸ ملخصاً مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ه ) نیز علامہ شامی نے لکھا ہے کہ مستحب کے ترک پر ملامت نہیں کی جاتی ۔ (ردالخنارجام ۲۲۱) پھر آ گے چل کر لکھا ہے: مستحب کوترک کرنا مکروہ تنزیبی ہے۔(ردالحتارجام۲۲۳)اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مکروہ تنزیبی کے فعل پر ملامت نہیں کی نيزعلامه شامي لکھتے ہيں: کروہ تنزیبی جواز کے زیادہ قریب ہے' یعنی اس کے فاعل کو بالکل سز انہیں دی جائے گی اور اس کے تارک کو پچھاتو اب ملے گا " تكوت كرروالحارج وس وس واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ ) تصمت كى تعريف اورمعصوم اورمحفوظ كا فرق عصمت پر بحث کے دوران مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عصمت کی تعریف بھی کر دی جائے۔ علامه ميرسيدشريف على بن محمد الجرجاني التوفي ١١٨ ه لكهت بن: گناہوں پرقدرت کے باوجود گناہوں سے اجتناب کے ملکہ (مہارت) کوعصمت کہتے ہیں۔ ( كتاب التعريفات ص ٤٠) وارالفكر بيروت ١٣١٨ هـ وحاشية الخيالي ص ١٣٦ الكعنوَ ) قاضى عبدالنبي بن عبدالرسل الاحديكري لكهت بين: تبيار القرآر جلدوتهم

marfat.com

مت کی تعریف ہے ہے: گناہوں پر قدرت کے باوجود گناہوں سے اجتناب کا ملک اور اس کی دوسری تعریف ہے ہے: الله ک طرف سے بندہ میں ایک ایک توت جو بندہ میں گناہوں پر قدرت اور اختیار کے باوجودا سے گناہوں اور محرد ہات کے قتل ے روکتی ہے مناہوں سے اجتناب کے ملکہ کی یہ تعریف کی می ہے کہ یہ بندہ میں اللہ کی طرف سے ایک الی صفت ہے جوال کوخیراور نیکی برابھارتی ہےاوراس کوشراور بُرائی ہے روکتی ہے اس کے باوجود کہ بندہ میں گناہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار باتی ر بتا ہے تا کہ اس میں امتحان اور اہتلا و کامعنی محقق ہوای وجہ سے بیخ ابومنصور ماتر بدی رحمداللہ نے فر مایا ہے کہ صعمت آ زمائش اور مكلّف ہونے كى صفت كوز اكل نبيس كرتى \_اس حقيق سے بيدواضح ہوكيا كيشيعداورمعزلدكى صمت كى بيان كردو تعريف فاسد اور باطل ہے۔انہوں نے بہتحریف کی ہے، کمی مخص کے نفس ناطقہ میں ایک خاصیت یا اس کے بدن میں ایک صفت ہوجس کی وجہ سے اس سے گناہوں کا صدور محال ہواس کو مصمت کہتے ہیں۔ بیتعریف اس لیے باطل ہے کداگر بندہ سے گناہوں کا صدور عال ہوتواس کو گناہوں کے ترک کرنے کا مکلف کرنا سے خبیں ہوگا اور نداس کو گناہوں کے ترک کرنے پر تواب عطا کرنا سے ہو گا علامة تفتازانى نے شرح العقائد (ص١٠٩ / اربى) مى اى طرح لكما بادرجندول نے صمت كى ية تريف كى بكالله تعالى کا بندہ میں گناہ کو بیدا نہ کرتا' اس کے باوجود کہ بندہ میں گناہ برقدرت اورا ختیار باقی ہو' اس تعریف کامآ ل بھی وہی ہے کیونکہ عصمت کی حقیقت مرف گناہوں سے بیخے کا ملکہ ہے۔

انبیاء معصوم ہونتے ہیں اور ادلیاء محفوظ ہوتے ہیں اور ان دونوں میں فرق بیے کہ انبیا واور ادلیا و دونوں میں گناہوں پر قدرت اوراختیار ہوتا ہے کیکن انبیاء جب گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان میں گناہ پیدانہیں کرتا اور اولیاءا کر گناہ **کا ارادہ** یے تو اللہ تعالیٰ ان میں گناہ پیدا کردیتا' کیکن وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہی نہیں ہیں۔

(دستور العلماءج على ٢٣٣-٢٣٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٣١ه)

میں کہتا ہوں کہ علامہ عبد النبی نے معصوم اور محفوظ میں جوفرق بیان کیا ہے وہ سیح نبیں ہے اقرار اس لیے کہ گناہ کبیرہ کا ارادہ كرنائهي كناه كبيره إدرانبياءاس معصوم بي النداوه كناه كااراده نبيل كرت نيزيد كهتا بحى محيح نبيس بكرانبياء كناه كبيره كا ارادہ کرتے ہیں لیکن اللہ ان میں گناہ کبیرہ بیدانہیں کرتا کونکہ بندہ جس تعل کاارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس میں وی تعل بیدا کردیتا ہے اور اگر انبیاء علیم السلام گناہ کا ارادہ کریں اور اللہ ان میں گناہ پیدا نہ کرے تو چمروہ ونیا میں گنامول کے ترک بر تحسین اور آ خرت میں اس پر اجر کے مستحق نہیں ہوں گے اور علامہ عبد النبی نے محفوظ ہونے کا بیمعنیٰ بیان کیا ہے کہ اگر اولیاء گناہ کا ارادہ کرتے تو اللہ ان میں گناہ کو بیدا کر دیتالیکن وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہی نہیں اس پر بیاعتراض ہے کہ پھرتو اولیاءاللہ انبیاء سے بڑھ گئے' کیونکہ علامہ عبدالنبی کے نزدیک انبیاءتو گناہ کا ارادہ کرتے ہیں اور جب اولیاء گناہ کا ارادہ نبیں کرتے تو وہ انبیاء ہے بڑھ گئے۔ اس لیے انبیاء کے معصوم ہونے اور اولیاء کے محفوظ ہونے میں سیج فرق یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام سے مجمی بھی کسی حال میں کسی قتم کا گناہ صادر نہیں ہوتا'صغیرہ نہ کبیرہ' سہوا نہ عمرا' صور تا نہ حقیقتا اور اولیاء کرام سے بعض اوقات گناہ صادر ہو جاتا ہے' لیکن وہ اس سے جلد تو بہ کر لیتے ہیں یا ان پر حد جاری ہو جاتی ہے اور وہ گنا ہوں سے پاک ہو جاتے ہیں جسے حضرت حسان بن

المات عفرت مطع اور حضرت حمنه بنت جحش رضى الله عنهم في حضرت عائش رضى الله عنها يرتهمت لكائي ، محران برحد جارى موكى اور وه ياك بو كئے \_ (سنن ابوداؤدر قم الحديث: ١٩٧٧ سنن التر فدى رقم الحديث: ١٥١٨ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ١٥٦٧ مامع المسانيد والسنن مند عائشرتم الديث: ٣٥٨٧) بنومخزوم كى ايك ورت فاطمه بنت اسود في چورى كى تورسول الله صلى الله عليه وسلم في اس كا باتحد كاث ديا\_ (صيح ابخاري رقم الحديث: ٣٥٤٥ صيح مسلم رقم الحديث: ١٦٨٨ سن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٣٤٣ سنن الترغدي رقم الحديث: ٣٣٠١ سنن

تبيان القرآن

الجدائی الم المدید: ۱۹۱۳ سن این بادر قم الحدید: ۱۹۳۷ محضرت ما عزین ما لک رضی الله عند کوزنا کی وجہ سے رجم کیا گیا۔ (میمی ابخاری آم الحدید: ۱۹۲۳) جبید کی ایک خاتون زنا سے رقم الحدید: ۱۸۲۲ میمی سلم رقم الحدید: ۱۲۹۱ سن ابوداو در قم الحدید: ۱۳۳۰ سن الزندی رقم الحدید: ۱۳۲۹) جبید کی ایک خاتون زنا سے حاملہ بو کشی تو ان کورجم کیا گیا۔ (میمی رقم الحدید: ۱۹۲۱ سن ابوداو در قم الحدید: ۱۳۳۰ سن ان اگر مید ۱۳۳۵ سن نبائی رقم الحدید المعاد من الحدید الله منا الله علیه و منایا کرتے تھے ان کا لقب جمار تھا المعاد الله منایا کرتے تھے ان کا لقب جمار تھا وو بار بارشراب چیتے تھے اور بار باران پر حدلگائی جاتی تھی ایک مخص نے ان کے متعلق کہا: اے الله اس پر لعنت کر اس کو کتی بار مراوی کئی ہے در اور یہ بازنہیں آتا!) نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اس کو لعنت نہ کرو بھی کو صرف یہ کم یہ الله اور اس کے در اور یہ بازنہیں آتا!) نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اس کو لعنت نہ کرو بھی کو صرف یہ کم ہے کہ یہ الله اور اس کے در اور یہ بازنہیں آتا!) نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اس کو لعنت نہ کرو بھی کو صرف یہ کم ہے کہ یہ الله اور اس کا در سے مجبت کرتا ہے۔ (میں الله علیہ وسلم کے در مایا: اس کو لعنت نہ کرو بھی کو صرف یہ کم ہے کہ یہ الله اور سے مجبت کرتا ہے۔ (میں الله علیہ وسلم کو میں الله علیہ وسلم کے در میں الله علیہ وسلم کور میں کروں کروں کروں کے در میں الله علیہ وسلم کے در میں الله علیہ وسلم کی در اور میں الله علیہ وسلم کی در میں الله علیہ وسلم کور میں الله علیہ وسلم کی در میں الله علیہ وسلم کی در اور میں الله علیہ وسلم کور میں الله علیہ وسلم کی در اور میں الله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم کی در اور میں الله علیہ وسلم کی در اور میں اسلم کی ایک دور اور میں الله علیہ وسلم کی در اور میں الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کی الله وسلم کی در اور میں الله علیہ وسلم کی در اور میں الله علی الله وسلم کی در اور میں کر اور میں کور اور میں کر اور جب یہ (محسنین) کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا کوئی اور گناہ کر تے ہیں اور اپنے اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللّٰہ کے سوا کون گناہوں کو گناہوں کو بخشے گا' اور انہوں نے جو (گناہ) کیا ہے اس پر دانستہ اصرار نہیں کرتے کان لوگوں کی جزاءان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور ایک جنتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ اور ایک جنتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ اور ایک کام کرنے والوں کا کیا ایجا اجر ہے ہ

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أُوْظَلُمُوْا أَنْفُسَهُمُ ذَكُرُوا الله فَاسْتَغُفَّرُ وَالِلْانُوْيِهِمْ وَمَنْ يَغُورُ النَّانُوْبِ إِلَا اللهُ وَ وَلَحُويُهِمْ وَاعْلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞ أُولَلِكَ جَزَا وَهُمُومَ مَغْفِي مَّا مِنْ مَا يَبِهِمْ وَجَدَلْتُ بَعُورِي مِن جَزَا وَهُمُومَ مَغْفِي مَا فَعَمَ إِنْ مِنْ مَا يَبِهِمْ وَجَدَلْتُ بَعُورِي مِن تَعْمَا الْاَنْهُمُ خُلِي يُنَ فِيهَا أُونِعُمَ الجُوالُعُمِلِيْنَ ۞ تَعْمَا الْاَنْهُمُ خُلِي يُنَ فِيها أُونِعُمَ الجُوالُعُمِلِيْنَ ۞

بے شک جولوگ اللہ ہے ڈرتے ہیں جب ان کے دل میں کسی شیطانی کام کا خیال آتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں' پھر اچا تک ان کی آٹکھیں کھل جاتی ہیں O

الله پرصرف ان ہی لوگوں کی توبہ کو تبول کرنا ہے جو (عذاب ہے) جہالت کی بناء پر گناہ کے کام کرتے ہیں' پھر جلد ہی اس کام ہے تو بہ کر لیتے ہیں تو ان لوگوں کی توبہ کو اللہ قبول فرما تا ہے' اور اللہ بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے 0 نيز الله تعالى كا ارشاد ہے: إِنَّ الَّهِ بِيْنَ اتَّعَوْ الْا اَمَتَ هُمُ ظَيِفٌ مِّنَ الشَّيْطِنِ اِنَّ اللَّهِ مُنْ الشَّيْطِنِ اللَّكُوُّواْ فَإِذَا هُمُومُ مُّنُومِ وَنَ (الاتراف:٢٠١)

اِثْمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ التَّنِيْنَ يَعْمَلُونَ السُّوْءَ المِعَهَالَةِ ثُعَرِّيتُوْبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَيْكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ عُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيهُمَا حَكِيْمًا ٥ (الراء: ١٤)

marfat.com

بالرار

اور جولوگ مسلسل گناہ كرتے رہتے ہيں اور توبدكومؤخركرتے رہتے ہيں حى كدان كى موت آ جاتى بود اس آ بت كا مصداق بنے کے خطرہ میں ہیں:

اور الله يران لوكول كى توبه كوقعول كرنانيس ہے جومسكسل وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُوْنَ السَّيَاتِ ا ر کام کرتے رہے ہیں حتی کہ جب ان میں سے کی کے باس حَتِّي إِذَا حَضَرَا حَدَ هُوُالْمُوتُ قَالَ إِنَّى تُبْتُ الْكُنَّ . موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کرلی۔ (النساء:١٨)

عام طور پرمشہور بہ ہے کہ انبیا علیم السلام کے معصوم ہونے اور اولیاء کے محفوظ ہونے میں بیفرق ہے کہ انبیا علیم السلام کے معصوم ہونے کامعنی ہے ہے کہ ان کو گناہ برقدرت ہی نہیں اور گناہ کرتا ان کے لیے ممکن ہی نہیں اس کے برخلاف اولیاء کرام کو گناہوں پر قدرت تو ہوتی ہے لیکن وہ بھی بھی گناہ کافعل نہیں کرتے۔

ید دونوں تعریفیں باطل میں اوّل اس لیے کہ اگر انبیاء علیم السلام گناہ کے فعل پر قادر نہ ہوں تو ان کو گناہ کے ترک کرنے کا مكلّف كرنا سيح نہيں ہوگا اور ندگناہ كے ترك كرنے بروہ دنيا ميں تحسين اور آخرت ميں اجروثواب كے مستحق ہوں كے اور ثاني اس لیے کہ اگر محفوظ ہونے کا بیمعنی ہو کہ وہ گناہ پر قادرتو ہوں لیکن بھی اس کا فعل نہ کریں تو لازم آئے گا کہ محابہ کرام اولیاء نہ ہوں کیونکہ انہوں نے گناہ کا تعل کیا اور بعد میں اس برتوب کی اور صحابہ کرام سے بردھ کرتو کوئی اللہ کا وئی ہوئیس سکتا۔

اس لیے انبیاء علیم السلام کے مصوم ہونے کا سیح معنی ہے ہے کہ ہر چند کدوہ گناہ کے فعل پر قاور ہوتے ہیں لیکن ان پر خوف خدا کا اس قدرغلبہ ہوتا ہے کہ وہ مجمی قصداً گناہ کافعل نہیں کرتے اور اولیاء کرام کے محفوظ ہونے کا محیح معنی یہ ہے کہ ہر چند کہ بشری تقاضے سے وہ بھی گناہ کافعل کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراً خدا کو یا دکر کے سنجل جاتے ہیں اور تو بہ کر لیتے ہیں اور بالعموم وہ دوبارہ اس گناہ کونبیں کرتے اور وہ بہت کم گناہ کافعل کرتے ہیں اس کے برخلاف عام لوگ بہ کثرت گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے میں سستی کرتے ہیں اور بالعموم وہ تو بہ کرنے کے بعداس گناہ کا اعادہ کرتے ہیں۔

بہت عرصہ سے میرے دل میں بیخواہش تھی کہ میں انبیاء کیم السلام کے معصوم ہونے اور اولیاء کرام کے محفوظ ہونے کو تفعیل ہے لکھوں اور اب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بیمضامین القاء کیے اور میں نے اس فرق کو دلائل کے ساتھ تفصیل سے الكها - فالحمد للدرب العلمين

میرا دل اور د ماغ ان یا کیزہ نکات کے لائق تونہیں لیکن وہ رب کریم نا پاک کھاد سے یا کیزہ رزق اور حسین وجسل مجل اور پھول پیدا کر دیتا ہے قطرہ نیساں کو گہرآ ب دار بنا دیتا ہے اند چیرے سے روشنی نکال لاتا ہے سووہ مجھالیے سیہ کا راور گنہ گار کے دل ود ماغ میں ایسے پا کیزہ اورلطیف نکات پیدا کردیتا ہے فسیحان اللہ و بحمدہ وسیحان اللہ العظیم

عصمت انبیا علیم السلام پر مفصل بحث اور عصمت پر اعتراضات کے جوابات شرح می مسلم ج عص ۲۸۵ میں

للاحظافر مائیں شایداس سے زیادہ تفصیل اور تحقیق آپ کواور کہیں نہ ہے۔ حصرت اساعیل علیہ السلام کا ذکر اپنے والداور بھائی سے منفصل کرنے کی تو جیہ

ص : ۲۸ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' اور اساعیل اور البیع اور ذوالکفل کو یاد سیجیجے اور بیسب نیک ترین ہیں''۔ اور اساعیل بن ابراہیم کو یاد کیجے اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیما السلام کا ذکر فرمایا تھا معفرت ا علی علیہ السلام کا ذکر ان کے والدگرامی اور ان کے بھائی سے منفصل کیا ہے متصل نہیں کیا۔ اس میں میہ عبیہ کرنا ہے کہ العفرت اساعیل علیہ السلام مبر میں سب سے بڑھ کر تھے اور یہاں مبر کی صغت کا بی بیان مقصود ہے اور وہ مبر میں سب سے

martat.com

بدور کرائی کیے بیں کرانہوں نے خودایے آپ کواللہ کی راہ میں ذیج کے لیے پیش کر دیا تھا کیا اس لیے کہ وہ تعظیم کے زیادہ مستحق بي كيونكه افضل الانمياء والمرسلين يعنى سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كے جدكريم بيں۔ البسع بن اخطوب:ان کوحفرت الیاس نے بنی اسرائیل پرخلیفہ بنایا تھا'پھران کو نبی بنایا گیا۔ وہب بن منبہ نے کہا ہے کہ حضرت السع حضرت الیاس کے صاحب تھے'یہ دونوں حضرت زکریا ہے پہلے گز رے ہیں'ان کی تفصیل تبیان القرآن ج ۳س ۵۷۷ میں ملاحظہ فرمائیں۔ **ذوالكفل: بيد حضرت البيع كے عم زاد بين ان كوان كے والد كى وفات كے بعد شام كى طرف مبعوث كيا گيا' ان كى نبوت ميں** اختلاف ہے' اللہ تعالیٰ نے جس طرح تعریف و تحسین کے ساتھ ان کا ذکر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیا ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی ہیں۔ امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ھ نے لکھا ہے کہ ایک قول بیہ ہے کہ البیع اور ذوالکفل دونوں بھائی تھے اور ذوالكفل ايك نيك آ دمي كے نيك اعمال كے تقيل ہو گئے تھے جو ہر روز سونمازيں پڑھتا تھا'ان كامقصل حال ہم نے تبيان القرآن ج مص ٢٥٥ \_٢٥٣ ميں لكھا ہے \_ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ ( قرآن ) نصیحت ہے اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضرورا چھاٹھکا نا ہے O (وہ ) دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازےان کے لیے کھلے ہوئے ہیں O دہ ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ُوہ ان میں بہ کثر ت م**علوں اورمشروبات کوطلب کریں گے 0 اور ان کے پاس نیجی نظروالی ہم عمر حوریں ہوں گی⊙ بیدوہ نعیتیں ہیں جن کاتم سے رو زِ** حساب کے لیے وعدہ کیا گیا تھا 🗨 شک پیضرور ہمارا عطیہ ہے جوبھی ختم نہیں ہوگا O (ص:۵۴۔۴۹) جنت عدن کے متعلق احادیث اور آثار ص جه میں فرمایا: پیه ذکر ہے۔ یعنی قرآن مجید کہ وہ آیات جن میں انبیاء میہم السلام کے واقعات کا ذکر ہے' ان آیات میں ان کی تعریف اور تحسین ہے اور ان کا ذکر خیر ان کی وفات کے بعد کیا جاتا رہے گا اور انبیاء میہم السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کدان کے واقعات سے نفیحت حاصل کی جائے اور ان کی سیرت کی افتداء کی جائے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضروراجعا لھكانا ہے۔ ص : ٥٠ ميں فرمايا: ''وه جنات عدن ہيں جن كے درواز سے ان كے ليے كھلے ہوئے ہيں''۔ حضرت ابن عباس رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب الله عز وجل نے جنت عدن کو پیدا کیا تو اس میں ایک نعتیں پیدا کیں جن کو کسی آ نکھنے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ب كر جنت عدن سے فرمایا بم بات كروتواس نے كها: "قد افلح المؤمنون"الاية\_ (العجم الاوسط رقم الحديث: ۴۲ كم الكبير رقم الحديث: ١١٣٣٩) حعرت ابن عباس رضى الله عنها سے دوسرى روايت ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله تعالى في اين باتھ سے جنت علان کو پیدا فر مایا اور اس میں اس کے پھل لڑکا دیئے اور اس میں اس کے دریا جاری کر دیئے' پھر اس کی طرف دیکھے کر القرمايا: تم كلام كروتواس نے كها: "قد الله الله المومنون " (ب شك مومن كامياب بو كئے) پيركها: مجھے ابن عزت كاتم المجھ المسكوني بيل تبيل رب كا- (العجم الاوسط رقم الحديث: ١٢٨٥ ما العبررةم الحديث: ١٢٧١) حضرت ابن عررض الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم سے جنت کے متعلق سوال کیا گیا ا پ نے فر مایا: جو

marfat.com

تعم جنت میں داخل ہوگا وہ زندہ رہے گا اور اس کوموت نہیں آئے گی' اس کو اس میں نعمتیں ملیں گی اور وہ خوف ز دہ نہیں ہو گا'

بهار القرآر

اس کے کپڑے میلے ہوں مے اور نہ اس کا شاب بھی ختم ہوگا۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! جنت کس چیز سے منائی گئ ہے؟ فرمایا: اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ جاندی کی ہے اور اس کی لپائی کا گارا مشک ہے اور اس کی مٹی زمغران ہے اور اس کی بجری موتی اور یا قوت ہیں۔

( حافظ البیٹی نے کہا: امام طبرانی نے اس صدیث کوسند حسن ہے روایت کیا ہے جمع الزوائدر قم الحدیث: ۱۸۶۴ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۳۱۵) قاد و بیان کرتے میں کہ حضرت عمر رضی القد عنہ نے کعب سے پوچھا: جنت عدن کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین!وہ جنت میں سونے کے کل میں'جن میں انہیا و صدیقین'شہدا واور ائمہ عدل رمیں گے۔

(جامع البيان رقم الحديث:٣٠٠٥٣)

#### جنت کے دروازے کھلے رکھنے کے اسرار اور نکات

نیز اللہ تعالی نے فر مایا: ' جن کے دروازے ان کے لیے کیلے ہوئے ہیں' اس ارشاد کے حسب ذیل محامل ہیں:

- (۱) جب متقین جنت عدن کے پاس پنجیں گے تو ان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گئے ان کوجنتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے کئی مشقت کا سامنانہیں کرنا پڑے گا اور نہ فرشتوں سے اجازت لینے کا مرحلہ پیش آئے گا' بلکہ فرشتے ان کی پیشوائی کے لیے مرحبا اور خوش آ مدید کہتے ہوئے ان سے ملیس کے۔
- '(۲) یہ تول اِس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی کی تکریم اور تعظیم کے اظہار کے لیے کہتا ہے: میرے گھر کے وروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔
- (۳) اس میں متقین کے بلند حوصلہ کی طرف اور نفسانی خواہشوں اور لذتوں ہے ان کے دور رہنے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جنت کونفس کی الی ناپندیدہ چیزوں نے تھیرا ہوا ہے کہ اس میں سی کے داخل ہونے کی تو قع نہیں ہے تو ان لوگوں کی سیرت کی عمد گی اور ماک دامنی کا کیا عالم ہوگا جن کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گئے حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللّٰہ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا تو حضرت جبر مل کو جنت کی طرف بھیجااورفر مایا: جنت کو دیکھواوران نعمتوں کو دیکھوجو میں نے جنت میں اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں' حضرت جبریل آئے اور جنت کو ویکھا اور ان نعمتوں کو دیکھا جو جنت میں اہل جنت کے لیے تیار کی گئی ہیں۔وہ اللہ کے پاس لوٹ کر آئے اور کہا: تیری عزت کی قتم! جو مخص بھی جنت کے متعلق سنے گاوہ اس میں ضرور داخل ہوگا' بھراللّٰہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ جنت کی ہرطرف کا ان چیزوں ہے احاطہ کر دیا جائے جوتفس کے لیے یاعث مشقت اور نالبندیدہ ہیں۔اللہ تعالی نے فر مایا: چاؤاب جنت کو دیکھواور جنت کی ان نعمتوں کو دیکھوجن کو میں نے اہل جنت کے لیے تیار کیا ہے۔حضرت جبریل دوبارہ گئے تو جنت کا احاطدان چیزوں نے کیا ہوا تھا جوننس کے لیے باعث مشقت اور نابیندیدہ ہیں مضرت جریل اوٹ کراللہ تعالی کے یاس گئے اور کہا: تیری عزت کی قتم! اب مجھے خدشہ ہے كه اس جنت مين كوئي هخص داخل نهيس مو گا\_ الحديث ( سنن الترندي رقم الحديث: ٢٥٦٠ سنن ابو داؤ درقم الحديث: ٣٨٣٧ مند احمه ج ٢ص٣٣٣ صحيح ابن حيان رقم الحديث:٤٣٩٣ المستد رك جاص٢٦ البعث والنثو للبيهتي رقم الحديث:١٦٦ شرح السنة رقم الحديث:٣١٥) سجان الله! جنت میں داخل ہونے کے لیے اس قدرمشکل اور صبر آ زما کام کرنے پڑتے ہیں کہ حضرت جبری**ل کو بھی س**ے خطرہ تھا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا تو ان لوگوں کے تقوی اور طہارت 'بلند حوصلہ اور کردار کی یا کیز گی کا کیا عالم ہوگا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کے دروازے پہلے سے کھول رکھے ہیں۔

marfat.com

امام ابومنعبور ماتریدی متوفی ۳۳۵ ھے کہا ہے کہ جنت کے دروازے دوقتم کے ہیں۔ بعض دروازوں کا رخ مخلوق کی **طمرف ہوگا اوربعض درواز وں کارخ خالق کی طرف ہوگا' جن درواز وں کارخ مخلوق کی طرف ہوگا ان درواز وں سے جنت میں** وخول ہوگا اور جن دروازوں کا رخ خالق کی طرف ہوگا ان درواز دل سے جنت میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا' متقین کے لیے دونوں متم کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے وہ مخلوق کے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے جوتعتیں ان کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں ان سے بہر ہ اندوز ہوں گے' پھر وہ جنت میں خالق کے درواز ہ ہے نکل کر ال جكرينجين كرجس كمتعلق الله تعالى فرمايا ب: في مَقْعَدِ صِدُ إِن عِنْدَا مَلِيْكِ مُقْتَدِرِ إِن (متقین جنت میں)قدرت والے بادشاہ کے پاس صدق (القمر:۵۵) کی نشست میں بیٹھے ہوں گے 🔾 تثقین کے لیے جنت کی تعتیر ص : ۵۱ میں فرمایا:'' وہ ان میں تکیے لگائے ہوں گے وہ ان میں بہ کثرت بچلوں اورمشر و بات کوطلب کریں گے 🔿 اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ متقین جنتوں میں تکیے لگائے ہوں گے اور دوسری آیات میں تکیہ لگانے کی لیفیت کو بیان فر مایا ہے جو هب زیل ہیں: هُمُ وَأَذُواجُهُمْ فِي ظِلْلِ عَلَى الْأَرَابِكِ مُتَكِوْنَO جنتی اور ان کی بیویاں سابوں میں مسہر یوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے 🔾 (يس:۲۵) مُتَّكِمٍيْنَ عَلَى رَفْرَنٍ خُم**ْ**مٍ وَعَبْقَرِيٍ حِمَانٍ ٥ وہ سنرمندوں پر اور غیرمعمولی حسین بستروں پر تکیہ لگائے (الرحمل:۲۷) ہوئے ہوں گے 0 اوروہ انواع واقسام کے بھلوں اور میووں کواور طرح طرح کے مشروبات کوطلب کریں گے'ان میں دودھ' شہداور غیرنشہ آ ورشراب کے مشروبات ہوں گے۔ ص ۵۲: میں فر مایا:''اوران کے پاس نیجی نظر والی ہم عمر حوریں ہوں گی O'' اس سے پہلی آیت میں جنت میں کھانے پینے کی نعمتوں کا ذکر فر مایا تھا اور اس آیت میں جنت میں منکوحات کی نعمتوں کا ذ كر فرمايا ہے۔ان حورول كے ليے 'فاصرات الطوف ''فرمايا ہے 'اس كامعنىٰ يہ ہے كہوہ حوريں اپنے شوہروں كے علاوہ اور سی کی طرف نہیں دیکھیں گی اوران کے دلوں میں صرف اپنے شوہروں کی محبت ہو گی اور نسی کی محبت نہیں ہو گی ۔ '' اتو اب'' کامعنیٰ ہے وہ سب حوریں ہم سِن ہول گی'اس کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ حوریں اپنی صفات میں اور حسن و جمال میں اور عمر میں سب ایک جیسی ہول گی تو ان سب سے برابر محبت ہو گی اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے پر غیرت نہ آئے۔ حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مومن کواتنی اور اتنی جماع کی قوت دی جائے گی' عرض كيا كيا: يارسول الله! كيا مومن كواتن طافت موكى؟ فرمايا: اس كوسوكي طافت دى جائے گى \_ (سنن الرّ مذى رقم الحديث:٢٥٣٦) ص :۵۳\_۵۳ میں فرمایا:'' یہ وہ تعمیں ہیں جن کاتم ہے روزِ حساب کے لیے وعدہ کیا گیا تھا 🕒 بے شک بیضرور ہمارا عطیہ ہے جو بھی ختم نہیں ہوگاO' · ان آیوں میں یہ بتایا ہے کہ جنت میں دائمی تواب ہو گا اور جنت کی نعمیں کبھی ختم نہیں ہوں گی ، جنتی درخت ہے ایک **کھل تو ژکر کھائیں گے تو فوراً اس کی جگہ دوسرا کھل لگ جائے گا'وہ ایک پرندہ کا گوشت کھائیں گے تو فوراً اس جیبا دوسرا پرندہ** 

marfat.com

مياء الترآء

17.

پیدا ہوجائے گا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: یہ (مؤمنین کی جزاء ہے) اور بے شک سرکوں کا ضرور کرا فیکانا ہے O (بینی) جہنم جس جل واضی ہوں گئے کیا ہی کرا بچونا ہے O یہ ہے کہا وہ کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کوچکھیں O اور ای طرح کا دوسرا عذاب ہوں گئی دوز خیوں کو دیکھ کر کہیں گئے: ) یہ ایک اور گروہ ہے جو تبہارے ساتھ داخل ہور ہا ہے ان کوخوش آ حدید نہ کوئی شک یہ دوز خیر داخل ہور ہا ہے ان کوخوش آ حدید نہیں ہے کہ شک یہ دوز خیر داخل ہونے والے ہیں O (آنے والے کہیں گے:) بلکہ تم ہی وہ ہوجن کے لیے خوش آ حدید نہیں ہے کہ نے ہی یہ عذاب ہمارے لیے چیش کیا ہے موہ وہ کہیں گری تھرنے کی جگہ ہے O وہ کہیں گے: اے ہمارے دب! جس نے ہمارے لیے اس عذاب کو میں کے عذاب کو دوز خیر میں دگنا کر کے ذیادہ کردے O دوز خی کہیں گے: کیا سب ہے کہ ہماکو وہ لوگ نظر نہیں آرہے جن کوہم (و نیا میں ) کہ بالوگوں میں سے شار کرتے ہے O کیا ہم نے ان کا ناخی خداف او ایا تعالی میں اس پر والائل کہ طاغین سے مراد کفار ہیں نہ کہ اصحاب کہائے

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے تواب کا ذکر فر مایا تھا ادراس کے بعداب ان آیتوں میں سرکش کا فروں کا ذکر فر مایا ہے' تا کہ وعدے کے بعد وعید کا اور ترغیب کے بعد تر ہیب کا ذکر ہو۔

ص : ٩٩ ميں فرمايا تھا: متقين كے ليے حسن مآب (اچھا ٹھكانا) ہے اور ص : ٥٥ ميں فرمايا ہے: طاغين (سركشوں) كے ليے شرمآب (بُراٹھكانا) ہے۔

مُعتزلد نے کہا ہے کہ طاغین (سرکشوں) سے مراد اصحاب کبیرہ لیٹنی فساق ہیں ُ خواہ وہ مومن ہوں یا کافر'ان کے نز دیک جوموْمن بغیر توبہ کے مرگیا وہ بھی کافر کی طرح دائماً دوزخ میں رہے گا اور جمہور اہل سنت نے کہا: طاغین سے مراد کفار ہیں اور اس پر حسب ذیل دلائل ہیں:

- (۱) الله تعالی نے طاغین کے ٹھکانے کے متعلق فر مایا ہے ٔ وہ شر مآب ہے بینی سب سے بُرا ٹھکانا اور سب سے بُرا ٹھکانا اس کا ہو گا جس کا جرم سب سے بڑا ہواور سب سے بڑا جرم کا فر کا ہے اور مومن مرتکب کبیرہ کا گناہ بہر حال کا فر سے کم ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ نے ان طاغین کے متعلق فر مایا کہ وہ دوزخ میں کہیں گے کہ ہم کو یہاں وہ لوگ (مسلمان) نظر نہیں آرہے جن کا ہم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے اور مومن مرتکب کبیرہ کسی مسلمان کا اس کے اسلام کی وجہ سے مذاق نہیں اڑا تا' مسلمانوں کا ان کے اسلام کی وجہ سے کفار ہی مُذاق اڑاتے تھے'اس لیے طاغین سے مراد کفار ہی ہیں۔
- (۳) طاغین صفت کا صیغہ ہے اور جب صفت کا بغیر کسی قید کے اطلاق کیا جائے تو اس سے کامل فر دمراد ہوتا ہے اور طغیان (سرکشی) میں کامل کا فر ہوتا ہے۔مومن مرتکب کبیرہ کے صرف عمل میں طغیان ہے عقیدہ میں طغیان نہیں ہے اور کا فر کے عقیدہ میں بھی طغیان ہے اور عمل میں بھی طغیان ہے اس لیے طاغین سے مراوصرف کفار ہیں۔
- (۷) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: اس آیت کامعنیٰ اس طرح ہے: جن لوگوں نے اللہ کے احکام سے تجاوز کیا اور سرکشی کی اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی ان کے لیے سب سے بُر اٹھکا نا ہے۔ ص : ۵۲ میں فر مایا: '' جہنم' جس میں وہ واخل ہوں گئے کیا ہی بُر البچھونا ہے 0''

ان کے نیچے جو دوزخ کی آگ ہوگی اس کواللہ تعالی نے اس بستر سے تثبیددی ہے جس پر سونے والا لینتا ہے۔

#### ص: ۵۵ میں فرمایا: "بیہ ہے کہ وہ کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کو پھیں"۔ "غساق" کی تفسیر میں حدیث اور آثار

مفسرین نے کہاہے کہاں آیت میں بعض مقدم الفاظ کومؤخر کر دیا ہے اور بعض مؤخر الفاظ کومقدم کر دیا ہے اصل عبارت اس طرح ہے بیچیم (کھولتا ہوا پانی) ہے اور غساق (دوز خیوں کی پیپ) ہے۔

حمیم کامعنی ہے سخت گرم اور کھولتا ہوا پانی اور غساق اس کی ضد ہے 'یعنی انتہائی ٹھنڈا پانی جس کی ٹھنڈک کی شدت کی وجہ ہے ذکر سامل کا انتہاں

اس پانی کو پیانہ جاسکے اس وجہ سے ص : ۵۷ میں فرمایا: ''اوراسی طرح کا دوسراعذاب ہے'' یے ساق کے متعلق بیرحدیث ہے: حصریت الاسعور بندری رضی اولئے ہوں الدیکریت میں نیرصل ریاض سیلر نیف ریک ہیں۔ تر بریس میں است میں میں میں میں می

حعزت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں الث دیا جائے تو تمام دنیا بد بودار ہو جائے۔ (سنن الرندی رقم الحدیث:۲۵۸۴ مند احمد جسم ۴۸ مند ابویعلی رقم الحدیث:۱۳۸۱ المستدرک جسم ۲۰۲۴ جامع المسانید والسنن مندا بی سعیدالخدری رقم الحدیث:۴۸۸)

الم ابوجعفر محدین جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ هے غساق کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ذکر کیے ہیں:

(۱) تنادہ نے کہا: دوز خیوں کی کھال اور ان کے گوشت کے درمیان سے جو یانی بہتا ہوا نکلے گاوہ غساق ہے۔

(٢) سدى نے كہا: دوز خيوں كى آئكھول سے جوآنسو بہتے ہوئے تكليں گےوہ غساق ہے۔

(٣) ابن زیدنے کہا: دوز خیوں کی پیپ کوگرم کر کے ایک حوض میں جمع کر دیا جائے گااس کوغساق کہتے ہیں۔

(۳) حضرت عبدالله بن عمرونے کہا: وہ بہت گاڑھی پیپ ہے'اگر اس کا ایک قطرہ مغرب میں ڈال دیا جائے تو اس سے پورا مشرق بد بودار ہوجائے گا اوراگر اس کا ایک قطرہ مشرق میں ڈال دیا جائے تو اس سے پورامغرب بد بودار ہوجائے گا۔

(۵) مجاہدنے کہا: وہ اتنازیادہ ٹھنڈا پانی ہے کہ وہ ٹھنڈک کی وجہ سے بیانہیں جا سکتا۔

(٢) عبدالله بن بريده نے كها: وه سخت بد بودار يانى ہے۔

(2) كعب في كها: وه مرز مريلي جانور مثلًا سانب اور مجهوكا بسينه بين مريلا بسينه ايك چشمه ميس بهتا موا آئ گا۔

(جامع البيان جز٣٣٣ ص٢١٣\_٩٠٩ ملخصاً ' دارالفكر' بيروت ١٣١٥ هـ )

#### "من شكله ازواج" كا<sup>مع</sup>نى

ص : ٥٨ مين فرمايا: د اوراسي طرح كا دوسراعذاب ہے '۔

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه نے کہا: اس سے مراد زمہر ریے بیخی سخت تھنڈک کا طبقہ۔

اس آیت میں 'نشکل''کالفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے اس تم کا اور شکل کا معنیٰ عورت کا بناؤ سنگھار بھی ہوتا ہے اور اس کا میک آپ۔ ابن زیدنے کہا:''شکل''کامعنیٰ ہے: شبیہ یعنی اس کے مشابہ عذاب'جس کا نام اللہ نے ازواج رکھا ہے اور اس کا الگ نام میں رکھا۔ حسن بھری نے کہا:''من شکلہ ازواج ''کامعنیٰ ہے رنگارنگ کے عذاب مختلف اقسام کے عذاب' قاوہ نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: عذاب کے جوڑے'ابن زیدنے کہا: اس کامعنیٰ ہے: دوزخ میں عذاب کے جوڑے۔

(جامع البيان جرسهم ٣١٣ دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

<u> دوزخ میں کا فروں کے سرداروں اور پیروکاروں کا مناظرہ </u>

ص : ۵۹ میں فرمایا:'' (وہ دیگر دوز خیوں کو دیکھ کر کہیں گے: ) یہ ایک اور گروہ ہے جو تہمارے ساتھ داخل ہور ہا ہے'ان کو خوش آ مدید نہ کہوئے شک بید دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں 0''

جلدويم

### marfat.com

يميار الترأر

الله تعالی فرمائے گا: اے سرکشوا بیتمهار عقیدہ کا ایک اور گروہ ہے جوتمهار سے بعد دوزخ میں دافل ہور ہا ہے جو کافر پہلے دوزخ میں دافل ہو چکے تھے وہ بعدوالے کافروں کو دیکھ کرکہیں گے: تم کومر حبا اور خوش آمدید شہو۔ این زید نے اس کی تفسیر میں کہا: فوج سے مراد وہ قوم ہے جوگر وہ درگروہ دافل ہوتی ہے اس کی نظیر ہیآ ہے ہے:

الله تعالی فرمائے گا: تم سے پہلے جنات ادر انسانوں ہیں ہے جوفر قے پہلے دوزخ میں داخل ہو بچے ہیں ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ' جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگاوہ اپنی شل دوسرے گروہ کولعنت کرے گا' حتیٰ کہ جب اس میں سب جمع ہو جا کیں گے تو بعد والے پہلے والے لوگوں کے متعلق کہیں ہے اے ہمارے رب! ان ہی لوگوں نے ہم کو گم راہ کیا تھا سوتو ان کو دوزخ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالی فرمائے گا: سب ہی کا دگنا ووزخ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالی فرمائے گا: سب ہی کا دگنا

اور (پیروکار) کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم نے اپنے

سرداروں اور اینے بروں کی پیروی کی جنہوں نے ہمیں مم راہ کر

دیا ۱۵ ہے بہار ہے رب! تو انہیں دو گنا عذاب دے اور ان پر بہت

قَالَ ادْخُلُوا فِيَ أُمْهِ قَلْ خُلَتْ مِن قَبْلِكُوْمِن الْجِنِ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ \* كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّة لَعَنَتْ اخْتَهَا حُتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَبِيْهًا كَالَتْ أُخْرِبهُ لِأُوْلِلْهُ وَرَبَّبَنَا هَوُ لَا وَاضَلُونَا فَا يَرْمُ عَنَا اَبَاضِعُقًا قِنَ النَّارِة قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنَ لاَ تَعْلَمُونَ ٥ النَّارِة قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ ٥

(الاتراف:٣٨)

عذاب بے کین تم کو کم نہیں ہے۔ ص : ۲۰ میں فرمایا:'' (آنے والے کہیں گے:) بلکہ تم ہی وہ ہوجن کے لیے خوش آمدید نہیں ہے' تم نے ہی سے عذاب ہمارے لیے پیش کیا ہے' سووہ کیسی بُری تھہرنے کی جگہہے O''

'ہارے ہے ہیں پہنے وروں مادی ہروں کی بیرائی ہوں۔ ان کے پیروکارکہیں گے:تم نے ہمارے خلاف جو بددعا کی ہے وراصل تم خود ہی اس بددعا کے زیادہ سختی ہواوراس کی دلیل ہے ہے کہ ہم جس کفراور شرک کی وجہ ہے دوزخ میں داخل ہوئے ہیں اور عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں اس عذاب کا سبب تم ہیں ہو

ص: الاميس فرمايا: ' وه كهيس مع: اس مار سرب! جس في مار سے ليے اس عذاب كومهيا كيا ہے اس كے عذاب كو دوزخ ميں دگنا كر كے زياده كردے O''

کافروں کے بیروکارکہیں گے کہ چونکہ میسردار جمارے کفر کا سبب ہیں ہم نے ان کے کہنے کی وجہ سے کفراورشرک کیا تھا

الہٰذا تو ان کے عذاب کودگنا کردے اس کی نظیر میآ یت ہے:

وَقَالُوْارَبِّنَآ اِنَّا اَطَمْنَاسَادَتَنَا وَكُبَرَآءَ نَافَاضَتُونَا التَبِيْلان رَبَّنَا الْيِهِمْ ضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَنَابِ وَالْعَنْهُوْلُمْنًا بَيْدُان (الاراب: ١٨- ٢٤)

بوى بعنت نازل فرمان

اگریداعتراض کیا جائے کہ ان سرداروں پر جوعذاب نازل کیا جائے گا اگر وہ ان کے جرم کے مطابق ہوتو دگنانہیں ہوگا اوراگر ان کے جرم سے زائد ہوتو بھریے طلم ہوگا۔اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے سرداروں کوایک عذاب تو ان کے کفراورشرک کا ہوگا اوراس عذاب بیں ان کے پیروکار بھی ان کے شریک ہوں گے اور دوسرا عذاب دوسروں کو گم راہ کرنے کا ہوگا جس بیں ان کے پیردکارشریک نہیں ہوں گے۔اس اعتبار ہے ان کے سرداروں کو پیردکاروں کی بہنست دو گنا عذاب ہوگا۔ صدیث بیں

حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنه بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس نے اسلام ميں كسي

marfat.com

نیک طریقہ کوا بچاد کیا اس کو اس نیکی کا اجر ملے گا اور جو اس کے بعد اس نیک طریقہ برعمل کرے گا اس کی نیکی کا بھی اجر ملے گا اوران کی نیکیوں میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور جس نے اسلام میں کسی پُر ے طریقہ کو ایجاد کیا خود اس کو بھی اس بُر ہے طریقہ کا گناہ ہوگا اور جو بعد میں اس بُر ہے طریقہ برعمل کریں گے ان کی بُر ائی کا بھی اس کو گناہ ہو گا اور ان کے گناہوں میں **سے کوئی کی نہیں کی جائے گی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۱۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۵۰ سنن ابن ماجدرقم الحدیث: ۲۰۳** مامع المسانید والسنن مندجرين عبداللدرقم الحديث:١٣٧٢) ص : ٦٢ ميں فر مايا:'' دوزخي کہيں گے: کيا سبب ہے کہ ہم کووہ لوگ نظرنہيں آ رہے جن کو ہم ( دنیا ميں ) بُر بے لوگوں ميں اس سے پہلی آیتوں میں کفار کا وہ حال بیان کیا تھا جو دنیا میں ان کے احباب کے ساتھ تھا اور اس آیت میں کفار کا وہ حال بیان فرمار ہاہے جو دنیا میں ان کے اعداء اور مخالفین کے ساتھ تھا۔ یعنی کفار جب جہنم کی تمام اطراف اور جوانب میں نظر ڈالیں گے تو ان کوفقراء سلمین نظر نہیں آئیں گے ۔جن کے ایمان اور اسلام کا وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے وہ ان کواشرار اور بُروں میں اس لیے شار کرتے تھے کہ وہ ان کے دین کے خلاف تھے اور ایسے دین کی بیروی کر رہے تھے جس سے ان کو کوئی د نیاوی منفعت حاصل نہیں ہور ہی تھی ۔ ص : ٦٣ میں فرمایا: ' ( کفارکہیں گے: ) کیا ہم نے ان کا ناحق مٰداق اڑایا تھا'یا ہماری نگامیں ان ہے ہے کئیں ہیں 0 '' ضحاک نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: یہ وہ لوگ ہیں جوسید نامحمرصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا مذاق اڑاتے تھے' آ خرت میں آ پکواور آپ کے اصحاب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور ان لوگوں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ ص :۱۴ میں فرمایا:'' بے شک دوز خیوں کا بیہ جھکڑا ضرور برحق ہے''۔ دوز خیول میں سے کافروں کے سرداروں اوران کے پیرو کاروں میں مناظر ہ ہوا' سر داروں نے پیرو کاروں کے متعلق کہا: ان کوخوش آید بدنہ ہواور پیروکاروں نے سرداروں کے متعلق کہا: بلکہ تم کوخوش آیدید نہو۔ آپ کہیے کہ میں تو صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں ہے جو واحد ہے اور سب پر تِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِن يُزُالْعَقَّارُ ﴿ قُلْ هُونَبُوا

غالب ٢٥ وه آسانوں اور زمينوں كا اور جو كچھان كے درميان ہے ان سب كارب ہے بے صدعزت والا اور بہت بخشنے والا ہے ٥

## عَظِيْحُ انْتُوعَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْمَلِا

آپ کہے وہ بہت بڑی خبر ہے 0 تم جس سے اعراض کر رہے ہو 0 جب ملائکہ مقربین بحث کر رہے تھے

## الْاعْلَى إِذْ يَخْتُومُونَ ﴿ إِنْ يُوجِى إِلَى إِلَّا إِلَّا أَنَّا أَنَا نَوْيُرُوبِينَ فَ الْحَالَا الْمُعَلِ

تو مجھے (اس کا) کوئی علم نہ تقا میری طرف صرف یہ وی کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں 0

marfat.com

جلدوتهم

ميار الترآر



Marfat.com

# المُعْلَقُ جَهُمْ مِنْكَ وَمِثْنُ بِعَكَ مِنْمُ الْمُعِينُ ﴿ وَمُعْلِنُ ﴿ وَمُعْلِمُ السَّالُكُمُ المُعْلِكُمُ

کہ میں تجھ سے اور تیرے تمام پیروکاروں سے ضرور جہنم کو بھر دول گا آپ کہیے کہ میں تم سے اس پیغام کو

## عَلَيْهِ مِنَ آجُرِ وَمَا آنَا مِنَ الْمُتَكِلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُو إِلَّا ذِكُرُ

پہنچانے برکوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں O بد (قرآن) تو صرف تمام جہان والوں

# لِلْعَلْمِينَ ﴿ وَلِتَعْلَمُنَّ نَبَالًا بَعْلَ حِيْنٍ ﴾

کے کیے فیجت ہے 0 اور تم اس کی خبر کوضر ور پچھ عرصہ بعد جان لوگ 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ میں تو صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے 0 وہ آسانوں اور زمینوں کا اور جو پچھان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے ' بے حدعزت والا اور بہت بخشے والا ہے 0 (ص: ٢١- ٦۵)

آبات سابقه سے ارتباط

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا تھا کہ جب سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کوتو حیداور رسالت کی دعوت دی اور یہ فر مایا کہ قیامت برق ہے تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کا نداق اڑایا اور آپ کو جادوگر اور حجموثا کہا اور کہا: ہم نے اس سے پہلے یہ بات کی دین میں نہیں کی' یہ کفل ان کی من گھڑت بات ہے' نیز یہ کہا کہ کیا ہم میں سے صرف ان ہی پروتی نازل کی گئی ہے' نی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دل آزار باتوں سے رنج کی تی تھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رنج کو زائل کرنے کے لیے اور آپ کوت کی دینے کے لیے انہیاء سابقین کے واقعات آپ پر نازل کیے اور اس لیے بھی کہ کفار کوان واقعات سے یہ اندازہ ہو کہ آپ نے کسی عالم کی شاگر دی نہیں کی' کسی محتب میں نہیں گئے' کسی کتاب کونہیں پڑھا' پھر آپ نے انہیاء سابقین کے یہ واقعات ٹھیک ٹھیک بیان کر دیے ہیں تو سوائے اللہ کی دقی کے آپ کے پاس علم کا اور کون سا قرب نے انہیاء سابقین کے یہ واقعات ٹھیک ٹھیک بیان کر دیے ہیں تو سوائے اللہ کی دقی کے آپ کے پاس علم کا اور کون سا قرب کو خرک کا اخروی تو اب کی طبح میں ایمان لے ور کفار کے اخروی عذاب کو بیان فر مایا تا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ اخروی عذاب سے ڈر کر یا اخروی تو اب کی طبح میں ایمان لے اور کفار کے اخروی عذاب کو بیان فر مایا تا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ اخروی عذاب سے ڈر کر یا اخروی تو اب کی طبح میں ایمان لے اس کی سے ان آپ کے کہ وہ اخروی عذاب سے ڈر کر یا اخروی تو اب کی طبح میں ایمان لے اس کی میں ایمان کے سے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کیا کہ کیں ایمان کے کہ کو کہ کیا گئیں۔

ال بیان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے پھر ان ہی مطالب اور مقاصد کو دہرایا جن کو اوّل سورت میں بیان فر مایا تھا اور توحید رسالت اور وقوع قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور فر مایا کہ آپ کہیے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں' یعنی جو مخف اللّٰہ کی توحید میری رسالت اور وقوع قیامت کا انکار کرے گا میں اس کو بتاؤں گا کہ ایسے منکروں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں مسلم میں ماعذاب پہنچائے گا اور فر مایا: اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے سے اس کی تو حید پر استدلال ل

الله تعالیٰ کے واحد ہونے پرید دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو جوعلم اور قدرت میں اس کے مساوی ہواور وہ عالب اور قاہر ہوتو فرض بیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس وقت اس کا شریک یہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو پیدا نہ

marfat.com

بهيار القرأر

جكدوتهم

کیا جائے تو اب بیتو ہوئیں سکتا کہ دونوں کا جاہا ہوا پورا ہو جائے 'بہ یک وقت وہ چیز ہواور نہ ہو اس لیے لامحالہ کی ایک کا جاہا ہوا پورا ہوگا وہی غالب ہوگا اور دوسرا مغلوب ہوگا ' پس پٹیس ہوسکتا کہ اللہ کا کوئی شریک ہو' جوعلم اور قدرت میں اس کے مساوی ہواور سب پر غالب ہو' نیز ہم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تو سب پر غالب اور قاہر ہے انہیں' اگر وہ سب پر غالب ہے تو اللہ پہنی غالب ہے یائمیں' اگر وہ قاہر ہے اساس کا شریک بھی سب پر غالب اور قاہر ہے یائمیں' اگر وہ سب پر غالب ہے تو اللہ پر بھی غالب ہے تو اللہ مغلوب ہوگا اور اللہ پر بنالب نہیں ہوگا اور اللہ پر بنالب نہیں ہوگا اور عالب نہیں ہوگا اور جومغلوب ہو وہ وہ دا اور سارے جہان کا خالق نہیں ہوسکتا' اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خدا نہ رہ اور عالب نہیں ہوگا اور عالم کہ نہ ہو' حالانکہ مشرکین بھی مانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے اور وہ سب پر غالب ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ ہو' جوعلم اور قدرت میں اس کے مساوی ہواور سب پر قاہر اور غالب ہو۔

الله تعالیٰ کے غفار ہونے کے متعلق احادیث

ص : ۲۲ میں فرمایا:''وہ آسانوں! رزمینوں کا اور جو پچھان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے ہے حدعزت والا اور بہت بخشنے والا ہے O''

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: اللہ تعالیٰ واحداور قہار ہے اور قہار ایسی صفت ہے جوتر ہیب اور تخویف پر دلالت کرتی ہے 'کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قہار ہونے کو یاد کرے گا تو خوف زدہ ہو جائے گا'اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا ذکر فرمایا جو کہ ترغیب اور امید پر دلالت کرتی ہیں' کیونکہ ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو کہ عذاب کے خوف اور مغفرت کی امید کے درمیان ہے۔ سواس آیت میں پہلے اپنے رب ہونے کا ذکر فرمایا' اس کا رب ہونا اس معنیٰ کی خبر ویتا ہے کہ وہ پرورش کرتا ہے' احسان اور کرم فرماتا ہے اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کی امیدر کھنی جا ہے۔ ویتا ہے' لیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چا ہے اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کی امیدر کھنی چا ہے۔

ب حسب ذیل احادیث میں اللہ تعالی کی مغفرت کو بیان کیا گیا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے بھر دعا کرتا ہے کہ اے میر برب ابھے سے گناہ ہو گیا تو میرا گناہ معاف فر ماد بے (اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے:) کیا میر بندہ کو علم ہے کہ اس کا رہ ہے جواس کے گناہ کر مواخذہ بھی کرتا ہے ہیں نے اپنے بندہ کو بخش دیا بھروہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندہ کو بخش دیا کو معاف فر ماتا ہے:

کیا میر بے بندہ کو بخش دیا بھر جتنا وقت اللہ جا ہتا ہے وہ بندہ گر ارتا ہے بھر گناہ کر لیتا ہے بھر دعا کرتا ہے کہ بھے سے گناہ ہو گیا تو بھر دعا کرتا ہے کہ بھے سے گناہ ہو گیا تو میرا گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ پر مواخذہ بھی فر ماتا ہے ہیں نے اپنے بندہ کو بخش دیا بھر جتنا وقت اللہ جا ہتا ہے وہ بندہ گر ارتا ہے 'چر گناہ کر لیتا ہے' بھر دعا کرتا ہے کہ بھے سے گناہ ہو گیا تو میر بیر کاناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہو جا ہے عمل کر ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٧- ٧٥ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٧٥٨ منداحد رقم الحديث: ٣٨٣٠ وأعالم الكتب)

علامه يحيىٰ بن شرف نو وي متو في ٢٥١ هاس حديث كي شرح من لكھتے ہيں:

اس صدیث میں بیددلیل ہے کہ اگر بندہ بار بارگناہ کریے سو باریا ہزاریاریا اس ہے بھی زیادہ باراور ہریارتو بہ کرے تو

اس کی توبہ تبول ہوگی اور اس کے گناہ ساقط ہو جائیں گے اور اگرتمام گناہوں کی ایک ہی بار توبہ کرے تب بھی اس کی توبہ یے۔ اور یہ جوفر مایا ہے: تو جو چاہے کمل کرئیں نے بچھ کو بخش دیا ہے اس کا معنیٰ یہ ہے کہ جب تک تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا رہے گائیں بھی کو بخشار ہوں گا۔ (سمجے مسلم بشرح النوادی جااس ۲۸۸۲۔۱۸۸۱ کتبہ زار مسطیٰ الباز کمد کرمہ) بار بارگناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالی کا بخش دینا

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

علامہ ابن بطال مالکی متوفی ۴۳۹ ھ نے اس حدیث کی شرح میں میہ کہا ہے کہ جو محض گناہوں پر اصرار کرتا ہے ( یعنی بغیر
تو ہے کے بار بارگناہ کرتا ہے )اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقو ف ہے اگر چاہتو اس کو عذاب دے اورا گر چاہتو
اس کو بخش دے اس کی نیکی کو غلبہ دیتے ہوئے اوراس بندہ کا بیاعقاد ہے کہ اس کا رب ہے جو خالق ہے 'وہ عذاب بھی دیتا ہے
اور بخش بھی ہے اوراس کا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا اس کے اس عقیدہ پر دلالت کرتا ہے 'اس حدیث میں بید لیل نہیں ہے کہ
جس گناہ کی وہ مغفرت طلب کر دہا ہے اس گناہ سے وہ تو ہر چکا ہے 'کیونکہ تو ہی تعریف بیہ ہے کہ وہ گناہ سے رجوع کرے اور
ووبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اس گناہ کا تدارک اور تلافی کرے اور فقط گناہ پر استغفار کرنے سے بید لازم نہیں ہی تا کہ
اس نے اس معنیٰ میں تو ہم بھی کی ہے اور بعض علاء نے تو ہی تعریف میں بیاضافہ بھی کیا ہے کہ اس کو اپنے نعل پر ندامت ہو اور
بعض نے کہا ہے کہ تو ہہ کے لیے صرف ندامت کافی ہے کیونکہ گناہ کا تدارک اور آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم ندامت تو ہہے۔ ( سنن ابن باہر تم اللہ یہ: ۲۵۵ مندام تو ہہے۔ ( سنن ابن باہر تم اللہ یہ: ۲۵۵ مندام تر تے کاعزم ندامت ہی پیدا

(اس عبادت کا مفادیہ ہے کہ استغفار کرنے اور تو بہ کرنے میں فرق ہے ادر کسی گناہ پر استغفار کرنے سے بیرلازم نہیں آ کہ بندہ اس گناہ سے تو بہ بھی کر رہا ہو'لیکن اس بحث کے آخر میں حافظ ابن حجر نے بیلکھا ہے کہ لوگوں میں معروف بیہ ہے کہ استغفار کرنا تو بہ کرنے کومنتلزم ہے۔سعیدی غفرلہ)

علامہ ابوالعباس قرطبی متوفی 101 ھ نے اس حدیث کی شرح میں کہا ہے یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور اس کی وسیح
رحمت پر دلالت کرتی ہے لیکن اس حدیث میں جس استغفار کا ذکر ہے اس سے مرادیہ ہے کہ وہ دل سے استغفار کرے حتیٰ کہ
اس سے اصرار کی گرہ کیل جائے اور اس کو ندامت ہوا ور ایسا استغفار اس کی تو بہ کا ترجمان ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے
ہوتی ہے : حضرت نعمان بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم ہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو فقتہ ہیں
ہوتی ہے : حضرت نعمان بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم ہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو فقتہ ہیں
ہوتی ہے : حضرت نعمان بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صامراد ایسا محفیٰ بیہ ہے کہ جو بار بارگناہ کرے اور بار بار تو بہ
ہوتی ہے : حضرت نعمان بن سعد بیان رقم اللہ یہ کہ اور اس سے مراد ایسا محفیٰ نہیں ہے جو زبان سے تو استغفار کر رہا ہوا ور
ہوتی ہیں جب اس سے گناہ بر دہوگا تو وہ تو بہ کر نے والا اس محفی کی مش ہے جس نے گناہ نہ کیا ہواور جو محفی اس حال
ہوتی استغفار کر سے کہ وہ گناہ پر قائم ہو وہ وہ اس محفی کی شل ہے جس نے گناہ نہ کہ بادہ اس کان ہیں استغفار کر ہے جو بہلے یہ ذکر کیا ہے کہ استغفار تو بہا غیر ہے اور مخفرت طلب کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ اس گناہ پر استغفار کر با ہو نہوں گئاہ ہو وہ تو بہلے یہ ذکر کیا ہے کہ استغفار تو بہا غیر ہے اور مخفرت طلب کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ اس گناہ پر استغفار کی استغفر اللہ سے مرادتو بہر کا ہوتی ہے کہیں جو محف کی گناہ پر استغفار اللہ سے مرادتو بہر کا ہوتی ہے کہی جو محفر کی گناہ پر استغفار کو بہر کی ہوتوں گناہ کان اور تو بھی کرتا ہونہ ہو کہیں جو محفر کی گناہ پر استغفار اللہ سے مرادتو بہر کا ہوتی ہے کہی جو میں گناہ پر استغفار اللہ سے مرادتو بہر کا ہوتی ہے کہی جو کہیں استغفر اللہ سے مرادتو بہر کا ہوتی ہے کہی جو محفر کی گناہ پر استغفار کو بھی کرتا ہوتی ہے کہی ہوتوں گئاہ کیاں کہا کہ کہ دور اس گناہ کی دور کیا ہوتی ہے کہی ہوتوں گئاہ کی کو بھی کرنے ہو کہا ہوتوں کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کی کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

( فتح الباري ج١٥ص ٣٨٠ \_ ٣٨٠ وارالفكر ' بيروت' ١٩١٩ هـ )

جلدوتهم

الله تعالى كے عفار ہونے كے متعلق ديكر ساحاديث بن

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس مخف في استنغاركولا زم كرليا الله تعالی اس کی ہرمشکل کا ایک حل اور ہرمصیبت سے ایک نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق مطافر ماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥١٨ سنن ابن ملهرقم الحديث: ٣٨١٩ مامع المسانيد والسنن مندابي حياس رقم الحديث: ٣٣٨٨)

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے تو بیآ یت بڑھتے تھے**:

مَا مِنَ إِلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَلْهَارُ أَرْتُ السَّمُونِ فِي اللَّه عَلَيْ عَبِادت كالمستحق نهيس ب جو واحدب اور

سب برغالب ہے 0 وہ آسانوں اور زمینوں کا اور جو کچھان کے

ورمیان ہے ان سب کا رب ہے بے صدعرت والا اور بہت بخشے

وَالْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا الْعَنْ يُتِزَالْفَقَارُ (ص: ٢١ ـ ٢٥)

(اسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: • • ٤- ١ المعتدرك ج

ص ٥٠٠٥ اليامع الصغررةم الحديث: ٢٦١٥ سيعديث مج السند ب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتم خطا کرتے رہو حتیٰ کہتمہاری خطائيں آسان تک پہنچ جائيں' چرتم تو به کروتو الله تعالیٰ تمہاری تو به قبول فرما لے گا۔ (سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۴۳۳۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللّٰه علیہ وسلم نے فرمایا: جب مؤمن کوئی محتاہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے اور اگر وہ تو یہ کرلے اور اس گناہ کو اتار دے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر ویا جاتا ے اور اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو وہ ککتے زیادہ ہوجاتے ہیں حتیٰ کہاس کے **پورے دل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور یہی وہ'' د**ان'' (زنگ) ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فر مایا ہے:

نہیں کمکدان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ

كَلَّا بَلْ ۖ رَانَ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ مَا كَانُوْ الكِّيسُبُونَ ٥

ترم<sup>ا</sup>یا ہے0 (المطفقين:١١٧)

(سنن التريذي رقم الحديث:٣٣-٣٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٢٣٣ صحح ابن حيان **رقم الحديث:٩٣ المستدرك ج٢ص ١٥**٠). حضرت ابومویٰ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک الله عزوجل رات کواپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن میں گناہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما لےاور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما لئے (پیسلسلہ چاتا رہے گا) حتیٰ کے سورج مغرب سے طلوع ہو۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٤ ١٤٤ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: • ١١١٨)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہرابن آ دم خطا کرنے والا ہے اور خطا کارول میں سب سے بہتر تو یہ کرنے والے ہیں۔

(سنن التريذي رقم الحديث: ٥٠١ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢٥) المستد رك ج ٢٣ ٣٣٠ ، جامع المسانيد واسنن منعدانس رقم الحديث: ٣٦٢١) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب تک بندہ کی روح نکلتے وقت س کے حلقوم تک نہ پہنچ چکی ہواللہ تعالیٰ اس کی تو یہ قبول فرما تا رہتا ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث عص ٣٥٠٠ سنن ابن ماجد رقم الحديث ٢٢٥٣ ؛ جامع المسانيد والسنن مندابن عمر رقم الحديث ٢٨٨)

حضرت معاذ بن جبل رضی التدعنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے وصیت سیجیے' آپ نے فر مایا: تم حتی

الوسع الله تعالی کے خوف کولازم رکھواور ہر پھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرواور اگرتم نے کوئی بُرا کام کیا ہے تو فور أالله تعالیٰ سے تو بہ کرؤ پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ تو بہ کرواور علی الاعلان گناہ کی علی الاعلان تو بہ کرو۔ (اُمعِم الکبیری ۱۵۹ص

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ونیلم نے فر مایا: جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے تو بہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کراماً کا تبین سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اور اس کے اعضاء اور زمین کی نشانیوں (مثلاننجر وجر) سے بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے' حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اس کے گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہوگا۔

(الترغيب والتربيب للمنذري رقم الحديث: ٢٠٢ ألترغيب والتربيب للاصبها في رقم الحديث: ٤٥١)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فربایا کہتم ہے پہلی امتوں میں ہے ایک شخص نے نا نوے آل ہے؛ پھراس نے زمین والوں ہے بوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اسے ایک بڑا راہب (عیسا ئیوں میں تارک الد نیا عباوت گزار) کا پتا بتایا گیا' وہ شخص اس راہب کو پھی تارک الد بیا کہ اس نے ننا نو نے آل کے ہیں' کیا اس کی تو ہہ ہوسکتی؟ اس نے نمانو نے کہا: نہیں' اس شخص نے اس راہب کو پھی قبل کر کے پورے سوفیل کرد ہے' پھراس نے سوال کیا کہ روئے رفین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس کوایک عالم کا پید دیا گیا' اس شخص نے کہا کہا کہ اس نے سوفیل کی تو ہہ ہو کتی ہے؟ عالم نے کہا: ہال! تو ہی تبولیت میں کیا چیز حائل ہو حتی ہے' جاؤ قلال' قلال جگہ پر جاؤ' وہاں پچھلوگ الله تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں' کیا اس کے موشوں میں اختیافی کی عبادت کر رہے ہیں' کیا ان کے ساتھ الله تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں' کیا ان کے ساتھ الله تعالیٰ کی عبادت کر واور اپنی زمین کی طرف واپس نہ جاؤ کیونکہ وہ بڑی چگہ ہے' وہ شخص اور ان میں ہو کہ کہا: ہال اور اس کے فرشتوں میں اختیاف ہو گیا' رہمت کے فرشتوں نے ایک کوئی نیک عمل نہیں کی' پھر ان کے باس آدی کی صورت میں ایک فرشتوں نے اس کو اپنی سے درمیان کے بات آلی کی طرف متوجہ ہوتا ہوا آیا تھا اور عذا ہے ورمیان کے بات آلی' کیا ادادہ کیا تھا' پھر رحت کے فرشتوں نے اس کو موت آئی تو اس نے بات کر ایدہ کی خواردہ کیا تھا' پھر رحت کے فرشتوں نے اس پر قبنہ کر لیا' میں نے بیائش کی تو دہ اس زمین کے زیادہ قبر یہ تھا جہاں اس نے جائے کا ارادہ کیا تھا' پھر رحت کے فرشتوں نے اس پر موت آئی تو اس نے بیان کیا ہو دہ اس زمین کے ذرائی ہوں نے اس پر موت آئی تو اس نویں نے بیان کیا جہ سے اس پر موت آئی تو اس نویں کہ بھر ہوت کے اس نور اس نور اس نور اس نور کیا ہو گیا ہو گیا کہ بیان کیا ہو کہ بیان کیا ہو کہ بیان کیا ہو گیا ہ

تائب کے لیے بُری جگہ اور بُر بے لوگوں کوچھوڑ دینے کا استخباب

اس صدیث میں ہے: عالم نے کہا:تم فلاں فلاں علاقے میں جاؤ' وہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں'تم ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر داورا پی زمین کی طرف لوٹ کرنہ جاؤ کیونکہ وہ بُری زمین ہے۔

علاء نے کہا ہے کہ تو بہ کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ جس زمین میں اس نے گناہ کیے ہوں اس کو چھوڑ دے اور جولوگ اس کو گناہ کی دعوت دیتے ہوں اور گناہ میں اس کی معاونت کرتے ہوں ان سے مقاطعہ کرے تاوقتیکہ وہ لوگ بھی تا ئ نہ ہو جائیں اور یہ کہ علاء' صلحاء' عبادت گزاروں اور اہل تقویٰ کی صحبت اور مجلس کو اختیار کرے اور ان کی نصیحت اور مجلس سے فائدہ حاصل کرے۔

اولیاء کرام کی وجاہت

اس حدیث سے اولیاء کرام کی اللہ کے ہاں و جاہت اور قدرومنزلت معلوم ہوئی کہ اگر کوئی گناہ گاران کے پاس جا کرتو بہ کرنے کا صرف ارادہ کرئے ابھی وہاں گیا نہ ہواور تو بہ نہ کی ہوتب بھی بخش دیا جاتا ہے تو جولوگ ان کے پاس جا کران کے

marfat.com

حبياء القرآء

700

ہاتھ پر بیعت ہوں تو بہ کریں اور ان کے وظائف پر عمل کریں ان کے مرتبداور مقام کا کیا عالم ہوگا اور بیتو بہلی امتوں کے اولیاء کرام کی وجاہت ہے تو امت محمد بید کے اولیاء کرام خصوصاً خوث اعظم رضی اللہ عند کی اللہ کے ہاں قدر دمنزلت اور وجاہت کا کیا عالم ہوگا اور جومسلمان ان کے سلسلہ سے وابستہ ہیں ان کے لیے حصول مغفرت اور دسعت رحمت کی کتنی تو می امید ہوگی۔

لیلۃ القدر کا برا مرتبہ ہے ایک رات می عبادت کر لی جائے تو اس رات کی عبادت کا ددجہ ایک ہزار راتوں کی عبادتوں سے زیادہ ہے کی اجر نیس ملے گا کین ادلیا واللہ کی کیا شان ہے کہ کوئی این ہے کہ کوئی تف ان کے پاس جا کر عبادت اور تو بنیس کرتا مرف جانے کی نیت کر لیتا ہے تو بخش دیا جاتا ہے ہی حال کعب کا ہے کوئی تف کعب کی زیارت اور اس میں عبادت کرے گا تو اجر و ثو اب ملے گا اگر کعب تک نیس پہنچا تو اجر و ثو اب بیس ملے گا پیرلیلۃ القدر اور کعب میں عبادت سے اجر و ثو اب میں اضافہ ہوتا ہے بخشش کی ضانت نیس ہے کیکن جو تھی اللہ والوں کے پاس جا کر تو بہ کرنے کی نیت کرلے بخش دیا جاتا ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: آپ كہے كه دو بهت برى خبر ہے ٥ تم جس سے اعراض كرد ہے ،و٥ جب ملائكم مقربين بحث كر رہے تق تو مجمع (اس كا)كوئى علم نه تعا٥ ميرى طرف صرف يه وى كى جاتى ہے كه ميں صاف صاف عذاب سے دُرا نے والا ہوں٥ (من ٤٠١٠)

بہت بڑی خبر کے مصداق میں متعدداحمالات

من جرب برس جرب المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال

الملاء الاعلى" عمرادوه فرشة بين جن سے تخليق آدم كے متعلق مشوره ليا ميا

ص: ۷۰-۱۹ میں فرمایا: ' (آپ کہیے: )جب ملائکہ مقربین بحث کررہے تھے تو بچھے (اس کا) کوئی علم نہ تعا صیری طرف مرف بدوی کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں 0''

اس آیت مین السلاء الاعلی "كالفظ بالملاء كامعنى بن وه جماعت جوكى ايك نظريداورايك رائ يرمننق بو

جائے اور وہ جماعت دیکھنے والوں کے نزدیک عظیم ہو جب وہ اس جماعت کو دیکھیں تو سیر ہو کر اور نظر بھر کر دیکھیں۔(المفردات جہم ۱۱۳)اور''المملاء الاعلی'' کامعنیٰ ہے: بہت بلنداور بہت عظیم جماعت اور اس کا مصداق ہے فرشتوں کی عظیم جماعت اور ملائکہ مقربین۔

سے ملائکہ مقربین کس چیز میں اور کس سے بحث کر رہے تھے اس کی دوتفیریں ہیں ایک تفییر ہے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بحث کر رہے تھے اس کی دوتفیریں ہیں ایک تفییر ہے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بحث کر رہے تھے کہ آ دم کو بیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کو بیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے تیری تبیح اور تحمید کرنے کے لیے ہم کافی ہیں اور رہا ہی آ دم تو اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جوز مین میں فتندہ فساد کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا: میں ان چیز وں کو جانتا ہوں جن کوتم نہیں جانے۔

المام رازی نے اللہ تعالی کے جواب کی تقریراس طرح کی ہے کہ عقلی اعتبار سے مخلوقات کی جاراقسام ہیں:

(۱) وه محلوق جس كوعقل اور حكمت حاصل مواوراس كانفس شهواني نه مواور نداس مين قوت غصبيه مؤيه فرشت مين

(٢) و و المحلوق جس مین شهوت اور غضب کی قوت مواوراس مین عقل اور حکمت نه موئیه بهائم اور حیوانات میں۔

(٣) وه مخلوق جس میں نه عقل اور حکمت ہواور نه شہوت اور غضب ہوئیہ جمادات ہیں۔

(٣) وه مخلوق جس میں عقل اور حکمت بھی ہواور شہوت اور غضب بھی ہواوریہ انسان اور بشریں۔

انسان کی تخلیق سے مقصود ایک دوسرے کی اندھی تقلید نہیں ہے' نہ تکبر اور سرکتی ہے۔ کیونکہ یہ حیوانات اور درندوں کی صفات ہیں' بلکہ اس کی تخلیق سے مقصود علم اور حکمت کے تقاضوں کا ظہور ہے اور انسان کی سرشت میں اگر چہ شہوت رکھی گئی ہے جس کے نتیجہ میں فساد کا ظہور ہوتا ہے اور اس کی سرشت میں غضب کو بھی رکھا جس کی وجہ سے وہ خون ریزی کرتا ہے' لیکن اس کی فطرت میں عقل بھی رکھی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت' اس کی محبت اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے کی محرک ہے' گویا اللہ تعالیٰ ہے جواب کا خلاصہ بیہ ہو کہ اے فرشتو! تم نے انسان کی شہوت اور غضب کے تقاضوں کو دیکھا اور میں نے انسان میں جوعقل اور حکمت رکھی ہے تم نے اس کے تقاضوں کو نہیں دیکھا۔ میری اطاعت اور عبادت اور تقدیس تم بھی کرتے ہوئیکن جوعقل اور حکمت رکھی ہے تم نے اس کے تقاضوں کو نہیں دیکھا۔ میری اطاعت اور عبادت اور اطاعت زیادہ قابل تم بھی کہ ہوت اور عبادت اور عبادت اور عبادت اور اطاعت زیادہ قابل قدر ہے جس کے غیر میں اطاعت اور عبادت سے انع اور مزاحم بھی ہے۔

حب ذیل مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ 'المملاء الاعلیٰ ''ے مرادوہ فرشتے ہیں جو تخلیق آ دم کے متعلق اللہ تعالیٰ ہے بحث کررے تھے۔

امام ابوجعفر محد بن جريط ري متوفى ١٣٠٥ ها بي سند كساته روايت كرتے إلى:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس آیت (صّ: ٦٩) کی تغییر میں فرمایا: الملاءالاعلیٰ ہے مراد وہ فرشتے ہیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا تو انہوں نے اس میں بحث کی'ان کی رائے یہ تھی کہ آدم کو پیدا نہ کیا جائے۔سدی اور قمادہ سے بھی اسی طرح روایت ہے۔

( جامع البيان جز ٢٣٣ص ٢١٩ أقم الحديث: ٢٣٠٩٨\_٢٣٠٩٨ و١٣٠١ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه )

ا مام ابن ابی حاتم متوی ۳۲۷ھ علامہ نتابی متو فی ۳۲۷ھ علامہ ماور دی متو فی ۴۵۰ھ 'علامہ ابن جوزی متو فی ۵۹۷ھ اور علامہ قرطبی متو فی ۲۶۸ھ وغیرهم نے بھی اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔

جلادتهم

marfat.com

تمياء الترأد



# "الملاء الاعلى" كى دوسرى تغييركماس مرادوه فرشة بي جو كنابول ك كفار عيمي بحث كرر ي تقيم

السملاء الاعلى كى دوسرى تغيريب كراس مرادوه فرشت بي جواس چيز مى بحث كردب تع كده كون س نيك كام بين جوكنا موس كا كفاره موجات بين -

حضرت این عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے فرمایا: آج رات میرے پاس میرا رب
تبارک و تعالیٰ بہت حسین صورت میں آیا محضرت این عباس نے فرمایا: یعنی خواب میں نہی فرمایا: یا جھے! کیا تم کو معلوم ہے کہ
المملاء الاعلیٰ ( المائکہ تقربین ) کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا: نہیں آپ نے فرمایا: پاجھے! کیا تم کو معلوم ہے کہ
دونوں کندصوں کے درمیان رکھا، حتی کہ میں نے اپنے سینے میں اس کی شندگ محسوس کی پھر جھے ان تمام چیز وں کاعلم ہوگیا جو
آسانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں فرمایا: یا جھ ! کیا آپ جانتے ہیں کہ المصلاء الاعلیٰ کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟
میں نے کہا: جی بال! کفارات میں اور تماز کے بعد مبعد میں تخریا کفارات ہیں اور ذیادہ قدم چل کرمبعد میں جاتا اور تکلیف اور
مشقت کے وقت کال وضوکرنا کفارات ہیں اور جس نے بیکام کیے وہ فحریت سے ذیمہ ورہے گا اور فحریت سے مرے گا اور وہ
مشقت کے وقت کال وضوکرنا کفارات ہیں اور جس نے بیکام کیے وہ فحریت سے نیدا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا تھم! جب تم
مزیل کرا ہوں اور جب تو اپنے بندوں کو آزمائش میں جتلا کرنے کا ارادہ کرے تو میری روح کو اپنی طرف اس حال میں قبعل
کرنا کہ وہ فذہ میں جتلا نہ ہواور فرمایا: بلند درجات ان کاموں سے حاصل ہوتے ہیں: سلام کو پھیلانا، کھانا کھلانا اور رات کو اٹھو

(سنن الترندي قم الحديث: ٣٢٣٣ تغير عبد الرزاق ج ٢ص ١٦٩ مند احد ج اص ٣٦٨ صحيح ابن خزيمه رقم الحديث: ٣٣٠ الشريعه للا جرى ص ٣٩٧ السنة لا بن ابي عاصم رقم الحديث: ٣٦٩ ؛ جامع المسبانيد والسنن مستدابن عباس رقم الحديث: ١٣٥١)

امام ترفدی نے اس صدیث کوایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اس میں فدکور ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یا محمد! میں میں ماصر ہوں اور تیری اطاعت پر کمر بستہ ہوں فر مایا: المصلاء الاعلیٰ (طانکہ مقربین) کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں صاضر ہوں اور تیری اطاعت پر کمر بستہ ہوں فر مایا: المصلاء الاعلیٰ (طانکہ مقربین) کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا: میر سے دب! مجمع معلوم نہیں 'چراس نے اپنا ہاتھ میرے دوکند عول کے درمیان رکھا' میں نے اس کی شندک اپنے سینے میں محسوس کی 'چر مجمعے مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام چیز وں کاعلم ہوگیا' پھر فر مایا: اے جمد! میں نے کہا: میں تیر سامنے حاصر ہوں اور تیری اطاعت پر کمر بستہ ہوں فر مایا: المصلاء الاعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: در جات میں اور کفارات میں اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانے میں اور مشقت کے وقت کامل وضو کرنے میں اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انظار میں اور جوان کاموں کی حفاظت کرے گا وہ فیریت سے زندہ درہے گا اور فیریت سے مرے گا اور وگنا ہوں سے اس طرح یاک ہوجائے گا' جیسے اس دن وہ اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٢٣٣ السنة لا بن ابي عاصم رقم الحديث: ٣٦٩ مند ابويعليٰ رقم الحديث: ٩٠٨ مسيح ابن خزيمه رقم الحديث: ٣١٤ الشريعة لل جري ص ٣٩٦ عامع المسانيد والسنن مندابن عهاس رقم الحديث: ١٣٥١)

امام ترندی نے اس حدیث کوزیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:

جندوتم

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم کوضیح کی نماز کے لیے آنے میں **کافی تاخیر ہوگئی'حتیٰ کہ قریب تھا کہ ہم سورج کو دیکھ لیتے' پھر آپ جلدی جلدی تشریف لائے' پس نماز کی ا قامت کہی گئی' پھر** رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی' سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ہم سے بلند آ واز میں فر مایا: جس طرح بیٹھے ہوای طرح اپنی صفوں میں بیٹھے رہو' پھر ہماری طرف متوجہ ہو کرفر مایا: اب میں تہہیں بتا تا ہوں کہ س وجہ ہے مجھے نماز فجر کے لیے آنے میں تاخیر ہوگئ میں رات کواٹھا' میں نے وضو کیا اور جتنی نماز میر ہےمقدر میں تھی میں نے اتنی نماز پڑھی پھر مجھےاونگھآ گئی تو اچا تک میرے سامنے میرا رب تبارک و تعالیٰ نہایت حسین صورت میں تھا۔ پس فر مایا: یا محمد! میں نے کہا اے میرے دب! میں حاضر ہوں' فر مایا:المصلاء الاعلیٰ (ملائکہ مقربین) کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: ا میرے رب! مجھےمعلوم نہیں' یہ مکالمہ تین بار ہوا' پھر میں نے دیکھا کہاس نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا' حتی کہ میں نے اس کے پوروں کی ٹھنڈک اینے سینے میں محسوں کی' پھر ہر چیز میرے لیے منکشف ہوگئی اور میں نے اس کو بہجان لیا پس فرمایا: یا محمد! میں نے کہا: لبیک اے میرے رب! فرمایا: المسلاء الاعلیٰ کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات میں' فرمایا: وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا: وہ جماعت ہے نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا ہے اور نماز وں کے بعد مساجد میں بیٹھنا ہےاورمشقت کے وقت کامل وضوکر تا ہے۔فر مایا: پھر کس چیز میں کفارہ ہے؟ میں نے کہا: کھانا کھلانے میں اور نرمی ہے بات كرنے ميں اور رات كو جب لوگ سوئے ہوں اس وقت نماز پڑھنے ميں' پھر فر مایا: سوال كرو' تو ميں نے كہا: اے اللہ! ميں تجھ سے ن**یک کام کرنے کا اور بُرے کامول کے ترک کرنے کا اور مساکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں اور یہ کہ تو میر ک**ا مغفرت فرمااور مجھے یررحم فرمااور جب تو کسی قوم کوفتنہ میں ڈالنے کاارادہ فرمائے تو مجھے بغیر فتنہ میں ڈالےا ٹھالینااور میں تجھ سے تیر**ی محبت کا اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا اور جو**مل تیری محبت کے قریب کر دے اس کی محبت کا سوال کرتا ہول رسول التُدْصلَى التُدعليه وسلم نے فر مايا: پيوکلمات برحق ہيں'تم ان کو يا د کرو' پھر ان کو بيڑ ھاؤ۔

امام ترمذی نے کہا: بیر حدیث حسن سیح ہے 'میں نے امام محد بن اساعیل سے اس حدیث کے متعلق یو چھا تو انہوں نے کہا ا بیر حدیث حسن سیح ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۳۵ 'منداحدج۵ص ۲۳۳۳ سنن داری رقم الحدیث: ۲۱۵ 'منجم الکبیری ۲۰ رقم الحدیث: ۲۱۹ الکائل لابن عدی ج۲ص ۲۳۳۳ 'مندالبرار رقم الحدیث: ۲۱۹ الستدرک جاص ۵۲۱ شرح النة رقم الحدیث: ۹۱۹ )

مفسرین میں سے انحسین بن مسعود البغو کی متوفی ۱۱۵ھ ٔ علامہ خازن متوفی ۷۲۵ھ ٔ حافظ ابن کثیر متوفی ۴۷۷ھ ٔ حافظ جلال الله بن سیوطی متوفی ۱۹۱ھ وغیرهم نے بھی اس جلال الله بن سیوطی متوفی ۱۹۱ھ وغیرهم نے بھی اس حدیث کواس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ (معالم التزیل جہم ۷۷ باب الآویل للخازن جہم ۲۵ تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ (معالم التزیل جہم ۷۷ باب الآویل للخازن جہم ۲۵ تفسیر ابن کثیر جہم ۲۵ الدر المنحورج ۲۵ میں ۴۷ الدر جہم ۲۵ میں ۴۷ میں ۲۵ الدر جہم ۲۵ میں ۴۵ البیان ج۲ میں ۴

الله تعالیٰ کی صورت اوراس کے ہاتھوں کی تفسیر میں متقد مین اور متاخرین کے نظریات

اں حدیث میں یہ فدکور ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے رب عز وجل کونہایت حسین صورت میں و یکھا' اس پر بیسوال وار د ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت کا کیا معنیٰ ہے؟ اس میں امام ابو صنیفہ اور دیگر متفذ مین کا فذہب یہ ہے کہ ہم صورت میں کوئی تاویل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی صورت سے مراد اس کی وہ صورت ہے جو اس کی شان کے لاکق ہے اور مخلوق میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے' لیکن متاخرین نے جب بید دیکھا کہ خالفین اسلام نے اس پر بیاعتراض کیا کہ صورت تو کسی جسم کی ہوتی ہے' اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہواور جسم مرکب ہوتا ہے اور اپنے تحقق اور وجود میں اپنے اجز اء کا

marfat.com

تبياء القرآء

مختاج ہوتا ہے تو اللہ کی صورت مانے سے اس کامختاج ہوتا لازم آئے گا تو متاخرین تے اس کے دوجواب دیے۔ ایک جواب میے ہے کہ حدیث میں جو ہے کہ میں نے اپنے رب کونہایت حسین صورت میں دیکھا اس سے مراداللہ عزوجل کی صورت نہیں ہے ' بلکہ نہی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صورت ہے ' یعنی جب میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا تو میری بہت حسین صورت تھی ' دوسرا جواب میہ ہے کہ صورت کا معنیٰ صفت ہے یعنی اس وقت اللہ تعالی بہت حسین وجیل صفت میں تھا' یعنی وہ حسن و جمال عطا کرنے والا تھا اور اکرام اور افضال کرنے والا تھا۔

ای طرح اس صدیث میں ذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا متقد مین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اور متاخرین کے نزدیک اس میں تاویل ہے اور ہاتھ سے مرا داس کی قوت اور اس کا جودوکرم اور اس کی عطاہے۔

نبي صلى الله عليه وسلم كوآسانون اورزمينون كي تمام چيزون كاعلم دياجانا

اس صدیث میں بیدلیل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو کم کلی عطافر مایا اور تمام حقائق اشیاء پرآپ کو مطلع فرما دیا' کیونکہ بعض اصادیث میں بیالفاظ ہیں: پس میں نے آسانوں اور زمینوں کی تمام چیز وں کو جان لیا۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۳۲۳۳) اور بعض میں بیالفاظ ہیں: مجھے مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام چیز وں کا علم ہوگیا۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۳۲۳۳) اور بعض میں بیالفاظ ہیں: پس ہر چیز میرے لیے منکشف ہوگی اور میں نے (ہر چیز کو) جان لیا۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۳۲۳۵)

وجدات دلال بیہ کہ پہلی دو صدیثوں میں لفظ 'ما'' ہے' فعلمت ما فی السموت و ما فی الارض ''اور' فعلمت ما بین المشرق و المغرب ''اور تیسری صدیث میں لفظ 'کل'' ہے (فتحلی لی کل شیء و عرفت )اور' ما''اور' کل'' کے الفاظ کی وضع عموم کے لیے کی گئی ہے اور ان کی عموم پر دلالت قطعی ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی اس آیت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم پر دلیل ہے:

آپ کوان تمام چیزوں کاعلم دے دیا جن کو آپ (پہلے)

عَلَّمَكَ مَالَهُ تُكُنُّ تَعُلَمُ . (الساء:١١٣)

نہیں جانتے تھے۔

اس آیت میں بھی لفظ' میں '' ہے اور' میں '' کی عموم برقطعی دلالت ہے' مخافین نی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عموم پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آ ب وعلم کلی حاصل ہوتا تو پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی تو آ ب فورا اس کا رد کر دیتے ' حالا نکہ جب تک وتی تا زل نہیں ہوئی تقریباً ایک ماہ تک آ ب اس معاملہ میں پریٹان اور عمکین رہے' اس طرح جب ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہارگم ہوگیا تو آ ب اس کو علاق نے دکراتے اور فوراً بتا دیتے کہ ہار فلاں جگہ بڑا ہوا ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ بیرتمام واقعات اخبارا حاد سے ثابت ہیں جو اختی ہیں اور ہمارا استدلال اس آیت ہے جوقطعی ہے اور اس آیت میں اور جن احاد ہے ہم نے استدلال کیا ہے ان میں نظر ' ما'' ہے اور اس کا عموم قطعی ہے اور اس آیت معارضہ کرنا باطل ہے۔

منكرين عموم علم رسالت كا آپ كے علم كلى براعتراض

ہم نے جن اُحادیث سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے علم کے عموم پر استدلال کیا ہے اس پر اعتراض کرتے ہوئے امکرین عموم علم رسالت یہ کہتے ہیں: جب الله تعالیٰ نے آپ کی پشت پر ہاتھ رکھا تو آپ کوسب چیزوں کاعلم ہو گیا اور جب الله تعالیٰ نے آپ کی پشت ہے ہاتھ اٹھا یا تو پھر وہ سب علم زائل ہو گیا۔ جیسے جب اندھیرے میں بجلی چکے یا ٹارچ جلائی جائے تو ہم کو اُنے آپ کی پشت سے ہاتھ اٹھا یا تو پھر وہ سب علم زائل ہو گیا۔ جیسے جب اندھیرے میں بجلی چکے یا ٹارچ جلائی جائے تو ہم کو

marfat.com

میں بی و کھائی دیتی جیں اور جب بکل عائب ہو جائے یا ٹارج بچھ جائے تو پھر اند جیرا ہو جاتا ہے اور پچھ وکھائی نہیں دیتا' اس اعتراض كحسب ذيل جوابات ين اعتراض مذکور کے جوابات (۱) الله تعالى في قرآن مجيد مين ني صلى الله عليه وسلم كم تعلق فر مايا ب: وَكُلْلُخِورَةُ عَنْيِرُكُكَ مِنَ الْأُولِي (الفي) آپ کی بعد والی ساعت پہلے والی ساعت ہے افضل اور بہتر ہے0 اور جب پہلی ساعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوآ سانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کاعلم دے دیا گیا تو بعد دالی ساعت میں اس سے زیادہ علم دیا جائے گا' اس سے کم علم ہونا اس آیت کے خلاف ہے۔ (٢) علم الله تعالى كى نعمت جاور نعمت كاشكراداكرنے سے الله تعالى اس نعمت ميں زيادتى فرماتا ہے قرآن مجيد ميں ہے: ۮٳۮؙ۫ؾٵۮٙؾ؆ٛڴؠؙڵڿۣڬۿػۯؿٷٳڒ؞۬ؽۮ؆ڴۮ۫ۅڮۑڹڰۿؙڕؙؿؙۄ اور جب تمہارے رب نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اگرتم شکر کرو إِنَّ عَنَالِي لَشَوِيدُ ٥ (ايراتيم: ٤) کے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگرتم ناشکری کرو کے تو بے شک میراعذاب بہت یخت ہے 0 اور نبی صلی الله علیه وسلم سیدالشا کرین ہیں' کا نئات ہیں سب سے زیادہ شکرادا کرنے والے ہیں' اس لیے بیرتو ممکن ہے بلکہ واقع ہے کہ بعد کی ساعت میں آپ کو اور علم عطا کیا جائے 'میمکن نہیں ہے کہ دیا ہواعلم بھی واپس لے لیا جائے جیما کہ خالفین کا قول ہے' کیونکہ میراس وقت ہوگا جب آپ شکر گز ارنہ ہوں اور آپ سیدالشا کریں ہیں۔ (m) الله تعالى فرما تائے: دُفُلْ رَبِيرِ ذَنِي عِلْمُان (الا:١١١١) آپ بیدعا کیجئے کداے میرے رب! میراعلم زیادہ کر 🔾 اس آیت سے معلوم ہوا کہ انتُد تعالیٰ کا مطلوب میہ ہے کہ آپ کے علم کوزیادہ کرے اور علم عطا فریا کراس کو واپس لے لیناس آیت اوراس مطلوب کے خلاف ہے۔ (٣) يهكهنا كەللەتغالى نے جب آپ كى پشت سے ماتھا ٹھاليا تو آپ كاعلم جاتار ما'ان احاديث كى صراحت كے خلاف ہے' کیونکہ ان احادیث میں بیتصری ہے کہ پہلے آپ کوعلم نہیں تھا کہ فرشتے کس چیز میں بحث کررہے ہیں اور اللہ کے ہاتھ ر کھنے کے بعد آپ کوعلم ہو گیا کہ فرشتے ان کاموں کے متعلق بحث کررہے ہیں جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں اور آپ کا پیلم برقرارر ہا کیونکہ بعد میں آپ نے صحابہ کرام کووہ کام بتائے جو گناہوں کا کفارہ ہیں۔ (۵) ان احادیث سے بیٹابت ہے کہ آپ کو آسانوں اورزمینوں کی تمام چیزوں کاعلم دیا گیا ہے اب منکرین وہ حدیث بیان كرين جس ميں يرتصرح موكة ب سے يعلم والي لے ليا كيا۔ (١) مكرين نے كہاكہ جب الله تعالى نے آپ كى پشت پر ہاتھ ركھا تو آپ كولم ہوگيا اور جب آپ كى پشت سے ہاتھ اٹھايا تو آپ كاعلم چلاكيا ان كايةول بالكل اى طرح بجس طرح الله تعالى في قرآن مجيد مين منافقين كا حال بيان فر مايا ب: فَكُمَّ أَصْاً وَتُ مَا حُولَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُوْم هِوْ الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله بِنُوم هِوْ الله الله الله بِنُوم هِوْ الله الله الله بِنُوم هِوْ الله الله الله بالله و الله ان کے نورکو لے گیا اور ان کو ایسے اند عیروں میں چھوڑ دیا کہ تُرْكُهُم فِي ظُلُمْيِ لَا يُبْصِرُونَ ٥ (الِعَرو: ١٤) وه نبین دیچه سکته 🔾 مياء القرآء جلدويم

marfat.com

ט ארו: אא ---- פוד ومالي ۲۳ منكرين عموم علم رسالت نے اپنے اس قول میں' جوآیت منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے اس کورسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم پر جسیاں کیا ہے اور یہ بہت شخت جسارت ہے۔ ا مام محمد بن اساعیل بخاری این سیح میں فرماتے ہیں: ۔ حضرت ابن عمر رضي الله عنهما خوارج كوالله كي بدترين مخلوق قرار ديتے تھے اور بير كہتے تھے كہ جوآيات كفار كے متعلق نازل ہوئی ہیں بیان کومسلمانوں یمنطبق کرتے ہیں۔ (صحیح ابخاری باب قبل الخوارج ص۱۳۷۳ دارارقم بیروت صحیح البخاری ج۲ص۲۰۰ اصح المطابع کراچی ) خوارج تو صرف کفار کی آیات کومؤ منوں برمنطبق کرتے تھے تو ان کا کیا درجہ ہوگا جومنافقین کی آیات کورسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم برمنطبق كرين-اگر آپ کوعلم کلی دے دیا گیا تھا تو پھر بعد میں قرآن مجید کیوں نازل ہوتا رہا؟ م نے النساء: ١١١٧ (عسلمک ما لم تکن تعلم) سے جورسول الله صلى الله عليه وسلم كے علم كلى يراستدلال كيا ہے اس ير اعتراض کرتے ہوئے نخافین یہ کہتے ہیں کہا گراس آیت کا پیمعنیٰ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھ بھی نہیں جانتے تھے' اللّٰد تعالیٰ نے وہ سب آپ کو ہتلا دیا اور آپ کوملم کلی حاصل ہو گیا اور تمام احکام شرعیہ آپ کومعلوم ہو گئے ' تو چاہیے تھا کہ اس کے بعد مزيد قرآن مجيد نازل نه موتا' كيونكه آپ كوتمام احكام شرعيه معلوم مو چكے تھے' پھر باقی قرآن مجيد كيوں نازل موتار ہا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول صرف احکام شرعیہ کی تعلیم کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کی اور بھی بہت تھکمتیں ہوتی ہیں جن کواللہ تعالی اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ و یکھے قرآن مجید میں نمازی فرضیت سے متعلق "اقیمو االصلوة" بارہ مرتبہ نازل ہوئی ہے ظاہر ہے کہ ایک آیت کے نازل ہونے سے ہی نماز کی فرضیت کاعلم ہو گیا تھا'اب باقی گیارہ مرتبہ سے آیت ویگر وجوه کی بناء پر نازل ہوئی ہے اس لیے "علمک مالم تکن تعلم" کے نزول کے بعد باقی قرآن کا نازل ہونا اس کے منافی نہیں ہے کہ اس آیت سے علم کلی حاصل ہو گیا تھا۔ اس کی اور بھی بہت نظائر ہیں۔ نبی صلی الله علیه وسلم کے علم کے عموم پرامت کے علم کے عموم سے معارضہ اور اس کا جواب اس دلیل پرمخالفین کا دوسرااعتراض بیہ ہے کہ جس طرح نبی صلی الله علیہ وسلم کے متعلق النساء ۱۱۳ بیں ہے کہ آپ کوان تمام چیزوں کاعلم دے دیا جن کوآپ (پہلے )نہیں جانتے تھے اس طرح عام مسلمانوں کے متعلق ہے۔ (رسول الله صلى الله عليه وسلم) تمهيس ان تمام باتو س كي تعليم وَيُعَيِّمُكُومًا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرة:١٥١) ویتے ہیں جن کوتم (پہلے )نہیں جانتے تھے 🔾 بس اس سے بیلازم آئے گا کہ امت کاعلم' آپ کے علم کے مساوی ہوجائے۔ اس کا ایک جواب بیہ ہے کہ یہاں پر 'ما ''عموم کے لیے نہیں ہے' بلکہ مجاز اخصوص کے لیے ہے' یعنی آپ نے ان کو احكام شرعيه اور به قد رضرورت غيب كي خبرول كي تعليم دي اوراگريه كها جائے كه جب يهال "ما" كوعموم برمحمول نہيں كيا تو النساء: ۱۱۳ میں بھی اس کواس عموم رمحمول نہ کیا جائے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی قرینہ کی بناء برکسی لفظ کو حقیقت پرمحمول نہ کیا جائے تواس سے مدلازم بیں آتا کہ ہر جگداس کو مجاز برحمول کیا جائے صدیث میں ہے: جو محض سورهٔ فاتحد نه پڑھے اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ لا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب. (سنن الترندي رقم الحديث: ٢٣٧) جلدوتهم تبيار القرآر marfat.com

Marfat.com

لا نفی جنن کے لیے آتا ہے' اس لیے اس حدیث کا معنیٰ یہ ہونا چاہیے کہ سورۂ فاتحہ کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی 'لیکن چونکہ سورۂ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا فرض نہیں ہے اس لیے اس حدیث میں لا مجاز أنفی کمال پرمجمول ہے' یعنی سورۂ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی 'لیکن اس سے بیدلازم نہیں آئے گا کہ اب ہرجگہ لا نفی کمال کے لیے ہوجی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ لا الدالا اللہ میں بھی لا نفی کمال کے لیے ہوجی کہ کوئی شخص یہ کہاں ہر میں بھی لا نفی کمال کے لیے ہوجی کہ کوئی شخص میں بھی ایک یہاں پر میں بھی لا نفی کمال کے لیے ہود ہیں' بلکہ یہاں پر این اصل کے مطابق لا نفی جنس کے لیے ہوداس کا معنیٰ ہے: اللہ کے سواکوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

ال کادوسرا جواب یہ ہے کہ 'یعلمکم مالم تیکونوا تعلمون ''میں ضمیر خطاب 'دسم ''جع ہاور' مالم تکونوا تعلمون ''میں ما بھی عموم کے لیے ہاور قاعدہ یہ ہدب جع کے مقابلہ میں جع ہوتوا عاد کی تقسیم اعاد کی طرف ہوتی ہے۔ جسمون ''میں ما بھی عموم کے لیے ہاور قاعدہ یہ ہدب جمع کے مقابلہ میں جمع ہوتوا عاد کی تقسیم اعاد کی طرف ہوتی ہے۔ جسم حرب کہتے ہیں: لبس القوم ثیابهم 'قوم نے اپنے کیڑے بہن لیے اس طرح اس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ آپ نے تمام امت کو مجموعی احکام شرعیہ سکھا دیے اور النساء: ۱۱۳ کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنہا آپ کو تمام چیز وں کا علم عطافر مادیا 'اس سے امت کی آپ کے ساتھ مساوات لازم نہیں آتی۔

اس جواب کی زیادہ تفصیل''مقام ولایت ونبوت''ص۰۵-۸۸ میں ملاحظہ فر مائیں۔

بنایا ہے O (ص ۷۱-۷۱) بشر کامعنیٰ اور اس کی تخلیق کا مادہ

ص : ا عين فرمايا ہے: وقيل بشركو كيلى مثى سے بنانے والا موں 'اور ايك اور جگه فرمايا ہے:

(الحجر:٢٨) پيداكرنے والا ہول ٥

بشر کی خلقت کا مادہ پہلے گیلی مٹی تھی' پھر وہ مٹی پڑے پڑے سیاہ سڑا ہوا گارا ہوگئی اور خشک ہونے کے بعد وہ کھنگھناتی ہوئی مٹی ہوگئی جیسے تھیکرا ہوتا ہے۔

بشر کامعنی ہے: ظاہری جلد اور کھال' انسان کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جلد صاف اور ظاہر ہوتی ہے اس کے برخلاف حیوانات کی جلد بالوں سے یا اون سے یا پشم سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے' بعض مفسرین نے کہا: انسان کو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے مباشر ہوا تھا' یعنی خود اپنے ہاتھوں سے متصف ہوا تھا' ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نولیا ہے۔

زفر ملل سرن

نے قرمایا ہے: مرموم دیں دیارہ

اِنَّ مَثُلَ عِیْلی عِنْدَاللَّهِ كَمَتَلِ اُدَمَ ﴿ خَلَقَاهُ مِنْ بِهِ اللهِ عَنْدَاللَّهِ كَمَتَلِ اَدَمَ كَ طرح ہے تُورانِ وہ) جس کو اللہ نے مٹی سے بیدا کیا۔ جس کو اللہ نے مٹی سے بیدا کیا۔

گویا انسان کی خلقت کا ابتدائی ماده مٹی ہے' پھراس میں پانی ملا کراس کو گوندھا گیا تو وہ گیلی مٹی بنا' پھروہ پڑے پڑے سیاہ

بد بودارگارا ہوگیا اور سو کھ کر شمیرے کی طرح کھنگھناتی ہوئی مٹی ہوگیا۔ روح کامعنیٰ 'روح پھو نکنے کامحمل اور ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم کا عدم جواز

ص : 27 میں فرمایا: سوجب میں اس کا پتلا بنالوں اور اس میں اپنی طرف سے (خاص)روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا O

• ''سویت، ''کالغوی مغنی ہے: میں اس کو درست بنالوں اور یہاں اس سے مرادیہ ہے کہ میں اس کا پتلا بنالوں اور اس کو انسانی صورت میں ڈھال لوں۔

اس کے بعد فرمایا: اور اس میں اپٹی طرف سے خاص روح پھونک دول۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب قالب پوری طرح درست اور مکمل ہوجائے پھر اس میں روح پھوئی جاتی ہے' بہی وجہ ہے کہ پہلے رحم میں نطفہ ہوتا ہے' پھر چالیس دن بعد وہ جما ہوا خون بن جاتا ہے' پھر چالیس دن بعد وہ گوشت بن جاتا ہے' پھر چالیس دن بعد وہ گوشت بن جاتا ہے' پھر چالیس دن بعد اس میں روح پھوئی جاتی ہے۔ (سی اللہ یہ ۲۳۰۸) اور عارفین نے کہا ہے کہ اسی طرح انسان میں حقیقت کی روح اس وقت پھوئی جاتی ہے جب وہ شریعت اور طریقت کے تقاضوں پڑئل کر کے درست اور کائل ہو جاتا ہے۔ روح پھوئکنا ایک استعارہ ہے' حقیقت میں کوئی پھوٹک جین ہوتی ' بلکہ روح کوجم میں جاری کر دیا جاتا ہے اور جسم کے تمام اعضاء میں روح کا نفوذ اس طرح ہوتا ہے۔ مس طرح انگارہ میں آگ کا طول ہوتا ہے یا جس طرح ہوتا ہے یا پھول میں خوشبو کا حلول ہوتا ہے۔ اس آ بت میں اللہ تعالیٰ نے روح کی اپٹی طرف اضافت کی ہے' یعنی بیداللہ تعالیٰ کی لیند بدہ روح ہے اور یا اس روح کا خور کی اپٹی طرف اضافت کی ہے۔ اس آ بت میں اللہ تعالیٰ نے روح کی اپٹی طرف اضافت کی ہے' یعنی بیداللہ تعالیٰ کی لیند بدہ روح ہے اور یا اس روح کی اپٹی طرف اضافت کی ہے' یعنی بیداللہ تعالیٰ کی لیند بدہ روح ہے اور یا اس روح کی اپٹی طرف اضافت کی ہے۔

روح کے دومعنی ہیں: ایک معنیٰ یہ ہے: وہ ایک جسم لطیف ہے جس کا بخار کی شکل میں تمام جسم میں حلول ہے وہ حواس طاہر وہ حواس باطند اور جسم کی تمام تو توں کی حامل ہوتی ہے۔ بدن کے فانی ہونے سے بدروح بھی فانی ہوجاتی ہے اور روح کا دوسرامعنی ہے: نفس ناطقہ اور لطیفہ ربانیہ یہ نفس حیوانی کی تو توں کی حامل ہوتی ہے اس روح پر فنانہیں ہے یہ بدن کے فانی ہونے کے بعد بھی باتی رہتی ہے۔ اس کی ممل تفصیل اور تحقیق ہم نے بنواسرائیل: ۸۵ میں کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں تبیان القرآن جام ۲۵ میں گی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں تبیان القرآن جام ۲۵ میں کی ہے۔ اس کی ممل تفصیل اور تحقیق ہم نے بنواسرائیل: ۸۵ میں کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں تبیان

اس کے بعد فرمایا: تو تم سب بعدہ میں گر جانا ' مجدہ کا اطلاق حدرکوع تک جھکنے پر بھی ہوتا ہے اور زمین پر چیرہ رکھنے پر بھی سجدہ کا اطلاق ہوتا ہے 'چونکہ اس آیت میں فرمایا ہے: تم سب بعدہ میں گر جانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں بعدہ سے مراد حد رکوع تک جھکنا نہیں ہے بلکہ زمین پر چیرہ رکھنا مراد ہے۔

یہ بحد و تعظیم تھا 'سجدہ عبودیت نہیں تھا' سجدہ تعظیم سابقہ شریعتوں میں جائز تھا' جیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا اور سجدہ عبودیت اللہ تعالیٰ کے سواکس کے لیے جائز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواکس کے لیے جدہ عبودیت کرنا جائز نہیں ہے اور ہماری شریعت میں مخلوق کے سامنے سجدہ تعظیم کرنا ہمی جائز نہیں ہے۔

قیس بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں جیر و (کوفہ سے تین میل دورا یک شہر جس کو آج کل نجف کہتے ہیں) میں گیا' میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سردار کو بحدہ کرتے ہیں' تو میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہا: آپ اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ آپ کو بحدہ کیا جائے' آپ نے فرمایا: یہ بتاؤ کہا گرتم میری قبر کے پاس سے گزروتو کیا اس

تبياء القرآن

16 - 77 .770

کوسجدہ کرو مے؟ میں نے کہا: نہیں' آپ نے فرمایا: تو پھر نہ کرو'اگر میں کسی کو دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا تھم دیتا تو میں عورتوں کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ان کے خاوندوں کا حق رکھا ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۱۴۰ سنن این ماجر قم الحدیث:۱۸۵۳ سنن داری رقم الحدیث: ۱۳۷۰ منداحمه جهم ۳۸۱ ۴۵ م ۲۳۷) ابلیس کامعنیٰ اور اس کا جنات میں سے ہونا

ص : ۲-۷۳ میں فرمایا: ' تو سب کے سب فرشتوں نے اکتھے سجدہ کیا O سوااہلیس کے 'اس نے تکبر کیا اور کا فروں میں سے ہو گیا O

پہلے فرمایا: 'فسجد الملائکة ''فرشتوں نے بحدہ کیا۔الملائکة جمع کاصیغہ ہے 'لیکن اگر چندفر شتے بحدہ کر لیتے اور سب فرشتے سجدہ نہ کرتے 'پھربھی جمع کے صیغہ کا اطلاق درست تھا'اس لیے اس کے بعد''کہ بھی م' فرمایا' تا کہ ظاہر ہو کہ سب فرشتوں نے سجدہ کرتے اور بعد میں پچھاور فرشتے سجدہ کرتے اور مشتوں نے سجدہ کرتے اور مشتوں نے سجدہ کرتے اور مشتوں نے سجدہ کرتے اس لیے اس کے بعد متفرق اوقات میں سب فرشتوں کے اس لیے اس کے بعد ''اجمعون'' فرمایا تا کہ معلوم ہو کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ اس کے اس کے بعد ''اجمعون'' فرمایا تا کہ معلوم ہو کہ سب فرشتوں نے اکشے اور بہ یک وقت سجدہ کیا ہے۔

ابلیس اپی نوع اور حقیقت کے اعتبار ہے جن ہے ، قر آن مجید میں ہے:

وہ جنات میں سے تھا' سواس نے اپنے رب کے تھم کی

كَانَ مِنَ الْجِينَ فَفَسَقَ عَنْ ٱمْرِءَ تِهِ . .

(الكہف:۵۰) نافر مانی كی۔ لکین چونكہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا'اس لیے اس کو بھی تجدہ کرنے کا تھم دیا گیا'اس سے پہلے اس کا نام عزازیل اور الحارث تھا'بعد میں جب وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور اللہ تعالٰی كی رحمت سے مایوس ہو گیا تو پھر اس کا نام ابلیس ہو گیا''سے ان مسن السكافوین'' کامعنیٰ ہے:وہ کا فروں میں سے تھا'یعنی اللہ تعالٰی کے علم از لی میں وہ کا فروں میں سے تھایا ہے گان'صار کے معنیٰ میں ہے یعنی اللہ تعالٰی کے تھم سے انکار کی وجہ سے وہ کا فروں میں سے ہو گیا۔

حضرت آ دم کو دونوں ہاتھوں سے بنانے کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا: فرمایا: 'اے ابلیس! تجھے اس کو مجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ کیا تو نے (اب) تکبر کیا یا تو (پہلے سے ہی) تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ 0اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں' تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کومٹی سے بنایا ہے 0' (صّ: ۷ - ۵۵)

حضرت آ دم علیہ السلام کے متعلق فر مایا: میں نے اس کواپنے ہاتھوں سے بنایا ہے' اللہ تعالیٰ ہر چیز کولفظ'' سے بیدا فرما تا ہے' لیکن حضرت آ دم علیہ السلام کی عظمت اور کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے فر مایا: میں نے ان کواپنے ہاتھوں سے بنایا ہے' ان کی پیدائش کے لیے ماں باپ کو واسط نہیں بنایا' نہ کسی ایک کے نطفہ کا ان کی تخلیق میں دخل ہے' ان کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔

ابلیس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں' تو نے جھے آگ سے بنایا ہے اور اس کومٹی سے بنایا ہے' اس کے قول کا حاصل یہ ہے کہ اگر آ دم کو آگ سے بیدا کیا جاتا تو میں پھر بھی اس کو بجدہ نہ کرتا کیونکہ وہ اس صورت میں میری مثل ہوتا' چہ جائیکہ وہ مٹی سے بنایا گیا ہے اور برتر کا کم تر کو بجدہ کرنا اور اس کی سے بنایا گیا ہے اور برتر کا کم تر کو بجدہ کرنا اور اس کی

marfat.com

تعظیم کرنا ورست نہیں ہے۔

مٹی کا آگ ہےافضل ہونا

ا بلیس کا یہ زعم تھا کہ آ گ مٹی ہے افضل ہے حالانکہ حسب ذیل وجوہ ہے مٹی آ گ ہے افغنل ہے۔ مٹی آ گ پر غالب ہے کیونکہ آ گ پر مٹی ڈالنے ہے آ گ بجھ جاتی ہے اور آ گ مٹی کوختم نہیں کر مکتی۔

(۲) مٹی امین ہے مٹی میں نیج دیا دیا جائے تو وہ اس سے درخت اگا کر نیج کو پھر کی گنا کر کے لوٹا دیتی ہے اور آ گ خائن ہے آگ میں جو کچھ ڈالا جائے آ گ اس کو بسسم کر دیتی ہے۔

(٣) آ گ کی طبیعت میں جوش اورغضب ہے اورمٹی کی طبیعت میں سکون اور ثبات ہے۔

- (۴) مٹی کی طبیعت میں تخلیق اور تکوین کی صلاحیت ہے' مٹی سے انسانوں اور حیوانوں کا رزق حاصل ہوتا ہے' روئی حاصل ہوتی ہے جس سے انسان کولباس اور زینت فراہم ہوتی ہے' اس میں معد نیات ہیں جن سے مختلف آلات اور مشینیں بنتی ہیں اور آگ سے کسی چیز کا حصول نہیں ہوتا' بلکہ وہ حاصل شدہ چیز وں کو فاسداور فنا کر دیتی ہے۔
- (۵) مٹی سے انسان اپنی رہائش کے لیے گھر بنا تا ہے جو اس کو دھوپ اور بارش سے بچا تا ہے اور آگ سے گھر بنمآ نہیں ہے' گرم جا تا ہے۔
- (۱) آ گُنود بہ خود قائم نہیں ہو سکتی اس کواپے قیام کے لیے سی محل اور جگہ کی ضرورت ہے اور وہ محل اور جگہ زمین اور مٹی ہے ا سوآ گے متاج ہے اور مٹی محتاج الیہ ہے اور محتاج الیہ محتاج سے افضل ہوتا ہے۔
- (۷) ہر چند کہ آگ ہے بعض فوائد حاصل ہوتے ہیں' مثلا اس سے کھانا بکتا ہے' روشی حاصل ہوتی ہے' لیکن اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے' کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ کھانا جلا دے اور گھر جل کر را کھ ہوجائے' سواس کی خیر میں بھی شرمضمرہے اور مٹی سرایا خیر ہے' اس میں شر بالکل نہیں ہے۔
- (۸) قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مٹی کے بہت نوائد اور منافع بیان فرمائے ہیں زمین کے متعلق فرمایا: ہم نے اس کوفراش بساط اور قرار بنایا ہے اور زمین کے عجائبات میں انسان کوغور وفکر کی دعوت دی ہے اور آگ کا ذکر زیادہ تر ڈرائے دھرکانے اور عذاب دیے کے لیے فرمایا ہے اور مٹی کواجر وثواب کا منبع بنایا ہے اور وہ جنت ہے جس میں باغات ہیں اور محلات ہیں اور محلات ہیں اور بیمٹی کے شمرات ہیں اور آگ صرف دوزخ میں ہے اور جنت دوزخ سے افضل ہے تو مٹی آگ سے افضل ہوئی۔
- (9) مٹی کے لیے یہ فضیلت کافی ہے کہ اس سے اللہ کا گھر بنایا گیا 'انبیاء کیسم السلام کو بنایا گیا ہے اور آگ کے لیے یہ فدمت بہت ہے کہ اس سے شیطان کو بنایا گیا ہے۔
- (۱۰) مٹی سے تواضع ہوتی ہے اور آگ ہے سرکشی اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور جوتو اضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوسر بلند کرتا ہے ' حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ورجہ تو اضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ بلند کرتا ہے اور جو اللہ کے سامنے ایک درجہ تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ نیچے گرا دیتا ہے جی کہ اس کو اسفل السافلین میں کر دیتا ہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٤٦٦) منداحمه ج ٣٠٠ ٤ مندايويعلى رقم الحديث: ١٠٩١ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٥٦٧٨)

جلدوتهم

marfat.com

(میج مسلم رقم الحدیث: ۹۱ سنن التر فدی رقم الحدیث: ۱۹۹۹ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۳۵۳ جامع المسانید والسنن مسند ابن مسعود رقم الحدیث: ۹۵۹ محمد منظمت الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله سبحان فرما تا ہے کہ کبریا میری میا در ہے اور عظمت میر انتہبند ہے جوان میں کسی ایک کوجھے سے چھینے گا میں اس کوجہنم میں ڈال دوں گا۔

(سنن ابن ماجدرةم الحديث: ٣١٤٣ مندالحريدي رقم الحديث: ١١٣٩ معنف ابن الي شيبرج ٢٩٨٩ منداحدج ٢٥٨ (٢٢٨)

با

marfat.com

حيار القرآر

حعزت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ الل مدینہ میں سے لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مدینہ میں جہاں جا ہے لے جاتے اور اپنی حاجت پوری کرئے۔

(سنن ابن باجہ رقم الحدیث: ۱۳۹۷ منداحری ۱۳۹۸ مندالا العالی رقم الحدیث: ۱۳۹۸ مامع السانید واسن مندانس رقم الحدیث: ۱۳۹۰)
حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیاروں کی عیادت کرتے تھے جنازہ کے ساتھ جاتے تھے نوکر اور خادم کی دعوت تبول کر لیتے تھے جنگ قریظہ اور نفیر کے دن آ پ دراز گوش پرسوار تھے اور جنگ خیبر کے دن دراز گوش پرسوار تھے اور جنگ خیبر کے دن دراز گوش پرسوار تھے اور مجور کی چھال کی لگام اپنے ہاتھ میں بکڑی ہوئی تھی اور آ پ کے پنچ مجود کی چھال کی گدی تھی۔ کے دن دراز گوش پرسوار تھے اور مجور کی چھال کی گدی تھی۔ (سنن ابن باجہ رقم الحدیث: ۱۳۱۸) جامع المسانید واسن مندانس رقم الحدیث ۳۱۵۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:فر مایا: تو اس جنت سے نکل جائے شک تو دھتکارا ہوا ہے 0 بے شک تھے پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے 0اس نے کہا: اے میر ہے رب! پھر مجھے حشر کے دن تک کی مہلت دے 0 فر مایا: بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے 0اس دن تک جس کا دفت (ہمیں) معلوم ہے 0اس نے کہا: پس تیری عزت کی قتم! میں ضروران سب کو کم راہ کر دوں گا 0 سواان کے جوان میں سے تیرے مخلص بندے ہیں 0 فر مایا: پس سے برحق ہے اور میں حق بات ہی فر ما تا ہوں 0 کہ میں تجھ سے اور تیرے تمام پیروکاروں سے ضرور جہنم کو بحرووں گا 0 (من ۵۰ے ۲۰

ص : 22 میں فر مایا: '' نُو اس سے نکل جا'' اس سے مراد ہے: تو اس جنت سے نکل جا اور یہ بھی مراد ہوسکتا ہے: تو آسانوں سے نکل جا' نیز فر مایا: بے شک تو رجیم ہے' رجیم بہ عنیٰ مرجوم ہے' یعنی تو دھتکارا ہواہے' اس سے مراد ہے: تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے یا ہر خیر سے دھتکارا ہوا ہے'یا اس کامعنیٰ ہے: جب تو آسانوں کے قریب آئے گا تو تجھے آگ کے گولوں سے رجم کیا جائے گا۔

ص: ۸۷ میں فرمایا: ' بے شک تھھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے' اس کامعنیٰ ہے: تو قیامت تک میری رحمت سے دوررہے گا اور اس کا بیمعنیٰ بھی ہے: قیامت تک لعنت کرنے والے تھھ پرلعنت کرتے رہیں گے۔

ص: 9 عیں فر مایا:''اس نے کہا: اے میرے رب! پھر مجھے حشر کے دن تک کی مہلت دے'۔

اس آیت میں بیالفاظ میں:''السی میں میعنون''جس دن جزاء کے لیےلوگوں کوقبروں سےاٹھایا جائے گا'اس کی مراد یقمی کہ شیطان کولوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بدت مل جائے' نیز اس کی مراد ریقمی کہاس کوموت سے نجات مل جائے اوراللّٰد تعالٰی کا بیقول جھوٹا ہو جائے کہ ہرشخص کوموت آئے گی' کیونکہ حشر کے دن کے بعدموت نہیں ہے۔

ص : ۸۱-۸ بی فرمایا: '' بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے ۱۵س دن تک جس کا وقت (جمیں) معلوم ہے' اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اہلیس کو قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے' لیکن قرآن مجید میں اس پرکوئی ولیل نہیں ہے کہ اس کی اولا داور اس کے چیلوں کو بھی قیامت تک کی مہلت ہے یا نہیں ۔ بعض علاء نے یہ کہا کہ شیاطین میں تو الداور تناسل ہوتا ہے اور ان کی اولا دقیامت تک زندہ رہے گی اور جنات میں بھی تو الدہوتا ہے لیکن ان پرموت بھی آئی ہے۔ شیطان نے یہ دعا کی تھی کہ اس کو حشر تک موت نہیں آئے گی اور اس لعین کا جو یہ مقصد تھا کہ کہ اس کو حشر تک موت نہیں آئے گی اور اس لعین کا جو یہ مقصد تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قول کو جھوٹا کر دے وہ اس میں کا میاب نہ ہوسکا۔

ص : ۸۲\_۸۳ میں فر مایا: اس نے کہا: ''پس تیری عزت کی شم! میں ضرور ان سب کو گم راہ کر دوں گا O سواان کے جوان میں سے تیرے مخلص بندے ہیں O''

ملاتم

marfat.com

اگر اہلیں چاہتا تو مطلقا یوں کہد دیتا: ''میں ضروران سب کو گم راہ کر دوں گا''اورا گروہ ایسا کہتا تو اس کا یہ تول جھوٹ ہو جا تا' کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص اور مخلف بندوں مثلاً انبیاء لیہم السلام کو وہ گم راہ نہیں کرسکتا تھا' اس لیے اس نے جھوٹ سے بچنے کے لیے یہ استثناء کیا اور کہا: میں تیرے مخلص بندوں کے سواسب کو گم راہ کر دوں گا۔ اس سے عبرت حاصل کرنی چا ہیے کہ جھوٹ ایسی بیا جا ہتا ہے' تو پھرانسان کو بلکہ مسلمان کو تو اس سے بہت زیادہ بچنا جا ہیں۔ ایسی برائی ہے کہ شیطان بھی اس سے بچنا جا ہتا ہے' تو پھرانسان کو بلکہ مسلمان کو تو اس سے بہت زیادہ بچنا جا ہیے۔

اس آیت میں مخلص ہندوں کا ذکر ہے 'مخلص (لام پر زبر کے ساتھ ) ہندے وہ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپی عبادت کے لیے خالص کر لیا اور ان کو گم راہی سے محفوظ رکھا اور اگر مخلص میں لام پر زیر ہوتو اس کامعنیٰ ہے: اللہ کے وہ بندے جنہوں نے ایسے دلوں کواورا بیخ انہیں ہونے دیا۔

۔ حود کی واوروا ہے ہیں اواللہ علی کے لیے گا کی حربیا اوروا کی میں کا حراث کا مناشبہ ہی ہیں ہوئے دیا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ خلص بندے وہ ہیں جو دل ہے اللہ کو یا د کرتے ہیں'ان کے ذکر پر فرشتے بھی مطلع نہیں ہوتے کہ

اس کولکھ سکیس اور نہ شیطان اس پرمطلع ہوتا ہے کہ اس کو فاسد کر سکے شیطان ان کو گم راہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور وہ اس کے شر سے مطلقاً محفوظ ہوتے ہیں۔ شر سے مطلقاً محفوظ ہوتے ہیں۔

ص : ۸۵۔۸۴ میں فرمایا:''فرمایا: پس به برحق ہے اور میں حق بات ہی فرماتا ہوں 0 کہ میں تجھ سے اور تیرے تمام پیروکاروں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا0''

امام رازی کے اس پر دلائل کہ دنیا میں جو کچھ ہور ہاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا۔۔۔۔ سے ہور ہاہے

ا مام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمارے اصحاب نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ کا نئات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاءاور اس کے تھم سے ہوتا ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

ا) الله تعالى نے ابلیس سے فرمایا: ' تو اس جنت سے نکل جا ' بے شک تو دھتکارا ہوا ہے O بے شک تھے پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے O' (ص: ۷۸ ـ ۷۷) اس آیت میں الله تعالی نے بیخبر دی ہے کہ ابلیس ایمان نہیں لائے گا ' پس الله تعالی نے بیخبر دی ہے کہ ابلیس ایمان نہیں لائے گا ' پس ابلیس کا اگر ابلیس ایمان لے آئے تو الله کی خبر صادق کا ذب ہو جائے گی اور الله تعالیٰ کے کلام میں کذب محال ہے ' پس ابلیس کا ایمان لانا محال ہے ' والا نکہ الله تعالیٰ نے اس کوایمان لانے کا تھم دیا ہے ( یعنی ابلیس کا ایمان نہ لانا ' الله تعالیٰ کی قضاء اور اس کے تھم سے ہے )۔

(۲) ابلیس نے کہا: ''پس تیری عزت کی تیم ! میں ان سب کو گم راہ کر دوں گا کا ''(صّ:۸۲) اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ابلیس اس کے بندوں کو گم راہ کرے اور روکنے پر قادر تھا اور جب کوئی سنا اور وہ ابلیس کو اس سے منع کرنے اور روکنے پر قادر تھا اور جب کوئی شخص کسی کو کسی کام سے راضی ہوتا ہے ( یعنی اللہ اس مضمن کسی کو کسی کام سے روکنے پر قادر ہواس کے باوجود اس کو منع نہ کرے تو وہ اس کام سے راضی ہوتا ہے ( یعنی اللہ اس سے راضی ہے کہ ابلیس لوگوں کو گم راہ کرے )۔

(٣) الله تعالى نے خبر دى ہے كه وہ جہنم كوكافروں ہے بھر دے گا 'پس اگر لوگ كفرنه كرتے تو اس كے كلام كاصد ق كذب ہے بدل جائے گا اور بير عالى ہے (يعنى لوگوں كا كفر كرنا الله كے تكم اور اس كى رضا ہے )۔

(۳) اگرالله تعالیٰ کابیاراُدہ ہوتا کہ کافر کفرنہ کرے تو واجب تھا کہ دنیا میں انبیاءاور صالحین ہی رہتے اور ابلیس اور شیطان مر جاتے اور جب کہ ایسانہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی ارادہ تھا کہ لوگ کفر کریں۔

(۵) اگران كافروں كواميان كامكلف كياجائے تولازم آئے گا كدوه ان آيات پر بھى ايمان لائيں جن كا تقاضا ہے كدوه ايمان

martat.com

ببرار القرآر

نہ لا ئیں اور اس وقت بیرلازم آئے گا کہ وہ ایمان لانے اور ایمان نہ لانے دونوں کے مکلف ہوں اور بیر نکلیف مالا بیلاق ہے۔ بیعنی انسان کو اس چیز کا مکلف کرنا ہے جس کی اس میں طاقت نہیں ہے۔ (تغییر کبیرج اس ۲۹۱ داراحیا والتراث العربی پیروت ۱۳۱۵ ہے)

امام رازی کے دلائل کے جوابات اور بحث ونظر

امام فخرالدین رازی قدس سرؤ العزیز علم اور حکت میں ایک بحر تا پیدا کنار ہیں اور بیں ان کے علوم وافرہ کے سامنے ب مشکل ایک قطرہ کی حیثیت رکھتا ہوں' اگر میں ان کے زمانہ میں ہوتا اور جھے ان کے تلافہ ہی صف میں بھی جیسنے کی جگہ ل جاتی تو میں اس کو اپنے لیے باعث صدافتخار گردانتا' میں نے اپنی اس تغییر میں ان کی تحقیقات' قد قیقات اور نکات آفر میوں سے بہت استفادہ کیا ہے اور میں ہمیشہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گور ہتا ہوں' جھے ان سے بہت محبت اور بے حد عقیدت ہے' اس کے باوجود بعض مسائل میں' میں نہایت ادب اور احرّ ام کے ساتھ ان سے اختلاف کرتا ہوں' سوزیر بحث مسئلہ بھی ایسا ہی

اس آیت کی تغییر میں امام رازی نے جو بچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا نتات میں جو پچھ ہور ہاہے وہ اللہ تعالی کے عظم اور اس کی رضا سے تھا' اس کا لوگوں کو گم راہ کرنا بھی اللہ تعالی کے عظم اور اس کی رضا سے تھا' اس کا لوگوں کو گم راہ کرنا بھی اللہ تعالی کے عظم اور اس کی رضا سے تھا۔ لوگوں کا کفر کرنا اور اللہ تعالی کی نافر مانی کرنا بھی اللہ تعالی کے عظم اور اس کی رضا سے ہور یہ جو عام طور پر دہر بے اور زندین کرتے ہیں' ہم اس قشم کے عقائد اور نظریات سے اللہ تعالی کی بناہ طلب کے تدین میں میں میں میں میں میں کے تعالی کی بناہ طلب کے تدین کرتے ہیں۔ کہ تدین کرتے ہیں کہ تدین کرتے ہیں کہ میں میں کے تعالی کی بناہ طلب کے تدین کرتے ہیں۔ کہ تدین کرتے ہیں کہ میں کے تعالی کی بناہ طلب کے تدین کرتے ہیں۔ کہ کا تدین کرتے ہیں کہ تدین کرتے ہیں۔ کہ تدین کرتے ہیں کہ تدین کرتے ہیں۔ کہ تدین کرتے ہیں کہ تدین کرتے ہیں۔ کہ تدین کرتے ہیں کہ تدین کرتے ہیں۔ کہ تدین کرتے ہیں کا کہ کو تعالی کے تعالی کی خات کی کا تعالی کی خات کیں کہ تدین کرتے ہیں۔ کہ تدین کرتے ہیں کہ تدین کرتے ہیں۔ کہ تدین کرتے ہیں کہ کو تعالی کی خات کیں کرتے ہیں۔ کہ کو تعالی کی خات کی کو تعالی کی خات کیا کہ کی خات کی خات کیا کہ کو تدین کی کو تعالی کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کر خات کی خات کیا کہ خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کر خات کی خات کی خات کی خات کی خات کیا کہ خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات

اگرینظریه اورعقیده درست ہوتو نچر اللہ تعالی نے شیطان کی اس قدر ندمت کیوں کی اس کو بعنتی کیوں قرار دیا اور شیطان
کو اور اس کے جعین کو دوزخ کے دائی عذاب کی وعید کیوں سائی۔ انبیاء بیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی
تبلیغ کرنے کے لیے کیوں جھیجا۔ نیکی کرنے والوں کو دائمی اجر و تو اب کی بشارت کیوں دی اور پُرائی کرنے والوں کو ابدی عذاب
کی وعید کیوں سائی 'جنت اور دوزخ کو کیوں بنایا' آسانی کتابیں کیوں نازل فرما نمیں۔ اگر دنیا میں کفراور معصیت اللہ تعالیٰ کے
عظم اور اس کی رضا ہے عمل پڈر یہ و تو ان سوالات کا جواب نہیں دیا جاسکا' پھر شرعی نظام بالکل فضول اور عبث ہوگا اور رشد و
مدایت کا کوئی معنی نہیں دے گا۔

اب آ ہے امام رازی کے دلائل کا تجزید کرتے ہیں:

ا مام رازی کی پہلی دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالی نے البیس کے ایمان نہ لانے کی خبروی ہے اگروہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالی کی خبر کا ذب ہو جائے گی اور اس کی خبر کا کا ذب ہونا محال ہے 'لہذا البیس کا ایمان لا تا محال ہے۔

ی بر 10 دب ہوجائے کی اور اس بر 10 ورب ہوں ہے جہد اس کے تعلق اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ایمان نہ لانے کی خبر دی ہے تو پھراس کا ایمان ایمان نہ لانے کی خبر دی ہے تو پھراس کا ایمان لانا محال ہے 'سواس کا ایمان انہ لانا محال ہے' سواس کا ایمان لانا ممکن بالذات اور محال بالغیر ہے اور ابلیس فی نفسہ ایمان لانے کا مکلف ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی خبر لانا محال ہے قطع نظر کر کے اور جب یہ لحاظ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان نہ لانے کی خبر دی ہے تو پھراس کا ایمان لانا محال ہالغیر ہے اور اس لحال الغیر ہے اور اس لحال کا مکلف نہیں ہے۔

ا مام رازی کی تقریر پرنقض اجمالی ہے ہے کہ اس طرح ہر شخص کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ اس کا ایمان لا نا محال ہوگا یا واجب

marfat.com

تبيان القرآن

ہوگا مثلاً ازل میں اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ حضرت ابو بکر ایمان لا ئیں گے۔ اب اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ کاعلم جہل ۔

بدل جاتا اور اللہ تعالیٰ کا جہل محال ہے پس حضرت ابو بکر کا ایمان لا نا ضروری اور واجب ہوا اور ان کا ایمان نہ لا نا محال ہوگیا اور اور جب ہوا اور ان کا ایمان نہ لا نا محال ہوگیا واس کا ممکل ہو۔ اسی طرح واجب یا محال کا انسان کو ممکلف نہیں کیا جاتا ' بلکہ انسان کو ایمان کے لیے ممکن ہو۔ اسی طرح مثلاً از ل میں اللہ تعالیٰ کاعلم جہل ہے بدل جاتا اور مثلاً از ل میں اللہ تعالیٰ کاعلم جہل ہے بدل جاتا اور سیمحال ہے ' پس اس کا ایمان لا نا محال ہوا اور اس کا ایمان لا نا محال ہوا اور اس کا ایمان ہونہ کہ وہ خوش کے ہوا نہ ابوجہل کو بلکہ کا نات مغرض کو بھی ایمان لانے کا مونا ضروری ہو یا محال ہوا ایمان لا نا خوار ہوگیا ہوا اور اسیمح ہوا نہ ہوئی ہوخص کو بھی ایمان لانے کا محالف کرنا شیمح نہ ہوا ' کیونکہ از ل میں اللہ تعالیٰ کو ہرخص کے متعلق علم ہے کہ وہ ایمان لا نے گا اور اسیم کو بھی ایمان لانے کا اور اسیم کے اعتبار سے اس کا ایمان لا نا ضروری اور واجب ہوگا یا محال ہوگا اور مکلف ممکن کا کیا جاتا ہے اور اس کا طرک کے کہ اللہ ہوگا ہو ہرخص کا ایمان لا نا فی نفر ممکن ہے لیمان لا نا فی نفر ممکن ہے لیمان لانا فی نفر ممکن ہے لیمان نہیں لانا نہیں نظر کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان لانے کی خبر دی ہے یا ایمان نہ لانے کی۔

ا مام رازی کا دوسرااستدلال بیہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کیدوہ لوگوں کوگم راہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس

کومنع نہیں کیا اور روکانہیں اور نہ روکنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گم راہ کرنے پر راضی ہے۔

دان کا جواب ہے ہے کہ جب ابلیس نے بیکہا کہ وہ نفوس قد سیہ کے سوا سب لوگوں کوگم راہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیدوعید سنائی کہ میں تجھے سے اور تیرے بیروکاروں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا اور یہی روکنا اور منع کرنا ہے اور اگر بیہ کہا جائے کہ روکنے اور منع کرنے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو وسوسہ ڈالنے اور برائی کی ترغیب دیے اور انبیاءاس کو تیکی کی ترغیب بیاس کی حکمت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس کی حکمت بی کھی کہ بلیس انسان کو برائی کی ترغیب دے اور انبیاءاس کو تیکی کی ترغیب دیا اور انسان کو بیا اختیار دیا جائے کہ وہ جا ہے تو ابلیس کی بیروی کرے اور جا ہے تو نبیوں کی بیروی کرے گور جو ابلیس کی بیروی کرے گاوہ غذاب کا متحق ہوگا اور جو نبیوں کی بیروی کرے گاوہ تو اب کا متحق ہوگا اور جو نبیوں کی بیروی کرے گاوہ قواب کا متحق ہوگا اور جو نبیوں کی بیروی کرے گاوہ قواب کا متحق ہوگا اور جو نبیوں کی بیروی کرے گاوہ قواب کا متحق ہوگا اور جو ابلیس کی بیروی کرے گاوہ قواب کا متحق ہوگا اور ہوں کے کہ وہ جہنم کو کافروں سے بھر دے گا' پس اگر لوگ کفر نہ کرتے تو اس کے کلام کا صدق' کذب سے بدل جاتا اور اس کا علم جہل سے بدل جائے گا' اس لیے لوگوں کا کفر کرنا ضروری گاور ایمان لانا محال ہوا۔

اس کا جواب سے کہ لوگ فی نفسہ ایمان لانے کے مکلف ہیں یعنی اس سے قطع نظر کر کے کہ ان کے ایمان کے متعلق اللہ کا کیاعلم ہے اور اللہ نے ان کے ایمان لانے کے متعلق کیا خبر دی ہے۔

marfat.com

الم القرار

اعتبارے ہے اللہ تعالیٰ کی کو جرامومن بنانانہیں چاہتا'اس لیے اس کو اہلیں اور شیطانوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام رازی کا پانچواں اعتراض یہ ہے کہ اگر ان کا فروں کو ایمان کا مکلف کیا جائے تو لازم آئے گا کہ وہ ان آیات پر جمک ایمان لائیں جن کا تقاضا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں اور اس وقت یہ لازم آئے گا کہ وہ ایمان لانے اور ایمان نہ لانے ووثوں کے مکلف ہوں اوریہ تکلیف مالا بطاق ہے۔

اس کا جواب بھی حب سابق یہی ہے کہ کفار جوایمان لانے کے مکلف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی دی ہوئی خبروں نے قطع نظر کر کے مکلف ہیں اور ہر مخص اسی طرح مکلف ہوتا ہے مثل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تو حید اور سیدتا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا مکلف کیا ہے اور ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان لانے کا مکلف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان لانے یا ایمان نہ لانے کی کسی کو خبر دی ہے یا نہیں اسی طرح کفار کو بھی ایمان لانے کا مکلف کیا ہے اور ان کو یہ منظم نما ورید کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کے متعلق کیا علم تعالور یہ کہ انٹہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کے متعلق کیا علم تعالور یہ کہ انٹہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کی کسی کو خبر دی ہے یا نہیں اس لیے یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ اگر کفارا یمان لانے کے مکلف ہوں اوریہ تکلیف مالا بطاق ہے۔ وہ ایمان لانے اور نہ لانے دونوں کے مکلف ہوں اوریہ تکلیف مالا بطاق ہے۔

اللہ تعالیٰ امام رازی کے درجات بلند فرمائے 'نجانے خیال کی کس رو میں اور کس موڈ عی انہوں نے اس مسلک پر دلائل قائم کیے ورنہ بھے یقین ہے کہ امام رازی کا یہ عقیدہ نہیں ہے 'وہ تو حید کے علم بردار ہیں اور شریعت کے پاسبان ہیں' امام رازی کے فکری غلطیوں پر مواخذہ کرتے رہتے ہیں' ان میں علام علاء اللہ ین خازن متوفی 210 ھے علام ابوالیمیان اندلی متوفی ہے کہ اور علامہ آلوی متوفی ۱۲۵ھ کے نام قابل ذکر ہیں' کین اس مقام سے سب خاموثی سے گزر الوالیمیان اندلی متوفی ہی کہ اور مین کے ایم قابل ذکر ہیں' لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین اور شریعت کے 'ایک بار میر رے دل ہیں خیال آیا کہ میں بھی یہاں سے خاموثی سے گزر جاؤں لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین اور شریعت سے وابستگی اس خیال پر غالب آگی اور میں نے بیون مریع کہ یہ بتاؤں کہ اس کا نئات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور جو پچھ ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے لیکن وہ ہر چیز اور ہرکام سے راضی نہیں ہوتا' وہ کفر اور معصیت کا تھم و بتا ہے اور ہو کہ ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے لیکن وہ ہر چیز اور ہرکام سے راضی نہیں ہوتا' وہ کفر اور معصیت کا تھم و بتا ہے اور اس نور بین اللہ تعالیٰ ان میں وہ کام پیدا کرو بیا اللہ تعالیٰ ان میں وہ کام پیدا کرو بتا ہے اور اس کے اس نور بینا رہے ان کو جزاء اور مزاویتا ہے۔ وللہ المجمل کی ذالک

الله تعالى كا ارشاد ہے: آپ كہيك ميں تم سے اس بيغام كو نينچانے پر كوئى معاوضه طلب نہيں كرتا اور نه ميں تكلف كرنے والوں ميں سے ہوں 0 مير (قرآن) تو صرف تمام جہان والوں كے ليے نفيحت ہے 0 اور تم اس كى خبر كو ضرور كچھ عرصه بعد جان لوگے 0 (صن ٨٨١٨)

تكلف اورمت كلفيين كامعني

اس آیت میں متعلقین کا لفظ ہے' یہ تکلف کا اسم فاعل ہے' کسی مشکل کو نا گواری کے ساتھ برداشت کرنے کو تکلف کہتے ہیں جب کہ اس نا گوار کام کوکرتے وقت چہرہ پر بدنمائی کے آٹار ظاہر ہوں' پھراس کی دوقتمیں ہیں:

(۲) بلند حوصلہ اور وسعت ظرف کی بناء پر کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے دشواری اٹھانا اور اس کام کی دشواری کی وجہ سے

marfat.com

تبيان القرآن

غیرافتیاری طور پر چبرے سے تکلیف اور مشقت اٹھانے کے آثار ظاہر ہوں تویہ تکلف محمود ہے۔ بندے جب الله تعالی کے احکام بجالاتے ہیں تو اس کی مشقت کے آثاران کے چہروں سے طاہر ہوتے ہیں اور یہ چیز قابل تعریف ہے۔ (المفردات ج ع ٢٥ ٥٢٥ كمتيهزار مصطفيٰ كم مكرمه ١٣١٨ه)

سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم نے مشقت اٹھا کر جو پیغام پہنچایا اس کی تفصیل

نبی صلی الله علیه وسلم لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ وہ بیہ مانیس کہ اس کا ئنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ واحدلاشریک ہے اس کی اولا ونہیں ہے نداس کی بیوی ہے وہ ہرعیب اور تقص سے پاک ہے وہ از لی ابدی ہے وہ حیات کلام ا علم' قدرت' سمع' بصر اور ارادہ سے متصف ہے اور اس کی دیگر صفات کمالیہ میں سے رحمت' مغفرت' عطا اور نوال ہے اور آپ اس کی دعوت دیتے تھے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانو اور اس کے احکام پڑمل کرو' بتوں کی عبادت نہ کرو' وہتم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں' فرشتوں کی اور نبیوں اور رسولوں کی تعظیم کرو' قیامت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے' حساب' کتاب' سزا اور جزاءاور جنت اور دوزخ پرایمان لا وُ' نیک عمل کرو' نماز پڑھو' رمضان کے روزے رکھو' بہ قدر نصاب مال ہوتو ز کو ۃ ادا کرو' استطاعت ہوتو حج بیت اللہ کرو' یاک دامنی برقر اررکھو' جھوٹ ظلم' شراب نوشی ادر دوسروں کا مال کھانے کے قریب نه جاؤ' د نیاسے بے رغبتی کرواور آخرت میں رغبت کرو۔

نی صلی الله علیه وسلم الله تعالی کی طرف سے اس پیغام کو سناتے تھے' اس میں کوئی بناوے نہیں تھی' کوئی تصنع نہیں تھا' کوئی د کھاوانہیں تھا' ہر عقل سلیم اور طبع متنقیم اس بات کی شہادت دے گی کہ یہ پیغام سیجے اور برحق تھا' آپ اس پیغام کے پہنچانے پر لوگوں سے کسی اجر کے طالب نہیں تھے محض اللہ کا فرض سمجھ کر اس پیغام کو اخلاص کے ساتھ پہنچار ہے تھے اور اس پیغام کے پہنچانے میں آپ کو جومشکلات پیش آ رہی تھیں اورلوگ جو آپ کو اذبیتی پہنچارے تھے' ان سب کو آپ خندہ پیشانی سے برداشت کررہے تھے مجھی آپ کی زبان پرحرف شکایت نہیں آتا تھا' ماتھ پرشکن نہیں آتی تھی اور چبرے سے نا گواری کا اظہار انہیں ہوتا تھا' بعض اوقات انسان سچائی کی راہ میں اخلاص سے مشکلات برداشت کرتا ہے' زبان سے پچھنیں کہتا' لیکن اس کے چېرے سے غیراختیاری طور پر د کھاور پریشانی کا اظہار ہو جاتا ہے 'لیکن آپ تسلیم ورضا کے ایسے پیکر تھے کہ غیراختیاری طور پر بھی آپ کے چبرے سے ناگواری کا اظہار نہیں ہوتا تھا'اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہیے کہ میں تم ہے اس پیغام کے بہنچانے پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں ہے ہوں۔

تکلف اورتضنع کرنے کی مذمت میں احادیث

مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور وہ ہمارے درمیان لیٹے ہوئے تھے اسی دوران ایک مخض نے آ کر کہا: اے ابوعبدالرحمان! کندہ کے درواز وں پر ایک قصہ کو بیان کر رہا ہے اور اس کا بید زعم ہے كەقرآن مجيد ميں جو دخان ( دھويں )كى آيت ہے وہ دھوال آنے والا ہے اور وہ كفار كے سانسوں كوروك لے گاا ور مسلمانوں کواس سے صرف زکام جیسی کیفیت ہوگی عضرت عبداللہ بن مسعود غصہ سے اٹھ کربیٹھ گئے انہوں نے کہا: اے لوگو! الله سے ڈرو تم میں سے جس شخص کوجس چیز کاعلم ہو وہ اس کو بیان کرے اور جس کوعلم نہ ہو وہ کے "الله زیادہ جانے والا ہے' کیونکہ علم کی یہی دلیل ہے کہ جس کو کسی چیز کاعلم نہ ہووہ کہے:''اللہ زیادہ جاننے والا ہے'۔ کیونکہ اللہ عز وجل نے اپنے نبی ملى الله عليه وسلم سے فر مايا:

قُلْ مَا ٱسْكُلُكُ مُ عَلَيْدِ مِنَ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

آب كہيے كديس تم سے اس بيغام كو پنجانے بركوئى معاوضه

غيباء الفرأد

طنب تبیں کرتا اور ندیں تکلف کرنے والوں یس سے ہوں

(ميح ابخاري قم الحديث: ٣١٩٣ مع مسلم قم الحديث: ٩٨ ١٤٤ سن الترفري قم الحديث: ٣٢٥٣)

ارطاه بن منذر بیان کرتے ہیں کہ تکلف کرنے والے کی تین نشانیاں ہیں :ووان چیزوں میں کلام کرتا ہے جن کا اس کوظم ن ہو'جواس سے بڑے درجہ کا ہواس سے جھڑا کرتا ہے'جن چیزوں کووہ لے نہیں سکتا ان کودینے کی کوشش کرتا ہے۔ (شعب الايمان رقم الحديث: ٢٠٠ ٥٠)

شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں اور میراایک شاگر دحضرت سلمان رضی اللہ عند کے پاس مجے 'انہوں نے ہم کورونی اور نمک بیش کیا اور کہا: اگر ہمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تکلف سے منع نه کیا ہوتا تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا۔

(المستدرك جهم ١٢٠ قديم المستدرك ج عارقم الحديث:١٣٦ عالدرالمنثورج يص ١٨٠)

دوسری روایت میں ہے شقیق بیان کرتے ہیں کہ میرے شاگرد نے حضرت سلمان سے کہا: کاش! آپ ہمارے لیے ایسا نمک لاتے جس میں بودینا ہوتا' پھر حضرت سلمان نے بقال (سبزی فروش) کے باس ابنالوثار بمن رکھوا کر بودینا منگوا یا اور نمک ایں وہ پودینا ڈالا' جب ہم نے کھانا کھالیا تو میں نے اپنے شاگرد ہے کہا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کواپنے رزق پر قناعت كرنے والا بناديا ، تب حضرت سلمان نے فر مايا: اگرتم الله كرزق پر قناعت كرنے والے موتے تو مير الوثار بن ندركها بوابوتا\_ (شعب الايمان رقم الحديث: ٩٥٩٨ ، ج ٢٥٥٨)

حضرت سلمان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کوئی مخص مہمان کے لیے اپنی قدرت سے زیاده کا تکلف نه کرے۔ (شعب الایمان:۹۵۹۹)

حضرت سلمان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم مہمان کے لیے اس چیز کا تکلف نہ کریں جو ہمارے پاس نہیں ہے اور جو چیز ہمارے پاس موجود ہواس کو پیش کر دیں۔

شعب الإيمان رقم الحديث:١٠٩١)

جلدواتم

حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تنہیں اہل دوزخ کی خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں آپ نے فر مایا: بیجھوٹ بولنے والے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے ہیں اور تکلف کرنے والے ہیں۔(الکامل لابن عدی جہم ۱۳۵۴ سنن ابن ملجہ رقم الحدیث:۱۳۱۷ السند رک جام ۱۲، مجمع الزوائدج۲م ۲۹۷)

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں کہ امام محمد بن سعد نے حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے 'آپ نے افر مایا: جس محض نے کوئی علم حاصل کیا ہے وہ اس علم کی تعلیم دے دے اور وہ بات نہ کیے جس کا اسے علم نہ ہو ور نہ وہ متعظفین میں سے ہوجائے گا اور دین سے نکل جائے گا۔ (الدرالمثورج مص ۱۸۱ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

قرآن مجید کا جن اور انس کے لیے تقیحت ہونا

ص :٨٨\_٨٨مين فرمايا: "بيقر آن تو صرف تمام جهان والول كے ليے نصيحت ہے ١٥ورتم اس كي خركو ضرور بي محموصه ابعد جان لوگے 0''

اس آیت میں 'المعلمین'' ہے مرادجن اور انس ہیں۔ یعنی بیقر آن تمام مکلفین کے لیے نفیحت ہے' سوجو مخض عذاب ، ے نجات جا ہتا ہو وہ اس کی نصیحت پر ممل کرے اور اے مشرکین قریش! تم کو عنقریب اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی' یعنی قرآن مجید نے جونیک کاموں پر تواب کی بشارت سائی ہے اور برے کاموں پر عذاب کی وعید سنائی ہے عظریب تم آخرت

marfat.com

میں خود دیکے لو مے کہ مؤمنوں کوثواب ہور ہاہے اور کا فروں کو دوزخ میں عذاب ہور ہاہے۔

امام ابن جریر نے کہا ہے کہ پیچے بات ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور مکذبین کو اس قر آن کے ذریعہ یہ خبر دی ہے کہ عنقر بیب ان پر قر آن مجید کی وعداور وعید کا صدق ظاہر ہو جائے گا' کب ہو گااس کا تعین نہیں فر مایا' بعض مشرکوں کو اس کا علم اس وقت ہوا جب موت کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے وقت ہوا جب موت کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے اور بعض کو اس کا علم آخرت میں ہوگا

سورة ص كااختيام

الحمد للدعلی احسانہ آج ۲ جمادی الاولی ۱۳۲۳ اھر ۷ جولائی ۲۰۰۳ ہوسورہ کس کی تفسیر مکمل ہوگئ۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے اپنے فضل وکرم سے یہاں تک پہنچا دیا ہے وہ باقی قرآن مجید کی تفسیر کو بھی مکمل کرا دے میری صحت اور توانائی کو برقر ارر کھے اور محص اگرہ اور مصائب اور ظاہری اور باطنی امراض سے محفوظ رکھے اور محض اپنے فضل سے دارین کی سعاد تیں عطافر مائے اس تفسیر کو اور میری باقی تصانیف کو موافقین کے لیے موجب استقامت اور مخالفین کے لیے ذریعہ مدایت بنادے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الانبياء والمرسلين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين واصحاب الكاملين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته والمؤمنين والمسلمين اجمعين.

غلام رسول سعيدى غفرله



# بينالنوالخوالح

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### الزمر

سورت کا نام

اس سورت كا نام الزمر ب زُمَس كالفظ زَمْس سے بنا ب اس كالفظى معنى آواز ب اس سے مراد جماعت اور گروہ ب السورت كا نام الزمر ب رُمَس كالفظ زَمْس سے بنا ب اس كالفظ آيا ہے اور قر آن مجيد كى صرف اس سورت ميں زمر كالفظ آيا ہے اور قر آن مجيد كى صرف اس سورت ميں زمر كالفظ آيا ہے ۔ الفظ آيا ہے اس مناسبت سے اس كا نام المزمو ہے ۔ حسب ذيل آيتوں ميں زمر كالفظ آيا ہے ۔

اور کا فروں کے گروہوں کوجہنم کی طرف ہنکایا جائے گا۔

وَسِيْقَ الَّذِينَ كُفُرُ وْ إِلَى جَهَنَّمُ وَمُرًّا.

(الزمر:21)

اور جولوگ اپنے رب سے ڈرتے تھان کو جنت کی طرف

مَسِيْقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ ادْيَّهُمُ إِلَى الْجِنَّةُ وْمُوَّا.

(الزمر:٢٠) رواند كياجائ كا-

الزمر كازمانة نزول

جمہور کے نزویک یہ پوری سورت کی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فقل یہ عبادی المذین اسر فوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمة الله "الآیات الزمر: ۵۵۔۵۳ یہ بین آیتی مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ایک قول یہ ہے کہ بیسات آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ہی آیات سیدالشہد او حضرت حزہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں گراس روایت کی سند ضعیف ہے " وارض الله وارسعه قق " (الزمر ۱۰۰)اس موقع پر نازل ہوئی جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت سے پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے۔

ر جیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۵۹ ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۳۹ ہے میسور کا

مومن سے پہلے اور سور و سبائے بعد نازل موئی ہے۔

الزمراورض مين مناسبت

الله تعالى في سورة ص كوقر آن مجيد كاس وصف يرفتم كيا ب:

بقرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے تھیجت ہے 0

إنْ عُوَالَّادِكُو لِلْعُلِّمِينَ ٥ (٧٠:٥٨)

اورسورة الزمرقرآن مجيد كاس وصف سے شروع مور بى ہے:

اس كتاب كانازل كرنا الله كى طرف سے ہے جو بہت غالب

تنزينك الكتب ون الله والعرائيز الميدو

(الزمر: ا) اور بے مد حکمت والا ہے 0

جلدوتهم

نیز سورهٔ من میں اللہ تعالیٰ نے آیت: 20۔ 21 میں حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا واقعہ تفصیل سے بیان فر مایا ہے اور الزمر: ۲ میں بھی انسان کی پیدائش کے سلسلہ میں اس کا ذکر فر مایا ہے:

الم تعلقہ میں نگائش میں قاب کی تعلقہ میں گارڈو جھا۔

الس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فر مایا ہے پھر ای سے الزمن (الزمن ۱۱) اس کا جوڑا پیدا کیا۔

#### الزمر كے مشمولات

اس سورت کا موضوع اللہ تعالیٰ کی تو حید ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل بیان کیے گئے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحی اور قر آن مجید کا وحی الٰہی ہونا بیان کیا گیا ہے۔

ال سورت کی ابتداء میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے رسول سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیتھ دیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کریں اور سے بیان فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے منزہ ہے اور مشرکین کے ان شبہات کا از اله فر مایا ہے جن کی بنیاد پر وہ بتوں کو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا قرار دیتے تھے اور ان کو وسیلہ بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں تھے۔

الله تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پراس سے استدلال کیا ہے کہ اس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا' رات کے بعد دن اور دن کے بعد دن اور دن کے بعد دات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کے آنے کا سلسلہ قائم کیا' سورج اور چاند کو مسخر کیا' انسان کو بہتد رہے مرحلہ دار پیدا کیا' مشرکین کو اس پر ملامت کی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اور جب ان سے وہ مصیبت کی جاتی ہے تو پھر خدا کو بھول جاتے ہیں۔

آخرت میں مؤمنوں اور کافروں کا حال بیان کیا کہ مؤمن جنت میں ہوں گے اور بہت آسودگی میں ہوں گے اور کفار ووزخ میں ہوں گے اور عذاب کی تکلیف سے بلبلا رہے ہوں گے اور وہ بیتمنا کریں گے کہ کاش!وہ فدید دے کراپنے آپ کو اس عذاب سے چھڑا لیتے۔

قر آن کریم کی عظمت اور جلالت بیان فر مائی ہے کہ جب مؤمنوں پرقر آن مجید کی آیات تلاوٹ کی جاتی ہیں تو خوف خدا سے ان کے رونگٹے گھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے پگھل جاتا ہے' اس کے برنکس جب کفار کے سامنے تو حید کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو ان پر انقباض طاری ہو جاتا ہے۔

جومسلمان ایمان لانے کی پاداش میں کفار کے ظلم اور جور کا ہدف ہے ہوئے تھے ان کوتسلی دی ہے کہ آخرت میں فوز وفلاح ان ہی کو حاصل ہو گی' وہ ہراساں نہ ہوں'اگر بیرز مین ان پر تنگ کر دی گئی ہے تو کیاغم ہے'اللہ کی زمین بہت وسیع

آخر میں بتایا کہ جب قیامت کاصور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جا کیں گے اور جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا گا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہول گے پھر حساب و کتاب ہو گا اور ہرا یک کواس کے اعمال کے مطابق جزاء ملے گی۔ اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالی کی رہ نمائی اور ہدایت پر تو کل اور اعتاد کرتے ہوئے سورہ الزمر کا تر جمہ اور تغییر شروع کر دیا ہوں۔

الدالعلمين! مجھے اس سورت كے ترجمه اورتغيير ميں حق وصواب پرمطلع كرنا اور اسے لكھنے كى تو فق دينا اور جو باتيس غلط اور

عيار الغرأر

باطل موں ان كومنكشف كردينا اور ان سے اجتناب كى توفق دينا۔ وما توفيقى الا بالله العلى العطيم

غلام رسول سغیدی غفرله خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیه کراچی-۲۸ ۱۹ریج الثانی ۱۳۲۳ هدو اجون ۲۰۰۳ء موبائل نمبر: ۲۱۵۲۳۰۹ موبائل نمبر: ۲۱۵۲۳۰۹

+ PPO\_ PIP+ 112

+ mri\_r + ri\_rr



marfat.com



175

martat.com

marfat.com

### اناء اليل ساجلًا وقالمًا بحن رالاخرة ويرجوا رحمة

رات کے اوقات محبدہ اور قیام میں گزارتا ہے' آخرت (کے عذاب)سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے

## رَبِّ الْحُكُلُ هَلْ بَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِينَ لَا يُعْلَمُونَ

(كيا وہ بدهل كافر كى مثل ہو سكتا ہے؟)آب كہے: كيا علم والے اور بے علم برابر بين

### اِتَّمَايَتَنَاكُرُ اُولُواالُالْيَابِ ٥

صرف عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اس) کتاب کا نازل فر مانا اللہ کی طرف ہے ہے جو بہت غالب بے حد حکمت والا ہے 0 بے شکہ ہم نے (اس) کتاب کوآ پ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے' سوآ پ اللہ کی عبادت کرتے رہے' اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے' سنو! خالص اطاعت اللہ بی کے لیے ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنار کھے ہیں (وہ کہتے ہیں کہ کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کردیں' بے شک اللہ ان کے درمیان اس کا فیصلہ فرما دے گا جس میں بیافتیان کے درمیان اس کا فیصلہ فرما دے گا جس میں بیافتیان کر رہے ہیں' بے شک اللہ ان اللہ اولاد ہو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہو 0 اگر اللہ اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں ہے جس کو چاہتا جن لیتا' وہ پاک ہے واحد ہے' سب پرغالب ہے 0 (الزمر ہے۔)

انزال اور تنزيل كافرق

الزمر:امیں تنزیل کا ذکر ہے' قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے انزال کا لفظ بھی ہے اور تنزیل کا لفظ بھی ہے'ا نزال کا معنیٰ ہے:کسی چیز کو یک بارگی نازل کرنا اور تنزیل کامعنی ہے: سی چیز کوتھوڑا تھوڑا کرکے نازل کرنا'ان میں تطبیق اس طرح ہے کہلوح محفوظ سے آسان دنیا کی طرف قرآن مجید کو یک بارگی نازل کیا گیا اور آسان دنیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کرکے نازل کیا گیا۔

اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ بیہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے تا کہتم اس کی تلاوت کروُ اس کوغور ہے سنواور سمجھو اوراس کے احکام پڑعمل کرو۔

الزمر: ٢ مين فرمايا: 'نهم نے (اس) كتاب كو آپ كى طرف حق كے ساتھ نازل كيا ہے '۔

اس کامعنیٰ ہے: اس کتاب میں جو ماضی اور مستقبل کی خبریں دی گئیں ہیں وہ سب حق اور صادق ہیں اور کتاب میں جو احکام شرعیہ بیان کیے گئے ہیں وہ سب حکمت اور مصلحت پر ہبنی ہیں۔

اس کے بعد فرمایا:'' سوآپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے' اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے' سنو! خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے''۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ اپنی اطاعت اور عبادت کرنے کا حکم دیا ہے' ہم اس کی تفسیر میں اخلاص کا لغوی اور اصطلاحی معنیٰ 'اخلاص کی حقیقت' اخلاص کے متعلق ا حادیث اور اقوال ملاء بیان کریں گے۔

جلدوتهم

marfat.com

#### اخلاص كالغوى مغني

جس چیز کوکاٹ جمانٹ کراور تر اش خراش کے بعد درست اور مہذب کرلیا جائے یامیل کچیل سے صاف کرلیا جائے یاج چیز دوسری چیزوں کی آمیزش اور ملاوٹ سے مجرد ہواس کو خالص کہتے ہیں۔ اخلاص كااصطلاحي مغني

دل کو ہراس چیز کی آمیزش سے خالی رکھنا جواس کو مکدر اور میلا کرتی ہوا خلاص ہے اور کسی چیز کو ہراس چیز کی ملاوث سے محفوظ رکھنا جس کی اس میں ملاوٹ ہوسکتی ہوا خلاص ہے۔ایک قول ہے: نیت تول اور عمل کوصاف رکھنا اخلاص ہے۔ (التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي م ٢٣

علامہ جرجانی نے کہا: جبتم اینے عمل پراللہ کے سواکسی اور کو گواہ نہ بناؤ تو بیا خلاص ہے۔ (المر بغات ص:١٣) اخلاص كى حقيقت

الله کے ماسوا سے بری ہونا اخلاص ہے وین میں اخلاص بیر ہے کہ یہود اور نصاری نے جوالوہیت میں دوسروں کو ملا رکھ ہے اس سے برأت كا اظهار كيا جائے ۔ يہود يوں نے حضرت عزير كواور عيسائيوں نے حضرت عيسىٰ كوالوہيت ہيں ملا ركھا ہے اوم اطاعت اور عبادت میں اخلاص بیہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے عمل کیا جائے مخلوق کو دکھانے اور سنانے کے لیے عمل نہ کیا جائے ٔ دنیا کی جن چیزوں کی طرف دل ماکل ہوتا ہے اور دنیا کی جن چیزوں سے نفس کوراحت ملتی ہے ٔ جب انسان کے سمی عمل میں ان چیزوں کی آمیزش ہو جاتی ہے تو اس سے اس عمل کی صفائی مکدر اور میلی ہو جاتی ہے اور اخلاص زائل ہو جاتا ہے اور انسان الیمی چیزوں کے اشتیاق اور حصول میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کے افعال اس فتم کی اغراض سے بہت کم خالی ہوتے ہیں' ای لیے کہا گیا ہے کہ جس تخص کی پوری زندگی میں اللہ کے لیے اخلاص کا ایک لمحہ بھی نصیب ہو جائے اس کی نجات ہو جاتی ہے اور دل کو ان چیز وں کی آ میزش سے خالی کرنا بہت مشکل ہے اور اخلاص یہ ہے کہ دل میں اللہ عز وجل کے قرب کے سوا اور کسی چیز کی طلب نہ ہو۔ (احیاءالعلوم جہم ۳۳۰۔۳۲۹ وارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۳۱۹ھ)

خلاصہ بیہ ہے کہ قول اور عمل کو دکھاد ہے اور شہرت کی آ میزش سے خالی کرنا اخلاص ہے' چیہ جائیکہ اس پرکسی عوض کوطلب کی

اخلاص کی ترغیب اورتر ہیب کے متعلق احادیث

حضرت ابوامامہ بابل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: پیربتایئے ایک شخص نے اجرت اورشہرت کی طلب میں جہاد کیا ہواس کو کیا ملے گا؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس کو پچھنہیں ملے گا'اس نے تین مرتبہ سوال دہرایا' آپ نے ہر باریہی جواب دیا' پھر آپ نے فرمایا: اللہ تعالی صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس عمل سے صرف اس کی رضا کو طلب کیا جائے۔

(سنن النسائي رقم الحديث: ٣١٣٠ منداحدج ٢٣٠ السنن الكبر كليبتي ج٩ص ٢٨٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالی ارشاوفر ما تا ہے: میں تمام مشرکوں کے شرک سے مستغنی ہوں' جس نے کوئی ایساعمل کیا جس میں میرے غیر کوشریک کیا میں اس کے عمل کواور اس کے شرک کورک دیتا ہوں' وہ عمل اس کے لیے ہے جس کواس نے شریک کیا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۹۸۵ مسند احدج ۲ص ۳۰ صحيح ابن فزير رقم الحديث: ۹۳۸ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ۳۹۵)

martat.com

جعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تنہ ہماری صورتوں اور تمہار نے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ (صحیح سلم قرائیہ بنے:۲۵۶۳) مہار نے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ (صحیح سلم قرائیہ بنے اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال کا مدار نیات پر ہے اور ہر محض کو وہ میں ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے ہیں جس محض کی ہجرت اللہ اور اس کے دسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے دسول کی طرف ہو جس کو وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے قراس کی ہجرت اس کی طرف ہو جس کو وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے قراس کی ہجرت اس کی طرف ہو جس کو وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے قراس کی ہجرت اس کی طرف ہو گئے۔

(محج ابخاري رقم الحديث: المحيح مسلم رقم الحديث: ٤٠ ١٩ جامع المسانيد والسنن مندعمر بن الخطاب: ٣٩٣)

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تنظ آپ نے فرمایا: مدینہ میں کچھا لیے لوگ ہیں کہتم جس منزل پر پہنچے اور جس وادی میں بھی گئے وہ تمہارے ساتھ تنظ وہ کسی بیاری کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جانسکے تنظ ایک روایت میں ہے: وہ اجر میں تمہارے شریک ہیں۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٢٨٣٩ محيح مسلم رقم الحديث: ١٩١١ ؛ جامع المسانيد والسنن مند جابر رقم الحديث: ١١٩٧)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے اسکے بچھلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے اسکے اور بچھلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

(صحح البخاري رقم الحديث:١٠ ١٩ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٥٩)

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور وہ اس کے عوض و نیا کی کوئی چیز طلب کرتا ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کوکوئی اجرنہیں ملے گا'لوگوں پریہ جواب بہت شاق گز را' اس شخص نے دوبارہ بوجھا' آپ نے فر مایا: اس کوکوئی اجرنہیں ملے گا۔ حاکم اور ذہبی نے کہا: اس حدیث کی سند صبحے ہے۔ (المسعدرک جمس اے قدیم' المسعدرک رقم الحدیث: ۳۲۰۳)

حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جب اللہ اولین اور آخرین کو قیامت کے اس ون جمع فر مائے گا جس دن کے تحقق میں کوئی شبہ نہیں ہے تو ایک منادی بیدنداء کرے گا : جس نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا اور اس میں کسی کوشر بک کیا وہ اس کے ثو اب کو اللہ کے غیر سے طلب کرے کیونکہ اللہ تمام شرکاء کے شرک سے مستغنی ہے۔

(سنن الترفدى رقم الحدیث: ۳۱۵۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۳۲۰۳ میج این حبان رقم الحدیث: ۴۲۰ اکتبیم الکیری ۴۲۰ رقم الحدیث: ۲۷۰ می الله عبد و ۴۲۰ رقم الحدیث ۴۲۰ می حضرت الوسعید دمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اس وقت ہم میں وجال کا ذکر کررہے تنے آپ نے فرمایا: کیا ہیں تم کواس چیز کی خبر نه دوں جو تمہارے لیے سیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: وہ شرک نفی ہے ایک محض نماز پڑھتا ہے کیروہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کونماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ دور دوریادہ الحجی نماز پڑھنے گئا ہے۔

(سنن ابن ماجدرقم الحديث: ٣٢٠٣ المسند الجامع ج٢ ص ١٨٠ جامع المسانيد وانسنن مندا بي سعيدالخدري رقم الحديث:٣٦٧)

حجرت شدادین اوس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے اپنی امت پرسب سے

جلددتم

marfat.com

عبار الغرار

Marfat.com

148

زیادہ خطرہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا ہے اور میں پنہیں کہنا کہ وہ سورج یا جا تدیا بت کی پرسٹش کریں مح کیکن دہ فیراللہ کے لیے عمل کریں سے اور شہوت خفید (ریا کاری) کریں ہے۔ (سنن ابن باجہ قم الحدیث:۳۲۰۵ مند احمد ج مہل ۱۲۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو مخص لوگوں کو د کھانے کے لیے عمل كرتا باللهاس (كى سزا) كودكھائے گا اور جو تخص اوكوں كوسانے كے ليے مل كرتا بالله اس (كى مزا) كوسائے گا۔

(صیح ابخاری قم الحدیث:۱۳۹۹ صیح مسلم دقم الحدیث:۲۹۸۲ مندالحهیدی دقم الحدیث:۸۷۸ مندابویعلیٰ دقم الحدیث:۱۵۲۳ صیح این حبان رقم الحديث: ٧ ٢٠ شرح النة رقم الحديث: ٣١٣٣ جامع المسانيد والسنن منداني سعيد الخدري رقم الحديث: ٥٠ ٢)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ایسے صحائف اعمال کو لایا جائے گا جن ہر مہر گئی ہو گی' پس ان کو اللہ عز وجل کے سامنے رکھ دیا جائے گا' اللہ عز وجل فرشتوں سے فر مائے گا: ان صحائف کو پھینک دوادر ان کو قبول کرلو' فر شتے عرض کریں گے: تیری عزت کی قتم! ہم نے تو سواخیر کے اور پچھ نہیں دیکھا' اللّٰد تعالیٰ فرمائے گا اور وہ بہت جاننے والا ہے: بیا عمال میرے غیر کے لیے کیے تھے اور آج میں صرف ای عمل کو قبول کروں گا جومیری رضا کی طلب کے لیے کیا گیا ہو۔

(سنن دارقطني ج اس٠٥٬ رقم الحديث: ١٢٩٬ كتاب الضعفا للعقبلي ج ام ٢١٨، جمع الجوامع رقم الحديث: ٣٨٣١٥ اتحافات رقم الحديث: ٣٠٣٠) ضحاک بن قبیں فہری بیان کرتے ہیں کہرسول اللّه صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللّٰدعز وجل ارشاد فر ما تا ہے: میں ب سے بہتر شریک ہوں' جس نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی کوشریک کیا تو وہ عمل میرے شریک کے لیے ہے'اے لوگو! اللہ عز وجل کے لیےاخلاص ہے کمل کرؤ کیونکہ اللہ ای کمل کو قبول فر ما تا ہے جواس کے لیےاخلاص ہے کیا گیا ہواور یوں نہ کہا کرو کہ یم کمل اللہ کے لیے ہےاور بدر نتاتہ داروں کے لیے ہے' کیونکہ پھر وہ عمل رشتہ داروں ہی کے لیے ہوگا' اللہ کے لیے نہیں ہو گا اور نہ یوں کہا کروکہ یمل اللہ کے لیے ہے اور یہ تہارے لیے ہے کیونکہ پھر وہ تمہارے ہی لیے ہوگا اور اللہ کے لیے بالکل نہیں ہوگا۔ (سنن دارقطنی جامع ۵ رقم الحدیث:۱۳۰)

شمر بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کوحساب کے لیے لایا جائے گا اور اس کے صحیفۂ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی' رب العزت فر مائے گا: تو نے فلاں فلاں دن نمازیں پڑھیں تا کہ پیرکہا جائے کہ بیرنمازی ہے' میں اللہ ہوں' میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' میرے لیے صرف وہ عبادات ہیں جو خالص میرے لیے ہوں۔ تو نے فلا**ں فلا** آل روزے رکھے تا کہ بیرکہا جائے کہ بیروزہ دار ہے' میں اللہ ہول' میرے سوا کوئی عبادت کامسخق نہیں ہے' میرے لیے صرف وہ عبادات ہیں جوخالص میرے لیے ہوں۔تو نے فلاں فلاں دن صدقہ کیا تا کہ بیرکہا جائے کہ فلاں بندہ نے صدقہ کیا' میں اللہ ہوں'میر ہے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں ہے'میرے لیےصرف وہ عبادات ہیں جو خالص میر ہے لیے ہوں۔ پھر وہ اس کے صحیفہ میں ہے ایک کے بعدایک عمل کومٹا تا رہے گا' حتیٰ کہ اس کےصحیفہ میں کوئی عمل باقی نہیں رہے گا' پھراس سے فرشتہ کیے گا: اے فلال شخص! تو اللہ کے غیر کے لیے عمل کرتا تھا۔ (جامع البیان جز ۲۳س ۲۳۷ رقم الحدیث:۲۳۱۱۱)

اخلاص کے متعلق اقوال علماء

اللّه عز وجل نے بیتھم دیا ہے کہ تذلل' عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت اور عبادت کی جائے اور بیرآیت اعمال کے اخلاص اور ریا کاری ہے برأت میں اصل ہے' حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس مخض نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے عسل کیا یا وزن کم کرنے کے لیے روز ہے رکھے اور اس کے ساتھ عبادت کی بھی نیت کی تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے جلدوتم

martat.com

عبادت میں دنیاوی فوائد کی نیت شامل کرلی ہے اور بیاللہ کے لیے خالص عمل نہیں ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: اَلاَیِتُلُوالیِّیْنُ اِنْکَالِیعُن (الزمن ۳) سنو! غالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔

ادرانہیں صرف بیچکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص سے اطاعت

وَمَا أَمِرُوْا إِلَّالِيَعْبُكُ واللَّهَ مُخْطِصِيْنَ لَهُ الرِّينَى .

(البية: ٥) كرتے ہوئے الله كى عبادت كريں۔

ای طرح فقہاءنے بیدکہاہے کہ جب امام رکوع میں ہواور وہ کسی کے آنے کی آ ہٹ محسوں کرے تو اس کے جماعت میں شامل ہونے کے لیے اپنی مقررہ تسبیحات میں اضافہ نہ کرے کیونکہ وہ زائد تسبیحات اللہ کے لیے نہیں ہوں گی ، بلکہ اس شخص کو جماعت میں شامل کرنے کے لیے ہوں گی۔ جماعت میں شامل کرنے کے لیے ہوں گی۔

سهل بن عبدالله العسرى رضى الله عند في كها: رياكى تين فتميس بين:

(۱) کوئی شخص اصل فعل کوغیر اللہ کے لیے کرے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ بیفعل اللہ کے لیے کر رہا ہے' یہ نفاق کی ایک متم ہے اور اس شخص کا ایمان مشکوک ہے۔

(٢) انسان کوئی نیک کام کرے اور جب لوگوں کواس کی نیکی کاعلم ہوتو وہ خوش ہواس کی توبہ یہ ہے کہ وہ اس عمل کو دہرائے۔

(۳) کسی شخص نے اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیا'لوگول کواس کام کاعلم ہو گیااور انہوں نے اس کی تعریف اور تحسین کی اور وہ اس تعریف کوئن کرخاموش رہا تو یہ بھی ریا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔

مؤخرالذكررياكي دونول قىمول كى وضاحت اس حديث ہے،

سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ جب لوگ حضرت ابو ہر یہ وہی اللہ عنہ کے پاس سے جھٹ گئے تو اہل شام میں سے ناتل نامی ایک شخص نے کہا: اسے شخ آ آ پ جھے وہ حدیث سائے جو آ پ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم سے نی ہوا آ پ نے فر مایا:

ہاں! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ حدیث سائے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گاوہ شہید ہوگا؛ اس کو بلایا جائے گا اور اسے ان کی نعیس دکھائی جائیں گئ جب وہ ان نعیوں کو پہیان لے گا تو (اللہ تعالیٰ) فر مائے گا:

و نے ان نعیوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہ گا: میں نے تیری راہ میں جہاد کیا تی کہ شہید ہوگی؛ اللہ تعالیٰ فر مائے گا: تو جھوے ہوا سے بلکہ تو نے اس لیے قال کیا تھا تا کہ تو بہاد رکہا گیا؛ پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا تھم ویا جائے گا؛ حتی کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا تھم ویا جائے گا؛ حتی کہ اور ایک تعلیٰ وہائے گا: تو نے ان کو تعلیٰ کام لیا؟ وہ کہ گا: میں نے علم حاصل کیا اور اور گوں کو تعلیٰ وہائی کہ بایا کو بایا گا، حتیٰ کہ اس کو جہنم میں ڈالنے کا تو نے ان کو تھوں کو تعلیٰ کیا در اللہ تعالیٰ کام لیا؟ وہ کہ گا: تو نے ان کو تھوں کی اور اس کو منہ کے گا: تو نے ان کو تھوں کو بھی کا اور وہ کہ گا: میں نے میں ڈالنے کا می کہ اور ایک میں نے میں ڈالنے کا عمل کیا تو ان جو کہ کا در وہ کہ تا کہ تو تا کہ تو کا اور ایک میں کہ اور اس کو منہ کہ کا میں کو میں کہ اس کو جہنم میں ڈالنے کا اور جب وہ ان اور جب وہ ان اور جب وہ ان میں گا اور کی کہا گیا گا وہ ان کو اللہ تھائی فر مائے گا: تو نے ان ان میں کو در کہ کا جائی گا اور کہ کا میاں کو جہنم کی گا اور کہ کہ کا اور کہ کہا گیا گا تو اللہ تعالیٰ فر مائے گا: تو نے ان اور خبوث ہواتا کو تو نے یہ کام اس لیے کے تا کہ تھو کوئی کہا جائے گا اور تھری کہ کہ کہا گیا گھراس کو منہ کہ کہ کہ میں ڈالنے کا تھوٹ ہواتا ہو تو نے بیا ماس لیا ہے گا کہ گا کہ وہ کے گا۔ میں ڈالن دیا جائے گا۔ وہ سے گا در چھر کوئی کہا جائے گا۔ وہ کہ گا: میں ڈالن دیا جائے گا۔ وہ کہ گا: میں ڈالن دیا جائے گا۔ وہ کہ گا: میں ڈالن دیا جائے گا۔ وہ کہ گا کہ کہ کہ گا گور گا کہ کہ گا گیا گا کہ کہ گا گا کہ کہ کہ گا گیا گا کہ کہ گا گیا گا کہ کہ کہ گا گیا گا کہ کہ گا گیا گھراں کو کہ کہ گا کہ کہ کہ گا گیا گھراں کو کہ کہ گیا گھرا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ گا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ک

امام ترندی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنداس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے تین بارخوف سے ب

marfat.com

ہوش ہو گئے تتے۔ (صیح مسلم رقم الحدیث:۹۰۵) سنن الترندی رقم الحدیث:۲۳۸۲ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۱۳۷ سمج این فزیمہ رقم الحدیث ۲۳۸۲ صیح این حبان رقم الحدیث:۴۰۸ شرح السندرقم الحدیث:۳۳۳۱ منداحہ جس۳۴ سنن کبری کلیم بی جام ۱۲۸)

حضرت ایو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جسب المحون سے پناہ ما لگا کرفا مسلمانوں نے کہا: یا رسول اللہ! جب المحزن کیا چیز ہے؟ فر مایا: وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ہرروز سومرتبہ پناہ طلب کرتا ہے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس میں کون داخل ہوگا؟ فر مایا: وہ قاری جود کھانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ (سنن التر نہ کی رقم الحدیث: ۲۳۸۴ سنن ابن ماجر تم الحدیث: ۲۵۴ الکال لابن عدی ج کام ۱۵۲۷)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ه لكصة بين:

کسی آدمی کے نیک اعمال پراس کی تعریف اور تحسین کی جائے اور وہ تعریف اور تحسین سن کراس لیے خوش ہوتا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدرومنزلت بیٹے جائے اور وہ اس کو نیک اور بزرگ جانیں اور وہ ان سے دنیاوی مال ومتاع حاصل کرے تو اس کی بینیت ندموم ہے اور جو تحص بید پند نہ کرتا ہو کہ لوگ اس کے نیک کاموں پر مطلع ہوں اور اللہ اس کی نیکیوں پر لوگوں کو مطلع کر دے گھروہ اس وجہ سے خوش ہو کہ بیاس پر اللہ کافضل اور انعام ہے تو پھر اس کی بیخوش متحسن اور محمود ہے قرآن مجید ہیں ہے:

آپ کہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بی او گول کو خوش ہونا جاہے (اس کا فضل )اس سے بہت بہتر ہے جس کو وہ جمع ڠُلْ بِغَمْنُلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلْيَقْرَحُوا لَهُوَ \* عَالَ مُعَادُ مِن مِن اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلْيَقْرَحُوا لَهُوَ

کيو منايجمعون (باس: ۵۸)

کردے ہیں0

اس مسئلہ کو پوری تفصیل سے محاسی نے کتاب 'السو عاید ' میں لکھا ہے' ایک حدیث میں ہے: میں عمل کو تفی رکھتا ہوں' پھر لوگ اس پر مطلع ہوتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے' سہل نے اس حدیث کی تشریح میں کہا: خوش اس وجہ سے ہو کہ اللہ نے اپنی نعمت کواس برظا ہر کر دیا۔

سہل بیان کرتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا: ریا ہے ہے کہ آم اپنے عمل کا تواب دنیا میں طلب کرواورلوگ اپناعمل
آخرت کے لیے کرتے ہیں لقمان سے پوچھا گیا کہ ریا کی دوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اس کی دواعمل چھپانا ہے ان سے پوچھا
گیا: عمل کس طرح چھپایا جائے؟ انہوں نے کہا: تہہیں جس عمل کے اظہار کا مکلف کیا گیا ہے اس عمل کواخلاص کے بغیر نہ کرواور
تم کوجس عمل کے اظہار کا مکلف نہیں کیا گیا اس میں یہ پہند کرو کہ اللہ کے سواکوئی اس عمل پرمطلع نہ ہو سکے اور تمہارے جس عمل
پرلوگ مطلع ہوجا کیں اس کوا پنے اعمال میں شار نہ کرواور ایوب ختیائی نے کہا: جو تحض میہ پہند کرتا ہو کہ لوگ اس کے عمل کو جانیں
و وقت صصاحب عقل نہیں ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن ملنے اور ضحاح بردہ کو اور الفرایور دیا 1010ھ)

جابل صوفياء كے خود ساخته احكام كارد

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: ''(وہ کہتے ہیں کہ) ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کردیں''۔

جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسر وں کو اپنا کارساز اور حاجت روا بنایا ہوا ہے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے ان معبود وں سے بیہ کہتے تھے کہ ہم تمباری صرف اس لیے پرستش کرتے ہیں کہتم ہمیں اللہ کا مقرب بنا وو۔ مجاہداس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قریش ہنوں کے لیے ایسا کہتے تھے اور ان سے پہلے کے کفار فرشتوں کے لیے معفرت

عزيرك لياورحفرت عيسى بن مريم عليها السلام كي ليدايدا كمت تتعر (جامع البيان رقم الحديث: ١٣١٢ دارالفرنيروت ١٣٥٥)

جلادتكم

marfat.com

مافظ سیوطی نے امام ابن جریر کے حوالے سے لکھا ہے کہ عرب کے تین قبیلے: عامر' کنا نہ اور بنوسلمہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ ک قریب کردیں۔ (الدرالمنثوری عص ۱۸۳ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا:'' بے شک اللہ ان کے درمیان اس کا فیصلہ فر مادے گا جس میں بیا اختلاف کررہے ہیں بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جوجھوٹا اور بہت ناشکرا ہو O''

انسان کی فطرت میں اپنے صافع اور خالق کی معرفت رکھی گئی ہے اور اس کا نئات کے خالق کی عبادت کرنا بھی اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کین اس فطری معرفت اور عبادت کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے نزدیک اس معرفت اور عبادت کا اعتبار ہیں ہے۔ وہندوں تک نبیوں اور رسولوں کے واسطے سے پنچی ہے اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے ذریعہ جوا دکام بندوں تک پنچا ہے ہیں البند اللہ تعالی کی وہ اطاعت اور عبادت مطلوب ہے جو شریعت کے موافق ہو خواہ دہ طبیعت کے خالف ہو شیطان کی طبیعت میں اللہ کو تجدہ کرنا رائے تھا اور حضرت آ دم کو تجدہ کرنا اس کی طبیعت کے خلاف تھا، لیکن جب اللہ تعالی نے بی تھم دیا کہ وہ آ دم کو تعبدہ کر سے تو بھی تجدہ اس کے لیے عبادت تھا، اس نے اپنی طبیعت کے نقاضے کے خلاف سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو وہ کا فر ہوگیا، اس طرح جو تقلی دلائل سے اللہ تعالی کو مانے ہیں اور انبیا علیم السلام کی متابعت نہیں کرتے ان کی معرفت اور جو اطاعت بھی معتبر نہیں ہے 'اس طرح جو اپنی عقل سے حضرت عزیر کی' حضرت عیسیٰ کی اور فرشتوں کی عبادت کرتے سے اور جو بقوں کی پرستش اور عبادت معتبر نہیں ہے خواہ وہ اس کے جائز اور معقول ہونے کی تھی ہو تا وہ بات کی درمیان فیصلہ کردے گا جس میں بیا ختلاف کرد ہے ہیں''۔ بیٹوں کی پرستش کرتے تھائی نے فر مایا: ' اللہ ان کے درمیان فیصلہ کردے گا جس میں بیا ختلاف کرد ہے ہیں''۔

ای طرح ہمارے دور میں جاہل صوفیاء نے اللہ تعالیٰ سے تقرب کے حصول کے متعدد طریقے ابنی طرف سے بنالیے ہیں اورا حکام شرعیہ میں من مانے اضافے کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا صحیح ذریعہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا اور انجہ وہت ہیں نے اس سے احکام شرعیہ کو منضبط کیا اور ہر دور میں اہل علم اور ارباب فتویٰ نے عصری نقاضوں اور نئے پیدا ہونے والے مسائل کاحل ہتلایا۔

اس کے بعد فر مایا:''اگر اللہ ادلاد بنانا جا ہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو جا ہتا چن لیتا' وہ پاک ہے' واحد ہے' سب پ غالب ہےO''(الزمر ہم)

الله تعالی کی اولا د نه ہونے پر دلائل

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس پر دلیل قائم کی ہے کہ اس کی اولا دکا ہونا محال ہے' پہلے بیفر مایا کہ اگر وہ اولا دبنانا جا ہتا تو جس کو جا ہتا چن لیتا تو اے مشرکو! پھرتم یہ خصیص کیوں کرتے ہو کہ عزیراس کا بیٹا ہے یا عیسیٰ اس کا بیٹا ہے یا فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں اور اس میں دوسرا اشارہ بیہ ہے کہ اگر وہ اپنی اولا دبناتا تو سب سے افضل اور اکمل نوع کی اولا دبناتا اور بیٹیوں کی بہ نسبت بیٹے افضل اور اکمل نوع کے ہیں تو اگر اس نے اولا دبنانی ہوتی تو بیٹوں کو اولا دبناتا تم بیٹیوں کی اس کی طرف نسبت کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے واحد قبار فر ماکر اس دلیل کی طرف اشارہ فر مایا' اس کی اولا دکا ہوتا محال ہے۔

اس دلیل کی ایک تقریر بیہ ہے کہ اگر اس کی اولا وفرض کی جائے تو پھر بیہ مانتا پڑے گا کہ اس سے ایک جزمنفصل ہوا' پھر اس جزسے اس کی مساوی صورت بن گئی اور اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اجزاء ہوں اور جس کے اجزاء ہوں وہ اپنے

marfat.com

ميار القرآر

اجزاء کی طرف محتاج ہوتا ہے اور جس کے اجزاء ہوں وہ واحد حقیق نہیں ہوتا اور جومحتاج ہووہ قبار نہیں ہوتا' ہی الله تعالی كا واء اورقہار ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی اولا دمحال ہو۔

2

Fresh

دوسری دلیل میہ ہے کہ اولا دوالد کی جنس سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا وجود واجب اور قعد یم ہے کیس لازم آئے گا کہ اس کم اولا دبھی واجب اور قدیم ہواور متعدد واجب اور قدیم نہیں ہو سکتے۔ <u>کو</u>نکہ جب والد اور اولا د دونوں واجب اور قدیم ہیں تو از میں کوئی ایسا جز ضرور ہوگا جس ہے وہ دونوں ایک دوسرے ہے متاز ہوں اور کہا جا سکے: پیدوالد ہے اور بیدولد ہے' پھران میر سے ہرایک دوجز وَں سے مرکب ہوگا اور جومرکب ہوگا وہ اپنے اجزاء کامختاج ہوگا اور بیاس کے واحد اور قبار ہونے کے مناف ہے' پس واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب واحد اور قبار ہے تو اس کی اولا زہیں ہوسکتی۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اس نے آسانوں اور زمینوں کوخل کے ساتھ بیدا کیا' وہ رات کودن پر لپیٹتا ہے اور دن کورات پر لپیٹا ے' اس نے سورج اور جاند کو کام پر لگار کھا ہے' ہرایک مدت مقرر تک گردش کرر ہاہے' سنو! وہی بہت غالب اور بے حد بخشنے واا ے 0 اس نے تم کوایک جان سے بیدا کیا ' پھر اس سے اس کا جوڑا بیدا کیا اور اس نے چویایوں میں سے تبہارے لیے آٹھ اور مادہ اتارے وہ تمہاری ماؤں کے بیٹ میں تمہاری تخلیق فرماتا ہے ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق تین تاریکیوں میں میر اللہ ہے جوتمہار ارب ہے' اس کی سلطنت ہے' اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' سوتم کہاں بھٹک رہے ہو 10 گرتم ناشکری کروتو بے شک اللہ تم سے بے برواہ ہے اور وہ اپنے بندول کے لیے شکر نہ کرنے کو پسندنبیں کرتا اور اگرتم شکر کروتو وہ تم

ہے راضی ہوگا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا' پھرتمہارے رب کی طرف تم سب کا لوٹا ہے' پھر دہ تم کا

ان کاموں کی خبر دے گاجن کوتم ( دنیا میں ) کرتے تھے بےشک وہ دلوں کی باتوں کوخوب جانبے والا ہے O (الزمر: ۷۔۵)

الله تعالیٰ کا اپنے بندوں پرستر فر مانا

الزمر: ۵ میں فرمایا:'' وہ رات کودن پر لیٹیتا ہےاور دن کورات پر لیٹیتا ہے''۔

اس آیت میں تکویر کالفظ ہے' تکویر کامعنیٰ ہے: کسی چیز کو دوسری چیز پر اس طرح تھمانا یابل دینا جس طرح جے کو تھماتے ہیں یا جس طرح عمامہ کوسر کے گرد لپیٹ کر گھماتے ہیں اور بل دیتے ہیں' اس سے مرادیہ ہے کہ رات دن کی روشیٰ کو چھیا لیتی ہے اور دن رات کی تار کی کو جھیالیتا ہے یا دن رات کی تار کی کوغائب کردیتا ہے اور رات دن کی روشی کوغائب کردیت ہے۔ پر فرمایا: "اس نے سورج اور چا ندکواینے کام میں نگار کھا ہے ہرایک مدت مقررتک گروش کررہا ہے "۔

اس مدت مقرر سے مراد وہ مدت ہے جس میں سورج یا جاندانی منتہاء مسافت کو طے کر لیتا ہے یااس سے مرادیہ ہے کہ سورج اور جاند قیامت تک یونهی گردش کرتے رہیں گے۔

اس کے بعد فرمایا:''سنو!وہی عزیز اور غفار ہے'۔

الله تعالى عريز مونے كامعنى يه ب كدوه مرچيز برغالب باور مركام برقادر ب وه اس كاحكام كى نافر مانى كرف والوں اور کا فروں کو مزادینے پر قاور ہے۔

اوراس کے غفار ہونے کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرتا ہے 'یہی وجہ ہے کہ وہ تافر مانی کرنے والوں کومزادینے میں جلدی نبیس کرتا۔ القد تعالیٰ کے غفار ہونے کے آٹار میں سے بیہ ہے کہ وہ اینے بندوں کی اجھائیوں اور نیک کامول کو ظاہر فرماتا ہے اوران کی برائیوں اور گنا ہوں کو چھیالیتا ہے اور آخرت میں ان کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔

غفر کامعنیٰ ستر ہے اور القد تعالیٰ جوابیے بندول پرستر فر ماتا ہے اس کے حسب ذیل مراتب ہیں:

(۱) انسان کے بدن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اس کے بدن کے باطن میں خون کی شریا بیس بین بیمیپیروا ہے اور کلیجہ ہے معدہ ہے 'آ نتیں ہیں مثانہ ہے جس میں بیٹا ب جمع ہوتا ہے 'بڑی آ نت ہے جس میں فضلا ہوتا ہے 'اوجھڑی ہے 'گردے ہیں اور ہڈیاں ہیں ان اعضاء کی شکلیں اس قدر بُری اور ہیبت ناک ہوتی ہے کہ دیکھنے ہے کراہت آتی ہے 'گردے ہیں اور ہڈیاں ہیں ان اعضاء کی شکلیں اس قدر بُری اور ہیبت ناک ہوتی ہے کہ دیکھنے ہے کراہت آتی ہے 'اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس بدصورت باطن کوخوب صورت جلد کے ساتھ ڈھانپ دیا 'اگرانسان کے سرکے اندور فی حصہ کو دیکھ لیا جائے تو قے آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بدصور تی پرخوب صورت جلد کے ساتھ سر کردیا 'بیانسان پرستر کا پہلام رتبہ ہے۔

(۲) انسان کے ذبین میں بعض اوقات بُر ہے خیالات آتے ہیں 'وہ کوئی شرمناک فعل کرنا چاہتا ہے' کسی کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتا ہے' چوری کرنا چاہتا ہے' جوا کھیلنا چاہتا ہے یا کسی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے' اس کے بیئزائم اس کے ذبین میں ہوتے ہیں اور اللہ اس کے عزائم اور منصوبوں کو کسی دوسرے پر ظاہر نہیں فرما تا' یوں اللہ تعالیٰ اس کے بُرے ارادہ کو اس کے ذبین میں چھیا کر رکھتا ہے اور بیاس کے ستر کا دوسر امر تبہ ہے۔

(۳) انسان جب اپنے بُر نے منصوبوں پرعمل کر کے کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دوسروں سے چھپا تا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیجھی فر مایا ہے کہ بعض اوقات وہ اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے'ارشاوفر ما تا ہے:

اِللَّا مَنْ تَنَابُ وَأَمَنَ وَعَيِلُ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَيْكَ صواان لوگوں كے جنہوں نے توبركر لى اور ايمان لائے اور يُبكِيْلُ اللهُ مَيّا أُيرِمُ حَسَنْتٍ وَكِمَّالَ اللهُ عَفْوْرًا تَحِينُمُّا صَالَا عَمْلَ كِيوَ يه وہ لوگ ہيں جن كے گنا موں كو اللہ تعالى نيكيوں يُبكِيْلُ اللهُ مَيّا أُيرِمُ حَسَنْتٍ وَكُمّا اللهُ مَيّا أُيرِمُ حَسَنْتٍ وَكُمّا اللهُ عَلَيْلُ اللهُ مَيْلُولَ عَلَيْلُولَ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولَ عَلَيْلُولَ عَلَيْلُولَ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولَ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ لُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُكُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُكُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُكُمُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُكُمُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُكُمُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُكُمُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْلُولُلْكُمُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْلُكُمُ عَلِي عَلَيْلُولُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُول

(الفرقان: ٤٠) سے بدل دے گا'اللہ بہت بخشے والا' بہت رحم فرمانے والا ہے )

الله تعالیٰ بندول کے گناہوں کو چھپا تا ہے اور ان پرستر کرتا ہے' اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کے عیوب ورقبائح کو چھیا کیں اورکسی کی غیبت کر کے اس کے عیب کو ظاہر نہ کریں' حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس برظلم کرے نہ اس کو بعزت کرے اور جو محض اپنے بھائی کی حاجت روائی ہیں رہتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی ہیں رہتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی ہیں رہتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان سے مصابب کو دور کر دے گا اور جو شخص کسی مسلمان کا ستر رکھتا ہے اللہ اس کا ستر رکھے گا۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث: ۲۲۸۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۰ سنن ابو داؤد

رقم الحديث: ٣٨٩٣ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٢٦ أنسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٢٩١ خوامع المسانيد والسنن مندابن عمر رقم الحديث: ٣٩٣)

جو مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے ان کے عیوب تلاش کرنے میں لگار ہتا ہے اور نیکی کرنے والے کا بدلہ برائی سے دیتا ہے وہ مسلمانوں کے اوصاف سے کس قدر دور ہے 'مسلمانوں کے اوصاف سے وہ مسلمانوں کے اوصاف سے وہ مسلمانوں کے اوصاف سے کس قدر دور ہے 'مسلمانوں کے اوصاف ہوتے ہیں' ان میں عیوب اور محاس بھی ہوتے ہیں' سوا نہ کرے ۔ لوگوں میں نیک اور بد اچھے اور کرے ہرتم کے اوصاف ہوتے ہیں' ان میں عیوب اور محاس بھی ہوتے ہیں' اسلام کے اوصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے عیوب سے اپنی آسمیں بند کرلیں' صرف ان کے محاس پر نظر ڈالیں' کسی کی برائی کا ج جانہ کریں' صرف اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں۔

اس سے پہلے ہم نے دنیا میں اللہ تعالی کے ستر کرنے کی تفصیل کی تھی اور آخرت میں اس کے ستر کرنے کا ذکر اس حدیث

<u>ش</u> ہے:

جلادتكم

marfat.com

ميار الترار

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا: (قيامت كے دن)موس ا ہے رب کے نزدیک ہوگا حتی کہ اللہ اس کے اوپر اپنی حفاظت کا باز ورکھ دے گا' بھراس سے اس کے گناہوں کا اقر ارکرائے گا اوراس سے بوجھے گا: تو فلال گناه كو پہچانتا ہے؟ وہ كہے گا: اے ميرے رب! ميں پيچانتا ہول الله فرمائے گا: ميں نے دنيا ميں تحمد برستر کیا تھا اور آج میں تحقیے بخش دیتا ہوں' پھراس کی نیکیوں کاصحیفہ لبیٹ دیا جائے گا اور رہے کفارتو تمام لوگوں کے سامنے ان کونداء کی جائے گی: بیروہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کوجھٹلا یا تھا۔

(صیح ابخاری قم الحدیث: ۷۸۵ ۴ صحیح مسلم قم الحدیث: ۷۸ ۲۵ شن این ماجه رقم الحدیث: ۱۸۳ مجامع المسانید واسنن مبنداین عمر قم الحدیث: ۷۵۷ ) اللّٰد تعالیٰ غفار ہے' بہت زیادہ مغفرت فر ما تا ہے' اس کے سیلا ب مغفرت کا کوئی کیا اندازہ کرسکتا ہے۔

حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے اس صحف کاعلم ہے جوسب سے ا خرمیں جنت میں داخل ہو گا اور سب ہے آخر میں دوزخ سے نکلے گا'ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا' پھر کہا جائے گا: اس شخص براس کے جھوٹے مجھوٹے گناہ پیش کرواور اس کے بڑے بڑے گناہوں کواس سے دور رکھؤ پھراس کے سامنے اس کے چھوٹے جھوٹے گناہ پیش کیے جا کمیں گے' پھراس سے کہا جائے گا: تونے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا اور فلاں دن فلاں فلاں اور فلاں گناہ کیا تھا' وہ کہے گا: ہاں اور وہ ان گناموں کا انکارنہیں کر سکے گا اور وہ اس سے خوف زدہ ہو گا کہ اب اس کے ساہنے اس کے بڑے بڑے گناہ بھی پیش کر دیئے جا کیں گئے پھراس ہے کہا جائے گا: تیرے ہر گناہ کے بدلہ میں ایک نیکی ہے' پھروہ کے گا:اے میرے رب! میں نے اور بھی بہت گناہ کیے ہیں جو مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے میں نے ویکھا کہ پھررسول اللہ صلى الله عليه وسلم بنسي حتى كه آپ كى ڈاڑھيں ظاہر ہو كىئيں۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٣١٣ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٥٩٦ منداحدج ٥٥٠ ١٠ جامع المسانيد والسنن مندابوذ ررقم الحديث: ١١٣٥٢) انسان کو ببیدا کرنا اوراس کوانواع واقسام کی نعمتوں سےنواز نا اس کا نقاضا کرتا ہے کہ وہ۔۔۔۔

اللّٰدى عبادت كر \_

الزمر: ٢ مين فرمايا: "اس نے تم كوايك جان سے بيداكيا كيراى سے اس كا جوڑا بيداكيا" -

اس سے مرادیہ ہے کہ اس نے تم کوحفرت آ دم سے پیدا کیا 'چرحفرت آ دم کی پیلی سے حفرت حواکو پیدا کیا۔ پھر فر مایا:''اوراس نے جو یابوں میں سے تمہارے لیے آٹھ مزاور مادہ اتارے''۔

اس آیت میں چویایوں کے لیے 'انعام' ' کالفظ ہے اور عربی میں انعام کالفظ حارثتم کے جانوروں کے لیے مخصوص ہے (۱)اونٹ(۲) بیل (۳) دنبہ (۴) بکرااور **جاران** کی مادہ میں'پس نراور مادہ **مل** کرییآ ٹھ جوڑے ہوگئے۔

اس آیت میں فر مایا ہے: اس نے تمہارے لیے آٹھ نراور مادہ نازل کیے ہیں۔ حالانکہ بیہ جانوراوپر سے نہیں نازل ہوئے بلکہ زمین پر ہی ان کی پیداداراورافزائش ہوتی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے بیانی نازل کیا اوراس بانی سے ی زمین سے سبزہ اور حیارا اگتا ہے جس کو کھانے کی وجہ سے ان جانوروں کی افزائش ہوتی ہے۔

اس کے بعد فر مایا:''وہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق فر ما تا ہے' ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق' تین تاریکیوں

الله تعالیٰ نے ماں کے بیٹ میں انسان کی بہتدریج تخلیق کی ہے کہلے انسان کے نطفہ کو جما ہوا خون بنا تا ہے کھراس کو گوشت کی بوٹی بنا دیتا ہے' پھراس میں ہڈیاں پہنا دی جاتی ہیں' پھراس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔

جلدويم

marfat.com

ا دوسری تاریکیوں میں ہوتی ہے ایک تاریکی بیٹ کی ہوتی ہے ' دوسری تاریکی رخم کی ہوتی ہے اور تیسری کی اس جملی کی ہوتی ہے اور تیسری اس جملی کی ہوتی ہے جس میں بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک تاریکی صلب (پیٹے) کی ہو' دوسری تاریکی ہواور تیسری تاریکی رحم کی ہو۔

مجرفر مایا: 'دیمی اللہ ہے جوتمہارارب ہے'اس کی سلطنت ہے'اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے'۔

گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما تاہے: جس نے تم کو پیدا کیا اور ٹم کوسین وجمیل صورت دی اور تم پر انواع واقسام کی ظاہری اور ماطنی تعتیں نازل کیس اور تم کواپنی تو حید کی دعوت دی اور تم کویہ بشارت دی کہ اگر تم نے میری اطاعت اور عبادت کی تو میں تم کو جنت عطا کروں گا اور جنت میں تمہیں میری رضا اور میرا دیدار حاصل ہوگا' پھر کیا وجہ ہے کہ تم میری بشارت پر کان نہیں دھرتے اور میری دعوت کو قبول نہیں کرتے۔

اس کے بعدفر مایا: ''سوتم کہاں بھٹک رہے ہو''۔

تم کو بتا دیا ہے کہ ساری کا نئات میں میری ہی سلطنت ہے اور میرا ہی تصرف ہے میرے سامنے سب عاجز اور مجبور ہیں ۔ قاور اور قبار میں ہی ہوں۔ پھرتم جن بتوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو جن سے مدوطلب کرتے ہواور مرادیں مانگتے ہو وہ سب بے جان اجسام ہیں تو تم کہاں بھٹک رہے ہو اللہ ہی خالق اور مالک ہے اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تم اس کی عبادت کوچھوڑ کرکس کی پرسٹش کررہے ہو۔

حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا' ایک دن جب ہم
سواری پر جارہے تھے میں آپ کے قریب ہوا اور میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایے عمل کی خبر دیجئے جو مجھے جنت میں
داخل کر وے اور دوز نے سے دور کر دے' آپ نے فرمایا: تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے' یہ کام اس شخص کے لیے آسان ہو
گاجس پر اللہ اس کو آسان کر دے گا' تم اللہ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کر واور نماز قائم کر واور زکو ۃ ادا
کر واور رمضان کے روز ہے رکھواور جج کرو' پھر فرمایا: کیا میں تم کواس چیز کی خبر نہ دول جس پر تمام نیکی کے در داز وں کا مدار ہے'
روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کواس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آ دھی رات کو نماز پڑھنا بھی' پھر
آپ نے ہے آپیتی تلاوت کیں:

تَتَجَافَى جُنُونَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْ عُوْنَ مَ بَهُهُ مَ خُوْنَ مَ بَهُمُ مَ فَا الْمَضَاجِعِ يَدْ عُوْنَ مَ بَهُمُ مَ فَا الْمَصَاجِعِ يَدْ عُوْنَ مَ الْمَاءَ الْمُفَادِّدِهِ (الْمِدِهِ ١٢١)

اس میں ہے بعض کوخرج کرتے ہیں ۞ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آئھوں کی ٹھنڈک کے لیے کن نعمتوں کو چھیا کر رکھا ہوا ہے' یہان کے کاموں کی جزاء

خوف اورامید کے ساتھ بکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کودیا ہے

جن کے پہلو بستروں ہے دور رہتے ہیں وہ اپنے رب کو

فَلَاتَعْلَمُنَفُشَ مِّنَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُتَرَةً اَعُنُهِنَّ جَزَاءً ۗ بِمَاكَانُوْالِمُفَلُوْنَ○(اسجده: ١٤)

پھر آپ نے فرمایا: کیا میں تمہمیں اس چیز کی خبر نہ دول جوان تمام چیز ول کا رئیس ہے اور جوان کا ستون ہے اور ان کے کو ہان کی بلندی ہے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: ان کا رئیس اسلام ہے اور ان کا ستون نماز ہے اور ان کے کو ہان کی بلندی جہاد ہے بھر آپ نے فرمایا: کیا میں تمہمیں اس کی خبر نہ دوں کہ ان تمام چیز وں کا کس پر مدار ہے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں اے اللہ کے نمی! آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا: اپنی زبان کو روک کر رکھؤ میں نے عرض کیا: یا نبی

marfat.com

عيار القرآر

الله! ہم جو ہا تیں کرتے ہیں کیا ان کی وجہ ہے ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: اےمعاذ! همہیں تمہاری مال روئے الله! اےمعاذ! همہیں تمہاری مال روئے الوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل یا نتمنول کے بل صرف ان کی زبانوں کی فصل کی کٹائی کی وجہ ہے ہی ڈالا جائے گا۔امام ترخدی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن الترخدی قم الحدیث: ۲۱۱۲ منز ابن ماجہ قم الحدیث ۲۹۷۳ مسنف عبدالرزاق قم الحدیث ۲۳۳۳ مشداحد ج ۵۵ اسلام الکیج مامی ۲۹۷)

الله تعالی کا تمام جہانوں سے بے برواہ اور بے نیاز ہونا

الزم : ٤ مين فرمايا: "أكرتم ناشكري كروتو بي شك الله تم سے بيرواه ہے" \_

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرما تا ہے کہتم دن رات اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا مشاہرہ کرتے ہو'ان نعمتوں کا تقاضایہ ہے کہتم اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت اور عبادت کر کے اس کا شکر اوا کرواوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں تمام لوگوں سے عمومی خطاب ہوجیسا کہ اس آیت میں ہے:

مویٰ نے کہا: اگرتم سب اور روئے زمین کے تمام انسان

وَقَالَ مُوْسَى إِنْ تُكُفُّهُ وْأَ ٱنْتُوْ وَمَنْ فِي الْأَرْمِين

الله كِي ناشكرى كرين توب شك اللهب نياز حد كيا مواب ٥

جَمِيْعًا ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ لَغَنِيٌّ حَمِيدًا ٥ (ابرائيم: ٨)

غنی اور بے نیاز کامعنیٰ یہ ہے کہ اس کواپنی ذات اور صفات میں کسی چیز کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جواحکام شرعیہ کا مُکلف کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے یا اپنی ذات سے کسی ضرر کو دور کرنا چاہتا ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی علی الاطلاق ہے اور جوغنی علی الاطلاق ہواس کا اپنفس کے لیے کسی نفع کو حاصل کرنا یا اپنفس سے کسی ضرر کو دور کرنا محال ہے 'کیونکہ اگر وہ کسی چیز کامختاج ہوتو اس کی حاجت قدیم ہوگی یا حادث ہوگی اگر اس کی حاجت قدیم ہوتو وہ اس کو از ل میں پیدا کر سے گا اور جو چیز پیدا کی جائے وہ حادث ہوتی ہے قدیم نہیں ہوسکتی اور اگر اس کی حاجت حادث ہواور وہ حاجت اس کے ساتھ قائم ہوتو پھر اللہ کل حوادث ہوجائے گا اور یہ بھی محال ہے اور دوسری دلیل ہے ہے کہ مختاج ہونا نقص ہو اگر اللہ تعالیٰ کسی کامختاج ہوتو پھر وہ ناقص ہوگا اور ناقص خدانہیں ہوسکتا۔

نیز ہم کو بداہة معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آ سانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے 'اسی طرح سورج ' چاند' ستاروں' سیاروں' عرش' کرسی' عناصر اربعہ اور موالیہ ثلاثہ کے پیدا کرنے پر قادر ہے اور جوا تناعظیم قادر اور قاہر ہواس کے تق میں بیہ کہنا کس طرح جائز ہوگا کہ اس کے بندوں کے نماز پڑھنے' روزے رکھنے اور دیگر احکام پڑمل کرنے سے اس کو نفع ہوتا ہے اور ان احکام پڑمل نہ کرنے سے اس کو نقصان ہوتا ہے' حدیث میں ہے:

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عزوجل سے بیردوایت کیا: اللہ تعالی نے فرمایا:
اے میرے بندو! میں نے اپنے او برظلم کوحرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کوحرام کر دیا کہذاتم ایک دوسرے پر ظلم نہ کر دارے میرے بندو! تم سب تمراہ ہوسوااس کے جس کو میں ہدایت دول سوتم مجھ سے ہدایت طلب کر و میں تم کو ہدایت ووں گا اے میرے بندو! تم سب بھو کے ہوسوااس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں کہتم جھ سے کھانا طلب کر و میں تم کو کھلاؤں گا اے میرے بندو! تم سب بے لباس ہوسوااس کے جس کو میں لباس پہناؤں کا بہذاتم مجھ سے کھانا طلب کر و میں تم کو کھلاؤں گا اے میرے بندو! تم سب دن رات گناہ کرتے ہواور میں تمام گناہوں کو بخشاہوں 'تم مجھ سے بخشش طلب کرو' میں تم کو بخش ووں گا اے میرے بندو! تم سب دن رات گناہ کرتے ہواور میں تمام گناہوں کو بخشاہوں 'تم مجھ سے بخشش طلب کرو' میں تم کو بخش اس سے میرے بندو! تم کسی نقصان کے مالک نہیں کہ مجھے نفع پہنچاسکو ووں گا' اے میرے بندو! تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہوکہ جھے نقصان پہنچا سکواور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ جھے نفع پہنچاسکو ووں گا' اے میرے بندو! آگر تمہارے اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متی شخص کی طرح ہو جا میں تو

marfat.com

تبياء القرآء

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عزوجل ارشاد فر ماتا ہے: تم وگوں پر) خرج کرو میں تم پرخرج کروں گا اور آپ نے فر مایا: اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے خرج کرنے سے اس میں کوئی کی نہیں تی 'رات اور دن کا مسلسل خرج اس میں کی نہیں کر سکتا۔ یہ بتاؤ کہ جب سے اس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ ب سے خرج کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی کی نہیں ہوئی' اس کا عرش یانی پرتھا اور اس کے ہاتھ میں تر از و ہے' جس (کے بسے خرج کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تر از و ہے' جس (کے بست کرتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ (صیح ابناری رقم الحدیث: ۱۹۵۳ منی اللہ یک رقم الحدیث: ۱۹۵۳ منی اللہ یک رقم الحدیث: ۱۹۵۳ منی بانی پرتھا کو اللہ یک اللہ یک اللہ یک اللہ یک بست کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ یک ۱۳۵۳ میں اللہ یک رقم الحدیث ۱۹۵۳ منداحد ج ۲۳۲ میں ۱۹۵۳ میں اللہ یک باتھ کی اللہ یک این بادر قم الحدیث ۱۹۵۳ میں اللہ یک باتھ کی بست کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ یک ۱۹۵۳ میں اللہ یک باتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ یک ۱۹۵۳ میں اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ یک ۱۹۵۳ میں اللہ باتھ کی باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ کرتا ہے۔ (۵۰ اللہ باتھ باتھ کر

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیشہ ایجاد کی صلاحیت رکھتی ہے اوراس کی قدرت میں عجز اور قصور جائز نہیں اور ممکنات غیر منحصر اور غیر متناہی ہیں اور کسی ایک ممکن کے وجود میں آنے سے باقی ممکنات کے ایجاد کی قدرت میں کوئی کی اور ممکنات کے ایجاد کی قدرت میں کوئی کی اور موقی۔

التعالی کوتمام افعال کا خالق مانے پرمعتز لہ کا اعتراض اور امام رازی کے جوابات

اس کے بعد فرمایا ''اوروہ اینے بندوں کے لیے شکر نہ کرنے کو پہندنہیں کرتا''۔

یعنی ہر چند کہ کسی بندہ کے ایمان لانے سے اللہ کوکوئی نفع نہیں ہوتا اور ند کسی کے تفر اور ناشکری ہے اس کوکوئی نقصان پہنچتا اتا ہم وہ اپنے بندوں کے لیے شکر ندکرنے کو پہند نہیں کرتا۔

معتزلہ نے اس آیت پر بیاعتراض کیا ہے کہ اس آیت سے بیٹا بت ہوا کہ کفر اور ناشکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدائبیں کیا' ان افعال کو بندے خود بیدا کرتے ہیں' کیونکہ اگر کفر اور ناشکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوتا تو بیاللہ تعالیٰ کی قضاء وقد رسے اضی ہونا کا معداللہ تعالیٰ کی قضاء وقد رسے راضی ہونا کا معداللہ تعالیٰ کی قضاء وقد رسے راضی ہونا واجب ہے' تو پھر کفر سے بھی راضی ہونا واجب ہوتا' حالانکہ کفر سے راضی ہونا

جلدوتهم

### marfat.com

```
بجائے خود کفر ہے۔امام رازی نے اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات دیے ہیں:
(۱) اس آیت میں جوفر مایا ہے: "الله اینے بندول کے كغراور ناشكرى سے راضى نيس ہوتا" اس آ عت میں بندول سے مراو
        مؤمنین بین کیونکر آن مجید کااسلوب یہ ہے کہ وہ عباد سے مرادمؤمنین لیتا ہے جیسا کدان آیات مل ہے:
                                                               وَعِبَادُ الرَّحْسِ الَّذِينَ يَمُشُّونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا.
     اوررحمان کے بندے جوز من پروقارے ملتے ہیں۔
                                                              (القرقال:٦٣)
(اے شیطان!) بے ٹک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط
                                                                       ٳؾؘۘۘۼؚڹٵۅؽؘػێڛؘڵڰؘۘۼڵؽۣ؋ڂڛؙڶڟڽ۫.
                                                              (rr: علم)
(تغيير كبيرج ٩٩ ١٣٠٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)
امام رازی کابیہ جواب اس لیے سیح نہیں ہے کہ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے کفر اور ان کی ناشکری
ہے راضی نہیں ہوتا اور کا فروں کے کفراوران کی تاشکری ہے رامنی ہوتا ہے ٔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ کفراور ناشکری ہے مطلقاً رامنی نہیں
                                                                                      ہوتا'خواہ وہمومن کرے یا کافر۔
                                                       امام رازی نےمعزلہ کے اعتراض کا دوسرا جواب بیدیا ہے:
(۲) مم بد کہتے میں کہ تفراللہ تعالی کے ارادہ سے ہے اس کی رضا سے نہیں ہے کیونکدرضا کامعنی ہے بھی کام کی مدح کرنا
                                                               اوراس کی تعریف و تحسین کرنا ، قرآن مجید میں ہے:
بے شک الله مؤمنول سے رامنی ہو گیا جب وہ درخت کے
                                                               كَقَدُ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَالِيعُونَكَ تَحْتُ
                          نے آپ سے بیت کردے تھے۔
                                                                                                  الشُّجُرُةِ (الْتِحَ:١٨)
                    اورالله تعالیٰ کفراور ناشکری کی تعریف و تحسین نبیس کرتا اس لیےوہ ان افعال ہے رامنی نبیس ہے۔
(٣) امام رازی فرماتے ہیں:میرے استاذ اور والد ضیاء الدین عمر رحمہ الله اس اعتراض کا بیہ جواب دیتے تھے کہ رضا کامعتما
ہے: کسی تعل پر ملامت نہ کرنا اور اعتراض نہ کرنا اور رضا کامعنیٰ ارادہ کرنانہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں میں كفراوم
ناشکری کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ان افعال سے رامنی نہیں ہے کیونکہ اس نے کفر کرئے اور شکر نہ کرنے پر ملامت
(۴) چلوہم مان لیتے ہیں کہ رضا اور ارادہ ایک ہے اور اس آ ہت کامعنیٰ ہے:اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے کفر کا اراو
نہیں کرتا' کیکن اس عموم سے کفار کو خاص کر لیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فروں کے کفر کا ارادہ کرتا ہے اور کا فروں کے مخصوص
                                                                           اورمشنی ہونے کی ولیل میآ یت ہے:
 اورتم کسی چزکونیں جا ہو گے مگریہ کہ اللہ اس چیز کو جا ہے۔
                                                                   وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَتَنَاءَ اللَّهُ . (الدم: ٣٠)
                    یعن تباری مثیت الله تعالی کی مثیت کے تابع ہے لہذا کافر کا تفریعی الله کی مثیت سے موتا ہے۔
 (تغيير كبيرجه ص٢٦هـ٣٢ واراحياء التراث العربي بيروت ١٩٦٥م
                           معتزلہ کے اعتراض کا مصنف کی طرف سے جواب اور رضا بالقدر کی تحقیق
  امام رازی کے ان نتیوں جوابوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی کسی بندہ کے کفر اور ناشکری سے راضی نہیں ہوتا' کیکن اللہ تعا
  جس بندہ میں گفراورعدم شکر پیدا کرتا ہے تو اس کے گفراورعدم شکر کا اراوہ فر ماتا ہے اور گفراورعدم شکر اللہ تعالی کی قضاء اور ا
   14
                                                                                                       تبياء القرآء
                                          martat.com
```

Marfat.com

من المحلی المقلم سے اور اس سے معتز لہ کا بیاعتر اض دور نہیں ہوا کہ تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے' لبذا کفر اور عدم شکر پر راضی ہونا مجمعی واجب ہے' لبذا مان او کہ اللہ تمام افعال کا خالق نہیں ہے' بلکہ گفراور ظلم کا خالق انسان ہے۔

مصنف کے نزدیک اس اعتراض کا جواب میہ ہے کہ تقدیر کا تعلق دوشم کی چیزوں سے ہے: ایک تکوین اور دوسری تشریع۔ 'تکوین سے مراد ہے: وہ امور جن میں انسان کا اختیار اور ارادہ نہیں ہوتا اور جو خالص اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جیسے انسان کا ہیدا ہونا' مرجانا' صحت مند' خوب صورت اور توی ہونا' بیار' بدصورت اور کمزور ہونا' دولت مند یا مفلس ہونا' انسان کا مرد یا عورت ہونا' ای طرح قدرتی آفات اور مصائب' بارش کا ہونا یا نہ ہونا' طوفا نوں کا اٹھنا' زلزلوں کا آنا' فصل کا زر خیز ہونا یا زر بی پیداوار کا نہ ہونا' اولاد کا ہونا یا بنہ ہونا' اس قتم کی اور دوسری چیزیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں ان میں بندہ کا کوئی دخل نہیں ہونا وا جب ہے' اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنها بیان کرتے بین که نبی صلی الله علیه وسلم کی صاحب زادی حضرت زیب رضی الله عنها فی آپ نے جواب بین ان کوسلام بھیجا اور فر مایا: الله بی کی نبی آپ نے جواب بین ان کوسلام بھیجا اور فر مایا: الله بی کی منت ہے جو کچھوہ لیتا ہے اور جو کچھوہ عطافر ما تا ہے 'اور اس کے نزدیک ہر چیز کی مدت معین ہے' اس کو چاہیے کہ وہ صبر کر ہے اور تو اب کی نبیت کرے۔ الحدیث (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۱۲۸۳) سنح مسلم رقم الحدیث: ۹۲۳ سنن ابو داؤو رقم الحدیث: ۳۱۲۵ سنن ابا کی نبیت کرے۔ الحدیث (۱۵۸۸ سنن ابن ماجر رقم الحدیث: ۱۵۸۸)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے صاحبز ادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی الله عند فوت ہو گئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا' بوسہ دیا' سؤنگھا اور فر مایا: آئھ سے آنسو بہ رہے ہیں اور دل غمز دہ ہے اور ہم صرف وہی بات کہیں گے جس سے ہمار ارب راضی ہواور اے ابراہیم! ہم تمہارے فراق سے غم زدہ ہیں۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۱۳۰۳) صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۳۱۵ سنن ابوداوُ درقم الحدیث:۳۱۲ ۲)

حفرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ابن آ دم کی سعادت ب ہے کہ وہ الله تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر راضی ہواور ابن آ دم کی شقاوت یہ ہے کہ وہ الله سے استخارہ (خیر طلب کرنے کو) ترک کر وے اور ابن آ دم کی شقاوت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رہے ناخوش اور ناراض ہو۔

(سنن الترندي رقم الحديث:۴۱۵۱ منداحدج اص ۱۶۸)

اور نقدریکا دوسراتعلق تشریع سے ہے تشریع سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن کامول کے کرنے کا حکم دیا ہے یا جن کامول کے کرنے کا حکم دیا ہے یا جن کامول کے کرنے سے روگا ہے اللہ تعالی نے بندہ کو اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام پڑعمل کرے یا نہ کرے ایمان لائے یا کفر کرے۔

سوجو جاہے وہ ایمان لائے اور جو جاہے وہ گفر کرے۔

فَسَ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَفَنَ شَاءً فَلْيَكُفُلْ.

الكيف:٢٩)

الله تعالی کوازل میں علم تھا کہ وہ انسان کواختیار دے گا تو وہ اپنے اختیار سے ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کرے گایا کفر اور اعمال سینہ کواختیار کرے گا اور الله تعالی کے ای علم کا نام وہ تقدیر ہے جس کا تعلق تشریع سے ہے اور تقدیر کی اس تئم پر رضا مطلوب نہیں ہے بلکہ کفر اور ناشکری پرغیظ وغضب مطلوب ہے اور جوخص کا فروں اور ظالموں سے محبت اور میل جول رکھے اس پر عنداب کی وعید ہے قرآن مجید میں ہے:

marfat.com

بنار القرأر

وَلَا تُرْكُنُوْ آلِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوْ افْتَهُمَّتَكُمُ النَّارُ. واور خلالول عمل جول ندر كوورند تهي ووزخ كل (مود: ۱۱۳) آگ جلائے كي۔

اور حدیث میں ہے:

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب بنی اسرائیل ہیں اللہ ک نافر مانی کا ظہور ہوا تو ایک آ دمی اسپنے بھائی کوکوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کواس گناہ سے منع کرتا' پھر دوسرے دن اس کے ساتھ کھانے' پینے اور میل جول سے اس کوکوئی چیز مانع نہ ہوتی تو اللہ تعالی نے ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ کردیے اور ان کے متعلق قرآن مجید کی ہے آ بت نازل ہوئی:

بنواسرائیل میں ہے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤ داورعیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئ کیونکہ انہوں نے تافر مانی کی اور وہ صد سے تجاوز کرتے تھے 0وہ ایک دوسرے کو اس مُرے کام سے نہیں روکتے تھے جوانہوں نے کیا تھا وہ کیسائرا کام تھا جووہ کرتے تھے 0 ڷعِن الَّذِينَ كَفَّ وُامِثُ بَنِ إِسُرَاءَ يِل عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَحَ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوُ ايَعْتَدُونَ كَانُوُ الْاَيْتَا هُوْنَ عَنْ مُّنْكِرٍ فَعَلُونُهُ لَبِنْسَ مَا كَانُوْ ابَفْعَلُونَ

(الماكرة: ٩٤ ــ ٨٨)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا' آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے' پھر آپ کھڑے ہو گئے' پھر فر مایا بنہیں! حتیٰ کہتم اس کوخت کی طرف موڑ کر پھیر دوادراس کو گناہوں سے روک دو۔

ُ (سنن الترندي رقم الحديث: ٣٠٠٨) ٣٠ ٣٠ سنن ابو داؤ درقم الحديث: ٣٣٣٦ ٣٣٣٧) سنن ابن ملجدرقم الحديث: ٣٠٠٦) منداحمه جاص ٣٩١) مندابو يعلى رقم الحديث: ٣٥٠٥ أمنجم الكبيررقم الحديث: ٢٦٣٠ المعجم الاوسط رقم الحديث: ٥٢٣)

كفر ظلم اور معاصى بھى الله كى تقدير ميں بي اور لوح محفوظ ميں لكھے ہوئے بين قرآن كريم ميں ہے:

ہر وہ کام جو انہوں نے کیا ہے لوح محفوظ میں ہے ⊙ہر چیوٹی اور بڑی بات کھی ہوئی ہے ○

كُلُّ شَىءَ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبِرِ۞وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكِيدٍ مُّسْتَطَارُ۞(القر:٥٣٠٥)

سیست کفر'ظکم اورمعاصی پرراضی ہونا بھی کفر ہے ٔ بیاللّٰہ کی وہ تقدیر ہے جس سے ناراض ہونا اورغضب ناک ہونا مطلوب ہے ٔ یعنی ان مقدرات سے ناراض ہونا مطلوب ہے جو کفراورظلم ہیں۔

تبيار القرآر

عام طور پرمطلقاً کہا جاتا ہے کہ تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے اور تکوین اور تشریع کا فرق نہیں کیا جاتا اور تشریع میں بھی ایمان اور کفر کے فرق نہیں کیا جاتا اور تشریع میں بھی ایمان اور کفر کے فرق نہیں دیکھا'یہ خالص وہ چیز ہے جواللہ تعالی نے صرف میرے دل میں القاء کی ہے اور بیمیری اس تغییر کے خصائص میں سے ہے۔ وللہ الحمد علی ذالک اللہ تعالی کا کفر اور معصیت کو پہندنہ فرمانا

اللہ تعالی نے فر مایا ہے: وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسندنہیں کرتا۔خواہ وہ بندے مومن ہوں یا کافر'اسی طرح وہ کفر کو بھی پسندنہیں کرتا اور جب اللہ تعالی پسندنہیں کرتا تو وہ اس کو پیدا نہ کرتا اور جب اللہ تعالی نے کفراور معصیت کو پسندنہیں کرتا تو وہ اس کو پیدا نہ کرتا اور جب اللہ تعالی نے کفراور معصیت کو پیدا کیا ہے تو اس کا معنی ہیہ ہے کہ اس نے اس کو پیدا کرنے کا ارادہ فر ماتا ہے کیکن وہ کفر اور معصیت ہے جب کوئی انسان کفر اور معصیت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو پیدا کرنے کا ارادہ فر ماتا ہے لیکن وہ کفر اور معصیت ہوتا ہے۔
راضی نہیں ہوتا' وہ راضی صرف ایمان اور اطاعت سے ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ راضی ان کامول سے ہوتا ہے جن کاموں کی دنیا میں اس نے تعریف اور تحسین کی ہے اور جن کاموں پر آخرت میں وہ اجراور تو اب عطافر مائے گا اور کفر اور معصیت پر الله تعالیٰ نے دنیا میں ملامت اور مذمت کی ہے اور آخرت میں ان پر مزا اور عذاب دے گا' پس کفر اور معصیت سے الله تعالیٰ راضی نہیں ہوتا' ہاں الله تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فر مایا' جب بندول نے کفر اور معصیت کو اختیار کیا تو اس نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فر مایا' کیونکہ ہر چیز الله تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آتی ہے۔ میں آتی ہے۔

## جزاء کامدار اعمال پر بھی ہے اور ان کے اسباب پر بھی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:''اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا' پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کالوٹنا ہے' پھروہ تم کوان کاموں کی خبر دے گاجن کوتم ( دنیا میں ) کرتے تھے''۔

اس آیت میں بیفر مایا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حالانکہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت تک جینے قبل ہوتے رہیں گےان سب کے گناہوں کا بوجھ قابیل کی گردن پر ہوگا'جو پہلا قاتل تھا'وہ حدیث بیہ ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو شخص بھی قتل کیا جائے گا اس کے گناہوں میں سے ایک حصہ پہلے ابن آ دم پر ہوگا۔

(میح ابخاری دقم الحدیث: ۱۸۶۷ سنن الترندی دقم الحدیث:۲۶۷ سنن النسائی دقم الحدیث:۳۹۸۵ صیح مسلم دقم الحدیث:۱۶۷۷ سنن ابن الجدوقم الحدیث:۲۶۱۷ السنن الکبری للنسائی دقم الحدیث:۱۱۱۴۲ جامع المسانید والسنن مسند ابن مسعود دقم الحدیث:۲۶۲۷)

اس کی وجہ رہے کہ انسان جس نعل کا خود مرتکب ہواس کواس کی جزاء بھی ملتی ہے اور جس نعل کا وہ دوسروں کے لیے سبب کہنے اس کواس کی جزاء بھی دی جاتی ہے' جبیبا کہ اس حدیث میں ہے:

marfat.com

المل

الحديث:۱۳۷۲)

نیک اعمال میں اس کی مثال ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ایمان کی وجہ سے ان کی اولا دکو بھی جنت میں واغل فرما دے گا:

> وَالَّذِينِ فِينَ الْمُنْوَا وَالْبَعَثْمُ وَرِيَّتُهُمُ بِإِنِيمَا فِي الْمُفْتَاءِمُ وُرِيَّتُهُمْ وَمَا الْتُنْهُمُ وِنَ عَمَلِهِمْ مِنْ شَى وَ كُنُّ الْمِنْ أَلِمَا كُسُبُ دُولِينٌ ٥ (القور: ٢١)

اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی' ہم ان کی اولا دکوان کے ساتھ ملا دیں گے اور ہم ان کی چیز کی کی نہیں کریں گے ہو خص اپنے کیے ان کے مل میں سے کسی چیز کی کی نہیں کریں گے ہو خص اپنے کیے ہوئے کاموں کے موض گردی رکھا ہوا ہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب انسان کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوا اس کو پکارتا ہے پہر جب اللہ اتخا ہے کہ دہ اس کے کوکوئی تعت عطا فر ما تا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کیا دعا کرتا رہا تھا اور اللہ کے شریک بنالیتا ہے تا کہ (دوسروں کو) اس کی راہ سے منحرف کرئے آپ کہیے کہتم اپنے تفریح تھوڑا سافا کہ ہا تھا کو بشک تم دوزخ والوں میں سے ہو O بے شک جورات کے اوقات ہجہ ہاور قیام میں گزارتا ہے آخرت (کے عذاب) سے ڈرتا ہے اور خواب کی رحمت سے امید رکھتا ہے (کیا وہ بڈلل کا فرکی مثل ہو سکتا ہے؟) آپ کہیے: کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں مرف عقل والے اور بے علم برابر ہیں کا مرف عقل والے اور بے تا کہ (الزمن ۹۰۵)

راحت اورمصیبت ہرحال میں اللہ تعالیٰ کو یا دکرنا اور اس سے دعا کرنا ضروری ہے

اس سے پہلی آبوں میں اللہ تعالی نے بیر بیان فر مایا تھا کہ اللہ تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے' ای نے آسانوں اور زمینوں کو بنایا ہے' اس نے دن اور رات کے توارد اور تعاقب کا سلسلہ قائم کیا ہے اور اپنی الوہیت اور اشحقاق عبادت کے دیگر دلائل بیان فر مائے تھے اور مشرکیین کے شرک اور ان کی ناشکری کی فدمت کی تھی اور ان آبیوں میں ان کے عقائد کی مزید فدمت فرما رہا ہے کہ ان کے عقائد میں تضاد ہے' ایک طرف تو وہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کا انکار کرتے ہیں اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کا بیر حال ہے کہ جب ان کے جسم یا مال بیا ان کی بیوی یا ان کی اولا د پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کی نجات کو طلب کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ان سے اس مصیبت کو دور فر مادیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کو ترک کروہے ہیں' گویا کہ انہوں نے بھر اللہ تعالیٰ ان سے اس مصیبت کو دور فر مادیتا ہے تو اور دور مادیت خداؤں کی پستش میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

الله تعالی مشرکوں کے اس تضاد کو بیان کر کے بیہ ظاہر فر مانا چاہتا ہے کہ عقل والوں کومشرکوں کی ان وو حالتوں پر تعجب کرنا چاہیے اور ہر حال میں الله کی طرف رجوع کرنا چاہیۓ اس کو بکارنا چاہیے اور اس سے مدد طلب کرنی چاہیۓ رسول اللہ صلی الله علیہ ضلم یہ نے حضرت این عماس رضی اللہ عنہما کوا کہ طویل تھیجت فر مائی اس میں آپ کا بدارشاد ہے:

عليه وسلم نے حضرت ابن عباس رضی الله فونما کوا يک طوئل نصيحت فرما کی اس ميں آپ کا بيدارشاد ہے: اذا مسئلت فاسئل الله و اذا استعنت فاستعن جبتم سوال کروتو اللہ سے سوال کرواور جبتم مدوطا

بالله.

ا مام ترفدی نے کہا: بیہ حدیث حسن سیح ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث:۲۵۱۱ منداحمہ جاس۲۹۳ کیجم الکبیررقم الحدیث:۲۹۸۸ کل الیوم واللیلة لا بن اُسنی رقم الحدیث:۴۵۵ شعب الا بمان رقم الحدیث:۴۵۱)

نیز اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ صیبت میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرنا اور راحت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جانا یہ شرکوں کا طریقہ

تبيار القرأر

و المرانسان به جا ہتا ہو کہ مصیبت میں اس کی دعا قبول ہوتو وہ راحت کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو بہ کثرت یا دکرے۔ اسلىلىمىن حسب ذيل احاديث بين: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس مخص کواس سے خوشی ہو کہ اللہ تعالی لعمائب کے اوقات میں اس کی دعاؤں کو قبول کرے اس کو جا ہے کہ وہ راحت کے ایام میں اللہ تعالیٰ سے بہ کثرت دعائیں ے- (سنن الترخدي رقم الحديث:٣٣٨٢ مندابويعلى رقم الحديث: ١٣٩٦ الكامل لا بن عدى ج٥ص ١٩٩٠ طبع قديم) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله كے فضل سے سوال كرو **کیونکہ اللّٰہ عز وجل اس سے محبت کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے۔ ( سنن التر ندی رقم الحدیث: ۳۵۷) معجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۰۰۸۸** كال لا بن عدى ج ٢ص ٢٦٥ ، جامع المسانيد واسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ٢٥٥) حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جواللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس یرغضب فرما تا ہے۔ ( سنن التر مذي رقم الحديث:٣٣٧٣ مصنف ابن ابي شيبه ج٠١ص٠٠٠ منداحد ج٢٣٠ ١٣٧٢ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٨١٧ مند ابويعليٰ رقم هديث: ٢٦٥٥ المستدرك جاص ١٩٧١ شرح السنة رقم الحديث: ١٣٨٩) تبجد کی نماز کے فضائل الزمر: ٩ مين فرمايا: "ب شك جورات كاوقات سجده اور قيام مين گزارتا ب" ـ اس آیت میں 'قانت'' کالفظ ہے قانت کامعنیٰ ہے: جس محض پر جواطاعت اور عبادت واجب ہے وہ اس کے لیے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا: القنوت کامعنیٰ ہے: الله تعالیٰ کی اطاعت کرنا' قرآن مجید میں ہے:'' کُلِثُ لَیْجَ **نِینتُونُ O ''. (البقره:۱۱۱) نیزاس آیت میں ہے''انساء السلیل ''اس کامعنیٰ ہے:رات کےاوقات'خواہ وہ رات کااوّل وقت** وُ اوسط وقت ہو یا آخروقت ہو۔ حدیث میں ہے: حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہےافضل نماز وہ ہے جس میں لیبا قیام ہو۔ افضل الصلوة طول القنوت. (صحيح مسلم رقم الحديث: ۵۲ كم سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۴۴۱ ؛ جامع المسانيد والسنن مند جابر بن عبدالله رقم الحديث: ۲۰۲) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کی نماز میں قیام کرنا دن کی نماز میں قیام کرنے سے افضل ہے' اس کی حسب ذیل رات کوعبادت کرنا عام لوگول کی نماز سے مخفی ہوتا ہے' اس لیے رات کی عبادت ریا کاری سے زیادہ دور ہے۔ ا) اندمیرالوگوں کو دیکھنے سے مانع ہے اورلوگوں کامحوخواب ہونا ان کے سننے سے مانع ہے اور جب انسان کا دل باہر کے عوارض سے فارغ ہوتو وہ یک سوئی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ ارات کا وقت نینداور آ رام کے لیے ہوتا ہے انسان طبعی طور پر رات کوسونا جا ہتا ہے اور طبعی تقاضوں کو ترک کر کے اللہ کی عبادت كرنائفس برزياده شاق ادرمشكل بـ مرکی نماز کے فضائل میں احادیث حعرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کونماز میں اتنا قیام کرتے ہے کہ آ پ ک martat.com

Marfat.com

دونوں پیرسوج محئے نتے تو حضرت عائشہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ اس قدر مشعنت کیوں کرتے ہیں طالا تکہ اللہ نے آپ کے تمام اسکے اور پچھلے ذنب (بہ ظاہر خلاف اولی کام) معاف فرما دیئے ہیں آپ نے فرمایا: کیا ہیں اس کو پہند نہ کروں کہ ہیں ا کاشکر گزار بندہ ہو جاؤں گھر جب آپ کا جسم بھاری ہو گیا تو آپ بیٹے کر نماز پڑھتے تنے اور جب رکوع کا ارادہ کرتے کھڑے ہوجاتے 'پھر رکوع کرتے۔ (میح ابخاری قم الحدیث: ۱۸۳۷ سنن ایوداؤدر قم الحدیث: ۲۵۳۷ می ۱۸۲۸ می میں اللہ یا کہ باللہ ب

اس مدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف ذنب کی نبست کی گئی ہے اور ذنب کا معنیٰ ہے گناہ اور رسول الله صلی الا علیہ وسلم معصوم بیں پھر ذنب کا کیا محمل ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا متوفی ۱۳۲۰ ہداس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "حسن است الاہو او سینات المقربین" نیکول کے جو نیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں وہاں ترک اولیٰ مجمی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ٔ حالانکہ ترک اولی ہرگز گناہ نہیں۔ (فاوی رضویہ ۴ میں عداد العلوم ایجدیہ کراچی)

نيز ايك اورمقام پرلكھتے ہيں:

کروہ تنزیبی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا' وہ صرف خلاف اولیٰ ہے' نیز حضور صلی اللّٰہ علیہ دسلم نے بیان جواز کے لیے قصداً اب کیا اور نبی قصداً گناہ کرنے سے معصوم ہوتا ہے۔ ( فآویٰ رضویہے ۴۵ س۳۹۔۳۳ طبع جدید' رضافاؤنڈیشن لا ہورا پر بل ۱۹۹۱ء )

حضرت عا نشدرضی الله عنها بیان کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم رأت کو تیره رکعت نماز پڑھتے تھے ان رکعات میں ہ اورسنت فجر شامل بیں۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۲۰۰ میچ مسلم رقم الحدیث: ۲۳۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۳۳۳)

اسودیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہیں کس طرم نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان ہیں گیارہ رکعات ر زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے آپ چار رکعات نماز پڑھتے ہم ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو پھرچار رکعات نماز پڑھتے ہم ان سے حسن اور طول کو نہ پوچھو پھر تین رکعات نماز ور سے منے حضرت عاکشہ بیان کرتی ہیں ہیں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آس ور بڑھنے سے پہلے سوجاتے ہیں آپ نے فر مایا: اے عاکشہ! میری آسکھیں سوتی ہیں اور میرادل نہیں سوتا۔

(صیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۷ صیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۸ سنن ابو داؤ درقم الحدیث:۱۳۴۱ سنن الترندی رقم الحدیث:۳۳۹ سنن النسائی الحدیث: ۱۹۹۷ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۳۹۳ مبامع المسانید والسنن مستدعا نشررقم الحدیث:۳۱۵۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سے کوئی شخص جب سوتا ہے شیطان اس کی گدی پریہ پڑھ کر تین گر ہیں لگا دیتا ہے: '' تمہاری رات بہت کمی ہے سو جاؤ'' جب وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کم ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل ج

marfat.com

تبيار القرآن

م کرمنے کووہ تروتازہ اورخوش گوار حال میں اٹھتا ہے درنہ ستی کا مارا ہوانحوست کے ساتھ اٹھتا ہے۔ (صحيح ابخاري قم الحديث: ١١٣٢) صحيح مسلم رقم الحديث: ٤٧٦ سنن النسائي رقم الحديث: ١٦٠٤) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو سبح تک وتار ہتا ہے اور نماز کے لیے نہیں اٹھتا' آپ نے فرمایا: شیطان اس کے کان میں بییثاب کر دیتا ہے۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث:۱۱۲۳ مجيم مبلم رقم الحديث ٢٤٧٤ سنن النسائي رقم الحديث: ٢٠٤٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣٣٠ ُ جامع المسانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ١٨٧) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہمارا رب تبارک وتعالیٰ ہر رات کو جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فر ماتا ہے: کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرلوں کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کوعظا کروں' کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ (صحح ابخاری رقم الحديث: ١٣٥٤ صحيح مسلم رقم الحديث: ٤٥٨ ئسنن ابو دا وُ درقم الحديث: ١٣١٣ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٢٩٨ سنن ابن ملجبرقم الحديث: ١٣٦٦) حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے فر مايا: اے عبداللہ! تم فلال شخص کی مثل نہ ہو جانا'وہ پہلے رات کونماز میں قیام کرتا تھا' پھراس نے رات کے قیام کوترک کر دیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۵۲ سنن ابو داوَد رقم الحدیث:۳۳۴۸ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۲۴۳٬ سنن ابن ملجه رقم الحدیث: ۱۷۱۲٬ جامع المسانيد والسنن مسندعبد الله بن عمر دبن العاص رقم الحديث: ٨٣١) خضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس بندہ کومل جائے وہ اس گھڑی میں دنیا اور آخرت کی جس چیز کا بھی سوال کرے تو اللہ اس کوعطا کر دیتاہے اور بید گھڑی ہر رات مين آتى ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵ عنوا مع المسانید واسنن مند جابر بن عبدالله رقم الحدیث: ۱۵۴۷) حضرت بلال رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا :تم رات کی نماز کے قیام کو لازم رکھو' کیونکہ میتم سے پہلے نیک لوگول کا طریقہ ہے اور رات کے قیام سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور رات کا قیام گناہوں کوروکتا **ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے اور جسمانی بیاریوں کو دور کرتاہے۔** (سنن التر ندی رقع الحدیث:۳۵۴۸ سنن کبری کلیبیتی ج ۲ص۵۰۸) حضرت ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که حضرت عمرو بن عبسه نے کہا: انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے شانبے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصہ میں ہوتا ہے'اگرتم اس وقت میں اللہ کو **يا دكر سكتے بهوتو يا دكرو۔ (سنن التر غدى رقم الحديث:٣٥٤٩ منداحمد جهم الله سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٢٧٤ صبح ابن خزيمه رقم الحديث: ١١٢٧)** حضرت ابوا مامدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا: یا رسول الله! کس وقت کی دعاسب سے زیادہ معبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: آ دھی رات کواور فرض نمازوں کے بعد۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث:۳۴۹۹ عمل الیوم والملیلة للنسائی رقم الحدیث:۱۰۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس مخص پر رحم فرمائے جورات کونماز کے لیے اٹھااوراس نے اپنی بیوی کو جگایا' پھراس نے نماز پڑھٹی'اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چبرے پریانی کے چھیننے مارے اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جورات کواٹھ کرنماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے 'چروہ بھی نماز پڑھے اور اگروہ المنے سے منع کرے تو اس کے چہرے پریانی کے چھینے ڈالے۔ (سنن ابن ملجدرقم الحديث:١٣٣٧ سنن ابو داوُد رقم الحديث: ١٣٠٨ سنن النسائي رقم الحديث: ١٦١٠ مند احد ج٢م ٢٥٠ صيح ابن خزيمه رقم المديث: ١١٦٨ مح اين حبان رقم الحديث: ١٥٦٥ المتدرك جاص ٩٠٠٥ سن كبرى للبيتى جاص ١٠٠٥)

جلدديم

marfat.com

Marfat.com

### تجده کی فضیلت پردلائل

پراس آیت بین افسانت " کالفظ ذکرفر مایا جس کامعنی ہے: دوام کے ساتھ اطاعت اور عبادت کرنے والا اور اس بھی ایسا کی ہے۔ یہ اس وقت مفید ہوتا ہے جب وو دائی ہواور اساجدا و قائما " کاذکرفر مایا اور مجدوکو قیام پر مقدم فر مایا " کیونکہ عبادت کامعنی ہے: اللہ تعالی کے سامنے بجز کا اعتراف کرنا اور ذلت کو اختیار کرنا اور اتصلی عایت تدلل مجدو بی ہوتا ہے کیونکہ سجدو میں انسان اپنے سب سے معزز عضو یعنی سرکوئی پر رکود تا ہے۔ نیز عبادت سے مقسود ہے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا اور اسے دیا دو اللہ کا قرب حاصل کرنا اور سبحدو میں ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے:

حدوكراورالله كقريب بوجا

وَاسْجُدُواقْتُرِبُ ۞ (العَلْ:١٩)

سجده كى تغليات بين حسب ذيل احاديث بين:

حعرت ابو ہر رو رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کدرسول القد ملی القد علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ مجدہ کی حالت ہیں اپنے رب کے سب سے زیاد وقریب ہوتا ہے۔ پس تم ( حجدہ میں ) بہ کثرت دعا کرو۔

(صحيح مسلم قم الحديث: ٨٢ ما سنن اليوداؤورقم الحديث: ٨٤٥ سنن النسائي رقم الحديث: ١٣٣٧)

حضرت توبان منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: جھے وہ عمل بتایتے جواللہ کو سب سے زیاد ومحبوب ہو۔ آپ نے فرمایا: تم اللہ کو بہ کشرت تجدے کرو کیونکہ تم جب بھی اللہ کے لیے تجدہ کرتے ہوتو وہ اس سے تمہاراا یک درجہ بلند کرتا ہے اور تمہاراا یک گناہ مثادیتا ہے۔

(صحيمسلم دَّم الحديث: ٣٨٨ سنن الترندي دَّم الحديث: ٣٨٩ ـ ١٨٦ سنن ابن بلجد دَّم الحديث: ١٣٣٣)

حضرت ربید بن کعب اسلمی رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ بی رات کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ضدمت ہیں رہ ہم را تھا' میں آپ کے پاس آپ کے استنجاء اور وضو کے لیے پانی لے کر آیا' آپ نے جھے سے فرمایا: کوئی سوال کرؤ میں نے عرض کیا: میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں' آپ نے فرمایا: کسی اور چیز کا بھی میں نے کہا: بچھے بید کافی ہے' آپ نے فرمایا: تم بہ کشرت سجد ہے کر کے (اس سوال کو پورا کرنے میں) میری حدو کرد۔ (سمج مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۹ سنن ابو داؤور قم الحدیث ۱۳۲۰ سنن انتر خدی رقم الحدیث: ۱۳۲۹ سنن اِنسائی رقم الحدیث: ۱۳۸۱ سنن این باجہ رقم الحدیث: ۱۳۷۷)

نماز میں قیام کی فضی<u>لت پر ولائل</u>

سجدو کے بعداس آیت میں قیام کا ذکر ہے اور نماز کے ارکان میں قیام کی بھی بہت نعنیلت ہے' ہم قیام کی نعنیلت میں پیوندیٹ ذکر کر بچکے ہیں: سب سے افغنل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام ہو۔ (میج مسلم قم الحدیث: ۵۵۱) پیوندیٹ ذکر کر بچکے ہیں: سب سے افغنل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام ہو۔ (میج مسلم قم الحدیث: اور میشقہ ہے، قام میں ہود

" نماز میں قیام کی نضیات کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز کے تمام ارکان کی ادائیگی میں سب سے زیادہ مشقت قیام میں ہوگا ہے اور جس عبادت کی ادائیگی میں زیادہ مشقت ہواس میں زیادہ اجر وثواب ہوتا ہے۔

الم المبارك بن محداين الاثير الجزرى التوفى ٢٠١ همل بيان كرت بين:

حضرت ابن عباس رضى التدعنهما روايت كرتے بي كدرسول القصلي القدعليه وسلم سے سوال كيا حميا

marfat.com

تبيار القرآر

marfat.com

مين زياده فسيلت بأى ليالله تعالى في اس آيت مي جده اور قيام كاخصوصيت كما تحدد كرفر مايا ب-

اگراس پریداعتراض کیا جائے کہ صاحب الفردوس نے حضرت عثمان بن عفان سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ افضل عبادت وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خفت اور آسانی ہو' تو میں کہوں گا: پی غلط ہے' اصل میں اس صدیث میں عبادت کی جگہ عیادت کا لفظ ہے۔ (اتحاف السادة الشخین ج۲س ۲۹۸ کشف الخفاء جاس ۱۵۵)

اورعیادت میں اصل بیہ ہے کہ بہت تخفیف کے ساتھ عیادت کی جائے اور مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹا جائے اور اس کی تائیداس حدیث سے ہوتی ہے:

ں ما میر ہوں حدیث سے دوں ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: سب سے زیادہ اجراس عیادت میں ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ تخفیف ہواورتعزیت ایک مرتبہ کی جائے۔ (شعب الایمان ۲۵م۵۴۵ رقم الحدیث: ۹۲۱۹)

ی موبید ہوں میتب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا: سب سے افضل عیادت وہ ہے جس میں عیادت کرنے والا مریض کے پاس سے جلدی اٹھ کر کھڑا ہو۔ (شعب الایمان ۲۶م۳۴۵، قم الحدیث:۹۲۲۱)

ا مام ابوالعالیہ بیان کرتے ہیں کہ غالب القطان ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے اور تھوڑی دیر تھم کر جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو ابوالعالیہ نے کہا: عرب س قدرعمہ عیادت کرتے ہیں کہ مریض کے پاس زیادہ دیرنہیں تھم ہرتے' کیونکہ محل مریض کوکوئی کام ہوتا ہے اور وہ پاس جیٹھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے حیاء کرتا ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۲۲۳)

خلاصہ یہ ہے کہ عیادت اور تعزیت آسان اور خفیف طریقہ سے کرنی جا ہے اور عبادت کرنے میں جتنی مشقت ہوگی اقا زیادہ اجر ہوگا اور نماز کے قیام میں چونکہ زیادہ مشقت ہوتی ہے اس لیے اس میں زیادہ اجر ہوتا ہے اور مجدہ میں ہر چند کہ مشقت زیادہ نہیں ہوتی لیکن اس میں چونکہ تواضع اور تذلل زیادہ ہے اس لیے اس میں بھی زیادہ اجر ہوتا ہے اس وجہ ہے اس آیت میں سجدہ اور قیام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

جبرہ اروٹیا ہوں کے مصافق میں ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے:'' بے شک جو رات کے اوقات مجدہ اور قیام میں گزارتا ہے'' پس مجدہ اور قیام میں رات گزارنے والوں کے مصداق کون ہیں؟اس سلسلہ میں حسب ذیل اقوال ہیں۔

سجدہ اور قیام میں رات گزارنے والوں کے مصادیق

امام عبد الرحمان بن محمد ابن ابی حاتم متوفی سات و اپن سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے فر مایا: اس سے مراد حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه ہیں۔حضرت ابن عمر الله عنہ الله عنہ الله عنه الله عنہ رات کو بہ کشرت نماز پڑھا کرتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر الله عنہ مایا کہ حضرت عثان بن عفان رضی الله عنہ رات کو بہ کشرت ابوعبیدہ رضی الله عنہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ تھے حتیٰ کہ وہ ایک رکعت میں بورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے حضرت ابوعبیدہ رضی الله عنہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ رہے جس کا معربہ کا الله عنہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ مسلم اللہ عنہ نہ نار مصطفیٰ کہ محربہ کا ۱۳۱۲ھ

علامدابوالحن على بن محد الماوردي التوفي ٥٥٠ هـ في اسسلسله مين حسب ذيل اقوال بيان كيه بين:

- (1) یجی بن سلام نے کہا: اس سے مرادرسول الله صلی الله علیه وسلم بیں-
- (۲) ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔
  - (۳) حضرت ابن عمر نے کہا: اس سے مراد حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔
- (4) الكلى نے كہا: اس سے مراد حضرت عمار بن ياسر حضرت صهيب حضرت ابوذ راور حضرت ابن مسعود رضى الله عنهم ہيں۔

marfat.com

تبيار القرآن

رفی الله تعالی نے اس آیت کے مصداق کو متعین نہیں فر مایا 'سوجو شخص بھی اپنی را تیں بجدہ اور قیام میں گزار تا ہے وہ اس آیت کامعیدات ہے۔(النک والعیون ۵ص ۱۱۷ وارالکتب العلمیہ 'بیروت)

حسب ذیل آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مقرب بندوں کا ذکر فر مایا ہے جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی

اور رحمٰن کے (مقرب) بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل لوگ کلام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: سلام! آور جو لوگ اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں آاور وہ لوگ بید دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رباہم سے جہنم کا عذاب دور رکھنا' کیونکہ اس کا عذاب چیٹنے والا

وَعِبَادُ الرَّحُسِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْكَرْضِ هَوْنَا الْهُونَا عَالَمُهُو الْمِهِلُونَ قَالُوَ اسَلُمًا ۞ وَالَّذِينَ يَسِيْنُونَ لِرَ يِهِهُ الْمُجَمَّا وَقِيْنَا مَّا ۞ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَ بَنَا اصْرِفْ عَنَا عَدَّابَ مَهَنَّمَ الْمُونَ عَمَّا مِهَا كَانَ غَرَامًا ۞ (الفرقان: ١٥٠ ـ ٢٣)

اسی طرح زمر: ۹ میں بھی فرمایا ہے: " بے شک جو رات کے اوقات بحدہ اور قیام میں گزارتا ہے 'آخرت (کے فراب) سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امیدر کھتا ہے (کیاوہ بدعمل کا فرکی مثل ہوسکتا ہے؟)"۔

ان آیتوں میں ان جابل صوفیاء کارد ہے جو کہتے ہیں کہ عذاب کے خوف سے عبادت کرنایا جنت کی امید سے عبادت کرنا موم ہے' اللّٰہ کی عبادت صرف اللّٰہ کے لیے کرنی چاہیے' بے شک اعلیٰ مرتبہ یہی ہے کہ صرف اللّٰہ کی رضا کے لیے عبادت کی المیے' لیکن دوزخ کے ڈرسے اور جنت کی طلب کے لیے بھی عبادت کرنا تھے ہے' انبیاء کیہم السلام اور صالحین نے دوزخ ہے اور جنت کی طلب کے لیے بھی عبادت کرنا تھے ہے' انبیاء کیہم السلام اور صالحین نے دوزخ ہے اوا و جنت کی طلب کے لیے دعا ئیں کی جیں' جبیا کہ ان آیات سے ظاہر ہے اور بیہ جابل صوفیاء ان کی گر دراہ کو بھی نہیں پہنچے' افظ میر جا در بیہ جابل صوفیاء ان کی گر دراہ کو بھی نہیں پہنچے' افظ میر جل اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کوذکر کیا ہے:

لمب تواب کے لیے عبادت کرنے کا جواز اور طلب رضا کے لیے عبادت کرنے کا افضل ہونا

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس وقت گئے جب وہ مرض ات میں تھا' آپ نے اس سے پوچھا: تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ! اللہ کی قتم! میں اللہ ہے ( بخشش کی )

مر رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں' پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا جس بندہ کے دل میں بھی یہ کیفیات میں ہوں گی اللہ اس کووہ عطا کر دے گا جس کی اسے امید ہے اور اس چیز سے اس کو محفوظ رکھے گا جس سے وہ ڈرر ہاہے۔

ہم گنہ گارلوگوں کے لیے اس حدیث میں بہت اطمینان اورسکون ہے۔ علامہ آلوی نرای آیہ ۔ کی تفسہ میں لکھا جرزای آیہ یہ میں انسانگ سکارے جروزا سے ہ

علامه آلوی نے اس آیت کی تغییر میں لکھا ہے: اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جوعذاب کے خوف اور بخشش کی امید مباوت کرنے کی ندمت کرتے ہیں اور وہ امام رازی ہیں۔(روح المعانی جز۳۲س۳۱۵، دارالفکر' ہیروت' ۱۳۱۷ھ)

میں کہتا ہوں: بیامام رازی پر بہتان ہے ٔ امام رازی نے ایسا کہیں نہیں لکھا' اس آیت کی تفییر میں وہ فر ماتے ہیں: جب انسان اللہ تعالیٰ کی وائمی عمادیہ کرتا سرقہ مہلس رائٹ تعالیٰ کی صفیہ قیر منکشف سرقی ہے جب ک فی این

جب انسان الله تعالى كى دائى عبادت كرتا بي تو پهلے اس پرالله تعالى كى صفت قبر منكشف ہوتى ہے جيسا كه فرمايا: 'وهسو و الاخوة ''اوروه آخرت سے ڈرتا ہے' پھراس كے بعداس پر مقام رحمت منكشف ہوتا ہے' جيسا كه الله نے فرمايا: 'ويوجو په رب ''اوروه اپنے رب كى رحمت كى اميدر كھتا ہے' پھراس پر ديگر علوم منكشف ہوتے ہيں جيسا كه فرمايا: 'هل يستوى

marfat.com

الذين يعلمون والذين لا يعلمون". كياعلم والحاور بي علم برابري ي

نیز لکھتے ہیں: مقام خوف میں فرمایا: وہ بندہ آخرت سے ڈرتا ہے اور خوف کی اس بندہ کی طرف نسبت کی اور امید کے مقام میں فرمایا: اور وہ بندہ اپنے رب کی رحمت کی امیدر کھتا ہے اور امید کی نسبت اپنے رب کی طرف کی' اس میں بیدلیل ہے کہ خوف کی ہنسبت امید کا درجہ اللہ تعالیٰ کی جناب کے زیادہ لائق ہے اور زیادہ کامل ہے۔

(تغيير كبيرج ٩٥ م ٢٠٩ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥)

غورفر مائے! کہاں امام رازی کی تفییر کے بیعارفانہ نکات اور کہاں علامہ آلوس کا بے سرو پا بہتان۔ ہاں!اگر کسی شخص کا بیعقیدہ ہو کہ اللہ تعالی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور وہ صرف جنت کی طلب اور دوزخ سے نجات کے لیے عبادت کرے اور وہ اللہ کی رضا کا طالب نہ ہوتو اس کا بیعقیدہ کفریہ ہے اور ظاہر ہے کہ سی مسلمان کا بیعقیدہ نہیں ہوتا۔ امام رازی فرماتے ہیں: اہل حقیق نے کہا ہے کہ عبادت کے تین درجات ہیں:

(۱) بندہ صرف تُواب کی طمع اور عذاب سے نجات کے لیے عبادت کرے اور بیدورجہ بہت گرا ہوا ہے کیونکہ اب حقیقت میں اس کا معبود طلب تُواب اور طلب نجات ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کو اس مطلوب کے لیے وسیلہ بنایا ہے اور جو مخلوق کے احوال کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنائے وہ بہت خسیس ہے۔

ا بواں سے سوں سے سیاست ور پیمہ الک ورجہ ہے۔ اور کے استان کا نہیں اللہ کی عبادت کا پہلے درجہ سے بلندر درجہ ہے تاہم میر بھی کال نہیں اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے عبادت کو عاصل کرنا ہے اور بینسبت اللہ تعالیٰ کی غیر ہے ۔ سواس کا مقصود اللہ تعالیٰ کے غیر ہے ۔ سواس کا مقصود اللہ تعالیٰ کے غیر ہے۔ سواس کا مقصود اللہ تعالیٰ کاغیر ہے۔ نہیں اللہ تعالیٰ کاغیر ہے۔

(۳) بندہ اللہ تعالیٰ کی اس کیے عبادت کرے کہ وہ عبادت کا مستحق ہے اور خالق اور مالک ہے اور وہ بندہ اس کا عبد اور مملوک ہے اور معبود ہونا ہمیت اور غلبہ کا تقاضا کرتا ہے اور عبد ہونا بجز اور ذلت کا تقاضا کرتا ہے اور جو شخص اس قصد سے اللہ کا عبادت کرے گااس کی عبادت کا سب سے اشرف اور افضل مرتبہ ہے۔

(تغيير كبيرج اص١٦٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥

ہم اپنی اس تفسیر میں کئی جگہ پرلکھ چکتے ہیں کہ عبادت کا سب سے افضل مرتبہ میہ ہے کہ بندہ اس لیے اللہ کی عبادت کر کہ اللہ نے اس کوعبادت کرنے کا تھم دیا ہے اور بندگی کا یہی تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کے تھم کی اطاعت کرے اور دوسرا مرتب ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے حصول اور اس کے دیدار کی طلب کے لیے عبادت کرئے قرآن مجید میں ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِيْ نَفْسَهُ الْبَيْغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ اللهِ الربعض لوك وه بين جنهول في الله كي رضا كي طلب

(القره: ٢٠٤) لياني جان كوفرونت كرديا-

اور عبادت کا تیسرا مرتبہ بیہ ہے کہ بندہ جنت کی طلب اور دوزخ سے نجات کے لیے عبادت کرئے مگر محض جنت دوزخ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کے طلب کرنے اور دوزخ یناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

ا پنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ وجس کی پر آسان اور زمین ہیں' جس کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے O پاه ماسے ه م دیا ہے۔ مران بید الله و کا الله مغفر الله مغفر آلا مغفر آلا منفقر آلا منفقر آلا منفقر آلا منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفق الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر الله منفقر

(آل عران:۱۳۳)

marfat.com

تبيار القرآر

حعنرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم اللہ ہے سوال کروتو جنت الفر دور كاسوال كروكيونكه وه اوسط جنت اوراعلي جنت ہے۔ (صحح ابخاري قم الحديث ٢٣٣٣ منداحمر قم الحديث: ٨٢٠٠) حضرت عا نشەرمنى الله عنها بيان كرتى بين كه نبي صلى الله عليه وسلم بيه دعا كرتے تھے: اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم اے اللہ! میں ستی اور بڑھایے اور قرض اور گناہ سے تیری والسمغيرم والسمسا شم اللهم انبي اعوذ بك من پناه مين آتا ہوں اے اللہ! ميں دوزخ كے عذاب سے اور دوزخ عذاب النار وفتنة النار الحديث کے فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (صيح ابخاري رقم الحديث: ١٣٧٥ ُ سنن ابوداؤورقم الحديث: ٨٨٠ سنن النسائي رقم الحديث: ١٣٠٨ ُ جامع المسانيد والسنن مندعا كثه رقم الحديث: ١٣٥٦) عبادت کے ان تین مراتب کی جس طرح ہم نے تفصیل اور تحقیق کی ہے شاید کہ قارئین کو اور کسی کتاب میں نہ ل كَذُالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. (الجمد ٣٠) اس کے بعداللّٰد تعالیٰ نے فرمایا: ''آپ کہیے: کیاعلم والے اور بےعلم برابر ہیں''ہم اس آیت کی تفییر میں علم کی تعریف ذ کر کریں گے اور علم کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو پیش کریں گے۔ حکماءاورمتکلمین کی اصطلاح می*ںعلم کی تعریف* حكماء كے نز ديك علم كي مشہور تعريف بيرے: حصول صورة الشيء في العقل. کسی شے کی صورت کاعقل میں حاصل ہونا۔ بی تعریف وہم'شک'ظن'جہل مرکب' تقلیداوریفین کوشامل ہے۔ تنظمین کے زو یک علم کی مشہور تعریف بہے: هو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت عالم كے ذہن ميں كسى چيز كا انكشاف علم ہے۔ اس تعریف کا خلاصہ یہ ہے کے علم انکشاف ذہنی کا نام ہے کیہ انکشاف تام اور غیرمشتبہ ہونا جا ہیے اس مسکلہ میں بھی اختلاف ہے کہ علم مقولہ کیف سے ہے یا مقولہ اضافت سے یا مقولہ انفعال سے زیادہ سے یہ ہے کہ علم مقولہ کیف سے ہے کیونکہ علم کیفیت ۔ بغسانیہ کا نام ہے۔علم کی بید دنوں تعریفیں ذوی العقول کے ساتھ خاص ہیں اور حیوانات کے ادرا کات پر حقیقتاً علم کا اطلاق نہیں علم کا اطلاق علوم مدونہ پر بھی کیا جاتا ہے' مثلا نحوادر فقہ وغیرہ پر اسی طرح مسائل مخصوصہ پر بھی علم کا اطلاق کیا جاتا ہے' ے کہا جاتا ہے کہ فلال شخص کونحو کا یا فقہ کاعلم ہے 'یعنی اس شخص کونحو یا فقہ کے مسائل کاعلم ہے اور بھی علم کا اطلاق ملکہ استحضار پر لیا جاتا ہے یعنی سی مجف کومثلاً فقد کے مسائل کی بہ کثرت تکرار سے ایسی مہارت ہو جائے کہ جب بھی اس سے فقہ کا کوئی سوال یا جائے وہ اس کا جواب دے سکے تو اس کی اس مہارت ( ملکۂ پختہ صلاحیت ) کوعلم سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں اس فقد كاعالم ب- (اتحاف السادة المتقين ج اص ٢٦ \_ ٦٥ ، مطبوء معر السادة ) رثین کی اصطلاح میں علم کی تعریف ملاعلى قارى متوفى ١١٠ اه لكست بين: علم مومن کے قلب میں ایک نور ہے جو فانوس نبوت کے چراغ سے ستفاد ہوتا ہے ٔ بیلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ا martat.com

Marfat.com

۔ افعال اور احوال کے اور اک کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مفات افعال اور اس کے احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے ا اگر بیلم کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہوتو کسبی ہے اور اگر بلاواسلہ حاصل ہوتو علم لدنی ہے۔

امام ابو بكراحمه بن حسين بيهقي متو في ۴۵۸ ه لكھتے ہيں:

جب علم كالفظ مطلقاً بولا جائے تو اس مے مرادعلم دين ہوتا ہے اوراس كي متعدد اقسام ہيں:

(I) اللَّه عزوجَل كي معرفت كاعلمُ الس كوعلم الاصل كهتج بين -

(٢) الله عزوجل كي طرف سے نازل شدہ چيزوں كاعلمُ اس ميں علم نبوت اور علم احكام الله يهى واخل ہے۔

ر ، ) کتاب وسنت کی نصوص اور ان کے معانی کاعلم'اس میں مراتب نصوص' ناسخ اور منسوخ' اجتہادُ قیاس' صحابۂ تا بعین اور شج تابعین کے اقوال کاعلم اور ان کے اتفاق اور اختلاف کاعلم بھی داخل ہے۔

رس کے این کے اور محاورات عرب کی اور احکام شرعیہ کاعلم ممکن ہو'اس میں لغت عرب'نحو' صرف اور محاورات عرب کی اور س

معرفت داخل ہے۔ جوشخص علم دین کے حصول کا ارادہ کرے اوروہ اہل عرب سے نہ ہواس پر لازم ہے کہ وہ پہلے عربی زبان اوراس کے قواعد کاعلم حاصل کرے اوراس میں مہارت پیدا کرئے گھر تر آن مجید کے علم کو حاصل کرے اور بغیر احادیث کی معرفت کے قرآن مجید کے معانی کی وضاحت ممکن نہیں ہے اور احادیث کاعلم' آ ٹارصحابہ کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور آ ٹارصحابہ کی معرفت کے لیے تابعین اور تنج تابعین کے اقوال کی معرفت ضروری ہے 'کیونکہ علم دین ہم تک اسی طرح درجہ بہ درجہ پہنچا ہے اور جب قرآن 'سنت' آ ٹارصحابہ اور اقاویل تابعین کاعلم حاصل ہو جائے تو پھر اجتہاد کرے اور مقد مین کے مختلف اقوال میں غور کر سے اور جو قول اس کے نزدیک دلائل سے راج ہواس کو اختیار کرے اور جو شئے مسائل پیدا ہوں ان کا قیاس کے ذریعہ کمل تلاش

كري\_(شعب الايمان ج٢ص٥٦)

علم کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیات تبریب الدمین میں ایران تاریخہ دیسائی ہے آوا

شَهِدَاللَّهُ أَتَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو ۗ وَالْمَلْيِكَةُ وَأُولُوا

الْعِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسْطِ (آلْ مران ١٨)

اللہ نے گواہی دی ہے کہاس کے سوا کوئی مشخق عبادت نہیں ہے اور فرشتوں اور علم والوں نے (بید گواہی دی) درآ ن حالیک

marfat.com

تبيان القرآن

قائمُ بالعدل تقے 🔾 الله تعالی نے پہلے اپنی شہادت کا ذکر کیا' پھر فرشتوں کی شہادت کا اور پھر اہل علم کی شہادت کا اور بیداہل علم کی بڑی عزت

تم میں سے جو کامل ایمان والے اور علم والے میں اللہ تعالی ان کے درجات بلندفرمائے گا۔ يَرْفِعِ اللهُ الَّذِينَ المَنْوَامِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواالْعِلْمَ ورجي (الجادله:١١)

حضرت ابن عباس رضی الله عنمها بیان کرتے ہیں کہ جنت میں عام مسلمانوں کی بہ نسبت علماء سات سودرجہ بلند ہوں گے۔ (احياءالعلوم وقوت القلوب)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا

آپ فرما و بيجئي : كيا جولوگ جانتے بيں اور جونبيں جانتے ' برابر بل؟

أيعْكُمُونَ (الزمر:٩) إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمْزُا.

الله کے بندول میں سے صرف علاء اللہ ہے ڈرتے ہیں۔

(فاطر:۲۸)

آپ فرما دیجئے: میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ اللہ ہاوروہ جس کے پاس (آسانی) کتاب کاعلم ہے 0 قُلْ كَفِي بِاللهِ شَهِينًا اللهِ فَي وَيُنْ كُونُ وَمَنْ عِنْدَاهُ ولُوُالْكِتْبِ (الرعد:٣٣)

اور بیمثالیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں ان كوصرف علم واليسجحية بين وَتِلُكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا العلمون (العنكبوت: ٣٣)

ادراگروه اس کورسول اور صاحبان امرکی طرف لوٹا دیتے تو اس ( کی مصلحت) کو وہ لوگ جان لیتے جوان میں ہے اشنباط کر وَلُوْرَدُّدُهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِي الْأَمْرِمِنْهُمْ لَكِلْمَهُ لْوَالْيِنَ يَدْ تَتَنِيكُ وَلَهُ مِنْهُمْ (النماء :٨٣)

بلكه بيدان لوگول كے سينه ميں روشن آيتيں ہيں جنہيں علم ديا

بَلْ هُوَ أَيْكَ بَيِنْكُ فِي صُدُدْ رِالَّذِينَ أُوْتُواالْعِلْمَ . (العنكبوت:۴۹)

الله نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور جن چیزوں کا آپ کو (پہلے )علم نہیں تھا ان کاعلم دے دیا 'اور (پیہ) آپ پر اللہ کا عظیم نضل ہے0

وَٱنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْعِلْمَةُ وَعَلَّمَكَ مَا مُثَكُنْ تَعُكُوطُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَكَيْكَ عَظِيْمًا O (النساء:١١٣)

اور دعا کیجئے کہاہے میرے رب! میرے علم کوزیادہ فرمان

دَفُلْرَبِ زِدْنِي عِلْمًاO(لا:mm) م کی فضیلت میں احادیث

حضرت معاوید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو بدفر ماتے ہوئے سا ہے کہ الله تعالیٰ جس ل کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فر ما تا ہے ( بیہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے بھی مروی ﴾ ( ميح ابخاري رقم الحديث: الأصحيح مسلم رقم الحديث: ١٠٣٤ مند احمد جاص ٣٠٦ سنن الداري رقم الحديث: ٢٣١ أمعجم الكبير رقم الحديث: م المرح المنة رقم الحديث: ١٣٢ ما مع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٩١٣)

۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو محض علم ڈھونڈنے کے لیے کسی

### martat.com

راستہ پر چلا' اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ کوآ سان کردیتا ہے۔ (سنن الر مٰدی رقم الحدیث:۲۶۳۹)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جو مخص علم کی طلب میں نکلا وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں ہے۔ (سنن الترندي رقم الحديث: ٢٦١٤ المعجم الصغيرةم الحديث: ٣٨٠ علية الاولياءج ١٥٠٠ جامع السانيدولسنن مندانس رقم الحديث: ١٣٤١) حضرت سنجرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مخف علم کی طلب کے لیے الکا تو اس کا نکاناس کے پچھلے گنا ہوں کے لیے کفارہ ہوجاتا ہے۔

(سنن الترندي قم الحديث: ٢٦٣٨ سنن الدارمي قم الحديث: ٥٦٤ أيجم الكبير قم الحديث: ٦٦١٧)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جو تخص علم کی طلب میں کسی راستہ پر گیا اللہ جنت کے راستوں کواس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور فرشتے طالب علم کی رضائے لیے اپنے پر جھکاتے ہیں اور آسانوں اور زمینوں کی تمام محلوق طالب علم كى مغفرت كے ليے دعاكرتى ب حتى كه يانى ميں محيلياں بھى اور ب شك عالم كى نسيلت عابد برايسے ب جيسے چودمويں رات کے جاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے اور بے شک علاء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کسی کودینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے' وہ علم کا دارث بناتے ہیں سوجس نے علم کو حاصل کیا اس نے عظیم حصہ کو حاصل کیا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث:٣٦٣٣ سنن الترندي رقم الحديث:٣٦٨٢ منداحدج٥٥ ١١٩١)

حضرت انس بن ما لک انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بی فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ طالب کی رضا کو طلب کرنے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔(تاریخ دشق جاس ۱۳ رقم الحدیث: ۱۷۷۱ جمع الجوامع ج ٥ص ١١، رقم الحديث: ١٣٨٨٣ كنز العمال رقم الحديث: ٢٨٧٢٥ اتحاف السادة المتقين ج ٢٩ ٩٧)

امام ابن الا ثیرالجزری التوفی ۲۰۲ ھالکھتے ہیں: فرشتوں کے پر جھکانے یا پر بچھانے کامعنی سیے کہ وہ طالب علم کی تعظیم اور تو قیر کرتے ہیں' یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنااڑ نا موقوف کر کے طالب علم کے ساتھ رہنے کو اختیار کرتے ہیں' ایک قول میہ ہے کہ وہ اپنے پروں پر طالب جہاں جانا جاہے اس کواٹھا کر لے جاتے ہیں بینی اس کی مدوکرتے ہیں۔

( جامع الاصول ج٠٨ ٢ ) دارالكتب العلميه 'بيروت' ١٣١٨ه **)** 

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا علم كي تين فتميس میں' اس کے ماسوا زائد میں(۱) آیت محکمہ(۲)سنت محکمہ(۳) یا فریضہ عادلہ۔(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۸۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحديث ٥٣٠ جامع الاصول رقم الحديث: ٥٨٣٣ جامع المسانيد والسنن مندعبد الله بن عمر وبن العاص رقم الحديث : ٥٩٧) .

آیت محکمہ سے مرادیہ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کاعلم ہوجن میں کوئی اشتباہ یا اختلاف نہ ہواور وہ منسوخ نہ ہوں اور سنت قائمَہ سے مرادیہ ہے کہ وہ احادیث صحیحہ جن کاتعلق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا در فرائض عا دلہ سے مراد ہے: اس کو احکام شرعیہ کاعلم ہو' خلاصہ بیہ ہے کہ عالم وہخص ہے جس کوقر آن مجید'احادیث اور فقہ کاعلم ہواور جب اس سے دین کی کسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ قرآن مجید' کتب احادیث اور کتب فقہ سے اس کو بتا سکے۔

کثیر بن عبدالله ایند والدے اور وہ اپنے دا دارضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: جس شخص نے میری سنتوں میں ہے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جس پڑمل کولوگ ترک کر چکے تھے اس کوبھی اس کے بعدلوگوں کے اس پڑمل کرنے کا اجریلے گا اور ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہو گی اور جس نے کسی گمراہ کام والی بدعت کوایجاد کیا جس ہے اللہ اور اس کا رسول نا راض ہو' اس کو اس کے بعد لوگوں کے اس پڑمل کرنے کا گناہ ہوگا اور لوگوں کے گناہوں میں کوئی کی

martat.com

تبيار القرآر

م المديث عوى - (سنن الترندي رقم الحديث: ٢٦٤٤ منن ابن ماجر رقم الحديث: ٢٠٩) حعرت ابن عباس رمنی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایک فقیه (احکام شرعیه کا عالم) **شیطان پرایک ہزار عابدوں کی بهنسبت زیادہ پخت ہوتا ہے۔** (سنن التر مذی رقم الحدیث:۲۶۸۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۲۲۲ معجم الکبیررقم الحديث: ٩٩-١١ ألكامل لا بن عدى جسه ص ٢٠٠١ ؛ جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٣٢٠٢) حضرت ابوالدرداء رضی الله عند نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: عالم کی فضیلت عابد پراس طرح ہے ج**س طرح جا ند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔** (سنن التر ندی رقم الحدیث:۲۷۸۲ منداحمہ ج۵ص ۱۹۲ سنن الداری رقم الحدیث:۳۴۹ سنن ابو داؤدرهم الحديث: ٣٦٢١ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٢٣ صبح ابن حبان رقم الحديث: ٨٨ ) حضرت ابوامامہ با بلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخصوں کا ذکر کیا گیا' ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا' پس رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنی محف پر ہے کھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک الله اور اس کے فرشتے اور تمام آسانوں اور زمینوں والے حتی کہ چیونٹیاں بھی اینے بلوں میں اور حتیٰ کہ مجھلیاں بھی یانی میں نیکی کی تعلیم دینے والے پر صلوۃ تھیجتے ہیں(اللہ تعالیٰ رحمت نازل فر ما تا ہےاور باقی رحمت کی دعا کرتے ہیں)۔ (سنن ترندي رقم الحديث: ٢٦٨٥ أنعجم الكبير رقم الحديث: ٤٩١١) حسان بن سنان بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: طالب علم' جاہلوں کے درمیان اس طرح ہے جس طرح زندهمُ دول كے درميان مور (جمع الجوامع رقم الحديث:١٣٨٨٢ كنز العمال رقم الحديث:٢٨٢٢) حضرت انس رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: طالب علم طالب رحمت ہے طالب علم اسلام كاركن بئ اس كونبيول كے ساتھ اجر ديا جائے گا۔ (جمع الجوامع رقم الحديث:١٣٨٨٠ كنز العمال رقم الحديث:٨٨٢٩\_٢٨٥٣)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله کے لیے علم کوطلب کرنے والا الله کے مزو یک مجاہد فی سبیل الله سے افضل ہے۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث:۱۳۸۸۵)

حضرت ممار اور حضرت انس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے علم کی طلب کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جو اللہ کے لیے مجے اور شام جہاد کرنے والا ہو۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث:۱۳۸۸) کنز العمال رقم الحدیث:۴۸۷۱)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں عاضر ہوکر عرض کیا: یا رسول الله! کون سائل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: الله عزوجل کاعلم اس نے کہا: یا رسول الله! کون سائل سب سے افضل ہے؟ آپ نے کہا: یا رسول الله! ہیں آپ سے مل کے متعلق سوال کر رہا معب سے افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: الله علم اس نے کہا: یا رسول الله! ہیں آپ سے مل کے متعلق سوال کر رہا ہول اور آپ مجھے علم کی خبر و سے رہے ہیں۔ تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کم عمل علم کے ساتھ نفع و بتا ہے اور زیادہ ممل جہل کے ساتھ نفع نہیں و بتا۔ (جامع بیان العلم و نفلہ رقم الحدیث: ۱۳۱۳ وار این الجوزیدُ ریاض ۱۳۱۹ھ)

# قُلِ يَعِبَادِ اللَّذِينَ امْنُوااتَّقُوُ ارْتُكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي

آب میں اے میرے ایمان دار بندو! اپنے رب سے ڈرتے رہو جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ہیں

جلدوتهم

marfat.com

Marfat.com







جلدوتهم

marfat.com

ضيار القرآر

Marfat.com

ایمان لانے کے بعد تقویٰ کو حاصل کریں 'تقویٰ سے مرادیہ ہے کہ ہیرہ گناہوں سے اجتناب کریں بینی فرائنس کورک نہ کری اور حرام کا ارتکاب نہ کریں 'یہ تقویٰ کا پہلا مرتبہ ہے اور تقویٰ کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں سے اجتناب کریں بعنی واجبات کو ترک نہ کریں اور مکروہات تحریمہ کا ارتکاب نہ کریں اور تقویٰ کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ خلاف سنت اور خلاف اولیٰ کا ارتکاب نہ کریں۔

چونکہ ایمان لانے کے بعد تقوی کے حصول کا تھم دیا ہے اس کامعنیٰ میہ ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں اور فسق سے ایمان زائل نہیں ہوتا اور معتز لہ اور خوارج کا میہ کہنا سمجے نہیں ہے کہ فسق سے ایمان زائل ہوجا تا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جن لوگول نے اس و نیا میں نیک کام کیے ہیں ان کے نیے اجھااجر ہے۔ بعض مغسرین نے کہا ہے کہا ہے کہ اچھے اجر سے مرادصحت اور عافیت ہے اور خوش حالی اور فارغ البالی ہے 'لیکن یہ تغییر صحیح نہیں ہے کیونکہ و نیا میں صحت' عافیت اور خوش حالی تو کفار کو بھی حاصل ہوتی ہے 'اکثر مؤمنین اور صالحین تو تنگی اور مفلسی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی تائیداس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: و نیا مومن کا قید خانہ ہے اور کا فرکی جنت ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۹۵۲ سنن التریزی رقم الحدیث:۲۳۲۳)

اور بلاؤل اور بمار یول میں صالحین کے مبتلاء ہونے کے متعلق بیا حادیث ہیں:

حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! لوگوں ہیں سب سے زیادہ مصائب ہیں کون مبتلا ہوتا ہے؟ آپ نے فر مایا: انبیاء 'پھر جوان کے قریب ہو' پھر جوان کے قریب ہو' ہر مخص اپنے دین کی مقدار کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے' اگر وہ اپنے دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی مصیبت سخت ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے دین میں فرم ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے' بندہ پر اس طرح مصائب آتے رہے ہیں حتی کہ وہ اس حال میں زمین پر چلتا ہے کہ اس کے اور کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٢٣٩٨) مصنف ابن ابي شيبه جساص ٢٣٣ منداجد جاص ١٤٦ سنن داري رقم الحديث: ٢٣٩٨ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٣٣٠ ٣٠ مندالبزار رقم الحديث: ١١٥ مند ابويعلى رقم الحديث: ٨٣٠ صبح ابن حبان رقم الحديث: ٢٩٠١ المستدرك جاص ١٣١ صلية الاولياء جاص ٣٦٨ سنن كبرى للبيعتى جساص ٢٤٣ شعب الايمان رقم الحديث: ٩٤٧٥ شرح السنة رقم الحديث: ١٣٣٣)

ابراہیم بن مہدی اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جب اللہ کے نز دیک کسی بندہ کا مرتبہ اس قدر بلند ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے اس مرتبہ تک نہیں بہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کواس کے جسم میں یا اس کے مال میں یا اس کی اولا دیے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔

(سنن ابوداوُ ورقم الحديث: • 9 • ۴ متداحمر رقم الحديث: ١٠٣٧٠)

اس لیے اس آیت میں جوفر مایا ہے:''جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ہیں ان کے لیے اچھاا جر ہے'' اس اچھے اجر سے مراد دنیا میں اچھاا جر ملنا مرادنہیں ہے کہ نیک کام کرنے والے بہت صحت مند اور خوشحال ہوتے ہیں' جیسا کہ ندکور الصدر احادیث سے واضح ہو گیا ہے' بلکہ اس سے مراد ریہ ہے کہ ان کو آخرت میں اچھا اجر ملے گا' اللہ تعالی ان کو جنت عطا فرمائے گا اور اپنی رضا اور اپنے دیدار سے نوازے گا۔

جلدوتهم

تبيار القرآن

### الله كى زمين كى وسعت كے تين محامل: دنيا كى زمين كى وسعت ؛ جنت كى زمين كى وسعت \_\_\_\_ اور رزق كى وسعت

اس کے بعد فرمایا '' اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے''۔

اس سے مرادیہ ہے کہ اگر مسلمان کا فروں کے ملک میں ہوں اور وہاں ان کو اسلام کے احکام پڑھل کرنے کی آزاد کی نہ ہواور وہاں رہنے کی وجہ سے ان کے ایمان' ان کی عزت اور ان کی جان کو خطرہ ہوتو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے' وہ کافروں کے ملک سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے ملک میں چلے جائیں یاکسی ایسے کا فر ملک میں چلے جائیں جہاں انہیں اسلام کے احکام پڑھل کرنے کی آزادی ہواورکوئی خطرہ نہ ہو۔اس کی زیادہ وضاحت حسب ذبل آیت میں ہے:

نفسیه هر جب فرشتوں نے ان لوگوں کی روحوں کو قبض کیا جو اپنی لاگر میں طلم کرنے والے سے فرشتوں نے کہا: تم کس کیفیت میں افریق کا میں کیفیت میں افریق کا سے انہوں نے جواب دیا: ہم زمین میں کم زور سے فرشتوں نے افریق کہا: کیا اللہ کی زمین وسیع نہتی کہتم اس میں ہجرت کر جاتے ' یہی وہ

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَقَّمُهُ وَالْمَلَيِكَةُ ظَالِمِی اَنَفُسِهِمْ قَالُوْ اِفِيُمَ كُنْتُمُ قَالُوْ اكْنَا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ تَ قَالُوْ اللَّهُ تَكُنُ اَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْ افِيْهَا طَ قَالُوْ اللَّكِ مَا وْلِهُ مُجَهَّنَهُ وَسَاءَتُ مَصِيْرًا ۞

(النساء: ٩٤) لوگ ہیں جن كالمحكانا دوزخ ہے اور وہ بُراٹھكانا ہے 🔾

یہ آیت ان مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے اور اپنے وطن اور خاندان کی محبت کی وجہ سے ججرت سے گریز کر رہے تھے ابتداء میں ہجرت کرنا فرض تھا تا کہ مدینہ میں مسلمانوں کوقوت حاصل ہواوران کی مرکزیت قائم ہو' پھر جب مکہ فتح ہوگیا تو پھر ہجرت فرض نہیں رہی' اس پر دلیل حسب ذیل احادیث ہیں:

عطاء بن ابی رہاح بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبید بن عمیر کیٹی کے ساتھ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زیارت کی اور آپ سے ہجرت کے حکم کے متعلق سوال کیا' حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: اب ہجرت (فرض) نہیں ہے' مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کی طرف اس خطرہ سے بھاگتے تھے کہ وہ کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جا نمیں' اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطافر ما دیا ہے اور مسلمان جہاں چاہے اللہ کی عبادت کرسکتا ہے' کیکن جہاد اور مسلمان جہاں چاہے اللہ کی عبادت کرسکتا ہے' کیکن جہاد اور مسلمان جہاں جا ہے۔

(صیح ابنجاری رقم الحدیث: ۳۹۰۰ میم مسلم رقم الحدیث: ۱۸۲۳ ما مع الاصول رقم الحدیث: ۹۲۱۷ ما المسانید واسنن مندعا کشدر قم الحدیث: ۲۳۰۱) حضرت عمر بن الخطاب رصنی الله عنه نے فر مایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد ججرت (فرض)نہیں ہے۔ دسند مان کر تھیا ہے میں مون موجود معرود کی اللہ میں اورون الله موجود کی معرود کی معرود کی معرود کی معرود کی م

(سنن النسائي رقم الحديث: ١٤٤٤م والصول رقم الحديث: ١٢١٥ وامع المسانيد والسنن مندعمر بن الخطاب رقم الحديث: ١٥٠٠)

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں مہاجر کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہوگا' آپ نے فر مایا: فتح مکہ کے بعد ہجرت (فرض) نہیں ہے' لیکن جہاد اور نبیت ہے' جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو چلے جاؤ۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۱۸۰)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهمانے كها: يا رسول الله! كون ى ججرت افضل ہے؟ آپ نے فرمايا: تم ان كامول كور كردو) جوتهارے ربكونا پسند ہيں۔الحديث

(سنن التساكي رقم الحديث: ٢ ١١٣ جامع الاصول رقم الحديث: ٩٣١٨)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ ابتداء اسلام میں ججرت کرنا فرض تھا اور اب جخرت کرنا فرض نہیں ہے ' ہاں جس جگہ

ميار القرآن

ومالی ۲۳ سلمانوں کے ایمان ان کی عزت اور ان کی جان کا خطرہ مواور جہاں اسلام کے احکام بر عمل کرنا مشکل اور دشوار مووہاں سے بجرت كرنا فرض باور الله كى زمين بهت وسيع ب كامعنى بدب كه جس جكه بهى انسان الله كاحكام وعمل كرنے كے ليے جائے وہ جگہ بہت وسیع ہے۔ اس آیت کی ایک تغییر بیجی کی تی ہے کہ اللہ کی زمین سے مراد ہے: جنت کی زمین بینی اللہ تعالی مسلمانوں کو ان کے نیک عمل کی وجہ ہے اچھا اجرعطا فر مائے گا اور جنت کی عطا ہے نوازے گا اور جنت کی زمین بہت وسیع ہے۔ جنت کی زمین پ اس آیت میں دلیل ہے: اور انہوں نے کہا: اللہ ی کے لیے حمد ہے جس نے است وَكَالُوا الْحَمْدُ يِلْمِ الَّذِي يُعَمِّدُ فَنَا وَعَدَاهُ وَأَوْرَثُنَا الْاَرْهِنَ نَتَبُوًّا مِنَ الْمُنَّةِ حَيْثُ نَشَاءً \* فَيَعُمَّ أَجُرُ وعده كوسيا كر ديا اورجميل اس زين كا دارث بنا ديا كه بهم جهال عابیں جنت میں قیام کرلیں پس (نیک)عمل کرنے والول کا کیا العيلين (الزمر: ٤٨) اجمااج ٢٥ ان دونفیروں میں پہلی تفیرراج ہے لینی زمین کی وسعت سے مراد دنیا کی زمین کی وسعت ہے بینی دنیا کی زمین بہت وسیع ہے تم جس جگہ جا کراسلام کے احکام پرآزادی کے ساتھ مل کرسکودہاں رہو۔اس کی زیادہ تغییر ہم نے النساء: ۹ عیل کی ہے۔ اس آیت کی تغییر کا تیبرامحمل بیہ ہے کہ زمین کی وسعت سے مراد ہے رزق کی وسعت کیونکہ اللہ تعالی بندوں کو زمین ے رزق دیتا ہے' سواس کامعنیٰ یہ ہے کہ اللہ کا رزق بہت وسیع ہے اور پیمعنیٰ اس کیے مناسب ہے کہ اس آیت ہیں اللہ تعالیٰ این نعت اورایخ احسان کا ذکر فر مار ماہے۔ مبر کےمعانی اس کے بعد فر مایا: "صرف مبرکرنے والوں کوئی بورا بودا بے حساب اجردیا جائے گا"۔ صبر کامعنی بے بفس کوشر بعت اور عقل کے تقاضول پر جمائے رکھنا اختلاف مواقع کے اعتبار سے اس کے مختلف معانی ہیں: (۱) سنسی مصیبت اورغم کے بر داشت کرنے کوصبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں ہے ماتم کرنا' واویلا کرنا' نوحہ کرنا' رونا پیٹمنا' بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرنا۔ (٢) ميدان جنگ ميں بهادري كے ساتھ نابت قدم رہنے كوبھى صبر كہتے ہيں اس كے مقابلہ ميں ہے برولى۔ ان دونول معنی میں قرآن مجید کی بیآیت ہے: تک دسی مصیبت اور جنگ کے وقت مبر کرنے والے۔ وَالصِّيرِيْنَ فِي الْبَاسَاءِ وَالصَّرَّاءِ وَحِنْنَ الْبَانِسِ. (٣) عبادت كى مشقت برايخنس كوجمائ ركهنا اس كے مقابلہ ميں معصيت اور نافر مانى ہے۔ (م) غلبہ شہوت کے دفت اینے آپ کو گناہ سے رو کنا اس کے مقابلہ میں فحشاءاور فسق و فجور ہے۔ (۵) غلب عضب کے وقت اپنے آپ کوزیادتی سے روکنا'اس کے مقابلہ میں عدوان اور سر کثی ہے۔

marfat.com

اے ایمان والو! عبادت کی مشقت پر ثابت قدم رجواور

جلاوتم

جنگ کی شدت میں جے رہواور جہاد کے لیے تیار رہو۔

تبيار القرآر

(آل عمران: ۲۰۰)

ان معانی کے استعال میں قرآن مجید کی بیآیات ہیں:

كَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَمَا إِنْطُوا.

''صابروا'' کابیمعنی بھی ہے: اپنی ناجائزخواہشات کے خلاف جہاد کرتے رہو۔ فکعبُلْدگا فاصطَلِیڈ اِمِبُاکیتِ اور ای کی عبادت کریں اور ای کی عبادت کریں اور ای کی عبادت پر جے

(۱) صبرُ فاایک معنیٰ روزہ بھی ہے یعنی طلوع فجر سے لے کرغروب آفتاب تک اپنفس کو کھانے پینے اور عمل زوجیت سے روکے رکھنا' اس کے مقابلہ میں افطار ہے' حدیث میں ہے: حضرت علی رضی اللّٰد عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ علی وسلم نے فرمایا:

صبر کے مہینہ کے روز ہے اور ہر ماہ کے تین روز ہے سینہ کے ماں غرب کی ہے ۔۔۔۔ جہ صوم شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر يذهبن وحر الصدر.

كينه اورغصه كودور كردييج بين

(مندالمز اررقم الحسيث: ٥٨٠) مندابو يعلى رقم الحديث: ٣٣٢ عافظ البيثي في كها: ال حديث كرجال ميح بين

صبر کا بے حساب اجرعطا فرمانے کی وجوہ

جوفض اللہ تعالیٰ کی عبادت حساب سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حساب سے اجردے گا' مثلاً اس کی زکو ہ ۲۵۵ روپے بنتی ہے تو وہ ۲۵۵ روپے بنتی ہے تو وہ ۲۵۵ روپے بنتی اللہ کی راہ میں دے گا ۲۵۱ روپے نبیل دے گا اور اس کا صدقہ فطر ۳۱ روپے بنتی ہے تو وہ ۳۱ روپے بنیل کا ۱۳۰۰ روپے نبیل گا' اس کے ذمہ ایک جانور کی قربانی ہے تو وہ ایک جانور ہی کی قربانی کرے گا دو جانوروں کی قربانی نبیل کرے گا دو جانوروں کی قربانی نبیل کرے گا دو جانوروں کی قربانی نبیل کرے گا دو جانوروں کی قربانی نبیل کرے گا دو جو تحض اللہ کی مرحے گا' اس سے زیادہ روزے نبیل رکھے گا' صرف ایک فرض جج ادا کرے گا' اس کے بعد جج نبیل کرے گا۔ سو جو تحض اللہ کی عبادت حساب سے کرے گا وہ اس کو حساب سے اجردے گا اور جو اللہ کی عبادت بے حساب کرے گا اس کو وہ بے حساب اجمادت حساب سے کرے گا دو تو اور جج میں حساب نبیل رکھے گا' وہ اللہ کی راہ میں خرج کرتا رہے گا اور اس کی عبادت کرتا رہے گا خواہ مقدار فرض سے کی قدر زیادہ ادا ہوجائے۔
خواہ مقدار فرض سے کی قدر زیادہ ادا ہوجائے۔

امام رازی نے اس کا بیمعنیٰ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے استحقاق عبادت کے لحاظ سے اجر دیتا تو پیا حساب سے اجر ہوتا' لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے فضل سے اجرعطا فر مائے گا اور اس کا فضل بے حساب ہے' اس لیے وہ بے حساب اجر دیے گا۔ (تفییر کبیرج ۹ ص ۳۳۱ داراحیاء التراث العربیٰ بیردت ۱۴۱۵ھ)

امام رازی نے بھی عمدہ معنی بیان کیا ہے لیکن اس میں بے صاب اجر کے ساتھ صبر کرنے والوں کی خصوصیت ظاہر نہیں ہوتی اور ہم نے جو معنیٰ بیان کیا ہے۔ ہوتی اور ہم نے جو معنیٰ بیان کیا ہے اس سے بے حساب اجر کی صبر کرنے والوں کے ساتھ خصوصیت ظاہر ہوتی ہے۔ صبر کی جزاء کے متعلق احادیث اور آثار

مبر پراجر کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حعرت ام سلمدرضی الله عنها بیان کرتی بیل که میل نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوید فرماتے ہوئے سناہے: جس مسلمان پر بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے:'' إِنَّا اِللَّهِ وَإِنَّا اِلْکَیْاوِرْجِعُونَ نَ (البقرہ ۱۵۲۰) السلھہ اجبونسی فی مصیبتی و احلف لی حیوا منہا ''''اے اللہ! مجھے اس مصیبت میں اجرعطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما' تو الله تعالیٰ اس کواس فوت شدہ چیز سے بہتر چیزعطا فرمائے گا' سو جب (میرے شوہر) ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا: مسلمانوں میں ابوسلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلہ

جلدوتهم

marfat.com

ياد الترأر

یں رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کرا دیا اور رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے حضرت عاتم بن ابی بلتعہ کے ذریعہ مجھے نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے عرض کیا: میری ایک بیٹی بھی ہے اور میں بہت غیرت والی موں آپ نے فر مایا: ربی تمہاری جی تو جم اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری غیرت کو جم اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری غیرت کو وورکر دے۔ (میح مسلم قم الحدیث: ۱۸۸ منداحہ ج۲ می ۴۰۹ معنف این ابی شیبہ جسم ۲۸۸)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب کی بندہ کا بچوفوت ہو جائے تو الله تعالی فرشتوں سے فرما تا ہے: تم نے میرے بندہ کے بچہ کی روح کو بض کرلیا وہ کہیں گے: تی ہاں!وہ فرمائے گا: تم نے اس کے دل کے پھل کو بض کرلیا وہ کہیں گے: جی ہاں!وہ فرمائے گا: پھر بندہ نے کیا کہا؟ وہ کہیں گے: اس نے تیری حمد کی اور انا لله و انا الیه راجعون پڑھا الله فرمائے گا: میرے اس بندہ کے لیے جنت میں ایک کھر بنا دواور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ (سنن التر فری تر الحدیث ۱۰۲۱ منداحہ جمس ۳۵ میاح الاصول تم الحدیث ۱۳۳۳)

حضرت خباب بن ارت رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کعبہ کے سائے ہیں ایک چا درسے تکمیہ
لگائے ہوئے بیخ ہم نے آپ سے شکایت کرتے ہوئے کہا: کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گئے کیا آپ ہمارے
لیے دعانہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں میں ایک مخص کو پکڑ لیا جاتا تھا، پھراس کے لیے زمین کھودی جاتی تھی
اور اس کو اس میں گاڑ دیا جاتا تھا، پھراس کے سر پر آری رکھ کر اس کو چیر کر دو گھڑے کر دیے جاتے تھے اور لو ہے کی تنگھی سے اس
کے بدن کوچھیل کر اس کے گوشت اور خون سے کا کے گر ارا جاتا تھا اور بیظلم بھی ان کو ان کے دین سے برگشتہ نہیں کرتا تھا اور
اللہ کی تشم ! الله ضرور اپنے اس دین کو کمل فرمائے گاختی کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک کا سفر کرے گا اور اس کو الله کے سوا

(صيح ابخاري رقم الحديث: ١٩٣٧ ، سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٦٣٩ ، منداحد ج٥٥ ١٠٩)

یجیٰ بن وٹاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمر صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جومسلمان لوگوں سے مل جل کر رہتا ہواور ان کی پہنچائی ہوئی اذبیوں پرصبر کرتا ہووہ اس مسلمان سے بہتر ہے جولوگوں سے مل جل کرنہیں رہتا اور ان کی دی ہوئی اذبیوں پرصبر نہیں کرتا۔

(سنن الترفدي قم الحديث: ٤٥٠٤ منداحدج٥ص ١٣٦٥ جامع الاصول قم الحديث: ٢٦٣٩)

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنها في كها جس شخص مين جار خصلتين مون الله الله كي جنت من گربنادے گا جو شخص ابني حفاظت لا الله الا الله سے كرے اور جب اس پركوئى مصيبت آئے تو كيے: انسا لله و انا الله و اجعون اور جب اس سے كوئى گناه موجائے تو كيے: استغفر الله - استغفر الله -

(شعب الايمان رقم الحديث:٩٦٩٢ وكل عاا؛ دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٠ هـ)

حسن بصری نے کہا: ایمان صبر اور سخاوت ہے بینی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پرصبر کرنا اور اس کے فرائض کواوا کرنا۔ (شعب الایمان جے ص۱۲۴ رقم الحدیث: ۹۷۰۹ وارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۹۰ھ)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایمان کے دونصف ہیں: نصف صبر ہے اور نصف شکر ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۷۱۹)

حضرت حسین بن علی رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے وہ جب

جلددتهم

marfat.com

تبيار القرآر

م بھی اس مصیبت کو بادکر کے کہے:انسا لبلہ و انا الیہ راجعون تواللہ اس کونیا تواب عطافر ماتا ہے اس دن کی طرح جب اس پر پہلی **بارمصيبت آئي تقي خواه كتنا عرصه كررچكامو-(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٠٠٠ منداحد رقم الحديث: ٣٦٤) واراحياء التراث العربي بيروت**) حضرت جابر رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن جب اہل عافیت مصائب برصبر کرنے والوں کا اجر وثواب دیکھیں گے تو بیتمنا کریں گے کہ کاش! دنیا میں ان کی کھال کوٹینجی کے ساتھ کا ب دیا **جاتا** \_ (سنن الترندي رقم الحديث ٢٠٠٤ أهجم الصغيررقم الحديث ٢٢٠١ سنن بيبق جسص ٧٥٥ أجامع المسانيد واسنن مندجا بررقم الحديث: ١١٣٠) حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن شہید کو لا یا جائے گا اور اس کوحساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا' پھران کو لایا جائے گا جنہوں نے دنیا میں مصائب پرصبر کیا تھا' ان کے لیے میزان کو قائم کیا جائے گا نہان کا دفتر عمل کھولا جائے گا' پھران پران کا اجراس قدرانڈیلا جائے گاحتیٰ کہاہل عافیت حشر کے دن بیتمنا کریں گے کہ کاش! دنیا میں ان کے جسم کو پنجی کے ساتھ کاٹ ڈالا جاتا' کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا ثواب عطا فر مائے گا۔ (حلية الاولياءج ٣٠٥) وطبع قديم وارالكتاب العربي ٤-٣١٥ وملية الاولياءج ٣٣٠ ١٠٥ رقم الحديث:٣٣٥٣ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه ) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:'''آپ کہیے کہ مجھے بیتکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے 0 ''(الزم:۱۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے پہلے اسلام لانے کے حکم کی توجیبہ مقاتل نے کہا:اس آیت کا شان نزول میہ ہے کہ کفار قریش نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہا: آپ ہمارے پاس جو بیغام لائے ہیں اس برآپ کوکسی نے برا میختہ کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے آباؤ اجداد کی ملت کوئیس دیکھا' آپ اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ اس بربیر آیت نازل ہوئی۔ (زادالمسیر جے مص ۱۲۹ کتب اسلامی بیروت کے ۱۳۰۰ھ) اس آیت میں آبک تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کو الله کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسرا بیفر مایا ہے کہ الله کی عبادت شرک جلی اورشرک خفی سے غالص ہونی چاہیے اور اس میں کئی فوائد ہیں: (۱) تحکویا که آپ نے بیفر مایا کہ میں ان جابراورمتکبر بادشاہوں میں سے نہیں ہوں جولوگوں کوکسی بات کا حکم دیتے ہیں اور خوداس برعمل نہیں کرتے' بلکہ میں تم کوجس چیز کا حکم دیتا ہوں سب سے پہلے خوداس پرعمل کرتا ہوں۔ (۲) پہلے عبادت کرنے کا ذکر کیا اور پھراخلاص کا ذکر کیا' کیونکہ عبادت ظاہری اعضاء اور ارکان سے ہوتی ہے اور اخلاص کا تعلق دل سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا: ''اور مجھے بیتھ دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلامسلمان بنوں 0'' (الزمر ۱۲۰) لعنی اس امت میں مجھے سب سے پہلے اسلام لانے کا حکم دیا گیا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے اس پر سب ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب ہے کیونکہ رسول کوسب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام کی معرفت ہوتی ہے اس لیے سب اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت واجب ہوگی۔ان آیوں میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا تھم یا گیا ہے۔جنید نے کہا: اخلاص میہ ہے کہ خلوت اور جلوت کے تمام کام صرف اللہ کے لیے ہوں اور اس میں کوئی اور شریک نہ

تلد تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے: اگر میں نے (بالفرض) اپنے رب کی نافر مانی کی تو مجھے (بھی) بڑے دن کے عذاب کا المرہ ہے 0 آپ کہے کہ میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس کی اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے 0 پس تم اس

marfat.com

بار القرآر

کے سواجس کی عبادت کرتے ہوکرتے رہوا آپ کہے: بے بھی نقصان اٹھانے والے تو وی لوگ ہیں جوخوداوران کے الل و عیال قیامت کے دن نقصان اٹھا کی عبارت کے اور ان عیال قیامت کے دن نقصان اٹھا کی گئے سنو بھی کھلا ہوا نقصان ہے 0ان کے اور ان کے اور ان کے سائبان ہول گے اور ان کے بندوں کوڈرا تا ہے اے میرے بندو! سوتم مجھ سے ڈرتے رہو 0 (الزم:۱۱۔۱۱)

کفار کے نقصان زدہ ہونے کے متعلق احادیث اور آیات میں باہم ظاہری تعارض کا جواب الزمر:۱۳ میں فرمایا ہے:''آپ کہے: اگر میں نے (بالفرض) اپنے رب کی نافرمانی کی تو جمعے (بھی) بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے 0''

اس آیت ہے مقصود امت کو اللہ کی نافر مانی ہے باز رکھنا ہے کونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مجبوب ہیں اور تمام رسولوں کے قائد ادر سب سے افضل ہیں اس کے باوجود جب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی صورت ہیں عذاب کا خطرہ ہے تو عام لوگوں کو اللہ کی نافر مانی کی صورت میں کتنا عذاب کا خطرہ ہوگا نیزیہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ معصیت کی صورت میں عذاب کا خطرہ ہے نیزہیں کہ معصیت کی صورت میں بیٹنی عذاب ہوگا اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے امر پڑمل نہیں کیا گیا تو اس سے عذاب کا خطرہ ہے۔

۔ الزمر : ۱۲ انیس فرمایا: ' آپ کہیے کہ میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس کی اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ے O ''

الزم: اامیں بھی فرمایا تھا: '' آپ کہے کہ مجھے بہ تھم دیا گیا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کروں'ای کی اخلاص کے ساتھ
اطاعت کرتے ہوئ ''اور الزم : ۱۳ میں بھی یہی فرمایا ہے اور بہ تکرار ہے' اس کا جواب بہ ہے کہ بہ تکرار نہیں ہے' کیونکہ
الزم : ۱۱ میں یہ بتایا ہے کہ آپ کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا تھم دیا ہے اور الزم : ۱۱ میں یہ بتایا ہے کہ آپ
اللہ تعالیٰ کے اس تھم پرعمل کررہے ہیں۔ تکرار نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ الزم : ۱۱ میں یہ بتایا ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادت
کرنے کا تھم دیا ہے اور اس میں حصر اور تخصیص نہیں ہے اور الزم : ۱۲ میں فرمایا ہے: ''الملہ اعبد ''مفعول کو فعل پر مقدم کیا ہے
اور اس سے حصر اور شخصیص حاصل ہوتی ہے اور اس کا معنیٰ ہے: میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور ان دونوں آ بیول کے معنیٰ
میں واضح فرق ہے اور اب بالکل تکرار نہیں ہے۔

الزمر: ١٥ ميل فرمايا: "پستم اس كيسواجس كى عبادت كرتے ہو كرتے رہو"-

اس سے مراد یہ بیں ہے کہ شرکین کوغیر اللہ کی عبادت کرنے کا تھم دیا جا رہا ہے' بلکہ اس سے مراد ان کو زجر وتو نخ اور ڈانٹ ڈپٹ اور لعنت ملامت کرنا ہے' جیسے کوئی شخص کسی کو بار بار سمجھائے اور وہ پھر بھی نہ مانے تو وہ کہتا ہے: اچھا جو تمہارا دل چاہے کرو۔اور اس پردلیل یہ ہے کہ اس کے بعد فر مایا: آپ کہیے:''بے شک نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جوخود اور ان کے اہل وعمال قیامت کے دن نقصان اٹھا کیں گئے' سنویہی کھلا ہوا نقصان ہے ک

مشركين كواوران كے اہل وعيال كوجونقصان ہوگااس كے متعلق حسب ذيل اقوال ہيں:

- (۱) مجاہد اور ابن زید نے کہا: ان کا اپنا نقصان سے کہ وہ دوزخ میں ہوں گے اور ان کے اہل کا نقصان سے ہے کہ جس طرح دنیا میں ان کے اہل وعیال تقے اس طرح دوزخ میں ان کے اہل وعیال ہول گے۔
- (۲) حسن اور قبادہ نے کہا: ان کا اپنا نقصان سے ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو گئے اور اہل کا نقصان سے ہے کہ ان کو جنت میں

marfat.com

تبيأن الغرآن

حورين ملتين وه ان ميم وم موكئه

(۳) ان کا اپنا نقصان سے کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں گئے اور اہل کا نقصان یہ ہے کہ اگر بالفرض ان کے اہل ایمان لے آئے تو وہ جنت میں ہول گے اور بیدوزخ میں ہوں گے۔ (الکت والعیون ج۵ص۱۱۱ زاد المسر جے ص۱۲۹) آخرت میں کفار کے نقصان کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کو کی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کے دوزخ میں اپنا ٹھکانا نہ دیکھ لے تا کہ وہ زیادہ شکر ادا کرے اور کو کی شخص اس وقت تک دوزخ میں نہیں داخل ہو گا حتیٰ کہ جنت میں اپنا ٹھکانا نہ دیکھ لے اگر وہ (اسلام لاکر) نیک عمل کرتا تو جنت میں داخل ہوتا۔ تا کہ اس کی حسرت زیادہ ہو۔ (صبح ابخاری رقم الجدیث: ۲۵ میں عبان رقم الحدیث: ۳۵۱ کے منداحد ج ۲۳، ۵۴۰ البعث والنھور رقم الحدیث: ۲۲۳۲)

امام ابواطح التعلی التوفی ۱۲۷ ھاورامام الحسین بن مسعودالبغوی التوفی ۵۱۱ھ نے اس حدیث کوتعلیقاً روایت کیا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی الله عنہما نے فرمایا: بے شک الله تعالی نے ہرانسان کے لیے جنت میں گھر اور اہل بنائے ہیں۔
پس جو شخص الله عزوجل کی اطاعت کرتا ہے اس کووہ گھر اور اہل اللہ جاتے ہیں اور جو شخص الله تعالیٰ کا کفر اور نافر مانی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بکڑ کر دوز نے میں ڈال دیتا ہے اور جنت میں اس کا جو گھر ہوتا ہے وہ مومن کو بہطور میراث دے دیا جاتا ہے اور یہ اس کا کھلا ہوا نقصان ہے۔ (الکشف والبیان ج مس ۲۲۷ معالم التریل ج مس ۸۲ داراحیا ،التراث العربی میروت)

کفار کے نقصان زدہ ہونے کی عقلی وجوہ

کفار کے نقصان کی عقلی وجوہ پیر ہیں کہ:

- (۱) الله تعالیٰ نے انسان کو حیات اور عقل عطا کی ہے اور اس کو عقل کے ساتھ اپنے اعضاء پر تصرف کرنے کی قدرت عطا ک ہے تا کہ وہ اس زندگی میں ایمان لائے اور نیک کام کرے اور آخرت میں اس کواجر و ثواب حاصل ہو' پھر جب اس نے اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی اور نہ اس نے نیک کام کیے تو اس کو کمائی کرنے کے لیے جو پونجی ملی تھی وہ اس نے ضائع کر دی۔
- (۲) بعض اوقات انسان اپنی جمع پونچی سے کوئی نفع تو حاصل نہیں کر پاتالیکن وہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور آفات و بلیات سے بچار ہتا ہے' انسان کا نفع جنت ہے اور اس کا نقصان دوز خ ہے اور بید کفار ندصرف بید کہ جنت سے محروم رہے بلکہ دوز خ کا ایندھن ہے اور بیان کا کھلا ہوا نقصان ہے۔
- (٣) انہوں نے اپنی گمرائی پر جے رہنے کے لیے بہت مشکلات اٹھا کیں اور جب سے دنیا بی ہے انہوں نے اپنے باطل خداؤں کی حمایت میں متعدد جنگیں لڑیں اور ہر جنگ میں یہ قید ہوئے اور مارے گئے اور اب تک بیائے باطل ندہب کی حمایت اور مدافعت میں قید و بندگی صعوبتیں برداشت کررہے ہیں اور مررہے ہیں اور ان کی یہ جسمانی قربانیاں بالکل ہے۔ یہ سوداور دائیگاں ہیں اور بیران کا کھلا ہوا نقصان ہے۔
- (4) جیسے ہی فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں ان کی اصل پو نجی ان کے ہاتھوں سے جاتی رہتی ہے اور اس کے مقابلہ میں ان کے ہاتھ کچھنہیں آتا۔

الزمر:١٦ مين فرمايا: "ان كاو ربهي آگ كسائبان مول كاوران كينچ بهي آگ كسائبان مول كناك

marfat.com

# آگ کے اوپر تلے حصول کوآگ کے سائبان کہنے کی توجیہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے عذاب کی کیفیت بیان فرمائی ہے آوراس سے مرادیہ ہے کہ دوزخ کی آگ ان کو تمام اطراف سے گھیر لے گی ۔ جس طرح دنیا میں کا فر کا احاطہ اس کے کغر اور اس کے ٹیرے اعمال نے کیا ہوا تھا' اس طرح آخرت میں دوزخ کی آگ اس کا ہر طرف سے احاطہ کرلے گی۔

اس پریداعتراض ہوتا ہے کہ سائے بان تو او پر ہوتا ہے' انسان کے نیچ تو سائبان نہیں ہوتا' اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ایک ضد کا اطلاق دوسری ضد پر کیا گیا ہے اور سائے بان سے مراد ہے: آگ بینی ان کے او پر بھی آگ ہوگی اور ان کے نیچ بھی آگ ہوگی' جیسا کہ درج ذیل آیت میں حسنہ برسید کا اطلاق کیا گیا ہے:

جَزْءُ اسْتِنَةً سِينَةً مِثْلُهَا (الثوري: ٣٠) مُرالَ كابدله اتن عى مُرالَى ج

جب كريرائى كابدله توانصاف اورنيكى بيكن صورة مماثل مونے كى وجه سے اس كو بھى يُرائى فرمايا كيا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ دوزخ میں پیاز کے جھلکوں کی طرح متعدد طبقات ہیں اور ایک طبقہ والوں کے لیے جو دوزخ کا فرش ہے وہ اس سے نچلے طبقہ والوں کے لیے سائبان ہے۔

تنیسرا جواب یہ ہے کہ نجلا سائبان بھی گرمی جلانے اوراؤیت پہنچانے میں او پروالے سائبان کی مثل ہے اس مما ثلت اور مشابہت کی بناء پر ینچے والے کو بھی سائبان فر مایا 'جیسے جرم اور عدل دونوں کو مما ثلت اور مشابہت کی وجہ سے سینے فر مایا 'جب کسی مشابہت کی بناء پر ینچے والے کو بھی سائبان فر مایا 'جب کسی شخص نے کسی بے قصور کو گھونسا مارا تو یہ جرم ہے اور اس کے بدلہ میں مارنے والے کو جو گھونسا مارا 'وہ عدل ہے لیکن صور تا دونوں مماثل ہیں اس لیے الشوری : ۴۰ میں دونوں کو سینے فر مایا 'اس طرح دوزخ کا او پر والا حصہ اور نجلا حصہ حرارت 'سوزش اور ایذاء میں کیساں ہیں اس لیے دونوں کو سائے بان فر مایا۔

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ سایہ تو گرمی سے ٹھنڈک پہنچا تا ہے اور یہ دونوں جھے تو گرم اور سوزاں ہوں گے پھران کو سائبان کیوں فر مایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سائے بان اس قدر دبیز اور مونا ہوتا ہے کہ جو شخص اس کے بینچ کھڑا ہووہ اس کے پارنہیں د کھے سکتا' اسی طرح دوزخ کے ہر طبقہ کا او پری حصہ اس قدر کثیف اور غلیظ ہوگا کہ اس کے پار پچھ دکھائی نہیں وے گا' اس مناسبت سے اس کوسائبان فر مایا۔ دوزخ کے او پر تلے جو صص ہوں گے ان کو اسی طرح سائبان فر مایا ہے جیسا کہ حسب ذیل

آیات میں ہے:

اور عذاب ان کو ڈھانپ کے اور سے اور اللہ فرمائے گا: اب اپ (بُرے) اعمال کا مزا ان کے نیچ سے اور اللہ فرمائے گا: اب اپ (بُرے) اعمال کا مزا

ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بستر ہوگاا ور ان کے اوپر (ای آگ کا) اوڑھنا ہوگا اور ہم ظالموں کو ای طرح سزا دیتے

يُوْمَ يَغْشَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَعْفِيَ ٱلْمُلِهِمُ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُوْرَتُهُمَكُوْنَ ۞ (العنكبوت: ٥٥)

لَهُمْوِمِّنْ جَهَنَّهُ وَمِهَادُّةً مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَايِنْ وَكَلَالِكَ جُغُذِى الظَّلِمِينُ ۞ (الاعراف: ٣)

ے میرے بندو! 'آیااس کے مخاطب مومن ہیں یا کافر؟

اس کے بعد فر مایا: ' یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندول کوڈرا تا ہے ٔ اے میرے بندو! سوتم مجھ سے ڈرتے رہو 'O' (الزمر: ١٦)

marfat.com

تبيار القرآن

اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے کا فرول کو ڈرایا ہے اور قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے مو منوں کوفر ما تا ہے تو پھر یہاں کس وجہ سے فرمایا ہے جن سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اے میرے بندو! سوتم مجھ سے ڈرتے رہو''اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عذاب کا فرول کو بی دیا جائے گا' لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے اپنے موئن بندوں کو ڈرایا ہے کہ تم کا فرول کے سے کام نہ کرنا' مباداتم بھی اس عذاب میں گرفتار ہوجا و اور مقصود یہ ہے کہ کفار کے عذاب کو بیان کر کے مؤمنوں کو ڈرایا جائے تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرتے رہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جن لوگوں نے بتوں کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان بی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جن لوگوں نے بتوں کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان بی کے لیے بثارت ہے موآ ہی میرے بندوں کو بشارت دیجے نہ وغور سے بات سنتے ہیں' پھراحسن بات کی پیروی کرتے ہیں' بی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نہ نہ ہوئے ہیں' ان کے اور جن کولوگ اپنے رب سے ڈرتے رہان کے لیے (جنت میں) بالا خانے ہیں' ان کے اور جن المان نے بین ان کے اور جن المان نہیں کرتا O دوز نے سے چھڑا لیں گے ن کی لیک جو کے سے دریا جاری ہیں' یہ اللہ کا وعدہ کے خلاف نہیں کرتا O دوز نے سے چھڑا لیں گے ن کی کولوگ اپنے رب سے ڈرتے رہان کے لیے (جنت میں) بالا خانے ہیں' ان کے نیچ سے دریا جاری ہیں' یہ اللہ کا وعدہ ہو اراللہ خانے بین' ان کے نیچ سے دریا جاری ہیں' یہ اللہ کا وعدہ ہو اللہ خانے نہیں' ان کے نیچ سے دریا جاری ہیں' یہ اللہ کا وعدہ ہو کے خلاف نہیں کرتا O

طاغوت كالمعنى اورمصداق

اس آیت میں طاغوت کالفظ ہے میلفظ طغی سے بناہے اس کا مصدر طغیان ہے۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہائی متوفی ۴۰۵ ھالکھتے ہیں:

قرآن مجید میں ہے:'' اِنَّهٔ کُطُغیٰ '' (مُلاٰ ۱۳۳۲) فرعون نے سرکشی کی ہے''' اِنَّ الْاِنْسَاکَ لَیَکُطُغیٰ '' (اُلائیٹ بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے۔ طغیان کامعنیٰ ہے: نافر مانی میں حدسے تجاوز کرنا' طاغوت مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کامعنیٰ ہے: حد سے تجاوز کرنا' طاغوت مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کامعنیٰ ہے: حد سے تجاوز کرنے والا اور اس کا اطلاق ہر اس چیز پر کیا جاتا ہے جس کی اللہ کوچھوڑ کرعبادت کی جائے' ساح' کاہن' سرکش جن اور نیک داستہ سے روکنے والے کو طاغوت کہا جاتا ہے' اس وزن پر اور بھی مبالغے کے صیغے ہیں جیسے جبروت اور ملکوت وغیرہ۔ نیک داستہ سے روکنے والے کو طاغوت کہا جاتا ہے' اس وزن پر اور بھی مبالغے کے صیغے ہیں جیسے جبروت اور ملکوت وغیرہ۔

(المفردات جم ص ۲۹۵ کم تیہ زار مصطفیٰ کہ کرمہ' ۱۳۱۸ھ)

اس میں 'قبا''زیادہ مبالغہ کے لیے ہے'رحموت کا معنیٰ ہے: رحمت واسعہ اور ملکوت کا معنیٰ ہے: بہت برا ملک اور جبروت کامعنیٰ ہے: بہت برواجبر۔

علامه سيدمحمر مرتضلي حسيني زبيدي حنفي متوفي ١٢٠٥ ه لكصتر بي:

علامہ مجدالدین فیروز آبادی متوفی کا ۸ھ نے کہا ہے کہ طاغوت کی تغییر میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ لات اور عزی طاغوت میں ابوالعالیہ شعبی 'عطاء اور مجاہد وغیرہ نے کہا ہے کہ طاغوت میں ابوالعالیہ شعبی 'عطاء اور مجاہد وغیرہ نے کہا ہے کہ طاغوت شیطان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ سرکش جن طاغوت ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ مراہ کرنے والوں کا رئیس طاغوت ہے۔ انھش نے کہا: اصنام (بت) طاغوت ہیں۔ زجاج نے کہا: طاغوت ہروہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوابر ستش کی جائے۔ (تاج العروس ج ۱۰ مراہ دراحیاء التراث العربی بیروت)

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠٦ ه لكصترين:

اس آیت میں طاغوت سے مراد شیطان ہے یا بت ہیں اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شیطان ہے اگر بیداعتر اض کیا جائے کہ کفار شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے 'وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے' تو اس کا جواب یہ ہے کہ

marfat.com

بيأر القرآر

(الزمر:۲۰\_۱۷)

ہتوں کی عبادت کی دعوت شیطان نے دی تھی تو بتوں کی عبادت کرنا دراصل شیطان ہی کی عبادت کرنا ہے۔ تواریخ میں فدکور ہے کہ بتوں کی عبادت کی اصل میہ ہے کہ وولوگ مشتبہ تنے ان کا اعتقاد میرتھا کہ الدنورعظیم ہے اور فرشتوں میں چھوٹے اور ابرے مختلف انوار میں پھر انہوں نے اپنے خیالات کے مطابق ان انوار کے مختلف صورتوں میں جسے بنا لیے وہ ان جسموں کی عبادت کرتے تھے اور اپنے اعتقاد میں اللہ کی اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔

(تفيركبيرج مس ٣٣٥ داراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ .)

س کابیان کہ بشارت کس نعمت کی ہے کون بشارت وے گا اور کس کودے گا؟

الزمر: ١٤ ميں الله تعالى نے فر مايا: ' اور جن لوگوں نے بتوں كى عبادت سے اجتناب كيا اور الله كى طرف رجوع كيا ان جي ك ليے بثارت ب "اس آيت كامعنى يد ب كانبوں نے الله تعالى كساتھ كفركرنے سے اجتناب كيا اور الله تعالى يرايمان لائے اور تمام معاملات میں اس کی اطاعت کی اور اس کی عبادت کی ان ہی کے لیے بشارت ہے۔

الله تعالیٰ کی یہ بشارت موت کے وقت عاصل ہوتی ہے یا اس وقت عاصل ہوتی ہے جب بندہ کوقبر میں رکھا جاتا ہے یا میدان محشر میں حاصل ہوتی ہے یاس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک فریق کو جنت میں جانے کا علم دیا جاتا ہے اور دوسرے فریق کو دوزخ میں جانے کا حکم دیا جاتا ہے یا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب مؤمنوں کو جنٹ میں داخل ہونے کا حکم دیا جاتا ے۔اس بثارت میں ملمانوں کو دائی فوز وفلاح اور خوشی اور راحت کی بثارت دی جاتی ہے۔قرآن مجید کی درج ذیل آیوں میں اس بشارت کا تفصیل سے ذکر ہے:

بے شک جن لوگوں نے کہا کہ جارارب اللہ ہے چراس پر إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَأَذُّلُ عِلَيْمُ الْمَلْلِكَةُ الْاَتِّكَافُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَٱلْشِوْرُوا بِالْبُنَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَلُ وَنَ فَعْنُ إِوْلِيْؤُكُو فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاخِرَةِ وَكُلُهُ فِيْهَامَا تَشْكُونَيَ الْمُسْكُمُ وَلِكُهُ فِيْهَا مَا تَكَاعُوْنَ أَنْزُلِّا فِنْ غَفُورِدَّ جِيْنِي (مُمَ البحرة:٣٠،٣٠)

و فے رہے ان کے یاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں استم خوف ز ده ہونا نیمکین ہونا جہیں اس جنت کی بشارت ہوجس کاتم سے وعدہ کیا گیا تھا ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار تھے اور آ خرت میں بھی رہیں گے اور تہارے لیے اس جنت میں وہ سب ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے اور جس کوتم طلب کرو گے 🔾 میہ بہت بخشنے والے بے حدم ہر بان کی طرف سے مہمانی ہے 0

ان آیات سے بیمی ظاہر ہو گیا کہ بدبشارت دینے والے فرشتے ہیں اور حسب ذیل آیتوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بد بثارت موت کے وقت حاصل ہوگی یا جنت میں:

جن لوگوں کی رومیں فر شتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وه يا كيزه موت بين وه كبت بين: تم پر سلام مؤتم جو (ونيا میں) نیک اممال کرتے تھےان کے عوض جنت میں داخل ہو جاؤ 🔾

اوراس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنت میں بھی بشارت دی جائے گی:

اور جواوگ اینے رب کی رضا کی طلب کے لیے صر کرتے جیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں ہے پوشیدہ اور ظاہر طور پرخرج کرتے ہیں اور بُرائی کونیکی ہے دور

وَالَّذِينِ مَن صَبَرُوا ابْيَعَا ءَوَجُهِ مَ يِيمُ وَأَقَا هُوا الطَّلُولَةُ إُوَانْفَقُوْ الِمِتَالَانَ مُنْهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُ وْنَ بِالْمَنْتُ السَّيِّئَةَ ﴿ لِيَكَ لَهُمُ عُقُبُى التَّ ارِنْ جَنْتُ عَنْ بِ يَنْ خُلُونَهَا وَفَنَ

ٱكَذِيْنَ تَتَوَذَّهُمُ الْمُلَلِّكَةُ طَيِّيِيْنَ لِيَقُوْلُونَ سَلَمٌ

عَلَيْكُوُّ الْدُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَاكَنْنُكُوْ تَغْمَلُوْنَ (الْحُلَّةَ بِمَاكُنْنُكُوْ تَغْمَلُوْنَ (الْح

martat.com

تبيان القرآن

ؙٛڡؙڰٛڂڞٵڹٳؙؠٛٷۯؙۯٳڿڣٷۮڎؙڗٳؽٚؾڣٷۯٲؙڡێۜؽڐؽڵڂؙڵۏؽ ۼؽؠۻۺؽؙڴڷۣڹٳڽ۞۫؊ڵٷۼڲؽڴۏؠؠٵڝؽۯڗؙٷؙۘڣۼڡؙۼڠٚؿؽ التاد٥(الرعد:٢٢٠)

کرتے ہیں ان ہی کے لیے آخرت کا گھر ہے ۞ دائی جنتیں ہیں' جن میں دہ خود داخل ہول گے اور ان کے آباء اور ان کی از واج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر در وازہ سے یہ کہتے ہوئے آئیں گے ۞ تم پرسلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا' پھرآ خرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے ۞

الزمر: کامیں فرمایا ہے: ''جن لوگول نے بتول کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان ہی کے لیے بثارت ہے ''اور الرعد: ۲۲ میں فرمایا ہے: ''یہ بثارت ان کو حاصل ہوگی جواللہ کی رضا کی طلب کے لیے گناہوں سے اجتناب اور عبادت کی مشقت پر صبر کریں گئے ہمیشہ نماز پڑھیں گئ پوشیدہ اور ظاہر صدقہ و خیرات دیں گے اور بُرائی کا بدلہ نیکی سے اور عبادت کی مشقت پر صبر کریں گئے ہمیشہ نماز پڑھیں ہے بیٹی الزم میں جو بتوں سے اجتناب کا ذکر ہے اس سے مراد ہے: دیں گئا اجتناب کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے مراد ہے: تمام احکام شرعیہ پر خواہشات نفسانیہ کے بتوں کی اطاعت سے کلیتًا اجتناب کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے مراد ہے: تمام احکام شرعیہ پر عمل کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔

خلاصہ میہ ہے کہ آئیت کے اس حصہ میں جس بشارت کا ذکر کیا گیا ہے وہ بشارت دینے والے فرشتے ہیں اور وہ جنت کی وائی دائی نعمتوں کی بشارت دیں گے اور فرشتے یہ بشارت روح قبض کرتے وقت دیں گے اور یہ بشارت مؤمنین کاملین کو دی جائے گی جو باطل عقائداور حرام کا مول سے اجتناب کریں گے اور فرائض واجبات اور سنن پڑمل کریں گے۔

الزمر: ۱۸ میں فرمایا:''جوغور سے بات سنتے ہیں' پھراحسن بات کی بیروی کرنے ہیں' یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت پر جمار کھا ہے اور یہی عقل والے ہیں 0''

## باب عقائد میں باطل نظریات کوترک کرے برحق نظریات کواپنانا

اس سے مرادوہ بندے ہیں جو بنول کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بنوں سے مراد عام ہے' خواہ میہ ظاہری بت ہوں یا باطنی بت ہول'انسان نے باطل اور ناجائز خواہشات اپنے سینہ میں چھپار تھی ہیں جن کی وہ پرستش کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جن خواہشوں کی اطاعت کرتا ہے وہ بھی طاغوت اور بت ہیں' قرآن مجید میں ہے: اُدَّ عَیْثَ مَینِ الْتَحَافَ الْلَهُ اَهُ اَفَائْتَ تَکُوْنُ عَلَیْهُ آگُونُ عَلَیْهُ آپ بتائے کہ جس شخص نے اپی خواہشوں کو اپنا معبود بنا

رکھائے کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟

سوجو محض عقائد 'معاملات ادرعبادات میں خواہ شاتِ نفسانیہ ہے اجتناب کرے گا اور عقل اور نظر صحیحے ہے کام لے کر معالم نفر یہ نوجہ کا 'وہ عقائد میں صحیح اور درست نظریہ کو اپنائے گا اور خلط اور باطل نظریہ کو ترک کر دے گا 'اس کی عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ بغیر کسی موجد کے اس جہان کا کوئی موجد ہے' گرے گی کہ بغیر کسی موجد کے اس جہان کا کوئی موجد ہے' گراس جہان کا موجد واحد ہے اور اللہ کا کوئی میں یا یہ یہ کہ اس جہان کا موجد واحد ہے اور اللہ کا کوئی میں یا یہ یہ کہ اس جہان کا موجد واحد ہے اور اللہ کا کوئی بیٹا یا یہوی ماننا کہ ہم ہوں اور بھی اور برطاحت 'برعیب اور برفق سے بحرد اور پاک ہے اور اللہ کو مجبور اور معطل ماننا باطل ہے اور سے وہ قادر ہے اور محتل ماننا باطل ہے وہ قادر ہے اور محتل ماننا فلط ہے اور سے کہ وہ رسولوں کو بیسینے والا ہے ۔ اس طرح قیامت کی رسولوں کی بعثت کا سلسلہ جاری ماننا فلط اور باطل ہے اور سے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت کا سلسلہ جاری ماننا فلط اور باطل ہے اور سے یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کا سلسلہ منقطع کر دیا اور آپ پر نبوت کو ختم کر دیا۔

جلدوتهم

marfat.com

Marfat.com

والمرار

وَكُنِيلًا (الفرقان:٣٣)

### معاملات اورعبادات ميسيح افعال اوراحسن افعال

اوراحكام شرعيه ميں بعض اعمال سيح اورحسن ہوتے ہيں اور بعض اعمال اصح اور احسن ہوتے ہيں سوجو محض عقل اور نظر سمج ے کام لے گا وہ سی اور حسن کے مقابلہ میں اصح اور احسن برعمل کرے گا اور اس آ بت میں احسن افعال کی اتباع کی تحسین کی ہے۔ مثلاً اگر کسی مخص نے اپنے مقتول کا قصاص لیا اور قاتل کولل کردیا تو سیجے ہادراحسن سے کہ دو اپنے قاتل کومعاف کر وے اس طرح بُرائی کے بدلہ میں اتنی ہی بُرائی کرنا سیج ہے اور بُراسلوک کرنے والے کومعاف کرویٹا اور اس سے جواب میں نیک سلوک کرنااحسن ہے۔قرآن مجید میں ہے:

وَجَزْوُ اسْتِنَارِ سَيْنَةُ قِتْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحُ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِيدِينَ ۞ (الثوريُ: ١٠٠)

يُراكَ كابدلداتى بى يُراكَى ب كي جس في معاف كرديا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے سے شک الله ظالموں کو دوست نبیس رکھتا 🔾

اورجس فخص في مبركيا اورمعاف كرديا توبي شك بيهمت

کے کاموں یں سے ایک کام ہے 0

وَلَكُنْ مَن مُكِرُوعُهُمُ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَنْ مِ الْأَهُوْدِ

(الشورئ: ٣٣)

ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر ولی قصاص میں اپنے مقتول کے قاتل کونل کر دیتو یفعل سیجے ہے اور اگر اس کومعاف کر دے تو بیعل اصح اوراحس ہے اورسب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے مقتول کومعاف فرمادیا۔

آب نے جہ الوداع کے خطبہ میں فرمایا:

سنو! جو خض بھی زیادتی کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس پر زیادتی کرتا ہے کوئی شخص اپنی اولا دیر زیادتی نہ کرے اور نہ کوئی اپنے والد برزیادتی کرے سنو! ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ادر کی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز حلال نہیں ہے ، سوااس چیز کے جس کواس نے خود حلال کر دیا ہو ٔ سنوز مانۂ جاہلیت کا ہر سود ساقط کر دیا گیا ہے۔ تمہیں اینے اصل زرکو لینے کاحق ہے' نہتم ظلم کرنا اور نہتم برظلم کیا جائے گا' ماسوا عباس بن عبد المطلب کے سود کے وہ سارے کا سارا ساقط کر دیا گیا ہے اور سنو! ز ماند جاہلیت کے ہرخون کوساقط کر دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں جس خون کومعاف کرتا ہوں وہ حارث بن عبدالمطلب كا خون ہے وہ بنولیٹ میں دودھ پیتے تھے ان کو ہذیل نے قل کر دیا تھا۔

(سنن النرندي رقم الحديث: ٣٠٨٧ سنن ابودا وُدرقم الحديث: ٣٣٣٣ سنن ابن ماجيرقم الحديث: ١٨٥١ منداحمه ج ٣٧) اس طرح جس مخص ہے جتنی رقم قرض لی ہے اس کو اتنی ہی رقم واپس کرنا سیح اور حسن تعل ہے اور اس سے زیادہ رقم واپس کرنااحس فعل ہے۔بشرطیکہ وہ زیادتی پہلے سے مشروط نہ ہو۔

حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معین عمر کا اونٹ قرض ویا تھا' وہ آپ کے پاس اپنے اونٹ کا تقاضا کرنے آیا' آپ نے صحابہ سے فر مایا: اس کو اونٹ ادا کر دو صحابہ نے اس اونٹ کی عمر کا اونٹ تلاش کیا تو وہ نہیں ملا البتہ اس سے افضل اونٹ تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کو وہی اونٹ دے دو' اس قرض خواہ نے كها: آب نے مجھے پوراپورا قرض ديا ہے اللہ تعالی آپ كو پوراپورا اجردے گا، نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: تم ميں بہترين لوگ وہ ہیں جواچھی طرح قرض ادا کیا کریں۔

(صحيح ابخاري قم الحديث ٢٣٩٣ سنن الرّندي قم الحديث:١٣١٦ سنن النسائي رقم الحديث: ٦١٤ ٢ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢٢٣) اسی طرح اگر کوئی مخص کسی ہے کوئی چیز خریدے اور بعد میں اس کی قیمت ادا کردے تو سیجے فعل ہے اور اگر بعد میں اس کو

martat.com

تبيار القرآر

المت بمی دے دے اور دہ چربھی دے دے تو بیاحس فعل ہے۔

خعنرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھا' میر ااونٹ بہت دیر لگا ر باتھا اور جھ کوتھ کا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس آئے اور فرمایا: جابر! میں نے کہا: جی ہاں! فرمایا: کیا ہوا؟ میں نے کہا:میرااونٹ بہت ست چل رہا ہے اور مجھے تھکار ہاہے ' سومیں سب سے پیچیے رہ گیا ہوں' آپ نے اتر کواس کوایک و مال سے مارا اور فرمایا: اب اس پر سوار ہوئیں اس پر سوار ہوا' پھر وہ اس قدر تیز چل رہا تھا کہ میں اس کور سول الله صلی الله علیه وسلم پر سبقت سے بہ مشکل روک رہاتھا' آپ نے پوچھا: تم نے شادی کرلی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے پوچھا: کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے کہا: بیوہ سے آپ نے فرمایا: تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی مم اس سے دل لگی کرتے وہ تم سے دل ککی کرتی ؟ میں نے عرض کیا: میری چند بہنیں ہیں۔ میں نے جاہا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جوان کی تربیت اور اصلاح کرے ان کی تنکھی چوٹی کرے ان کوادب سکھائے آپ نے فرمایا: ابتم گھر جارہے ہو'جب گھر میں داخل ہوتو بہت احتیاط سے کام لینا' پھرآ پ نے فرمایا: کیاتم بیاونٹ فروخت کرو گے؟ میں نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے مجھ سے وہ اونٹ ایک اوقیہ (ڈیر ھاونس سونا'یا جالیس درہم' آج کل کا تقریبا ایک ہزار روپیه) میں خریدلیا' پھررسول الله صلی الله علیه وسلم مجھ سے پہلے مدیند پہنچ گئے اور میں صبح کو پہنچا 'ہم مسجد میں گئے تو آپ مسجد کے دروازے پر تھے' آپ نے فر مایا:تم اب آئے ہو' میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فر مایا: احیماتم اپنا اونٹ جیموڑ دو اور مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نماز پڑھو' میں نے مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نماز پڑھی' پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اوقیہ وزن کر کے دو' حضرت بلال نے میزان میں وزن کیا اور پلڑا جھکتا ہوا رکھا۔ میں چلا گیاحتیٰ کہ میں نے پیٹے پھیرلیٰ آپ نے فرمایا: جابر کو بلاؤ میں نے دل میں سوچا کہ اب آپ مجھے اونٹ واپس کردیں گے اور مجھے یہ بات سخت ناپندھی کہ یہ نیج سنخ ہوجائے'آپ نے فرمایا: اپنا اونٹ لے جاؤ اور یہ قیمت بھی تمہاری ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۰۹۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵ کئسن ابو داؤ درقم الحدیث: ۳۳۳۷ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۵۷۸ جامع المسانید واسنن مند جابرةم الحديث: اع)

بیرسول الندسلی الندعلیہ وسلم کاکسی چیز کوخر بدنا ہے کہ بیچنے والے کو چیز کی قیمت بھی دے دی اور وہ چیز بھی دے دی۔
اسی طرح اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی جائے اور اس سے اتنا ہی بدلہ لے لیا جائے تو بیٹجے فعل ہے اور حسن فعل یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور احسن فعل یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے اور اس کو انعام واکرام سے نواز اجائے اور قرآن مجید نے ہمیں احسن فعل کی اتباع کرنے کا تھم دیا ہے اور اس نوع کے احسن افعال کی ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت مثالیں ہیں۔

عبداللہ بن ابی نے ایک دن آپ سے کہا: اپنی سواری ایک طرف کریں اس سے بد ہوآتی ہے ، وہ جنگ احد میں عین لڑائی کے وقت اپنے تین سوساتھیوں سمیت لشکر سے نکل گیا' اس نے ایک دن کہا: مدینہ پہنچ کرعزت والے ذلت والوں کو زکال دیں گئے عزت والوں سے مراد نبی سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے 'اس فے آپ کے حرم محتر م حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق سخت ناپاک تہمت لگائی 'لیکن جب بیم نے لگا اور اس نے آپ کے حرم محتر م حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق سخت ناپاک تہمت لگائی 'لیکن جب بیم ملے لگا اور حضرت اللہ عنہا کے متعلق میں اور خواست کی تو آپ نے اس کوا بی قیص عطا کر دی اور حضرت عرب کے باوجود اس کی نماز جناز و پڑھا دی۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث ۱۳۱۱)

امام ابن جریر نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ آپ کے اس حسن طلق کود کھے کراس کی قوم کے ایک ہزار آ دی اسلام لے

اً النار ( باح البيان في والسواحة وراخو إليا بي وسنة المعالمة )

ا بسنیان نے متحد بار مدید کر حملے کیے ایک بی بی بندنے آپ کے مجوب م محر محرت عزه وفی الله مند کا الله مند کا الله مندکا ا

(الكال في الماري على الماساسية اوارا كاتب الريد يروه

ججرت کی شب راقد بن ما مک نے سواونوں کے افعام کے لائی شرا پ کا تعاقب کیا اس کی محودی کے دولوں اسکے بی زیمن میں جنس کے انبی مس اند بعیہ وسم کی وعامے اس ونجات ملی اس نے معافی جائی تو آپ نے اس کومعاف کر دیا لعد ایک چیزے کے تھیزے پراس کو اون مکو کروے وئی۔ (سمجی ایٹونٹ پر الفریٹ ۵-۱۳ سلھا)

تعمید بن وہب آپ وقی کرنے کے ارادو سے زہر شریحی ہوئی کوار لے کر دینہ آیا آپ نے تور نوت سے جان الم کردیا ہے آئی کرنے کے ارادو سے آیا ہے آپ نے اس کو یہ علیا تو وہ خوف سے ارز نے لگا آپ نے اس کومواف کردیا ۔ اعد سے در نے اس وقی کرنا چاہا آپ نے ان کوئٹ کیا عمیر آپ کی دی ہوئی غیب کی خبر سے متاثر ہو کرمسلمان ہوگیا 'آپ نے اس کی سفارش سے اس کے قید ہوں کو آزاد کردیا۔ (اسیر سالمنو یہ نہ میں 12)

ق آن مجیدی ہے: 'جونورے بات کو سنتے ہیں اور احسن بات کی اتبال کرتے ہیں '۔ (الزمر:۱۸) مواکرہم نے احسن افعال کی اتبال کرنی ہے تو دواحسن افعال صرف نجی صلی القدعلیہ وسلم کی سیرت بھی ہیں انسان کی حیات کے ہر شعبہ کے لیے آپ کی زندگی ہیں احسن افعال ہیں ان کو تایش کیجئے اور ان می کی اتباع کیجئے۔

ائدتی فی کا ارشاد ہے: جس کے متعلق غذاب کا فیمد ہو چکا ہے کیا آپ اس کو دوز خ سے چیز الیس مے؟ ۵ لیکن جولوگ اپنے رب ہے: رہ رہ ہے ان کے لیے ان کے اوپراور بالا فانے ہے ہوئے ہیں ان کے نیچے دریا ہیں ہے: رہ ہے اور اند وعدو کے فلاف نیس کر ۵۰ کیا آپ نے نیس و یکھا کہ القد آسان سے بادل نازل و رہ ہون ہیں اند کا ویدہ ہے اور اند وعدو کے فلاف نیس کر ۵۰ کیا آپ نے نیس و یکھا کہ القد آسان سے بادل نازل فی ہا ہے نیج اس سے زمین میں چشمے جارئ کرتا ہے بھراس سے مختف قسم کی فعل اگاتا ہے بھر آپ و یکھتے ہیں کہ دو فعل پک کر زرد ہوجاتی ہے وہ ان کو چورا جورا کرو تا ہے بے شک اس میں مختل والوں کے لیے ضرور فیمیحت ہے ۵ (افرم: ۱۳-۱۳) کی شفاعت برایک اعتراض کا جواب

الترمن : ١٩ مين فر مايات: "جس ئے متعلق عذاب كا فيصله بوچكا ہے كيا آپ ال كودوزخ سے چير اليس مي ؟ O"

معۃ کی نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ مرتکب کبیرہ کی شفاعت جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ آیت میں کفارئے متعلق فر مایا ہے:'' کیا آپ ان کوعذاب سے چیز الیں گے' اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طافوت کی عبودت کرنے والوں کا ذکر فر مایا تھا اور طاغوت کی عبادت کرنے والے کفار اور مشرکین میں اور کفار اور مشرکین کے متعلق القد تھا ٹی خبروے چکا ہے کہ القد تعالی ان کوئیں بخشے گا' فر مایا:

ر اق ن مبروے چاہے کہ القد لعان ان ویاں بھے ہ سرویا ایک اہلتٰہ کا یکٹیٹراک ٹیٹٹرک یہ و یکٹیٹر ماکڈون ڈیک

ے شک القد اس کوئیس بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کا جائے اوراس ہے کم گناہ کوجس کے لیے جاہے گا بخش دے گا۔

لِمَنْ يَشَاءُ (النماء ١٩٨١)

ر میں اور اگر القد تعالی کفار اور مشرکین کو بخش دے تو خود اس کے قول کے خلاف ہوگا اور اس سے اس کے کلام میں کفی ا جہل الازم آئے اور یہ القد تعالیٰ کے لیے محال میں اور محال تحت قدرت نہیں ہوتا اور انبیاء علیم السلام کی شفاعت ان کے سیا

marfat.com

الزمر: ۲۰ میں فرمایا:''لیکن جولوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے'ان کے لیے (جنت میں) بالا خانے ہیں'ان کے اوپر اور بالا خانے ہیں'ان کے اوپر اور بالا خانے ہیں' ان کے بنچ سے دریا جاری ہیں' یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا O'' جنت کے مالا خانے

اس آیت میں ان لوگوں پر انعام واکرام کا بیان ہے جنہوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا' انہوں نے شرک کیا نہ گناہ کبیرہ یاصغیرہ کیا۔ وہ ظاہری بتوں کی عبادت سے بھی مجتنب رہے اور باطنی بت یعنی نفس امارہ کی اطاعت اورعبادت سے بھی مجتنب رہے' جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف اپنفس کی خواہشوں پرعمل نہیں کیا ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے جنت میں بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں اس سے پہلی آ بت الزم: الا میں فرمایا تھا کہ کفار بے لیے دوز خ میں آگ کے سائبان ہیں اور ان کے اوپر اور آگ کے سائبان ہیں اور ان کے اوپر اور جنت میں جو بالا اس لیے فرمایا تھا کہ ان کو ان کے اوپر اور جنت میں جو بالا خانے اور جنت میں جو بالا خانے اور جنت میں جو بالا خانے اور جو نیچے ہوں گے وہ اہل جنت کو زیادہ سے زیادہ تھی تین ہوگی اس پر بالا خانے کا اطلاق کس سوال کیا جائے کہ بالا خانے تو اوپر بنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے جو تھارت ان کے نیچے بنی ہوگی اس پر بالا خانے کا اطلاق کس طرح درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ممارت بخلی منزل کے اہل جنت کے اعتبار سے بالا خانے ہوگی۔ طرح درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ممارت بخلی منزل کے اہل جنت کے اعتبار سے بالا خانے ہوگی۔ حت کے بالا خانے ہوگی۔ جنت کے بالا خانوں کے متعلق یہ حدیث ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اہل جنت اپ او پر بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح مشرق یا مغرب ہے آسان کے او پر چیکتے ہوئے ستارہ کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل جنت کے در جات اور مراتب میں فرق ہوگا' صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ! یہ (بالا خانے ) انبیاء کیہم السلام کی منازل ہیں' جن تک ان کے علاوہ اور کوئی نہیں پہنچے گا' آپ نے فر مایا: کیوں نہیں! اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے' ان میں وہ لوگ ہوں گے جواللہ برایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تقعد بی کی۔

( محيح البخاري رقم الحديث: ٣٢٥٦ مسلم رقم الحديث: ٣٨٣ محيح ابن حبان رقم الحديث: ٢٠٩ سنن داري رقم الحديث: ٣٨٣ مند احدرقم الحديث: ٢٣٣ ٦٣ جامع المسانيد والسنن مندا في سعيد الخذري رقم الحديث: ٢٠٠ )

جلدوتهم

#### وعداور وعيد كافرق

اس کے بعد قرمایا "سیالقد کا وعدو ہے اور القدوعدو کے خلاف میں کرتا"۔

القد تعالی نے توب کرنے والول سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اطاعت کرنے والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور جوال کے دیدار کے مشآق میں اور محب صادق میں ان سے اپنے قرب اپنی رضا اور اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا ہے۔

وعداوروعید میں فرق ہے انہ مواکرام کی خرویے کو وعد کہا جاتا ہے اور مزاکی خرویے کو وعید کہا جاتا ہے وعد کے خلاف کرتا کی م ہے اور بیالقد کے لیے جائز ہے اشاعرہ کہتے ہیں:

حن آیات میں انقد تعالی نے مزائن خبروی ہے اگر وواس کے خلاف کرتا کرم ہے اور بیالقد کے لیے جائز ہے اشاعرہ کہتے ہیں:

جن آیات میں انقد تعالی نے مزائن خبروی ہے اگر وواس کے خلاف کرے اور مزاندو سے قویداس کا کرم ہے اور بیجا کڑ ہے اس
پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ خبر کے خلاف نہ کرنے کا معنی بیہ کہوہ خبر کا ذب تھی اور کذب القد تعالی پر محال ہے اس لیے القد تعالی
کے لیے خلف وعید جائز نبیس ہے اشاعرہ اس کے جواب میں بیہ کہتے ہیں: کا فروں کی مزاکی جو القد تعالی نے خبروی ہے وہ حتی نبیس ہے بلکہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر جس
و برول مثانی انقد تعالی نے فرمایا:

فَوَيْلُ يَلْمُصَلِيْنَ أَلَيْدِينَ هُوْعَنْ صَلَايتِهِمْ ان نمازيول كَ لِي عذاب اوكان جو الى نمازول ب

غفلت كرتے جہا0

کوین پهنگون دیم) سافرن (سافون دیم)

اں جگہ بیٹر طافوظ ہے کہ اگر القد تھا فی جاہتو ان کوعذاب ہوگا ور نہیں ہوگا یا اگر القد ان کومعاف نہ کرے تو ان کو عذاب ہوگا ور نہیں ہوگا اور اس شرط کے فوظ ہونے پردلیل ہے ہے کہ قرآن مجید کی بہت آیات میں القد تعالی نے گنہ گاروں کو بخشے اور معاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے مثلاً فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَيْعًا (اترم ٥٣) الله تمام كتابول ويخش وعام

ہے۔ جن آیات میں گندگار مسلمانوں کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اگر بیشر طلحوظ ندر کھی جائے تو مغفرت کی آیات کے خلاف ہوگا'اس آیت کی زیادہ چھیل ہم نے آل عمران : 9 میں کی ہے 'و کیمئے تبیان القرآن ج ۲۳ – ۱۹۔

الزمر: ٢١ مي فرمايا: "كيا آب فينس و يكها كدالقدة سان بإدل نازل فرما تاب بجراس د من مي جشم جارى كرتا ب\_ بجراس محقق قسم كي فعل اكاتاب بجرة ب و يكهت بي كدوو فعل بك كركمزور بوجاتى ب بجروواس كوچورا جورا كرتا بي ا

مشكل الفاظ كےمعانی

اس آیت میں 'نیسساہیع'' کا افظ باس کا واحدینہ رع باس کا معنی ب: چشمہ زمین کے ووسوتے جن سے پائی ا پھوٹ کر نکات ہے اس کا معنی چھوٹی اور تجر پور نبر تھی ہے۔ نیج اور نبوع کا معنی ہے: کتویں یا چشمہ سے یائی پھوٹ کرنگلتا۔ اور اس میں 'نیھیج'' کا لفظ ہے' اس کا مصدر ھیج ہے' اس کا معنی ہے: سو کھ جانا' خشک بوجانا۔ یسو م ھیج کا معنی ہے:

اوراس میں مصبح کا لفظ ہے اس کا مصدر هیج ہے اس کا سی ہے ، وظافِ است ، وجا المسوی میں استہار اللہ معلیان کا معنی ایرانی ایران ایران ندمی کا ون هائے اس استہار میں وکہتے ہیں جس کی گھاس سو کھ کی ہو جیجاء کا معنی ہے : الرائی معیجان کا معنی ہے : برا چیختہ کردیتا۔

یر میں رہ سیروں اس اس کا انتظامیا اس کا معنی ہے ریز دریز و چوراچورا ہوتا سیلفظ طلم سے بنام اس کا معنی ہے۔ اور اس آیت میں ''حسطاما'' کا لفظ ہے: اس کا معنی ہے ریز دریز و چوراچورا ہوتا ' میلفظ طلم سے بنام اس کا معنی ہے

#### انسان کوجاہیے کہ وہ اپنے حال کوزمین کی پیداوار کے حال پر قیاس کرے

اس آ بہت کا معنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ آسان سے (یعنی بادلوں سے) پانی نازل فرماتا ہے اور اس پانی کو زمین کے مختلف حصول میں پہنچا دیتا ہے 'میہ بانی زمین کے اندر نفوذ کر جاتا ہے 'میرکسی جگہ زمین کو بھاڑ کرنگل آتا ہے اور چشمہ کی صورت میں بہنچاگنا ہے 'میراللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے مختلف رگوں کی نصلیں پیدا فرماتا ہے۔ بعض سبز ہوتی ہیں اور بعض میں سرخ بھول ہوئے ہیں۔ بعض میں زرداور بعض میں سفید اور ان سے گندم 'جو 'چنا 'جاول' کیاس اور سرسوں وغیرہ پیدا فرماتا ہے 'میرایک وقت آتا ہے کہ میہ فصلیں یک جاتی ہیں 'میر میمٹ کرریزہ ریزہ ہوجاتی ہیں۔

زین کی اس پیداوار کا انسان مشاہدہ کرتا رہتا ہے کہ کس طرح نیج سے ایک تھی کی کوئیل نگلتی ہے ، پھر وہ سر سبز پودا بن جاتا ہے ، پھراس میں پیمول کھلتے ہیں ، پھراس میں غلہ پک جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ سو کھ کرریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس طرح انسان نطفہ سے علقہ اور مضغہ بنآ ہے (یعنی جما ہوا خون اور گوشت کا عکڑا) پھر اللہ اس گوشت میں ہڈیاں پہنا تا ہے ، پھراس میں روح ڈال دی جاتی ہے ہیں ، وورھ پیتا ہوتو رضیع کہتے ہیں ، مورٹ ڈال دی جاتی ہے تو فلیم کہتے ہیں ، کہتے ہیں ، تھوس غذا کھانے گئے تو فلیم کہتے ہیں ، قریب بسام ہوٹ ہوتو مراہت کہتے ہیں ، اوھڑ عمر کو پہنچ تو کہول بلوغ ہوتو مراہت کہتے ہیں ، اوھڑ عمر کو پہنچ تو کہول بلوغ ہوتو مراہت کہتے ہیں ، اوھڑ عمر کو پہنچ تو کہول بلوغ ہوتو مراہت کہتے ہیں ، اوھڑ عمر کو پہنچ تو کہول بلوغ ہوتو مراہت کہتے ہیں ، ورمل کے ہیں ، اور مرجائے تو فانی کہا جاتا ہے اور جب عمر طبعی پوری کر لے اور مرجائے تو میں سال کی عمر کو پہنچ تو تھے ہیں اور ساٹھ سال کے بعد پھرشخ فانی کہا جاتا ہے اور جب عمر طبعی پوری کر لے اور مرجائے تو میت کہتے ہیں۔

سوجس طرح زمین کی پیداوار وقفہ وقفہ سے متغیر ہوتی رہتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مردہ ہو جاتی ہے 'یہی انسان کا حال ہے وہ بھی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف متغیر ہوتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے 'سوجس طرح یہ زمین اور اس کی پیداوار فانی ہے اس طرح انسان بھی فانی ہے 'پس انسان کو چاہیے کہ وہ اس فانی دنیا سے دل نہ لگائے 'ورنہ وہ جھی فنا کے گھاٹ اتر جائے گا'اس کو چاہیے کہ وہ اس ذات کے ساتھ دل لگائے جو باقی ہے تاکہ وہ بھی باتی رہے۔

# افكن شرح الله صارة للإسلام فوعلى فورين ربه فويل

پس کیا جس مخف کاسینداللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا سووہ اپنے رب کی طرف سے نور (ہدایت) پر قائم ہو (وہ اس مخف کی طرح

### لِلْقُسِيةِ قُلُونُهُمْ مِنَ ذِكْرِاللهِ أُولِلِكُ فِي مَالِي ثِبَيْنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

موسکتا ہے جس کے دل پراللہ نے ممراہی کی مہر لگا دی ہو؟) پس ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جن کے دل اللہ کو یا وکرنے کے بجائے

### نَزُّلَ أَحُسَى الْحَدِيثِ كِتْبًا قُتُكُنَّا بِهَا قَتَالِهَا قَتَالِي تَقَشِّعِرُ مِنْ جُلُودُ

سخت ہو گئے ہیں وہی ملی ہوئی م ماہی میں ہیں اللہ نے بہترین کلام کونازل کیا جس کے مضامین ایک جیسے ہیں بار بار دہرائے ہوئے

## النباين يخشون ربهم تنو تلين جلؤدهم وتلويهم إلى ذكرالته

ال سے ان کے جسموں کے رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جوابی رب سے ڈرتے ہیں بھران کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے

marfat.com

Marfat.com

ياد الغراد



جدوتم

marfat.com

تبيار القرأر

Marfat.com

آفشہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس کیا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہووہ اپنے رب کی طرف سے نور (ہدایت)

پرقائم ہو (وہ اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جس کے دل پر اللہ نے گم راہی کی مہر لگا دی ہو؟) پس ان لوگوں کے لیے عذاب ہے
جن کے دل اللہ کو یا دکر نے کے بجائے سخت ہو گئے ہیں' وہی کھلی ہوئی گم راہی میں ہیں 6 اللہ نے بہترین کلام کو نازل کیا جس کے مضامین ایک جیسے ہیں' بار بار دہرائے ہوئے' اس سے ان کے جسموں کے روئکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جو اپنے رب سے
ڈرتے ہیں' پھران کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے زم ہوجا ہے ہیں' بیاللہ کی ہدایت ہے' وہ جس کو چا ہتا ہے اس کی
ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گم راہی پر چھوڑ دے اس کو کئی ہدایت دینے والانہیں ہے O(الزم: ۲۲۔۲۳)
انسان کے دل میں اللہ کے نور کا معیار اور اس کی علامتیں

اسلام کے لیے سینہ کھولنے سے مراد ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسلام کے احکام تبول کرنے کی اس کے دل میں کمل استعداد پیدا کر دی ہوا درجس فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس میں وہ فطرت شیح اور سالم موجود ہوا وراس کی غلط روش کی وجہ سے وہ فطرت ضا لکع نہ ہوئی ہو۔ نیز فر مایا:''وہ اپنے دب کی طرف سے نور پر قائم ہو''اس نور سے مراد یہ ہے کہ اس باہر کی کا نتات میں اور انسان کے اپنے اندراللہ تعالی نے اپنے وجود اپنی تو حید اور اپنی قدرت پر جونشانیاں رکھی ہیں وہ ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی وات اور صفات کی معرفت حاصل کرے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت کی امنگ اور جذب بیدا ہواور جب اس کا بینور تو بی ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی مجلس میں بینے والوں اور اس کی گئتگو سننے والوں کے دلوں میں بیٹھے والوں اور اس کی اطاعت کا ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے' لوگ اگر کی کا سرخ وسفید چہرہ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ فلاں کا بڑا نور انی چبرہ ہے' یہ نور کا معیار نہیں ہے۔ نور کا معیار یہ ہے کہ جس کو دکھ کی سرخ وسفید چہرہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی حرار ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی عرادت کا داعیہ پیدا ہوتو اس شخف میں اللہ کا نور ہے۔

ایک اور معیار یہ ہے کہ فش کامول کے ارتکاب اور گناہوں کی کثرت سے انسان کے چرے پر پھٹکار بر سے لگتی ہے اس کا چرہ فرانٹ ہوجاتا ہے اور جو گناہوں سے اجتناب کرتا ہوا ور نیک کام بہ کثر ت کرتا ہواس کے چرے سے سادگی اور بھولین ظاہر ہوتا ہے اور اس کا چرہ بارونق ہوتا ہے اور یہ نور کے آثار میں سے ایک اثر ہے 'لیکن اصل نورانیت یہی ہے کہ اس پرعبادت اور خوف خدا کا غلبہ ہو وہ یا والی سے غافل کرنے والے کاموں سے بچتا ہو بنتا کم ہواور روتا زیادہ ہو اس کی مجلس میں لطیفے اور چکلے نہ ہوں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں ایٹے خص کا نور دوسروں کے دلوں کو بھی یا دخدا سے روثن کرتا ہے وہ جس قدر عبادت وریاضت میں تو ی ہوگا اس کا نوراس قدر تو ی ہوگا عام مؤمنوں کے دل کا نور چراغ کی طرح ہے والیاء اللہ کا نورستاروں کی طرح ہے 'صحابہ کا نور چا ندکی طرح ہے اور ہمارے نبی سیدتا محملی اللہ علیہ وسلم کی نورسورج کی طرح ہے اس نور کا فیضان نہیوں اور رسولوں پر ہے 'ولیوں پر ہے 'عام مسلمانوں پر ہے اور ہم صاحب بلکہ سورج ہے مام مسلمانوں پر ہے اور ہما حب سیدتا محمل انوں پر ہے اور ہما حب سیدتا کو ایوں کو سے عام مسلمانوں پر ہے اور ہمارے باور ہمارے وی کو ای کی معرفت حاصل ہوئی ہے۔

حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس آیت کی الماوت کی:

د اُفکن تکریج الله میک رکا الله الله میک کورتی گیته " (الزمر ۲۲) ہم نے پوچھا: یا رسول الله! بنده کا شرح صدر کس طرح ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب بنده کے دل میں نور داخل ہوتا ہے تو اس کا شرح صدر ہوجا تا ہے ہم نے پوچھا: یا رسول الله! اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ دار الخلد (آخرت) کی طرف رجوع کرتا ہے اور دار الغرور (دنیا) سے بھاگتا ہے اور موت

جلدوتهم

آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگار ہتا ہے۔

(المعدرك جهم ااس شعب الايمان رقم الحديث:٥٢٢٠ المعالم المتويل رقم الحديث:١٨١٤)

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوصاف ذکر فرمائے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس فحفی میں یہ تین اوصاف ہوں گے اس کا ایمان کال ہوگا ، کیونکہ دارالخلد اور آخرت کی طرف رجوع وبی فخف کرتا ہے جو نیک کام کرتا ہے کیونکہ نیک کاموں کی جزاء دارالخلد اور جنب ہا کی حرص کی آگ شفٹدی ہوجاتی ہوتو وہ دنیا کی صرف آئی چیزوں پر کفایت اور قناعت کرتا ہے جو اس کی رحق حیات قائم کرنے کے لیے ضروری ہوں البذاوہ دنیا سے دور بھا گتا ہے اور جب اس کا تعوی کی محل اور مستحکم ہوجاتا ہے تو وہ ہر چیز میں احتیاط کرتا ہے اور جن چیزوں میں عدم جواز کا شک بھی ہوان کے قریب نہیں جاتا اور یہی موت سے پہلے موت کی تیاری ہے اور میاس کے شرح صدر کی ظاہری علامت ہے اور میاس وقت ہوتا ہے جب اس کو موت کی فکر ہوتی ہے اور میاس وقت ہوتا ہے دل میں نور داخل ہو موت کی فکر ہوتی ہے اور وہ میں توروہ میں نور داخل ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا:''پس ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جن کے دل اللہ کو یاد کرنے کے بجائے سخت ہو گئے ہیں' وہی کھلی ہوئی گم راہی ہیں ہیں''۔ دل کی سختی کے اسباب

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے زیادہ خطرناک چیز وہ ہے جس کا مجھے اپنی امت پرخطرہ ہے۔(۱) پیٹ کا ہڑا ہونا(۲) ہمیشہ سوتے رہنا (۳) سستی (۴) اور یقین کا کم زور ہونا۔ (کز العمال قم الحدیث:۲۳۳۳)

بڑے ہیں سے مرادیہ ہے کہ انسان کھانے پینے ہیں زیادہ منہمک رہتا ہواور کھانے پینے کالازی بیجہ قضاء حاجت ہے۔
تو جب انسان کا مطم نظر قضاء حاجت نہیں ہوتا تو جواس کالازی سبب ہے لینی کھانا پینا وہ بھی اس کا مطم نظر نہیں ہوتا چاہے۔ سوجو شخص اپنے تہائی ہین سے زیادہ کھاتا ہے اور لذیذ کھانوں کی تلاش میں رہتا ہے اور جورزق میسر ہواس پر قناعت نہیں کرتا تو یہ وہی چز ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواپی امت پر خطرہ تھا اور جو آدمی ہمیشہ سوتا رہتا ہے تو وہ ان حقوق کوضائع کر دیتا ہے جو شریعت میں اس سے مطلوب ہیں اور وہ اپنے رب کے غضب کودعوت دیتا ہے اور اس سے اس کا دل سخت ہوجاتا ہے اور ستی اور کا بلی کی وجہ سے انسان اہم امور کو انجام دینے سے قاصر رہتا ہے اور پر مشقت عبادات اور نیک کاموں کے کرنے سے گھراتا ہے اور فرائض اور نوافل ادا نہیں کر پاتا' اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہوجاتا ہے اور اس کی عقل تاریک ہوجاتی ہو

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ تین تصلتیں ایسی ہیں جودل کوسخت کرتی ہیں: کھانے پینے کی محبت 'سونے کی محبت اور راحت کی محبت ۔ (دیلی)

ای وجہ سے سلف صالحین جاگ کر را تیں عبادت میں گزارتے تھے اور نینداور آ رام کوترک کردیتے تھے وتی کہ ان کے پیرسوج جاتے تھے اور چبرہ کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا اور یقین کے کمزور ہونے سے مرادیہ ہے کہ دنیا کی رنگینیوں اور عیش و آ رام میں منہمک رہنے کی وجہ سے اس کے دل میں نور داخل نہ ہو سکے اور بندہ کا جس قدر یقین پختہ ہوتا ہے ای قدراس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے انبیاء علیم السلام چونکہ ہروقت آخرت کے امور پرغور کرتے رہتے تھے اس وجہ سے ان کا ایمان بہت پختہ اور

جلدوتكم

الوفي موتا تقا\_ (فيض القديرج اص ١١٦ مكتبه زار مصلى الباز كد كرمه ١١١٨ ه) الزمر: ٢٣ مين فرمايا:" الله نے بہترين كلام كونازل كياجس كےمضامين ايك جيسے ہيں بار بارد ہرائے ہوئے"۔ قر آن مجید کے مضامین فصاحت اور بلاغت میں ایک جیسے ہیں اورحسن اسلوب اور حکمت میں ایک جیسے ہیں اور اس کی آیات باہم ایک دوسرے کی تفیدیق کرتی ہیں'ان میں کوئی تناقض اوراختلاف نہیں ہے' یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ آسانی کتابوں کے اس بات میں مشابہ ہے کہ اس میں بھی احکام شرعیہ ہیں' گزشتہ اقوام کے واقعات ہیں اورغیب کی خبریں ہیں۔ نیز فرمایا: ''اس کے مضامین بار بار دہرائے ہوئے ہیں''مثلاً احکام شرعیہ کو بار بار دہرایا گیاہے' خصوصاً نماز اور زکو ۃ کے تھم کو' آسانوں اور زمینوں کے احوال کو بار بار دہرایا گیا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال کیا گیا ہے' اس طرح جنت اور دوزخ 'لوح اورقلم' ملائکہ اورشیاطین' عرش اور کری' وعداور وعید' امیداور خوف کے مضامین کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: ''اس سے ان کے جسمول کے رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جواپنے رب سے ڈرتے ہیں' پھران کے جہم اوران کے دل اللہ کے ذکر کے لیے زم ہوجاتے ہیں''۔ قرآن مجیدس کرجن کےخوف خدا ہے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں ان کے لیے بشارتیں اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے جو ہروفت اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہتے ہیں جب وہ قرآن مجید کی آ مات کو سنتے ہیں تو ان پرخوف اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے ان کا جسم لرزنے لگتا ہے اور خوف کے غلبہ سے ان کے جسم کے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں اوراس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ خوف خدا سے جسم کے رو نکٹے کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے۔ حضرت عباس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب خوف خدا ہے کسی بندہ کے جسم ے رونگئے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے بوسیدہ ہے جھڑتے ہیں۔ (مندالمزاررةم الحديث: ١٨٢١٤ شعب الإيمان رقم الحديث:٨٠٣\_٨٠٨) حضرت عباس رضی اللّٰدعنہ سے ایک اور روایت ہے کہ ہم رسول اللّٰه سلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ناگاہ زور سے ہوا چلی تو اس درخت کے بوسیدہ ہے گر گئے اور سرسبز ہے قائم رہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے یو چھا:اس ورخت کی کیا مثال ہے؟ صحاب نے کہا اللہ اوراس کے رسول کو ہی علم ہے "آپ نے فرمایا: بدورخت مومن کی مثال ہے جب خوف خدا ہے اس کے جسم کے رو تکئے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں اور نیکیاں باتی رہ قرآن مجیدس کرا ظہار وجد کرنے والوں کے متعلق صحابہ کرام اور فقہاء تا بعین کی آراء علامه ابوعبد الله محمد بن عبد الله مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ هقر آن سن كرا ظهار وجد كرنے والوں كے متعلق لكھتے ہيں:

ألقرآم

جعزت اساء بنت ابو بمرصد بق رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کے اصحاب نے بتایا کہ جب ان کے المامنے قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو ان کی آئکھول ہے آنسو بہنے لگتے تھے اور ان کے جسم کے رو تکٹے کھڑے ہوجاتے تھے'جس رح الله تعالى نے اس كى صفت بيان فرمائى ہے عضرت اساءكو بتايا گيا كه آج كل ايے لوگ بيس كه جب ان كے سامنے رآن مجيد پرها جاتا ہے توان ميں كوئي شخص بے موش موكر كرجاتا ہے حضرت اساء نے كها: اعسو ذيب المليد من المشيط ن

marfat.com

اور سعید بن عبد الرحمان مجمی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنها کے پاس اہل قرآن میں سے ایک مختص محز را اور مر حمیا' حضرت ابن عمر نے بوجھا: اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا: جب اس کے سامنے قر آن مجید پڑھا جاتا ہے اور بداللہ کا ذکر سنتا ہے تو گر جاتا ہے' حضرت ابن عمر نے فر مایا: ہم بھی اللہ ہے ڈرتے ہیں لیکن ہم تونہیں گرتے' پھر آپ نے فر مایا: ان میں سے اس ایک کے پیٹ میں شیطان داخل ہوجاتا ہے سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کا بیطریقہ بیس تھا۔

عر بن عبد العزيز بيان كرتے ہيں كه محمد بن سيرين كے نزويك ان لوگوں كا ذكر كيا كيا جن كے سامنے قرآن مجيد يراحا جاتا ہے تو وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں تو انہوں نے کہا: وہ ہمارے سامنے حبیت کے اوپر ٹائلیں لٹکا کر بیٹییں ، پھران کے

سامنے اوّل سے لے کرآ خرتک قرآن پڑھا جائے 'مجراگرانہوں نے اپنے آپ کوجہت سے گرادیا تو ہم مان لیس کے۔

ابوعمران الجونى نے بتایا كه ايك دن حضرت موى عليه السلام نے بني اسرائيل كو وعظ كيا تو ايك آ دى نے اپني قيص محار في توالله تعالى في حضرت موى عليه السلام كى طرف وى كى كهاس قيص والے سے كہيے كه ميں ان ورف والوں كو بسندنييں كرتاجو مجھے اپنا دل کھول کر دکھاتے ہیں۔(الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵مس۳۲۳ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

ر آن مجید سننے سے رفت طاری ہونے کی فضیلت اور مترنم آواز اور سازوں کے ساتھ اشعار ین کرا ظہار وجد کرنے کی مذمت

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير ومشقى متوفى ١٥ ١٥ ه لكهت بن

نیک اور متق لوگ جب قرآن مجید سنتے ہیں تو اس میں وعد اور وعید اور تخویف اور تهدید کی آیات پر جب غور کرتے ہیں تو ڈراورخوف کے غلبہ سے ان کے رو نکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اوران کے جسم اوران کے دل اللہ کے ذکر کی طرف زم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کی امید رکھتے ہیں اور ان کی بیصغت فجار کی صفات کی حسب ذیل وجوہ سے مخالف ہے:

یدابرارقر آن مجید کی آیات من کرخوف خدا ہے لزرتے ہیں اور یہ فجار خوش گلوئی اور سازوں کے ساتھ اشعار من کرجھو متے ہیں اور وجد کرتے ہیں۔

(۲) جب متقین کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات بڑھی جاتی ہیں تو دہ ان کے معانی سمجھ کر ڈرتے ہیں اور خوف خدا سے روتے بں اورا دب کے ساتھ محدہ میں گر جاتے ہیں جیسا کدان آیات میں ہے:

إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينِينَ إِذَا ذُكِرَا لِللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ النَّهُ زَادَتُهُمْ الْمِمَانًا وَّعَلَى مَ يَهِمْ يُتَوَكِّلُوْنَ ۚ ۚ الَّذِيْنَ يُقِينُهُونَ الصَّالُوةَ وَمِمَّا كَنَ قُنْهُمْ يُنْفِعُونَ ٥ أُولِيكَ هُوالْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿ لَهُو دَرَجْكُ عِنْدَرَ بِهِمْ وَمَغْفِرًا لَأُذَي زُنُّ كَرِيدُونَ كَرِيدُونَ

(الانقال:٣\_٢)

( کامل ) مؤمنین تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زوہ ہوجاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی علاوت کی جائے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ صرف اللہ یر بی تو کل کرتے ہیں وہ لوگ نماز قائم رکھتے ہیں اور ہم نے جو چیزیں ان کو دی ہیں ان میں سے (اماری راہ میں)خرچ کرتے ہیں 🔾 یکی لوگ رحق میں ان عی کے لیے ان کے رب کے یاس (بلند) درجات جیں اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے O

اوران لوگوں کی مندمت فر مائی ہے جو بے پرواہی سے قرآن مجید کو سنتے ہیں اوراس کی آیات میں غوراور فکر نہیں کرتے:

martat.com

والنوايك إذاذ كردا بأيت مييم كويخ وأواعكيها صتا اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کی تلاوت کی وعنساگان (الفرقان:۲۷) جاتی ہےتو وہ اندھے اور بہرے ہوکر ان پرنبیں گرتے 🔾

تعنی جب وہ قرآن مجید کی آیات کو سنتے ہیں تو لہو ولعب اور دیگر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر ان ہے اعراض نہیں کرتے 'بلکہ کان لگا کرغور سے ان آیات کو سنتے ہیں اور ان کے معانی برغور وفکر کر کے ان کو سمجھتے ہیں اس لیے ان آیات کے تقاضوں پڑمل کرتے ہیں اور پوری بصیرت کے ساتھ ان آیات کوئ کرسجدہ کرتے ہیں اور جاہلوں کی طرح اندهی تقلید میں ان آیات برسجدہ نہیں کرتے۔

(٣) مينيك اورمتقى لوگ باادب موكر قرآن مجيدكي آيات كوسنته بين جيها كه صحابه كرام رضى الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے اور ان کے رو نگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف زم پڑ جاتے تھے وہ قرآن س کر چیختے چلاتے نہیں تھے اور نہ تکلف سے وجد کرتے تھے بلکہ سکون اور ادب اور خوف خدا سے ان آيات كوسنتے تھے۔

قادہ نے الزمر: ۲۳ کی تفسیر میں کہا: اس آیت میں اولیاء اللہ کی منقبت ہے کہ ان کے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ان کی آ تھوں سے آنسو بہتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی باد ہے مطمئن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح تعریف نہیں کی کہ اللہ کی آیات ن کران کی عقل جاتی رہتی ہے اور وہ بے ہوش ہوجاتے ہیں 'یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے اور پیشیطان کی صفت ہے۔

سدی نے کہا: ان متقین کے دل اللہ تعالیٰ کے وعد اور وعید کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں اور یہی اللہ کی ہدایت ہے'وہ جس کو **عابتا ہے اس کی ہدایت دیتا ہے اور جس کا طریقہ اس کے خلاف ہو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ نے تم راہ کر دیا اور جس** 

کوالله مگراه کردے اس کوکوئی ہدایت دینے والانہیں ہے۔ (تغییر ابن کثیرج مص ۵۱۵۵۵ دارافکر بیروت ۱۳۱۹ھ) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا جو مخص قیامت کے دن بدترین عذاب کواینے چبرے سے دور کرتا ہے (اس مخض کی طرح ہوسکتا

ہے جو بےخوفی سے جنت میں داخل ہو؟)اور ظالموں سے کہا جائے گا:ابتم ان کاموں کامزا چکھو جوتم و نیامیں کرتے تھے 🔾 ان سے پہلے لوگوں نے (رسولوں کو) حجٹلا یا تو ان پر اس جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کوشعور بھی نہ تھا O پھر اللہ نے ان کو

ونیا کی زندگی میں رسوائی کا مزا چکھایا اور آخرت کا عذاب ضرور تمام عذابوں سے بڑا ہے کاش! وہ جانے 🔾 (الزمر:٢٦)

عذاب کی چرے کے ساتھ خصوصیت کی توجیہ

جن لوگوں کے دل سخت ہیں ان کے متعلق اس سے پہلی آیوں میں بیہ بتایا تھا کہ ان کو آخرت میں شدید عذاب ہو گا اور و نیا میں وہ ممل تم راہ ہیں اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ آخرت میں ان کے چبرے کو بدترین عذاب دیا جائے گا'ہر چند کہ ان کے پورےجم کوعذاب دیا جائے گا'لیکن خصوصیت کے ساتھ چہرے کا اس لیے ذکر فر مایا کہ چہرہ انسان کا سب ہے اشرف معنو ہے وہ اس کے حسن و جمال اور اس کے رنگ وروپ کا مظہر ہوتا ہے اور اس کے حواس کے آلات بھی چبرے میں ہی مرکوز وتے یں اور ایک انسان دوسرے انسان سے طاہری طور پر چبرے سے ہی متاز ہوتا ہے اور سعادت اور شقاوت کے آٹار بھی ایرے پر بی ظاہر ہوتے ہیں اس وجہ سے قرآن مجید میں ہے:

وُجُوْةً يَوْمِينِ مُسْفِي لَأَنْ ضَاحِكَةً فُسْتَبُشِرَةً أَنْ وُجُوهٌ يُومَهِي عُلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْهَعُهَا قَتَرَةٌ ۞ أُولَيْكَ

مُ الْكُفِي كَا الْفَجَرَةُ ( النس: ٢٨-٢٨)

اس دن بہت سے چرے روش ہول گے 🖰 بنتے ہوئے خوش وخرم ہول مے 0اور بہت ہے چبرے اس دن غبار آلود ہول گے ⊖ان پر سیابی طاری ہوگی ⊖وبی لوگ کا فرید کار ہیں ⊝

martat.com

عاء القرآر

ای وجہ سے دنیا میں ہمی کسی مختص کے چہرے پر اگر کوئی محو نے یا طمانچے مادے تو وہ چہرے پر ہاتھ دکھ کر چہرے کو تکلیف سے بچاتا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ افضل اور اشرف عضوانسان کا چہرہ ہی ہے' اس لیے عذاب تو کفار کے تمام اجسام کو ہوگالیکن خصوصیت کے ساتھ چہرے کا ذکر فرمایا ہے۔

الزمر:٢٦\_٢٥ مي فرمايا: "ان سے پہلے لوگوں نے (رسولوں کو) جمثلاما تو ان پراس جکہ سے عذاب آيا جہال سے ان کو شعور بھی نہتھا"۔

ان پریدغذاب رسولوں کی بحذیب کی وجہ ہے آیا وہ بہت اظمینان اورامن اور چین ہے دہ رہے تھے اور ان کے وہم و گمان پر بیدغذاب رسولوں کی بحذیب کی وجہ ہے آیا وہ بہت اظمینان اور امن اور چین ہے دہ ہلاک ہو گئے اور اس گمان پر ایسا عذاب آیا جس سے دہ ہلاک ہو گئے اور اس عبرت تاک عذاب سے مسلمان خوش ہوئے کیونکہ وہ مسلمانوں کا ان کے ایمان اور اسلام کی وجہ سے خداتی اڑاتے تھے اور کفار ان کی نگاہوں کے سامنے ذکیل اور رسوا ہو گئے اور آخرت میں اللہ تعالی نے ان کے لیے جوعذاب تیار کر رکھا ہے دہ اس سے مدہ مدا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے اس قرآن میں ہرتم کی مثالیں بیان فر مائی ہیں تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں ہے:

نے انہیں عربی زبان میں قرآن عطا فر مایا جس میں کوئی بجی نہیں ہے تا کہ وہ اللہ ہے ڈریں ۱ اللہ ایک مثال بیان فر مار ہا ہے:

ایک غلام ہے جس میں کئی متضاد خیالات کے لوگ شریک ہیں اور ایک دوسرا غلام ہے جس کا صرف ایک شخص ہی ما لک ہے کیا

ان دونوں غلاموں کی مثال برابر ہے؟ ٥ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بلکہ ان مشرکین میں سے اکثر نہیں جائے ۵ بے

مثک آپ پر موت آنی ہے اور بے شک رہے موالے ہیں ۵ مجر بے شک تم سب قیامت کے ون اپنے دب کے سامنے
مثل آپ پر موت آنی ہے اور بے شک رہے والے ہیں ۵ مجر بے شک تم سب قیامت کے ون اپنے دب کے سامنے
جھڑ اکر و گے ۵ (الزم: ۲۱ ۔ ۲۷)

قرآن مجید کے تین ا<u>وصاف</u>

الزمر: ۲۸\_۲۷ میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی تین صفات بیان فرمائی ہیں: ایک سے کہ بیقرآن ہے بینی اس کی بہت زیادہ قر اُت اور تلاوت کی جات نے دوسری صفت سے بیان فرمائی ہے کہ بیعر بی زبان میں ہے اور اِس کی عربی الی ہے کہ اس نے عرب کے برے برے برے نصحاء اور بلغاء کوفصاحت اور بلاغت میں عاجز کردیا اللہ تعالی نے فرمایا:

آپ کیے کہ اگر تمام انسان اور جنات ل کراس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہوں۔

قُلْ كَيْنِ اجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِقُ عَلَى اَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْفِى ظَهْدُان (الاراء:٨٨)

اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے کیونکہ بید مشاہدہ ہے کہ جب انسان کوئی بہت طویل کلام کرتا ہے تو اس میں ضرور کچھ با تیں ایک دوسرے سے متصادم اور ایک دوسرے سے متعارض ہوتی ہیں اور قر آن مجید کی کوئی آیت دوسری آیت سے متعارض نہیں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے:

ت دوسری آیت ہے متعارض ہیں ہے اللہ تعالی فرما تا ہے وکو گان مِن عِنْدِ عَنْدِ عَنْدِ اللهِ لَوَجَدُ وَافِيْهِ اخْتِ لَافَّا

اگرید کلام الله کے سواکسی اور کا ہوتا تو ضرور اس میں بہت

كَثِيْرًا (النساء: ٨٢)\_

اختلاف ہوتا۔

قرآن مجید میں کمی نہ ہونے کا دوسرامعنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جوسابقد امتوں اور ان کے نبیوں کی خبریں دی گئی ہیں وہ سب صادق میں اور ان کے صدق پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور قرآن مجید میں جوعقا کداور احکام بیان کیے گئے ہیں وہ سب

marfat.com

الله تعالى كى توحيد برآسان ساده اورعام فهم دليل

الزمر:۲۹ میں فرمایا:''اللہ ایک مثال بیان فرمار ہاہے' ایک غلام ہے جس میں کئی متضاد خیالات کے لوگ شریک ہیں اور ایک دوسراغلام ہے جس کاصرف ایک شخص ہی ما لک ہے' کیا ان دونوں غلاموں کی مثال برابر ہے؟O''

اس آیت بیں اللہ تعالی نے اپنی تو حید پر ایک سادہ آسان اور عام فہم دیل بیان فرمائی ہے کہ بیہ شرکین یہ بتا کیں کہ الک اس کا مدی ہو کہ وہ فحض اس کا غلام ہے گئی ما لک ہوں اور ان مالکوں کے درمیان اختلاف اور تنازع ہواور ہر مالک اس کا مدی ہو کہ وہ فحض اس کا غلام ہے اور ہر مالک اس کو اپنی طرف سینچ رہا ہو ایک مالک اس کو ایک وقت اس کے خلاف محم دیتا ہے اور دوسرا مالک اس وقت اس کے خلاف محم دیتا ہے اور دوسرا مالک اس وقت اسے دونوں کے خلاف کوئی اور حکم دیتا ہے تو وہ ان سب کی اطاعت کیے کرے گا اور اطاعت نہ کرنے کی صورت میں اپنی مالکوں کے قبر وغضب اور ان کی سزاسے کیے نیج گا مثلا ایک مالک حکم دیتا ہے کہ آج ون کے چار بج فلاں زمین کو کھود ڈ الو دوسرا مالک حکم دیتا ہے: اس زمین کو اس وقت ہرگز نہ کھودنا اور اس زمین کے نکڑے ہیں فلال جگہ سے سامان لا کر رکھ دینا اور تیسرا مالک حکم دیتا ہے: فلال جگہ سے ہرگز سامان نہ لانا بلکہ فلاں فلاں جگہ سے سامان لاکر رکھ دینا اور تیسرا مالک حکم دیتا ہے: فلال جگہ سے ہرگز سامان نہ لانا بلکہ فلاں فلاں جگہ سے سامان اس کی صورت میں ان لانا ۔ بتا ہے وہ ان تینوں مالکوں کی کیسے اطاعت کر ہے گا اور کیسے ان کو راضی کر ہے گا اور ان کی حکم عدد کی صورت میں ان اس کے غضب اور ان کی سزاسے کیے نے گا اس کے برخلاف جو خص صرف ایک مالک کا غلام ہواس کے لیے اپنے مالک کی اطاعت کرنا دہرات اور اس کی رائیں کرنا بہت آسان ہوات کرنا اور اس کی رائیں کرنا بہت آسان ہے۔

اسی طرح کا استدلال قرآن مجید کی ان آیتوں میں بھی ہے:

اگر آسان اور زمین میں اللہ کے سوامتعدد عبادت کے ستحق

لَوْكَانَ فِيهِمَا لِلهَهُ إِلَّاللَّهُ لَفَسَكَانًا.

(الانبياء:٢٢) موتے تو آسان اور زمین فاسد ہوجاتے۔

یعنی متعدد خداؤں کے تنازع اور ان کی ہا ہمی کشاکش کی وجہ سے ابتداء آسان اور زمین وجود میں نہ آسکتے۔

اللہ نے کسی کو بیٹانہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی

مَا الْخَنَا اللهُ مِنْ وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن اللهِ إِذَّا أَنَهُ هَبَ

عبادت کامستحق ہے ٔ ورنہ ہرخدا اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا اور ضرور

كُلُّ الدِيمِا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُ وْعَلَى بَعْضٍ شُبْعَنَ اللَّهِ عَالَيْصِفُونَ

ان میں سے ہرایک دوسرے پر چڑھائی کرتا' اللہ ان چیز ول سے

(المؤمنون:٩١)

پاک ہے جو (مشرکین)اس کے متعلق بیان کرتے ہیں 🔾

الزمر: ۳۰ میں فرمایا: "ب شک آب برموت آنی ہاور بے شک بیکھی مرنے والے ہیں 0" مارے نے سے مالے ہیں 0" مارے نے سے س

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید نے ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم اور کفار دونوں کی موت بیان کی ہے اور دونوں جگہ موت کا ایک جیسا صیغہ استعال فر مایا ہے اور دونوں کومیت فر مایا ہے تو پھرتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ اور کفار کو مردہ کیوں کتے ہو؟ اس کا جواب سے ہے کہ' انک میست ''میں میت نکرہ ہے اور'' انہ میتون ''میں بھی میت نکرہ ہے اور اصول فقہ میں یہ قاعدہ مقرر ہے کہ جب نکرہ کا دوبارہ ذکر کیا جائے تو دوسرائکرہ پہلے نکرہ کاغیر ہوتا ہے۔سو کفار پر جوموت آئے

marfat.com

Lak &

گی وہ اس موت کی غیر ہے جو ہمارے نی معلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی۔ ہمارے نی معلی اللہ علیہ وسلم پر آیک آن کے لیے موت آئی کور آپ کو حیات جاود انی عطافر مادی گئی اور شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو مسل دیا گیا 'کمن پہنایا گیا' آپ کی افراد کفار اندازہ پڑھی گئی اور آپ کو تقبق اور جسمانی حیات عطاکی گئی اور کفار بالکل مردہ ہوتے ہیں' صرف عذاب قبر پہنچانے کے لیے ان کو ایک نوع کی بزرخی حیات عطاکی جاتی ہے۔ ہم سمان ہوت میں میں منظم میں میں میں اندائی کو ایک نوع کی بزرخی حیات عطاکی جاتی ہے۔ ہم سمان میں میں میں ہوت میں کی میں اندائی کر میں مرکزی افراد کیا ہم السام کی جاتی ہے۔

ہم پہلے اس آیت کی تغییر میں متقد مین کی تفاسیر کونقل کریں سے پھر انہیاء کیہم السلام کی حیات پرعموماً اور ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پرخصوصاً دلائل کو پیش کریں ہے۔ فنفول و بالله التوفیق و به الاستعانة یلیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے متعلق و گیرمفسرین کی تقاریر

امام فخر الدين محد بن عمر رازي شافعي متوفي ٢٠١ ه لكهت بين:

لین آپ اور کفار ہر چند کہ اب زندہ ہیں لیکن آپ کا اور ان کا شار صوتنی (مردول) میں ہے کیونکہ ہروہ چیز جوآنے والی ہے وہ آنے والی ہے وہ آنے والی ہے۔ (تغیر کیرج میں ۱۵) داراحیا والتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٧٨ ه لكصتر بين:

اس آیت میں اللہ تعالی نے نی سکی اللہ علیہ وسلم کی موت کی اور کفار کی موت کی خبر دی ہے اور اس کی پانچے توجیہات میں :

(۱) اس آیت میں اللہ تعالی نے نی سکی اللہ علیہ وسلم کی موت کی اور کفار کی موت کی خبر دار کیا ہے اس اس آیت میں آپ کو مل پر ابھارا ہے (۳) موت کی تمہید کے لیے اس کو یا دولایا ہے (۴) آپ کی موت کا اس لیے ذکر فر مایا تا کہ مسلمان آپ کی موت میں اس طرح اختلاف نہ کریں جیسے پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کی موت میں اختلاف کیا تھا، حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی موت کا انکار کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی موت کی خبر دے کریہ بتایا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی نے آپ کی موت کی خبر دے کریہ بتایا ہے کہ ہر چند کہ اللہ تعالی نے آپ کی موت کی خبر دے کریہ بتایا ہے کہ ہر چند کہ اللہ تعالی نے آپ کی موت میں ہے بعض کو بعض پر نضیات دی ہے کین موت میں تمام محلوق برابر ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٥ص ٢٢٧\_٢٢ دارالفكر بيروت ١٢٥٥ه)

علامه اساعيل حقى حنى متوفى عاااهاس آيت كي تفسير ميس لكهة بين:

موت صغت وجود ہیہ ہے جو حیات کی ضد ہے المفردات میں مذکور ہے : قوت حساسیہ حیوانیہ کے زوال کا نام موت ہے اور جسم کے روح سے الگ ہو جانے کوبھی موت کہتے ہیں۔

حضرت این مسعود رضی الله عند نے بیان کیا کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فراق قریب آپنچا تو ہم سب حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے جمرہ میں جمع ہوئ آپ نے ہماری طرف دیکھا' پھرآپ کی آسکھوں سے آنو جاری ہوگئ آپ نے فرمایا: تم کوخوش آ مدید ہو' الله تعالیٰ تم کوزندہ رکھے اور الله تم پر رحم فرمائے' میں تم کو الله سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اب فراق قریب آ گیا ہے اور یہ وقت ہے الله کی طرف وصیت کرتا ہوں۔ اب فراق قریب آ گیا ہے اور یہ وقت ہے الله کی طرف اولیے کا اور سدرۃ المنتہی اور جنت الماوی کی طرف جانے کا' میرے گھر کے لوگ جمیے شمل دیں گے اور جمیے گفن ان کیٹر وں میں پہنا میں گے اگر وہ چاہیں یا حلہ بھانیہ میں پا جب تم جمیح شمل دے چکواور گفن پہنا چکوتو جمیے میر سے اس تخت پر میرے جمرے میں رکھ دینا میری لحد کے کنارے پر' پھر پچھودیے جب تم جمیع شمل دے چکواور گفن پہنا چکوتو جمیے میر سے اس تخت پر میر سے جمیع سے میں رکھ دینا میری نماز جنازہ پڑھیں گئے۔ پھر تم گروہ درگروہ آکر میری میکا نیکل' پھر حضرت اسرافیل' پھر ملک الموت اپ لشکر کے ساتھ میری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھرتم گروہ درگروہ آکر میری انماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھرتم گروہ درگروہ آکر میری انماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھرتم گروہ درگروہ آکر میری انماز جنازہ پڑھیں میں سے بہتے میری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھرتم گروہ درگروہ آکر میری انماز جنازہ پڑھیں میں مسلمانوں نے جب آپ کے فراق کا ساتھ وہ رونے گئے اور کہنے گئے؛ یارسول اللہ! آپ ہمارے دب کے فراق کا ساتھ وہ رونے گئے اور کہنے گئے؛ یارسول اللہ! آپ ہمارے دب کے فتر ایک کا میاتھ وہ دونے گئے اور کہنے گئے؛ یارسول اللہ! آپ ہمارے دب کے میری نماز جنازہ پڑھیں میں مقال اللہ اور بنت کے دب آپ کے فراق کا ساتھ وہ دونے گئے اور کہنے گئے؛ یارسول اللہ! آپ ہمارے دب اس کے فراق کا ساتھ وہ دونے گئے اور کہنے گئے؛ یارسول اللہ! آپ ہمارے دب کے کو در کو میں کو میں کھوری کی کو در کو کی کی کو در کو کی کھوری کی کو در کو کی کو در کو کھوری کے کو در کو کھوری کی کو در کو کھوری کو کھوری کو کھوری کے کو در کو کھوری کو کھوری کے کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کے کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کے کھوری کو کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کو کھوری کے کھوری کے کھوری کو کھوری کے کھوری کو کھوری کو کھوری کے کھوری کور

marfat.com

تبيان القرآن

رسول ہیں اور ہماری جماعت کی شمع ہیں اور ہمارے معاطات کی برھان ہیں جب آپ چلے جائیں گے تو ہم اپنے معاطات میں کی طرف رجوع کریں گے؟ آپ نے فرمایا: میں نے تم کوصاف اور شفاف راستے پر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی اپنے ظہور میں دن کی طرح ہے اور اس رہ نمائی کے بعد وہی شخص کم راہ ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہو اور میں نے تمہارے لیے دو تھیمت کرنے والے چھوڑے ہیں ایک ناطق ہو وہ موت کھیمت کرنے والے چھوڑے ہیں ایک ناطق ہو وہ موت کے دو اور جب تمہارے دل سخت ہو جائیں تو تم قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا اور جب تمہارے دل سخت ہو جائیں تو تم قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا اور جب تمہارے دل سخت ہو جائیں تو تم مر دول کے احوال پر غور کرنا کی براس دن رسول الله صلی الله علیہ وہ کا وراآپ کو در در سرکا عارضہ ہوا آپ اٹھارہ روز تک بیار رہے اور مسلمان آپ کی عیادت کرتے رہے گھر میں کے دن آپ کا وصال ہو گیا اور اس دن آپ کی بعث ہوئی تھی گھر حضرت علی رضی الله عنہ اور حض سند گر رچکی تھی ہوئوں کردیا گیا اور ایک قول ہے ہے کہ منگل کی شب آپ کو فن کیا گیا۔

آپ کو فن کردیا گیا اور ایک قول ہے ہے کہ منگل کی شب آپ کو فن کیا گیا۔

(الطبقات الكبرى ج م م 192 وارالكتب المعلمية بيروت ١٣١٨ والمعلم الاوسط رقم الحديث ٣٩٩٦ وارالكتب العلمية مندالم وارتم الحديث ١٣١٨) حضرت سابط رضى الله عنه بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب كي شخص بركوئي مصيبت آئة و ميرى مصيبت كويا وكرك كيونكه وه سب سے بردى مصيبت تقى - (التجم الكبيرةم الحديث ١٤١٨)

(روح البيان ج٨ص ١٣٣) واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

صدرالا فاضل سيدمحد تعيم الدين مرادآ بادي متوفى ١٣٦٧ه اس آيت كي تفسير ميس لكهة بين:

کفارتو زندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں اور انبیاء کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے پھر انبیس حیات عطا فر مائی جاتی ہے اس بر بہت می شری بر مانیس قائم ہیں۔(حاشیہ کنزالا بمان سمی بنزائن العرفان ص ۲۲۷ مطبوعہ تاج کمپنی لاہور)

مفتى احديارخان متوفى المساهاس آيت كي تفسير من لكهة بن:

حقیقاً ایک آن کے لیے نہ کہ ہمیشہ کے لیے ورن قرآنِ کریم شہداء کے بارے میں فرما تا ہے: 'بل احیاء ولسکن لا و ن O''

خیال رہے کہ موت کی دوصور تیں ہیں: روح کا جسم سے الگ ہونا اور روح کا جسم میں تصرف چھوڑ دینا' پرورش ختم کر دینا' انبیاء کی موت پہلے معنیٰ میں ہے یعنی خروج روح عن الجسم اورعوام کی موت پہلے دوسرے دونوں معنیٰ میں ہے' لہذا نبی کی روح جسم سے علیحدہ ہوجاتی ہے جس بناء پران کا فن' کفن دغیرہ سب کچھ ہوتا ہے گران کی روح ان کے جسم کی پرورش کرتی رہتی ہے' اسی لیے ان کے جسم مجلتے نہیں اور زائرین کو پہچانے ہیں' ان کا سلام سنتے ہیں' ان کی فریا درس اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔

(حاشيه كنز الايمان مسمى بدنوراليرفان ص ٢ سائ مطبوعداداره كتب اسلاميه سجرات)

اس بردلائل كدر مول الله عليه وسلم كي موت آئى ہے بعن قليل وقت كے ليے

ہم نے جو کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر ایک آن کے لیے موت آئی اس کی تقریراس طرح ہے کہ ہرمؤن کی روح اس کے جسم سے ایک قلیل وقت کے لیے نکالی جاتی ہے گھراس کی روح کو علیمین کی طرف لے جایا جاتا ہے گھر تھم دیا جاتا ہے کہ اس کی روح کو علیمین کی طرف لے جایا جاتا ہے گھر تھم دیا جاتا ہے کہ اس کی روح کو پھر اس کے جسم میں داخل کر دو سواس کی روح کو اس کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمد وسید الرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح کو اقل قلیل وقت کے لیے میں برخی حیات حاصل ہوتی ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمد وسید الرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح کو اقل قلیل وقت کے لیے اس کے جسم مرم سے نکالا گیا تھا اور اس بہت کم وقت کو آن سے تعییر کیا جاتا ہے اور آپ کو آپ کے مرتبہ کے لحاظ سے پھر

جلدوتهم

marfat.com

ميار الترأر

جسمانی حیات عطا کردی می تقی اور ہرمومن کی روح کولیل وقت کے لیے تکالنے پردلیل بیر حدیث ہے: اہام احمد بن طبل متوفی ۲۴۱ ھائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت البراء بن عازب رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازہ پس نمی ملی الله علیہ وسلم کے ساتھ كئے 'ہم قبرتك پنچے اس كى لحد بنائى جارہی تھی 'پس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيٹه محنے اور ہم بھی آ پ مے گرداس طرح بيٹھ محنے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ نمین کریدرہے تھے آپ نے اپنا سرا مھا کر فر مایا: عذاب قبر سے اللہ کی بناہ طلب کرو' یہ آپ نے دویا تین بار فر مایا' اس کے بعد آپ نے فر مایا: جب مسلمان بندہ دنیا ے آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کے پاس آسان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے چہرے آفاب کی طرح سفید ہوتے ہیں اور ان کے پاس جنت کے كفنوں میں سے ایك كفن ہوتا ہے اور جنت كى خوشبوؤں میں سے ایك خوشبو ہوتی ہے ، حتیٰ كه وه منتهائ بصرتك بينه جاتے بين كجرملك الموت عليه السلام آتے بين حتى كدوواس كے سرحانے آكر بينے جاتے بيں كجر کہتے ہیں: اے پاکیزہ روح! اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف روانہ ہو' پھراس کی روح اس کے جسم سے اس قدر آسانی سے نگلتی ہے جس طرح آسانی سے مشک کے منہ سے یانی کا قطرہ لکاتا ہے روح نکلنے کے بعد دہ ملک جمیکنے میں اس روح کو پکڑ کر اس جنتی کفن میں رکھ دیتے ہیں اور اس میں روئے زمین کی سب سے زیادہ اچھی مشک سے بھی اچھی خوشبو ہوتی ہے وہ اس روح کو لے کر آ سانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ان کوفرشتوں کی جو جماعت بھی ملتی ہے وہ پوچھتی ہے: یہ یا کیزہ روح کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: یہ فلاں بن فلاں ہے اور دنیا میں جواس کا سب سے اچھا نام ہووہ بتاتے ہیں 'حتی کہ آسان دنیا پر چینچے ہیں' ان کے لیے وہ آسان کھول دیا جاتا ہے' پھر ساتویں آسان تک ہرآسان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں' پھراللہ عزوجل فر ما تا ہے: میرے اس بندہ کاصحیفۂ اعمال علمین میں لکھ دواور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو' کیونکہ میں نے اس کو زمین سے بی پیرا کیا ہے اور میں اس کوز مین میں ہی لوٹاؤں گا اور میں اس کو دوبارہ زمین سے ہی نکالوں گا' آپ نے فرمایا: پھراس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جائے گی' پھراس کے پاس دوفر شتے آئیں گے' وہ اس سے کہیں گے: تیرارب کون ہے؟ وہ کے گا: میرا رب اللہ ہے' پھر وہ کہیں گے: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا: میرا دین اسلام ہے' پھر وہ اس سے کہیں گے: وہ کول محض ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کیے گا: وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہیں' وہ کہیں گے جمہیں ان کا کیسے علم ہوا؟ وہ کیے گا: میں نے الله کی کتاب پڑھی' سومیں اس برایمان لایا اور اس کی تقعد بق کی ۔ پھر ایک ندا کرنے والا آسان میں ندا کرے گا: میرے بندہ نے سے کہا: اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دواوراس کو جنت سے لباس پہنا دواوراس کے لیے جنت کی کھڑ کی کھول دو' آپ نے فر مایا: پھر اس کے پاس جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آئے گی اور منتہائے بھر تک اس کی قبر میں وسعت کر دی جائے گی' آپ نے فر مایا: پھراس کے پاس ایک خوب صورت مخص خوب صورت لباس میں عمدہ خوش ہو کے ساتھ آئے گا'وہ اس سے کہے گا: تہمیں اس چیز کی بشارت ہوجس ہےتم خوش ہو گے۔ بیدوہ دن ہے جس کاتم سے وعدہ کیا گیا تھا' وہ کیے گا:تم کون ہو؟ تمہارا چېره بهت حسین ہے جوخیر کے ساتھ آیا ہے' وہ کہے گا: اے میرے رب! تو قیامت کوقائم کردے حتیٰ کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔الحدیث۔ال حدیث کی سندسج ہے.

ر سنداحد جهم ۱۹۸۷ طبع قدیم منداحد جهم ۱۵۰۰ و ۱۹۹۰ قم الحدیث:۱۸۵۳ موسسة الرسالة میروت ۱۹۱۹ مصنف ابن افی شیبه (منداحد جهم ۱۸۵۳ منداحد جهم منداحد جهم ۱۸۵۳ مند الدیث:۱۸۵۳ موسسة الرسالة معنف ابن افی شیبه جهره ۱۹۲۰ منداحد جهم ۱۹۸۰ مندن ابوداو درقم الحدیث:۱۹۵۳ المستدرک جهم ۱۹۸۳ شعب بالایمان رقم الحدیث:۱۹۹۵ مندن ابن ماجد رقم الحدیث ۱۵۳۹ مندن کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث کی مندیث

جلدوتهم

marfat.com

تبياء القرآء

ال سی حدیث سے بیدواضح ہوگیا کہ ہرمومن کی روح کو بہت قلیل وقت کے لیے اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے بھراس کو ہرت گیل وقت کے لیے اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے بھراس کو ہرزخی حیات عطا کر دی جاتی ہے اس طرح انبیاء پیہم السلام کو بھی جسمانی حیات عطا کی جاتی ہے اس طرح انبیاء پیہم السلام کو بھی جسمانی حیات عطا کی جاتی ہے اور جمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سیدالشہد اء اور سیدالانبیاء والمرسلین ہیں اس لیے آپ کو سب سے افضل جسمانی حیات عطاکی گئی اور نہایت قلیل وقت کے لیے ان کے جسم سے جوروح قبض کی جاتی ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کے اوپر عنسل کفن وفن اور نماز جنازہ کے احکام پر عمل کیا جاسکے۔

باني مدرسدد يوبندشخ محمر قاسم نانوتوى متوفى ١٢٩٥ ه لكصة بين:

رسول الله سلی الله علیه وسلم اور مونین کی موت میں بھی مثل حیات فرق ہے' ہاں فرق ذاتیت وعرضیت متصور نہیں وجہ اس فرق کی وہی تفاوت حیات ہے' لیعنی حیات نبوی ہوجہ ذاتیت قابل زوال نہیں اور حیات مؤمنین بوجہ عرضیت قابل زوال ہے' اس لیے وقت موت حیات نبوی سلی الله علیہ وسلم زائل نہ ہوگی' ہاں مستور ہوجائے گی اور حیات مؤمنین ساری یا آ دھی زائل ہو جاوے گی ۔ سودرصورت تقابل عدم و ملکہ اس استنار حیات میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوتو مثل آ فقاب سمجھے کہ وقت کسوف قمر ہوجات میں حسب مزعوم حکماء اس کا نور مستور ہوجاتا ہے' زائل نہیں ہوتا' یا مثل شمع چراغ خیال فرمائے کہ جب اس کو کسی ہنڈ یا مستور ہوجاتا ہے' زائل نہیں ہوتا' یا مثل شمع کے اغراب اور دوبارہ زوال حیات مؤمنین کومثل قمر خیال فرمائے کہ وقت خسوف اس کا نور بالبدا ہت مستور ہوجاتا ہے' زائل نہیں ہوجاتا اور دوبارہ زوال حیات مؤمنین کومثل قمر خیال فرمائے کہ وقت خسوف اس کا نور زائل ہوجاتا ہے یا مثل چراغ سبجھے کہ گل ہوجانے کے بعد اس میں نور بالکل نہیں رہتا۔ (آب حیات میں ۱۸۵ مطبوعہ اور کا کیفات انٹر نے' ملتان' ۱۳۱۳ھ)

اس عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرموت آنے ہے آپ کی حیات زائل نہیں ہوئی'لوگوں کی نگاہوں سے جھپ گئی تھی اور عام مسلمانوں پرموت آنے سے ان کی حیات ساری یا آ دھی زائل ہو جاتی ہے۔

اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پراحادیث' آٹار'اورا قوال علاء سے دلائل پیش کریں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور نماز جنازہ کے بعد دعا کے ثبوت کو تفصیل ہے بیان کریں گۓ ان شاءاللہ العزیز! اس لہ صلی میں سیاس سے مصرف

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حيات كے ثبوت ميں احاديث

امام ابویعلیٰ نے اپنی '' مند'' میں اور امام بیبی نے کتاب'' حیات الانبیاء'' میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔

(مندابويعنى رقم الحديث:٣٣٢٥ حياة الانبياء لليبغي ص٣ سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني رقم الحديث:٦٢١ ، مجمع الزوائدج ٨ص ٢١١ المطالب

العاليدرقم الحديث:٣٢٥٢ تاريخ دمثق الكبيرج ١٥٩ أرقم الحديث: ٣٥١١ واراحياء التراث العربي بيروت ٢١١١ه)

ابولغیم نے '' حلیہ' میں روایت کیا ہے کہ ثابت بنانی نے حمید الطّویل سے بوچھا: کیا تہمیں بیعلم ہے کہ انبیاء کے سوابھی کوئی اپنی قبرول میں نماز پڑھتا ہے؟ انہول نے کہا: نہیں۔(صلیة الادلیاء رقم الحدیث: ۲۵۲۵ طبع جدید دار الکتب العلمیہ' بیروت' ۱۳۱۸ھ)

آمام ابوداؤداورامام بیمقی نے حضرت اوس بن اوس تقفی رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:
تہمارے تمام دنوں عبل سب سے افضل جعد کا دن ہے 'تم اس دن عبل جھ پر بہ کشرت صلوٰ قر پڑھا کرو' کیونکہ تمہاری صلوٰ قر درود شریف ) جھ پر پیش کی جاتے گی حالانکہ آپ کی (درود شریف) جھ پر پیش کی جائے گی حالانکہ آپ کی فرود دشریف ) جھ پر پیش کی جائے گی حالانکہ آپ کی فرود در سریف ہونے گی ہوں گی؟ آپ نے فر مایا: الله تعالی نے زمین پر انبیا علیہم السلام کے اجسام کے کھانے کو حرام کردیا ہے۔
میں ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۰۲۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۵۳ سنن ابن بلجہ رقم الحدیث ۱۳۵۳ سنن کبری للمبعثی جس

جلدوتهم

marfat.com

ميار الترار

ص ۱۳۹۹ الرسدرك جهم ۲۵۰ كز العمال رقم الحديث: ۲۳۳۰ البدايدوالنهايد جهم ۲۵۸ وار الفكر بيروت ۱۳۱۸ ه سنن اين بلجاورالبدايدوالنهايد والنهايد عهم ۱۳۵۸ وار الفكر بيروت ۱۳۱۸ البدايد جهم ۱۳۵۸ ميراس مديث كه بعديه مي ذكور ب: الله كاني زنده بوتا به اوراس كورزق ديا جاتا به سنن اين بلجد رقم الحديث ۱۳۲۷ البدايد جهم ۱۳۵۸ ميران مرت ميري قبر كه ياس ورود معفرت ابو بريره رضى الله عند بيان كرت بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جمس في ميري قبر كه ياس ورود

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سی اللہ علیہ وقتم نے فرمایا: \* کل نے میری مبر سے پاک درود پڑھا اس کو میں خود سنتا ہوں اور جس نے مجھ پر دور سے دور دپڑھا وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔(اس حدیث کا بیہ طلب نہیں ہے کہ آپ دور سے خود سنہیں سکتے کیونکہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ کوئی شخص کہیں سے بھی درود پڑھے اس کی آ واز مجھ تک پہنچی ا ہے۔ (جلاء الافہام) فرشتہ کا درود پہنچانا آپ کے یا درود کے اعزاز واکرام کے لیے ہے' جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کے یاس اعمال

بہنچاتے ہیں)۔ (شعب الایمان قم الحدیث:۱۵۸۳ مقلوة رقم الحدیث:۹۳۴ کنز العمال قم الحدیث:۴۱۱۵ جمع الجوامع رقم الحدیث:۲۳۳۵۱)

ہے ہیں) کے رسب رہیں دائد عنہ بیان کرتے ہیں کہ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: )اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کوتمام محلوق حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: )اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کوتمام محلوق

کی اعت عطافر مائی ہے وہ میری قبر پر کھڑا ہوا ہے۔ (اناریخ الکبیر لیکاری قم الحدیث: ۸۹۰۲)
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس محف نے جعہ کے دن یا جعد کی رات کو جھے پر سومر تبد درود پڑھا' اللہ تعالیٰ
اس کی سو صاجات پوری کرتا ہے' ستر آ خرت کی حاجتیں اور تمیں دنیا کی حاجتیں اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک فرشتہ مقرد کرتا
ہے جو اس درود کو میری قبر میں داخل کرتا ہے جیسے تمہارے پاس ہدیے اور تخفے واخل ہوتے ہیں اور میری وفات کے بعد بھی میرا
علم اس طرح ہے جس طرح میری حیات میں تھا۔

( كنز العمال رقم الحديث: ٢٢٣٢، جمع الجوامع رقم الحديث: ٢٢٣٥٥ اتحاف السادة المتقين جسيس ٢٨١)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: انبیاء میہم السلام کو چاکیس راتوں کے بعد ان کی قبروں میں نہیں چھوڑا جاتا کیکن وہ اللہ سجانہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں حتی کہ صور میں پھوٹکا جائے۔

(جمع الجوامع رقم الحديث: ٣٩٩٠ كنز العمال رقم الحديث: ٣٢٣٣)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: اس ذات کی شم جس کے قبضہ وقد رت میں ابوالقاسم کی جان ہے عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گے درآ ں حالیکہ وہ امام عادل ہوں گئے وہ ضرور صلیب کوتو ڑ دیں گے اور وہ ضرور خزیر کوئل کریں گے اور وہ ضرور لڑنے والوں کے درمیان صلح کرائین گے اور وہ ضرور کینہ اور بغض کو دور کریں گے اور ضرور ان پر مال پیش کیا جائے گا سودہ اس کوقبول نہیں کریں گئے پھراگر وہ میری قبر پر

(مندابویعلیٰ رقم الحدیث:۱۵۸۳ مانظالیشی نے کہا:اس مدیث کی سندیج ہے بجمع الزوا کدج ۸س۵ الطالب العالیہ ج۴س ۴۳ رقم الحدیث:۳۵۷۳) سعید بن عبد العزیز بیان کرتے ہیں کہ ایام حرہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی معجد میں تین دن تک اذان نبیس دی گئی اور نہ جماعت کھڑی ہوئی اور سعید بن المسیب مسجد سے نبیس لکے اور انبیس نماز کے وقت کا صرف اس آ واز سے پتا چاتا تھا جو نبی صلی الله علیہ دسلم کی قبر سے آتی تھی۔ (سنن الداری رقم الحدیث:۹۴ مشکلوۃ رقم الحدیث:۵۹۱)

رو من جرسے ای ک در من الداری رہ الدیات ہے۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں: بیدا حادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر دلالت کرتی ہیں اور باقی انبیاء علیهم السلام کی حیات

ربھی اور اللہ تعالی نے شہداء کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا ہے:

اور جولوگ الله كى راه يس شهيد كيے كئے بيں ان كومرده كمان مت كرو بلكه وه زنده بين ان كوان كرب كے ياس سے روزى

وَلَاتَعْسَبَنَ الَّذِينِ ثُنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأَمُوا تَا الْبَلُ ٱحْيَا ۚ غُنِدُانَةُ مِمُ يُوزُقُونَ ۞ (ٱلعران:١٦٩)

جلدوتهم

marfat.com

وی جاتی ہے۔

اور جب شہداءزندہ ہیں تو انبیاءلیہم السلام جوان سے بہت افضل اور اجل ہیں وہ بہطریق اولیٰ زندہ ہیں اور بہت کم کوئی نبی ایسا ہوگا جس میں وصف شہادت نہ ہو'لہٰذاشہداء کی حیات کےعموم میں وہ بھی داخل ہیں۔

حفرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اگر میں نو بارید شم کھاؤں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کوقل کیا گیا تو میرے نز دیک اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک بارید شم کھاؤں کہ آپ کوقل نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نی بنایا ہے اور شہید بنایا ہے۔ (مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۲۰۵ مجمع الزوائدج ۴س۵۔۴ منداحرج اص ۴۸۱ المتدرک جسم ۸۵ جامع المهانید والسنن مندابن مسعود رقم الحدیث: ۱۱۱۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس بیاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے اس میں آپ فر مار ہے تھے: اے عائشہ! میں ہمیشہ اس کھانے کا دردمحسوں کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا (اس طعام میں زہر ملا ہوا تھا)اور اس زہر کی وجہ سے اب میری رگ حیات کے منقطع ہونے کا وفت آگیا ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٣٢٨ ؛ جامع المسانيدا والسنن مندعا كثيرتم الحديث: ١٥٠٣)

نبی صلی الله علیه وسلم کی حیات کے متعلق منتندعلاء کی تصریحات اور مزیدا حادیث

حافظ سیوطی فرماتے ہیں: پس قرآن مجید کی صرح عبارت سے یامنہوم موافق سے بیٹابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں ۔امام بیہلی نے ''کتاب الاعتقاد''میں کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی روحوں کوقبض کرنے کے بعد ان کی روحوں کولوٹا دیا جاتا ہے' پس وہ اپنے رب کے سامنے شہداء کی طرح زندہ ہیں۔

علامہ الوعبد اللہ قرطبی متوفی ۱۹۸ ھے نے اپ شخ احمد بن عمر قرطبی متوفی ۱۵۲ ھے نقل کر کے کہا ہے کہ موت عدم محض 
نہیں ہے وہ صرف ایک حال سے دوسرے حال کی طرف نعقل ہونا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شہداء اپ قبل ہونے اور اپنی
موت کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور وہ خوش وخرم ہوتے ہیں اور یہ دنیا میں زندوں کی صفت ہے اور جب شہداء کو حیات حاصل
ہے تو انہیاء کیبیم السلام تو ان سے زیادہ حیات کے حق دار ہیں اور شیخ حدیث میں ہے کہ زمین انبیاء کیبیم السلام کے اجسام کونہیں
کھاتی اور معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلے مانبیاء کیبیم السلام کے ساتھ مجداق میں جمع ہوئے اور آپ نے حضرت موی علیہ السلام کو قبر میں کو گرے ہوگے اور آپ نے حضرت موی اللہ علیہ السلام کو قبر میں کو گرے کہ جو شخص بھی آپ کو سلام کرتا ہے آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

کرتا ہے آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

اس کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں اور ان تمام احادیث کے مجموعہ سے یقطعی یقین حاصل ہوتا ہے کہ انبیاء علیم السلام ک موت کا بیمعنی ہے کہ وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں ہر چند کہ وہ زندہ ہیں اور موجود ہیں اور ان کا حال فرشتوں کی طرح ہے وہ بھی زندہ اور موجود ہیں اور ہماری نوع انسان میں سے کوئی شخص ان کونہیں دیکھتا ماسوا اولیاء اللہ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے کرامت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ (الذکرہ جاس ۲۶۸۔۲۱۳ مطبوعہ دارا بخاری عاسمامہ)

علامہ ابوعبد الدمحد بن ابی بکر قرطبی متوفی ۲۷۸ ھے کے شیخ علامہ ابو العباس احمد بن عمر قرطبی متوفی ۲۵۷ ھ ہیں اور ان کی سی خرکور الصدر عبارت' المفہم شرح مسلم' ج۲ص ۲۳۳\_۲۳۳ مطبوعہ دار ابن کثیر' ہیروت' ۱۳۸ھ پیس موجود ہے۔

اس کے بعد حافظ سیوطی لکھتے ہیں: ہمارے اصحاب میں سے متعلمین اور مختقین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور آپ اپنی امت کی عبادات سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے گناہوں سے ناخوش ہوتے ہیں اور

عِلددتهم

آپ کی امت میں سے جو خف آپ پر درود پڑھتا ہے آپ اس کو سنتے ہیں ادرا نہا علیہم السلام کا جہم ہوسیدہ بین ہوتا اور ذہن اس میں سے کسی چیز کونہیں کھاتی اور ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب حضرت موئی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ نے پہلے آسان میں حضرت آدم کو دوسرے آسان میں حضرت میں معضرت کی اور حضرت کی کو اور تیسرے آسان میں حضرت میں حضرت اور کی معارت اور کی کو اور جانے ہیں آسان میں حضرت اور کی کو اور بانچویں آسان میں حضرت ہارون کو اور چھے آسان میں حضرت موئی کو اور ساتویں آسان میں حضرت اور ایس کو دیکھا۔ (سمجے سلم قم الحدیث: ۱۲۳) ان وجوہ سے ہمارے لیے بیہ کہنا سمجے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی و فات کے بعد زندہ ہیں۔

، اوراصحاب نے جو بیکہا ہے کہ آپ اپنی امت کی عبادت سے خوش ہوتے ہیں اوران کے گناہوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں ' اس کی اصل بیدا حادیث ہیں:

بحر بن عبدالله روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے تم یا تیل کرتے ہواور تمہارے لیے بہتر ہوگی بھی کرتے ہواور تمہارے لیے بہتر ہوگی بھی کرتے ہواور تمہارے لیے بہتر ہوگی بھی پر تمہارے ایک کی جد کرتا ہوں اور جب بُراعمل و یکھتا ہوں تو الله تعالی کی حمد کرتا ہوں اور جب بُراعمل و یکھتا ہوں تو ترتہارے لیے استعفار کرتا ہوں۔ (اطبقات الکبری جمس ۱۹۳۷ وار صاور بیروت ۱۳۸۸ و الطالب العالیہ جمس ۱۳۲۳ کنز العمال جمال مند الموالب العالیہ جمس ۱۳۸۳ کنز العمال جمال جمال کرتا ہوں۔ (اطبقات الکبری جمس ۱۵۲۷ وارافکر مند الموالد مند الموالد العالیہ جمس ۱۹۲۱ کو الموالد آلم الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموالد الموا

خراش بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے ٔ حیات اس لیے بہتر ہے کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور میری وفات اس لیے بہتر ہے کہ ہر پیراور جمعرات کو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں 'سوجو نیک عمل ہوتے ہیں میں ان پراللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جو یُرے عمل ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔

(الكامل في ضعفاءالرجال جساص ٩٣٥ وارالفكر الوفاء لابن الجوزي ص ١٨ مطبوعه معر ٣٦٩ اهـ)

حافظ سیوطی لکھتے ہیں: حافظ ابو بکر یہی نے '' کتاب الاعتقاد' ہیں کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام روحوں کے بیش کے جانے کے بعد اپنے رب کے پاس شہداء کی طرح زندہ ہوتے ہیں' ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی ایک جماعت کودیکھا ہے بعد اپنے رب کے پاس شہداء کی طرح زندہ ہوتے ہیں' ہمار اور داور سلام ان تک پہنچایا جاتا ہے اور آپ کی خبر صادق ہے۔ اور ان کی امامت کی ہے اور آپ کی خبر صادق ہے۔ اور ان کی امامت کی ہے اور آپ الانکیاء ص

حافظ بیہی نے جو کہا ہے کہ جمارا دروداور سلام آپ کو پہنچایا جاتا ہے اس کے متعلق بداحادیث ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ کے پچھاز مین میں سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں تا کہ وہ میری امت کا سلام مجھے پہنچا کیں۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۸۱) منداحمہ جامع الحدیث: ۳۲۱۰ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۹ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۰ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳۱۸ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱۳ دارالفکر ۱

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر کٹرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ بیروہ دن ہے جس میں مجھ پر فرشتے پیش کیے جاتے ہیں اور جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو' ہم نے پوچھا: آپ کی وفات کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا: میری وفات کے بعد بھی

جلدوتهم

میونکداللہ تعالی نے انبیاء کے اجسام کے کھانے کوزمین پرحرام کر دیا ہے۔

( عِلا والانبام ص٦٢ ، مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣١٤ هـ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

جو محص بھی مجھ پرسلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالی میری روح

مسامن احديسلم على الارد الله على

کو مجھ پرلوٹا دیتا ہے تا کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔

روحي حتى ارد غليه السلام.

(سنن ابوداؤدرتم الحديث: ٢٠١٦ منداحدج ٢ص ١٥٤ سنن كبرى لليبقى ج٥ص ٢٢٥ مجمع الزوائدج ١٦٠ مكلوة رقم الحديث: ٩٢٥ ا

الترغيب والتربيب ج ٢ص ٢٩٩ كنز العمال رقم الحديث: ٢٢٠٠٠)

#### سلام کے وفت آپ کی روح کولوٹانے کی حدیث کے اشکال کے جوابات

حافظ سیوطی فرماتے ہیں: اس حذیث سے بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کس سلام کرنے والے کوسلام کا جواب و سیت ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بدن میں روح کولوٹا دیتا ہے اور پھر روح کو نکال لیا جاتا ہے اور چونکہ آپ کو بار بار سلام کیا جاتا ہے تو گویا بار آپ کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے اور بار بار واخل کی جاتی ہے اور بیٹر آپ کے لیے شدید تکلیف کا موجب ہے اور روح کا نکالناموت کے معنیٰ میں ہے' اس کا مطلب سے ہے کہ آپ کو بار بار موت آتی ہے اور بیان احادیث سے خلاف ہے جن سے آپ کی حیات مستمر ثابت ہے' جن کو ہم اس سے پہلے ذکر کر بچکے ہیں' اس اشکال کے اللہ تعالیٰ نے جمھے پر حسب ذیل جوابات منکشف کیے ہیں:

- (۱) "الا رد المله على روحى" بمله حاليه باورع بي قواعد كے مطابق اس سے پہلے"قد" كالفظامحذوف بے بيسے قرآن مجيد ميں ہے: "حَصِرَتُ صُلَّهُ وُرُهُمُهُ" (النه: ۹۰) اس سے پہلے بھی لفظ"قد نه محذوف ہے اوراس كا معنی ہے " يا وہ تمہار ہے پاس اس حال ميں آئيں كہ تم سے لانے كے ليے بھی ان كے دل تك ہوں" اس طرح اس حديث كا بھی معنی ہے: جو خص بھی مجھے سلام كرتا ہے وہ اس حال ميں سلام كرتا ہے كہ جھ پر الله روح اوٹا چكا ہوتا ہے ۔ اور اب يہاں پر" رد المله " كا جمله ماضى كے معنی ميں ہے كيونكه اشكال اس وقت ہوتا جب" رد المله " حال يا استقبال كے معنی ميں ہوتا اور اس سے بار بارروح كا لوٹا تا لازم آتا اس سے ايك تو بدلازم آتا كہ جم سے بار بارروح كا لوٹا تا لازم آتا اس سے ايك تو بدلازم آتا كہ جم سے بار بارروح كے نكلنے ہے آپ كو بار بارود ہوتا اور بيآ ہى كريم كے خلاف ہے " نيز بدحيات شہداء كے خلاف ہے" كيونكہ شہداء كى حيات متر ہوا ور تيرى خرا في بيہ ہے كہ بيہ معنی قرآن مجيد كے خلاف ہے كيونكہ قرآن مجيد كے خلاف ہے كہ ميہ محتى خلاف ہے كہ بيہ حتى مقرق مقرق اللہ عليہ وار جو معنی قرآن مجيد ہے كہ ميہ حتى ان احد دو بار حيات ہوا در اس صورت ميں ہركش ت موتيں اور حيات نہيں لازم آئيں گيا اور جو تحى خرا في بيے ہے ہو ميں ہی تاو بی حيات متر موت اور دويا ديات ہو اس کی تاویل کی ناواجس ہے ہو کہ اس کے خلاف ہے جن سے آپ کی حيات متمر خال ہے ہوں کی تاویل کی ناواجس ہے۔ اور اس سے بی کہ بی حقی قرآن ہے ہو کہ اس کے حال ہے متاب ہو کہ ہو تا رہ وہ کی خلاف ہے جن سے آپ کی حيات مستمر خابت ہے اور جو معنی قرآن ہی جیدا وہ اور وہ کی خلاف ہو ہوں کی تاویل کرنا واجب ہے۔

marfat.com

عياء القرآء

تمہارے دین میں ہوجائیں تو پرہم اللہ پر بہتان با عرصے والے ہوجائیں سے ای طرح اس مدیث کامعنی ہے:جب کوئی مخص مجھ کوسلام کرتا ہے تو اس وقت میری روح مجھ میں ہوتی ہے۔

- (٣) روح کولوٹانے سے مرادیہ ہے کہ آپ کی روح کوسلام کے جواب کی طرف متوجہ کردیا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احوال برزخ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کے مشاہرہ میں متغزق ہوتے ہیں تو آپ کوسلام کرنے والے کے جواب کی طرف متوجہ کردیا جاتا ہے۔
- (4) روح کولوٹانا آپ کی حیات کے دوام اور استرار سے کنایہ ہے کیونکد دنیا بیل ہروقت کی ندکی جگد سے کوئی ندکوئی فخص آپ کوسلام عرض کررہا ہوتا ہے تو آپ ہروقت کسی نہ کسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو ہروقت آپ کو حیات حاصل ہوتی ہے۔
  - (۵) ردروح سے مرادیہ ہے کہ سلام کے وقت اللہ تعالی آپ کے نطق کواس کے جواب کی طرف متوجہ کردیتا ہے۔
- (۱) ردروح سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی آپ کوسلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کوغیر معمولی ساعت عطافر مایتا ہے اور کوئی شخص کہیں سے بھی سلام کرے آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔
- (2) ردّروح سے مرادیہ ہے کہ آپ عالم ملکوت کے مشاہرہ میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کواس کے جواب کی مطرف فارغ کردیتا ہے۔
- (۸) روح سے خوش اور فرحت مراد ہے جیسے قرآن مجید میں ہے: '' فکر وج و گریٹناٹ '' (الواقد: ۸۹) یعنی جو مخص مقرب ہواس کے لیے راحت اور خوشی ہے' اس طرح اس حدیث کامعنی ہے: جب کوئی شخص آپ کوسلام کرتا ہے تو اللہ تعالی آپ کی فرحت اور راحت کوتازہ کر دیتا ہے۔
- (۹) ردّروح سے مراد ہے: صلوٰۃ کے ثواب کو آپ کی طرف لوٹانا یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور انعامات کو آپ پر لوٹا تا رہتا ہے۔
- (۱۰) امام راغب نے ''د د''کا ایک معنیٰ تفویض بھی لکھا ہے' اس صورت میں حدیث کامعنیٰ یہ ہے: اللہ بعالیٰ نے سلام کے جواب کو آپ کی طرف مفوض کر دیا ہے بعنی اس کی طرف رحمت کے لوٹانے کو جیسا کہ حدیث میں ہے: جو شخص مجھ پر ایک صلوٰ ق بھیجنا ہے اللہ اس پر دس صلوات بھیجنا ہے' یعنی اس پر دس رحمتیں بھیجنے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف مفوض کر دیا ہے اور آپ کی اس پر رحمت یہ ہے کہ آپ اس کی شفاعت فرما کیں۔
- (۱۱) روح سے مراد وہ رحت ہے جو نی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ کی امت کے لیے ہے مینی آپ کو آپ کی اس رحمت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔
- (۱۲) ردّروح سے مرادیہ ہے کہ آپ اعمال برزخ میں مشغول ہوتے ہیں مثلاً اعمال امت کا ملاحظہ فرماتے ہیں ان کے نیک اعمال پر استغفار فرماتے ہیں ان سے مصائب دور ہونے کی دعا کرتے ہیں اطراف زمین میں برکت پہنچانے کے لیے آ مدور فت جاری رکھتے ہیں اور امت کے جو صالحین فوت ہوجاتے ہیں ان کے جنازوں پر تشریف لے جاتے ہیں ٹیر آمام امور اشغال برزخ سے ہیں جواحادیث میچو سے ثابت ہیں تو اللہ تعالی آپ کوان اشغال برزخ سے ہٹا کر سلام کے جواب دینے کی طرف حتوجہ کردیتا ہے۔

(انباءالا ذكياء ص١١ مافظ سيوطى كى ترتيب ساس جواب كالمبروس بهم في تلخيص كى مهولت سے جوابات كى ترتيب بدل دى ہے)

جلدوتهم

تبيآر القرآن

(۱۳) روٹ سے مرادوہ فرشتہ ہے جواللہ تعالی نے آپ کی قبرانور پر مقرر کردیا ہے جوامت کا سلام آپ تک پہنچا تا ہے۔
(۱۴) ہوسکتا ہے کہ آپ کو ابتداء میں بہی بتایا گیا ہو کہ جواب کے وقت آپ کی روٹ جسد میں لوٹائی جائے گی بعد میں اللہ تعالی نے آپ کے درجات میں ترتی فر مائی اور آپ پر وحی فر مائی کہ آپ کو حیات ہمیشہ حاصل رہے گی۔
حافظ سیوطی نے پندرہ جوابات ذکر فر مائے ہیں' ان میں سے پہلے جواب کو انہوں نے بہت کر ور قرار دیا تھا' یعنی راویول کواس حدیث کی عبارت میں وہم ہواہے' ہم نے اس جواب کا ذکر نہیں کیا اور دوسرے جواب سے ابتداء کی اس لیے چودہ جواب فرکسی کیا در دوسرے جواب سے ابتداء کی اس لیے چودہ جواب فرکسی کی سے اور میہ جوابات کی ترتیب بھی ہم نے اپنی ہولت سے قائم کی ہے اور میہ جوابات ' انباء الاذکیا فی حیاۃ الانبیاء ''میں میں ۱۲۔ میں درج ہیں۔ واضح رہے کہ میر حافظ سیوطی کی عبارت کا ترجم نہیں ہے' بلکہ ان کی عبارت کا خلاصہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد آپ کی حیات کے مظاہر

علامه سيدمحود آلوسي متوفى • ١٢٥ ١٥ كلصة بين:

رسول الدّصلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت کے ایک سے زیادہ کاملین نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے بیداری میں فیض حاصل کیا ہے 'شخ سراج الدین بن الملقن نے'' طبقات الاولیاء 'میں لکھا ہے کہ شخ عبد القاور جیلائی قدس سرۂ العزیز نے بیان کیا ہے کہ میں نے ظہر سے پہلے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے فر مایا: اے میر سے بیٹے! تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ میں بے کہا: یا رسول الله! میں مجمی شخص ہوں فصحاء بغداد کے سامنے کیے کلام کروں؟ آپ نے فر مایا: اپنا منہ کھولو میں نے اپنا منہ کھولو میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے اس میں سات مرتبہ لعاب دئن ڈالا اور آپ نے فر مایا: لوگوں سے کلام کرو اور انہیں حکمت اور عمدہ نسیحت کے ساتھ اپنے رب کے دین کی دعوت دو' پھر میں ظہر کی نماز پڑھ کرلوگوں کے سامنے بیٹے کرا اور آپ میں بہت مخلوق آئی اور مجھ پر کلام ملتب ہوگیا' پھر میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت کی جو میر سامنے مجلس میں کھڑے ہوئیں میں کھڑے ہوئیں کے منہ میں چھر تبدلا اے میر سامنے میں کھڑے ہوئیں کی دنیات کی ایا: اپنا منہ کھولو میں نے منہ کھولا تو آپ نے میر سے منہ میں چھر تبدلا این میں ہوگیا' آپ نے فر مایا: اپنا منہ کھولو میں نے فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوب کی وجہ سے ڈالا میں نے کہا: آپ نے سات بارکمل کوں نہیں کیا؟ حضرت علی نے فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوب کی وجہ سے ڈالا میں نے کہا: آپ نے سات بارکمل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی نے فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوب کی وجہ سے گھروہ مجے سے غائب ہوگئے۔

بہ کثرت متقدمین اور متاخرین سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نیند میں زیارت کی اور اس کے معد بیداری میں زیارت کی اور انہوں نے اس حدیث کی تقیدیق کی اور جن چیزوں کے متعلق وہ متثوش تنے انہوں نے رسول

marfat.com

التدسلى الله عليه وسلم سے ان چيزول كے متعلق سوال كيا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان كووه مسئله اس طرح ميان كيا جس سے ان كى تشويش اور يربيثاني دور ہوگئ -

علامہ سیوطی نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کے سلسلہ میں تمام احادیث آ ٹاراور نقول ذکر کرنے کے بعد آفھا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں اور آ پ اطراف ارض میں جب چاہیں نجہاں چاہیں تصرف کرتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں اور عالم ملکوت میں آ پ اپنی ای بیٹ کے ساتھ ہیں جس بیٹ میں آپ وفات سے پہلے سے اس میں کوئی تبد یلی نہیں ہوئی اور آ پ آ تھوں سے ای طرح غائب ہیں جس طرح فر شتے غائب ہیں والانکہ وہ اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں اور جب اللہ تعالی کی محف کے اعزاز اور اکرام کا ارادہ فر ما تا ہے تو اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیٹ پردیکتا ہے اس سے کوئی چیز مانو نہیں وسلم کے درمیان جو تجابات ہیں ان کو اتھا و بیٹ اور وہ نبیس ہے ۔ (علامہ سیوطی اور میں انہیا و بیس اور ان کو قبروں ہیں اور وہ اس کے بعد ان کی روحی اوٹا دی کئیں اور ان کو قبروں متعلق یہی موقف ہی علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا میں اور ان کو قبروں سے نکلے اور تمام علوی اور سلنی ملکوت میں تھرف کرنے کی اجازت دی گئی اسی موقف پر علامہ سیوطی نے بہ کثر ت احادیث سے استشباد کیا ہے۔ بعض از ال ہے ہیں:

(۱) امام ابن حبان نے اپنی تاریخ میں امام طبرانی نے مجم کبیر میں اور امام ابونعیم نے حلیہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر نبی فوت ہونے کے بعد صرف چالیس دن اپنی قبر میں رہتا ہے۔

(۲) امام عبدالرزاق نے سعید بن المسیب سے روایت کیا ہے: کوئی نی فوت ہونے کے بعد چالیس دن سے زیادہ قبر میں نہیں رہتا۔

(٣) امام الحرمین نے نہایہ میں اور علامہ رافعی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں اپنے رب کے نز دیک اس سے زیادہ مکرم ہوں کہ وہ مجھے تین دن کے بعد بھی قبر میں رکھے امام الحرمین نے کہا: یہ بھی مروی ہے کہ دودن سے زیادہ قبر میں رکھے۔

علامہ سیوطی کا موقف ہے ہے کہ انبیاء کیہم السلام قبروں میں نہیں ہوتے عالم ملکوت میں ہوتے ہیں جن احادیث سے علامہ سیوطی نے استدلال کیا ہے علامہ ابن جوزی نے ان کوموضوع قرار دیا ہے نیز احادیث معجد صریحہ سے بیٹا بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں ہوتے ہیں 'صحیح ہیہ ہے کہ انبیاء کیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جب جا ہیں جہاں جا ہیں روئے زمین میں تشریف لے جاتے ہیں اور تصرف کرتے ہیں علامہ آلوی لکھتے ہیں:

میراظن غالب یہ ہے کہ نی صلّی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھر سے اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہم دوسری متعارف چیز وں کو دیکھتے ہیں 'یہ ایک حالت برزخی ادرام وجدانی ہے' اس کو کمل طور پر وہی جان سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت ہے بہرہ مند کیا ہے اور چونکہ نیروئیت 'روئیت بھری کے بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے' اس لیے دیکھنے والا یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے اپنی آئھوں سے اس طرح دیکھا ہے جیسے وہ متعارف چیزیں دیکھتا ہے' حالانکہ ایسانہیں ہے' بیروئیت قبلی ہے جورؤیت بھری سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔

جوشخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے یا تو وہ آپ کی روح کو دیکھتا ہے جوصورت مرسّے میں ( یعنی انسانی پیکر میں ) ظاہر ہوتی ہے اور اس روح کا تعلق آپ کے جسم اطہر کے ساتھ قائم رہتا ہے جو آپ کی قبر انور میں موجود ہے جیسا ک

مغرت جبرائیل حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں یا کسی اور صورت میں آتے تھے اس کے باوجود سدرۃ المنتهیٰ پر وجود ہوتے تھے۔ یا زیارت کرنے والامخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کےجسم مثالی کودیکھتا ہے جس کے ساتھ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی وح مقدس متعلق ہوتی ہے اورجم مثالی کے تعدد سے کوئی چیز مانع نہیں ہے ،یہ بوسکتا ہے کہ آپ کے بہت سے اجسام مثالیہ وں (اور بیک وقت بہت ہے لوگ آپ کی زیارت کریں )اوران اجسام مثالیہ میں سے ہر ہرجیم کے ساتھ آپ کی روح کریم ۔ انتعلق ہواس کی نظیر یہ ہے جیسے انسان کی ایک روح اس کے بدن کے ہر ہرعضو کے ساتھ متعلق ہوتی ہے جماری اس تقریر سے من ابوالعباس طبخی کے اس قول کی توجیہ ہوجاتی ہے کہ آسان زمین عرش اور کری سب جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ ا من العنی ہر جگہ آپ کا جسم مثالی تھا اور آپ کی روح کا اس سے تعلق تھا ) اور بیا شکال بھی عل ہو جاتا ہے کہ متعدو و کیھنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معین وقت میں مختلف مقامات پر دیکھا (یعنی انہوں نے آپ کے اجساد مثالیہ دیکھے جن کے ساتھ آپ کی روح متعلق تھی)۔ پھر قبر میں انبیاء لیہم السلام کو جو حیات حاصل ہوتی ہے ہر چند کہ اس حیات پر وہ امور مرتب ہوتے ہیں جو دنیا میں مرتب وتے تھے مثلاً وہ نماز پڑھتے ہیں اذان اور اقامت پڑھتے ہیں 'جوسلام سنتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کی مثل ومرے امور ہیں لیکن اس حیات میں وہ تمام امور مرتب نہیں ہوتے جو دنیا کی معروف حیات میں مرتب ہوتے ہیں اور اس ہیات کو ہر مخص محسوں کرسکتا ہے نہاس کا ادراک کرسکتا ہے اور اگر بالفرض تمام انبیاء علیہم السلام کی قبریں منکشف ہوجا کیں تق ام لوگ قبروں میں انبیاء علیہم السلام کوای طرح دیکھیں گے جس طرح ہاتی ان اجسام کود کیکھتے ہیں جن کوز میں نہیں کھاتی 'ور نہ وادیث میں تعارض لازم آئے گا' کیونکہ احادیث میں بیجی مذکور ہے کہ انبیاء کیہم السلام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اورمسندابو الی میں حدیث مرفوع ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کومصر میں منتقل کیا۔ (روح المعاني جز ٢٣ ص ٥٥\_٥١ ملخصاً ' دارالفكر' بيروت ١٣١٧ه ) فيخ انورشاه كشميري متوفى ١٣٥٢ه كصية بين: اور میرے نز دیک رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بیداری میں زیارت کرناممکن ہے' جس شخص کو الله تعالیٰ بی نعمت عطا ائے (اس کو زیارت ہو جاتی ہے) کیونکہ منقول ہے کہ علامہ سیوطی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیس مرتبہ بیداری میں ارت کی (علامه عبد الوباب شعرانی نے خود علامہ سیوطی کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں نے پچھتر مرتبہ بیداری میں زیارت کی

بالمشافه ملاقات كى ہے۔ميزان الشريعة الكبرى جام ٢٢٠ اواتح الانوار القديم ١٠ سعيدى غفرله ) اور نبي صلى الله عليه وسلم سے بعض ویث کے متعلق سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصبح کے بعد ان کوسیح قر ار دیا' (الی قولہ )امام شعرانی رحمہ اللہ نے بھی یہی ا ہے کہ انہوں نے بھی نی صلی الله علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت کی ہے اور آٹھ رفقاء کے ساتھ آپ سے سے جو بخاری پڑھی ا ام شعرانی نے ان میں سے ہرایک کا نام بھی لیا'ان میں سے ایک حنفی تھا'اخیر میں شخ کشمیری نے کہا: بیداری میں آپ کی متحقق ہے اور اس کا انکار کرنا جہالت ہے۔ (نیض الباری جام ۲۰۴ مطع مجازی معر ۱۳۵۷ھ)

ا ( ''جس نے مجھے نیند میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا''اس حدیث کی مزید شرح ہم نے شرح صحیح مس

مادس میں بیان کر دی ہے)۔ إم مثاليه كالتعدد

صوفیا واور فقباء جواجساد مثالیہ کے تعدد کے قائل بین اس کی اصل بیر صدیث ہے۔

marfat.com

Marfat.com

LA

امام احدایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت قره مزنی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مجنس نی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر موتا تعاادراس ساتھ اس کا بیٹا بھی ہوتا تھا' نی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص سے ہو چھا: کیاتم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا: اللہ ( مح آپ ہے اتنی محبت کرے جتنی میں اس سے محبت کرتا ہوں چھر نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے اس کے بیٹے کوہیں دیکھا' آپ ۔ یو جھا: فلان تخص کے بیٹے کو کیا ہوا؟ محابہ نے عرض کیا: وونوت ہو گیا ' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ سے فر مایا: کیا تم پندنبیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازہ سے بھی داخل ہوتمہارا بیٹا اس دروازہ پر (پہلے سے)موجود تمہارا انظار کررہا، ا يك مخص نے يو جها: يا رسول الله! آيا يه بشارت اس مخص كے ليے خاص ہے يا ہم سب كے ليے ہے؟ آپ نے فرا يا: بلك ب کے لیے ہے۔ (منداحرج عص ٣٣٦ مكتبداسلامی ميروت)

- לפנוצל

ملاعلى قارى اس مديث كى شرح ميس لكهي بين:

فسيسه اشبارة الى خرق العبادة من تبعدد الاجساد المكتسبة حيث ان الولد موجود في كل باب من ابواب الجنة.

(مرقات جهم ١٠٩ كتبدا داديد كمان)

نيز ملاعلى قارى لكصة بين:

ولا تباعد من الاولياء حيث طويت لهم الارض وحصل لهم ابدان مكتسبة متعددة وجدوها في اماكن مختلفة في آن واحد.

(مرقات جهم ۱۳ مکتبدادادیهٔ ملتان)

انبیاءاوراولیاء کا آن واحد میں متعدد جگه موجود ہونا

يتخ عبدالحق محدث د ہلوی متو فی ۵۲ • اھ لکھتے ہیں:

بعض محققین ابدال کی وجه تسمیه میں بیان کرتے ہیں کہ انہیں جب کسی جگہ جانامقعبود ہوتا ہے تو وہ پہلی جگہ اسے بدلے اپنی مثال چووژ کر ملے جاتے ہیں اور سادات صوفیہ کے نزدیک عالم اجسام اور ارواح کے درمیان ایک عالم مثال بھی ثابت جوعالم اجهام سے لطیف اور عالم ارواح سے کثیف ہوتا ہے اور روحوں کامختلف صورتوں میں متمثل ہوتا اس عالم مثال پرجنی اور حضرت جرائیل علیه السلام کا حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه کی صورت میں اور حضرت مریم کے پاس بشرسوی کی صورت متمثل ہونا اس عالم مثال کے قبیل سے ہے اور اس وجہ سے بیرجائز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسان پر بھی موجود اور ای وقت اپنی قبر میں بھی جسم مثالی کے ساتھ موجود ہوں اور حضرت سیدنا محمصلی الله علیه وسلم نے ان کو دونوں جگہ مو\_(جذب القلوب ص١٥٣ كتنه نعيمية لامور)

اور حاجى الداد الله مهاجر على متوفى ١١١٥ ح الكصة بين:

ر ہا پیشبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا یا کئی جگہ کیسے ایک وقت میں تشریف فر ما ہوئے بیضعیف شبہ ہے آپ کے علم وروحانیو نسبت جو دلائل نقلیہ و کشفیہ سے ثابت ہے اس کے آ کے بیرایک ادنی می بات ہے علاوہ اس کے اللہ کی قدرت تو محل

تبيار القرآن

martat.com

Marfat.com

اس مدیث ش بداشاره بی كه بطورخرق عادت اجمادت متعدد ہوتے ہیں کیونکہ وہ بچہ (بیک وقت) جنت کے ہر درواز

جب اولیاء الله کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے تو ان لے ایسے اجساد مثالیہ کا تعدد بعیر نہیں ہے جو آن واحد می عظ مقامات پرموجود ہوتے ہیں۔

أر (فيعلم افت مسلم عدلي كتب فاندلا اور) هيخ اشرف على تعانوى متونى ١٣٦٢ ه لكهية بين: محمر بن الحضرمي مجذوب نے ایک دفعہ تمیں شہروں میں خطبہ اور نماز جمعہ بیک وقت پڑھائے اور کئی کئی شہروں میں ایک ہی ب مين شب باش موت تنصر (جمال الادلياء م ١٨٨ كتبه اسلامية لامور) نيزشخ تعانوي لکھتے ہيں: امام شعرانی فرماتے ہیں کہ شیخ محد الشربینی کی اولا دیکھوتو ملک مغرب میں مراکش کے بادشاہ کی بیٹی سے تھی اور پجھاولا د و بھم میں تھی اور پچھ بلاد ہند میں اور پچھ بلاد تکرود میں تھی' آ پ ایک ہی وفت میں ان تمام شہروں میں اپنے اہل وعیال کے ں ہوآتے اور ان کی ضرورتیں بوری فرما دیتے اور ہرشہر والے سیجھتے تھے کہ وہ انہی کے پاس قیام رکھتے ہیں۔ (جمالَ الأولياو<sup>ص٢٠</sup>٢) شيخ شبيراحم عثاني متوني ٢٩ ١٣ ه كلصة بين: انسانی رومیں جب یا کیزہ ہوں تو وہ ابدان سے الگ ہو جاتی ہیں اور اپنے بدن کی صورتوں میں یا کسی اور صورت میں م**ل ہوکر چلی جاتی ہیں جیسے حضرت ج**رائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں پاکسی اعرابی کی صورت میں متمثل ہو کر ال الله تعالیٰ چاہتا چلے جاتے ہیں اس کے باوجودان کا اپنے ابدان اصلیہ سے تعلق برقر اررہتا ہے' جبیبا کہ احادیث صححہ میں و ہے او**ر** جس طرح بعض اولیاء سے منقول ہے کہ وہ ایک وقت میں متعدد جگہوں پر دکھائی دیتے ہیں اور ان سے افعال صادر تے ہیں' اس کا نکار کرنا ہٹ دھری ہے' جو صرف کسی جاہل اور معاند ہے ہی متصور ہوسکتا ہے اور علامہ ابن قیم نے دعویٰ کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں متعدد جگہ زیارت کی جاتی ہے حالانکہ اس وقت آ پ اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے تے ہیں'اس پر تفصیلی بحث ہو چک ہےاور حدیث سیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کثیب کے پاس ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھااوران کوآ سان میں بھی دیکھااور آپ کے اور حضرت مویٰ کے درمیان فرض ا وں کے معاملہ میں مکالمہ ہوا'شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مویٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسزے انبیاء کی ایک **ت کو بھی آ سانوں پر دیکھا حالانکہ ان کی قبریں زمین پر ہیں اور کسی نے بی قول نہیں کیا کہ وہ اپنی قبروں سے آسانوں کی** 

فعقل ہو گئے تھے۔ (خواہم جاس ۳۰۹۔۳۰۸ مطیع الجاز کراچی) و علامہ جلال الدین سیوطی علامہ سید آلوی علامہ ابن جربیتی کی علامہ عبدالوہاب شعرانی ملاعلی قاری شیخ عبد الحق محدث ا عاتی امداد اللہ مہا جرکی شیخ اشرف علی تھانوی اور شیخ شبیراحمد عثانی کی صریح عبارات سے بیدواضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی بیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ میں اور کا نئات کا ملاحظہ اور اعمال امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور احوال برزخ میں بیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ میں اور کا نئات کا ملاحظہ اور اعمال امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور احوال برزخ میں اور جب سے ایس اور جب جان جاتے ہیں اور جب الے جاتے ہیں اور المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال

ول الله صلی الله علیه دسلم کے حاضر و ناظر ہونے سے ہماری یہی مراد ہے۔ اس میں ماری میں میں سرج سال میں صلی میں است

ایک سوال بیر کیا جاتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں متعدد جگہ موجود ہوں تو اگر ہر جگہ آپ بعینہ پیل تو بیتکٹر جزی ہے اور وہ محال ہے اور اگر دوسری جگہ پر آپ کی مثال ہے تو مثل ثی غیر ثی ہوتی ہے' سواس جگہ آپ نہ پلکہ آپ کا غیر ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اجساد مثالیہ میں اشارہ حیہ کے لحاظ سے بہر حال تغایر ہے' اس لیے بیتکٹر

می ہاور چونکدان تمام اجساد مثالیہ میں روح واحد متصرف ہاس لیے بیاجسام آپ کا غیرنہیں ہیں۔

الحددلله على احساندرسول الله صلى الله عليه وسلم كو حاضرونا ظر بونے كتمام اصولى مباحث كا بي في باحوالداور باطا ذكركر ديا ہے الله تعالى ميرى استخريركوميرے ليے توشد آخرت موافقين كے ليے موجب استنقامت اور قانقين كے ليے سم بدايت بنادے به ماشاء الله ولا تو قالا بالله العلى العظيم -

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نماز جنازه بريض كى كيفيت

امام ابوسیل محرین عیسی ترفدی این سند کے ساتھ ایک مدیث روایت کرتے ہیں اس کے آخریس ہے

معابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا: اے صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا رسول اللہ علیہ واق فوت ہو گئے۔ آپ نے فر مایا: ہاں۔ پس انہوں نے آپ کے صدق کو جان لیا۔ پھر پوچھا: کیا ہم رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم برخ جنازہ پڑھیں؟ آپ نے فر مایا: ہاں۔ انہوں نے پوچھا: کیے؟ آپ نے فر مایا: ایک جماعت داخل ہو کر تھبیر پڑھے دعا مانے ا درود شریف پڑھے پھروہ چلے جا کیں پھر ایک جماعت داخل ہو کر تھبیر پڑھے درود پڑھے اور دعا مائے کے محروہ چلے جا کیں۔

(شاكل ترفدى رقم الحديث: ٣٩٤ سنن ابن ماجرقم الحديث: ١٣٣٣ ميح ابن فزير رقم الحديث: ١٩٣٧\_١٩٣١ أنجم الكبيرقم الحديث: ٩٣٧٤ ا الاولياء جامس ٢٤١ ولاكل المنزة للبيعتى ج يمس ٢٥٩)

الادمین است و در اصل اور فرض قیام اور تکبیرات اربعه بین باتی ثناء ٔ صلوٰ قاور دعا وغیره تانوی حیثیت اور استخباب کا ها رکمتی بیں \_اس عدیث سیح میں تحبیرات کا ذکر موجود ہے اور وہی نماز جنازہ کی اصل بیں \_باقی دعا اور صلوٰ قاکا بھی ذکر ہے اور واضح رہے کہ دعا سے مرادیہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمات طیبات کا عرض کرتا ہے۔

علامه ابوالحن على بن ابي بكر الفرغاني التوفي ٩٩٣ ه كمية بين:

اگر ولی اور حاکم اسلام کے سوااورلوگ نماز جنازہ پڑھ لیس تو ولی کواعادہ کا اختیار ہے کہ حق اولیاء کا ہے اوراگر ولی نے جنازہ پڑھ لی تو اب دوبارہ کسی مخص کونماز جنازہ پڑھنے کا اختیار نہیں ہے۔ کیونکہ فرض تو پہلی نماز سے اوا ہو چکا اور بینماز بعلوں پڑھنا مشر وع نہیں ہے۔ای لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر تمام جہان کے مسلمانوں نے جنازہ پڑھنی چھوڑ دی حالانکہ حضور آج بھی و یسے ہی (زندہ اور تر وتازہ) ہیں جیسے اس ون تھے جب آپ کو قبر مبارک جس سیا تھا۔ (ہدایہ اولین س ۱۸ معلومہ شرکہ علیہ کمتان)

علامه عبد الواحد ابن البهام التوفي ١٦٨ هاس كي شرح ميل لكيت بين:

اگرنماز جنازہ کی تکرارمشروع ہوتی تو مزاراقدس پرنماز پڑھنے ہے تمام جہان اعراض نہ کرتا جس میں علاء وصلحاء ا حضرات ہیں جوطرح طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کی رغبت رکھتے ہیں تو سلف سے خلف تک تمام مسلمانوں کا حضور کی قبرانور پرنماز جنازہ نہ پڑھنا نماز جنازہ کے تکرار کے عدم جواز کی تعلی ہوئی ولیل ہے اور کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ (فتح القدرین ۲۲ س ۱۳۳۳) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۵۵ھ)

مدایداور فتح القدیر کی عبارت سے طاہر ہو گیا کہ وہ نماز جنازہ کے عدم تکرار کی مشروعیت اس بنیاد پر رکھتے ہیں کہ ک کے مسلمان علاءاور صلحاء آپ کی قبرانور پر نماز جنازہ نہیں پڑھتے اور بیاستدلال اسی وقت سیحے ہوسکتا ہے کہ نماز جنازہ سے معروف نماز جنازہ ہواوراگر اس سے مرادمحض صلوٰۃ وسلام پڑھنا ہوتو وہ آج تک قبرِ انور پر پڑھا جاتا ہے۔اس صورت احناف کثر ہم اللہ تعالیٰ کا بیاستدلال کس طرح سیحے ہوگا۔

اعلى حعرت امام احدرضا فاضل بريلوى متوفى مهداه درج ذيل سوال كے جواب ميں تحرير فرماتے ہيں:

marfat.com

ناہ ۸: ازشہر چانگام موضع چر باکلیہ مکان روثن علی مستری مرسلہ شی مجمد استعیل ۱۳۳۳ سال ۱۳۳۰ سے کیا فر ماتے ہیں علائے دین کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنازہ کی نماز کتنی مرتبہ پڑھی گئی اور اوّل کس شخص نے پڑھائی تنمی؟ بینوا تو جووا

واب: صلى الله تعالى على حبيبه واله وبارك وسلم. مائل كوجوابِ مئلت ناده نافع يه بات كدرود الله كا بحكم و جهالت ب القلم احدى اللسانين يف كا جگدجو وام و جهال صلم يا ما يا م يا مسلم كلما كرت بين محض مهمل و جهالت ب القلم احدى اللسانين مم مملك كلمات كبنا درود كو أداندكر كا يول بى مهملات كالكها درود كو أداندكر علا يول بى مهملات كالكها درود كلفت كاكام ندد علا الى كاتا فلمى تخت محروى ب مين خوف كرتا بول كهي اليه وكرا فله و الله عيل لهم " (تو ظالمول نه بدل و الى وه بات جوان ساكم كي تحق مى ت ) بين ندواخل الله على عليه وسلم ب جنازه اقدس برنماز كه باب مختف الله عنال عليه وسلم ب جنازه اقدس برنماز كه باب مختف الله تعالى عليه وسلم ب جنازه اقدس برنماز كه باب مختف الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و

**ی فوج آتے اور جنازہ انور پرنماز پڑھتے جائے' جب بیعت ہو لی' ولی شری صدیق ہوئے' انہوں نے جنازہ مقدس پرنماز** 

لا' پھر کسی نے نہ پڑھی کہ بعد صلوٰ قول پھراعادۂ نماز جنازہ کا اختیار نہیں۔ان تمام مطالب کی تفصیلِ قلیل' فقیر کے رسالہ'

رہ میں ہے۔ مبسوط امام ممس الائمہ سرحتی میں ہے:

ان ابه بكر رضى الله تعالى عنه كان خولا بتسوية الامور وتسكين الفتنة فكانوا لون عليه قبل حضوره وكان الحق له لا نه هو مليفة فلما فرغ صلى عليه ثم لم يصل احد

عليه. (مبسوط ٢٥م ٢٠ دارالمرفة)

یزار و حاکم وابن منیع وبیبیق اورطبرانی مجم اوسط میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه ہے راوی بین رسول الله الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا:

اذا غسلتمونی و کفنتمونی فضعونی علی ری ثم اخرجوا عنی فان اول من یصلی علی ل ثم میکائیل ثم اسرافیل ثم ملک الموت وده من الملائکة باجمعهم ثم ادخلوا علی معد فوج فصلوا علی وسلموا تسلیما.

حفزت ابو بکررضی القد تعالی عنه معاملات درست کرنے اور فتنه فر و کرنے میں مشغول سے لوگ ان کی آمد ہے پہلے آ کرصلو ق پڑھتے جاتے اور حق ان کا تھااس لیے کہ وہ خلیفہ سے تو جب فارغ ہوئے نماز پڑھی' پھراس کے بعد نماز نہ پڑھی گئی۔(ت)

جب میرے شل وکفن سے فارغ ہو مجھے نعش مبارک پررکھ کر باہر چلے جاؤ۔ مب سے پہلے جریل مجھ پرصلوٰۃ کریں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت اپنے سارے لفکروں کے ساتھ پھر گروہ گروہ میرے پاس حاضر ہوکر مجھ پر درود دسلام عرض کرتے حاؤ۔

marfat.com بلدويم

Marfat.com

والله سبحنه وتعالى اعلم.

(المعدرك جهم ٢)

(فآوي رضوييج ١٠٠٩ ١١٣ رضا فاؤخريش لاعور ١٩٩١م)

### عام مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی کیفیت

علامه علاء الدين ابو بكرين مسعود كاساني حنفي متونى ٥٨٥ ولكمت بين:

مسلمانوں کااس پراجماع ہے کہ نماز جنازہ میں چارتجبیریں ہیں اوراجماع جت ہے اور نبی صلی ابلد علیہ وسلم نے بھی نماز جنازہ میں چارتجبیریں پڑھی ہیں اور ہر تجبیرایک رکعت کے قائم مقام ہے اور فرض نمازیں چار رکعات سے زیادہ نبین ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز جنازہ پڑھی اس میں چارتجبیریں تھیں معزت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معزت فاطمہ کی نماز جنازہ میں چارتجبیریں پڑھیں معزت عمر نے معزت ابو بکر کی نماز جنازہ میں چارتجبیریں پڑھیں۔

پہلی تکبیر کے بعد اللہ عزوجل کی ثناء پڑھے اور وہ ہے: "مسحانک اللهم وبحد ک و تبارک اسمک و تبارک اللہ عیرک "اور دوسری تکبیر کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسل علی محمد و علی آل محمد ... انک حمید مجید " تک اور تیسری تکبیر کے بعد میت ک شریف ہے "اللہم صل علی محمد و علی آل محمد ... انک حمید مجید " تک اور تیسری تکبیر کے بعد دونول طرف لیے استغفار کرے اور ان کے لئے شفاعت کرے کیونکہ نماز جنازہ میت کے لیے دعا ہے اور چوتی تکبیر کے بعد دونول طرف سلام پھیر دے ۔ (بدائع العمنائع جاس ۳۳۱ وار الکتب العلمیہ نیروت ۱۳۱۸ھ)

نماز جنازه میں عارتکبیریں پڑھنے کی اصل بیصدیث ہے:

عن جابو رضى الله عنه ان النبى صلى الله عنه الله عنه ان النبى صلى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله على الله عنه الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على

(صيح ابخاري رقم الحديث: ١٣٣٨ أسنن النسائي رقم الحديث: • ١٩٤)

ر جی ابھاری رہا تھا۔ ۱۲ ہوں جی سیاں مہماں ہوئیا۔ اور نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثناءاور دوسری تکبیر کے بعد درووشریف اور تیسری تکبیر کے بعد دعا کرنے کی اصل با دیثیں ہیں:

امام ابوعیسی محد بن عیسی تر فدی متوفی ۹ کا دروایت کرتے ہیں:

وعن فضالة بن عبيد' قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى' فقال اللهم اغفر لى وارحمنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت ايها المصلى! اذا صليت فقعدت' فاحمد الله بما هو اهله' وصل على 'ثم ادعه. قال ثم صلى رجل اخر بعد ذلك' فحمد الله ' وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

بین حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسوا اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فضی آیا اور اس نے بیا کہ رسوا کی اس اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فضی آیا اور اس نے بیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے نمازی! تم نے جلدی کی ۔ جسم نماز پڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اللہ کی شمان کے لائق حمد کرو۔ پھر جھے درود پڑھؤ پھر اللہ سے دعا کرؤ پھر اس کے بعد ایک اور فضی آیا اس نے اللہ کی حمد کی اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو نمی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو نمی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے نمازی! اب تم دعا کرؤ تمہاری وعا تو نمی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے نمازی! اب تم دعا کرؤ تمہاری وعا تو نمی اللہ علیہ وسلم نے دور کی دور اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے نمازی! اب تم دعا کرؤ تمہاری وعا تو نمی اللہ علیہ وسلم نے دور کی دور اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے نمازی! اب تم دعا کرؤ تمہاری وعا تو

marfat.com

ہوگی۔

(سنن الترخدي رقم الحديث: ٩ ١٣٧٤ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٨١ سنن النسائي رقم الحديث: ١٢٨٣ صيح ابن خزير رقم الحديث: ٩٠٩ منداحمه ٢٣٠ ص ١٨٥ صحح ابن حبان رقم الحديث: ١٩٦٠ أمجم الكبيرج ١٨ رقم الحديث: ٩٣ ـ ١٩٣ ـ ١٩٢ على المستدرك ج اص ٢٣٠ سنن كبري ج ٢ص ١٣٨ ١١٥)

وعن عبد الله بن مستعود و قال كنت اصلى والنبى صلى الله عليه وسلم وابو بكر و عمر معه فلما جلست بدات بالثناء على الله (تعالى) شم الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسى. فقال النبى صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه سل تعطه

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور جن اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں ساتھ بیٹے جب میں بیٹھ گیا تو میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثناء کی ۔ پھر نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سوال کرو تمہیں دیا جائے گا' تم سوال کرو تمہیں دیا جائے گا۔

(سننِ التر مذي رقم الحديث: ٩٩٣ مشرح السنة رقم الحديث: ١٠٠١) جامع المسانيد والسنن مسندا بن مسعود رقم الحديث: ٩٤٠)

امام عبد الرزاق بن هام متوفی ا۲ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام شعنی نے کہا: پہلی تکبیر میں میت پر ثناء ہے دوسری تکبیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے اور تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعا ہے اور چوتھی تکبیر میں سلام چھیرنا ہے۔ عبد الرزاق عن الثورى عن ابى هاشم عن السعبى قال التكبيرة الاولى على الميت ثناء على الله على الله والثانية صلوة على النبى صلى الله عليه وسلم والثالثة دعاء للميت والرابعة نسليم.

(مصنف عبدالرزاق جساص ١٦٣ ، قم الحديث: ١٢٣٦٢ ، دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢١ هـ )

علامه علاء الدين محمر بن على بن محمر حسكفي حنى متوفى ١٠٨٨ ه لكصتر بين:

نماز جنازہ میں فرض دو چیزیں ہیں: پہلی چیز جارتگبیریں ہیں اور دوسری چیز قیام ہے' علامہ شامی متوفی ۱۲۵۲ھ نے لکھا ہے: اس میں سنت تین چیزیں ہیں(۱)اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر در د دادر میت کے لیے دعا۔

(الدرالخاروروالحتارج ١٠٠هـ ١٠٠ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

صدرالشر بعيمولا نا امجد على حفى متوفى ٢ ١٣٥ ه لكصة جي:

marfat.com

إلمترار

عالمكيري در عمار وغير م البعض ما تورد عائم سيدين:

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهلنا وغالبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحي عـلي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجر(ه ها)ولا تفينا بعد (ه ها).اللهم الحف (لـه لهـا)وارحـمـه (ها)وعافه (ها)واعف عنه (عنها)واكرم نزله (ها)ووسع مدخله (ها)واغسله(ها)بالما والشلج والبرد ونقه (ها)من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله (ها)دارا خيرا من دار ( ها). (بهارشربیت حصه چهارم سا۸ نمیاه القرآن پلی کیشنز لا مور)

نماز جنازہ کے بعد معیں تو ٹرکر دعا کرنے کا جواز اور استحسان

اللسنت كامعمول ہے كەنماز جنازه يزھنے كے بعد مفيل تو زيليتے بيں اورلوگ منتشر موجاتے بيل اس كے بعد امام أيك بارسورة فانخداور تین بارسورة اخلاص پر حتا ہے اورلوگوں ہے بھی پر منے کے لیے کہتا ہے ، پھراس کا میت کے لیے ایسال ثوام كرتا ہے اور مغفرت كے ليے دعا كرتا ہے اور لوگ اس برآ مين كہتے ہيں علاء ديو بنداس عمل مے منع كرتے ہيں اور كہتے ہيں كا بیہ بدعت ہے۔ نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا کی جا چکی ہے اب اس دعا کے تکرار کی کیا ضرورت ہے نیز اس دعا سے نما جنازہ میں زیادتی کا وہم پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث میں مطلقاً وعا کرنے کا تھم ہے اور اس کی نضیلت کا ذکر ہے ہم اختصار کے پیچ نظر صرف دوآ يتي اور تين حديثول كاذكر كررب إل-

فَادْعُوااللَّهُ عُنُلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكُرِهُ الكيفي ون (الوس:١١١)

پستم اللہ ہے وعا کروا خلاص ہے اس کی اطاعت کر۔ ہوئے خواہ کا فروں کونا گوار ہو 🔾

وَقَالَ رَبُّكُوا وَعُونِيَّ آسَتُحِبُ لَكُو .

اور تہارے رب نے فرمایا: تم مجھ سے دعا کرومیں تہاہ

وعا كوتبول كروں گا۔ (المومن: ٢٠)

دعا کے اس عمومی تھم میں نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بھی شامل ہے اور قرآن مجید کی کسی آیت میں اور کسی حدیث سیح ع نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ پھر بغیر کسی شرعی ممانعت کے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے سے منع کرنا نہیں ہے ادرا بی طرف سے شریعت وضع کرنے کے مترادف ہے اور اللہ کے ذکر سے روکنے اور منع کرنے کی جسارت ہے ا اس کی قرآن اور حدیث میں سخت مذمت ہے۔

دعا كرف يعموم اوراطلاق مين حسب ومل احاديث بن

حضرت انس رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: وعاعبادت كامغز ہے۔ (سنن الترندي رقم الحديث: ٣٢٤) أعجم الاوسط رقم الحديث: ٣٢٧٠ مشكلوة رقم الحديث: ٢٢٣١ كنز العمال رقم الحديث: ٣١١٣ جامع المس

واسنن مندانس رقم الحديث ٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله کے نزویک وعاہے بر ھے کرکم تحرم چیز تبیس ہے ۔ (سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۵۳۰ سنن این ملجدرقم الحدیث: ۳۸۲۹ میچ این حبان رقم الحدیث: ۵۷ میچم الاوس الحديث: ١٨ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ منداحدج ٢٥ ٣٠ الاوب المفرورقم الحذيث ٢١٤ كتاب الضعفا وللعقبلي جسوص ١٠٠ المستدرك ج اص ١٣٩ شرميا

رقم الحديث:١٣٨٨)

martat.com

معفرت ابو مريره رمنى الله عنه بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جو محف الله عنه بيان كرتا الله تعالى ۔ آگامی مرفضب ناک ہوتا ہے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث:۳۳۷۳ سنن ابن ماجد رقم الحدیث: ۳۸۶۷ مصنف ابن ابی شیبرج ۱۹۰۰ مند احمد ي ٢٥٥ ـ ٢٧٤ ـ ٢٨٧٣ ـ ٢٨٧ ألا دب المغرور قم الحديث: ١٥٨ ، مند ابويعليٰ رقم الحديث: ١١٥٥ كالمستد رك ج اص ٢٩١)

ان احادیث میں بھی عموم اوراطلاق کے ساتھ دعا کرنے کا حکم ہے اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب فیس ٹوٹ جائیں **اورلوگ**منتشر ہو جائیں یا جنازہ کے گرد جمع ہو جائیں اس وقت میت کے لیے دعا کرنا بھی ان اوقات کے عموم اور اطلاق میں واقل ہے اور کسی حدیث میں اس وقت میت کے لیے دعا کرنے سے ممانعت نہیں ہے' سوبغیر کسی شرعی دلیل کے محض ہوائے تفس سے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے ہے منع کرنا بدعت اور تم راہی کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے' جب کہ خصوصیت کے ساتھ نماز جنازہ کے بعددعا کرنے کے سلسلہ میں احادیث اور آثار بھی وارد ہیں جن کوہم پیش کررہے ہیں۔

نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے ثبوت میں خصوصی احادیث اور آثار

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويد فرمات موب سنا ہے كه جب تم میت پرنماز (جنازہ) پڑھ لوتو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا

عن ابى هويوة قال سسعت دسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء.

(سنن ابودا وُ درقم الحديث: ١١٩٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣٩٤ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٢١-٧٠ سنن كبري لليه تبي جهرم ۴٠٠٠ اس حدیث میں 'ف احلصو ا''یر' فعا'' ہے اور پی تعقیب علی الفور کے لیے آتی ہے' اس کامعنیٰ ہے: میت پرنماز جنازہ یر<sup>ہ</sup> ھنے کے فوراً بعداس کے لیے اخلاص سے دعا کرو۔

> مانعین اور مخالفین اس استدلال بریداعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے: فَإِذَا قُرَأْتُ الْقُرُانَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ

پس جب تم قرآن پڑھوتو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ

الدَّحِيْمِ (الخل: ٩٨)

اس آیت میں بھی''ف استعذ'' پر''فا'' ہے' جوتعقیب علی الفور کے لیے آتی ہے ادراس صورت میں اس کامعنیٰ ہوگا: جب تم قرآن مجيد پردهوتواس كفورأ بعداعوذ ببالله من المشيطن الوجيم پردهؤ حالانكه اعوذ بالله قرآن مجيد يرد صفي بيلي يردهي جاتي ہے۔اس کا جواب میہ ہے کہ چونکہ اس آیت کا ظاہر معنیٰ معدر ہے اس لیے اس میں مجاز بالحذف ہے اور تقذیر عبارت اس طرح ب أنه اردت ان تقوا القوان ". جبتم قرآن يرص كااراده كروتواعوذ بالله من الشيطن الرجيم يرمواس كرخلاف مس صدیث سے ہم نے استدلال کیا ہے اس کے معنی میں کوئی تعذر نہیں ہے اور اس کو کسی مجاز پرمحمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

السلسله مين دوسري سيح حديث بيدے:

حفرت عبدالله بن إلى اوفي رضي الله عنهما جواسحاب شجره ميس سے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی فوت ہوگئ وہ اس کے جنازہ میں نچر پرسوار ہو کر جار ہے تھے کہ عورتوں نے رونا شروع کر دیا۔حضرت عبداللہ نے کہائم مرثیہ مت پڑھو کیونکہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے مرثیہ روھنے سے منع فرمایا ہے عم میں سے کوئی عن عبد السه بن ابسي اوفي وكان من صحاب الشجرة فماتت ابنة له وكان يتبع سازتها على بغلة خلفها و فجعل النساء يبكين ا مال لا توثين ' فان رسول الله صلى الله عليه يبلع نهى عن السرائي فتفيض احداكن من

martat.com

Marfat.com

عورت اپنی آ کھے جس قدر جاہے آنو بہائے گر انہوں نے جنازہ پر جارتجبیریں پڑھیں گھر اتنا وقفہ کیا جتنا دو تھبیروں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے اور اس وقفہ میں دعا کرتے رہے۔ پھر کہا: رسول الدُسلی اللہ علیہ دسلم نماز جنازہ میں ای طرح کرتے تھے۔

عبرتها ما شاء ت ' ثم كبر عليها اربعا' ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو' ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا.

(مند احد جهس ۳۵۱ قديم مند احد جهام ۴۸۰ رقم الحديث:۱۹۱۳ مؤسسة الرسالة عيروت ۱۳۲۰ معنف عبد الرذاق رقم الحديث:۱۳۰۸ مند الحميدي رقم الحديث:۱۸ منن ابن باجدرقم الحديث:۳۰۵ مصنف ابن الي شيبه جهاس ۳۰۴ آجم العنيررقم الحديث:۲۲۸ المستدرک جهاس ۳۰۱ ۳۵۹ منن پهلی جهاص ۳۳ ۳۲۰)

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابن ابی اونی نے چوتھی تکبیر کے بعد دعا کی اور نماز جنازہ کے اندر جودعا کی تھی وہ
تیسری تکبیر کے بعد کی جاتی ہے اور حضرت ابن ابی اونی نے بتایا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے اور
یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا واضح ثبوت ہے 'باتی رہا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے اور اس حدیث میں اس کا
ذکر نہیں ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ راوی سلام کا ذکر کرنا بھول گیا ہویا اس نے بیسوچ کر اس کا ذکر ترک کر دیا کہ
یہ تو ویسے ہی معروف اور مشہور ہے۔

نماز جنازہ کے بعد دعا کے ثبوت میں بیصدیث بھی اس کی مثل ہے:

یزید بن رکانہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت پر نماز جنازہ پڑھتے تو چار تکمیریں پڑھتے 'پھریہ دعا کرتے: اے اللہ! تیرابندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا مختاج ہے اور تو اس کوعذاب دینے سے غنی ہے 'پس اگریہ نیک ہے تو تو اس کی نیکی میں زیادہ کر اور اگریہ بُر ا ہے تو تو اس کی برائی ہے درگز رفر ما' پھر جواللہ چاہتا آپ اس کے لیے وہ دعا کرتے۔ (اعجم الکہیں جہ ۲۲س ۲۲۹ رقم الحدیث: ۱۲۷۷ عافظ آبیٹی نے کہا: اس صدیث کی سند میں ایک راوی یعقوب بن حمید ہے اس میں کلام کیا گیا ہے۔ مجمع الزوائد جسم ۲۲۳)

اس حدیث میں بھی چار تکبیروں کے بعد دعا کا ذکر ہے' اس لیے اس دعا سے مراد بھی وہ دعا ہے جو نماز جنازہ کے بعد پڑھی جاتی ہے کونکہ جودعا نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ تین تکبیروں کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اس حدیث میں اور اس سے پہلی حدیث میں یہ تصریح ہے کہ یہ دعا چار تکبیروں کے بعد پڑھی گئی ہے اور اگر کوئی مخالف اس پراصرار کرے کہ چار تکبیروں کے بعد بیدعا نماز جنازہ کے اندر پڑھی گئی تھی اور اس کے بعد سلام پڑھا گیا تو لاز ماسلام سے پہلے بھی ایک تحبیر پڑھی جائے گی اور اس طرح نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں ہوجا نمیں گی اور بیاجماع کے خلاف ہے ۔ہم اس سے پہلے بدائع الصنائع جاس اس سے بہلے بدائع الصنائع حدیثوں میں چارتکبیروں کے بعد سلام کا ذکر نہیں کہ اس کے بعد سلام کا پڑھیا مسلم کا ذکر نہیں ہے تو ہوسکتا ہے کہ زرادی نے اس کا ذکر اس لیے نہ کیا ہو کہ چارتکبیروں کے بعد سلام کا پڑھیا مسلم اور تحبیروں کے بعد اس کا ذکر نہیں کیا۔ بہر حال چارتکبیروں کے بعد اس کا ذکر نہیں کیا۔ بہر حال چارتکبیروں کے بعد اس کا ذکر نہیں کیا۔ بہر حال چارتکبیروں کے بعد اس کا ذکر نہیں کیا۔ بہر حال چارتکبیروں کے بعد اس کا ذکر نہیں کیا۔ بہر حال چارتکبیروں کے بعد اس کا ذکر نہیں کیا۔ بہر حال چارتکبیروں کے بعد اس کا ذکر نہیں کیا۔ بہر حال چارتک بعد اس کا دیا کہ اس کیا کہ کہ دیا ہو کہ کہ دیا ہو کہ جارتک کیا کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا گئی دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا کہ دیا ہو کہ کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو ک

اور يه صديث بھي جارے مطلوب پر بہت واضح اور صرح دليل ہے:

مصرت عوف بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی میں نے

عن جبير بن نفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى

جلاوام

marfat.com

وهو يقول اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف وهو يقول اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيس من المدنس وابد له دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله المجنة واعذه من عذاب القبر ومن وادخله المجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك عذاب النار قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك المهيت. (صح ملم رقم الحديث: ١٩٨٣) من النار قال عنداب العبرا من المديث:

اس جنازے میں آپ کی دعا کے الفاظ یادر کھے وہ یہ ہیں (ترجمہ)
اے اللہ!اس کی مغفرت فرما 'اس پررحم فرما 'اس کو عافیت میں رکھاور
اس کو معاف فرما 'اس کی عزت کے ساتھ مہمانی کر 'اس کے مدخل کو
وسنج کر 'اس کو پانی ' برف اور اولوں سے دھو ڈال 'اس کو گناہوں سے
اس طرح صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل سے
صاف کر دیا ہے ۔اس کے (دنیاوی) گھر کے بدلہ میں اس سے بہتر
گھر عطا فرما 'اس کے (دنیاوی) گھر والوں کے بدلہ میں بہتر گھر
والے عطا فرما ۔اس کی (دنیاوی) بیوی کے بدلہ میں اس سے بہتر
بوی عطافر ما 'اس کو جنت میں داخل فرما 'اس کو عذا ہے تبراور عذا ہے بار

نماز جنازہ کے اندر جو دعا ہواس کوسرا (آہت ) پڑھا جاتا ہے اوراس دعا کو حضرت عوف بن مالک نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے من کریاد کیا تھا'اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا جہراً پڑھی تھی اور جبراً دعا نماز جنازہ کے بعد پڑھی جاتی ہے' لہٰذا یہ وہ دعا ہے جونماز جنازہ کے بعد پڑھی گئ 'اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ محد ثین نے اس دعا کو نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا کے باب میں ذکر کیا ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں کوئی ایسالفظ نہیں ہے جواس پر دلالت کرتا ہو کہ یہ وہ دعا ہے جونماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ بلکہ حضرت عوف بن مالک کا اس دعا کورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے من کر یا دمانے وہ کہ ایس دعا کو نماز جنازہ کے اندر پڑھی گئ تھی اور محد ثین کا اس دعا کو نماز جنازہ کے اندر پڑھنے یا درج کہ اس مدیث کو اس باب میں درج کرموٹ کرنا میں حدیث کو اس باب میں درج کرموٹ کرنا میں عدیث کو اس باب میں درج کے مدر جنازہ کے بعد دعا کرئے کے بعد دعا کرئے کے بعد دعا کر کررہے ہیں:

امام ابو بكرعبدالله بن ابی شیبه متونی ۲۳۵ ها بی سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عن عمير بن سعيد قال صليت مع على على يزيد بن المكفف فكبر عليه اربعا ثم مشى حتى اتباه فقال اللهم عبدك ابن عبدك نزل بك اليوم فاغفرله ذنبه ووسع عليه مدخله ثم مشى حتى اتاه وقال اللهم عبدك ابن عبدك نزل بك اليوم فاغفرله ذنبه ووسع عليه مدخله فنزل بك اليوم فاغفرله ذنبه ووسع عليه مدخله فانا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به.

(معنف ابن الى شيبه جساس ٣٣١ مطبور ادارة القرآن كراجي ٢ سامه)

عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی
الله عنہ کے ساتھ بزید بن المکفف کی نماز جنازہ پڑھی' انہوں نے
اس پر چار بخبیریں پڑھیں' پھر پچھ چلے حتی کہ جنازہ کے پاس آئ
اور یہ دعا کی: اے اللہ! بیہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے' آئ
اس پرموت طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی
قبر کو کشادہ کر دے' پھر پچھ چل کر اس کے پاس آئے اور دعا کی:
اے اللہ! بیہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے' آئ اس پرموت
طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر
طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر
دے کونکہ ہمیں اس کے متعلق خیر کے سوااور پچھ علم نہیں ہے اور اس
کا خوب علم بچھ کوئی ہے۔

مُس الائمة محمد بن احمد سرهسي متوفى ٣٨٣ هه بيان كرتے جيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے ایک نماز جنازہ رہ گئ جب وہ اس جنازہ پر آ سے تو انہوں نے میت پرصرف استغفار کیا اور حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنہ سے حضرت عمر رضی الله عنہ کی نماز جنازہ رہ وہ ان کے جنازہ پر آئے تو کہا: اگرتم نے نماز جنازہ پڑھنے ہیں جمعہ پر سبقت کرلی ہے تو ان کے لیے دعا کرنے ہیں تو جمعہ پر سبقت نہ کرو۔ (انہمو ملے جمع کے اور الکتب العلمیہ 'بیروٹ ۱۳۲۱ء)

امام علاء الدين الوبكر بن مسعود كاساني حنى متوفى ١٨٥ م لكمت بي:

جاری دلیل یہ ہے کہ روایت ہے کہ نی صلّی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پر نمائی جب آپ نماز جنازہ پڑھ بی تو میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز حضرت عررضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ آئے اور بیدارادہ کیا کہ ان پر نماز جنازہ پڑھیں تو نبی سلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز جنازہ دوبار نہیں پڑھی جاتی ۔ لیکن تم میت کے لیے دعا کرواور استغفار کرواور بید حدیث اس باب میں نص (صرح) ہے اور روایت ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنهم سے ایک جنازہ پر نمازرہ کی جب وہ آئے تو انہوں نے میت کے لیے صرف استخفار کیا اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں جمھ پر سبقت کرلی ہے تو انہوں نے کہا: اگر تم نے ان کی نماز جنازہ میں جمھ پر سبقت کرلی ہے تو ان کے لیے دعا کرنے میں جمھ پر سبقت نہ کرو۔ (بدائع المن نئی جاس ۲۳۸ ۔ ۲۳۷ وارالکت العلمیہ ہیروٹ ۱۳۱۸ ۔ ۱۳۱۵ وارالکت العلمیہ ہیروٹ ۱۳۱۸ ۔ ۱۳۱۵ وارالکت العلمیہ ہیروٹ کا من نئی جاس ۱۳۲۷ ۔ ۱۳۳۷ وارالکت العلمیہ ہیروٹ

علامہ محود بن احمد ابنخاری التوفی ۱۱۲ ھے نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز جنازہ دوبار نہیں پڑھی جاتی لیکن تم میت کے لیے دعا کرواور استغفار کرو۔

(الحيط البرهاني ج مس ٣٣٣ وإراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٧ه)

ان احادیث اور آٹار سے بیرواضح ہوگیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرتا عہد رسالت اور عہد محابہ بیں معمول اور مشروع تھا۔ اس تفصیل اور تحقیق کے بعد ہم فقہاء کی ان عبارات کی تنقیح کرنا جا ہے ہیں جن سے خالفین نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے عدم جواز پر استدلال کرتے ہیں۔

نماز جنازہ کے بعد دعا ہے ممانعت کے دلائل اور ان کے جوابات

ملاعلی بن سلطان محمر القاری متوفی ۱۰ اه لکھتے ہیں:

نماز جنازہ کے بعدمیت کے لیے دعا نہ کرے کیونکہ اس سے نما زجنازہ میں زیادتی کاشبہ پیدا ہوتا ہے۔

(مرقاة الفاتيج جهام عا كمتبه تقانيه بياور)

مدويم

ہم نے نماز جنازہ کے بعد دعا کو احادیث صححہ اور آٹار صحابہ سے ٹابت کیا ہے اور ملاعلی قاری کی بیرعہارت نہ قرآن کی آبیت ہے نہ دھدیث ہے نہ اثر ہے تو اس میں اتن قوت کہاں ہے آگئی کہ بیا حادیث صححہ کے مزائم ہو سکئے تاہم اس کی توجیہ بیر ہوئی قاری نے نماز جنازہ کے بعد دعا کو اس لیے منع کیا ہے کہ اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ پیدا ہوتا ہے اور زیادتی کا شبہ اس وقت ہوگا جب سلام بھیرنے کے بعد اس طرح صفیں قائم رہیں اور لوگ اس طرح اپنی جگہوں پر ہاتھ بائد سے کھڑے رہیں 'پر اس حال میں میت کے لیے دعا کریں تو یہ شبہ ہوگا کہ بید دعا بھی نماز جنازہ کا جز ہے ۔لیکن جب سلام پھیرنے کے بعد صفیں ٹوٹ جائیں اور لوگ منتشر ہوکر جنازہ کے گردجمع ہوں اور ایک بارسورہ فاتحہ اور تین بارسورہ اخلاص پڑھ کی کرمیت کے لیے دعا کریں تو پہرکوئی عمل وخرد سے عاری فخص ہی ہوگا جو بی

marfat.com

ملکا کہ بیردعانماز جنازہ کا جزے۔ اسی طرح بعض فقہاء نے بیرکہا ہے کہ ظاہرالروابیہ میں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرے اور نوا در میں ہے: بید دعا جائز علامهمود بن احمد البخاري متوفى ٢١٧ ه لكهته بن: نماز جنازہ کے بعد کوئی مخض دعا کے لیے کھڑا نہ ہو کیونکہ وہ ایک مرتبہ دعا کر چکاہے اور نماز جنازہ کا اکثر حصہ دعا ہے اور دادركي روايت ميں ہے كه بيرد عاجائز ہے۔ (الحيط البرهاني جمس ٣٣٨ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣٢٧ه) علامه زين الدين ابن جيم متوفى ١٥٥ ه لكصة بين: نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد دعا نہ کرئے اس طرح خلاصة الفتادی (جام ٢٠٥٥) میں ہے اور امام فضلی نے کہا ہے كهاس ميں كوئى حرج نبيس ہے۔ (الحرالرائق ج٢ص١٨٣ مطبوعه مكتبه ماجديه كوئه) علامه سراح الدين عمر بن ابراجيم ابن تجيم حنفي متوفى ٥٠٠١ه لكهية بن: نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد کوئی دعانہ کرے بیظاہر مذہب ہے اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ بید عاکرے: "دبنا نسا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة "اورابض في كها: يردعا كرت: "اللهم لا تسحر منا اجره و إلا تفتن بعده إغفولنا وله ''اوربعض نے كہا: بيدعاكرے:''ربنا لا تزغ قلوبنا....الى اخوه''. (انبرالفائق ١٠٥٣ وري كتب خان كراچى) علامه ابراہیم حلبی متوفی ۹۵۲ ھاور علامہ شیخی زادہ دامار آفندی متوفی ۷۷۰ھ نے بھی اس طرح لکھا ہے۔ (غدية المستملي ص٥٨٦\_٥٨٥ سهيل اكيدي لا مور مجمع الانهرج اص ١٥١ مكتبه غفارية كوئد) فقہاء کی ان عبارات سے واضح ہوا کہ اگر نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے متصل بعد وہیں کھڑے کھڑے فیس تو ڑے فرمیت کے لیے دعا کی تو پیر ظاہر الروایہ میں ممنوع ہے لیکن نوا در کی عبارات میں' امام فضلی اور دیگر متاخرین کی عبارات میں کور ہے کہاس کیفیت سے بھی نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے اور اگر نماز جنازہ کے بعد صفیں توڑ کرمیت کے لیے دعا کی ئے جیسا کہ مروجہ طریقہ ہے تو پھرییسک کے اعتبار ہے بھی ممنوع نہیں ہے اور اس کے جواز اور استحسان میں کوئی کلام نہیں مفتی محد شفیع دیو بندی متوفی ۱۳۹۱ هے نماز جنازه کے بعد دعا کی ممانعت میں لکھا ہے: ال (۲۰۰۷):نماز جنازہ کے بعد جماعت کے ساتھ وہیں تھبر کر دعا کرنا کیباہے؟ الما الما الما الما الما المن المنزازيه لا يقوم بالدعا بعد صلوة الجنازة لانه دعا مرة لان اكثرها دعا. (بزازىيىلى هامش العالمكيرىية جهم ٩٠) ( فآوي دارالعلوم ديوبندج ٦ ( اعداد المفتين كامل )ص٩٣٣ دارالا شاعت كراجي ١٩٧٤ ، ) دراصل بزازیدی بیعبارت عالم گیری جهص ۸۰ پرے اس کا ترجمہ بیہے: نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے کھڑا ندر ہے الک**دوہ ایک مرتب**دعا کر چکا ہےاورنماز جنازہ کا اکثر حصہ دعا پ<sup>مش</sup>مل ہے۔ اس ممانعت کا بھی وہی محمل ہے کہ نماز جنازہ کے بعدای جگہ فیس توڑے بغیر دعا نہ کرے مفیں توڑنے اور لوگوں کے

ن**باز جنازہ** کے متصل بعدای حال میں میت کے لیے مزید دعا کی ممانعت کی نظیر وہ احادیث ہیں جن میں فرض نما ز کے اللہ ہارا اللہ ال

**گر ہونے کے بعد ممانعت نبیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فصل کیے بغیر اس جگہ دعا کرے گا تو اس سے نماز جنازہ میں** 

بی کاشیہ ہوگا۔

متصل بعد بغیرفصل کے ہوئے نفل نماز پڑھنے سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔

نافع بن جیرنے ایک فض کوسائب کے پاس بھیجا اور ان سے اس چیز کے بارے میں دریافت کیا جس کو دھر تھے معاویہ نے لا قیس و یکھا تھا' مبائب نے کہا: ہاں! میں نے ان کے ساتھ المقصورة میں جعد پڑھا تھا' جب امام نے سلام پھیرا تو جی اس جگہ کھڑا ہو کرنماز پڑھنے لگا' حضرت معاویہ نے جھے بلوا کرفر مایا: تم نے جو کیا ہے دوبارہ ایسانہ کرنا' جبتم جعد کی نماز پڑھا تو اس وقت تک دوسری نماز نہ پڑھو' حتیٰ کہتم کس سے بات کرلو' یا وہاں سے چلے جاؤ' کیونکہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کرنے کا تھم دیا ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملایا جائے' حتیٰ کہ ہم کس سے بات کرلیں یا اس جگ سے جائے میں ۔ رضیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹ میں اور اور رقم الحدیث اللہ علیہ اللہ علیہ کے اس کے سے جائے کرائے کی سے بات کرلیں یا اس جگ سے جائے کی کہتم کس سے بات کرلیں یا اس جگ سے جائے کی کہتم کس سے بات کرلیں یا اس جگ سے جائے کا کہتم کس سے بات کرلیں یا اس جگ سے جائے کا کس ۔ رضیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹ میں داؤر رقم الحدیث: ۱۳۹۹)

نماز جنازہ میں اصل چیز میت کے لیے دعا ہے 'سونماز جنازہ کی دعا کے بعد بغیر فعل کے دوسری دعا نہ کی جائے' ہاں کمی سے باتیں کرکے یا اس جگہ نے فصل کر کے دوبارہ دعا کی جائے تو پھر جائز ہے جیسے فرض نماز کے بعد فعل کر کے فال نماز پڑھتا جائز ہے اور متصلاً پڑھناممنوع ہے۔

ای طرح امام ابوداؤدسلیمان بن اضعت متوفی ۵ ساروایت کرتے ہیں:

ازرق بن قیس بیان کرتے ہیں کہ ہم کو ایک امام نے نماز پڑھائی جس کی کنیت ابورمیڈ تھی 'ابورمیڈ نی کہا: ہیں نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناز بین پہلی تکبیر کے ساتھ موجود تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وا کیں جانب اور با کی جانب سلام پھیرا' حتیٰ کہ ہم نے آ ب کے رخساروں کی سفیدی دیکھی' پھر جس شخص نے پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ اٹھ کرفوراً وہ کہ کہا تھیے جاؤ' کے وقام کی کرجے تھی گا' حضر سے عمر رضی اللہ عنہ اس کی طرف کیکے اور اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر چنجھوڑا' پھر کہا: ہیئے جاؤ' کے وقام سابقہ اہل کہ ہوئے ہیں کہ وہ اپنی نماز وں میں فصل نہیں کرتے تھے' پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم سابقہ اہل کہ ہوئے ہیں کہ وہ اپنی نماز وں میں فصل نہیں کرتے تھے' پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم سابقہ اٹھا کر حضر سے عمر کو دیکھا اور فر مایا: اے ابن الخطاب! اللہ تم کوصواب پر برقر ارد کھے۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۰۰۰)

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ فرض نماز اور نفل نماز میں کوئی فصل ہونا چاہیے خواہ کوئی بات کر لی جائے یا جگہ بدل لی جائے اور نماز جنازہ کے متصل بعد اگر ای جگہ دوبارہ میت کے لیے دعا کی جائے تو وہ بھی ای تھم میں ہے 'لہذا جن فقہاء نماز جنازہ کے متصل بعد میت کے لیے دعا کرنے سے منع کیا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے اور بیروجہ بھی ہے کہ اس سے نماز جناز میں زیادتی کا شبہ ہوگا اور جب مفیں ٹوٹے اور نمازیوں کے جگہ بدلنے کے بعد دعا کی جائے گی تو پھر نماز جنازہ کے بعد دعا کر بہر حال مستحسن ہوگا

دارالعلوم ديوبند كمفتى اوّل مفتى عزيز الرحمٰن لكصة بين:

سوال (۳۱۳۳): بعد نماز جنازہ قبل فن چندمصلیوں (نمازیوں ) کا ایصال ثواب کے لیے سور و فاتحہ ایک بار اور سور و اخلاص تین بار آ ہتہ آ واز سے پڑھنا یا کسی نیک آ ومی کا دونوں ہاتھ اٹھا کرمختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یانہیں۔

الجواب: اس میں پچرجرج نبیں ہے لیکن اس کورسم کر لینا اور التزام کرنامثل واجبات کے اس کو بدعت بنادے گا گے۔ صوح بعد الفقیهاء فقط . (فآدیٰ دارالعلوم دیو بند مرل کمل ج۵ص ۳۳۵۔۳۳۵ دارالا شاعت کراچی )

marfat.com

تبيأر القرآر

الدمت كى جائے اوراس كو بھى بھى ترك نه كيا جائے اور بھى توك ہو جائے تو اس كى قضاء كى جائے اور اہل سنت اس طرح نہيں كرتے۔

مجھے سے بعض احباب نے فرمائش کی تھی کہ میں نماز جنازہ کے بعد دعا کے مسئلہ پرلکھوں' شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن کی سابقہ جلدوں میں بیدمسئلے نہیں لکھ سکا تھا۔اب''انک میت'' کی تفسیر میں اس مسئلہ کی ایک گونہ مناسبت تھی سوحسب مقد ور لکھ دیا ہے۔اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔(آمین)

الزمر:۳۱ میں فرمایا:'' پھر بے شکتم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کروگے 0'' قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑنے والوں کے مصادیق

انبیاء کیہم السلام ادران کی امتوں میں جھگڑا ہوگا' انبیاء کیہم السلام کہیں گے کہ ہم نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے اوران کی امتیں اس کا انکار کریں گی ادر عام کفاراپنے کا فرسر داروں سے جھگڑا کریں گے 'عوام کہیں گے کہ ہمیں ان سرداروں نے جھگڑا کریں گے' عوام کہیں گے کہ ہمیں ان سرداروں نے گم راہ کیا ہے' ہم نے ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی تو حید کا کفر کیا تھا اور وہ اس کا کفر کریں گے' مسلمانوں کے بعض گروہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے' قیامت کے دن مختلف فریق بعض گروہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے' قیامت کے دن مختلف فریق ایپ رب کے سامنے جھگڑا کریں گے' اس کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت زبير رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه جب بير آيت نازل ہوئى:

حضرت زبیر نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم دنیا میں جھگڑے کے بعد قیامت کے دن پھر جھگڑا کریں گے؟ آپ نے فر مایا: ہال! انہول نے کہا: پھر تو بیدمعاملہ بہت سخت ہے۔ (سنن الزندی رقم الحدیث:۳۲۳ مند الحمیدی رقم الحدیث:۹۰ مند احمد جاس ۱۹۳ مندالبز ارزقم الحدیث:۹۲۴ مندابویعلیٰ رقم الحدیث:۹۲۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم جانے ہو کہ مفلس کون خض ہے؟ صحابہ نے کہا: ہمارے نزدیک مفلس وہ خض ہے جس کے پاس کوئی درہم ہونہ کوئی سامان ہو' آپ نے فرمایا: میری امت میں سے مفلس وہ خض ہے جو قیامت کے دن نمازین' روزے اور زکو ہ لے کر آئے گا اور اس نے اس کو گالی دی' اس پر تہت مگل اور اس کو اس کو گالی دی' اس پر تہت لگائی اور اس کا مال کھایا' اس کا خون بہایا اور اس کو مارا' پھر اس کو بھی اس کی نیکیاں دی جائیں گی اور اس کو بھی اس کی نیکیاں دی جائیں گی اور اگر ان کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں جائیں گی اور اگر ان کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گی اور اس کو دوز خ ہیں ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گی ہو وز خ ہیں ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ہو جائیں)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس محض نے کسی دوسر ہے مخص کی اعزت یا اس کے بعض کی بھڑت  ہے گا اور اگر ہوگا نہ دینار ہوگا 'اگر اس کے باس کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے برابر اس سے وہ نیک عمل لے لیا جائے گا اور اگر ہوں کے باس نیک عمل نہیں ہوگا تو جس براس نے ظلم کیا ہے اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیئے جائیں گے۔

(صحح ابخاري رقم الحديث:٢٣٣٩ منداحد رقم الحديث: ١٠٥٨ عالم الكتب)

حضرت عامر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دو پڑوی جھگڑا کریں گے۔

marfat.com

ياء القرآن

پھر مسلمان کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھڑا کریں گے؟اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کا دن بہت بردا دن ہوگا اس کی بعض ساعتوں میں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ انہیں کریں گے اور بعض دوسری ساعات میں جھگڑا کریں گے ُاس کی نظیر حسب

لوگ ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے 0 وہ ایک دوسرے کی طرف بلٹ کرسوال کریں مے 0

فَهُدُكُا يَتُسَاءُ لُونَ ٥ (القمص: ٢٧) وَٱقْبُلَ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَمَا آءُلُونَ

یعنی قیامت کے دن وہ کسی وقت ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے اور دوسرے وقت میں سوال کریں گے۔ اس دن کسی انسان ہے اس کے گناہ کا سوال کیا جائے گان فَيَوْمَهِ فِالدَّيْنَالُ عَنْ ذَنْبِهَ إِنْسُ وَلاجَآنَ ٥

martat.com

تبياء القرآء

سميجن ہے0 (الرحمٰن:۳۹) هُوْرٌ، يِكُ لُنْسَعُلُمُ هُوَا يَجْعِينَ ( الْجِرِ: ٩٢) سوآپ کے رب کی قتم! ہم ان سب سے ضرور سوال کریں لیعنی قیامت کے دن ایک وقت میں کسی ہے سوال نہیں کیا جائے گا اور دوسرے وقت ت کے دن کی آ ز مائٹوں سے اللہ تعالیٰ کی بناہ میں آتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو گا جو اللہ پر جموث باندھے اور جب سی اس کے باس آئے تو وہ اس كافرول دوزخ میں المحكانا ہے وین کو لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متی ہیں 0 ان کے کے پاس ہر وہ نعت ہے جس کو وہ چاہیں اور یہی نیلی کرنے والوں کی جزاء ہے O اللہ ان (محسنین) سے ان کے کیے ہوئے زیادہ بُرے کاموں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے ۔ کاموں کی ان کو جزاء عطا فرمائے O کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے' یہ لوک سوا دوسرے (معبودول) سے ڈرا رہے ہیں اور جس کو اللہ کم راہی پر چھوڑ د لیے کوئی ہدایت ویدے والا نہیں ہے 0 اور جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اس کو کوئی مم راہ martat.com

101

Marfat.com



Marfat.com

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جواللہ پر جموث باند ہے اور جب بچ اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جمالائے کیادوزخ میں کا فروں کا ٹھکانا نہیں ہے؟ ٥ اور جو سچے دین کولے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تقدیق کی وہی کو گرمتی ہیں ١٥ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہروہ نعت ہے جس کو وہ چاہیں اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزاء ہے ٥ تا گذان (محسنین) سے اللہ ان کے کیے ہوئے زیادہ پُرے کا موں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے زیادہ نیک کا موں کی ان کو جزاء عطافر مائے ٥ (الزم : ٣٥-٣١)

الله تعالی کی تکذیب کرنے والوں کے متعدد مصادیق

ان آجوں میں اللہ عزوجل ان مشرکین سے خطاب فرما رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان بائد ھا اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کوشریک کرلیا اور انہوں نے بیدعویٰ کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور انہوں نے اللہ کے لیے اولا دکو ٹابت کیا اور جب اللہ کے رسل کرام صلوات اللہ علیہم ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے اس پیغام کو جھٹلایا' اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:'' پیس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جواللہ پر جھوٹ بائد ہے اور جب تج اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلائے'' یعنی وہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والا ہے' کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ بھی کفر کیا اور رسولوں کے ساتھ بھی کفر کیا اور رسولوں کے ساتھ بھی کفر کیا اور اس کے رسولوں کی بھی تکذیب کی انہوں نے باطل کا قول کیا اور حق کا انکار کیا' اس لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کی بھی تکذیب کی انہوں نے باطل کا قول کیا اور حق کا انکار کیا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سناتے ہوئے فرمایا:'' کیا دوز خ میں کافروں کا ٹھکا نائبیں ہے''۔

اس وعید میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جولوگوں پر بین ظاہر کرتے ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اور واقع میں وہ نبی اور رسول ہیں اور واقع میں وہ نبی اور رسول ہیں اور واقع میں وہ نبی اور رسول ہیں اور جول کیا وہ اللہ پر جھوٹ کیا اور رسول نہ ہوں اور معتقدین کے سامنے بیا ندھنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاتم النہ بین فر ما چکا ہے۔ اسی طرح جس نے اپنے مریدین اور معتقدین کے سامنے بیہ ظاہر کیا کہ وہ اللہ کا ولی ہے یا خوث اور قطب ہے یا اس پر الہام ہوتا ہے وہ اس وعید میں داخل ہے کیونکہ وہ بھی اللہ پر جھوٹ ما ندھنے والا ہے۔

امام فخرالدین محدین عمررازی متوفی ۲۰۲ هفر ماتے ہیں:

اس آیت سے بعض علماء نے اہل قبلہ میں ہے اپنے نظریات اور عقا کد کے مخالف کو کافر قرار دینے پر استدلال کیا ہے' کیونکہ جو مخص مسائل قطعیہ کی مخالفت کرے گا وہ ند ہب حق کا مخالف ہو گا اور نصوص قطعیہ کا مکذب ہو گا سووہ اس آیت کی وعید میں وافل ہے۔ (تغییر کبیرج 4 مسامی مطبوعہ داراحیاءالتراث العربیٰ بیردت ۱۳۱۵ھ)

الزمر : ۳۳ میں فرمایا: ''اور جو سے دین کو لے کرآئے اور جنہوں نے اس کی تقیدیق کی وہی لوگ متی ہیں O '' سیجے دین کولانے والے اور اس کی تقیدیق کرنے والے کے مصداق میں متعدد اقوال

امام ابوجعفر محدین جربرطبری متوتی ۱۳۱۰ د نے اس آیت کے حسب ذیل مصادیق ذکر کیے ہیں:

- (۱) حعرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: صدق سے مراد لا الله الا الله ہاوراس کولانے والے اوراس کی تصدیق کرنے والے رسول الله صلی الله علیه وسلم میں کیونکہ سب سے پہلے آپ نے لا الله الا الله پڑھا اور سے دین کی تصدیق کی۔
- (۲) حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا: سیچ دین کولانے والے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکررمنی الله عنه ہیں۔
  - (٣) قادونے کہا: صدق سے مرادقر آن مجید ہے اور اس کی تصدیق کرنے والے تمام مؤمنین ہیں۔

بلدوہم marfat.com

بياز القرأر

- (4) عابدنے کہا: صدق سے مرادقر آن کریم ہادراس کی تعدیق کرنے والے الل قزآن ہیں۔
- (۵) سدى نے كہا: صدق سے مرادقر آن مجيد ہے اس كولانے والے حضرت جبريل بيں اوراس كى تصديق كرنے والے سيد ما محرصلى الله عليه وسلم بيں۔ (جامع البيان جز۱۳۴ م ۲۵ دارالفكر بيروت ۱۳۱۵ هـ)

ان اقوال مين راجح قول كابيان

جہور مفسرین کا مختاریہ ہے کہ صدق کو لانے والے سیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تعمدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

جمين صدى كمشهورشيعه مفسرابوعلى الفصل بن الحن الطبرس لكهت بي:

قوی قول یہ ہے کہ صدق کو لانے والے اور تقیدیق کرنے والے دونوں سے مرادسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابوالعالیہ اور کلبی سے یہ قول منقول ہے کہ صدق کو لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تقیدیق کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور مجاہد کا مرائمہ اہل ہیت سے مروی ہے کہ صدق کو لانے والے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تقیدیق کرنے والے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ (مجمع البیان جز ۸س ۲۵۵ دار المعرفة میروت ۲۳۰۱ه)

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠٧ ه لكمت بين:

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند اور مفسرین کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ صدق کو لانے والے سیدنا محم صلی الله علیہ وسلم اور تقدیق کرنے والے حضرت ابو بکر رضی الله عند ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت ابو بکر کا مراد ہوتا بالکل واضح ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کی تقدیق کی تحی اور جوسب سے پہلے تقدیق کرنے والا ہو وہی سب سے افضل ہے اور حضرت علی رضی الله عند کی بد نسبت حضرت ابو بکر کو اس آیت سے مراد لیمنا زیادہ و ان کے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے وقت حضرت علی کم سن تھے جیسے گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے اور حضرت علی کے اسلام لانے سے اسلام کو کوئی زیادہ قوت اور شوکت حاصل نہیں ہوئی اور حضرت ابو بکر بڑی عمر کے تھے اور معاشرہ میں ان کی بہت عزت اور وجاہت تھی اور جب انہوں نے سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی رسالت کی تقد بی کی تو اس سے اسلام کو بہت زیادہ قوت اور شوکت عاصل ہوئی اس وجہ سے اس آیت میں 'وصدی بسے دعفرت ابو بکر صدیق کوم اولینازیادہ ارائے ہے۔ (تفیر کبیرج میں 10 کوئی الرائ ان الرائ بیروٹ 10 الله علیہ وسلم کی رسالت کی تقد بی کوم اولینازیادہ ارائے ہے۔ (تفیر کبیرج میں 10 کوئی 10 الرائ ایروٹ 10 الله 10 کے اسلام کوئی ایروٹ 10 کے اسلام کوئی 10 کوئی 11 کے اسلام کوئی 11 کے اسلام کوئی 11 کے اسلام کوئی 11 کے اسلام کوئی 11 کے اسلام کوئی 11 کی اس وجہ سے اس آیت میں 'وصدی بسے دعفرت ابو بکر صدیق کوم اولینازیادہ کوئی اس 11 کے دوئی 11 کی اس 11 کی اس 11 کے دوئی 11 کی اس 11 کی اس 11 کی اس 11 کی اس 11 کے دوئی 11 کی اس 11 کی دوئی 11 کی دوئی 11 کی دوئی 11 کی دوئی 11 کی دوئی 11 کی دوئی 11 کی دوئی 11 کی دوئی 11 کی دوئی 11 کی دوئی 11 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی دوئی 12 کی

اس کے بعد فرمایا:''وہی لوگ متقی ہیں' مینی جن لوگوں نے سیچے دین کی تصدیق کی' وہی متقی ہیں اور وہی کفر اور شرک اوم اللّٰد تعالیٰ کی معصیت کوترک کرنے والے ہیں۔

اہل جنت کے دلوں کا کینداور حسد سے یاک ہوتا

کونکہ ان متفین نے اللہ کی معصیت کوترک کیا تھا اور ہراس کام کوترک کر دیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوتو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقاضائے کرم سے ان کو بہترین جزاءعطا فر مائی اور انہوں نے اپنے رب سے جس چیز کوبھی جا ہا اس کو ان کے رسی نے انہیں عطا فرما دیا۔

ایک سوال بد کیا جاتا ہے کہ جب جنت میں عام مؤمنین انبیاء علیہم السلام اور ا کابر اولیاء کرام کے بلند درجات اور افل

تبيار القرآر

مقامات دیکھیں گے تو لاز مان کے دل میں بھی بیخواہش پیداہوگی کہ ان کو بھی ایسے ہی درجات اور مقامات حاصل ہوں تو اس آیت کے اعتبار سے ان کو بھی وہ مقامات ملنے چاہئیں تو ان کورنج پنچے گا'اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کے دلول سے کینہ اور حسد اور سفلی خواہشات کو زائل کر دے گا اور جنت والوں کے احوال دنیا والوں کے احوال سے مختلف ہوں گے'نیز ایسی باطل خواہشوں کے وسوسے تو شیطان دلوں میں ڈالٹا ہے اور اس وقت وہ تعین دوزخ کے کسی طبقہ میں پڑا جل رہا ہوگا'نیز ایل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فر مائے گا اور جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرلیں گے تو اس کے دیدار کے بعد ان کے دلوں میں کسی اور نعمت کی خواہش پیدائیں ہوگی۔

الزمر: ۳۵ میں فرمایا:'' تا کہ اللہ ان (محسنین) ہے ان کے کیے ہوئے زیادہ بُرے کاموں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے زیادہ نیک کاموں کی ان کو جزاءعطا فرمائے O''

كفاره كامعنى اورزياده نيك كامول كي تفسير

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جن متقین اور محسنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقیدیق کی ان سے عذاب من کل الوجوہ ساقط ہوجائے گا'اس مطلوب کی تقریر یہ ہے کہ لوگ جب انبیاء علیجم السلام کے لائے ہوئے پیغام کی تقیدیق کردیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے کیے ہوئے کبیرہ گناہوں کو مٹادے گا۔

اس آیت میں 'کیکفو الله ''کالفظ ہے'اس کا مصدر تکفیر ہے اور اس کا حاصل مصدر کفارہ ہے' کفارہ اس چیز کو کہتے ہیں جو
گناہ کو چھپالے' جیسے قیم کا کفارہ 'قبل خطاء کا کفارہ 'عراً روزہ تو ڑنے کا کفارہ اور ظہار کا کفارہ اور تکفیر کامعنی ہے: کسی گناہ کو اس
طرح چھپادینا گویا اس محض نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تنفیر میں باب تفعیل سلب ماخذ کے لیے ہو جیسے تمریض کا معنیٰ ہی ہی ہے۔
معنی ہے: مرض کو زائل کرنا 'اس طرح تکفیر کامعنیٰ ہے: کفران نعمت اور ناشکری کے کاموں کو زائل کرنا اور اس کامعنیٰ پہلی آیت سے متصل ہو کر اس طرح ہوگا کہ بیان مقین اور محسین کی جزاء ہے جنہوں نے زیادہ نیک کام اس لیے کیے کہ اللہ ان کے زیادہ نیک کاموں کی وجہ سے ان کے زیادہ نمین اور وہ گناہ کیرہ ہے اور اس آیت میں 'اسوء' نمیک کاموں کی وجہ سے ان کے زیادہ نمین کے مواد سے اور ان کی حسات کفارہ سیئات ہو جا کیں۔ اس آیت میں 'احسین' کالفظ ہے' یہ اس کامینی ہے: زیادہ نمیک کام اور وہ گناہ کمیرہ ہے اور اس آیت میں 'احسین' کالفظ ہے' یہ کام سیخہ ہے' اس کامعنیٰ ہے: زیادہ نمیک کام اور وہ گراہ کو بہت اجھے طریقہ سے اور کرنا ہے۔

ان محسنین کوجوبہترین جزاء دی جائے گی اور ان کے بُرے کا موں کو منایا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ ک پیغام کی تقعدیت کی اور اپنے اقوال افعال اور اموال ہے اس تقعدیت کا ثبوت فراہم کیا 'جو بات کہی تجی کہی 'جو وعدہ یا عہد کیا اس کو پورا کیا اور ہر کام میں ان کی نیت صادق رہی ' یعنی انہوں نے ہر نیک کام جذبہ صادقہ اور عبادت کی نیت سے کیا اور تقعدیت کے بیٹمرات ہر چند کہ بندہ کے افعال اختیار یہ ہیں اور ای وجہ سے ان پراجر و تو اب ماتا ہے کیکن حقیقت میں یہ مض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور صدق بندوں کے دلوں میں اللہ کا عطیہ ہے اور وہبی صفت ہے انسان کے نفس کا اس میں کوئی و خل نہیں ہے

صدیث میں ہے:

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہول نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے وصیت سیجئے آپ نے فر مایا: تم اپنے دین میں اخلاص رکھنا (اخلاص اور صدق نیت ہے اللہ کی اطاعت کرنا) پھرتم کو کم عمل بھی کافی ہوں گے۔

حاكم نيثا پورى نے كہا: اس مديث كوامام بخارى اور امام سلم نے روايت نبيس كيا، ليكن بدهديث سيح الا سناو بــــ

marfat.com

يار القرار

(السندرك جهم ۲۰ مطع قديم السندرك رقم الحديث: ۸۳۳ عطيع جديد كنز العمال جهم ۲۳ الترفيب والتربيب فلمندري جهم ۲۳ م حافظ سيوطى نے كہا: بيرحديث سيح ب الجامع الصغيررقم الحديث: ۲۹۸ علية الاوليا و جام ۲۳۳)

علامه عبد الرؤف المناوى التوفى ٢١ • اهاس حديث كي شرح من لكهة بين:

روح جبنس کی شہوات سے خالی ہواورانسان محض اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر ہاوراس کی عبادت ہیں اس کے دل اوراس کے نفس یا اس کی روح کا کوئی حصہ نہ ہوتو وہ صدق ہاوراس کا عمل معبول ہوتا ہاور عمل معبول کم ہواور عمل مردود کثیر ہوتو ان دونوں میں بڑا فرق ہے ۔ تو رات میں نہ کور ہے کہ جو عمل میری رضا کے لیے کیا گیادہ قلیل عمل بھی کثیر ہا اور جس عمل میں میری رضا کی نیت نہیں گئی وہ کثیر عمل کھی قلیل ہے عارفین نے کہا ہے کہ عبادت میں کثرت کے بجائے اخلاص کی اللہ کے نبیت کیا کرو امام غزالی نے کہا وہ قلیل عبادت جو ریا کاری اور فخر وزر سے خالی ہواور اخلاص کے ساتھ ہواس کی اللہ کے نبیت نبیل کرو امام غزالی نے کہا وہ قبر عبادت جو صدق اور اخلاص سے خالی ہواس کی اللہ کے نبر دیک کوئی قدرو قبت نبیل کرد کے ساتھ اور میں اور دہ گئی میں وہ فرق ہواس کی اللہ کے ساتھ جو عمل کیا جو ساوااس کے کہ اللہ اپنے لطف و کرم سے اس کا تد ارک کرد ہے۔ عارفین نے کہا ہے کہ صفاء قلب کے ساتھ جو عمل کیا جائے خواہ کم ہواس میں اور بغیر صفاء قلب کے کی شرق ہوتا ہے۔

امام رازی نے کہا ہے کہ جب کئی عمل کا باعث اور محرک صرف اللہ تعالیٰ کی مجبت ہواور اس کے دل میں دنیا کی محبت کا ایک ذرہ بھی نہ ہو حتیٰ کہ اس کا کھانا پینا بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کی محبت کی وجہ سے ہواور اپنے جسمانی تقاضوں کی وجہ سے نہ ہو حتیٰ کہ اس کی بیزبیت ہو کہ اگر اللہ اور اس کے رسول نے کھانے پینے کا تھم نہ دیا ہوتا تو وہ ہرگز کھانے پینے کو افغان رنہ کرتا تو اس کے عمل میں صدق اور اخلاص ہے اور وہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے دعویٰ میں مخلص اور صادق ہے۔

کو اختیار نہ کرتا تو اس کے عمل میں صدق اور اخلاص ہے اور وہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے دعویٰ میں مخلص اور صادق ہے۔

(فیض القدیرج اس میں مدخون کی میں کہ نہ زار معطفیٰ الباز کہ کر کہ کر اس ۱۳۱۸ میں اور معطفیٰ الباز کہ کر کر کہ ۱۳۱۸ ہے)

الزمر: ٣٥ ميں علامه قرطبي كي "اسوء" كي تفيير پر بحث ونظر

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد انصاري قرطبي متوفى ١٦٨ هاس آيت كي تفيير ميس لكهة بين

یہ آیت ان متقین اور محسنین سے مرحبط ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے لائے ہوئے پیغام کی تقعدیق کی اور اللہ اور رسول پر ایمان لائے اللہ تعالی ان کے زیادہ نر کاموں کے لیے ان کے زیادہ نیک کاموں کو کفارہ بنا دے گا اور اللہ اور رسول پر ایمان لائے اللہ تعالی ان کے اس سے مرادیہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت اور زمانۂ کفر میں جو انہوں نے شرک کیا تھا اور دوسرے گناہ کیے سے اللہ تعالی ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد جو احسن (زیادہ نیک) کام کیے ہیں ان کا اجر و تو اب عطافر مائے گا اور وہ اجر و تو اب جنت ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جن ۱۹۵ سے ادر الفکر بیروت ۱۳۵ سے)

علامہ سیر محمود آلوی خفی نے اس تغییر پر بیاعتراض کیا ہے: ''وصدق بدہ کی ایک تغییر بیر کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ اعنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدین اور محسنین کے زمانتہ کفر اعنہ کفر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر کی اور تعلیم کی بیٹونیس کے کہ اللہ تعالی ان متقین اور محسنین کے زمانتہ کفر کے کرے کا موں کو مٹادے گاتو پھر حضرت علی پر بیٹونیسر صادق نہیں آئے گ' کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کفر کیا ہی نہیں تھا''۔ (روح المعانی جز ۲۲س کے دارالفکن بیروٹ ۱۳۲۴ھ)

سرے سے پہتے سر بیان میں کے دروں اسمان ہوں کا بیاعتر اض صحیح نہیں ہے' اوّلاً اس لیے کہ قر آن مجید میں محسنین اور متقین کے بین کہتا ہوں کہ اس تفییر ہیں محسنین اور متقین کے الفاظ میں اور ان کے عموم میں حضرت علی بھی داخل میں۔ ثانیا اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے' خصوصیت مورد کا نہیں ہوتا اور ثالثاً اس لیفاظ میں دور اس کے عموم میں داخل میں۔ ثانیا دہ بُرا کام' خواہ وہ کفروشرک ہویا گناہ کبیرہ ہو'اس کو بالخصوص کفر لیے کہ قر آن مجید میں 'اسوء'' کالفظ ہے جس کا معنیٰ ہے: زیادہ بُرا کام' خواہ وہ کفروشرک ہویا گناہ کبیرہ ہو'اس کو بالخصوص کفر

marfat.com

تبيار القرآر

کے ساتھ مقید کرنا می نہیں ہے تاہم علامہ قرطبی کی تغییر بھی سیجے نہیں ہے انہوں نے اپنی تغییر میں متقین اور محسنین کو ان لوگوں کے ساتھ مقید کردیا جو کفر کے ساتھ اور احسن کو ایمان کے ساتھ مقید کردیا جو کفر کے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور انہوں نے ''اسوا'' کو کفر کے ساتھ اور ''احسن'' کو ایمان کے ساتھ مقید کردیا ' عالانکہ 'اسوا'' کا معنیٰ ہے: زیادہ بُر اکام' خواہ دو کفر وشرک ہویا کوئی اور گناہ کیرہ ہواور ''احسن'' کا معنیٰ ہے: زیادہ نیک کام خواہ دو ایمان لانا ہویا ایمان لانے کے بعد فرائض اور داجبات کوزیادہ حسن وخو بی سے ادا کرنا ہو' کیونکہ اس آ بت کا معنیٰ ہے: '' تا کہ اللہ ان (محسنین) سے ان کے کیے ہوئے زیادہ بُر کا موں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے زیادہ بُر کا موں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے رائح میں مور کی ان کو جزاء عطا فرمائے'' اور بیا آ بت جس طرح ان محسنین پر صادق آتی ہے جو کفر کو ترک کے اسلام لائے ہوں اس طرح ان محسنین پر بھی صادق آتی ہے جو گناہ کیرہ کو ترک کے تو بہ اور استغفار کریں اور بڑھ جڑھ کرنیک کام کریں اور محققین نے اس آیت کو اس طرح عموم پر رکھا ہے۔

علامدابوالحيان محربن يوسف اندلى متوفى ٥٥٥ م الكصة بي:

زیادہ بُرے کاموں سے مراد ہے: اہل جاہلیت کا کفر اور اہل اسلام کے معاصی اور ان کا کفارہ ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان سے عذاب اکمل وجوہ سے ساقط ہو جائے گا اور زیادہ نیک کاموں کی جزاء اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کواجر وثو اب بھی اکمل وجوہ سے حاصل ہوگا۔ (ابحر الحیط جوس ۲۰۰۰ دارالفکر 'بیروٹ ۱۳۱۲ھ)

امام ابن جریرمتوفی ۱۳۱۰ هٔ امام ابن جوزی متوفی ۹۹۵ ه ٔ علامه علاء الدین خازن متوفی ۲۵۵ ه و دیگر محققین نے بھی اس آیت کوعموم پر رکھا ہے' امام ابن جربر کی عبارت ہیہ ہے:

ان تحسنین کوان کے رب نے ان کے نیک کاموں کی یہ جزاء دی ہے کہ انہوں نے دنیا میں جوزیادہ بُرے کام کیے تھے جن کاصرف ان کے رب کوعلم تھا اور جو انہوں نے ظاہر اُبُر ے کام کیے اور ان پر توبہ کی اور استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیاان کو اللہ تعالیٰ نے منا دیا اور انہوں نے دنیا میں جوزیادہ نیک کام کیے تھے ان پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطافر مائے گا اور ان سے راضی ہوگا۔ (جامع البیان جرمع مرزاد المسیر جے مسلم اندان جمع ملاک کام کیا ہے ہوگا۔ (جامع البیان جرمع مرزاد المسیر جے مسلم اندان جمع مرف

الزمر: ٣٥ ميں علامه زمخشري اور علامه آلوسي كي "اسو أ"كي تفيير ير بحث ونظر

علامه جارالله محمود بن عمر زخشرى خوارزى متوفى ٥٣٨ ه ناس آيت كي تغيير الي نظريه اعتزال كى بناء پركى ہے وہ كلصة

اگرتم بیروال کروکہ اسوا (زیادہ بُرے کام) اور احسن (زیادہ نیک کام) کی ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف اضافت کی کیا توجیہ ہے؟ اور ان کاموں کی تفضیل کا کیا معنیٰ ہے؟ تو ہیں کہوں گا: اس ہیں تفضیل کا معنیٰ طحوظ نہیں ہے' جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ الاقتی بنومروان ہیں اعدل تھا یعنی سب سے زیادہ عدل کرنے والا تھا (الاقتی کا لغوی معنیٰ ہے: جس کے سر پر چوٹ لگی ہو اور اس سے مراد عمر بن عبد العزیز این ہیں اعدل کا تفضیل والا معنیٰ مراد نہیں ہے' ورث بیٹ میں اور اس جملہ بیں اعدل کا تفضیل والا معنیٰ مراد نہیں ہے' ورث بیٹ میں ہوگا کہ تمام بنومروان عدل کرنے والے سے اور عمر بن عبد العزیز ان میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے سے الائکہ تمام مروانی ظالم اور فاس سے اس لیے اس جملہ میں اعدل کے معنیٰ میں ہواور اس میں تفضیل طحوظ نہیں ہے اور اس کا معنیٰ زیادہ بُرے اسوا میں بھی تفضیل طحوظ نہیں ہے اور اس کا معنیٰ زیادہ بُرے کام یعنی گناہ کبیرہ نہیں ہے بلکہ اس کا معنیٰ ہے: صرف بُرے کام یعنی گناہ کبیرہ نہیں ہے بلکہ اس کا معنیٰ ہے: صرف بُرے کام یعنی گناہ میں صادر ہوتی تو وہ اپنے بلند درجہ کی وجہ سے ان کو بھی کبائر میں سے شار کرتے اور اسوا کیعنی زیادہ بُرے کام قرار

marfat.com

مار الدرار

دیے اور جوسن (نیک کام) وہ کرتے تھے اللہ تعالی ان کے سن اظامی کی وجہ سے ان کواحس قرار دیتا ہے اس لیے ان کے حسن کاموں کو اللہ تعالی نے ان کے کہ سے کاموں (صفائر) کو زیادہ کر کہائر)
میں کاموں کو اللہ تعالی نے احسن فرمایا ' ظامہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے کر سے کاموں (صفائر) کو زیادہ نیک اپنے اعتبار
ان کے اعتبار سے فرمایا کہ وہ اپنے کر سے کاموں کو زیادہ کر اردیتے تھے اور ان کے نیک کاموں کو زیادہ نیک اپنے اعتبار
سے فرمایا کہ اللہ تعالی ان کے حسن اخلاص کی وجہ سے ان کے عام نیک کاموں کو بھی زیادہ نیک قرار دیتا ہے۔

(الكشاف جهم اسها موضحاً ومفصلاً مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت عامهاه)

علامہ زمخشری کی اس نکات آفریں تغییر کے حسن اور اس کی خوبی میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن ان حسین نکات میں ان کی بدعقید گی چھپی ہوئی ہے 'کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہارؑ کو بغیر توبہ کے معاف نہیں فرمائے گا'اس لیے انہوں نے کہا: اس آیت میں اسبو اُسے حقیقت میں کہارُ مراد نہیں ہیں صغائر مراد ہیں'لیکن وہ محسنین اپنے بلند درجہ کی وجہ سے ان صغائر کو بھی کہارگر دانتے تھے'اس لیے ان کے اعتبار سے ان کے صغائر کو اسوافر مایا۔

علامہ آلوی علامہ زخشری کی عبارت کی تہ تک نہیں پہنچ سکے انہوں نے کہا کہ علامہ زخشری کی مرادیہ ہے کہ وہ مقین اپنے تقویٰ میں اس قدر کامل میں کہ ان کے کاموں میں کوئی پُر ائی صرف فرضاً ہی داخل ہوسکتی ہے اور اللہ تعالی نے ان کے کاموں کو اسو افر مایا ہے اس کامعن ہے: ان مقین نے بالفرض جو پُر کام کیے پس معلوم ہوا کہ زخشری کی بینسیران کے نظریہ اعتزال پر بنی نہیں ہے۔ (واضح رہے کہ علامہ زخشری معتزلی میں اور معتزلہ کے نزدیک اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب تو بہ نہ کرے تو اس کی مغفرت ممکن نہیں ہے۔ (واضح رہے کہ علامہ زخشری معتزلی میں اور معتزلہ کے نزدیک اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب تو بہ نہ کرے تو اس کی مغفرت ممکن نہیں ہے ) (روح المعانی جز ۲۲ ص کے دارالفرئ بیروٹ کا ۱۳۵ھ)

علامہ زخشری کی تفییر اس لیے جی نہیں ہے کہ انہوں نے اسو اُ (زیادہ کر ہے کام مینی گناہ کبیرہ) کو بلاضرورت شرعی مجاز پرمحمول کیا ہے اور کہا ہے کہ ' یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے گر اس میں تفضیل کا معنی مراد نہیں ہے اور بیاس طرح ہے جیسے لوگ کہتے میں کہ الاشچ (عمر بن عبدالعزیز) بنومروان میں اعدل ہے 'لہٰ ذا اسو اُ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں' اور جب یہاں اسو ء کا حقیقی معنی (گناہ کبیرہ) لینا درست ہے تو پھر اس کو مجاز پرمحمول کرنا درست نہیں ہے اور حقیقی معنی مراد لینا اس لیے درست ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس سے کم گناہ کو معاف فرما دیتا ہے خواہ گناہ صغیرہ ہویا گناہ کبیرہ اور خواہ ان گناہوں پر تو ہد کی ہویا نہ کی ہو' قرآن مجید میں ہے:

وْنَ ذَٰلِكَ بِعَلَى اللهُ شرك كُونبيس بَخْتُهُ گا اور اس سے كم جو گناه ہوگا اس كوجس كے ليے چاہے گا بخش دے گا۔

الله كى رحمت سے مايوس نه مؤب شك الله تمام كنا مول كو

جدونه

اِتَاللَّهُ لَا يَغُفِمُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغُفِمُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِهِ وَيَغُفِمُ مَا كُونَ ذَٰلِكَ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ وَيُعْلِمُ اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ وَيُعْلِمُ اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ وَيُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

لَاتَقَتَّطُوْامِنَ رَحْمَةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ يَغْفِمُ اللَّانُوْبَ جَيْنِعًا (الرمر: ٥٣)

اورعلاً مہ ذخشری کی دوسری غلطی ہے ہے کہ انہوں نے اسب و آکومجاز پرمحمول کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے دلائل دینے دینے کے بچائے اس کولوگوں کے اس قول پر قیاس کیا ہے کہ 'الاشج بنومروان میں اعدل ہے' اس قول میں اعدل' عادل کے معنی میں ہے اور تفضیل اور عدل کی زیادتی مراذبیں ہے' لہٰ ذااسو آمیں بھی یُرے کام کی نفس الامراور واقع میں زیادتی کا ارادہ نہیں کیا گیا بلکہ محسنین کے نزد یک زیادتی مراد ہے' اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کرلوگوں کے اقوال سے قرآن مجید کے معنی متعین کرنا باطل ہے' خصوصاً جب کہ وہ معنی قرآن مجید کی صریح آیات کے خلاف ہو۔

ں ہے مسوحا بہب ردوہ کی حرب بیرن مرب بیرن کی ہیں۔ علامہ زخشر ی کی تائید میں علامہ آلوی نے کہا ہے کہ اسبو اسے مرادینہیں ہے کنفس الامراوروا قع میں وہ زیادہ مُر سے

تبيآر القرآن

م بیں بلکہاس سے مرادیہ ہے کہ تقین کے جو کام بالفرض زیادہ برے ہوں اللہ تعالی ان کوبھی معاف کر دے گا میں کہتا ہوں کہ میتغیبر اور تاویل بھی غلط ہے کیونکہ ان متفین اور تحسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے سید نامحرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور ظاہر ہے بیمتقین نبی اوررسول تونہیں ہیں اور ان سے گناہ کبیرہ کا صدور متعذراور بعید نہیں ہے' پھر اس تاویل كى كيا ضرورت ہے كداگر بالفرض ان سے گناہ كبيرہ ہو گئے ہوں تو الله تعالى ان كوبھى معاف فرمادے گا سب سے بڑے متقى اور محسن تو صحابہ کرام ہیں' کیا بعض صحابہ نے زیادہ برے کام نہیں کیے جن پر حد جاری ہوئی' انہوں نے تو بہ کی اور الله تعالیٰ نے ان کومعاف کردیا' پھر عام مقین کے لیے زیادہ بُرے کام کرنا کب محال ہے' جوقر آن مجید کے صریح لفظ میں تاویل کی جائے اوراس کو بغیر شرعی دلیل کے مجاز برمحمول کیا جائے۔

اس آیت کی تغییر میں میصامه قرطبی علامه زخشری اور علامه آلوی کے ذکر کردہ نکات پر تبصرہ تھا کیہ بحث نامکمل رہے گی اگر امام رازی کے نکات پر تبصرہ نہ کیا جائے 'سواب ہم الله تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے امام رازی کے نکات پر تبصرہ کرتے ہیں۔

الزمر: ۳۵ میں امام رازی کی''اسو أ''کی تفسیریر بحث ونظر

المام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ هاس آيت كي تفسير ميس لكهي بين:

جب محسنین نے انبیاء علیہم السلام کے پیغام کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زیادہ بُر ہے اعمال کومٹا دیا اور وہ بُر ہے اعمال ان کے ایمان لانے سے پہلے کا کفروغیرہ ہے اور اللہ تعالی ان کوسب سے اچھی قتم کا تو اب پہنچائے گا۔

(اس تفسیر پروہی کلام ہے جوہم اس سے پہلے علامة قرطبی کی تفسیر بر کر چکے ہیں)

اس کے بعد امام رازی لکھتے ہیں: مقاتل نے کہا: اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کی جزاءعطا فرمائے گا اور ان کے برے اعمال کی ان کوسز انہیں دے گا اور بیمقاتل مرجد کاشنخ ہے اور مرجئہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کرے کاموں سے کوئی ضرر نہیں ہوگا' جیسے کفر کے ہوتے ہوئے نیک کاموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس نے اس آیت سے استدلال کیا ہے كماس نے كہا كرية يت اس ير دلالت كرتى ہے كہ جس نے انبياء اور رسل كى تقىديق كى تو الله اس سے اس كے كيے ہوئے یرے کاموں کومٹادے گااوراس آیت میں اسے وا( زیادہ بُرے کام) کو کفر سابق برمجمول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس آیت کا **ظاہراس پر دلالت کرتا ہے کہ تقین کے اسسو اُ( زیادہ بُر ہے کام )اس حال میں منائے گئے ہیں جس حال میں وہ تقو کی سے** متصف تنے یعنی شرک سے مجتنب تھے اور اس صورت میں واجب ہے کہ اسے واسے مرادوہ کبائر ہوں جن کا ان متقین نے ایمان لانے کے بعدار تکاب کیا ہو' پس یہ آیت اس بارے میں نص صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد ان کے کیے موتے زیادہ ثرے کاموں کومٹادیتا ہے اور وہ زیادہ ٹرے کام گناہ کبیرہ ہیں' پس واضح ہو گیا کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کرنے عے كوئى ضرر نبيس موگا\_ (تفسركيرجوس ٢٥٣ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

امام رازی نے مقاتل کے اس استدلال کا کوئی جواب نہیں دیا' ان پر لازم تھا کہ وہ مقاتل کی اس دلیل کار د کرتے تا کہ کوئی میدوہم نہ کرتا کہ مرجنہ کا مسلک برحق ہے جب ہی ان کی اس دلیل کا امام رازی ایسے متکلم ہے کوئی جواب نہیں ہو سکا۔ اور میں اللہ کی توفیق اور اس کی تائید ہے یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی سی ایک آیت کویٹر ھاکر کوئی نتیجہ اخذ کرنایا کوئی قاعدہ منع كرلينا تعيي نبيل ب عب تك كداس موضوع برقر آن مجيد كى تمام آينون كونه بره الياجائ مثلاً بعض آيات مين كفارك **مناتھ نرمی کرنے ک**ا حکم دیا گیا ہے اور بعض آیات میں ان کے ساتھ بختی کرنے اور جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے' مثالا سورہُ بقہ و میں

martat.com

Marfat.com

لی معاف کرد اور درگزر کردختی که الله این عم کو لے بس تم مشركين وقل كردو جهال بحي تم ان كوياؤ\_

یہ آپ سے خمر (انگور کی شراب)اور جوئے کے متعلق سوال كرتے ہيں آپ كہيے: ان دونوں ميں بہت كناه ب اورلوكوں كے کے فوائد بھی ہیں۔

خمر جوا' بت اور فال کے تیر سب نایاک بی شیطان کے

ان نمازیوں کے لیے ویل (جہنم کی جگہ)ہے 0جو اپنی نمازوں ہے عافل ہیں ۞جوریا کاری کرتے ہیں ۞ادراستعال کی (الماعون: ٤٣) چيزول کے دينے سے منع کرتے ہيں ٥

ا ایمان والو! بے شک به کثرت علماء اور پیرلوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے رو کتے ہیں اور جو نوگ سونے اور جا ندی کوجمع کرتے ہیں اور ان کواللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سوآ بان کووروناک عذاب کی خبر پہنیا دیجے 🔾

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور جوسود باتی رہ گیا ہے اس کو

جدويم

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ.

(البقرو:١٠٩)

فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلَّا تُتُوْهُمُ .

(التوبه:۵)

ال طرح الكوري شراب كمتعلق يبلح فرمايان يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فُلْ فِيْهِمَا إِنْدُ كَيْرُو وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (الترونا)

اوراس کے بعد فرمایا:

إنَّمَا الْخَمْرُو الْمَيْسِرُو الْانضَابُ وَالْازْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ (المائده: ٩٠)

اسی طرح قرآن مجید میں یُرے کامول پر مزادینے کا بھی ذکر ہے اوران کومعاف کرنے کا بھی ذکر ہے 'مزادینے کی آیات کو پڑھ کریہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ پر لاز ما سزا دے گا اور معاف نہیں کرے گا جیسا کہ زمخشری اور دیگر معتزله کاعقیدہ ہے اور معاف کرنے کی آیوں کودیکھ کریہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کو لازیاً معاف کردے گا اور سزا نہیں دے گا جیںا کہ مقاتل اور دیگر مرجہ کا عقیدہ ہے اور مذہب حق اہل سنت و جماعت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض گنه گار مسلمانوں کو ان کی تو بہ سے معاف کر دے گا' بعض کو نبیوں اور خصوصاً ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معاف فرمائے گا اور بعض کواینے فضل محض سے معاف فرمائے گا اور بعض کوسز ا دے کر پھرمعاف فرما دے گا۔ بعض نمازنه يڑھنے والے مسلمانوں کوسزادینے کے متعلق بیآیات ہیں:

<u></u> فَوَيْنِكُ لِلْمُصَّلِّيْنَ ٥ الَّذِينَ هُوْعَنَ صَلَاتِهِمْ سًا هُوْنَ ﴿ إِنَّانِ مُنْ هُوْ يُرَاءُ وُنَ أَوْ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ٥

ز كوة نه ديخ والے مسلمانوں كى سزا كے متعلق بير آيات بين:

يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ آلِنَّ كَيْثِيرًا مِّنَ الْكَحْبَارِ وَالنُّرهُ مِنَانِ لَيَا كُلُونَ آمُوَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُ تُهُونَ عَنْ سَمِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ اللَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَمِينِكِ اللهِ " فَبَشِّرْهُمُ بِعَذَابِ ٱلِيُورِ (التوبه:٣٣)

بعض سودخورمسلمانوں کی سزا کے متعلق بیرآیات ہیں: يَاكِتُهَا الَّذِينَ إِنَّوْ التَّقُو اللَّهَ وَذَكَّ وُامَا بَقِي مِنَ

تبيار القرآر

حچوڑ دواگرتم واقعی ایمان والے ہو ⊙اوراگرتم نے ایسانہیں کیا تو تم الرِّبُوالِنُ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ ۖ كَانْ تَمْ تَغْعَلُوْا فَأَذَنُوْالِحَرْبِ الله اوراس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہوجاؤ۔ مِنَ اللهِ وَمُ سُولِهِ (القره: ١٤٥٩ - ١٤٨) ہدوہ آیات ہیں جن میں گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں کوعذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور بیآیات مرجہ کے مذہب کو اطل کرتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد مومنوں کوئسی گناہ سےضر زنہیں ہوگا خواہ ان کا گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ اور جن آیات میں مسلمانوں کے گناہ کبیرہ کو بغیر توبہ کے معاف کرنے کی بشارت دی گئی ہے ان کو بھی ہم نے علامہ ر مخشری کے مدہب کے رد میں ذکر کیا ہے اور اس سلسلہ کی سور ہ زمر کی زیر تفسیر آیت: ۳۵ ہے: وَإِنَّ مَا بَكَ لَذُ وَمَغْفِي إِلِنَّاسِ عَلَى خُلْمِهِ هُو. بِشَكَ آبِ كاربِ لوگوں كوان كَظْلُم ( كَناه كبيره ) ك (الرعد: ١) ارتكاب كے حال ميں بھى بخشنے والا ہے۔ اورالیی تمام آیات معتزلہ کے خلاف حجت میں جو کہتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کے مرتکب نے تو بنہیں کی تو اللہ تعالیٰ پراس کو عذاب دینالازم ہےاوراس کی مغفرت ہرگزنہیں ہوگی۔ اور جوآ بت ان دونوں کے ندہب کو باطل کرتی ہے اور مذہب اہل سنت کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ سے: سوجس شخص نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیک کام کیا وہ اس **ۼؘؠۜ**ڽؙؾۼؠٙڶڡٟؿ۬ڡٙٵڶڋ؆ٙۊ۪ڂؽؖٳٳؾٙڒ؇۠ۯڡۜؽڹؾۼؠڶ کی جزاء یائے گا 🔾 اور جس شخص نے ایک ذرہ کے برابر بھی بُرا کام مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَكِهُ ۞ (الزال:٨-٤) کیاوہ اس کی سزایائے گا 🔾 اگر ایمان کے بعد گناہ کبیرہ سے ضرر نہ ہوتا تو انبیاء کیہم السلام گنا ہوں سے کیوں منع کرتے اور بعض صحابہ پر زنا' چوری اورتهمت کی حدود کیون جاری موتین؟ خلاصہ بیہ ہے کہ بعض آیات میں مسلمانوں کو گناہ کبیرہ کے ارتکاب پرسزا کی وعید سنائی ہے اس لیے گناہ کے ارتکاب کے محرک اور باعث کے وقت ان آیات کو یا دکر کے ارتکاب معصیت سے باز رہنا چاہیے اور خوف خدا سے معصیت کوئرک کر دینا عاہے اللہ تعالی فرماتا ہے: بے شک جولوگ اینے رب سے تنہائی میں ڈرتے ہیں ان ٳؾٙٳؾٚڹؽڹؽؘؽڂٛۺؘۅٛؽ؆ؠٙۿؙؗۮۑٳڵۼۜؽۑؚڷۿؙڎٛڡٞۼ۬ڣ؆ؗڠؙ کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجرہ 🔾 وَآجُرُ كَبِيْرُ (اللك ١٢٠) ہے شک جولوگ اللہ ہے ڈرتے ہیں جب ان کے دل میں ٳڽؖٳڷٙڹۣؽؙڹٲؾٞٙڠٙۏٳٳۮٙٳڡؘؾۘۿؙڡؙڟٟڣٛڡؚۧؽٳڵڟۜؽڟڹ شیطان کی طرف ہے گناہ کی کوئی تحریک آتی ہے تو احیا تک وہ خدا کو تَنَكَّرُوُا فَإِذَا هُمُ مُثْمِينُ دُنَ ۞ (الاعراف:٢٠١) یاد کرتے ہیں' پھران کی آتھےں کھل جاتی ہیں 🔾 اور جب وہ کسی بغزش میں مبتلا ہوکر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھروہ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے ہیں اللہ تعالی فرما تا ہے: اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعُلُوا فَاحِشَةً أَوْظُلُمُوۤا أَنْفُسُهُمْ ذَكَّرُوا یر کوئی ظلم کر گزریں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں' پھرایے گناہوں کی الله فَاسْتَغْفَرُ وَالِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغُورُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بخشش طلب کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کون گنا ہوں کو بخشے گا اور وہ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۗ أُولَيْكَ جَزَآ وُهُمْ اپنے کیے ہوئے کاموں پر دانستہ اصرار نہیں کرتے 🔿 ان لوگول کی مَّغَفِمَ كُأْ قِبْ مَ يِتِهِمُ وَجَنْتُ تَغِرِي مِنْ نَحْتِهَا الْأَنْهُمُ تبيار القرآر

martat.com

جزاءان كرب كى طرف سے بعض باوروه جنتى بي جن ك

غليايت فيها ويغم أجرالغملين

یں ہیں۔ اس میں اس میں وہ ہیشہ رہیں گے اور نیک کا موں یچے سے دریا جاری ہیں ان میں وہ ہیشہ رہیں گے اور نیک کا موں

(آلعمران:۱۳۹۱۱)

کاکیابی اچما جروثواب ہے

اوراگر کی وجہ سے مسلمان گناہ کبیرہ پر تو بہ نہ کر پائیں تو ان کے لیے انہیا علیم انسان کی عمو یا اور ہمارے نی سیدنا محم مسلی اللہ علیہ مسلم کی خصوصاً شفاعت ہے اور اگر کسی سبب سے ان کی شفاعت بھی نہ ہو سکے تو ان کے کلمہ پڑھنے کی برکت سے محض اللہ کے فضل سے ان کی مغفرت متوقع ہے اور اگر وہ اس سے بھی محروم رہیں تو پھر وہ اپنے گناہ کی سزا بھگت کر بخش دیئے جائیں اللہ کے کونکہ جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی کی تو وہ اس کی جزاءیائے گا۔

سویہ ہے اہل سنت کا ندہب جو قرآن مجید کی ان تمام آیات کے مطابق ہے ندمعتز لدکی طرح جنہوں نے صرف مزاکی آیات کو پڑھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ گنہ گارکوسزا دے اور ندمر جدکی طرح جنہوں نے صرف مختاجوں کے مثانے کی آیات کو پڑھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ مسلمان گنا ہگاروں کوسزا نددے اللہ تعالیٰ یا لک علی الاطلاق ہے جس کو جاہے معاف کردے اور جس کو جاہے سزادے اس پر پچھلازم نہیں ہے۔

ماری استحقیق کے مطابق الزمر: ۳۵ کاتر جمداور تغییر اس طرح ہے:

"تا کہ اللہ ان (محسنین) سے ان کے کیے ہوئے زیادہ یُرے کاموں (گناہ کبیرہ) کودور کر دے اور ان کے کیے ہوئے زیادہ نیک کاموں کی ان کو جزاءعطافر ماے 0"

اوران محسنین کے کیے ہوئے گناہ کبیرہ اس سے عام ہیں کہ دہ گناہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے کیے ہوں یا اسلام لانے کے ہوں یا اسلام لانے کے ہوں اسلام لانے کے بعد کیے ہوں اسلام کے بعد کیے ہوں اسلام کے بعد کیے ہوں اسلام کے بعد کیے ہوں اسلام کا مدز مختری اسلام کے بعد کیے ہوں اسلام کے بعد کیے ہوں اسلام کا بعد میں اسلام کیا کہ سلمان مرتکب کبیرہ کو بالکل سزا نے کہا: ان گناہوں سے مراد صغائر ہیں اور مقاتل نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا کہ مسلمان مرتکب کبیرہ کو بالکل سزا نہیں ہوگی نہارے نزدیک بیتم مقاسیر پر بھی تجرہ کررہے ہیں تاکہ بید بیت میں اب ہم اردد کی بعض مشہور تقاسیر پر بھی تجرہ کررہے ہیں تاکہ بید بحث مکمل ہوجائے۔

الزمر: ٣٥ ميں بعض اردو تفاسير يرتبصره

شيخ شبيراحمة عناني متوفى ٢٩ ١٣ هدني اس آيت كي تغيير مين لكها ب

اللد تعالیٰ متقین و محسنین کوان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے گا اور غلطی سے جو بُر اکام ہو گیا معاف کرے گا۔ شاید 'اسوا'' اور''احسس ''صیغہ تفضیل اس لیے اختیار فر مایا کہ بڑے درجہ والوں کی اونی مجعلائی اور وں کی بھلائیوں سے اور اونی برائی اور وں کی برائیوں سے بھاری بچھی جاتی ہے۔ واللہ اعلم (حاشیہ عثانی ص ۱۱۵ مطبوعہ مملکت سعودی عربیہ)

یتفیر بھی صحیح نہیں ہے اللہ تعالی صرف بہتر کاموں کی جزاء نہیں دے گا بلکہ تمام نیک کاموں کی جزاء دے گا اور صرف غلطی سے کیے جانے والے کرے کاموں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ دائستہ کیے جانے والے کرے کاموں کو بھی معاف فرمائے گا' تو بہ سے بھی معاف فرمائے گا اور بغیر تو بہ کے بھی۔ نیزیہ زخشری کی تغییر کا چربہ ہے جس کا ہم پہلے روکر بچے ہیں۔ سید ابوالاعلی مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے اس آیت کی تفییر میں تکھا ہے:

الله تعالی فرماتا ہے کہ ان کے وہ بدترین اعمال جو جاہلیت میں ان سے سرز دہوئے تھے ان کے حساب سے محوکر دیئے جا کیس گے اور ان کو انعام ان اعمال کے لحاظ سے دیا جائے گاجوان کے نامۂ اعمال میں سب سے بہتر ہوں گے۔

جلدوتهم

تبيان القرآن

(تغبيم القرآن جهم ٣٤٣ اداره ترجمان القرآن لا مور ١٩٨٣ء)

یہ تغییر بھی میچے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ زمانۂ جاہلیت کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گااور زمانۂ اسلام کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گااور اللہ تعالیٰ تمام نیک کاموں کی جزاءعطا فرمائے گا'البتہ زیادہ نیک کاموں پرخصوصی انعام واکرام سے نواز رگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے 'یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسرے (معبودوں) ہے ڈرا
رہے ہیں اور جس کو اللہ کم رائی پر چھوڑ دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والانہیں ہے 0ادر جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے
اس کوکوئی گم راہ کرنے والانہیں ہے 'کیا اللہ غالب شقم نہیں ہے؟ 0 اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں اور زمینوں کو
کس نے پیدا کیا تو بیضر ور کہیں گے کہ اللہ نے 'آپ کہیے: بھلاتم یہ بتاؤ کہتم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پر سش کرتے ہوا اگر اللہ جھے
کوئی ضرر پہنچانا چا ہے تو کیا بیاس کے پہنچائے ہوئے ضرر کو دور کر سکیں گے یا اگر وہ مجھ پر دحمت کا ارادہ کرے تو کیا وہ اللہ کی
رحمت کو دور کر سکیں گے؟ آپ کہیے: مجھے اللہ کافی ہے' اس پر تو کل کرنے والے تو کل کرتے ہیں 0 (الزم: ۲۸-۳۱)
کفار کی دھمکیوں سے اللہ کے بندوں کو مرعوب نہیں ہونا جا ہے

زمر:٣٦ میں فرمایا:''کیا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے؟''اس آیت میں بندہ سے مرادسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم بیں' ابن زیدنے اس کی تفسیر میں کہا: کیوں نہیں' اللہ آپ کو کافی ہے' وہ اپنے وعدہ کے مطابق آپ کوغلبہ عطافر مائے گا اور آپ کی مد دفر مائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: "بیلوگ آپ کواللہ کے سوادوسرے (معبودوں) سے ڈرار ہے ہیں "۔

قادہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بہ تقام (بی تجازی ایک وادی ہے جس ہیں قریش نے عزی نام کے ایک بت کی حفاظت کے لیے ایک مکان بنا رکھا ہے اور اس مکان کو خانہ کعبہ کا درجہ دیتے تھے ) کی گھاٹیوں میں بھیجا تا کہ وہ عزی نام کے بت کوتوڑ دیں اس کے محافظ نے حضرت خالد سے کہا: اے خالد! میں تہہیں خبر دار کر رہا ہوں عزی بے پناہ قوت کا مالک ہے کوئی شخص اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کرسکتا 'حضرت خالد نے کلہاڑ ااٹھا کر اس کی ناک بر مارا اور اس کے دوکلڑے کردیئے۔

ابن زیدنے کہا: یہائے بتول ہے آپ کوڈراتے ہیں کہ دہ آپ کوضر ورضرر پہنچا کیں گے۔

(جامع البيان جريهم ص ٩ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه )

اہل باطل ہمیشہ سے اہل حق کو دھمکاتے رہے ہیں اور ان کو پیغام حق پہنچانے سے روکتے رہے ہیں' فرعون نے حضرت موٹی علیہ السلام سے کہا تھا:

الله تعالیٰ تمام معلومات کا عالم ہے اور تمام ممکنات پر قادر ہے وہ اپنے بندول کی تمام ضرور بات کو پورا کرنے پر قادر ہے وہ اس ہے تمام نقصان دہ چیزوں کے دور کرنے اور تمام راحت کے امور پہنچانے پر غالب قدرت رکھتا ہے سووہ اپنے بندول کے لیے کافی ہے سواس کے بندہ کواس کے غیر سے ڈرانا اور دھمکانا محض باطل ہے ایک قر اُت میں 'عبدہ'' کی جگہ' عبدادہ'' ہے کافی نہیں ہے؟ یعنی ضرور کافی ہے اس نے حضرت نوح علیدالسلام کے خالفین کوغر ق

marfat.com

عيار القرأر

کر دیا اور ان کو مخالفین سے نجات دی محضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی بھڑ کائی ہوئی آم کو کھڑار کر دیا معنرت بہل علیہ السلام کو مجھلی کے بیٹ سے نکالا محضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے مظالم سے نجات دی محضرت موئی علیہ السلام اور بنوا سرائیل کو فرعون کے جراور استبداد سے بچایا تو کو یا اللہ تعالی نے فرمایا: سوا مے محمد (صلی اللہ تعلیہ وسلم)! مخالفین اور دشمنوں سے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالی ای طرح کافی ہے جس طرح آپ سے پہلے رسولوں کے لیے اللہ تعالی کافی تھا۔ اس آیت کی ایک تفسیر میں گئی ہے کہ ہر نہی کی کافر قوم نے اپنے نہی کی تکذیب کی اور ان کو دھمکیاں دیں اور اللہ تعالی نے اس نہی کواس تو م کے ضرر سے محفوظ رکھا جس طرح اس آیت میں ہے:

اس سے پہلے نوح کی (کافر) قوم نے تکذیب کی اور ان کے بعد دوسری جماعتوں نے (ٹکذیب کی) اور ہر (کافر) قوم نے اپنے رسول پر قابو پانے کا اراد و کیا اور حق کومغلوب کرنے کے لیے باطل کے بل بوتے پر کج بحثی کی' سومیں نے ان کوابنی گرفت میں لے لیا تو دیکھومیری سزاکیسی تھی۔

كَذَّبَتْ تَبْلُمُ مُّوْمُ نُوْمٍ وَالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمُ ۗ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَا خُدُوهُ وَجَادَلُو إِبِالْبَاطِلِ لِيُدْ حِضُوابِرِ الْحَقَّ فَأَخَذُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

(المومن:۵)

پس مسلمانوں کو جاہیے کہ وہ اپنے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے تمام معاملات اور تمام افعال اور احوال میں صرف اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھیں تو ان کی ہرمہم میں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہوگا' حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے نبی اللہ علیہ دسلم پیفر ماتے تھے کہ جس شخص نے اپنے تمام تفکرات کوصرف ایک فکر بنا دیا اور وہ فکر آخرت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے تفکرات سے کافی ہو گا اور جوشخص دنیا کے احوال کے نفکرات میں منہمک رہا تو اللہ تعالیٰ کواس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہور ہاہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٥٤ أس حديث كي سندضعيف بئ جامع المسانيد والسنن مبند ابن مسعود رقم الخديث: ٣٩)

متوکلین کے لیے اللہ تعالی کا کافی ہونا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کے مذہب کو باطل فر مایا ہے کیونکہ تمام مخلوق کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم ہے اور اس کو ہر چیز پر قدرت ہے اور انسان کی فطرت اور اس کی عقل اس پر شہادت دیتی ہے اور جوشخص بھی آسانوں اور زمینوں کے عجیب وغریب احوال میں اور انسان کے بدن کی اندرونی مشین اور اس کی کارکردگی میں غورکرے گا اس

جلدوتهم

marfat.com

تبيان القرآن

پر بیر حقیقت واضح ہو جائے گی۔

دوسری بات بیہ ہے کہ بیپ پھر کے بے جان بت جن کوانسان نے خودا پئے ہاتھوں سے بنایا ہے' جوا پئے او پڑ بیٹھی ہو کی مکھی کو بھی اڑانے پر قادر نہیں ہیں وہ کب کسی سے ضرر کو دور کر سکتے ہیں یا کسی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور کر سکتے ہیں' سوکسی صاحب عقل کوان دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بت اس کا پچھ بگاڑ لیس گے یااس کے کسی فائدہ کوروک لیس گے۔ نیز اس آیت میں فرمایا:''آپ کہیے: مجھے اللہ کافی ہے' اس پر تو کل کرنے والے تو کل کرتے ہیں''۔

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ جو مخص کافی سے غیر کافی کی ظرف منتقل ہوگا اس کامقصود پورانہیں ہوگا' اس لیے ضرور کا ہے کہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر تو کل کیا جائے' تمام امور اس کوسونپ دیئے جا کیں اور صرف اس کی اطاعت کی جائے اور جب بندہ صرف اللہ عز وجل کی اطاعت کرے گا تو کا ئنات کی ہر چیز اس کی اطاعت کرے گی' حدیث میں ہے:

ابن المنكدر بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے' ایک مرتبہ وہ روم کی سر زمین میں لشکر سے بھٹک گئے یا ارض روم میں قید کر لیے گئے' پس وہ مسلمانوں کے شکر کو ڈھونڈ نے کے لیے بھا گئ و اچا تک ان کے سامنے ایک شیر آ گیا' حضرت سفینہ نے اس شیر سے کہا: اے ابوالحارث! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کر دہ غلام ہوں اور میر سے ساتھ اس' اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے ۔ پس شیر ان کی طرف دم ہلاتا ہوا بڑھا اور ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا جب وہ کوئی خوف ناک آ واز سنتا تو اس کی طرف متوجہ ہوتا' پھر ان کے پہلو یہ پہلو چاتا رہا جتی کہ لشکر تک پہنچ گیا' پھر شیر واپس جب وہ کوئی خوف ناک آ واز سنتا تو اس کی طرف متوجہ ہوتا' پھر ان کے پہلو یہ پہلو چاتا رہا جتی کہ لشکر تک پہنچ گیا' پھر شیر واپس چلا گیا۔ (شرح النة رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث الحدیث: ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث ۱۳۵۳ المصنف رقم الحدیث الحدیث الحدیث ۱۳۵۳ الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث

اس حدیث میں حسب ذیل فوائد ہیں:

- (۱) حضرت سفینہ نے شیر سے بےخوف وخطر کلام کیا' کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ شیر ان کوضر رنہیں پہنچائے گا اور وہ ان کا کلام سنے گا' اس کو سمجھے گا اور ان کی مدد کرے گا اور ان کولٹنگر اسلام تک پہنچائے گا' بید حضرت سفینہ رمنی اللہ عنہ کی کرامت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامعجز ہ ہے۔
- (۲) جب کوئی مسلمان اپنے آپ کو بالکلیہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے تو درندے بھی اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تو جمادات کب ضرر پہنچا سکیں گے۔
  - (۳) الله تعالیٰ کی اطاعت کرنا ادر ہرمعاملہ میں اس پرتو کل کرنا مصائب سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔
- (۷) حضرت سفیندرضی اللہ عند نے شیر کو بیہ بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں تو اس نے آپ کولشکر اسلام تک پہنچا دیا۔اس ہے معلوم ہوا کہ جب کوئی مسلمان راستہ بھٹک جائے یا اس کوکوئی اور افقاد پیش آ جائے 'تو رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے اس سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے اور بیہ کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کے احکام پرعمل کرتا ہے اور رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پرعمل کرتا ہے اس کو دنیا میں سیرھا راستہ ل جاتا ہے تو ان شاء اللہ آخرت میں بھی وہ سید ھے راستے کی ہدایت حاصل کرے گا۔
- (۵) صاحب عقل کو جا ہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ تو حید کے تقاضوں پڑمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا ہے اعراض کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو ہر حال میں کا فی ہوگا۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: آپ كہے: اے ميرى قوم! تم الى جگه عمل كرتے رہؤ بے شك ميں (بھى)عمل كررہا ہوں كس

marfat.com

عام العرار

خقر يبتم جان او ك O كرس بررسوا كرف والاعذاب آتا جاوركس بروائى عذاب نازل موكا O بدكت بم في الوكول ئے لیے آپ پر برحق کتاب نازل کی ہے موجس نے ہدایت اختیار کی تواسے بی فائدہ کے لیے اور جس نے مم رابی اختیار کی تو اس كم رابى كاوبال اى ير باورة بان كوذمددارتيس بي ٥ (الزمر:١٩-٣٩) رسول التُصلى التُدعليه وسلم نے پيغام حق سنانے ميں كامل جانفشاني كى

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے اپنے وجود اور اپنی توحید پر دلائل قائم فرمائے تھے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم پرایمان لانے والوں کوآخرت میں جنت اور دائمی اجر وثواب کی بشارت سنائی تھی اور الله اور اس کے رسول کی تكذيب كرنے والوں كے ليے دائمي عذاب كى وعيد سنائى تھى اور نبي صلى الله عليه وسلم كواہل مكه كے كفرير اصرار كرنے كى وجه سے بہت تکلیف ہوتی تھی جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے ان آ پیوں میں فر مایا ہے:

اگروہ اس قرآن پراہمان نہ لائے تو لگتا ہے کہ آپ فرطقم

فَلَعَلَكَ بَاخِمُ مُنْفُسِكَ عَلَى اثَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمَا

ے جان دے دیں مے 0

الْحَدَيْثِ أَسَفًا (الكبف:١) كَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ اللَّا يَكُونُوا مُوْمِنِينَ٥٠

ان کے ایمان ندلانے کی وجہ سے آب اس قدرمغموم ہیں کد لگتا ہے کہ آپ جان دے دیں گے 0

(الشعراء:٣)

ان پرحسرت اورفرطفم کی وجدے کہیں آپ کی جان نہ جلی

فَلَاتَنَاهَا فَاللَّهُ مُكَالِّمُ مُكَّالِيٍّ (فاطر: ٨)

اور جب الله تعالى نے قوى اور متحكم دلائل كے ساتھ كفار كارد كر ديا اور وہ چر بھى آپ كى رسالت اور آپ كے پيغام ير ايمان نبيل لائة والله تعالى في آپ كوسلى دية موئ فرمايا: "آپ كہيد: اے ميرى قوم اتم اين جگمل كرتے رہو ب شك میں (بھی)عمل کررہا ہوں' پس عنقریب تم جان او گے 0 کے کس پررسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس بردائی عذاب نازل ہوگا 0 بے شک ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر برحق کتاب نازل کی ہے 'سوجس نے ہدایت اختیار کی تواہیے ہی فائدہ کے لیے اورجس نے مم راہی اختیار کی تو اس مم راہی کا وبال اس پر ہے اور آب ان کے ذمددار نہیں ہیں O '' (الرمر:۳۹-۳۹)

ان آیوں میں بیاشارہ ہے کہ لوگ اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی اطاعت اور عبادت کے جس حق کو بھول بیٹھے تھے قرآن کریم ان کودہ حق یاد دلار ہائے ہیں جس فے قرآن مجید کے یادولانے سے اس حق کو پیچان لیا اور اس کی نفیحت برعمل کر لیا اوراس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو اس ہدایت کے فوائدای کو حاصل ہوں گے کیونکہ اس ہدایت کے نور سے اس کا دل منور ہو جائے گا۔

اوراس کی حیوانی اور شیطانی صفات کے جوآ ثار ہیں وہ محوجو جائیں مے جن کی وجہ سے اس کا دل تاریک ہوسکتا تھا اور ان صفات کی وجہ سے وہ دوزخ میں جاسکتا تھااور جس شخص نے اپنی تم راہی پر اصرار کیا اور اپنے نفس امارہ کے احکام کی اطاعت کی اوراس پرحیوانی اور شیطانی صفات مذمومه غالب آ تمکیس تو و مخض جہنم میں جاگرے گا اور اس کی اس روش ہے آپ سے کوئی ا بازیر منہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اس کو دوزخ سے تھییٹ کر نکالنے کی بہت کوشش کی اور اس سلسلہ میں بہت مشقت اٹھائی' اس کے باوجودا گرکوئی مخص کفریراصرار کر کے دوزخ کوابنا ٹھکانا بناتا ہے تو آپ اس سلسلہ میں کیا کر سکتے ہیں۔

ال مضمون كى حسب ذيل احاديث سے وضاحت موتى ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اور لوگوں کی مثال اس مخص

martat.com

تنبأن القرآن

كى طرح ہے جس نے آگ روش كى كار حشرات الارض اور يروانے اس آگ بيس كرنے لكے سويس تم كو كمرے پكڑكر آگ میں کرنے سے روک رہا ہوں اور لوگ اس آگ میں دھڑ ادھر گررہے ہیں۔ (صحيح البخاري رقم الحديث: ١٣٨٣ ، صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٨٣ ، سنن تريذي رقم الحدث: ٣٨٧ ) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله نے جس علم اور بدایت كے ساتھ مجھے مبعوث كيا ہے'اس كى مثال اس بادل كى طرح ہے جوزيين پر برسا' زيين كا كچھ حصد اچھا تھا جس نے اس يانى كو جذب كرليا اوراس نے جارا اور بہت سنرا ا گايا اور زمين كا بعض حصه بخت تفا'اس نے ياني كوروك ليا' جس سے الله تعالى نے لوگوں کو نفع پہنچایا' لوگوں نے وہ پانی خود پیا اور جانو روں کو پلایا اور ان کو (سبزے سے ) چرایا اور زمین کا بعض حصہ چیٹیل میدان تھا'جس پر جب بارش ہوئی نؤ زمین کے اس حصہ نے پانی روکا اور جمع کیا اور نہ اس میں سبز ااور گھاس اگائی' بیرمثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا اور اس کا فیض پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے اس کاعلم حاصل کیا اور وہ علم آ کے پہنچایا اور بیان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اس علم کی طرف سراٹھا کرنہیں ویکھا اور نداس ہدایت کی طرف دیکھاجس کے ساتھ جھے مبعوث کیا گیا ہے اور اس کو تبول نہیں کیا۔ (صيح البخاري رقم الحديث: ٤٩ صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٢٨٢ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٥٨٣٣) اس مثال میں آپ نے بیہ بیان فر مایا ہے کہ زمین کی تین قشمیں ہیں اسی طرح لوگوں کی بھی تین قشمیں ہیں زمین کی پہلی فتم ہیہ ہے کہ زمین پہلے مردہ ہو' پھر بارش ہونے سے اس میں سبزا پیدا ہو جائے' جس سے انسان اور مولیثی دونوں فائدہ حاصل كرين اي طرح لوگوں كى پہلىقتم يہ ہے كدان كے پاس ہدايت اور علم پنچ اور وہ خود بھى علم برعمل كريں اور دوسروں كو بھى تعليم ویں اس میں فقہاءاور مجتمدین شامل ہیں زمین کی دوسری متم یہ ہے کہ دہ بارش کے پانی سے سبز ہ تو نہیں اگاتی لیکن وہ پانی کو جع كركتي ہے جس سے ضرورت منداس ياني كو حاصل كر ليتے ہيں اس طرح لوگوں كى دوسرى قتم يہ ہے كه ان ميں احاد يث سے مسائل کومتنبط کرنے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی لیکن وہ احادیث کومحفوظ اور منضبط کر لیتے ہیں جس سے مجتمدین استیفادہ کرتے ہیں اس قتم میں محدثین اور راویان حدیث ہیں اور زمین کی تیسری قتم وہ ہے جوند سبزہ اگاتی ہے اور ندیانی کو محفوظ رکھتی ہاورای طرح لوگوں کی تیسری قتم وہ ہے جنہوں نے آپ کے لائے ہوئے دین کو بالکل قبول نہیں کیا اور یہ کفار اور منافقین لْهُ يَبْوَقَّى الْرَنْفُسِ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّذِي لَوْتُمْتُ فِي مَنَامِهُ الله ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جن روحوں کی موت نہیں آئی ان کو نیند میں ( قبض کرتا ہے )

البي قصى عليها المؤت ويرس لرجن روحوں کی موت کا فیصلہ کر لیا ہے ان کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر میعاد تک چھوڑ دیتا ہے<sup>،</sup> و محک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں میں جو غوروقر کرتے میں

martat.com

الزمر٢٩: ٥٢ -ای کی طرف لوٹائے جاؤ کے O اور جب نے والے! غیب اور ظاہر کے جانے والے! تو بی اینے بندوں کے ورمیان ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں O اور اگر ظالموں ، دے دیتے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر

جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا O اور ان کے کیے ہوئے بُرے کام ان کے لیے ظاہر ہوں گے اور جس عذا یہ

تبيار القرآن

وہ مٰداق اڑایا کرتے تھے وہ ان کا احاطہ کرلے گا 🔾 پس جب انسان کو' کوئی' یاں سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ کہتا ہے ک ی سو ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی عذاب أنبين ے کامول کا وبال پینچے گا اور وہ (اللہ کو)عاجز کرنے والے نہیں ہیں 🔾 کیا انہوں ۔ لیے جابتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے 40E ایمان لانے والول کے لیے ضرور نشانیاں ہیں O الله تعالیٰ كا ارشاد ہے :اللہ بی روحوں كو ان كی موت كے وقت قبض كرتا ہے اور جن روحوں كی موت نہيں آئی ان كو نيند **یں (قبض کرتا ہے) پھر جن روحوں کی موت کا فیصلہ کر لیا ہے ان کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر میعاد تک چھوڑ** الله کوچھوڑ کرایے جا شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جوغور وفکر کرتے ہیں 0 کیا انہوں نے اللہ کو جھوڑ کرایئے مفارثی بنار کھے ہیں؟ آپ کہیے: خواہ وہ کسی کے مالک نہ ہوں اور نعقل وخرد رکھتے ہوں 0 آپ کہیے کہ تمام شفاعتوں کا

لک اللہ بی ہے تمام آ سانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ بی کے لیے ہے پھرتم اس کی طرف لوٹائے جاؤ کے O (الزم: ۳۲\_۳۲)

جلدوبم

martat.com

Marfat.com

القآء

نفس مے عنیٰ کی شخفیق

<u>ں سے میں میں میں ہوئے ملامہ سید محمر مرتعنی کی حقیق کرتے ہوئے ملامہ سید محمر مرتعنی زبیدی</u> اس آیت میں 'انفسس '' کالفظ ہے بینس کی جمع ہے نفس کے معنی کی محقیق کرتے ہوئے ملامہ سید محمر مرتعنی زبیدی متوفی ۲۰۵۵ اور آبھتے ہیں:

نفس ہے۔(تاج العروس جہم ۴۶۰-۴۵۹ داراحیاءالتراث العربی بیردت) زخ

فس اورروح کے ایک ہونے پردلائل

میں کہتا ہوں کہ اس آیت ہے بہ ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ روح اور نفس دونوں ایک چیز ہیں' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قبض روح کے لیے بین کہتا ہوں کہ استعال کیا گیا ہے۔

کے لیے بین نفس کا لفظ استعال فر مایا ہے اورا حادیث اور آثار میں روح اور نفس کوایک دوسرے کی جگہ استعال کیا گیا ہے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ان کی اس کے ان کی آپسیس کھلی ہوئی تھیں' آپ نے ان کی آپسیس کھلی ہوئی تھیں' آپ نے ان کی آپسیس کھلی ہوئی تھیں' آپ نے ان کی آپسیس ہند کر دیں' چھر فر مایا: جب روح قبض کی جاتی ہے تو آپلے ماس کو دیکھتی ہے۔ الحدیث اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می

دوسری حدیث میں آپ نے روح کی جگدنفس کالفظ استعال فر مایا ہے۔

' دوسرن تعدیت میں بچ کے بروس قابعت کی جب انسان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم بینہیں دیکھتے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی نظراو پراٹھی ہوئی ہوتی ہے' صحابہ نے کہا: کیوں نہیں' آپ نے فرمایا: بیاس وقت ہوتا ہے جب اس کی نظرا اس

marfat.com

تبيار القرآن

کے نفس کود مکھورہی ہوتی ہے۔ (میح مسلم رقم الحدیث:۹۲۱) ای طرح درج ذیل حدیث میں روح کے لیے نفس کا لفظ استعال فر مایا ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میت کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں جب مرنے والا مخض نیک ہوتو اس سے کہتے ہیں:اے یا کیز ہفس! باہرنکلو' جو یاک جسم میں تھی۔الحدیث (سنن ابن مانبه رقم الحديث:۴۲۶۲ منداحمه ج ۲س ۳۹ دوسری حدیث میں اس موقع کے حلیے نفس کے بجائے روح کا لفظ استعال فر مایا ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اس سے دو فرشتے ملا قات کرتے ہیں جواس کو لے كراوير چرصة بي (بيحديث حكماً مرفوع ب)\_(صححملم رقم الحديث:١٨٤٢ أسن الكبرى للنسائي رقم الحديث:١٢٦١) امام ما لک نے دوحدیثیں روایت کی ہیں'ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ ہم کومبح کی نماز کے وقت جگا دینا' حضرت بلال پر نیند غالب آ گئ سورج نکلنے کے بعد سب بیدار ہوئے' آ یے نے حضرت بلال سے یو چھا تو انہوں نے کہا: میرے نفس کواسی چیز نے پکڑلیا تھا جس نے آپ کے نفس کو پکڑلیا تھا۔ (موطاامام مالک رقم الحدیث:۲۵) دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے اس موقع بر فر مایا: اے لوگو! الله تعالیٰ نے ہماری روحوں کوقبض کرلیا تھا' اگر وہ جا ہتا تو وہ اس وقت کے سواجاری روحوں کولوٹا دیتا۔ (موطالهم مالک قم الحدیث:٢٦) حافظ يوسف بن عبدالله ابن عبدالبر قرطبي التوفي ٣٦٣ هذان دونوں حديثوں كے متعلق لكھتے ہيں: علاء کی ایک جماعت نے ان حدیثوں سے بیاستدلال کیا ہے کہ روح اورنفس ایک چیز ہے اور انہوں نے الزم :۲۳ (زرتفیرآیت) ہے بھی استدلال کیا ہے۔ حضرت ابن عباس اورسعید بن جبیر نے الزمر : ۴۴ کی تغییر میں کہاہے : جب مرد ے مرتے ہیں تو ابلد تعالیٰ ان کی روحوں کو بھی فر **مالیتا ہےاور جب زندہ** سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو بھی مالیتا ہے' پھر جس کی موت کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیااس کی روح کوروک لیتا ہےاورجس کی موت کا فیصلنہیں فر مایا اس کی روح کوایک وقت معین تک کے لیے حجوز دیتا ہے۔ بیغیبراس پردلالت کرتی ہے کیفس اور روح ایک چیز ہیں کیونکہ اس آیت میں'' انسفس'' کالفظ ہے اور انہوں نے اس کامعنیٰ ارواح کیا ہے اوراس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ موطا کی حدیث:۲۶ میں ہے' آپ نے فرمایا: اللہ نے ہماری روحوں كوقبض كرليا تقااور حضرت بلال نے جوفر مایا تھا: میر نے نفس كواس چیز نے بكڑ لیا تھا جس نے آپ کے نفس كو پکڑ لیا تھا' آپ نے حضرت بلال کے اس قول کا ردنہیں فر مایا' پس قر آن اور سنت نے ایک چیز کو مجھی نفس سے تعبیر فر مایا ہے اور مجھی اس چیز کو روح سے تعبیر فرمایا ہے۔ (تمہید ج ٢٥ م ١٨٥ دار الكتب العلمیه میردت ١٣١٩هـ) معس اورروح کے مغائر ہونے پر دلائل حافظ يوسف بن عبدالله بن عبدالبرالمالكي القرطبي التوفي ٣٦٣ ه و لكهة من دوسرے علماء نے بیر کہا ہے کہ نفس روح کا غیر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفس سے خطاب فرمایا ہے اس کو ہُرے کا مول السيمنع فرمايا ہے اور نيك كامول كاحكم ديا ہے اور انہوں نے اس پراس آيت سے استدلال كيا ہے: **يَأْيَّتُهُاالنَّفْسُ الْمُطْبِيَّةُ أُثَّادُ حِينَ إِلَى مَ** يَكِ اللهِ عَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عال النية مرضية ٥ (الفر:١٨ ـ ١٨) . میں کہ تو اس ہے راضی ہووہ تجھ ہے راضی ہو 🔾 جلدوبم martat.com

و (ايانه وك) كوني لفس يد كم الم الموس ال بات ي

اَنْ تَعُوْلُ لَكُنَّ يَعْدُرُ فَي عَلَى مَا قَرَطْتُ فِي جَشِ اللهِ .

(الرم: ٥٦) كمين في الله كحل كوادا كرفي بي تقميري-

اورروح کونہ خطاب کیا گیا ہے اور نداس کو تر آن مجید میں کسی چیز ہے منع کیا گیا ہے اور نہ کسی کام پراس کی فیمت کی گئی ہے۔ آ دمیوں کانفس چو پایوں کے نفس کی طرح ہے وہ جنسی عمل کی خوابش کرتا ہے اور یُرے کام کی تحریک کرتا ہے اور نشس کا مسکن پید ہے مگر انسان کو روح کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے اور اس کامسکن دماغ ہے اس کی وجہ سے انسان یُرے کاموں سے حیاء کرتا ہے اور روح اس کونیک کاموں کی دعوت و بی ہے اور نیک کاموں کا تھم و بی ہے۔

عبد الرحمان بن قاسم نے الزمر : ۴۲ کی تغییر میں کہا کہ ففس کی مجسم چیز ہے اور دوح اس پانی کی طرح ہے جو جاری ہو جب انسان سوجا تا ہے تو اللہ اس کے ففس کو قبض کر لیتا ہے اور اس کی روح او پر جار بی ہے اور نیچے اتر رہی ہے اور ففس ہر واد کی میں چر رہا ہوتا ہے اور ان چیز وں کو و کھتا ہے جن کو انسان خواب میں د کھتا ہے کی رجب اللہ اس کوجسم میں لوشنے کی اجازت دیتا ہے تو وہ جسم میں لوٹ جاتا ہے اور اس کے لوشنے سے جسم کے تمام اعضاء بیدار ہوجاتے ہیں اور وہ سننے اور د کھنے لگتا ہے۔

ہے دوہ اس رف بر باب کر اس کے بین کہ علاء کے اس مسئلہ میں متعددا توال ہیں اور اللہ ہی کوعلم ہے کہ ان میں تحیح کیا چیز ہے اور تو م نے جو پچھے کہا ہے وہ اضح دلائل نہیں ہیں اور نہ ان دلائل کی صحت یقینی ہے اور نہ کوئی الی تصحیح حدیث ہے جس سے عذرا تھ آ جا ئیں اور حجت واجب ہو جائے اور نہ تیا ہ سے اس کو مستبط کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقول اس مسئلہ میں سوچ و بچار کر کے تھک جاتی ہیں اور اس کے علم سے عاجز ہیں۔ (تمہید جاس ۸۸۔ ۸۷ دارالکت ِ العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۹ھ)

نفس اورروح کے اتحاد اور تغایر میں حافظ ابن عبدالبر کی تحقیق

حافظ ابن عبد البرك كلام كا خلاصه يه ب كه قرآن مجيد اوراحاد يث كبعض دلائل سے بيمعلوم بهوتا ب كه روح اور نفس وونوں ايك چيز نبيں اور بعض دلائل سے بيمعلوم ہوتا ہے كه روح اور نفس باہم مغائر ہيں 'ليكن ان كا مخار بيہ كه روح اور نفس وونوں ايك چيز نبيں اور بعض دلائل سے بيمعلوم ہوتا ہے كه روح اور نفس باہم مغائر ہيں 'ليكن ان كا مخار بيہ اس بحث كثر وع بيں لكھا ہے 'اى طرح انہوں نے موطا امام مالك كی اور وردن الاستذكار ''ميں بھى لكھا ہے۔

چنانچه حافظ ابن عبدالبر مالكي متوفى ٢٣٣ ه ولكصتر بين:

رسول الله صلی الله علیه و مسلم حضرت علی اور حضرت فاطمه کوتبجد کی نماز کے لیے جگانے گئے تو حضرت علی رضی الله عنہ نے کہا:

ہمارے نفوس تو الله کے ہاتھ میں ہیں۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۱۲۷) اور حضرت بلال نے کہا: میرے نفس کو اس نے پکڑ لیا تھا

جس نے آپ کنفس کو پکڑ لیا تھا۔ (موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۵) اور رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک الله نے ہماری روحوں کوتبض کر لیا تھا۔ (موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۷) اور حضرت ابو جھیفہ کی حدیث میں ہے: بے شک تم مردہ ہے تو الله تعالی نے تمہاری روحوں کولوٹا دیا۔ (مند ابو بعلی رقم الحدیث: ۲۵) اور حضرت ابو جھیفہ کی حدیث میں ہے: بے شک تم مردہ ہے تو الله تعالی نے تمہاری روحوں کولوٹا دیا۔ (مند ابو بعلی رقم الحدیث: ۲۵) اور قس دونوں ایک چیز ہیں۔ اس مسئلہ میں سلف صالحین ایک قوال ہم نے ''میریش' (الزمر: ۲۳) ان سب میں یہ واضح دلیل ہے کہ روح اور نفس دونوں ایک چیز ہیں۔ اس مسئلہ میں سلف صالحین ایک توال ہم نے ''میریش فریش کو تھیں۔ (الاستہ کا رہے ہیں۔ (الاستہ کا رہے ہیں۔ (الاستہ کا رہے ہیں۔ (الاستہ کا رہے ہیں۔ (الاستہ کو تھیں)

نفس اورروح کے متعلق امام رازی کی تحقیق

امام فخر الدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكهة بين:

انبان کانفس ایک جو ہر ہے جومنور اور روحانی ہے جب اس کابدن سے تعلق ہوتا ہے تو اس کی روشیٰ تمام بدن میں حاصل

marfat:com

تبيار القرآر

ولی ہاوراس روشنی کا نام حیات ہے ' پس ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت اس بدن کے ظاہر اور باطن سے اس کا تعلق منقطع موتا ہوجاتا ہے اور اس انقطاع کا نام موت ہے اور نیند کے وقت اس روشنی کا تعلق صرف ظاہر بدن سے بعض اعتبار سے منقطع ہوتا ہے اور اس کی روشنی بدن کے باطن سے منقطع نہیں ہوتی ' پس ثابت ہو گیا کہ موت اور نیندایک جنس سے ہیں' مگر موت ہیں اس کی روشنی کا انقطاع تام اور کامل ہوتا ہے اور نیند ہیں اس کا انقطاع تاقص اور بعض وجوہ سے ہوتا ہے۔

(تغيير كبيرج٩ص ٢٥٦) واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

نفس اورروح كے متعلق مصنف كى تحقیق

قرآن مجیداور احادیث کے عمیق مطالعہ سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ روح اور نفس متحد بالذات ہیں اور ان میں تغایر اعتباری ہے انسان کے جسم میں ایک قوت مجردہ ہے وہ قوت اس لحاظ سے کہ وہ انسان کے حواس میں مؤثر ہے یعنی اس کی تاثیر سے انسان دیکھا ہے 'سخھا ہے اور چھوتا ہے نفس ہے اور اس لحاظ سے کہ اس قوت سے انسان بولتا ہے اور دیگر افعال اختیار یہ کرتا ہے وہ روح ہے خلاصہ یہ کہ جس قوت کے لحاظ سے انسان محسوس کرتا ہے اور افعال کرتا ہے وہ قوت روح ہے خلاصہ یہ کہ جس قوت کے لحاظ سے انسان محسوس کرتا ہے اور افعال کرتا ہے وہ قوت روح ہے اور وہ قوت اس لحاظ سے کہ انسان اس قوت سے تعقل اور اور اک کرتا اور کسی بھی کام کرنے کا منصوبہ بناتا ہے تو یہ قوت نفس ہے اور اس کونس ناطقہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

پھراگرنفس بُرے اور نا جائز کام کامنصوبہ بنائے تو پینس امارہ ہے ، قر آن مجید میں ہے:

إِنَّ النَّفْسَ لِأَمَّا رَكُّ إِللَّهُ وَعِ (يوسف: ٥٣) بِ شَكَ نَصْ تَو بُرانَى كَاتِكُم دين والا إ

اور پُرے کام کرنے کے بعدنفس اس پر ملامت کرے تو وہ نفس لوامہ ہے' قر آن مجید میں ہے: سیکھ کچھ میں مائیڈ مناتین میں میں میں میں انہ کے انہ

اوراگرنفس نیک کام کرنے کا حکم دیتو وہ نفس مطمئنہ ہے' قر آن مجید میں ہے: پَیَا یَّتُنَّهُ النَّقْفُ الْمُطَیِّنِیَّهُ کَّادُجِیتی الی تر یِّكِ ہے۔ اے مطمئن نفس! 0 توایے رب کی طرف لوٹ جااس حال

میں کہ تو اس ہے راضی ہووہ تجھ سے راضی ہو 🔾

رَا**ضِيَةً مَّرْضِيَّةً** ۞ (الْغِر: ٢٨-٢٤) اورجس توت كے لحاظ سے انسان مح

اور جس قوت کے لحاظ سے انسان محسوں کرتا ہے اور افعال اختیاریہ کرتا ہے وہ روح ہے ٔ قر آن مجید میں ہے: **فِاَذَاسَةَ اِنْهُ ذَلَا اَنْهُ اِنْهُ ا**لِنَّا اِنْهِ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ الْهُ الْمُنْ الْمُنْفُلُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

(الحجر:٢٩) روح پھونک دول\_

امام الحسين بن مسعود الفراء بغوى المتوفى ٥١٦ هاس كي تفسير ميں لکھتے ہيں:

یعنی روح پھونکنے کے بعدوہ بتلا زندہ ہو جائے اور روح جسم لطیف ہے جس سے انسان زندہ ہوتا ہے۔

(معالم التزيل جسوص ۵۵ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٠٠ه)

marfat.com

إذ العرار

r ---- or :r4///

الحديث: ٢٠٤٤ كنز المعمال رقم الحديث: ١٥٢٨ الدرالمنورج اص ١٠٩ مامع البيان رقم الحديث: ١٠٠)

روح اورنفس کی بحث ہم نے تبیان القرآن ن۲ مس ۲۹ ۔ ۲۹ میں بھی کی ہے اس مقام کا بھی مطالعہ کر لیا جائے۔ الزمر: ۲۲ سے میں اللہ تعالی نے فر مایا: ''کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سفارشی بنار کھے ہیں'آپ کہیے: خواہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل وخر در کھتے ہوں 0 آپ کہیے کہ تمام شفاعتوں کا مالک اللہ بی ہے تمام آسانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ بی کے لیے ہے 'پھرتم اس کی طرف لوٹائے جاؤے 0'' بنوں کی شفاعت کرنے کا رواور ابطال

یہ آیت اہل مکہ کے ردمیں نازل ہوئی' کیونکہ دہ بیزعم کرتے تھے کہ بت اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ اے مجد (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ مشرکین سے یہ کہیے: کیاتم بتوں کوسفار شی بنارہے ہو'خواہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور انہیں کسی چیز کی عقل نہ ہواور جب وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں تو اللہ کے پاس تمہاری شفاعت کرنے کے کیسے مالک ہوں گے اور وہ اس بات کو کیسے مجھیں گے کہتم ان کی عبادت کرتے ہو۔

پھرمشرکین کودلیل سے ساکت کرنے کے بعد فرمایا:''تمام شفاعتوں کا مالک اللہ بی ہے' بینی کوئی شخص کسی کی شفاعت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا' جب تک کہ جس کی شفاعت کی جائے وہ اللہ کا لبندیدہ بندہ نہ ہوا ور شفاعت کرنے والے کو شفاعت کا اذن نہ دیا گیا ہواور بتوں کی شفاعت کے معاملہ میں دونوں چیزیں مفقود ہیں۔

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠٦ ه لكهتي بي:

بعض لوگوں نے اس آیت سے مطلقا شفاعت کی نئی پراستدلال کیا ہے اور بیاستدلال ضعیف ہے کیونکہ ہم بیا مائے ہیں کہ اگر
اللہ تعالیٰ کی کوشفاعت کرنے کا اذن ندر ہے تو وہ شفاعت نہیں کرسکا۔ (تغیر کیرج میں ۱۳۵۸۔۱۳۵۲ واراحیا التراث الحر بی ہورت ہیں کوشا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل متنظر ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے
اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں آپ دعا کیجے: اے اللہ! آسانوں اور زمینوں کے پیدا
کرنے والے! غیب اور ظاہر کے جانے والے! تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ
اختلا نہ کررہے ہیں اور اگر ظالموں کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں اور اتنی ہی اور بھی ہوتیں تو وہ قیامت کے
اختلا نہ کررہے ہیں 0 اور اگر ظالموں کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں اور اتنی ہی اور بھی ہوتیں تو وہ قیامت کے
دن کے بُرے عذاب سے نیچنے کے لیے اس کو ضرور فدیہ میں دے دیتے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا
جس کا آئیں دہم و گمان بھی نہ تھا 10 اور اس کے لیے طاہر ہوں گے اور جس عذاب کا وہ فداق اڑ ایا
حس کا آئیں دہم و گمان بھی نہ تھا 10 اور اس کے لیے طاہر ہوں گے اور جس عذاب کا وہ فداق اڑ ایا

آ خرت میں کفار کے عذاب کی تفصیل

الزمر: ۴۵ میں مشرکین کے ایک اور بُرے عمل کا ذکر فر مایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے مثلاً کہے: لا اللہ اللہ و حدہ لا شریک لہ تو ان کے چبروں سے ان کی نفرت کے آٹار ظاہر ہوتے ہیں اور جب ان کے بتوں کا ذکر کیا جائے تو ان کے چبروں سے خوشی کے آٹار ظاہر ہوتے ہیں۔

اس آیت میں''اشدازت'' کالفظ ہے'اس کا مصدرا شمئز از ہے'اس کا معنیٰ ہے: جب کی شخص کوکس بات سے بہت زیادہ غم اور غصہ پنچے تو اس کا چہرہ تاریک ہوجاتا ہے'اس کے برعکس جب کی خبر سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ کفار کواللہ کا ذکر تا گوار ہوتا ہے اور مسلمان اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے ذکر کومجوب رکھتے ہیں' حدیث میں ہے:

جلادتهم

تبيان القرآر

حضرت عائشەرمنى الله عنها بيان كرتى بين كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جوفخص جس چيز سے محبت كرتا ہے اس كا به كثرت وكركرتاب-(صلية الاولياءج ٢٨٠ و٣٠ جع الجوامع رقم الحديث ٢٠١٠٠ الجامع الصغيرةم الحديث ١٨٣١٢ كنز العمال رقم الحديث ١٨٢٩) حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سخت گری کا دن ہواورکوئی مخص بیا کے کہ لا اللہ اللہ 'آج کے دن کس قدر سخت گرمی ہے اے اللہ! مجھے جہنم کی گرمی سے اپنی پناہ میں رکھ تو اللہ عز وجل جہنم سے فرما تا ہے: میرے ایک بندے نے تیری گرمی سے میری پناہ طلب کی ہے تو گواہ رہنا کہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے اور جب سخت سردی کا دن ہواور ایک بندہ یول کے کہ: الا السه الا السلسه "آج کے دن کس قدر سخت سردی ہے اے اللہ! مجھے جہنم کے زمھر پر (سردطبقہ)سے اپنی پناہ میں رکھنا تو اللہ عز وجل جہنم سے فرماتا ہے: میرے ایک بندے نے تیرے زمھر برسے میری پناہ طلب کی ہے اور تو گواہ رہنا کہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے' مسلمانوں نے پوچھا: جہنم کا زکھر برکیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ جہنم میں ایک گھر ہے جس میں کافر کوڈ الا نجائے گا'اس کی سخت ٹھنڈک سے اس کے بعض اعضاء بعض سے الگ ہوجائیں گے۔ (عمل الیوم والملیلة للدینوری قم الحدیث: ۲۰۰۱ مؤسسة الکتب اثقافیهٔ بیروت ۸۰۱۵ هـ) الزمر: ۴۶ میں فر مایا:''اےاللہ! آ سانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے!غیب اور ظاہر کے جانبے والے! تو ہی اینے

بندوں کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فر مائے گاجن میں وہ اختلاف کررہے ہیںO''

یعنی کفار کا اللہ کی تو حید کے ذکر سے متوحش اور متفکر ہونا اور بتوں کے ذکر سے اور شرک کی باتوں سے خوش ہونا ایسی چیز ہے جس کا باطل ہونا بالکل بدیمی ہے اس آیت میں بیا شارہ ہے کہ موحدین اور مشرکین میں اختلاف ہے موحدین الله تعالی اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے احكام كے مطابق عمل كرتے ہيں اور مشركيين اپني خواہش اور ہوس كے مطابق عمل كرتے ہيں اوراللہ تعالیٰ ان کے درمیان دنیا میں بھی فیصلہ فر مائے گا اور آخرت میں بھی فیصلہ فر مائے گا' دنیا میں مسلمانوں کوتو بہ کرنے اور ا بنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے گا اور آخرت میں مسلمانوں کو بخش دے گا اور ان کواینے فضل سے جنت عطا فر مائے گا اور کفار اورمشرکین سے آخرت میں انتقام لے گا'نبی صلی الله علیه وسلم نے بھی بید دعا فر مائی ہے کہ الله تعالی بندول کے درمیان

آ خرت میں فیصلہ فر ما دے۔ حدیث میں ہے:

ابوسلمہ بن عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے یو چھا: نبی صلی الله علیه وسلم نماز کے شروع میں کیا دعا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: جب آپ رات میں دعا کے لیے اٹھتے تھے تو نماز کے شروع میں بید دعا کرتے تھے:اےاللہ! جبریل 'میکائیل اوراسرافیل کے رب! آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے!غیب اور شہادت کے جانئے والے! تیرے بندیے جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں تو ان میں فیصلہ فرمائے گا'اے اللہ! جس چیز میں حق بات سے اختلاف کیا گیا ہے تو اس میں مجھ کو ہدایت دے' بے شک تو جس کو جا ہتا ہے صراط متنقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ (سنن انسائی رقم الحديث: ١٩٢٧ معيم مسلم رقم الحديث: ٢٠٠ سنن ابو داؤ درقم الحديث: ٧٤٨ ـ ٧٤ كاسنن الترفذي رقم الحديث: ٣٨٧٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣٥٧) اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ان ہی صفات کا ذکر ہے جن صفات کا ذکر الزمر: ۲۶ میں ہے۔

الزمر: يهم ميں فرمايا:''اوراگر ظالموں كے ياس روئے زمين كى تمام چيزيں ہوتيں ادراتنى ہى اور بھى ہوتيں تو وہ قيامت کے دن بُرے عذاب سے بیچنے کے لیے اس کوضرور فدیہ میں دے دیتے اور ان کے لیے اللّٰہ کی طرف سے وہ علااب ظاہر ہو گا

جس کاانہیں وہم و گمان بھی نہ تھاO''

الله تعالیٰ نے کفارکوعذاب دینے کی جو وعید سنائی ہے اس میں دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں: ایک بیر کداگر وہ بالفرض روئے زمین کی تمام دولت کے بھی مالک ہوتے اور اس کوآخرت کے عذاب سے نجات کے لیے خرچ کردیے تو وہ اس عذاب سے

martat.com

عيار القرأر

بلددتم

نجات نہیں یا سکتے تھے دوسری چیزیہ ہے کہ حدیث میں جنت کی صفت اس طرح بیان فر مائی می ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک نعتیں تیار کی ہیں جن کوکسی آ تکھ نے ویکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے ول میں ان کا خیال آیا ہے۔ الحدیث (میح ابخاری رقم الحدیث: ۳۲۳۳) میں ان کا خیال آیا ہے۔ الحدیث (میح ابخاری رقم الحدیث: ۳۲۳۳)

الزمر: ۴۸ میں فرمایا:''اوران کے کیے ہوئے بُرے کام ان کے لیے ظاہر ہوں گے اور جس عذاب کا دو نداق اڑایا کرتے تھے وہ ان کا اعاطہ کرلے گان''

اس کامعنیٰ یہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے جو ہُرے کام کیے تھے آخرت میں ان پر عذاب کے آٹار مرتب ہوں مے اور دہ عذاب ہر طرف سے ان کا احاطہ کرلےگا۔

اس آیت کی حسب ذیل تغییریں کی گئی ہیں:

ابواللیث نے کہا: انہوں نے کچھالینے اعمال کیے ہول مے جن کے متعلق ان کا گمان میہ ہوگا کدان کوان کامول پر اجرو تو اب ملے گا'لیکن ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے تو اب کے بجائے انہیں ان کاموں پر عذاب ہوگا۔

بعض علاء نے کہا: اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے کام کرتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن رسوا ہوں گے اور جن اعمال کے متعلق ان کا گمان تھا کہ وہ میزان میں نیکیوں کے پلڑے میں ہوں گے اس دن وہ اعمال ایرائیوں کے پلڑے میں ہوں گے۔ اس دن وہ اعمال ایرائیوں کے پلڑے میں ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جب انسان کوکوئی تکلیف پنچی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے ' پھر جب ہم اس کو اپنے پاس سے کوئی انہت عطافر ماتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعت تو مجھے صرف ایک علم کی بناء پر دی گئی ہے ' بلکہ در حقیقت بیر آ زمائش ہے لین اکثر لوگ نہیں جانے O بے شک اس سے پہلے بھی لوگوں نے بیہ بات کہی تھی سوان کی کمائی ان کے کسی کام نہیں آئی O پس ان کے کہا موں کا وبال پنچے گا اور وہ اللہ کو رہے کا موں کا وبال پنچے گا اور وہ اللہ کو ایس سے جو ظالم ہیں انہیں بھی ان کے کہ سے کاموں کا وبال پنچے گا اور وہ اللہ کو باتر کرنے والے نہیں ہیں کیا نہوں نے یہ نہیں جانا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشاوہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کشاوہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کشاوہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کشاوہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کشاوہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کشاوہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کشاوہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کشاوہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کشاوہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے اہتا ہے تنگ کر دیتا ہے ' بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں O (الزمر ۲۰۵۰)

راحت اورمصيبت نے ايام ميں الله تعالى سے رابطه ركھنا

زمر : ۴۹ میں فر مایا:''پس جب انسان کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے' پھر جب ہم اس کواپنے پاس سے کوئی نعمت عطافر ماتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے صرف ایک علم کی بناء پر دی گئی ہے'۔

اس آیت میں 'خو لند'' کالفظ ہے'اس کا مصدر تخویل ہے'اس کا معنی ہے۔ ضرورت کی چیزعطا کرنا' بخشا' بعض چیزوں
کو بہطور جزاء اور صلہ عطاء کیا جاتا ہے اور بعض چیزوں کو محض فضل اوراحسان کے طور پرعطا کیا جاتا ہے' تخویل کا اطلاق ووسرے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔

یہ برسے بیٹ بالم کی ہے۔ اس آیت میں کفار کے بُرے اعمال میں سے یہ بیان فر مایا ہے کہ جب ان کوئٹک دئتی یا بیاری لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے فریا دکرتے ہیں' پھر جب اللہ اپنے فضل سے وہ مصیبت ان سے دور فر ما دیتا ہے اور ان کو مال و دولت کی فراوانی یاصحت اور

marfat.com

تبيار القرآر

**عانیت کی نعت عطا فرما تا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بینعت ان کوان کی اپنی ذبانت اور محنت اور مشقت کی بناء پر حاصل ہوئی ہے یا** ان کو مج علاج کی وجہ سے صحت حاصل ہوئی ہے۔ کا فریہ کہتا ہے کہ'' یہ نعت تو مجھے ایک علم کی بناء پر حاصلی ہوئی ہے''اس کی کئی تفسیریں ہیں' ایک تفسیریہ ہے کہ اللہ کے علم میں پیرتھا کہ میں اس نعمت کامستحق ہوں' اس وجہ ہے جمجے پینعت حاصل ہوئی ہے' اس کی دوسری تفسیر پیر ہے کہ مجھے پیلم تھا کہ میں اس نعمت کامستحق ہوں اور اس کی تیسری تغییر رہے ہے کہ مجھے بیعلم تھا کہ مجھے کس ذریعہ سے مال حاصل ہو گایا مجھے بیعلم تھا کہ کون سے علاج سے مجھے شفا حاصل ہوگی یا کس طریقہ سے مجھ سے پیمصیبت دور ہوگی۔ الزمر: • ۵ میں فر مایا:'' بے شک اس سے پہلے بھی لوگوں نے بیہ بات کہی تھی سوان کی کمائی ان کے کسی کا منہیں آئی O'' اس سے مراد بچھلی امتیں ہیں یااس سے مراد قارون ہے اس نے بھی اپنے خزانوں کے متعلق پیر کہا تھا کہ: قَالَ إِنَّهَا أَوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِعِنْدِي فَي (القصص: ٥٨) مجھے بینزانے صرف میرے علم کی وجہ سے دیئے گئے ہیں۔ الزمر:۵۱ میں فر مایا:'' پس ان کے بُر ہے کاموں کا عذاب انہیں آئیجیا اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں انہیں بھی ان کے بُر ہے کاموں کا وبال <u>بہنچ</u>ے گا اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں O'' انہوں نے جو یہ باطل قول کہا تھا کہان کے علم اور ان کی تدبیر کی وجہ سے ان کی مصیبت دور ہوئی ہے اور ان کو یہ نعمت حاصل ہوئی ہےان کوان کے اس باطل عقیدہ اور فاسد قول کی سزا آ خرت میں ملے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا یا آ خرت میں سزا دینے سے روک نہیں سکتے۔ الزمر:۵۲ میں فرمایا: ' کیا انہوں نے بینہیں جانا کہ اللہ جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جا ہتا ہے تنگ کر دیتا ہے'' \_ یعنی رزق میں تنگی اور کشادگی کامدار انسان کے علم اور اس کی عقل پرنہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے علم اورعقل والے ننگ دست اور قلاش ہوتے ہیں اور بہت سے جامل اور بے وقو ف لوگ خوش حال اور مال دار ہوتے ہیں \_ پس مال کی کثرت او**رقلت کا مدار**اللہ کے فضل اور اس کی حکمت پر ہے وہ اپنی حکمت کی وجہ ہے یا کسی کو آ زمائش میں مبتلا کرنے کے لیے اس کو مال کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے اور کسی کو ڈھیل دینے کے لیے یا اس پرفضل فر مانے کے لیے اس کو مال کی کثرت سے نواز تا ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ ہے فریاد کرنا اور مصیبت کمل حانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھول جانا ہے کفار کا طمریقہ ہے 'سومسلمانوں کو جاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے رابطہ رکھیں اور ہر حال میں اس کو یا در کھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص کو بیہ پسند ہو کہ مصائب اورشدا کدمیں اللّٰداس کی دعا کوقبول کرے اس کو جا ہیے کہ وہ راحت کے ایام میں اللّٰد تعالیٰ ہے یہ کثر ت دعا کرے۔ ( سنن ترمذي رقم الحديث:٣٣٨٣ مند ابويعليٰ رقم الحديث:٩٣٩٦ 'الكامل لا بن عدي ج٥ص ١٩٩٠) آب کہيے: اے ميرے وہ بندو جو (گناہ کر کے) اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو' اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو' الله الته يغفر النَّ نُوبَ جَسِعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفْوُ رُالرَّحِبُهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ب شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا' بے شک وہی بہت بخشنے والا' بے حد رحم فرمانے والا ہے O بهار القرآر marfat.com

Marfat.com

ان کی تکذیب کی اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا 🔾 اور جن لوگوں نے اللہ پر تبيار القرآر martat.com

Marfat.com

لاينشهم السُّوَّءُولاهُم يَخْزَنُونَ ﴿ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْعٍ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْعٍ الْ

نجات دے گا' ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ عمکین ہوں گے O اللہ ہر چیز کا خالق ہے

وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَرِكِيْكُ ﴿ لَكُ مَقَالِينُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ لَ

اور وہ ہر چیز کا تکہبان ہے 0 ای کے پاس آسانوں او زمینوں کی جابیاں ہیں

وَالَّذِي يَنَ كُفُّ وَا بِالْبِ اللهِ أُولِيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿

اورجن لوگوں نے اللہ کی آیوں کے ساتھ كفركيا ہے وہى نقصان اٹھانے والے ہيں ٥

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے: اے میرے وہ بندو جو (گناہ کرکے) اپنی جانوں پر زیادتی کر چے ہو'اللہ کی رحت سے ماہیں نہ ہو' بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا' بے شک وہی بہت بخشے والا' بے صدرتم فرمانے والا ہے 0 اورتم اپنے رب کی طرف رجوع کر واوراس کی اطاعت کر واوراس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدونہ کی جائے 'تم اسلام لے آؤہ واورتم ہاری مرفون سے تم پر جو احکام بازل کیے گئے ہیں' ان ہیں سب سے اجھے احکام پر عمل کرو' اس سے پہلے کہ تم پر اورتم ہاری مرفون سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو 0 (پھر ایسا نہ ہو کہ ) کوئی شخص سے کہ: ہائے افسوس! میری ان کوتا ہوں پر جو ہیں عذاب آجائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو 0 (پھر ایسا نہ ہو کہ ) کوئی شخص سے کہ کہا گر اللہ بھے ہوایت دیتا تو ہیں ضرور نے اللہ کے متعلق کی ہیں' بے شک ہیں ضرور ذر قر آل اڑانے والوں ہیں سے تھا کیا یہ کہے کہا گر اللہ بھے ہوایت دیتا تو ہیں ضرور متعقین میں سے ہو جا تا 0 یا عذاب دیکھتے وقت سے کہے: کاش! میرا دنیا ہیں لونا ممکن ہوتا تو ہیں نیکو کاروں ہیں سے ہو جا تا 0 یا عذاب دیکھتے وقت سے کہے: کاش! میرا دنیا ہیں لونا ممکن ہوتا تو ہیں نیکو کاروں ہیں سے ہو گاتا کی کون ہیں' بے شک تیرے پاس میری آ بیتیں آئیں' موتو نے ان کی کلڈیب کی اورتو کا فروں ہیں سے ہوگیا O

الزمر:۵۳ کے شانِ نزول میں متعددروایات

الزمر: ۵۳ کے شانِ نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے 'بعض نے کہا بیہ شرکین کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بعض نے کہا کہ بیآ یت کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بعض نے کہا کہ بیآ یت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ک قاتل حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے ان تینوں اقوال کے متعلق حسب ذیلِ احادیث ہیں :

- حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ' آپ کہیے: اے میرے وہ بند وجو (گناہ کرکے) اپنی جانوں پر زیادتی کر بچے ہو'الله کی رحمت سے مایوس نہ ہو' تو اہل مکہ نے کہا کہ (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) بیہ کہتے ہیں کہ جولوگ بنوں کی عبادت کرتے ہیں اور الله کا شریک قرار دیتے ہیں اور ناحق قبل کرتے ہیں' اس کی بخش نہیں ہوگی' تو ہم کیسے ہجرت کریں اور اسلام لائیں' حالانکہ ہم نے بنوں کی عبادت کی ہے اور جن کے قبل کو اللہ نے حرام کر دیا تھا ہم نے ان کو قبل کریا ہے۔ تب الله تعالی نے بیآیت نازل فر مائی اور بیہ بتایا کہتم میری رحمت سے مایوس نہ ہوئی سے بیشک الله تمام گنا ہوں کو بخش دے گا۔ الحدیث (جامع البیان قم الحدیث: ۲۳۲۳۳ وار الفکن ہیر دت ۱۳۱۵ھ)
- (۲) حفزت ابن عمررضی الله عنهما بیان کرتے بیں کہ ہم اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یہ کہتے تھے کہ ہماری ہرنیکی قبول کی جائے گئ حتی کہ بیآ بیت نازل ہوئی:

جلددتهم

3

شيار القرآر

أطِيعُواالله وأطِيعُواالرَّسُول وَلَا للطِّلْوَا عَمَالُكُون الله كى اطاعت كرواور رسول كى اطاعت كرواور اين اعمال کویافل نه کرد 🔾 چرہم نے کہا: ہمارے نیک اعمال کس چیز سے باطل موں سے؟ تو ہم نے کہا: ناجائز کام اور بے حیاتی سے کام ہارے نیک کاموں کو باطل کر دیں گے چر جب ہم کی مخص کوکوئی نا جائز کام یا بے حیائی کا کام کرتے دیکھتے تو کہتے: پیا ہلاک ہوگیاحتیٰ کہ بیآیت نازل ہوگئی: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنَّ يُشُرِّكَ بِهِ وَيَغُفِمُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ بے شک اللہ اس کونیس بخشے کا کہ اس کے ساتھ شرک کیا لِمَن يَّشَأَعُ (النياء:١١٦\_١٨) جائے اوراس سے کم گناہ کوجس کے لیے جائے گا بخش دے گا۔ پھر جب بيآيت نازل ہوئي تو ہم نے اس طرح كہنا چيوڑ ديا' پھراگر ہم كمي مخض كونا جائز يا بے حيائي كا كام كرتے ہوئے دیکھتے تو ہمیں اس پرعذاب کا خطرہ ہوتا اور اگر وہ کوئی بُرا کام نہ کرتا تو ہم اس کی مغفرت کی امیدر کھتے۔ (جامع البيان رقم الحديث: ٢٣٣٥٥ وارالفكر بيروت ١٣١٥ . حضرت وحشى رضى الله عنه كا اسلام لا نا حضِرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت حمز ہ رضی الله عنہ کے قاتل وحثی کی طرف کسی کو بھیج کر بلوایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی' اس نے بیہ جواب دیا کہ اے محمد! آپ مجھے اپنے دین کی کس طرح دغوت دے رہے ہیں' حالانکہ آپ ہے کہتے ہیں کہ جس نے قبل کیا یا شرک کیا' زنا کیا'اس کو بہت گناہ ہوگا۔ قیامت کے دن اس کاعذاب دگنا کیا جائے گا ادروہ اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا اور میں بیسب کام کر چکا ہوں' کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت ياتے ہيں؟ توالله عزوجل نے بيرآيت نازل فرمائي: إلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَيلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَيْكَ محرجس نے توبد کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال يُبَيِّالُ اللهُ سَيْأَ يَمِمْ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللهُ عَفُوْرًا رَحِيمًا ٥ کے تو اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیک اعمال سے بدل دے گا اور اللہ بہت بخشے والا 'بہت مہر بان ہے 0 (الفرقان: ٤٠) وحثی نے کہا: اے محمد! یہ بہت بخت شرط ہے کہ دوا بمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے ہوسکتا ہے کہ میں اس شرط پر پورا نداتر سکول تب الله عزوجل نے بير آيت نازل فرمائي: إِكَاللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ بے شک اللہ اس کونبیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گناہ کوجس کے لیے جاہے گا بخش دے گا۔ لِمَنْ يَتَثَانُهُ (النساء: ٨٨) وحشی نے کہا: اے محمد! میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بھی مغفرت اللہ کے جاہنے پر موقوف ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری مغفرت ہوگی یانہیں۔ کیا اس کےعلاوہ بھی کوئی اورصورت ہے؟ تب الله عز وجل نے بیرآیت نازل فرمائی: اے میرے وہ بندو جو (گناہ کر کے )اپنی جانوں پر زیادتی يْعِبَادِي الَّذِينِ أَسْرَفُو اعَلَى أَنْفُومِ لَا تَقَنَّظُوا مِنَ رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِمُ اللَّائُوْبَ جَيِيْعًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ كر كيك مواللدكى رحمت سے مايوس ندمو ك شك الله تمام كنامول الرّحِيْمُ (الرم:٥٣) كو بخش دے گا' بے شك وى بہت بخشنے والا بے حدر حم فرمانے والا وحشی نے کہا: ابٹھیک ہے' پھروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام لے آیا (رضی اللہ عنہ) لوگوں نے کہا: یا رسول تبياء القرآر

martat.com

اللہ!اگر ہم بھی وحثی کی طرح ممناہ کر بیٹھیں ۔ آپ نے فرمایا: بیتھم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ کردنہ

(المعجم الكبيرة م الحديث: ١١٣٨٠ شعب الايمان ج٥ص ٣٢٣ رقم الحديث: ١٦٠٠ تاريخ ومثق الكبير ج١٥٥ ص١٦٠ رقم الحديث: ١١١٨٠ مخض تاريخ ومثق ج٢٦٣ ٢٤٠٤ مجمع الزوائدج عص ١٠١)

حسب ذیل مفسرین نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔

(تغییرامام ابن ابی عاتم ج۰ام۳۵۳٬ قم الحدیث:۱۸۳۰ اُلجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ص۴۴٬ زاد السیر ج۲ص۴۴ النک والعیون ج۵ ص۳۱۱ٔ الدرالمثورج پیص۴۴٬ دوح البیان ج۸صاب۵٬ روح المعانی جز۴۴۰ص۴۳٬ اسباب النز ول رقم الحدیث:۹۲۰) قور اسمامعتنال می عند می معتد میسرسانی ق

قنوط كالمعنى اورعفوا درمغفرت كافرق

ال آیت میں 'لا تبقنطوا'' کالفظ ہے'اس کا مصدر قنوط ہے' قنوط کا معنیٰ ہے: سب سے بڑی ناامیدی' قنوط کی تعریف ہیں ہے۔ اللّٰہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہونا اور بیاس وقت ہوتا ہے کہ جب فطرت سلیمہ اور اللّٰہ پرایمان لانے کی صلاحیت بالکل زائل ہوجائے' اللّٰہ تعالیٰ نے بندہ کوغرغرہ موت تک تو بہ کرنے کی مہلت دی ہے'اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے' خواہ وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں' خواہ ان کی تعداد سمندر کے جھاگ ورختوں کے پتوں کریت کے ذروں اور آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہواور بیہ مغفرت عام ہے۔ خواہ بیہ مغفرت کچھرزا دینے کے بعد ہویا بغیر مزاکے ہواور بیہ مغفرت بندوں کی تو بہ سے ہویا رسول اللّٰہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور مقربین یا ملائکہ کی شفاعت سے ہویا بغیر مغفرت بندول کی شفاعت سے ہویا

مفسرین نے عفواور مغفرت میں بھی فرق کیا ہے عفو کامعنی ہے: گناہوں کومٹادینا ، جیسے فر مایا:

بے شک نیکیاں گناہوں کومٹادیتی ہیں۔

إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّالِيِّ (حود:١١٢)

اورمغفرت كامعنى ہے: عذاب كواٹھا دينا اور رحمت كامعنى ہے: تواب عطافر مانا الله تعالى فرماتا ہے:

ٱلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كُبَا إِلْمَ الْإِنْفِرِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّهُمْ الْمُعْرَافِينَ أَ

جولوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں' ماسواکسی جھوٹے گناہ کے' بے شک آپ کا

إِنَّ مَا بَكَ وَاسِمُ الْمَغْفِي وَ (الْجُم: ٣٢)

رب بہت وسیع مغفرت والا ہے۔

النجم:٣٢ كي تغيير مين سي حديث إ

حضرت ابن عباس رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اے الله! جب تو مغفرت کرے تو سب کی مغفرت کر دینا' تیراوہ کون سابندہ ہے جس نے کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں کیا۔

الحديث: ٩٠٥٠ المعدرك جهم ٣١٨)

حافظ ابو بكر محمد بن عبد الله ابن العزبي المالكي التوني ٥٣٣ه هاس حديث كي شرح ميس فرمات بين:

ال جديث من حسب ويل اصولى باتي بين:

(۱) نی صلی الله علیه وسلم کابیارشاد جرچند که کلام موزول بے تاہم بیشعرنبیں ہے۔

(۲) آپ نے فرمایا: وہ تیراکون سابندہ ہے جس نے کوئی جھوٹا گناہ نہ کیا ہو ٔ حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند نے اس کی تغییر میں

marfat.com

إنياز العرار

کہا: نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ تعالی نے ابن آ دم کا زنا سے حصد لکھ دیا ہے کا کو وہ لا کالہ پائے گا کہ ہیں آئی سلی اللہ علیہ وسلی کرتا ہے اور نہاں کا زنا ( بحش ) کلام ہے اور نشس تمنا کرتا ہے اور بُری خواہش کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تقدر ہیں یا تکذیب کرتی ہے۔ ( سمج ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۱۲ سن ابو داؤ درقم الحدیث: ۲۱۵۲) ہیں یہ گناہ جو انسان کے لیے مقدر کیے گئے ہیں بیان کثیر گناہوں میں داخل ہیں جو معاف کردیے جا میں گے۔ (س) اللہ تعالی نے ابن آ دم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے اس سے انہیا علیم السلام مشکی ہیں ان کا اس میں کوئی حصہ ہیں ہے کیونکہ دہ معصوم ہیں۔ ہے کیونکہ دہ معصوم ہیں۔

الله تعالی کی رحمت اور مغفرت سے مایوی کی ممانعت کے متعلق آیات احادیث اور آثار

اس آیت کریمہ میں تمام گناہ گاروں کوخواہ وہ مؤن ہول یا کافر توبہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی ہے اور بیفر مایا ہے کہ جوشخص بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہول اور اس آیت کو بغیر توبہ کے مغفرت پرمحمول کرنا سیح نہیں ہے کیونکہ بغیر توبہ کے شرک کی مغفرت نہیں ہوتی اور اس مطلوب پرحسب ذیل احادیث میں دلیل ہے:

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بعض مشرکین نے بہت زیادہ قبل کیے تھے اور بہت زنا کیا تھا' دہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: آپ ہمیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ بہت خوب ہے' کاش! آپ ہمیں یہ بتاتے کہ ہماری بداعمالیوں کا کوئی کفارہ ہے؟ تب بیآ یت نازل ہوئی:

اور جولوگ اللہ کے ساتھ کی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور وہ کی ایسے شخص کو ناحق قل نہیں کرتے جس کے قل کو اللہ نے حرام کر دیا ہواور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو شخص ان کاموں کو کرے گا اس کو سخت عذاب ہوگا © قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کیا جائے گا اور وہ ذلت کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہے گا آ صواان لوگوں کے جو تو بہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ ان لوگوں کے گنا ہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بہت بخشے والا ہے صدر حم فرمانے والا ہے آ

TAT

وَالَّذِيْنَ لَا يَنْ عُوْنَ مَعَ اللهِ الْهَا اَخَرُ وَلَا يَغْتُكُونَ اللهُ الْخَوْدُ وَلَا يَنْ فُونَ وَمَن اللهُ اللهِ اللهِ الْحَقِّ وَلَا يَنْ فُونَ وَمَن اللهُ اللهِ اللهِ الْحَقِّ وَلَا يَنْ فُونَ وَمَن لَهُ الْعَنَا اللهُ يَوْمَ الْفِيلَةِ لَهُ عَنْ لَهُ الْعَنَا اللهُ يَوْمَ الْفِيلَةِ فَهُ عَنْ لَهُ الْعَنَا اللهُ عَنْ وَمَن وَعِمل عَمَا لَا مَالِعًا فَهُ وَلَا يَكُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا مَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

آب کہے: اے میرے وہ بندوجنیوں نے (گناہ کر کے) اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے متم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ہے شک اللہ تمام گنا ہوں کو بخش دے گا۔

جدوهم

اورية بت نازل مولى: قُلْ يُعِبَادِي اللَّهِ يُنَ اللَّهِ مُؤَاكِلَ الْفُيرِمُ الاَّتَقَنَّطُوْا مِنْ تَحْمَدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِلُ الذُّنُوبَ جَيِيُعًا. (ازر: ۵۲)

تبيار القرآن

صرف مغفرت کا ذکر ہے خواہ وہ مغفرت تو ہہ کے ساتھ ہو یا بغیر تو ہہ کے اور یہ مغفرت مؤمنوں کے ساتھ مخصوص ہے ،
مشرکین کوشال نہیں ہے جیسا کہ منداحمہ کی فرکور العدر حدیث سے واضح ہوگیا۔اس سلسلہ میں تیسری جدیث ہیہ ۔

۲) حضرت عمر بن عبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بوڑھ المخص آیا جو ایک النفی اللہ علیہ وسلم کے بیاس ایک بہت بوڑھ المخص آیا جو ایک النفی ہو جارے آیا تھا' اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے بہت عہد شکدیاں کی ہیں اور بہت گناہ کے ہیں کیا میری مغفرت موجائے گی؟ آپ نے بوچھا: کیاتم اس کی گوائی نہیں دیتے کہ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا: تمہاری عہد شکلیوں اور گناہوں کیوں نہیں اور میں اس کی بھی گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا: تمہاری عہد شکلیوں اور گناہوں کی مغفرت کر دی گئی۔(منداحہ جسم ۲۵ منداحہ جسم ۱۳۵ منداحہ ۱۳۵ مندابو یعلی ترقم الحدیث ۱۳۵۰ مندابو یعلی ترقم الحدیث ۱۳۳۳ مندابو یعلی ترقم الحدیث ۱۳۳۳ مندابو یعلی ترقم الحدیث ۱۳۳۳ مندابو یعلی ترقم الحدیث ۱۳۳۳ مندابو یعلی ترقم الحدیث ۱۳۳۳ مندابو یعلی ترقم الحدیث ۱۳۳۳ مندابو یعلی ترقم الحدیث ۱۳۳۳ مندابو یعلی ترقم الحدیث ۱۳۳۳ مندابو یعلی ترقم الحدیث ۱۳۳۳ مندابو یعلی تحقم المحدیث المحدیث ۱۳۳۳ مندابو یعلی تو تو ایک تو ہو کرنے کی تلقین فرمائی ہے المحدیث ۱۳۳۳ مندابو یعلی ترقم الحدیث ۱۳۳۳ مندابو یون تو کرن آیا ہے تو ہو کرنے کی تلقین فرمائی ہے:

توبہ تبول فرما تاہے۔

المُ يَعْلَمُوْا آنَ اللَّهُ هُوَيَقُبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ

عِبَادِةِ (التوبه:١٠١)

عِيدِهِ (الوبه ١٠٠٠) وَمَنْ يَعِمَلُ سُوْءً الوَيَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِي الله يَجِدِ الله عَفُورًا تَجِيْمًا ۞ (الناء:١١٠)

پائےگاں

بے شک وہ لوگ کا فر ہو گئے جنہوں نے کہا: اللہ تمن میں کا
تیسرا ہے اور ایک معبود کے سواکوئی عبادت کا ستی نہیں ہے اور اگر
یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہیں آئے تو ان میں سے کفر کرنے
والوں پر ضرور عذاب عظیم آئے گا نہوگ اللہ کی طرف تو بہ کیوں
نہیں کرتے اور اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے اور اللہ بہت بخشے

کیاان لوگوں کو بیلم نہیں کہ دشک اللہ ہی اینے بندوں کی

جو خص کوئی بُرائی کرے یا اپنی جان برظلم کرے مجراللہ سے

استغفار كري تو وه الله كو بهت بخشي والأي مدمهر إني كرن والا

كَفُنْكُفُمُ الْمِنْ مِنَ قَالُوْ إِنَّ اللهُ قَالِمُ قَالَهُ وَمَا مِنْ الْهِ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِدُ وَإِنْ لَوْ مِنْتَهُوْ اعْمَا يَعُولُوْنَ لَيْمَتَّنَ الْدِيْنَ كُوْرُ اوِنْهُ مُعَنَابُ الْمِيْقُ افْلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغُوْرُونَهُ وَاللّٰهُ عَفُوْرً مَنْ حِيْمُ

(الماكدو:٣١٧)

والأب حدرهم فرمانے والا ٢٥

اس آیت میں عیسائیوں کوتو بہ کی تنقین فرمائی ہے۔ بیاس کا انتہائی کرم ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کے دوستوں کوتل کیا اللہ تعالی نے انہیں بھی تو بہ اور استغفار کی دعوت دی ہے۔اللہ تعالی کی مغفرت اور رحمت کا انداز ہ اس حدیث سے کیا جاسکتا

جلدوبهم

يبيار القرآر

حضرت ابوسعید رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بی اسرائیل ہیں ایک فلفس نے خاتو ہے اس انسانوں کول کردیا' پھر وہ لوگوں سے سوال کرنے لگلا' اس نے ایک راہب (پیر) سے سوال کیا: آیا اس کی تو بہ ہوسکتی ہے؟ اس نے کہا: نہیں' اس شخص نے اس کو بھی لکر دیا' پھر وہ شخص سوال کرنے کے لیے لگلا تو ایک فلفس (مسلم کی مواہت ہیں ہے' عالم) نے اس سے کہا: فلال فلال بستی میں جاؤ' تو اس کوموت نے آلیا' اس نے اپنا سینداس بستی کے قریب کرلیا' پھر رحمت کے اس سے کہا: فلال فلال بستی میں جاؤ' تو اس کوموت نے آلیا' اس نے اپنا سینداس بستی کے قریب کرلیا' پھر رحمت کے فرشنوں اور عذا ہے فرشنوں میں اس کے متعلق بحث ہوئی تو الله نے اس زمین کو تھم دیا کہ وہ قریب ہوجائے اور اس زمین کو قریب ہوجائے اور اس زمین کو تھم دیا کہ وہ دور ہوجائے اور فرمایا: ان دونوں زمینوں کی بیائش کرلو' تو وہ زمین ایک بالشت زیادہ قریب تھی سواس کی معفرت کر دیا گئے۔ (صبح ابنوری تم الحدیث ۱۹۳۲ منداحم میں ۱۳۳۲ میں دیا ان میں ۱۳۳۲ میں دیا 1۳ منداحم میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں ۱

الله کی رحمت اورمغفرت اس قدروسیع ہے کہ سوآ دمیوں کا قاتل بھی اس سے توبہ کرے تو وہ معاف فرمادیتا ہے اس لیے انسان سے خواہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے اس کواللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا جا ہے۔

قرآن مجید میں مؤمنین کی مغفرت کے متعلق متعدد آیات ہیں اور بیان میں سے سب سے اہم آیت ہے۔ بعض علاء نے کہا: موحدین کے لیے سب سے زیادہ امیدافزاءیہ آیت ہے:

بے شک اللہ اس کوئیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گناہ جس کے لیے جاہے گا بخش دے گا۔

إِنَّالِللهُ لَا يَعُفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَ يَغُفِمُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِيكَ لِيكَ لَيْكُ مِنْ يَشَا فَي (الساء: ٨٨)

اور نی صلی الله علیه وسلم کی شفاعت سے بخشش کے متعلق سب سے امید افزاءیہ آیت ہے: وَكَسَّوْنَ يُعْطِيْكَ مَّ بِنُكَ فَتَرْضَٰی ٥ (الفیٰ ۵) عقریب آپ كا رب آپ

عقریب آپ کا رب آپ کواتنا دے گا که آپ راضی ہو

الم

جامی کے۔

حضرت این عباس رضی الله عنهمانے اس آیت کی تفسیر میں فر مایا: آپ کی رضایہ ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں داخل کر دی جائے۔(شعب الا بمان ن مسمم ۱۲۴ رقم الحدیث:۱۳۳۵)

الخطیب نے ایک اور سند کے ساتھ 'تلخیص المتشابه ''میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ آگر آپ کی امت کا ایک فخص بھی دوزخ میں ہوتو سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے۔ (الدرالمخورج میں ۱۳۹۸ روح المعانی برز مہم ۱۳۸۸)

امام مسلم نے اپنی ' صحیح'' میں حضرت عبد الله بن عمر و رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ الله تعالی جبریل سے فرمائے گا: اللہ مسلم نے اپنی ' وصیح '' میں حضرت عبد الله بن عمر و رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ الله تعالی جبریل سے فرمائے گا: اے جبریل امت کے متعلق راضی کر دیں گے اور رنجیدہ ہونے نہیں دیں اسے جبریل اللہ بی اللہ بی المت کے متعلق راضی کر دیں گے اور رنجیدہ ہونے نہیں دیں گے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۰۱۲)

حافظ الوقعيم احمد بن عبد الله اصبهاني متوفى ١٣٣٠ هاين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حرب بن شریح روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین سے کہا: میں آپ پر فدا کیا جاؤل سید قائے ہتا ہے کہ بیشفاعت جس کا اہل عراق ذکر کرتے ہیں آیا ہوت ہے یا نہیں؟ امام نے پوچھا: کس کی شفاعت؟ میں نے کہا: سید ق محمصلی اللہ علیہ وسلم کی امام نے کہا: ہاں اللہ کی تمم اجھے میرے چچا محمد بن حفیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے موسے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا محی کہ میرارب عز وجل محدافرمائے گا:

marfat.com

ا عرف اکیا آب رامنی ہو مے میں کبول گا: بال! اے میرے رب! میں رامنی ہوگیا ' بھر امام نے جھے ہے کہا: اے اہل عراق کی ماعت! تم يدكت موكة قرآن مجيد من سب سے اميد افزاء آيت يہ ب "يعبادي الذين المرفواعلى افليم لاتفنظوا مِنْ لَحْمَةُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَغُونُ اللَّهُ مُوبَ جَيْعًا" (الزمر: ٥٣) اور من كهتا مول كه بية يت بعن مم الل بيت بيه كهتم بين كەسب سے زیادہ امیدافزاء بيآيت ب: "وكسوف يعطيك ما بنك فَكَرْهٰي نارانني د)اور به شفاعت كي آيت ہے۔ (حلية الاولياء جسم ١٩ عاقد يم حلية الاولياء جسم ١٠٩ رقم الحديث: ٣٤٢٥ وارالكتب العلميه وبيروت ١٨١٨ ه مند البرار رقم الحديث: ٣٣٧٦ الترغيب والتربيب للمنذري جهم المنزواكدج واص ١٦٤٠ كنز العمال رقم الحديث:٣٩٤٥٨ معالم التزيل ج٥ص٢٦٤ الدر

المثورج مس ٩٨ م روح المعانى جز ١٨٠ ١٨٠) اس کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کومعاف کر دے گا پھر تو بہ کرنے کی

الزمر : ۵ میں فرمایا: '' اورتم اینے رب کی طرف رجوع کرواوراس کی اطاعت کرواوراس سے پہلے کہتم پرعذاب آئے چرتمہاری مدونہ کی جائے عم اسلام لے آؤ و O "\_

نعن تم الله تعالى كى نافر مانى كرنے سے اس كى فر مال بردارى اور اطاعت كى طرف رجوع كرواور الله كى رضا جو كى ك لیے اخلام کے ساتھ اس کے احکام بڑمل کرو' تو یہ اور انابت میں پیفرق ہے کہ تائب اللہ کے عذاب کے خوف ہے معصیت کو ترک کرے اس کی اطاعت کرتا ہے اور منیب اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر حیاء کرتا ہے اور اس کی نافر مانی کرنے سے باز رہتا ہے اور ذوق وشوق سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے۔

علامهمود بن عمرالز مشرى الخوارز مي التوني ٥٣٨ ه لكهته بي:

الله تعالی نے الزمر: ۵۳ میں مغفرت کا ذکر فرمایا کہ وہ تمام گناہوں کومعاف کروے گا'اس کے بعد الزمر:۵۴ میں فرمایا: ''اورتم اینے رب کی طرف رجوع کرو'' یعنی تو بہ کرو' تا کہ کوئی شخص پیگمان نہ کرے کہ بغیر تو یہ کے بھی مغفرت ہو جائے گی۔ (الكثاف جهم ١٣٩ واراحياءالتراث العرلي بيروت ١٣١٤ هـ)

ا مام فخر الدین محمد بن عمر رازی متو فی ۲۰۲ ه زفتشری کار د کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ زختمری کا یہ کلام بہت ضعیف ہے کیونکہ ہمارے نز دیک معصیت پر توبہ کرنا واجب ہے اور توبہ کے حکم ہے بیدلازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمانے کا جو دعدہ فرمایا ہے اس پرطعن کیا جائے اور اگریہ اعتراض کیا جائے کہ جب الله تعالی نے مغفرت فرما دی تو پھرتو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہر چند کہ مناہوں کومعان فرمانا اورمغفرت کرنا قطعی ہے گریے عفواور مغفرت دوطرح حاصل ہوتی ہے ایک یہ کہ بچے عرصہ دوزخ میں ر کھنے کے بعد اللہ تعالی ان کومعاف کر کے دوزخ سے نکال لے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالی ابتداء معاف فرما دے اور بالکل سزانہ ا ما ورتوبه كافا كدوبه ب كداللدتعالى بالكل عذاب ندو \_\_ (تغير كبيرج م ٢٦٥ ٣١٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٦٥هم

حسن نازل شده چیز کی متعدد تفسیریں

الزمر:٥٥ من فرمایا:" اورتمهارے رب کی طرف سے تم يرجوا حکام نازل کيے گئے بين ان ميسب سے الجمع احکام ير ال كرواس سے يہلے كرتم برعذاب آجائے اور تهميں اس كاشعور بھى ندہو 0"

martat.com

فرمایاً " تمہارے رب کی طرف سے جوسب سے اچھی چیز نازل کی گئی ہے اس کی اتباغ کرواس کی کی تغییریں ہیں: ایک يركداس سے مرادقر آن ہاورمطلب يہ ہے كہم قرآن كى اتباع كرواس كى وليل يہ ہے كماللہ تعالى في مايا ہے: الله نے سب ہے احسن کلام نازل فر مایا جس کی آیتی ایک اللهُ نَزْلَ أَحُسَنَ الْمَدِيثِ كِتِبًّا تُشَكَّالِهَا .

(الزمر: ۲۳) دومرے کےمطابہیں۔

اس کی دوسری تفسیر بدہے کہ اللہ کی اطاعت کو لازم رکھواوراس کی معصیت سے مجتنب رہو کیونکہ اللہ تعالی نے تمن متم کے افعال بیان فرمائے ہیں:

(۱) بُرے کام بیان فرمائے تا کہ ان کور ک کیا جائے (۲) مروہ کام بیان فرمائے تا کہ ان سے اعراض کیا جائے اور نہا ہت عدہ کام بیان فر مائے تا کدان برحمل کیا جائے۔

اوراس کی تیسری تغییری ہے کہ قرآن مجید میں ان احکام کا بھی ذکر ہے جومنسوخ ہو چکے ہیں اور ناسخ احکام کا بھی ذكر ہے۔ سونا سخ يومل كيا جائے اور منسوخ يومل ندكيا جائے۔

بیاس آیت کی تین تغییری ہیں جن کوامام رازی نے بیان فرمایا ہے۔ (تغییر کبیرج مس٣١٧)ای طرح دیم مغسرین نے بھی صرف بہی لکھا ہے اور میر بے نافعل ذہن میں اس آیت کی ایک اور تغییر ہے اور وہ بدہے کہ قرآن مجید میں دوقتم کے احکام میں' ایک وہ میں جو فی نفسہ سی اور درست میں لیکن زیادہ بہتر اوراحس نہیں میں' پستم احسن اور زیادہ اچھے احکام

مثلاً رمضان میں کوئی محض بیار ہویا سفر میں ہوتو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان دنوں میں روزے ندر کھے اور بعد میں ان کی قضاء کرے اور اگر وہ ان ایام میں روزے رکھ لے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے قرآن مجید میں ہے:

فَيْنَ كَانَ مِنْكُوْ مَرِيْطًا أَوْعَلَى سَفِي فَوِلاً مَنْ مَنْ مِنْ عَلَى مِنْ اللَّهِ وو دوسرايام مِن ان کی جگہ روزے رکھے اور اگرتم روزے رکھ لوتو بہتمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔

ٱيَّامٍ أُخَرُ (الى قوله تعالى) وَأَنْ تَصُوْمُواْ خُيْرِلِّكُمُ

اس طرح تفلی صدقات کودکھا کردینا جائز ہے لیکن چھیا کردینے میں زیادہ فضیلت ہے قرآن مجید میں ہے: اگرتم صدقات کو ظاہر کروتو وہ بھی اچھا ہے اور اگرتم صدقات مسكينوں كوچھيا كردوتو دوزياده بہتر ہے۔

إِنْ تُنُهُ وَالصَّدَ قُتِ فَيْعِمَّا هِي ۚ وَإِنْ تُخْفُوهُا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَى آءَ فَهُو خَيْرً لَّكُوْ (الِتره: ١١١)

اسی طرح مقروض کواتی مہلت دیناواجب ہے کہ وہ قرض کوآ سانی کے ساتھ ادا کر سکے اور قرض خواہ مقروض کو قرض کی رقم اور اگر مقروض تنگ دست ہوتو اس کی خوش حالی تک اس کو

معاف کردے توبیز مادہ بہتر ہے قرآن مجید میں ہے: <u>ۯٳٮٛػٳڹڎؙۏۼۺڔۊ۪ڬڹؘڟؚڗ؋۫ٳڸڡٮؽۺڗۊٟٷٲڽ</u> تَصَلَّا قُوْا خَيْرٌ لَكُوْ إِنْ كُنْتُوْتَعْلَمُوْنَ ۞ (البتره:١٨٠)

مہلت دینا ہے اور (اگر)تم قرض کی رقم اس پر صدقہ کر دوتو یہ تہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگرتم کوعلم ہو 0

وَجَزْؤُ اسْتِيْكُمْ سَيِئَةٌ تِتْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيثِ (الثوري: ١٠٠)

زیادتی کابدلہ اتی بی زیادتی ہے پس جس نے معاف کردیا اور نیکی کی' اس کا اجراللہ کے ذمہ کرم پر ہے ' بے شک وہ ظالموں

ہے محبت نہیں کرتا O

martat.com

سیے چندمثالیں ہیں جن میں قرآن مجید میں ایک کام کا حکم دیا ہے جوسیح اور درست ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے کام کا بھی تھم ویا ہے جوا**س سے زیادہ اچھا اور احسن ہے اور الزمر: ۵۵ میں ہمیں قر آن مجید کے** احسن کاموں پرعمل کی ترغیب دی مت کے دن فساق کی اپنی بداعمالیوں پر ندامت اور اظہار افسوس الزمر:۵۲ میں فرمایا:'' (پھراییا نہ ہو کہ ) کوئی شخص یہ کہے:ہائے افسوس! میری ان کوتا ہیوں پر جو میں نے اللہ کے متعلق کی ہیں ٔ بے شک میں ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تقاO'' یعنی تم کوالٹد کی طرف رجوع کرنے 'اخلاص سے اس کی اطاعت کرنے اور قر آن مجید کی انتاع کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ آبیں ایسا نہ ہو کہ اگرتم نے ان احکام بڑعل نہیں کیا اور اس کے نتیجہ میں تم کو آخرت میں عذاب ہوا تو پھرتم کہو گے کہ ہائے افسوس! میری ان کوتا ہوں پر جو میں نے اللہ کے متعلق کی ہیں۔ اس آیت میں ''جسنسب'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: پہلواور کروٹ اور معاندین اسلام اس پراعتراض کرتے ہیں کہ قر آن مجید سے اللہ کے لیے اعضاء کا ثبوت ہے' اس کا جواب میہ ہے کہ جسنب کا اصل معنیٰ ہے: جانب' کروٹ اور پہلو کو بھی جنب اس کیے کہتے ہیں کہ وہ ایک جانب میں ہوتے ہیں یعنی ایک جانب بندہ ہے اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں تو بندہ کو اس پر افسوں ہوگا کہ اس نے اللہ کے احکام میں بہت کوتا ہیاں کیس نیز اس دفت وہ بندہ کیے گا کہ بے شک میں ضرور **نداق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یعنی اس نے صرف اس پراکتفا نہیں کی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوتا ہیاں کیس بلکہ** جو**لوگ اللّٰد تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں لگےر**ہتے تھے وہ ان کا نداق اڑ ایا کرتا تھا۔ الزمر: ۵۵ میں فرمایا:'' یا پیہ کے کہا گراللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرورمتقین میں ہے ہو جا تاO'' اس سے پہلی آیت میں ذکر ہے کہ دو مخض پہلے اپنی اطاعت میں کمی پراظہارافسوں کرے گااوراس آیت میں فر مایا ہے کہ' اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہوجا تا''اور: الزمر: ۵۸ میں فر مایا ہے:'' یاعذاب دیکھتے وقت یہ کہے کہ کاش!میرا دنیا میں لوٹناممکن ہوتا تو میں نیکو کاروں میں سے ہو جاتاO'' پھر اللہ تعالیٰ اس کے ان اعذار کے جواب میں فرمائے گا: الزمر:٥٩: ﴿ كيون نبين بي شك تير بياس ميري مدايتي آئيس سوتونے ان كى تكذيب كى اور تكبر كيا تو كافرول ميں ہے ہو گیا۔ اس کا بیعذر باطل ہے کہ اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوئی' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس رسولوں کو بھیجا' انہوں نے اسے اللہ کا پیغام پہنچایا اوراینی رسالت بر دلائل اور معجزات پیش کیے کیکن اس نے دانستہ انکار کیا اور رسولوں کو جھٹلایا۔ الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے الله برجموٹ باندھا تھا آپ قیامت كے دن ديكھيں گے كہ ان كا منه كالا ہوگا 'كيا تکبر کرنے والوں کا جہنم میں ٹھکایانہیں ہے؟ 0اور اللہ متقین کوان کی کامیابی کے سبب سے عذاب سے نجات دُے گا'ان کو کوئی تکلیف نہیں ہنچے گی اور نہ وہ عملین ہوں ہے 0اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے0ای کے پاس آسانوں اور

الزمر: ٦٠ میں متکبرین کا ذکر ہے' تکبر کی تعریف ہے: حق کا انکار کرنا اور دوسرے لوگوں کواپنے سے حقیر جاننا (صحیح سلم رقم

زمینوں کی جابیاں ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی آیوں کے ساتھ کفر کیا ہو ہی نقصان اٹھانے والے ہیں O (الزم: ١٣-١٠)

تلبركي تعريف اورمتكبرين كاحشر

الحديث: ٩١) متنكبرين كم تعلق اس حديث مي وعيد ب:

عمرو بن شعیب اینے والدے اور وہ اینے داوا رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن محکمرین کاحشر چیونٹیوں کی صورتوں میں کیا جائے گا'ان کو ہرجانب سے ذلت ڈھانپ لے گی'ان کواس چنم کی طرف ہا تک کر لے جایا جائے گاجس کا نام بولس ہے آ گ کے شعلے ان کے اور بھڑک رہے ہوں کے اور جہنم کی پہیپ سے ان کو پالایا جائے گا۔

(سنن الترندى دقم الحديث:٣٣٩٢ مند الحميدى دقم الحديث:٥٩٨ مصنف اين الي شيبرج ٥٩٨٠ منداحد ج٧٣٠١ الادب المغرودقم الحديث: ٥٥٠ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٥٨٠٠)

الله تعالی کو بندروں اور خنز بروں کا خالق کہناممنوع ہے

الزمر: ٦٢ \_ ٢١ ميں فرمايا: '' اور الله متقين كوان كى كامياني كے سبب سے عذاب سے نجات دے گا'ان كوكوئي تكليف نبيس ا منجے کی اور نہ وہ عُم کین ہوں گے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے O''

اس آیت سے پہلی آیت میں مشرکین اور مکذبین کی وعید کا ذکر تھا اور اس آیت میں مؤمنین اور مصدقین کے وعد کا ذکر ے اس میں ان کے لیے بشارت ہے کہ ندان کوکوئی تکلیف پہنچ کی اور ندوہ عم کین ہول سے اس کامعنی بدہ کدوہ ہرتسم کی آ فات ہے محفوظ رہیں گے۔

الزمر: ١٢ مين فرمايا ب: "الله مرجز كا خالق ب"-

الله تعالیٰ کی حمد میں بیا کہنا تھے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے لیکن بیا ہم جی نہیں ہے کہ وہ گندگی کیڑے مکوڑوں اور ابندروں اور خزیروں کا خالق ہے کیونکہ اللہ تعالی کی طرف حسن اوراج مائی کی تخلیق کی نسبت کرنا سیح ہے اور یُرائی کی تخلیق کی نسبت الله تعالی کی طرف محیح نہیں ہے۔ ہماری کتب عقائد میں اس طرح ندکور ہے۔

علامه سعد الدين مسعود بن عمرتفتا زاني متوفى ٩١ ٧ ه لكيتي بين:

يقال انه خالق الكل ولا يقال خالق کروہ گند گیوں اور بندروں کا اور خزیروں کا خالق ہے۔ القاذورات والقردة والخنازير.

(شرح القاصدج مص ١٤٥٥ ايران ٩٠١١٠ ه)

ميرسيدشريف على بن محد جرجاني متونى ١١٨ ه لكهت بين:

انما لا يطلق لفظ الشرير عليه كما لا يطلق

لفظ خالق القردة والخنازير مع كونه خالقالهما.

(شرح المواقف ج ٨ص ٢٣ مطبوعه ايران)

علامه قاسم بن قطلو بغاحني متونى ٨٨١ ه لكست بن

ولا يصح ان يقال خالق القا ذورات وخالق القردة والخنازير مع كونها مخلوقة له اتفاقا.

(المسامره شرح المسائره ص ١٢٥ دائرة المعادف الاسلامية كمران)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متونی ۲۰۲ هفر ماتے ہیں:

الله تعالی خالق الا جسام ہے لیکن اس کو کیڑے مکوڑوں اور بندروں کا خالق کہنا جائز نہیں ہے بلکہ اس قتم کے الفاظ سے

بدكها جائے كا كرالله برچيزكا خالق باورينبيس كها جائے كا

الله تعالى ير لفظ شرير كا اطلاق نبيس كيا جائے كا جس طرح الله تعالى يريها طلاق نبيس كيا جائے كا كدوه بندرول اور خزيرول كا خالق ہے حالانکہ دوان کا خالق ہے۔

اللد تعالی کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ گند گیول بندرول اور خزیروں کا خالق ہے ٔ حالانکہ بالا تفاق بیتمام چیزیں اس کی محلوق

F1248

martat.com

تبياء القراء

آم کی تنزیدواجب ہے۔ (تغیر کیرج ۵م ۱۷۵ داراحیاءالراث العربی بیروت ۱۳۱۵ء) میر کہنا کفر ہے کہ میری آئنتیں ''قل هو اللّٰه'' پڑھ رہی ہیں اور دیگر کفریہ محاور ہے

بعض لوگ شدید بھوک کا اظہار کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں: میری آنتیں قل ہو الله پڑھ رہی ہیں یہ کلمہ کفریہ ہے کیونکہ آنتوں میں فضلہ اور براز ہوتا ہے اور پنجس چیز ہے اور نجس چیز کی طرف اللہ کے کلام کی نسبت کرنا کفر ہے۔ ملاعلی قاری متوفی ۱۴ اھ لکھتے ہیں:

جس نے دوسر شخص سے کہا: ' پتیلی نے قبل هو الله احد سے کھانا پکایا''اس مخص کی تکفیر کی جائے گ۔

من قبال لاخر طبخ القدربقل هو الله احد

علامه حسن بن منصور اوز جندي متوفى ٥٩٢ ه لكصة بين:

جس شخص نے نداق سے یا استہزاء سے یا تخفیف کرتے ہوئے کلمہ کفر کہا 'وہ سب کے نزدیک کافر ہوجائے گاخواہ اس کا اعتقاداس کلمہ کفر کے برخلاف ہو۔ (فاوی قاضی خاں علی ھامش البندیہ جسم ۵۷۵ البحرالرائق ج۵ ص۱۴ الجمیط البرھانی ج۵ ص۵ ۲۲ ا بعض لوگ بیشبہ پیش کرتے ہیں کہ ہر چیز خدا کی حمداور شہیج کرتی ہے قرآن مجید میں ہے: دُران قبی شکیء اِلاً یکسبتہ بعضوالا.

(بنواسرائیل:۱۲۲۳)

اور ہر چیز کے عموم میں آنتیں بھی داخل ہیں 'سوان کاقل ہو اللہ پڑھنا بھی جائز ہونا چاہیے'اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے عموم میں تولیداور پیشاب بھی داخل ہے تو کیاان کی طرف بھی حمداور شیج کی نسبت کی جائے گی؟ اس لیے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہر جو چیز طاہراور طیب ہواور مبتدل نہ ہووہ اللہ تعالی کی حمداور شیج کرتی ہے' فقہاء نے ہائڈی اور دیکھی کی طرف بھی قبل سے کہ ہر جو چیز طاہراور طیب ہواور مبتدل نہ ہووہ اللہ ہائڈی نجس ہے نہ نجاست کامحل ہواون کی طرف قبل ہوالانکہ ہائڈی نجس ہے نہ نجاست کامحل ہیں توان کی طرف قبل ہو اللہ پڑھنے کی نسبت کرنا بہ طریق اولی کفر ہوگا'اس طرح یہ محاورات بھی کفریہ ہیں: فلاں نے فلاں کوصلو تیں سائیں ۔اس میں گالم گلوچ اور فخش کلام پرصلوت کا اطلاق ہے'اس طرح یہ محاورہ بھی کفریہ ہے: نمازیں بخشوانے گئے سے دوزے گلے پڑ گئے'اس میں روزوں سے بیزاری کا اظہار ہے۔

الزمر: ١٣ ميں فرمايا: ''اس كے پاس آسانوں اور زمينوں كي چابياں ہيں ''۔الآية مقاليد كامعنى اور اس كى تفسير ميں درج حديث كى تحقيق

اس آیت مین 'مقالید'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:مفاتیج یعنی چابیاں'اس کی حسب ذیل تغییریں ہیں:

(۱) سدی نے کہا: اس سے مراد ہے آسانوں اور زمینوں کے خزانے (۲) آسانوں کے خزانوں سے مراد ہے بارش اور زمین کے کخزانوں سے مراد ہے بارش اور زمین کے پیداوار (۳) اس کی تغییر میں حسب ذیل حدیث بھی روایت کی گئی ہے:

حعزت عثان بن عفان رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه انہوں نے رسول الله سلى الله وسلم سے اس آيت كى تغير كه متعلق دريافت كيا آپ نے فرمايا: تم سے پہلے مجھ سے اس كى تغير كے تعلق دريافت كيا آپ نے فرمايا: تم سے پہلے مجھ سے اس كى تغير كے تعلق كى نے دريافت نيس كيا اس كى تغير ہے " لا الله الله والله اكبر و سبحان الله و بحمده و استعفر الله و لا حول و لا قوة الا بالله ' الاول و الا حو و الطاهر والباطن و بيده المحير و يحيى و يميت و هو على كل شىء قدير "۔

من ربید مسلیر ریسی ربیدیا کر در سری می می می در این می می این کی میان می این می بهای خصلت کی وجہ ہے وہ اہلیس جس مخص نے میج اٹھ کران کلمات کو دس مرتبہ پڑھا اس کو چھے خصال عطا کی جائیں گی۔ پہلی خصلت کی وجہ ہے وہ اہلیس

marfat.com

تبياء القرآ

اوراس کے نشکر سے محفوظ رہے گا اور دوسری خصلت کی وجہ سے اس کو بے شارا جرعطا کیا جائے گا اور تیسری خصلت کی وجہ سے

اس کا جنت میں درجہ بلند کیا جائے گا اور چوشی خصلت کی وجہ سے ہوئ آ محصول والی حور سے اس کا عقد کیا جائے گا اور پانچو ہی خصلت کی وجہ سے اس کو اس محفو کیا جہ لے گا جس نے خصلت کی وجہ سے اس کو اس محفو کیا جہ لے گا جس نے قرآن مجید ، تورات ، نجیل اور زبور کی تلاوت کی ہواور ان کے علاوہ اے عثمان! اس کو جم مقبول اور عمرہ کا اجر لے گا اور اگر اس قرآن محبید ، تورات ، نجیل اور زبور کی تلاوت کی ہواور ان کے علاوہ اے عثمان! اس کو جم مقبول اور عمرہ کا اجر لے گا اور اگر اس ورن وہ مرگیا تو اس پر شہداء کی مہر ہوگی۔ (عمل الیوم والملیلة رقم الحدیث: ۲۳ کتاب المنعقاء للعقبی می سامان وقم المحبود ہن المحبود ہن المحبود ہن ہوگی۔ ان المحبود ہن المحبود ہن المحبود ہن المحبود ہن عمر این علی متونی عرائے میں متونی عرائے میں متونی عرائے میں متونی عرائے میں متونی عرائے میں متونی عرائے میں متونی عرائے میں المحبود ہن المحبود ہن المحبود ہن المحبود ہن المحبود ہن المحبود ہن المحبود ہن المحبود ہن المحبود آلوی متونی و محالا ہی متونی محالات کی میں ورکہا ہے کا مداسا عمل متونی محالات کی میں ورکہا ہے کا مداسید محبود آلوی متونی و محالات کی میں ورکہا ہے کا مداسید محبود آلوی متونی و محالات کی محالات کا مداسید محبود آلوی متونی و محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کے محالات کی محالات کو محالات کی محالات کی محالات کے محالات کو محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کے محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات

ان مفسرین کی کتب کے حوالہ جات حسب ذیل ہیں:

(تفير امام ابن ابي عاتم ج ١٠ص ٣٢٥ ، قم الحديث: ١٨٣٥ الكشف والبيان ج ٢٥ ١٣٩ الجامع لا حكام القرآن جز ٢٣٥ البيان ج ٢٥ ١٨ دوح المعانى جر ٢٣٠ القرآن جز ١٥٥ البيان ج ٢٥ ١٩٠ روح المعانى جر ٢٣٠ ص ٢٥٠)

ہر چند کہ اس حدیث کی سندضعیف ہے کیکن فضائل اعمال میں اسناد ضعیفہ سے مروی احادیث کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ روئے زمین کے خزانوں کی جاہیوں کے متعلق بیرحدیث بھی ہے: اسلامیاں اسلامی شدین میں برائیں ہے۔

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كاخز انوں كا ما لك ہونا

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی سلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے شہداء احد پروہ نماز پڑھی جومیت پرنماز پڑھی جاتی ہے' پھر آپ منبر پرواپس آئے' سوآپ نے فرمایا: میں تمہارا پیش روہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں اور ہے شک میں اللہ کی قتم! ضرور اپنے حوض کی طرف اب د کچھ رہا ہوں اور مجھے تمام روئے زمین کے فرزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں اور بے شک مجھے بیخوف نہیں ہے کہ تم (سب)میرے بعد مشرک موجاؤ کے لیکن مجھے بیخوف نہیں ہے کہ تم (سب)میرے بعد مشرک ہوجاؤ کے لیکن مجھے بیخوف نہیں ہے کہ تم مال دنیا میں رغبت کروگے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٣٣٢) سنن الوداؤ درقم الحديث: ٣٢٢٣ منداحد رقم الحديث: ١٤٢٧)

اں عدیث سے یہ واضح ہوا کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے 'امام شافعی اس صرح اور سیح حدیث کے خلاف قیاس پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندہ ہوتا ہے اور زندہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہم کہتے ہیں کہ زندہ کوقبر میں فن بھی نہیں کیا جاتا اور اس کی میراث بھی تقسیم نہیں کی جاتی ۔ جب خلاف قیاس بیامور جائز ہیں تو اس کی نماز جنازہ کیوں جائز نہیں ہے جب کہ دہ سنت سے ثابت ہے۔

اور اس حدیث سے بیرواضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمین کے خزانوں کے مالک ہیں جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطافر ما دیں اور اس حدیث کی بیرتو جیہ بھی صبح ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت ان خزانوں کی مالک ہو

رسول الله صلى الله عليه وسلم اب بھى اپنے حوض كود كيور ہے ہيں۔اس كى تشريح ميں علامه بدر الله ين عينى لكھتے ہيں:

جلاديم

marfat.com

آپ کا بیارشاد اپنے ظاہر پرمحمول ہے گویا اس حالت میں آپ پر وہ حوض منکشف کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد لکھتے علامه خطابی نے کہا: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ حوض پیدا کیا جا چکا ہے اور اب بھی حقیقت میں موجود ہے اور اس میں نی صلی الله علیہ وسلم کامعجزہ ہے کہ آپ نے دنیا میں اس حوض کو دیکھ لیا جو آپ کو آخرت میں دیا جائے گا اور آپ نے اس کی خبر دی اوراس میں آپ کا دوسرام عجزہ بیہ ہے کہ آپ کوتمام روئے زمین کی جابیاں دے دی کنیس اور آپ کے بعد آپ کی امت ان خزانول كي ما لك جو كي \_ (عدة القاريج ٨ص ٢٢٥ دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١ه) امام ابومنصور ماتریدی حنفی متوفی ۱۳۳۵ ه لکھتے ہیں: آسانوں اور زمینوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ ہی کی ملک میں ہیں'اس کا تعنیٰ میہ ہے کہا*س کے*لطف کے خزانوں کی جابیاں اس کے باس ہیں اور بیددلوں کے آسانوں میں چھپی ہوئی ہیں اور اس کے قہر کی جابیاں بھی اس کے یاس ہیں اور یہ نفوس کی زمینوں میں رکھی ہوئی ہیں کینی اس کے لطف اور اس کے قہر کے خزانوں کی چاہوں کا اس کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ اینے لطف کے خزانوں کو جس کے دل پر جا ہتا ہے کھول دیتا ہے جس سے حکمت کے چشمے پھومنے ہیں اور اخلاق حسنہ کے جواہر نکلتے ہیں اور وہ اپنے قہر کے خز انوں کوجس کے نفس پر جاہتا ہے کھول دیتا ب كيراس نفس سے افعال مذمومه صادر ہوتے ہيں مديث ميں ہے: حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اکثریہ دعا پڑھتے تھے: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الدولون كولين واليا المير دل كواي وين يرقائم ركه میں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم آپ پر اور آپ کے دین پر ایمان لا چکے ہیں' کیا آپ کو ہم پر کوئی خطرہ ہے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! تمام قلوب رحمٰن کی انگلیوں میں ہے دوانگلیوں کے درمیان ہیں' وہ جس طرح چاہتا ہے ان کوالٹما بلٹمتار ہتا ہے۔ (سنن الترندي دقم الحديث: ٢١٨٠ مصنف ابن ابي شيبه ج ١٠٩٠ ج ١١ص ٣١ مند احد ج ١٦٣ طبع قديم مند احد ج ١٩٩٠ ١١٠٠ رقم الحديث: ١٢١٠ مؤسسة الرسرالية ١٣١٨ه علية الاولياء ج٥ص١٢٠ شرح النة رقم الحديث: ٨٨ الشريعة للاجرى ص ١٣١٤ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٨٣٣ أميم الكبيرةم الحديث: ٥٩ كامندابويعلى رقم الحديث: ٢٣١٥ ، جامع المهانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ٣٣٥٥) الله تعالیٰ کوازل میں علم تھا کہ کون مخص اینے اختیار ہے کیے کام کرے گا' وہ اپنے اس علم کے اعتبار سے دلوں کو پلٹتار ہتا ، نبی صلی الله علیه وسلم اس دعا ہے مستغنی نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو بہطریق اولیٰ بہ کثرت بید عاکر نی جا ہیے۔ )أَفَغَيْرَاللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبِكُ أَيُّهَا الْجِهِلُون ﴿ وَلَقَنَ أُورِي پ کہیے کہ اے جاہلو! کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا بدزور حکم دے رہے ہو O بے شک آپ کی طرف (توحید کی) وجی کی گئی ہے اور آپ ہے پہلے نبیوں کی طرف کہ اگر (بالفرض) آپ نے شرک کیا تو آپ کے

عمل ضرور ضائع ہوجائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوجائیں گے O بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت

marfat.com

عيار القرآر



#### الزم: ١٥ كى توجيه جس ميں فرمايا ہے: اگر آپ نے شرك كيا تو آپ كے اعمال ضائع \_\_\_\_\_ ہوجائيں گے

الزمر: ۱۳ میں مشرکین مکہ کو جاہل اس لیے فرمایا ہے کیونکہ ان کومعلوم تھا بلکہ وہ اقرار بھی کرتے تھے کہ تمام آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اس کے باوجودوہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پھرکی مور تیوں کی عبادت کرتے تھے جوان کو نقصان پہنچا سکتے تھے نہ نفع و سے سکتے تھے اور جو مخص عالم اور قادر کو چھوڑ کر جاہل اور عاجز کی عبادت کرے وہ محض جاہل ہی ہوسکتا ہے۔

الزمر: ٦٥ ميں فر مايا: ''اگر (بالفرض) آپ نے شرک کيا ٿو آپ کے مل ضرور ضائع ہو جا ئيں گے''۔

اس پریسوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے تمام رسول اور بالخضوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کریں گے اور ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گئ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فر مایا کہ'' اگر آ پ نے شرک کیا تو آ پ کے اعمال ضائع ہوجا کیں گئ 'اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ شرطیہ ہے اور جملہ شرطیہ کے صدق کے لیے بیضروری نہیں ہے کہ اس کے دونوں دونوں جز صادق ہول 'و کھتے یہ جملہ صادق ہے کہ اگر پانچ کا عدد جفت ہوتو وہ بغیر کسر کے برابر تقسیم ہوگا' حالانکہ اس کے دونوں جز کا ذب ہیں اور قرآن مجید بیں اس کی یہ مثالیں ہیں:

اگرزمین اور آسان میں متعدد خدا ہوتے تو زمین و آسان کا

كُوْكَانَ فِيْهِمَا لِلْهَةُ إِلَّالِمَةُ لَصَكَابًا.

(الانبياء:٢٢) نظام فاسد موجاتا

یہ جملہ صادق ہے حالانکہ اس کے دونوں جزکاذب ہیں' آسان اور زمین میں متعدد خدا ہیں ندان کا نظام فاسد ہوا ہے۔ گُلُ إِنْ كُانَ لِلرِّحْمَٰنِ وَكُنَّ ﷺ کَانَاأَوَّلُ الْعَبِيائِينَ ﴿ آبِ کِيے: اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو سب نے پہلے میں اس کا (الزخرف: ۸۱) عبادت گزار ہوتا

یہ جملہ صادق ہے حالانکہ اس کے دونوں جز کا ذب ہیں'رحنٰ کا بیٹا ہے نہ آپ اس کے عبادت گزار ہیں۔ اس کا دوسرا جواب میہ ہے کہ اس آ بت میں تعریض ہے' ذکر آپ کا ہے اور مراد آپ کی امت ہے' یعنی اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے تو اگر آپ کی امت کے کسی شخص نے شرک کیا تو اس کے اعمال تو بہ طریق اولی ضائع ہو جائیں گے۔

الزمر: ۲۹ میں فرمایا: ' بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر ادا کرنے والوں میں ہے ہوجا کیں O''
اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا روفر مایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ستھے کہ آپ ان کے بتوں کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: آپ ان کے اس باطل قول کی پرواہ نہ کریں اور آپ اللہ وحدہ کی عبادت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو تو حید پر قائم رہنے کی ہدایت دی ہے اور ہدایت کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے اللہ کی ایس قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا اور قیامت کے دن سب زمینیں اس کی مشی میں ہوں گی اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لینے ہوئے ہوں گے'وہ ان چیز وں سے پاک اور برتر ہے جن کو وہ اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کی مشی میں ہوں گی اور آسان اس کے دو اس میں اس کی میں ہوں گی دو اس کے دو اس کے دو اس کی میں ہوں گی دو اس کے دو اس کی میں ہوں گی دو اس کی دو اس کے دو اس کی میں ہوں گی دو اس کی دو اس کے دو اس کی میں ہوں گی دو اس کی ا**س کا شریک قرار دیتے ہیں O**اورصور پھونکا جائے گا تو آ سانوں اور زمینوں والےسب ہلاک ہو جا <sup>ت</sup>یں گے ماسوا ان کے جن **کواللّٰہ چاہے'** پھر جب دو بارہ صور پھونکا جائے گا تو ا چا تک وہ سب کھڑے ہوکر دیکھنےلگیں گے O(الزم: ۱۸-۲۷)

جلدوتهم

#### اس اعتراض کا جواب کرقر آن اور حدیث میں اللہ کے جسمانی اعضاء کا جوت ہے

الزمر: ۲۷ میں فرمایا: ''انہوں نے اللہ کی الی قدرنہیں کی جیسااس کی قدر کرنے کا حق تھا'' کیونکہ انہوں نے اللہ وحدہ کی عبادت کو ترک میں کا حدہ کی عبادت کو ترک کردی اور انہوں نے اپنے سے بھی محشیا اور عبادت کو ترک کردی اور انہوں نے اپنے سے بھی محشیا اور ادنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اٹکار ادنی کا خیروں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اٹکار کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اٹکار کیا' سوانہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایس تعظیم نہیں کی جیسی اس کی تعظیم کا حق تھا۔

پھر فرمایا: ''اور قیامت کے دن سب زمینیں ای کے قبضہ وقدرت میں ہوں گی اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے''۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علاء یہود ہیں ہے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا: اے محد (صلی اللہ علیہ وسلم )! ہم یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تمام آ سانوں کو ایک انگلی پررکھے گا اور تمام زمینوں کو ایک انگلی پررکھے گا اور تمام تلوقات کو ایک انگلی پررکھے گا اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پررکھے گا اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پررکھے گا ، بیل بادشاہ ہوں 'تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنے 'حتیٰ کہ آپ کی ڈاڑھیں ظاہر ہوگئیں' آپ کا ہشنا اس عالم کی تقدر ہیں کی جیر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے آ یت پڑھی:'' اور انہوں نے اللہ کی ایک قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا اور قیامت کے دن سب زمینیں اس کی مشی ہیں ہوں گی اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے' وہ ان چیز وں سے یاک اور برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں''۔(الزم: ۱۲)

الحديث: ٨٦١٨) من الحديث: ١١٨١ منج مسلم رقم الحديث: ٢٤٨٦ من الترندي رقم الحديث: ٣٢٣٨ مند الديعلق رقم الحديث: ٥٣٨٨ منداحد رقم الحديث: ٨٠٠٧ جامع المسانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ٣٥٢)

اس حدیث بیں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنی انگلیوں پر اٹھایا ہوا ہے ٔ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے کہا ہے کہ حدیث کے سیاق وسباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی تقعدیق کے لیے بنے کیونکہ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں: اولی سے ہے کہ اس فتم کی احادیث کی تاویل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور بیاعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی مخلوق کی مشابہت سے منزہ ہے علامہ ابن فورک نے کہا ہے کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انگلیوں سے مراد بعض مخلوقات کی انگلیاں ہوں اور بعض احادیث میں رحمان کی انگلیوں کا ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی قدرت کے تحت ہیں اور اس کی ملکیت ہیں۔

( فتح الباري ج ٥٥ ص ٥١٣ وارالفكر بيروت ١٣١٩ هـ )

حافظ بدرالدين محمود بن احمد عنى حنى متوفى ٨٥٥ ه لكصتي بن:

علامہ خطائی نے کہا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ انگلی یا اس طرح کے دوسرے اعضاء کا اللہ تعالیٰ پراطلاق نہ کیا جائے 'ماسوااس کے کہ ان اعضاء کا ذکر قرآن مجید میں ہو یا کسی حدیث قطعی میں ہواور اگر ان میں کسی عضو کا ذکر نہ ہوتو پھر اللہ تعالیٰ پران اعضاء کے اطلاق کرنے سے توقف کرنا واجب ہے اور انگیوں کا ذکر نہ قرآن مجید میں ہے نہ سنت قطعیہ میں ہے اور جن آ یات اور احادیث میں یہ (ہاتھ) کا لفظ ہے اس سے مراد انسان کا عضونہیں ہے 'حتیٰ کہ اس کے ثبوت سے انگلیوں کا ثبوت الازم آئے 'صحیح البخاری : ۲۸۱۱ کی بیروریٹ حضرت عبد اللہ ابن مسعود کے اکثر اصحاب سے مروی ہے اور اس حدیث میں اس

جلاوتم

marfat.com

یم و دی عالم کے قول کی تقعد این نہیں ہے اور بیر حدیث ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اہل کتاب تم کو جو حدیث بیان کریں تم اس کی تقعد این کرونہ تکذیب کرو۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۳۲۲۳ معنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۰ اقدیم سنن کرئ میں ۱۹ معنف عبدالرزاق رقم الحدیث اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا لفظ نہیں فر مایا جس سے یہود کے اس قول کی تقعد این یا تکذیب ہو البتہ اس حدیث میں آپ کے ہشنے کا ذکر ہے 'جس میں اس قول پر آپ کی رضا کا بھی اشارہ ہوسکتا ہے اور ان کی اس قول پر آپ کی رضا کا بھی اشارہ ہوسکتا ہے اور ان کے اس قول پر تعجب اور انکار کا اشارہ بھی ہوسکتا ہے اور الی صورت میں انگلیوں کے اثبات پر استدلال کرنا جائز نہیں ہے اور اگر بید حدیث میں کو جو انگلیوں کو مجاز پر مجمول کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں ہے اور کھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کام کو تو میں ایک استدلال کرنا جائز نہیں ہے اور اگر ای حدیث میں یہودی عالم کی تحریف کا ذکر ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہنا اس پر تعجب اور انکار کی وجہ سے تھا۔

اس پر تعجب اور انکار کی وجہ سے تھا۔

علامہ تمیں نے کہا کہ علامہ خطابی کی بی تقریر محض تکلف ہے اور اسلاف کے عقائد اور ان کی تقریحات کے خلاف ہے'
صحابہ کرام اپنی روابیت کر دہ احادیث کو زیادہ بہتر جانتے تھے اور آپ کا ہنستا اس یہودی عالم کی تقید بین کے لیے تھا اور سنت صحیحہ
میں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ذکر ہے' حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: ہر قلب رحمٰن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے'اگر وہ چاہے تو وہ اس دل کوسیدھا
پر کھے اور اگر وہ چاہے تو اس دل کو میڑھا کر دے۔ (سنن ابن ماجہ زقم الحدیث: ۱۹۹ اس حدیث کی سندمجے ہے۔ منداحمہ ج مسلم ۱۸۲ النہ لابن
ابی عاصم رقم الحدیث: ۲۱۹ مسلم المدیث بین حبان رقم الحدیث بین میں ہیں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنستا اس کی تقید بین کے لیے تھا۔
علامہ نو وی نے بھی کہا ہے کہ ظاہر حدیث میں ہید کیل ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنستا اس کی تقید بین کے لیے تھا۔

(عدة القاري ج9اص ٢٠٠ دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢١ه )

علامہ محمود بن عمر زخشر ی متوفی ۵۳۸ ھے نے اس حدیث میں انگلیوں کے ذکر کو مجاز پرمحمول کیا ہے اور بیہ کہا ہے کہ اس سے مراد الله تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے جیسے کوئی شخص کسی مشکل کام کے متعلق کیے کہ اس کام کوتو میں ایک انگل سے کرسکتا ہوں' اس طرح فر مایا کہ تمام آسانوں کواور تمام زمینوں کواللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی سے روک لیتا ہے۔

(الكثاف ج اص ٢ ١٠٠١ـ ١٠٥٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١١٠١١ه)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه علامه زخشری کار دکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قرآن مجید میں جومٹی اور دائیں ہاتھ کا اور حدیث میں انگلیوں کا ذکر ہے اس سے مراد ہماری طرح اعضاء نہیں ہیں' ہمیں ان الفاظ پر ایمان رکھنا چاہیے اور ان الفاظ سے کیا مراد ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دینا چاہیے اور ان کی تاویلات نہیں کرنی چاہیے' یہی سلف صالحین کا مسلک ہے جو تاویلات سے اعراض کرتے ہیں۔

(تفيركبيرج٩ص٧٤٥٣٣٣٨ملخصا واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكصة بين:

الله تعالى نے فرمایا ہے: ''قیامت کے دن تمام زمینیں اس کی مٹی میں ہوں گی اور تمام آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوں گئے''۔

پھراللّٰہ تعالیٰ نے بیفر ماکراپی ذات کوجسمانی اعضاء سے منزہ کیا کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے اور برتر ہے جن کو وہ

جلدوتهم

marfat.com

إهماء القرآء

اس کا شریک قرار دیتے ہیں اور مٹھی سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوقات کا احاطہ کیا ہوا ہے اور سب چیزیں اس کی قدرت میں جیں جین کے اس کی قدرت میں جین جیں۔ فلال چیز تو میری مٹھی میں جیں جین کے جین تو کہتے ہیں: فلال چیز تو میری مٹھی میں ہے اور میرے داکھیں ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵مل ۲۲۸ سے ۱۳۵ دارالفکر بیروت ۱۳۵ه۔)

علامه آلوی متوفی ۱۲۷ ھے نے بھی بہی لکھا ہے کہ شمی' دائیں ہاتھ اور الگلیوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ملکیت ہے۔ (روح المعانی جز ۲۴س۳۹۔۳۴ ملخسا' دارالفکر' بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

ہم الاعراف: ۵ اور الرعد: ۲ میں تفصیل سے لکھ بچے ہیں کہ صحابہ کرام 'فقہاء تابعین' ائمہ اربعہ اور سلف صالحین کا یہ مسلک ہے کہ آنکھیں 'چہرہ 'ہاتھ' پنڈلی اور الیمی دوسری صفات کا جو قرآن اور حدیث میں ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات ہیں جواس کی شان کے لائق ہیں 'وہ جسمانی اعضاء سے پاک اور منزہ ہے اور مخلوق میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے 'ان صفات کی نفی کرنا جائز ہے اور نہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے 'ان صفات کی نفی کرنا جائز ہے اور نہ ان کی کوئی تاویل کرنا جائز ہے 'امام رازی' حافظ عسقلانی اور حافظ عنی نے اس کی تصریح کی ہے' علامہ خطابی اور علامہ قرطبی وغیرهم نے جوان صفات کی تاویل کی ہے وہ ہر چند کہ غیر مختار ہے لیکن اس تاویل سے ان کا مقصد طحد بین کے اس اعتراض کو دور کرنا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانی اعضاء کا ثبوت ہے۔ صور پھو تکنے کی شخصیق

الزمر: ۱۸ میں فر مایا:'' اورصور میں پھونکا جائے گا تو آ سانوں اور زمینوں والےسب ہلاک ہوجا کمیں گے ماسوا ان کے جن کواللّٰہ جیاہے' پھر جب دوبارہ صور میں پھونکا جائے گا تو اچیا تک وہ سب کھڑے ہوکر دیکھنے لگیں گے'۔

ی مرائمل: ۸۷ میں ان امور کی تفسیر کر چکے ہیں: صور کا لغوی اور اصطلاحی معنی صور پھو تکنے کے متعلق احادیث کتنی بارصور پھوٹکا جائے گا؟ تین بارصور پھو تکنے کے دلائل اور ان کے جوابات و دبارصور پھو تکنے کے دلائل نسف خدہ الصحق سے کون کون افراد مشتیٰ ہیں؟ کیا حضرت موی کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوش میں آنا ان کی افضلیت کو مستلزم ہے؟ نسف خدہ الصحق سے استثناء میں علامہ قرطبی کا آخری قول۔

> ہمار پے نز دیک تحقیق میہ ہے کہ صور میں صرف دوبار پھونکا جائے گا اور اس کی دلیل میہ صدیث ہے: حضرت ابو ہر برہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوبار صور پھو تکنے کے درمیان حالیس (سال) کا وقفہ ہوگا۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٣٨١٣ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٥٥ ألسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١١٣٥٩)

اس كى زياده تفصيل النمل: ٨٥ مين ملاحظه فرما كيي\_

قیامت کے دن جوامورسب سے پہلے وقوع پذیر ہول گے

قیامت کے دن حسب ذیل امورسب سے پہلے واقع ہول گے:

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سب سے پہلے تر مین مجھ سے شق ہوگی اور مجھے اس پرفخر نہیں۔ (سنن التریذی رقم الحدیث: ۱۳۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۸ سندانی سعید الحدرک ج۲ص ۲۵ مصنف ابن ابی شیبہ جسماص ۹۸ کامل ابن عدی ج۵ص ۱۸۷۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۱۷ جامع المسانید واسنن مندا بی سعید الحذری رقم الحدیث: ۱۳۹۷ ابی شیبہ جسماص ۹۸ کامل ابن عدی ج۵ص ۱۸۷۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۸۷ جامع المسانید واسنن مندا بی سعید الحذری رقم الحدیث بیان کرتے ہیں کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کو بیرفر ماتے

حضرت ابوالیسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کواہی ویتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کو بیرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص سب سے بہلے اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہو گا جوا پنے تنگ دست مقروض کو کشادگی تک مہلت وے گایا اپنے قرض کو اس پر صدقہ کر دے گا اور اس سے کہے گا تم پر جومیری رقم تنتی وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ

جلدوهم

marfat.com

هم الحديث (المعجم الكبيرة ١٩ص ١٤) وقم الحديث: ٢٥٥ واراحياء التراث العربي بيروت) حضرت ابوالدردا ورضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن جوسب سے ملے میرے دوش برآ کیں گے ہے وہ مخص ہول کے جواللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہول گے۔ (الغردوس بما ثورالخطاب رقم الحديث: ۴٠٠ كنز العمال رقم الحديث: ١٥٧٥) خضرت عا کشصد بقدرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مخلوقات میں ہے جس کوسب سے پہلے کیڑے پہنائے جائیں گے وہ حضرت ابراجيم عليه السلام بين \_ (الجامع الصغيرةم الحديث:٢٨٣١) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس کوآ گ کا حلّه بہنایا جائے گاوہ اہلیس ہے۔ (مندالمز اررقم الحدیث: ٣٣٩٥) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بندوں کے درمیان جس مقدمہ کا فیصلہ کیا جائے گاو فتل ہے۔ (سنن الترندی رقم الحدیث:۱۳۹۲ معنف این الی شیبہ جوص ۴۲۲ منداحدج اص ۱۸۸ صبح ابغاری رقم الحدیث:۲۸۶۴ صبح مسلم رقم الحديث: ١٦٤٨ سنن النسائي رقم الحديث: ٤٠٠٨ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٣٣٨ ك جامع المسانيد واسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ٣٢٥ ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ ہے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اور جس مقدمہ کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وقتل ہے۔ (سنن النسائی رقم الحدیث:۴۰۰۲) المتدرک جام ۲۶۱۳ مجمع الزوائدج ا ص ٢٨٨ كنز العمال رقم الحديث: ١٨٨٣ مصنف ابن الي شيبه ج ٢٣ هـ ٢٠٥ جامع المسانيد داسنن مسدابن مسعود رقم الحديث: ٣٢٥) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ سے سب سے پہلے اس کی تغمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا' اس سے کہا جائے گا: کیا ہم نے تیرے جسم کوصحت مندنہیں بنایا تھا اور تجھے ٹھنڈا یانی نہیں يلايا تقار (سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٥٨) صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٦٨ ٤ المستدرك جهم ١٣٨) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عورت سے اس کی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا' پھراس کے شوہر کے حقوق کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ( کنز ابعمال رقم الحدیث:۳۵۰۹۳) حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن سب سے پہلے ا نبیاء شفاعت کریں گے' پھر شہداء شفاعت کریں گے' پھرموذ نین شفاعت کریں گے۔ (منداليز اررقم الحديث:۲۳۵۱ مجمع الزوائدرقم الحديث:۱۸۵۳۲) حضرت ابن عمر رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے پہلے میں اپنی امت میں ہے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا' پھران کی جوقریش میں سے قریب ہیں' پھر جوانصار میں سے قریب ہیں' پھر جواہل مین میں ہے مجھ پر ایمان لایا اور اس نے میری اتباع کی' پھر باقی عربوں کی' پھر عجمیوں کی اور میں سب سے پہلے اصحاب من ليت كي شفاعت كرون كا\_ (المعجم الكبيرللطير اني رقم الحديث: ١٣٥٥٠ مجمع الزوائدرقم الحديث: ١٨٥٣٨) وٹ:ان میں سے بعض احادیث میں اول سے مراداضا فی اول ہے۔ الله تعالی كا ارشاد ہے: اور زمین اینے رب كے نور سے چکے گی اور كتاب ركادى جائے گی اور تمام نبيوں اور تمام شهداء كو لايا ائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا 🔾 اور ہرنفس کو اس کے اعمال کا ارابورابدله دیا جائے گا اور اللہ ان کے سب کا مول کوخوب جانے والا ہے O (الزم: ٥- ١٩٠) جلدوبهم

martat.com

الزم: ١٩ ميں رب كے نور كا ذكر بے نوركى دوسميں ميں: نور عقلى اور نور حسى نور عقلى وہ بے جس كا بعيرت اور عقل سے

ادراک کیا جاتا ہے جیسے نور عقل اور نور قرآن اور نور حسی وہ ہے جوروش اجسام مثلاً جانداور سورج سے حاصل ہوتا ہے میدوہ روشن

ے جس کا آ تکھیں ادراک کرتی میں نورعقلی یا نورمعنوی کا اطلاق قرآن مجید کی ان آ ہول میں ہے:

قَنْ جَاءَكُونِ اللهِ نُوسُ وَكِتْبُ مَٰ بِينَ ٥ ٢٠ الله ك جانب ع تهارك إلى نورة كيا اور

کتاب مبین ٥ (الماكرو: ۱۵)

ٱۿ۫ؠۜڽ۫ؾ۫ػڗ*؞ٙ*ٵٮڵڡؙڝۜۮڒٷڸڵٳڛٛڵٳۼڴٷٷٷڕؾؽڹؖؾڄ کیا ہی جس محص کا سینداللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو تووہ اینے رب کی طرف سے ایک نور برہے۔ (الزم:rr)

اورنورحى يعنى وه تيهلى موئى روشى جس كى مدد سے آئىسى دىكھتى بين اس كاذكران آيول ميں ہے:

وبی ہے جس نے سورج کو ضیاء اور قر کونور بنایا۔ هُوالَّذِي يُجعَلُ الشَّمْسِ ضِيَّاءً وَالْقَبُ نُوتُما .

(يۇنس:۵)

ضاء اورضوء اس روشی کو کہتے ہیں جواصلی ہواورنور عام ہےخواہ وہ روشی اصلی ہو یا کسی اور سے متفاد ہوا اس لیے سورج کی روشنی کوضیاء فر مایا اور جاند کی روشنی کونور فر مایا۔

وَيَجْمَلُ لَكُوْنُوْرًا تَنْشُوْنَ بِهِ . (الديد: ٣٨)

ذربعهتم چلوگے۔

اورز من این رب کے نورے جیکے گی۔ وَأَشُرُقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِي رَيْهَا (الرم: ١٩)

(محسله مفردات امام داغب ج م م ١٥٨ كتبه نزار مصطفى كم كرمه ١٣١٨ ٥)

اور الله تنہارے لیے ایک روشی پیدا کردے گا جس کے

رب کے نور کی تفسیر میں امام رازی سے اختلاف

بعض محدین کہتے ہیں کہ نورروش جسم کو کہتے ہیں اس معلوم ہوا کہ اللہ تعالی جسم ہے کیونکہ اس کے نور سے زمین چکے کی'امام رازی نے ان کے جواب میں فر مایا ہے کہ یہاں نور کا مجازی معنی مراد ہے اور وہ عدل ہے بعنی اللہ تعالیٰ کے عدل سے ز مین چکے گی اور اس سے نور حسی اور نور مشاہد مراونہیں ہے بلکہ نور معنوی اور نور عقلی مراد ہے۔ جیسے عاول باوشاہ کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے عدل ہے آسان چیک اٹھے اور دنیا اس کے عدل سے روشن ہوگئ جیسے کہتے ہیں کہتمہار مے ظلم سے اندھیرا چھا گیا اور نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں ( کی صورت میں) ہوگا۔ (سیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۷ میح مسلم رقم الحديث: ٢٥٧٩ منن الترندي رقم الحديث: ٢٠٣٠ منداحيرج • اص٣٣٧ وقم الحديث: ١٢١٠ مؤسسة الرسالة ميروت ١٣١٧ه) با قي رباك اس پر کیا قرینہ ہے کہ یہاں نور سے مرادعدل ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہاس آیت کے آخر میں فرمایا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں كيا جائے گا لينى الله تعالى عدل فرمائے گا اوراس سے زمين چيكے گى - (تغير كبيرج ٥٩ س ٢٥٠ داراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ م) ممکن ہےامام رازی کا یہ جواب سیجے ہولیکن میرے نزدیک اس نور سے مرادحسی نور ہے کیونکہ زمین کے روثن ہونے اور چیکئے کا آئکھیں ادراک کرتی ہیں میادراک عقلی نور کے ساتھ خاص نہیں ہے ادراس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے نور ے زمین چکے گی کہاس نور کی اللہ تعالی کی طرف اضافت اس کی تعظیم کی وجہ سے جیسے بیت اللہ اور فاقة اللہ میں ہے۔

martat.com

#### ہرنغس کے ممل حساب کی وضاحت

ن مین کے جیکئے کے بعدال آیت میں کتاب کا ذکر ہے''اور کتاب رکھ دی جائے گی'' کتاب سے مراد ہوسکتا ہے کہ لوح محفوظ ہو' جس میں قیامت تک کے تمام دنیا کے احوال لکھے ہوئے ہیں اور بیبھی ہوسکتا ہے کہ اس سے صحائف اعمال مراد ہول۔قرآن مجید میں ہے:

وَكُلُ إِنْسَانِ الْزَمْنَهُ طَيْرَةً فِي عُنُقِهِ وَغُنْرِجُ لَهُ كُومُ الْفِي عُنُقِهِ وَغُنْرِجُ لَهُ يَوْمُ الْفِي عُنُولِمُ اللهِ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ ال

ہم نے ہرانسان کے مقبوم (یا اعمال) کواس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور ہم قیامت کے دن اس کاصحیفہ اعمال نکال لیس گے جب میں میں میں میں میں۔

جس کودہ اپنے او پر کھلا ہوا پائے گا 🔾

اس کے بعد تمام نبیوں اور شہداء کو لایا جائے گا'انبیاء کیہم السلام کوجمع کر کے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا: ہم نے تہہیں دنیا میں اپنا پیغام دے کر بھیجاتھا پھر تہہیں کیا جواب دیا گیا؟ اور شہداء سے مراد ہوسکتا ہے کہ آپ کی امت ہو' کیونکہ قیامت کے دن جب چھلی امت کے کفار بیہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تو آپ کی امت بیشہادت دے گی کہ ان نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو تبلیغ کی تھی۔

اور بیر بھی ہوسکتا ہے کہ شہداء سے مراد کراماً کا تبین ہوں جوانسان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں' وہ قیامت کے دن انسان کے اعمال پر گواہ ہوں گے' قرآن مجید میں ہے:

مرخص کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہ O

وَجَآءً يُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآلِقٌ وَتَمْهِينُكَ

بياء القرآر

(ت:rı)

اور پیجمی ہوسکتا ہے کہاں سے مراد وہ مؤمنین ہوں جواللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا '' اور ان کے درمیان تن کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا''۔ وہ تمام مقد مات جن کا دنیا میں صحیح فیصلہ نہیں ہوسکا' خواہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہو یا بندوں کے حقوق سے' قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

الزمر: ۵۰ میں فرمایا:'' اور ہرنفس کواس کے اعمال کا پورا بورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ ان کے کاموں کوخوب جانبے والا ہے0''۔

اس کا بیمعنی نہیں ہے کہ ہرتفس کواس کے بُر سے اعمال کی ضرور سزادی جائے گی' کیونکہ اس آیت ہے وہ گناہ گار مسلمان مشتیٰ جیں جن کواللہ تعالی اپنے نصل و کرم سے معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ کے معاف فرمانے والی آیات اس عموم کی خصص جیں' اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال اور ان کی کیفیات کوخوب جانے والا ہے' وہ ہرمون کواس کے نیک اعمال کی اچھی جزاء دے گا اور اس کے بُرے اعمال کو وہ جاہے گا تو معاف فرما دے گا اور چاہے تو ان پرمواخذہ فرمائے گا' ہم اس کے مواخذہ سے اس کی پناہ میں آتے جیں اور کفار اور مشرکین کو پکڑے گا اور ان کو دوز خ میں دائی عذاب دے گا' بے شک وہ ہر چیز پر قا در ہے۔

# وسين النبين كفروا إلى جهنته زمرًا طحتي إذاجاء وها

اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا حتی کہ جب دہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے

marfat.com

Marfat.com

جلدوبم



### بَيْنَهُ مُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِ الْعَلَمِينَ فَ

درمیان تن کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے 0 اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور کا فروں کوگروہ درگروہ جہنم کی طرف ہا نکا جائے گا' حتی کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جا کیں گے تو اس کے درواز سے کھول دیئے جا کیں اور جہنم کے محافظ کا فروں سے کہیں گے: کیا تمہارے پاس تمہاری جنس سے رسول نہیں آئے تھے' جو تمہارے سامنے تمہارے درب کی آیات تلاوت کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے' وہ کہیں گے: کیوں نہیں 'لیکن عذاب کا تھم کا فروں پر ثابت ہو گیا کہا جائے گا: اب تم جہنم کے درواز وں میں داخل ہو جاؤ' تم وہاں ہمیشہ رہو گئے سو تکبر کرنے والوں کا کیسائر اٹھ کانا ہے O (الزم: ۲۱ ـ ۱۷)

قیامت کے دن گفار کے عذاب کی کیفیت

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا:'' ہرنفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا''۔ (الزمز ۲۰۰)اوران آیتوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کفار کو کس طرح جہنم میں ہا نک کر زبردتی بھیجا جائے گا اور مؤمنوں کو کس طرح اعزاز وا کرام کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا۔

اس آیت میں زمر کالفظ ہے' بیزمرۃ کی جمع ہے' اس کامعنیٰ ہے: لوگوں کی جماعت اور گروہ اور زمر کامعنیٰ ہے: لوگوں کی متعدد جماعتیں اورمتعدد گروہ۔

قیامت کے دن کفار کے گروہوں کوزبردی دھکے دے کرجہنم کی طرف ہانکا جائے گا' قر آن مجید میں ہے: یُوْمِیکا تَحُون اللی نَارِجَهَمَّمُ دُعَّا ۞ (الطّور:١٣) جس دن ان کو دھکے دے کرجہنم کی آگ کی طرف بھیجا

جائے گا۔

اس آیت میں فرمایا ہے: ''دحیٰ کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جا کیں گے تواس کے دردازے کھول دیے جا کیں گئے'۔اس میں یہ دلیل ہے کہ جہنم کے دروازے کھول دیے جا کیں گے۔

اس کے بعد فرمایا: '' اور جہنم کے محافظ کا فرول کے گروہ جہنم پر پہنچیں گتو جہنم کے دروازے کھول دیے جا کیں گے۔

اس کے بعد فرمایا: '' اور جہنم کے محافظ کا فرول سے کہیں گے: کیا تمہارے پاس تمہاری جنس سے رسول نہیں آئے تھے؟''

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ رسول کے آنے ہے پہلے انسان کسی تھم کا مکلف نہیں ہوتا' ورنہ فرشتے ابتداء یہ کہتے کہ تم نے

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ رسول کے آنے ہے پہلے انسان کسی تھم کا مکلف نہیں ہوتا' ورنہ فرشتے ابتداء یہ کہتے کہ تم نے دب وہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ درگروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا' حتیٰ کہ جب وہ

جنت پر پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیئے جا کیں گتو جنت کے حافظ ان سے کہیں گے: تم پر سلام ہو' تم پاک اور

صاف ہو' تم اس جنت میں بمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤں اور وہ کہیں گے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جیں جس نے ہم کس کرنے والوں کا کیا ہوا وعدہ سی کردیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا' ہم جہاں جا ہیں جنت میں رہتے ہیں' پس (نیک) عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے © (الزمر ۲۲ے ۲۷)

قیامت کے دن مؤمنوں کے تواب کی کیفیت

الزمر: ٣١٥ مين فرمايا ہے: ' اورمتقين كوكروه درگروه جنت كى طرف روانه كيا جائے گا'' يعنى شہداء' علاء' عاملين اور عابدين اور زاہرين اور ہروه مومن جواللہ سے ڈرتا ہواوراس كے احكام برعمل كرتا ہواور جن كاموں سے اس نے منع كيا ہے ان سے بازر ہتا ہو۔

marfat.com

ينار الترأر

کافروں کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم کی طرف ہا تکا جائے گا اور منقین کوعزت و کرامت کے ساتھ ہوار یوں پر سوار کما کے جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔

کافروں کے متعلق فرمایا: جب وہ جہنم کے پاس پنچیں مے تو "فتحت ابوابھا"، جہنم کے دروازے کھول دیے جا کیں گافروں کے متعلق فرمایا: جب وہ جہنم کے پاس پنچیں مے تو "و فتحت ابوابھا،" اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور مؤ منوں کے لیے جو آیت ذکر کی ہاں ہوں گئے کافروں کے لیے جو آیت ذکر کی ہاں ہوں گئے واؤکا ذکر نہیں ہادر مؤمنوں کے لیے جو آیت ذکر کی ہاں گھتے ہیں:

ے پہلے رو ہو رہے ہوں ہے۔ بیک بیک ہو واؤ ندکور ہے بیزائد ہے اور بھر بول نے کہا: بیکہنا خطاء ہے و دسرا جواب بید کو فیوں نے کہا: مؤمنوں کی آیت میں جو واؤ ندکور ہے بیزائد ہے اور بھر بول نے کہا: بیکہنا خطاء ہے و دوسرا جواب بی ہے کہ واؤ کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ مؤمنوں کے وہاں چہنچے سے پہلے ہی جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں گے تاکہ مؤمنوں کی عزت اور کرامت ظاہر ہواور اس کی تائیداس آیت سے ہوتی ہے:

دائی جنتی جن کے دروازے متقین کے لیے کیلے ہوئے

-

جَنْتِ عُنْنِ عُنْنِ مُفَتِّى ۗ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ۞ (ص:٥٠)

ہوں کے 🔾

اور کافروں کے حصہ میں واؤ کو حذف کر دیا گیا ہے' کیونکہ وہ دوزخ کے باہر کھڑے ہوں مجے اوران کے پہنچنے کے بعد دوزخ کے دروازے کھولے جائیں گے تا کہان کی ذلت اور رسوائی فلاہر کی جائے۔

الناس نے کہا کہ کافروں کے قصہ میں واؤ کو حذف کرنا اور مؤمنوں کے قصہ میں واؤ کو ذکر کرنا 'اس لیے ہے کہ کافروں کے آنے سے پہلے دوزخ کے دروازے بند تھے اور مؤمنوں کے آنے سے پہلے جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔

بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور عرب جب سات چیزوں کے بعد کسی آٹھویں چیز کا ذکر کریں تو اس کے ساتھ واؤ کا ذکر کرتے ہیں اور جب صرف سات چیزوں کا ذکر ہوتو اس کے ساتھ واؤ کا ذکر نہیں کرے اس کی مثال قرآن مجید میں بھی ہے:

" اَلْتَا بِبُوْنَ الْمِيدُونَ الْمُحِمِدُ وْنَ السَّابِحُونَ اللَّرِيحُونَ اللَّهِ مِنُ وْنَ الْاَمِرُونَ فَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنُوالِمُنْ ا

اوراس کی تیسری مثال یہ ہے:

'' وَسِنْقَ الّذِينَ كَفَرُوْ اللَّى جَهَنَّةُ وُمَدًا الْحَلَى اِذَا جَاءُوْ هَا فَيْمَتُ اَبُوا بُهَا' يَهال' فَيْمَتُ ''سے يہلے واؤكا وَكُرنبيل كيا كيونكہ جہنم كے سات دروازے ہيں' پھر فر مايا:'' فَرِينْتَى الَّذِينُ الْقَوْادَ يَهُمُّ إِلَى الْجَنَّةُ وَمُقَاْحَتَى إِذَا جَاءُوْهَا وَفُرَّتُ مُعَا اَبُوا بُهَا ''يہاں' فُرِقَتْ ''سے پہلے واؤكا وَكُر فر مايا ہے كيونكہ جنت كے آٹھ وروازے ہيں اور سات عدد وَكُركر في كے بعد واؤكا وَكُركيا جاتا ہے۔(الزمر: ۲۲-۷)

ر حربیا با با ہے۔ را رو مصف ۔ لیکن اس بر قفال اور قشیری وغیرہ نے بیاعتراض کیا ہے کہ بیکہاں سے معلوم ہو گیا ہے کہ سات کاعدوان کے نزویک عمل

کی انتہاہے۔ نیز قرآن مجید میں ہے:

marfat.com

" مُوَالِمُهُ الَّذِي كُلُولُهُ إِلَّا هُوَ الْمُكُنُوسُ السَّلْهُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْدِنُ الْعَزَايُرُ الْجُبَّا رُالْمُتَكَّيْرُ " (الحربة اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا میں''الممتکبو'' آٹھوال لفظ ہےاوراس کو واؤ کے ساتھ ذکرنہیں کیا گیا۔ (تفيركبيرة عص ١٩٨٥ الجامع لا حكام القرآن جز ١٠ص ٣٨٣) سورہ حشر کی آیت کا بیہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اس قتم کے قواعد اکثری ہوتے ہیں کلی نہیں ہوتے۔ جہنم کے سات دروازوں کا ذکراس آیت میں ہے: ''لھا سبعکہ اُنبوایپ ''دوزخ کے سات دروازے ہیں۔ (الجربس) اور جنت کے آٹھ درواز ول کا ذکر اس حدیث میں ہے: حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيان كرت بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عم ميس سے جو شخص بھى مكمل فضوكرنے كے بعديد يرصے:"اشهد أن لا الله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله "اس كے ليے جنت كة تفول دروازے کھول دیئے جاتے ہیں' وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوجائے۔ (صحیح سلم رقم الحدیث:۲۳۳ سنن ابوداؤ در قم . الحديث: • ١٤هـ ١٦٩ أسنن النسائي رقم الحديث: ١٣٨ ' جامع المسانيد والسنن مندعمر بن الخطاب رقم الحديث: ٩٧٩ ) پھر فر مایا:''جنت کے محافظ ان سے کہیں گے جم پر سلام ہوئتم پاک اور صاف ہو'تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے واخل ہو جاؤ 0 "جنت کے محافظ ان کوسلام کہیں گے اس میں ان کے لیے ہر سم کی آفات سے سلامتی کی بشارت ہے اس کا معنیٰ ہے: تم خطاوُل کی کدورت سے اور گناہوں کی خباثت سے یاک اور صاف ہو' تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل و جاؤ' یعنی جنت میں گناہوں سے یاک لوگ ہی داخل ہوں گے اور اگر مؤمنوں کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو دخول منت سے پہلے گناموں سے باک کردے گا' مؤمنوں کی توبہ سے' نبیوں کی خصوصاً سید الانبیاء کی شفاعت سے اور اینے فضل من سے یا کچھیزادے کر۔ الزمر به على فرمايا: "اوروه كهيل عي: تمام تعريفي الله بي كي ليه بي جس ني بهم سے كيا بوا وعده سياكر ديا اور جم كو اں زمین کا وارث بنا دیا۔ہم جہاں جا ہیں جنت میں رہتے ہیں' پس (نیک)عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھاا جرہے O'' اس آیت میں فرمایا ہے: ''اس نے ہمیں زمین کا وارث بنادیا'' اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے اور جنت کی زمین مطا کرنے کوحسب ذیل وجوہ سے وارث بنانے سے تعیر فر مایا ہے۔ ا) ابتداءًاس جنت میں حضرت آ دم علیہ السلام کورکھا گیا تھا اور آخرت میں ان کی اولا دمیں سے مقین ان کے دارث ہو کر جنت میں جائیں گے۔ ۲) جو مخص جس چیز کا دارث ہو وہ اس میں بلا روک ٹوک تصرف کرتا ہے ادر متقین بھی جنت میں بلا روک ٹوک تصرف کریں کے گویا کہ وہ جنت کے دارث ہیں۔ جنت میں بہت سی جنتیں وہ ہوں گی جو کا فروں کے لیے بنائی گئی تھیں' اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کو وہ جنتیں دے دی

جاتیں' جب وہ ایمان نہیں لائے تو مسلمانوں کوان کی حچیوڑی ہوئی جنتوں کا وارث بنا دیا جائے گا۔

ارتعالیٰ کا ارشاد ہے: اے رسول مرم! آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے **تھا تبیج کررہے ہیں اوران کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پیرکہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو** م جہانوں کارب ہے ٥ (الرم ٥٥)

. اس سے پہلی آیت میں مؤمنین کے ثواب کا ذکر فر مایا تھا اور اس آیت میں فرشتوں کے در جات کا ذکر فر مایا ہے' جس

martat.com

جلدوتهم

اے مارے رب! میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی

٨ جمادي الثانية ٣٢٣ هرك اگست ٢٠٠٣ و كوميرى الم محتر مشفق فاطمه رحمها الله اس دارالفناء سے كوچ كر كے دارالبقاء كي طرف روانہ ہو کئیں انا لله و انا اليه راجعون وفات كونت ان كى عمر تقريباً ٨٨ برس تحى اوراب ميرى عمر ١٦ برس ب محويا ۲۲ برس تک میں ان کی شفیق نگاہوں اور مستجاب دعاؤں کے زیر سامیر ہا-

وه عابده زامده خاتون تحيين شب بيداراور تبجد گزارتهين وه اس آيت كامصداق تحين:

اورایمان والے اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينِينَ أَمُنُوا الشُّلُّ حُبًّا لِللَّهِ. (البقره:١٦٥) وہ ہر نیک کام اور ہر نعمت خواہ کسی سے ملی ہواس کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتی تھیں' وہ نفل نماز پڑھ رہی ہوں یا اوراد اور وظا نَف پڑھ رہی ہوں' اس دوران کوئی ملنے آ جائے تو وہ اس کی طرف بالکل النفات نہیں کرتی تھیں' ایک دفعہ وہ دن میں نوافل پڑھ رہی تھیں کہ میری خالہ (امی کی بڑی بہن)ان سے ملنے آگئیں 'سلام پھیرنے کے بعد جب وہ دوبارہ نبیت باندھنے

لگیں تو غالہ بیگم نے ان سے کہا: ابھی تو تم نے نماز پڑھی تھی' پھر نماز پڑھنے لگیں' امی نے بہت نا گواری سے کہا: آپ میری نماز

کو نہ ٹو کا کریں' ان کا سب سے زیادہ دل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتا تھا' انہوں نے اپنے بچین سے قر آ ن مجید پڑھاتا شروع

کیا اور وفات سے چندسال پہلے تک قرآن مجید پڑھاتی رہی ان گنت اڑکوں اور لڑکیوں کو انہوں نے قرآن مجید پڑھایا میں نے بھی قرآن مجید ان ہی سے پڑھا تھا اور جب تک ان کے پڑھائے ہوئے قرآن مجید پڑھتے رہیں گے ان کو تواب پہنچتا رہے گا' وہ خود قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرتی تھیں' ایک دن میں سترہ سترہ پارے تلاوت کرایا کرتی تھیں' سورہ کیلیون' سورہ واقعہ' سورہ ملک اور سورہ مزمل بہت دل گداز اور دل سوز آ واز میں پڑھتی تھیں' قاری غلام رسول صاحب کا ترتیل سے پڑھا ہواقرآن مجید جو 20 کیسٹ میں تھا' وہ میں نے ای کو لاکر دے دیا تھا' وہ قرآن مجید جو 20 کیسٹ میں تھا' وہ میں نے ای کو لاکر دے دیا تھا' وہ قرآن مجید کو ان کیسٹس میں سنتی بھی تھیں' پھر جب ان کی نظر بہت کمز ور ہوگئی اور وہ دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے سے معذور ہوگئیں تو پھر وہ ان کیسٹس سے قرآن مجید سنتی رہتی تھیں' پھر ایک وقت آیا کہ ان کی ساعت اس قدر کمز ور ہوگئی کہ وہ کیسٹس سے بھی نہیں سنتی تھیں اور ہر وقت ملول اور افسردہ رہتی تھیں کہ اب میں قرآن مجید پڑھتے ہوں نہ سنتی ہوں' میں نے ان کو یہ حدیث سائی:

حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص کے جسم میں کوئی بیاری ہو جائے تو الله تعالیٰ اس کے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتوں سے فر ما تا ہے: میرا بندہ جو نیک عمل کرتا تھا اس کے صحیفۂ اعمال میں ہرروز وہ عمل لکھتے رہو۔ (منداحہ جہس ۱۴۲ المجم الکبیرج ۱۵س ۱۸۸)

نیز حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ کسی اجھے طریقے سے عبادت کر رہا ہو بھر وہ بیار ہو جائے تو جو فرشتہ اس پر مامور ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تندری کے ایام میں جو ممل کرتا تھا اس کا وہ ممل کستے رہوجی کہ وہ تندرست ہو جائے۔ (منداحمر قم الحدیث: ۱۸۹۵ کا فظ البیثی نے کہا: اس صدیث کی سندسجے ہے جمع الزوائد جماس ۳۰۳)

لیکن قرآن مجید پڑھنے اور سننے کی لذت سے جو وہ محروم ہو گئیں تھیں 'اس کی وجہ سے ان کاغم نہیں جاتا تھا'اس کے بعد وہ ہروقت تبیع پڑھتی رہتی تھیں۔اس کے باوجودوہ رات کو اٹھتی تھیں اور جس قد رہوسکتا تھااس قد رنمازیں پڑھتی تھیں'ان کو ۱۹۷۵ء سے شوگر ہوگئی تھی وہ بہت بخت پر ہیز کرتی تھیں' شوگر کی وجہ سے ان کو کوئی خطرناک عارضہ نہیں ہوا' آخری سات سالوں میں ان کی شوگر لور ہتی تھی اور ڈاکٹروں نے ان کی شوگر کنٹرول کرنے والی دوابند کرا دی تھی' البتہ عمر کے تقاضے سے اور مقوی خوراک نہ کھا سکنے کی وجہ سے بے حد کمزوز محیف اور لاغر تھیں۔

قرآن وحدیث سے ماں کا مقام

ماں اور باپ دونوں کی اطاعت واجب ہے'لیکن مال کی اطاعت کاحق عیار میں سے تین حصہ ہے اور باپ کی اطاعت کا حق ایک حصہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہاری مال اس نے کہا: پھرکون ہے؟ فر مایا: تمہاری مال!اس نے اس نے کہا: پھرکون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہاری مال اس نے پوچھا: پھرکون ہے؟ فر مایا: تمہاری مال!اس نے کہا: پھرکون ہے؟ فر مایا: تمہارا باپ۔ (مسیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۹۵)

marfat.com

مبيار الترأر

حضرت جاہمدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرموش کیا کہ میں جہاو كے ليے جانا جا ہتا ہوں آپ نے بوچھا: كيا تمہارى مال ہے؟ انہوں نے كہا: بال! آپ نے فرمايا: محراس كے ساتھ جيمنے رہو کیونکہ جنت اس کے پیروں کے باس ہے وہ پھر دوبارہ کی اور وقت مے پھرسہ بارہ کسی اور وقت مے تو آپ نے میں جواب ويا\_(سنن نسائي دقم الحديث:٣٠٠٣ سنن ابن ماجدد قم الحديث: ٨٣٨ منداحدج ١٩٩٣ طبع قديم منداحد ج٣٣٥ وقم الحديث: ١٩٩٣٠ مؤسسة الرسالة 'بيروت ١٩١٩ ه اس حديث كي سندحس ب سنن كبرى لليبلى ج٥ص٢١ مصنف عبد إلرذاق وقم الحديث: ٩٢٩٠ تاريخ بغداد ج ١٠ ص ١٠٠٠ المتدرك ج ٢ص ١٠٠٠ شعب الايمان رقم الحديث ٤٨٣٣ الاحاد والثاني رقم الحديث ١٣٤١ أهجم الكبيررقم الحديث ٢٢٠١٠ مصنف ابن الى شىپەرج ١٢ص ٢٧م مشكلوة رقم الحديث:٢٩٣٥)

حضرت انس رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا: جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ (جمع الجوامع جهم ١٨٥ ، قم الحديث: ١١٢٢ وارالكتب المعلمية بيروت ١٣٢١ هـ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنی مال کی دوآ جمعول کے درمیان بوسہ دیا تو یہ بوسہ اس کے لیے (دوزخ کی) آگ سے حجاب بن جائے گا۔ (شعب الایمان جام ۱۸۷ رقم الحدیث: ۲۸۱) حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے ویکھا'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللَّه عنه کے فوت شدہ جسم کو بوسہ دیا اور آپ کی آ تھھوں سے آنسو بہدرہے تھے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٦٣٣ سنن التريذي رقم الحديث: ٩٨٩ سنن ابن ماجيرقم الحديث: ١٣٥٢)

الحمد لله رب العلمين! الله تعالى كى توقيق سے ميں نے ان تمام احادیث ير عمل كيا ، ميں امى سے رخصت موتے وقت ہمیشہان کے پاؤں کو ہاتھ لگا تا تھا کہ بیمیری جنت ہیں اور ان کی آئکھوں کے درمیان بوسہ دیتا تھاا ور ان کی وفات کے بعد کئی بار میں نے ان کے ماتھے پراوران کے پیروں پر بوسہ دیا' اس وقت وہ گفن میں ملفوف تھیں' ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اشک بار آئھوں سے ان کے لیے وعا کی اور تدفین کے بعد دعا کی'ان کی نماز جناز ہ میں کثیر تعداد میں علاءاور طلباء شامل تھے اوران سب کی آنکھوں میں آنسو تھے جن کی تعداد آٹھ سو کے لگ بھگ تھی اور اس میں بھی ان کی مغفرت کی بشارت ہے۔ جن احادیث ہےا می کی مغفرت متوقع ہے

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان بھی فوت ہواوراس کی نماز جنازہ میں جالیس مسلمان ایسے ہوں جواللہ سے بالکل شرک نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی شفاعت کو تبول فر مائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۲۸ مسنن ابودا وَ درقم الحدیث: ۲۰ ۱۳۸ سند احدجاص ٧٤٢ طبع قديم منداحدج ١٥ ٧٠ مطبع جديدُ رقم الحديث: ٩٠ ٢٥ صبح ابن حبان رقم الحديث: ١٢١٥٨ الكبيررقم الحديث: ١٢١٥٨ سنن كبرئ للبيهتي جهم ١٠٠٠ شعب الائيان رقم الحديث: ٩٢٣٩ شرح السنة رقم الحديث: ٥- ١٥ جامع المسانيد واسنن مسنداين عباس رقم الحديث: ٣١١٣) میری امی جمعہ کی شب تقریباً ساڑھے گیارہ بجے رات فوت ہوئیں اور جمعہ کی شب فوت ہونے میں بھی ان کی مغفرت کی

بشارت ہے

حضرت عبد الله بن عمر ورضى الله عنهما بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جومسلمان بھى جمعه كے وان فوت ہوتا ہے یا جمعہ کی شب فوت ہوتا ہے ٔ اللہ اس کوقبر کے فتنہ سے محفوظ رکھتا ہے۔

(سنن الترندي دقم الحديث:٣٧٠) معنف عبدالرذاق دقم الحديث:٩٥٩٣ منداحدج ٢٩ ١٩ اطبع قديم منداحد جااص ١٣٧ دقم الحديث: ١٥٨٢ مؤسسة الرسالهُ ١٣٢٠ه والترخيب والترجيب للمنذري جهم ٢٥٠٣ مفلوة رقم الحديث: ١٣٦٧ كنز العمال رقم الحديث: ٢١٠٥٥) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو مخص جمعہ کے دن فوت ہو جائے اس کوعذاب قبر ہے محفوظ رکھا جاتا ہے۔(المجم الصغيرةم الحديث:١٤١١ الكامل لا بن عدى ج عص٢٥٥١)

حضرت جابر رضى الله عنه بيان كرتے بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جو شخص جمعه كے دن فوت ہو يا جمعه كي شب فوت ہواس کوعذاب قبرے محفوظ رکھا جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس برشہداء کی مہر ہوگی۔

( حلية الاولياء جسم ١٨١ ، قم الحديث: ٣٦٢٩ ، تقريب البغية جام ٣٣٣ ، قم الحديث: ١٢١٦)

#### جن واقعات ہے امی کے مقرب ہونے کا پتا چلتا ہے

الله تعالیٰ کے نز دیک میری امی کا بہت بڑا درجہ تھا'اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فر ماتا تھااور ان کی خواہشوں کو بھی پورا فرما تا تھا' کوئی دس سال پہلے کی بات ہے' آ دھی رات کومیری اچا نک آ نکھ کل گئی اور دل میں سخت بے چینی تھی' لگتا تھا کہ سی نی یاد آ رہی ہے' میں سوچتار ہا کہ مجھے کس کی باد آ رہی ہے' کئی نام کیے لیکن دل مطمئن نہیں ہوا' آخر میں سوجا کہ امی کی وجہ ہے دل بے چین ہے میں نے فیصلہ کیا کہ کل میں ای کے باس جاؤں گا' پھر دل مطمئن ہو گیا اور میں سو گیا' دوسرے روز میں امی کے یاس پہنچا تو امی نے کہا: میں نے رات کو تبجد میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کی تھی کہ کل مجمی (میر اگھریلو نام) کومیرے یاس بھیج دینا۔ امی کی ایک خواہش تھی کہان کو چلتے پھرتے موت آئے کسی کی محتاج نہ ہوں' سوابیا ہی ہوا' ان کی خواہش تھی کہان کی وفات کے وقت ان کی بڑی بیٹی بھی موجود ہول مجھے رات 12 بج موبائل پرفون کر کے میری چھوٹی بہن نے بتایا کہ امی کا انقال ہو گیا' میں بڑی بہن کوفون کرتا رہالیکن ان کا فون خراب تھا' انہوں نے نیا گھر لیا تھا' وہ میرا دیکھا ہوانہیں تھا' بڑی مشکل سے رات کواڑھائی بجے میں نے اپنی خالہ زاد بہن کونون کر کے ان کا پتامعلوم کیا اور میں اپنے ایک کرم فر مامحتر م محترقیم خان کے ساتھ اللہ ير مجروساكر كے رات تين بج ان كا گھر ڈھونڈ نے نكلائهم اس علاقہ ميں گھر ڈھونڈ رہے تھے كدايك مخص جودس سال پہلے خمیم صاحب کے ساتھ سعودی عرب میں کام کر چکا تھا وہ ان کی آ واز سن کر چونکا اور اس نے خمیم صاحب کو بہجان لیا' وہ اس علاقہ میں رہتا تھا'اس کے تعاون سے ہم نے گھر ڈھونڈ لیا اور اس طرح جیرت انگیز طریقہ سے ای کی بیخواہش پوری ہوئی اور میں نے بوی بہن کوامی کے پاس پہنچادیا۔

اسسلسله بين دوسرى انهونى يه بوئى كه بين رات كواپنا موبائل آف كرديتا تفاامى كى وفات سے ايك بفته يبلي ميرى جھوٹى بہن صبیحے نے مجھے فون کر کے کہا کہ آ ب موبائل آف نہ کیا کریں چرمیں نے موبائل آف نہیں کیا اگر اس رات میراموبائل آف ہوتا تورات بارہ بچصبیحہ بہن مجھے مدرے کے فون پراطلاع دیتی اور رات بارہ بجے مدرسہ کے فون کواٹینڈ کرنے والا کوئی نہ ہوتا اورشاید پھرمیرے بہنوئی امی کی تجبینر وتکفین کرتے اور مجھے بیسعادت ناملتی اورامی کی بیخواہش بوری ندہوتی کہان کی جہیز وتکفین ان کے بیٹے کریں' وہ بار بارکہتی تھیں اور دعا کرتی تھیں کہ میرے بیٹے میری تجہیز وتکفین اور تد فین کریں۔

اس سلسلہ میں تیسری انہونی ہے ہوئی کہ میرے چھوٹے بھائی محمطیل ریاض میں تھے امی کی خواہش بیتھی کہان کی تدفین میں ہم دونوں شریک ہوں جعد کی شب رات بارہ بجے میرے پاس مبیحہ بہن کا فون آیا تھا کہ امی فوت ہوگئی ہیں اس کے دس منك بعد ميرے بھائى محر خليل كا فون آيا كه آپ تدفين مؤخر كردين ميں برصورت ہفتہ كوكرا چى پہنچوں گا' اسكلے دن جعد تھا' جعد کوسعودی عرب میں تمام دفاتر بند ہوتے ہیں اور جب تک ان کے پاسپورٹ پر ایکزٹ ری اینٹری ویزا نہ لگ جائے وہ

martat.com

2 • A سعودی عرب سے نکل نہیں سکتے تھے بھائی کا یاسپورٹ مینی کے آفس میں تھا'اس کے لیے ایک فارم بعر تا ہے وہ فارم بھی آ فس میں تھا' آ فس جمعہ کی وجہ سے بند تھا' اس فارم پران کی تمپنی کے ڈائر بکٹر کے دستخط ہونا لازمی تنے وہ ڈائر بکٹر اس وقت جرمنی میں نھا'اس کا موبائل نمبر بھائی کے پاس نہیں تھا'اس کے سیرٹری کے پاس اس کے موبائل کا نمبرتھا'وہ جمعہ کی جمیشی کی وجہ ے اردن روانہ ہو چکا تھا نیز اس دن ریاض ہے کراچی کی کوئی فلائٹ نہیں تھی' بہ ظاہر بیا بیے عوارض تھے کہ بھائی کا ہفتہ کے دن کراچی پہنچنا ناممکن تھااور ہم تدفین میں زیادہ تا خیر کرنانہیں جاہتے تھے کیکن اللہ اپنے نیک بندوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے بڑی سے بڑی رکاوٹ دور کر دیتا ہے' بھائی کومعلوم ہوا کہ ڈائر یکٹر کے سیکرٹری کی فلائٹ کسی وجہ سے ملتوی ہوگئ ہے' وہ بس سے اردن جارہا تھا'بھائی نے اس کوموبائل پرفون کیا' اس نے ڈائر یکٹر کا فون نمبرلیا' پھر ڈائر یکٹر سے بات کی'اس نے غیر معمولی تعاون کیا' بھائی نے متعلقہ یمنی شخص کی مدد ہے آفس تھلوایا' اپنا پاسپورٹ نکلوایا اور وہ فارم نکلوا کرعر بی میں مجروایا' ادھر ان کی لمپنی کے ڈائر بکٹرنے اپنے ایک دوست کے ذمہ لگایا تو وہ جمعہ کی نماز کے بعد بھائی کا یاسپورٹ لے کریاسپورٹ آفس گیا' یا سپورٹ آفس کھلوا کر اس برری اینٹری ایگزٹ ویز الگوایا اور شام جار بجے بھائی کو پاسپورٹ جس پرایگزٹ ری اینٹری ویز الگا ہواتھا دے دیا' ریاض سے کراچی کی کوئی فلائٹ نہیں تھی' جدہ سے تھی' بھائی نے جدہ اپنے دوست کوفون کیا' انہوں نے بھائی کا منک لیا ' بھائی ریاض ہے جدہ پنچے اور جدہ ائر بورٹ پراپنے دوست سے ٹکٹ لے کر جہاز میں سوار ہو گئے اور ہفتہ کو مج ساڑھے حار بج کراچی پہنچ گئے اور ساڑ تھے آٹھ بجے میں نے امی کی نماز جنازہ پڑھائی اور دس بجے ہم تدفین سے فارغ ہو گئے۔ امی کی تعزیت کے لیے کراچی کے جومشاہیراور قابل ذکر علماء میرے یاس آئے ان کے اساء یہ ہیں: قائد ملتِ اسلامیہ

سينيرعلامه شاه احمد نوراني 'مفتى محمرحسن حقاني 'شاه فريد الحق' مفتى منيب الرحمٰن 'مهتم دارالعلوم نعيبيه' مولانا غلام محمد سيالوي' مولانا غلام وتقگیرافغانی'مولانا غلام ربانی'مفتی محمداطه تعیمی'مولاناجمیل احد تعیمی'علامه خالدمحمود سیالوی'مفتی محمداساعیل نورانی'مولانا سید ناصر علی قادری مفتی رفیق حسنی مفتی منظور احد فیضی مفتی ابو بمرصدیق مفتی فیض رسول مولانا محمد الیاس رضوی اور کراچی کے دینی مدارس کے دیگر علاءاور فضلاء' صاحب زادہ محمر حبیب الرحمٰن نے بریڈ فورڈ برطانیہ سے اور ٹمینہ بہن اور مولا نا عبدالمجید نے برسل برطانیہ سے اورسیر محسن اعجاز نے لاہور سے ٹیلی فون کے ذریعہ تعزیت کی مولانا الیاس قادری بانی دعوتِ اسلامی نے دبئ سے مکتوب بھیجا' مولانامحمر عبدالحکیم شرف قادری' ڈاکٹر محمد سرفر از تعیمی' مولانا محبّ اللّٰدنوری نے بصیر پورسے' مولانا غلام نصیرالدین نے لا ہور سے مولانا محمد حفیظ نیازی ایڈیٹر ماہنامہ رضاء مصطفیٰ نے گوجرانوالہ سے مولانا محمد عارف چشتی نے لندن سے اور دیگر احباب نے تعزیتی مکاتب لکھے میں ان سب علاءاور احباب کاشکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری غم گساری کی میں اپنے قار نمین سے بیہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک بارسورۂ فاتحہ اور تنین بارسورۂ اخلاص پڑھ کرمیری امی کوثواب پہنچا ئیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر س ۔

اور آخر میں مولا نامحد نصیر اللہ نقشبندی محترم محرشیم خان اور مولا نامحد اعظم نورانی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں جو آ دھی رات کو اٹھ کرنماز فجر تک امی کی جبیز وتکفین کے سلسلہ میں میرے ساتھ رہے اور سید معراج بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے تدفین کے مراحل میں میری مدد کی اورخصوصاً شفیق بھائی کے لیے دعا گوہوں جنہوں نے قدم قدم پرمیری غم گساری ك \_ قاري عامرحسين ُ سيدمجم على مولا نا عبدالمجيد ہزاروي ُ مولا نا ويل حسين ٔ حافظ اكرام الله ُ حافظ محمد اوليس ُ حافظ محد فاروق با برنفیس سیدامجدادرسیوتمیر کے لیے دعا گوہوں جنہوں نے اس سلسلہ میں بہت تعاون کیا۔

سُورُة الْمُؤْمِنِ (۱۹۰۰) سُورُة خَوالسَّجُلَاقِ (۱۹۰)

جلدوتهم

marfat.com

ميار القرآر

Marfat.com

## بننالته الجمالح ير

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

### المؤمن

سورت کا نام اور وجهتشمیه

اس سورت کے دومشہور نام ہیں: المومن اور الغافر' برصغیر کے مطبوعہ قر آن مجید کے شخوں میں اس کا نام المؤمن ہے اور عرب مما لک کے مطبوعہ شخوں میں اور عربی تفاسیر میں اس کا نام الغافر ہے۔المومن کی وجہ بیہ ہے کہ اس سورت کی ایک آیت میں ہے:

آل فرعون میں ہے وہ مر دِمومن کہنے لگا جواپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا کہ کیاتم ایک شخص کواس لیے قبل کررہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ وَكَالَ رَجُلُّ مُؤْمِنٌ ۚ مِنْ الِ فِرُعُونَ يَكُنُو إِيْمَانَةَ ٱتَقُتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُوْلَ مَ إِنَى اللهُ

(المومن: ٢٨) مير ارب الله ب

اورسورت كانام الغافرر كھنے كى وجدىيے كەاس سورت ميس ايك آيت بيے:

گناہوں کو بخشنے والا اور تو بہ کو قبول فر مانے والا' سخت عذاب

عَافِرِ النَّانَ وَكَأْبِلِ التَّوْبِ شَيْدُ يُدِي الْعَقَابِ فِي

والا'قدرت والا \_

الطُّولِ (الموس: ٣)

ہر چند کہ المومن اور الغافر کے الفاظ دیگر سورتوں میں بھی میں'لیکن ہم کئی بار ذکر کر بچے میں کہ وجہ تسمیہ جامع مالغ نہیں موتی ۔اس سورت کا نام المومن اور الغافر رکھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس سورت میں بیالفاظ آ گئے ہیں۔

المؤمن کے بعد چھسورتیں ہیں سب کی ابتداء ختم (حامیم ) ہے ہوئی ہے سوسات سورتوں کی ابتداء ختم سے ہوئی ہے۔ وہسورتیں یہ ہیں:

(١) المومن (٢) مم السجده (٣) الثوري (٣) الزخرف (٥) الدغان (٢) الجاثيه (٤) الاحقاف

المومن اور دیگر الحوامیم کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فر مایا: سات الحوامیم مکه میں نازل ہوئی

امام ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے تورات کے بدلہ میں اما الرا آت سے الطّواسین تک عطا فر ما کیں اور انجیل کے بدلہ میں اما الرا آت سے الطّواسین تک عطا فر ما کیں اور زبور کے بدلہ میں الطّواسین سے الحوامیم تک عطا فر ما کیں اور مجھے الحوامیم اور المفصل سے نفسیات دی اور مجھے سے پہلے ان کوکسی نہیں پڑھا۔ (الدرالمنورج عص ۲۳۲ داراحیاء الرّاث العربی بیروٹ اسمالہ)

جلدوتهم

شيار القرآر

Marfat.com

حافظ ابن کثیر دشتی متونی ۲۷ه ف اپنی سند کے ساتھ حضرت مبداللہ سے دوایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی مثال اس مخص کی طرح ہے جواپ ابل کے لیے کوئی گھر ڈھونڈ نے کے لیے لکلا دو ایک سبزہ زار قطعہ کے پاس سے گزرا وہ اس کی خوب صورتی پر تعجب کر رہا تھا کہ دہ سرسز باغات سے گزرا اس نے کہا: ہیں تو پہلی جگہ کی خوب صورتی پر تعجب کر رہا تھا کہ تو اس سے کہا گیا کہ پہلا قطعہ ذمین قرآن مجید کی مثل ہے اور یہ باغات قرآن مجید میں الحوامیم کی مثل جی در این کثیر جہ س ۲۷ کے دار الفکن بیروت ۱۳۱۹ھ)

ا مام عبد الرحمان الجوزى التوفى ٤٩٠ه ه ف كها: بير حديث موضوع ہے۔ (الموضوعات جامل ١٣٣٠) ا مام ابوعبيد نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ہے روایت کیا کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قر آن کریم کامغز الحوامیم ہیں۔ (فضائل القرآن ص٣٥٣) الانقان ج٢ص ٣٥٨) دار الکتاب العربی بیروت ١٣١٩ه )

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه نے فر مایا: الحوامیم قر آن کا دیباچه ہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبه ج۲ص۱۵۳ کراچی، مصنف ابن ابی شیبه رقم الحدیث: ۳۰۲۸۳ بیروت فضائل القرآن ص ۲۵۵ مصنف عبد الرزاق جسم ۴۸۱٬ قم الحدیث: ۲۰۱۸ ۲۰ السند رک ج۲ص ۴۳۷ شعب الایمان ج۲مس ۴۸۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو تحض صبح اٹھ کرآیۃ الکری پڑھے اور ' خسم تنزیل الکتاب من الله العنزین العلیم ''سے دوآیتیں پڑھے اس دن صبح وشام تک اس کی حفاظت کی جائے گی اور اگراس نے شام کوان آیوں کو بڑھا تو شام سے صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ (شعب الایمان ۴۸۳ سر الحدیث: ۴۲۷۳ وار الکتب العلمیہ 'پروت' ۱۳۱۰ھ) پڑھا تو شام سے صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ (شعب الایمانی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس محض نے صبح اٹھ کرآیۃ الکری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس محض نے صبح اٹھ کرآیۃ الکری اور جس نے ال اور حسم سے لیکن اللہ علیہ وسلم میں بڑھا اس کی صبح سے شام تک حفاظت کی جائے گی اور جس نے ال کوشام میں بڑھا اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٨٧٩ سنن الدارمي رقم الحديث: ٣٣٨٩ العقيلي ج ٢ص ٣٢٥ شرح السنة رقم الحديث: ١١٩٨)

#### المومن كى الزمر سے مناسبت

سورہ الزمر میں بھی زیادہ تر یوم قیامت کے احوال اور حشر کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت اور مؤمنوں کی جزاء کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے اور اس سورت کا بھی یہی موضوع ہے۔

سورۂ الزمر کے آخر میں کفار کی سزا اور متقین کی جزاء کا ذکر ہے اور بیسورت اس آیت سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ گنا ہوں کو بخشنے والا ہے بتا کہ کافر کو ایمان لانے کی ترغیب ہواور کفر کوترک کرنے کی تحریص اور تحریک ہو۔

#### سورة المومن كيمشمولات

سور ہالمومن اور باقی الحوامیم کمی سورتیں ہیں اور ان میں دیگر کمی سورتوں کی طرح عقیدہ تو حید پر زور دیا گیا ہے اور تو حید کے منکروں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ جو کفار فرشتوں کی شفاعت کی امید پر بت پرستی پر جمے ہوئے تھے ان کا روفر مایا

ہے۔ قیامت کے دن مشرکوں کا کیا حال ہوگا' وہ اپنے جرائم کا اعتر اف کرلیں گے اور مشرکوں کی شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا' گزشتہ اقوام کا تذکرہ جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی' پھران پر آسانی عذاب آ کررہا۔اس میں قریش کو تنبیہ کی ہے کہاگرتم نے بھی یہی روش برقر اررکھی تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بیے بتایا ہے کہ اسلام کی وعوت

marfat.com

کے سلسلہ میں آپ کو جومشکلات پیش آ رہی ہیں ان کومبر واستقلال کے ساتھ برداشت کریں' آپ اپنے مؤقف پر قائم رہیں' اپ ال خرکامیا بی اور سرفرازی آپ کو ہی حاصل ہوگی' اس کے ضمن میں خاندان فرعون کے ایک مردمومن کا ذکر فر مایا' جب فرعون نے حضرت موئی کوئل کرنا چاہا تو اس نے تمام خطرات سے بے نیاز ہوکر واشگاف الفاظ میں کہا: کیا تم اس لیے ایک شخص کوئل کر رہے ہوکہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے' اس میں ان لوگوں کو سرزنش ہے جو نبی صلی اللہ علیہ دسلم کو برحق جانے کے باوجود آپ کا کھل کر اس لیے ساتھ نہیں وے رہے سے کہ ان کو قریش کی طاقت سے خطرہ تھا' ایسے لوگوں کو آل فرعون کے اس مومن کی کا کھل کر اس لیے ساتھ نہیں وے رہے تھے کہ ان کو قریش کی طاقت سے خطرہ تھا' آخر میں اللہ تعالیٰ کی تو حیداور اس کی ذات و مفات پر دلائل بیش کیے گئے ہیں اور کا فروں کو عذاب کی وعید سائی گئی ہے۔
مفات پر دلائل بیش کیے گئے ہیں اور کا فروں کو عذاب کی وعید سائی گئی ہے۔

پ سورۃ المؤمن کا ترتیب مصحف کے اعتبار سے نمبر ۴۰ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۲۰ ہے۔ اس مخصر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی تائید سے سورۃ المؤمن کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کررہا ہوں۔

اللہ العلمین! اے میرے رب! مجھے اس سورت کی تفسیر میں حقائق اور معارف ہے آگا ہی بخشا اور ان کو اس کتاب میں درج کرا دینا اور امور باطلبہ کا بطلان مجھ پر منکشف کرنا اور ان کو اس کتاب میں درج کرنے سے مجھ کو مجتنب رکھنا اور محض اپنے فضل وکرم سے میری مغفرت فرما وینا۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين وعلى اله الطيبين واصحابه الراشدين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى جميع المسلمين الى يوم الدين.

غلام رسول سعیدی غفرله:

۲۰ رجب ۱۳۲۳ هر ۱۸ استمبر ۲۰۰۳ و ۲۰۰۳ خادم الحدیث دارالعلوم النعیمیه "کرا چی-۳۸ موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۳ و ۳۳۵ ۲۱۲ و ۳۳۵ ۱۳۳۵ و ۳۲۱ ۲۰۲۱ و ۳۲۱ ۲۰۲۱ و ۳۲۱ ۲۰۲۱ و ۳۲۱ ۲۰۲۱ و ۳۲۱ ۲۰۲۱ و ۲۱۲ ۲۰۲۱ و ۲۰۲۱ و ۲۰۲۱ و ۲۰۲۱ و ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲





Marfat.com

فالنبى على المفاعلة وسلم



خسم سے اللہ کی جمایت کی طرف اشارہ ہے اس لیے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں فرمایا تھا: "جسم لا بنصورون ". اللہ کی جمایت کی وجہ سے دشمنوں کی مدنہیں کی جائے گی کیونکہ اللہ مؤمنین کا مولی اور مددگار ہے اور کا فروں کا کوئی مولیٰ نہیں ہے اس لیے مؤمنوں کو اللہ تعالیٰ کی عنایت اور جمایت حاصل ہوگی۔

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ ہے نے کہا ہے کہ ح اور میم رحمٰن کے درمیانی حرف ہیں اور محد ہیں بھی ح اور میم درمیانی حرف ہیں۔ اور میم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے اساء کے درمیانی حرف ہیں اور بیداللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ راز ہے جس تک کسی مقرب فرشتہ کی رسائی ہے نہ کسی نبی مرسل کی۔ (الآو بلات البجمیہ ) العزیز اور العلیم کا معنیٰ

المومن: ٢ ميس العزيز اور العليم كالفاظ بيل-

العزیز کے دومعنیٰ ہیں: ایک معنیٰ ہے عالب بینی ایسا قادر کہ کوئی شخص بھی قدرت ہیں اس کے مسادی نہ ہواور دوسرامعنیٰ ہے: جس کی کوئی مثل نہ ہوا س کے بعد دوسری صفت الم علیہ ہے کوذکر فر بایا ہے اور بیا الم کا مبالغہ ہے بعنی بہت بڑا عالم نہ جو تمام معلو مات کو محیط ہوا اللہ تعالیٰ کے علم کی چے خصوصیات ہیں: (۱) اس کا علم ذاتی ہے بعنی کس سے حاصل شدہ نہیں ہے (۲) اس کا علم از کی وابدی ہے اس کی کوئی ابتداء ہے نہ انہاء ہے (۲) اس کا علم واجب ہے بعنی اس کے علم کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے (۵) اس کا علم واجب ہے بعنی اس کے علم کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے (۵) اس کا علم انہائی کا اللہ ہے بعنی ہر معلوم کی ذات وابیات صفات لازمہ مفارقہ اضافیہ سب کا استفصیل علم ہے مثلاً ایک ذرہ کو کتنے انسانوں نے دیکھا کتنے پرندوں نے دیکھا کتنے چرندوں نے دیکھا اس پر کتنے ہوا کے جمو کے گزرے کتنے بارش کے ذرہ کو کتے انسانوں نے دیکھا کتنے پرندوں نے دیکھا گوا کے ذرہ کو کتے انسانوں کے دور کتے دور کے بائیں رہا خرض اللہ تعالیٰ کوایک ذرہ کا بھی غیر متمنائی درغیر متمنائی وجوہ سے علم ہے اور اس کو علم میں آئی میش میں آئی بیس سکنا اور ایک ذرہ کے علم عیں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کا ممائی نہیں ہے۔

المومن: ٣ يس غافر الذنب ، قابل التوب ، شديد العقاب اور ذى الطول كالقاظ بير-

غا فرالذنب وابل التوب اور شد بدالعقاب کے معاتی

غافر کے معنیٰ ہیں: ساتر 'یعنی چھپانے والا ہر چند کہ بیاسم فاعل کے وزن پر ہے لیکن بیصفت مشہہ ہے۔ کیونکہ اسم فاعل
کے معنیٰ میں صدوث ہوتا ہے اور صفت مشبہ کے معنیٰ میں ثبوت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت حادث نہیں ہے اس کی ہر
صفت وائی اور باتی ہے 'اللہ تعالیٰ مؤمنوں کی خطاؤں اور ان کے گناہوں کو چھپانے والا ہے 'ونیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اور ذنب کے معنیٰ ہیں: اثم اور جرم' ہر وہ فعل جوگر فت اور عذاب کا مستق ہواس کا معنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو چھپانے والا ہے خواہ وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ' بندہ کی تو بہ کی حجہ سے ان کو چھپالے یا مقربین کی شفاعت کی وجہ سے یا اپنے فضل محض سے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپالے گا تو پھروہ اپنے بندے کو قیامت کے دن شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔
اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپالے گا تو پھروہ اپنے بندے کو قیامت کے دن شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔
قابل کے معنیٰ ہیں: کسی چیز کو پکڑنے والا جیسے کوئی شخص کو ٹیس سے ڈول کو نکال کر پکڑ لیتا ہے اور اس کا معنیٰ ہے: عذر قبول کرنے والا میسے کوئی ہوں اس کے قتم کی وجہ سے ترک کر دینا اور گناہ کرنے پر نادم ہونا اور اس کی تو جو کی وجہ سے ترک کر دینا اور گناہ کرنے پر نادم ہونا اور اس کی تو تو ہمل کا م کے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا اور اس گناہ کی بدقد رامکان تلائی کرنا اور جب یہ چاروں شرائط پائی جا میں گی تو تو ہمل کو موجہ کے گا اور استغفار کا معنیٰ ہے: معصیت کی بُر ائی سمجھنے کے بعد اس کے نعل پر مغفرت طلب کرنا اور معصیت سے اعراض

marfat.com

كرنا كى استغفار توبكرنے كے بعدكيا جاتا ہے۔

شدید العقاب کامعنی ہے بہت خت عذاب دینے والا اللہ تعالی مؤمنوں کے لیے غافر الذنب اور قابل التوب ہے اور کفار کے لیے شدید العقاب ہے اور ان کے لیے جوایئے گنا ہوں پر اصرار کرتے ہیں اور تو بہیں کرتے۔

ذی المطول کامعنی ہے: بہت عظیم ضل والا بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کامسخق ہوتا ہے کین اللہ تعالیٰ اپنے ضل کی وجہ سے عذاب کامسخق ہوتا ہے کین اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے عافر الذنب ہے ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور ان کی توبہ میں اور جولوگ اس پر ایمان ان کو ان کی توبہ میں افراض کی توفیق دیتا ہے کیونکہ اس کے نیک بندے اس کے لطف کے مظاہر ہیں اور جولوگ اس پر ایمان منیں لاتے اور اس کے حضور تو بنہیں کرتے اور گناہوں براصر ارکرتے ہیں ان کے لیے شدید العقاب ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: الله کی آیتوں میں صرف کفار جھگڑا کرتے ہیں سوشہروں میں ان کے چلنے پھرنے سے اے مخاطب! تم دھوکے میں نہ آنا 10 ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد دیگر گروہوں نے تکذیب کی تھی اور ہرامت نے اپنے رسول پر قابو پانے کا ارادہ کیا تھا اور باطل باتوں سے جھگڑا کیا تھا تا کہ وہ اس کے ذریعہ حق کومغلوب کر دیں۔ پس میں نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا تو کیسا تھا میراعذاب 10 اور اس طرح آپ کے رب کا فیصلہ کفار کے خلاف ٹابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں 0 (المون ۲۰٪)

جدال کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور جدال کی اقسام

المومن بهم میں فرمایا: "الله کی آیتوں میں صرف کفار جدال کرتے ہیں "۔

جدل کا لغوی معنی ہے:'' رسی بٹنا اور عرف میں اس کامعنی ہے: کسی شخص کی رائے کو دلائل الزامیہ ہے اپنے موقف کی طرف چھیرنے کی کوشش کرتا' جھکڑا کرنے کو جدال کہتے ہیں۔ یعنی جب مباحثہ سنجیدگی کی حدود سے متجاوز ہو کر جھکڑے میں داخل ہو جائے تو بیہ جدال ہے' اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور قرآن مجید کی آئیوں میں جدال کرنا کفرے۔

قرآن مجید کی آینوں میں جدال یہ ہے کہ جیسا کہ کفار نے کہا: قرآن مجید میں کھی اور مکڑی کا ذکر ہے اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزیں ہیں اور ان کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں اور انہوں نے کہا: قرآن میں شجرۃ الزقوم کا ذکر ہے کہ وہ دوز خ میں درخت ہے اور درخت لکڑی کا ہوتا ہے تو لکڑی آگ میں کیے رہ سکتی ہے اور انہوں نے قرآن مجید کوسحر اور شعر کہا اور قرآن مجید میں اس طرح جدال کرنا کفر ہے صدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''جددال فسی المقسر ان کے ف قرآن مجید میں جدال کرنا کفر ہے۔ بخاری اور مسلم کی شرائط کے موافق اس حدیث کی سند تیجے ہے۔

(معنف ابن الي شيدج • اص ٥٢٩ مند احدج ٣٥ ٣٩٨ مند احدج ٢٥ ٣٤ مند احدج ١١٥ ٣٤٧ رقم الحديث: ٥٠٨ كم مؤسسة الرسالة ' بيروت' •١٣١٠ مندابويعني رقم الحديث: ٥٨٩٤ أمعم الصغيررقم الحديث: ٥٤٣)

اس طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابوجہیم رضی الله عندنے نی صلی الله علیه وسلم کابیار شادروایت کیا ہے: لا تعاروا فی القوان فان مواء فیه کفو.

جَعُرُ اکرنا کفر ہے۔

(منداحرج ٢٥س ١٤ تديم منداحرج ٢٩س ٨٥ أرقم الحديث: ١٥٥٣ معنف ابن الى شيدج ١٥س ٥٢٨ أتنجم الكبيرج 6 رقم الحديث: ٣٩١٦ ) ع الزوائدج الس ١٥٤ طبية الاولياءج ٩٩س ٢١٦ كنز العمال رقم الحديث: ٢٨٦٠ )

marfat.com

لله الدراء

A P.

اور جو جدال جائز بلکہ بعض او قات مستحب اور بعض او قات واجب ہے' وہ یہ ہے کہ **ی کو ثابت کرنے کے لیے اور باطل کا** رد كرنے سے ليے كافرول اور بورينول سے جدال كيا جائے قرآن مجيد من ہے:

> ادران سے عمر وطریقہ سے بحث سیجئے۔ وَجَادِلُهُمْ بِالَّذِي هِيَ آحْسَنُ (الْحَل:١٢٥)

اس کے بعد فرمایا: ''سوشہروں میں ان کے چلنے پھرنے سے اے مخاطب! تم دھو کے میں نہ آتا''۔

مشرکین مکہ تجارت اورکسب معاش کے لیے مکہ سے نکل کر دوسر ہے شہروں کا سفر کرتے ہیں اور بہت آ رام اور اطمینان اور خوش حالی کے ساتھ زندگی بسر کررہے ہیں اورانہیں کسی آفت اورمصیبت کا سامنانہیں ہوا' اس سے اے مخاطب! تم یہ نہ مجھنا کہ میں ان سے راضی اور خوش ہوں' بلکہ میں نے ان کومہلت دی ہوئی ہے اور اگر بیاپی اسی روش پر قائم رہے تو میں وقت آنے بران کوانی گرفت میں لےلوں گا۔

المومن: ۵ میں فرمایا: ' ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد دیگر گروہوں نے تکذیب کی تھی اور ہرامت نے ا پے رسول پر قابو پانے کا ارادہ کیا تھا اور باطل باتوں سے جھڑا کیا تھا تا کہوہ اس کے ذریعہ حق کومغلوب کردیں کی میں نے ان کوانی گرفت میں لے لیا تو کیسا تھامیر اعذابO''

یعنی چیپلی قوموں کے کافروں نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کے خلاف باطل شبہات پیش کر کے حق کی تکذیب کی تھی سویہ بھی اس طرح کررہے ہیں' پھر میں نے ان پرالیاعذاب بھیجا جس نے ان کوجڑ سے اکھاڑ کرر کھ دیا' پس اگر کفار مکہ بھی اپنی اس روش پر برقر اررہےاورقر آن مجید میں جدال کرنے پراصرار کرتے رہےتو میں ان پربھی ایسا ہی عذاب نازل کروں گا۔

المومن: ٢ مين فرمايا: ''اوراس طرح آپ كےرب كا فيصله كفار كے خلاف ثابت ہوگيا كه وہ دوزخي ہيں''۔

یعنی جس طرح سابقہ امتوں کے مسلسل انکار اور ان کی ہٹ دھرمی کی بناء پر ان کے متعلق آپ کے رب نے ان کے دوزخی ہونے کا فیصلہ فریادیا تھااسی طرح مشرکین مکہ میں ہے جوسلسل ہٹ دھرمی کررہے ہیں اور آپ کی طرف رجوع نہیں کر رے آپ کے رب نے ان کے دوزخی ہونے کا بھی فیصلہ فرمادیا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :وہ فرشتے جوعرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جوان کے گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبیج کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مؤمنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں: اے ہمارے رب! تیری رحمت اور تیراعلم ہر چیز کومحیط ہے 'سوتو ان لوگوں کی مغفرت فرما جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستہ کی اتباع کی ہے اور تو ان کو دوزخ کے عذاب سے بچالے ١٥ ہے ہمارے رب! تو ان كو دائمي جنتوں ميں داخل فر ما دے جن كا تو نے ان سے وعدہ فرمايا ہے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیو بوں اور ان کی اولا دمیں سے بھی جومغفرت کے لائق ہوں بے شک تو بہت غالب اور بے صد حکمت والا ہے 0 اور تو ان کو گناہوں ہے بچا اور اس دن تو جس کو گناہوں کے عذاب سے بچالے گا تو بے شک تو نے اس بررحم فرمایا اور یمی بہت بڑی کامیا بی ہے 🖸 (المومن: ۹۔۷)

اس سے پہلی آیتوں میں بیہ بتایا تھا کہ کفار اورمشر کین مومنوں نے بہت زیادہ عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں اور ان کی بد خواہی میں گئے رہتے ہیں اور ان آیتوں میں بہ بتایا کہ ملائکہ مقربین اور حاملین عرش جو بہت افضل مخلوق ہیں' وہ مومنوں سے بہت الفت اور محبت رکھتے اور ان کی خیر خواہی میں بشغول رہتے ہیں گویا کہ یہ بتایا کہ اگر میمشرکین آپ کے تبعین کو نقصان پنچانے کے دریے رہتے ہیں تو آپ پرواہ نہ کریں کیونکہ افضل اور اعلی مخلوق آپ کے پیروکاروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش

martat.com

املین *عرش کی صور*ت اوران کی تعداد

علامه ابوالقاسم محمود بن عمر الزخشري الخوارزي البتوفي ٥٣٨ ه لكهت بي:

روایت ہے کہ حاملین عرش کے پیرسب سے بیلی زمین میں ہیں اور ان کے سرعرش سے اوپر نکلے ہوئے ہیں اور وہ الله تعالیٰ کے ڈر سے نظریں او پرنہیں اٹھار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہتم اپنے رب کی عظمت میں نظرینہ کرو' کیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ملائکہ میں تفکر کرو۔ کیونکہ ملائکہ میں سے ایک مخلوق ہے جس کو اسرافیل کہا جاتا ہے ٔ عرش کے کونوں میں سے ایک کونا اس کی گدی پر ہے اور اس کے دونوں قدم سب سے مجلی زمین پر ہیں اور اس کا سرسات آسانوں سے باہر نکلا ہوا ہے اوروہ اللہ تعالی کی عظمت کے سامنے بہت حقیر اور حجووٹا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ چڑیا کے برابر ہو جاتا ہے اور حدیث میں ہے:

الله تعالی نے تمام فرشتوں کو بی کم دیا ہے کہ وہ حاملین عرش کوسلام کیا کریں اور ایک قول یہ ہے کہ عرش کے گر دستر ہزار فرشتوں كى مفيل بين أنهول نے اپنے كندهول يراين ماتھ ركھے ہوئے بيل اوروہ به آواز بلند لا الله الله الله اكبر يرده رسے بيل اور ان کے پیچھے اورستر ہزار فرشتے صف باندھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہرایک ایک تبییح کررہاہے جودوسرانہیں کررہا۔

(الكشاف جهم ١٥١\_٥٥) تفير كبيرج وص ١٨٧ الجامع لا حكام القرآن جز ١٥ص ٢٦٣ كتاب العظمة ص ١٤٠ الكشف والبيان لتعلى

اس حدیث کی سند بہت ضعیف ہے اس کا ایک راوی بچیٰ بن سعیدالحمصی ہے ٔ وہ متر وک اورمتہم ہے اور اس کا ایک راوی احوص بن حکیم ہے وہ بھی متروک ہے۔احادیث مرفوعہ میں اس متن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

علامة سالدين محربن عبد الرحمن سفادي متوفى ١٠٠ هاس حديث كم تعلق لكهت إن

اس نوع كي متعددا حاديث بين اورسب كي اسانيه ضعيف بين \_ (القاصدالحية ص٤٢) دارالكتب العلميه 'بيروت'٤٠٨ه ) علامها ساعيل بن محمد العجلوني متوفى ١٦٢ اه نے بھى يہي لكھا ہے۔ (كشف الخفاء ومزيل الالباس جاس ١٣١ مكتبة الغزالي ومثق) قرآن مجیداور حدیث سی پی سے تصریح ہے کہ حاملین عرش کی تعداد آٹھ ہے قرآن مجید میں ہے:

آ سانوں کے کناروں پر فرشتے ہوں گے ادر آپ کے رب کے عرش کواس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہول گے O وَّالْمُلَكُ عَلَى أَمْجَأَيْهَا وَيَحْوِلُ عَرْشَمَ يِتَ

فَوُقَهُ مُ يُوْمَدِينَ ثَلْمِنِيكَ ٥ (الحاد: ١٤)

اور حدیث میں ہے:

حضرت عباس بن هبدالمطلب رضی الله عنهما بیان کرنے ہیں کہ میں بطحاء میں تھا' وہاں ایک جماعت میں رسول الله صلی الله عليه وسلم موجود تنظ نا گاہ ايك باول كزرا نبي صلى الله عليه وسلم نے اسے ديكھ كر يو چھا تم اس كوكيا كہتے ہو؟ مسلمانوں نے كہا: كها: بان! جم عنان بهي كہتے ہيں' آپ نے فرمایا: كياتم جانتے ہوكه آسان اور زمين ميں كتنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے كہا: جم نہيں ہانتے' آپ نے فر مایا: ان کے درمیان اکہتر' بہتر یا تہتر سال کا فاصلہ ہے۔ پھراس آسان کے اوپر جو دوسرا آسان ہے' ان کے ومیان بھی اتنابی فاصلہ ہے حتی کہ آپ نے سات آسان گنوائے پھرساتویں آسان کے ادپر ایک سمندر ہے اس کی ادپری مع اوراس کی مجرائی کے درمیان بھی اتنابی فاصلہ ہے ، پھراس کے اوپر آٹھ فر شتے بہاڑی بکروں کی صورت میں ہیں ( حاملین گر**ش)** جن کے کھروں ہے ان کے گھٹنوں تک کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے اور ان کی پیٹھوں کے او پرعرش ہے' اس کی او پر کی سطح اور

marfat.com

أيناء القرآر

مجل سطح کے درمیان بھی اتنا فاصلہ جتنا ایک آسان سے دوسرے آسان تک کا فاصلہ بے بھرمش کے اوپر اللہ تعالی ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٧٢٣٠ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٣٣٠ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ١٩٣١مج ابن فزيمه ج اس ١٠٠ المهجد وك ج ٢ص ٥٠١ السنة لا بن الي عامم رقم الحديث: ٥٤٤) قرآن مجیداور صدیث سیح میں حاملین عرش کی جوتعداد بیان کی گئی ہے وہ زخشری اور شخابی وغیرہ کی بیان کردہ تعداد پرداع اس کے بعد فرمایا:'' وہ فرشتے مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں: اے ہمارے رب! تیری رحمت اور تیراعلم ہر چیز کو ميط بئ سوتو ان لوگوں كى مغفرت فر ماجنہول نے توبى كى بادر تير براستى كى اتباع كى بادرتو ان كودوزخ كے عذاب سے بچالے0''(الومن:۷) امام رازی کی طرف سے نبیوں کے اوپر فرشتوں کی فضیلت کی ایک دلیل امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠٦ ه لكهت بين: بہ کثرت علاء نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ فرشتے بشر سے انضل ہوتے ہیں' کیونکہ بیآیت اس پر دلالت كرتى ہے كہ فرشتے جب اللہ كے ذكر اور اس كى حمد و ثناء سے فارغ ہوتے ہيں تو پھر وہ مومنوں كے ليے مغفرت طلب كرتے ہیں' اس ہے معلوم ہوا کہ وہ خود اپنے لیے مغفرت طلب کرنے ہے مستغنی ہوتے ہیں' کیونکہ اگر ان کو اپنے لیے بھی مغفرت طلب كرنے كى ضرورت ہوتى تووه سب سے پہلے اپنے ليے مغفرت طلب كرتے جيسے حضرت ابراہيم عليه السلام نے پہلے اپنے ليے مغفرت طلب كى كھرائے والدين كے ليے اورسب مومنوں كے ليے قرآن ميں ہے: ركتاً اغْفِرُ إِنْ وَلِوَالِدَى وَلِلْمُوْفِينِينَ يَوْمُ الْحِابِ والدين كى (ایرائیم:۳۱) اورتمام مومنول کی جس دن حساب لیا جائے پس فرشتے اگر مغفرت طلب کرنے کے مختاج ہوتے تو سب سے پہلے اپنے لیے استغفار کرتے اور جب اللہ تعالیٰ نے بیہ ذ کرنہیں کیا کہ انہوں نے اپنے لیے مغفرت طلب کی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ فرشتے اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کے مختاج نہیں بين اورانبيا عليهم السلام مغفرت طلب كرنے محتاج بين كيونكه الله تعالى نے سيدنا محرصلى الله عليه وسلم سے فرمایا: اورآپ این به ظاہر خلاف اولی کاموں کے لیے مغفرت وَاسْتَغُولُ لِنَانِيكَ (مُد:١٩) اور جب بیر نابت ہو گیا کہ فرشتے اپنے لیے مغفرت طلب کرنے سے مستغنی ہیں تو فرشتوں کابشر سے افضل ہونا ثابت ہو عكيا\_ (تفيركبيرج وم ٢٨٩ملخساً وأراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥) ه امام رازی کی دلیل کا مصنف کی طرف سے جواب امام رازی نے اکثر علماء کے حوالے ہے جس نظریہ کا ذکر کیا ہے میم عنز لہ کا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ فرشتے مطلقاً بشر ہے افضل ہیں حتی کہ نبیوں اور رسولوں ہے بھی افضل ہیں' اس کے برعکس اہل سنت کا بیعقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام تمام فرشتوں ہے افضل ہیں' حتیٰ کے رسل ملائکہ یعنی حضرت جبریل' اسراقیل' عزرائیل اور میکائیل علیہم السلام ہے بھی افضل ہیں' امام رازی نے نبیوں پر فرشتوں کی افضیلت کی بیردلیل قائم کی ہے کہ فرشتوں نے اپنے لیے استغفار نہیں کیا اور انبیاء کیبہم السلام کواپنے لیے استغفار كرنے كائحكم ديا ہے سوفر شتے انبياء سے افضل ہيں-

marfat.com

میرے نزدیک امام رازی کی بیددلیل کی وجوہ سے مخدوش ہے۔

تمام انبیاء میہم السلام معموم ہیں ان ہے کسی گناہ کا صدور نہیں ہوا صغیرہ گناہ کا نہ کبیرہ گناہ کا سہوا نہ عدا 'صور تا نہ حقیقا'
قبل از نبوت نہ بعد از نبوت رہا انبیاء میہم السلام کو مغفرت طلب کرنے کا حکم دینا اور ان کا اپنے لیے مغفرت طلب کرنا'
سویدام تعبدی ہے 'اس میں عقل اور قباس کا کوئی دخل نہیں ہے 'جیسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کعبہ کی تعظیم کرنا اور کعبہ کا
طواف کرنا ' حالا نکہ آپ کعبہ سے افضل ہیں اور جیسے موزوں کے اوپر کے حصہ کا مسے کرنا' حالا نکہ گندگی لگنے کا اختال تو
موزوں کے نچلے حصہ پر ہے اور جیسے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کرنا' حالا نکہ چبرے اور ہاتھوں پر خاک اور مٹی مانا
صفائی کی ضد ہے لیکن بیمنام احکام تعبدی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا موں کے کرنے کا حکم دیا ہے سوہم ہیکام
کریں گے خواہ ان کی کوئی وجہ اور حکمت ہماری عقل میں نہ آئے' ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے ہر حکم کے
سامنے سرجھکا دیں۔

(۲) انبیاء میہم السلام کو استغفار کرنے کا حکم دیا اور باوجود معصوم ہونے کے انہوں نے استغفار کیا' سواس تھم پڑمل کرنے کی وجہ سے ان کواجر وثواب ملے گا ادران کے درجات بلند ہول گے اور معصومین کا استغفار کرنا ان کے درجات میں بلندی اوراضافہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔

(٣) فرشتوں نے اپنے لیے استغفار نہیں کیا' مؤمنوں کے لیے استغفار کیا۔ اپنے لیے فرشتوں کے استغفار نہ کرنے کی میہ وجہ نہیں ہے اور وہ اپنے لیے استغفار کرنے سے مستغنی ہیں جیسا کہ امام رازی نے ذکر فر مایا ہے۔ بلکہ انہوں نے اپنے لیے اس وجہ سے مغفرت طلب نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور مؤمنوں کے لیے اس وجہ سے مغفرت طلب کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیے مؤمنوں کے لیے اس وجہ سے مغفرت طلب کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور مؤمنوں کے لیے اس وجہ سے مغفرت طلب کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مؤمنوں کے لیے مؤمنوں کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا تھا فرشتے کوئی کام اپنی طرف سے اور اپنے اختیار سے نہیں کرتے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے صرف جنات اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکام پرعمل کرتے ہیں' کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف جنات اور انسانوں کو دیا ہے ای لیے ان کو جزاء اور سزا ملے گی' فرشتے اپنی طرف سے پھے نہیں کرتے ہیں جس کا آئیں مقلم دیا جاتا ہے' قرآن مجید ہیں ہے:

فرشتے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جوان کے اوپر ہے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے ۞ دوزخ کے اوپر سخت ول مضبوط فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں جو تھم دیتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے ۞

جلدويم

يخافُونَ مَهُمُ مِّنْ فَوْقِهِ هُو وَيَفْعَلُونَ مَايُؤُمُرُونَ (الْحَل:٥٠)
عَلَيْهَا مَلِيَّ لَكُمُ عِلْاظُ شِنَاذَ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا اَعْرَهُهُ وَ
يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ (الْحَري:١)

اگراللہ تعالیٰ فرشتوں کو بہتھم دیتا کہتم اپنے لیے مغفرت طلب کروتو وہ ضرور اپنے لیے مغفرت طلب کرتے' لہٰذا فرشتوں کا اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کا تھم نہیں فرشتوں کا اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کا تھم نہیں دیا تھا اور انہیاء کیلیم السلام کا اپنے لیے مغفرت طلب کرنا اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے کا تھم دیا تھا' سو انہیاء کا اپنے لیے استغفار نہ کرنے سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ انہیاء اپنی مغفرت طلب کرنے سے مشتغنی ہیں لہٰذا فرشتے انہیاء سے افضل ہیں۔ مغفرت طلب کرنے سے مستغنی ہیں لہٰذا فرشتے انہیاء سے افضل ہیں۔

marfat.com

مياء الترآر

معتزلہ کاعقیدہ یہ ہے کہ فرشتوں کی شفاعت سے مؤمنوں کے تواب میں تواضافہ ہوگالیکن بغیر تو بہ کے فرشتوں کی شفاعت سے مؤمنوں کے تواب میں تواضافہ ہوگالیکن بغیر تو بہ کی اور تیرے راستہ کی سے ان کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں سے فرشتوں نے کہا:'' سوتو ان لوگوں کی مغفرت فرما جنہوں نے تو بہ کی اور تیرے راستہ کی امتاع کی ہے'' اور جن مسلمانوں نے گناہ کبیرہ کیااوراس پر تو بہیں کی وہ ان کی اس شفاعت میں واضل نہیں ہیں۔

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں: اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ حاملین عرش مؤمنوں کے لیے استغفاد کرتے ہیں اور جومؤمن گناہ کہرہ پر تو ہد کیے بغیر مرگیا وہ مؤمنین کے عموم میں داخل ہے اور فرشتوں کی شفاعت اس کو شامل ہے اور اس آیت میں جو فر مایا ہے: '' تو ان لوگوں کی مغفرت فر ما جنہوں نے تو ہد کی اور تیرے راستہ کی اتباع کی ہے'' اس سے مراو ہے جنہوں نے کفر سے تو ہد کی ہو اور اسلام کے راستہ کی اتباع کی ہے اور ریم عنی ان مؤمنوں کو بھی شامل ہے جو بغیر تو ہد کے مرگے اور اس تو ہد سے بعد تو معتز لد کے فرد کے مرگے اور اس تو ہو ہو اور بیا ہوں نے گناہ کہیرہ سے تو ہد کے بعد تو معتز لد کے فرد کے مرگے اور اس تو واجب یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے گناہ کہیرہ سے تو ہد کے بعد تو معتز لد کے نزد کے اس کی مغفرت واجب ہے اس کے لیے شفاعت کی حاجت نہیں ہے' نیز معتز لد کہتے ہیں کہ المومن: ۸ میں فر مایا ہے: ''فرشتے کہیں گے: تو ان کو ان وائی جنتوں میں داخل فر ماد ہے جس کا تو نے ان سے وعدہ فر مایا ہے' اور جومومن گناہ کہیرہ کر کے بغیر تو ہد کے مرگیا' اس سے تو اللہ تعالی نے دائی جنتوں کا وعدہ فر مایا ہے' اور جومومن گناہ کہیرہ کرکے بغیر تو ہد کے مرگیا' اس سے تو کہ اللہ تعالی نے دائی جنتوں کا وعدہ فر مایا ہے' قر آن اللہ تعالی نے دائی جنتوں کا وعدہ فر مایا ہوا ہی ہے کہ اللہ تعالی نے اس سے جھی دائی جنتوں کا وعدہ فر مایا ہوا ہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اس سے جھی دائی جنتوں کا وعدہ فر مایا ہوا ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دائی جنتوں کا وعدہ فر مایا ہوا ہو سے کہ اللہ تعالی نے دائی جنتوں کا وعدہ فر مایا ہوا ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس سے جھی دائی جنتوں کا وعدہ فر مایا ہوا ہوں ہوں کی دائی جنتوں کا وعدہ فر مایا ہوا ہوں کیا گھوں کو معتوں کا وعدہ فر مایا ہوا ہوں کیا گھوں کیا ہوں کیا گھوں کی جنتوں کا وعدہ فر مایا ہوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کو کیا گھوں کی کہ کو کی کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کو کی کو کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گ

پس جس شخص نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کی جزاء پائے گا اور جس شخص نے ایک ذرہ کے برابر بھی بُرا کام کیا

عَنَّ فَكَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّةٍ خَنِيًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَعَرًا تَيرَهُ ۞ (الزلزال: ٨-٤)

ہےوہ اس کی سزایائے گا0

پس جومون گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بغیر تو ہہ کے مرگیا اس سے اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی جڑاء

پائے گا اور ایمان کی جڑاء دائمی جنت ہے اور اس نے جو بُر ائی کی ہے وہ اس کی سزا کا مستحق ہے اور چونکہ اللہ تعالی نے گناہ

گاروں کو بخشے اور معاف کرنے کی بھی بشارت دی ہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی سزا کو معاف کر دے اور وہ بغیر سزا

پائے جنت میں چلا جائے اور اس آیت میں جوفر مایا ہے: ''جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی بُر ائی کی وہ اس کی سزا پائے گا'' اس
کا معنی ہے ہے کہ اگر اللہ نے اس کو معاف نہ کیا تو وہ اپنی بُر ائی کی سزا پائے گا اور سزا بھگت کر پھر جنت میں چلا جائے گا اور وہ

اپنے ایمان کی وجہ سے ضرور جنت میں جائے گا' یہ اس سے اللہ تعالی کا وعدہ ہے اور اغلب ہے ہے کہ اللہ تعالی اس کے گناہ کو
معاف کر دے گا اور وہ بغیر سزا پائے جنت میں چلا جائے گا۔

علامدابوعبدالله محد بن أحمد مالكي قرطبي متوفى ١٧٨ ه لكصتر بين:

علامہ ابو سبر اللہ مدری اللہ کی موں موں ہوں ہے۔ مطرف بن عبداللہ نے کہا: اللہ کے بندول میں سے مؤمنول کے سب سے بڑے خیرخواہ ملائکہ ہیں اور اللہ کی مخلوق میں سے مؤمنوں کا سب سے بڑا بدخواہ شیطان ہے اور بیجیٰ بن معاذ رازی نے اپنے اصحاب سے اس آیت کی تفسیر میں کہا: کیا

جلادتهم

marfat.com

تبيار القرآن

لوگول نے اس آیت کامعنی سمجھ لیا ہے اس آیت سے زیادہ امید افزاء اور کوئی آیت نہیں ہے 'بےشک اگر ایک فرشتہ بھی تمام مؤمنوں کی مغفرت کی دعا کر بے تو اللہ تعالی ان کو بخش دے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کس قدر عام ہوگی جب تمام فرشتے اور حاملین عرش مل کرمؤمنین کے لیے استغفار کریں گے۔خلف بن ہشام نے کہا: میں نے یہ آیت سلیم بن عیسیٰ کے سامنے پڑھی:''ویست خفرون للذین امنوا ''تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے انہوں نے کہا: اللہ اپنے بندوں پرکس قدر کریم ہے 'مؤمنین اپنے بسٹروں پرسوئے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کررہے ہوتے ہیں۔ قدر کریم ہے 'مؤمنین اپنے بسٹروں پرسوئے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کررہے ہوتے ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ ص برالفرئیروٹ ۱۵ میں۔

میں کہتا ہوں کہ فرشتوں کی دعا کی دو وجہوں سے قبولیت زیادہ متوقع ہے' ایک وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانے اللہ بھی اس کی بات مانتاہے' قرآن مجید میں ہے:

أُجِيْبُ دَعْرَةُ الدَّاعِ إِذَادَعَانِ فَلْيَسْتَعِيبُوالِي .

جب وعا كرنے والا مجھ سے دعا كرتا ہے تو ميں اس كى دعا

(البقره:۱۸۲) قبول كرتا مول تو وه بهي تو ميري بات مانا كريں ـ

فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہرتکم پر عمل کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کی دعا ضرور قبول فرمائے گا' دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتے ہمارے پس بیشت ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور جو غائب کے لیے دعا کی جائے اس کی قبولیت زیادہ متوقع ہے' حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کسی کی دعا اس قد رجلد قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی ایک غائب کی دعا دوسرے غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔

(سنن التريزي رقم الحديث: ١٩٨٠ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥٣٥ مصنف ابن الي شيبه ج ١٩٨٠ الا وب المفرورقم الحديث: ٦٢٣)

### حاملین عرش کی دعا کے زکات

حاملین عرش نے مؤمنوں کے لیے جومغفرت کی دعا کی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں یہ کہا: ''اے ہمارے رب!
تیر کی رحمت اور تیراعلم ہر چیز کو محیط ہے' سوتو ان لوگوں کی مغفرت فرما''۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مطلوب کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے ' نیز فرشتوں نے اپنی دعا میں کہا: ''تو ان کو دوزخ کے عذاب سے بچالے اور ان کو دائی جنتوں میں داخل فرما دے' اس سے معلوم ہوا کہ جائل صوفیاء کا یہ کہنا غلط ہے کہ دوزخ کے عذاب سے بچالے اور ان کو دائی جنتوں میں داخل فرما دے' اس سے معلوم ہوا کہ جائل صوفیاء کا یہ کہنا غلط ہے کہ دوزخ کے عذاب سے نجات اور حصول جنت کی دعا کرنا' کم درجہ کے لوگوں کی دعا ہے' حاملین عرش اللہ تعالیٰ کے مقربین جیں' انہیں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے اور دومؤمنین کے لیے دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کرتے ہیں۔

تے ریادہ مرب ما س ہونا ہے اور وہ ہو یہ سے سے دور رسے جات اور بست سے سوں ک دعا مرسے ہیں۔

فرشتوں نے انسان کی تخلیق سے پہلے انسان کے متعلق بیہ کہا تھا کہ بیز بین بیں خون ریزی اور فساد کرے گا۔اب اللہ تعالیٰ نے ان سے مؤمنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرائی تا کر تخلیق آ دم پر ان کے اعتراض کا مداوا ہو جائے 'فرشتوں نے دعا کے موقع پر ''اللہ ہم ''نہیں کہا' بلکہ'' ربنا ''کہا اور انہیاء کیم السلام نے بھی زیادہ تر دعا کے مواقع پر ''دبنا ''کی کہا ہے' کوئکہ 'اللہ ہم ''کامعنیٰ ہے:

اے اللہ اس بیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے اور ''دبنا ''کامعنیٰ ہے: اے ہمارے رب! اس بیں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ذکر ہے اے ہمیں یا لئے والے! ہم اللہ تعالیٰ کو متوجہ کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے ہمیں وجود عطا کیا' ہماری پر درش کی' ہمیں ضرر سے سے اے اور دائی فوا کہ عطا فر مادے۔

مخفوظ رکھا اور ہمیں فوا کہ عطا کے 'ہماری اس دعا کو قبول فر مالے اور ہمیں دائی ضرر سے بچالے اور دائی فوا کہ عطا فر مادے۔

مار مدید خدید دیں۔

المومن: ٨ ميل فرمايا: '' اے ہمارے رب! تو ان كو دائى جنتوں ميں داخل فرما دے جن كا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور

marfat.com

عبيار القرآر

ان کے باپ دادا اور ان کی ہو یوں کو اور ان کی اولا دیش سے بھی جومغفرت کے لائق ہوں 'ب شک تو بہت عالب اور ب مد حکمت والا ہے 0''

ہم اس سے پہلے لکھ بچے ہیں کہ ہر موثن سے اللہ تعالی نے وعدہ فر مایا کہ وہ اس کو دائی جنت ہیں دافل فر مائے کیونکہ اس نے فر مایا ہے: '' جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کی جزاء پائے گا''اور آیت میں حالمین عرش کی بید دعا بھی ہے کہ مؤمنوں کے نیک آباء کا درہ کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کی جزت میں دافل فر ما کیونکہ جب انسان کے اقر باء بھی اس کے ساتھ ہوں تو اس کی راحت اور خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس دعا کے آخر میں فرشتوں نے پھر اللہ تعالی کی حمد و ثناء کی کہ اس کے ساتھ ہوں تو اس کی راحت اور خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس دعا کے آخر میں فرشتوں نے پھر اللہ تعالی کی حمد و ثناء کی کہ رہنت میں درجات کی طرح مقرر فرمائے گا۔

\*\*نت میں درجات کی طرح مقرر فرمائے گا۔

المومن: ٩ ميں فر مايا: "اورتو ان كو گناہوں سے بچا اس دن تو جس كو گناہوں كے عذاب سے بچا لے گا تو بے شك تو نے اس يرحم فر مايا اور يكى بہت برى كاميا لى ب O"

یعنی جس کوتو دنیا میں گناہوں کے ارتکاب ہے بچالے گاای پر تیرا آخرت میں رحم ہوگا' اس لیے بندہ کو ہروقت بید دعا کرنی جاہیے کہ اللہ اس کو گناہوں ہے بچائے رکھے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنہ کو بید وصیت کی کہ وہ ہر جمعہ کی شب چارر کعات نماز پڑھیں' پھرتشہد کے بعد الله تعالیٰ کی احسن حمد وثناء کریں اور تمام نبیوں اور خصوصاً آپ پراچھی طرح درود شریف پڑھیں' پھرتمام انگلے اور پچھلے مؤمنین کے لیے استغفار کریں اور اس کے بعد بیدعا کریں:

اے اللہ! جب تک تو مجھے زندہ رکھے مجھے پراس طرح رحم قرما

اللهم ارحمني بترك المعاصي ابداما

کہ میں ہمیشہ گنا ہوں کوٹر ک کروں۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٥٧٠ مختفراً وارالجيل بيروت ١٩٩٨ ، جامع المسانيد واسنن منداين عباس رقم الحديث: ١٤٣٣)

# إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْيِنَادُوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ ٱلْبَرْمِنَ مَّقَتِكُمُ انْفُسَّكُمُ

بِشَك (قيامت كدن) كفارس بآواز بلندكهاجائ كاكتمبين اليناديرجوغصة ربائي سي بين علين الله كاغصب جو

## إِذْ ثُكُ عَوْنَ إِلَى الْإِعْمَانِ فَتَكُفُّنُ وَنَ®قَالُوْارَ بَنَا آمَتُنَا

تم يراس ونت آتا تفاجب مهيس (الله كي توحيد ير) ايمان لانے كي دعوت دى جاتى تھى كھرتم كفركرتے تھ O وہ كہيں كے: اے

# اثْنَتَيْنِ وَاحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِنُانُوبِنَا فَهِلُ إِلَى

ہمارےرب! تونے ہمیں دوبارموت دی اور دوبار زندہ فرمایا ہم نے اسے گناہوں کا اعتراف کرلیا 'آیا اب دوزخ سے نکلنے کی کوئی

## عُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ۞ ذَيكُمْ بِأَتَّكُ إِذَا دُعِي اللَّهُ وَحُلَّا لَا مُورِدُمِ مِنْ سَبِيلٍ ۞ ذيكُمْ بِأَتَّكُ إِذَا دُعِي اللَّهُ وَحُلَّا لَا

صورت ہے؟ ٥ اس عذاب كى وجديہ ہے كہ جب صرف الله واحد كو پكارا جاتا تھا توتم كفر كرتے تھے اور جب اس كے ساتھ

چلاروا**ء** 

marfat.com

تبيار القرآن

ابقيتنع

جلدوبم تبياء القرآر

marfat.com

# ومَا تُخفِى الصُّلُ وُرُورَ اللَّهُ يَعْفِى بِ

رنے والی آ تکھوں کو اور سینہ میں چھپی ہونی باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے O اور اللہ بی حق کے ساتھ فیصلہ فرما تا ہے

اور الله کو چھوڑ کر یہ جن کی پستش کرتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر عکتے ا

ہی بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ( قیامت کے دن ) کفار ہے بہ آ واز بلندیہ کہا جائے گا کہ مہیں اپنے اوپر جوغصہ آ رہا ہے اس سے کہیں تنگین اللّٰہ کا غصہ ہے جوتم پر اس وقت آتا تھا جب تمہیں (اللّٰہ کی تو حید پر)ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی پھرتم کفر یتے تھے 0 وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تو نے ہمیں دوبار موت دی اور دوبار زندہ فرمایا 'ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراض کرایا' آیا اب دوز ٹے سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ 0اس عذاب کی وجہ بیرے کہ جب صرف اللہ واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے اور جب اس کے ساتھ کسی کوشریک کرلیا جاتا تھا تو تم اس پر ایمان لاتے تھے پس فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے جو بہت بلنداور بہت بڑا ہے O (المومن:۱۲۔۱۰)

قیامت کے دن کفار کے اپنے او برغصہ کی وجوہ

اس سے پہلی آیوں میں مؤمنوں کے مرتبہ اور مقام کا ذکر فر مایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حاملین عرش ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اوران آیتوں میں پھر کفار کے اخروی احوال بیان کیے جارہے ہیں' کیونکہ ایک ضد کے احوال ہے دوسری ضد کے احوال تکھر کرسامنے آجاتے ہیں۔

المومن: • امیں فرمایا: " قیامت کے دن کفار سے به آواز بلندید کہا جائے گا کہ مہیں اپنے اوپر جوغصه آرہا ہے اس سے کہیں تھین اللّٰد کا غصہ ہے جوتم پر اس وقت آتا تھا جب حمہیں (اللّٰہ کی تو حید پر )امیمان لانے کی وعوت وی جاتی تھی پھرتم کفر لرتے تھے'۔خلاصہ میہ ہے کہ جب کفارا پنے آپ کو دوزخ کی آگ میں جھلتے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں اپنے اوپر سخت غصہ آئے گا' اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جب دنیا میں تہہیں اللہ کی تو حید پر ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اورتم اس کا انکار كرتے تھے تو اللدتم براس سے كہيں زيادہ ناراض ہوتا تھا جتنا آج تمہيں اپنے اوپر غصه آر ہائے بياللد تعالى كے غضب ہى كاثمرہ ہے کہ آج تم دوزخ کی آگ میں جھلس رہے ہو۔

اکفار کو جو آخرت میں اینے اوپر غصر آئے گا، مفسرین نے اس کی حسب ذیل توجیہات بیان کی ہیں:

- (۱) قیامت کے دن جب وہ جنت اور دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں اینے اوپر غصر آئے گا کہ کیوں انہوں نے دنیا میں اپنی تکذیب اوراپنے کفر پراصرار کیا جس کے نتیجہ میں آج وہ دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔
- (۲) کافر سرداروں کے پیروکارا پنے سرداروں پرغصہ کریں گے کہ کیوں انہوں نے ان کوشرک اور بت پرتی پرلگایا جس کی وجہ ہے آج انہیں دوزخ میں عذاب ہور ہاہے اور ان سرداروں کواپنے پیروکاروں پرغصہ آئے گا کہان پیروکاروں نے ان

martat.com

تبيان القرآن

کی مخالفت کیوں نہ کی اور بت پری کو کیوں نہ ترک کیا' کیونکہ پیروکاروں کی پیروی کرنے کی وجہ سے آج انہیں دہرا عذاب ہور ہاہے۔

(٣) جب دوزخ میں ابلیس کا فروں سے یہ کہے گا: ' میں نے تم پر کفر کرنے کے لیے کوئی جرنہیں کیا تھا سوااس کے کہ میں نے تم کو کفر کرنے کی دعوت دی سوتم نے میری دعوت کو قبول کر لیا' لہذاتم مجھے ملامت نہ کرو' تم اپنے آپ کو ملامت کرو''۔ (ابراہیم ۲۲۰) اس وقت کا فرول کو اپنے اوپر شدید عصر آئے گا کہ انہوں نے ابلیس کی دعوت کیوں قبول کی اور کیوں اس وجہ سے دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔

کفارے بلند آواز میں بیہ خطاب جہنم کے محافظ کریں گے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ غیب سے ان کوندا کی جائے 'باتی اس آیت میں بیفر مایا ہے:''اللہ کوان پر جوغصہ ہوگا وہ ان کے غصہ سے کہیں زیادہ ہے''غصہ کا معنیٰ ہے: خون کا جوش میں آنا اور بیہ اللہ کے لیے محال ہے'اس لیے یہاں اس کا لازمی معنی مراد ہے بینی ان پر انکار کرنا اور ان کوز جر وتو بیخ کرنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔

المومن: •ا کے بعض تر اجم

المومن: ۱۰ کاتر جمہ بہت مشکل اور پیچیدہ ہے اور بہت سے متر جمین کا کیا ہواتر جمہ غیر واضح ہے ہم قارئین کی علمی ضیافت کے لیے بعض تر اجم نقل کررہے ہیں اور آپٹر میں ایک بار پھر اپنا تر جمہ ذکر کریں گے کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے: شخ محمود حسن دیو بندی متو فی ۱۳۳۹ھ لکھتے ہیں:

جولوگ منکر ہیں ان کو پکار کر کہیں گے: اللہ بیزار ہوتا تھا زیاہ اس سے جوتم بیزار ہوئے ہواپنے جی ہے' جس وقت تم کو بلاتے تھے یقین لانے کو' پھرتم منکر ہوتے تھے۔

اعلى حضرت امام احمد رضا خان متوفى ١٣٨٠ ه لكهة بن:

بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کو نداکی جائے گی کہ ضرورتم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو جب کہتم ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے۔

يتخ اشرف على تفانوى متوفى ١٣٦٨ ه لكهت مين:

جولوگ کافر ہوئے (اس دفت)ان کو پکارا جاوے گا کہ جیسے تم کو (اس دفت) اپنے سے نفرت ہے اس سے بڑھ کر خدا کو (تم سے) نفرت تھی جب کہ تم ( دنیا میں ) ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھرتم نہیں مانا کرتے تھے۔

محدث اعظم هند كيهوجهوى متوفى ١٣٨١ ه لكصة بن:

ہے شک جنہوں نے کفر کیا بکار دیئے جائیں گے کہ یقیناً اللہ کی بیزاری کہیں زیادہ بڑی ہے تمہاری خود اپنی ذات سے بیزاری سے کہ جب بلائے جاتے تم ایمان کی طرف تو انکار کر دیتے۔

علامه احد سعيد كاظمى متوفى ٢ ١٥٠١ ه لكصة بين:

ہے شک (قیامت کے دن) کا فروں کو پکار کر کہا جائے گا کہ ضرور اللہ کی خفگی بہت بردی ہے تمہاری اپنی خفگی سے تمہاری جانوں پر جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔

جسٹس پیرمحد کرم شاہ الاز ہری متوفی ۱۳۱۹ھ لکھتے ہیں:

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ندادی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی (تم سے) بیز اری بہت زیادہ ہے اس بیز اری سے جو

يلدونهم

### marfat.com

عياء القرآر

صورت میں )مردہ تنے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں زندہ کیا' پھر ان کو دنیا میں موت دی' پھر قیامت کے دن ان کوحساب کتاب کے لیے زندہ کرےگا۔

اورسدی نے بیان کیا: اس کو دنیا میں موت دی گئی کھران کوقبر میں زندہ کیا گیا اوران سے سوال کیا گیا اور خطاب کیا گیا پھراس کے بعدان کوقبر میں موت دی جائے گی' پھران کوآ خرت میں زندہ کیا جائے گا۔

ابن زیدنے کہا: اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت سے لوگوں کو نکال کران کوموت دی مجران کی ماؤں کے رحموں میں ان کوزندہ کیا پھر دنیا میں ان کوموت دی کھر آخرت میں ان کوزندہ کرے گا۔

(جامع البيان جزيهم من ١١ ٢٠٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

علامه ابوالحن على بن محمر الماور دى التوفى ٥ ١٩٥ ه علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي التوفي ٢٦٨ هاور ديمرمنسرين نے دوموتوں اور دوحیاتوں کے یہی محمل بیان کیے ہیں۔ (النک والعیونج ۵س ۱۳۶ الجامع لاحکام القرآن ص ۲۶۱۔۲۹۵)

حافظ ابن كثير متو في ٤٧٧ه و عافظ جلال الدين سيوطي متو في ١٩١ه هو علامه اساعيل حتى متو في ١٣٧ه هه نيم بغير تسي ترجيح اور بحث کے ان تین اقوال کا ذکر کیا ہے۔ (تغییر ابن کثیرج مهم ۸۰ الدر المنثورج کص ۲۴۰ روح البیان ج ۸م ۲۲۰)

ان اقوال میں قبر میں حیات کا ذکر آگیا ہے'اس لیے ہم قبر میں حیات کے ثبوت میں ایک حدیث کا ذکر کررہے ہیں۔ قبريس حيات كحصول يردليل بيحديث ب:

حضرت البراء بن عازب رضی الله عنه ہے ایک طویل حدیث مزوی ہے' اس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا بیدارشاد

پھراس کی روح اس کےجسم میں لوٹائی جائے گی پھراس کے یاس دوفر شتے آئیں گے جواس کو بٹھا دیں گے۔

فتعاد روحه في جسده فياتيه ملكان فيجلسانه. الحديث

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٤٧٥٣ منداحرج ٤٣ سل٨٥ طبع قديم منداحدج ١٨٥٠٠ موسم٥٠١ و٢٩٩ رقم الحديث: ١٨٥٣٣ مصنف ابن الي شيبه ج ١٩٣٠ ـ ١٨٨ ـ ١٨٨ - ١٨٨ - ١١٩ ج واص ١٩٩ صحح ابن فزير ص ١١٩ المستدرك جاص ١٣٨ ـ ٣٤ شعب الايمان رقم الحديث: ١٩٥ سنن ابن ماجد قم الحديث: ١٥٣٩ الترغيب والترسيب رقم الحديث: ٥٢٢١ مجمع الزوائدج علم ٥٠-٣٩)

جدوتم martat.com

تبيان القران

### دوموتوں اور دوحیاتوں پراعتر اضات کے جوابات

اس آیت میں جو دوموتوں اور دوحیاتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس پرایک اعتر اض بیہ وتا ہے کہ بید کفار کا قول ہے اس لیے بیہ دوموتوں اور دوحیاتوں پر دلیل نہیں بن سکتا' اس کا جواب میہ ہے کہ اگر ان کا بیقول غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کو وہیں ردفر مادیتا۔

اس پر دوسرااعتراض میہ ہے کہ ایک حیات دنیا میں ہے اور دوسری حیات قبر میں ہوگی اور تنیسری حیات آخرت میں ہوگی' اس طبرح تین حیاتیں ہوگئیں اور بیراس آیت کے خلاف ہے' اس کا جواب میہ ہے کہ قبر میں جو حیات ہوگی وہ غیر ظاہر اور غیر محسوس ہوگی' اس لیے کفار نے اس کا ذکرنہیں کیا۔

ال پرتیسرااعتراض بیہ کے قرآن مجید میں مذکورے کے مؤمنین جنت میں داخل ہونے کے بعد کہیں گے: اَفَعَا عَنْ بِمُنْتِیْنَ ﴾ اِلْاَمُوْتَکَتَا الْاُوْلِی وَعَالَحُنُ ہُوں آیا ہم اے میے فروا کہیں جاری ساجا۔

آیا ہم اب مرنے والے نہیں ہیں )سوا ہماری پہلی موت

بِمُعَنَّا بِينَ ٥ (الصَّفَع: ٥٩ ـ ٥٩) كاورند بم كوعذاب ديا جائے گا٥

پی سورۃ الصُّفْت میں صرف ایک موت کا ذکر ہے اور سورہ المؤمن میں دوموتوں کا ذکر ہے اور چونکہ الصُّفت میں مؤمنین کے قول کا ذکر ہے اس لیے مؤمنین کے قول کا ذکر ہے اس لیے مؤمنین کے قول کو ترجے دینی چاہیے۔ لہذا قیامت سے پہلے صرف ایک موت کا ثبوت ہوگا اور دوموتوں کا ثبوت نہیں ہوگا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ جنت میں مؤمنین صرف اس موت کا ذکر کریں گے جو ہر شخص پرالگ الگ طاری کی گئی اور وہ ایک ہی موت ہے اور قیامت میں صور پھونکنے کے بعد جوموت آئے گی وہ اجتماعی موت ہوگی اور ہر شخص کی الگ الگ موت نہیں ہو گی۔

ان جوابات سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جولوگوں پر دوبار موت طاری کرے گااس سے مراد پہلی موت وہ ہے جو دنیا بیں انسان کی روح قبض کیے جانے سے متحقق ہوتی ہے اور یہ ہر انسان کی انفرادی موت ہے اور دوسری موت وہ ہے جو قیامت کے دن صور پھونکنے سے عام لوگوں کی موت واقع ہوگی اور یہ تمام انسان کی اجتماعی موت ہے اور دوحیاتوں سے مراد ایک وہ حیات ہے جوانسان کے پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے اور یہ ہر انسان کی انفرادی حیات ہے اور دوسری حیات وہ ہے جب قیامت کے بعد ہوتی ہے اور یہ تمام انسان کی انفرادی حیات ہے اور دوسری حیات وہ ہے جب قیامت کے بعد سب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور یہ تمام انسانوں کی اجتماعی حیات ہے۔

المومن: ١١ كي تفسير مين امام رازي كاسدي كي تفسير كواختيار كرنا

ا مام فخر الدین محمہ بن عمر دازی متو فی ۲۰۱ ھے نے سدًی کے قول کور جے دی ہے وہ لکھتے ہیں:

کفار نے اپنے کیے دوموتوں کو ٹابت کیا ہے' کیونکہ انہوں نے کہا۔'' اے ہمارے رب! تو نے ہمیں دومرتبہ مارا' ان دو موتوں میں ایک موت وہ ہے جس کا دنیا میں مشاہدہ کیا گیا' پس ضروری ہوا کہ ان کی دوسری حیات قبر میں ہو' حتیٰ کہ اس حیات کے بعد جوموت آئے وہ ان کی دوسری موت ہو۔اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ پہلی موت سے انسان کی اس حالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جب انسان نطفہ ادر علقہ (جما ہوا خون) ہوتا ہے اور دوسری موت سے اس موت کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو دنیا میں پیش آئی ہے تو یہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ ان دوموتوں سے بہی دوموتیں مراد ہوں (جبیا کی حضرت ابن عباس اور قادہ وغیر هما کا قول ہے) اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

رف الله من اور من المورد و الله الله و الله من المورد من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله م كَيْفُ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا

marfat.com

إذ الداء

البقريمية في (البقره: M)

"اورتم مرده منے"اس سے مرادانیان کی وہ حالت ہے جب وہ نطفہ اور علقہ تھا۔

ال مسئلہ کی تحقیق اس طرح ہے کہ امات (مارنے موت طاری کرنے) کے دومعنی ہیں: (۱) کمی چیز کومردہ پیدا کمنا اس مسئلہ کی تحقیق اس طرح ہے کہ امات (مارنے موت طاری کرنے) کے دومعنی ہیں: (۱) کمی چیز کو میدہ اینداہ (۲) کسی چیز کو پہلے زندگی دینا پھر اس پر موت طاری کرنا ، جیسے کوئی فخص کہے: درزی کے لیے اس کی مخوائش ہے کہ دہ اس میرے کپڑے کو برداس کر دے یا وہ پہلے اس کو چھوٹا سیئے پھر اس کو بردا کر کے سیئے ، پس اس طرح کیوں جائز نہیں ہے کہ اس میرے کپڑے کو برداس کر دے یا وہ پہلے ان کوزندہ کیا ، پھر آت میں بھی یہی مراد ہو کہ اللہ ان کوزندہ کی حالت میں ان کو ابتداہ مردہ پیدا کیا اور بیمراد نہ ہو کہ پہلے ان کوزندہ کیا ، پھر اب بعد میں ان پر موت طاری کی ۔

اس دلیل کاجواب یہ ہے کہ اس آیت میں 'امسانست' کالفظ ہے جس کامعنی ہے: مارنا اورموت طاری کرنا اور بیاس کو اس دلیل کاجواب یہ ہے کہ اس آیت میں 'امسانس ہواور پھر اس پرموت طاری کی جائے تو یہ تعمیل حاصل ہے اور 'حک متم امو اتنا ''کامعنی یہ ہے کہ دہ پہلے ہے مردہ تنے یہ عنی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ان پرموت طاری کی ہے اور جس ہے اور جس ہے اور جس اس میں کفار کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالی نے ہم پردوبارموت طاری کی اور ہم بیان کر بھے ہیں کہ موت آیے ہی ہم تعمیر کررہ ہے ہیں اس میں کفار کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالی نے ہم پردوبارموت طاری کی اور ہم بیان کر بھے ہیں کہ موت اللہ تعالی کرنا ہی وقت صادق ہوگا جب اس سے پہلے حیات ہو۔ (تغیر بیرج میں ۲۹۵ سے میں کافر ہردت میں اس میں کو جب سے حیات ہو۔ (تغیر بیرج میں ۲۹۵ سے میں کو دارافکر ہردت میں اس میں کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں ۲۹۵ سے میں کو دارافکر ہردت کی اس میں کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں ۲۹۵ سے میں کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں ۲۹۵ سے میں کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں ۲۹۵ سے میں کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں ۲۹۵ سے میں کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں ۲۹۵ سے میں کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں ۲۹۵ سے میں کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں ۲۹۵ سے میں کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں ۲۹۵ سے میں کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں ۲۹۵ سے میں کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں کو دیات کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں کو دیات کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں کو دیات کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں کو دیات کو دیات کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں کو دیات کو دیات کو دیات ہو۔ (تغیر بیرج میں کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو دیات کو د

دیگرمفسرین کا حضرت ابن عباس کی طرف منسوب تفسیر کواختیار کرنا

بران ودیا میں وسیاں کو دیا میں وسیاں کے دنطفہ کی حالت میں جوموت ہاں پرموت کا معنی تو صادق آتا ہے جیسا کہ "کنتم اس پرامام رازی کا بیاعتراض ہے کہ نظفہ کی حالت میں جوموت ہاں پرموت کا معنی تا کے فکہ موت طاری کرتا اس کا تقاضا کرتا ہے اس کا اس ہے پہلے زندگی ہو پس 'امتنا اثنتین 'المومن المیں اس کا معنی ہے: '' دنیا کی زندگی کے بعد موت طاری کی'۔اس کا جواب علامت فی اور علامہ ابوالے ان اندکی وغیرہ نے بیدیا ہے کہ ''کست ماموات ''اور نطفہ کی حالت میں جوموت ہاں پر جواب علامت کی اور علامہ ابوالے ان اندکی وغیرہ نے بیدیا ہے کہ ''کست ماموات ''اور نطفہ کی حالت میں جوموت ہاں پر امتنا ادامت (موت طاری کرنے) کا معنی مجاز اصادق آتا ہے 'جیے کہا جاتا ہے کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے چھر کا جھوٹا اور ہا تھی کا برداجسم بنایا اور جیسے کوال کھود نے والے سے کہا جاتا ہے کہ کویں کا منہ تک رکھنا اور اس کی جدکو کشادہ رکھنا اس کا بید انہ کہ ابتداء مجھر کا برداجسم بنایا پھر اس کو چھوٹا کیا یا ہاتھی کا پہلے چھوٹا جسم بنایا پھر اس کو بردا کیا 'بلکہ جھوٹا جسم بنایا پھر اس کو بردا کیا 'بلکہ بنا یا ہم کا برداجسم بنایا۔ اس کا برداجسم بنایا ہو اس کو جھوٹا کیا یا ہاتھی کا پہلے چھوٹا جسم بنایا پھر اس کو بردا کیا 'بلکہ بنایا۔ اس کا برداجسم بنایا۔ اس کا برداجسم بنایا۔ اس کو بھوٹا کیا یا ہاتھی کا پہلے چھوٹا جسم بنایا پھر اس کو بوٹا کیا یا ہاتھی کا پہلے چھوٹا جسم بنایا پھر اس کو بردا کیا 'بلکہ بنایا۔ اس کا برداجسم بنایا۔

ہاں ہوا ہے ہایا۔ "امتنا اثنتین "میں (تونے ہم پر دوبار موت طاری کی) موت طاری کرنے کا مجازی معنیٰ مراد ہے کیے تو نے ہمیں تطفہ کی صورت میں ابتداء مردہ پیدا کیا۔ اس میں نکتہ ہے کہ جب ایک مخلوق کو چھوٹا اور بڑا دونوں صفات کے ساتھ بنانا جائز ہے تو خالق اور صانع کی مرض ہے کہ وہ اس کو ابتداء خواہ چھوٹا بنا دے جیسے مچھر کو چھوٹا بنا یا 'خواہ ابتداء بڑا بنا دے جیسے ہاتھی کو بڑا بنایا' اسی طرح کنواں کھودنے والا ابتداء تخواہ کنویں کا منہ تنگ کھود ہے خواہ فراخ کھودئے پس اسی طرح" امتنا اثنتین " (تونے ہم پر دوبار موت طاری کی) میں موت طاری کرنے کا مجازی معنی مراد ہے۔ یعنی تونے نطفہ کی حالت میں ہمیں ابتداء مردہ پہیا

marfat.com

تبيار القرآن

كيا- (تغيير بيناوى مع الخفاقي جهم ٢٣٥ - ٢٣٧ مدارك التزيل على حامش الخازن جهص ٢٨ - ١٧ البحر الحيط جه ص٢٣١ - ٢٨١ تغير مظهر ي حمل ٢٣٧ - ٢٣٧ روح المعانى جر ٢٣٠ م ١٨١)

مذكوره مفسرين كے جواب كاضيح نه ہونا

ندكوره مفسرين كابيه جواب سيح نبيس باوراس كى حسب ذيل وجوه بين:

- ا) "امت الثنتين" كاحقیقی معنی مارنا اور موت طاری کرنا ہے ، جس کا تقاضا ہے کہ پہلے زندگی دی جائے پھراس کو زائل کیا جاتا جائے اس کو بلا وجہ ابتداء مردہ پیدا کرنے کے مجازی معنی پرمجمول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مجاز پراس وقت محمول کیا جاتا ہے جب حقیقت محال ہواور یہاں حقیقت محال نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم اس آیت کو حضرت ابن عباس اور قادہ وغیرہ کے قول کے وغیرہ کے قول کے محمول کے محافق کرنا چاہتے ہیں تو ہیں کہوں گا کہ اللہ کے کلام کو حضرت ابن عباس اور قادہ وغیرہ کے قول کے تابع کرنا جائز نہیں ہے جب کہ اس قول کی حضرت ابن عباس کی طرف نبیت بھی سندھیجے سے ثابت نہیں ہے۔ نہ کی حدیث کی کتاب ہیں اس کا ذکر ہے' اس لیے ان مفسرین کی یہ تاویل صحیح نہیں ہے۔
- (۲) "المتنا النتین" کامعنی ہے تو نے ہم کو دوبار مارااور دوسری موت کامعنی بالاتفاق" زندگی دے کر مارتا" اور" زوال حیات" ہے اب اگر پہلی موت کامعنی ابتداء مردہ پیدا کرنا ہوتو اس آیت میں بہ یک وقت امات کے دومعنوں کا مراد لیمنالازم آئے گا" ابتداء مردہ پیدا کرنا" بیمجازی معنی ہے اور 'حیات کو زائل کرنا' بیر حقیقی معنی ہے اور ایک لفظ سے دو معنوں کا ارادہ کرنا اور حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان مفسرین کی بیتادیل صحیح نہیں ہے۔
- (۳) اگریہ تکلف کیا جائے کہ ہم یہاں عموم مجاز مراد لیتے ہیں 'یعنی مطلقاً موت خواہ ابتداء ہو جیسے نطفہ کی صورت میں اور خواہ زوال حیات ہو جیسے دنیا کی موت ہے تو میں کہوں گا کہ جب اس تکلف بعید کے بغیر قرآن مجید کی اس آیت کا معنی درست ہے تو اس بعید تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے' اس آیت میں فرمایا ہے ۔'' تو نے ہم پر دوبار موت طاری کی اور یہ ایک بارد نیا میں زندہ کیا اور پھر صور قیامت سے موت طاری کی اور یہ ایک بارد نیا میں زندہ کیا اور دوسری بار قبر میں زندہ کیا اور پھر صور قیامت سے موت طاری کی اور یہ امات کا حقیق معنی ہے اور دوبار زندہ کیا ' ایک بارد نیا میں زندہ کیا اور دوسری بار قیامت کی موت کے بعد زندہ کیا اور اگر ہے جا کہ باجائے کہ تم قبر کی زندگی بھی مائے ہواس طرح تین زندگیاں ہو گئیں اور قرآن مجید میں دوبار زندہ کرنہیں کیا۔

  اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ قبر کی زندگی غیر ظاہر' غیر محسوں اور غیر مشاہد ہے' اس لیے کفار نے اس کا ذکر نہیں کیا۔

  اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ قبر کی زندگی غیر ظاہر' غیر محسوں اور غیر مشاہد ہے' اس لیے کفار نے اس کا ذکر نہیں کیا۔

  اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ قبر کی زندگی غیر ظاہر' غیر محسوں اور غیر مشاہد ہے' اس لیے کفار نے اس کی طرف منسوب 'سدی اور ابن زید کی تقسیر کا صحیح نہ ہونا

میرے نزدیک دوبار مارنے اور دوبار زندہ کرنے کی تفییر میں فدکورہ تینوں قول درست نہیں ہیں ' حضرت ابن عباس کی مرف منسوب اور قادہ وغیرہ کا قول اس لیے درست نہیں ہے کہ انہوں نے کہا: پہلی بار مارنا نطفہ کی حالت میں موت ہے ' الذکہ مارنے کا معنیٰ حیات کوزائل کرنا ہے ' ابتداء مردہ پیدا کرنا نہیں ہے ' جیسا کتفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے اور اس قول کے خلط ہونے کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ اس صورت میں تین موتیں ہو جا کیں گی ' ایک موت نطفہ کی حالت میں دو ہارموت طاری کرنے نازندگی کے بعد طبعی موت اور تیسری موت صور اسرافیل سے قیامت کی موت حالانکہ قرآن مجید میں دو ہارموت طاری کرنے فرکر فرمایا ہے۔

ا مام رازی نے اس آیت کی تغییر میں سدی کے قول کو اختیار کیا ہے ' سدی نے کہا: ان کو دنیا میں موت دی گئی' پھر ان کو قبر زندہ کیا گیا' پھراس کے بعدان کو قبر میں موت دی جائے گی اور پھران کو آخرت میں زندہ کیا جائے گا۔

marfat.com

فالقرآء

سدی کا یہ قول اس لیے بی نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا ہیں زندہ کرنے کا شار ہیں کیا اور قبر کی زندگی کا شار کیا ہے مالا کہ دنیا کی زندگی فاہر اور مشاہد ہے اور اگر ان کے قول ہیں دنیا کی زندگی کا بھی اعتبار کر لیا جائے تو پھر تین بار زندہ کرنا لازم آئے گا اور یہ قرآن مجید کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید ہیں دوبار زندہ کرنے کا ذکر ہے۔
ابن زید کا قول اس لیے درست نہیں ہے کہ انہوں نے کہا: ان کو زندہ کرنے کا معنی ہے حضرت آ دم کی پشت سے ان کی اولا دکو زکا لنا اور ان سے ابنی ربوبیت کا عہد لینا 'پھر اس کے بعد ان کو مارنا 'پھر ان کو دنیا ہیں زندہ کرنا کو مارنا 'پھر آن کو مارنا 'پھر آن کو دنیا ہیں زندہ کرنا اور اس تغییر کے اعتبار سے ان کو تین بار زندہ کرنا لازم آئے گا اور اگر قبر کی حیات کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر جی میں من فید کے فلاف ہے کیونکہ قرآن مجید میں صرف دو بار زندہ کرنے کا ذکر ہے۔

المومن: 11 کی تغییر میں مصنف کا موقف

اس لیے اس آیت کی سیحی تغییر نہ وہ ہے جو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے اور جس کو قاضی بیضاوی علامہ ابو المحیان اور علامہ آلوی وغیرہ نے اختیار کیا ہے اور نہ اس کی وہ تغییر سیحی ہے جوسدی نے کی ہے اور جس کو امام رازی نے اختیار کیا ہے اور نہ ابن زید کی تغییر صرف یہ ہے کہ دوبار مار نے سے مراد ہے دنیا میں زندگی و سے کہ دوبار مار نے سے مراد ہے دنیا میں زندگی و سے اور قیامت کے بعد ذعرہ میں زندگی و سے اور قیامت کے بعد ذعرہ کرنا ہیں نے میں فورو فکر کے بعد اس آیت کا بہی معنی سمجھا ہے اگر سیحے ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اس کے رسول کی فیضان ہے اور اگر کے بعد اس آیت کی کے اللہ اور اس کی اللہ اور اس کا رسول اس سے مُری جیں ۔ والحمد للہ درب الخلمین

المون: ۱۲ میں فرمایا: ''اس عذاب کی دجہ بہ ہے کہ جب صرف الله واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے اور جب اس کے ساتھ کسی کوشریک کرلیا جاتا تھا تو تم اس پر ایمان لاتے تھے بس فیصلہ صرف اللہ بی کا ہے جو بہت بلنداور بہت بڑا ہے 0'' خوارج کی تعریف اور ان کا مصداق

اس آیت میں فرمایا ہے: '' فیصلہ صرف اللہ کا ہے'' خوارج اس آیت کے ظاہر پراعتقادر کھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے اور اگر کوئی اور فیصلہ کر ہے تو وہ کا فرہے۔

خوارج کوفہ کے زاہدوں کی ایک جماعت تھی 'جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت سے اس وقت نگل کے جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہا کے درمیان دو فیصلہ کرنے والوں کو مقرر کیا گیا' اس کا سب بیر تھا کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ طول بجڑ گئی تو دونوں فر بق اس پر شغق ہو گئے کہ خلافت کس کا حق ہے ؟اس کا فیصلہ پر داختی ہوں گئے حضرت ابو موئی اشعری اور حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ اکر دیا جائے اور دونوں فر بق ان کے فیصلہ پر داختی ہوں گئے اس وقت خوارج نے کہا: ''حظم صرف اللہ کا ہے'' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: یہ کلمہ برحق ہے کیکن اس ہے جس معنیٰ کا ادادہ کیا گیا ہے وہ باطل ہے' خوارج کی تعداد بارہ بڑارتھی' انہوں نے حضرت علی کی خلافت کا افکار کیا اور اپنی مخالفت کا جمنڈ انصب کر دیا اور خون ریز کی اور ڈاکے مارنا شروع کر دیۓ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیم ایک یہ یوگ اپنی فیصلہ سے رجوع کر لیس۔ مگر یہ لوگ جنگ کرنے بھر اس کی خوارج اپنی بات سے راضی نہیں ہوئے۔ پھر حضرت علی نے نہروان کے علاقہ میں ان سے جگ کی نہروان اوگل کیا در ان کے علاقہ میں ان سے جگ کی نہروان ابنی شر ہے۔ کہ خوارج ایک میں اللہ عنہ نے نہروان کے علاقہ میں ان سے جگ کی نہروان ابنی سے بہت کم زندہ نے مطامعہ بے کہ خوارج ایک می خوارج ایک میں اور ڈورج کی کا فر ہے' بعض ابنا کی میں ان کی برعقید گی اور گراہی کی طرف اشارہ ہے اور بعض میں ان کی گم راہی میں تصریح ہی کا تارک ہو وہ بھی کا فر ہے' بعض اصلی دین سے بیات کی راہ کی برعقید گی اور ڈور اس ان کی برعقید گی اور ڈور اور ان کی برعقید گی اور ڈور اس کی کم راہ فرقہ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جو تخص گناہ صغیرہ کا مرتک ہو یہ میں تصریح ہے۔ خوارد کی می طور فرا

marfat.com

تبيار القرآر

حضرت ابوسعید خدری رمنی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور آپ کہ تھے تھے اس نے کہا: یارسول اللہ! عدل کیجئے۔

آپ نے فرمایا: تم پرافسوں ہے آگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اگر میں نے (بالفرض) عدل نہیں کیا تو پھر میں نا کام اور نامرا د ہو جاؤں گا ' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: یارسول اللہ! بجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دول آپ نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کے ایسے اصحاب ہیں کہتم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلہ میں حقیر جانے گا' پیلوگ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے گلوں سے جانے گا اور اسپنے روزے کوان کے روزے کے مقابلہ میں حقیر جانے گا' پیلوگ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے گلوں سے نیچ نہیں اثرے گا' بیلوگ قرآن پڑھیں اثرے گا' بیلوگ و کی جانے گا تو اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی 'پھراس کے پٹھے کو دیکھا جائے جو چھڑ میں اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے او پر جانے گا تو اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی 'پھراس کے پٹھے کو دیکھا جائے جو چھڑ میں اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے او پر اور خون کی کا جانے جو تو ہاں بھی پچھ نہیں ملے گا۔ اس طرح اگر اس کی نظمی کو دیکھا جائے تو اس میں بھی پچھ نہیں ملے گا۔ (نصی تیر میں لگائی جانے والی لکڑی کو کہتے ہیں) اس طرح اگر اس کے پہر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی پچھ نہیں ملے گا۔ اس طرح اگر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی پچھ نہیں ملے گا۔ اس طرح اگر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی پچھ نہیں ملے گا۔ اس طرح اگر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی پچھ نہیں ملے گا۔ اس طرح اگر اس کے پہر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی پھر نہیں گئے۔ ملیانوں کے افضل طبقہ کے خلاف بعادت کریں گے اور شراور فساد پھیلائیں گے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بید حدیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سی مقلی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے ان (خوارج) سے جنگ کی تھی۔ اس وقت میں بھی حضرت علی رضی الله عنه کے ساتھ تھا' حضرت علی رضی الله عنه کے ساتھ تھا' حضرت علی رضی الله علیہ صحفرت علی رضی الله علیہ وسلم نے اس گروہ کی علامت کے طور پر بیان فرمایا تھا' اس کو تلاش کیا گیا۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس کا بورا حلیہ وسلم نے اس گروہ کی علامت کے طور پر بیان فرمایا تھا' اس کو تلاش کیا گیا۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس کا بورا حلیہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بیان کردہ اوصاف کے مطابق تھا۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث: ۱۲۱۰ میں میں اللہ بان کردہ اوصاف کے مطابق تھا۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث: ۱۲۱۰ میں میں اللہ بان کردہ اوصاف کے مطابق تھا۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث: ۱۲۲۰ میں اللہ بان کردہ اوصاف کے مطابق میں اللہ بانید والسن مندانی سعید الخدری رقم الحدیث: ۱۲۲۲)

عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خوارج کا ذکر کرکے فرمایا: ان میں ایک ایسا شخص ہے جس کا اتھ ناقص ہے یا کثا ہوا ہے اور اگرتم اس خوشی میں نیک اعمال کوترک نہ کروتو میں تنہیں وہ حدیث بیان کروں جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے 'جوخوارج سے قبال کریں گئے میں نے پوچھا: کیا آپ نے خود سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس حدیث کوسنا ہے ؟ حضرت علی نے تین بار فرمایا: ہاں! رب کعبہ کی تمم!۔ (اس حدیث کی سند اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس حدیث کوسنا ہے؟ حضرت علی نے تین بار فرمایا: ہاں! رب کعبہ کی تم !۔ (اس حدیث کی سند اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اللہ عنہ عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۸۷۵۲ مصنف ابن ابی شیبہ تے ۱۵من میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خوارج دوز خ کے کے حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خوارج دوز خ کے کے لیے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۲۰۳۲) اس حدیث کی سند ضعیف ہے)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا: آخر زمانہ میں یا اس امت اب سے ایک قوم نکلے گی'وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے گلوں سے پنچ نہیں اترے گا' ان کی علامت سر (یا ونچیں)منڈانا ہے' جبتم ان کود کچھوتو تم ان کوئل کر دو۔ (اس حدیث کی سندھیجے ہے)

(سنن ابو داوُد رقم الحديث: ٢٧ ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٢٠ ٢٠ ٢٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٥٥ مند احمر ٣٣٣٦ ـ ١٩٤ طبع قديم مند احمر ج ٢٠٥٠ ٣٣٣٠ سنة الرسالية ١٣١٨ طالستد رك ج٢ص ٢٣٤ أجامع المسانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ٢٦١٦)

marfat.com

والقرآء

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسان سے رزق نازل فرماتا ہے اور مرف وہی لوگ نصیحت تبول کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں سوتم اللہ کی عبادت کرو افلاس کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے نواہ کا فروں کو کرا گلے O (وہ) بلند درجات عطافر مانے والا عرش کا مالک ہے وہ اپنے بندوں ہیں ہے جس پر چاہتا ہے اپنے تم سے وہی نازل فرماتا ہے تا کہ وہ طاقات کے دن سے ڈرائے O جس دن سب لوگ ظاہر ہوں گئان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی آئ ترکس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی جو واحد سب پرغالب ہے O (الوئن: ۱۱۔۱۳) آفاق اور انفس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں

اس سے پہلے اللہ تعالی نے کفار پر وعید کی آیات کا ذکر فر مایا تھا اور ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید اور قدرت کا ذکر فر مایا تھا اور ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید اور قدرت کا ذکر فر مایا ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ جو ایسے غالب اور قوی کوچھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اس وعید کے سز اوار ہیں۔

المومن: ۱۳ میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اپنے نفوں میں اور آفاق میں اپنی تو حیدے ولائل اور اپنی قدرت کے شواہد وکھا تا ہے اور تمہارے لیے آسان سے بانی نازل فر ما تا ہے جو تمہارے رزق کا سبب ہے جس سے تمہارے بدن کے لیے غذا اور قوت فراہم ہوتی ہے سواے مؤمنو! تم صرف خدائے واحد کی عبادت کر واور اپنی اطاعت اور عبادت میں کی اور کی رضا اور خوشنو دی کوشامل نہ کرو۔ کیونکہ اخلاص ہی طیب ہے اور اللہ تعالیٰ طیب ہے وہ طیب کے سواکسی چیز کو قبول نہیں فرما تا۔

المومن به امين فرمايا: ' (وه ) بلند درجات عطا فرمانے والا عرش كا مالك ہے'-

الله تعالى خود بلند ہے اور مخلوق كے درجات بلندكرنے والا ہے

اس آیت میں 'رفیع المدر جات ''کالفظ ہے'اس کے معنیٰ میں دواختمال ہیں: ایک سے کہ دہ بلند درجات عطافر مانے والا ہے اور دوسرا سے کہ وہ خود بلند شان والا ہے' اگر اس کا معنیٰ سے ہو کہ وہ بلند درجات عطافر مانے والا ہے' تو اس کی تفصیل سے ہے کہ وہ انہیاء علیم السلام' اولیاء کرام' علماء عظام' عام لوگوں کو اور خصوصاً ہمارے نبی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کو بلند درجات عطافر مانے والا ہے۔

انبياء عليهم السلام كمتعلق فرمايان

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُوْعَلَى بَعْضِ مِنْهُوْ مَّنْ كَلَّوَاللّٰهُ وَمَّ فَعَ بَعْضَهُ هُوْدَرُجْتٍ (البتره:۲۵۳)

بدرسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے' ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فر مایا اور بعض نبیوں کو ہم نے بہت در جات کی بلندی عطافر مائی۔

الله تم میں سے ایمان والوں کے اور علماء کے درجات بلند

اورعلاء كے درجات بلندكرنے كے متعلق فرمايا: يَرْفِعِ اللهُ الّذِينَ المَنْوَامِنْكُهُ وَالّذِينَ أُوْتُواالُعِلْوَ

فرماتاہے۔

دَرَجْتٍ (الحاوله:١١)

اوراولیاءاللہ کے درجات بلند کرنے کے متعلق بیر صدیث ہے:

اوراویا والد کے درجات بعد رہے ہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ ع حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عزوجل ارشاد فر ما تا ہے: جولوگ میری جلال ذات سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے نور کے ایسے منبر ہوں گے جن کی انبیاءاوم شہداء تحسین کریں گے۔ (سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۳۹۰ منداحمہ جھی ۲۳۱ طبع قدیم 'منداحمہ جسمی ۴۸۲۰ رقم الحدیث: ۴۲۰ مؤسسة الرسالة ' ہیروت ۱۳۲۱ ہے' میجے ابن حبان رقم الحدیث: ۵۵۷ الکیم الکیم جمیری ۱۲ طبع قدیم (۱۲ الولیاء جمیری)

marfat.com

تبيار القرآر

اور دہی ہے جس نے تم کوزیین میں خلیفہ بنایا اورتم میں سے بعض کا بعض پر ورجه بردهایا تا که تمهاری ان چیزوں میں آ زمائش وَهُوَالَّذِي نَاجَعَلُكُمْ خَلَيْفَ الْأَنْمِينَ وَمَ فَعَ بَعْضَكُو فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ إِيبُلُوكُوْ فِي مَا الْتُكُو

كريجوتم كودي بين\_

(الاثعام:١٦٥)

اورخصوصاً جمارے نی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے متعلق فر مایا: اور آپ کی بعد والی ساعت ضرور پہلی ساعت ہے افضل

وَلَلْإِخِرَةُ خَيْرٌلُكَ مِنَ الْأُولِي (الْحَلْمِ)

اورہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کردیا 0 اوربعض نبیول (سیدنا محمصلی الله علیه وسلم ) کو بهت ورجات

وَرَفَعُنَالَكَ ذِكُوكَ (المِنشرة:٢) وُمَافَعُ بِعَضَهُ حُودُرُجِيتٍ (الْقره:٢٥٣)

کی بلندی عطافر مائی۔

اور آگراس آیت کامعنی میہو کہ اللہ تعالی خود بہت شان اور بہت بلند درجہ والا ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ اللہ تعالی اپنی صفات جمال اورجلال کے اعتبار سے تمام موجودات میں ہرلحاظ سے بلنداور برتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وجود واجب اور قدیم ہے اوروہ ہر چیز سے غنی ہےاوراس کے ماسوا سبمکن اور حادث ہیں اور سب اس کے مختاج ہیں' سب فانی ہیں اور وہ باقی ہے' وہ **از لی' ابدی اورسرمدی ہے' سب محدود ہیں وہ لامحدود ہے' ہر چیز کی ابتداءاورانتہاء ہے' اس کی نہ کوئی ابتداء ہے نہانتہاء ہے' وہ** عاکم الغیب والشہادۃ ہے' اس کاعلم ذاتی ہے اور باقی سب کاعلم اس کی عطا ہے ہے' وہ سب ہے زیادہ قادراور قدیر ہے' باقی سب کی قدرت اس کی عطا کردہ ہے' وہ واحد ہے' اس کا کوئی شریک اورنظیر نہیں ہے' وہ حی اور تیوم ہے' اس پر غفلت طاری ہوتی ہے نہاس کو نیند آتی ہے وہ اپنی ہر صغت میں بے مثل اور بے عدیل ہے صرف وہی عبادت کا مسحق ہے اور وہی واحد حاجت روا

اور فرمایا:''وہ عرش کا مالک ہے'' اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے' عرش کا ذکر اس لیے فر مایا کہ عالم اجسام میں عرش کا سب سے عظیم اور بلندجسم ہے ہمیں جو چیز بلندمعلوم ہوتی ہے ان میں سب سے بلند چیز عرش عظیم ہے اور وہ بھی اللہ کی مملوک ہے۔ اس کے بعد فرمایا:''وہ اپنے بندوں میں ہےجس پر جا ہتا ہے اپنے حکم سے وحی نازل فرما تا ہے تا کہ وہ ملا قات کے دن

روح کووجی ہے تعبیر کرنے کی وجوہ

اس آیت میں وحی کے لیے روح کا لفظ ذکر فر مایا کیونکہ جس طرح جسم کی حیات روح سے عاصل ہوتی ہے اسی طرح علوم اورمعارف کی لہیات وحی ہے حاصل ہوتی ہے وحی کے ذریعہ انسان کو ایبا دستورعطا کیا گیا جس برعمل کرنے ہے انسان باقي مخلوقات ميںمعزز اورمشرف ہوا۔

اس آیت میں قیامت کے دن کو ملاقات کا دن فر مایا ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ بیان کی گئی ہیں:

- لوگوں کی روعیں ان کے جسموں سے منفصل اور الگ ہو جائیں گی اور جب قیامت کا دن آئے گا تو روحوں کو دوبارہ ان کے جسموں میں ڈالا جائے گا اور اس دن بچھڑی ہوئی روحوں کی اینے جسموں سے ملاقات ہوگی۔
  - (٢) اس دن تمام مخلوق ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی اور ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہوگی۔
    - (٣) اس دن فرشتوں کو نازل کیا جائے گا اور فرشتوں کی انسانوں ملا قات ہوگی۔

martat.com

بيار القرآر

همن اطلم ۲۲ (س) اس دن ہرانسان کواس کے اعمال دکھائے جائیں مے اور اس کا صحیفہ اعمال اس کے ہاتھ بھی ہوگا اور ہر حض ایے عمل ہے ملا قات کرےگا۔ (۵) اس دن انسان این رب سے ملاقات کرے کا جیسا کرقر آن مجید کی بدکٹرت آیات میں ہے: يس جو تحص اين رب سے ملاقات كى اميدر كمتا بـ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ الِقَاءَ مَا تِهِ ٩ (اللهف:١١٠) جس دن ووالله سے ملاقات کریں گےان کا تخد سلام ہوگا۔ يَيِينَهُمْ يَوْمُ يَلْقُونَهُ سَلَّةً (الاراب، ١٣٠) جولوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات الَّذِينَ يُطْنُونَ أَنَّاكُمُ مُلْقُوا مُرْبِهِمُ (البقره:٢١) (۲) بدوہ دن ہے جس میں حضرت آ دم علیہ السلام اپنی تمام اولاد سے ملاقات کریں گے۔ (2) بیوه دن ہے جس میں ہرانسان اینے اعمال کی جزاء یاسز اسے ملاقات کرےگا۔ المومن: ١٦ ميں فبر مايا:'' جس دن سب لوگ ظاہر ہوں گئان کی کوئی چيز اللہ سے چھپی ہوئی نہيں ہوگی''۔ قیامت کے دن لوگوں کی مستور چیز وں کا ظاہر ہونا اس آیت میں 'بارزون'' کالفظ بُ بارزون کامعنی بے:ظاہرون قیامت کے دن تمام مردے اپنی اپی قبرول سے نکل کر ظاہر ہوجا ئیں گے اور کوئی چیز ان کو چھیانہیں رہی ہوگی وہ کسی پہاڑیا ٹیلے کی اوٹ میں ہول گے ندان کے بدن برلباس حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جب تم کوجمع کیا جائے گاتم نظے پیر' نظے بدن اور غیرمختون ہو گے' حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں : میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا مرد اورعور تیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گئے آپ نے فرمایا: اس دن معاملہ اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا کہ ان کوالیا خیال آئے۔ (صيح ابخاري رقم الحديث: ١٥٢٧ ، صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٥٩) یے بھی ہوسکتا ہے کہان کو''بار ذو ن''اس لیے فر مایا ہو کہ اس دن ان کے تمام اعمال ظاہر ہوجا نیں گے اور تمام ڈھکی چھپی يا تنين ظاہر ہوجا ئيں گي۔ ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی کیعنی جب وہ اپنی قبرول سے نکل کر کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور اللہ تعالیٰ کوعلم ہوگا کہ ان میں سے ہر مخص نے دنیا میں کیا کام کیے ، پھروہ ان کے اعمال کے حساب سے ان کو جزاء دے گا'اگر انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ان کو نیک جزاء دے گا اور اگر انہوں نے بُرے اعمال کیے ہوں گے توان کوسزادے گا۔جیسا کدان آیات میں ہے: جس دن پوشیده باتوں کی جائج پڑتال ہوگی 🔿 يَوْمَتُبْلَى السَّرَآيِرُ ﴿ (الطارق: ٩) کیااس کو بیمعلوم نہیں کہ جب ان کو نکال لیا جائے گا جو قبرول ٳٷٙڵڒؠۜۼڵۄؙٳۮؘٳؠؙڡ۫ؿؚۯڡٵڣۣٳڶڡٞڹٛۏڔ<sup>ڽ</sup>ۅؘڂڝؚٙڶڡٵڣ میں ہیں⊙ادرسینوں کی چھپی ہوئی با تیں ظاہر کر دی جا ئیں گی⊙ب الصُّ نُوْمِ ﴾ إِنَّ مَ بَهُ هُ بِهِ هَ يَوْمَهِ إِلَّا تَحْدِ يُرُّ شک ان کارب اس دن ان کے تمام احوال سے باخبر ہوگا 🔾 (العاديات:اا\_٩)

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ قیامت کے دن کی کیا شخصیص ہے اللہ تعالی تو آج بھی ان کے تمام احوال سے باخبر ہے اس

کا جواب میہ ہے کہ دنیا میں کفار کا بیر خیال تھا کہ جب وہ کسی پردے کے پیچھے جھپ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتانہیں چاتا کہ وہ martat.com

تبيار القرآن

کیا کررہے ہیں لیکن قیامت کے دن ان کو بھی یقین واثق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ہر ڈھکی چھپی بات کاعلم ہے۔ قیامت کے دن صرف اللہ کی با دشاہی ہوگی

اس کے بعد فرمایا:'' آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی جو واحد 'سب پر غالب ہے'۔اس کی تغییر میں دوقول ہیں: پہلاقول ہیہے:

قیامت کے دن جب سب ہلاک ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس وقت کوئی جواب نہیں دے تو خود ہی فرمائے گا'اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو واحد'سب پر غالب ہے۔

اس کی تغییر میں دوسرا قول میہ ہے کہ میدان محشر میں جب بیندا ہوگی: آج ٹمس کی بادشاہی ہے؟ تو سب پکار کر کہیں گے: اللہ ہی کی ہے جو واحد سب پر غالب ہے مؤمنین تو بہت خوشی سے اور کیف وسرور سے کہیں گے: اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو واحد سب پر غالب ہے اور کفار حسرت اور ندامت ہے کہیں گے کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو داحد 'سب پر غالب ہے۔

اس کی تفسیر میں تیسرا قول میہ ہے کہ بعض فرشتے سوال کریں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے اور دوسر بعض فرشتے جواب دیں گے: آج اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ زمین کواپنی مٹھی میں پکڑ لے گا اور آسانوں کواپنے دائمیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور پھر فر مائے گا: ہا دشاہ میں ہوں' زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟

( سی ابناری رقم الحدیث: ۱۵۱۹ 'سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۱۹۲۰ 'اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۲۵۵ منداحمد رقم الحدیث: ۱۸۵۵ حضرت ابو ہر پرہ وضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: الله تبارک و تعالی قیامت کے دن زمین کواپی مشی میں پکڑ لے گا اور آسان کواپ و ان کی ہاتھ میں لپیٹ لے گا 'پھر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں' زمین کے بادشاہ کہال ہیں؟ ( سی ابناری رقم الحدیث: ۱۳۸۵ 'سی الله علیہ وسلم نے قرمایا: قیامت کے دن الله تعالی معضرت عبد الله بن عمر وضی الله عنهم ایان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن الله تعالی حضرت عبد الله بن عمر وضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن الله تعالی آسانوں کو اپنے دا کی ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور تمام زمینوں کو اپنی با کیں مٹی میں پکڑ لے گا 'پھر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں ' جبارین کہال ہیں؟ ( سی کہال ہیں؟ ( سی ابناری رقم الحدیث: ۳۵۱۳) شی حصل الله عیث الحدیث: ۲۵۸۸ میں الدیث الحدیث الحدیث المسانید والسنن مند عبدالله بن عمر رقم الحدیث ۱۴۵۱۳ کا سی الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الح

محمہ بن کعب نے کہا: اللہ تعالی دوصوروں کے درمیانی وقفہ میں فرمائے گا: آج کس کی بادشاہی ہے؟ اور کوئی جواب نہیں دے گا کیونکہ سب مرچکے ہوں گے اور ایک قول میہ ہے کہ ایک منادی کیے گا: آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو اہل جنت جواب دیں گے: اللہ واحد قبار کی اور ایک قول ہے کہ منادی کے جواب میں اہل محشر یہ کہیں گے کہ اللہ واحد قبار کی بادشاہی ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جزداس٢٦٩\_٢٦١ الكثاف جهم ١٦١)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آئ ہر خص کواس کی کمائی کا صلہ دیا جائے گا' آئ کوئی ظلم نہیں ہوگا' بے شک الله بہت جلد حساب لینے والا ہے اور آ بان کو بہت قریب آنے والے دن سے ڈرایئے' جب وفور دہشت سے دل مونہوں کو آجا کیں گے'لوگ غم کے گھونٹ بھرے ہوئے فاموش ہوں گئے ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ ایسا سفارش جس کی سفارش قبول کی جائے O غم کے گھونٹ بھرے ہوئے فاموش ہوئی باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ بی حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے اور خیانت کرنے والی آئھوں کو اور سینہ بیس چھی ہوئی باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ بی حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر رہے جن کی پرستش کرتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرسکتے' بے شک اللہ بی بہت سننے والا اور خوب د کیمنے والا ہے O

marfat.com

ميار القرآر

سے ان کے دل سینے سے باہرنکل آئیں گے اور بعض مفسرین نے کہا: اس سے مراوموت کا وفت ہے۔ کیونکہ جب کفارموت کے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کو بہت زیادہ خوف ہوگا اوران کو بوں لگے گا کہان کے دل انچپل کران کے حلق میں آ گئے ہیں اور شدت خوف کی وجہ ہے وہ بالکل گم سم ہوں گے اور دنیا سے جدائی کے ٹم کو پی کر خاموش ہوں گے اور اس وقت ا پنے رنج اور خم کو بیان کرنے کی ہمت نہیں یا ئیں گے دلوں کا اچھل کرحلق میں آجانا ایک محاورہ ہے اور اس سے بیرمرادلیا جاتا ہے کہ کسی اچا تک افتاد پیش آنے سے انسان پر بہت زیادہ خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے اور وہ فرطغم سے لب کشائی کی جراً ہے بھی نہیں کرسکتا' بعض مفسرین نے کہا: یہ آیت اپنے ظاہر پرمحمول ہے کیعنی شدت خوف سے واقعہ میں ان کے دل ان کے سینوں سے نکل کرحلق تک پہنچ جائیں گے اوران کی زبانیں گنگ ہوجائیں گی۔

اس آیت میں '' کا ظمین'' کا لفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے: غصہ رو کنے والے غصہ پی جانے والے کظوم کا اصل معنیٰ ہے سانس روكنا اس سے مراد ہوتا ہے: خاموش ہونا كے طب النهو كامعنى ہے: نبركا مند بندكر ديا كے طب الرجل كامعنى ہے: ا

martat.com

تبيار القرآر

آ دى خاموش جو كيا اس آيت ميں يهي معنى مراد ہے۔ (المغردات جام ۵۵۸ملضا وصلا عليه زار مصلفي كم كرمه ١٣١٨هـ) رتکب کبیرہ کی شفاعت پرمعتز لہ کے اعتر اص کا جواب معتزلہ میہ کہتے ہیں کہاں آیت میں فرمایا ہے کہ ظالموں کا کوئی ایبا شفاعت کرنے والانہیں ہو گا جس کی شفاعت قبولی کی جائے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے ظالم ہیں' سواس آیت کے بہموجب ان کا کوئی شفاعت کرنے والانہیں ہوگا۔ اس استدلال كحسب ذيل جوابات بين: (۱) اس آیت میں فرمایا ہے:''و لا شفیع بطاع '' ظالموں کااپیا کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی سفارش کی اطاعت کی جائے اوراللہ تعالیٰ اس ہے یاک ہے کہوہ کسی کی اطاعت کرے۔ (٢) اس آیت کاسیاق کفار اورمشرکین کے متعلق ہے کیعنی کفار اورمشرکین کا کوئی سفارش کرنے والانہیں ہوگا۔ (٣) اس کے لیے سفارش قبول کی جائے گی جس کی مغفرت ممکن ہواور مشرکین کی مغفرت ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰ لِكَ بے شک اللہ اس کونہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا لِمَنْ يَتَمَاعُ (النساء: ٨٩) جائے اوراس ہے کم جو گناہ ہوگا اس کو بخش وے گا۔ اور گناہ کبیرہ شرک سے کم گناہ ہے اس لیے اس کی مغفرت ممکن ہے اس لیے اس کی شفاعت کی جائے گی اور شرک کی مغفرت ممکن نہیں ہے اس لیے اس کی شفاعت ممکن نہیں ہے اور اس آیت میں ظالموں سے مراد مشرکین ہیں کیونکہ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمُّ عَظِيْمٌ (القمان:١٣) ب شک شرک ظلم عظیم ہے 0 لہٰذااس آیت میںمشرکین کی شفاعت کی نفی کی گئی ہے نہ کہ ان مسلمانوں کی جنہوں نے گناہ کبیرہ کرلیا ہے اور ان کوتو بہ نے کا موقع نمل سکا مواور جب کہ حدیث میں ہے: حضرت جاہر بن عبد الله رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: ميري امت كي شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ (سنن الترغدي دقم الحديث: ٢٣٣٦ سنن ابن ملجد دقم الحديث: ٣٣٠ صحح ابن حبان دقم الحديث: ٦٣٦٧ الشريعة للآجري ص ٣٣٨ المستدرك ج اص ٢٩٠ مج ٢٩ ٣٨٣ علية الاولياءج ٣٥٠ وامع المسانيد والسنن مند جابر بن عبد الله رقم الحديث: ٨٣١) المومن: ١٩ مين فرمايا: " خيانت كرنے والى آئىھول كواورسىنە ميں چھپى ہوئى باتوں كواللەخوب جانتا ہے 0 " آ تکھوں کی خیانت اور دل کی پچھپی ہوئی ہاتیں انسان جوالله تعالی کی نافر مانی کرتا ہے اس کا تعلق ظاہری اعضاء سے بھی ہوتا ہے اور باطنی اعضاء سے بھی ہوتا ہے' ظاہری اعضاء سے نافر مانی وہ ہے جونظر آتی ہے اور باطنی اعضاء سے جو نافر مانی ہوتی ہے وہ سینہ میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس سے بندوں کی کوئی معصیت اور خیانت چھپی ہوئی نہیں ہے خواہ وہ آ تھوں سے نظرا نے والی خیانت ہوخواہ سینہ میں چھپی ہوئی خیانت ہو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آنکھوں کی خیانت وہ ہے جوانسان اجنبی عورتوں کی طرف شہوت ہے دیکھتا ہے' ہاں اگر

marfat.com

اتفاقاً مسى طرف نظر يرم جائے تو دہ انسان كے ليے معاف ہے ليكن اس كو دوسرى نظر ڈالنے كى اجازت نہيں ہے ؛

بعاد القرأر

حضرت جرير منى الله عند بيان كرتے بيں كه بين في الله عليه وسلم سے يو جها: يارسول الله! أكر كسى برا جا كف نظر برخ جائے؟ آپ نے فر مايا: اپنی نظر بٹالو۔ (صح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۹ سن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۸۸ سن التر فدى رقم الحدیث: ۱۵۹۱ سن التر فدى رقم الحدیث: ۱۵۹۱ السانید والسنن مند جریر بن عبدالله رقم الحدیث: ۱۵۹۱)

حضرت بریدہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رمنی اللہ عنہ سے فر مایا: اے علی! تم ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا' کیونکہ پہلی بارتہ ہیں معاف ہے اور دوسری بارکی تمہیں اجازت نہیں ہے۔

(سنن ابوداؤ درتم الحديث: ١٢٩٩ سنن الترفدي رقم الحديث: ٢٤٤٧)

THE .

جب انسان کی اجنبی عورت کی طرف و کھتا ہے تو دراصل وہ اس کی نظر نہیں ہوتی بلکہ شیطان کی طرف سے چھوڑا ہوا ایک تیر ہوتا ہے 'جواس کے دل میں جاکر پیوست ہوجا تا ہے اور جب انسان کی خوب صورت بے ریش لا کے کی طرف و کھتا ہے تو شیطان اس کو انسان کی نگاہ میں اجنبی عورت سے سوگنا زیادہ حسین بنا کر پیش کرتا ہے ۔ کیونکہ جب کسی اجنبی عورت کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے تو اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا ایک شری جائز طریقہ ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے لیکن اگر وہ کسی بے ریش لائے کے دل میں گھر کر جائے تو اس سے نکاح کر لے لیکن اگر وہ کسی بے ریش لائے پر فریفتہ ہوجائے تو سوائے گناہ کے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی جائز راستہ نہیں ہے۔

انسان کے دل میں خواہشیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کوان سب کی خبر ہے اور سب کاعکم ہے خواہ دہ نیک خواہشیں ہوں یا پُری خواہشیں ہوں یا پُری خواہش کو پورا کرنے کا عزم مقمم ہوں یا پُری خواہشیں ہوں لیکن اللہ انسان پر اسی وقت گرفت فرما تا ہے جب وہ اپنی کسی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کا عزم مقمم

اس آیت ہے ہی اس طرف رہ نمائی فرمائی ہے کہ لوگوں کے دلوں ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے اور بڑے جرم کاحق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اور جب مجرم اور گناہ گار کے دل میں سے حقیقت جاگزین ہوگی تو اس کا خوف بہت زیادہ ہوگا۔ کفار کوا پنے باطل معبودوں اور بتوٹ پر جروساتھا کہ وہ ان کواللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑ الیس کے تو اللہ تعالیٰ نے اس کار دفر ما دیا کہ بیلوگ اللہ کو چھوڑ کرجن کی پرستش کرتے ہیں بیان کے کسی کام نہیں آسکیں سے چھڑ الیس کے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ردفر ما دیا کہ بیلوگ اللہ کو چھوڑ کرجن کی پرستش کرتے ہیں بیان کے کسی کام نہیں آسکیں گے۔ اس کے بعد فرمایا: بے شک اللہ ہی بہت سننے والا خوب دیکھنے والا ہے ۔ یعنی کفار جو اپنے بتوں کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے اور وہ جو اپنے بتوں کے آگے جدے کر دہے ہیں اور ان کی عبادت کر دہے ہیں اس کو بھی اللہ خوب دیکھ دے اللہ تعالیٰ خوب دیکھ دیا ہے۔ اور وہ جو اپنے بتوں کی بت پرتی کی ان کو سخت سز اوے گا۔

# ٱوكَمْ يَسِيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً

کیا ان کافروں نے زمین میں سفر نہیں کیا تا کہ بیائے ہے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے زیادہ طاقت ور

# الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ أَثَّا وَمُنَّهُمُ وَتُوَّا وَأَنَّا اللّ

تھے اور زمین میں ان کے اثرات بھی بہت زیادہ تھے' اس کے باوجود اللہ نے ان کو ان کے گناہوں

جدوتم

marfat.com

تبيار القرآر

تھا O اس کی وجہ بیٹھی کہ ان کے پاک اللہ کے رسول واضح دلائل ۔ کو اینی نشانیاں اور روش قارون اور فرعون یا وہ اس ملک میں بڑا ہنگامہ کرے گا 🔾 اور مویٰ نے

martat.com

# ڔڒؾٛۏڔڗڰؙۄؙڡٚڹڰؙڵڡؙڰڰڹڔڷٟڒؽٷڡڹڹۣٷ؋ٳڵڿڛٵؠ۪ڰ

ر ایمان نہیں لاتا اپ رب اور تمہارے رب کی بناہ میں ہوں 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ان کافروں نے زمین میں سفر نہیں کیا تاکہ یہا ہے کہالوگوں کا نجام دکھ لیتے جوان سے زیادہ طاقت ور تھے اور زمین میں ان کے اثرات بھی بہت زیادہ تھے اس کے باوجود اللہ نے ان کوان کے گناہوں کی وجہ سے کور لیا اور ان کواللہ کے متواب سے بچانے والا کوئی نہ تھا 10 اس کی وجہ رہتی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے کی مربھی انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان پر گرفت کی بہت قوت والا سخت عذاب والا ہے 0 (المومن: ۱۲ ے تھے کی مربھی انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان پر گرفت کی بہت قوت والا سخت عذاب والا ہے 0 (المومن: ۱۲ سے اللہ کے ان کے بات کے بات کا کہ کا کہ کو بہت قوت والا سخت عذاب والا ہے 0

### کفار مکہ کودنیا کے عذاب سے ڈرانا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے کفار مکہ کو عذاب آخرت سے ڈرایا تھا ادر ان آیتوں میں اللہ تعالی نے ان کافروں کو دنیا کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ کوئکہ کفار مکہ کو عذاب سے شام ادر بھن کی طرف سفر کرتے رہتے تھے ادر وہاں پھیلی کافر قوموں کی تابی اور بربادی کے آٹار تھے عاد محمود اور ان جیسی دوسری قوموں کے اور قریش ان اطراف سے اور ان بیسی راستوں سے گزرتے تھے۔

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو بیہ بتایا ہے کہ عقل مندوہ ہوتا ہے جودوسروں سے عجرت حاصل کرے کیونکہ سابقہ کفار ان موجودہ کافروں سے جسمانی طور پر بھی بہت طاقت ور تھے اور ان کے علاقوں میں بھی ان کی شوکت اور سطوت کے بہت آثار اور نشانات سے انہوں نے بہت مضبوط اور مستحکم قلع بنائے سے اور بڑی بڑی محار تیں بنائی تھیں' ان کے عظیم الشان محلات سے اور ان کے پاس کشکر جرار سے اور جب انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ تعالی نے آسانی عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا ، حتی کہ یہ موجودہ کفار بھی اپنے سفروں کے در میان ان کی بتاہی اور ہلاکت کے قار کو د کھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے کفار مکہ کوان کے احوال سے ڈرایا کہ اگر وہ اپنے کفر اور ہمارے نی (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تکذیب سے بازنہ آئے تو ان کو بھی ای طرح ہلاک کر دیا جائے گا جس طرح پچھلے ذیانہ کے کافروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کو اس عذاب میں کوئی بچانے والا نہ تھا۔ پھر اللہ تعالی نے ان پر عذاب نازل کر رہ کی وجہ بیان فر مائی کہ اللہ تعالی نے ان پر جہت تمام کر دی تھی اور اپنی تو حد کا پیغام دے کر رسولوں کو ان کے پاس بھیجا تھا کچر جب انہوں نے ان رسولوں کی تو پھر اللہ تعالی نے ان پر اپنا عذاب نازل فر مایا اور وہ خت عذاب دینے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے مویٰ کواپی نشانیاں اور روش مجزے دے کر بھیجا کا فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا: یہ جادوگر ہے بہت جھوٹا کی بھر جب ان کے پاس مویٰ ہماری طرف سے برحق وین لے کر گئے تو انہوں نے کہا: جولوگ ان پر ایمان لا چکے ہیں ان کے بیٹوں کوئل کر دواور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دواور کا فروں کی سازش

محض گراہی (پرمبنی) ہے0(الون:۲۳۔۲۳) سیدنا محمرصلی اللّه علیہ وسلم کی تسلی سے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کا قصہ بیان فرمانا سیدنا محمرصلی اللّه علیہ وسلم کی تسلی سے لیے حضرت موسل بنا سال محمل قرم رہ کا عربی ہی نہ سے کا جال ہونا

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ دسلم کونچیلی قوموں کی عمومی تکذیب کا حال سنا کر تسلی دی تھی اوران آیتوں میں آپ کو بالحضوص حضرت موئ علیہ السلام کا حال سنا کرتسلی دے رہا ہے کہ ان کوقو م فرعون کی طرف

ملدوتهم

marfat.com

تبيار القرآن

77 — 12 .100 91

بھیجا گیا تھااور فرعون ادراس کی قوم نے ان کے متعدد واضح معجز ات دیکھنے کے باوجودان کی تکذیب کی \_

اس آیت میں فرمایا ہے: ''ہم نے مولیٰ کواپنی نشانیاں اور روش مجزے و کے کربھیجا' نشانیوں سے مراد حضرت مولیٰ علیہ السلام کے بیہ مجزے ہیں (۱) حضرت مولیٰ علیہ السلام کی زبان کی گرہ کو کھول دینا' پھر وہ روانی سے بات کرنے لگے (۲) قوم فرعون لیعنی قبطیوں پر طوفان کا آتا (۳) ان پر جوؤں کی کثرت (۴) ان پر مینڈکوں کی کثرت (۵) ان پر خون کی کثرت (۲) ان پر منڈ یوں کی کثرت (۲) ان پر منڈ یوں کی کثرت (۲) ان پر منڈیوں کی کثرت (۱) بنی اسرائیل کے لیے سمندرکو چیر دینا (۸) بنی بر راتھی مارنا جس سے بارہ چشمے بھوٹ نکلے (۹) آل فرعون کو قبط اور کھلوں کی کئی میں مبتلا کرنا۔ اس کے بعد سلطان مبین کا ذکر فر مایا' اس سے مراد حضرت مولیٰ علیہ السلام کا عصابے' اس کا الگ ذکر فر مایا' کیونکہ میہ بہت عظیم مجزہ تھا' فرعون اور اس کی قوم اس مجزہ سے بہت غائف تھے اور حضرت مولیٰ علیہ السلام کے غلبہ میں اس کا بہت مؤثر کردار تھا۔

المومن: ۲۴ میں فرعون' ہامان اور قارون کا ذکر فر مایا۔ فرعون' مصر میں قوم عمالقہ کا فر ماں روا تھا' اس نے اپنی حکومت اور بادشاہی کے گھمنڈ میں ربو ہیت کا دعویٰ کر دیا تھا' ہامان فرعون کا وزیر تھا' حضرت موسیٰ علیہ السلام کوفرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تھالیکن اس آیت میں صرف فرعون اور ہامان کا ذکر فر مایا ہے کیونکہ رعایا اپنے بادشاہ کے دین پر ہموتی ہے۔ قارون کا ذکر فرعون اور ہامان کے بعد فرمایا' کیونکہ قارون اسرائیلی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کاعم زاد تھا' یہ ابتداء میں موسیٰ تھا اور بنی اسرائیل میں سب سے بڑا عالم تھا اور تورات کا حافظ تھا' پھر مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے اس کا حال متغیر ہوگیا اور بیہ سامری کی طرح منافق ہوگیا اور کفرکر کے فرعون اور ہامان کے ساتھ للاک ہوگیا۔

المومن: ۲۵ میں فرمایا:'' پھر جب ان کے پاس مویٰ ہماری طرف سے برحق دین لے کر گئے تو انہوں نے کہا: جولوگ ان پرایمان لا چکے ہیں ان کے بیٹوں کو آل کر دواور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دؤ'۔

اس آیت میں بنوا سرائیل کے بیٹوں کے قبل کرنے کا جو ذکر ہے اس سے مراد ان کو دوسری بارقل کرنے کا تھم دینا ہے'
کیونکہ پہلی باران کوفل کرنے کا تھم اس دفت دیا تھا جب نجومیوں نے فرعون کو یہ بتایا تھا کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک لڑکا
پیدا ہوگا جس کی دجہ سے فرعون کی حکومت جاتی رہے گی اور اس کی الوہیت کا دعویٰ باطل ہو جائے گا' پھر جب قبطیوں نے
شکایت کی کہ اگر بنی اسرائیل کی نسل ختم ہوگئ تو پھر مشکل کام ان کو کرنے پڑیں گے' تو پھر اس نے بیتھم موقوف کر دیا' پھر جب
حضرت موئی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور فرعون کو حضرت موئی علیہ السلام کی نبوت کا علم ہوا اور اس کو یہ پتا چلا کہ پچھلوگ حضرت موئی علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں تو پھر اس نے غیظ وغضب میں آ کر بیتھم دیا کہ جولوگ حضرت موئی علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں تو پھر اس نے غیظ وغضب میں آ کر بیتھم دیا کہ جولوگ حضرت موئی علیہ السلام کی قوت میں اضافہ ہوگا۔

السلام کی قوت میں اضافہ ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا:''اور کا فرول کی سازش محض گم راہی پرمبنی ہے'۔

اس کامعنیٰ ہے ہے کہ فرعون حضرت مویٰ علیہ السلام کی قوت کو کم کرنے اور ان کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے جو تد ہیریں اور سازشیں کررہا تھاوہ انجام کارنا کام اورنا مراد ہوں گی اور حضرت مویٰ علیہ السلام کو فتح اور کامرانی حاصل ہوگی اورخود فرعون ہلاک ہوجائے گا' کیونکہ اللہ تعالیٰ جس پر رحمت فرمائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور فرعون نے کہا: مجھے مویٰ کوتل کرنے دواور مویٰ کو جا ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گایا وہ اس ملک میں بڑا ہنگامہ کرے گا0 اور مویٰ نے کہا: میں ہراس متکبر سے جورو نے

marfat.com

عياء القرآر

حساب برایمان میں لاتا اپ رب اور تہمارے رب کی بناہ میں ہوں O (المون: ۲۷-۲۷) فرعون کی قوم فرعون کو حضرت موکی علیہ السلام کے قل سے کیوں باز رکھنا جا ہتی تھی؟

اس آیت سے بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ فرعون حضرت موٹی کوٹل کرنا چاہتا تھا اوراس کی قوم اس کواس اقدام سے روگی تھی فرعون کی قوم جوفرعون کو حضرت موٹی علیہ السلام کے لل سے روگی تھی اس کی مفسرین نے حسب ذیل وجوہ بیان کی جیں: (۱) فرعون کی قوم میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا دل میں بیاعتقاد تھا کہ حضرت موٹی علیہ السلام اپنے دعویٰ نبوت میں صادق جیں وہ مختلف حیلوں اور تدبیروں سے فرعون کو حضرت موٹی علیہ السلام کے لل سے بازر کھنے کی کوشش کرتے تھے۔

(۷) فرعون کے مصاحبوں نے اس سے کہا: تم (حضرت موی علیه السلام کو) قتل نہ کرؤوہ معمولی سے جادوگر ہیں اگرتم نے ال کوتل کر دیا تو عوام سے محصیں کے کہ (حضرت) موی حق پر تھے اور تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس لیے تم نے ان کوتل کرادیا اور عوام تم سے بدخن ہوجا کیں گے۔

(٣) فرعون کے ارکان دولت نے بیسوچا کہ ابھی فرعون حضرت مویٰ کے معاملہ میں الجھا ہوا ہے ادراس کی جماری طرف توجہ نہیں ہے اور ہم ملک میں اپنی من مانی کررہے ہیں اگر بید هفرت مویٰ کولل کر کے اس مہم سے فارغ ہو گیا تو پھراس کی توجہ ہماری طرف ہوگی اور بیہ میں اپنی من مانی نہیں کرنے دے گا'اس لیے دو فرعون سے کہتے ہتھے کہ تم حضرت مویٰ کو قتل نہ کرو۔

دوسرااحتمال یہ ہے کہ فرعون کو حضرت موکی کوتل کرنے سے کوئی منع تو نہیں کرتا تھا لیکن وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر اس نے حضرت موکی سے مقابلہ کر کے ان کوتل کرنے کا اعلان کیا اور پھر دوران مقابلہ حضرت موکی سے ایسے بجڑات صادر ہوئے کہ وہ ان پر غالب نہ آ سکا تو وہ بہت ذکیل اور رسوا ہوگا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ اس مقابلہ میں مارا جائے سووہ خودا پی موت سے فررتا تھا لیکن اس نے اپنا بحرم رکھنے کے لیے اور اپنا جعلی رعب ڈالنے کے لیے یہ کہا کہ '' بچھے (حضرت ) موکی کوتل کرنے وہ 'اور یہ ظاہر کیا کہ اس کی قوم اس کو حضرت موی کے قل میں ہاتھ دیکنے سے منع کر رہی ہے طالا نکہ اس کو کوئی منع نہیں کر رہا تھا۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرعون کا یہ قول نقل فر مایا: '' مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہ تہمارے دین کو بدل ڈالے گایا وہ اس ملک میں بڑا ہنگامہ بریا کرے گا'۔

میں بڑا ہنگامہ بریا کرے گا''۔

فرعون کا اس کلام سے مقصود بی تھا کہ دہ اپنے عوام کو یہ بتائے کہ وہ حضرت موی کو کیوں قبل کرنا چا بتا ہے اس نے بتایا کہ حضرت موی سے اس کو یہ خطرہ ہے کہ دہ اس کی قوم کے دین کو فاسد کر دیں گے یا ان کی دنیا کو فاسد کر دیں گئاس کے زعم میں دین کا فساد یہ تھا کہ اس کے نزد کیک صحیح دین وہی تھا جس پر وہ اور اس کی قوم تھی اور چونکہ جضرت موی علیہ السلام فرعون کی اور بیت کا افکار کرتے تھے اور اس کے عقائد اور نظریات کے مخالف شخے اس لیے اس کو خطرہ تھا کہ اگر حضرت موی علیہ السلام السوبیت کا افکار کرتے تھے اور اس کی اور اس کی قوم کا دین فاسد ہوجائے گا اور دنیا کے فساد کا خطرہ یہ تھا کہ اگر تم بنو اسرائیل حضرت موی علیہ السلام کی آ واز پر اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے فرعون کے خلاف بغاوت کر دی تو ملک میں شورش اور ہنگامہ مورک علیہ باتھ سے نگل جائے ہوگا اور امن اور چین جاتا رہے گا اور ہوسکتا ہے کہ فرعون کی قوم کو جو اب افتد ار حاصل ہے وہ ان کے ہاتھ سے نگل جائے ہیر حال حضرت موی کے وجود سے خطرہ ہے ان کے دین کو یا ان کی دنیا کو اور چونکہ ان کے ذبی کو یا ان کی دنیا کو اور چونکہ ان کے ذبی کا ضرر دنیا کے ضرر سے ڈرایا۔

جلدويم

marfat.com

تبيان القرآن

### حعرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اسرار ورموز

المومن: 12 میں فر مایا:'' اورموکیٰ نے کہا: میں ہراس متنکبر سے جورو نے حساب پرایمان نہیں لاتا اپنے رب اور تمہارے رب پناہ میں ہوں 0''

حضرت موی علیه السلام کی اس دعامیس حسب ذیل نکات بین:

- (۱) حضرت مویٰ علیہ السلام کی اس دعا کامعنیٰ بیہ ہے کہ دشمن کے شر سے صرف اللّٰد کی بناہ میں آ کر ہی نجات ملتی ہے سومیں اللّٰد کی بناہ میں آ رہا ہوں اور جواللّٰد کے فضل پر اعتماد کرے اللّٰداس کو ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی ہر آ رز وکو پورا کرتا ہے۔
- (۲) حضرت موی علیہ السلام کی اس دعا ہے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح مسلمان قر آن مجید پڑھنے سے پہلے''اعو ذیب الله من الشیسط نی السوجیم''پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشیطان کے دسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے اوراس کے دین اوراس کے اخلاص کی حفاظت فرماتا ہے اس طرح جب وہ آفات اور مصائب میں اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہررنج اور ہریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔
- (٣) حضرت موی علیہ السلام نے فر مایا:'' میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں'' گویا کہ بندے کویہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی جھے اور تمہیں ہر شر سے محفوظ رکھا ہے اور ہم خیر تک پہنچایا ہے اور ہمیں بے شانعتیں عطا کی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مالک اور مولیٰ نہیں ہے تو بندہ پر لازم ہے کہ جب بھی اسے کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ اللہ کے سوا کسی اور سے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے نہ کہے اور جب بھی اسے کوئی مہم در پیش ہوتو اللہ کے سوا اور کسی سے مدوطلب نہ کرے۔
- (۳) حضرت موئ علیہ السلام نے فرمایا: میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں اور اپنی قوم کا ذکر فرمایا' اس قول میں انہوں نے اپنی قوم کو بیر غیب دی ہے کہ وہ بھی ہر شراور ہر مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کیا کریں اور جب حضرت موئ اور ان کی قوم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کریں گے اور جب تمام نیک اور پاک روحیں مل کر ایک مطلوب کی دعا کریں گی تو اس دعا میں قبولیت کی تا شیر زیادہ قوی ہوگی اور با جماعت نمازیں ادا کرنے کا بھی بہی سبب مطلوب کی دعا کریں گی تو اس دعا میں قبولیت کی تا شیر زیادہ قوی ہوگی اور با جماعت نمازیں ادا کرنے کا بھی بہی سبب مجاور''ایاک نعبلہ و ایاک نست میں "کا بھی بہی نکتہ ہے۔
- (۵) ہر چند کہ حضرت موٹی علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ فرعون کی طرف ہے آئی ہوئی مصیبت اور اس کے شریص مبتلا سے اس کے باوجود انہوں نے یوں نہیں فر مایا: میں فرعون کے شرسے اپنے رب اور تمہارے رب کی بناہ میں آتا ہوں' بلکہ فر مایا: میں ہر اس متکبر سے جورو زِ حساب پرایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے رب کی بناہ میں ہوں' کیونکہ خصوصیت کے ساتھ فرعون کے شرسے اللہ کی ساتھ فرعون کے شرسے اللہ کی ساتھ فرعون کے شرسے اللہ کی ساتھ فرعون کے شرسے اللہ کی دعا کی بہ نسبت عمومی دعا زیادہ مفید تھی کہ میں ہر متکبراور ہر منکر حساب کے شرسے اللہ کی بناہ میں ہوں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرعون اللہ تعالی کا دیمن تھا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں اپنی الوہیت کا دعویٰ دار تھا اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلوا تا تھا اس لیے آپ نے اپنی دعا میں اس گستاخ بارگاہ صدیت کا ذکر کرتا پہند نہیں فر مایا' بلکہالعموم فر مایا: میں ہر متکبراور ہر منکر حساب سے تیری بناہ میں ہوں۔
- (۷) حضرت موی علیه السلام نے اپنی دعامیں دو مخصول سے پناہ طلب کی ہے 'متکبر سے ادر منکر حساب سے 'اس لیے کہ ج مخص صرف متکبر ہواور یوم حساب کا منکر نہ ہو اس کا تکبر اس کولوگوں کی ایذاء پر ابھارتا ہے لیکن قیامت ادر روز حساب

جلدوتهم

خوف اس کوبعض اوقات تکبر کے تقاضے بورے کرنے سے بازر کھتا ہے کیکن جس مخص کا قیامت اور ہوم حساب پرایمان نہ ہووہ بالکل بے مہار اور بے لگام ہوتا ہے اس کواپنے تکبر کے تقاضے بورا کرنے سے کون ی چیزروک سکتی ہے اس لیے مضرت مویٰ علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ متکبر اور مشکر حساب سے پناہ میں رہنے کی وعاکی۔

(2) فرعون نے جب کہا تھا کہ' مجھے موکا کو قبل کرنے دواور موکی کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے' تو اس نے حضرت موکی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اپنے لیے اور اپنے موکی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اپنے لیے اور اپنے متعین کے لیے پناہ کی دعا کر کے یہ ظاہر فر مایا: تو جس چیز کو بہ طریق استہزاء کہدر ہاہے وہی تو اصل دین ہے اور صریح حق ہے میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے تیرے شرکو دور کر دے اور عنقریب تو دیکھ لے گا کہ میر ارب کس طرح مجھ کے تیرے شرکو دور کر دے اور عنقریب تو دیکھ لے گا کہ میر ارب کس طرح مجھ کوغلبہ عطافر ماتا ہے۔

یہ عالی قدر نکات امام رازی نے بیان فرمائے میں ان نکات کو لکھنے کے بعد امام رازی فرماتے ہیں کہ جس مخص کی عقل ان تمام نکات کا احاطہ کر لے گی وہ یہ بجھ لے گا کہ دشمنوں کی سازشوں سے اور ان کے شرسے بیخنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ سے حفاظت اور اس کی پناہ طلب کرے۔ (تغییر بیرج اس ۸۰۵ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت عبدالله بن قیس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خطرہ ہوتا تو آپ بیدعا ر ماتے تھے:

اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ

شرادرفسادے تیری پناہ میں آتے ہیں۔

اے اللہ! ان کے مقابلہ میں ہم چھے کو لاتے ہیں اور ان کے

(مند احمد جهم ۱۵۳۵ مند احمد جهه ۱۵۳۵ ۱۹۳۰ مؤسسة الرسالة بيروت ۱۳۲۰ مؤسسة الرسالة بيروت ۱۵۳۷ منن ابو داؤد رقم الحديث ۱۵۳۵ اسنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ۱۳۱۸ مصيح ابن حبان رقم الحديث ۱۵۷ ۲۵ المستدرك جهم ۱۳۳۷ سنن كبرئ للبهتي ج۵ م ۲۵۳ اس حديث كي سندهسن

وشمن کے خطرہ کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا حضرت موئی علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور ہمارے نبی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور ہمیں بیدعا آپ کی سنت کی نیت سے کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں آپ ہی کی اتباع کرنے کا تھم ویا ہے اور ہمارے لیے اس میں فوز وفلاح ہے۔

# وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنَ فَي مِن اللهِ وَرُعَوْنَ يَكُثُمُ إِيمَانَهُ

فرعون کے متبعین میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان مخفی رکھتا تھا' اس نے کہا: کیا تم ایک مرد

# اَتُقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ مَ إِنَّ اللَّهُ وَقُلْ جَاءً كُمْ

كو اس ليے قتل كر رہے ہو كہ اس نے كہا: ميرا رب الله ب عالاتكہ وہ تمہارے رب كى طرف سے

# بِالْبِيِّنْتِ مِنْ رَّبِّكُمُ ﴿ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَنِ بُهُ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَنِ بُهُ وَإِنْ

نشانیاں لا چکا ہے اگر وہ (بالفرض) جمونا ہے تو اس کے جموت کا وبال اس پر ہے

marfat.com

تبيان القرآن

بك من شرورهم.

ہا ہوں O اور اس مرد مومن نے کہا: اے میری قوم! اور الله

martat.com

Marfat.com



P 77 9 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرعون کے تبعین میں سے ایک مردمومن جوا پناایمان مخفی رکھتا تھا' اس نے کہا: کیاتم ایک مرد کواس لیے قال کررہے ہو کہاں نے کہا: میرارب اللہ ہے ٔ حالانکہ وہ تہارے رب کی طرف سے نشانیاں لا چکا ہے' اگر وہ (بالفرض) جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہے اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب سے وہ ڈرا رہا ہے اس میں سے پچھے نہ پچھ (عذاب) توتم پرآئے گا' بےشک جوحد سے تجاوز کرنے والاجھوٹا ہو' اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا 10 اے میری قوم! آج تمہاری حکومت ہے' کیونکہتم اس ملک پر غالب ہو' لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آگیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا: میں تههیں وہی (راسته)وکھار ہاہوں جو میں خود دیکھر ہاہوں اور میں تهہیں کامیابی کی راہ دکھار ہاہوں O(المومن:۲۹\_۲۸) تو م فرعون کے مردِمومن کا تعارف اور اس کی فضیلت اور اس کے سمن میں حضرت ابو بکر کی فضیلت امام ابوجعفر محمر بن جربر طبري متوني ١٣١٠ ه لكھتے ہيں: المومن: ٢٨ ميں جس مردمومن كا ذكر ہے سدى نے كہا: وہ فرعون كاعم زادتھا، ليكن وہ حضرت موىٰ عليه السلام پر ايمان لا چکا تھا اور وہ اینے ایمان کوفرعون اور اس کی قوم ہے مخفی رکھتا تھا کیونکہ اس کواپنی جان کا خطرہ تھا اور یہی وہ تخص تھا جس نے حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ نجات حاصل کی تھی اور دوسرے مفسرین نے کہا: بلکہ وہ تحض اسرائیلی تھا' وہ اپنے ایمان کو فرعون اور آل فرعون سے مخفی رکھتا تھا۔امام ابن جریر نے کہا: ان میں راجح تول سدی کا ہے۔ (جامع البيان جز ٢٢٠ص ٢٨ ١٥ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ) امام ابواتحق احمد بن ابراميم العلى التوفي ٢٧٧ ه لكصة بين: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور اکثر علاء نے کہا: اس مردمومن کا نام حزیبل تھا' وہب بن منبہ نے کہا: اس کا نام تزيقال تھا' ابن اسحاق نے کہا: اس کا نام خرل تھا' ابواسحاق نے کہا: اس کا نام حبيب تھا۔ (الكشف والبيان ج٨ص٣٧٢ واراحياءالتراث العرلي بيروت ١٣٢٢هـ) میر خص ابتداء میں فرعون اور اس کے در باریوں سے اپنے ایمان کو چھپا تا تھا' بعد میں جب ایمان کی حرارت اس کے خون میر میں ابتداء میں فرعون اور اس کے در باریوں سے اپنے ایمان کو چھپا تا تھا' بعد میں جب ایمان کی حرارت اس کے خون میں چنگار **یوں کی طرح گردش کرنے تگی تو اس نے فرعون کے غیظ وغضب کی پرواہ کیے بغیر برملا اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور** جب وہ لوگ حضرت موی علیہ السلام کوتل کرنے کامنصوبہ بنار ہے تھے تو ان کومنع کیا اور وہ شخص اس حدیث کا مصداق تھا: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سنو! کسی مخص کو جب حق بات کاعلم ہوتو وہ لوگوں کے دباؤ اوران کے خوف کی وجہ ہے حق بیان کرنے کوترک نہ کر دے سنو! ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا سب **سے افغل جہاد ہے۔الحدیث (منداحدج ۳ ص ۹ طبع قدیم**؛ منداحہ جے کاص ۴۲۸ رقم الحدیث: ۱۱۱۳۳ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۰۱۱ المستد رک جهم ٥٠٥ شبعب الايمان رقم الحديث: ٨٢٨٩ مند الحميدي رقم الحديث: ٤٥٢ سنن الترندي رقم الحديث: ٢١٩١ شرح النة رقم الحديث: ٢٠٩٩ سنن ابن ماجدرتم الحديث: • • • ۴ عامع المسانيد والسنن منداني سعيد الخدري رقم الحديث: ١٢٨) جس طرح قوم فرعون میں سے ایک مردمومن نے حضرت موی علیہ السلام کی حمایت کی تھی ' حضرت ابو بحرصدیق رضی الله عندنے بھی اسی طرح ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی' بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حمایت زیادہ قوی تھی'

مدیث میں ہے:

عروہ بن الزبیررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ مشرکین نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو کون می سخت اڈیت پہنچائی تھی؟ انہوں نے کہا: میں نے ایک دن دیکھا کہ نبی صلی الله علیه وسلم

martat.com

ماء القرآء

نماز پڑھ رہے تئے عقبہ بن ابی معیط آیا اور وہ اپنی چاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کرمختی کے ساتھ آپ کا گلا کھو نشخے اگا' اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے' انہوں نے اس کو دھکا دیا اور اس کو آپ سے دور کر دیا اور یہ کہا: کیا تم ایک مخف کو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے' انہوں نے اس کو دھکا دیا اور اس کو آپ سے دور کر دیا اور یہ کہا: کیا تم ایک مخف کو اس لیے تل کر رہے ہوکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے' حالانکہ دہ تمہارے دب کی طرف سے نشانیاں لاچکا ہے۔
(صمیح ابناری قم الحدیث: ۳۲۷۸ مندا جمد قم الحدیث: ۱۹۰۸ عالم الکتب بیروت)

اں شخص نے کہا:'' اگر وہ (بالفرض) حجمونا ہے تو اس کے جھوٹ کا دبال اس پر ہےاورا گر دہ سچا ہے تو جس عذاب سے وہ ڈرار ہا ہے اس میں سے کچھانہ کچھ(عذاب) تو تم پرآئے گا''۔

رور ہے۔ ان میں ایک اعتراض اور امام رازی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب مدعی نبوت کولل نہ کرنے پر ایک اعتراض اور امام رازی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب

اس آیت پر بہر حال یہ اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مردمون کا یہ کلام نقل فرمایا ہے کہ اگر میخن مجمونا ہے تو اس کے جموٹ کی در باللہ کی جمونا ہی اپنے باطل جموٹ کا وبال صرف اس پر ہوگا لینی اس کوئل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس آیت کے بہموجب اگر کوئی جمونا نبی اپنے باطل دین کی تبلیغ کرر باہوتو اس کوچھوڑ دیا جائے حالانکہ جموٹے نبی اور زندیق کوئل کرنا واجب ہے۔

امام فخر الدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكصتري:

ہم پنہیں مانے کہ اس کے جھوٹ کا ضرر صرف اس تک محدود رہے گا کونکہ وہ لوگوں کواپنی باطل دین کی دعوت دے گا اور لوگ اس کے باطل دیں اور فاسد مذہب کو اپنالیس کے اور اس سے بہت فتنداور فساد ہوگا'اس لیے اس فتند کا سد باب کرنے کے لیے علاء کا اس پر اجماع ہے کہ جو زند بق لوگوں کو اپنے باطل دین کی دعوت دے رہا ہو اس کوئل کرنا واجب ہے دوسرا اشکال سے کہ اس طرح تو پھر کفار سے ہزند تی اور ہر باطل کو اپنے عقائد باطلہ کی تبلنے کی اجازت مل جائے گی اور تیسرا اشکال سے کہ اس اشکال سے کہ اس طرح تو پھر کفار سے جہاد بھی نہیں کرنا چا ہے کوئکہ اگر ان کا کفر جھوٹ ہو قو ان کے اس جھوٹ کا ضروصر ف ان بی کو ہوگا' پھر امام رازی نے ان تیوں اشکالوں کا یہ جواب لکھا ہے: اس عروموں نے کلام کا معنیٰ سے کہ اگر حضرت موئی جھوٹے ہیں تو تم کو ان کے شرکو دور کرنے کے لیے ان کوئل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ آن کوئیل کرنے کے اور اگر سے جوٹے ہیں تو تم ہیں تو تم ہیں تو تم ہیں تو تم ہیں ان کوئل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے بیکافی ہے کہ آن کوئیل کرنے کا اور اگر سے جھوٹے ہیں تو تم ہیں ان کوئل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے بیکافی ہے کہ آن کوئیل ہے بلکہ تمہارے لیے بیکافی ہے کہ آن کوئل کرنے طاحب سے جکہ اگر سے جھوٹے ہیں تو تم ہیں ان کوئل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے بیکافی ہے کہ آن کوئل کرنے دین کے اظہار سے روک دو اور اس تقریر سے یہ تینوں اعتر اض دور ہوجا کیں گے۔

لیے بیکافی ہے کہ تم ان کوان کے دین کے اظہار سے روک دو اور اس تقریرے ہوں اعتر اض دور ہوجا کیں گے۔

(تغیر کیرج ہوں اے دین کے اظہار سے روک دو اور اس تقریرے ہوں اعتر اض دورہ وجا کیں گے۔

اعتراض مٰدکور کا مصنف کی طرف سے جواب

میرے نزدیک اس تقریرسے بیاعتراض دورنہیں ہوں گے کیونکہ اصل اور توی اعتراض بیہ کہ جھوٹے نبی اور زندیق کو میرے نزدیک اس تقریر علی اجماع ہے اور اس تقریر کا خلاصہ بیہ ہے کہ جھوٹے نبی کو صرف تبلیغ سے روک دیا جائے اس کوقل نہ کیا جائے صال نکہ کفار کے خلاف مطلقاً جہاد کرنا فرض ہے خواہ وہ اپنے کفر کی تبلیغ کریں یا نہ کریں۔

عال مد سارے من سے ساب ہوں کہ اس کے بہاکسی کو یہاشکال سوجھا ہواور وہ اس کے جواب کے دریے ہوا ہواور میں اللہ تعالی میں نے نہیں دیکھا کہ امام رازی سے پہلے کسی کو یہاشکال سوجھا ہواور وہ اس کے جواب کے دریے ہوا ہواور میں اللہ تعالی کی تو فیق اور اس کی تائید سے یہ کہتا ہوں کہ اس آیت میں اس مردمومن نے مطلقاً کسی زندیق جھوٹے نہیں تو ان کے لیے بیتھم اور بیرقاعدہ بیان نہیں کیا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ان کوئل نہ کیا جائے اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان

marfat.com

تبيار القرار

مع جموث كا وبال صرف ان ير موكا اورا كراييا موتاتو قرآن مجيد مين كفار اور منافقين سے جہاد كرنے كے متعلق اس قدر آيات کیوں نازل ہوتیں' بلکہ اس مردمومن نے بیتھم صرف حضرت مویٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا ہے' کیونکہ اس کا بیا بیان تھا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام اللّٰد تعالیٰ کے سیچے نبی ہیں اور آپ اپنے دعویٰ نبوت میں صادق ہیں' لیکن فرعون اور اس کے درباری حضرت موی علیه السلام کوجھوٹا سمجھتے تھے اور آپ کوئل کرنے کے دریے تھے تو اس مردمون نے حضرت موی علیه السلام کی جان بیانے کے لیے کہا کہ اگر حضرت موی بالفرض جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کا وبال صرف ان پر ہوگا' ان کونل کرنے کی کیاضرورت ہےاوراگروہ سیچے ہیں تو جس عذاب سے وہ ڈرار ہے ہیں اس میں سے پچھ نہ پچھ عذاب تو تم پر آئے گا۔اس مرد مومن کامیر کلام قضیہ شخصیہ ہے اور صرف حضرت موی کے متعلق ہے جن کے بارے میں اس مردمومن کا بیا بمان تھا کہ آپ صادق ہیں اوراس کا بیکلام قاعدہ کلینہیں ہے کہ جو محض بھی دعویٰ نبوت کرے اس کو آل مت کرو' اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو' اگروہ اپنے دعویٰ نبوت میں جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا دبال اس پر ہو گا اور اگر وہ سچا ہے تو اس کی' کی ہوئی عذاب کی پیش گوئی ضرور بوری ہو گی۔ پھراسے کلام کے آخر میں اس مردمون نے کہا: بے شک جو حدسے تجاوز کرنے والا جھوٹا ہو' الله اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اگر حصرت مویٰ علیہ السلام اپنے دعویٰ نبوت میں جھوٹے ہوتے اور اپنی حدیے لیعنی عام انسان کی حد سے تجاوز کر کے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالی ان کواس قدر دلائل اور معجزات پیش کرنے کی ہدایت کیوں دیتا؟ ان کو بیر بیضاء اورعصا کیوں عطا فرماتا ؟ان کی مخالفت کرنے والوں پر جوؤں' مینڈ کوں اورخون کیوں نازل فرماتا' اس ہے واضح ہوگیا کہاس مردمومن کا بید کلام بالخصوص حضرت موی علیه السلام کے متعلق تھا' بالعموم ہر مدی نبوت کے متعلق نہیں تھا کہ جو تعخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کواس کے حال پر چھوڑ دواور اس کوتل نہ کر دُ جیسا کہ امام رازی قدس سر ۂ نے خیال فر مایا ہے اور کہاہے کہاس پر بیاعتراض ہوگا کہ کسی زندیق کوتل کیا جائے نہ کسی کا فر کے خلاف جہاد کیا جائے۔ بیاعتراض اس وقت لازم آتے جب اس مردمومن نے عمومی طور پر قاعدہ کلید بیان کیا ہوتا۔

اورقرآن مجيدين جس طرح قضايا كليه بن اى طرح قضايا شخصيه بھى بين مثلا قرآن مجيديس ہے:

(الاجزاب:۵۱) پاس سے الگ کر چکے ہیں ان میں سے کی کوبھی آپ طلب کرلیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔

marfat.com

يهاد الترآد

تبعوث کا وبال صرف ان پر ہوگا اور اس مردموک نے ہر مدگی نبوت کے لیے عام تھم نبیں بیان کیا تھا کہ جو مخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کولل مت کرو اگر وہ جموٹا ہے تو اس کے جموث کا وبال خود اس پر ہوگا نیز اس مردمومن نے حضرت موٹی علیہ السلام کے صادق اور ہدایت یافتہ ہونے پر بیدلیل بھی قائم کی تھی کہ:

ب شک جو عد ہے تجاوز کرنے والا جموتا ہو اللہ اس کو

إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْمِنِ عُنْ هُوَ مُسْرِثٌ كُذَّا ابُّ

(المومن:۴۸) مدایت نبیس و یتا ـ

وہ مردموں اس جملہ سے یہ بیان کررہا تھا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام اللّٰہ کی طرف سے ہدایت یافتہ بیں اگر دہ اپنی حد سے تجاوز کر کے نبوت کا دعویٰ کرتے اور دعویٰ نبوت میں جموٹے ہوتے تو اللّٰہ تعالیٰ ان کوہدایت نہ دیتا اور دلائل و مجزات سے ان کی تا ئیدنہ فر ما تا اور اب آفاب سے زیادہ روش ہوگیا کہ اس مردمون کے کلام میں تھم عام نبیں ہے۔

علامہ نظام الدین فتی نیٹا پوری متوفی ۲۸ ہے نے امام رازی کے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ ہر چند کہ اس مرد مومن کے کلام سے یہ بات نکلتی ہے کہ مدعی نبوت اگر جھوٹا ہوتو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کوئل نہ کیا جائے جب کہ علاء اسلام کا اجماع ہے کہ زند لیق کوئل کرنا واجب ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت اسلام کے احکام اس قدرواضح نہیں تھے جتنے اب واضح ہیں۔ (غرائب القرآن بر ۲۲ س۳۵ وار الکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۱۲ھ)

میں کہتا ہوں کہ اس جواب کامآل ہے ہے کہ اس مردمون کا یہ کہنا سی خیس تھا کہ جھوٹے نبی کواس کے حال پر چھوڑ دوادر اگر ایبا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ اس مردمون کے اس کلام کورد فرما دیتا کیونکہ اگر جھوٹے نبی کوئل نہ کیا جائے تو ہدایت گراہی کے
ساتھ مشتبہ ہوجائے گی جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس مردمون کے کلام کی تحسین فرمائی ہے اور آل فرعون پر اس کے کلام کے متعدد
جملوں کو بہطور ججت اور تھیجت پیش فرمایا ہے۔ لہذا امام رازی کا جواب بیجے تھا نہ علامہ نیشا پوری کا جواب بیجے جواب وہی
ہے جوہم نے اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی تائید سے کہا ہے۔ والحمد للہ رب الخلمین

حضرت موی علیہ السلام کی پیش گوئی کے بعض حصہ کے پورانہ ہونے پراعتر اض کا جواب

اس مردمومن نے کہا:''اگریہ سے ہوئے تو جس عذاب سے بید ڈرار ہے ہیں اس میں سے پچھ نہ پچھ (عذاب) تو تم پر آئے گا''۔

اس پر بیاعتراض ہے کہ ایبا تو کا ہنوں کی پیش گوئیوں میں ہوتا ہے کہ ان کی پیش گوئی میں سے پچھ نہ پچھ پورا ہوجاتا ہے ' سچ نبی کی تو بیشان ہے کہ وہ جو پچھ کے وہ پورا کا پورا ہوجاتا ہے 'اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے ان کو دنیا کے عذا ب سے بھی ڈرایا تھا اور آخرت کے عذا ب سے بھی ڈرایا تھا' سودنیا میں ان کی پیش گوئی کا ایک حصہ پورا ہوا اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا گیا اور ان کی پیش گوئی کا دوسرا حصہ آخرت میں پورا ہوگا جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا'اس لیے دنیا میں تو بہر حال موئی علیہ السلام کی پیش گوئی کا ایک حصہ ہی پورا ہوگا۔

اس کے بعد الله تعالی نے اس مردمون کے قول کا بید حصد قل فرمایا:

''اے میری قوم! آج تہماری حکومت ہے' کیونکہ تم اس ملک پر غالب ہو'لیکن اگر اللہ کاعذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری روکر ہے گا؟ فرعون نے کہا: میں تنہیں وہی راستہ دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں اور میں تنہیں کامیا بی کی راہ دکھا رہا ہوں O''(المون:۲۹)

جلدونهم

تبيار القرآن

### اس مردمومن کی حضرت موسیٰ کو بچانے کی ایک اور کوشش

یعنی اے میری قوم! آج سرزمین مصرمیں تمہارااقتد ارہے اور اس وقت تمہاری نکری کوئی قوم نہیں ہے' کیکن اگر ہم پراللہ کا عذاب آگیا تو ہماری مددکوکون آئے گا؟ سنو! تم حضرت موی کوتل کر کے اپنے امن اور چین کو ہرباد نہ کرو'اس مردمومن کے خطاب سے بید معلوم ہوگیا کہ وہ اسرائیل نہیں تھا قبطی تھا اور فرعون کی قوم سے تھا اور حضرت موی علیہ السلام کے مجزات دکھے کر ان کی نبوت پرائیان لا چکا تھا'اس نے اپنے اس قول میں ملک اور اقتد ارکی نبست اپنی قوم کی طرف کی' تا کہ اس کی قوم خوش ہو اور عذاب کامل اور مورد بننے کی اپنی طرف نبست کی تا کہ ان کے دل مطمئن ہوں اور وہ یہ بجھیں کہ بیخض واقعی ہمارا خیر خواہ ہے اور ان کے لیے اس نفع کے حصول کی کوشش کر رہا ہوں جوفع اپنے لیے حاصل کرنا چا ہتا ہے۔

فرعون نے اس مردمومن کی تھیجت من کر کہا: میں نے جومویٰ گولل کرنے کا فیصلہ کیا تھا میر سے نز دیک وہی بہتر ہے تا کہ اس فتنہ کا مادہ جڑ سے ختم ہو جائے اور میں نے تم سے جو کہا ہے تہاری کا میا بی اس میں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس مردمون نے کہا: اے میری قوم! مجھے خطرہ ہے کہ تم پرسابقہ امتوں کی طرح عذاب آجائے گا نظر جس طرح نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد کے لوگوں کا طریقہ تھا اور الله بندوں پرظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرما تا 10 اور اے میری قوم! مجھے تم پر چیخ و پکار کے دن کا خطرہ ہے 0 جس دن تم پیٹے پھیر کر بھا گو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور جس کواللہ گمراہ کرد ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والانہیں ہے 0 (المون سے ۳۰۔۳۳)

مردمومن کا قوم فرعون کو بار بارتضیحت کرنا

المومن: ٣٠ ميں فرماياً:''اوراس مردمومن نے كہا: اے ميرى قوم! مجھے خطرہ ہے كہتم پر سابقدامتوں كى طرح عذاب آ جائے گا0''

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس مردمومن کے کہے ہوئے کئی فقرے ذکر فرمائے ہیں جواس نے فرعون سے کہے تھے' لیعنی اگرتم نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کوقل کر دیا تو تم پر بھی ان پچپلی امتوں کی طرح عذاب آ جائے گا جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں انبیاءلیہم السلام کی تکذیب کی تھی۔

المومن: ١٣١ مين فرمايا: "جس طرح نوح كي قوم اورعاد اور ثمود اوران كے بعد كے لوگوں كا طريقه تھا"۔

اس سے پہلی آیت میں سابقہ امتوں کا اجمالاً ذکر فرمایا تھا ادر اس آیت میں ان کی تفصیل فرمائی ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد ادر شمود ہیں۔اس کے بعد فرمایا:''اور اللہ بندوں پرظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرما تا'' یعنی اللہ کسی بندہ پرظلم نہیں فرما تا'جن کوعذاب دیتا ہے دہ اس کا عدل ہے اور جن کوثو ابعطا فرما تا ہے وہ اس کافضل ہے۔

المومن : ۳۲ میں اس مردمومن کا بیقول ذکر فرمایا: ''اے میری قوم! مجھے تم پر چیخ و پکار کے دن کا خطرہ ہے O'' السنادی نداء کا باب تفاعل ہے اور اس کامعنیٰ ہے: ایک دوسرے کوندا کرنا' اور قیامت کے دن اہل جنت اور اہل دوزخ

ایک دوسرے کوندا کریں گے قرآن مجید میں ہے: ایک دوسرے کوندا کریں گے قرآن مجید میں ہے:

وَنَاذَى آمُعُابُ الْجَنَّةِ آصُعُبَ النَّادِ.

اوراصحاب جنت نے اصحاب دوزخ کوندا کی۔

(الاعراف: ۲۲۲)

اورامحاب دوزخ نے اصحاب جنت کوندا کی۔

وَنَادَى اَصْعُبُ النَّادِ اَصْعُبَ الْحَنَّةِ.

(الاعراف:۵۰)

بلدوتهم

### marfat.com

الموس: ٣٣ مين فرمايا: "جس دن تم پينه بجير كر بما كو كے تنهيں الله سے بچانے والا كوكى فيس بوكا اور جس كوالله كم ماه كر دے اس كوكوكى بدايت دينے والانبيس ہے"۔

جس دن کفار پیٹے پھیر کر بھا گیں گے اس سے مراد بھی قیامت کا دن ہے جس دن وہ ایک دوسرے کو بکاریں گے پھر دوبارہ ان کو اس دن کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فر مایا:''حتہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا'' اور ان کی زبر دست کم راہی اور پر لے درجہ کی جہالت پرمتنبہ کرتے ہوئے فر مایا:'' اور جس کواللہ محراہ کر دے اس کوکوئی ہدایت دینے والانہیں ہے 0''

آگرکوئی فخص بیاعتر اض کرے کہ جب اللہ تعالی نے ہی ان کو گمراہ کیا ہے تو پھراس گمراہی میں ان کا کیا تصور ہے؟ اس کا جواب ہم اپنی اس تغییر میں کئی بارلکھ بچے ہیں ایک جواب بیہ ہے کہ چونکہ انہوں نے کم راہی کوا ختیار کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں گم راہی کو پیدا کر دیا۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ انہوں نے حضرت موی علیہ السلام کی شان میں ایسی گستا خیاں کیس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر ان کے اندر گم راہی کو رائخ کر دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس پوسف کھلی کھی نشانیاں لے کرآئے تھے پس تم ان کی لائی ہوئی نشانیوں میں شک ہی کرتے رہے حتیٰ کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا: اب اللہ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں جمیج گا اور اللہ ای طرن اس کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے متجاوز ہوئشک میں جٹلا ہو O جولوگ بغیر کسی ایسی دلیل کے جوان کے پاس آئی ہو جھگڑتے ہیں اللہ کے نزد یک اور مؤمنوں کے نزد یک ایسا جھگڑا سخت غصہ کا موجب ہے اللہ ای طرح ہر جبار متنکر کے ول پر مہر لگا دیتا ہے O (الوئن: ۳۵۔۳۵)

حضرت بوسف اورحضرت موی علیهاالسلام کے زمانہ کے کافروں میں مماثلت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل معرکو مخاطب کر کے فر مایا ہے: ''اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے''۔

یس زمانہ میں صرف ایک بوڑھی عورت تھی' جس نے حصرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا اور وہ ان کی قبر کو پہچانتی تھی' اس کے علاوہ اور کوئی شخص اس زمانہ کا نہ تھا' للبذااس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ تمہارے آباء واجداد کے پاس یوسف کعلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے' جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا :

آپ کہے: اگر تم واقعی گزشته (آسانی) کتابوں پر ایمان

ror

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ اَنْفِيلَا ءَاللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ مُنْ أُنْهُ مِنْ مُنْ مَا مِن اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ

رکھتے ہوتو تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قل کرتے تھے؟ ٥

**ڪُنْتُمُ قُغُومِنِينَ**۞(البقره:٩١)

اوراس آیت میں ان یہود بوں کے آباء واجداد مراد ہیں کیونکہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو یہودی تنے

marfat.com

تبيار القرآر

انہوں نے بیوں کو آنہیں کیا تھا'ای طرح اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ کے اہل معرقبطیوں کو ناطب کرک فرمایا: ''اور اس سے پہلے تہارے پاس یوسف کھلی نشانیاں لے کرآئے تھے'' حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان قبطیوں کے باپ دادا کے پاس آئے تھے۔اس تقریر سے واضح ہوگیا کہ اب یہ بھی لازم نہیں آتا کہ حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ میں جوفرعون تھا یہ وہی ہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں تھا۔

تمام اسکلے اور پیچیلے انسانوں کی بیسرشت رہی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی بھیجا گیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا' ماسواان چندلوگوں کے جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہدایت دی' اسی وجہ سے مصر کے اکثر لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوگئ تو انہوں نے کہا کہ اب ان کے بعد کوئی اللہ کا رسول نہیں آئے گا اور جس طرح بیلوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے اسی طرح ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی گم راہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے جو اس کی نافر مانی کرنے میں حد سے تجاوز کرنے والے ہوں اور اس کے برحق دین میں اور اس کے نبیوں کے مجزات و کیھنے کے باوجودان کی نبوت میں شک کرتے ہوں۔

جباراورمتكبر كامعنى اوران كےمتعلق احادیث

المومن: ۳۵ میں فرمایا:''جولوگ بغیر کسی ایسی دلیل کے جوان کے پاس آئی ہو جھڑتے ہیں' اللہ کے نز دیک اور مؤمنوں کے نز دیک ایسا جھگڑ اسخت غصہ کا موجب ہے۔اللہ ای طرح ہر جبار مشکبر کے دل پر مہرِ لگا دیتا ہے 0''

اس آیت میں جبار متنکبر کے الفاظ ہیں' جبر کے معنیٰ ہیں: نقصان کو پورا کرنا' جو شخص بید دعویٰ کرے کہ اس کو اللہ کی طرف سے کوئی ورجہ حاصل ہے حالانکہ وہ اس ورجہ کا مستحق نہ ہواس کو جبار کہتے ہیں' اس اعتبار سے بید لفظ بہ طور مذمت استعال کیا جاتا ہے' بادشاہ کو جبار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں پر جبر اور قبر کرتے ہیں اور متکبر اس شخص کو کہتے ہیں جو حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے اور فرعون کی قوم کے لوگ ایسے ہی تھے' وہ بنوا سرائیل پر قبر اور جبر کرتے تھے' ان کو حقیر جانے تھے اور حضرت مولیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: ''اللہ ہر جابر متنکبر کے دل پر مہرلگا دیتا ہے' ان کے دلوں پر مہرلگانے کا معنیٰ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مہرلگانے کا معنیٰ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ہوایت' اخلاص اور ایمان دلوں میں جو کجی' گمرائی اور کفر ہے وہ ان کے دلوں سے نہیں نکل سکتا اور باہر سے ان کے دلوں میں ہوایت' اخلاص اور این داخل نہیں ہوسکتا۔ پس صاحب عقل کو جا ہے کہ وہ ان اسباب کا دامن تھام لے جو اس کا سینہ کھولنے کے موجب ہوں اور ان اسباب سے مجتنب رہے جو اس کے دل بر مہرلگانے کے موجب ہوں۔

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن بعض لوگوں کو چیونٹیوں کی جسامت میں اٹھایا جائے گا اور لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گئے پھر کہا جائے گا: یہ چیونٹیوں کی صورت میں کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا: یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تکبر کرتے تھے۔

(مندالم ارقم الحديث: ١٩٣٩ امام يزارنے كها: ال سند كے ساتھ معزت جارے يى مديث مردى ہے اس كى سنديس ايك رادى قاسم ب

جلددتهم

marfat.com

بهيار القرآر

وہ توی نہیں ہے اور الل ملم نے اس سے صدیث کوروایت کیا ہے۔ حافظ ایسٹی نے کہا: القاسم بن حبواللہ العری متروک ہے۔ جمح الزوائدی حال اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: قیامت کے دن متکبرین کا حشر چیونٹیوں کی صورتوں بیس کیا جائے گا۔ (مندالمز ارقم الحدیث: ۱۳۳۳) امام ہزار نے کہا: ہم نے اس مدیث کا ساع مرف العقبی از حمد بن راشد سے کیا ہے اور حافظ ایسٹی نے کہا: اس مدیث کی سند بیل بعض ایسے راوی ہیں جن کو جم نہیں پہنا تا مجمع الزوائدی واس سست کے اس سست کے اس سست کے ہا۔ اس مدیث کی سند بیل بعض ایسے راوی ہیں جن کو جم نہیں پہنا تا مجمع الزوائدی واس سستود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جس محف کے دل جس ایک ذر اس کے برابر بھی تکبر ہووہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور آپ نے قرمایا: تکبر حق کا افکار کرتا ہے اور لوگوں کو تقیر جانتا ہے۔ الحد بیث رضی سلم رقم الحدیث: ۱۹۰۱ جائی اللہ عاد روگوں کو تقیر جانتا ہے۔ الحد بیث رضی سلم رقم الحدیث: ۱۹۰۱ جائی اللہ عاد دور آبی الحدیث: ۱۹۰۱ جائی اللہ عاد دور آبی الحدیث: ۱۹۰۱ جائی اللہ عاد دور آبی الحدیث: ۱۹۰۱ جائی اللہ عاد دور آبی الحدیث المور آبی اللہ عاد دور آبی الحدیث المور آبی دور آبی الحدیث المور آبی المور آبی الحدیث المور آبی المور آبی دور آبی المور آبیا کیا کیا تھا کہ المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور آبی المور

اس حدیث پریداشکال ہوتاہے کہ اگر کسی مون کے دل بیس تکبر ہواور وہ جنت بیں داخل نہ ہوتو پھر اس آیت کا کیا جواب ہوگا جس بیس فر مایا ہے:''جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کی جزاء پائے گا''۔(الزلزال:)اوراس حدیث کا کیا جواب ہوگا جس بیس آپ کابدارشاد ہے: جس شخص کے دل بیس رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہووہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ (صحیمسلمرقم الحدیث: ۴۱ الایمان: ۱۳۸)

اس کا جواب میہ ہے کہ جس نے ایمان لانے سے ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر کیا اور وہ کفر پر مرکمیا وہ جنت میں بالکل داخل نہیں ہوگا' اس کا دوسرا جواب میہ ہے کہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالی مؤمنین کے دلوں سے تکبر نکال لے گا' قرآ ل مجید میں ہے:

اور ان کے دلول میں جو کچھ کینہ ہوگا ہم اس کو دور کردیں

وَنَزُعْنَامَا فِي صُلُاوْرِهِمْوْتِنْ غِلِّي.

(الاعراف:٣٣) كير

اس کا تیسرا جواب بیہ ہے کہ وہ تکبر کی سزا بھگت کر تکبر سے صاف مہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اوراس کا چوتھا جواب بیہ ہے کہ تکبر کی سزاییہ ہے کہ تکبر کرنے والے کو جنت میں داخل نہ کیا جائے لیکن ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کومعاف کر دے اور تکبر کی سزانہ دے۔

اوراس کا پانچواں جواب یہ ہے کہ تکبر کرنے والا ابتداء متقین کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا' ان کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور فرعون نے کہا: اے ہامان! میرے لیے ایک بلند ممارت بنادے شاید کہ میں ان راستوں تک پھن جاؤں O جو آسانوں کے راستے ہیں' بھر میں موک کے خدا کو دیکھ لوں اور بے شک میں ضرور گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے اور اسی طرح فرعون کے بُرے عمل کو اس کے نزدیک خوش نما بنا دیا گیا اور اس کوسید ھے راستہ سے روک دیا گیا اور فرعون کی ہم سازش صرف نا کام ہونے والی تھی O (المؤن:۳۷-۳۷)

فرعون نے خداکود کھنے کے لیے جو بلندعمارت بنوائی تھی اس کی توجیہ

ہامان فرعون کا وزیر تھااور وہ قبطیوں میں سے تھانہ بنی اسرائیل سے۔ فرعون نے اس سے کہا کہ میرے لیے ایک بلندگل بنا دؤ فرعون نے کہا کہ میں میحل اس لیے بنوار ہا ہوں کہ میں مویٰ کے خدا کود کچھلوں۔

مفسرین کااس میں اختلاف ہے آیا واقعی فرعون نے ایک بلند ممارت کے بنانے کا قصد کیا تھا تا کہاس پر چڑھ کر آسان

marfat.com

تبيار القرآر

تک پہنچ جائے یانہیں'بعض مفسرین نے اس آیت کی ظاہر کے موافق تغییر کی ہے' امام ابن جریرا پنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سدی نے روایت کیا ہے: جب وہ بلند قلعہ بنالیا گیا تو فرعون اس قلعہ پر چڑھااور آسان کی طرف تیر پھینکے اور وہ تیرخون میں ڈو بے ہوئے واپس کر دیئے گئے تو فرعون نے کہا: میں نے موئ کے معبود کوتل کر دیا ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث:١٩٩٢ تفسير امام! بن ابي حاتم رقم الحديث:١٩٩٢)

امام رازی نے لکھا ہے کہ فرعون نے لوگوں کواس وہم میں مبتلا کیا تھا کہ وہ قلعہ بنائے گالیکن اس نے بنایائہیں تھا کیونکہ ہرصاحبِ عقل جانتا ہے کہ وہ بلند سے بلند بہاڑ پر چڑھے پھر بھی اس کوآ سان اتنی ہی دور بلندنظر آتا ہے جتنا زمین سے بلندی پرنظر آتا ہے 'سوالیں حرکت تو کوئی فاتر العقل اور مجنون ہی کرسکتا ہے اور سدی بہت ضعیف راوی ہے 'اس کی فدکور الصدر روایت ضیح نہیں ہے۔ (تفسیر کیرج ۸ص۱۰۰۔ ۵۹۹ملخصا 'مطبوعہ داراحیاء التراث العربی 'بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

علامه اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ اه نے اس آیت کی دونو جیہیں کی ہیں:

- (۱) دراصل فرعون نے اپنے وزیر ہامان کو بیتھم دیا تھا کہ وہ ایک بلند رصد گاہ بنائے جس میں وہ آلات رصد سے ستاروں کو دکھ سکے اوران ستاروں کے احوال سے زمین میں ہونے والے حوادث پر استدلال کر سکے 'پھر وہ اس پرغور کر سکے کہ آیا ان ستاروں میں کوئی ایس چیز ہے جس سے بیمعلوم ہو سکے کہ آیا واقعی اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا ہے یانہیں۔
- (۲) وہ حضرت موی علیہ السلام کے قول کے فساد کود کھنا چاہتا تھا کیونکہ حضرت موی علیہ السلام آسان کی خبریں دیے تھے اس کا یہ خیال تھا کہ حضرت موی علیہ السلام کو آسان کی خبریں اسی وقت موصول ہوں گی جب کسی عمارت کے ذریعہ وہ آسان تک پہنچ کیس وہ ایک بلند عمارت بنا کریہ تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ آیا کسی ذریعہ سے آسان تک پہنچا جاسکتا ہے یا نہیں اور جب اس نے ایک بلند عمارت بنا کریہ تجربہ کرلیا کہ آسان تک نہیں پہنچا جاسکتا تو اس نے یہ تیجہ نکالا کہ جب وہ اس بلند عمارت کے ذریعہ آسان تک نہیں پہنچ سکے تو حضرت موی بغیر کسی عمارت کے آسان تک کیسے پہنچ سکے تو اس کے دریعہ آسان تک کیسے پہنچ سکے تو ان کی دی ہوئی آسانوں کی خبریں کیسے حکم ہوں گی اور اس سے اس لعین نے یہ تیجہ نکالا کہ حضرت موی علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید کی خبریں دی ہیں وہ جھوٹی ہیں ۔

اور بیاس تعین کی حماقت اور جہالت تھی' حضرت مویٰ نے اس لیے یہ بیں فرمایا تھا کہ میں نے حواس کے ذریعہ اللہ کو جانا ہے' حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے علی دلائل پیش کیے تھے اور فرمایا تھا: مرفر قام نوسی میں مورٹ کے سرمام دہوری دائیں۔

دَبُّ الْمَشْرِقِ دَالْمُغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّا (الشعراء:٢٨) وه مشرق اور مغرب اور ان كے درميان كى تمام چيزوں كا

رب ہے

اور به کثرت مجزات سے اللہ تعالیٰ کی تو حیدادرا پی نبوت پراستدلال فر مایا تھا۔

# وَقَالَ الَّذِي الْمَنَ يَقُونُم البِّعُونِ الْهُوكُمُ سِبنيل الرِّشَادِ ﴿

اور اس مرد مومن نے کہا: اے میری قوم! میری پیردی کرو میں نیکی کے راستہ پر تمہاری رہنمائی کروں گا 🔿

جلددتهم

marfat.com

تهيار القرآر

वि

ب رزق دیا جائے گا 🔾 اور ا اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہول بے شک اللہ بندوں کو خوب و یکھنے والا ہے 0 سو اللہ نے اس کو ان کی

marfat.com

تبيار القرآن

میں ڈال دو O اور جب وہ دوزخ - القالمه پھرتم خود ہی دعا کرواور کا فرول کی دعامحض کم راہی میں ہوتی ہے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس مردمون نے کہا: اے میری قوم! میری پیروی کرو میں نیکی کے راستہ پرتمہاری رہ نمائی کروں ا اے میری قوم! بیدنیا کی زندگی تو صرف عارضی فائدہ ہے اور بے شک آخرت ہی دائی قیام کی جگہ ہے 0 جس نے بُرا کام کیا تو اس کومرف اس کے برابرسزادی جائے گی اورجس نے نیک کام کیا 'خواہ وہ مرد ہو یاعورت' بہ شرطیکہ وہ مومن ہوتو وہ اء القرآر جلدوبهم martat.com

Marfat.com

لوگ جنت میں واقل ہوں سے جس میں انہیں بے حیاب رزق دیا جائے گا اورا سے میری قوم! کھے کیا ہوا ہے کہ میں جہیں نجات کی وقوت دے رہا ہوں اورتم بجھے دوزخ کی طرف بلار ہے ہو O تم بجھے اللہ کا کفر کرنے کی دقوت دے دہ ہواور بیا کہ میں اس چیز کو اللہ کا شریک قرار دوں جس کے شریک ہونے کا مجھے علم نہیں اور میں تنہیں بہت قالب اور بے مد بخشے والے کی دقوت دے رہا ہوں O اس میں کوئی شک نہیں کرتم جھے اس کی طرف دقوت دے دہ ہو جو ند دنیا میں عبادت کا متحق ہے نہ تر جس سے نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور بے شک مدسے تجاوز کرنے والے بی دوزخی جی O کہی عنقریب تم ان باتوں کو یاد کرو کے جو میں تم ہے کرتا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سرد کرتا ہوں و کے خو میں تم ہے کرتا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سرد کرتا ہوں ' بے شک اللہ بندوں کو خوب و کھنے والا ہے O (المومن ۱۳۸–۲۸)

اس سے پہلی آ بیوں میں آل فرعون کے اس مردمومن کے کلام کے ان حصوں کونقل فر مایا تھا جن میں اس نے فرعون اور اس کی قوم کوحضرت موی علیہ السلام کی نبوت پردلیل قائم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی قوم کوحضرت موی علیہ السلام کی نبوت پردلیل قائم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی قوم کوحضرت موی علیہ السلام کی نبوت پردلیل قائم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی جاور اللہ تعالیٰ جموٹے کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے سامنے پچھلی امتوں کے کا فروں پرعذاب کا ذکر کمیا تھا اور اس رکوع کی آبیوں میں ان کی مزید خیرخوائی کی ہے اور مزید تھی تیں کی جیں۔

المون : ٢٨ ميں ہے: "اس مردمون نے كہا: اے ميرى توم! تم ميرى پيروى كرو ميں تم كونيكى كے داستہ كى ہدايت دول المون : ٢٨ ميں ہے كتاب كے داستہ كى ہدايت دول كان اس ميں يہ تعريض ہے كہ قوم فرعون كم راہى كے طريقہ ير ہے اس ميں بياشارہ ہے كہ ہدايت الله تعالى كے نبيول اوراس كان اور اس كى اتباع نصيب ہوتى ہے اور اس سے بيم معلوم ہوا كہ قوم فرعون كا و مردمون الله كا ولى تعااوراس كا مقبول بندہ تعااور الله تعالى نے اس كو حصول ہدایت كا ذريعة قرارديا ہے۔

الرون او و الده او المراد و المردمون في الده المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون في المردمون

متاع اور متعه کامعنی ہے: فائدہ اٹھانا ' یعنی دنیا میں بہت کم فائدہ ہے ' کیونکہ یہ بہت جلد زائل ہو جاتی ہے اور لاز وال تو سین میں میں میں میں میں ا

صرف آخرت ہے طدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پرسو سے تھے آپ اٹھے تو

اس چٹائی کے نشان آپ کے پہلو پر ثبت ہو گئے تھے ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر ہم آپ کے لیک بستر بناویں آپ
نے فر مایا: مجھے دنیا سے کیا لینا ہے میں دنیا ہیں صرف ایک سوار کی طرح ہوں جو کسی ورخت کے بیچے سائے کو طلب کرے پگر

اس ورخت کے سائے کو چھوڑ کر روانہ ہوجائے۔ (سنن الزندی رقم الحدیث: ۲۳۷۷ سنن ابن ماجبر قم الحدیث: ۴۱۰۹ مصنف ابن ابی شیب
حسام کا اس منداحد جامل ۱۹۹۱ مندائی یعلی رقم الحدیث: ۴۹۹۸ میں الاوسط رقم الحدیث: ۴۳۰۵ صلیۃ الاولیاء ج ۲۳۲۷ ما الستدرک جامل ۱۹۰۰ ورائل الذوق جامل ۱۳۲۷ مندائی مسعود رقم الحدیث: ۴۵۷۰)

و الکل الذوق ج اس ۳۳۷ جامع المائید والسن مندائن مسعود رقم الحدیث: ۴۵۷۰)

ولاں اہوہ جاں کے است بیروں کا سیست کے اللہ ساتی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے میرے بیٹے! قرآن کے پڑھنے سے عافل نہ کیٹر بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے میرے بیٹے! قرآن کے پڑھنے سے عافل نہ ہو' کیونکہ قرآن قلب کو زندہ کرتا ہے اور بے حیائی اور بُر ائی اور بغاوت سے روکتا ہے اور اے میرے بیٹے! موت کو بہ کثرت یاو کیا گرو کے اور آخرت میں رغبت کرو گے کونکہ آخرت دار کیا کرو کے اور آخرت میں رغبت کرو گے کونکہ آخرت دار قرار ہے اور دنیا والوں کے لیے دھوکا ہے۔ (کنز العمال جمس ۲۹۱ رقم الحدیث: ۴۰۳۲)

marfat.com

تبيار القرآر

به قدر جرم سرادینا

المومن: مہم میں ہے: ''جس نے مُراکام کیا تو اس کو صرف ای کے برابر سزادی جائے گی اور جس نے نیک کام کیا خواہ وہ مردہ ویا عورت 'بہ شرطیکہ وہ مومن ہوتو وہ لوگ جنت میں واقل ہوں کے جس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گاں''
اس آ ہت پر بیا اعتراض ہوتا ہے کہ اگر کا فر نے صرف ایک گھنٹہ کفر کیا تو اس کو دوز نے میں دائی عذاب ہو گا اور اگر مومن نے ایک گھنٹہ کوئی پُر اکام کیا مثلاً ایک گھنٹہ مودی کا روبار کیا تو اس کو دائی عذاب برگا ہوگا ہے جرم کے برابر مزاتو نہیں ملی۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ کافر کی نیت بیہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کافر ہی رہے گا اس لیے اس کو دوز نے میں دائی عذاب دیا جاتا ہے اور اگر وہ دیا جاتا ہے اور اگر وہ کہنٹہ کوئی پُر اعمل کرتا ہے تو اس کی بیت بہی ہوئی ہو کہ وہ ہمیشہ کوئی پُر اعمل کرتا ہے گا بلکہ اس کی نیت بہی ہوتی ہو کہ وہ عظر یب تو بہ کرے گا اور کہ کرتا رہے گا اور کہ کہ کوئی اس کو جنت میں دائی اور کرتا رہے گا بگر بھی عظر یب تو بہ کرے گا اور کہ کرتا رہے گا اور اگر اس کی بینیت بھی ہو کہ وہ ہمیشہ کی کہ ہے کام کو کرتا رہے گا بگر بھی جو تھر ب تو بہ کرے گا اور کہ کرتا رہے گا اور کہ کی جنت میں داخل کو کرتا رہے گا بگر بھی اس کو حال کے ایمان کی وائی جزاء دی جاتی ہو کہ ہوں دور نہ بھر کوئی ہوں دور نہ ہوگی ہوں دور نہ ہوگی ہوں دیت ہوگی ہوں اور نہ اس کوئی اس کو حاصل ہوگیا تو وہ ابتداء بینیر کوئی سے دی کی اس کو حاصل ہوگیا تو وہ ابتداء بینیر کوئی سے دی کی اس کو حاصل ہوگیا تو وہ ابتداء بینیر کوئی سے دی کی اس کو حاصل ہوگیا تو وہ ابتداء بینیر کی سزا کے جنت میں داغل ہو جائے گا۔

اعمال کے ایمان سے خارج ہونے کی دلیل

اس کے بعداس آیت میں بیارشاد ہے:'' اور جس نے نیک کام کیا خواہ وہ مر دہو یا عورت' بہ شرطیکہ وہ مومن ہوتو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں سے''۔

آ بت کے اس حصہ میں ایمان کو نیک اعمال کے لیے شرط قرار دیا ہے اور نیک اعمال کومشر وط قرار دیا ہے اور مشروط شرط سے بالا تفاق خارج ہوتا ہے جیے نماز مشروط ہے اور وضواس کے لیے شرط ہے اور نماز وضو سے خارج ہے اس طرح نیک اعمال مجمی ایمان سے خارج ہیں اس کے بعض ایمان سے خارج ہیں اس کے برخلاف ایمان سے خارج ہیں اس کے برخلاف ایمان میں داخل ہیں۔

جنت کی تعتیں اور جنت میں اللہ تعالی کا دیدار

اس کے بعد فرمایا '' یہ نیک اعمال کرنے والے مؤمنین جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو بغیر حساب کے جنت میں رزق اللہ ا

سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ ان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے ملاقات ہوئی 'حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں اللہ سے بیسوال کرتا ہوں کہ وہ جھے اور تمہیں جنت کے بازار میں جمع کر دے سعید نے کہا: کیا جنت میں بازار بھی ہوں ہوں ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا: ہاں! جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین جری کہ جنت میں جب جنتی داخل ہوں کے تو ان کو ان کے اعتبار سے نضیلت دی جائے گی ' پھر جتنے عرصہ میں دئیا میں جعہ کا دن آتا ہے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے اور ان کے لیے اللہ کاعرش ظاہر کیا جائے گا اور وہ عرش جنت کے باغات میں سے کے بعد وہ اپنے میں ظاہر کیا جائے گا اور دہ عرش جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں مالے ہائے گا وہ کہ موتوں کے منبر ہوں گے اور پھے اس میں کچھوٹور کے منبر ہوں گے اور پھے جائیں گے اور پھے جائیں گے اور پھے جائیں گا اور کہ جائیں گا در پھے جائیں گا در پھے جائیں گا در پھے جائیں کے اور پھے جائیں ہوں گے اور پھے جائیں گا در پھے جائیں گا در پھے جائیں کے اور پھے جائیں گا در پھے جائے گا در پھے جائے گا در پھے جائے گا در پھے جائیں گا در پھے جائیں گا در پھے جائیں گا در پھول گے اور پھے جائے گا در پھے جائے گا در پھے جائیں گا در پھے جائے گا در پھول گے اور پھے جائے گا در پھی جائے گا در پھول گے اور پھے جائے گا در پھول گے اور پھے جائے گا در پھول گے اور پھے جائے گا در پھول گے در پھول گے اس میں میں کے در پھول گے در میا جائے گا در پھول گے در پورٹ کے در پھول گے در ہوں گے در پورٹ کے در پر در کے در پر در کے در میا در پھول گے در پھول کے در پھول کے در پھول کے در پر در سے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در سے در پورٹ کے در پھول کے در پھول کے در پورٹ کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در پر در کے در

marfat.com

يأر القرآر

777

ے ادنی درجہ کے جستی مشک اور کا فور کے ٹیلوں پر بیٹمیس مے حالانکہ ان میں کوئی ادنی درجہ کا نہیں ہوگا اور وہ بیٹی سمجیس مے کہ كرسيوں بر بيضنے والے ان سے افضل بي عفرت ابو ہريرہ بيان كرتے بيل كديس نے عرض كيا: يا رسول الله! كيا ہم اسيخ رب كوركيس مع؟ آب فرمايا: بان اكياتهين سورج كود كيف سے يا جود وي رات من جا مركود كھنے سے كوكى تكليف موتى ے؟ ہم نے کہا: نہیں آپ نے فرمایا: ای طرح تم کوائے رب کے دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس مجلس کے ہر فض نے الله تعالى بلا حاب تفتكوفر مائے كا حتى كدان ميں سے ايك عض سے الله تعالى فر مائے كا: اے فلاں بن فلاں! كيا تحدكوفلال ون یاد ہے جب تو نے فلاں فلاں بات کہی تھی' پھر اللہ تعالی اس کواس کے بعض گناہ یاد دلائے گا' وہ مخص کیے گا: اے میرے دب! كيا تؤنے مجھے بخش نہيں ديا تھا؟ الله فرمائے گا: كيول نہيں مم مرے بخشے بى كى وجہ سے تواپنے اس درجہ تك مبنچ ہوالوگ اس کیفیت میں ہوں گے کہ ان برایک باول چھا جائے گا اور ان برائی خوشبو کی بارش ہوگی کہ اس جیسی خوشبوانہوں نے اس سے پہلے بھی نہیں سونھی ہوگی اور ہمارارب تبارک وتعالی فرمائے گا: اس انعام واکرام کی طرف اٹھوجو میں نے تمہارے لیے تیار کر \*\* رکھا ہے' پھر جس کی تمہیں خواہش ہووہ لے او' پھر ہم ایک بازار میں جائیں ہے جس کوفرشتوں نے تھیرا ہوا ہوگا'اس بازار میں الی چیزیں ہوں گی جن کواس سے پہلے آئکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا اور نہ کا نوں نے سنا ہوگا اور نہ دلوں میں ان کا خیال آیا ہوگا، پھر جس چیز کی ہمیں خواہش ہوگی وہ ہمیں وے دی جائے گی'اس بازار میں کوئی چیز فروخت کی جائے گی نے خریدی جائے گی اور اس بازار میں اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور بلند درجہ والاخود آھے پڑھ کراینے سے کم درجہ والے سے ملے گا اور در حقیقت و بال کوئی ادنی نهیں ہوگا' کم درجہ والا بلند درجہ والے کالباس دیکھ کر ممکین ہوگا' ایمی ان کی بات ختم نہیں ہوگی کہ وہ دیکھے گا کہ اس کے اوپر اس سے بھی عمدہ لباس ہے اس کا سبب سیہ ہے کہ جنت میں کوئی شخص ممکین نہیں ہوگا' پھر ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے ہماری بیویاں ہم سے ملاقات کر کے کہیں گی: مرحباخوش آمدید! جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے اس وقت کی بہنبت آپ کاحسن و جمال اب بہت زیادہ ہے ہم کہیں گے: آج ہمیں اپنے رب کے دربار میں بیٹھنا

نصيب ہوا تھا لہذا ہمیں ایسا ہی ہونا جا ہے تھا۔ (سنن الترندي رقم الحديث:٢٥٣٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٥٣٦ صبح ابن حبان رقم الحديث:٣٣٨ كأمنجم الاوسط رقم الحديث:١٧١٣)

''لاجرم'' كاسمل

المومن: ٢٣ ١ مين ارشاد ہے: ''اور اے ميري قوم! مجھے كيا ہوا ہے كہ مين تمہيں نجات كى دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلارہے ہو 🔾 تم مجھے اللہ کا کفر کرنے کی دعوت دے رہے ہواور رہے کہ میں اس چیز کواللہ کا شریک قرار دول جس کے شریک ہونے کا مجھے علم نہیں ہے اور میں تمہیں بہت غالب اور بے حد بخشنے والے کی وعوت وے رہا ہوں ١٥س میں کوئی شک نہیں کہتم مجھے اس کی دعوت دے رہے ہوجو نہ دنیا میں عبادت کا مستحق ہے نہ آخرت میں اور بے شک ہم سب نے آ خرت کی طرف لوٹا ہے اور بے شک حدسے تجاوز کرنے والے بی دوزخی ہیں O''

اس آیت میں قوم فرعون کو ملامت کی ہے کہ دیکھویہ کیسا حال ہے کہ میں تنہیں خیر کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے شرکی

طرف بلارہے ہو۔

مردمومن نے اس سے براءت کا اظہار کیا کہ وہ بغیرعلم اور دلیل کے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک کہیں اس میں بیاشارہ ہے ک بغیریقینی علم اور بغیر دلیل قطعی کے سی کے لیے الوہیت کو ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔

اس آیت میں '' لا جوم'' کالفظ ہے'لاسے اس کی نفی مطلوب ہے جواس سے پہلے ندکور ہے یعنی ان کا ندعوم كفراورشرك

تبيار القرآر

الدجوم فل مامنی ہے جو' حق ''اور' ثبت '' کے معنیٰ میں ہے' یعنی ان کا مزعوم کفر اور شرک منعی ہے اور اس کا بطلان تق اور
علیت ہے اور بعض علاونے کہا: لاجوم م' لاب د' کے معنیٰ میں ہے۔قاموں میں فدکور ہے کہ' لاجوم ''اصل میں لاب داور
لامحالہ کے معنیٰ میں ہے' پھر اس کا کثیر استعال شم کے معنیٰ میں ہوگیا' اس وجہ سے اس کے جواب میں لام آتا ہے جیسے'' لاجوم
لاتین ک ''اللہ کی قتم ! میں تیرے پاس ضرور آوں گا۔ (القاموں الحیا جاس ۱۲۲۱، داراحیا والتر اث العربی بیروت ۱۲۱۱ھ) اس آیت
میں ''لا جوم ''اصل کے اعتبار سے تحقیق کے معنیٰ میں ہے یعنی تحقیق ہے ہے کہ تم مجھے اس چیز کی عبادت کی دعوت دے رہو ہو دیونیا میں عبادت کی مشتق ہے نہ آخرت میں۔
جود نیا میں عبادت کی مشتق ہے نہ آخرت میں۔
تفویض کا معنیٰ

المومن: ١٨٧ ميں ارشاد ہے:'' پس عنقريب تم ان با تو ل کو يا د کرو گے جو ميں تم سے کرتا ہوں اور ميں اپنا معاملہ اللہ کے سپر د کرتا ہول' بے شک اللہ بندول کوخوب د مکھنے والا ہے O''

بعنی جب تم آخرت میں دوزخ کے عذاب کو دیکھو گے تو اس وقت تم ایک دوسرے سے میری کہی ہوئی باتوں کا ذکر کرو گے اوراس وقت تم میری نضیحتوں کو یا دکرو گے لیکن اس وقت اس سے پچھافا کد ونہیں ہوگا۔

اس آیت میں مردمومن کے اس قول کا ذکر ہے: ''میں نے اپنے معاملہ کو اللہ تعالی کی طرف مفوض کر دیا''۔مفوض کا لفظ تفویض سے بنا ہے' اللہ تعالیٰ کی مذیبر کے سامنے اپنے ارادہ کو معطل کر دینا اور کامل تفویض بیہ ہے کہ کسی کام کے نفع اور ضرر میں اپنی قدرت کو محوظ رکھنا نہ کسی اور مخلوق کی قدرت کا خیال کرنا اور بعض علاء نے کہا کہ قضاء وقد رکے سامنے سرتسلیم خم کرنا دینا تفویض ہے۔

اور فرمایا:''بے شک اللہ بندول کوخوب دیکھنے والا ہے'' یعنی وہ خوب جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے اور جو محص مصائب میں اس کی پناہ طلب کرے اس کی مد دفر ما تا ہے۔

تفویض کا جس طرح مید معنی ہے کہ اپنے معاملہ کواللہ پر چھوڑ دیا جائے اس طرح تفویض کا میر بھی معنی ہے کہ دوسروں کے معاملات کے انجام اور عاقبت کواللہ پر چھوڑ دیا جائے۔اگر کوئی شخص بُر اکام کررہا ہے تو اس کوختی الوسع برائی سے رو کئے کی کوشش کی جائے اگر وہ چھر بھی بُرائی سے بازنہیں آتا تو اس سے میہ نہ کیے کہ اللہ تہمیں دوزخ میں ڈال دے گا اور تم کو عذاب دے گا جائے اگر وہ چھر بھی بُرائی سے بازنہیں آتا تو اس سے میہ نہ کیے کہ اللہ تہمیں دوزخ میں ڈال دے گا اور تم کو عذاب دے گا جائے اللہ اس کی عاقبت کو اور اس کی عاقبت کو اور اس کی عاقبت کو اور اس کی عاقبت کو اور اس کی عاقبت کو اور اس کی عاقبت کو اور اس کی عاقبت کو اللہ کی طرف مفوض کر دے اس معنی میں بیر حدیث ہے:

ا صمنے بن جوں الیمامی بیان کرتے ہیں کہ جھ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے کہا: اے یمامی! کی فخص سے بیہ ہرگز نہ کہنا کہ اللہ کا اللہ کھے کہی جنت میں داخل نہیں کرے گا میں نے کہا: اے ابو ہریرہ! ہمرانی کہنا کہ اللہ کا اللہ کھے کہی جنت میں داخل نہیں کرے گا میں نے کہا: اے ابو ہریرہ! ہماتی جب اپنی برخضب ناک ہوتا ہے تو اس سے بیہ کہنا ہے حضرت ابو ہریرہ نے کہا: تم نہ کہنا کہ یونکہ میں نے کہا اللہ علیہ وسلم کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنوا سرائیل میں دو فخص سے ان میں سے ایک عبادت میں بہت کوشش کرتا تھا اور اور دوسرا اپنی نفس پر بہت زیادتی کرتا تھا عبادت میں کوشش کرنے والا اپنے بھائی کو ہمیشہ گناہوں پر ملامت کرتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہتم گناہ کم کیا کرواوروہ کہتا تھا کہتم میرے تاہاں مقرر کیے گئے ہو؟ ایک دن کہتا تھا کہتم گناہ کم کیا کرواوروہ کہتا تھا کہتم بھوڑ دؤ کیا تم میرے تکہبان مقرر کیے گئے ہو؟ ایک دن سے مجاوت کر ار نے اپنے بھائی کو ایک گناہ کی کہت بہت بڑا گناہ تھا اس نے اپنے بھائی سے کہا تھے جھوڑ دؤ کیا تم میرے ذمہ دار ہو؟ اس عبادت کی باتھ جھوڑ دؤ کیا تم میرے ذمہ دار ہو؟ اس عبادت کی باتھ جھوڑ دؤ کیا تم میرے ذمہ دار ہو؟ اس عبادت کی باتھ جھوڑ دؤ کیا تم میرے ذمہ دار ہو؟ اس عبادت کہا جھے میرے دب کے ساتھ جھوڑ دؤ کیا تم میرے ذمہ دار ہو؟ اس عبادت کی باتھ جھوڑ دؤ کیا تم میرے ذمہ دار ہو؟ اس عبادت کی باتھ جھوڑ دؤ کیا تم میرے ذمہ دار ہو؟ اس عبادت

marfat.com

جلدديم

الغ العراد

فرشتہ بھیجا جس نے دونوں کی روحوں کو قبض کرلیا' وہ دونوں رب العلمین کے سامنے حاضر ہوئے اللہ تعالی نے اس عابد سے فرمایا: کیا تھے کومیرے فیصلہ کاعلم تھا یا میرے قبضہ اور تصرف میں جو کچھ ہے تو اس برقادر تھا اور اس گناہ گارے فرمایا: جامیری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور اس دوسر مے متعلق فر مایا: اس کو دوزخ میں لے جاؤ معنرت ابو ہرمیرہ نے کہا: اس وات كاتم جس كے تبضه وقدرت ميں ميري جان ہے'اس عابدنے الى بات كى تھى جس سے اس نے الى دنيا اور آخرت وونول برباوكر لي\_ (سنن ابو داؤد رقم الحديث:١٠٩٠) منداحد ج ٢٩ ٢٢٣ طبع قديم منداحد ج١١٨ مرم الحديث ٨٢٩٢ مؤسسة

الرسالة 'بيروت عام الصحيح ابن حبان رقم الحديث: ١٢ ٥٤ شعب الإيمان رقم الحديث: ١٦٨٩) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : سواللہ نے اس کو ان کی سازشوں (کے شر ) سے محفوظ رکھا اور آل فرعون کو سخت عذاب نے تھیر اليا صبح اورشام ان كودوزخ كي آ ك يرييش كيا جاتا باورجس دن قيامت آئ كي (بيتكم ديا جائ كاك) آل فرعون كو اشد يدترين عذاب ميس ذال دوO(المومن:۴۸\_۵۸)

آ ل فرعون کے مردمومن کوفرعون کے شریعے محفوظ رکھنا

الله تعالى نے اس سے بہلی آ بنوں میں یہ بیان فر مایا تھا کہ اس مردمومن نے بہت جرأت اور حوصلہ کے ساتھ حق كو بیان كيا اوركسي كرد باؤيس آئے بغير الله تعالى كى تو حيد اور حضرت موى عليد السلام كى نبوت ير دلاكل بيان فرمائے اور المومن: ٣٥ امیں بیربیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے اس مردمومن کوفرعون اور اس کے دربار بول کی سازشوں کے شریعے محفوظ رکھا اور اللہ تعالی ا پینے نیک اور مقبول بندوں کی اس طرح حفاظت فرما تا ہے فرعون نے اس مردمومن کو جوعذاب پہنچانا حیا ہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس ے وہ عذاب دوررکھا۔

ا مام ابن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ هایی سند کے ساتھ قنادہ سے روایت کرتے ہیں کدوہ مردمومن قبطی تھی اور وہ حضرت موی عليه السلام كے ساتھ سمندر باركر كيا اورغرق ہونے سے محفوظ رہا اور فرعون اليے نشكر سميت سمندر ميل غرق ہو كيا-

(جامع البيان رقم الحديث:٣٣٢٢ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

علامه ابوالحن على بن مجمد الماوردي التوفي ٥٥٠ ها علامه السلسله مين دوسرا قول بيقل كيا ب:

آ ل فرعون کا وہ مردمومن فرعون کے پاس سے بھاگ کرایک پہاڑ پر گیا اور وہاں نماز پڑھ رہا تھا' فرعون نے اس کی تلاش میں اپنے سیا ہیوں کو بھیجا، جس وقت اس کے سیابی وہاں پہنچے تو وہ مر دمومن نماز میں تھا اور جنگل کے درندے اور وحشی جانوراس پر پہرہ دے رہے تھے وہ سابی ان کے پہرے کی وجہ سے اس کے قریب نہ جاسکے انہوں نے جا کرفرعون کو اس واقعہ کی خبر دی <sup>ا</sup> فرعون ان کی ناکامی کی خبرس کر غضب ناک ہوا اور اس نے ان سیاہیوں کو آل کر دیا۔

(النكب والعون ج٥ص ١٥٩ وارالكتب العلمية بيروت)

امام رازی نے اس آیٹ کی بیتفیر بھی کی ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں نے بیسازش کی تھی کہ اس مردمومن کو حضرت موی سے برگشتہ کر کے فرعون کے دین کی طرف لایا جائے مگر اللہ تعالی نے ان کی اس سازش کو نا کام کر دیا اور آل فرعون كاوه مردمومن تاحيات الله تعالى اوراس كےرسول حضرت موى عليه السلام كى نبوت برقائم رہا۔

(تفسير كبيرج ٥٥ ما ٥٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

جلاوتم

marfat.com

تبيار القرأن

### والم فرعون كوقبر مين اورآ خرت مين عذاب برييش كرنا

المومن:٣٦ ميں ارشاد فرمايا: ''صبح اور شام ان كو دوزخ كى آگ پر پیش كيا جاتا ہے اور جس دن قيامت آئے گی (پي تھم دیا جائے گا کہ ) آل فرعون کوشد پدترین عذاب میں ڈال دو''۔

امام ابوجعفر محمد بن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ هانی سند کے ساتھ البذیل بن شرحبیل سے روایت کیا ہے کہ:

آل فرعون کو دوزخ کی آگ پر پیش کرنے کامعنیٰ یہ ہے کہ آل فرعون کی روحیں سیاہ رنگ کے پرندوں کے بیٹوں میر میں وہ ان کے ساتھ مج اور شام دوزخ میں جاتے ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۳۳۲ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه ابوالحن على بن محمد الماور دي التوفي ٥٥٠ ه في الكها ب كه اس آيت كي تفسير مين تين قول مين:

(۱) قنادہ نے کہا: دوزخ کی آگ میں جوان کا ٹھکانا ہے وہ صبح اور شام ان پر پیش کیا جاتا ہے اور آل فرعون کو ڈانتے ہو کہاجا تاہے: بہتمہارے گھر ہیں۔

(۲) حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے کہا: آل فرعون کی رومیں سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں ہیں'وہ پرندے صبح اور شام جہنم پر وارد ہوتے ہیں اور ان کوآ گ بر پیش کرنے کا یہی معنیٰ ہے۔

(٣) مجامد نے کہاً: ان کوضبح اور شام ان کی قبروں میں آ گ کا عذاب دیا جاتا ہے اور بیے عذاب خصوصاً آل فرعون کے لیے ہے۔(النكت والعمون ج٥ص٥٥) مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت)

امام محمد اساعیل بخاری متونی ۲۵۲ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حصرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں ہے کوئی شخص م جاتا ہےتو صبح اور شام اس براس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے'اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتو اہل جنت میں سے (اس کا ٹھکانا پیشر کیا جاتا ہے)اور اگر وہ اہل دوزخ میں ہے ہوتو اس ہے کہا جاتا ہے: یہ تیرا ٹھکانا ہے حتیٰ کہ مجھے قیامت کے دن الله تعالیٰ

(صيح ابخاري دقم الحديث: ١٣٤٩) صيح مسلم دقم الحديث: ١٦ ١٦٤ سنن النسائي دقم الحديث: ٢٠٤٢ مصنف ابن ابي شيبردقم الحديث: ٣٩٣

### عذاب قبر کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

ہمارے علماء نے اس آیت سے عذاب قبر پر استدلال کیا ہے' کیونکہ اس آیت میں مذکور ہے کہ آل فرعون کو قبح اور شام ووزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔اس سے پیمرادنہیں ہے کہان کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ پر پیش کیا جائے گا کیوکلہ اس عذاب برعطف کر کے فرمایا:''اور قیامت کے دن بھی انہیں دوزخ کی آگ پر پیش کیا جائے گا''اورعطف تغائر کو جا ہتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی انہیں دوزخ کی آ گ پر پیش کیا جارہا ہے اور قیامت کے بعد بھی ان کو دوزخ کی آگ پر پیش کیا جائے گا'نیز آیت کے آخر میں فر مایا ہے کہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ آل فرعون کو زیادہ شدید

عذاب میں داخل کرو اس ہے معلوم ہوا کے نفس شدید عذاب انہیں پہلے دیا جا چکا ہے اور وہ قبر کا عذاب ہے۔

اس استدلال پریداعتراض ہوتا ہے کہ عذاب قبر کے قائلین کے نز دیک عذاب قبر قیامت تک دائمی ہو گا اور اس آیت سے مرف مبح اور شام کے وقت عذاب قبر ثابت ہوتا ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ دن کی دوطرفیں مبح اور شام ہیں' پس ان دا طرفول كاذكرفرماديا اوراس بمراديه بكدان كوقيامت تك دائى عذاب موتار بكا-

ای طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کے تعلق ارشاد ہے:

جلدويم martat.com

ينام المقرآء

بدلوگ این گنامول کے سب سے فرق کردیے محے اس

مِتَاعَطِيَّاتِهِمُ أُغْرِفُوْا كَأَدُ خِلُوْا نَارًا.

(نرح:۲۵) ان كوفررا دوزخ كي آك يس دافل كرديا كيا-

اس آیت میں جس دوزخ کی آگ کا ذکر فرمایا ہے اس سے مرادوہ آگ نہیں ہے جس میں کافروں کو قیامت کے بعد ڈالا جائے گا' کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے:''ان کوغرق ہوتے ہی فورا دوزخ کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا''ادر آخرت میں جوعذاب ہوگاوہ فورا نہیں ہوگا' غرق ہونے کے فورا بعد جوعذاب ہوگاوہ قبر میں ہی ہوگا۔

علاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ان دوآ یوں میں عذاب قبر کی صاف تصریح ہے اب ہم دہ احادیث پیش کررہے ہیں جن میں عذابِ قبر کا ثبوت ہے۔

### عذابِ فَبركِ ثبوت ميں احادیث

حضرت ام خالد بنت خالد رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا: نبی صلی الله علیه وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۴ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۰۹ سنن ابن ماجر رقم الحدیث: ۹۰۹)

رہے ہے۔ رسان در اللہ عند پانچ کلمات پڑھنے کا تھم دیتے تھے ادران کلمات کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے:

(۱) اے اللہ! میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں (۲) اے اللہ! میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں (۳) اے اللہ! میں ارزل عمر (ناکارہ حیات) سے تیری پناہ میں آتا ہوں (۴) اے اللہ! میں دنیا کے فقتہ یعنی فقتہ دجال سے تیری پناہ میں آتا ہوں (۵) اے اللہ! میں دنیا کے فقتہ یعنی فقتہ دجال سے تیری پناہ میں آتا ہوں (۵) اے اللہ! میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

( صح ابخاري قم الحديث: ١٣٩٧ مع على مسلم قم الحديث: ٥٨٩ منن النسائي قم الحديث: ٢٠ ٢٠ جامع المسانيد واسنن مندعا نشرقم الحديث: ٢٨٤١) ( صح ابخاري قم الحديث: ١٣٩٧ ١٠٢٩ مع مسلم قم الحديث: ٥٨٩ منن النسائي قم الحديث: ١٠٠٧ جامع المسانيد واسنن مندعا نشرقم الحديث المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

عافظ ابن حجرعسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے آپ پر بیدو دی نہیں کی گئی تھی کہ مؤمنوں کو بھی عذاب قبر ہوگا' آپ کو دحی سے صرف بیام تھا کہ یہود کوعذاب قبر ہوتا ہے اور اس موقع پر آپ کے پاس بیدو کی آئی کہ مؤمنوں کو بھی عذاب قبر ہوگا' تب آپ نے عذاب قبر سے پناہ طلب کی۔ (فتح الباری ج۱م مسلم ۲۹۸ دارالفکر' بیروت' ۱۳۲۰ھ)

ی عداب بر ہوہ سباپ سے عداب بر سے پہاہ منب ماں مراب ہوں اور عداب بر ہوں اسلام بیدوعا کرتے تھے: اے اللہ! میں عاجزی سے معظرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم بیدوعا کرتے تھے: اے اللہ! میں ماجزی سے میں میں آتا ہوں اور عذاب قبرسے تیری پناہ میں آتا ہوں اور زندگی اور موت کے سستی سے بر دلی سے اور بر حالیے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور عذاب قبرسے تیری پناہ میں آتا ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور زندگی اور موت کے

فتنهے تیری بناہ میں آتا ہوں۔

مند سے بیرن چاہ میں المرائی ہوں۔ (صبح ابناری رقم الحدیث: ۲۳۱۷ یا ۴۸۲۳ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۵۳۸۸ صبح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۷۴ جامع المسانید واسنن مندانس رقم الحدیث: ۴۷۲۳) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مردوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گاہی

کہ جانور بھی ان کی آ وازوں کوسنیں گے۔

جدوتم

marfat.com

تبيار القرآر

(المعجم الكبيررقم الحديث: ۴۵۹ ا ٔ حافظ البيثمي نے کہا: اس حدیث کی سندحسن ہے مجمع الزوا کدج ساص ۵۲) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگرتم مر دوں کو دفن کرنا نہ حجھوڑ دونؤ میں الله سے دعا کروں کہ وہمہیں عذاب قبرسنائے۔ · (صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨ ١٨ الترغيب والتربيب للمنذري رقم الحديث: ٥٢١٢ جامع المهانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ٢٥٣٧) حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آ زاد کر دہ غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدرروتے کہ آپ کی ڈاڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی' آپ سے کہا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو آپنہیں روتے اور قبر کو یا دکرتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں' آپ نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ آخرت کی منازل میں نے پہلی منزل قبرہے اگر انسان کو اس منزل سے نجات مل جائے تو اس کے بعد کی منازل زیادہ آ سان ہوتی ہیں اور اگر اس منزل میں نجات نہ ہوتو بعد کی منازل زیادہ دشوار ہوتی ہیں اور میں نے رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ہے سنا ہے كہ ميں نے قبر ہيے زيادہ ڈراؤ نااور وحشت ناك منظراور كوئى نہيں ديكھا'اس عديث كي سندحسن هِ - (سنن الترفدي رقم الحديث: ٢٣٠٩) سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٢ ٢٣) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کافریر اس کی قبر میں ننا نوے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں جواس کو کاٹیے ہیں اور بھنجوڑتے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو گی' اگران میں ہے ایک سانپ زمین میں چھونک مارے تو زمین سبزہ ہیں اگائے گی۔ (اس حدیث کی سندضعیف ہے) (منداحمه جسم ٨٣طبع قديم منداحمه ج ١٤ص٣٣٣) رقم الحديث:١١٣٣٣ مصنف ابن ابي شيبه ج٣١ص ١٤٥ ؛ جامع المهانيد والسنن مندالي معيد الخدري رقم الحديث: ١٥ ٣٠ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٣١٢١ الشريعة للاجري مند ابويعلي رقم الحديث: ١٣٢٩) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مؤمن کی قبر میں ضرور سرسز باغ ہوتا ہے اس کی قبر میں ستر ہاتھ وسعت کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو چودھونیں رات کے جاند کی طرح منور کر دیا جاتا ہے کیاتم کو علم ہے کہ بیہ آیت کس کے متعلق نا زل ہوئی ہے؟ وَمَنْ اَعُرُضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا اور جومیری یاد ہے اعراض کرے گا' اس کی زندگی تنگی میں. وَنَحْشُرُهُ يُوْمُ الْقِيْمَةُ أَعْلَى (لا ١٣٣١) گزرے گی اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھا ٹیں آ ہے نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ تنگی میں زندگی گزارنے سے کیا مراد ہے؟ مسلمانوں نے کہا: اللّٰداور اس کے رسول ہی کوعکم ہے' آپ نے فرمایا: اس سے مراد کا فر کا عذاب قبر ہےاوراس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے'اس ( کافر) کے اوپر ننانو سے تنین مسلط کیے جا کیں گئے تم کومعلوم ہے تنین کیا چیز ہیں؟ وہ ستر سانپ ہیں'ہر سانپ کے سات سر ہیں' وہ اس کو قیامت تک کا شتے اور ڈیک مارتے رہیں گے۔

ر مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۹۴۴ میچ این حبان رقم الحدیث: ۱۳۱۲ عافظ البینی نے کہا:اس حدیث کی سندسن ہے مجمع الزوائدج ۲۳ ص۵۵)
حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں ہے کسی شخص کو قبر میں فرن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دوسیاہ رونیلی آئھوں والے فر شنے آتے ہیں۔ان میں سے ایک کومنکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے وہ کہیں گے کہ تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہے؟ پس وہ شخص وہی کہے گا:جو وہ زندگی میں کہتا تھا' وہ کہے گا: وہ اللہ کے ہے وہ کہیں گے کہ تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہے؟ پس وہ شخص وہی کہے گا:جو وہ زندگی میں کہتا تھا' وہ کہے گا: وہ اللہ ک

marfat.com

أيار القرأر

بند ے اور اس کے رسول ہیں' وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم کو معلوم تھا کہتم مہی کہو گئے پھراس کی قبر ہیں ستر ہاتھ درستر ساتھ وسعت کر دی جائے گئ پھراس کے قبر منور کر دی جائے گئ پھراس سے کہا جائے گا: سو جاؤ! وہ کہے گا: ہیں اپنے گھر جا کر گھر والوں کواس کی خبر دوں' فرشتے کہیں گئے گئے ہیں گئے گھر والوں ہیں ہب سے زیادہ مجوب ہوتا ہے جی کہ اللہ اس کواس کی قبر سے اٹھائے گا اور اگر وہ منافق ہوتو وہ کہے گا: ہیں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے ساتو میں نے نوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے ساتو میں نے نوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے ساتو میں نے بھی اس کی مثل کہد دیا' جھے کچھ علم نہیں' فرشتے کہیں گے: ہم کو معلوم تھا کہتم بہی کہو گئ پھر اس کو مسلسل عذاب ہوتا گا: اس کو دباؤ' زمین اس کو دبائے گئ تو اس کی پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف نکل جانمیں گئ پھر اس کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا تھی کہ انگر سے اٹھائے گا۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۷۱۱ النة لا بي عاصم رقم الحديث: ۸۲۸ صحح ابن حبان رقم الحديث: ۱۱۳ الشريعة للا جرى رقم الحديث: ۳۲۵) امام ابوعبد الله محمد بن اساعبل بخارى متو في ۲۵۲ ها بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

۔۔ 'صیح ابخاری قم الحدیث: ۱۳۲۸'صیح مسلم قم الحدیث: ۴۸۷۰ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۲۳۱\_۵۵۲ منن النسائی قم الحدیث: ۴۰۵۱\_۴۰۹) ا مام ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:'' یُکٹیتٹ اللّهُ الّذِینْ اَمَنُوایا لَعَوْلِ اللّهُ عَلَیتِ '' (ابراہیم ۲۷) عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے' اس سے بوچھا جائے گا: تیرارب کون ہے؟ وہ کھے گا: میرارب الله ہا اللّهٔ اللّهُ علیه وسلم بیں۔ (صحح مسلم رقم الحدیث ۲۸۷۱)

امام ابوالقاسم سلیمان بن احرمتوفی ۱۰ ساها بنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

بالمعه العيوري المعوري معتوري المعتبر عن من يرسير المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر الم المعجم الكبيررقم الحديث:٩١٣٥ حافظ الهيشمي نے كہا: اس حديث كى سندهسن ہے مجمع الزوائدج معصα بيروت الشريعة للآجرى رقم الحديث:٨١١] • المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعت

امام ابوداؤ دسلیمان بن اشعث متوفی ۲۵۵ صروایت کرتے ہیں:

جلاوا

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے'ہم قبرتک پہنچے' جب لحد بنائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آ پ کے گرد بیٹھ گئے گویا کہ ہمار ہے سروں پر پرندے ہیں'آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو کریدرہے تھے' آپ نے اپناسر (اقدیں) اٹھا کر دویا تین بارفر مایا: عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرواور فر مایا: جب لوگ پیپٹھ پھیر کر جائیں گے تو پیضروران کی جو تیوں كي آواز سے گا'جب اس سے ميكها جائے گا: اے تخص! تيرارب كون ہے؟ اور تيرا دين كيا ہے؟ اور تيرا نبي كون ہے؟ ہناد نے کہا:اس کے پاس دوفرشتے آئیں گے اور اس کو بٹھا دیں گے اور اس سے کہیں گے: تیرارب کون ہے؟ وہ کہے گا: میرارب اللہ ہے' پھروہ کہیں گے: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا: میرا دین اسلام ہے' پھروہ کہیں گے: وہ شخص کون تھا جوتم میں بھیجا گیا تھا؟وہ کے گا: وہ رسول القد علیہ وسلم ہیں' پھر وہ کہیں گے جمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کے گا: میں نے کتاب پڑھی' میں اس پرایمان لایا اور میں نے اس کی تقدیق کی اور بیاللہ تعالی کے اس ارشاد کے مطابق ہے: ' یُتَطِبّتُ اللّهُ الَّذِينَ اَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّالِتِ في الْحَيْوةِ الدُّنْيَادَفِي الْاَحِرَةِ "(ابراهم ٢٥) پھر آسان سے ایک منادی بیندا کرے گا کہ میرے بندہ نے بچے کہا اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دواور جنت سے لباس پہنا دواوراس کے لیے جنت کی طرف درواز ہ کھول دو' پھراس کے پاس جنت' کی ہوا نیس اور جنت کی خوشبوآئے گی اور اس کی منتہائے بھر تک اس کی قبر کھول دی جائے گی' پھر آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا:اس کے جسم میں اس کی روح لوٹائی جائے گی اور اس کے پاس دوفر شتے آ کر اس کو بٹھا نمیں گے اور اس ہے کہیں گے: تیرا رب کون ہے؟ وہ کیے گا: افسوس! میں نہیں جانتا' پھر وہ اس ہے کہیں گے: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کیے گا: افسوس! میں نہیں جانتا' پھروہ کہیں گے: میتحض کون ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا: افسوں! میں نہیں جانتا۔ پھر آ سان ہے ایک منادی ندا کرے گا: اس نے جھوٹ بولا' اس کے لیے دوزخ سے فرش بچھا دواور اس کو دوزخ کالباس پہنا دواور اس کے لیے دوزخ سے ایک دروازہ کھول دو' پھراس کے پاس دوزخ کی تیش اور دوزخ کی گرم ہوائیں آئیں گی اوراس پراس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتی کہاس کی ایک طرف کی بسلیاں دوسری طرف نکل جائیں گی 'پھراس پرایک اندھااور گونگا مسلط کیا جائے گا'اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوگا جس کی ضرب اگر پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے 'پھر وہ گرز اس پر مارے گا جس سے وہ کافر جیخ مارے گا جس کوجن وانس کے سواسب سنیں گے اور وہ کا فرمٹی ہو جائے گا اور اس میں پھر دو ہارہ روح ڈال دی امام عبدالرزاق متو في اا ٢ هـ أمام احمد متو في ١٠٧ هـ أمام آجري متو في ٧٠ ٣ هـ اورامام ابوعبدالله حاكم نميثا يوري متو في ٥٠ ٧٥ هـ **نے اس جدیث کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔** ( سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۷۵۳ مصنف عبدائرزاق رقم الحدیث: ۴۷۳۳ '

منداحمه جنهم ۲۸۷ طبع قدیم منداحد رقم الحدیث: ۱۸۷۳ الشریعه لوّا جری رقم الیدیث:۸۱۲ المستد رک ج اس ۳۷)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو فن کر کے فارغ ہوئے تو آپ

و کی قبریر کھڑے رہے اور فر مایا: اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٢٣ المستدرك ج اص • ٣٧ أشرح السندقم الحديث: ١٥٢٣ عمل اليوم والليله لا بن السني رقم الحديث: ٥٨٦)

حضرت جابر رضی القدعنه بیان کرتے میں کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: جب میت کوقبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے ہے ہوئے سورج کی مثل دکھائی جاتی ہے تو وہ آئکھیں ماتا ہوا بیٹے جاتا ہے اور کہتا ہے: مجھے نماز پڑھنے دو۔

ن**ن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۲۷** موارد الظمآن رقم الحديث: ۷۷۹ مسيح ابن حبان رقم الحديث: ۱۳۱۲ بامع المهانيد واسنن مند جابر رقم الحديث: ۴۵۳ )

## martat.com

امام سلم بن جاج قشیری متونی ا۲۱ و اپن سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :
حضرت زید بن قابت رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم اپنے فچر پر سوار ہو کر بنونجار کے باغ جمل جا حضرت زید بن قابت رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسا کہ اپنے گیا چہ یا چار قبر یک رہے تھے 'ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ فچر نے فوکر کھائی 'قریب تفاکہ وں آپ نے بوچھا: بدلوگ کب مرے تھے؟ ایک شخص نے کہا: میں پیچا نتا ہوں۔ آپ نے بوچھا: بدلوگ کب مرے تھے؟ اس نے کہا: بیل امت کو اپنی قبروں میں آز مائش میں جٹا کیا جاتا ہے' تھے؟ اس نے کہا: بیل وگر نوایا: اس امت کو اپنی قبروں میں آز مائش میں جٹا کیا جاتا ہے' اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم مُر دول کو دُن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تم کو عذاب قبر سنوا تا جس کو میں من رہا ہوں ' پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا: دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کر نہ ہم نے کہا: ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کر نہ ہم نے کہا: ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کر نہ ہم نے کہا: ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کر نہ ہم نے کہا: ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے اللہ کی ناہ طلب کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے اللہ کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے اللہ کا نہ میں اللہ کی بناہ طلب کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے اللہ کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے اللہ کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے اللہ کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے اللہ کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے اللہ کی ناہ طلب کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے اللہ کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے اللہ کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے اللہ کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے اللہ کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے اللہ کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے اللہ کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے اللہ کر نے ہیں' پھر فر مایا: دوال کو کو میں کر دوالے کو کھر کی بناہ طلب کرتے ہیں' پھر فر مایا: دوال کے دول کے کھر کی دول کے کہا: میں مور کو کھر کی دول کو کھر کی دول کے کھر ہیں' پھر فر مایا: دول کے کھر کی دول کے کھر کی دول کے کھر کی دول کے کھر کی دول کے کھر کے کھر کی دول کے کھر کی دول کے کھر کی دول کے کھر کے کھر کی دول کے کھر کی دول کے کھر کے کھر کی دول کے کھر کی دول کے کھر کی دول کے کھر کی دول کے کھر کی دول کے کھر کی دول کے کھر کے کھر کے کھر کی دول کے کھر کے کھر کے ک

فتنه سے اللہ کی پناہ طلب کرؤ ہم نے کہا: ہم د جال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ (صحیحسلم قم الحدیث: ۱۸۷۷ منداحہ جسم ۲۳۳)

علامه ابوعبد الدمحمد بن احمر قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصت بين:

عافظ ابن عبد البرنے کہا: اس حدیث میں ندکور ہے کہ اس امت کو آنر مائش میں مبتلا کیا جاتا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں سوال ادر جواب اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔ میں سوال ادر جواب اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔

اور امام ابوعبداللہ ترندی نے نواور الاصول میں کہا ہے کہ میت سے سوال کرنا اس امت کا خاصہ ہے کیونکہ ہم ہے پہلی امتوں کے پاس جب رسول اللہ کا پیغام لے کرآتے تھے اور قوم ان کے پیغام کا اٹکار کرتی تو رسول ان سے الگ ہو جاتے اور ان پر عذاب بھج دیا جاتا اور جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے ساتھ بھیجا اور فر مایا: ' وَهُمّا اَدْسَلُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

تصری ہے کہ 6مرسے کی عوال 190-رائد رائی کی است کا در اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دن اور ایک رات (مسلمانوں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دن اور ایک رات (مسلمانوں کی) سرحد کی حفاظت کرنا' ایک ماہ کے روز وں اور (نماز وں کے ) قیام سے افضل ہے اور اگر وہ اسی حال میں فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جس عمل کو وہ کیا کرتا تھا' اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔

ه وه ن چارن رہے ہاں ماروں یو وقام کی اور ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۱۳ سنن التر ذری رقم الحدیث: ۱۹۲۵ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۹۶۱۷ مصنف ابن ابی شیبه ج۵ هس ۳۷ شرح السندر آ احمد ج۵ص ۱۳۴۱ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۸۲۳ ملیم الکبیررقم الحدیث: ۷۵-۲ المستدرک ج۲ص ۸۰ السنن الکبری کلیم بیتی ج۵ص ۳۸ شرح السندر آ

الحديث:١٤١٧)

جلدو

marfat.com

تبيآن القرآن

معترت البراء بن عازب رضی الله عنه کی عذاب قبر کے متعلق ایک طویل حدیث ہے جس کو ہم نے سنن ابو داؤ درقم الحدیث: ۷۷۵۳ کے حوالے سے ذکر کیا ہے' منداحمہ میں اس حدیث کی بعض تفاصیل ہیں جوسنن ابو داؤ دمیں نہیں ہیں' اب ہم اس حدیث کے ان اجزاء کا ذکر کر رہے ہیں جوسنن ابو داؤ دمیں نہیں ہیں:

جب بندہ مومن کو قبر میں وفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے جم میں اس کی روح لوٹائی جاتی ہے' پھر اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں جواس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرارب اللہ ہے' پھر پوچھتے ہیں: وہ کون خض ہے جوتم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے: وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں' فرشتے پوچھیں گے: تہمیں ان کے رسول ہونے کاعلم کسے ہوا؟ وہ کہے گا: میں نے کتاب اللہ کو پڑھا' اس پرائیمان لایا اور اس کی تصدیق کی' پھر آسان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے کہا' اس کے لیے جنت اس پرائیمان لایا اور اس کی تصدیق کی' پھر آسان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے کہا' اس کے لیے جنت کی طرف کو شہوآ کے گی اور منتہائے بھر تک اس کی توشیوآ کے گا جس کا اس کی خوشیوآ کے گی اور منتہائے بھر تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا' پھر اس کے پاس ایک حسین وجمیل شخص آ کے گا جس کا اس کی خوشیوآ کے گی اور مارک ہو' یہ وہ ون کا اس بہت خوب صورت ہوگا اور اس کی خوشیو ہم ہوگی اور وہ کہے گا: تم جس سے خوش ہوتم کو وہ مہارک ہو' یہ وہ وہ دن اس بہت خوب صورت ہوگا اور اس کی خوشیو ہم ہوگی اور وہ کہے گا: تم جس سے خوش ہوتم کو وہ مہارک ہو' یہ وہ وہ دن اس بہت خوب صورت ہوگا اور اس کی خوشیو ہوگی اور وہ کہے گا: تم جس سے خوش ہوئی کی وہ وہ کہا گا: میں تہارا نیک تمل ہوں' کہی وہ مورک کہا گا: اس میرے درب! قیامت کو قائم کردے تا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔

شعب الا یمان رقم الحدیث: ۳۹۵ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۵۲۹ الترغیب والتر هیب للمنذری رقم الحدیث: ۵۲۱۱ نجمع الزوائد بی ۳۵ سه ۵ سه ۵ مومن موتو اسان اپنی قبر میں واخل موتا ہے تواگر وہ معرت اساء رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب انسان اپنی قبر میں واخل موتا ہے تواگر وہ مومن موتو اس کے نیک اعمال اس کا احاظہ کر لیتے ہیں نماز اور روزہ وغیرہ کی گرفرشته نماز کی طرف سے آتا ہے تو نماز اس کولوٹا و یقی ہے کی گروہ روزہ کی طرف سے آتا ہے تو روزہ اسے لوٹا دیتا ہے کی گرفرشته اس کو پکار کر کہتا ہے: بیٹھ جاوئتو وہ بیٹھ جاتا ہے کی گروہ روزہ کی طرف سے آتا ہے تو روزہ اسے لوٹا دیتا ہے کی گرفرشته اس کو پکار کر کہتا ہے: بیٹھ جاوئتو وہ بیٹھ جاتا ہے کی گروہ روزہ اللہ علیہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہتم اس محض لیعنی نبی صلی الله علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے تھے؟ وہ کہے گا: کون فرشتہ کہتا ہوں کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں۔ میں اس عقیدہ پر زندہ رہا' اس پر مرا اور اسی عقیدہ پر فرشدہ کیا گاتا ہوں کہ وہ کے گا: میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں۔ میں اسی عقیدہ پر زندہ رہا' اس پر مرا اور اسی عقیدہ پر

جلدوتهم

### marfat.com

انھایا جاؤں گااور اگروہ انسان کافریا فاجر ہوتو جب فرشتہ اس کے پاس آئے گاتو اس کے پاس کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہوگا جواس کولوٹا سکے وہ فرشتہ اس کو بٹھا کر اس ہے سوال کرے گا کہتم اس محف کے متعلق کیا کہتے تھے؟ وہ کیے گا: کم سخف کے بارے میں؟ فرشتہ کے گا:محد (صلی الله علیه وسلم) کے بارے میں وہ کافر کیے گا: الله کی تم ایس کچونہیں جانتا میں ان مے متعلق وہی کہتا تھا جولوگ کہتے تھے پھر فرشتہ کے گا:تم اس عقیدہ پر زندہ رہے اس پر مرے ادر اس پر اٹھائے جاؤ مے پھراس کی قبر پر ایک جانور مسلط کیا جائے گا جس کے پاس ڈول کی طرح ایک آ گ کا کوڑا ہوگا جب تک اللہ جا ہے گا دہ اس کو اس کوڑے سے مارے گا اور اس کا فرکی آ واز کوکوئی نہیں نے گا جس کواس برترس آئے -

(منداحد ج٢ص٢٥٣-٢٥٢ طبع قديم منداحد ج٣٣ص ٢٥١٥-٥٣٥ أهجم الكبير ج٣٣ص٥٠ ارقم الحديث:٢٨١ مجمع الزوائد جسم ٥١) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم مدینه یا مکہ کے باغات میں ہے کسی باغ میں ہور ہاہے اور ان کونسی بہت دشوار کام کی وجہ سے عذاب تہیں ہور ہا ، پھر فر مایا: کیوں نہیں ان میں سے ایک مخف پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسر المحض چغلی کھا تا تھا' پھر آپ نے درخت کی ایک شاخ منگا کراس کے دوککڑے کیے' پھر آپ نے ان قبروں میں سے ہرقبر پر ایک مکرار کھ دیا' آپ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: جب تک پیشاخیں خٹک نہیں ہول گی ان کے عذاب میں شخفیف ہوتی رہے گی۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٢١٦ محيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٠ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٠ سنن التريذي رقم الحديث: ٥٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٣٣٤ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٣١٩٦ سنن النسائي رقم الحديث: ٣١٠ جامع المسانيد واسنن مبندا بن عباس رقم الحديث: ١٣٢٦)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص بنونجار کے محلّہ میں گیا' وہاں اس نے بنونجار کے پچھ لوگوں کی آ وازیں سنیں جوز مانۂ جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے اور ان کو ان کی قبروں میں عذاب ہور ہاتھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے باہر آئے اور آپ نے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ وہ عذاب قبرسے پناہ طلب کریں۔(اس حدیث کی سند ا مام سلم کی شرط کے موافق صحیح ہے' اس عدیث میں ایک شخص کے متعلق ذکر ہے کہ اس نے قبر سے آ وازیں سنیں' میہ اس شخص کی کرامت ہے ورنہ عام لوگ بیر آ وازیں نہیں من سکتے )\_(منداحہ جس ۲۹۷\_۲۹۵طبع قدیم منداحہ ج۲۲ص ۵۸ رقم الحدیث:۱۳۱۵۲ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣١٩ كا معنف عبدالرزاق دقم الحديث: ٣٢ ٢٤ منداليز اردقم الحديث: ٨٤١ مندابويعليٰ دقم الحديث: ٢١٣٩)

حضرت عائشة رضي الله عنها بيان كرتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: كافر پر ( قبر ميں ) دوسانپ بيسيج جائيس گے'ایک اس کے سر کی جانب اور دوسرااس کے پیروں کی جانب'وہ اس کو کاننے رہیں گے' جب وہ اس کو کاٹ چکیس گے تو پھر دوبارہ کاٹیں گے قیامت تک یونہی ہوتا رہےگا۔

(منداحدج۲ ص۵۲ اطبع قدیم' منداحه ج ۳۲ ص ۹۰ از قم الحدیث: ۲۵۱۸۹ مجمع الزوا که ج سم ۵۵)

حافظ البيتمي نے کہا:اس حدیث کی سند حسن ہے۔

حضرت انس رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم تھجوروں کے باغ میں تنفے ُوہ باغ حضرت ابوطلحہ رضی اللّٰہ عنہ کا تھا' آپ قضاء حاجت کے لیے گئے اور حضرت بلال آپ کے پیچیے چل رہے تھے' وہ آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کے پہلو بہ پہلونہیں چل رہے تھے' پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گز رے آپ کھڑے ہو گئے اور بلال ایک کنارے ہو گئے آپ نے فر مایا: تم پرافسوں ہےاہے بلال! کیاتم س رہے ہوجو میں س رہا ہوں؟ حضرت بلال نے کہا: میں پچھ نہیں س

جلدويم

martat.com

تبيار القرآر

rn — 0+ :1+0 r

727

۔ ہا آپ نے فرمایا: اس قبر والے کوعذاب ہور ہاہے' پھراس قبر والے کے متعلق تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ یہودی ہے۔ (منداحمہ جماص ۱۵ اطبع قدیم' منداحمہ جمع ۱۱۔ ۱۰ مؤسسة الرسالة' بیروت ۱۳۱۸ ﷺ مجمع الزوائد جساص ۵۲) المومیز اس مرسل کے شد سے سات

امام بخاری اور امام سلم کی شرط کے مطابق سے حدیث صحیح ہے۔

حضرت ام مبشر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہیں اس وقت ہو نجار کے باغات میں سے ایک باغ میں تھی اس میں ان لوگوں کی قبریں تھیں جو زمانۂ جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے آپ نے ان پر عذاب دیئے جانے کی آ وازیں سنیں تو آپ یہ کہتے ہوئے باہر آئے: عذاب قبرسے پناہ طلب کرؤ میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا ان کو ان کی قبروں میں عذاب ہور ہاہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اس عذاب کو وحثی جانورس رہے ہیں۔

(منداحمہ ج۲ ص۱۲ ساطیع قدیم' منداحمہ ج۳۳ ص۵۹۲ رقم الحدیث: ۴۲۰ مؤسسة الرسالة 'بیروت' ۱۳۲۱ ط البیر ج۲۵ ص۱۰۳ رقم الحدیث: ۲۲۸ 'مصنف ابن ابی شیبہ جساص ۴۷۲۴' النة لابن ابی عاصم رقم الحدیث: ۸۷۵ صبح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۱۲۵ طافظ آبیشی نے کہا:اس حدیث کی سند کے تمام راوی صبح ہیں' مجمع الزوائد جساص ۵۲)

حضرت عبداً لله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ بے شک (بعض) مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے 'حتیٰ کہ جانوران کی آوازوں کو سنتے ہیں۔

(المعجم الكبيرةم الحديث: ١٠٩٥٩ وافظ البيثي نے كہا: اس حديث كي سندحسن ب مجمع الزوائدج ١٠٥٧)

حضرت ابوالمامدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک بخت گرم دن میں نی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد کے پاس سے گرر سے اورلوگ آپ کے بیچھے چل رہے تھے جب آپ نے ان کی جو تیوں کی آ ہٹ ٹی تو آپ ٹھر گئے 'حی کہ لوگوں کو اپنے آگے کردیا تاکہ آپ کے دل میں تکبر کا کوئی ذرہ نہ آئے 'حضرت ابوالمامہ نے کہا: یہاں پر دوآ دمیوں کی قبریں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا: ہم نے آئ کن لوگوں کو فن کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: یا نبی اللہ! فلاں فلاں ہیں آپ نے فرمایا: ان کو اس وقت ان کی قبروں میں عذاب ہورہا ہے 'صحابہ نے بوچھا: یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ان میں سے ایک محض چغلی کھا تا تھا اور دوسر المحض پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا 'پھر آپ نے ایک شاخ کے دو کلاے کر کے ان کو ان ایک قبروں پر گاڑ دیا 'صحابہ نے بوچھا: یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے' صحابہ نے بوچھا: یا نبی اللہ! ان کو کب سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا: یوغیب ہے جس کو اللہ کے سواکوئی نہیں جائے صحابہ نے بوچھا: یا نبی اللہ! ان کو کب سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا: یوغیب ہے جس کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا اور اگر تمہارے دلوں میں وحشت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ آوازیں سادیا جن کو میں سن رہا ہوں۔

﴾ (اُنجم الكبيرة الحديث ٢٩١٥ عافظ العينى نے كہا: الل حديث كا منديں ايك راوى مجروح بے مجمع الزوائد ج اس ٥٩)

الل جديث كے فوائد ميں سے يہ ہے كہ نبي صلى اللہ عليہ وسلم عابت ورجہ كي تواضع فرماتے سے حتى كہا ہوں كو بھى اللہ عليہ وسلم عابت ورجہ كي تواضع فرماتے سے حتى كہاں كو اللہ عليہ سے كہاں كو اللہ على اللہ عليہ حتى اور آپ بيرزخ كے احوال پر بھى نظر ركھتے سے آپ يہ بھى و كھے رہے سے كہاں كو عذاب عذاب مور ہا ہے اور آپ نے ان كى مدوفر مائى اور ان كے عذاب عنداب مور ہا ہے اور آپ نے ان كى مدوفر مائى اور ان كے عذاب ميں شخفيف كردى اور اس كى فقد يہ ہے كہ آپ و نيا ميں رہتے ہوئے برزخ كے احوال سے عافل نہيں ہيں اسى طرح جب آپ بيرزخ ميں چلے جائيں گے تو دنيا والوں كے احوال سے عافل نہيں ہوں گے اور جس طرح دنيا ميں رہتے ہوئے برزخ والوں كى مدوفر ماتے رہيں گے۔

مدوفر ماتے ہيں اى طرح برزخ ميں جاكر دنيا والوں كى مدوفر ماتے رہيں گے۔

marfat.com

فيار القرآر

# عذاب قبرى نى برقرآن مجيدے دلائل اوران كے جوابات

عذاب قبر كمكرين فقرآن مجيدى اس تت استدلال كياب:

الل جنت جنت میں میلی موت کے سوا اور کوئی موت نہیں

لَا يَنُ وَقُوْنَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَ.

چھیں محے۔ (الدخان:۵۲)

مكرين كہتے ہيں كہ قبر ميں حيات ہوتو حيات جنت سے پہلے دوموتمى ہوں كى پہلى موت قبر ميں جانے سے پہلے اور دوسری موت قبر میں جانے کے بعد طالا نکہ اللہ تعالی نے اس آیت میں صرف پہلی موت کے محصے کا بیان کیا ہے۔

اس کا جواب پیہ ہے کہ اہل جنت ٔ جنت میں موت کوئیں چکھیں مے اور جس ملرح دنیا میں ان کی تعتیں موت سے منقطع ہو تی تھیں جنت میں ان کی نعتیں موت ہے منقطع نہیں ہوں گی للذااس آیت میں بیددلیل نہیں ہے کہ دخول جنت سے پہلے ان پر کوئی اور موت نہیں آ سحتی اور بیہ جو فر مایا ہے کہ وہ جنت میں پہلی موت کے سوا اور کوئی موت نہیں چکھیں مے تو یہ جنت میں ان پرموت نہ آنے کی بہطورتعلیق بالحال تا کید ہے' یعنی اگر پہلی موت کا چکھناممکن ہوتا تو وہ جنت میں پہلی موت چکھ لیتے لیکن مہلی موت کا چکھنا تومکن نبیں ہے ( کیونکہ وہ آ چکی )اس لیے اب موت کا چکھنا بھی ممکن نبیں ہے۔ دوسرا جواب مدہ کہ "السموتة الاولى "مين جس موت مراد ہے اور بيموت كے تعدد كے منافى نہيں ہے كيونكہ جس متعدد كو بھی شامل ہوتا ہے اس كى دليل بيد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی اور حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں کئی مُر دوں کو زندہ کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ بعض جنتی جنت میں آنے سے پہلے کئی موتیں چکھ چکے تھے اس لیے مانتا پڑے گا کہ السموتة الاولى "سے جنس موت مراد ہے للذا قبر میں حیات ك بعددوباره موت آئى ہواور دخول جنت سے يہلے جنتيوں نے دوموتيں چكه لى مول توبياس آيت كے منافى تہيں ہے۔

دوسرى آيت كريمه جس سے منكرين استدلال كرتے ہيں وہ بيہ:

آپ ان کوسنانے والے میں جو قبروں میں میں وَمَا آنْتَ بِسُيعٍ مِّنْ فِي الْقُبُوبِ (فالمر:٢٢)

قبروالے اس کیے ہیں س سکتے کہوہ حیات سے عاری اور مُر دہ ہیں اور جب وہ مُر دہ ہیں تو عذاب قبر ثابت نہ ہوا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اہل قبور حامّہ کمع لیعنی کا نوں سے نہیں سنتے کیونکہ جسم تو سچھ عرصہ بعد گل سر کرمٹی ہو جاتا ہے صرف ہڑیاں رہ جاتی ہیں اور کچھ عرصہ بعد مڈیاں بھی نہیں رہنیں۔اس لیے اس آیت میں حواس سے سننے کی نفی ہے اور اہلِ قبور حواس سے نہیں

روح کی قوت سے سنتے ہیں۔

دوسرا جواب سے سے کداس آیت میں آپ کے سانے کی نفی ہے ، قبر والول کے سننے کی نفی نہیں ہے ، یعنی جس طرح قبر والوں کے لیے ان کی موت کی وجہ ہے آپ کی نفیحت کارگرنہیں ہے اس طرح کفار مکہ پر بھی ان کی صند اور ہث وهرمی کی وجہ ہے آپ کی نصیحت کارگرنہیں ہے تیسرا جواب ہے کہ کفار کو قبر والوں سے تشبید دی گئی ہے اور یہاں مراد کفار ہیں اور اساع کی نغی ہے۔ اع کے خلق کی نغی مراد ہے کیجنی آپ کفار میں ساع کو پیدانہیں کرتے ' تو اگر کفار آپ کی نفیحت کونہیں سنتے تو آپ رنجیدہ نہ ہوں۔الغرض اس آ ہت سے قبروالوں کے سننے کی نفی نہیں ہے اس لیے بیآ یت عذاب قبر کے خلاف نہیں ہے۔

عذاب قبر کے خلاف عقلی شبہات کے جوابات

علامه أني مالكي لكصة بين:

قاض عیاض نے کہا ہے کہ اہل سنت کا ند جب سد ہے کہ عذاب قبر ٹابت ہے اس کے برخلاف خوارج جمہور معتز لہ بعض مرجے (اور بعض روافض)عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں اہل حق کے نز دیک بعینہ جسم کوعذاب ہوتا ہے یا جسم کے کسی جز میں روح جلدوتم

martat.com

تبيار القرآن

کولوٹانے کے بعدعذاب ہوتا ہے محر بن جریراورعبداللہ بن کرام اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ میت کوعذاب دینے کے لیے روح کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے ئیدرائے فاسد ہے کی ونکہ درد کا احساس صرف زندہ کے لیے متصور ہے اگر بیاعتراض ہو کہ میت کا جسم اسی طرح بغیر کی تغیر کے پڑا ہوتا ہے اور اس پر عذاب دیئے جانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا جواب بیہ ہو کہ میت کا جسم اسی کی نظیر بیہ ہے کہ اس کی نظیر بیہ ہوئے دو اور وہ خواب میں دیکھ وہ کی تو اور ہوتا ہے کہ اس کو مار پڑ رہی ہے اور وہ خواب میں درداور تکلیف بھی محسوس کرتا ہے کہ اس کی نظیر بیہ ہوئے بیدار قص کوکوئی علم نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے اسی طرح ایک بیدار آ دی کسی کین اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پتانہیں ہوتا کہ وہ لذت یا تکلیف کے سرخیال کی وجہ سے لذت یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پتانہیں ہوتا کہ وہ لذت یا تکلیف کے سرخیال کی وجہ سے لذت یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور اس وی آئی تھی 'آ پ حضرت جرائیل سے ہم کلام ہوتے تھے اور حاضرین کواس کا کوئی اور اک نہیں ہوتا تھا۔

ہم اس سے پہلے بہ کثرت احادیث کے حوالوں سے یہ بیان کر چکے ہیں کہ قبر میں بندہ کے جم میں روح لوٹائی جاتی ہے' فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں اور وہ بندہ جوابات دیتا ہے۔ نہ جانے کیوں علامہ ابی کی ان احادیث کی طرف توجہ نہیں ہوئی' اسی طرح دیگر علماء نے بھی قبر میں روح لوٹائے جانے کے مسئلہ میں تر دد کیا ہے۔ حالانکہ مند احمد ج مہم ۲۸۸۔ ۱۲۸۷ ورمصنف ابن ابی شیبہ ج سم ۳۸۱ میں اس کی صاف تصریح ہے۔

علامهابن عام لكعة بين:

بہت سے اشاہرہ اور حنفیہ نے (قبر میں) روح لوٹانے میں تر دو کیا ہے' انہوں نے کہا: حیات کے لیے روح لازم نہیں ہے بیصرف امر عادی ہے' بعض احناف میں سے جو معاد جسمانی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسم میں روح رکھی جاتی ہے وہ لذت اور الم کا ادراک کرتی ہے اور جن کا قول یہ ہے کہ جب بدن ٹی ہوجا تا ہے تو روح اس ٹی کے ساتھ مصل ہو جاتی ہے اور روح اور مٹی دونوں کو الم ہوتا ہے اس قول میں یہ احتمال ہے کہ روح ایک جسم (لطیف) ہے اور بدن سے مجرد ہے اور ہم یہ بیان کر بھیے ہیں کہ بعض احناف مثلاً امام ماتریدی اور ان کے تبعین یہ کہتے ہیں کہ روح (جسم سے) مجرد ہے' لیکن امام ماتریدی نے میں حدیث قبل کی ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! قبر میں گوشت کو روح کے بغیر کس طرح درد ہونچا یا جب سلم حالے گا؟ آپ نے فرمایا: جس طرح تمہارے دانت میں درد ہوتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی' اس طرح موت کے بعد جاتے گا؟ آپ نے فرمایا: جس طرح تمہارے دانت میں درد ہوتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی' اس طرح موت کے بعد

marfat.com

أياء القرآء

جب روح جسم کے ساتھ متعل ہوگی تو اس میں در دہوگا 'اگر چاس میں روح نہیں ہوگی اور اس مدیث مے موضوع ہونے کے آ ٹار بالکل داستے بیں اور سی فی ندر ہے کمٹی سے مرادجم کے باریک اجزاء ہیں اوران میں سے بعض اجزاء کے ساتھ بھی روح كا تصال لذت اور الم كادراك كے ليے كافى ہے۔ (المسائرومع المسامروس ١٣٣١-١٣٣٧ دارالمعارف الاسلامية محران) علامه قاسم بن قطلو بغاحني متوفى ٨٨١ ه لكمت بين:

علامة ونوى نے كہا كه كفارى رويس ان كجسمول كے ساتھ متصل موتى بين ان كى روحوں كوعذاب ديا جاتا ہے اور ان ے جسموں کوالم ہوتا ہے جیسے سورج آسان میں ہوتا ہے اور اس کی روشیٰ زمین پر ہوتی ہے اور مؤمنین کی روحی علیمین میں ہوتی ہیں اور ان کا نورجسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے جیسے سورج آسان پر ہے اور اس کا نورز مین پر ہے۔

( شُرح المسائره مع المسامره ص ۱۳۲۳ كران )

ملاعلى قارى حفى متونى ١٠١٠ ه كلصة بن:

انسان کے جسم کا جز اصلی وہ جز ہے جواس کے جسم میں اوّل عمرے لے کر آخر عمر تک باقی رہتا ہے اور اس کے بدن کی فرہی اور لاغری کے ہر دور میں وہ جزمشترک رہتا ہے اس کی حیات سے سارے بدن کی حیات ہوتی ہے اور جب انسان مر جائے تو خواہ اس کوقبر میں دفن کر دیا جائے یا اس کو درندے کھالیں اس کے بدن کا وہ جزء اسلی جس جگہ بھی ہواس کی روح اس جز کے ساتھ متعلق کر دی جاتی ہے اور اس تعلق کی وجہ ہے اس میں حیات آ جاتی ہے تا کہ اس سے سوال کیا جائے ، پھر اس کو تواب یا عذاب دیا جائے اور اس امر میں کوئی استبعاد نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جزئیات اور کلیات کا عالم ہے اس لیے وہ بدن کے تمام اجزاء کوان کی بوری تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون ساجز کس جگہ واقع ہے اور کون ساجزاس کے بدن کا جزء اصلی ہے اور کون ساجز زائد ہے اور وہ جز اصلی اس کے مکمل بدن میں ہویا کا نتات میں کہیں اکیلا ہو مرحال میں الله تعالی انسان کی روح کواس جز کے ساتھ متعلق کرنے پر قاور ہے 'بلکہ اگر ایک انسان کے بدن کے تمام اجزاء مشارق اور مغارب میں منتشر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی روح کوان تمام اجزاء کے ساتھ متعلق کرنے پر بھی قادر ہے۔

(مرقاة جام ۲۰۳ ١مان)

علامه جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ ه كلصة بين:

الله تعالى جس ميت كوعذاب دينا جا بهتا ہے اس كوعذاب ديتا ہے خواہ اس كوقبر ميں دفنا يا جائے يا اس كوسُو لى براتكا يا جائے یا وہ سمندر میں غرق ہو جائے یا اس کو جانور کھالیں یا وہ جل کررا کھ ہو جائے اور اس کے ذرّات ہوا میں منتشر ہو جائیں' جس کو عذاب ہونا ہے ہرحال میں عذاب ہو گا اور اہل سنت کا اس پراتفاق ہے کہ عذاب اور ثواب کامحل روح اور بدن دونوں ہیں۔ (شرح الصدورص ٢٥-٥ غدار الكتب العربيد الكبرى معر)

عذاب قبری مزید وضاحت

ا یک سوال یہ ہے کہ بہت ہے لوگوں کی قبرنہیں بنتی کھران کے حق میں عذابِ قبر کیے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر سے مرادوہ جگہ ہے جہاں میت کے اجزاءاصلیہ ہوں 'خواہ وہ زمین کا گڑھا ہویا سمندر کی تدیا جانور کا پیٹے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے' دوسرا سوال بیہ ہے کہ کچھ عرصہ بعد بدن کل سر کرمٹی ہو جاتا ہے چھر بدن پرعذاب کیسے ہوگا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ بدن کے اجزاء اصلیه کواللہ تعالی بہرحال باقی رکھتا ہے جن کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے اور ان پرعذاب کی کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ تیسرا سوال میہ ہے کہ بسا اوقات جنگلی جانور انسانوں کو کھا جاتے ہیں اوراگر ان پر آگ کا عذاب ہوتا ہے تو اس سے

martat.com

تبيار القرآن

جانورول کوتکلیف کیول نہیں ہوتی ؟ اس کا جواب ہے کہ جانور عالم دنیا ہیں ہے اور اس کے اندر میت کے اجزاء پر عالم برز خ میں عذاب کی کیفیات گزر رہی ہیں اور ایک عالم کے احوال دوسرے عالم پر منکشف نہیں ہوتے، مثلاً ہمارے پیٹ میں جب کیٹرے ہوتے ہیں ان پر زندگی اور موت اور درد وراجت کے تمام احوال گزرتے ہیں اور ہم کو پانہیں چاتا۔ چوتھا سوال ہے ہے کہا جاتا ہے: میت کو گرزے مارا جاتا ہے وہ چیختا چلاتا ہے اس کے سر کے گلزے کو جاتے ہیں جسم جل جاتا ہے، لیکن جب قبر کھود کر میت کو ویکھا جائے تو جسم ای طرح پڑا ہوتا ہے۔ کی چوٹ کا نشان نہ جلنے کا 'کوئی اور ٹوٹ پھوٹ نہ مار کی وجب سے جسم میں حرکت اور اضطراب ہوتا ہے اس کا جواب بھی وہی ہے کہ یہ الگ الگ عالموں کے احوال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور فرشتوں سے باتیں کرتے تھے اس مجلس میں صحابہ ہوتے تھے انہیں بتانہ چاتا 'خواب میں کسی آ دی کو مار پڑتی ہے اور اس عالم میں وہ درد واذیت محسوں کرتا ہے لیکن اس کے پاس بیٹھے بیدار شخص کو پتانہیں چاتا ہی طرح برزخ کے احوال دنیا والوں پر منکشف نہیں ہوتے ۔ پانچواں سوال ہے کہ قبر میں انسان زندہ رہ سکتا ہے تو کیا یمکن ہے کہ کی زندہ آ دمی کوقبر میں فن کردیں اوروہ زندہ رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں زندگیوں کی نوعیت میں فرق ہے اختی کے پیٹ میں بچد زندہ ہوتا ہے کیکن اگر کی انسان یا جانور کو اونم فن کے پیٹ کر کے اس میں ڈال دیا جائے تو دہ زندہ نہ رہ سکے گا۔

عذاب قبر پرہم نے اس قدرتفصیلی بحث اس لیے کی ہے کہ شیعہ معتزلہ مکرین حدیث اور بہت ہے آزاد خیال لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اس لیے میں نے اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے تا کہ اس کا کوئی پہلوتشنہ نہ رہے اللہ تعالی میری اس محنت کو قبول فرمائے اور اس میں اثر آفرین پیدا فرمائے۔ آمیسن یا دب العلمین بہاہ حبیب سید ماری سد

# دوزخ مین کا فروں کا مباحثه

المومن: ٣٤ ميں ارشاد ہے: ''اور جب وہ دوزخ ميں ايک دوسرے سے بحث کريں گے' پس کمزورلوگ متکبريں ہے کہيں گے: ہم دنیا ميں تنہارے پيرو کارتھے' کیاتم ہم ہے آگ کا کوئی حصہ دور کرنے والے ہو؟ O''

یعنی اےسردارو! کیاتم اس پر قادر ہو کہ ہم ہے اس عذاب کا پچھ حصہ کم کرادو۔ان پیرد کاروں کو بیعلم تھا کہ ان کے کافر سردار اللہ تعالی کے عذاب میں بالکل تخفیف نہیں کرا سکتے' اس سوال سے ان کامقصود بیرتھا کہ کافر سرداروں کو زیادہ شرمندہ کیا جا سکے اور ان کے دلوں کو تکلیف پہنچائی جائے کیونکہ ان کا فرسر داروں نے ہی اپنے پیروکاروں کو انواع واقسام کی گم راہیوں میں مبتلا کیا تھا اور جب پیروکارا ہے ہر داروں سے بیفر مائش کریں گے تو وہ جواب میں کہیں گے:

المومن ۴۸ میں ارشاد ہے:'' متکبرین کہیں گے: بے شک ہم سب دوزخ میں ہیں' بے شک اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرچکا ہے 0''

یعنی ہم سب دوزخ کےعذاب میں گرفتار ہیں'اگرتمہارےعذاب میں کی کرانا ہماری قدرت میں ہوتا تو ہم اپنے عذاب میں نہ کی کرالیتے'اللہ تعالیٰ بندول کے درمیان فیصلہ فر ما چکا ہےاور جس کواجر وثواب دینا تھا اور جس کو جوسز ااورعذاب دینا تھا وہ دے چکا ہے' پھر جب پیروکاراپنے سرداروں سے مایوس ہوجا کیں گے تو جہنم کے محافظوں سے کہیں گے:

المومن : ٣٩ ميل فرمايا: "اور دوزخي جَهنم كے محافظول سے تمبیل گے: تم البيخ رب سے دعا كرو كەكى ايك دن تو ہم سے عذاب كم كرد نے 0"

جہنم کے جس حصہ میں انہیں عذاب دیا جائے گا وہاں پر سخت عذاب ہور ہا ہو گا اور وہ جہنم کا بہت ہولنا ک حصہ ہو گا'ای

marfat.com

ينار القرآر

ليه وه جہنم كے محافظوں سے فرياد كريں مے۔

الموس: ۵۰ میں فر مایا:''محافظ کہیں گے: کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں لے کرنہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں مے: کیوں نہیں' محافظ کہیں گے: پھرتم خود ہی دعا کرواور کافروں کی دعافض کم راہی میں ہوتی ہے 0''

عافظوں کے اس قول میں یہ دلیل ہے کہ انسان احکام کا اس وقت مکلف ہوتا ہے جب اللہ کے رسول احکام شرعیہ لے کر آ جائیں اور رسولوں کے آنے سے پہلے انسان کے لیے ہرفعل مباح ہے اور کوئی کام اس کے لیے شرعاً ممنوع نہیں ہے کیونکہ ابھی احکام شرعیہ نازل ہی نہیں ہوئے' اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحث ہے۔

آ خرت میں کفار کی دعاؤں کو قبول نے فرمانا آیا اللہ تعالی کے رحیم وکریم ہونے کے منافی ہے یا نہیں؟

ا مام فخر الدین محد بن عمر رازی متوفی ۲۰۷ ه نے اس آیت پرایک اعتراض کر کے اس کا جواب لکھا ہے' امام رازی لکھتے

ين

اور وہ اپ ک ک ک پر بواب رہا ہیں ہے کہ میں ہے۔ (تغییر بھیرجامس ۵۲۳ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ء) کتاب میں بیہ فیصلہ فرمادیا تو اس کا اقر ار کرنا وا جب ہے۔ (تغییر بھیرجامس ۱۳۵۵ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی ا میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام رازی پر حمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے ان کی اس تقریر سے بیتا ترماتی

میں اہتا ہوں کہ القد تعالی امام رازی پرر میں نارس مراح اوران کے درجات بسکر ہوئے ہی گا، ک کریسے یہ مسلم استحالی کا ان کو ہے کہ مشرکین کے اس قدر گز گڑا کر فریاد کرنے آہ و زاری ہے معانی ما نگنے اور روروکر تو بہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ان کو ہمانت نے کہ مسلم کی ایک تو نہیں ہے وہ بے نیاز ہے ' معان نہ فرمانا اور ان کو سلمسل ابدالا باد تک درواور اذبیت میں مبتلا رکھنا اس کی شان کر بھی کے لاکق تو نہیں ہے وہ بے نیاز ہے '

اسے مشرکین کوسزا دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے'اس کے مقابلہ میں کوئی سخت سے سخت ول کا انسان ہوتا تو وہ بھی اپنے غلام کو معاف کر دیتا اور وہ اکرم الاکرمین ہوکر اپنے بندہ کومعاف نہیں کررہا' سوالی بے مہری اس کے لائق تو نہیں ہے لیکن وہ حاکم

معاف کردیتا اور وہ اگرم الاکرین ہوکرانچے بندہ کو معاف بین کررہ سومیں جبے ہرگ ہی۔ مطلق ہے اس پر کوئی اعتراض ہونہیں سکتا'اس کی جناب میں کسی چون و چرا کی مجال نہیں ہے۔

سس ہے اس پرلوی افتر اس ہوؤں صلا اس کی جہاب یں کی پول و پران ہوں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام رازی نے اللہ تعالیٰ کی ہے رحمی کی تصویر تو بہت تفصیل سے سینچی ہے کفاراور مشرکین کے جرائم کی سیکی نہیں بیان کی' اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا'ان کی ضرورت اور راحت کی ہر چیز ان کومہیا کی' مسلمانوں اور اپنے فرمال بروام بندوں سے زیادہ ان کو معتبیں عطافر مائیں۔ دنیا میں ان کو بے پناہ مادی قو توں سے نوازا' ہر طرح کے عیش و آ رام میں رکھا اور ان

martat.com

تبيار الغرآر

F 29

# اِتَاكُنْدُصُرُ مُسُلُنَا وَالْمِا يُنَا الْمَنْوَا فِي الْحَدِو اللَّهُ اَيْنَا وَ يُوهِ اللَّهُ اَلْمُولِ وَالْمَا يَنَا اللَّهُ الطّلِمِينَ مَعْلَا تَعْلَمُ الطّلِمِينَ مَعْلَا الْمُعْلَمُ الطّلِمِينَ مَعْلَمُ اللَّهُ الطّلِمِينَ مَعْلَمُ اللَّهُ الطّلِمِينَ مَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّ

marfat.com

أم القرأر

= ن ب

marfat.com

جلووا

تبيان القرآن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں (بھی) مد فرمائیں گے اور اس دن (بھی) جس ون گواہ کھڑے ہوں گے O جس ون ظالموں کوان کی معذرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا'ان کے لیے لعنت ہو گی اور ان کے لیے نُرا گھر ہوگا 0 اور بے شک ہم نے مویٰ کو (کتاب)ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بتایا 0 (وہ) عقل والوں کے لیے ہدایت اور نھیحت ہے 0 (المؤن ۵۲ ام) رسولوں اور مو منوں کی نصرت کے محامل

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کواور آل فرعون کے مردموس کو فرعون کی سازشوں کے شرسے محفوظ رکھا اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد فر مائے گا'
اس آیت میں رسولوں سے اور ایمان والوں سے کون مراد ہیں؟ اس میں مفسرین کے دوقول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ رسولوں سے مراد آل فرعون کا مردمومن ہے' بید دونوں اگر چہ واحد ہیں لیکن ان کو سے مراد حضرت موی علیہ السلام ہیں اور ایمان والوں سے مراد آل فرعون کا مردمومن ہے' بید دونوں اگر چہ واحد ہیں لیکن ان کو لفظیماً جمع سے تعبیر فر مایا ہے' دوسرا قول ہیہ ہے کہ رسل سے مراد عام رسول ہیں اور 'اللہ ذین المنوا'' سے مراد عام مؤمنین ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی جومد فر مائے گااس کی تفییر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) الله تعالیٰ رسولوں اور ایمان والوں کی ولائل اور حجت سے مدوفر مائے گا کیونکہ دلائل اور حجت سے جو مدد کی جاتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔

(۲) الله تعالی ان کی تعریف و تحسین سے مد دفر مائے گا' کیونکہ ظالم اس پر قادر نہیں ہے کہ لوگوں کی زبانوں ہے ان کی تعریف و تحسین کوسلب کرلے۔

(٣) بعض اوقات مردان راہِ خدا کوحق کی راہ میں پھھ مشکلات پیش آتی ہیں لیکن وہ بالآخر ان کے لیے ترقی درجات کی موجب ہوتی ہیں۔

(۳) اہل باطل کے مرنے کے بعدان کے آثار مث جاتے ہیں اور حق کو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں' لوگ ان کے نیک اعمال کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے اجر وثو اب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٧٧٨ ه لكهة مين:

(۵) اس نفرت سے مرادانتھا راورانتھا م بھی ہوسکا ہے یعنی جن لوگوں نے رسولوں کو اورمؤمنوں کو اذبیت پہنچائی اللہ تعالیٰ ان کے اس بشت یا ان کی وفات کے بعد جیبیا کہ اللہ تعالیٰ نے دھزت کی اس سے انتقام لے گا خواہ ان کے سامنے یا ان کے پس بشت یا ان کی وفات کے بعد جیبیا کہ اللہ تعالیٰ نے دسوا کیا اور حضرت ذکر ہا اور حضرت شعیا علیم السلام کے اعداء اور قاتلوں سے انتقام لیا اس طرح نم ودکو اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا اور جن یہود یوں جن یہود یوں نے دھزت سے علیہ السلام کوسولی پر لؤکا یا تھا ان پر اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو مسلط کر دیا ، جنہوں نے یہود یوں کی اہانت کی اور ان کو ذکیل کر دیا اور قیامت سے پہلے حضرت بیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گئو وہ عدل وانصاف سے فیصلے کریں گے اور جن بیکو موقوف کر دیں گئو اور جن بیکو اور جن بیکو کر دیں گئا اور خاری دیا ہوں گئو تی کہ اور جن کی ایک محفوق کی دیں گئا کہ کا ورجن کو ایف ان کر اور جن کو ایف اند ماری کو ایک اللہ تعالیٰ کی ایک محفوق کی کرتا ہے خضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے جی کہ رسول اللہ تعلیہ و کام نے فرما تا ہے جس نے میں نے میرے ولی سے عدادت رکھی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کر دیا۔ (میجی ابنواری رقم اللہ یوں کا اور خرما تا ہے جس نے جس نے میرے ولی سے عدادت رکھی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کر دیا۔ (میجی ابنواری رقم اللہ یوں کو ایک میں نے میں نے میں سات ہے جس نے میں میں نے میں سے معالی اللہ تعلیہ و کام ان اللہ علیہ و کسی اللہ دیا ہے دی اس میں اللہ میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے میں اس نے میں اس نے میں کر دیا۔ (میجی ابنواری رقم اللہ یوں کی اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں اس نے میں نے میں نے میں نے میں اس نے میں نے میں نے میں نے میں نے میں

marfat.com

دوری مدیث بین ارشاد ہے: بین اپ اولیاء کے لیے اس طرح مملکرتا ہوں جس طرح شیر مملکرتا ہے۔ ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو اور عاد اور خود کو اور اسماب الرس کو اور قوم لوط کو اور الل مدین کو اور ان جیسے دیگر دشمنان اسلام کو ہلاک کر دیا ۔ جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تعمی اور ان کے درمیان جوموشین شے ان کو نجات دے دی ای طرح الله تعالیٰ نے اپنے نمی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اسماب کی نعر ت فرمائی اور جن لوگوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ سے عداوت رکھی ان سب کو مغلوب اور آپ کو ان سب پر غالب کر دیا 'آپ کے دین کو تمام اویان پر سربلند کر دیا 'آپ کو جرت کرنے کا تحمل اور آپ بر بلند کر دیا 'آپ کو جرت کرنے کا تحمل ورکا فروں کو فلکست دی 'ان بیس سے ستر کافر مارے گئے اور ستر قید کے گئے گھر چکھ کو دن آپ کی مدوفر مائی اور حملہ آور ورکا فروں کو فلکست دی 'ان بیس سے ستر کافر مارے گئے اور ستر قید کے گئے گھر پکھی کو دن آپ کی مدوفر مائی اور مسلمانوں کو فتح عطافر مائی اور اپنے شہر بیل گئے کرآپ کی آپ تحمیس شندی ہو گئی کی اور اپنے شہر بیل گئے کرآپ کی آپ تحمیس شندی ہو گئی کی اور اپنے فرح دیا اور تائی اور آپ کے بعد آپ کے اسماب اور آپ کے اسماب خلفاء ہوئے 'انہوں نے اللہ عن داخل ہو گئی کا دو لوگوں کو اسلام کی دعوت دی 'من کو کر دیا اور مشارق خلا ہو گئی کو دیا رہ کیا کہ دیور ہوگیا کہ اللہ عروض کے دین کی تبلغ کی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی 'من کر دیا اور ایمان والوں کا اور مشارق بین کر تا ہوں اللہ تعالی کا یہ وعدہ پورا ہوگیا کہ اللہ عروض کے دین کی تبلم مشارق اور مناز ہے۔ (تغیر این کثیر جسم اور دارالفر ۱۹۳۱ء)

كفارا ورمشركين سيا عذاركانا قابل قبول مونا

المومن: ۵۲ میں فر مایا '' جس دن ظالموں کوان کی معذرت ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا'ان کے لیے لعنت ہوگی اوران کے لیے بُرا گھر ہوگا 0''

اس آیت سے مقصود بیہ ہے کہ مومنوں کے عظیم تواب کی خبر دی جائے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بی خبر دی ہے کہ قیامت کے دن جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے تو مؤمنین جنت میں بلند در جات پر فائز ہوں گے اور ان کے مخالف اور دشمن ذلت میں

رں ہے۔ اس آیت سے بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ مشرکین اپنے شرک پر عذر پیش کریں گے لیکن ان کے عذر سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور قر آن مجید میں دوسری جگہ فر مایا ہے:

وَلا يُؤْذُنُ لَهُوْ فَيَعْتَلِا مُوْنَ (الرسلات:٣٦) اوران كوعذر بيش كرنے كى اجازت نبيس دى جائے كى O

ور پیویاں موروں آیوں میں تعارض ہے'المون:۵۲ کا تقاضا ہے کہ وہ عذر پیش کریں گےاور المرسلات:۳۱ کا تقاضا ہے کہ ان ان دونوں آیوں میں تعارض ہے'المون:۵۲ کا تقاضا ہے کہ وہ عذر پیش کریں گے اور المرسلات:۳۱ کا تقاضا ہے کہ ان کو عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگا جو انہیں فائدہ پہنچا سکے اس کا دوسرا جواب سے ہے کہ قیامت کے دن احوال معنیٰ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہوگا جو انہیں فائدہ پہنچا سکے اس کا دوسرا جواب سے ہے کہ قیامت کے دن احوال مختلف ہوں گئے کسی وقت میں وہ عذر پیش کریں گے اور دوسرے وقت میں وہ عذر پیش نہیں کرسکیں گے۔

حضرت موسیٰ علیه السلام اور بنی اسرائیل کی د نیا میں نصرت

ر میں فرمایا ''اور بے شک ہم نے موکیٰ کو ( کتاب) ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کواس کتاب کا وارث بنایا O وہ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے O''

رہ سار وال سے ہوں ہے ہوں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی ونیا اور آخرت میں نصرت فرما تا ہے' سوان اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا:'' اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی ونیا اور آخرت میں نصرت فرما تا ہے'

martat.com

تبيار القرآن

دوآ چوں بیں رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا میں نصرت فرمانے کی ایک نوع بیان فرمار ہاہے کہ ہم نے مویٰ کو ہدایت دی۔

اس ہدایت سے بیکھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مویٰ کو دنیا میں بہت زیادہ علوم نا فعہ عطا فرمائے اور اس سے بیکھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت سے بیکھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت کی بہت ولائل اور مجمزات عطا فرمائے اور اس سے بیکھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو کتاب ہدایت عطا فرمائی 'جو تورات ہے۔

المومن ۵۴ میں ایمان والول کی نصرت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کواس کتاب کا وارث بنایا۔

اس سے تورات کی وراثت بھی مراد ہوسکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی علیہ السلام پر تورات نازل فر مائی تو بی امرائیل نے تورات میں فدکوراحکام شرعیہ اور دیگر سورتوں اور آیوں کاعلم حضرت موکی علیہ السلام سے حاصل کیا 'پھرنسل درنسل میعلم ان میں منتقل ہوتا رہا اور میبھی ہوسکتا ہے کہ اس سے صرف تورات کی وراثت مراد نہ ہو بلکہ وہ تمام کتابیں مراد ہوں جو انبیاء بنی انسرائیل پر نازل ہوئی ہیں یعنی تورات 'زبور اور انجیل۔

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: ' بید کتاب عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے' ہدایت اور نصیحت میں یہ فرق ہے کہ ہدایت کا معنیٰ ہے کہ ایک چیز بتائی جائے جو کسی دوسری چیز پر دلیل ہے اور اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس سے وہ چیز یاد آ جائے جو پہلے بھول چکی ہواور ذکری اور نصیحت سے مراد عام ہے بعنی انبیاء علیہم السلام کی سابقہ کتابوں کی وہ آیات جو عقا کہ صیحے اور احکام شرعیہ پر دلیل جیں اور وہ آیات جن میں انہیں عقا کہ اور احکام کو یاد دلایا ہے اور ان کو ابنانے اور ان پر علل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں یہ دونوں چیزیں ہیں' عقا کہ اور احکام پر دلائل بھی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں یہ دونوں چیزیں ہیں' عقا کہ اور احکام پر دلائل بھی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں یہ دونوں چیزیں ہیں' عقا کہ اور احکام پر دلائل بھی ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوآپ مبر سیجے' بے شک اللہ کا وعدہ برق ہے اور آپ اپنے بہ ظاہر خلاف اولیٰ کامول کی مغفرت طلب سیجے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ صبح اور شام شیج سیجے نے کہ جولوگ بغیر کسی الیمی دلیل کے جوان کے پاس آئی ہو' اللہ کی آ بیوں میں جھڑا کر رہے ہیں' ان کے دلوں میں صرف بڑا بننے کی ہوں ہے' جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں' سوآپ اللہ کی آ بیوں ہے' جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں' سوآپ اللہ کے سے پناہ طلب سیجے' بے شک وہ خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے آ سانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کو بیدا کرنے سے ضرور بہت بڑا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے O (المون: ۵۵۔۵۵)

جارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالی آپ رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی مد فرما تا ہے اور اس کی مثال میں حضرت موی علیہ السلام اور بی اسرائیل کا ذکر فرمایا اب اس کے بعد ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے کہ آپ مبر کیجئے 'پ شک اللہ کا وعدہ برتن ہے اللہ تعالی آپ کی اس طرح مد فرمائی تھی اور اللہ آپ مبر کے بیا ہوا وعدہ ای طرح پورا فرمایا وسلوں کی مد فرمائی تھی اور اللہ آپ سے کیا ہوا وعدہ ای طرف متوجہ رہیں جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں نفع ہوگا کیونکہ جو اللہ کا ہوجا تا ہے۔ پھر جامع اطاعت یہ ہے کہ جو کام نہیں کرنے چاہئیں بندہ ان میں مشغول رہے اس لیے اقل الذکر کے متعلق آپ سے فرمایا: ' اور آپ اپ ہو ناہم خلاف اول کا کموں کی مغفر نے طلب سیجے'' اور ٹائی الذکر کے متعلق آپ سے فرمایا: ' اور آپ اپ ہو نے ہو ظاہر خلاف اول کا کموں کی مغفر نے طلب سیجے'' اور ٹائی الذکر کے متعلق فرمایا: ' اور آپ اور شام تبیع سیجے''۔

marfat.com

بيار القرآر

marfat.com

تبيار القرآن

الكامنا حدين محد خفاجي متوفي ٢٩٠ اهف اسعبارت كي شرح مي لكما ب:

استغفاركر كان كى ملافى كريل - (عناية القاضى ج ٨ص١٢ دارالكتب العلمية بيروت ١٢١٥ هـ)

علامه محمد بن مصلح الدين القوجوي أتحقى التوفي ٩٥١ هانے بيضاوي كى اس عبارت كى شرح ميں لكھا ہے:

ظاہریہ ہے کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم آپ کی طرف گناہ کی نسبت کریں۔(ماشیش خادہ جے میں ۳۳۲ دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۴۱۹ھ)

علامه اساعیل حقی متوفی سے ۱۱۱ ھے اس آیت کے حسب ذیل محامل بیان کیے ہیں:

- (۱) بعض اوقات جوآپ نے جلدی میں اولی کاموں کوترک کر دیا تو آپ استغفار کر کے ان کا تد ارک کیجئے۔
  - (٢) اگر بالفرض آپ سے كوئى كناه مواہ تو آپ اس براستغفار يجئے۔
- (٣) میکم تعبدی ہے تا کداس برعمل کر کے آپ کے درجات میں اضافہ ہوادر آپ کے بعد دالوں کے لیے وہ عمل سنت ہو۔
  - (4) يېمى كهاكيا كه كهاس مرادآپ كى امت كے كناه بير
- (۵) جس ذنب (گناه) کی آپ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا جس طرح کوئی مختص آپ کے سہوکی حقیقت کوئیس جانتا' اس لیے کسی امتی کے لیے آپ کی طرف گناه کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ (روح البیان ۲۶۵ ۱۳۲۵ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ه)

علامہ سیدمحمود آلوی متوفی • کا اھنے اس آیت کے تحت وہی جواب ذکر کیا ہے جس کو قاضی بیضاوی نے لکھا ہے۔ (روح المعانی جز۳۲س ۱۱۸ دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو استنففار کے تھم کی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے۔۔۔۔۔ نزدیک توجیہات

آرید مان (ہندو پنڈتوں) نے ''واسٹنگفر (پاکائی کے ''(المون ۵۵) سے مسلمانوں پر بیا عتراض کیا کہ تہاد ہے بی نے گناہ کیے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آپ کواسٹنفار کرنے کا حکم دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کے پاس بیہ سوال بھیجا گیا تو انہوں نے اس کے پندرہ جواب دیئے ہم ان میں سے گیارہ جوابات کوچش کر رہے ہیں' چوقا جواب بیہ نوال بھیجا گیا تو انہوں نے اس کے بندرہ جواب دیئے کے عبارت بیہ : 'انسقصیر المشکر علی ما انعم اللہ علیک و علی اصحاب ک '' یعنی اللہ عزوجل نے آپ پراورآپ کے اصحاب پر جونعتیں فرمائیں او نکے شریمی ہی قدر کی واقع ہوئی او نکے لیے استعفار فرمائی کی اللہ عزوجل نے آپ پراورآپ کے اصحاب پر جونعتیں فرمائیں او نکے شریمائی الله علی ہیں و اقع ہوئی او نکے لیے استعفار فرمائی کی اللہ علی اللہ اللہ واقع ہوئی او نکے لیے استعفار فرمائی کی اور کہاں محملات نامی المعلول ہیں المعمود کی اور شاد العقل المسلیم قال اللہ عزوجل '' و ان تعدو انعمہ اللہ لا تحصوحا ''اگراللہ کی تعین گنا چاہوتو نہ کن سکو گئے جب او کی نعتوں کوکوئی گن ہیں سکا تو ہر نعت کا پوراشکر کون اوا کر سکت کی ہرگز گناہ بعنی معروف میں بلکہ لازمہ بشریت ہے 'نعمائ الہ ہے ہروقت ہوئے ہیں مشخولی شروراگر چہ خاصوں پرخصوصا اون پر جوسب خاصوں کے ہونا مال ہیں میں شہنولی ضروراگر چہ خاصوں کے بیا فعال ہی جوسب خاصوں کے مدافعال ہی میں شہنولی ضروراگر چہ خاصوں کے بیا فعال ہی جوسب خاصوں کے مواصل کے بیا فعال ہی میں شہنولی ضروراگر چہ خاصوں کے بیا فعال ہی ہوئی ہوئی ہیں 'میں اس کی کونقیم اوراس تقیم کوؤنٹ سے تعین فرم المی گنا گیا ہے۔

marfat.com

نياء القرآء

(الوال رضوية عاص ٥٤ كتيد وضوية كراجي)

جدوتم

اس جواب کا خلاصہ پیہے کہ اس آیت میں مجاز اُشکر کی اوا میگی میں کی کو ذنب فرمایا ہے اور وہ محناہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ک نعتیں غیر متناہی ہیں اور متناہی وقت میں غیر متناہی نعمتوں پرشکر اوا کرناممکن ہی نہیں ہے بیرمجاز مرسل ہے۔

(۲) (۵) بلک خودنس عبارت گواہ ہے کہ یہ جے ذب فرمایا گیا ہر گز هیقة ذب بمعنی گناہ بین "ما تقدم " ہے کیا مرادلیا وی اور ئے ہے۔ پیشتر کے اور گناہ کے جین مخالفت فرمان کو اور فرمان کا ہے ہے معلوم ہوگا وی سے تو جب تک وی خواور کی تھی فرمان کہاں تھا جب فرمان نہ تھا مخالفت فرمان کے کیا معنی اور جب مخالفت فرمان نہیں تو گناہ کیا؟ (قادی وضویہ ۲۰۹۵) اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ الفتی: ۲ میں "ما تقدم" کوگناہ فرمایا ہے حالانکہ نزول وی سے پہلے آپ نے جوکام کے وہ گناہ ہو، ی نہیں سکتے اس لیے ان پر گناہ کا اطلاق مجازی ہے ہی مجازم سل ہے۔

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ افتح:۲ میں''مسا تساخس '' کوبھی گناہ فر مایا' حالانکہ جن کاموں کے کرنے کے بعدان کی ممانعت نازل ہوئی وہ کیسے گناہ ہو سکتے ہیں لہٰذا''ما قاخو '' پربھی گناہ کا اطلاق مجاز اُ ہے' یہ بھی مجاز مرسل ہے۔ ساتواں ہندوں کی وید کی عبارات پرمشمل الزامی جواب ہے اس کوہم نے ترک کردیا' آٹھواں جواب یہ ہے:

(٣) (٨) استدلال بوی ذمه داری کا کام ہے آریہ بیچارہ کیا کھا کراوس سے عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔ ناشد بہ آئین تحقیق دال کیوری و پوری و کمجیا و دال

marfat.com

تبيار القرآن

یو بیل دونول سورہ و کریمہ میں کاف خطاب ہر سامع کے لیے ہے کہ اے سننے والے! اپنے اور اپنے سب مسلمان محائیول کے گناہ کی معافی مانگ۔ ( فاوی رضویے ۹۵ م ۷۷ )

ال جواب كا خلاصہ یہ ہے گہال آیت (المون:۵۵) اور (عمر:۱۹) میں بالخصوص سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے بلکہ ہر سننے والے مسلمان سے خطاب ہے کہ تم اپنے اور سب مسلمانوں کے گناہوں کے لیے استغفار کرو۔ یہ تریش ہے۔
(۵) (۹) بلکہ آیت محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تو صاف قرینہ موجود ہے کہ خطاب حضور سے نہیں اس کی ابتداء یوں ہے 'فاعلم انعہ لا الله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المومنت ''جان لے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اپنی اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی معافی چاہ تو یہ خطاب اوس سے ہے جو ابھی لا الہ الا اللہ نہیں جانا ورنہ جاننے والے کو جاننے کا تکم دینا تحصیل حاصل ہے تو معنی یہ ہوئے کہ اے سننے والے! جے ابھی تو حید پریشین نہیں کے باشد تو حید پریشین لا اور اپنے اور اپنے اور اپنے بھائی مسلمانوں کے گناہ کی معافی ما نگ تھے آیت میں اس عموم کو واضح فر ما دیا کہ ''والملہ یہ علم متقلب کے و مثو کم 0''اللہ جانا ہے جہاں تم سب لوگ کروئیں لے رہے ہواور جہاں جہاں تم سب لوگ کروئیں لے رہے ہواور جہاں جہاں تم سب لوگ کروئیں لے رہے ہواور جہاں جہاں تم سب لوگ کروئیں لے رہے ہواور جہاں جہاں تم سب لوگ کروئیں لے رہے ہواور جہاں جہاں تم سب لوگ کروئیں لے رہے ہواور جہاں جہاں تم سب لوگ کروئیں لے رہے ہواور جہاں جہاں تم سب لوگ کروئیں لے رہے ہواور جہاں جہاں تم سب لوگ کروئیں سے دیا کوئی سے دیا کہ دیا کہ دیا کے ساتھ کے دیا کے دیا کے دیا کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کے دیا کے دیا کوئی کے دیا کہ دیا کہ دیا کے دیا کوئی کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کوئی کے دیا کہ دیا کے دیا کہ دیا کہ دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کہ دیا کوئی کے دیا کوئی کوئی کوئی کے دیا کوئی کوئی کے دیا کے دیا کوئی کے دیا کہ دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کے دیا کوئی کے دیا کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کی کوئی کے دیا کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کوئیں کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کی کوئی کوئی کے دیا کوئی کے دیا کوئی کوئی کے دیا کوئ

سب کا ٹھکانہ ہے اگر''ف علم ''میں تاویل کرے تو'' ذنبک ''میں تاویل ہے کون مانع ہے اور اگر'' ذنبک ''میں تاویل نہیں تاویل نہیں کرتا تو'' فاعلم ''میں تاویل کیے کرسکتا ہے دونوں پر ہمارا مطلب حاصل اور مدعی معاند کا استدلال زائل۔

( فآدى رضويهج ٥٩ ١٥٠ ـ ٢٦)

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ'' وَالسُّتُغُفِیْ لِنَا نَبُنِكَ وَلِلْمُؤْونِیْنَ وَالْمُؤْوِنِیْنَ وَالْمُؤُونِیْنَ وسلم سے خطاب نہیں ہے بلکہ کافر سے خطاب ہے کہ تو اللہ کی تو حید پر ایمان لا' پھر اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے استغفار کر۔ یہ بھی تعریض ہے۔

(۱) (۱۰) دونوں آیۃ کریمہ میں صیغۂ امر ہے اور امرانشا ہے اور انشا وقوع پر دال نہیں تو حاصل اس قدر کہ بفرض وقوع استعفار واجب نہ یہ کہ معاذ اللہ واقع ہوا جیسے کس سے کہنا: ''اکرم ضیفک ''اپنے مہمان کی عزت کرنا اس سے بیمرا زئیں کہ اس وقت کوئی مہمان موجود ہے نہ بی خبر ہے کہ خواہی نخواہی کوئی مہمان آیگاہی بلکہ صرف اتنا مطلب ہے کہ اگر ایسا ہوتو بول کرنا۔ (ناوی رضویہ جم مے کہ اگر ایسا ہوتو بول کرنا۔ (ناوی رضویہ جم مے ک

اس جواب کا حاصل میہ ہے کہا گر بہ فرض محال آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ اپنے گناہ پراستغفار کریں اور یہ تضیہ واقعیہ نہیں ہے بلکہ غرضیہ انشائیہ ہے۔ بیالمومن: ۵۵ اور محمد: ۱۹ دونوں کا جواب ہے' بیرمجاز مرسل ہے۔

(2) (۱۱) ذنب معصیت کو کہتے ہیں اور قرآن عظیم کے عرف میں اطلاق معصیت عدی سے خاص نہیں۔ قال اللہ تعالی ''وعصی ادم دبع ''آ دم نے اپنے رب کی معصیت کی حالانکہ خود فرما تا ہے ''فنسسی و لم نجد له عزما O ''آ دم بھول گیا ہم نے اوسکا قصد نہ پایالیکن سہونہ گناہ ہے نہ اوس پر مواخذہ 'خود قرآن کریم نے بندوں کو یہ دعاتعلیم فرمائی:''د بسنا لا تو اخطانا ''اے ہمارے رب! ہمیں نہ پکڑا گرہم بھولیں یا چوکیں۔ (فاوی رضویہ ہمے میں اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ المومن: ۵۵ اور محمد: ۱۹ میں مرادیہ ہے کہ جوگناہ بھولے سے ہوجائے اس پر آپ استغفار کریں اور گناہ کی خقیقت عمداً معصیت اور تافر مانی کرتا ہے سوان دونوں آنوں میں ذنب کا اطلاق مجازی ہے کہ بھی مجاز مرسل ہے۔

(۸) (۱۲) جتنا قرب زائداوی قدرادکام کی شدت زیادہ ع جن کے رہے ہیں سوااون کوسوامشکل ہے۔ بادشاہ جبارجلیل القدرایک جنگلی گنوار کی جو بات من لے گاجو برتاؤ گوارا کرے گا ہر گزشہر یوں سے پسند نہ کرے گاشہر یوں میں بازاریوں

جلدوتهم

### marfat.com

ہے معاملہ آسان ہوگا اور خاص لوگوں سے سخت اور خاصوں میں دربار بوں اور دربار بوں میں وزراء ہر آیک پر بار دوسر ہے سے زائد ہے اس لیے وار دہوا'' حسنات الاہو او مسینات المعقوبین '' نیکوں کے جو نیک کام ہیں مقر بول کے حق میں گناہ ہیں وہاں ترک اولی کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ٔ حالانکہ ترک اولی ہرگز گناہ نہیں۔

(الأوى رضوية جامع)

اس جواب کا حاصل ہے ہے کہ ان دونوں آ تجوں میں ای طرح '' لینیٹ میں گانگانلے ما تفکہ میں کو آبات و ما اللہ اللہ ما تفکہ میں کو آبات ہے۔

(افتہ م) میں خلاف اولی کاموں پر ذہب کا اطلاق فر مایا ہے اور خلاف اولی گانا میں ہوتا سو ساطلاق مجازی ہے ہی مجاز مرسل ہے۔

(۹) (۱۳) آریہ بیچارے جن کے باپ داوا نے بھی بھی عربی کا نام نسنا اگر نہ جائے تو ہراوٹی طالب علم جانتا ہے کہ اضافت کے لیے اوئی طالب سے بلکہ بیام طور پر فاری اردو ہندی سب زبانوں میں رائے ہے مکان کو جس طرح او سکے اللہ کی طرف نسبت کریں یو ہیں کرایے دارکی طرف یو ہیں جو عاریت لے کربس رہا ہے اوس کے پاس طفے آ بیگا ہی کہ کہا گاگہ کہ فات کے گھر کے تھے بلکہ پائٹس کرنے والے جن کھیتوں کو ناپ رہے ہوں ایک دومرے سے بوجھے گا:

مر ہوا کہ کہ تھے ہیں کہ آپ کے بہاں سے بی عطاہ وا تھا تو '' ذخبیک '' سے مراد الحل بیت کرام کی لغزشیں ہیں اور اوس بیٹ شفاعت فرما ہے' اپنے اہل بیت کرام اور سب مسلمان باپ سے کردوں عورتوں کے لیے اب آر رہے کے اوس جنون کا بھی علاج ہوگیا کہ بیرووں کا ذکر تو بعد کو موجود ہے تیم بعد تخصیص کی مردوں عورتوں کے لیے اب آر رہے کے اوس جنون کا بھی علاج ہوگیا کہ بیرووں کا ذکر تو بعد کو موجود ہے تیم بعد تخصیص کی مثال خورتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو اور اللہ ی والہ دو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ آیا اور سب مسلمان مردوں اور میں ہے۔ ''درب اعقو لی و اور اللہ ی والمین میں ایمان کے ساتھ آیا اور سب مسلمان مردوں اور مورتوں کو رتوں کو روں کو رتوں کو روں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رون کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رون کو رکھ کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رون کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو رتوں کو

اس جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ'' واستینفوٹر لیگا ڈپاک ''(محر:۱۹) میں اہل بیت کی گفزشیں مراد ہیں''**ولیلمؤ** منین **والمومنات'**' سے عام مسلمان مردوں ادرعورتوں کی گفزشیں مراد ہیں اور بیتعیم بعد تخصیص ہے'اس میں مجاز بالحذف ہے۔

(۱۰) (۱۳) ای وجہ پر کریمہ سورہ فتح میں لام لک تعلیل کا ہے اور'' ما تقدم من ذنبک ''تمہارے اگلوں کے گناہ اعنی سیدتا عبداللہ وسیدتنا آ مندرضی اللہ عنہا سے منتہائے نسب کریم تک تمام آ بائے کرام وامہات طیبات باستثنائے انبیائے کرام مثل آ دم وشیث ونوح وظیل و آملیم الصلوٰ قوالسلام اور''ما تساخس ''تمہارے پچھلے یعنی قیامت تک تمہارے اہل مثل آ دم وشیث ونوح و طلیل و آملیم الصلوٰ قوالسلام اور''ما تساخس ''تمہارے بی قیامت تک تمہارے اہل بیت وامت مرحومہ تو حاصل کریمہ یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے فتح مبین فرمائی تا کہ اللہ تمہارے سب سے بخش دے تمہارے علاقہ کے سب اگلوں پچھلوں کے گناہ والحمد للہ درب العلمین (فادی رضوبہ ۴۵ مے)

اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ افتح: ۲ میں 'ما تقدم ''ے آپ کے تمام آباء کرام کے گناہ اور 'ماتا خو' سے آپ کے تمام اہل بیت کے گناہ مراد ہیں اور اس میں بھی مجاز بالحذف ہے۔

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح الفتح ۲۰ میں ذنب سے مراد نزول وی سے پہلے یا نزول وجی کے بعد کے کام مراد ملدوہم

marfat.com

تبيار القرآن

وں اس طرح المون: ۵۵ اور محمد: ۱۹ بیس بھی بیا حمّال ہے کہ ان ہی کا موں پر مجاز آؤنب کا اطلاق ہواور یہ بھی مجاز مراس ہے۔ متعقد بین مفسرین اور اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرؤ کے جوابات کی بناء تعریض پر ہے بینی ذکر آپ کا ہے اور مراو

عام مخاطب ہے یا جوابات کی بناء مجاز مرسل پر ہے مینی ذنب سے مراد بہ ظاہر خلاف اولی کام بیں یا مجاز بالحذف پر ہے یعنی بہ ظاہر ذنب کی اضافت آپ کی طرف ہے اور مراد آپ کے اقارب یا آپ کے ایکے بچھلے (آباء اور اقارب) ہیں اور ان کے ظاہر ذنب کی اضافت آپ کی طرف ہے اور مراد آپ کے اقارب یا آپ کے ایکے بچھلے (آباء اور اقارب) ہیں اور ان کے

فر کو حذف کردیا گیاہے۔

ہمارے نزدیک رائج جواب وہ ہے جس کی بناء مجاز مرسل پر ہے لینی گناہ کی اضافت آپ کی طرف ہے اور گناہ ہے مراد
حقیقتا گناہ نہیں ہیں بلکہ بدظاہر خلاف اولی کام ہیں اور باتی دونوں جواب مرجوح ہیں فاوی رضویہ ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا
قدس سرۂ نے اس اعتراض کے اصل گیارہ جواب ذکر کیے ہیں جن میں سے دو کی بناء تعریف پر ہے دو کی بناء مجاز مرائل پر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک بھی مختار جواب یہی ہے انفاق سے
اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الا کیمان میں الفتی تا الموس: ۵۵ اور جمہ ہجاز بالحذف کے طریقہ پر کیا گیا ہے اس وجہ
اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الا کیمان میں الفتی تا الموس: ۵۵ اور جمہ ہجاز بالحذف کے طریقہ پر کیا گیا ہے اس وجہ
سے عوام میں یہی جواب مشہور ہوگیا ، طال نکہ یہ اعلیٰ حضرت کا مختار جواب نہیں ہے۔ اس لیے فادی رضویہ میں ان جوابوں کو بالکل
ت خریس ذکر فر مایا ہے حالانکہ اعلیٰ حضرت کا مختار جواب وہ ہے جس کی بناء مجاز مرسل پر ہے اور ان آیات میں ذنب سے مراد مجاز أ
مولیٰ کام ہیں اور ہمارے شنخ علامہ سید احمد سعید کاظمی فدس سرۂ کا مختار بھی ہو تو تحقیق کرنے کے بعد شرح شیخ مسلم جسن جا الموس: ۵۵ اور محمد اور محمد اور اس ترجمہ کو مایا ہے اور اس ترجمہ کو رائح قرار دیا ہے اور اس ترجمہ کی وجب بیان کر دی ہو اور بیان القرآن ہیں بھی اس ترجمہ کو میون میں اس ترجمہ کو رائح قرار دیا ہے اور اس ترجمہ کی وجب بیان کر دی ہو اور بیان القرآن ہیں بھی اس ترجمہ کو میون میں متعدد جگہ میہ تھری کی ہو کہ کو مور اس اور الحال ان اور الحال ان اور کالی میں متعدد جگہ میہ تھری کی ہو کہ کو مور دین ہو الف اولی گناہ نہیں ہے۔
ہوارائی حضرت نے فاولی رضویہ میں متعدد جگہ میہ تھری کی ہو کہ کو مور دین ہیں اور خلاف اولی گناہ نہیں ہو۔

د یکھئے فقاوی رضویہ جام ۱۵۱-۱۸۰-۱۵۳۱ جااص۱۹۳ مطبوعہ مکتبہ رضویۂ کراچی۔ اس طرح فقاوی رضویہ جوم ۲۵۱ اورجوم ۴۵۰-۴۸۹ طبع رضا فاؤنڈیشن کا ہور میں بھی اس کی تصریح ہے۔

اس آیت میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا تھم دیا اور احادیث میں ذکر ہے کہ آپ ایک دن میں ستر بار اور بعض میں ہے کہ آپ دن میں سوبار تو بہ فر ماتے تھے اس تو بداور استغفار سے مراد آپ کے درجات میں اضافہ اور ترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کتنی بار استغفار کرتے تھے اور آپ کے استغفار کامحمل

اعلى حضرت امام احدرضا قدس سرؤ فرماتے ہیں:

وہ خود کیر التوبہ ہیں۔ سیح ابخاری میں ہے: میں روز اللہ سجانۂ سے سوبار استغفار کرتا ہوں۔ شرح الثفا والرقا ق واللمعات والجمع بدر مز (ط) للطبعی والزرقانی ہرایک کی توبداس کے لائل ہے۔ حسنات الابوار سینات المقربین (نیکوں کی خوبیاں مقربین کے گناہ ہیں) حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم ہرآن ترقی مقامات قرب ومشاہدہ میں ہیں۔ 'ولملا بحد ق حیو لک من الاولمی ''(آپ کے لیے ہر پہلی ساعت سے دوسری افضل ہے۔ ت) جب ایک مقام اجل واعلی برترتی فرماتے گزشتہ مقام کو برنبہات ایس کے ایک نوع تعمیر تصور فرما کرا ہے رب کے حضور توبہ واستغفار لاتے تو وہ ہمیشہ ترتی اور ہمیشہ توبہ کے تقمیر میں ہیں معلی اللہ علیہ وسلم مطالع مع بعض زیادات منی۔ (فادی رضویہ ۲۵۳۔۱۵۳ رضافاؤ غریش الاہور)

اعلی حضرت امام احدرمنا قدس سرؤ نے سیح بخاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں روز سو بار اللہ سبحان سے استغفار کرتا

نيار القرآر

ہوں لیکن سمج بخاری میں سوباراستغفار کرنے کی صدیث نبیل ہے ممج بخاری میں بیصدیث ہے:

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں اللہ عن اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں اللہ عن میں ستر بار سے زیادہ اللہ سے استعفار کرتا ہول۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۵ سنن الترفدی رقم الحدیث: ۱۳۵۹ سنن الترفدی رقم الحدیث: ۱۳۵۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۹ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۵ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۵ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۵ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۸ سندی و الحدیث الایمان الحدیث الحدیث الایمان الحدیث الایمان الحدیث الایمان الحدیث الحدیث الایمان الحدیث الایمان الحدیث الایمان الحدیث الایمان الحدیث الایمان الحدیث الایمان الحدیث الحدیث الایمان الحدیث الایمان الحدیث الحدیث الایمان الحدیث الایمان الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الایمان الحدیث الحدیث الحدیث الایمان الحدیث الایمان الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث

ایک دن میں سوبار استغفار کرنے کی حدیث ان کتابوں میں ہے:

عضرت اغرمز فی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے دل پر ضرور ایک حجاب آ جاتا ہے اور میں ایک دن میں سومر تبداستغفار کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۰۰۲ میں الاداؤدر قم الحدیث:۱۵۱۵)

ب با بہ بات میں میں میں اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میری زبان میں کوئی بیاری تھی جس کو میں کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرتا تھا' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا' آپ نے فر مایا: اے حذیفہ! تم استغفار کیوں نہیں کرتے' میں ہردن اور رات میں سومر تبداللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف تو بہ کرتا ہے۔ (اس حدیث کی سند سے کافیرہ ہے)۔

(مند احمد ج ۵ من ۱۹۳۷ قديم؛ مند احمد ۲۸ من ۱۳۷۵ قم الحديث: ۱۳۲۱ مند الميز ارقم الحديث: ۲۹۷ سنن دار مي رقم الحديث: ۲۹۷ مند احمد ج ۱۳۷۱ مند الميز ارقم الحديث: ۲۹۷ سنن دار مي الحديث: ۱۸۱۲ شعب الايمان رقم الحديث: ۲۷۸۸ مصنف ابن ابی شیبرج ۱۰ مسال اليوم والمليلة للنسائی رقم الحدیث: ۲۵۸۷ مصنف ابن ابی شیبرج ۱۰ مسال اليوم والمليلة للنسائی رقم الحدیث: ۳۸۱۷ مصنف ابن ابیروم والملیلة لا بن اسنی رقم الحدیث: ۳۲۷ مسان ابن ماجروقم الحدیث: ۳۸۱۷ مصنف ابن الولیاء ج اص ۲۷۷ ۲۵ مسان ابن ماجروقم الحدیث: ۳۸۱۷ مصنف ابن ماجروقم الحدیث ابن ماجروقم الحدیث ۱۳۸۱۷ مصنف ابن الولیاء ج اص ۲۵۷ ۲۵ ۲۵ مصنف ابن ماجروقم الحدیث المولیلة الاسان وقم الحدیث المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة المولیلة ال

صحیح مسلم کی روایت میں ذکور ہے: میرے دل پر حجاب چھاجاتا ہے اس کی شرح میں علامہ نووی لکھتے ہیں:

یں۔ رس مبروں وروں اس میں استعمال کا مشکلات سے بیجانا اور عذاب سے جھڑانا

اس کے بعد فرمایا:" اوراپنے رب کی حمد کے ساتھ صبح اور شام تسبیع سیجے"۔

بس کے بعد رائی ہوئی کے دولت اللہ تعالی کی حمد اور اس کی تعلیع کرتے رہتے تھے دراصل اس آیت میں مسلمانوں کو رسول اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعلیم کرتے رہتے تھے دراصل اس آیت میں مسلمانوں کو

بدرم marfat.coi

تبيار القرآر

1991

تعریض ہے اوران کواس طرح متوجہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حمد اور شہیج کا حکم دے رہاہے جو وائمی حمد اور شبیج کرنے والے ہیں تو تم کو کتنی زیادہ حمد اور شبیج کی ضرورت ہے۔

تشہیج کامعنیٰ ہے:اللہ تعالٰی کی عیوب اور نقائص سے برأت بیان کرنا اور پہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور ہرعیب سے بری ہے جمرالا تبالی کتبہوی تبدید تراس بیرین نہیں ہے۔ اس کے معنون کے ایک کرنا اور پہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور ہر

اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی سبیج کرتے ہیں تو اس کا اثر ہم پر بیہ وتا ہے کہ ہمارے عیوب اور نقائص کم ہوجاتے ہیں اور حمد کا معنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کو بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر کمال کے ساتھ موصوف ہے بلکہ وہ ہر کمال کا خالق اور موجد ہے اور جب ہم اللہ تعالیٰ

کی صفات کمالیہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر ہم پریہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی صفات کمالیہ کو پیدا فر ما ویتا ہے۔

تشبیح کرنے اور حمد کرنے کا اثر میہ ہوگا کہ ہم بُرے کا موں سے بازر ہیں گے اور نیک کا موں گوکریں گے اور نیک کا موں کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کریں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور ان پر شفقت کریں اور ان نیک اعمال کی برکت سے آخرت میں ہماری مغفرت متوقع ہے' حدیث میں ہے :

حضرت عبدالرحمان بن سمره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم باہر آئے اور آپ نے فرمایا: آج

رات میں نے بہت تعجب خیر چیز دیکھی' میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جوفر شتوں سے بہت گھبرار ہاتھا' اس کا وضوآیا اور اس نے اس کوان سے چھٹر الیا اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا' اس پرعذاب قبر مسلط کیا گیا' اس کی نماز آگئی

اوراس نے اس کوعذاب قبر سے چھڑالیااور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا'اس کوشیاطین متوحش کر رہے تھے'اس کے ا

پاس اللّٰہ کا ذکر آیا اور اس نے اس کوان سے چھڑا لیا اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا' اس کے آگے اند جیرا تھا اور اس کے بیچھے اندھرا تھا اور اس کے دیکھیرا تھا اور اس کے بیچھے اندھرا تھا اور اس کے دیکھیرا تھا اور اس

کے بنچے اندھیرا تھا' پھراس کا حج اور عمرہ آیا اور اس کواندھیرے سے نکال لیا اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا'اس

کے پاس موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو اس کا رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا آیا اس نے اس فرشتہ سے بات کی اور اس کواپنے ساتھ لے گیا' پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کود یکھا جوآگ کے شعلوں سے اپنے آپ کو بیجار ہا

ب تھا' تو اس کے پاس اس کاصدقہ آیا'وہ اس کےسر کے اوپر سایا ہو گیا اور اس کے چہرے کی ڈھالِ بن گیا اور میں نے اپنی امت ۔

کے ایک شخص کودیکھا'اس کے پاس دوزخ کے عذاب کے فرشتے آئے تواس کے پاس نیکی کے حکم دینے اور بُرائی ہے روکنے کا عمل آیا اور اس نے اس کوعذاب ہے چھڑالیا' پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو دوزخ میں گر گیا تھا' تو اس کے

پاس اس کے وہ آنسوآئے جوخوف خداسے نکلے تھے'انہوں نے اس کو دوزخ سے نکال لیا' پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص

ی میں اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں تھا تو اس کا خوف خدا آیا اور اس نے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ

میں پکڑا دیا اور لیس نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا' اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا تو اس کا قرض دینے کاعمل آیا اور اس نے اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کردیا' پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت کیکیار ہاتھا' پھر اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن آیا تو

وہ پرسکون ہو گیا' پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو بل صراط پر گھٹ گھٹ کر چل رہا تھا تو اس کے مجھ پر درود

پڑھنے کاعمل آیا اور اس نے اس محص کو بل صراط سے پار کرا دیا اور میں نے اپنی امت کے ایک محص کو دیکھا کہ جب وہ جنت

کے نز دیک پہنچا تو اس کے دروازے بند ہو گئے' پھراس کا کلمہ شہادت آیااور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کر کبیٹ

**دیا۔ (حافظ آبیٹی نے کہا: اس حدیث کوامام طبر انی نے دوسندول سے روایت کیا ہے ایک سند میں سلیمان بن احمر الواسطی ہے اور دوسری سند میں خالد بن** 

عبد الرحمان الحزوي ہے اور بید دونول ضعیف راوی ہیں۔ مجمع الزوائد خ ک<sup>ص • ۱</sup>۸ ٔ حافظ سیوطی نے بھی اس حدیث کی سند کوضعیف کہا ہے ٔ الجامع الصغیر رقم

marfat.com

الحديث: ٢٩٥٢ أنوادر الاصول جهم ٣٩٤)

ہر چند کہ اس حدیث کی سندضعیف ہے کیکن فضائل اعمال میں ضعیف انسندا حادیث معتبر ہوتی ہیں'اس لیے ہم نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے' تا کہ مسلمانوں کو نیک اعمال کے بجالانے میں رقبت ہو' قرآبی مجید ہیں۔ ہے:

إِنَّ الْحَسَنْتِ يُنْ هِبْنَ السَّيِّالْتِ (مود:١١٣) عِلْتَ السَّيِّالَ مُواسِّيلًا عُول كودوركرد في ين-

لینی برے کاموں کے نتیجہ میں جس عذاب کا خطرہ ہوتا ہے وہ نیک کاموں سے زائل ہوجاتا اوراس مدیث میں بھی میں

فرمایا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ بغیر کسی الی ولیل کے جوان کے پاس آئی ہو'الله کی آغول میں جھڑا کر رہے ہیں ا ان کے دلوں میں صرف برا بننے کی ہوں ہے' جس تک وہ چنچنے والے نہیں ہیں' سو آپ الله سے بناہ طلب سیجئے' بے شک وہ خوب سننے والا بہت و یکھنے والا ہے O آسانوں اور زمینوں کا بیدا کرنا لوگوں کو بیدا کرنے سے ضرور بہت بروا ہے' لیکن اکثر لوگ نہیں جانے O اور اندھا اور و یکھنے والا برابر نہیں ہے O اور نہ مؤمنین صالحین بدکاروں کے برابر ہیں' تم بہت کم تھیجت ماصل کرتے ہو O (المون: ۵۸۔۵۸)

فتنه بازلوگوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا

اس سورت ك شروع من بحى الله تعالى في يفر ما يا تعا: ما يُجادِلُ فِي أَيْتِ اللهِ إِلَا اللَّهِ مِنْ مُعَادُواً.

الله کی آیوں مس صرف کفاری جھڑ تے ہیں۔

(المومن:۱۲)

اس کے بعدای سے مربوط کلام کا ذکر فر مایا اور اب المومن: ۵۹ میں پھر ان کا فروں کا ذکر فر مایا جواللہ کی آیتوں میں الیمی دلیل کے بھڑ تے ہیں جوان کے پاس آپ کی ہوئاس کے بعداس سے متصل بید وجہ بیان فر مائی کہ وہ اللہ کی آیتوں میں کس مقصد کے لیے بھڑ تے ہیں ۔ سوفر مایا: ''ان کے دلوں میں صرف بڑا بغنے کی ہوں ہے'' کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کو نبی مان لیا تو آئیس آپ کے احکام کی اطاعت کرنی ہوگی' آپ کو مقتدا اور پیشوا مانتا ہوگا اور پھر آپ کے سامنے ان کی جورہ اہد کا چراغ نہیں جلے گا اور کل تک جن لوگوں کے سامنے وہ بڑا بغنے چلے آئے تھے اب ان کے سامنے انہیں نبی صلی اللہ چودھر اہد کا چراغ نہیں جلے گا اور کل تک جن لوگوں کے سامنے وہ بڑا بغنے چلے آئے تھے اب ان کے سامنے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وہ کی مان لیا تو ان کو بڑائی نصیب نہیں ہوگی۔ علیہ وہ کہ میں ان کے ہاتھ نہیں آپ کی کونکہ بالآخر کمہ مرمہ آپ کے ہاتھوں اللہ تو بوگا اور آخر میں ہوگی۔ کی تو فر مایا نہر میں گا دور ایس کی گردنیں آپ کی تو فر ماران سب کی گردنیں آپ کی تھوار کے بنچے ہوں گی مونکہ ہو گیا ہوں کو خوب سننے والا کی تم تو اللہ کریں کے خوط اور مامون رکھے گا اور آپ کو ان کی ساز شوں کے امول کو اور کو میں ان کے اور ان کے کا مول کو انچھی طرح و کھنے والا ہے' کی وہ آپ کوان کی ساز شوں کے شرے محفوظ اور مامون رکھے گا اور آپ کو ان کی ساز شوں کے شرے محفوظ اور مامون رکھے گا اور آپ کو ان کی ساز شوں کے شرے محفوظ اور مامون رکھے گا اور آپ کو ان کی ساز شوں کے شرے موظ اور مامون رکھے گا اور آپ کو ان کی ساز شوں کے شرے موظ کی اس کا وعدہ ہے:

ہر چند کہ بیآیت ان کا فروں کے حق میں نازل ہوئی ہے جواپنی بڑائی کی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے لیکن دراصل بیرآیت ان تمام بدیذہب اور مبتدعین کوشامل ہے جن کے سامنے مذہب حق پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور وہ

جلدويم

marfat.com

تبيان القرآن

ان کومرف اس ملینہیں مانتے کہ اگر ان دلائل کوشلیم کرلیا تو ان دلائل پرمنی مذہب حق کوبھی ماننا ہوگا اور اس کو ماننے سے ان کی بردائی میں فرق آئے گا اور ایسے ہٹ دھرم لوگ مرف مکہ کے کفار نہیں تھے بلکہ ہر دور میں ایسے ضدی معاند اور جھڑ الولوگ ہوئے ہیں ہوتے رہے ہیں خود مصنف کو ایسے ہٹ دھرم اور جھڑ الولوگوں کا سامنا ہے نہے بردا فتنہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آہت میں ایسے لوگوں کے فتنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا تھم دیا ہے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایسے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا تھم دیا ہے حدیث میں ہے:

~9~

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم بونجار کے ایک باغ میں فچر پر سوار ہو کر جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے اچا تک وہ فچر لڑکھڑایا 'پس قریب تھا کہ وہ آپ کوگرا دیتا' وہاں پر چو 'یا چار پانچ قبریں تھیں' آپ نے پوچھا: ان قبر والوں کوکون پہچانتا ہے؟ ایک محف نے کہا: ہیں پہچانتا ہوں' آپ نے پوچھا: یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے کہا: بید زمانتہ شرک ہیں مر گئے تھے' آپ نے فرمایا: ان کی قبروں میں آ زمائش ہوتی ہے' پس اگرتم ( دہشت کی وجہ ہے) مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دیتے تو میں تم کو بھی عذاب قبر کی وہ آ وازیں سنوا دیتا جو میں من رہا ہوں' پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہوکر فرمایا: آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کر وہ مسلمانوں نے کہا: ہم غاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کر وہ مسلمانوں نے کہا: ہم غاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں' آپ نے فرمایا: د جال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کر وہ مسلمانوں نے کہا: ہم خاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ( صح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۱۷ کئے بیزار مصطفیٰ ' کہ کرمہ کا ایوں نے کہا: ہم د جال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ( صح مسلم رقم الحدیث د جال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ( صح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۱۷ کئے بیزار مصطفیٰ ' کہ کرمہ کا ایوں

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے ضدی' ہٹ دھرم اور معاندلوگ بہت بڑا فتنہ ہیں اور ان کا فتنہ د جال کے فتنہ سے کم نہیں ہے سوہم اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق ان کے فتوں سے اللّٰہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ حشر ونشر میر دلیل

المومن:۵۵ میں فرمایا:''آ سانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے ضرور بہت بڑا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں مانےO''

مشرکین مکہ ہمارے نی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے وقوع اور حشر ونشر کے متعلق بھی جھڑا کرتے رہتے تھے
اور وہ یہ کہتے تھے کہ انسانوں کے مرنے کے بعدان کو دوبارہ پیدا کرناممکن نہیں ہے وہ یہ مانے تھے کہ آسانوں اور زمینوں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جوایک چیز کے بنانے پر تھی ورس کی چیز کے بنانے پر بھی قادر ہوتا ہے اور جو
ایک چیز کے بنانے پر قادر ہووہ اس سے کم درجہ کی چیز کے بنانے پر بہ طریق اولی قادر ہوتا ہے اور یہ وہ اصول ہیں جو ہرصا حب
عقل کے نزدیک مسلم ہیں اور ان اصولوں کی بنیاد پر اللہ تعالی ان کارد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا کو کو کو پیدا کرنے سے ضرور بڑا ہے اور آسان اور زمین تم کو دوبارہ پیدا کرنے کی بہ نسبت ضرور بہت بڑے ہیں تو جب اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کردیا تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے 'تو تم اس مسئلہ میں کیوں جھڑر ہے ہو؟

پر فرمایا ''اور اندها اور دیکھنے والا برابرنہیں ہے' کینی جو خص اس کا نئات میں بھری ہوئی نثانیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اور قیامت اور حشر ونشر پر استدلال کرتا ہے وہ اس مخص کے برابرنہیں ہے جو اپنے مشرک آباء واجداد کی ایر میں ان حقائق کا انکار کرتا ہے۔

marfat.com

تميار الترآر

A PAR ...

المومن: ۵۸ میں فرمایا: ''اور ندموَمنین صالحین بدکاروں کے برابر ہیں ہم بہت کم بھیعت حاصل کرتے ہو O'' المومن: ۵۵ کے آخری حصہ سے مرادیہ ہے کہ عالم اور جائل برابر ہیں ہیں المومن: ۵۸ کے ابتدائی حصہ معے مرادیہ ہے کہ نیک عمل کرنے والے اور کرے عمل کرنے والے برابر ہیں ہیں۔

پر فرمایا: "تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو" یعنی ہر چند کہ انہیں معلوم ہے کہ علم اور استدلال جہل اور اندھی تقلید سے

بہتر ہے اور نیک عمل کرنا کر ہے عمل کرنے ہے بہتر ہے کھر بھی بیتو حید کے دلاکل اور رسالت کے مجوات سے ہدایت اور نصیحت

حاصل نہیں کرتے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم ہے حسد اور بغض رکھنے کی وجہ سے اپنے کم راہ کن نظریات پر جے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے O

اور تہمارے رب نے فرمایا: تم مجھ سے وعا کرو میں تہماری دعا کو قبول فرماؤں گا' بے شک جولوگ میری عبادت سے تکمر کرتے

اور تہمارے رب نے فرمایا: تم مجھ سے وعا کرو میں تہماری دعا کو قبول فرماؤں گا' بے شک جولوگ میری عبادت سے تکمر کرتے

ہیں' وہ عنقریب ذات سے جہنم میں داغل ہوں گے O (الوئن: ۱۰-۵۹)

ايمان كامل كامعيار

اس سے پہلی آ بیوں میں اللہ تعالی نے قیامت کے امکان پر دلائل قائم فرمائے تھے اور اس آ بت (المومن: ۵۹) میں اس سے پہلی آ بیوں میں اللہ تعالی نے قیامت کے امکان پر دلائل قائم فرمائے تھے اور اس آ بت (المومن: ۵۹) میں اس قدر قیامت کے وقوع کی خبر دی ہے کیکن کفار اس کی تقدر پین کرتے میں اس قدر رائے ہیں کرمے وسات سے معقولات پر استدلال نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی تو حید پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتے۔

رس بی سے وی سے است کے ایکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے'' کافروں میں تو اصلاً ایمان نہیں ہے' لیکن اکثر مسلمانوں اس آیت میں فرمایا ہے:'' لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے'' کافروں میں کمال ایمان کا معیار ندکور ہے'اس کسوٹی پر'پر کھ کر میں ایمان کامل نہیں ہے' ہم یہاں پر ان احادیث کا ذکر کر رہے ہیں جن میں کمال ایمان کا معیار ندکور ہے'اس کسوٹی پر'پر کھ کر ہمیں جانچنا جا ہے کہ آیا ہمارا ایمان کامل ہے یانہیں۔

حضرت این عمرض الله عنها بیان کرتے ہیں کہ پانچ چیزیں ایمان سے ہیں جس مخص میں ان میں سے کوئی چیز نہ ہوائی میں ایمان بالک نہیں ہے: (۱) الله کے حکم کوشلیم کرنا (۲) الله کی قضاء (تقدیم) پر راضی رہنا (۳) اپنے معاملات کو الله کے سپر دینا (۳) الله برتو کل کرنا (۵) جب پہلی بارصد مہ پنچے تو اس پر صبر کرنا اور وہ قص ایمان کی حقیقت کا ذا نقد نہیں چکھ سکتا جس سے لوگوں کی جانیں اور ان کے مال مامون اور محفوظ نہ ہوں ۔ کی فخص نے پوچھا: یا رسول الله! ایمان کا کون سا وصف سب نے اوس کی جانیں اور ان کے مال مامون اور محفوظ نہ ہوں ۔ کی فخص نے پوچھا: یا رسول الله! ایمان کا کون سا وصف سب نظام ہے؟ آپ نے فرمایا: جس مخص کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے لوگ سلامت رہیں ، جس طرح راستہ پر مینار علامت ہوتا ہے اس طرح ایمان کی علامت کے یہ مینار ہیں: (۱) لا اله الا الله کی شہاوت و بینا (۲) نماز قائم کرنا (۳) کرنا۔ الله الله الله کی شہاوت و بینا (۲) نہاں کی اطاعت کرنا (۲) جب بنوآ وم سے ملاقات ہوتو ان کوسلام کرنا۔

ر ہا کی سب محد اور سے اس میں اور سے استعمال خیس کیا ہے اور اس کی سند میں سعید بن سنان راوی ہے جس کی روایات سے استعمال خیس کیا اس صدیث کواہام ہزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں سعید بن سنان راوی ہے جس کی روایات سے استعمال خیس کیا ہے اور اس کی مند میں سعید بن سنان راوی ہے جس کی روایات سے استعمال خیس کیا ہے اور اس کی سند میں سند میں مند ہے۔ استعمال خیس کی مند میں مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند میں مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ اس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ اس کی مند ہے۔ استعمال خیس کی مند ہے۔ ا

marfat.com

تبيان القرآن

فرمایا: اس کا دھوکا دینا اور اس کاظلم کرنا اور جس مخص نے حرام مال حاصل کیا اور اس کوخرچ کیا اس میں برکت نہیں ہوگی اور اگر اس سے صدقہ کیا تو وہ قبول نہیں ہوگا اور اس مال میں جواضا فہ کیا وہ دوزخ میں جائے گا اور خبیث چیز سے خبیث کام کا کفارہ نہیں ہوتا۔ لیکن طیب چیز سے کفارہ ہوتا ہے۔ (انجم الکبیر قم الحدیث: ۱۰۵۵ نافظ البیٹی نے کہا: اس کی سند میں حسین بن نزمور ہے جوفرس تھی سے روایت کرتا ہے میں نے ان کا ذکر نہیں دیکھا۔ مجمع الزوا کرج اس ۵۵)

معزت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں ایک شخص سے ملے جس کا نام حارثہ

بن مالک انصاری تھا' آپ نے اس سے پوچھا: اے حارثہ! تم نے کس حال میں ضبح کی؟ اس نے کہا: میں نے اس حال میں ضبح

میں برحق مومن تھا' آپ نے فرمایا: ہرائیان کی حقیقت ہوتی ہے' تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے' اس نے کہا: میں نے دنیا سے اپنے نفس کا منہ موڑ لیا' میں نے دن میں بیاس کو برداشت کیا اور رات کو جاگنا رہا اور گویا کہ میں نے اپنے رب کے عزب میں کو بالکل سامنے دیکھا اور گویا کہ میں نے ایل جنت کو جنت کی نعموں میں دیکھا اور اہل دوزخ کو دوزخ کے عذاب میں دیکھا' تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے درست کہا' تم اس پر لازم رہو' مومن کے دل کو اللہ نے منور کر دیا ہے۔

، ) (حافظ البیثمی نے کہا: اس حدیث کوامام بزار نے روایت کیا ہے' اس کی سند میں یوسف بن عطیہ ہے جس کی روایات ہے استدلال نہیں کیا جاتا' مجمع الزوائدج اص ۵۷)

(ہر چند کہ ان احادیث کی اسانید ضعیف ہیں' لیکن فضائل اعمال میں ضعاف معتبر ہوتی ہیں' نیز ان احادیث کی اصل احادیث صححہ میں موجود ہے)۔

المؤمن: ١٠ ميں دعا كامعروف معنیٰ مراد ہے يا دعا ہے عبادت كرنے كامعنیٰ مراد ہے؟

المومن: ۲۰ میں ارشاد ہے:''اور تمہارے رب نے فر مایا:تم مجھ سے دعا کر دمیں تہاری دعا کو قبول فر ماؤں گا' بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنفریب ذلت سے جہنم میں داخل ہوں گے O''

اس آیت کی تغییر میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ آیا اس سے مراد دعا ہے یا اس آیت میں دعا سے مرادعبادت ہے'جو پیہ کہتے ہیں کہاس آیت میں دعا سے مرادعبادت ہے ان کی دلیل بہ حدیث ہے:

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی سلی الله علیہ وسلم نے '' و کال کر ٹیکٹو ادعو نی آسٹوٹ لگو '' (المؤمن: ۲۰) کی تغییر میں فرمایا: ہر عبادت دعا میں منحصر ہے اور آپ نے بید آیت بڑھی (ترجمہ:)'' بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عقریب ذلت سے دوزخ میں داخل ہوں گے''۔

(سنن الترفدي قم الحديث: ۲۹۲۹ سنن ابودا دُورَم الحديث: ۱۳۷۹ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۸۲۸ منداحمه ۴۹۷۶ سنن ابودا دُورَم الحديث: ۱۳۷۹ سنن ابودا دُورَم الحديث: ۱۳۹۸ سنن ابودا دُورَم الحديث: ۱۳۹۸ منداحمه ۴۹۸ منداحمه ۴۹۸ منداحه ۴۹۸ منداحه ۴۹۸ مندیث: ۱۳۹۸ مندیث: ۱۳۹۸ مندیث ۴۹۸ مندیث ۱۳۹۸ مندیث ۱۳۸۸ مندیث ۱۳۸۸ مندیث ۱۳۹۸ مندیث ۱۳۹۸ مندیث ۱۳۸۸ من

میں کہتا ہوں کہ اگر دعا ہے اس کا معروف معنیٰ مراد لیا جائے تو وہ بھی درست ہے اور اس حدیث کے منافی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی اس کی عبادت کرنا ہے۔

وعا كرنے كى ترغيب اوراس كى نضيلت ميں حسب ذيل احاديث ہيں:

عا كى ترغيب اورفضيلت ميں احاديث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ عز وجل نے فر مایا: میں

marfat.com

ه القرآء

یے بندے کے گمان کے موافق ہوتا ہوں اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ (صبح ابخارى رقم الحديث: ٢٠٥٥ كامعج مسلم رقم الحديث: ١٦٤٥ سنن الترخدي رقم الحديث: ٣٦٠٣)

حضرت ابو بریره رضی الله عنه بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا: الله کے نزد کی دعا سے زیادہ سی چیز میں فضیلت نہیں ہے۔

(سنن الترندي قم الحديث: ٣٠٤٠ سنن ابن ماجدةم الحديث: ٣٨٢٩ صحح ابن حبان قم الحديث: ٨١٤ المسعد دك ج١٠٠)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جس مخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالی کوسب سے زیادہ یہ پند ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم برکوئی مصیبت آئے یا نہ آئے دعا ہر حال میں تہہیں تفع دیتی ہے سوا ہے اللہ کے بندو! دعا کولازم رکھو۔

(سنن الرّندي قم الحديث: ٣٥٨٨ المستدرك ج اس ٣٩٨ جامع المسانيدوالمسنن منداين عمرقم الحديث: ٣٢٨٣)

حضرت سلمان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک الله بہت حیاء فرمانے والا بہت کریم ہے جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا تا ہے تو وہ ان ہاتھوں کو خالی اور نا کام لوٹانے سے حیا وفر ما تا ہے۔

(سنن ابو داوُد رقم الحديث: ١٣٨٨ سنن الترفدي رقم الحديث: ٣٥٥٦ سنن ابن ملجدرقم الحديث: ٣٨٦٥ ميح ابن حبان رقم الحديث: ٨٤٣

المعدرك جاص ٤٩٤)

حضرت توبان رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تقدیر صرف وعاسے کلتی ہے عمر میں صرف نیکی سے اضافہ ہوتا ہے اور انسان گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہوجاتا ہے۔

(صحح ابن حيان رقم الحديث: ٨٤٢ ألستدرك ج اص٢٩٣)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت بي كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: الله سے اس كے فضل كا سوال کرو کیونکہ القد سوال کرنے کو پیند فر ما تا ہے اور سب سے افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرتا ہے۔

(سنن الترندي قم الحديث: ٣٥٤١ حلية الاولياء ج إص ١٢٨\_١٢٤ عام المسانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ١٥٥)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: وعا عباوت کامغز ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٤٧١) معجم الاوسط رقم الحديث: ٣٣٣٠ جامع المسانيد واسنن مندانس رقم الحديث: ٢]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص اللّٰہ ہے سوال نہیں کرتا' اللّٰم

اس پرغضب ناک ہوتا ہے۔ (سنن الزندی رقم الحدیث:۳۷۳۳ سنن ابن ماجدرقم الحدیث: ۳۸۲۷ مصنف ابن الی شیبہ ج ۱۹ س۰۴ منداح

ج ٢٥ ٢٣٠ مند ابويعلى رقم الحديث: ٩٦٥٥ ألمستدرك ج إص ١٩٩١ شرح السنة رقم الحديث: ١٣٨٩)

حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا میں تنہیں وہ چیز نہ بتا وُل جومهمیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے اور تمہارے رزق کوزیادہ کرے جم دن رات اللہ سے دعا کیں کیا کرو کیونکہ دعاموں ا متصلار ب- (مندابويعلى رقم الحديث:١٨١٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ اپنے ربعز وجل کے س ہے زیادہ قریب بحدہ میں ہوتا ہے' پس تم (سجدہ میں) بہ کثرت دعا کیا کرو۔

martat.com

تمار القرآن

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٨٢ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٨٤٥)

حعفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہمارا رب ہر رات کو آسان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرما تا ہے : کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول كرول كون مجھ سے سوال كرتا ہے كہ ميں اس كوعطا كروں؟ كون مجھ سے مغفرت طلب كرتا ہے كہ ميں اس كى مغفرت كر دول ـ (صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٩٣ كم صحيح مسلم رقم الحديث: ٧٥٨ كم سنن التريذي رقم الحديث: ٣٣٩٨ موطا امام ما لك رقم الحديث: ٦١٩ مصنف عبد

الرزاق رقم الحديث: ١٩٦٥٣ منداحدج ٢٣ ٢٦٠ سنن داري رقم الحديث: ١٣٨٧ سنن ابو دا وُ درقم الحديث: ١٣١٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣٦٦ مندابويعلى رقم الحديث: ١١٥٥ ، صيح ابن حبان رقم الحديث: ٩١٩)

حضرت ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا: یا رسول الله! کس وقت کی دعا سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: رات کے آخری حصہ میں اور فرض نماز وں کے بعد۔

(سنن التريذي رقم الحديث:٣٣٩٩ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:٣٩٣٨)

## دعا قبول نہ ہونے کی وجو ہات اور قبولیت دعا کی شرائط

اس آیت میں پیارشاد ہے:''اورتمہارے رب نے فر مایا ہے: تم مجھ سے دعا کر د' میں تمہاری دعا کوقبول فر ماؤں گا''۔اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کد کتنی مرتبدلوگ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا تبول نہیں ہوتی 'اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے تبول ہونے **کی چندشرائط ہیں'جب ان شرائط کے مطابق دعا کی جائے تو پھر دعا ضرور قبول ہوتی ہے' وہ شرائط اور ان کے داائل حسب ذیل** 

وعِا کرنے والے کا کھانا' پینااورلباس رزق حلال ہے ہونا جاہیے' اگر اس کا رزق حرام ہوتو پھر اس کی دعا قبول نہیں

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ طیب (پاک) ہے وہ طیب کے سوائسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فر مایا: ایک آ دی اسباسفر کرتا ہے اس کے بال بھرے ہوئے غبار آلود بیل وہ آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے : اے میرے رب!اے میرے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام **ہوتا ہےاوراس کا پینا حرام ہوتا ہےاوراس کا لباس حرام ہوتا ہےاوراس کی غذا حرام ہوتی ہے'اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی۔(سیح**مسلم رقم الحدیث: ۱۰۱۵ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۴۹۸۹ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۸۳۹ منداحدج ۴۳۸ سنن الدارمي رقم الحديث: ٢٥٢٠ الكامل لا بن عدى جهص٢٦ من بيهي جهوس٢٦ من ٢٠٢٨ شرح النة رقم الحديث: ٢٠٢٨)

٧) دعا كرنے والے كے ليے ضروري ہے كہ وہ اپنے دل و د ماغ كواللہ تعالىٰ كى طرف متوجه اور حاضر كر كے دعا كرے قلب

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:تم اللہ سے اس طرح د عا کر د کہ تتهمیں دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو'یاد رکھو: اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں فریا تا جو غافل ہواور اس کا دصیان لہو ولعب على مور (سنن الترندي رقم الحديث:٣٣٤٩ أنتجم الاوسط رقم الحديث:٥٠٥٥ الكامل لا بن عدى جهم ١٣٨٠ المستدرك جام ٢٩٣٠ تاريخ بغدادج ام ۲۵۲)

) وعاكرنے والا راحت كے ايام ميں بھى الله تعالى سے دعاكر \_\_

marfat.com

Marfat.com

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کواس سے خوجی ہو کہ اللہ مشکلات اور مصائب میں اس کی دعا قبول کرے اس کو جا ہے کہ وہ آسانی اور راحت کے ایام میں اس سے زیاوہ دعا کرے۔(سنن التر ندی قم الحدیث: ۲۳۸۲ المتدرکج اس ۵۲۳)

(س) بے نیازی سے دعانہ کرئے بلکہ اصرار سے اور گڑ گڑ ا کر دعا کر ہے۔

بے بیاری سے دعا مہ رہے بعد اور سے بور اور الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی مخف دعا حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی مخف دعا کر نے وار یہ ہرگز نہ کے کہ اے اللہ! اگر تو چا ہے تو مجھے عطا فرما کو کہ الله تعالی کوکوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ (میچ ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۸ میچ مسلم رقم الحدیث: ۲۲۱۸ مند احمد رقم الحدیث: ۱۲۰۰۳ جامع المسانید والسن مند انس رقم الحدیث: ۱۸۱۰)

(۵) دعا کے تبول ہونے میں جلدی نہ کرے۔

دعا سے بوں ہوتے میں جدل مدرسے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم میں سے سی شخص کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم میں سے سی شخص کی دعا اس وقت قبول کی جاتی ہے جب وہ دعا کی قبولت میں جلدی نہ کرے۔ (میچے ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳ میچے مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۵ منن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۳۸۵ منن الزندی رقم الحدیث: ۳۳۸۷ منن ابن ماجد رقم الحدیث: ۱۳۸۵ منن الزندی رقم الحدیث: ۳۳۸۷ منن ابن ماجد رقم الحدیث: ۳۸۵۳)

(۲) کسی گناہ کے حصول یارشتہ منقطع کرنے کی دعانہ کرے۔

رہ) من مارہ سے رق یو سے میں مسلم کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے بتم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے بتم میں سے جو شخص بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالی اس کواس کا سوال عطا کر دیتا ہے بیاس سے کسی مصیبت کوٹال دیتا ہے ' ہہ شرطیکہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے یارشتہ منقطع کرنے کی دعا نہ کرے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث ۳۳۸۱ منداحمہ جس ۳۹۰) منداحمہ بی دعا کرے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث ۳۳۸۱ منداحمہ بی کردعا کرے۔ (ع) گڑا گڑا کر' عاجزی سے ڈرتے ہوئے اور مسکین بن کردعا کرے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: دو دور کعت نماز پڑھواور ہردو رکعت کے بعد تشہد پڑھو' پھر گڑگڑ او' عاجزی کرو' مسکین بنو' پھر اپنے دونوں ہاتھ اللہ عزوجل کی طرف اس طرح اٹھا کر دعا کرو کہ ہتھیلیاں تمہاری طرف ہوں اور کہو: اے میرے رب! اے میرے رب! اور جو اس طرح نہیں کرے گا اس کی نماز ناقص ہوگی۔ (سنن التر ندی قم الحدیث: ۳۸۵ منداحمہ جاص ۱۲۱ میرے ۱۲۵ میرے ۱۲۸ میران کر میں الدعار قم الحدیث: ۲۱۰

(٨) دنيامين كسيبت كنزول كي دعانه كرك-

marfat.com

تبيار القرآر

حفرت ام الدرداء رضى الله عنها بيان كرتى بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جومسلمان شخص البيخ بها ألى كيس پشت اس كے ليے دعا كرتا ہے تو فرشتة كہتا ہے: اے الله! اس كو بھى اس كى مثل عطا فرما۔

(صحح مسلم رقم الحديث:۴۷۳۳ سنن ابو داؤ درقم الحديث:۱۵۳۴)

799

(۱۰) دعا کی ابتداء میں اللہ عزوجل کی حمد وثناء کری تو اس کی دعار ذہیں کی جاتی۔

(۱۱) دعامیں سب سے پہلے اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کرئے پھر ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھئے پھر اس کے بعدا پنے لیے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔

امام عبد الرزاق بن جام متوفى الاهابى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: جبتم میں ہے کوئی شخص الله تعالیٰ ہے سوال کرنے کا اراد و کرے تو سب سے پہلے الله تعالیٰ کی ایسی حمد و ثناء کرے جواس کے شایان شان ہے۔ پھر نبی سلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھے 'پھر دعا کرے تو اس کا قبول ہونا اور کا میاب ہونا زیادہ متوقع ہے۔ (مصنف عبدالرزاق جواس ہم الله علیہ ویک مصنف عبد الرزاق جواس کا قبول ہونا اور کا میاب ہونا زیادہ متوقع ہے۔ (مصنف عبدالرزاق جواس ہم الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ کو حضرت الله معدد سے روایت کیا ہے اور ان کا ساع حضرت ابن مسعود سے الزوائدر تم الحدیث القاری جام ۲۰۱۳ مرے اس معدد سے ابن مسعود سے ان کا ساع ثابت ہے۔ عمدة القاری جام ۲۰۱۳ مرے ا

(۱۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہاتھا اور نبی صلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عبر الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کر ) بیٹھا تو میں نے پہلے الله تعالیٰ کی حمہ و ثناء کی ' پھر نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سوال کروتم کوعطا کیا جائے گا' سوال کروتم الله علیہ وسلم نے فر مایا: سوال کروتم کوعطا کیا جائے گا' سوال کروتم کوعطا کیا جائے گا' سوال کروتم کوعطا کیا جائے گا۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۳۰۱ ' جلاء الانھام رقم الحدیث: ۱۳۰۱)

(۱۲) دعا کے اقل اور آخر میں نی صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھا جائے تو وہ دعار دہیں ہوتی۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فر مایا: دعا آسان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اس کا کوئی لفظ اوپڑئیں چڑھتاحتیٰ کہتم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھاو۔

(سنن التريذي رقم الحديث: ٣٨٦ جلاء الإفهام رقم الحديث: ٥٠ عامع المسانيد واسنن مندعمر بن الخطاب رقم الحديث: ١٢٣)

حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ہر دعا کے اور آسان کے درمیان حجاب ہوتا ہے حتی کہ سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور جب نبی محمصلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا جائے تو وہ حجاب مجھٹ جاتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے اور جب نبی صلی الله علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔

marfat.com

ز القرآر

(الغرودس بما تورانطلاب رقم الحديث: ١١٢٨) زبرالغروس جهس ١٢٧ الكامل لاين عدى جهس ١٠٠٠ المجم الاوسلارقم الحديث: ٢٥٥ حافظ أيتى نے كہا: اس مديث كتمام راوى ثقة بيل مجمع الزوائدج واس ١٦٠) (۱۴۳) روزه دار ٔ امام عاول اورمظلوم کی دعار دنبیس کی جاتی ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمن آ دمیوں کی دعا روہیں کی جاتی 'روز ہ دار جب روز ہ افطار کرتا ہے اور امام عادل اور مظلوم کی دعا 'اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بادلوں کے او برا شالیتا ہے اور ان کے لیے آسانوں سے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور رب فرماتا ہے: مجھے اپنی عزت اور جلال کی حتم! میں تیری ضرور مدد کروں گا'خواہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢٥٩٨\_٢٥٢٩ سنن ابن ماجبرهم الحديث: ٥٣٤ منداحدج ٢٨٥ ١٣٥ منيح ابن تزيمه وقم الحديث: ١٩٠١ منح ابن حبان رقم الحديث: ٣٣١٩ مندالم زارقم الحديث: ٣١١٩ مجمع الزوائدج ١٥٠٠)

(۱۴) مسافر کی وعااور والد کی اپنی اولا د کے لیے دعا بھی رونہیں کی جاتی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمن آ ومیوں کی وعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے(۱)مظلوم کی دعا (۲)مسافر کی دعا (۳)اور والد کی اپنی اولا دے لیے وعا۔ (اس حدیث كى سندهس ب ) (سنن الرندى رقم الحديث: ٢٣٧٢ سنن ابن مجررقم الحديث: ٣٨٦٢)

(۱۵) جس دعا کے آخر میں آمین کہا جائے اس کی قبولیت پرمبرلگ جاتی ہے۔

حضرت ابوز ہیررضی الله عند بیان کرتے ہیں ایک رات ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ماہر نگلے ہم ایک شخص کے پاس آئے جو بہت گڑ گڑا کر دعا کرر ہا تھا' نی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہے ہو کراس کی دعا <u>ننے لگے' پھر نی صلی</u> اللہ عليه وسلم نے فرمایا: اگراس نے دعا پرمہر لگا دی تو اس کی قبولیت واجب ہو جائے گی' ایک شخص نے یو چھا: یا رسول الله! كس چيز سے مهر لگے گى؟ آپ نے فرمايا: آمين سے اگر اس نے دعا كوآمين برختم كيا تو اس كى قبوليت واجب موجائے گ ، پھروہ آ دمی چلا گیا جس نے نبی صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا تھا ، پھر آپ اس شخص کے پاس آئے جو دعا کررہا تھا' پس آپ نے فر مایا: اے فلاں! دعا کوآ مین پرختم کرواور بشارت لو۔ (سنن ابوداؤورقم الحدیث: ۹۳۸)

(۱۲) دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخص وعا کرے جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کرتا ہو قرآن مجید میں ہے: جب کوئی وعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدّاءِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَ مُتَجِيْبُوالِي .

(البقره:۱۸ ۱) دعا قبول كرتا موں تو ان كو يھى تو جا ہے كہ يہ بھى ميرا كہا مانا كريں۔

الله تعالی ہم سے منتغنی ہے وہ پھر بھی ہمارا کہامان لیتا ہے اور ہم اس کے ختاج میں سوہم کوتو بہت زیادہ اس کا کہامانتا چاہیۓ ہونا تو بیر چاہیے تھے کہ ہم اس کا کہا مانتے رہتے خواہ وہ ہمارا کہا مانتا یا نہ مانتا' کیونکہ وہ مالک ہے اور ہم مملوک میں لیکن بیاس کا کرم ہے کہاس نے کہا: آؤ برابر کاسلوک کراو۔

تم مجھے یا د کرو میں تنہیں یا د کرلوں گا۔

فَاذْكُرُونِي آذْكُولُكُمْ . (البقرة: ١٥٢)

وَ أَذْفُوا بِعَهْدِ فَيْ أَوْفِ بِعَهْدِ كُونِ وَ البَقرون ؟ من مرع بدكو يورا كروس تهار عبدكو يورا كرون كار

Park San

اورتم میرانتکم مانو میں تمہاری دعا قبول کرلوں گا (ابقرہ:۱۸۱)اور ہم بیر چاہتے ہیں کہ ہم خواہ اس کا حکم مانیں یا نہ مانیں وہ ہاری دعا کیں قبول کرتا رہے گویا ہم اس کے ساتھ برابر کا سلوک کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں۔ 946

martat.com

تبيار القرآن

انہوں نے اللہ کی ایس قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنی جا ہے تھی۔

وَمَاكُكُ مُواللَّهُ حَتَّى كَنْسِهُ آ. (الانعام: ٩٢)

دعا قبول نہ ہونے کی وجو ہات اور دعا کی شرائط اور اوقات کے متعلق علاء اور فقہاء کے اقوال علامه ابوعبدالله محمد بن احمه مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ هه لكھتے ہيں:

سہل بن عبداللہ تستری نے کہا: دعا کی سات شرطیں ہیں(ا) گڑ گڑ انا (۲) خوف (۳)امید (۴) دوام یعنی ہمیشہ دعا کرنا (۵)خشوع (۲)عموم لینی عموم کےصیغوں سے دعا کرنا (۷) حلال رزق کھانا۔

ابن عطاء نے کہا: دعا کے ارکان ہیں یا پر ہیں اور اسباب ہیں اور اوقات ہیں'اگر دعا اپنے ارکان کے موافق ہوتو وہ قوی ہوتی ہے اور اگر اپنے پروں کے موافق ہوتو آسان پر اڑ کر پہنچتی ہے'اگر اپنے وقت کے موافق ہوتو کامیاب ہوتی ہے اور اگر اپنے اسباب کے موافق ہوتو ظفریاب ہوتی ہے وعا کے ارکان میہ ہیں: حضور قلب ' تواضع اور انکساراور خشوع اور اس کے پرصدق بیں اور اس کا وقت رات کا پچھلا پہر ہے اور اس کا سبب سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پرصلو ۃ وسلام پڑھنا ہے۔

ایک قول میہ ہے کہ دعا کی چارشرطیں ہیں: (۱) تنہائی میں دل کی حفاظت کرنا (۲) لوگوں کے سامنے زبان کی حفاظت کرنا (٣) نظرم كى محادم سے حفاظت كرنا (٣) پيٹ كى لقمه حرام سے حفاظت كرنا۔

ابراہیم بن ادھم سے یو چھا گیا: کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور جماری دعا قبول نہیں ہوتی 'انہوں نے کہا: کیونکہ تم اللہ کو پہچانتے ہو پھراس کی اطاعت نہیں کرتے اورتم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جانتے ہو پھر آپ کی اتباع نہیں کرتے اورتم قرآن کریم کو پڑھتے ہو پھراس پڑمل نہیں کرتے اورتم اللہ کی نعتیں حاصل کرتے ہواوران کاشکرادانہیں کرتے اور تہہیں جنت کاعلم ہےاورتم اس کوطلب نہیں کرتے اور تمہیں دوزخ کی معرفت ہےاورتم اس سے نہیں بھاگتے اورتم شیطان کو جانتے ہو پھر بھی تم اس سے جنگ کرنے کے بجائے اس کی موافقت کرتے ہواور تنہیں موت پریقین ہے پھر بھی تم اس کی تیاری نہیں کرتے اورتم مُر دول کو دفن کرتے ہو پھر بھی تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور تم اپنے عیوب کونظر انداز کرتے ہواور لوگول کے عيوب ميں مشغول رہتے ہو۔

حضرت على رضى الله عند نے نوف البكالى سے كہا: اے نوف! الله عز وجل نے حضرت داؤد عليه السلام كي ظرف بيه وحي كي كه آپ بني اسرائيل سے كہتے: ميرے گھر ميں صرف ياك دل خائف نظر اور صاف ہاتھوں كے ساتھ داخل ہوں اور جب تك کوئی مخص میری مخلوق میں سے کسی پر بھی ظلم کرنے سے بڑی نہ ہو میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا اور نوف! تم شاعر نہ بنو ( یعنی جھوٹے 'خیالی قصے اور لوگول کی خوشامد پرمشمل اشعار کہنے والا'اس سے اللہ اور رسول کی حمد اور نعت اور وعظ ونفیحت کے اشعار مشتی ہیں)اور نہ گری پڑی چیز کا اعلان کرنے والا اور نہ ( ظالم )سیاہی اور نہ ( ظالم ) ٹیکس وصول کرنے والا اور نہ ( ظالم )عشر وصول کرنے والا' کیونکہ حضرت داؤدعلیہ السلام رات کی ایک ساعت میں کھڑے ہوئے اور کہا: اس ساعت میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے 'سوااس کے جواعلان کرنے والا ہو یا سیاہی ہو یا ٹیلس وصول کرنے والا ہو یاعشر وصول کرنے والا مويا دُهول بجانے والا ہو يعني موسيقار

موطا امام مالک میں ہے جبتم میں سے کوئی دعا کرے تو پورے عزم سے دعا کرے بین کے:اے اللہ!اگر تو جا ہے تو مجھے بخش دے اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ (صحح ابخاری: ۱۳۳۸) مسج مسلم: ۲۷۷۸ موطا امام مالک: ۳۹۲ ۲۹۳ ) ہمارے علماء نے کہا ہے کہ آپ نے جوفر مایا ہے کہ پورے عزم سے سوال کرے اس میں بیددلیل ہے کہ مومن کو دعا میں خوب کوشش کرنی جا ہے اور ال کودعا کے تبول ہونے کی امیدر کھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحت سے مایوں نبیں ہونا جا ہے کیونکہ وہ کریم سے دعا کرر باہے۔ أم القرآر

martat.com

سفیان بن عینیہ نے کہا: انسان اپنی کسی جائز خواہش کی دعا کرنے سے باز ندر ہے کیونکہ برترین خلائق اہلیس نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ مجھے حشرتک کی مہلت دے تو اللہ تعالی نے فر مایا: تو ان میں سے ہے جن کومہلت دی گئی ہے اور دعا کے لیے ایسے اوقات اور احوال ہوتے ہیں: وقت بحر وقت افطار اذ ان اوقات اور احوال ہوتے ہیں: وقت بحر وقت افطار اذ ان اور اقامت کے درمیان کا وقت بدھ کے دن ظہر اور عصر کا درمیانی وقت اضطرار (مجبوری) کا وقت طالت منز طالت مرض بارش از ل ہونے کا وقت جماد کا وقت اور ان تمام اوقات کے متعلق آٹار وارد ہیں۔ (ان اوقات میں ساعت جمعہ کو بھی ذکر کرنا عالیہ تھا)

\* میں میں حوشب نے روایت کیا ہے کہ حضزت ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے کہا: اےشہر! مجھی خوف خدا ہے تمہارے رو تکٹے کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں!انہوں نے کہا: اس وقت اللہ سے دعا کیا کرد کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔

(الجامع لاحكام القرآ ل جزيه ص ٢٩١-٢٩٠ دارالفكر بيروت ١٩٦٥)

بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے متعلق امام رازی کی توجیہ

امام رازی کے جواب برمصنف کی نفتد ونظر

میرے نزدیک امام رازی کا پیجواب حسب ذیل وجوہ سے سے نہیں ہے :

یرے رئیں ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ سے صرف ای وفت دعاممر سکتا ہے جب اس کی موت کا وفت قریب ہو (۱) یہ لازم نہیں ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ سے صرف ای وفت دعا کرنے کی ہدایت دی جاتی جب ہماری موت کا وفت قریب اگر ایسا ہوتا تو قرآن اور حدیث میں ہم کوصرف ہی وفت دعا کرنے کی ہدایت دی جاتی جب ہماری موت کا وفت قریب

ہو۔ (۲) یہ قاعدہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ زندگی میں متعدد بار الیی صورت پیش آتی ہے کہ جب انسان کے تمام سہار سے ختم ہ جاتے ہیں اور وہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ کے سوااس کی اور کسی کی طرف نظر نہیں ہوتی۔

marfat.com

تبيار القرآن

اور انسان کو جب مجھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب

سے رجوع کرتے ہوئے دعا کرتا ہے کھر جب اس کواللہ اپنے یاس

(٣) قرآن مجيد ميں ہے:

إلى مُنْزِقَسَة (ينن١٢)

وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرَّدَعَا رَبَّ مُنِينًا إِلَيْهِ وَثُوَّا إِذَا خَوْلَهُ يَغْمَةُ مِنْهُ نَسِى مَاكَانَ يَدُعُوَ النَّهُ مِنْ مَبْلُ.

(الزم:۸)

سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس سے پہلے كيادعا كرتار بإقفايه

اس آیت میں انسان کے دعا کرنے اور اس دعا کے قبول کیے جانے کا ذکر ہے اور بیقر ب موت کا وقت نہیں ہے۔ (") وَإِذَا صَتَى الْإِنْسَانَ الضَّارُ حَانَا لِجَنْيَةَ ٱوْقَاعِمًا

اور جب انسان کوکوئی تکلیف چہنچتی ہے تو وہ ہم کو لیٹے ہوئے

بھی ایکارتا ہے بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی ' پھر جب ہم اس ہے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گز رجاتا ہے گویا

كاس في جميل بهي اس تكليف مين يكارا بي ندتها جواسي بيني تقى \_

اس آیت میں بھی انسان کے دعا کرنے اور اس کی دعا کے قبول ہونے کا ذکر ہے اور پیجی قرب موت کے وقت کی دعا

وہ کون ہے جو مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے

دعا کرتا ہےادر وہ کون ہے جواس ہےمصیبت کو دور کرتا ہے۔

اس آیت سے واضح ہوا کہ جب کوئی شخص مجبور ہوکر اس سے دعا کرے تو وہ اس کی دعا کو تبول کرتا ہے اور وہ قرب موت كاونت نہيں ہوتا \_

اور جب مشر کین کشتیول میں سوار ہوتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ ہے دعا کرتے ہیں' پھر جب اللہ انہیں خطی کی طرف بھا کرلے آتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں 0

اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ مشرکین بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا قبول فریا تا ہے اور کشتی میں سوار ہونے کا وقت قرب موت کا وقت نہیں ہے۔

اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اینے رب کی طرف رجوع كرتے ہوئے اس سے دعا كرتے ہيں كھر جب اللہ ان کواینی رحمت کاذا نقہ چکھا دیتا ہے تو پھر ان میں ہے ایک فریق

این رب کے ساتھ شرک کرنے لگتاہے 0

اس آیت میں اس بات کا واضح بیان ہے کہ جو انسان بھی تکلیف کے وقت اللہ سے دعا کرے اللہ اس پر رحم فر ما تا ہے اور

اور جب ان پرموجیس سائبانون کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں ' پھر جب الله انبيل فشكى كى طرف بياكر في تا بوقو ان ميس س (٥) أَمِّن يُجِينِبُ الْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاكُ وَيَكُنْشِفُ السُّوَّءَ.

ٱڎ۫ڰؙٳۜؠؠؖٵٷٚڲؾٵػۺؘڡ۬ڬٵۼڹۿڞ۬ڗ؇ؙؗٙؗؗڡڗػٲؽڵۄؙؽڹڠؽؙڷ

(انمل:۹۴)

(٢) فَإِذَا رَكِبُوْ إِنِي الْفُلْكِ دَعُوا اللهَ فُخُلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ أَ فَكُتَا نَجِّهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ (الْمَكُونَ: ١٥)

(2) وَلِذَاهُسُ النَّاسَ فُرُّدَعُوا مَ بَهُوْهُ مُّنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ كُوَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ فِينْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْنَ فِنْهُمْ بِرَيِّهِمْ يُثْرِكُونَ (الروم: ۳۳)

م میں بھی قرب موت کا دنت نہیں ہے۔ ٨) وَإِذَا غَيْثِيْهُمْ مُومَّ كَالظُّلُ وَعَوَّااللَّهُ فَخُلِصِيْنَ لَهُ بْدِيْنَ \* فَكَتَانَجْهُ حَ إِلَى الْهَبْرِ فِينَهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَهْضُ النتِنا إلَّا كُلُّ خَتَارِكَ فُوي (القران ٣٢٠)

marfat.com

الم المرأر

بعض اعتدال بررج بین اور ہاری آ چوں کا انکار مرف وی کرتے ہیں جو بدعهداور ناشکرے ہول 0

جب سمندر میں موجوں کے اٹھنے کے وقت مشرکین بھی اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو تیول فر مالیتا ہے اور بی بھی قرب موت کا وقت نہیں ہوتا' موت اس وقت ان کے قریب ہوتی جب موجوں کے تھیٹروں سے ستی ان ك باته عنكل جاتى اور وه صرف لبرول كرحم وكرم يرجوت اور دوب رب بوت-

اور جب سمندر مس تم يرمصيب آتى بي الله كسواده سب کم ہوجاتے ہیں جن کوتم پکارا کرتے تھے پھر جب دوتم کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا تا ہے تو تم اعراض کر لیتے ہوادرانسان بہت ناشکراہ 0

اس آیت میں بھی بیہ بتایا ہے کہ جب مشرک بھی مصیبت کے وفت اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا

آپ کہے کہ وہ کون ہے جوتم کوشنگی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے تم اس ہے گڑ گڑ ا کراور چیکے چیکے دعا کرتے ہو کہا گرتو نے ہمیں ان اندھیروں سے نجات دے دی تو ہم ضرورشکر کرنے والوں میں ہے ہوجا کیں گے 🔾

اندهیروں سے نجات کی دعا کی جائے تو اللّٰہ تعالیٰ قبول فر مالیتا ہے ٔ حالانکہ وہ قرب موت کا وفت نہیں ہے۔ آ پے کہے کہ اللہ ہی تم کو ان اندھیروں سے نجات دیتا ہے

اور ہرمصیبت سے نجات دیتا ہے تم چربھی شرک کرتے ہو 🔾

(٩) وَإِذَا مَتَكُو الضُّرُّ فِي الْبَكْرِضَكَ مَنْ تَدُعُونَ الْأَلْيَاكُمُّ فَلَتَا نَجْكُمُ إِلَى الْكَبْرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ٥

(بی اسرائیل:۷۲)

قبول فر ماليتا ہے حالانکہ وہ بھی قرب موت کا وقت نہیں ہوتا۔ (١٠) قُلْمَنْ يُنَجِّنِيكُوْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِتَكُ عُوْنَهُ تَطَتُرُعًا وَخُفْرَةً \* لَيِنَ أَغِلْنَامِنَ هٰذِهِ لَنَكُوْنَتَ مِنَ الشُّكِرِيْنَ (الانعام: ١٣)

(١١) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّ يُكُوُ مِنْهَا رَمِنْ كُلِّ كُرْبٍ ثُقَا أَنْتُهُ تُشْرِكُونَ (الانعام: ١٢)

یعنی مشرکین جب مصائب سے نجات کی دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما تا ہے اور دعا قبول کرنے کے موقع پر ان دس آیوں میں سے کسی آیت میں بھی قرب موت کا وقت بیان نہیں فر مایا ' کسی قشم کی تکلیف ہو' مصیبت ہو' بیاری ہو' کشتیوں میں سوار ہونے کا وقت ہو' موجوں کا سامنا ہو' بحرو ہر کے اندھیرے ہول' جس وقت بھی اس سے اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے وہ دعا قبول فر مالیتا ہے خواہ دعا کرنے والامون ہو یامشرک اور بیضروری نہیں ہے کہ اخلاص صرف موت کوسامنے دیکھ کر ہو مگ بھی وقت اخلاص ہوسکتا ہے اور جب بھی اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ دعا قبول فر مالے گا' صرف وہ دعا قبول نہیں ہو گی جس میں اخلاص نہ ہو۔

ہم نے پہلے دس آیوں سے امام رازی کے اس قول کارد کیا ہے کہ صرف موت کو قریب دیکھ کر جودعا کی جائے وہ قبول موتى بي اب مميح اورصر كاحاديث ساس قول كاردكرت بير فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة يليق.

(۱۲) حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آ دمیوں کی دعا رونہیں کی عِاتی \_(۱)روزه دار جب روزه افطار کرتا ہے اور (۲) امام عاول (۳) اورمظلوم کی دعا۔ الحدیث (<sup>سنن التر</sup>نذی:۲۵۲۲)

نی صلی الله علیه وسلم نے ان تین آ دمیوں کی دعا کے قبول ہونے کی گارنی دی ہے اور ان میں سے کسی کی بھی دعا اس وقت

تہیں ہے جب موت قریب ہوتی ہے۔

(۱۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آ دمیوں کی دعا قبول ہونے میں جلدوتهم

martat.com

تبيار القرآن

میں گناہ کرنے والا تو بہ کرے اور دن میں ہاتھ پھیلا تا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والا تو بہ کرئے حتیٰ کہ سورج مغرب

\_ يطلوع مور (صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٩ ١٥٠ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٩١٣٥)

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ بندہ دن کے گناہ کی رات آنے سے پہلے تو بہ کر لے اور رات ے گناہ کی دن آنے سے پہلے توبہ کر کے اور اگر اس نے بندہ کی توبداور اس کی دعا صرف قرب موت کے وقت تبول کرنی ہوتی

## martat.com

تو وہ بندوں کو جلد تو بہ کرنے کی تلقین کیوں فرما تا جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان **لوگوں کی غرمت فرمائی ہے جو تو بہ کرنے میں تاخیر** کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

وَكَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يُعْمَلُونَ السَّيَاتِ اللهِ إِن كَاتَبِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ حَتِّى إِذَ الْحَضَرَ آحَدَ هُو الْمَوْتُ قَالَ إِنِيْ ثُبْتُ الْكُنَ. كرجب ان من على كالك كما مع موت آجائة وه كم (الناه: ۱۸) كرمن اب توبركا مون -

امام رازی نے جواس آیت کی تغییر کی ہے اور بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا یہ جواب دیا ہے کہ اخلاص سے تو بہ صرف قرب موت کے وقت ہوتی ہے اور ای وقت کی دعا قبول ہوتی ہے اور بیکہا ہے کہ ہم اللہ کے فضل اور احسان سے بیتو تع رکھتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب ہوگا تو وہ ہمیں ایس دعا کرنے کی توفیق دے گا جوا خلاص کے ساتھ ہوگی۔امام رازی کی بیتقریم اور تلقین اور ان کی بیتو تع ہر کھڑت آیات اور اعادیث کے خلاف ہے اور اللہ بی سے تغییر کی ہدایت اور توفیق دینے والا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دعا کے موضوع پر لکھا ہے اور اس کے بیع خوانات ہیں:

اللہ سے دعا کرنے کے متعلق احادیث ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق احادیث فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق احادیث فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء دعا قبول ہونے کی شرائط اور آ 1 داب۔ متعلق فقہاء اسلام کی آراء دعا قبول ہونے کی شرائط اور آ 1 داب۔ (تبان القرآن جام ۲۳۲۷۳)

مانعین دعا کے دلائل مانعین دعا کے دلائل کے جوابات ٔ دعا قبول نہ ہونے کے فوائد ٔ دعا کی ترغیب اور نضیلت میں احادیث ' آ ہتہ دعا کرنے کے فوائد اور نکات ٔ خارج نماز دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے کے متعلق نمراہب فقہاء ٔ خارج نماز دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے کے متعلق مرف آخر۔ (تبیان القرآن جہم ۱۸۳–۱۷۹) دونوں ہاتھ اٹھانے کے متعلق احادیث ٔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق حرف آخر۔ (تبیان القرآن جہم ۱۸۳–۱۷۹)

وعائے موضوع پر بنیان القرآن میں جس قدر ابحاث آگئ ہیں شاید کی اور کتاب میں نیل سکیں اور میمض اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی تائید ہے والحمد لللہ رب الحلمین ۔

ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُو البَّيْلِ السُّكُنُو افِيْدِ وَالنَّهَارَمُبُومً الْمُ

الله بی نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون اور آرام یاؤ اور دیکھنے کے لیے دن بنا دیا،

اِتَ اللّٰهُ لَكُ وْفَصْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُو النَّاسِ

ڒؠؽڰٛڒٷڹ®ڎ۬ڸڴۿٳۺڰۯ؆ٛڲؙۿڂٵڸؿڰؙڵۺؽۘٷٟڵٳڶڰٳڵڒ

لوگ شکرنہیں کرتے 0 یمی اللہ ہے جوتم سب کا رب ہے ہر چیز کا خالق ہے اس کے سواکوئی عبادت کامستی

ۿڗڬٵٙؽٚٷٛػڰۯؘ؈ڰڹٳڮؽٷٛڬڰٵڷڹؠؽ؆ڴٲٷٳؠٵڸؾ

نہیں ہے کیاں تم کہاں بھٹک رہے ہو O ای طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آ یتوں کا

marfat.com

تبيان القرآن

Marfat.com

رقنالازم

إبيار القرأر

martat.com

# مُّسَتَّى وَلَعَلَّكُوْ تَعُقِلُوْنَ ®هُوَالَّذِي يُحُي وَيُمِيُثُ

مقررہ میعاد تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم عقل سے کام لو 0 وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے کہل

جب وہ لی چیز کافیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف بیفرماتا ہے کہ ' ہوجا' سووہ جاتی ہے O

الله تعالی كا ارشاد ہے: الله بى نے تمہارے ليے رات بنائى ہے تا كمتم اس ميسكون اور آ رام ياؤ اور د كمينے كے ليے دن بنایا' بے شک الله لوگوں پر فضل کرنے والا ہے' کیکن اکثر لوگ شکرنہیں کرتے O بہی اللہ ہے جوتم سب کا رب ہے ہر چیز کا خالق ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے کہاں بھٹک رہے ہو اس طرح دہ لوگ بھٹک رہے تھے جواللہ کی آتوں کا انكاركرتے تھے 0 (المؤمن:١١\_١٢)

رات کوعبادت ٔ غفلت اورمعصیت میں گز ارنے والے

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا تھم دیا تھا اور بیفر مایا تھا کہا پنی ہرضرورت کا سوال مجھ سے کرو میں تمہارے سوال کو بورا کروں گا'اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیات میں اس بر دلائل قائم فرمائے میں کراللہ تعالی ہرسوال کو بورا کرنے پر قادر ہے ان آیات میں اللہ تعالی کی الوہیت بڑاس کی توحید براوراس کی قدرت بردلاکل ہیں۔ مہلی تمن آ بیوں کا تعلق آسان ہے ہے اور بعد کی آیوں کا تعلق زمین اور زمین کی مخلوق سے ہے۔

المومن: ١١ ميں فرمايا: "الله بى نے تمہارے ليے رات بنائى ہے تا كہتم اس ميں سكون اور آ رام ياؤ" كيونكدرات ميں مصندُك اورتراوت ہوتی ہےاس وجہ سے انسان کی حرکت کرنے والی تو تیں رات میں ساکن ہو جاتی ہیں اور رات میں چونکہ اندھیرا ہوتا ہے اس لیےانسان کے حواس بھی کام کرنے سے رک جاتے ہیں اور یوں انسان کے اعصاب اور حواس کوآ رام کاموقع مل جاتا ہے۔ اس کے بعد فر مایا:''اور دیکھنے کے لیے دن بنایا''انسان بالطبع تمدنی زندگی گزارتا ہے اسے انسانی معاشرہ میں مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے اور اپنی معاشی ضروریات کے حصول کے لیے کام کاج کرنے کی حاجت ہے اس لیے اس کے کام کاج کی آسانی کے لیے دن کوروش بنایا تا کہوہ دن کی روشنی میں اینے لیے رزق فراہم کرسکے۔

اللہ کے نیک بندے رات میں بہ قد رضرورت آرام کرتے ہیں تا کہ دن کی مشقت سے جواعصاب کوتھ کاوٹ پیچی ہے وہ زائل ہو جائے اور بہقد رضرورت آ رام کے بعدوہ رات کے آخری حصہ میں پھرعبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں ایسے لوگوں

کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے:

اور جولوگ اینے رب کے لیے بحدہ اور قیام میں رات گزار

وَالَّذِيْنَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمَ سُجَّمَّا وَقِيَامًا ٥ (الفرقان:٦١٧)

ویتے ہیں 🔾 (متقین)رات کو بہت کم سوتے تھے 🔾

كَانُوْا قِلِيُلَامِنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

(الذّريت: ١٤)

اور سحری کے وقت اٹھ کروہ استغفار کرتے تھے 🔾

وَيِالْا مُعَالِفُمْ يَسْتَغُولُونُ ٥ (الدَّريْت:١٨)

اور غافل لوگ ساری رات سوکر یا اینی از واج کے ساتھ دادعیش میں گزار دیتے ہیں اور فساق اور فجار ساری رات لہو و

martat.com

تىبار القرآر

لعب اور معصیت میں گزار دیتے ہیں' کراچی اور لاہورا پسے بڑے شہروں میں اوباش نوجوان اپنی راتیں کلبوں میں'جوئے کے اؤوں اور شراب خانوں میں گزار دیتے ہیں اور موسیقی کی دھنوں پر اپنے قماش کی لڑکیوں کے ساتھ ناچنے گاتے اور ناجائز لذت اندوزی میں گزارتے ہیں اور راتوں کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے دن سکون آ ورگولیاں کھا کرگزارتے ہیں اور یوں وہ رات اور دن کے مقصد تخلیق کو بدل ڈالتے ہیں' اللہ تعالی نے ان پر اپنافضل اور احسان کرتے ہوئے دن کام کرنے کے لیے اور رات آ رام کے لیے بنائی تھی لیکن وہ اس نعت کی ناشکری کرتے ہوئے رات اہو ولعب اور معصیت میں اور دن سونے میں گزارتے ہیں' اس لیے فرمایا:' بے شک اللہ لوگوں پرفضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے'۔

یو رویسے بین من سے رہیں ہے ہاں مہر و دون پڑئی ویک وہا ہے۔ المومن: ۱۳ ـ ۱۲ میں فرمایا:'' بہی اللہ ہے جوتم سب کا رب ہے' ہر چیز کا خالق ہے' اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' پس تم کہاں بھٹک رہے ہو 0اس طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جواللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے 0''

۔ لیعنی جس طرح مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کررہے ہیں اور اپنے آباء واجداد کی اندھی تقلید میں بت پرئی کر رہے ہیں اسی طرح ان سے پہلی امتوں کے کفار بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور تو حید کی آیتوں میں غور وفکر نہیں کرتے تھے اور بے چاضد' عناد اور ہث دھرمی سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے' سوآپ ان کی تکذیب سے ملول خاطر اور افسر دہ نہ ہوں'اییا تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ہی نے زمین کوتمہارے لیے تظہر نے کی جگہ بنایا اور آسان کو جھت بنایا اور تہہاری صور تمیں بنا ئیں سوسب سے اچھی صور تمیں بنا ئیں اور تم کو پا کیزہ چیز وں سے رزق دیا بہی اللہ ہے جو تمہارار ب ہے سواللہ بہت ہر کتوں والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے 0 وہی (ہمیشہ) زندہ ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے سوتم اس کی اطاعت کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس سے دعا کر وُتمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے 0 آپ کہے کہ جھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جب کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جب کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جب کہ میرے پاس میرے رب کی ولیں آپھی ہیں اور مجھے رہے تھم دیا گیا ہے کہ میں رب العلمین کے سامنے جھک جاؤں 0 (الوئمن: ۱۲-۱۲)

الله تعالی کی انسان پرتین قشم کی معتیں

المؤمن: ۱۳ میں فرمایا: "اللہ ہی نے زمین کوتمہارے لیے تھر نے کی جگہ بنایا اور آسان کو حجت بنایا' اس آیت میں کھر نے کی جگہ قو اد کالفظ ہاوراس سے مرادموضع قر ار اور منزل ہے جہاں انسان زندگی میں بھی سکونت رکھے اور مرنے کے بعداس کو وہاں رکھا جائے اور بیز مین انسانوں کے لیے بالذات موضع قر ارہا وہ کا کافوق کے لیے بالتج موضع قر ارہا ہی کافوق کے لیے بالتج موضع قر ارہا ہی کافوق کے لیے بالتج حجت بنایا ہے اور باقی کلوق کے لیے بالتج حجت بنایا ہے اور باقی کلوق کے لیے بالتج حجت بنایا ہے' یہ پہلی نعت کا ذکر ہے۔

اس کے بعد فرمایا: "اور تمہاری صور تیں بنا کیں سوسب سے اچھی صور تیں بنا کیں' انسان کی صورت تمام کلوق میں سب سے اچھی ہے کوئکہ انسان کی صورت تمام کلوق میں سب سے اچھی ہے کیوئکہ انسان کی قامت سیدھی ہے' اس کے اعضاء متناسب جین' وہ سراٹھا کے چلنا ہے اور اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر اینے منہ کو کھانے تک نہیں پہنچا تا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

لَقُكُ خَلَقْتَا الْإِنْسَانَ فِي آخْسَنِ تَغْوِيْجِ ٥ وَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ وَبَهْرَ يَنْ صورت مِن بيداكيا-

(الين:۴)

انسان کے اعضا وکونہایت تناسب کے ساتھ بنایا ہے' اس کے دو' دوعضو بنائے ہیں اور ان میں مناسب فاصلہ رکھا ہے اور انسان کوحواس خمسہ ظاہرہ کے علاوہ حواس خمسہ باطنہ بھی دیئے ہیں' اس میں عقل' تدبر اور فہم وفر است رکھی ہے' حدیث میں ہے:

جلدويهم

تبياء القرآن

ابن حاتم رض الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی فض کمی سے لڑے تو چرے
سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ نے آ دم کواپئی صورت پر پیدا کیا ہے۔ (می صلح کنب البروالسلة رقم الحدیث: ۱۵ الرقم اسلسل: ۱۵۳۳)

الله تعالیٰ نے انسان کی صورت کی نسبت جواپی طرف کی ہے بی تشریف می اور عزت افزائی کے لیے ہے بید دوسری نعمت کا ذکر ہے طاہر اور طیب میں فرق نعمت کا ذکر ہے طاہر اور طیب میں فرق ہے طاہر اس چیز کو کہتے ہیں: جس میں طاہر کی نجاست نہ ہواور طیب اس چیز کو کہتے ہیں: جس میں معنوی اور باطنی نجاست نہ ہواور طیب عطافر مایا ہے۔ الله تعالیٰ خود طیب ہے اس نے ہم کورز تی بھی حلال اور طیب عطافر مایا ہے۔

پھر فر مایا: '' یہی اللہ ہے جوتمہارارب ہے سواللہ بہت برکتوں والا ہے جوتمام جہانوں کارب ہے''۔ یعنی جس ذات نے تمہیں پنعتیں عطافر مائی ہیں وہی تمہارارب ہے وہ اپنی ذات اور صفات میں شرک سے منزہ ہے۔ المومن: 18 میں فر مایا: '' وہی (ہمیشہ) زندہ ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے''۔

یعنی اس کی حیات منفرد ہے وہ ازل سے ابد تک زندہ ہے اس کی زندگی ذاتی ہے نہ کہ عطائی 'وہ اپنی زندگی میں ہرتتم کے نقتہ

عرض اور تقص ہے مبرااور منزہ ہے۔ قرآن اور ذکر میں مشغول ہونا زیادہ افضل ہے یا دعا کرنے میں؟

اس کے بعد فرمایا: "سوتم اس کی اطاعت کرتے ہوا خلاص کے ساتھ اس سے دعا کرو"۔

اس سے پہلے المومن: ٦٠ میں بھی دعا کی ترغیب دی تھی اور اس آیت میں بھی دعا کی ترغیب دی ہے' اس ترغیب پر ایک حدیث سے اعتراض ہوتا ہے' وہ حدیث ہیہے:

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ الله عزوجل ارشاوفر ما تا ہے کہ جس شخص کوقر آن اور میرے ذکر کی مشغولیت نے مجھے سے سوال کرنے سے بازر کھا اس کو ہیں سوال کرنے سے افضل عطا فرماؤں گا اور الله کے کلام کی باقی کلاموں پرائی فضیلت ہے جیسے الله کی تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ (سنن التر ندی قم الحدیث:۲۹۲۷ سنن واری رقم الحدیث:۳۳۵۹ سنن واری رقم الحدیث:۳۳۵۹ سنن واری رقم الحدیث:۳۳۵۹ سنن واری رقم الحدیث:۳۳۵۹ سنن واری رقم الحدیث:۳۳۵۹ سنن واری رقم الحدیث:۳۳۵۹ سنن واری رقم الحدیث:۳۳۵۹ سنن واری رقم الحدیث:۳۳۵۹ سنن واری رقم الحدیث:۳۳۵۹ سنن واری رقم الحدیث:۳۳۵۹ سنن واری رقم الحدیث:۳۳۵۹ سنن واری رقم الحدیث:۳۳۵۹ سنن واری رقم الحدیث و سنن التر ندی رقم الحدیث و سنن واری رقم الحدیث و سنن واری رقم الحدیث و سنن واری رقم الحدیث و سنن و سنن واری رقم الحدیث و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و سنن و س

اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے پر تواب کا وعدہ فر مایا ہے اور دعا کرنے پر قبولیت کا وعدہ فر مایا ہے اور ذکر اور دعا دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں اور میہ بھی سیجے ہے کہ ذکر دعا ہے اور دعا ذکر ہے کی کیا ہہ جب کریم کی حمد و شاء کی جائے تو وہ دراصل اس سے اس کے کرم کا سوال ہوتا ہے اور جب کوئی شخص کسی کریم سے سوال کرتا ہے تو وہ اس سے اس کا تعریف و توصیف کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے سے بندہ کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں مدیث میں ہے:

جلدويم

marfat.com

تبيأر القرآر

سکے پھر بھی اس کامقعبود بورا ہوجاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ سلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے اور اس کا ذکر بھی کیا ہے اور دونوں عظیم مقام ہیں اور ان میں باہم کسی ایک کوافضل کہنا بہت مشکل ہے پس بندہ کو جا ہیے کہ وہ اللہ کا ذکر بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے اور ان شاء اللہ وہ ان دونوں پر کیے ہوئے وعدہ کو پالے گا۔ اس حدیث میں قرآن کی مشغولیت کو ذکر کی مشغولیت پر مقدم رکھا ہے اور قرآن میں مشغول ہونا عام ہے خواہ قرآن پڑھنے میں مشغول ہویا قرآن میں تدبر کرنے اور اس کی تفسیر میں مشغول مو۔ بینا کارہ ۱۹۹۴ء سے قرآن مجید کی تغییر میں مشغول ہے دنیا میں تو الله تعالیٰ نے بہت تعتیں عطا فرمائی ہیں الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید واثق ہے کہ وہ آخرت میں بھی محروم نہیں فر مائے گا'تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کارب ہے۔ المومن: ٢٦ ميل فرمايا: "آب كہيے كه مجھے اس سے منع كيا كيا ہے كه ميں ان كى عبادت كروں جن كى تم الله كوچھوڑ كرعبادت كرتے ہوجب كىميرے پاس ميرے دب كى دليلين آچكى بين اور جھے يہ كلم ديا گيا ہے كہ مين الله رب الخلمين كے سامنے جھك جاؤل "۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات جلال اور جمال بیان فر مائی تھیں اور مخلوق پر اپنی نعتوں کا ذکر فر مایا تھا جن کا تقاضا تھا کہ شرکین اپنے بتوں کی پرستش چھوڑ کر اللہ واحد کی عبادت کرتے' کیونکہ ہرعقل والا جانتا ہے کہ پتھر کی جن مورتیوں کو کفار نے خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنایا تھا وہ ان کا خدانہین ہوسکتا' پھر فر مایا کہ مجھے بیچکم دیا گیا ہے کہ میں الله رب العلمین کے سامنے جھک جاؤں 'کیونکہ ہر شخص پیر جانتا ہے کہ انسان اپنے لیے ای چیز کو پسند کرتا ہے جو ہر لحاظ سے افضل اور اکمل ہواور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خدائے واحد کی عبادت کو بسند کیا اور اس کو اختیار کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی عبادت کرنا میچ ہے 'سومشرکین پرلازم ہے کہ دہ اس کی عبادت کریں جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ الله تعالی كا ارشاد ہے: وہى ہے جس نے تم كومٹى سے پيدا كيا ' پھر نطفہ سے' پھر جے ہوئے خون سے 'پھر وہ تم كو بيح كى حالت میں (مال کے پیٹ سے ) نکالتا ہے پھر (تمہاری پرورش کرتا ہے ) تا کہتم جوانی کو پہنچو' پھر (تم کو زندہ رکھتا ہے ) تا کہتم بوھاپے کو پہنچواورتم میں ہے بعض اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں اور (تنہیں اس لیے بھی زندہ رکھتا ہے ) تا کہتم اپنی مقررہ میعاد تک پہنچ جاؤ اور تا کہتم عقل ہے کام لوO وہی ہے جوزندہ کرتا ہے اور مارتا ہے' پس جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فر ماتا ہے تو اس یے صرف بیفرما تا ہے کہ''ہوجا''سووہ ہوجاتی ہے O(المؤن: ١٨- ١٤)

تخلیق انسان <u>کے مراحل</u>

المومن: ١٤ مين فرمايا: ' وبي ب جس نع م كومني سے بيدا كيا ، پھر نطف سے پھر جے ہوئے خون سے '۔الالية اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ ہرانسان کوتو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدانہیں کیا؟ اس کامفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت کامعنی میرے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی خلقت کے ضمن میں ہر انسان کومٹی سے بیدا فر مایا کیونکہ ہر انسان حضرت آ دم کی اولا د ہے اور ان کی تمام اولا دان کی پشت میں تھی۔اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہرانسان کومنی اور حیض کےخون سے پیدا کیا ہے اور منی اور خون انسان کے جسم میں غذامیں بنتا ہے اور غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے اور زمین مٹی ہے اس سے واضح ہوا کہ ہرانسان کی اصل مٹی ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کے تین مراحل بیان کیے ہیں: ایک حالت طفولیت ہے ایک حالت جوانی ب اورایک حالت برهایا ہے۔

حالت طفولیت میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعتیں وصول کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اے کی تھم کا مکلف نہیں کرتا اور بلوغت سے بوسایے تک وہ الله تعالیٰ کے احکام کا مكلف ہوتا ہے جوانی میں وہ بہت آسانی سے عبادت كرسكتا ہے اور بردھا ہے میں

-martat.com

أميار القرآر

مشکل ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں لوگ جوانی کو خفلت میں گزار دیتے ہیں اور ہڑھا ہے میں مجد کا رخ کرتے ہیں جب ان کی بووں 'بہوؤں اور بیٹیوں پر ان کا وجود نا گوار ہونے لگتا ہے 'بڑھا ہے میں انسان ویسے بھی چڑ چڑا ہوجا تا ہے اور یہ بوڑ ھے لوگ مسجدوں میں آ کر بات بات پر امام اور مؤذن پر تکتہ چینی کرتے ہیں 'بڑھا ہے میں انسان کے اعصاب کمزور ہوجاتے ہیں اور اس کے چہرے سے کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔
اس کے چہرے سے کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔
رسول اللہ علیہ وسلم پر برڑھا ہے کے آثار

ی کارسوں اللہ کی اللہ علیہ و سم پر برطانچہ اوست اسے سے پہنے برخانچہ اوس براویہ اللہ کی اللہ علیہ اللہ کے ہے۔ ہے کہ آپ کے بال زیادہ سفید ہو گئے تھے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے گنا تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی اور سرکے بالوں میں ہیں (۲۰) سے بھی کم بال سفید تھے۔ (موطاامام مالک رقم الحدیث:۱۵۵۳)

حضرت ابو بمرصد کی رضی اللہ عند کا مطلب بیتھا کہ بڑھائے میں جس طرح خوف خدا کی شدت ہوتی ہے اور آ دمی کا چرہ خوف سے زردر ہتا ہے آپ بروہ کیفیت بڑھا ہے کا وقت آئے سے پہلے ہی طاری ہوگئ ہے آپ نے فرمایا: مجھے سورہ موؤ موؤ سے زردر ہتا ہے آپ بروہ کیفیت بڑھا ہے کا وقت آئے سے پہلے ہی طاری ہوگئ ہے آپ نے فرمایا: مجھے سورہ الواقعہ و السموسلات عوفا عم بتساء لون اور 'واذا الشمس کورت ''نے بوڑھا کردیا۔ یعنی ان سورتوں میں قیامت کے احوال اور قیامت کی سنگینیوں اور ختیوں کا ذکر ہے اور ان کے ذکر نے میرے اندرخوف خدا کی ایسی شدت بیدا کی جس نے مجھے کہ ہوا کر اور دہلاکرر کھ دیا اور وہ دن ایسا ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا:

يَوْمًا يَتَجْعَلُ الْيُولْدَانَ شِيْبَا (الرال: ١٤) وه ون جوبجول كوبورْها كردكا ٥

المومن: ١٨ ميں فرمايا:''وہی ہے جوزندہ کرتا ہے اور مارتا ہے' پن جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف میر فرماتا ہے کہ''ہوجا''سووہ ہوجاتی ہے''۔

اں آیت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی چیز کو دجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوکوئی مشکل پیش نہیں آتی 'وہ جب چاہتا ہے جس کو پیدا فرمانا چاہتا ہے اس کو پیدا فرما دیتا ہے تو پھراس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے'وہ قیامت کے بعد صرف ایک لفظ''کن'' فرمائے گا ادرتم سب جیتے جاگتے انسان بن کر کھڑے ہوجاؤگے۔

## اَكُونَرَ إِلَى النَّهِ يُنَ يُجَادِلُونَ فِي النِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الل

کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھٹر رہے ہیں وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں 0

# الذين كَنْ بُوْ إِبَالْكِتْبِ وَبِمَا أَسُلُنَا بِرُسُلُنَا الْمُسَلِنَا الْمُسَلِنَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلِينَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلِينَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلِينَا الْمُسْلَنِينَ الْمُسْلَنَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلِينَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلَكِينَا الْمُسْلَمِينَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلَمِينَا الْمُسْلِكِ اللَّهِ الْمُسْلِكِ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُسْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعِلَى الْمُسْلِمِينَا الْمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمِعْلِمِينَا الْمُعْلِمِ

جن لوگوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی اور اس پیغام کی تکذیب کی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا' کیس

marfat.com

تبيان القرآن

Marfat.com

معانف: ۱۰۰۰ عندالستاخرين ۱

ياء القرآن martat.com

سر اس

Marfat.com

# كَ وَمِنْهُ مُ مَنْ لَمْ نَقْصُصُ عَلَيْكُ وَمَاكًا

بعض کے قصے آپ کے سامنے بیان کیے اور بعض کے قصے بیان نہیں کیے اور سمی رسول کے لیے

ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے گھر جب اللہ کا

ہوگا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس وقت باطل پرست نقصان اٹھانے والے ہول مے O

اللّٰہ تعالٰی کا ارشاد ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جواللّٰہ کی آیتوں میں جھکڑ رہے ہیں'وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں 0 جن لوگوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی اور اس پیغام کی تکذیب کی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا' پس عنقریب أنبیس معلوم موجائے گاO(الون: 2-19)

المومن: ٦٩ ميں مجادلين ہے مرادمشركين ہيں يامنكرين تقدير؟

یعنی اے محمد (صلی الله علیک وسلم)! کیا آپ نے ان معاندین اور مکذبین کی طرف نہیں دیکھا جواللہ تعالیٰ کی آیات کا رو كرنے كے ليے بے جا ججت بازى كررہے جيں جب كدية يتي الله تعالى كى توحيداورة پ كى رسالت كے ثبوت ميں بالكل واضح ہیں اور اگر انصاف سے ان آیات کو پڑھا جائے اور ان پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم يرايمان لائے بغير كوئى جارہ نبيس رے كا الله تعالى نے نبي صلى الله عليه وسلم سے جدال اور جھرا كرنے والوں کی اس سورت میں بھی کئی جگہ مذمت کی ہے ادر اس کے علاوہ دیگر سورتوں میں بھی مذمت کی ہے دوسری آیت میں می فرمایا کہ میہ آپ کی اور اللہ کے پیغام کی تکذیب کرتے ہیں اور چونکہ وہ آپ کے مکذب تضائی لیے آپ سے جھاڑا کیا کرتے تھے۔ امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١٣١٠ ه لكهت إي:

اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے بعض نے کہا: اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جدال اور جھکڑا کرنے والے منکرین تقدیم ہیں جن کوقدر ہے کہتے ہیں اور بعض نے کہا: اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔

ابن سیرین نے کہا: اگریہ آیت قدریہ کے متعلق نازل نہیں ہوئی تو پھر مجھے معلوم نہیں کہ یکس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت عقبه بن عامرانجهني رضي الله عنه بهلان كرتے جيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بعنقریب ميري امت ميں ہے اہل کتاب اور اہل لین ہلاک ہوجا کین گے حضرت عقبہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! اہل کتاب کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیدوہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ کاعلم حاصل کرتے ہیں اور مسلمانوں سے جدال اور بحث کرتے ہیں' پھر حضرت عقبہ نے پو چھا: یارسول ابوقبیل نے کہا: میرا گمان سے ہے کہ تقدیر کے منکرین وہی لوگ ہیں جومسلمانوں سے جدال اور بحث کرتے ہیں اور اہل لین میرے گمان میں وہ لوگ ہیں جن کا کوئی امام جماعت ہوتا ہےاور نہوہ رمضان کےمہینۂ کو پہچانتے ہیں۔ اورابن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا مسلمانوں سے جدال اور بحث کرنے والے مشرکین تھے۔

جلدويم

martat.com

تبيار القرآر

(جامع البيان جز٣٢ص ١٠٠٥ ١٠٠ دارالفكرُ بيروت ١٣١٥هـ)

منكرين تقذير كے متعلق احادیث اور ان سے تعلقات كا شرى تھم

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا: قدریہ (منکرین تقذیر) اس امت کے مجوں ہیں ٔاگروہ بیار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرواور اگروہ مرجائیں تو ان کے جنازہ میں نہ جاؤ۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٦٩١٪ جامع المسانيد والسنن مسندا بن عمر رقم الحديث: ٦٣٢)

نی صلی الله علیہ وسلم نے قدر میہ کو مجوں اس لیے فرمایا کیونکہ مجوں دوخدا مانتے ہیں کیز داں اور اہر من کیز دال نور ہے وہ خیر کا خالق ہالت ہے اور اہر من ظلمت ہے وہ شر کا خالق ہے اس طرح قدریہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی صرف خیر کا خالق ہے اور شر کا خالق کوئی اور ہے حالا تکہ اللہ سبحانہ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے اور اس نے شرکوکسی حکمت کی وجہ سے بیدا کیا ہے نیز قدریہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے افعال کا خود انسان خالق ہے ہم کہتے ہیں: اللہ تعالی انسان کا بھی خالق ہے اور اس کے افعال کا بھی خالق ہے البتہ انسان کے افعال کا کمید انسان کرتا ہے اور جس چیز کا انسان کسب اور قصد کرتا ہے اس کو اللہ تعالی پیدا کر دیتا ہے کہ البتہ انسان کا افعال کا کسب اور قصد کرتا ہے اس کو اللہ تعالی پیدا کر دیتا ہے کہ البتہ انسان کے افعال کا کسب اور قصد انسان کرتا ہے اور جس چیز کا انسان کسب اور قصد کرتا ہے اس کو اللہ تعالی پیدا کر دیتا ہے کہ البتہ انسان کے اور انسان کا سب ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہرامت میں مجوں ہوتے ہیں اور اس امت کے مجوں وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں' ان میں سے جو مر جائے تم اس کے جناز ہ پر نہ جاؤ اور جو ان میں سے بیار ہو جائے تم اس کی عیادت نہ کرؤیہ د جال کا گروہ ہے اور اللہ پر حق ہے کہ وہ ان کو د جال کے ساتھ ملا دے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۲۹۳ س)

نبی صلی الله علیه وسلم نے قدریہ کا جو تھم بیان فر مایا ہے کہ اگر بیرمر جائیں تو ان کے جناز ہر یہ جاؤ اور اگریہ بیار ہوں تو ان کی عیادت نہ کروٴ تمام گمراہ فرقوں کا یہی تھم ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالی نے مجھے پسند فر مالیا اور عنقریب کچھ لوگ آئیں گے جو ان اور دامادوں کو پسند فر مالیا اور عنقریب کچھ لوگ آئیں گے جو ان کو مُراکہیں گے اور ان کا نقص بیان کریں گئ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا اور نہ ان کے ساتھ کھانا پینا اور نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ (کتاب الفعفاء الکبیر جام ۱۲۲ وقم الحدیث: ۱۵۳ دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۸ھ' کنز العمال جاام ۴۲۹ جمع الجوامع جام ۴۲۸ صلیۃ الاولیاء جامی ۱۳۱)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور ان کو زنجیروں کے ساتھ تھیٹا جائے گا 0 ہخت گرم پانی میں کوروزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا 0 پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب وہ کہاں ہیں جن کوتم (دنیا میں الله میں کی گران کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا 0 پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب وہ کہاں ہیں جن کوتم (دنیا میں الله کا گرد ہے قرار دیتے تھے؟ 0 جو الله کے سواتھ 'وہ کہیں گے: وہ ہم سے گم ہو گئے' بلکہ ہم اس سے پہلے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے اس طرح الله کا فرو الله کا فرو!) تمہارا بیعذاب اس وجہ ہے کہ تم زمین میں اپنی کا میا لی کرتے تھے اس طرح الله کا فرو ان ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ' پس تکبر کرنے والوں کا کیسا کرا ٹھکا نہ ہے 0 پس آپ شک الله کا وعدہ برخن ہے' ہم نے ان کو جس عذاب سے ڈرایا ہوا ہے خواہ ہم اس میں سے بچھ آپ کو دکھا کیں یا ہم اس سے پہلے آپ کو دفا مشد دیے دیں سوان کوتو بہر حال ہماری طرف لوٹایا جائے گا (المومن نے 12)

جلددتهم

يتبيار الترأر

## مشكل الفاظ كےمعاتی

المومن: ١ ٢ مين ' اغلل ' ' كالفظ ب يفل كى جمع ب غل اس چيز كو كہتے ہيں جس كے وسط ميں اعضاء كو باندها جاتا ہے أ جس چیز سے اس کے ہاتھوں اور گردن کو باندھ دیا جائے اس کوغل کہتے ہیں اس کامعنیٰ طوق ہے۔اعناق عنق کی جمع ہے اس کا معنی گردن ہے۔السلاسلسلة کی جمع ہے اس کامعنی زنجیرہے" بسسحبون "حب سے بنا ہے اس کامعنی ہے بخت کے ساتھ گھیٹنا'ای سے حاب بنا ہے جس کامعنیٰ بادل ہے کیونکہ ہوابادل کوئٹی کے ساتھ تھیٹی ہے۔اس آیت کامعنیٰ اس طرح ہے کہ ان کے ہاتھوں کو ان کی گر دنوں کے ساتھ ملا کر باندھ دیا جائے گا' پھر ان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر تھسیٹا جائے گا۔

المومن: ٢ يسجوون "كالفظ إس كامعنى إن كالمعنى عن الكولتا مواكرم ياني" يسجوون "كالفظ مجرس بنام اسكا معنیٰ ہے: تنور میں ابندھن کھر کراس کو گرم کرنا۔

المومن: ۷۵ میں 'تفوحون'' كالفظ بأس كامعنی ب: خوشی سے اترانا'''تموحون ''مرح سے بنا ہے اس كامعنی ہے: بہت زیادہ خوش ہوکر اکڑنا۔

آ خرت میں کفار کاعذاب

المومن:۷۷۔ اے کامعنیٰ ہے:مشرکین کے ہاتھوں کوان کی گردنوں کے ساتھ ملا کرطوق میں جکڑ دیا جائے گا' پھران کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر کھولتے ہوئے یانی میں گھسیٹا جائے گا' پھران کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا' قرآن مجید

ی دیگر آیات میں بھی مشرکین کے عذاب کو بیان فر مایا ہے:

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي خَسْلِ وَسُعُمِ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِعَلَى وُجُوْهِهِمْ "ذُوْفُوْا مَسَّ سَقَّى ٥

(القمر ۱۸۰ ۲۸۰)

اناً اَعْتَدُنْ نَالِلطِّلِمِيْنَ نَارًا الْحَاطَ يِهِحُونُ مَرَادِقُهَا وَإِنَّ يَّنْتَغِيْتُوْ الْيَعَاتُوُ الِمَاءِ كَالْمُهْلِ يَشُوى الْوُجُومَ لِمِثْسَ الشَّرَابُ وَسَأَءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ (اللَّهِف: ٢٩)

وَسُقُوْامَا أَءً حَبِيْمًا فَقَطَّمَ آمْعَا أَعُوْهِ

بے شک مجرمین کم راہی اور عذاب میں ہول گے 🗢 جس دن ان کوان کے مونہوں کے بل دوزخ کی آگ میں گھسیٹا حائے گا(اوران ہے کہاجائے گا:)لودوزخ کی آ گ کا مزاچکھو 🔾 بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کررکھی ہے جس کی قناطیں ان کا احاطہ کرلیں گی اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریادری اس پانی ہے کی جائے گی جو تیل کی تلجصٹ کی طرح ہوگا جو ان کے چیروں کو بھون ڈالے گا' وہ کیسائرا یانی ہے اور وہ کیسی بُری

آرام کی جگہ ہے 0

ان کو کھولتا ہوا یانی بلایا جائے گا جوان کی آ نتوں کے نکرے

المومن:۷۷\_۳۷ کا خلاصہ یہ کہ ہے پھرمشر کین ہے بوچھا جائے گا: اب وہ کہاں ہیں جن کوتم دنیا میں اللہ کا شریک قرار دیتے تھے؟ وہ کہیں گے: اب وہ ہم کو دکھائی نہیں دے رہے کہ ہم ان کی سفارش کرائیں اور اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ کوئی چیز نہ تھے اور ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے تھے اور اس وقت اس کا انکار کر دیں گے کہ وہ دنیا میں ان کی عبادت کرتے تھے اور جس طرح الله تعالیٰ نے ان کے بنوں کوان سے گمراہ کر دیا تھا یعنی ان کی آئکھوں سے دور کر دیا تھا ای طرح اللہ ان کو بھی ان کے بتوں سے دور کر دے گے اور گم راہ کر دے گا' حتیٰ کہ اگر وہ ایک دوسرے کوطلب کریں تو اس کوئیں پاشیں گے اور ان کوآ خرت میں ایک دوسرے ہے اس لیے کم راہ کیا جائے گا کہ شرکین دنیا میں اپنے شرک اور بت پری پراتر اتے تھے اور اکڑتے تھے۔ جلدوتتم

martat.com

تبيان القران

الحجر: ۴۴ میں ہے:'' دوزخ کے سات دروازے ہیں' سو کا فرول سے کہا جائے گا:تم ان سات دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہوجاؤ' پس بی تکبر کرنے والوں کا بُراٹھکانا ہے''۔ ان آیوں میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھڑنے والوں کا عذاب بیان فر مایا ہے اس کے بعد نبی صلی الله عليه وسلم سے فرمايا كه آپ ان جھكرنے والول كى ايذاء برصبركرين الله تعالى نے جو آپ سے وعدہ كيا ہے كه وہ آپ ك نصرت فرمائے گا اور ان جھگڑنے والوں کوسزا دے گااس کا بیوعدہ برحق ہے کھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوسزا دی اورغزوہ بدر میں آپ کوفتح اور ان کوشکست سے دوچار کیا اور آخرت کا عذاب دکھائے سے پہلے ہم ان کو وفات دے دیں گے تو بہر حال انہوں نے ہماری طرف لوٹا ہے اور ہم ان کو دہاں عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللد تعالی كا ارشاد ہے: بے شك ہم نے آپ سے پہلے بھى بہت رسول بھيے ،ہم نے ان ميں سے بعض كے قصے آپ كے سامنے بیان کیے اور بعض کے قصے بیان نہیں کیے اور کسی رسول کے لیے بیمکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجز ہ لے آئے' پھر جب اللّٰہ کا تھم ہوگا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس وقت باطل پرست نقصان اٹھانے والے ہوں گے O (المومن:۸۷) مشرکین کے فر مائٹی معجزات عطانہ کرنے کی وجہ مشركين ميں سے جوآب كى نبوت ميں جدال اور بحث كرتے تھے وہ آپ سے فر مائثى معجزات طلب كرتے تھے مثلا آپ چشمے جاری کردیں یا انگوروں اور دیگر پھلوں کے باغ کھلا دیں یا آسانوں پر چڑھ جائیں وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ہیں خواہ ان کا قصہ آپ سے بیان کیا ہے یانہیں سب نبیوں کواتنے ہی معجزات عطا کیے ہیں جتنے معجزات ان کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھے اور کسی نبی کو اس کی کا فرقوم کے فرمائشی معجزات عطانہیں کیے اور نہ کسی نبی کے لیے میمکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ازخود کوئی معجز ہ پیش کر دے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے علم كلى اورعلم ما كان وما يكون پرايك اعتراض كا جواب اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے بہت رسول بھیج ہیں اور بعض کے قصے آپ سے بیان کیے ہیں اور بعض کے قصے بیان نہیں کیے بعض علاءاس آیت سے بیاستدلال کرتے ہیں کہ بیآیت اس باب میں نص قطعی ہے کہ آپ کوکل رسولوں کاعلم نہیں تھا' تو آپ کے حق میں علم کلی کا باعلم ما کان وما یکون کا دعویٰ کرنا کس طرح سیح ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں بیفر مایا ہے کہ ہم نے زمانہ ماضی میں آپ کے سامنے بعض رسولوں کے قصے بیان نہیں کیے اس سے بیکب لازم آتا ہے کہاس کے بعد ستقبل میں بھی اللہ تعالی نے آپ سے باقی رسولوں کے قصے بیان نہیں کیے جب کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ مجی فرمایا ہے: كُلَّا نَعْضُ عَلَيْكَ مِنْ ٱنْبُكَآءِ الرُّسُلِ. ہم آپ کے سامنے تمام رسولوں کی خبریں بیان فرما رہے (طود:۱۲۰) پس زمانه ماضي ميس آپ كوبعض رسولون كى خبرين بيان فرمائيس اورمستقبل ميس آپ كونمام رسولوں كى خبريں بيان فرما

ویں سوالمومن: ۸۷آپ کے علم کل باعلم ما کان وما یکون کے منافی نہیں ہے جب کہ عود: ۱۲۰ میں تمام رسولوں کے علم کا اثبات

اور جحابہ کرام کو بھی اس پراعماد تھا کہ آپ کو تمام رسولوں کاعلم ہے اس لیے وہ آپ سے پوچھتے تھے کہ نبیوں اور رسولوں

martat.com

ی تعداد کتنی ہے جیسا کہ درج ذیل حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ نبیوں 'رسولوں' کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کی تحقیق

امام ابونعیم اصبهانی نے اپنی سند کے ساتھ ایک بہت طویل حدیث روایت کی ہے اس موضوع سے متعلق اس روایت کا درمیانی حصہ ہم چیش کررہے ہیں:

اس حدیث کوامام این حبان نے بھی اپنی سیح میں حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(موارد الظمآن ص٥٢\_٥٢مطبوعه دارالكتاب العلمية بيروت)

ا ہام احمد نے بھی دوسندوں ہے اس حدیث کوحفرت ابو ذر سے روایت کیا ہے ٔ مگر اس میں تین سو پندرہ رسولوں کا ذکر ہے۔ (منداحمدج ۵س ۲۲۲ ۲۹ ۵۱ مطبوعہ کمتب اسلای میروت ۱۳۹۸ ﷺ قدیم )

(منداحدج ۱۳۵۹ مهم ۱۳۳۸ فقم الحديث: ۱۵۵۰ منداحدج ۳۳۹ مهم ۱۹۸۱ وقم الحديث: ۴۳۲۸ مؤسسة الرسالة عيروت ۱۳۳۱ هؤ اس حديث كرجال ثقة مين سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۷۰۵ المستدرك ج ۲۳ ۲۵ مهم ۲۵ صبح اين نزيمه وقم الحديث: ۳۸۱ مشكل الا ثار للطحاوى وقم الحديث: ۳۸۱ مشكل الا ثار للطحاوى وقم الحديث اين ۱۳۷۸ مصنف اين ۱۳۷۸ مصنف اين المهم الكبيرج ۴۶ وقم الحديث: ۳۲۹ ۲۹۲ مصنف اين الح شيدج اص ۲۰ مصنف اين الح شيد ج اص ۲۰ مصنف اين الحديث ۱۲۹۲ مصنف اين الحديث ۱۲۹۸ مصنف اين الحديث ۱۲۹۸ مصنف اين الحديث ۱۲۹۸ مصنف اين الحديث ۱۲۹۸ مصنف اين الحديث ۱۲۸۸ مصنف اين الحدیث اين الحدیث ۱۲۸۸ مصنف اين الحدیث ۱۲۸۸ مصنف اين الحدیث اين الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث اين الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الح

امام ابن عسا کرنے بھی اس حدیث کوحضرت ابوذ ررضی الله عنہ سے روایت کیا ہے۔

(تهذيب تاريخ دمثق ج٢ص ٣٥٧\_٣٥١ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٥٠١ه)

حافظ البیثمی نے بھی امام احمد اور امام طبر انی کے حوالوں سے تین سو پندرہ رسولوں کا ذکر کیا ہے اور اس حدیث کوضعیف لکھا ہے۔ (مجمع الزوائدج اص ۵۹) مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۲۰۰۱ھ)

. حافظ سیوطی نے الجامع الکبیر میں اس حدیث کوامام ابن حبان امام اصبہانی اور امام ابن عسا کر کے حوالوں سے لکھا ہے اور اس میں تین سوتیرہ رسولوں کا ذکر ہے۔

ير (جامع الاحاديث الكبيرج عاص ٢٠٠٨، مطبوعه دارالفكر بيروت ١١١١ه وجع الجوامع ج١٥ص ٢٣٥ ٥٣٥ رقم الحديث ٢١٥٥١)

علامه على متقى في اس حديث كا حافظ سيوطى كے حوالوں سے ذكر كيا ہے۔

(كتر العمال ج٢ اص ١٣١٠ - ١٣١١ مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروك ١٣٠٥)

marfat.com

تبيار القرآن

حافظ سیوطی نے الدرالمنثور میں لکھاہے: امام عبد بن حمید' امام حکیم تر مذی نے نوادر الاصول میں' امام ابن حبان نے اپنی سیجے میں' امام حاکم اور امام ابن عساکر نے حضرت ابو ذررضی الله عنه ہے روایت کیا ہے' میں نے عرض کیا: یا رسول الله! انبیاء کتنے تھے؟ فرمایا: ایک لا کھاور چوہیں ہزار نبی تھے' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!ان میں سے رسول کتنے تھے؟ فر مایا: تین سوتیرہ کا جم غفیرتھا' اس حدیث کوامام ابن حبان نے اپنے سیح میں وارد کیا ہے اور امام ابن الجوزی نے موضوعات میں وارد کیا ہے اور پیہ دونوں متضاد ہیں اور سیج جات ہیے۔ بیرحدیث ضعیف ہے' نہ موضوع ہے نہ سیجے ہے' جبیبا کہ میں نے مختصر الموضوعات میں بیان كيا ہے \_ (الدرامنثورج ٢٣٦ مصبوعه مكتبة آية الله العظمي ايران الدرامنثورج ٢ص ١٩١٠ داراحياء التراث العربي بيروت ١٩٢١ه) حافظ اساعیل بن عمر بن کثیرمتوفی ۲۷۷ھ نے حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ کی روایت دوجگہ ذکر کی ہے'اس میں ذکر ہے کہ

ا ميك لا كه چوميس بزار نبي بين اور تين سويندره رسول بين \_ (جامع المسانيد داسنن رقم الحديث:۱۳۴ ـ ۱۳۳۰ دارالفكز بيروت ۱۳۲۰ هـ ) امام ابویعلیٰ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالی نے آٹھ ہزار نبی مبعوث کیے۔ چار ہزار بنواسرائیل کی طرف اور جار ہزار باقی لوگوں کی طرف۔

(مندابویعلیٰ ج مص ۱۵۷ مطبوعه دارالمامون تراث بیروت ٔ ۴۰۴ ۱۵ ه

امام حالم نے اس حدیث کوحفرت الس سے موقو فاروایت کیا ہے۔ (المتدرک ج اص ۵۹۷ مطبوعہ دارالباز کد کرمہ) امام ابویعلیٰ اورامام حاکم نے جن سندوں ہے اس حدیث کوروایت کیا ہے ان میں ابراہیم اوریز یدرقاشی نام کے دوراوی ہیں۔امام ذہبی نے ان دونوں کے متعلق لکھا ہے کہ بیضعیف را دی ہیں۔ (تنخیص المتدرک ج مص ۹۵ ۵مطبوعہ دارااباز' مکہ کرمہ ) علامہ بدرالدین عینی نے امام ابن حبان کی سیح اور امام ابن مردویہ کی تفسیر کے حوالوں سے حضرت ابوذر کی حدیث ذکر کی ہے اور امام ابو یعلیٰ اور حافظ ابو بکرا ساعیلی کے حوالوں سے حضرت انس کی روایت ذکر کی ہے اور کوئی محا کمہ نہیں کیا۔ (عدة القارى ج٥١ص، ٢٠ مطبوعدادارة الطباعة المنير بيه مصر ١٣٢٨ه)

حافظ ابن حجر عسقلاني لكصة بين:

حضرت ابو ذرینے مرفوعاً بیان کیا ہے کہا یک لاکھ چوہیں ہزار نبی ہیں اوران میں سے نین سوتیرہ رسول ہیں'اس حدیث کو ا مام ابن حبان في سيح قرارد ما ہے۔ (فتح الباري ج٢ص ٣١ مطبوعه دارنشر الكتب الاسلامية لا بورا ١٠٠١هـ)

حافظ ابن حجرنے امام ابویعلیٰ اور امام حاکم کی روایت کا ذکرنہیں کیا'اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ روایت ان کے نز دیک معتبر تہیں ہےاورامام ذہبی نے اس کے راویوں کی جوتضعیف کی ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہےاورانہوں نے امام ابن حبان کی تعجیج کو بلاتبھر وقل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیروایت ان کے نز دیک سیجے ہے اور حدیث کی تحقیق کے سلسلہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی بہت معمقد ہیں'اس لیے یہی صحیح ہے کہانبیاء کی تعدادایک لاکھ چوہیں ہزار ہےادران میں سے تین سوتیرہ رسول ہیں۔ علامہ تغتاز انی نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ دولا کھ چوہیں ہزار انبیاء ہیں۔

(شرح عقائدص ٩٤ مطبور محدسعيد ابند سنز كراجي )

علامہ پر ہاروی نے لکھا ہے کہ میرا گمان ہے کہ حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ میں اس روایت سے واقف ٹہیں ہوں۔

( نبراس ٢٠٠٧ مطبوعه مكتبة قادريةُ لا مورْ ١٣٩٧ هـ )

میں نے اس سلسلہ میں تمام متداول کتب حدیث اور علاء کی تصانیف کو دیکھا ہے لیکن دو لا کھ کی روایت کہیں نہیں ملی'

martat.com

فيبار القرآر

حافظ ابن کثیر اور حافظ سیوطی نے اس سلسلہ میں تمام روایات کوجمع کیا ہے کین دولا کھی روایت ان میں بیل ہے اور حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن کثیر اور حافظ سیوطی کے مقابلہ میں علم روایت حدیث پر علامہ تفتاز انی کی نظر بہت کم ہے بلکہ علامہ تفتاز انی نے گی اسک احادیث و کثیر اور حافظ سیوطی کے مقابلہ میں مثلاً بیحدیث جس نے اپنے زمانہ کے امام کوئیس پہچانا وہ جا لمیت کی موت مرا ''۔

ذکر کی جیں جن کا کوئی وجود نہیں مثلاً بیحدیث مجمدیث و با پنے زمانہ کے امام کوئیس پہچانا وہ جا لمیت کی موت مرا ''۔

(شرح حقائد میں ۱۰ افراح مقامد ج اس میں است میں است کا معادم کا میں ۱۰ افراح مقامد ج اس است کی موت میں ۱۳۳۹)

حافظ ابن کثیر نے ان تمام احادیث کوتفعیل اور سندول کے ساتھ لکھا ہے جن کے ہم نے حوا ہے دیے ہیں اور ان سب کو ضعیف قر اردیا ہے کہ ضعیف تحریب اور ان سب کو ضعیف قر اردیا ہے کہ سعید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں ہزاریا اس سے زیادہ نبیوں کا خاتم ہوں امام احمد کی بیسند زیادہ تجے ہے اور اس حدیث کو امام بزار نے بھی حضرت جابر صنی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(تغییر این کثیرج اس ۲۲۴ وارالفکر بیروت ۱۳۱۹ و تغییر این کثیرج ۲۵۳ مطبوعه ادارهٔ اندلس بیروت ۱۳۸۵ هـ)

ہر چند کہ جافظ ابن کثیر کی تحقیق یہی ہے لیکن زیادہ تر محدثین کا اعتاد حضرت ابوذر کی اس روایت پر ہے کہ انہیاء کی تعداد

ایک لاکھ چوہیں ہزار ہے اور ان میں سے تین سوتیرہ رسول ہیں۔

جن نبیوں کا قرآن مجید میں صراحناً نام ہے اور جن کا اشار تا نام ہے

بہرحال اس پرایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالی نے جس قدر بھی رسول بینجے وہ سب صادق اور برق ہیں اللہ تعالی نے ان کو جو پیغام وے کر بینجا وہ سیجے اور صادق ہے اللہ تعالی نے ان کو ایسے مجزات دے کر بینجا جو ان کے صدق پر دلالت کرتے سے بہلے نبی حضرت آ دم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی انبیاء پر اس طرح ایمان ہوگا کہ ان کی شریعت ان کے زمانہ ہیں نافذ العمل تھی اور اب ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر بیا بمان لانا مروری ہے کہ آپ خاتم الانبیاء والرسل ہیں اور جو محص آپ کے رسول ہونے پر ایمان لایا اور آپ کے خاتم الرسل ہونے پر ایمان لایا وہ مومن نبیں ہوگا۔

قرآن مجید میں اٹھائیں (۲۸) انبیاء علیم السلام کے نام فرکور ہیں: (۱) حضرت آدم (۲) حضرت نوح (۳) حضرت اورلیں (۳) حضرت مسالح (۵) حضرت ہود (۲) حضرت ابراہیم (۷) حضرت اساعیل (۸) حضرت اسحاق (۹) حضرت ایراہیم (۱) حضرت بوسف (۱۱) حضرت لوط (۱۲) حضرت موی (۱۳) حضرت بارون (۱۲) حضرت شعیب (۱۵) حضرت اور (۱۷) حضرت اور (۱۷) حضرت اور (۱۹) حضرت الیاس (۲۰) حضرت اور (۲۵) حضرت اور (۲۵) حضرت می علیم الصلوق والسلام ان کے علاوہ تین ناموں کا اور ذکر ہے: ذوالقر نین عزیر اورلقمان لیکن ان کی نبوت میں اختلاف ہے بعض نبیوں کا قرآن مجید میں اشارة ذکر ہے "' وقال کہ و آئی میں المولی کی طرف اشارہ ہے "' آؤگا کی می مقرت یوشع کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں ادمیاہ کی طرف اشارہ ہے۔ '' وَاِذْقَالُ مُوسِلُی مِن حضرت یوشع کی طرف اشارہ ہے۔ '' فَوْرَجُدُا عَبْدُنَا وَرِنْ عِبْدَا وَرِنْ عَبْدَا وَرِنْ عَبْدَا وَرِنْ عَبْدَا وَرْنُ عَبْدَا وَرِنْ عَبْدَا وَرِنْ عَبْدُنْ وَالْمُوسِلُی مُرف اشارہ ہے۔ '' وَوْرُدُنَا الَّرِنْ عَبْدَا وَرِنْ عَبْدَا وَرِنْ اللّٰ اللّٰ مِن حضرت یوشع کی طرف اشارہ ہے۔ '' وَوْرُدُنَا اللّٰ مِن عَبْدَا وَرِنْ عَبْدَا وَرِنْ عَبْدَا وَرِنْ عَبْدَا وَرِنْ عَبْدُنْ وَاللّٰ مِن حضرت یوشع کی طرف اشارہ ہے۔ '' فَوْرِجُدُنَا عَبْدُنَا وَرِنْ عَبْدَا وَرِنْ عَبْدُنْ وَاللّٰ مِن حضرت وَرِنْ عَلَادُه ہے۔ '' فَوْرِدُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

# اللهُ الذي يُجعَلَ لَكُمُ الْانْعَامُ لِتَرْكِبُوا مِنْهَا وَفِهَا تَأْكُلُونَ فَ

الله بی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے تاکہ ان میں سے بعض پرتم سواری کرو اور بعض کوتم کھاتے ہو 0

marfat.com

تبيار القرآر

ے کیے ان چویا یوں میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور تا کہتم ان کے الله کی کون کون سی آیتوں کا انکار کرو گے 🔾 تھے اور ان کی زمین میں یادگاریں بھی بہت انرانے لگے جو ان کے پاس تھا اور اس عذاب نے جس كا وہ نداق اڑاتے تھے 0 انہوں نے ہمارا عذاب دیلھ ہم ان کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا شریکہ ان کے ایمان نے ان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے جارا عذاب دیکھ لیا' یہ اللہ کا إر القرآر

martat.com

# خَلَتُ فِي عِبَادِهِ وَخُسِرُهُنَالِكُ الْكُورُونَ فَ

اس کے بندول میں قدیم دستور ہے اور اس وقت کا فر بہت نقصان میں رہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: الله ہی نے تمہارے لیے جو یائے بیدا کیے تا کدان میں سے بعض برتم سواری کرواور بعض کوتم کھاتے ہو 0اور تمہارے لیےان چو پایوں میں اور بھی بہت ہے فائدے ہیں اور تا کہتم ان کے ذریعہ اپنی ان ضروریات کو پورا کروجو تمہارے دلوں میں ہیں اور ان چویا یوں پر اور کشتیوں برتم سوار کرائے جاتے ہو 0اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے' پس تم الله کی کون کون می آیتوں کا انکار کرو گے O (الومن:۸۱\_24)

الله تعالیٰ کے بندوں پرانعامات اوراحسانات

الله تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے فر ما تا ہے کہ اس نے تمہارے لیے چو پائے بیدا کیے اور سے اونٹ گائے اور بکریاں ہیں ان میں سے بعض پرتم سواری کرتے ہواور بعض کوتم کھاتے ہو پس اونٹیوں پرسواری بھی کی جاتی ہے اور ان کا گوشت کھایا بھی جاتا ہے اور ان کا دودھ بھی دوہا جاتا ہے اس طرح گاپوں اور بکر پوں سے بھی بیفو ائد حاصل ہوتے ہیں اور اونٹوں پر دور دراز کا سفر کیا جاتا ہے اور ان پر بوجھ بھی لا دا جاتا ہے اور بیلوں سے زمین میں مل بھی چلایا جاتا ہے اور بھیڑوں سے اون حاصل کیا جاتا ہے' جس سے سردیوں کا گرم لباس بنایا جاتا ہے اور ان کے دودھ سے تھی' مکھن اورپنیر بھی حاصل کیا جاتا ہے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے جانوروں کا بھی ذکر فر مایا ہے:

اورالله نے گھوڑوں کواور خچروں کواور گدھوں کو پیدا کیا تا کہ تم ان برسواری کرواور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں اور وہ

<u>ڎٙٳڶڂؽؙڷۘڎٳڶؠڡؘٵڶٷڶۼؠؽڔڶؚ؆ٞۯؙڴؠٷۿٵۉ؇۪ڹؽڬڰۧ۠؞ۉؾڂؙڵؙؿؙ</u> مَالَاتَعُلَمُونَ ٥ (الخل: ٨)

ان چیزوں کو بیدافر ماتا ہے جوتم نہیں جانے 🔾

یعنی ان جانوروں کو پیدا کرنے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ تم ان پرسواری کروتا ہم بیرتمہاری زینت کا باعث بھی ہیں اس سے سلے اللہ تعالی نے جو یابوں کا ذکر فر مایا تھا۔

اوراس نے تہارے فائدے کے لیے چویائے پیدا کیے جن ( کے اون ) میں تمہارا گرمی کا لباس ہے اور دیگر فوائد ہیں اور تم ان

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ ثَكُمُ فِيهَا دِفْ أُزَّمَنَا فِعُ وَمِنْهَا تَأَكُّلُونَ ٥ (الخل:٥)

میں ہے بعض کو کھاتے ہو 🔾

انحل: ٨ میں چو یا بوں کاعمومی ذکر کرنے کے بعد گھوڑوں نچروں اور گدھوں کا الگ ذکر کیا 'اس سے بعض فقہاء نے سے استدلال کیا ہے کہ گھوڑا بھی اس طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور خچرحرام ہے کیکن بیاستدلال سیح نہیں ہے کیونکہ حدیث

حضرت اساءرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد میں گھوڑوں کونحر کیا (سینہ پر نیزہ مار کر ذبح کرنا ) چرہم نے ان کو کھایا۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ۵۵۱۹ سنن التريذي رقم الحديث: ۱۳۸ سنن النسائي رقم الحديث: ۲۳۰۹ سنن ابن ماجبرقم الحديث: ۳۱۹۰) حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنها بيان كرت بي كرسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر ك ون بالتو كدهول ك گوشت کوحرام فر مایا ادر گھوڑوں کے گوشت کو کھانے کی اجازت دی۔

جدوتم

تسان القرآن

( من الحديث: ۵۵۲ الحديث: ۵۵۳ من الحديث: ۱۹۴۱ سن ابوداؤ درقم الحديث: ۳۷۸۸ سن التر مذى رقم الحديث: ۹۳۷ سن التسائى رقم الحديث: ۴۳۳۷ اسن الكبرى للنسائى رقم الحديث: ۱۳۸۳۹ جامع المسانيد واسنن مندا بن عبدالله رقم الحديث: ۸۶۲)

ان حدیثوں سے بیدواضح ہوگیا کہ انتحل: ۸ میں جوخصوصیت کے ساتھ گھوڑوں کا الگ ذکر کیا گیا ہے اس کی بیہ وجہ نہیں ہے کہ گھوڑوں کا الگ ذکر کیا گیا ہے اس کی بیہ وجہ نہیں ہے کہ گھوڑوں کا کھانا حرام ہے 'بلکہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ پوری دنیا میں گھوڑوں کا غالب استعال سواری کے لیے کیا جاتا ہے اور بھیڑوں اور وہ اس قدرخوب صورت 'مفید اور گرال قیمت جانور ہے کہ خوراک کے طور پر اس کا استعال بہت نادر ہے اور بھیڑوں اور بحریوں کی طرح اس کو عام طور پر ذرج کر کے کھایا نہیں جاتا۔

تو حيداوررسالت برالله تعالی کي نشانياں

عظیم معجزہ قرآن مجید ہے جس نے یہ چیلنج کیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں لاسکتا اور آج چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود کوئی اس کی مثال نہیں لا سکا اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہوسکتی اور چودہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہوسکی مضرِت صالح علیہ السلام کی اوٹمنی کامعجزہ ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کامعجزہ یا حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کے مردول کو زندہ کرنے کا معجزہ ہو یہ تمام معجزات ان نبیوں کے ساتھ چلے گئے آ ج کسی یہودی یا عیسائی کے پاس کوئی معجزہ نبیل ہے جس سے وہ اپنے دین کی صداقت منواسکے مگر ہمارے نبی سید نامحرصلی اللہ علیہ وسلم کا معجز ، قرآن مجید ہے ۔ حساب ہے کا مصرف سے مصرف کی اور میں میں میں میں میں میں اس کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف کی م

وہ جس طرح کل اسلام کی صدافت کی دلیل تھا' آج بھی اسلام کی حقانیت پر دلیل ہے اور قیامت تک رہے گا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا پس انہوں نے زمین میں سفرنہیں کیا کہ وہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا'جو ان نے

تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں بھی سخت تھے اور ان کی زمین میں یادگاریں بھی بہت تھیں گیں ان کے کارناموں نے انہیں کوئی فاکدہ نہ پہنچایا 0 پس جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس علم پر اترانے لگے جوان کے پاس تھا اور اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ نداق اڑاتے تھے 0 پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے: ہم اللہ پر ایمان لائے جو داحد ہے اور اب ہم ان کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا شریک قرار دیتے تھے 0 پس ان کے ایمان نے ان کو

یہ میں مت برور مدعب اور دب منہ ان ماں ماں ورسے ہیں میں وہ من من مزید کرار دیے سے میں ان سے ایمان سے ان و اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارا عذاب و کھے لیا' یہ اللّٰہ کا اس کے بندوں میں قدیم دستور ہے اور اس وقت کافر بہت نقصان میں رہے O(المومن ۸۲\_۸۵)

کفار مکہ کوعبرت حاصل کرنے کی نصیحت

یعنی جب کفار مکہ سفر کرتے ہیں اور مکہ سے شام یا یمن کی طرف جاتے ہیں تو وہ پچپلی امتوں مثلاً عاد اور شود کی ہربادی کے آثار اور ان کے گھنڈرات وغیرہ دیکھتے ہیں تو کیا وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ان لوگوں کے پاس بہت مال تھا'ان کی اولا دبھی بہت زیادہ تھی' بڑے بڑے لشکر تھے اور بلند و بالا عمارتیں تھیں' لیکن جب ان کے کفر اور شرک اور رسولوں کی گذیب کی وجہ سے ان کے کفر اور شرک اور رسولوں کی گذیب کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تو ان میں سے کوئی چیز ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچاسکی۔

المومن: ٨٣ ميل فرمايا: ' بي جب ان كے ياس ان كرسول واضح ولائل لے كرة ئے تو وہ اس علم براترانے لكے جوان

marfat.com

أم القرآر

کے پاس تھا''۔

یعنی انہوں نے اللہ کے رسولوں کے علم کے مقابلہ میں اپنے علم کو عقیم اور برتر خیال کیا اور رسولوں کے علم کو کم تر اور تقیم جاتا' ان کے علم سے مراد ان کے باطل عقا کہ اور اندھی تقلید ہے جو دراصل جہل ہے اور اس کو استہزاء علم فرمایا ہے ان کا عقیدہ بہ تقا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جا کیں گے اور نہ ہم کو عذاب دیا جائے گا' نہ قیامت قائم ہوگی بیان کے علم سے مراو ہے: ان کو اپنے بیشوں اور اپنی صنعتوں کا علم تھایا ان کو ستارہ شناسی کا علم تھایا ان کو شعر و شاعری کا علم تھا اور وہ ان علوم کو بہت ہوئے چیتے ہے اور اس پر نخر کرتے تھے اور اپنے ان علوم کے مقابلہ میں علوم شرعیہ کو کم تر خیال کرتے تھے۔ موت کے فرشتہ یا آ تا رعذاب کو د میکے کرتو بہ قبول نہ ہونے کی تحقیق

المومن: ٨٨ ميں فرمايا: ' بھر جب انہوں نے ہماراعذاب ديكھ ليا تو كہنے لگے: ہم الله پرايمان لائے جو واحد ہے اور اب ہم ان كا انكار كرتے ہيں جن كوہم اس كا شريك قرار ديتے تھے O''

لینی جب انہوں نے ہمارے عذاب کا معائنداور مشاہدہ کرلیا تو عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد کہنے گئے: ہم الله برایمان لاتے ہیں جو وحدۂ لاشریک ہے اور جن بتوں کو ہم پہلے اللہ کی عبادت میں شریک کرتے تھے ان کا اب کفر اور انکار کرتے ہیں۔
المومن: ۸۵ میں فرمایا: '' پس ان کے ایمان نے ان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا گیا اللہ کا اس کے بندوں میں قدیم وستور ہے اور اس وقت کا فربہت نقصان میں رہے ''

یعنی وہ اس وقت میں ایمان نہیں لائے جس وقت میں انہیں ایمان لانے کا تھم دیا گیا تھا اور ان سے پہلی امتوں میں اللہ تعالی کا یہ وستور رہا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کا عذاب و کیھ کر اس پر ایمان لاتی ہے تو اللہ تعالی اس ایمان کو قبول نہیں فرما تا ' کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک ایمان وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہواور موت کے وقت کا فرکو عذاب کے فرشتے وکھائی دیتے ہیں تو جو کا فر عذاب کے فرشتے وکھائی دیتے ہیں تو جو کا فر عذاب کے فرشتوں کو دکھے کر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا ' اس وجہ سے فرعون جو مرتے وقت ایمان لایا تھا اس کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا ' اس وجہ سے فرعون جو مرتے وقت ایمان لایا تھا اس کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا ' اس وجہ سے فرعون جو مرتے وقت ایمان لایا تھا اس کا ایمان قبول نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَجُونُ نَابِينِي إِسْرَاءِيْلَ الْبَحْرَفَكَتُهُمُ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْيًا وَعَلَى وَأَحْتَى إِذَا الْدُرَكَةُ الْعَرَقُ قَالَ أَمَنْتُ انَّةُ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پارگزار دیا کی فرعون اور اس کے لٹیکر نے (ان پر)ظلم اور زیادتی کرنے کے اراو ہے سے ان کا پیچھا کیا 'حتیٰ کہ جب وہ ڈو بنے لگا تو اس نے کہا: میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے 'اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں O (فرمایا:)اب ایمان لایا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا O

جلدونا

اگر ساعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی نے مطلقاً توبہ قبول کرنے کی خبردی ہے فر مایا ہے:

وَهُوَالَّذِي كَيْقُبُلُ الْتَوْنَةِ عَنْ عِبَادِم وَيَعْفُوا عَنِ اور وسى نے جو اپنے بندوں كى توبہ قبول فرماتا ہے اور

السَّيِّيّاتِ (الثوريّ ٢٥) گنابول كومعاف فرماديّات -

۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہوں کی توبہ کرنا موت ہے پہلے پرمحمول ہے اللہ تعالیٰ نے بیہ ضابطہ بیان فرما دیا ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے وقت تو ہہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی' قر آن مجید میں ہے:

marfat.com

تبيان القرآن

ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جومسلسل گناہ کرتے رہتے میں حتیٰ کہ جب ان میں ہے کسی ایک برموت آتی ہے تو وہ کہتا

ہے کہ میں نے اب توبہ کی اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جم حالت کفریر مرتے ہیں' یہی وولوگ ہیں جن کے لیے ہم نے در د

ناك عذاب تيار كرركما ٢٥٠

وَلَيْسَتِ التَّوْبَ ۚ لِلَّذِينَ يَعُمَلُوْنَ السَّيَّاتِ حَتِّي إِذَا حَضَرَ أَحَدُ هُوالْمُوتُ قَالَ إِنَّ تُبْتُ الْكُنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُوَكُفّارٌ الْوِلْيِكَ آعْتَدُنَا لَهُمْ عَدَا إِنَّا آلِيتُ مَّا ٥ (الساء:١٨)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جومسلمان مسلسل گناہ کرتا رہے اور مرتے وقت تو بہ کرے یا جو محض مسلسل کفر کرتا رہے اور رتے وقت ایمان لائے اس کی توبہ تبول ہوتی ہے نداس کا ایمان قبول ہوتا ہے صدیث میں ہے:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندہ کی توبہ قبول فرما تا ہے جب تک غرغرہ موت نہ مو-(سنن الترندي دقم الحديث: ٣٥٣٧ سنن ابن ماجه دقم الحديث:٣٢٥٣ منداحد ج٢ص١٣٢\_٥٣١ الحبع قديم منداحدج ١٠ص٠٠٠ وقم الحديث: ١١٦٠ مؤسسة الرسالة 'بيروت' ٢١٦ هـ مند ابويعليٰ رقم الحديث: ٥٦٠٩ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٦٢٨ 'الكامل لا بن عديج ٣٥٧ طلية الا دلياء ج٣٥٠ المتدرك ج٣٣ 164 شعب الإيمان رقم الحديث: ٦٣٠ ٤٠ ثرح النة رقم الحديث: ١٣٠٦ جامع الميانيد والسنن مندابن عمر رقم الحديث:

غرغرہ موت کامعنیٰ ہے: جب آ دمی کی روح نکل کر اس کے حلقوم تک پہنچ جائے ادر اس کوموت کا یقین ہو جائے' اس وقت آ دمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی 'اس کی ایک تغییر یہ ہے کہ جب آ دمی ملک الموت کودیکھے لیکن پیا کٹری حکم ہے کلی نہیں ہے' کیونکہ بعض لوگ ملک الموت کونہیں دیکھتے اور بعض موت سے پہلے دیکھ لیتے ہیں' خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کی روح اس کے حلقوم تک پہنچ جائے یا وہ آٹار عذاب کو دیکھے لے اس دفت اس کی تو بہ قبول نہیں ہوتی ۔

اس براس مدیث سے اعتراض ہوتا ہے:

حضرت اسامدین زیدرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک اشکر میں بھیجا ، ہم علی الصبح قبیلہ جبینہ کی بستیوں میں بہنچ گئے میں نے ایک آ دمی پرحملہ کیا 'اس نے کہا: لا الدالا اللہ' لیکن میں نے اس کوتل کر دیا ' پھر مجھے ا بن النعل كم متعلق مجهة وو موا ميس في رسول الله صلى الله عليه وسلم ساس واقعه كا ذكر كيا وسول الله صلى الله عليه وسلم في فر مایا: کیاتم نے اس مخص کے کلمہ پڑھنے کے باوجوداس ک<sup>و</sup>قل کر دیا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!اس مخص نے جان کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا'رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا تم نے اس كاول چيركر كيون نبيس و يكھا'جس سے تم كو پتا چل جاتا كه اس نے دل سے کلمہ پڑھا تھایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار باریبی کلمات د ہراتے رہے حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کہ کاش! میں اسی وقت اسلام لایا ہوتا (تا کہ اس مخص کا قل زمانة جاہلیت کے افعال میں شار کیا جاتا اور میرے اسلام لانے سے وہ گناہ معاف موجاتا) - (ميح البخاري رقم الحديث: ٣٢٦٩) ميح مسلم رقم الحديث: ٩٥ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٦٣٣ إلسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٨٥٩٣ مند ابومواندرقم الحديث: ١٩٢ مند احدج ٥٩ ٧٠٠ طبع قديم مند احدج٢ ٣٥ ١٣٠٠ ثم الحديث: ١١٨٠٢ كميم الكبيررقم الحديث: ١٣٨١ سنن كبرى للبينقي ج٨ص١٩١١-١٩ شعب الإيمان رقم الحديث: ٥٣١٩ مصنف ابن ابي شيبرج ١٠ص٢١)

اعتراض یہ ہے کہاں محض پر جب حضرت اسامہ نے حملہ کیااوراس نے موت کواپنے سامنے دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور جب موت کوسامنے دیکھ کرایمان قبول نہیں ہوتا تو جا ہے تھا کہ اس کا ایمان بھی قبول نہ ہوتا' اس کا جواب یہ ہے کہ اس مخض نے ملک الموت کودیکھا تھا نہ آٹارعذاب دیکھے تھے اور اگر حفیرت اسامہ اس کوکلمہ پڑھنے کا موقع دیتے تو اس کا ایمان بالغیب

martat.com

ثناء القرآر

سورت المومن كاخاتمه

آج ۲۲ شعبان ۱۳۲۳ ہر ۱۳۲۰ ہر ۲۰۰۱ کتو بر ۲۰۰۳ ء بر دوز ہفتہ بہ دقت ضبح سور ق المومن کی تفییر ختم ہوگئ فالمحمد للدرب الخلمین ۔ اس سورت کی ابتداء ۱۸ ستبر کو ہوئی تھی گویا ایک ماہ میں اس کی تفییر کھمل ہوگئ رب الخلمین ! جس طرح آپ نے یہال تک تغییر کھمل کرا دی باقی تفییر بھی مکمل کرا دیں اور اس تفییر کو موافقین کے لیے موجب طمانیت و استقامت اور مخالفین کے لیے موجب ہدایت بنا دین میری میرے والدین کی اس کتاب کے معاونین اس مصبح 'تا شراور اس کے قارئین کی مغفرت فرما دیں ۔ کہ ہوایت بنا دین میری میری والدہ کا انتقال ہوگیا 'قارئین سے درخواست ہے کہ وہ ایک بارسورہ فاتحداور تین بارسورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا دیں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں ۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين امام المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته واولياء امته و علماء ملته وامته اجمعين.



جلادتهم

marfat.com

تبيار القرأر

71 2617:

بِسَمِّ اللَّهُ النَّجُمُ النَّحِيرِ

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

لم لم السجده

سورت کا نام اور وجه تشمیه

برصغیراور دیگرمشرتی ممالک میں اس سورت کا نام می السجدة مشہور ہے، می وجہ یہ ہے کہ المومن سے الاحقاف تک سات سورتوں کی ابتداء می سے ہوئی ہے اور السجدة اس لیے کہ اس سورت میں ایک سجدہ قرآن ہے اور مغربی ممالک اور تونس میں اس سورت کا نام فصلت ہے کیونکہ اس سورت کی تیسری آیت میں ہے:

كِيْبُ فَصِلْتُ الْمِينَةُ ( أُمُ الْجِدة: ٣) ياني كتاب جِ جَس كي آيات كي تفصيل كي تن ہے۔

تا کہ بیسورت ان دوسری سورتوں ہے ممیز اور متاز رہے جن کی ابتداء م ہے گ گئے ہے۔

بیسورت بالاتفاق کی ہے ٔ ترتیب مصحف کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر اس ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر ۲۱ ہے ' بیسورت المومن کے بعداورالزخرف ہے پہلے نازل ہوئی ہے۔ مدید ۱

حميم السجدة كازمانه نزو<u>ل</u>

بیسورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ابتدائی دورِ تبلیغ میں نازل ہوئی ہے جبیبا کہ حسب ذمیل احادیث سے ظاہر وتا ہے:

امام ابن انی شیبه متوفی ۳۳۵ ھ'امام ابویعلیٰ احمد بن علی متوفی ۴۰۰ ھ'امام ابونقیم اصبها نی متوفی ۴۳۰ ھ'امام حاکم نمیشا پوری متوفی ۴۰۰ ھ'امام احمد بن حسین بیہجی متوفی ۴۵۸ ھ اور امام علی بن اکحن ابن عسا کر متوفی ۵۷ ھ اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

marfat.com

أء القرآر

لیے تم سے زیادہ بے برکت ہو'تم نے ہماری جماعت کو منتشر کر دیا اور ہمارے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا اور تم نے ہمارے دین کی ذرمت کی اور ہم کو تمام عرب میں رسوا کر دیا' حتیٰ کہ پورے عرب میں بید بات مشہور ہوگئی کے قریش میں ایک جادد گر ہے اور قریش میں ایک کائن ہے' اگر شہیں کی عورت سے شادی کرنے کی خواہش ہوتو تم ہمیں بتاؤ کرتم قریش کی کمی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہوئی متہاری اس عورت سے شادی کردیں کے اور اگر شہیں مال و دولت کی خواہش ہوتو ہمیں بتاؤ ہم شہیں اتنا مال دیں سے کرتم قریش کے سب سے زیادہ مال دار مخص بن جاؤ گے' آپ نے عتب سے بوچھا: کیا تمہاری تقریر ختم ہوگئی؟ اس نے کہا: ہاں! تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم السجدة کی آنچوں کو پڑ صنا شروع کیا اور اس کی ابتدائی تیرہ آنچوں کی اللہ علیہ دسلم نے تم السجدة کی آنچوں کو پڑ صنا شروع کیا اور اس کی ابتدائی تیرہ آنچوں کی اللہ علیہ دسلم نے تم السجدة کی آنچوں کو پڑ صنا شروع کیا اور اس کی ابتدائی تیرہ آنچوں کی اللہ علیہ دسلم نے تم السجدة کی آنچوں کو پڑ صنا شروع کیا اور اس کی ابتدائی تیرہ آنچوں کی اللہ علیہ دسلم نے تم السجدة کی آنچوں کو پڑ صنا شروع کیا اور اس کی ابتدائی تیرہ آنچوں کی دیا در سے کی (ان کا ترجمہ ہیں ہے ۔)

الله بى كے نام سے (شروع كرتا ہول) جونهايت رحم فرمانے والا بہت مبربان ہے ٥ حم يدار طن الرحيم كى طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے 0 یدایس کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئے ہے علم والوں کے لیے عربی قرآن ہے 0 تواب کی خوش خبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا کیس ان میں سے اکثر نے مند پھیرلیا سودہ نہیں سنیں مے 10ور انہوں نے کہا: جس دین کی طرف آپ جمیں بلارہے ہیں جمارے دلول میں اس پڑ پردے ہیں اور جمارے کا نول میں ڈاٹ ہے اور جمارے اور آپ کے درمیان جاب ہے 'سوآپ اپنا کام سیجے' ہم اپنا کام کرنے والے ہیں 0 آپ کہیے میں محض تمہاری مثل بشر ہول میری طرف بدوی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارامعبود واحدمعبود ہے تم ای کی طرف متنقیم رہواور ای سے استغفار کرواور مشركين كے ليے بلاكت ہے جوزكوة ادائيس كرتے اور وہ آخرت كا انكار كرنے والے بي 0 بے شك جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے نیک مل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جوختم نہیں ہوگا 0 آپ کہیے: کیا واقعی تم اس ذات کا انکار کر دہے ہوجس نے دو دنوں میں زمین کو پیدا کیا اورتم اس کے شرکاء قر اردے رہے ہو طالانکہ وہی تمام جہانوں کارب ہے 0 اوراس نے زمین ایس بھاری پہاڑوں کونصب کر دیا اور اس میں برکت رکھی اور اس نے جار دنوں میں اس کے رہنے والوں کے لیے غذائیں بیدا کیں جو تمام طلب گاروں کے لیے مساوی ہیں 0 پھر اس نے آسان کی طرف قصد فرمایا اور وہ اس وقت دھواں تھا' پھر اس (آسان) سے اور زمین سے فرمایا: تم خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہوان دونوں نے کہا: ہم خوشی سے حاضر ہیں 0 پس اس نے دو دنوں میں پورےسات آسان بنادیئے اور ہرآسان میں اس متعلق تھم بھیجااور ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے مزین فرمادیا اورائے محفوظ فرمادیا' میربت غالب' بے حدعلم والے کامقرر کیا ہوااندازہ ہے 0 پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہنے کہ میں نے تمہیں ایسے ہولنا ک کڑک والے عذاب سے ڈرایا ہے جبیہا ہولنا ک کڑک والا عذاب عاداور شمود پر آیا تھا O (مم اسجد ق عتبے ان آیات کوئ کرکہا: بس کریں 'بس کریں' کیا آپ کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں پھر عتبہ قریش کے پاس واپس گیا' انہوں نے پوچھاہتم کیا جواب لائے ہو' عتبہ نے کہا، میں نے ان سے ہروہ بات کی جوتم خودان سے اس موضوع پر کہد سکتے تھے انہوں نے پوچھا: پھرانہوں نے تم کوکیا جواب دیا؟ اس نے کہا: اس ذات کی التم جس نے آسان اور زمین کو قائم کیا میں ان کی کوئی بات نہیں سمجھ سکا سوا اس کے کہانہوں نے کہا: میں تم کو ایسے ہولنا ک کڑک والے عذاب سے ڈرار ہا ہوں جیسا ہولناک کڑک والا عذاب عاداور ثمود پر آیا تھا' انہوں نے کہا: افسوس ہے ایک مخص تم سے عربی زبان میں بات کرتار ہااور تم نہیں سمجھ سکے کہ اس نے کیا کہا ہے اس نے پھر کہا نہیں خدا کی قتم ! میں اس کے سوااور کچھ ہیں سمجھ سکا کہ انہوں نے ہواناک کڑک والے عذاب کا ذکر کیا تھا۔

ر معنف ابن اني شيبه ج ١٣ ص ٢٩٧\_ ٢٩٣ طبع كرا جي مندابو يعلى رقم الحديث: ١٨١٨ ولائل المديو ة لا بي نعيم رقم الحديث: ١٨٢ المستدرك ج ٢٩٠ (مصنف ابن اني شيبه ج ١٨٣ على ٢٩٠ المستدرك ج ٢٩٠

٣٥٢ المع قديم كمه كرمه المتدرك رقم الحديث: ٢٠٠٣ طبع جديدُ المكتبة العصرية بيردت ُ دلائل المنو ة للببتي ج ٢٠٥٢ م ٢٠٠١ وارالكتب العلميه ' بيروت باريخ دمثق الكبيرج مهم ٨ كا ـ ١٨ ـ ١٨ ـ ١٩ كا رقم الحديث ٢٥٠٧ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه حم السجدة كے مشمولات

- (۱) اس سورت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے نقاضے سے قرآن مجید نازل فر مایا ہے' جو نیک کام کرنے والوں کو ثواب کی بشارت دیتا ہے اور بُرے کام کرنے والوں کو عذاب سے ڈراتا ہے' جاہیے یہ تھا کہ مشرکین بُرے کاموں کوترک کر کے عذاب سے نیج جاتے وہ اس کے بجائے آپ سے نزول عذاب کا مطالبہ کررہے ہیں آپ کہے کہ میں بشر ہوں خدانہیں ہول عذاب کونا زل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔
- (۲) اس کا نئات کو بنانا کوئی کھیل اور تماشانہیں ہے میہ اس طلیم الشان خالق کی حکمت کا ساختہ پر داختہ ہے اس میں کسی دیوی یا د بوتا کا تعاون نہیں ہے بیصرف اس خدائے واحد کی تخلیق ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
- (٣) کفار مکه کوسرزنش کی ہے کہ اگرتم ہمارے رسول کی تکذیب سے باز نہ آئے تو تم پر بھی ای طرح عذاب آئے گا جیسا عذابتم سے پہلی تکذیب کرنے والی قوموں پر آتار ہاہے۔
- (۴) مشرکین اس امید پر بتول کی پرستش کررہے ہیں کہ وہ بت قیامت کے دن اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے بیان كاخيال خام ہے ايبا پچينبيں ہوگا۔
- (۵) الله تعالیٰ دوزخ میں کافروں کوجمع کرے گا'ان کافروں میں سردار بھی ہوں گے اور ان کے پیروکار بھی' وہ اپنے عذاب کا الزام ایک دوسرے پرعائد کریں گے اور ایک دوسرے کولعنت کریں گے۔
- (۲) جولوگ کفار کی زیاد تیوں اور ان کے ظلم کے باوجود تو حید پر قائم رہیں گے قیامت کے دن فرشتے ان کورحمت کی بشارت دیں گے۔
- (۷) کفار کی ریشه دوانیوں پر نبی صلی الله علیه وسلم کوصبر کی تلقین اور شیطان کی وسوسه اندازی پر الله کی پناه طلب کرنے کی ہدایت ر
  - (٨) توحيدُ قيامت اورحشر ونشر پر ولائل \_
  - (9) قرآن مجید کی عظمت کابیان اور مخالفین کے اعتراضات کے جوایات۔
    - (۱۰) قیامت کانداق اڑانے والوں کوعذاب کی وعید\_

اس مخضر تعارف اورتمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی اعانت سے م السجد ہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو فروع كرر ما بول - الدالعلمين! مجھاس ترجمہ اور تغيير ميں حق پر قائم اور باطل سے گريزال ركھنا۔

غلام رسول سعيدي غفرله

خادم الحديث دارالعلوم نعيميه

بلاك-10 فيڈرل بی ارپا کراچی-۳۸

موماكل نمير: ٩ - ٢١٥ - ١٠٠١ - ١١٠ - ٢١٢ - ٢١٢ - ٢٠٢١ - ٢٠٢١ - ٢٠٢١ - ٢٠٢١ -

۲۳ شعبان۱۴۲۴ هر۱۰۰ کو بر۲۰۰۳ ،





وہ سات سور تیں جن کوئم سے شروع کیا گیاان میں ٹم البحدۃ دوسری سورت ہے، مفسرین نے کہا ہے کہ ٹم اس سورت کا نام ہا اور ایس کے اور اس کا قرآن مجید پراطلاق حقیقتا ہے ایک قول میہ ہے کہ ج سے حبیب کی طرف اور مسے محبوب کی طرف اشارہ ہے گویا کہ یوں فر مایا: بہ حبیب سے محبوب کی طرف اور مسے محبوب کی طرف اور میں منت کی طرف اشارہ ہے یعنی اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر منت اور احسان ہے کہ اس نے اپنی محکمت کی طرف اور میں کی طرف اثال فر مایا اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اور اس کی رحمت ہر چیز کو محیط اور شامل ہے اس وجہ سے اس نے تمام موجودات کو پیدا فر مایا۔

قرآن مجید کی دس صفات

ہم نے ہم کے معانی میں ایک بیمعنی بیان کیا ہے کہم قرآن مجید کا نام ہے پھراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین آیوں میں قرآن مجید کی دس صفات بیان فرمائی ہیں:

- (۱) قرآن مجید کا نام حم ہے اور اس کی صفت میہ ہے کہ میہ منزل ہے بعنی اس کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے حسب ضرورت ومصلحت نازل کیا گیا ہے۔
- (۲) اس کو نازل کرنے والا الرحمٰن اور الرحیم ہے اور جس طرح اس نے اپنی رحمت کے تقاضے سے صحت مندلوگوں کے لیے مقوی غذا کیں پیدا فر مائی ہیں اور بیاروں کے لیے دوا کیں پیدا فر مائی ہیں ای طرح قرآن مجید ہیں اپنی رحمت کے تقاضے سے بندول کواس واحد ذات کی طرف ہدایت دی ہے جوان کی اطاعت اور عبادت کا مستحق ہے اور دنیا ہیں صالح حیات گزار نے کے لیے جامع دستور عطافر مایا ہے جس پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت ہیں فوز وفلاح حاصل کر سکتا ہے۔
- (٣) (١) اس کلام کو کتاب فر مایا ہے اور کتاب اس چیز کو کہتے ہیں جو چند مضامین کی جامع ہواوریہ کلام اوّ لین اور آخرین کے اہم اور ضروری تقص اور واقعات کا جامع ہے (ب) یہ کلام ہدایت کی تمام انواع اور اقسام کا جامع ہے (ج)انسان کو اپنی دائی فوز وفلاح کے حصول میں جن چیز ول سے مجتنب ہونا ضروری ہے اور جن چیز ول سے متصف ہونا ضروری ہے ایک دائی فوز وفلاح کے حصول میں جن چیز ول سے مجتنب ہونا ضروری ہے اور جن چیز ول سے متصف ہونا ضروری ہے لیک ام ان تمام چیز ول کا جامع ہے۔
- (٣) اس كلام كى آيات كى تفصيل كى گئى ہے الينى اس كى آيات متعدد انواع كى جيں: (١) بعض آيات ميں الله تعالىٰ كى ذات اوراس كے وجود كا بيان ہے (ب) بعض آيات ميں الله كى ان چيزوں سے تنزيد بيان كى گئى ہے جواس كے ليے موجب نعص جيں اوراس كى شان كے لائق نہيں جيں (ج) بعض آيات ميں الله تعالىٰ كى صفات كمال كو بيان فر مايا ہے (د) بعض آيات ميں الله تعالىٰ كى صفات كمال كو بيان فر مايا ہے (د) بعض آيات ميں اس كى تو حيد كے دلائل جيں اور اس كے استحقاق عبادت كى الله عيں اور اس كے استحقاق عبادت كے آيات ميں اس كى تو حيد كے دلائل جيں اور اس كے استحقاق عبادت كے

martat.com

براہین ہیں (و) بعض آیات میں نبیوں اور رسولوں کی ضرورت اور ان کی صفات کا بیان ہے (ذ) بعض آیات میں احکام شرعیہ کا ذکر ہے (ح) بعض آیات میں قیامت اور حشر ونشر کے دلائل ہیں (ط) بعض آیات میں گزشتہ امتوں کے صالحین اور فاسفین کے نضص ہیں (ی) بعض آیات میں اعمال کے حساب میزان شفاعت جنت ووزخ اور ثواب اور عذاب کی تفصیلات ہیں سویہ آیات کی دئل انواع ہیں۔

(۵) کم سے مرادقر آن مجید ہے اوراس کی ایک مغت ہے کہ یقر آن ہے گر آن لفظ قرء سے بنا ہے یا قرن ہے اگر قرء سے بنا ہوتو قرء کا معنیٰ ہے پڑھنا اوراس کوقر آن اس لیے فرمایا کہ ید دنیا ہیں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے قر آن مجید کے سوا دنیا میں کی کتاب کا کوئی ھافظ نہیں ہے ' ایک بار پنڈت رام چند نے صدر الافاضل مولانا سید قیم الدین مراد آبادی ہے کہا کہ مجھے تبہار ہے قر آن کے چودہ پارے حفظ ہیں 'تم بتاؤ تہمیں ہمارا وید کتنا حفظ ہے؟ صدر الافاضل نے فرمایا: یہ تو میر ہے آن کا کمال ہے کہ وہ دغمن کے سید میں بھی چلا گیا اور یہ تبہارے دید کا نقص ہے کہ تہمیں خود بھی دید کی عبارت دفیط نہیں ہے ' مکمل وید کو حفظ کرنا تو الگ رہائم مجھے اس کے چند صفحات کی عبارت ہی زبانی سا دو بیس کر پیڈت رام چند لا جواب ہوگیا اور اگر قر آن کا لفظ قرن سے بنا ہوتو اس کا معنیٰ ہے ملنا اور ملانا' سواس کوقر آن اس لیے پیڈت رام چند لا جواب ہوگیا اور آگر قر آن کا لفظ قرن سے بنا ہوتو اس کا معنیٰ ہے ملنا اور ملانا' سواس کوقر آن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی تمام سور تیں اور آئر قر آن کا افظ قرن ہے بنا ہوتو اس کا معنیٰ ہے ملنا اور ملانا ' سواس کوقر آن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی تمام سور تیں اور آئر قر آن بندوں کو ضدا سے ملادیا ہے۔

ہم نے ہررسول کواس کی قوم کی زبان میں مبعوث فرمایا

وَمَا السُّلْنَامِنْ تَسُولٍ إِلَّا إِلْسَانِ قَوْمِهِ.

(ابراتیم:۳)

اس پر یاعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ' انتیاتی ' کا لفظ ہے (الله فی ۱۳۱۰) کا معنی ہے ریشم اور سونے کے تارون کا بنا ہوا کیڑ ااور یہ فاری زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' سیجیٹی ' کا لفظ ہے (حود ۱۳۲۰) اس کا معنی ہے کئر اور یہ بھی فاری کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' ویشیٹی کو قائن کا لفظ ہے (النور ۱۳۵۰) اس کا معنی ہے قراز واور بیروی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' المقاط ہے اور قرآن مجید میں ' المقاط ہے (الفور ۱۱) اس کا معنی ہے پہاڑ اور بیریانی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' المقاط ہے اور قرآن مجید میں ' المقاط ہے (الفور ۱۱) اس کا معنی ہے پہاڑ اور بیریانی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' المقاط ہے اس کا معنی ہے کہ بیران کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' المقاط ہو آئی ہے تند وراور بیریمی مستعمل ہیں اور عربی میں بھی سیا نا خواب میہ ہے کہ ہم چند کہ بیر الفاظ ہو گئے بعض معلی ہے اس اعتراض کا بیرجواب دیا ہے کہ ' قورانا عوبیا ' کا معنی نہیں ہے کہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے بلکہ اس کا بیر معنی نہیں ہے کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر معنی ہیں ہے کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر معنی ہے کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر معنی ہے کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر معنی ہیں ہوں ہیں بلکہ اس کا بیر معنی ہے کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر معنی ہیں ہوں ہے کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیر معنی ہیں ہوں ہے۔

کے التر الفاظ عربی ہیں میہ بواب کی جو ہے۔ کا مدہ بواب میں ہے۔ (۷) علم والوں کے لیے عربی قرآن ہے علم والوں کے لیے اس وجہ سے فر مایا کہ عربی اسلوب اور عربی قواعد کے اعتبار سے جو اس کے نکات ہیں ان کوعلم والے ہی سمجھ سکتے ہیں مثلاً مبتداء کسی جگہ مقدم ہوتا ہے کسی جگہ مؤخر ہوتا کہیں اسم ظاہر کو لایا جاتا ہے کہیں اسم ضمیر کولایا جاتا ہے کہیں حصر ہوتا ہے کہیں فصل اور وصل ہوتا ہے کہیں اجمال اور کہیں تفصیل ہوتی

martat.com

ہے کہیں کسی لفظ سے حقیقت مراوہ وتی ہے کہیں اس سے مجاز مرسل اور کہیں مجاز بالاستعارہ مراد ہوتا ہے کہیں کسی چیز کو ذكركياجا تاب اوركبيل حذف كردياجا تاب كهيل معتصى ظاهر حال كموافق كلام موتاب كهيل خلاف متعتعلى ظاهر حال کلام ہوتا ہے علی بلز القیاس اور بیا لیے امور ہیں کہ ان کوفصاحت و بلاغت اور فنون عربیہ کے جانبے والے ہی سمجھ سکتے ين اس كيفرماياي: وَيِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَ إلِلنَّاسُ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ہم ان مثالوں کولوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں ان کو العلمون (الحكبوت ٢٣٠) صرف علاء بي سجه سكته بين (٨) بيقرآن بشارت دينے والا ہے بيعني جولوگ الله اور اس كے رسول پر ايمان لاتے ہيں اور يُرے كاموں سے بيجتے ہيں اور نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے قرآن مجیدآ خرت میں دائی نعمتوں اور اجرو ثواب کی بشارت دینے والا ہے۔ (9) بیقر آن ڈرانے والا ہے کیعنی جولوگ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے شرک اور کفر کرتے ہیں اور فسق و فجور کے کام كرتے ہيں اورلوگوں برظلم كرتے ہيں ان كے ليے قرآن مجيد آخرت ميں دائى عذاب اور دوزخ كى وعيد سنانے والا (۱۰) کافروں نے قرآن مجید کے پیغام پر کان نہیں دھرااوراس سے اعراض کیا' بہ ظاہر وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں لیکن وہ اس میں غوروفکرنہیں کرتے اور اس کی ہدایت کوقبول نہیں کرتے اور ہدایت یا فتہ وہی ہے جس کواللہ تعالیٰ ہدایت دےاور جس کووہ مراہی میں چھوڑ دے وہ م راہ ہے اس سے پہلے قرآن مجید کی جونو صفات بیان فرمائی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی میںغوروفکر کیا جائے 'تد ہراورتفکر کیا جائے کیونکہ اس کوالرحمٰن اورالرحیم نے نازل کیا ہے اس لیے اس میں لوگوں کی دائمی رحمت کا سامان ہے اور بیر بی زبان میں ہے اس لیے اس سے استفادہ کرنا آسان ہے اور اس میں تواب کی خوشخری اور عذاب کی وعید ہے اس لیے انسان کو جا ہیے کہ وہ ان احکام کو جانے جن پڑمل کرنے سے وہ تواب کامستی ہوگا اور ان کاموں کی واقفیت حاصل کرے جن کے نتیجہ میں وہ عذاب کامستی ہوگا اس کے باوجود انہوں نے قرآن مجیدے اعراض کیا اور اس کی طرف توجہ نہیں کی اللہ تعالیٰ کو پیشکوہ کا فروں ہے ہے کیکن اب اکثر مسلمانوں نے بھی عملاً قرآن کریم سے اعراض کیا ہوا ہے وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں مخمل کے غلاف میں اس کو لپیٹ کر رکھتے ہیں' لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتے' کوئی عزیز فوت ہو جائے تو بس سورہ کیلین کی تلاوت كريسة ياكسي ديني مدرسه سے پچوطلبه بلوا كرختم قرآن كرالية بين اس كے معانى كو جانے كى كوشش نہيں كرتے اس کے احکام برعمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کفار کے دلوں پر بردوں اور کا نوں میں ڈاٹ کا سبب م السجدة: ۵ ميں ہے: "اور انہوں نے کہا: جس دين كى طرف آپ جميں بلا رہے جيں ہمارے دلوں ميں اس پر پردے ر ہمارے کا نوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے سوآپ اپنا کام سیجے ہم اپنا کام کرنے والے

اس آیت میں 'اکت فی 'کافظ ہے یہ کنان کی جمع ہے 'کنان اس پردے کو کہتے ہیں جو کی چیز کو چھپالیتا ہے لینی اس کی م افعت کرتا ہے اور اس تک دوسری چیزوں کے دینچنے سے مانع ہوتا ہے 'مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے دلوں پر ایسے پردے معادے ہیں جو آپ کی دعوت اور پیغام کی فہم اور اس کو بھٹے سے مانع ہیں اور اس آیت میں 'و قسر'' کا لفظ ہے اس کامعنی

marfat.com

ے ڈاٹ اور کارک بوتل کے اوپر ایک مضبوط کارک لگا ہوا ہوتا ہے جو باہر کی کی چیز کو بوتل کے اندر جانے ہیں دیتا انہوں نے ہے ڈاٹ اور کارک ہے۔ جس کی وجہ سے آپ کی آ واز ہمارے کانوں ہیں ہیں پہنچی درامسل کیا: ہمارے کانوں ہیں ہیں ہیں پہنچی درامسل ان کے ولوں پر دنیا کی گونا کوں رنگینیوں اور اس کی زیب وزینت کی محبت کے قال کے ہوئے سے اس لیے وہ کوئی الی بات سنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں سے جس کی وجہ سے ان کی ناجائز خواہشوں کے پورا ہونے ہیں کوئی کی آتی یا غیر شرکی لذت اندوزی ہیں کوئی فرق پڑتا ، قرآن مجید ہیں ہے:

وَقَالُوْا قُلُونُهُ اللَّهُ مُلْكُ لِلَّهُ مِلْفُ مِلْفُ مِلْفَ فِي فَاللَّهُ مِلْفِ فِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

(البقره: ٨٨) بين بلكدان ك كفركي وجد سے الله نے ان برلعنت كردى ہے۔

اوراس آیت میں فرمایا:''اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے''' بیرحجاب ان کی اندهمی تعلید اور باطل خواہشوں کا ہے اور کفر اور شرک کے ساتھ ان کی شدید وابستگی اور سخت محبت کا ہے۔

ہے۔ کر میں مرف ان کے دلوں اور کانوں کا ذکر فرمایا ہے اور دل سے مراد عقل ہے اور عقل ادراک کا اصل ذریعہ ہے اور کانوں کا ذکر فرمایا ہے اور دل سے مراد عقل ہے اور کانوں کے ذریعہ کو ان کی بات عقل تک رسائی حاصل کتے وہ اور کانوں کے ذریعہ کوئی بات عقل تک رسائی حاصل کتے وہ ان کی ناجائز خواہشوں اور اندھی تقلید کی وجہ ہے معطل ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے کہا:'' آ ب ابنا کام سیجئے ہم ابنا کام کر دے ہیں''یعنی ہم آ ب کے بیغام پر عمل نہیں کریں گے۔

رہے ہیں ہوں ہو ہے۔ آپ کہے میں صفی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک تمہارا معبود واحد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے میں محض تمہاری مثل بشر ہوں میری طرف یہ وہی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود واحد معبود ہے تم اسی کی طرف متنقیم رہواور اس سے استغفار کرواور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے 0جوز کو ق (خیرات) ادائہیں کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں 0 بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا

اجرہے جو بھی ختم نہیں ہوگا 0 (مُم اسجدۃ ۸-۲)

رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بشر ہونے كي تحقيق

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠١ هم السجدة: ٧ كي تغيير ميس لكصته بين:

ر الرائد ی بیان الرائد ی میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ میں تم کو جراور قبر سے ایمان کے ساتھ متصف کروں کیونکہ میں تمہاری آپ یوں فرمائیں کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ میں تم کو جراور قبر سے ایمان کے میری طرف وجی نازل فرمائی ہے اور تمہاری مثل بشر ہوں اور میر سے اور تمہارے درمیان صرف بیان المانے کی توفیق دے تو تم ایمان لے آوادراگروہ تم کواس توفیق سے محروم طرف وجی نازل نہیں کی پھراگر اللہ تم کوتو حید پر ایمان لانے کی توفیق دے تو تم ایمان لے آوادراگروہ تم کواس توفیق سے محروم رکھے تو تم اس پر ایمان لانے کوردکر دو۔ (تفیر کبیرج وس ۲۵ داراحیاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ هاس آيت كي تفسير ميس لكهت بين:

ما سرار جرامه مدن المسلم من من من المسلم من المسلم من المسلم الله الله تعالى نے اس قول سے آپ کوتواضع کی تعلیم دی۔ میں فرشتہ نہیں ہوں اولا د آ دم سے ہوں۔ حسن بصری نے کہا: اللہ تعالیٰ نے اس قول سے آپ کوتواضع کی تعلیم دی۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ص۳۰ دارالفکر بیروت ۱۳۱۴هـ)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي شافعي متوفى ١٨٥ ه لكصترين

قاق حاجزالمدن سربیدوں عام وں مسالے ہیں۔ میں فرشتہ یا جن نہیں ہوں کہ تہہارے لیے مجھ سے استفادہ کرناممکن نہ ہوادر نہ میں تہہیں کسی ایسی چیز کی دعوت دیتا ہوں جس سے عقل اور کان متنفر ہوں' میں تو تم کوصرف تو حید کی اور نیک عمل کی دعوت دیتا ہوں' جن کی صحت برعقل ولالت کرتی ہے اور نقل بھی اس کے درست ہونے پر شاہد ہے۔ (تفسیر بیضاوی مع الحفاجی ج۸ص۲۹۳-۲۹۲ دارالکتب العلمیہ' ہیروٹ' ۱۳۱2ھ)

marfat.com

علامہ سیدمحمود آلوسی نے علامہ بیضاوی کی اس عبارت کوفل کر دیا ہے۔ (روح المعانی جز ۱۳۹ ص ۱۳۹ دارالفکز ہیروت ۱۳۱۷ھ) علامہ سیدمحمد نعیم الدین مراد آبادی مثوفی ۱۳۷۷ھ لکھتے ہیں:

میں دیکھا بھی جاتا ہوں اور میری بات تی بھی جاتی ہے اور میرے اور تمہارے درمیان بہ ظاہر کوئی جنسی مغائرت بھی نہیں ہے 'تو تمہارا یہ کہنا کس طرح درست ہوسکتا ہے کہ میری بات نہ تمہارے دل تک پنچ نہ تمہارے سننے میں آئے اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی روک ہو بجائے میرے کوئی غیر جنس جن یا فرشتہ آتا تو تم کہد سکتے تھے کہ نہ وہ ہمارے دیکھنے میں آئیں نہ ان کی بات سننے میں آئے 'نہ ہم ان کے کلام کو بچھ سکیں' ہمارے اور ان کے درمیان تو جنسی مخالفت ہی بڑی روک ہے 'لیکن یہاں تو ایسا نہیں کیونکہ میں بشری صورت میں جلوہ نما ہوا' تو تمہیں مجھ سے مانوس ہونا جا ہے اور میرے کلام کے سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی جا ہے کیونکہ میر امر تبہ بہت بلند ہے اور میر اکلام بہت عالی ہے' اس لیے کہ میں وہی کہتا جو مجھے وی ہوتی ہے۔

فائدہ: سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہلحاظ ظاہر'' انا بیشو مثلکم ''فر مانا حکمت مدایت وارشاد کے لیے بہطریق تواضع ہے اور جو کلمات تواضع کے لیے کہے جائیں وہ تواضع کرنے والے کے علومنصب کی دلیل ہوتے ہیں' چھوٹوں کا ان کلمات کو اس کی شان میں کہنایا اس سے برابری ڈھونڈ نا' ترک ادب ادر گتاخی ہوتا ہے تو کسی امتی کوروانہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام سے مماثل ہونے کا دعویٰ کرئے ہیں ملحوظ رہنا چاہیے کہ آپ کی بشریت بھی سب سے اعلیٰ ہے' ہماری بشریت کو اس سے پھے نبیت نہیں۔ (خزائن العرفان برکنز الا بمان ص 20 ہوئے کہ تا ہے کہنے کہ بینی کمیٹن کراجی)

رسول الله سلی الله علیہ وسلم کا بشر ہونا بھی ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اور اس میں بہت تفریط کی گئی ہے۔ بعض لوگ اس میں غلو کرتے ہیں اور آپ کونور محض مانتے ہیں اور آپ کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں اور بعض اس مسئلہ میں تفریط کرتے ہیں اور آپ کو اپنا سابشر کہتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ آپ بشر ضرور ہیں لیکن افضل البشر ہیں اور آپ کے کسی وصف میں آپ کا کوئی مماثل نہیں ہے۔

صدرالشر بعه علامه امجد على متوفى ٢ ١٣٤ ١ ه لكهت بين:

عقیدہ: نبی اس بشر کو کہتے ہیں جے اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے دحی بھیجی ہواور رسول بشر کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہیں۔

عقیده: انبیاءسب بشر تنهاورمردٔ نه کوئی جن نبی هوانه عورت \_ (بهارشریعت جام ۴ مطبوعی فیلاملی ایندُ سنز 'لا مور ) صدرالا فاضل علامه سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ هر کصته بین:

انبیاءوہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وی آتی ہے ہیہ وی بھی فرشتہ کی معرفت آتی ہے بھی بے واسطہ۔ (کتاب العقائد سی المطبوعہ مینہ پبلشنگ سمپنی کراچی )

ان حوالہ جات سے بید واضح ہو گیا کہ ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشر اور انسان ہے اور آپ کا مادہ خلقت جانداور سورج کی طرح حسی نور نہیں ہے' آپ نور ہدایت ہیں اور نور ہدایت ہی حسی نور سے افضل ہے' ہاں بعض اوقات آپ کے دانتوں کی جمریوں سے حسی نور کی شعا کیں نظر آتی تھیں' آپ بشر ہیں اور بے مثل بشر ہیں' قر آن مجید ہیں جو ہے: آپ کے دانتوں کی جمریوں سے حسی نور کی شعا کیں نظر آتی تھیں' آپ بشر ہیں اور بے مثل بشر ہیں' قر آن مجید ہیں ہو ہے۔ ''آپ کہے: میں تہماری مثل بشر ہوں' ۔ تو یہ مما ثلت کی وجودی وصف میں نہیں ہے' یہ مما ثلت میں وجودی وصف میں کوئی آپ کا آپ مرف اس چیز میں ہماری مثل ہیں کہ نہ ہم خدا ہیں نہ آپ خدا ہیں اور پوری کا ئنات میں وجودی وصف میں کوئی آپ کا

marfat.com

فأم القرأر

نی صلی الله علیه وسلم کابشر ہونا بھی ایک اہم مسیلہ ہے جارے ذمانہ میں بعض واصطلین نے بیمشہور کرر کھا ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم کی حقیقت نور تھی اور بشریت آپ کا لباس تھی جب کہ اس کے برخلاف قرآن مجید کی متعدد نصوص میں تصریح ہے کہ آپ بشر تے اور نوع انسان سے تے اگر آپ کی حقیقت بشراور انسان نہ ہوتی تو آپ انسانوں کے لیے اسوؤ اور نموند نہ ہوتے اورآب کے اعمال انسانوں پر جمیت نہوتے اور انسانوں کے لیے آپ سے استفادہ کرناممکن نہوتا۔ استقامت كالمعنى اوراس كى اجميت

اس کے بعد فرمایا: "تم ای کی طرف متنقم رہواورای سے استغفار کرو"۔

اس آیت میں ہے: "تم اس کی طرف متعقم رہو"۔استعامت کامعنی ہے: متوسط طریق، پردائم اورمسترر منا بینی تم عقیدہ توحيد براورنيك اعمال بمتنقم رمواوراس برموانحاف ندكرة استقامت كمتعلق بيصديث ب:

حضرت سلمہ بن اکوع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: استقامت پر دہواورتم ہرگز نہ رہ سکو کے اور بادر کھوتہارا سب سے اچھاعمل نماز ہے اور وضو کی حفاظت صرف مؤمن بی کرسکتا ہے (اس حدیث کی سندمیج ہے)۔(سنن ابن ماجدرقم الحدیث: ۷۷۷ مند احدج۵ص ۷۷۷ طبع قدیم مند احدج ۱۳۵۰ مصنف ابن الی شیدج اص ۲-۵ سنن دارمی وقم الحديث: ١٥٥ المستدرك ج المسه ١٠ سنن كبرئ للبه على ج اص ١٨ المجم الكبيرللطير انى رقم الحديث: ١١٧٠ كتاب المضعفاء للعقبلي ج ١٩٨ الجامع الصغيرةم الحديث:٩٩٣ جمع الجوامع دقم الحديث: ٢٩٢٥)

علامة سالدين محرعبدالرؤف مناوى متوفى ١٠٠١ه استقامت كي شرح ميل لكهتة بين:

قاضی نے کہا: استقامت سے مراد ہے تل کی اتباع کرنا کی کام کرنا اور سید مے رائے کولازم رکھنا اور بد بہت مشکل کام ہے اس کو دہی شخص کرسکتا ہے جس کا قلب کدورات بشریہ اورظلمات نفسانیہ سے صاف ہواور تجلیات قدسیہ سے روثن ہو ' الله تعالى في اسيخ ياس سے اس كى تائىد كى مواور اس كوشيطان كى تحريكات تحريصات اور ترغيبات سے محفوظ ركھا مو-

علامه طبی نے کہا ہے کہ کامل استفامت سے صرف وہی فخص متصف ہوسکتا ہے جس کا بہت ارفع اور بلند مقام ہواور میہ انبیاء علیم السلام کامقام ہے۔استقامت کا تقاضایہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بھل کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بیش آئے کو گول سے خندہ پیشانی سے اور مسکراتے ہوئے ملاقات کرے اور ان کے ساتھ ایسے سلوک کے ساتھ پیش آئے جیے سلوک کووہ اپنے ساتھ پند کرتا ہو علامہ طبی نے کہاہے کہ استقامت کی دوقتمیں ہیں: ایک اللہ تعالی کے ساتھ استفامت ہے بینی اللہ تعالی کی اطاعت کرے اور دوسری بندوں کے ساتھ استفامت ہے بینی بندول کے ساتھ اچھے ا خلاق کے ساتھ پیش آنا۔

نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: استقامت پر رہواورتم برگزندره سکو کے اس مدیث کا مطلب بیدہ که استقامت کاحق ادا كرنا بهت مشكل ہاورتم بيت ادائبيں كرسكو مے كيونكه اس كاحق اداكرنا بهت مشكل ہاورتم افي بورى طاقت خرج كرنے کے بعد بھی اس کاحق ادانہیں کر سکتے اپس تم حتی الوسع نیک کام کرتے رہواور ٹیکی کرنے کے قریب رہو کیونکہ تم تمام نیک ا تال کا اعاطہ بیں کر سکتے اور مخلوق سے کوئی نہ کوئی تقصیراور کوتا ہی ضرور ہوتی ہے جس پر اسے بعد میں ملال ہوتا ہے اور اس سے آ پ کا مقصداس پر تنبیہ کرنا ہے کہ بوری کوشش کرنے کے باوجودتم سے کوئی نہ کوئی تقصیر ضروری ہوگی۔ قاضی نے کہا: آپ نے بیاس لیے فر مایا ہے تا کہتم اس سے غافل ندہواور نیکی کے حصول میں حدسے زیادہ مشقت میں

martat.com

ند پڑواور اللہ کی رحت سے مایوں نہ ہوئم اپنے بحز اور تصور کی بناء پر جونہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اس سے درگز رفر مائے گا۔ علامہ طبی نے کہا: آپ نے جوفر مایا ہے: تم ہرگز نہ کرسکو گئے بیاس لیے ہے کہ اگر استقامت پر رہنا تہارے لیے دشوار ہوتو سنو! اللہ تعالیٰ کی جوتم پر شفقت اور رحمت ہے وہ بے حاب ہے بیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیفر مایا تھا:

التعوالله عن الله عن

لینی کماهنۂ تقویٰ حاصل کرنا اور کماهنۂ اس سے ڈرنا واجب ہے' پھراس پر تنبیہ فر مائی کہ عام مسلمانوں کے لیے اس مرتبہ کو حاصل کرنا مشکل اور دشوار ہے' اس لیے ان برآ سانی کرتے ہوئے فر مایا:

فَاتَقُوااللَّهُ مَا السَّكَافَتُهُمُ (التفاين:١١) موتم إنى طاقت كے مطابق الله عددرواور تقوى حاصل كرو\_

ای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: استقامت پر رہواور چونکہ ہر چیز میں استقامت پر رہنا امت کے لیے مشكل اور دشوار تفاراس ليے فرمايا: اورتم مركز ندره سكو كے (اورامت كے ليے آسان تھم بيان فرمايا) اور يا در كھوتمہارے ليے سب سے ا**چھاعمل نماز ہے' یعنی اگر ہرمعاملہ میں تمہارے لیے** استقامت پر رہنا دشوار ہوتو تم بعض کاموں میں استقامت کو لازم کرلواوروہ کام نماز ہے جوعبادت کی تمام انواع کی جامع ہے'اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، نتیج تکبیر اور تبلیل ہے اور لوگول سے بات چیت سے اپنے آپ کو روکنا ہے (نماز کے دوران کھانے پینے اور خواہش نفس سے رکنا ہے اور یہ روزہ کا ذا نقدہے' یا کیزہ کیڑوں کے حصول کے لیے مال خرچ کرنا ہے اور بیز کو قاکی جھلک ہے' بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے اور بیہ حج کانمونہ ہے آرام کاروباراوردوستول اور بیوی بچول کی مجلس چھوڑ کر مسجد میں آنا ہے اور بینس سے جہاد اور جہادا کبرہے )اور میمؤمنول کی معراج ہے اور اللہ کی بارگاہ اقدس کی طرف قریب کرنے والی ہے اور نماز کی حفاظت وہی کرسکتا ہے جس کا تفویٰ میں قدم راسخ ہو' سوتم نماز کو لا زم رکھوادراس کی حدود کو قائم کر و' خصوصاً نماز کے مقدمہ کو جو کہ دضو ہے اور نصف ایمان ہے اور آپ نے فرمایا: وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کرسکتا ہے' ظاہری طہارت تو اعضاء وضو کو دھوتا ہے اور باطنی طہارت ناجائز خواہشوں سے اسینے دل کو یاک رکھنا ہے اور اغیار کی محبت سے دل کوصاف رکھنا ہے اور استقامت کے حصول میں کوشش مجھی غالب ہوتی ہے اور بھی مغلوب ہوتی ہے بیعنی اپنے باطن کو گناہوں کے میل کچیل سے صاف رکھنے کی کوشش اور اس میں استقامت كا كماهة محصول تمهارے ليے بہت مشكل اور دشوار ہے ليكن تم اپنے باطن كوصاف ركھنے كے ليے بار باركوشش كرتے ر ہو جیسے تمہارا وضوٹوٹ جاتا ہے تو تم پھر دوبارہ وضو کرتے ہوای طرح نیکی اور پا کیزگی کے حصول میں اگرتم سے لغزش ہو جائے تو پھر دوبارہ عزم صمیم سے اٹھ کھڑ ہے ہو پھرسہ بارہ کوشش کر داور ہمت نہ ہار داور شیطان سے شکست کو تبول نہ کر داور استقامت کے حصول میں تادم مرگ ملکے رہو کیونکہ تم استقامت کے معاملہ میں بشریت کے بجز اور ربوبیت کی اعانت کے درمیان ہواور غفلت اور تقعیم اور کوشش اور محنت کے مابین ہو جیسا کہتم ہمیشہ باوضور ہنے کی لگن کے باوجود وضوتو ڑنے اور وضو کرنے کے درمیان رہتے ہو۔

علامہ ذہبی نے کہا: امام ابن ماجہ کی سند میں منصور اور سالم کے درمیان انقطاع ہے ٔ حافظ عراتی نے کہا: اس کی سند کے راوی تقدیق نے کہا: اس کی سند سے اس حدیث کو راوی تقدیق خافظ مغلطائی نے کہا: اس کی سند میں کوئی خامی نہیں علامہ دمیری نے کہا: اس کی سند خابت ہے اس حدیث کو جوامع النکم سے شار کیا گیا ہے۔ (فیض القدیرے میں ۱۳۵۸۔ ۱۳۷۵ کتیہ زار معلق الباز کد کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

استقامت كواستغفار برمقدم كرنے كى توجيه

اس کے بعد فرمایا: اور ای سے استغفار کرو پہلے فرمایا: تم ای کی طرف متقیم رہویعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت دائما کرتے رہو

marfat.com

پر فرمایا: اورای سے استغفاد کرؤیعنی ای سے اپنے گناہوں کی معافی جاہو فاکدہ یہ ہے کہ انسان بہلے رزائل سے فالی ہوتا ہے پر فضائل سے متصف ہوتا ہے اس لیے بہ فاہر پہلے استغفاد کا علم وینا جاہے تھے پر متنتم رہنے کا تھم دینا جاہے تھے اور یہاں خلاف فلاہر اس لیے ہے کہ بندہ کو استفامت کا تھم دیا لیکن چونکہ استفامت پر دہنا بہت مشکل اور دشوار ہے اس لیے استفامت پر رہنے میں کوئی نہ کوئی کی یا کوتاتی ہو پر رہنے میں کوئی نہ کوئی خطا اور تقصیر ضرور ہوگی اس لیے یہ ہواہت دی کہ اگر استفامت پر رہنے میں تم سے کوئی کی یا کوتاتی ہو جائے تو تم اس پر اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرؤ اللہ تعالی کے تھم پڑمل کرنے کے لیے ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت استغفاد کرتے تھے ہم چند کہ آب ہرنوع کی تقصیر سے مبر ااور منزہ تھے۔ حدیث میں ہے:

می بہت استفاد ترجے سے ہر پہلا تہ ہیں ہروں کی میروں کے برادیوں موسف سیست میں ہے۔ حضرت اغر مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (بعض مباح کاموں ہیں مشغول ہونے کی وجہ سے )میرے قلب پر حجاب جھا جاتا ہے اور میں ہرروز اللہ سے سومر تبداستغفار کرتا ہوں۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥١٥ صحيم مسلم رقم الحديث: ٢٠ ٧٤)

ز کو ة نه دين پرمشرکين کې ندمت کې توجيد

میں اسجد ق: ۷-۷ میں فرمایا:'' اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے O جوز کو ق (خیرات) ادانہیں کرتے اور وہ آخرت کا اٹکار کرنے والے ہیں O''

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ سورہ کم السجدۃ کی ہے اور زکو ۃ مدینہ منارہ میں دو ہجری کوفرض ہوئی تھی، پھراس سورت میں جو مشرکین کی ندمت کی گئی ہے کہ وہ زکو ۃ ادانہیں کرتے اس کی کیا تو جیہ ہے؟ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں: (۱) مجاہد اور رہیج نے کہا: اس آیت میں زکوۃ کا معروف اور اصطلاحی معنیٰ مرادنہیں ہے بلکداس سے مراد تزکیفس ہے یعنی وہ

انے اعمال کا ترکینہیں کرتے اور ایمان لا کرائے اعمال کو پاک اور صاف نہیں کرتے۔

(٧) حضرت ابن عباس نے فرمایا: وہ لا الدالا الله نبیس کہتے ، یعنی اینے نفسوں کوشرک سے پاکنہیں کرتے۔

(س) اس آیت میں زکو قاسے مراد نعلی صدقات ہیں بعنی وہ صدقات اور خیرات نہیں کرتے۔

(س) ہر چند کہ تفصیل کے ساتھ زکو قامدینہ میں فرض ہوئی ہے لین اجمالاً زکو قامکہ مرمہ میں فرض ہوگئی تھی جس طرح آغاز اسلام میں نماز فرض ہوگئی تھی اسی طرح اجمالاً زکو قابھی ابتداء اسلام میں فرض ہوگئی تھی 'ابتداء میں ذکو قاکا لفظ صرف خیرات کا مترادف تھا'اس کی مقدار نصاب سال گزرنے کی قیداور شرح زکو قاکی تفصیلات مدینہ میں فرض کی گئیں۔سورہ مزمل ابتدائی سورت ہے اس میں ہے:

اورنماز قائم كرواورزكوة اداكرو

وَأُوتِيْمُواالصَّلُوةَ وَأَتُواالرَّكُوةَ (الْمِرل:٢٠)

آیا کفارفروع کے مخاطب ہیں یانہیں؟

توافع کا مؤتف یہ ہے کہ کافر اور مشرک جس طرح ایمان لانے کے مکلف ہیں اسی طرح وہ احکام شرعیہ پڑمل کرنے کے بھی مکلف ہیں اسی طرح وہ احکام شرعیہ پڑمل کرنے کے بھی مکلف ہیں اور احناف کامشہور ندہب اس کے خلاف ہے اس آیت میں چونکہ مشرکیین کی اس بات پر ندمت کی ہے کہ وہ زکو قادانہیں کرتے اس سے معلوم ہوا کہ مشرکیین زکو قادا کرنے کے بھی مکلف ہیں اور یہی شافعیہ کا فدہب ہے۔

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۲ صفر ماتے ہیں:

ہ ارسان کے سات کا ساتہ ہے کہ کفار بھی فروع اسلام کے مکلف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہارے اصحاب نے اس آیت سے بیا ستدلال کیا ہے کہ کفار بھی فروع اسلام کے مکلف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نے مرکبین کے لیے ہلاکت ہے جوز کو قادانہیں کرتے اور بیدوعید شدیدان کے شرک کی بناء پر بھی ہے اور ان کے

marfat.com

ز كوة اداندكرنى وجد سے بھى ہے۔ (تغير كيرج ١٥٥٥ داراجياء الراث العربي بيروت ١٥١٥ م) فقهاء احناف ال كے جواب ميں بير كہتے ہيں:

کفاراس چیز کے مخاطب ہیں کہ وہ زکو ۃ اورنماز کی فرضیت کا اعتقاد رکھیں نہ کہ زکو ۃ ادا کرنے اورنماز پڑھنے کے مخاطب

اور بعض فقہاء احناف نے میکہا ہے کہ وہ اس چیز کے مکلّف ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نماز پڑھیں اور زکو ۃ ادا کریں جیے مسلمان نماز پڑھنے کے حکم کے مخاطب ہیں کہ وہ وضوکرنے کے بعد نماز پڑھیں۔

ال آیت میں مشرکین کے تین جرائم کی وجہ سے ان کوعذاب کی وعید سنائی ہے ایک جرم ان کا شرک ہے 'دوسرا جرم بیہ ہے کہوہ خیرات اورصد قات نہیں دیتے تھے اور تیسر اجرم پیہے کہ دہ آخرت کا انکار کرتے تھے

مومن کی صحت کے ایام کے نیک اعمال کا سلسلہ مرض اور سفر میں بھی منقطع نہیں ہوتا

خم السجدة: ٨ ميں فرمايا: "ب شك جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے نيك عمل كيے ان كے ليے ايما اجر ہے جو بھی ختم

اس سے پہلی آیت میں کا فروں کی وعید بیان فر مائی تھی اور اس آیت میں مومنوں کے اجر و ثواب کا ذکر فر مایا ہے 'مومن صحت کے ایام میں جو نیک عمل کرتا ہے اگر وہ مرض یا سفر کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کرسکے اللہ تعالی اس کومرض اور سفر کے ایام میں بھی ان نیک اعمال کا اجرعطا فر ماتار ہتا ہے اور اس کے اجر کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا' اس پر حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس محص کےجسم میں کوئی بیاری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتوں سے فرماتا ہے: میرا بندہ جو نیک عمل کرتا تھا' اس کے صحیفہ اعمال مين مرروز وهمل لكصة رمو\_ (منداحه جهم ١٣٦مم الكبيرج ١٥٥٥م)

نیز حضرت عقبه بن عامر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب بنده کسی اجتھے طریقے سے عبادت کررہا ہو پھروہ نیار ہوجائے تو جوفرشتہ اس پر مامور ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ بیتندری کے ایام میں جو کمل کرتا تھا اں کا وہ عمل لکھتے رہوجتیٰ کہ وہ تندرست ہو جائے۔

(منداحدرقم الحديث: ١٨٩٥ ؛ حافظ البيثي نے كہا: اس حديث كى سندسچ ہے؛ جمع الزوائدج ٢٥٣)

عون بن عبد الله الله سے اور وہ اینے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مومن اوراس کی بیاری پر بے قراری تعجب خیز ہے اگر اس کومعلوم ہو جائے کہ اس کی بیاری میں کتا اجر ہے تو وہ یہ جا ہے گا کہوہ تاحیات بیار ہی رہے پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان کی طرف سراٹھا کر ہننے لگئے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ س وجه سے آسان کی طرف دیکھ کر بنے؟ تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جمعے دوفرشتوں کودیکھ کر تعجب ہوا'وہ ایک جائے تماز میں اس کے نمازی کو ڈھونڈ رہے تھے' اس جگہ وہ نمازی نہیں ملاتو وہ واپس چلے گئے' پھر انہوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب! ہم تیرے فلال بندہ کا نیک عمل دن رات لکھتے تھے اب ہم کومعلوم ہوا تو نے اس کوائی (تقذیر کی)ری سے باندھ لیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا: تم میرے بندہ کے اس عمل کو لکھتے رہو جووہ دن رات کیا کرتا تھا اور اس میں کوئی کی نہ کرواور میں نے جتنے ایام اس کو و وك ليا بان ايام كا اجرمير ، ذمه به ادر جومل ده كيا كرتا تقااس كا اجراس كوماتار بها ـ

(أمعم الاوسطرة الحديث: ٢٣١٤ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٧٠ هذمند المز ارج ٢ص ١٦٥ ، مجمع الزوائدة ٢ص ٢٠٠ ال حديث كاسترضعيف ٢

marfat.com

أوار القرآر

م البحدة ١٨ \_\_\_ ٩ فمن اظلم ٣١٠ حضرت ابوموی من الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب کوئی بندہ جارہ وجائے یا سنریر جائے تو اس کواس کے ان نیک اعمال کا اجرماتارہے گا جووہ صحت کے ایام میں حالت اقامت میں کیا کرتا تھا۔ (صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٩٩٦ سنن الوداؤ درقم الحديث: ٩٠٠١ منداح رقم الحديث: ١٩٩١٥ مصنف عبدالرذال رقم الحديث: ٥٣٣٠) یا تم واقعی اس ذات کا کفر کرونے ہو جس نے دو واول میں زمین کو پندا کیا اور تم حالانکه وہی تمام جہانوں کا رب اوپر بھاری پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں برکت رطی اور زمین میں رہنے والوں کی غذا ) جار دنوں میں مقدر کی' جو طلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہےO پھر اس نے آسان کی طرف قصد فرما اور وہ اس وقت دھواں تھا' کھر اس نے آسان اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوتی یا ناخوتی A (11) سے حاضر ہو' ان دونوں کے کہا: ہم دونوں بہ خوشی حاضر ہیں 0 تو اس نے دو دن میں ان کو پور۔ سات آسان بنا دیا اور ہر آسان میں ای کے متعلق احکام بھیج اور چراغوں سے مزین فرما دیا اور اس کو محفوظ فرما دیا' یہ بہت غالب' بے حدیم پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہے کہ میں نے تمہیں ایے ہولناک کڑک والے عذاب سے

marfat.com

عاد تو انہوں ب اور وہ ہماری آیوں کا انکار کرتے رہے خوفناک آواز والی ولت کے عذاب کی کڑک نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا 0 اور ہم نے ان لوگوں جلدوتهم عواد القرآر

martat.com

Marfat.com

## المَنُوْا وَكَاكُوْا يَتَعَفُّوْنَ ١

(اس عذاب سے) بحالیا جوایمان لے آئے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے: کیاتم واقعی اس ذات کا کفر کررہے ہوجس نے دودنوں بیس زیمن کو پیدا کیا اورتم اس کے شرکاء قرار دے رہے ہو طالا نکہ وہی تمام جہانوں کا رہ ہے 0 اور اس نے زیمن کے اوپر بھاری پہاڑ نسب کر دیئے اور اس میں برکت رکھی اور زیمن بیس رہنے والوں کے لیے مساوی ہے 0 بیس برکت رکھی اور زیمن بیس رہنے والوں کے لیے مساوی ہے 0 بیس مقدر کی جو طلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے 0 بیس اس نے آسان کی طرف قصد فر مایا اور وہ اس وقت وطوال تھا' بھر اس نے آسان اور زیمن سے فر مایا کہتم دونوں خوتی یا ناخوتی یا ناخوتی سے حاضر ہوان دونوں نے کہا: ہم بہ خوتی حاضر ہیں 0 تو اس نے دوون بیس ان کو پورے سات آسان بنا دیا اور ہم آسان میں اس کے متعلق احکام جمیعے اور ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے مزین فر ما دیا اور اس کو مخفوظ فرما دیا' یہ بہت غالب بے حد علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے 0 بھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہتے کہ بیس نے تہمیں ایسے ہولنا کر کو والے عذاب سے ڈرایا ہے جسیا ہولنا کر کو والا عذاب عاداور ثمود پر آیا تھا 0 (می اسجد قاری)

اس سے پہلے م السجدة: ٢ میں فر مایا تھا: "آپ کہے میں محض تہماری مثل بشر ہوں میری طرف بیوی کی جاتی ہے کہ تہمارا معبود صرف واحد معبود ہے 0 "اب اس کے موافق بی فر مایا ہے کہ عبادت کے استحقاق میں تہمارااان بتوں کو اللہ کا شریک قرار دینا جائز نہیں ہے اور اس کی دلیل بیر ہے کہ اللہ تعالی نے استحقام الثان آسانوں ومینوں اور ان کے درمیان سب چیزوں کو بہت قلیل مدت یعنی چھ دنوں میں پیدا فر ما دیا ہے کہ پس جس ذات کی بیشان ہے اس کی عبادت کے استحقاق میں ان بے جان کی مور تیوں کو اس کی عبادت کے استحقاق میں ان بے جان کی اور پھر کی مور تیوں کو اس کا شریک قرار دینا کس طرح درست ہوسکتا ہے۔

خم السجدة: ٩ مين الله تعالى في مشركين كے كفر اور شرك دو گنا ہوں كا ذكر فر مايا ہے ان كے كفر كى حسب ذيل وجوه بين:

- (۱) مشرکین بیر کہتے تھے کہ اللہ تعالی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے اور اللہ تعالی کی قدرت کا اٹکار کرنا کفر ہے۔
- (۲) وہ اللہ تعالیٰ کے مکلّف ہونے کا انکار کرتے تنے رسولوں کی بعثت کا انکار کرتے تنے خصوصاً انسان اور بشر کے رسول ہونے کا انکار کرتے تنے اور بیتمام چیزیں کفر ہیں۔
- (٣) وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولا دکی اضافت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹمیاں کہتے تھے اور بیتمام با تیس کفر ہیں۔ اور ان کا شرک واضح تھا' وہ اپنے ہاتھوں سے تراش کر بت بناتے تھے' پھر ان کو اللہ کا شریک کہتے تھے' اللہ تعالیٰ ان کا رد

اور ان کاشرک داح تھا وہ اپنے ہاتھوں سے تراس کر بت بنائے تھے چران کوالقد کا سریک مہم تھے القد تعالی ان کا رد فر مار ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بید عالم ہے کہ اس نے چھ دنوں میں بید پوری جیتی جاگتی کا سنات کھڑی کر دی تم ایسے عظیم الثان خالق کوچھوڑ کرلکڑی اور پھر کے بے جان اور حقیر جسموں کی پرستش کررہے ہو۔

ز مین آسان اوران کے درمیان کی چیز وں کو پیدا کرنے کی تفصیل

میں اسیدہ: ۱۲۔۱۰ میں اللہ تعالی نے زمین اور آسان اور اس میں رہنے والوں کی ضروریات کو پیدا کرنے کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اس نے زمین کے اوپر بھاری پہاڑنصب کردیئے تا کہ وہ اپنے محور پر گردش کرتی رہے اور اپنے مرکز سے ادھراُدھر نہ ہواور اس میں برکت رکھی برکت کا معنی ہے: کسی چیز میں خیر کثیر کا حاصل ہونا ' یعنی اس نے زمین میں دریا بیدا کیے ورخت پیدا کیے اور درختوں میں پھل بیدا کیے اور محتلف قتم کے حیوانات بیدا کیے اور اس میں ہروہ چیز پیدا کی جس کی جان داروں کو پیدا کے اور اس میں ہروہ چیز پیدا کی جس کی جان داروں کو

جلدوتهم

marfat.com

زند کی گزارنے کے لیے ضرورت ہوستی ہے۔

نیز فر مایا: '' اور زمین میں رہنے والوں کی غذا بھی جار دنوں میں مقدر کی جوطلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے O'' اس کامعنیٰ ہیہ ہے کہ جانداروں کو اپنی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت پڑسکتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں پیدا کیں اس نے زمین میں روئیدگی کی صلاحیت رکھی' نہروں اور دریاؤں سے پانی مہیا کیا' آسان سے بارش نازل فرمائی' سورج کی تمازت اور حرارت سے غلہ 'اناج اور پچلوں کو پکایا اور جاند کی کرنوں سے ان میں ذا نقتہ پیدا کیا اور یوں جانداروں کے لیے غذافراہم کی\_

اس جگہ بیداعتراض ہوتا ہے کہ ان آ بخول میں فر مایا ہے: الله تعالی نے دو دنوں میں زمین پیدا کی عیار دنوں میں زمین والول کے لیے غذا پیدا کی اور دو دنوں میں آسان پیدا کیے اس کا مطلب بیہوا کہ ان تمام چیز وں کو اللہ تعالیٰ نے آٹھ دنوں میں

پیدا کیا' حالانکہ دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ ہم نے ان سب چیز وں کو چھے دنوں میں پیدا فر مایا ہے: ٱللهُ الَّذِي عُلَقَ السَّمْ وتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي

الله ہی ہے جس نے آسانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے

مِسَّةُ أَيَّامِ (البحدة: ١٠ الفرقان: ٥٩ ق: ٣٨) درمیان کی سب چیزوں کو چید دنوں میں پیدا فرمایا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ چار دنوں میں زمین والوں کے لیے غذا پیدا کرنے کا جو ذکر ہے اس میں وہ دو دن بھی شامل ہیں جن دو دنوں میں زمین پیدا کی گئی ہے۔

حَمْ السجدة : المين فر مايا ہے: ' پھراس نے آسان کی طرف قصد فر مایا''اس آیت سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین بنائی گئی' پھر آسان بنايا كيا عالانكددوسرى آيت ميس كديهلي آسان بنايا پرزمين بناني ارشاد ب:

دَفَعَ سَمُكُها فَسَوْمِها أَوْ أَغُطَشَ كَيْلُهَا وَأَخُرَبَ الله فِي الله فِي آسان كو بلندكيا بحراس كو برابركيا ١٥ اس كي رات كو تاریک کیا اوراس کے روٹن دن کو نکالا⊙اوراس کے بعد زمین کو

جلددتهم

صُعْمًا كُوَ الْكُرُهُ مَن يَعْلَى ذٰلِكَ دَحْمَان

ہموار کیا اور اس کو پھیلایا 🔾 (النَّرِعْت:۳۰\_۲۹ (۲۸)

اس کا جواب سے ہے کہ اسجد ق: اامیں جوزمین کوآسان سے پہلے پیدا کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد سے کیفس زمین اوراس کے مادے کوآسان سے پہلے بنایا اور النز طت: ۳۰ میں جوآسان کے بعدز مین کے بنانے کا ذکر ہے اس سے مراد ہے زمین کو پھیلا نا اوراس کوہم وار کرنا۔

نیزهم السجدة: ١١ میں فرمایا ہے: ' پھراس نے آسان اور زمین سے فرمایا: تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہو' انہوں نے کہا: ہم خوتی سے حاضر ہیں'' اس سے زمین اور آسان کا آنا جانا یا معروف طریقہ سے حاضر ہونا مرادنہیں ہے' بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسان سے فرمایا: تم وجود میں آ جاؤسووہ وجود میں آ گئے جیسے اللہ تعالی نے کسی چیز کے متعلق فرمایا: ہوجاتو وہ ہوجاتی ہے۔

زمین آسان اوران کے درمیان کی چیزوں کو بیدا کرنے کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کرفر مایا: الله عزوجل نے ز مین کو ہفتہ کے دن پیدا فر مایا اورا تو ار کے دن اس میں یہاڑ وں کو پیدا کیا اور پیر کے دن درختوں کو پیدا فر مایا اور مکروہ چیز وں کو منکل کے دن پیدا فرمایا اور نورکو بدھ کے دن پیدا فرمایا اور جعرات کے دن اس میں چو یا یوں کو پھیلا دیا اور حفزت آ دم علیہ السلام كوسب كے بعد جمعہ كے دن عصر كے بعد پيدا فرمايا اور وہ ساعات جمعہ ميں آخرى ساعت تعى ـ

martat.com

يتبيار القرآر

(مح سلم قم الحديث: ١٤٨٩ كتيرز المعنى كدكر ساسات)

~ ##~

اس روایت میں آ سانوں کے پیدا کرنے کا ذکر نہیں ہے امام ابن جریر فے حطرت این مہاس سے جوصد یث روایت کی ہے اس میں پوری تنصیل ہے۔وہ عدیث بیہے:

رمیان کی سب آسانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب پیرا کیا اور ہمیں کوئی تعکاوٹ نہیں ہوئی 0سو

وَلَقَلُ عَلَقُنَا السَّمُوتِ وَالْأَنَّ صَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ \* وَمَامَسَنَامِن لُغُونٍ فَاصْدِرْ عَلَى مَا يَعُولُونَ .

. (ق:۳۹ ـ ٢٨) جو پکويد کتيج بين آپ ال پرمبر کيج -

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٣٨٤٨ كتاب العظمة ص ٢٩١ رقم الحديث: ٢٥٨ السعدرك جهم ٥٣٣ طبع قديم المسعدرك رقم الحديث: ٢٩٩٧ المكتبة العصرية ١٣٢٠ هذالدراله تورج عص ٢٤١ كنز الغمال ٢٢ ص ١٢١)

نیزاس آیت میں ہے: ''جوطلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے' امام ابن جریراس کی تغییر میں لکھتے ہیں: جس مخف کو بھی رزق کی حاجت ہواور وہ اپنے رب ہے اس کے متعلق سوال کرئے تو اللہ تعالی نے اس کی ضرورت کے اعتبار سے زمین میں اس کی روزی کو مقدر کر دیا ہے اور اس کے بیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کو مقرر کر دیا ہے۔ (مامع البیان جر ۱۲۳س ۱۲۳)

زمین اور آسان کو جو حاضر ہونے کا تھم دیا اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما بیان کرتے ہیں: اللہ تعالی نے آسانوں سے فرمایا: میرے سورج اور چاند کو اور میرے ستاروں کو طلوع کرواور زمین سے فرمایا: میرے دریا وک کو جاری کرواور میرے پھلوں کو نکالوتو انہوں نے کہا: ہم اطاعت کرتے ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۳۹۷)

یرے پون وارد ہری کے ہوں اور ہرآ سان میں اس کے متعلق احکام بھیجے اور ہم نے آ سان دنیا کو چراغوں سے مزین فرمادیا اور اس کو محفوظ فرما دیا O"

جدوتم

marfat.com

قادہ نے کہا: آسان میں سورج علی ندسیاروں اور ان کے محوروں کو پیدا کیا اور ہر آسان میں فرشتوں کو پیدا کیا اور اولوں کو اور برق سان میں فرشتوں کو پیدا کیا اور اولوں کو پیدا کیا اور وہ بیت اور برف کو پیدا کیا معرت ابن عباس نے فر مایا: ہر آسان میں ایک بیت ہے جس کے گر دفر شتے طواف کرتے ہیں اور وہ بیت کعبہ کی سمت پر ہے اور آسان ونیا میں البیت المعمور ہے اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فر ماتا ہے اس کی آسان میں وحی فر ماتا ہے۔

ایک قول بیہ ہے کہ ہر آسان میں روشن سیارے ہیں اور آسان کو اللہ تعالیٰ نے ان شیطانوں سے محفوظ فرما دیا جوفر شتوں کی باتیں سننے کے لیے آسانوں پر جاتے ہے ان کے اوپر آگ کے گولے مارے جاتے ہیں جودور سے شہاب ٹاقب دکھائی ویتے ہیں۔(الجائع لاحکام القرآن جر ۱۵می ۴۰۰۸ دارالفکر ہیروٹ ۱۳۱۵ھ)

کفار مکہ کوآ سانی عذاب سے ڈرانے کی توجیہ

خم السجدہ :۱۳ میں فرمایا:'' پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہیے کہ میں نے تنہیں ایسے ہولناک کڑک والے عذاب سے ڈرایا ہے جبیسا ہولناک کڑک والا عذاب عاداور ثمود پر آیا تھاO''

اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ! اگریہ قرآن آپ گی طرف سے برق ہے تو ہم پرآسان سے پھر برسایا ہم پرکوئی دردناک عذاب نازل کردے اور اللہ کی بیشان نہیں کہ آپ ان کے درمیان ہوں اور وہ ان پر عذاب نازل کردے اور نہ اللہ کی بیشان ہے کہ وہ انہیں اس حال میں عذاب دے جب وہ استغفار کررہے ہوں ©

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ اللْمُوالِمُ اللَّالِمُ الللْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم

(الانفال:٣٢\_٣٣)

ان آیات سے بیواضح ہوگیا کہ اہل مکہ پر آسانی عذاب آنے والانہیں تھا' پھران کو عاداور خمود کے عذاب کی شل ہے کیوں ڈرایا گیا؟اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت بیس اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ کفار مکہ اپنے کفر اور تکبر کی دجہ ہے اس عذاب کے مستحق ہیں جو عاداور خمود پر آیا تھا اوران کا کفر اور تکبر فی نفسہ اس عذاب کا موجب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے درمیان کے درمیان ہونا اس عذاب سے امان کا باعث ہے نیز اس عذاب سے مانع یہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما ہیں تو کفار مکہ کواس بات سے بخوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوان کے درمیان سے کہیں لے جائے اور تھریف فرما ہیں تو کفار مکہ کواس بات سے بخوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوان کے درمیان سے کہیں لے جائے اور تھریف فرما ہیں قربی کی تو جیہ اور اس برمصنف کا تبصر ہ

امام فخرالدین رازی نے اس اعتراض کا میہ جواب دیا ہے کہ جب کفار مکہ نے میہ جان لیا کہ اس آسانی عذاب کے استحقاق میں وہ عاداور فمود کی مثل ہیں تو انہوں نے اس بات کو جائز قرار دیا کہ ان پر بھی اس عذاب کی جنس سے کوئی چیز آجائے خواہ وہ عاداور فمود کے عذاب سے کم درجہ کا عذاب ہواور اتنی مقدار ان کو عاداور شمود کے عذاب سے ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ (تغیر کبیرے میں ۱۸۵۰ داراحیاء التراث العربی ہیروت ۱۳۵۵ ھی)

جكدوتهم

marfat.com

يار الدرار

میں کہتا ہوں کہان کو عاد اور شمود کے عذاب سے ڈرانے کے لیے اتی مقدار کافی نہیں ہے۔ کو تکہ معرض یہ کہ سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے تو ان کواس عذاب سے ڈرایا ہے جو عاد اور شمود کے عذاب کی مثل ہے نہ کہ عاد اور شمود سے کم درجہ کے عذاب سے ڈرایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

لیں اگریہ آپ (کی دفوت) سے احراض کریں تو آپ کیے: میں تم کوعاداور شرود کے عذاب کی شل عذاب سے ڈرار ہا ہوں O

عَادِ كَانَ اَعْرَضُوا فَعُلْ اَنْنَا أَرْتُكُو طَعِمَةً فِمَثْلَ طَعِمَةً مِثْلُ طَعِمَةً عَالَمُ الْمُعَالَم

اس کیے اس اعتراض کا سیح اور مسکت جواب وہی ہے جس کوہم نے اللہ تعالیٰ کی تو نیق اور تا ئیدسے ذکر کیا ہے۔ اس امت سے صرف آسانی عذاب اٹھایا گیا ہے مسنح اور وسنح کا عذاب نہیں اٹھایا گیا

ہم نے جوالانفال: ۳۲-۳۳ کونفل کیا ہے اس سے بدواضح ہو گیا کہ اس امت سے صرف آسانی عذاب کو اٹھایا گیا ہے اور کسی اور نوع کے عذاب کو اٹھانے کی قرآن اور سنت میں تقریح نہیں کی گئی۔ ہمیں اس پر چیرت ہوتی ہے کہ عوام اور خواص میں بیر شہور ہے کہ اس امت سے سنخ کے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔

قاضی ابو برمحد بن عبدالله ابن العربی مالکی متوفی ۱۹۳۳ ه نے العما ب: اس امت بین مسخ موجود نبیل بے اور بیامت مسخ سے مامون ہے۔

(عارصة الاحوذي جزسه ۴ وارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٨هـ)

اورعلامه محمد بن يوسف كرماني متوفى ٢٨٥ه في لكها ب:

اس امت میں مسنح جائز نہیں ہے۔ (جمقیق الکواکب الدراری شرح ابناری جز ۵ مس کے داراحیاء التراث العربی بیروت اسماھ) حالانکہ احادیث صحیحہ میں بیتصریح ہے کہ اس امت کے بعض لوگول کی شکل مسنح کر دی جائے گی-

حضرت ابو ما لک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے:

میری امت میں کچھ ایسے لوگ بیدا ہوں گے جوزنا 'ریشم' شراب اور باجوں (آلات موسیقی) کو طلال قرار دیں گے اور کچھا لیے
لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے کہ شام کو جب وہ اپنے مویشیوں کا رپوڑ لے کر لوٹیس گے اور ان کے پاس کوئی فقیرا پی
عاجت لے کرآئے گا تو کہیں گے: ''کل آٹا' اللہ تعالی ان پر پہاڑ گرا کران کو ہلاک کر دے گا اور دوسر لے لوگوں (شراب اور
آلات موسیقی کے طلال کرنے والوں) کوسنے کر کے قیامت تک کے لیے بندراور خنزیر بنادے گا۔ (سیح ابناری رقم الحدیث ہے)
اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ جولوگ زنا' ریشم' شراب اور آلاتِ موسیقی کو طال قرار دیں گے ان کوسنے کر کے بندراور
خنزیر بنا دیا جائے گا' ای طرح اس امت میں سنح اور خدیف کے جو تو میں امام تر فدی نے تمن حدیثیں روایت کی ہیں' ان میں
خزیر بنا دیا جائے گا' ای طرح اس امت میں سخ اور خدیف کے جو ت میں امام تر فدی نے تمن حدیثیں روایت کی ہیں' ان میں

سے ایک حدیث یہ ہے:
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب میری امت پندرہ کام کرے گی تو اس پر عذاب کا آیا جائز ہو جائے گا آآپ نے فر مایا: (۱) جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنالیا جائے گا (۲) اور امانت کو مال غنیمت بنالیا جائے گا (۳) اور جب ز کو ق کو جر مانہ سمجھا جائے گا (۴) اور جب مردا پنی بیوی کی پیروی کرے گا (۵) اور ماں کی نافر مانی کرے گا (۲) اور جب اپنے دوسرے کے ساتھ نیکی کرے گا (۷) اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا (۸) اور جب سمجہ میں آ وازیں بلند کی جائیں گی (۹) اور کمینہ خص کوقوم کا سردار بنایا جائے گا (۱۰) اور کی خفص کے شرسے گا (۸) اور جب اپند کی جائیں گی (۹) اور کمینہ خص کوقوم کا سردار بنایا جائے گا (۱۰) اور کی خفص کے شرسے بیخنے کے لیے اس کی تحریم کی جائے گی (۱۱) اور شرابیں پی جائیں گی (۱۲) اور رہنم پہنا جائے گا (۱۳) اور گانے والیوں کو رکھا جی نے کے لیے اس کی تحریم کی جائے گی (۱۱) اور شرابیں پی جائیں گی (۱۲) اور رہنم پہنا جائے گا (۱۳) اور گانے والیوں کو رکھا جی نے کے لیے اس کی تحریم کی جائے گی (۱۱) اور شرابیں پی جائیں گی (۱۲) اور رہنم

martat.com

جائے گا(۱۳) اور آلاتِ موسیقی کا رواح ہوگا (۱۵) اور اس امت کے پیچھلے لوگ اگلے لوگوں کو بُر اکہیں گے ان حالات میں تم مرخ آندھیوں کا انتظار کرویا خصف (زمین میں دھنسائے جانے) کا اور مسنخ (شکل تبدیل کرنے) کا۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث:۲۲۱۲ میں حدیث حضرت ابو ہر یرہ دضی اللہ عند سے بھی مروی ہے وقم الحدیث:۲۲۱۲ اور حضرت عمران بن حصین سے بھی مروی ہے وقم الحدیث:۲۲۱۲ جامع المسانید والسنن مسندعلی بن ابی طالب رقم الحدیث:۲۸۱۷)

ان احادیث سے بیواضح ہوگیا کہ اس امت سے صرف آسانی عذاب اٹھایا گیا ہے۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہتم میں دواما نیں تھیں ایک امان چکی گئی ( یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان سے چلے گئے )اور دوسری امان باقی ہے ( یعنی تمہارا اپنے رب سے استعفار کرنا ) وَمَا کَانَ اللّٰهُ لِیْعَدِّبَهُمْ وَانْتَ فِیْهِمُ ﴿ وَمَا کَانَ اللّٰهُ مُعَدِّبِهُمُ وَهُمُ دَیسَتَغْفِرُ وَنَ ۞ (الانفال:٣٣)

(الجامع لشعب الایمان رقم الحدیث: ۹۴۵ المستد رک جامی ۵۳۲ الدرالمثورج ۴۳ ۵۲ امام ترندی نے اس حدیث کوحفرت ابوموی اشعری رضی الله عنبہ سے روایت کیا ہے' رقم الحدیث: ۳۰۸۲ اور امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے' المستد رک نے اص ۸۲۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب ان سے پہلے زمانہ میں اور ان کے بعد کے زمانہ میں (متواتر) رسول آئے کہ تم اللہ کے سواکسی اور کی عبادت نہ کروتو انہوں نے کہا: اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل فرماد یتا سوتہہیں جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انگار کرنے والے ہیں 0 پس رہ عادتو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا: ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ کیا انہوں نے بینہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انکار کرتے رہے انہوں نے نہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے اور وہ ہماری آئوں کا انکار کرتے رہے انہوں نے بینہیں دیکھا کہ اللہ جس ذول میں ان پرخوفناک آواز والی آئدھی بھیجی تا کہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذات کے عذاب عذاب کا مزا چکھا ئیں اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی (بالکل) کہ دنہیں کی جائے گی 0 اور رہ شمود تو ہم نے ان کو ہدایت وی تھی لیکن انہوں نے گم راہی کو ہدایت پرتر جج دی' سوان کے کرتو توں کے باعث سخت ذات کے عذاب کی کڑک نے ان کو ہذایت کے ان کو اور وہ اللہ کی کرک نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا 0 اور ہم نے ان لوگوں کو (اس عذاب سے ) بچالیا جو ایمان لے آئے تھے اور وہ اللہ کا کرکٹ نے ان کو انہوں نے گیں انہوں نے گا ان کو کہ انہوں کے آئو توں کے باعث سخت ذات کے تھے اور وہ اللہ کی کرکٹ نے ان کو انہوں کے آئے تا کہ انہوں کو کہ انہوں کو دائے تھے اور وہ اللہ کی کرکٹ نے ان کو انہوں کی گرفت میں لے لیا 0 اور ہم نے ان لوگوں کو (اس عذاب سے ) بچالیا جو ایمان لے آئے تھے اور وہ اللہ ا

قوم عادی طرف متعددرسول آنے کے محامل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت پر دلائل قائم فر مائے تھے کہ جو ذات اتن عظیم الثان قدرت والی ہے اس کوچھوڑ کرتم ان پھر کی بے جان مور تیوں کی پرسنش کررہے ہوادر اب بھی اگرتم اپنی جہالت اور ہٹ دھری برقائم رہو گے اور توحید سے اعراض کرو گے تو تم اس طرح کے عذاب کے مشتق ہوجیسا عذاب عاد اور ثمودیر آیا تھا۔

تم السجدة به اكامعنى علامة رطبى نے اى طرح كيا ہے جس طرح بهم نے اس كاتر جمه كيا ہے يعنى جب ان سے پہلے زمانه بيل اور ان كے بعد كے زمانه بيل (متواتر) رسول آئے ۔ (اعام لادكام القرآن جز ۱۵ص ۳۰۹) اور امام رازى نے كہا: اس كمعنى كے دو محمل ہيں:

(الاعراف: ١٤) م كي ييجي س\_

جكدويم

marfat.com

عاد القرآر

یعنی میں ہرطرف سے ان پر حملہ کروں گا اور ان کو گراہ کرنے کے لیے ہر حیلہ کو بدوئے کار لا وَل گا۔ (۲) رسول ان کے پاس ان سے پہلے زمانہ میں ہمی آئے اور ان کے بعد کے زمانہ میں ہمی آئے۔

اگراس معنی پریداعتراض کیا جائے کہ جورسول ان سے پہلے ذمانہ ہیں آئے اوران کے بعد کے ذمانہ ہیں آئے ان کے متعلق یہ کہن کس طرح صحح ہوگا کہ دوان کے باس آئے اس کا جواب یہ ہے کہان کے باس حضرت موداور حضرت مالح ای پیغام کو لے کرآئے تھے جو پیغام ان سے پہلے اوران کے بعدتمام دسول لے کرآئے رہے تھے۔ (تغیر کیرج اس ۵۵۱)

پینا م کو لے کرآئے تھے جو پینا م ان سے پہلے اور ان کے بعد تمام رسول کے لرآئے دہے تھے۔ (سیر پیرن اس مال کا انگار

اس کے بعد فر مایا: ان رسولوں نے یہ پینام دیا کہتم صرف اللہ کی عبادت کرو ان کوتو حید پر ایمان لائے اور شرک کا انگار

کرنے کا تھم دیا اور ان کا فروں نے ان رسولوں کی تکذیب کی اور یہ کہا کہ''اگر جمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل فرما دیتا' سو
تمہیں جو پینام دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے بین نان کے جواب کا خلاصہ بید ہے کہ تمہارے دھوئی کی اور یہ بینا ہوتا او فرشتوں کو بھیجا اور جب تم بشر ہو
رسالت کی تکذیب کے لیے یک فی ہے کہ اگر اللہ نے واقعی کی کو اپنا پینام دے کر بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجا اور جب تم بشر ہو
اور فرشتے نہیں ہوتو پھرتم رسول بھی نہیں ہو البذا تمہارا کلام ہم پر جمت نہیں ہواور ہم تمہاری دسالت کا انکار کرنے والے بیں۔
سواسی طرح کفار مکہ نے بھی ہمارے نبی سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تھا اور پھر عشبہ بن رہیعہ کو آپ کے پاس
مذا کرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا جس کی تفصیل ہم متعدد حوالوں کے ساتھ اس سورت کے مقدمہ شریکھ ہے بیں۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے عشبہ بن رہید کے دلائل کے جواب بیل تم السجد ق کی تیرہ آ بیتیں تلاوت فرما کیں اور ان کے آخر جس نے جہا ہولناک کوک والا عذاب والم کریں تو آپ کہیے کہ بیس نے جہان کے بیس نے جو بیسا ہولناک کوک والا عذاب عاداور شرور پرآیا تھا اور ان کور آیا ہے جیسا ہولناک کوک والا عذاب عاداور شرور پرآیا تھا تھاں''

اس آیت مین 'صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود' فرمایا ہے صاعقة کامعنی ہم م اسجدة المامی بیان کریں گے۔ اس آیت میں ان شاءاللہ تعالی

قوم عاد کا تکبر

تم اسبحدة: ۱۵ میں فرمایا: "پس رہ عادتو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا: ہم سے زیادہ توت والا کون ہے؟ 0 "

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے قوم عاداور قوم شمود کا اجمالی طریقہ سے کفرییان فرمایا تھا اور اب ان آیوں میں تغصیلی طور پر ان کا کفرییان فرمار ہا ہے 'پہلے قوم عاد کا کفرییان فرمایا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا ان کا تکبر سے تھا کہ وہ اپنی بردائی 'طاقت اور شان و شوکت کا اظہار کرتے تھے اور اپنی مقابلہ میں دوسروں کو پچونیس بچھتے تھے اور دوسروں پر اپنا تعوق اور اپنی برد کی طابح کرتی ظاہر کرتے تھے' انہوں نے کہا: ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اس کی وجہ بیتی کہ وہ بہت قد آور اور جسم تھے' اللہ تعالی نے ان کا ردفر مایا: ''کیا انہوں نے بینیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے'' یعنی اللہ جس کے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے'' یعنی اللہ جن کہ وہ دوسروں سے زیادہ طاقت ور جی' لیکن اللہ بزرگ و برتر جس نے آئیس پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ قوت والا ہے' بیک ہر پر آگر زیادہ طاقت ور ہونے کا بی تقاضا ہے کہ اس سے کم طاقت والے زیادہ طاقت والے کی اطاعت اور اس کی عبادت کریں کیونکہ اللہ تعالی بہر حال ان سے زیادہ طاقت والا ہے بلکہ سے زیادہ طاقت والا ہے اور سب کو وہ کی طاقت ویا ہے۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ اسم تفضیل میں دو شخصوں کے درمیان تقابل ہوتا ہے کینی اللہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے علی اللہ ان کی طاقت اور تمام مخلوق کی طاقت متناہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت غیر متناہی ہے اور متناہی اور غیر متناہی میں کوئی

marfat.com

تعامل بی نہیں ہے کھر اللہ تعالی نے کس طرح فر مایا: وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آ ہت کے مخاطب مشرکین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فہم کے اعتبار سے بید کلام فر مایا ہے 'دوسرا جواب یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے کسی وصف میں بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی تقابل نہیں ہے 'لیکن بعض او قات صرف ظاہر کے اعتبار سے بھی کلام کیا جاتا ہے جیسے بہ کثرت احادیث اور آثار میں ہے اللہ اکبرُ اللہ ہر چز سے بڑا ہے۔

نیز فرمایا: ''اور وہ ہماری آیوں کا انکار کرتے تھے'' اچھے اخلاق کا مدار دو چیزوں پر ہے (۱)مخلوق پر شفقت کرنا • (۲)خالق کی تعظیم کرنا' وہ ناحق تکبر کرتے تھے اس لیے مخلوق پر شفقت نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے' اس لیے خالق کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔

ريح صرصر كامعني

حم السجدة: ۱۱ میں فرمایا:''سوہم نے (ان کے )منحوں دنوں میں ان پرخوف ناک آ داز دالی آندھی بھیجی تا کہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزا چکھا کیں اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے دالا ہے اور ان کی (بالکل) مد ذنہیں ک جائے گئ'۔

چونکہ قوم عاد نے ناحق تکبر کیا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنی ہٹ دھری ہے بالکل رجوع نہیں کیا اور یہ ایسے امور تھے جونز ول عذاب کا موجب تھے اس لیے اللہ تعالی نے ان پرخوفناک آواز والی آندھی کاعذاب بھیجا۔

اس آیت میں ریج صرصر کے الفاظ ہیں 'ریج کامعنیٰ ہے: ہوایا آندھی اور صرصر کے معنیٰ میں تفصیل ہے: اس کا ایک معنیٰ بیہ ہے کہ جب بہت تیز آندھی چلتی ہے تو کانوں میں صرصر کی آواز آتی ہے

اس لیے اس کامعنیٰ ہے: خوفناک آواز والی آندھی ایک قول بیہ کہ پیلفظ ''صرہ '' سے ماخوذ ہے اور صرۃ کامعنیٰ ہے: چینا'اس لیے اس کامعنیٰ ہے: چینا'اس لیے اس کامعنیٰ ہے: الیں آندھی جس سے زبر دست چیخ کی آواز سائی دیتی ہو۔ اس کی تفییر میں دوسرا قول بیہ ہے کہ صرصر کالفظ ''صسر '' سے ماخوذ ہے اور صر کامعنیٰ ہے: سخت سردی اور شھنڈک یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ سرداور شھنڈی ہواؤں ہو جینے کہ ہواؤں ہو گئی ہواؤں نے ہر چیز کومنجمد کر دیا۔ ہر چیز سے زندگی کی حرارت زائل ہوگئی اور ہر چیز خاکستر ہوگئ 'ہواؤں کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

قوم عاد پرآندهی کاعذاب جھیجے کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری صباسے مدد کی گئی ہے اور قوم عاد کو دبورے ہلاک کر دیا گیا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٥٠ أصحيح مسلم رقم الحديث: •• 9 ؛ جامع المهانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: • ٣٧)

جوہوا مثرق سے مغرب کی طرف چلے اس کو باد صبا کہتے ہیں اور جوہوا مغرب سے مشرق کی طرف چلے اس کو باد دبور
کہتے ہیں۔ غزوہ خندق میں نی سلی اللہ علیہ وسلم کی باد صبا سے مدد کی گئی تھی، جب شوال ۵ھ میں قریش کی متعدد جماعتوں اور
دیمپودیوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا' اس وقت مشرق کی طرف سے بہت زور کی آندھی آئی، جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے،
ان کی دیکچیاں اوندھی ہوگئیں اور ریت اور کنگروں کے تچیٹر وں سے ان کے چہرے خراب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ولوں میں ایسارعب ڈال دیا کہ ان کو ایسار ہوا' کی مدرقتی اور اس کے بالاکت نظر آنے گئی سب سے پہلے ابوسفیان واپسی کے لیے اپنی سواری پر سوار ہوا' کیم ولوں میں ایسارعب ڈال دیا کہ ان کو بلاک کر دیا تھا'

marfat.com

جلدويم

ثمنار القرأر

فمن اظلم ۲۳

توم عاد برة ندمى كاعذاب ال لي بعيجا تما كداس قوم كواب لي لي قدوقا مت معليم جسم اورزيا دو قوت بربهت غرور تعااودان كاب مان تما كه جب جسم اتنام مضبوط اورقوى موتووه الى مجدقائم اور ثابت رمتا باوراس كوكوكى چيز الى مجد على الله تعالى نے ان کے اوپر بخت آندھی بھیجی اور وہ ہوا کے تندو تیز تھیٹروں سے تکوں کی طرح ادھر سے ادھر گررہے تھے اور آندھی کی تاب نہ لا کر یونہی زمین پر اوند سے پڑے پڑے مرکئے جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانب سے آندھی آتے ہوئے دیکھتے تو آپ خوف زدہ ہوجاتے اور اس کے شرے اللہ کی پناہ طلب کرتے صدیث میں ہے:

حضرت عائشەرمنى الله عنها بيان كرتى بين كه جب تيز آندمى آتى تونى ملى الله عليه وسلم بيدها كرتے: اے الله! ميں تحم ے اس کی خیر کا اور جو پچھاس میں ہاس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس چیز کو بیہوالائی ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور میں اس کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں اور جو پچھاس میں ہاس کے شرسے اور جس چیز کو بدلائی ہاس کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں اور جب آسانِ پر بارش کے آثار ہوتے تو آپ کا چمرہ متغیر ہوجاتا' آپ بھی کھر کے اندر آتے' مجمی کھرے با ہر جاتے اور جب بارش ہونے لگتی تو آپ کی میر کیفیت ختم ہو جاتی۔ حضرت عائشہ فر ماتی ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: میں اس لیے خوف زدہ ہوتا ہوں کداییا ندہوکہ جب قوم عاد نے آسان پر المحردوغبارد يكعاتو كهاتفا:

جب قوم عاد نے اپن وادیوں کی طرف بادلوں کو امنڈتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے: یہ بادل ہم پر برسنے والانبیں ہے ، بلکہ دراصل بدوه عذاب ہے جس کوتم جلد طلب کررہے تھے بدآ ندھی

ہےجس میں دروناک عذاب ہے 0

فَلَتَارَاوَهُ عَارِحًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيتِيمُ قَالُواهٰلَا عَارِضٌ مُنْطِرُنَا بُلُ هُومَا اسْتَعْجَلْمُ بِهُ رِيْحُ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيُونِ (الاحقاف:٣٢)

اورایک روایت میں ہے کہ جب آپ بارش کود کیمنے تو فرماتے: بیداللہ کی رحمت ہے۔ (صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٩٨ معيح البخاري رقم الحديث: ٣٢٠١)

حضرت عائشه رضى الله عنها بيان كرتى جي كه من في بهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كواس قدر زياده بنتي جوئ نبيس ويكها جس سے آپ کے حال کا آخری حصہ دکھائی دے آپ مسکرایا کرتے تھے اور جب آپ بادل یا آ ندھی کو دیکھتے تو آپ کے چرے پرخوف کے آثارِنظر آئے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! لوگ جب آندهی کود کھتے ہیں تو اس تو قع سے خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی اور میں دیکھتی ہوں کہ بادلوں کود کھ کرآپ کے چبرے پرنا گواری کے آثار ہوتے ہیں آپ نے فرمایا: مجھے کون سی چیز بیاطمینان دلاستی ہے کہان بادلوں میں عذاب نہیں ہے ایک قوم کوآندھی سے عذاب دیا گیا تھا اور ایک قوم نے عذاب کو

د يكما تو كها: بيهم پر برسنے والا باول ہے۔ (صحح ابخارى رقم الحديث: ١٨٥٨) محج مسلم رقم الحديث: ١٩٩٨ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٥٠٩٨) اطلاقات قرآن میں ریح اور ریاح کامعنوی فرق اور اس پر بحث ونظم

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب بھی بھی ریج (سخت آندهی) آتی تو نبی صلی الله علیه وسلم دو زانو

بعیر کرید دعا کرتے اے اللہ! اس ریح کورحمت بنا دے اور اس کوعذاب نہ بنا' اے اللہ! اس کوریاح بنا دے اس کوری نہ بنا' حضرت ابن

عباس نے کہا: اللہ کی کتاب میں ہے:

إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَكَيْرِمْ رِيْحًا صَرْعَمُوا . (إِتْم:١٩)

ب شك بم ن ان برخوفاك آواز والى آندهي بين وى-

martat.com

اورقرمایا:

اور ہم نے برسانے والی بوجھل ہوائیں بھیجیں پس ہم نے آسان سے یانی برسایا۔ وَأَرْسُلْنَا الرِّياحُ لَوَاقِحُ فَأَنْوَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَا عِ (rr: على)

الله كى نشانيول ميس سے خوش خبرى دينے دالى ہواؤں كو بھيجنا

وَيْنُ أَلِيْتِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيْعَ مُبَرِّرْتِ

في الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْجٍ كَلِيْبَةٍ ( يِسْ ١٢٠)

(الروم:۲۷۱)

(مندالثافعي جاص ٤٥٥ رقم الحديث: ٥٠٢ مندابويعلي رقم الحديث: ٢٣٥٦ أنتجم الكبير رقم الحديث: ١١٥٣٣ المطالب العاليه رقم الحديث: ۱۵۳۲ اس کی سند میں العلاء بن راشد مجهول ہے اس نے اس قدیث کوابراہیم ابن الی یخی اسلی سے روایت کیا ہے اور وہ متم ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سندضعیف ہے )۔

علامه ابوعبد التُدْفِيلِ الله بن الصدر السعيد ألحن التوريشتي التوفي ٦٦١ ه لكهية بن:

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ ریاح (ہوائیں)جب کثیر ہوں تو وہ بادلوں کو تھینج لیتی ہیں ادر پھر زیادہ بارش ہوتی ہے اور اس سے غلہ اور پھل وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں اور جب ریاح (ہوائیں) زیادہ نہ ہوں تو ایک ریح (ہوا) ہوتی ہے اور وہ بانجھ ہوتی ہے عرب کہتے ہیں کہ بادل کوصرف ریاح ہی بوجھل کرتی ہیں اور میں نے دیکھا کہ امام طحاوی نے ابوعبید سے روایت کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں رئے اور ریاح کے لفظ کا تتبع کیا تو جب رئے کی جمع ریاح کا لفظ ہوتو وہ رحت کے معنیٰ میں ہوتا ہے اور جب پیلفظ واحد ہولیعنی ریجے تو بیعذاب کے معنیٰ میں ہوتا ہےاور ہمارے نزد یک اس قاعدہ کی بنیاد نبی صلی الله علیه وسلم کی پیہ دعا ہے کہ اے اللہ! اس ہوا کوریاح بنانا' ریج نه بنانا۔

اس کے بعدامام طحاوی نے کہا کہ ابوعبید نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ ضعیف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ا حادیث صیحہ میں اس قاعدہ کی کوئی بنیا ذہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف قر آن مجید میں ریح کا لفظ رحمت والی ہوا کے معنی میں بھی

هُوَالَّذِي يُسَيِّدُكُهُ فِي الْمَرِّوَالْبَخْرِ حُتَّى إِذَا كُنْتُوْ

وہی اللہ ہے جوتم کوخشی اور سمندر میں سفر کراتا ہے' حتیٰ کہ جبتم کشتول میں سوار ہوتے ہواور ان کشتول کورجت والی ہوا

اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ریح (ہوا) کو بُرا نہ کہو 'پس جب تم كوئى ناپىندىدە چيز دىكھوتو دعاكرو: اے الله! ہم تجھ سے اس ريح (آندهي) كي خير كاسوال كرتے ہيں اور اس چيز كي خير كاسوال ارتے ہیں جس کا تونے تھم دیا ہے اور ہم اس رج کے شرسے اور جس چیز کا تونے تھم دیا ہے اس کے شرسے تیری پناہ طلب رت من الرخري رقم الحديث: ٢٥٢٧ منداحه ج٥ص ١٢١ طبع قديم منداحه ج٥٣٥ مل اليوم والليلة للنسائي رقم الحديث: ٩٣٧٠ عمل اليوم والليلة لا بن أسنى رقم الحديث: ٢٩٩)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب تیز رہ (آندهی) آتی تو نی صلی اللہ علیہ وسلم بدوعا کرتے: آپ الله! میں اس کی خیر کا تھے سے سوال کرتا ہوں اور جس چیز کواس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا تھے سے سوال کرتا ہوں اور میں اس کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں اور حس چیز کواس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (میچ مسلم دقم الحدیث: ۹۹۸ میچ ابخاری دقم الحدیث: ۳۲۰۲)

جلددهم

martat.com

المأر

امام ابوجعفر طحاوی متونی ۳۲۱ ہفر ماتے ہیں: ہم نے جوقر آن مجید کی آیت پیش کی ہے (بنس: ۲۲)اورد مگرا حادیث محجے جو
بیان کی ہیں ان سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث ٹابتہ ہیں رج اور دیاح کا ایبا فرق نہیں ہے کہ رج کا لفظ عذاب کے ساتھ خاص ہو بلکہ قرآن مجید اور احادیث ٹابتہ ہیں رج کا لفظ جس طرح عذاب کے ساتھ خاص ہو بلکہ قرآن مجید اور احادیث ٹابتہ ہیں رج کا لفظ جس طرح عذاب کے لیے آیا ہے ای طرح رج کا لفظ رحمت کے لیے بھی آیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جس حدیث سے عذاب کے لیے آیا ہے ای طرح رج کا لفظ رحمت کے لیے بھی آیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جس حدیث سے ربح اور ریاح میں فرق پر استدلال کیا گیا ہے اس کی سندضعیف ہے۔

علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ امام الوجعفر نے جو بیفر مایا ہے کہ رہے اور ریاح میں بیفرق نہیں ہے کہ رہے عذاب کے ساتھ خاص ہو اور ریاح رحمت کے ساتھ خاص ہو بیہ بالکل بجا اور برحق ہے لیکن ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی حدیث کورد کرنے کی جرائے نہیں کرتے اور اس حدیث کی سند کے ضعیف ہونے کے باوجود بیحد بیٹ ساقط الاعتبار نہیں ہے اس کی تاویل ممکن ہے اور اس کا معنی صحیح ہے۔

حضرت ابن عباس کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بید عاہے: اے اللہ! اس ریج کور حمت بنادے اور اس کو عذاب نہ بنا اور اے اللہ! اس کوریاح بنادے اور اس کوری نہ بنا۔ اس کی تاویل بیہ ہے کہ آپ نے ہلا کت سے نجات کی دعا کی ہے 'کیونکہ اگر بیر رسح ہلاک کرنے والی ہے 'کیونکہ اگر بیر رسح ہلاک کرنے والی نہیں ہیں ہیں گیا ہوگئیں گی اور اگر بیہ ہوا ہلاک کرنے والی نہیں ہیں ہوت اس کے بعد شہال اور جنوب سے اور اوھر اور اُدھر سے اور ہوا نیس آئی رہیں گی تو گویا کہ آپ نے یول فر مایا: اے اللہ! جمیں اس رسح سے ہلاک نہ کر دینا کہ اس کے بعد اور کسی طرف سے ہوا نہ چلے بلکہ جمیں زندگی میں تو بہ کرنے اور این طرف رہوع کرنے کی مہلت اور تو فیق دینا اور اس رسح کے بعد بھی ہم پر دیاح کشرہ اور ہر طرف سے ہوا نمیں چلائے رکھنا۔ طرف رجوع کرنے کی مہلت اور تو فیق دینا اور اس رسح کے بعد بھی ہم پر دیاح کشرہ اور ہر طرف سے ہوا نمیں چلائے رکھنا۔

''ايام نحسات'' كَيْقْسِر مِينَ مُفْسِر بِن كَيْ اقُوالُ

نیزاس آیت میں فرمایا ہے:''سوہم نے (ان کے )منحوں دنوں میں ان پرخوف تاک آواز والی آندھی جیجی'۔ اس آیت میں''ایام نحسات'' کے الفاظ ہیں یعنی ان کے منحوں ایام' منحوں کامعنیٰ ہے: بے برکت'اس کی حسب ذیل نفیریں ہیں۔

امام فخرالدين محمد بن عمر دازي شافعي متوفى ٢٠٦ ه كلصتي بين:

نجومیوں نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ بعض ایا منحوں ہوتے ہیں اور بعض ایام مبارک ہوتے ہیں اور مشکلمین نے اس استدلال کا یہ جواب دیا ہے کہ 'ایام نحسات ''کامعنی بیہ ہے کہ وہ گر دوغبار والے ایام متھاور بہ کثرت خاک اور مٹی اڑنے کی وجہ سے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی' نیز' 'ایام نحسات ''کا یہ عنی بھی ہے کہ ان ایام میں اللہ تعالی نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا تھا تو ان کے حق میں بیایام منحوں ثابت ہوئے 'بجومیوں نے کہا بمنحوں کا معنی لغت میں نامبارک اور بے برکت ہے کہ ونکہ اس کے مقابلہ میں سعد کا لفظ ہے اور سعد کا معنی مبارک ہے اور شکلمین کے دوسرے جواب پر بیاعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اس نے منحوں دنوں میں ان پر عذاب تازل کیا' بینہیں فرمایا کہ چونکہ ان پر ان ونوں میں عذاب ہوا اللہ تنہیں فرمایا کہ چونکہ ان پر ان ونوں میں عذاب ہوا

اس ليه وه دن منحول هو گئے۔ (تغيير كبيرج ٩٩س٥٥ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥) هـ)

علامه ابوالحن على بن محمد الماور دى التوفي • 60 ه لكھتے ہيں:

ايام نحسات (منحوس دنول مين) كي تفسير مين حارا توال بين:

جلدوتم

marfat.com

(۱) مجاہد اور قادہ نے کہا بیدایام منحوں اور بے برکت تھے' ایک بدھ سے لے کر دوسرے بدھ تک ان پرعذاب آتا رہا تھا' قرآن مجید میں ہے:

اور ربی قوم عاد تو اس کوسرکش اور بے قابوخوف ناک آواز والی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا ہیں جس آندھی کو اللہ تعالی نے ان پر لگا تار سابت راتیں اور آٹھ دنوں تک مسلط رکھا' پس آپ اس قوم کو دیکھتے ہیں وہ زمین پر اس طرح گرے ہوئے تھے جیسے تھجور کے کھو کھلے تنے ہوں (یعنی بے حان ) ©

وَٱمِّاعَادُفَا هٰلِكُوْا بِرِيْجٍ صَوْمِ عَاتِيَةٍ ﴿ سَخَوَهَا عَلَيْهِ هُ سَبُعَ لِيَالِ وَكَهٰلِيَةَ اَيَّامٍ لَا حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوُمَ فِي الْمَا صَوْعَ كَا لَهُو مُ الْفَوْمَ فِي الْمَا مَنْ كَا نَهُو أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيةٍ ۞

(الحاقة:٤١)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: ہر قوم کو بدھ کے دن عذاب دیا گیا تھا۔

(۲) نقاش نے کہا:نحسات سے مراد ہے باردات ٔ یعنی وہ موسم سر ما کے سخت سردایا م تتھے اور سخت سر دی کی وجہ ہے وہ منجمد اور خاکستر ہو گئے تتھے اور نحسیات کا معروف معنی جو بے برکت ہے وہ مراد نہیں ہے۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور عطیه نے کہا: ایام نحسات سے مراد ہے' ایام منتابعات ''لعنی ان ایام میں مسلسل ان پر آندهی کاعذاب آتار ہا' جیسا کہ الحاقۃ: ۷ میں فر مایا ہے:'' شمانیة ایام حسوما ''حسوما کامعنیٰ متواتر ہے اور نحسات کامعروف معنیٰ مراد نہیں ہے' حافظ ابن کثیر نے بھی اس کی یہی تاویل کی ہے۔ (تغیر ابن کثیر ج م ۱۰۳)

(سم) ایسام نسحسسات سے مراد ہے کہ ان ایام میں بہت زیادہ گردوغبار اڑر ہاتھا اور دیکھنے والوں کو پچھ نظر نہیں آتا تھا اور اس سے نسحسسات کامعروف معنی مراد نہیں ہے کہ وہ ایام منحوں اور بے برکت تھے۔

(النكت والعيون ح ٥ص ٥ ١٥ م ١٥ وارالكتب العلمية بيروت)

## بعض ایام کے منحوں ہونے کے ثبوت میں احادیث

ایام کے منحوں اور مبارک ہونے کے سلسلہ میں احادیث اور آثار مختلف میں' پہلے ہم وہ احادیث پیش کر رہے ہیں جن کا تقاضا ہے کہ بعض ایا ممنحوں ہوتے ہیں۔

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بدھ کے دن میں دائمی نحوست ہے۔ (المجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۳۲۲ وارالکتب العلمیه 'بیروت الفردوس بما ثور الخطاب رقم الحدیث: ۸۹۹۷ اس حدیث کی سند بہت ضعیف ہے اس کی سند

میں ایک راوی ہے اہراہیم بن ابی حیہ السع بن الافعت عافظ ابن جم عسقلانی نے کہا: یہ متروک ہے۔ لسان المیز ان جامی ۵۴ میزان الاعتدال جامی ۲۹)

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس محف نے بدھ کے دن یا ہفتہ کے دن فصد لگوائی 'پھر اس نے اپنے جسم میں برص کے داغ و تکھے تو وہ صرف اپنے نفس کو ملامت کرے۔ (المتدرک جہم ۹۰۰) السنن الکبری للبیہ تی جہم اسم المبارق الحدیث: ۸۳۲۸ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۰۱۱۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۱۱۲)

حافظ ذہبی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں سلیمان ہے اور دہ متر وک الحدیث ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جعرات کے دن فصد لکوائی اور بیار ہوگیا تو وہ مرجائے گا۔ (علامہ سیوطی نے اس حدیث کے ضعف کی رمزی ہے)

(الجامع الصغيرة م الحديث: ٨٣٢٩ جمع الجوامع رقم الحديث: ١١٠٧ كنز العمال رقم الحديث: ١٨١١٧)

كيسه بنت الى بكره البيخ والدرضي الله عندسے روايت كرتى بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: منكل كا دن خون

جلدوتهم

marfat.com

ياء القرآء

بنے کا دن ہے اور اس دن میں ایک الی ساعت ہے جس میں خون میں رکتا۔

(سنن ابوداؤدرقم الحديث:٣٨ ٦٢ أسنن الكبرى جهص ١٣٣٠)

حضرت ابوسعیدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ہفتہ کا دن کمراور دھوکے کا دن ہے اور اتو ارکاشت کاری اور تغییرات کا دن ہے اور بیر سفر اور طلب رزق کا دن ہے اور منظل لوہ کے کام کا دن ہے اور بیر سفر اور طلب رزق کا دن ہے اور منظل لوہ کے کام کا دن ہے اور جھے کہ دن جس چنزیں جانے کا دن ہے کا دن ہیں جا اور جعہ کا دن جا دن سلطان کے پاس جانے اور ضرور یات طلب کرنے کا دن ہے اور جعہ کا دن خطبہ اور نکاح کا دن ہے۔ (اس حدیث کی سند جس ایک راوی کی گئی بن العلاء ہے اور وہ متر وک الحدیث ہے سو ہے دیں شعیف ہے) (الفردوں بما تور الحقاب رقم الحدیث ہے اللہ بعدیث ضعیف ہے) (الفردوں بما تور الحقاب رقم الحدیث ۱۲۹۲ مندابو یعلیٰ رقم الحدیث ۲۱۱۲ المطالب العالیہ رقم الحدیث ۲۲۲۲)

حفرت ابن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ بیس نے رسول الله علی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نہار منہ
فصد لگوانا زیادہ بہتر ہے'اس سے عقل تیز ہوتی ہے اور قوت حفظ زیادہ ہوتی ہے' پس جو خض فصد لگوائے وہ الله کا نام لے کر
جمرات کے دن فصد لگوائے اور جمعہ بفتہ اور اتو ار کے دن فصد لگوانے ہے احتر از کر واور پیراور منگل کے دن فصد لگواؤ اور بدھ
کے دن فصد لگوائے سے احتر از کرو' کیونکہ یہی دن ہے جس میں حضرت ابوب علیہ السلام مرض میں جتلا ہوئے تھے اور جذام اور
برص کی ابتداء جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات سے ہوتی ہے۔ (سنن ابن باجد رقم الحدیث: ۱۳۸۸ عامع المسانید واسنن مندابن عمر رقم الحدیث: ۱۳۸۸ عامع المسانید واسنن مندابن عمر رقم الحدیث: ۱۳۸۸ عامع المسانید واسنن مندابن عمر رقم الحدیث: ۱۳۸۸ القردوس بما اور وہ عثان بن عبد الرجمان الغرائی ہے' انجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۸۸ القردوس بما اور الخطاب رقم
الحدیث: ۱۲۵۸ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۱۳۸۸ الکامل ابن عدی شام ۲۰۵۰)

رکہ ہیں ہیں جائے ہیں جن میں بعض ایام میں کسی کام کاموجب نقصان یا موجب مرض ہونا بیان فرمایا ہے اور اب ہم وہ بیروہ احادیث ہیں جن میں بعض ایام میں کسی کام کوموجب شفا فرمایا ہے۔ احادیث بیان کررہے ہیں جن میں بعض ایام میں کسی کام کوموجب شفا فرمایا ہے۔

بعض ایام کے مبارک ہونے کے ثبوت میں احادیث

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نہار منہ فصد لگوانا زیادہ بہتر ہے اور اس میں شفاء اور برکت ہے اور بیعقل اور قوت حفظ کو زیادہ کرتی ہے پس اللہ کی برکت سے جعرات کے دن فصد لگوائے سے احتر از کرواور پیراور منگل کے دن فصد لگواؤ ' جعرات کے دن فصد لگواؤ ' کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت ابوب علیہ السلام کو مرض سے صحت عطا فر مائی اور بدھ کے دن ان کو مرض میں جہتل فر مائی اور بدھ کے دن ان کو مرض میں جہتل فر مائی اور بدھ کے دن ان کو مرض میں جہتل فر مائی اور بدھ کے دن ان کو مرض میں جہتل فر مائی عمل کیونکہ جزام اور برص کی ابتداء بدھ کے دن یا بدھ کی رات کو جوتی ہے۔

(سنن ابن ماجدةم الحديث: ٣٨٨٤) المعتدرك جهم ٢٠٠ جامع المسانيد والسنن مندابن عمرقم الحديث: ١١٤٠)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخفس نے ہفتہ کے دن ناخن کائے اس سے بیاری نکل جائے گی اور اس میں شفاء داخل ہوگی اور جس مخفس نے اتو ارکے دن ناخن کائے اس سے فقر و فاقہ نکل جائے گا اور تو گلری داخل ہوگی اور جس فحض نے اتو ارکے دن ناخن کائے اس سے فقر و فاقہ نکل جائے گا اور تو گلری داخل ہوگی اور جس نے بیر کے دن ناخن کائے اس سے مرض نکل جائے گا اور شفاء داخل ہوگی اور جس نے بدھ کے دن ناخن کائے اس جسے وسوسہ اور خوف نکل جائے گا اور امن اور شفا داخل ہوگی اور جس نے جعرات کے دن ناخن کائے اس سے جذام نکل جائے گا اور عافیت داخل ہوگی اور جس نے جدام نکل جائے گا اور امن اور شفا داخل ہوگی اور جس نے جعرات کے دن ناخن کائے اس سے جذام نکل جائے گا اور عافیت داخل ہوگی اور گناہ نکل جائے گا اور جس نے جعد کے دن ناخن کائے اس میں رحمت داخل ہوگی اور گناہ نکل جائیں گے۔

(اس مدیث کوامام دیلی نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے کشف الخفاءج ماس ٢٩٤)

marfat.com

جعفرت الو ہریرہ دمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مہینہ کی سترہ اور انیس اور اکیس تاریخ کوفصد لکوائی اس کو ہر بیاری سے شفا حاصل ہوگی۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۸۱ المتدرک جہم،۴۱ اسن الکبری للمبعی جہم،۴۳ الجامع الصغیر قم الحدیث:۸۳۲۷ جمع الجوامع رقم الجدیث:۴۰۱۱۴ کنز العمال رقم الحدیث:۳۸۱۱۲)

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتو ار کے دن فصد لکوانا شفاہے۔

(الفرددس بماثورالخطاب بقم الحديث: ٢٧٧٨) إلجامع الصغيرةم الحديث: ٢٧٨٧ كنز العمال رقم الحديث: ٢٨١١٢)

بعض ایام کی نحوست کے ثبوت میں پیش کی گئی احادیث کی تحقیق

علامهم الدين عبدالروف المناوي التوفي ١٣١٠ ١ه لكهة بي:

حدیث میں ہے: جس نے بدھ کے دن یا ہفتہ کے دن فصد لگوائی اور اس کے جسم میں برص کے داغ ہو گئے وہ صرف اپنے نفس کو ملامت کرے۔ (الفردوس بما ثورالخطاب رقم الحدیث:۵۹۰۵)

امام دیلی نے ابوجعفر نیٹا بوری سے روایت کیا ہے کہ میں نے ایک دن کہا: یہ حدیث سیح نہیں ہے اور میں نے بدھ کے دن فصد آگوائی تو مجھ کو برص ہوگیا مجھے خواب میں رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے آپ سے اس کی شکایت کی آپ نے فرمایا: میری حدیث کی بناء پر امام احمد نے ہفتہ اور بدھ کے دن فصد آگوانے کو کروہ کہا ہے۔

ا مام حابم نے کہا: اس حدیث کی سندھیجے ہے ٔ حافظ ذہبی نے اس حدیث کو تلخیص میں رد کر دیا ہے کہ اس کی سند میں سلیمان بن ارقم متر وک الحدیث ہے ٔ مہذب میں لکھا ہے کہ سلیمان ضعیف راوی ہے ' ابن الجوزی نے اس حدیث کوموضوعات میں ذکر کیا ہے ' امام ابن حبان نے کہا: بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔

نیز ایک اور حدیث میں ہے: جس نے جمعرات کے دن فصد لگوائی اور وہ بیار ہو گیا تو وہ مرجائے گا۔ (الجامع الصغیر قم الحدیث:۸۳۲۹)علامہ مناوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: حافظ ابن حجرنے ان تمام احادیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا: ان احادیث میں سے کوئی چیز صحیح نہیں ہے حنبل بن اسحاق نے کہا کہ امام احمد کا خون جس دن اور جس وقت بھی جوش میں آتا وہ فصد لگوالیتے تھے۔ (فیض القدیرج ااس ۵۹۹) کمتیہ نزار مصلیٰ کہ کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

علامه اساعيل بن محمد العجلوني التوني ١٦٢ اله لكمة بين:

بعض دنوں نے منحوں ہونے کے متعلق مصنف کی تحقیق

نجوی اور بعض غیر محقق علاء یہ کہتے ہیں کہ بعض دن نامبارک اور منحوں ہوتے ہیں ہم اس کی تحقیق کرتے ہوئے پہلے خس کا معنیٰ بیان کریں گئے پھر قرآن مجیدے یہ بیان کریں گے کہ کسی چیز کو منحوں اور نامبارک اعتقاد کرنا کفار اور جاہلیت کا طریقہ ہے' پھرائی کے عدم جواز پراحادیث پیش کریں گے اور فقہا واسلام کی عبارات پیش کریں گے اور خم اسجد ہے: ۱۵ میں ایام نحسات کے

martat.com

معاد القرآر

جس لفظ سے نجومیوں نے بعض ایام کے منحوس ہونے پر استدلال کیا ہے اس کاممل ہم بیان کر بچے ہیں اور اس سلسلے میں جو امادیث پیش کی میں ان کا جواب بھی ہم ذکر کر بچے ہیں۔ فنقول و بالله التوفیق و به الاستعانة بلیق منحوس کامعنیٰ

ا مام خلیل بن احمد فراہیدی متو فی ۵ کاھ نے لکھا ہے بخس خلاف سعد کو کہتے ہیں بیعنی بے برکت چیز۔ (کتاب اعین جسنس ۲۵ کا قراران ۱۳۱۳ھ)

علامداساعیل بن حماد الجو ہری التوفی ۱۳۹۸ نے نکھا ہے بخس سعد کی ضد ہے بعنی نامبارک۔ (انسحاح جسم ۹۸۱ دار انسلم بیرد یا ۱۳۰۳)

علامه حسين بن محدراغب اصنهاني متوفى ٢٠٥ ه لكفت بين:

نحسات کامعنی ہے: مشو مات کینی وہ چیزیں جن سے بُراشگون لیا جائے ایک تول ہے: سخت معندی چیزیں بخس کی اصل یہ ہے کہ آسان کے کنارے سرخ ہوجا کیں جیسے بغیر دھو کیں کے آگ کے شعلے ہوں چر یہ لفظ نحوست اور بدشگونی کے لیے ضرب المثل ہوگیا۔ (المفردات ۲۲س ۱۲۷ کتبہ زار مصطفیٰ بیروت ۱۳۱۸ھ)

علامه محمد بن ابی بکررازی متوفی ۲۷۰ ھے لکھا ہے بخس کامعنیٰ ہے سعد کی ضد کینی نامبارک۔

( مخار الصحاح ص ٢٤٣ وار احياء التراث العربي بيروت ١٩١٩هـ)

علامہ محمد بن مرم بن منظور افریق متوفی اا کھنے لکھا ہے: نحسات کامعنی ہے: مشئو مات کیفی جن چیزوں سے مُراشگون لیا جائے۔ (نشرادب الحوذة 'ایران' ۴۰۵ه م

علامہ محمد طاہر پٹنی متوفی ۱۸۶ ھ لکھتے ہیں: محسات کامعنی ہے:مشکو مات لیعنی نامبارک اور بُرے شکون والی چیزیں۔ (مجمع بحار الانوار جزیم ۱۸۹۰ کتبددار الایمان کدید منور و ۱۳۱۵ھ)

نحوست اور بدشگونی کے ردمیں قرآن مجید کی آیات

ہم نے متعدد کتب لغت کے حوالوں سے بیان کیا ہے کہ منوں کامعنیٰ ہے: مشوم اور مشوم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بدشگونی کی جائے عربی میں اس کوطیرَة و طائر اور تطیر کہتے ہیں اور قرآن مجید نے تطیر کاروفر مایا ہے:

حضرت صالح عليه السلام كمتعلق ان كى قوم ثمود في كها:

شمودنے کہا: ہم آپ سے اور آپ کے اصحاب سے بدشگوئی لے رہے ہیں صالح نے کہا: تمہاری بدشگوئی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم كَالُوا الطَّيِّرُ نَابِكَ وَبِمَنُ مَعَكُ قَالَ ظَيْرُكُمُ عِنْنَ اللهِ مِلُ الْمُؤْكُمُ عِنْنَ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مَا اللهِ مِلْ اللهِ مَا اللهِ مِلْ اللهِ مَا اللهِ مِلْ اللهِ مَا اللهِ مِلْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ  مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا

لوگ فتنه برور بو 🔾

شمود کا مطلب تھا: آپ کی نحوست سے ہم پر قط آ گیا اور آپ کے آنے کے بعد ہم پر قط آ گیا' اللہ تعالیٰ نے ان کارد فرمایا کہ تمہاری بدشگونی کا سبب اللہ کے پاس ہے' یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی مزعومہ نحوست کی وجہ سے تم پر قط آبا ہے۔ تمہاری اپنی بدا ممالیوں کی وجہ سے تم پر قبط آبا ہے۔

اورجم نے آل فرعون کو قط سالی اور پھلوں کی کم پیداداریں جتلا کیا تا کہ وہ نصیحت قبول کریں کہیں جب ان کے پاس خوش حالی اور زرخیزی آتی تو کہتے: یہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے اور جب ان وَلَقَكُنُ اَخَذُنَا اللهِ فِرْعَوْنَ بِالْسِنِيْنَ وَنَقْصِقِنَ الظّمَارِ وَلَعَكُمُ يَلَا كُرُوْنَ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْالْنَا هٰذِهِ قَوَانَ تُصِبُهُمُ سَيِّعَهُ يَطَّيْرُوْا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ \*

m<sub>2</sub>

martat.com

لا إِنَّمَا اللَّهِرُفُ مُرْعِنْدًا اللَّهِ وَالْكِنَّ اكْثُرُهُ وَلاَيْعُلُمُونِ ٥

ر بدحالی آتی تو وہ اس کوموی اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار دیتے استوان کی نحوست کا سبب اللہ ہی کے پاس ہے لیکن ان میں

(الاعراف:۱۳۱\_۱۳۰) دینے 'سنوان کی نحور سریر میں

ے اکثر لوگ نہیں جانے 🔾

لین ان کی بدحالی اور تنگ دسی کا سبب حضرت موی علیه السلام کی مزعومہ تحوست نہیں ہے۔ بلکه ان کا كفر اور فسق ہے اور حضرت موی علیه السلام کی رسالت کا افکار کرنا ہے۔

الل انطاكيه ن رسولوں سے كہا: ہم تہيں منوس سجمة وَكُنْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ے برجے والے ہو 0

ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان سے بارش کوروک دیا تھا جس کو اہل انطا کیہ نے رسولوں کی نحوست کہا' رسولوں نے بتایا کہتمہاری بدحالی تنہارے کفر کی وجہ سے ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔

ان آیات میں نحست اور بدشکونی کے لیے قطیر اور طائر کا لفظ آیا ہے' اس کا مادہ طیر ہے جُس کا معنیٰ اڑنا ہے' عرب جب
سمی کام کا یاسٹر کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے' اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو اس سے وہ نیک شکون لیتے تھے اور وہ کام کر
گزرتے یاسٹر پرروانہ ہو جاتے اور اگر وہ بائیں جانب اڑتا تو اس سے وہ بدشگونی مراد لیتے اور اس کام سے رک جاتے' نیک شکون کو وہ تفاء ل کہتے تھے اور بدشگونی لیزایا کسی چیز کو شکون کو وہ تفاء ل کہتے تھے اور بدشگون اور نحوست کو وہ تطیر' طائر اور تشاءم کہتے تھے' اسلام میں کسی چیز سے بدشگونی لیزایا کسی چیز کو منحوں کہنا کفار اور جاہلیت کا طریقہ ہے' جیسا کہ ذکور الصدر احادیث سے واضح ہو منحوں قرار دینا جائز نہیں ہے' جیسا کے نقریب احادیث سے واضح ہو گیا اور اسلام میں کسی دن کو یا کسی چیز کو منحوں قرار دینا جائز نہیں ہے' جیسا کے نقریب احادیث سے واضح ہوگا۔

نحوست اور بدشکونی کے رد میں احادیث اور ان کی شروح کی عبارات

امام محمہ بن اساعیل بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا عدوى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر. كوئى مرض خود به خود متعدى نبيل بوتا اور نه بدشكونى اور

( میج البخاری رقم الحدیث: ۵۷۵۷ میج مسلم رقم الحدیث: ۲۲۲۰ نخوست کی کوئی تا ثیر ہے اور ند اُلوکی نحوست کی کوئی تا ثیر ہے اور ند منن الوواؤدر قم الحدیث: ۳۹۱۱)

علامه بدرالدين محمود بن احرييني حنى متوفى ٨٥٨ هاس حديث كي شرح مين لكهية بين:

عرب سیجھتے تھے کہ ایک شخص بیار ہوتو خود بہ خوداس سے بیاری دوسر سے خص کولگ جاتی ہے' بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
کو بی تعلیم دی ہے کہ کوئی مرض خود بہ خود متعدی نہیں ہوتا اور آپ نے فر مایا : طیرہ کی کوئی تا فیز نہیں ہے' عرب جب پرندہ اڑاتے یا
ران جمکاتے تو اگر وہ دائیں جانب اڑتا یا بھا گیا تو اسکوسوائح کہتے تھے اور اگر بائیں جانب اڑتا یا بھا گیا تو اس کو بوارح کہتے
ماوراس سے بدشکونی لینے اور اپ مقعود کی طرف نہیں جاتے تھے' شریعت اسلام نے اس کی نفی کی اس کو باطل قر ار دیا اور
میسے منع فر مایا اور میہ بتایا کہ کی نفع کو حاصل کرنے میں یا کی ضرر کو دور کرنے میں اس مزعوم نوست کے خلاف کرنے کی کوئی

martat.com

النرار

تا تیز بیں ہاور آپ نے فر مایا: اور ندانو کی نوست کی کوئی تا تیر ہے کی نکہ عرب والے اتو کو منحوں کہتے تھے اور اس سے بدھکوفی لیتے تنے اور عرب والے صفر کے مہینے کو بھی منحوں سمجھتے تنے اور محرم کو صفر تک مؤخر کر دیتے تنے اور محرم کو صفر قر ار دیتے تنے اسلام نے اس کو باطل کر دیا۔ (عمرة القاری ج ۱۲ ملم ۳۱۸ ملمبور وارا لکتب العلمیہ نیروت ۱۳۲۱ء)

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی سلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

نہ کوئی مرض خودمتعدی ہوتا ہے اور نہ بدھکونی کی کوئی تاجم

لاعدوي ولاطيرة ويعجبني الفال الصالح

بادر محامي فال پند بادرده نيك الفاظ بي-

الكلمة الحسنة.

(صیح ابخاری دقم الحدیث: ۵۷۵۱ سنن ابوداوُد دقم الحدیث:۳۹۱۲ سنن ابن ملجد دقم الحدیث: ۳۵۳۷ سنن ترخدی دقم الحدیث:۱۲۱۵ المجم الاوسط دقم الحدیث: ۱۹۲۱ جامع المسانیدولسنن دقم الحدیث:۳۷۷۸)

عافظ شهاب الدين احدين على بن جرعسقلاني متونى ٨٥٢ هاس مديث كي شرح من لكيت بين:

سیس من بطال نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے لوگوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ نیک اور اچھی بات کوئن کر علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے لوگوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ نیک اور اچھی بات کوئن ہوتے ہیں 'سنن ترفدی میں یہ حدیث ہے کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کی کام سے جاتے تو آپ یہ سننا پند کرتے تھے کہ کوئی شخص کے بیا نجیع یا راشد (اے کامیاب! اے ہدا یت یا فتہ!) اور اس سے آپ کامیا بی کی فال نکا لئے۔ (سنن الترفدی قم الحدیث: ۱۹۱۲)

یا حہ ' ) اور امام ابو داؤ دیے سند حسن کے ساتھ جعنرت ہر ہدہ سے روایت کیا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ دسلم کی چیز سے بدشگونی نہیں اور امام ابو داؤ دیے سند حسن کے ساتھ جعنرت ہر ہدہ سے روایت کیا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ دسلم کی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تنے اور جب آپ کسی عامل کو بیجیجے تو اس سے اس کا نام پوچھے 'اگر آپ کو اس کا نام اچھا لگتا تو آپ خوش ہوتے اور اگر آپ کو اس کا نام ناپ ند ہوتا تو آپ کے چرے سے ناگواری فلاہر ہوتی۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۳۹۲۰)

امام بیبی نے شعب الا بمان میں خلی سے روایت کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے : زمانۂ جاہلیت میں عرب جب کی کام بیبی نے روانہ ہوتے اس وقت کی پرند ہے کو دھکیلا جاتا تو وہ اس سے بُراشگون لیتے 'ای طرح وہ کو ہے کی آ واز سے اور جرن کے گزرنے سے بھی بُراشگون لیتے ہے اور ان چیز وں کو منحوں قرار دیتے ہے اور ان سب کو وہ تطیر کہتے ہے اور اس بروائی تھا کہ جب وہ کی کام کے لیے جارہا ہوتا تو اس کو وہ نحوست بچھے اور تھا کہ جب وہ کی کام کے لیے جارہا ہوتا تو اس کو وہ نحوست بچھے اور اگروہ استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے جارہا ہوتا تو اس کو وہ نحوست بچھے اور اگروہ استاذ کے پاس پڑھنے ہے جب انسان اس بدشگونی کو موٹر جانے اور اگروہ استاذ کے پاس سے آ رہا ہوتا تو اس کو مبارک بچھے 'برشگونی لینا اس وقت منع ہے جب انسان اس بدشگونی کو موٹر جانے اور اگروہ اللہ تعالی کے مد بر ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے گئین اس کو تجرب سے معلوم ہے کہ اس کے کام کے وقت اگر فلال چیز پیش آ جائے تو سفر ناکام رہتا ہے ) ہیں اگر ایے مواقع پر وہ اللہ تعالی سے خیر کا سوال کرے اور شرسے پناہ طلب خرک کر دے (اور سفر پرنہ جائے) تو بی مکروہ ہے اور اگر ایسے موقع پر وہ اللہ تعالی سے خیر کا سوال کرے اور شرسے پناہ طلب خرک کر دے (اور سفر پرنہ جائے) تو بی مکروہ ہے اور اگر ایسے موقع پر وہ اللہ تعالی سے خیر کا سوال کرے اور شرسے پناہ طلب خرک کر دے (اور سفر پرنہ جائے ) تو بی مکروہ ہے اور اگر ایسے موقع پر وہ اللہ تعالی سے خیر کا سوال کرے اور شرسے پناہ طلب

martat.com

1 --- IN :1/10.29 I

کرے اور اللہ پرتوکل کرتے ہوئے اس کام کوکرگزرے 'پرخواہ اس کے دل میں بی خیال آتا رہے کہ اب چونکہ وہ چیز پیش آگئ ہے لہذا کام بیں ہوگا تو اس سے اس کو ضرر نہیں ہوگا اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس سے موا خذہ ہوگا' (یعنی بلی کے زاستہ کا شخ کی ہو ہے سنر پر نہ جائے تو وہ عذا ب کا مستحق ہوگا کیونکہ اس نے خوست اور بدشگونی کوموٹر جانا) اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کی وجہ سے سنر پر نہ جائے تو وہ عذا ب کو وہ متوقع ضرر پیش آ جاتا ہے جیسا کہ اکثر جا ہوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور بدراصل ہی خوست کے اعتقاد کی وجہ سے اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے ۔علامہ علیمی نے کہا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک فال اس لیے بیند تھی کہ بدفائی اور بدشگونی میں بغیر کسی تحقیق سبب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگھانی ہے اور نیک فال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بست خوب کہ بدفائی اور بدشگونی میں بغیر کسی تحقیق سبب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگھانی ہے اور نیک فال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہے (مثلاً وہ تجارت کرنے جارہا ہے 'کوئی خض اس سے ملئے آیا' پوچھا: آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا: نافع' تو وہ اس سے سیفائی نکا کے کہ اللہ اس کو اس تجارت میں نفع دے گا) اور مومن کو یہ تھم دیا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔

علامہ طبی نے کہا ہے کہ نیک فال کی اجازت دینے اور بدشگونی سے منع کرنے کامعنیٰ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کوئی چیز دیکھے اور اراکس سے بیہ نیک گمان کرے کہ اس کود کیھنے کی وجہ سے اس کامقصود حاصل ہوجائے گا تو اس کووہ کام کر لینا چاہیے اور اگر اس نے کوئی الیس چیز دیکھی جس کود کھے کراس کے دل میں خیال آئے کہ اس کود کھنے یا اس کے سامنے آجانے کی وجہ سے وہ ناکام ہوجائے گا تو اس کواس بدگمانی کو قبول نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے مقصود کے لیے جانا چاہیے اور اگر اس نے اس چیز کی ٹھوست کے ہوجائے گا تو اس کواس بدگمانی کو قبول نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے مقصود کے لیے جانا چاہیے اور اگر اس نے اس چیز کی ٹھوست کے اعتقاد کو قبول کرلیا اور اپنے مقصود پر جانے سے رک گیا تو بھی وہ بدفالی اور بدشگونی ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔

(الكاشف عن ها كل اسن للطبي ج ٨ص ٣١٣\_٣١٣) (فتح الباري ج ١١ص ٢ ٢٤، دار الفكر؛ بيروت ١٣٢٠ه)

امام ابوداؤ دسلیمان بن افعث سجستانی متوفی ۱۷۵ هروایت کرتے ہیں:

رقم الحديث: ١٢٧٤ سنن ابن ماجرتم الحديث: ٣٥٣٨ شعب الايمان رقم الحديث: ١١٧٤ جامع السانيد واسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ١١٣

ملاعلی بن سلطان محمد القاری التوفی ۱۰ اهاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اسلامل میل میل سلم زیادی کا سیست نیز رہے ہیں تاہد ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے ج

رسول الندسلی الله علیه دسلم نے اس کوشرک اس وجہ سے فرمایا ہے کہ ان کا اعتقادیہ تھا کہ جب بدشکونی کے تقاضے پڑمل کریں ہے تو ان کونفع حاصل ہوگا اور ان سے ضرر دور ہوگا' تو گویا انہوں نے اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرلیا اور بیشرک خفی ہے شارح نے کہا: یعنی جس نے بیاعتقاد رکھا کہ اللہ کے سواکوئی چیز بالذات نفع پہنچاتی ہے یا ضرر پہنچاتی ہے تو اس نے شرک جلی کیا' علامہ طبی نے کہا: اس کوشرک اس لیے فرمایا کہ ان کا اعتقاد تھا کہ جس چیز کو وہ منحوس بھے جیں وہ نقصان دینے میں سبب موج اے تو وہ شرک موثر ہے اور فی نفسہ اسباب کوموثر جاننا شرک خفی ہے تو جب اس کے ساتھ بدعقیدگی اور جہالت بھی شامل ہو جائے تو وہ شرک

كول ندموكى \_ (شرح الليي جوم ٢٠٠٠) (مرقات جدم ٢٢٠٠ كتبدهانيه بداور)

حضرت تبیصدرض الله عندبیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: العیافة اور الطوق اور الطیوة جبت سے ہیں۔ (مصنف مبدالرزاق رقم الحدیث:۱۹۵۰۲ منداحرج سم ۲۲ طبع قدیم سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۲۹۳۷ موارد العلم آن رقم الحدیث:۱۳۲۱)

marfat.com

ار القرار

جلدونهم

علامة شرف الدين حسين بن محمد الطبي التوفي ٢٣٠ عداس مديث كي شرح من لكي بي:

السعيسافة كامعنى بيند يواران يا بمكان كوكش كرناتا كدد يكما جاس كدوه والي طرف جاتا بياباتي طرف اور پھراس سے نیک یا بدفال نکالی جائے السطوق کامعنی ہے: رال کیجین کیسریں ڈال کرزائجہ تھینچا اوراس سے غیب کی بات معلوم کرنا اور المطیرة کامعنیٰ ہے بنحوست اور بدشگونی کا اعتقاد رکھنا اور جہت کامعنیٰ ہے: جادوآور کہانت کاعمل کرنا'یا غیر الله كى عبادت كرنا \_خلاصه بيه ب كه الطيرة ليعنى بدشكونى كاعمل كرنا غير الله كى عبادت كي قبيل سے ب يا شرك ب اوراس كى تائيدسنن ابوداؤد كى اس حديث سے ہوتى ہے جس ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تين بار فرمايا: الطيرة شرك ہے۔

(الكاشف عن حقائق أسنن ج مص ١١٩ ١٨ اوارة القرآن كراجي ١٣١٣ هـ)

علامہ انحن التورپشتی متوفی ۲۶۱ ھے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ بیا فعال کا ہنوں کے افعال سے بي (لعني حرام بي)\_( كتاب الهير في شرح معانع النة ج٣ص١٠١ كتبه زار معطفي كمه كرمه ١٣٢٢ه)

نحوست اور بدشگونی کے ردمیں دیگرا حادیث میہ ہیں:

امام احد بن صبل متوفی ۲۴۱ هسندحسن کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدِ الله بن عمر ورضى الله عنهما بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جو مخص كسى چيز كومنحوس سيحفے ما برشگوتی کی وجہ سے سی کام سے رک گیا اس نے شرک کیا' مسلمانوں نے بوچھا: یا رسول اللہ! اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا: بیدعا رے: اے اللہ! تیری خیر کے سوا اور کوئی خیر نہیں ہے اور تیری تقذیر کے سوا اور کوئی تقدیم نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کا

(منداحه ج٢ص ٢٢٠ طبع قديم منداحه ج ااص ٩٢٣ ، قم الحديث: ٥٦٥ كامندالميز ارقم الحديث: ٣٦٠ ٣٠ مجمع الزوائدج ٥٩٠ ١٠٥

امام ابو بكر احدين حسين بيهيق متوفى ٨٥٨ هردوايت كرتے جين:

عروہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الطیرۃ (منحوں چیز) کا ذکر کیا گیا تو آ پ نے فرمایا: ان میں اچھی چیز نیک فال ہے اور وہ مسلمان کوئٹی کام سے لوٹا تی نہیں ہے' پھر جب تم کوئی منحوں چیز دیکھوتو ہے

اے اللہ! صرف تو ہی اجھائیوں کولانے والا ہے اور صرف تو بی برائیوں کودور کرنے والا ہے گناہ سے پھرنا اور نیکی کی طاقت صرف الله كي مدوسے حاصل ہوگي۔

اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيات الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله.

(الجامع لشعب الايمان رقم الحديث: ١١٢٨ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٩١٩ أسنن الكبري ج ٨ص ١٣٩٩ مصنف عبدالرزاق ج • اص ٢ •٣) حضرت ابوالدرداءرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : جس محض نے کہانت کاعمل کیا 'یا فال کا تیرنکالا یا بذشگوئی کی وجہ سے سفر پرنہیں گیاوہ قیامت کے دن جنت کے درجات کونہیں دیکھے سکے گا۔

(الجامع لشعب الإيمان ج ٢ص٢ ٥٠٠ رقم الحديث:١١٣٣)

عورت ' کھوڑ ہے اور مکان میں نحوست کی روایت کے جوابات

نحوست اور بدشگونی کی بحث میں بیرحدیث بھی قابل غور ہے امام محمد بن اساعیل متوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما بيان كرت بيل كه ميس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسيفر مات بهوئ سنا ہے كمشوم

marfat.com

( محوست ) صرف تین چیزول بین ہے: محورث بین عورت بیں اور مکان بیں۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٧٨٥٨ منن البوداؤورقم الحديث: ٣٩٢٢ منن تريذي رقم الحديث: ٢٨٢٣)

علامه بدرالدين محمود بن احريني حنى متوفى ٨٥٢ ه لكهت بن:

ال حدیث کاصیح معنی میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے الطیرۃ (بدشگونی اور نبوست) کی بالکلی نفی فر مادی ہے اور آپ کا جو ارشاد ہے : شوم (نبوست) صرف تین چیزوں میں ہے اس ارشاد میں آپ نے زمانۂ جاہلیت کے لوگوں کی حکایت کی ہے کیونکہ ان کا بیداعتقاد تھا کہ نبوست ان تین چیزوں میں ہے اور اس حدیث کا یہ معنیٰ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اعتقاد میں بھی نبوست ان تین چیزوں میں ہے اور اس حدیث کا یہ معنیٰ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اعتقاد میں بھی نبوست ان تین چیزوں میں ہے۔

حضرت عائشرض الله عنها نحوست کی بالکلی نفی کرتی تھیں۔امام طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ ابوحیان سے روایت کیا ہے کہ بنو عامر کے دوآ دمی حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس گئے اور بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ نبی سلی الله علیہ وسلم سے بعد صدیث ہیان کرتے ہیں کہ نحوست عورت میں گر میں اور گھوڑ ہے ہیں ہے 'حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ نحوست عورت میں گئی تھا کہ آپ کا ایک کلاا زمین پر گرے گا اور ایک آسان پر'پھر آپ نے فرمایا: اس ذات کی تئم جس نے سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میہ بات بالکل نہیں فرمائی 'حضرت عائشہ نے بتایا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے زمان تا جا ہلیت کے لوگوں کا بیقول نقل فرمایا ہے' آپ نے فرمایا تھا کہ ذمائہ جا ہلیت کے لوگ ان چیز وں کو منحوس جانتے ہیں' یہ زمان تا جا ہلیت کے لوگ ان چیز وں کو منحوس جانتے ہیں' یہ بات آپ نے اپنی طرف سے نہیں فرمائی۔ (شرح مشکل الآثار خاص ۲۳۳ 'رتم اللہ عنہ الله عنہا نے میں ہے: پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے میں میں ہے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدال کیا:

ہروہ مصیبت جودنیا میں آتی ہے یا تہاری جانوں میں اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو بیدا کریں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے 'بیکام اللہ پر بہت آسان ہے۔

مَأَاصَابَ مِنْ مُعِينَةٍ فِالْأَرْضِ وَلَا فِي اَنْفُسِكُو اللهِ فَكُتْ مِنْ مَبْلِ اَنْ تَبْرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِينُرُ ٥ (الحديد: ٢٢)

حعزت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر جومصائب آتے ہیں' بیاریاں آتی ہیں اور مقاصد میں ناکا می ہوتی ہے یاسفر میں نامرادی ہوتی ہے ان سب کاتعلق انسان کی نقد رہ سے ہے اور ازل میں اللہ تعالیٰ کوان سب چیز وں کاعلم تھا' کسی چیز کی نحوست یا بدشگونی کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی ۔

ابوحسان کی اس روایت کی بیخی بن معین اور امام ابن حبان نے توثیق کی ہے اور ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے بہشمول امام بخاری سب نے ابوحسان کی روایات سے استدلال کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت کوحضرت عائشہ نے فر مایا: یہ مجموث ہے 'یہ آپ نے تغلیظاً فر مایا ہے۔

ال روایت کا دوسرا جواب میہ ہے کہ آپ نے جوفر مایا تھا کہ نموست تین چیز دن میں ہے نیہ آپ نے ابتداء اسلام میں الا المان جاہلیت کے لوگوں کے اعتقاد کی خبر دی تھی۔ پھر جب صرح قر آن اور سنت ثابتہ نے نموست کار دکر دیا تو اس صدیت سے پوسم مستنبط ہوتا تھا وہ منسوخ ہوگیا نیز یہ صدیث خبر واحد ہے اور اخبار احاد باب عقائد میں جبت نہیں ہیں اور نموست کے صحیح و نے کا تعلق عقیدہ سے ہے۔

ال روایت کا تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے بینیں فرمایا کہ ہرعورت اور ہر گھوڑا اور ہر گھر منحوں ہوتا ہے اس سے مراد

marfat.com

يار الدرار

بعض عورتين بعض كموز \_ اوربعض كمرين اوربعض عورتين بدخلق حريص نافشري يا بالجعد معاتى بين بيرعورتون كالمحست بياوه بعض کھوڑے سرکش اور اکمڑ ہوتے ہیں' وہ اپنی پشت پر کسی کوسوار نہیں ہونے دیتے کید کھوڑوں کی تحوست ہے اور بعض مکان تک اور غیر ہوادار ہوتے ہیں یا ان مکانوں کے بروی بداخلاق اور بدرین ہوتے ہیں بیگروں کی تحریث ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض مورتوں بعض محور وں اور بعض مکانوں میں بیعیوب اور نقائص ہوتے میں اور یکی الن کی تحوست ہے۔اس نوست سے بیمراد نبیں ہے کدان چیز وں کود مکھنے سے انسان پرکوئی آفت یا مصیبت آجائے گی۔ نیز امام **ترفی نے معنرت محی**م بن معاوید رضی الله عندسے اس عدیث کو بھی روایت کیا کہ انہوں نے میں الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے:

کوئی توست نہیں ہے اور مجمی مکان میں عورت میں اور

لا شوم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة

والسفوس. (سنن الترذي رقم الحديث:٢٨٢٣ جهس ١٥٥ دار محور على يركت بحي موتى ب-

الجيل بيروت ١٩٩٨ء)

اس مدیث سے ہمارے اس جواب کی تائید ہوتی ہے کہ آپ نے بعض مورتوں کے متعلق نموست (بہ معنی نقص اور عیب) کی خبر دی ہے نہ کہ کل عورتوں کے بارے میں۔

اس روایت کا چوتھا جواب درج ذیل حدیث سے واضح ہوتا ہے:

حضرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر کسی چیز جس (نحوست) ہوتی تو عورت کھوڑے اور مکان میں ہوتی۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ١٨٥٩ مجيم مسلم رقم الحديث: ٢٢٢٧ سنن ابن لمجدرقم الحديث: ١٩٩٣)

اس حدیث کامعنیٰ مدے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تمن چیز دل میں نحوست ہوتی اور جب ان چیز ول میں نحوست نہیں ہے تو پھر کسی چیز میں نحوست نہیں ہے اور هئوم اور طیرہ ( نحوست اور بدشکونی ) دونوں ایک چیز ہیں اور بدشکونی شرک ہے کیونکہ امام ابو داؤد نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے تین بار فرمایا: الطيره (برشكوني) شرك ب ربايد كداس پركيا دليل ہے كه شوم اور طير و واحد بين تو اس كى دليل بيہ بے كہ سلم ميں ہے: اگر كسى چیز میں شوم ہوتو محوڑے مسکن اور عورت میں ہوگی۔ (میح مسلم کتاب السلام رقم الحدیث: ۱۱۹ رقم بلا محرار: ۲۲۲۹\_۲۲۲۸) اورا مام طحاوی کی روایت میں ہے کوئی مرض (نی نفسہ)متعدی نہیں ہوتا اور ندکوئی طیرہ ہے اگر کسی چیز میں طیرہ ہوتو عورت محورث اور مکان

ایک حدیث میں ان تین چیزوں کے لیے شوم کا ثبوت ہے اور دوسری حدیث میں طیرہ کا ثبوت ہے پس ضروری ہوا کہ ان دونول سے مراد واحد ہو۔ (عمرة القاري جسام ٢١٣-١١١ وارالكتب العلمية بيروت ٢١١١ه)

تحوست اور بدشکونی کے مبحث میں خلاصہ کلام

نجومیوں کا پیکہنا سیح نہیں ہے کہ بعض ایا م اپنی ذات میں منحوں ہوتے ہیں اور بعض ایا م اپنی ذات میں مبارک ہوتے ہیں کیونکہ زمانہ کے اجزاءا پی ذات میں مساوی ہیں' بعض ایام بعض لوگوں کے اعتبار سے منحوں ہوتے ہیں اور وہی ایام دوسر۔ لوگوں کے اعتبار سے مبارک ہوتے ہیں' مثلاً بدھ کے دن کی شخص کو بار بارکوئی خوشی با نعمت حاصل ہوتو وہ کیے گا: میرے۔ بیمبارک دن ہے جب بھی بدھ کا دن آتا ہے جھے کوئی نعت ملتی ہے اور کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اور دوسر سے مخص کو بدھ کے دن بار بارکسی نقصان یا کسی مصیبت کا سامنا ہوتو وہ کے گا: میرے لیے بدھ کا دن منحوں ہے جب بھی بیدون آتا ہے میرا کو

martat.com

ر المعنان موجاتا ہے یامیرے ہاں کوئی مرگ ہوجاتی ہے۔ حالانکہ فی نفسہ اس دن میں کھنہیں ہے ایک مخص کے لیے اللہ نے اس ون میں خوشیال مقدر کرویں اور دوسرے کے لیے اس دن میں عم مقدر کردیئے کی بعض ایام میں عم اور خوشی کا حاصل ہونا تقذیر کے اعتبار سے ہے اس میں دنوں کی خصوصیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور دنول کومنحوں قرار دینا قرآن مجید کی متعدد آیات کے خلاف ہے بعض آیات ہم نے پہلے ذکر کی ہیں اور بعض آیات اب ذکر کررے ہیں' جولوگ بعض دنوں کومنحوں کہتے ہیں وہ ان دنوں میں کام کرنے کو باعث ضرر اور ان دنوں میں کام نہ کرنے كوباعث نفع سجمعة بين حالا نكه نفع اورضرر پنجانے كاما لك صرف الله عز وجل ہے قرآن مجيد بيں ہے: قُلْ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي ضَوَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ . ﴿ آبِ كَبِي مِن ابْنِ ذَات كَ لِي سَرراور نَفْع كا ما لك (بونس:۳۹) نہیں مگر جتنا اللہ جا ہے۔ نیز جب انسان بعض دنوں کومنحوں قرار دے کران دنوں میں کسی کام کوتر ک کر دے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ پرتو کل نہیں رہے كا والانكمون كوصرف الله يرتوكل كرنا عابية قرآن مجيد من ب: وعكى الله فليتوكي المُؤمِنون (الوبداه) اورمؤمنول كوصرف الله يرتوكل كرنا جايي علامه سيدمحدا من بن عمر بن عبد العزيز شامي متوفى ١٢٥٢ ه لكهت بس: علامه حامد آفندی سے سوال کیا گیا: کیا بعض دن اور را تیں منحوس یامبارک ہوتی ہیں جوسفر اور دیگر کام کی صلاحیت تہیں ر تھتیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو مخص بیرسوال کرے کہ کیا بعض دن منحوں ہوتے ہیں اس کے جواب سے اعراض کیا جائے اوراس کو جابل اور بے وقوف قرار دیا جائے ایساسمحسنا یہود کا طریقہ ہے مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے جواللہ تعالی پر تو کل کرتے ا ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جواس سلسلہ میں روایت منقول ہے وہ جموث اور باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں ایس ایسے عقيدے سے احتر از كرنا جاہے۔ (العقود الدرية على الفتادي الحامية ٢٥٥٥ المكتب الحسببية 'كوئد) اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى متوفى ١٣٢٠ هـ عصوال كيا كيا: جو خص فال کھولتا ہو'لوگوں کو کہتا ہو:تمہارا کام ہو جائے گایا نہ ہوگا' یہ کام تمہارے واسطے اچھا ہوگا یا بُرا ہوگا یا اس میں نفع موگایا نقصان اس کی امامت جائز ہے یانہیں؟ اعلی حفرت اس کے جواب میں لکھتے ہیں: اگربیاحکام قطع دیقین کے ساتھ لگا تاہو جب تو وہ سلمان ہی نہیں اس کی تقدیق کرنے والے کو بیچے حدیث میں فرمایا: "فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم "اس ناس چيز كراته كفركيا جوجم صلى الله تعالى عليه وسلم يراتاري

می اور اگریقین نہیں کرتا جب بھی عام طور پر جو فال دیکھنارائج ہے معصیت سے خالی نہیں ایسے مخص کی امامت ناجائز۔

(فأوي رضويهج احصة اص ١١٩ كتبدرضوية كراجي ١٣١٢ه)

جلدوتهم

صدرالشريعهمولاتا امجدعلى متوفى ١٣٤١ ه لكعة بن:

ابوداؤد نے عردہ بن عامرے مرسل روایت کی کہتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے بدشکونی کا ذکر ہوا حضور نے فر مایا: فال اچھی چیز ہے اور بُراشگون کسی مسلمان کو دا پس نہ کرے یعنی کہیں جار ہا تھا اور بُراشگون ہوا تو واپس نہ آئے' كفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله. (بهارشريف حدام ۸۵ مياء الرآن بلي يشزالهور)

martat.com

حم البرة: ١١ من ايسام نسحسات "كالفظ وارد باوراس لفظ سي بوسدلال كرت بي كي المعلم الم ہوتے ہیں اور میں نے اچھے خاصے بڑھے لکھے لوگوں سے سنا ہے کہ فلان دن کیڑ انہیں سلوانا ما ہے اور فلان دن سفر نہیل کرنا جا ہے اور فلاں دن علاج نہیں کرنا جا ہے وغیرہ دغیرہ اس لیے میری خواہش تنی کداس موضوع پر تفصیل سے کھوں سواس آتا کی نفیر میں بیموقع آیا اور میں نے اس پر بسط سے لکھا: والحمد للدرب العلمين-میرے عزیز محترم علامه صاحبزادہ حبیب الرحمان محبوبی زید مم م فقم فی مجھے برید فورڈ سے ایک کمتوب لکو کر بتایا کہ حضرت مجدد الف ثاني رحمد الله كالجمي يهي نظريد ب كدكوكي ون منحول نبيس موتا-حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرؤ العزیز کی عبارت کا ترجمہ ہے: سورة مم السجدة: ١٦ ميس جود ايام نحسات "كالفظ وارد بي يكذشته امتول كى بنسبت بادر فقير كاعمل بحى يبى بوه كسى دن کودوسرے دن پرتر جے نہیں دیتا جب تک کہ شارع علیہ السلام سے اس کی ترجیح معلوم نہ ہوجیسا کہ جمعہ اور مضان وغیرہ ہیں۔ ( كمتوب ٢٥٦ وفتر اوّل حد جبارم ص ٦٤ وارالسرفة) حم البحدة: ١ مين فرمايا: "اورر بي مودنو جم في ان كو بدايت دى تقى ليكن انبول في مراى كو بدايت برتر جي وي سوان کے کرنو نوں کے باعث سخت ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کواپٹی گرینت میں لیے لیاO'' اس سوال کا جواب کہ قوم شمود ہدایت پانے کے بعد کیسے کم راہ ہوگئی شمود اس قبیلہ کا نام ہے جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کومبعوث کیا گیا تھا' اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ جب الله تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی تھی تو پھر انہوں نے تم راہی کو ہدایت پر کیسے ترجیح دی الله تعالیٰ کے ہدایت دیے کا تقاضا توبیہ ہے کہ وہ تاحیات ایمان پر قائم رہتے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ہدایت کے دومعنی ہیں: (۱) ایسے راستے کودکھانا جوانسان کومطلوب تک پہنچا دےخواہ انسان اس راستے پرچل کرمطلوب تک پہنچے یا نہ پہنچے جیسا کہ اس آیت میں ہے: اورب شک آپ ضرورسیدها راسته دکھاتے ہیں 0 وَإِنَّكَ لَتُهُدِئَ إِلَّى مِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (الشوري:۵۲) (۲) اليي رہنمائي كرنا جوانسان كومطلوب تك پہنچانے والى ہو جيسا كداس آيت ميں ہے: اورالله كإفرول كومطلوب تكنهيس يبنجإ تابيعني ان كوصاحب وَاللَّهُ لا يُعَدِّى الْقَوْمُ اللَّهْرِيْنَ (البقره:٢١٣) ايمان بيس بناتا ٥ اس تمہید کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہاس آیت میں مدایت کا دوسرامعنیٰ مراد نہیں ہے 'بلکہ پہلامعنیٰ مراد ہے' یعنی اللہ تعالی نے اپنی ذات اورصفات پر دلائل قائم کر دیئے تھے اور ان کوعقل عطا کی تھی جس سے وہ ان نشانیوں کودیکھ کرمنزل تک پہنچ سکتے تنے پھر عقل کی مدد کے لیے رسولوں کو بھیجا اور ان کی معجز ات سے تائید فر مائی لیکن انہوں نے اس ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے ا پے آباء واجداد کی اندھی تقلید میں رہنا پیند کرلیا۔اس اعتراض کا دوسرا جواب میہ ہے کہ ہم یہاں ہوایت کا دوسرامعنی مجھی مرا لے سکتے ہیں' یعنی اللہ تعالیٰ کے ہدایت دیئے سے وہ ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اؤتمی معجزہ دیکھنے کے بعدان کی تقید لیں کر دی تھی لیکن بعد میں وہ شیطان کے بہکانے میں آگئے اور انہوں نے حضرت صالح '

marfat.com

تبيار القرآر

اطاعت بران کی نافر مانی کوتر جیح دی اوران کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔

فرمایا: " تو پر سخت ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کوانی گرفت میں لے لیا" اس آیت کے الفاظ ہیں: "صاعقة المعداب الهون "معون كمعنى بين: المانت اور ذلت اور حساعة كامعنى بيان كرتي موسة علامه حسين بن محمد راغب اصغباني متوفى ٢٠٥ مدلكمت بين: اجسام علوبید (جیسے بادل اور بجلی وغیرہ) سے جو بخت گز گڑ اہٹ کی آ واز آئے اس کوصاعقہ کہتے ہیں' پھراس کی تین قشمیں (1) صعق بمعنی موت جیسا کهاس آیت میں ہے: فَصَعِينَ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. پس وہ سب ہلاک ہو گئے جو آ سانوں میں ہیں اور جو (الزمر:۸۲) زمينول ميں ہيں۔ (٢) صاعقه بدمعتی عذاب جیها کهاس آیت میں ہے: ٱنْكَارُتُكُمُ طَعِمَةً مِنْفُلَ طَعِمَةً عَادٍ ذَنْكُودُ میں نے تم کوایسے عذاب سے ڈرایا ہے جو عاد اور شمود کے (مح السجدة: ١٣) عذاب كي مثل ہے 0 (٣) صاعقة بمعنى آگ جيها كهاس آيت ميس ب وَيُرُسِلُ الصَّوَاعِيَّ هَيْصِينُ إِنهَا مَن يَشَاءُ. وہی آسان سے آگ گراتا ہے اور جس پر جا ہتا ہے ڈال (الرعد:١٣) ويتأسب بیتمام چیزیں صاعقہ یعنی فضاسے آنے والی سخت گر گر اہد والی ہولناک آواز سے حاصل ہوتی ہیں مجھی بجل گرتی ہے تو اس سے فقط آگ حاصل ہوتی ہے جس کا ذکر الرعد: ١٣ میں ہے اور بھی اس ہولناک آواز کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے جس کا ذكرتم السجدة: ١٣ ميں ہے اور بھی اس ہولناك آ واز كے نتيجه ميں موت آتى ہے جس كا ذكر الزمر: ١٨ ميں ہے۔ (المفردات جهم ٣٦٩ كتبه زارمصطفي كمدكرمه ١٣١٨ه) خم المبحدة: ١٨ مين فرمايا: "اورجم نے ان لوگول کو (اس عذاب سے) بچاليا جوايمان لے آئے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے O" اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام ہیں اور وہ لوگ جوان پر ایمان لے آتے تھے بینی ہم نے ان کو کفار سے متاز اور مميز كرديا تھا سوان يروه عذاب نازل نبيل مواجو كفار يرنازل موا تھا۔اے محد (صلى الله عليك وسلم)! ہم اى طرح آپ ك معبعین کے ساتھ اور قوم کفار کے ساتھ معاملہ کریں گئے اگر کفار کمہ ای سرکشی اور بہٹ دھری سے باز نہ آئے اور ان برعذاب آنا تا گزیر ہو گیا تو ہم آپ کواور آپ کے تبعین کوان کے درمیان سے نکال لیں مے۔ 

marfat.com

خ القراء

م السجدة ام، ٢٥

عے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے O اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں مے: تم ، ویں کی: ہمیں اس اللہ نے مویائی بخشی

نُوشَ نما بنا دیا تھا اور ان کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہو گیا کے اور ان کے بعد کے امور کو ان کی نگاہوں میر

martat.com

تبيار القرآر

الله الحالی کا ارشاد ہے: اور جس دن اللہ کے دشمنوں کوآگ کی طرف لایا جائے گا پھر ان کو جمع کیا جائے گا کا حتی کہ جب وہ دوزخ کیآگ سے بہتے جا کیں گا اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان کاموں کی گوائی دیں کے جو وہ دنیا میں کیا کرتے ہے کہ اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے: تم نے ہمارے خلاف کیوں گوائی دی؟ وہ جواب دیں گی: جمیں اس اللہ نے گویائی بخشی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا اور اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤگے کا (مم اسجدة: ۱۹۔۲۱)

انسان کے اعضاء کے نطق کے ثبوت میں احادیث

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس عذاب کو بیان فر مایا تھا جود نیا میں ان پر نازل کیا گیا تھا اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کفار کے اس عذاب کو بیان فر مار ہاہے جو آخرت میں ان پر نازل کیا جائے گا۔

خم السجدة: ١٩ ميل فرمايا ہے: 'فصم يو ذعون ''يدلفظ وزع سے بناہے'اس کامعنیٰ ہے: بازر کھنا'ليعنی تمام کافروں کو اوّل سے آخر تک روک لياجائے گااور پہلے آنے والے کافروں کو دوزخ کے پاس روک لياجائے گاحتیٰ کہ بعد والے کافر بھی وہاں پہنچ جا ئيس اوراس سے مقصود بيہ ہے کہ جب تمام کافر وہاں پہنچ جائيں تو پھران سے بازيرس کی جائے۔

۔ خم السجدۃ:۲۱۔۲۰ میں فرمایا ہے:''حتیٰ کہ جب وہ دوزخ کی آگ تک بہنچ جا ئیں گے تو ان کے کان اوران کی آئکھیں اوران کی کھالیس ان کےخلاف ان کاموں کی گواہی دیں گے جو دہ دنیا میں کیا کرتے تھے''۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فر مایا: کیاتم دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہوں تو سورج کود یکھنے میں کچھ تنگی محسو*س کرتے ہ*و؟ صحابہ نے کہا نہیں' آپ نے فرمایا: جب چودھویں رات کو بادل نہ ہوں تو تم جاند کو دیکھنے میں کوئی تنگی محسوں کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا: نہیں' آپ نے فرمایا:اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے تم اپنے رب کودیکھنے میں صرف اپنے تنگ ہو گے جتنے سورج یا جا ندکود کیھنے میں تنگ ہوتے ہو' پھر اللہ اپنے بندہ سے ملا قات کرے گا اور اس سے فر مائے گا: اے فلال شخص! کیا میں نے جھ کوعز ت نہیں دی تھی' کیا میں نے جھ کوسر داری نہیں دی تھی' کیا میں نے جھ کو بیوی نہیں دی تھی' کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے تابع نہیں کیے تھے اور تجھ کورئیسانہ ٹھاٹھ باٹھ میں نہیں چھوڑا تھا؟ وہ تخص کے گا: کیوں نہیں' اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھ کو مجھ سے ملاقات کی توقع تھی؟ وہ بندہ کے گا نہیں اللہ تعالی فر مائے گا: میں بھی تجھے اس طرح بھلادوں گا جس طرح آج تو نے مجھے بھلا دیا ہے' پھراللّٰد تعالیٰ دوسر ہے خص سے ملا قات کرے گا اور اس سے فرمائے گا: کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی اور کیا میں نے بچھے سرداری نہیں دی تھی اور کیا میں نے تھے ہوی نہیں دی تھی اور کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تنے اور کیا میں نے تختے رئیسانہ ٹھاٹھ ہاٹھ میں نہیں جھوڑا تھا؟ وہ کہے گا: کیوں نہیں اے میرے رب! پھراللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے بیرتو قع تھی کہ تو مجھ سے ملا قات کرے گا؟ وہ کہے گا:نہیں' پھراللہ تعالیٰ فرمائے گا: بے شک میں تجھے اسی طرح بعلا دیتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا' پھر اللہ تعالیٰ تیسرے بندے سے ملا قات کرے گا اور اس ہے بھی ای طرح کلام فرمائے گا'وہ کے گا: اے میرے رب! میں تجھ برایمان لایااور تیری کتاب برایمان لایا اور تیرے رسول برایمان لایااور میں نے نماز پڑھی اور روز ہ رکھا اور صدقہ کیا اور جتنی اس کی طاقت ہوگی وہ اتنی حمد وثناء کرے گا' پھر اس بندے سے کہا جائے گا: ہم ابھی تیرے خلاف گواہ جیجتے ہیں' وہ اپنے دل میں غور وفکر کرے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے گا' پھراس کے منہ پرمہر لگائی جائے گی اور اس کی ران سے اور اس کے گوشت سے اور اس کی بڈیوں سے کہا جائے گا: ابتم کلام کرو ' پھر اس کی ران' اس کا

marfat.com

إنيار القرآر

کوشت اوراس کی بڑیاں بتا کیں گی کداس نے کیا کام کیے تھے اور بیاس لیے کدہ خود اپنا عذر بیان کرے اور بیض منافی ہوگا اور اس سے اللہ تعالی ناراض ہوگا۔ (می مسلم قم الحدیدہ ۱۹۷۸، سنن ابوداؤدر قم الحدیدہ ۱۳۵۳)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے آپ جنے گئے آپ نے آپ بیاہ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ

(صيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٦٩ سنن الوداؤورقم الحديث: ٢٥٢٥ جامع المسانيد والسنن مسندالس بن ما لك رقم الحديث: ١٤٣٣)

PARTY.

انسان کے اعضاء کے نطق کی کیفیت میں اقوال مفسرین

انسان کے اعضاء جواس کے خلاف شہادت دیں مے اس کی تغییر میں تین قول ہیں:

- (۱) الله تعالی ان اعضاء میں فہم فدرت اور نطق پیدا کردے گا اور وہ اس طرح شہادت دیں مے جس طرح انسان کی ایسے واقعہ کی شہادت دیتا ہے جس کووہ پیچانتا ہو۔
- (۲) الله تعالى ان اعضاء مين آوازين اورحروف پيدا كردے كا جومعانی پر دلالت كرتے ہيں جس طرح الله نے درخت مين كلام پيدا كرديا تھا۔

اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء میں ایک علامات پیدا کرد ہے گاجوانسان سے ان افعال کے صدور پر دلالت کریں گی۔
مؤخر الذکر دونوں قول ظاہر قرآن کے خلاف ہیں اور ہمارے نزدیک پہلا قول پر قل ہے کیونکہ اعضاء سے جوتصرفات طاہر ہوتے ہیں ان میں اعضاء کی خصوصیت کا کوئی دخل نہیں ہے 'مثلاً زبان جونطق کرتی ہے تو اس کی بیدوجہ نہیں کہ زبان میں الی خاصیت ہے جس کی وجہ سے اس سے نطق صادر ہوتا ہے 'بلکہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے زبان میں نطق پیدا کردیا' اگر

وہ چاہتا تو آتھوں میں نطق پیدا کردیتا' کیاتم نے بیٹیں دیکھا کہ مکہ میں ایک پھرتھا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود کھے کر کہتا تھا: السلام علیک یا رسول اللہ! (مجے سلم: ۲۲۷۷) اور جب آپ مکہ کے راستہ میں جاتے تھے تو جو پہاڑیا درخت آپ کے سامنے

آتا تھا وہ کہتا تھا:السلام علیک یا رسول اللہ! (سنن ترندی:٣٩٢٦) اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے ہوئے طعام کی تبیع سنتے تھے۔ (سنن ترندی:٣٩٣٣) تو جب اللہ تعالی پھروں میں بہاڑوں میں اور درختوں میں کلام پیدا کرسکتا ہے تو انسان

كاعضاء مين كلام كاپيداكرليناكب زياده تعجب انكيز ب-

كان آ كهاوركمال كي خصوصيت كي توجيه

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں کان آئی کھ اور کھال کا ذکر فر مایا ہے کہ وہ کلام کریں گی اور ہاتی اعضاء کا ذکر فر مایا ہے کہ وہ کلام کریں گی اور ہاتی اعضاء کا ذکر فر مایا۔اس تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حواس پانچ ہیں: قوت سامعہ قوت باصرہ وقت شامہ قوت ذاکقہ اور قوت لامسہ اور قوت لامسہ کا آلہ کھال ہے کیونکہ جب کھال سے کوئی چیز کس ہوتی ہے تو وہ اوراک کرتی ہے کہ بیسرد ہے یا گرم نرم ہے یا سخت وغیرہ ۔لہذا کھال میں قوت لامسہ آگی اور قوت ذاکقہ کا اوراک بھی قوت لامسہ سے حاصل ہو جاتا ہے

marfat.com

تبيار القرآر

ہر چند کہ کا ال جیس ہوتا اور قوت شامہ بہت کم زور حس ہے اس کے مدر کات پر حلال اور حرام کا زیادہ تعلق نہیں ہے۔ پھراللہ تعالی نے بیدذ کر فرمایا کہ دہ لوگ اعضاء سے کہیں گے کہتم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی تو وہ کہیں ہے : ہمیں اس الله نے گویائی بخشی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا اور اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور تم کو پہلی بار گویائی دی تھی' پھر اس نے تم کو دوبارہ پیدا کیا اور دوبارہ تم کو گویائی دی تو اب اس نے تمہارے اعضاء کو گویائی دے دی ہے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورتم اس وجہ ہے اپنا گناہ نہیں چھیاتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان تمہاری آئیمیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی' لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہتم جو کچھ کام کررہے ہوان کو اللہ نہیں جانتا 🔾 اور تمہارا اپنے رب کے ساتھ یہی گمان ہے جس نے تہمیں ہلاک کردیا' پستم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے 0 اب اگر بیصر کریں تب بھی ان کا محکانا دوزخ ہی ہےادراگر وہ اللہ کی ناراضگی دور کرنے کوطلب کریں تب بھی وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جن سے ناراضگی دور کی جائے گی 0 اور ہم نے ان کے لیے پچھا یسے ساتھی ان پر مسلط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے کے اور ان کے بعد کے امور کو ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا تھاا در ان کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہو گیا جو ان سے پہلے جنات اور انسانوں کے گروہوں میں ثابت ہو چکا تھا اور بے شک وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے 0 (مم البحدة: ۲۲\_۲۲) الله کے ساتھ اس گمان کی ندمت کہ اس کو بندوں کے اعمال کاعلم نہیں ہوگا حم السجدة ٢٢٠ ميں فرمايا ہے: "اورتم اس وجہ سے اپنے گناہ نہيں جھياتے تھے كەتمہارے خلاف تمہارے كان تمهاري آ تکھیں اور تنہاری کھالیں گواہی دیں گی لیکن تنہارا گمان بیرتھا کہتم جو کچھ کام کررہے ہوان کواللہ نہیں جانتاO'' اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ جب کفار کوئی بُرا اورشرم ناک کام کرنے لگتے تو وہ اپنے کام کو چھیاتے تھے لیکن ان کا چھیانا اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ان کو بیہ خطرہ تھا کہ ان کے کان ان کی آئیس اور ان کی کھال اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے بُرے کاموں کی شہادت دیں گی کیونکہ وہ نہ قیامت کے قائل تھے اور نہ مرنے کے بعد اٹھنے کے اور نہ حساب اور کتاب کے معتر ف ہے' بلکہ ان کا حصیب کر گناہ کرنا اس لیے تھا کہ ان کا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان اعمال کا پتانہیں چاتا جوچھپ کر کیے جا کیں۔ امام محمد بن اساعیل بخاری متونی ۲۵۲هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بیت الله کے پاس دوقرشی اور ایک ثقفی یا دوثقفی اور ایک قرشی جمع ہوئے 'یہ بہت موٹے اورجسیم تھے اور ان کے دلول میں فقہ بہت کم تھی پس ان میں سے ایک نے کہا: کیا تہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالی ہماری باتیں سن رہا ہے دوسرے نے کہا: اگر ہم زور سے باتیں کریں گے تو وہ سنے گا اور اگر آ ہت ہ باتیں کریں گے تو وہ نہیں سنے گا' دوسرے نے کہا: اگر وہ ہماری زور سے کی ہوئی باتیں سن سکتا ہے تو وہ ہماری آ ہت ہے کی ہوئی باتیں بھی سن سكتا ب تب الله عزوجل في بيآيت نازل فرمائي: اورتم اس وجه سے اپنے گناه نبيس جمعياتے تھے۔ الخ (سيح ابغاري رقم الحديث: [ ١٨٣٨ منن الترندي رقم الحديث: ٣٢٣٨ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١١٣٦٨ جامع المسانيد والسنن منداين مسعود رقم الحديث: ٣٦٨) حم السجدة: ٢٣ ميں فرمايا ہے: ''اورتمهارا اپنے رب كے ساتھ يہي گمان ہے جس نے تمہيں ہلاك كر ديا 'پس تم نقصان ا مُعانے والوں میں سے ہو گئے 0 " اللدكے ساتھ حسن ظن رکھنے کے متعلق احادیث بيآيت ال باب مين نص صريح ب كم جوفض الله تعالى كمتعلق بير كمان ركمتا بكد الله كواس كامول كاعلم نبيل بوگا

marfat.com

وال الوكول ميس سے بوكا جو ملاك ہونے والے بيں اور نقصان اٹھانے والے بيں۔

الم العرار

P4.

الله تعالیٰ کے ساتھ گمان کی دوشمیں ہیں: ظن حسن اور ظن فاسد کا آیک مثال بھی ہے جس کا اس آ ہت میں ذکر فرمایا ہے اور ظن فاسد کی آیک مثال بھی ہے جس کا اس آ ہت میں ذکر فرمایا ہے اور ظن حسن کی مثال میہ ہے کہ انسان الله تعالیٰ سے میں گمان رکھے کہ وہ اس پر فضل اور دھت فرمائے گا' اس کے گناموں پر پر وہ رکھے گا' اس کی توبہ قبول فرمائے گا' اس کو بخش دے گا اور اس کو دارین میں اجر داتو اب مطافر مائے گا' مدیث میں ہے:

حضرت واثلہ بن القع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے ہیں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں وہ میرے متعلق جو چاہے گمان کرے۔اس مدیث کی سندھجے ہے۔ (منداحمہ جسس ۱۳۹۱ عہاس ۲۰۱۲ م

قديم منداحدج ١٥٥ ص ١٩٥ أقم الحديث: ١١- ١١ ج ١٨ ص ١٨ زقم الحديث: ١٩٩٩ مؤسسة الرسلة ١٣٩ ها المعجم الكبيرج ٢٦ قم الحديث: ١١١)

ایک اور سند سے بدروایت ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہول اگر وہ خیر گمان کرے تو خیر ہے اور اگر وہ شر گمان کرے تو شر ہے۔ (انعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۰۳ ریاض انعجم الکبیرج ۲۲ رقم الحدیث: ۱۰۹ میج ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۱)

ای طرح ایک اور حدیث ہے:

سن بہنی جسم ۷۷۷ شعب الا یمان رقم الحدیث:۱۱۰۱ شرح السنة رقم الحدیث:۱۳۵۵ جامع السانید والسنن مسند جابر رقم الحدیث:۱۳۹۵) اسی طرح اللّٰد کے ساتھ خطن رکھنے والوں کی دوقتمیں ہیں: ایک قتم ان کی ہے جونجات یا فتہ ہیں جن کے متعلق فر مایا تھا:

الله ين يطلنون المهم ملفوا مرايم والمهم إليه وجعون

(البقره: ٢١) والے بين اوراس كى طرف لوث كرجانے والے بين

اور جولوگ عذاب یافتہ ہیں ان کا اللہ کے ساتھ وہ ظن ہوتا ہے جس کا اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ لیم السجد قا۲۴: میں فرمایا:''اب اگریہ صبر کریں تب بھی ان کا ٹھکانا دوزخ ہی ہے اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی دور کرنے کو طلب کریں تب بھی وہ ان لوگوں میں سنے نہیں ہوں گے جن سے ناراضگی دور کی جائے گئ'۔

عتاب كالمعنى اوردوزخ ميس كفار كے عذاب كالزوم

اس آیت میں ''یست عتب وا''اور''معتبین''کے الفاظ بین'ان کا مادہ عتب ہے'عتب کے معنیٰ ہیں: ناراض ہونا' عتبہ دراصل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اتر نے والے کو پچھ دکھ اور چیجن ہو' اس لیے سیڑھی اور چوکھٹ کوعتبہ کہا جا تا ہے اور جب سیا باب افعال سے ہوتو اس میں ہمزہ سلب ماخذ کے لیے ہوتا ہے اور اس کا معنیٰ ہوتا ہے: ناراضگی اور عمّاب دور کرنا' یعنی منانا اور

marfat.com

تبيار القرآر

14 — 10 : 116 — 11 E-14

معتبین باب افعال کا اسم مفعول ہے اور'' فسم المسم من السمعتبین'' کامعنیٰ ہے: وہ ان لوگوں سے نہیں ہوں سے جن سے نارافسگی دور کی جائے گی اور اگریہ باب استفعال سے ہوتو اس کامعنیٰ ہوگا: نارافسگی کے از الد کوطلب کرنا۔

(المفردات ج ٢ص ١٧٤ مكتبه نزار مصطفل مكرمه ١٣١٨ه)

۳41

اگریددوزخ کےعذاب اور تکلیف کوضبط کرلیں اور اس پر ہے چینی اور اضطراب کا اظہار نہ کریں اور درد کی شدت ہے آہ و بکا اور فریاد نہ کریں تب بھی ان کا ٹھکا تا وہی دوزخ کی آگ ہے اور اگریداس عذاب کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے شرک اور کفر پر عذر پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ازالہ کی کوشش کریں تو ان کی بیکوشش رائیگاں جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا سوان سے عذاب دور نہیں کیا جائے گا' پس ان کا صبر کرنا اور بے صبری کا اظہار کرنا برابر ہے اس کی نظیر بید آیت ہے' دوزخ میں کفاریہ کہیں گے:

لمجیش مرکزین مارے لیے برابر ہے خواہ ہم بے قراری کا اظہار کریں یا (ابراہیم:۲۱) صبر کریں مارے لیے عذاب سے نجات کی کوئی سبیل نہیں ہے۔

سُوَآءٌ عَلَيْناً أَجْزِعْناً أَمْرَ صُبُرُناما لِنَامِن مَجِيْصٍ

قبض كالمعنى

خم السجدة: ٢٥ ميں فرمايا: "اور ہم نے ان كے ليے بكھا يہ ساتھى ان پرمسلط كرديئے تھے جنہوں نے ان كے ليے ان كے سامنے كے اوران كے ور ان كے بعد كے اموركوان كى نگاہوں ميں خوش نما بنا ديا تھا اور ان كے حق ميں الله كا وہ قول ثابت ہو گيا جو ان سے سے ان كے سامنے كے اور انسانوں كے گروہوں ميں ثابت ہو چكا تھا اور بے شك وہ نقصان اٹھانے والوں ميں سے تھے 0"

'''فیسننا'' کامادہ قیض ہے'قیض کامعنیٰ ہے:انڈے کے اوپر والا چھلکا'جوانڈے کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے'اس مناسبت سے تقبیض کامعنیٰ ہے:کسی کوکسی کے ساتھ لگا دینا' لازم کر دینا' چیٹا دینا' مسلط کر دینا' قیض کامعنیٰ بدل اور عوض بھی ہے۔اس مناسبت سے بڑج مقایضہ کامعنیٰ ہے: وہ بچے جس میں سامان کا سامان کے عوض تبادلہ ہو۔

(المفردات ج عص ٥٣٦ كتيهزارمصطفي كمهرمه ١٣١٨ه)

اک آیت کامعنی ہے: ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بعض شیاطین کوان کافروں کا دوست بنا کران پرمسلط کر دیا جو
ان کے لیے دنیا اور آخرت کی چیزوں کوخوش نما بنا کر دکھاتے ہیں' دنیا کی چیزوں میں سے گناہوں کی لذتوں کواور آخرت کی
چیزوں میں سے حشر ونشر اور حساب و کتاب کے انکار کو پیش کرتے ہیں' جیسے کسی طحد نے کہا ہے: باہر بہیش کوش کہ عالم دوبارہ
نیست' یعنی اے باہر! عیش وعشرت میں زندگی گزارو کہ یہ جہاں دوبارہ نہیں آئے گا۔ سامنے کے امور سے مراد دنیا ہے اور بعد
کے امور سے مراد آخرت ہے۔

جہاد بالنفس اور جہادا کبر کے متعلق احادیث

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالی کی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے خیر خواہ ساتھی مسلط کر دیتا ہے جواس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور اس میں اس کی مدد کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی مختص کے ساتھ شرکا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے بدخواہ ساتھی مسلط کر دیتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کی دعوت دیتے ہیں اور فسق و فجو رہیں اس کی مدد کرتے ہیں اور ان بدخواہ ساتھیوں میں سے لتہ شیطان (ہم زاد) ہے جو اس کو دعوت دیتے ہیں اور فسق و فجو رہیں اس کی مدد کرتے ہیں اور ان بدخواہ ساتھیوں میں سے لتہ شیطان (ہم زاد) ہے جو اس کو دعوت دیتے ہیں اور فسق و فجو رہیں اس کی مدد کرتے ہیں اور ان بدخواہ ساتھیوں میں سے لتہ شیطان (ہم زاد) ہے جو اس کو عبد اس کی دعوت ہو گئے اور اس کی دور خیاب کا سنتی ہو ہو ہے اس کا دور اس کی خواہ شات کی مخالفت ہو ہو ہے اور اس کی خواہ شات کی مخالفت ہو ہو سے خواہ شات کی مخالفت ہو ہو سے خواہ شات کی مخالفت ہو ہو سے خواہ شات کی مخالفت کی مخالفت کی ساتھ کی میں سے نبیات اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان اپنفس امارہ اور اس کے احکام اور اس کی خواہ شات کی مخالفت کا دور اس کی خواہ شات کی مخالفت کے اور اس کی خواہ شات کی مخالفت کی مخالفت کی ساتھیوں میں سے نبیات اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان اپنفس امارہ اور اس کے احکام اور اس کی خواہ شات کی مخالفت کی ساتھیں کی ساتھیں کیا ہو کہ کی ساتھیں کی میں مخالف کے دور کیا کہ کیا گئی کو اس کو ساتھیں کی ساتھیں کی میں کو اس کی خواہ شات کی میں کرنے کی مخالف کیں میں کی ساتھیں کی ساتھیں کی خواہ شاتھیں کی ساتھیں کی سیال کی خواہ شاتھیں کی ساتھیں کی ساتھیں کی ساتھیں کی سیال کی سیال کی خواہ شاتھیں کی ساتھیں کی ساتھیں کی سیار کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیار کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیار کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیار کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال

marfat.com

فهمار القرآر

کرے اور این نفس سے جہاد کرے۔

حدیث میں ہے امام ابونعیم احمد بن **عبداللہ اصنہائی متوثی ۳۳۰ دائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:** حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ می**ں نے رسول اللہ سلی علیہ دسلم سے سوال کیا: کون ساجہا وافعنل ہے؟ آپ** نے فرمایا: تم اللہ عزوجل کی اطاعت میں اینے نفس سے اور اس کی خواہشات سے جہاد کرو۔

علاء بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ مجاہدین میں سے کون افضل ہے؟ انہوں نے کہا: جو محص اللہ عزوجل کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے سائل نے کہا: بیآ پ کا قول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے؟ انہوں نے کہا: بلکہ بیدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

(صلية الاولياء ج ع ص ٢٨٩ طبع قد يم صلية الاولياء ج ع من ١٨٨ رقم الحريث: ٣٢٣٣ ٢٢٣١)

حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجابد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ایک روایت میں ہے: جواللہ کے لیے یا اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ (منداحر) (سنن ترزی رقم الحدیث:۱۹۲۱ منداحر ج۲۳۹۵ قدیم منداحر ج۲۳۹۵ و الحدیث:۱۲۳۹۵ موست کرے۔ (منداحر) (سنن ترزی رقم الحدیث:۱۹۲۱ منداحر ج۲۳۹۵ الحدیث:۱۹۲۱ منداحر تو ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ منداحد بن معود وقم الربات بیروت ۱۳۲۱ و ۱۳۲۹ منداحد بن ۱۳۲۲ منداحد بن ۱۳۲۱ منداحد بن ۱۳۲۱ منداحد بن ۱۳۲۱ منداحد بن ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۳۱ و ۱۳۲۱ و ۱

اوراسى معنى مين يه عديث مشهور ب علامه على متى بن حسام الدين متوفى ٩٥٥ ولكهت إن:

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس مجاہدین کا ایک گروہ آیا تو آپ نے فرمایا:

تم آئے ہو تمہارا آنا مبارک ہے تم جہاد اصغرے جہاد

قدمتم خير مقدم قدمتم من الجهاد الاصغر

ا كبركى طرف آئے ہواور وہ بندہ كا اپنى خواہشات كے خلاف جہاد

الى الجهاد الاكبر مجاهدة العبد هواه. (الريلي)

كرنائ اس حديث كوديلى في روايت كياب-

( كنز العمال جهم ٢١٢ وقم الحديث:١٤٤٩ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٠٥)

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کے آزاد شدہ غلام بیان کرتے ہیں که حضرت ابو بکرصدیق نے فرمایا: جو شخص الله کی اطاعت میں این نفس پرغضب ناک ہوا' الله اس کو اینے غضب سے مامون رکھے گا۔

(كنز العمال جهم ١١٧٠ وقم الحديث: ١١٤٨٨)

جلاوتم

## مشركين كمتعلق الله تعالى كاجوتول ثابت باس كابيان

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:''اور ان کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہو گیا جو ان سے پہلے جنات اور انسانوں کے روہوں میں ثابت ہو چکا تھا''اس قول سے مرادیہ آیات ہیں:

اور آپ کے رب کی سے بات پوری ہے کہ میں جنات اور انسانوں سب سے دوزخ کو مجردوں گان

اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ضرور ہدایت یافتہ بنا دیتے' لیکن میرایہ تول برحق ہے کہ میں ضرور بہ ضرور جہنم کو جنات سے اور انبانوں سے سب سے بھردول گا © وَتُمَّتُ كَلِمُ وَيِكَ لَأَنْكَ جَهَلَّهُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْتَاسِ أَجْمَعِيْنَ ٥ (مود:119)

وَكُوْشِئُنَا لَا تَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُلُاسِهَا وَلَكِنَ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْ الْمِنْ عَقَى الْفَوْلُ مِنْ الْمِنْ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَالنَّاسِ الْمُعْرَفِينَ الْمُولِيَّالِي الْمُعْرَفِينَ الْمُولِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرَفِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرَفِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرَفِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرِقِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرَفِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرَفِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرَفِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرَفِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرِقِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرَفِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرَفِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرِقِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرِقِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرَفِينَ وَالْمُعْلَقِينَ وَالْمُلْتَ عَلَيْ الْمُعْلَالِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْرَفِينَ الْمُعْتَى الْمُعْلِقِينَ وَالنَّاسِ الْمُعْرِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْرِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَاسِ الْمُعْتِينَ وَالْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْنَا عِلَى اللَّهِ عَلَيْنَا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْنَا عِلْمَالِكُولِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُلْمُ عَلَيْنَاسِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَا عِلْمُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْعِلْمِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِيلِيْلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلْمِي الْمُلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلُ

marfat.com

تبيان القرآن

فرمایا: (اے ابلیس!) تو یہاں سے ذلیل وخوار ہو کرنگل جا' ان میں سے جوشخص تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور ہے ضرورتم قَالَ اخْرُجْ مِنْهَامَنْ وُومَّاتُلْ حُورًا الْمُنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلُكَ بَهَنَّمَ مِنْكُوْ أَجْمَعِيْنَ ۞ (الاعراف:١٨)

سبہے جنم کو بھر دوں گا0 اللہ تعالیٰ کے گناہ کا ارادہ کرنے کے متعلق امام رازی اور ابوعلی جبائی کی معرکہ آرائی

امام فخرالدين محمد بن عمر دازي متوفى ٢٠١ه هاس آيت كي تغيير ميس لكهت بين:

اس آیت میں فرمایا ہے: ''اور ہم نے ان کے لیے پچھا لیے ساتھی ان پرمسلط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے لیے ان کے مسامنے کے اور ان کے بعد کے امور کوان کی نگاہوں میں خوش نما بنادیا تھا''۔

ہمارے اصحاب نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر سے کفر کا ارادہ فر ماتا ہے' انہوں نے کہا: اس
موقف کی تقریر اس طرح ہے کہ اللہ کوعلم تھا کہ جب وہ کا فرول کے لیے ایسے ساتھیوں کو ان پر مسلط فر مائے گا تو وہ ان کے لیے
باطل کوخوش نما بنادیں گے اور ہروہ شخص جو کوئی ایسا کام کرے جس پر لامحالہ ایک اثر مرتب ہوگا تو ضروری ہے کہ اس فعل کا فاعل
اس اثر کا ارادہ کرنے والا ہو' پس ثابت ہوگیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے ایسے ساتھیوں کو ان پر مسلط کیا تو اس
نے ان کا فرول سے کفر کا ارادہ کیا۔ اس کا جمائی نے یہ جو اب دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے گنا ہوں کا ارادہ کرے تو پھر کفار
گناہ کرکے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہوں گے طالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے والے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کافروں سے
ان کے کفر اور معصیت کا ارادہ کیسے کرسکتا ہے' جب کہ اس نے خود فر مایا ہے:

اور میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّالِيعُبُكُ وْنِ٥

(الذاريك: ۵۲) ميرى عبادت كرين ٥

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی انسانوں سے صرف عبادت کا ارادہ کرتا ہے اور اس سے بیٹا بت ہوگیا کہ اللہ تعالی انسانوں سے کفر اور معصیت کا ارادہ نہیں کرتا اور رہی ہے آیت تو اس میں اللہ تعالی نے بینیں فر مایا کہ ہم نے کا فروں کے لیے ان کے ساتھیوں کو ان پر اس لیے مسلط کیا ہے کہ وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی چیزوں کو مزین اور خوش نما کریں بلکہ بیفر مایا ہے کہ ہم نے ان ساتھیوں کو ان کا فروں پر مسلط کر دیا تو انہوں نے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی چیزوں کو مزین کردیا ، بایں طور کہ ہرایک نے دوسرے کی طرف اپنی جنس سے کوئی چیز نکالی ۔ پس شوہر اور بیوی میں سے ایک کو دوسرے پر مسلط کر دیا اور غی کو فقیر کے لیے اور فقیر کو خین کے لیے مسلط کر دیا ' پھر اللہ تعالی نے بیان فر مایا کہ ان میں سے بعض دوسروں کے لیے کو فقیر کے لیے اور فقیر کوغنی کے لیے مسلط کر دیا ' پھر اللہ تعالی نے بیان فر مایا کہ ان میں سے بعض دوسروں کے لیے گنا ہوں کو مزین کر دیا۔

امام رازی نے جبائی کے رد میں پھراپنی اس دلیل کو دہرایا ہے کہ جب ایک فاعل کو قطعی طور پر معلوم ہو کہ وہ کوئی کام کرے گا تو اس سے فلال اثر برآ مدہوگا اور پھر وہ اس کام کوکر ہے تو اس کا لاز ما بہی مطلب ہے کہ اس نے اس اثر کا ارادہ کیا ہے اور اللہ تعالی کو قطعی طور پر معلوم تھا کہ جب وہ کا فروں پر ان کے ساتھیوں کو مسلط کرے گا تو وہ ساتھی ان کو کفر اور گمراہی میں پہلا کریں گے تو اس کا لاز ما بہی مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے نفر اور گمراہی کا ارادہ کیا ہے اور جبائی نے اس کے جواب میں جو پہلا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے ان سے معاصی کا ارادہ کیا اور انہوں نے وہ معاصی کر لیے تو پھر وہ اللہ تعالی کے اطاعت کر ارہو گئے عالانکہ وہ اللہ کے نافر مان ہیں 'جبائی کے اس جواب سے ہماری دلیل کا ردنہیں ہوتا' کیونکہ اگر کوئی شخص دوسر سے کا ارادہ کے موافق کام کرنے سے اس کا اطاعت گر ارہو جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ جب اللہ تعالی بندوں کے ارادہ

marfat.com

تهام القرآر

ك موافق افعال كو پيدا كرے تو الله تعالى بندوں كا اطاعت كزار موجائے حالانكه بيد بدايمة باطل ہے نيز ہم بير كتيج جي كه بيد الزام لفظی ہے کیونکہ بیکہا جاسکتا ہے کہ اطاعت ہے اگر بیمراد ہے کہ ارادہ کے موافق تعل کیا جائے تو جس طرح بدلازم آ رہا ب كدكافرالله كاطاعت كزار موجاتين اس طرح يبمي لازم آرباب كدالله بندون كااطاعت كزار موجائ اوراكراطاعت ہے کوئی اور معنیٰ مراد ہے تو اس کو بیان کیا جائے تا کہ دیکھا جائے کہ دو تیجے ہے یانہیں۔

(تغيركبيرج٩ص ٥٥٨ داراحيا والترايث العربي بيروت ١٣٥٠ هـ)

امام رازی اور ابوعلی جبائی کے درمیان مصنف کا محاکمہ اور اللہ تعالیٰ کی تنزید اور تعظیم

ا مام رازی نے جبائی کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہ کرنے کا ارادہ کیسے کرسکتا ہے جب كەاللەتغالى نے بەخودفر مايا ہے:

اور میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے بیدا کیا ہے کہ وہ

وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُ وْنِ٥

میری عبادت کریںO

(النواريت: ۵۲)

دوسری بات سے کہ امام رازی کا بیان کردہ سے قاعدہ سیجے ہے کہ جب کوئی فاعل ایسافعل کرے جس پر لامحالہ ایک اثر مرتب ہواوروہ اس چیز کے علم کے باوجود ایبافعل کرے تو اس کا لاز مامعنیٰ بیہ ہے کہ اس نے اس تعل کا اراوہ کیا ہے۔ لیکن حم السجدة: ٢٥ يراس قاعده كا اطلاق اور انطباق محيح نهيس ب اس آيت ميس فرمايا ب: "اورجم نے ان كے ليے بجھ ايسے سأتھى ملط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے کے اور ان کے بعد کے امور کو ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا تھا''۔ کیونکہ اگر مثلاً شیطان یا اس کے چیلوں نے انسانوں کے لیے دنیا میں گناہوں کواور آخرت میں حشر ونشر کے انکار کومزین كرديا ہے تواس سے بيكب لازم آتا ہے كەانسان اس كے دسوسوں كوقبول كرلئے تمام انبياء عليهم السلام اورا كثر صحابه كرام اولياء الله اوراللہ کے نیک اور ثابت قدم بندوں کے لیے بھی شیطان دنیا کواوراس کی پُرمعصیت لذتوں کوخوشنما بنا کر دکھا تا ہے کیکن، وہ اس کے دام فریب میں نہیں آتے اور شیطان تا کام رہتا ہے اور شیطان نے خود اعتراف کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے گناہول کومزین کرے گا اورانہیں خوش نما بنا کر دکھائے گالیکن اس کے باو جودوہ اللہ کے نیک بندوں کوراہ استقامت سے نہیں ہٹا سکے گا' قرآن مجید میں ہے:

قَالَ رَبِيماً أَغْوَيْتَنِي لَائمَ بِينَكَ لَهُمْ فِي الْأَمْ ضِ وَلاُغُونِيَتُهُمُ اَجْمَعِيْنَ Oِلْاِعِيَادَكَ مِنْهُ مُ الْمُخْلَصِينَ

(الحجر: ۴۰ [۳۹]

ابلیس نے کہا: اے میرے رب! چونکہ تونے مجھے تم راہ کیا ہے تو قتم ہے میں ضرور ان کے لیے زمین میں گناہول کو مزین کروں گا اور ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا) ان میں سے ماسوا

تیرے ان بندوں کے جواصحاب اخلاص ہیں 0

اس آیت سے میدواضح ہو گیا کہ شیطان جب انسانوں کے لیے گناہوں کومزین کرتا ہے تو اس سے میدلازم نہیں آتا ک انسان ضروروہ گناہ کر بیٹھیں لہٰڈااللہ تعالیٰ نے جب کا فروں کے لیے پچھا سے ساتھی مسلط کردیئے تھے جنہوں نے ان کے لیے گناہوں کوخوش نما بنا دیا تھا تو بیلا زم اور ضروری نہیں تھا کہوہ ان کے بہکانے میں آ کر کفریا گناہ کر لیتے اور بیالیا تعل نہیں ہے کہ اس کے نتیجہ میں وہ لاز ما کفریا گناہ کریں حتیٰ کہ بیہ کہا جائے کہ جب اللہ کوعلم تھا کہ وہ اس فعل کے بعد کفر کریں گے تو ٹا بستا ہوا کہ اللہ نے ان کے تفر کا ارادہ کرلیا تھا۔

نیز اللہ تعالیٰ نے صرف کفراور گمراہی کے داعی نہیں جسیخ ایمان اور اطاعت کے داعی بھی بھیجے ہیں اگر دنیا میں شیطان او

martat.com

تبيان الغرآن

17 -- 10 .1100 /

اس کے چیلوں کومسلط کیا ہے تو ان کے وسوسوں کے ازالہ کے لیے انبیاء کیہم السلام اور اولیاء کرام کو بھی مقرر کیا ہے اور ہرانسان کے ساتھ نیکی کی ترغیب دینے کی ایک روح پیدا کی اور بُرائی کی تحریک کے لیے بھی ایک روح پیدا کی ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۸۱۳)

اورہم نے اس کو دونو ل راستے دکھا دیئے ○ اور قتم ہے نفس کی اور اس کو درست بنانے کی ○ پس اس کو اس کے بُرے کاموں کی اور بُرے کاموں سے اجتناب کی فہم عطا کی ○ جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا ○ اور وَهَكَيْنِهُ التَّجُدَيْنِ (البلد:١٠) وَتَفْسِ وَمَاسَةً بِهَا َ كَالْهَمَهَا فَجُوْدَهَا وَتَقُولِهَا كَا قَدُا أَفْلَحَ مَنْ ذَكَهَا أَنْ وَقَدُ خَابَ مَنْ دَشْهَا

(الفتمس: ۱۰ ـ ۷ )

جس نے اپنے آپ کواللہ کی اطاعت میں نہ لگایاوہ نا کام ہو گیا 🔾

سواللہ تعالیٰ نے صرف بینہیں کیا کہ کافر کے اوپرصرف شیطانی ساتھیوں کومسلط کردیا کہ وہ اس کو گراہ کر ڈالیس بلکہ انبیاء علیم انسلام کو شیطانی وسوسوں کے ازالہ کے لیے بھی بھیجا ہے تا کہ وہ اس کو ہدایت دیں اگر شیاطین انسان کے سامنے گناہوں کو مزین کر کے دکھاتے ہیں اور جس طرح انبیاء علیم انسلام کے نیکیوں کومزین کرنے دکھاتے ہیں اور جس طرح انبیاء علیم انسلام کے نیکیوں کومزین کرنے دیے بیدانوں کے گناہوں کو مزین کرنے سے بیدانو منہیں آتا کہ انسان ضرور کافر اور فائق ہوجائے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شرایان اور کفر اوافاعت مزین کرنے سے بیدانو منہیں آتا کہ انسان ضرور کافر اور فائق ہوجائے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شرایان اور کفر اوافاعت اور معصیت کے دونوں راستے دکھا دیئے اور اس کو مختل اور فرج معطا کردی وہ اپنے لیے جس چیز کو بھی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس اور معصیت کے دونوں راستے دکھا دیئے اور اس کو مختل اور خیراء اور سزا ملتی ہے 'بہر حال امام رازی نے اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ کا ارادہ فرتا ہے دونوں راستے دکھا دے کور اء اور سزا ملتی ہے 'بہر حال امام رازی نے اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ کا ارادہ کرتا ہے بورائی اعتبار سے اس کو جزاء اور سزا ملتی نے جو بیہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے کفر اور ان کے ارادہ فرتا ہے بیاس لیے غلط ہے کہ پھراس نے ہدایت دینے کے لیے انبیاء اور رسل کیوں بھیج 'گناہوں پر طامت اور مذمت کیوں کی 'جزاء اور سزا کا نظام کیوں قائم کیا' اللہ تعالیٰ امام رازی کی مغفرت فر مائے' ان کے درجات بلند فر مائے' انہوں نے بہت تکمین بات کہی ہے اور اللہ بی کے لیے جد ہے۔

اس کیے تھے بھی ہے ادرائی میں سلامتی ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ ہرانسان خواہ وہ مؤمن ہویا کافر وہ اپنے افعال میں آزاد ور مختار ہے 'وہ جس نعل کواختیار کرتا ہے اور جس کام کا ارادہ کرتا ہے' اللہ تعالیٰ اس میں ای فعل اور اس کام کو پیدا کر دیتا ہے اور میں اغتبار سے وہ انسان جزاء اور سزا کا مستحق ہوتا ہے اور ازل میں اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ جب بندوں کواختیار دیا جائے گا تو وہ سے اختیار سے کیا کریں گے اور کیانہیں کریں گے۔

میں نے اس آیت کی تغییر میں جو پچولکھا ہے اس سے اہام رازی کی تغلیط یا تنقیص مقصود نہیں ہے۔ مقصود صرف احقاق

<u> جلدو ہم</u>

marfat.com

تيار القرآر

م السجدة ١٦١: ٢٢ -- ٢٦

فمن اظلم ٣٢

حق اور ابطال باطل ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیداور تعظیم کو بیان کرتا ہے۔

وما توفيقي الا بالله العلى العظيم٬ والحمد لله رب العلمين

121

وَقَالَ الَّذِينَ كُفَّرُ وَالْاِسْمُعُوالِهِنَا الْقُرْانِ وَالْغُوافِيْمِ

اور کافروں نے کہا: اس قرآن کو مت سا کرو اور (اس کی قرأت کے وقت) لغو باتی کیا کرو تاکہ تم

لَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ﴿ فَلَنُونِ يَقَى الَّذِينَ كَفَرُ وَاعَدَابًا شَوِيدًا

غالب آ جاؤ 0 بے شک ہم ان کافرول کو سخت عذاب کا مزا چکھائیں مے

وَلَنَجْزِينَهُ مُ السُوا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلِكَجَزَاءُ اعْدَاءِ

اور ان کو ہم ان کے برترین کاموں کی سزا ضرور دیں مے 0 یہ ہے اللہ کے دشمنوں کی سزا (جو) دوزخ کی

اللهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُوجَزَّاءً إِمَا كَانُوْ إِبَالِيْنَا يَجُكُونَ

آ گ ے اس میں ان کے لیے ہیشہ رہنے کا گر ہے میاس چیز کی سزا ہے کہ میہ ماری آ بخوں کا افکار کرتے تھے 0

وَكَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا دَبِّكَا آدِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّْنَا مِنَ الْجِينَ

اور کافر کہیں گے: آے ہمارے رب! ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں

وَالْإِنْسِ نَجُعُلُهُمَا تَحْتُ أَقُلَامِنَالِيكُونَا مِنَ الْإِسْفَلِيْنِ @

م راہ کیا تھا کہ ہم ان کو اپنے یاؤں تلے رکھ کر پامال کریں تا کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ سے ہو جائیںO

اِتَ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ السِّيقَامُوْ اتَّتَانَزُّ لَ عَلَيْمٍ

بِ شك جن لوگوں نے كہا: مارا رب اللہ ہے ، كبر وہ اس بر متنقيم رہے ان ير فرشة (يد كہتے ہوئے)

الْمُلَلِكَةُ اللَّهِ عَافُوا وَلَا تَعْزَنُوْ اوَ النِّوْرُوْ الْإِلْحُنَّةِ الَّذِي كُنْهُمْ

نازل ہوتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کی بثارت سنو جس کا تم

تُوْعَادُنَ ﴿ يَكُنُ الْمُلِكُولُمُ فِي الْحَيْوِةِ التَّانْيَا وَفِي الْاَحْرَةِ عَ

ے وعدہ کیا گیا ہو o جم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے مددگار بیں اور تمہارے لیے اس جنت میں

جلدوتم

marfat.com

تبيان القرآن

Marfat.com

17.22

## وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْكُمُ انْفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَتَاعُونَ فَ تُزَلِّا

ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا ول جاہے اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جس کوتم طلب کرو O (ید) بہت

فِن عَفُورِ رِّحِيْمٍ اللهِ

بخشنے والے بے حدر حم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں نے کہا: تم اس قرآن کومت سنا کرواور (اس کی قرآت کے دقت) لغو باتیں کیا کروتا کہ تم عالب آجاؤ کے بدترین کاموں کی سزادیں گے کہ یہ عالب آجاؤ کے بدترین کاموں کی سزادیں گے کہ یہ عالب کے باللہ کے دشمنوں کی سزا (جو) دوزخ کی آگ ہے اس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے 'یہ اس چیز کی سزا ہے کہ یہ ہماری آجوں کا انگار کرتے تھے آور اور کا فرکھیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں آجوں کا انگار کرتے تھے آور انسانوں میں سے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گم راہ کیا تھا کہ ہم ان کواپنے یاؤں تلے رکھ کر پا مال کریں تا کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ سے ہوجا کیں (می اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ اسے وہ ا

کفار کے جرائم اوران کی سزا

اس آیت میں 'والعوا'' کالفظ ہے'اس کا مادہ لغو ہے'اس کا معنیٰ ہے: بے فائدہ کلام جواس لاکق ہو کہ اس کو ساقط کر دیا
جائے' لغو کلام وہ ہوتا ہے جو نا قابل شار ہو' بغیر غور وفکر کے جو کسی سے بات کی جائے اور وہ خرافات اور ہذیان پر مشمل ہو'یا
جھوٹے قصے کہانیاں جیسے کفار نے رستم اور اسفندیار کے قصے گھڑر کھے تھے' جب مسلمان قر آن پڑھتے تھے تو وہ بلند آ واز سے
ایسی فضول با تیں سناتے' اشعار پڑھتے اور تالیاں بجاتے تا کہ قر آن پڑھنے والوں کو تشویش ہو'ان کاذ ہن مضطرب ہواور وہ
بھول جائیں کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے۔

ان کے لغوبا تیں کرنے کی وجہ بیتھی کہ اہل مکہ کو یہ معلوم تھا کہ قرآن مجید لفظی اور معنوی اعتبار سے کامل ہے اور جوشخص بھی اس کے الفاظ کی فصاحت اور بلاغت میں غور کرے گا اور اس کے معانی میں تد ہر کرے گا تو اس کی عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ برحق کلام ہے اور کمی انسان یا جن کے بس میں ایسا کلام پیش کرناممکن نہیں ہے 'ییدانسان کا نہیں اللہ کا کلام ہے 'پھر جوشخص یہ کلام سے گا وہ اپنے کفر پر قائم نہیں رہے گا ' بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی تو حید پر اور سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے گا وہ اپنے کفر پر قائم نہیں رہے گا ' بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی تو حید پر اور سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے

مَمُّ السجدة: ٢٧ ميل فرمايا: '' بے شک ہم ان کا فروں کو سخت عذاب کا مزا چکھا کیں گے O ''

اس آیت میں بدترین عذاب جکھانے کا ذکر ہے اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ بہت کم ہوتی ہے توجب اللہ کے سخت عذاب کی پوری ہے توجب اللہ کے سخت عذاب کی پوری مقدار میں جتلا کیا جائے گا تو بھراس کی شدت کا کیا عالم ہوگا۔

مقدار میں جتلا کیا جائے گا تو چراس بی شدت کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا:''اوران کوہم ان کے بدترین کاموں کی سزادیں گے''۔اس کا بیمطلب نہیں ہے کہان کوان کے زیادہ گھے ہے کاموں کی سزادی جائے گی اور جو کام ان کے نسبتاً کم پُر ہے ہوں گےان کی سزانہیں دی جائے گی' بلکہان کوان کے ہرقتم

کے مُرے کاموں کی سزادی جائے گی اور جو کام زیادہ مُرے ہوں گے ان میں عذاب کی کیفیت نسبتا زیادہ شدید ہوگی اور دنیا

۱۱ ملا

۲

marfat.com

بيار الدرار

744

ملاوتم

میں انہوں نے جونیل کے کام کیے ہوں مے مثلاً غلاموں کو آزاد کرنا مجوکوں کو کھانا کھلانا مظلوموں کی مدد کرنا وفیرہ وہ تمام کام ضائع كرديئ جائيس كے اور ان كوآخرت ميں ان يركوئي اجروثواب نبيل ملے كا كيونكه تو حيدورسالت يرايمان لائے بغيركوئي نيكى قبول نېيى ہوتى ـ

حم السجدة: ٢٨ ميں فرمايا: "بيہ الله كے وشمنوں كى سزا (جو) دوزخ كى آگ ہے اس ميں ان كے ليے بميشدر بنے كا مكم ئے بیاس چیز کی سزا ہے کہ بید ہاری آ بحوں کا انکار کرتے تھے O"

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ ان کوان کے ہُرے کاموں کی سزادی جائے گی اس آیت میں اس سزا کا بیان ہے کہ وہ سزا دوزخ کی آگ ہے اور فرمایا:''اس میں ان کے لیے ہیشہ رہنے کا تھرہے' لینی دوزخ میں ایک مخصوص طبقہ ہے جس میں ان لوگوں کو ہمیشہ عذاب دیا جائے گا' کیونکہ بعض فساق مؤمنین کو بھی تطہیر کے لیے دوزخ میں رکھا جائے گا' کیکن ان کا دوزخ میں عارضی قیام ہوگا' بعد میں ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا' اس کے برخلاف کفار کے لیے دوزخ میں دائی عذاب کا گھر بنایا جائے گا۔

نیز فر مایا: ' بیاس چیز کی سزا ہے کہ بید حاری آنتوں کا انکار کرتے تھے'اس سے مرادیہ ہے کہ بیلوگ قر آن مجید کی قر اُت کے وقت بلند آواز سے لغو باتیں کرتے تھے اس کو جمود اور انکار سے اس لیے تعبیر فرمایا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ قر آن مجید معجز کلام ہے اور ان کوخطرہ تھا کہ جب لوگ اس کلام کوئ لیں گے تو اس پر ایمان لے آئیں گے کپس وہ جانتے تھے کہ قر آن مجید معجز کلام ہے لیکن وہ حسد بعض اور عناد سے اس کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔

حم اسجدة: ۲۹ میں فرمایا:''اور کافر کہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں تم راہ کیا تھا کہ ہم انہیں اپنے پاؤل تلے رکھ کر پامال کریں تا کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے سے ہو

اس آیت میں ماضی کے صینے کا ذکر ہے: ''وقبال المذیب کفووا''اور کفارنے کہا'اوراس سے مرادستعبل کا زمانہ ہے یعنی کفار دوزخ میں ہے ہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں کم راہ کیا تھا' جنات میں سب سے پہلے جس نے تم راہ کیا تھاوہ ابلیس ہےاور ابن آ دم میں سے جس نے سب سے پہلا گناہ کیا اور بعد کے لوگوں کو گمراہ کیا وہ قابیل ہے جس نے ھابیل کوئل کیا تھا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جس مخض كو بهي ظلماً قتل كيا جائے گااس کے گناہ میں سے ایک حصہ قابیل کو بھی ملے گا کیونکہ وہ پہلا مخص ہے جس نے قبل کو ایجاد کیا۔

(صحيح البخاري دقم الحديث: ٣٣١١\_ ١٨٦٢\_ ٣٣٣٥ صحيح مسلم دقم الحديث: ١٦٧٧ سنن الترندي دقم الحديث: ٣٦٤٣ والمسانيد وأسنن

مندابن مسعود رقم الحديث ٢٩٧٧) عارفین نے کہا ہے کہ جب انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کومعرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالی کی تجلیات منعکس ہوتی ہیں تو اس وقت وہ جا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وہ صفات وکھائے جن میں جبلی طور پر شیطا نیت اور حیوانیت کے نقاضے ہوتے ہیں اور وہ جا ہتا ہے کہ وہ ان صفات کوفنا کر دے تا کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو بالکل پاک اورصاف ہواوراس کے دل میں شیطانیت اور حیوانیت کے تقاضوں میں سے کوئی ذرہ نہ ہو۔

martat.com

تسأر القرآر

الله المراق کا ارشاد ہے: بے شک جن لوگول نے کہا: ہمارارب اللہ ہے گھروہ اس پر مستقیم رہے ان پر فرشتے (یہ کہتے ہوئے) عازل ہوتے ہیں کہ ٹم نہ خوف کرواور نہ ٹم کرواور اس جنت کی بشارت سنوجس کا تم سے دعدہ کیا گیا ہے 0 ہم دنیا کی زندگی ہیں اور آخرت میں تبہارے مددگار ہیں اور تبہارے لیے اس جنت میں ہروہ چیز ہے جس کو تبہارا دل چاہے اور اس میں تبہارے لیے ہروہ چیز ہے جس کوتم طلب کرو 0 (یہ) بہت بخشے والے بے صدرتم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے 0 (متر اسح قریب سے مہمانی ہے)

استنقامت كالغوى اورشرعي معنى

قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ دوضدوں کا ساتھ ساتھ ذکر فرماتا ہے کیونکہ ایک ضد کے ذکر سے دوسری ضدیجانی جاتی ہے اورخوب واضح ہوجاتی ہے اس سے پہلی آیتوں میں کفار کی وعید کا ذکر تھا اور اس آیت میں مسلمانوں سے وعد کا ذکر ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تحسین فرمائی ہے جنہوں نے کہا: ہمارارب اللہ ہے پھروہ اس پر مستقیم رہے کیے اس عقیدہ پر مضبوطی سے قائم رہے جے رہے اور ڈیٹے رہے۔

متنقیم اس راستہ کو کہتے ہیں جو افراط اور تفریط کے درمیان متوسط ہو متنقیم عقیدہ وہ ہے کہ نہ تو دہر یوں کی طرح خداکا انکار کیا جائے اور نہ شرکین کی طرح متعدد خدامانے جائیں ، بلکہ کہا جائے کہ خدا ہے اور وہ ایک ہی ہے 'نہ قدریہ کی طرح یہ کہا جائے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے اور نہ جریہ کی طرح یہ کہا جائے کہ انسان مجبود محض ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالی انسان کے افعال کا خالق ہے اور انسان کا بیب ہے اور نہ برہموں کی طرح نبوت کا انکار کیا جائے اور نہ مرزائیہ کی طرح نبوت کو انسان کے افعال کا خالق ہے اور انسان کا بیب ہے اور نہ برہموں کی طرح نبوت کا انکار کیا جائے اور نہ مرزائیہ کی طرح نبوت کو بعد یہ خیروں کے اور سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ ضرورت ختم ہوگئی اور نہ رافضیہ کی طرح صحابہ اور اہل مرورت ختم ہوگئی اور نہ رافضیہ کی طرح صحابہ اور اہل بیت کو ٹر اکہا جائے 'بلکہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی تکریم کی جائے۔ وعلی ھذا القیاس

اوراستقامت کامعنی ہے: انسان کا صراط متنقیم کولازم رکھنا اور ہرحال میں اس پر جے اور ڈیے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استنقامت کی تفسیر

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیآیت پڑھی: "ان الله یہ رہا الله عمر استقاموا" (نصلت: ۳۰) پھر آپ نے فرمایا: لوگوں نے بیکہا: لینی ہمارارب الله ہے کھران میں سے اکثر کافر ہو سے بہواس قول برمنتقیم رہے۔
سے بہوس جو محض اسی قول برڈ ٹار ہا حتیٰ کہ مرکبیا وہ ان لوگوں میں سے ہواس قول برمنتقیم رہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: • ٣٢٥ الكامل لا بن عدى جسم ١٢٨٨ عامع المسانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ٥١١)

حضرت سفیان بن عبدالله انتفی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے اسلام کے متعلق کوئی الیمی بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کرول آپ نے فرمایا: تم کہو: میں الله پر ایمان لایا ' پھراس پر متنقیم رہو۔ (صحح مسلم رقم الحدیث: ۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۷ منداحہ جسم ۳۳ طبع قدیم منداحہ جسم ۱۳۱۰ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۹ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۹ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۹ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۹ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸۰ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۹۵ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة الرسالة ' ۱۳۸ مؤسسة ' ۱۳۸ مؤس

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کہو: میں اللہ پرائیان لایا اس کامعنی ہے کہ تم زبان سے اللہ کی تو حید کا اقر ارکرواورا پنے پاتی اعتماء سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرواور فرمایا: پھر اس پر متنقیم رہویعنی تادم مرگ تو حید پر قائم رہواور اللہ تعالیٰ کے احکام پرعمل کرتے رہو۔ نیز آپ کا بیرارشاوتمام احکام شرعیہ کا جامع ہے کینی اللہ تعالیٰ کے برحکم پرعمل کرتے رہواور ہراس کام

marfat.com

يناء القرآء

ے اجتناب کرتے رہوجس سے اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے اور جس منع نے اللہ تعالی ہے کسی ایک محم برہمی مل فیل کیا یا کسی ایک بھی ممنوعہ کام سے بازنہیں رہاتو وہ صراط منتقیم ہے منحرف ہو گیا' پس جس نے کہا: ہمارارب اللہ ہے **تو اس کے رب ہونے** کا تقاضایہ ہے کدوواس کی رضا جوئی میں لگارہے اوراس کی وی ہوئی نعمتوں کا شکر اوا کرتا رہے۔ علامه ابوالعباس احمد بن عمر القرطبي المتوفى ٢٥٦ هاس حديث كي شرح مي لكهت بين:

نی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سائل کے لیے اسلام اور ایمان کے تمام معانی جمع کر دیے ہیں آ ب نے سائل کو بیتھم دیا کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اپنے ول سے اللہ تعالیٰ کی تو حید کی تعمدیق کرے اور زبان ہے اس کا ذکر کرے اوراس کو بیتھم دیا کہوہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت پرمتنقیم رہے اور ہرتھم کی تافر مانی اور تھم عدولی سے باز رہے کیونکہ اس وقت تک کسی چیز براستفامت حاصل نہیں ہوسکتی جب تک کداس کی مخالف چیزوں سے رکا نہ جائے اور آپ کا بیارشاد قرآن مجيدك اس آيت مستبط ب: " إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْ ادَّبُنَّ اللَّهُ ثُمَّ السَّمَ المَّرة ، ٣٠) يعن الله برايان لا واور اس کو واحد مانو پھرتا دم مرگ اس عقیدہ پر اور اس کے احکام کی اطاعت پر جے رہوجیہا کہ معزت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فر مایا: الله کی اطاعت پرمتنقیم رہواورلومڑی کی طرح فریب وہی کرتے ہوئے جادہ استقامت سے مخرف ندہو کینی الله تعالی کی تقیدیق کرتے رہوُ اس کی تو حید کا اقر ارکرتے رہوا درایئے اعضاء سے دائماً اس کی بندگی کرتے رہو۔

(المغيم ج اص ٢٢٦\_٢٢١ واراين كثير بيروت ١٣٢٠]

الله تعالى في ني صلى الله عليه وسلم سي سورة مود مي فرمايا: فَاسْتَقِحُ كُمَّا أَمِرُتَ (جود:١١٢)

سوآپ اي طرح متنقيم رئين جس طرح آپ کوڪم ديا گيا

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: ما رسول اللہ! آپ بوڑ سے ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا: مجھے ہوداوراس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔

(العجم الكبيرج ماص ١٨٧\_ ٢٨ أقم الحديث: ٩٠ ك دلائل المعوة حاص ٣٥٨ شاكل ترندي رقم الحديث: ٣٢)

علامه يحيىٰ بن شرف نواوي متوفى ٧٤٦ ه لكهت مين:

تمام قرآن میں نبی صلی الله علیه وسلم پراس سے زیادہ سخت اور دشوار آیت اور کوئی نازل نہیں ہوئی' اسی لیے جب آپ کے اصحاب نے آپ سے پوچھا کہ آپ پر بردھایا بہت جلد طاری ہور ہاہے تو آپ نے فرمایا: مجھے سورہُ ہوداوراس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کرویا۔ (صیح مسلم بشرح النوادی ج ۲۰۳ مکتیہ نزار مصطفیٰ بیروت ۱۳۱۷)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: تم متنقيم رہواورتم مکمل استنقامت ہرگز حاصل نہیں کرسکو گے اور یا در کھوتمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے اور صرف مومن ( کامل ) ہی دائماً باوضورہ سکتا ہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٧٨\_٧٤ مصنف ابن الي شيبه ح اص ٢ مند احمد ج ٥٥ م٢٨٦\_٢٤ سنن داري رقم الحديث: ٦٦١ ، تعجم الصغير ج٢ص ٨٨ المستدرك ج اص ١٣٠٠ السنن الكبري لليهقي ج اص ١٥٥٠ جامع المسانيد والسنن مندعبد الله بن عمرو بن العاص رقم الحديث: ١٩١٧)

صحابهُ کرام اورفقهاء تابعین ہےاستیقامت کی نفسیر

حضرت ابوبكرنے بيآيت برهي: ' إِنَّ الَّين مِن قَالُوْا رَبُنا اللهُ تُعَامُوا ''. (مُ السجدة: ٣٠) اوركها: بيده لوگ جي جو

تبيار القرآر

الفرك ساتھ بالكل شرك بيس كرتے -ايك اور روايت ميں ہے: ندكوني اور معصيت كرتے ہيں -

(جامع البيان جز ٢٣ ص ٢٣ أرقم الحديث: ٢٣٥٥٢ وارالفكر بيروت ١٥١٥ ها)

زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس آیت کی منبر پر تلاوت کی اور کہا: بیدوہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر متنقیم رہے اور لومڑی کی طرح فریب دہی سے صراط متنقیم سے إدھراُ دھرنہیں نگلے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۳۵۸) حسن بھری جب اس آیت کو پڑھتے تو دعا کرتے: اے اللہ! تو ہمارارب ہے' ہمیں استقامت عطافر ما۔

(جامع البيان رقم الحديث:٢٣٥٥٩)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: اس آیت کا تقاضا ہے کہتم فرائض کی ادائیگی پرمتنقیم رہو۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٣٥٦٠)

ابوالعالیہ نے کہا: دین میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے پر تادم مرگ متقیم رہو۔ ایک قول ہے: جس طرح تم اپنے اقوال میں متنقیم ہواسی طرح اپنے اعمال میں بھی متنقیم رہو۔ ایک اور قول ہے: جس طرح تم جلوت میں متنقیم ہواسی طرح خلوت میں بھی متنقیم رہو۔ فضیل بن عیاض نے کہا: دنیا ہے بے رغبتی کرواور آخرت میں رغبت کرو۔

نیز ایک قول بیہ ہے کہ اطاعت کے تمام افعال کے ساتھ ساتھ تمام گناہوں سے بھی مجتنب رہو' کیونکہ انسان تو اب کی رغبت میں اطاعت کرتا ہے اور عذاب کے خوف سے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے ۔ رہیج نے کہا: ماسوی اللّٰہ سے اعراض کرو۔ (النکت والعیون ج۵س۱۸۰۹–۱۶۱۵) الجامع لاحکام القرآن ج۵س۲۰۹۰ الجامع لاحکام القرآن ج۵ص۲۳۰ دارالفکر' پیروت'۱۳۱۵ھ)

استنقامت کے حصول کا دشوار ہونا

دونقطوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کو لغت میں صراط متنقیم کہتے ہیں اور شریعت میں صراط متنقیم سے مراد وہ عقائد ہیں جوسعادت دارین تک پہنچاتے ہیں کین وہ دین اسلام جس کو دے کرتمام انبیاءاور رسل کو مبعوث کیا گیا اور ان تمام کی نبوات اور رسالات کو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پرختم کر دیا گیا، جس دین سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضح معرفت ہواور تمام احکام شرعیہ کا علم ہو وہ صراط متنقیم ہے۔ بیصراط متنقیم کا خاص معنی ہے اور اس کا عام معنیٰ نہے۔ بیصراط متنقیم کا خاص معنیٰ ہے اور اس کا عام معنیٰ نہے۔ بیصراط متنقیم کی جاتم اور اس کا عام معنیٰ نہے۔ بیصراط متنام اخلاق اعمال اور امور میں افراط اور تفریط کے درمیان متوسط طریقہ۔

خواص مسلمین کے نزد یک صراط متنقیم کامعنی بدہے:

کفر' فسق' جہل' بدعت اور ہوائے نفسانیہ کے جہنم کی پشت پرعلم'عمل' خلق اور حال کے اعتبار سے شریعت پر استقامت ل۔

ال معنیٰ میں صراط متعقیم سے ذبان آخرت کے بل صراط کی طرف متوجہ ہوتا ہے بل صراط کے متعلق احادیث میں ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہے اور شریعت پر استقامت بھی بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں عام طور پر دیوراور بھا بھی میں پردہ نہیں ہوتا 'حالانکہ شریعت میں ان کے درمیان پردہ کی سخت تا کید ہے سرکاری ملازمتیں رشوت 'سوداور ہے ایمانی کی آ مدنی کے بغیر ممکن نہیں کو نیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم مخلوط ریقہ تعلیم کے بغیر ناگزیر ہے 'دکا ندار اور محلے والے پولیس کو بھتہ دیے بغیر اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے۔ نجی اداروں اور دفاتر میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اسٹاف ہوتا ہے' استقبالیہ اور معلوماتی کاؤنٹر پر بے پردہ خواتین سے گفتگو کرنی پڑتی ہے' سرکاری ٹینڈرز پرکوئی ٹھیکہ رشوت کے اسٹاف ہوتا ہے' استقبالیہ اور معلوماتی کاؤنٹر پر بے پردہ خواتین سے گفتگو کرنی پڑتی ہے' سرکاری ٹینڈرز پرکوئی ٹھیکہ رشوت کے

marfat.com

اعجاز القرأر

بغير منظور تبيل بوسكن بوليس اور ديمرسركارى تحكمول بيس كوئي مخف رشوت بيل ملوث موسة بغير ملازمت فبيل كرسكنا فرضيك يورا معاشره شریعت کی خلاف ورزیوں اور اخلاقی پہتیوں میں ڈوبا ہوا ہے'ایسے معاشرہ میں اگر کوئی مخص شریعت برمتنقیم رہنا جا ہے توبيصراطمتقيم بال سے زيادہ باريك اور تكوار سے زيادہ تيز باور جواس صراطمتقيم برة سانى سے كرر كيا دہ آخرت كى بل صراط ہے بھی آسانی ہے گزرجائے گا۔

اورعوام سلمين كاعتبار صصراطمتنقيم كالمعنى ب:

الله تعالی کے ہر حکم کو مانتا اور اس بر عمل کرتا اور ہراس کام سے رکنا جس سے الله تعالی نے منع کیا ہے۔

خواص جب اهدن الصراط السمتقيم كتم بي تواس كامعنى بيب: الالله الله كالعدير في الله عطافر مااورجم برايخ جمال اورجلال كى صفات غير متناجيه منكشف كرد اور جب عوام اهدنا الصواط المستقيم كبت میں تو اس کامعنیٰ ہے: اے اللہ! ہمیں اپنے تمام احکام پڑمل کی تو فیق عطا فرما۔

اس کے بعد فرمایا:" ان پر فرشتے (یہ کہتے ہوئے) نازل ہوتے ہیں کہتم نہ خوف کرداور نہم کرواور اس جنت کی بشارت سنوجس كائم سے وعدہ كيا كيا ہے 'اس آيت كي تغيير ميں دو تول ميں:

عجامد اورزید بن اسلم نے کہا: موت کے وقت ان کے او پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔

ثابت اور مقاتل نے کہا: جب حشر کے میدان میں لے جانے کے لیے ان کوقبروں سے نکالا جائے گا اس وقت ان کے اویرفر شنے نازل ہوتے ہیں۔

"ان سے کہا جائے گاہتم نہ خوف کرواور نہ م کرو"اس کی تغییر میں بھی دو تول ہیں:

عرمہ نے کہا: جو حالات تمہارے آ کے پیش آ نے ہیں تم ان کا اندیشہ نہ کرداور جو پچھے تھے چھوڑ آئے ہواس کاعم نہ

عجامد نے کہا:تم موت کے متعلق فکر مندنہ ہواور اپنی اولا د کاغم نہ کرو۔ "اور جنت کی بشارت سنو" ایک قول مد ہے کہ جنت کی بشارت تین مواقع پر دی جائے گی: موت کے وقت ، قبر میں اور

حشر ميں \_ (النكت والعيون ج٥ص ١٨٠ وارالكتب العلمية بيروت)

عبادصالحین براللد تعالی کے انعامات

میرے ایک محترم فاضل دوست علامه عبد المجید نقشبندی (برشل برطانیه) زید علمه و حبه نے مجھے چندرجال صالحین کے تراجم لکھ کرارسال کیے ہیں جن کوموت کے بعد بشارات دی گئیں یا کسی اورنوع کی عزت اور کرامت عطاکی گئی 'قار تمین کی على ضافت كے ليے ميں ان رجال كا يهاں باحواله تعارف پيش كرد ماموں ان سب كا تذكره حافظ جمال الدين يوسف المرى التوفي ۴۴ کھنے کیا ہے۔

(۱) و کیع بن جراح متوفی ۱۹۱ھ

امام احمد بن حلبل ان کے متعلق کہتے ہے کہ میں نے علم حفظ اور اسناد میں اور خوف خدا میں وکیع کی مثل کوئی مختص نہیں

داؤد بن سیمی بن میان نے بیان کیا کہ مجھے خواب میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوئی میں نے یو جمانیا رسول الله ! ابدال کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: جنہوں نے اپنے ہاتھ سے سی کوضرب نہیں پہنچائی اور وکیع بھی ابدال

martat.com

تبيار القرآن

میں ہے ہے۔

علی بن عمم میان کرتے ہیں کہ وکیع بن جراح بیار ہو گئے ہم ان کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے وکیع نے کہا کہ سفیان توری میرے پاس خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے اپنے جوار میں مدفون ہونے کی بشارت دی سو میں ان کی طرف سبقت کرنے والا ہوں۔ (تہذیب الکمال فی اساء الرجال جواس ۴۰۳۔۳۰۳ دار الفکر بیروت ۱۳۱۴ھ)

(٢) ثابت بن اسلم البناني التوفي ١٢٣ه

حماد بن سلمہ نے کہا کہ ثابت بید عاکرتے تھے: اے اللہ! اگر تو کسی شخص کو قبر میں نماز پڑھنے کی نعمت عطا کر ہے تو مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی نعمت عطافر مانا' کہا جاتا ہے کہ بید عاان کے حق میں قبول ہوگئی اور ان کی موت کے بعد ان کو قبر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھا گیا۔ (تہذیب الکہال فی اساءالر جال جسمسے ۲۲ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۴ھ)

(٣) وبب بن منبه بن كامل متو في ٣٦ ه

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت میں جس کا نام وہب ہوگا' اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا فر مائے گا۔

لمثنیٰ بن صباح نے کہا: وہب بن منبہ نے جالیس سال تک کسی کو بُرانہیں کہا اور انہوں نے ہیں سال تک نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان وضونہیں کیا۔ (تہذیب الکمال فی اساءالر جال ج9اص ۳۹۰۔۸۹سلضاً)

(٧) ليجيٰ بن سعيد القطان متو في ١٢٠هـ

ز بیر بن نعیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیٹی بن سعید کوخواب میں دیکھا' انہوں نے جوقیص پہنی ہوئی تھی اس کے کندھول کے درمیان لکھا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بیاللہ العزیز الحکیم کی طرف سے مکتوب ہے کہ بیٹی بن سعید القطان دوزخ کی آگ سے بجات یافتہ ہے۔

عفان بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ یجیٰ بن سعید کی موت سے ہیں سال پہلے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ یجیٰ بن سعید کو بیثارت دو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کوامان میں رکھے گا۔

علی بن مدینی بیان کرتے ہیں کہ ایک مدت سے جھے خواہش تھی کہ ہیں کی بن سعید القطان کوخواب ہیں و کھوں وہ کہتے ہیں: ایک دن میں نے عشاء کی نماز پڑھی کھر وہر پڑھے کھر میں تکیہ پر سرر کھ کرلیٹ گیا کھر خواب میں میں نے خالد بن الحارث کود یکھا میں نے کھڑ ہے ہو کران کوسلام کیا اور ان سے معانقہ کیا کھر میں نے پوچھا: آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا افہوں نے کہا: مجھے میر سے دب نے بخش دیا ' حالانکہ معالمہ بہت خت تھا 'میں نے کہا: معاذ کہاں ہیں؟ وہ بھی حدیث میں آپ کے ساتھی شعے؟ انہوں نے کہا: وہ مجبوں ہیں میں نے پوچھا: اور یکی بن سعید القطان کا کیا ماجراہے؟ انہوں مدیث میں آپ کے ساتھی شعے؟ انہوں نے کہا: وہ مجبوں ہیں میں نظر آتا ہے۔ (تہذیب الکمال فی اساء الرجال جو میں اسام محمد بن اور لیس شافعی متو فی ۱۵ ہے۔

مزنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی میں نے آپ سے امام شافعی کے متعلق سوال کیا' آپ نے فرمایا جو خص میری محبت اور میری سنت کا ارادہ رکھتا ہو وہ محمد بن ادریس شافعی کی مجلس کو لازم رکھے کیونکہ وہ مجھے سے اور میں اس سے ہوں۔

ر ج بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کی وفات کے بعدان کوخواب میں دیکھا میں نے یو جھا: اے

بلدواتم

ابوعبدالله!الله تعالى في آب كساته كيا كيا؟انهول في كها:الله تعالى في مجصوف كى كرى يربينها يا اور مجه برتر ونازه موتى بكهير ديئ \_ (تهذيب الكمال في اساء الرجال ج١١ص٥٠)

(٢) سليمان بن طرخان تميى البصري متوفى ١٣٣١ه

رقیہ بن مصقلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب العزت کی زیارت کی فرمایا: میں ضرورسلیمان تمیمی کا اکرام کروں گا'اس نے میرے لیے چالیس سال عشاء کے وضو ہے فجر کی نماز پڑھی۔

ابراہیم بن اساعیل بیان کرتے ہیں کہ سلیمان تمیمی نے ایک فخص سے عاریة پوتین لی اور پہننے کے بعد واپس کردی ا اس فخص نے کہا: مجھے اس سے مستقل مشک کی خوشبو آتی رہی۔ (تہذیب الکمال فی اساء الرجال جھس اے دے).

امام ابو برعبدالله بن محربن الى شيبهمتوفى ٢٣٥ ها بى سند كے ساتھ روايت كرتے بين:

زید بن اسلم اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں جو حالات تہارے سامنے آنے والے ہیں ان کا اندیشہ نہ کرواور جن چیزوں کوتم اپنے بیچھے چھوڑ آئے ہوان کاغم نہ کرواور اس جنت کی خوش خبری سنوجس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا'زید بن اسلم نے کہا: یہ خوش خبری تین مواقع پر دی جائے گی' موت کے وقت' قبر میں اور حشر میں۔

(مصنف ابن اني شييرج عص ١٩٩ أقم الحديث: ٣٥٢٣ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٧ه)

منہال بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فر مایا: ہرنفس پر دنیا سے نکلنا اس وفت تک حرام ہے جب تک کہ اس کو بیر نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا ٹھکانا کہاں ہوگا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جے ص۳۳۳ کقم الحدیث:۲۹۱ ۱۹۱۵ دارالکتب العلمیہ 'بیروت) فی شدت میں سے منظور سے لیے معاد در اور میں دیگار ہونا

فرشتوں کا مؤمنین کے لیے معاون اور مددگار ہونا

می اسیرہ: ۳۲ سارہ میں فرمایا: ''ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے لیے اس جنت میں ہروہ چیز ہے جس کو تمہارادل جاہے اور اس میں تمہارے لیے ہروہ چیز ہے جس کوتم طلب کرو 0 یہ بہت بخشنے والئے بے حدرتم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے 0''

الله تعالی نے بی خبر دی ہے کہ فرشتے مؤمنوں سے کہیں گے: ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے اولیاء تھے اور آخرت میں بھی تمہارے اولیاء جیں۔ بھی تمہارے اولیاء جیں۔

امام رازی فرماتے ہیں: یہ آیت ہم البحدة: ٢٥ کے مقابلہ میں ہے جس میں فرمایا تھا: ہم نے کفار کے لیے ان کے ساتھیوں کوان پر مسلط کر دیا اور یہ جوفر مایا ہے کہ فرشتے مؤمنین کے لیے اولیاء (مددگار) ہوں گئاس کا معنیٰ یہ ہے کہ فرشتے مومنوں میں الھامات مکاشفات یقینیہ اور مقامات ھیقیہ کی تا ثیرات کرتے ہیں جس طرح شیاطین ارواح میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں اور باطل خیالات کا القاء کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے متعدد جہات سے ارواح طیبہ طاہرہ کی مدد کرتے ہیں جس کا ارباب مکاشفات اور اصحاب مشاہدات کو علم ہوتا ہے 'پی فرشتے یہ کہتے ہیں: جس طرح ان کی مدد ونیا میں مؤمنوں کو عاصل تھی اسی طرح ان کی مدد زیادہ تو می ہوجائے ماصل تھی اسی طرح ان کی مدونیا میں مؤمنوں کی موت کے بعد ان کی مدونیا میں مؤمنوں کی کونکہ جو ہرنفس ملا تکہ کی جنس سے ہو اور نفس اور ملائکہ کے درمیان وہ نسبت ہے جوشعلہ اور آفاب میں ہے' یا قطرہ اور سمندر میں ہے' نفس انسان اور ملائکہ کے درمیان تعلقات جسمانیہ اور تدبیرات بدنیہ حاکل ہوتی ہیں اور انسان کی موت کے بعد سے بی ہو اور انسان کی موت کے بعد سے بی ہو اور انسان کی موت کے بعد سے بی ہو اور انسان کی موت کے بعد سے بی ہو اتا ہے اور اس سے بی مراد ہے۔

marfat.com

تبيار القرآر

پھر فرشتوں نے مؤمنوں سے کہا:'' اور تمہارے لیے اس جنت میں ہروہ چیز ہے جس کو تمہارا دل جاہے اور اس میں تمہارے لیے ہروہ چیز ہے جس کوتم طلب کروO''

لیعنی تم جس چیز کی بھی تمنا کرو گے وہ اللہ تعالیٰ تم کوعطا فرما دے گا'اگریہاعتراض کیا جائے کہ اس آیت کے پہلے جملہ میں ہے: جس چیز کوتم طلب کرو'ان میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے میں ہے: جس چیز کوتم طلب کرو'ان میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے جملہ سے مرادلذات برحانیہ کہ پہلے جملہ سے مرادلذات برحانیہ جی جنت کے پھل اور میوے اور حور وقصور اور دوسرے جملہ سے مرادلذات روحانیہ ہیں جیسے ذکراذ کاراور شبعے اور تہلیل وغیرہ۔

اس كے بعد فرمایا: "بديہت بخشف والئ بے حدر حم فرمانے والے كى طرف سے مهمانى ب0"

اس میں بیہ بتایا کہ بیتمام نعمیں جن کا ذکر کیا گیا ہے بیسب اللہ تعالی کی طرف سے مہمانی کے قائم مقام ہیں اور کریم جب کسی کی مہمانی کرتا ہے تو ضیافت کے بعد نفیس تحاکف پیش کرتا ہے سو جنت میں اللہ تعالی پہلے جسمانی اور روحانی لذتیں عطا فرمائے گا' چراس کے بعد اپنی ذات کی تجلیات دکھائے گا اور اپنا دیدار عطا فرمائے گا' میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور میرے قارئین کو جنت کی ان تمام نعمتوں کا اہل بنا دے اور محض اپنے فضل اور کرم ہے ہم کو بیافتیں عطافر مائے۔

(تفيركبيرج٩ص٩٢٥-٢١٥ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير دمشقى متوفى ٤٧ حدان آيتوں كى تفسير ميں لكھتے ہيں:

مؤمنوں کی موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آ کر کہیں گے: ہم دنیا ہیں بھی تہارے معاون سے ہم کوشیح راہ دکھاتے سے اور اللہ کے علم سے تہاری حفاظت کرتے سے اور اس طرح ہم تہارے ساتھ آخرت ہیں رہیں گے اور قبروں کی وحشت اور گھیراہٹ ہیں تہارا دل بہلائیں گے اور جس وقت صور پھونکا جائے گا اس وقت بھی تم کو تسلی دیں گے اور حشر کے دن تم کو مامون رکھیں گے اور تم کو آسانی کے ساتھ بل صراط سے گزاریں گے اور تم کو جنات النعیم میں پہنچا ئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تمہارے لیے اس جنت میں ہروہ چیز ہے جس کو تمہارا دل جائے گا اس وقت بھی تہر کو بھی تم پند کرو گے اور جس چیز کو بھی تم بہداری آ تکھیں شھنڈی ہوں گی اور فرمایا: اس جنت میں تمہارے لیے ہروہ چیز ہے جس کوتم طلب کرو گے یعنی جس چیز کو بھی تم پالو گے اور فرمایا: یہ بہت بخشنے والے بے محمل مرو گے اور فرمایا: یہ بہت بخشنے والے بے محمل مرو گے اور فرمایا: یہ بہت بخشنے والے بے صورتم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے بعنی اس کی طرف سے ضیافت ہے اور انعام ہے اور تمہارے گناہوں کی مغفرت ہے وہ تم پرروف اور رحیم ہے اس نے تمہارے گناہوں پر پردہ رکھا'تم کو بخش دیا اور تم پر لطف و کرم فرمایا۔

کی مغفرت ہے وہ تم پرروف اور رحیم ہے اس نے تمہارے گناہوں پر پردہ رکھا'تم کو بخش دیا اور تم پر لطف و کرم فرمایا۔

(تغیر این کیر یو ف اور رحیم ہے اس نے تمہارے گناہوں پر پردہ رکھا'تم کو بخش دیا اور تم پر لطف و کرم فرمایا۔

(تغیر این کیر یو ف اور رحیم ہے اس نے تمہارے گناہوں پر پردہ رکھا'تم کو بخش دیا اور تم پر لطف و کرم فرمایا۔

فرشتے موت کے وقت مؤمنین کوجن انعامات کی بشارت دیتے ہیں

امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر فدی ۱ کا دا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سعید بن میں بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا: میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جھے اور تہ ہیں جنت کے بازار میں جمع کر دے 'میں نے پوچھا: کیا جنت میں بازار ہوں گے؟ فریایا:
ہاں! جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوجا کیں گے اور ان کو ان کے اعمال کی فضیلت کی وجہ سے جنت ملے گی کھر ایام دنیا کے اعتبار سے جتنے عرصہ میں جمعہ کا دن آتا ہے استے عرصہ بعد وہ اپنے رب کی فضیلت کی وجہ سے جنت ملے گئ کھر ایام دنیا کے اعتبار سے جتنے عرصہ میں جمعہ کا دن آتا ہے استے عرصہ بعد وہ اپنے رب کی زیادت کریں مجاوران کے لیے اللہ کا عرش ظاہر ہوگا اور جنت کے باغات میں ایک باغ ان کے سامنے ہوگا اور ان کے لیے زیادت کریں مجاوران کے لیے

marfat.com

ميار الترأر

نور کے منبرر کھے جا تھی سے اور یا توت کے اور زمرد کے اور سونے کے اور جا ندی کے منبرر کھے جا تھی سے اور ان جس سے ادنی درجہ کے خص کومشک اور کا فور کے بیلے پر بھایا جائے گا عالا تکہ اس میں کوئی دنا مت نہیں ہوگی اور ان کو بید خیال نہیں آ سے گا کہ جولوگ کرسیوں پر بیٹے ہیں ان کی نشست ان سے زیادہ افعنل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! کیا ہم اینے رب کودیکھیں مے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! آپ نے فر مایا: کیا تم سورج کودیکھنے میں اور چودھویں شب کو جاند کے دیکھنے میں کوئی تر دد کرتے ہو؟ ہم نے کہا جہیں آپ نے فرمایا: ای طرح تم اپنے رب کے دیکھنے میں کوئی تر دنہیں کرو کے اور اس مجلس میں ہر مخص اللہ تعالی کے سامنے بالمشاف موجود ہوگا حتیٰ کہ اللہ تعالی ایک مختص سے فرمائے گا: اے فلاں بن فلاں! کیاتم کو یاد ہے کہتم نے ایک دن فلاں فلاں بات کی تھی؟ پھراس کواس کی دنیا میں کی ہوئی بعض عہد هكدياں ياد دلائے گا' وه تحض كيے گا: اے ميرے رب! كيا تونے مجھے بخش نہيں ديا؟ الله تعالى فرمائے گا: كيول نہيں تو ميرى بخشش کی وسعت کی وجہ سے ہی تو اس مرتبہ کو پہنچا ہے ، پھر جس وقت ان میں میے تفتگو مور ہی موگی الی جنت کواویر سے ایک باول ڈھانپ لے گا' پھران پرالیی خوشبو کی بارش ہوگی کہانہوں نے اس سے پہلے الیی خوشبونہیں سوتھی ہوگی اور جارارب تبارک و تعالی فر مائے گا: اٹھو' ان اکرام وانعام کی چیزوں کی طرف جومیں نے تمہارے لیے تیار کی ہیں' پس جو چیز تمہیں پہند آئے وہ لے لو' پھر ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کا فرشتوں نے احاطہ کر رکھا ہوگا' اس بازار میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ آ تھوں نے ایسی چیز وں کو بھی نہیں دیکھا ہو گا اور نہ کا نوں نے بھی سنا ہو گا اور نہ بھی دلوں میں ان کا خیال آیا ہو گا' سوجو چیز ہمیں پیند آئے گی وہ ہمیں اٹھا کر دے دی جائے گی اور اس بازار میں کوئی خرید وفروخت نہیں ہوگی اور اس بازار میں اہل جنت ا یک دوسرے سے ملیں گئے پھر جو شخص بلند درجہ دالا ہوگا وہ کم درجہ دالے مخص سے ملے گا حالانکہ اس شخص میں کوئی کی نہیں ہوگی، وہ کم درجہ والا بلند درجہ والے تحض کے بہترین لباس کو دیکھ کرجیران ہوگا اور ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوگی کہ وہ دیکھے گا اس کے او پراس سے بھی زیادہ بہترین لباس ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ جنت میں کوئی مخص ممکین نہیں ہوگا، پھر ہم اینے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر جب ہماری ہویاں ہم سے ملاقات کریں گے تو کہیں گی: مرحبا! خوش آ مدید ہو! تم اس قدر حسن و جمال کے ساتھ آئے ہو کہ جب تم یہاں ہے گئے تھے اس ونت اپنے حسین وجمیل نہیں تھے وہ محض کیے گا: آج ہم اپنے رب جبار کی مجلس سے ہوکر آئے ہیں اور جمیں یہی جا ہے تھے کہ ہم ایسی ہی کیفیت سے واپس آئیں جیسی کیفیت سے ہم واپس ہوکر آئے ہیں۔ (سنن الترندی قم الحدیث: ۲۵۴۹ سنن ابن ماجدقم الحدیث: ۲۳۳ مسجع ابن حبان قم الحدیث: ۲۳۸ کا آمجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۲۳۸) حضرت الس رضى الله عنه بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جو حض الله كى ملاقات سے محبت كرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات سے محبت کرتا ہے اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے ، ہم نے کہا: یارسول اللہ! ہم سب موت کونا لیند کرتے ہیں آپ نے فر مایا: بیموت کی ناپند یدگی نہیں ہے کیکن جب مومن کے یاس موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ان انعامات کی بشارت دینے والا آتا ہے جن انعامات کی طرف وہ جانے والا ہے' پھراس مومن کے نزدیک اللہ سے ملاقات کرنے کے مقابلہ میں کوئی چیز پندیدہ نہیں ہوتی ' سووہ اللہ سے ملاقات کومجبوب رکھتا ہے اور فاجریا کا فرکے یاس جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے یاس فرشتے آکراس عذاب کی خبر دیتے میں جس عذاب کی طرف وہ جانے والا ہوتا ہے سووہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے(بیرحدیث بخاری اورمسلم کی شرط کے مطابق سیح ہے)۔(منداحمہ جسم عداطبع قدیم منداحمہ جواص ۱۰۴ رقم الحدیث: ۱۲۰۴۷ كتاب الزيدلابن المبارك رقم الحديث: ١٥٥ معجم الاوسط رقم الحديث: ٣٧٥٣)

جلدوتهم

MAT

marfat.com

تبيار القرآر



martat.com



Marfat.com

MA PP W PIRE I

لايؤيون في ادارم وفروه على على أوليك ينادون ون

مجی مواور رسول کی زبان عربی مو؟ آپ کہے: یہ کتاب ایمان والول کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور جولوگ ایمان نہیں لاتے

الماري بعيري

ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور بیان پرائدھا پن ہے ان لوگوں کو بہت دور سے ندا کی جارہی ہے 0

سابقہ آیات سے مناسبت

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے کفار کے ایسے اقوال نقل فر مائے تھے جن سے پتہ چانا تھا کہ وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعوت سے سخت اعراض کرتے ہیں مثلاً انہوں نے کہا: آپ ہمیں جس دین کی طرف بلارہ ہیں اس کے خلاف ہمارے ولوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ (ہم البحرة: ۵) اور انہوں نے کہا: اس قرآن کومت سنواور اس کی قرات میں لغو با تیں کرو۔
ولوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ (ہم البحرة: ۵) اور انہوں نے کہا: اس قرآن کومت سنواور اس کی قرائ کے ہیں دل آزار المحدة: ۲۹: ۱۳ کوما اللہ تعالی ہے ہمارے رسول سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے بیفر مایا: ہر چند کہ اہل مکہ نے بہت ول آزار اور سے متاثر نہ ہوں اور ان کواسی طرح پیم تبلیغ کرتے رہیں کیونکہ وین حق کی دعوت اور سکس بی ہوئی عبادت اور سب سے اہم اطاعت ہے اس لیے فر مایا: اور اس سے عمرہ کلام اور کس کا ہوسکتا ہے جواللہ (کے وینا سب سے بردی عبادت اور سب سے اہم اطاعت ہے اس لیے فر مایا: اور اس سے عمرہ کلام اور کس کا ہوسکتا ہے جواللہ (کے وینا کہ دین) کی دعوت و سے اور نیک کام کرے۔

سابقہ آیات سے مناسبت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی فضیلت کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ بُری صفات کو ترک کر کے اور نیک صفات کو اپنا کرخود کامل ہو جائے اور اس سے بھی بڑی فضیلت یہ ہے کہ خود کامل ہونے کے بعد دوسروں کو کامل بنائے تو اس سے پہلی آیت میں انسان کے کامل ہونے کا مرتبہ بیان فر مایا تھا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا: ہمار ارب اللہ ہے گھر وہ اس پر منتقم رہے۔ (ہم اسجدہ: ۳۰) اور اس آیت میں انسان کے کامل گر ہونے کا ذکر فر مایا ہے اور یہ انسان کی زیادہ بڑی فضیلت ہے۔ واعظ اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اسپنے وعظ پر خود بھی عمل کر ہے

اس آیت میں فرمایا ہے: ''جواللہ (کے دین) کی دعوت دے' یعنی اللہ پر ایمان لانے اور اس کے تمام احکام پر عمل کرنے کی دعوت دینے کا م نہ کرے اور لوگوں کو نیک کام کرنے کی دعوت دینے کام نہ کرے اور لوگوں کو نیک کام کرنے کی دعوت دینے وہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضکی کامستحق ہے' قرآن مجید میں ہے:

اے ایمان والواتم وہ بات کول کہتے ہوجس پرتم خود عمل

لَكُنِهُ اللَّهِ مِنْ الْمُنُو الْحَتْمُ وَلُونَ مَا لا تَتْمَلُونَ نَ الْمُعْلَوْنَ فَالْمُونَا لَا تَتُمَلُونَ فَ

(القف:۲) نبین کرتے O

جلدوبهم

marfat.com

إن الترآر

ا کثر متقدمین کابیہ نمرہب ہے اور امام شافعی بھی ان ہی میں سے ہیں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ بیکہنا چاہیے کہ ان شاءاللہ میں موکن ہوں اورا کثر علاء نے منع کیا ہے ٔ امام ابوحنیفہ اور ان کےاصحاب کا بھی یہی مؤقف ہے کیونکہ مومن وہ محض ہے جس کو اللہ عزوجل کے واحد ہونے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تفعد بق ہواور میہ تصدیق ہر مخص کومعلوم ہوتی ہے اور اس کے تحقق میں کوئی شبہیں ہوتا اور جس کو اس تصدیق کے حصول میں تر در ہووہ مومن ہو ہی نہیں سکتا اور جب سی شخص کواییے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو وہ یقین کے ساتھ کیے: بے شک میں مومن ہوں اور اس کے ساتھ ان شاء اللہ نہ کہتا کہ بیدوہم نہ ہو کہ وہ مؤسن ہیں ہے کیونکہ ان شاء اللہ اس چیز کے متعلق کہا جاتا ہے جواس وقت حاصل نہ ہواور مستقبل میں اس کا حصول متوقع ہواس لیے اولی بیہ ہے کہ اس کے ساتھ ان شاء اللہ کہنے کوترک کردیا جائے۔

اور جوعلاء بدکتے ہیں کہ ان شاء اللہ میں مومن ہوں 'کہا جائے' ان کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

جلدوتم

martat.com

تبيار القرآن

(۱) میں موثن ہوں کے ساتھ اللہ کا ذکر تیم کے لیے کیا جاتا ہے اور ادب کا تقاضا ہی ہے کہ تمام کام اللہ کی مشیت کے حوالے کر دیئے جائیں اور خودستائی سے گریز کیا جائے اور رہا ہے کہ ان شاء اللہ کہنے سے شک اور تر دد کا وہم ہوتا ہے تو وہ مستقبل کے اعتبار سے ہے 'لین جس طرح میں اب موٹن ہوں ان شاء اللہ مستقبل میں بھی موٹن رہوں گا' لیکن یہ دلیل مرف بیرفائدہ دیتی ہے کہ ان شاء اللہ میں موٹن ہوں کہنا جائز ہے نہ یہ کہ یہ کہنا میں بے شک اور بالیقین موٹن ہوں کہنے پر دائے ہے اور 'میں ان شاء اللہ موٹن ہوں' کہنے کا جواز تو اس کے بیدوہم بھی دور نہیں ہوتا اور باقی رہا تیم ک اور ادب کی وجہ سے 'میں ان شاء اللہ موٹن ہوں' کہنے کا جواز تو اس میں ایک کیا تھی موٹن ہوں' کہنے کا جواز تو اس میں ایک کیا تحصیص ہے دیگر اعمال اور طاعات کے ساتھ بھی یہ کہنا چا ہے' مثلاً ان شاء اللہ میں نمازی ہوں' ان شاء اللہ میں روزہ دار ہوں وغیرہ وغیرہ۔

(۲) جس تقد لین پرنجات کا مدار ہے وہ ایک مخفی چیز ہے اور شیطان اس کے زوال کے در بے رہتا ہے اس لیے انسان کو ہر چند

کدا میمان کے حصول کا یقین ہے لیکن اس کو بیاطمینان نہیں ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا' ہوسکتا ہے کہ بے خبری

میں اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو ایمان کے خلاف ہو' اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ایمان کو اللہ کے حوالے

مردے اور یوں کے: میں ان شاء اللہ مومن ہوں' اس دلیل میں بیستم ہے کہ اگر بے خبری میں اس کے منہ سے کوئی کلمہ

کفرنکل گیا ہے تو ''میں ان شاء اللہ مومن ہوں'' کہنا توضیح ہوگالیکن وہ فی الواقع مومن نہیں ہوگا۔

کلم کفرنکلے کے بعد' میں ان شاء اللہ مومن ہوں'' کہنا توضیح ہوگالیکن وہ فی الواقع مومن نہیں ہوگا۔

(۳) امام الحرین نے کہا ہے کہ اس بیل کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس وقت مومن ہے لیکن جس ایمان پر نجات اور نوز و فلاح کا مدار ہے وہ ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو' پس متقدین کہتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے کر وینا چاہیے خواہ بغیر کسی شک اور تر دو کے وہ فی الحال مومن ہے' اور وہ''ان شاء اللہ میں مومن ہوں' اس اعتبار سے کہا لیمان سے خواہ بغیر کسی شک اور تر دو کے وہ فی الحال مومن ہوں نکہاں ۔ اب اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ جب وہ اس وقت کا ایمان ۔ اب اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ جب وہ اس وقت ایمان اللہ کی مشیت پر موقوف ہے نہ کہ اس وقت کا ایمان اللہ کی مشیت ہے خواہ بھی اس کہ اس کہ اس کہ اس کہ تو یہ کہ تو ہے کہ اس کہ اس کا ایمان مومن ہوں ' کہنا ہے کہ اس کا ایمان کہ بھی ہوں کہ کہ اس کا ایمان کے تعق اور حصول میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس پر یفین نہیں ہے کہ اس کا ایمان پر اس کی خلاصہ سے خوات اور اخر وی فوز و فلاح کا مدار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے کر دیتا ہے تا کہ اس آ ہے جس ایمان پر سے عمل سے معل سے بھا ۔ اور ایمان پر اس کی مشیت کے حوالے کر دیتا ہے تا کہ اس آ ہیت کے تقاضے پر عقراب سے نجات اور اخر وی فوز و فلاح کا مدار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے کر دیتا ہے تا کہ اس آ ہے تھا ہے جس اس معل سے معل سے اس اس میں کہ اس آ ہیت کے تقاضے پر عقراب سے نجات اور اخر وی فوز و فلاح کا مدار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے کر دیتا ہے تا کہ اس آ ہے تھا ہے جسل معل سے معل سے اس کیاں ہوں جو کہ کہ اس کو میں کو اس کے معل سے معل سے معل سے معل سے معل سے معل سے اس کو میں کو اس کو میں کہ کہ میں کہ کہ میں کہ کہ اس کا میں کہ میں کہ کہ کہ اس کا کہ اس کے معل سے معل سے معل سے معل سے معل کو اس کے معل سے 
اور آپ کسی کام کے متعلق ہرگزیوں نہ کہیں کہ میں اس کوکل کروں گا<sup>©</sup> مگراس کام کے ساتھ ان شاء اللہ کہیں۔ وَلاَتَقُوْلَنَ لِشَائِ وَإِنِي فَاعِلَ ذَلِكَ عَدَّالُ إِلَّالَ اَنْ يَشَا اللهُ (اللهِد: ٢٣-٣٣)

(شرح المقاصدج ۵ص ۲۱۵\_۲۱۵ منشورات الرضي تم ايران ۹ ۱۱۱۰ فرشرح عقا كدص ۴۱ كراجي)

واضح رہے کہاں دلیل کا مفاد بھی صرف اتنا ہے کہ ایمان پر خاتمہ کی تاویل سے 'میں ان شاء الله مومن ہوں' کہنا میچ ہے نہ کہ مطلقاً'' میں ان شاء الله مومن ہوں' کہنا میچ ہے' کیونکہ جب وہ کہے گا:'' میں انشاء الله مومن ہوں' تو اس سے متبادر کی ہوگا کہ اس کواس وقت ایمان کے حصول میں شک ہے اور اس آیت سے استدلال کرنا بھی میچے نہیں ہے کیونکہ اس آیت

marfat.com

قاد الغرآر

میں منتقبل میں عکیے جانے والے کامول کے متعلق ان شاء اللہ کہنے کی ہدایت دی ہے نہ کدان کامول کے متعلق جن سے دہ ال وقت متصف ہے گ

قرآن اورسنت سے انبیاء اور مرسلین کی دعوت کا ثبوت

اس آیت میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کا ذکر ہے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا سب سے سلے (۱) انبیا علیم السلام کا گروہ ہے (۲) اس کے بعد علماء دین اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں (۳) اور ان کے بعد حکام اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں (۴) اور ان کے بعد مؤذ نین ہیں (۵) اور آخری مرتبہ ہرمومن کا ہے كه وه لوكوں كو الله كے دين كى طرف بلائے سويكل يائج اقسام ہيں: ہم قرآن اور حديث كى روشى ميں ہر دا كى الى الخير كى تهوري تهوري تفصيل ذكركري محدفنقول وبالله التوفيق.

(۱) انبیا علیم السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف مجزات سے ولائل سے اور جہاد کے ذریعہ دعوت دیتے ہیں ہمارے نجا سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كمتعلق الله تعالى في مايا:

<u>ڽ</u>ٳؖؾ۫ۿٵڟٙؽؽؙٳٵٞٲۯڛڵڹڬۺٵڡۣڎؙٲۊۜڡؙؠۺۣٞۯٲۊٙٮۜڹؠؽڗڵ وَدَاعِيًّا إِلَّ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَمِرَاجًا مُنِيرًا وَالْمُنْدُونَ

(ועליוי:דארמא)

ڈرانے والا 🔾 اور اللہ کے تھم سے اس کے دین کی طرف دعوت وين والا اورروش حراع بناكر لوگوں کواینے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمرہ تھیجت کے ساتھ دعوت و بیجئے اور ان کے سامنے بہترین طریقہ سے ولاکل

گوای دینے والاً ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے

اے نی! بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر جمیجا ہے

أذع إلى سبيل مرتك بالحكمة والمؤعظة المسنة وَجَادِلْهُ وْبِالْرِي هِي ٱحْسَنُ (الْحَل:١٣٥)

اوراس سلسله میں بعض احادیث میر ہیں:

حضرت ابوموی صنی الله عند نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری مثال اور الله نے جس دین کو دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مخص کسی قوم کے پاس گیا اور ان سے جاکر کہا: میں نے تمہارے خلاف ا کیے اشکر اپنی آئنگھوں ہے دیکھا ہے اور میں تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں سونجات حاصل کرؤ نجات حاصل کرؤپس ایک جماعت نے اس کی بات مان لی اور وہ اپنی سہولت سے کسی طرف نکل گئے اور انہوں نے نجات یالی۔

پیش سیحئے۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٢٨٢ ،صحيمسلم رقم الحديث: ٢٢٨٢ ، منداحد رقم الحديث: ٢٣٣٣٧ عالم الكتب بيروت )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میری مثال اورلوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک مخص نے آگ جلائی اور جب اس آگ سے اس کے اردگر دروشنی ہوگئی تو اس یر بروانے اور حشرات الارض ٹوٹ کر گرنے لگے اور آ گ جلانے والا انہیں آ گ میں گرنے سے رو کئے لگا' کیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے رہے اس طرح میں تنہیں تمہاری کمرسے پکڑ کر تنہیں آگ سے نکالتا ہوں اور تم اس آ گ میں گر رہے ہو۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۸۳ ، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸۳ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۸۷۳)

قرآن اورسنت سے علماء دین کی دعوت کا ثبوت

(۲) اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں میں دوسرا درجہ علماء کا ہے علماء کی دعوت الی الخیر اور ان کی اطاعت کرنے کے

martat.com

تبيار القرآن

متعلق قرآن مجيد كي سيآيات بي:

ياتهاالدين امتنوا اطفعواالله واطيعواالوسول وَأُولِي الْأَمْرِمِنْكُوْ (النهاء:٥٩)

وَلِدُ أَخَلَ اللَّهُ مِنِيًّا قَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتْبَ لَتُبَيِّ مُنَّا ڸڵٵڛۘۅؘڵڒڟؙڷؙؿؙؠۏٛؽؘٷ<sup>ڎۮ</sup>ڡٚڹۘڹۮ۠ۏڰؙۏ؆ٵٛٷڟۿۅٝؠ<u>ۿ</u>ۿ وَاشْتُرُوْايِهِ ثُمُنَّا كَلِيْلًا وَيَلْسَ مَا يَشْتُرُوْنَ

(آل عران:۱۸۷)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرو ادران کی جوتم میں صاحبان امر بیں لیعنی علاء کی۔

اور جب الله تعالى نے اہل كتاب (كے علاء) سے بير عبد ليا كتم ال كتاب (ك احكام ) كوضرورلوگول كے سامنے بيان كرو مے اور اس میں سے کسی تھم کونبیں چھیاؤ کے تو انہوں نے اس عبد کو اٹی پیٹے چھے ڈال دیا اور اس کتاب کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے کی کی بری ہے وہ چیز جس کووہ خریدتے تھے 🔾

اورعلماء دین کے ذمہ جو دین کی وعوت دینے کے فرائف ہیں اس کے متعلق بیا حادیث ہیں: حضرت ابن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فر مايا:

مرف دو مخصوں پر رشک کرنامستحس ہے: ایک مخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہواوراہے اس مال کوحق کے راہے میں خرچ نے پرمسلط کردیا ہواور ایک شخص کو اللہ تعالی نے حکمت (علم)عطا کی ہواور وہ اس حکمت سے لوگوں کے نیصلے کرے اور لوگول کواس کی تعلیم دے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٤٣ مجيم مسلم رقم الحديث: ٨١٦ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٨١٦ جامع المسانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ٧٠٦ ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محض سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کے علم کو چھپالیا' اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دے گا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٩٥٨ منن الترندي رقم الحديث: ٢٦٣٩ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٦١)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: تم (احكام شرعيه) سفت مواور وه تم سے بھی سنے جائیں گے اور جوتم سے (احکام شرعیہ) سنتے ہیں ان سے بھی سنے جائیں گے۔

(سنن ابودا وُدرتم الحديث: ٣٦٥٩ " مَا مع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٥٣٨ )

حضرت زید بن ابت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: الله تعالى اں مخص کوتر وتازہ رکھے جوہم سے کسی حدیث کو سنے 'پھراس کو یا در کھے حتیٰ کہ اس حدیث کی تبلیغ کرے' پس بعض حامل فقداس مدیث کواپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچادی عے اور بعض حامل فقہ خود فقیہ نہیں ہوتے۔

(سنن ابودا دُورقم الحديث: ٣٦٦٠ منن ترندي رقم الحديث: ٢٦٥٦ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٣٠)

سنن ابن ملجه میں ان الفاظ کے بعد بیاضا فہ ہے:

تنین مسلمانوں کے دلوں میں کھوٹ نہیں آتا جواللہ کے لیے اخلاص سے عمل کرے جوائمہ مسلمین کی خیرخواہی کرے اور ملمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم رہے۔

ماءوين كي اقسام

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متونى ٢٠٦ ه لكت بي:

علاء كي تين اقسام بين: (١) علاء بالله (٢) علاء بصفات الله اور (٣) علاء بإحكام الله-

جلددهم

رب علام بالله توبيده و حكماء بين جن كحق من الله تعالى في مايا ب

يُوْ بِي الْحِلْمَةُ مَنْ يَشَاءً وَمَنْ يُؤْتَ الْحِلْمَة وَمَنْ يُؤْتَ الْحِلْمَة وَلَا الْحِلْمَة

فَقَنْ أُوْتِي عَنْدُا كُونْ يُرُا (البقره: ٢١٩) اس كوفير كثيردى كن-

اوررہے علاء بصفات اللہ تو وہ علاء اصول ہیں (اصول سے مراد اصول نقہ اصول تغییر اور اصول حدیث ہے اور علم کلام بھی اس میں داخل ہے )۔

اور رہے علاء باحکام اللہ تو اس سے مراد فقہاء ہیں ( بینی وہ علاء جو احکام شرعیہ کے عالم ہیں اور ہر چیش آ مدہ مسئلہ کاحل قرآن اور سنت سے نکال سکتے ہیں اور اپنے امام کے اصول کے موافق اجتہاد کرنے اور مسائل کے استخراج پر قادر ہیں )۔ (تغییر کبیرج ۴ مسلام داراحیاء التر ان ایعر بیر جام ۵۲۳ داراحیاء التر ان ایعر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه اساعيل حقى حنفي متوفى ١١٣٥ ه لكهتة بين:

علاء كي نتين اقسام بين: (١) عالم بالله غير عالم بامر الله (٢) عالم بامر الله غير عالم بالله (٣) عالم بالله وبإمر الله-

عالم بالله غیر عالم بامر الله سے مراد وہ علاء ہیں جن کے دل پرمعرفت الہید کا غلبہ ہواور وہ الله تعالیٰ کی جلال ذات کے مشاہدہ میں منتخرق رہتے ہوں اور ان کو احکام شرعیہ کا تفصیلی علم مشاہدہ میں منتخرق رہتے ہوں اور ان کو احکام شرعیہ کا تفصیلی علم علم مالکہ میں منتخرق رہتے ہوں اور ان کو احکام شرعیہ کا تفصیلی علم عاصل کرنے کا موقع نہ ملے اور انہوں نے صرف قد رضر وری علم کے حصول پر اکتفاء کرلی ہو (جیسا کہ فوٹ عبد العزیز و باغ رحمہ الله کہ یہ کی میں برگ متھے)۔

۔۔۔۔۔ مالم بامر اللہ غیر عالم باللہ سے مراد وہ علاء ہیں جن کو حلال اور حرام کی معرفت ہواور وہ احکام شرعیہ کے اسرار اور دقائق عالم بامر اللہ غیر عالم باللہ سے مراد وہ علاء ہیں جن کو حلال اور حرام کی معرفت نہ ہواور نہ وہ اس کے جمال کے محرم ہول 'خواہ کے جانے والے ہول 'کواہ نے والے ہول (ان کو ظاہر شریعت کا عالم کہا جاتا ہے جبیبا کہ آج کل کے معروف علاء ہیں)۔

را کے جامع ہول وہ کھی اللہ کی مجت میں جو پہلی دونوں قسموں کے فضائل کے جامع ہول وہ کبھی اللہ کی مجت میں وارفتہ ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں وہ جب اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں تو گویا کہ ہوتے ہیں اور بھی مخلوق پر شفقت اور رحمت کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں تو لگتا ہے ان ہی میں سے ایک ہیں گویا کہ انہیں اللہ کی کوئی مخلوق کو نہیں ہے ایک ہیں گویا کہ انہیں اللہ کی کوئی معرفت نہیں ہے کہیں عارف مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت ویتا ہے اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اسرار بیان کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالتا ہے۔ پھر اس قدر کمال سے متصف ہونے کے باوجود تو اضع اور انکسار سے کہتا ہے: بے شکہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اور بیر سلمین اور صدیقین کا طریقہ ہے۔

(روح البيان ج ٨ص ٣٣٦ واراحياء التراث العربي بيروت ١٩٣١هـ)

قرآن اورسنت سے امراء اور حکام کی دعوت کا ثبوت

ر ب سریر سے سریر سے اور افترار سے اور ہیں تیسرا درجہ امراء اور حکام کا ہے' یہ قوت اور افترار سے اور ہر دور کے (۳) اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں میں تیسرا درجہ امراء اور حکام کا ہے' یہ قوت اور افترار سے اور اشاعت مروج اور مؤثر ہتھیاروں سے کفار کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے دین کوسر بلند کرتے ہیں' اللہ کی حدود کو نافذ کرتے کرتے ہیں' اسلام کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں اور اپنے ملک میں اسلامی نظام کو قائم کرتے ہیں' اللہ کی حدود کو نافذ کرتے ہیں' فوج کا محکمۂ عدالتیں اور دینی درسگاہیں قائم کرتے ہیں اور بین درسگاہیں قائم کرتے ہیں اور میں اور دینی درسگاہیں قائم کرتے ہیں اور

martat.com

تبيان القرآن

بیت المال سے ناداروں میں بیواؤں اور بےروزگاروں کے وظائف جاری کرتے ہیں قرآن مجید میں ہے: میں میں ویر میں اور جاروں میں میں میں میں اس میں ایک سے اس میں ایک سے اس میں ایک سے اس میں میں ایک سے اس میں ا

ٱلَّذِيْنَ اِنَ مَّحَمُّهُمُ فِي الْرَهُ فِي اَكَامُوا الصَّلَوْمُ وَاتَّوُ الدَّكُوعَ وَامَّدُوْ اِهِالْمُعُرُونِ وَنَهُوْا عَنِ الْمُنْكُرِو لِلَّهِ عَاقِبَهُ الْأَمُوْمِ ٥ (الِحَ:٣)

یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین میں اقتد ارعطا فرما دیں تو یہ نماز کی ادائیگی اور زکو قکی وصولیا بی کا نظام قائم کریں کے اور نیک کاموں کا تھم دیں گے اور ٹرے کاموں سے روکیس کے اور تمام کاموں کا انجام اللہ بی کے اختیار میں ہے ن

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ المَثُوافِئُمُ وَعَلَوالصَّلِحُولَيَسُتَخُلِفَكُمُ وَعَلَوالصَّلِحُولَيَسُتَخُلِفَكُمُ فِي الْدَهُمُ وَلَيْكِينَ لَهُمُ وَلَيْكِينَ وَنَ قَبْلِهِمْ وَلَيْكِينَ لَهُمُ وَيْنَهُمُ الَّذِي ادْتِعَلَى لَهُمْ وَلَيْكِيدَ لَكُمْمُ فِيْنَ بَعْدِ عَوْفِهُمُ آمُنَا (الور: ٥٥)

تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے اللہ اللہ سے وعدہ فرما چکا ہے کہ ضرور بہضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا اور ضرور ان کے خوف کو ان کے لیے اپنے پہندیدہ دین کو محکم کروے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔

حضرت زہیررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عدل اور انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے اللہ کی دائیں جانب ہول گے اور اس کی دونوں جانب دائیں ہیں جولوگ اپنی رعیت میں عدل کرتے ہیں۔ (میح ابخاری رقم الحدیث: ۱۸۲۷ سن النسائی رقم الحدیث: ۵۳۷۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بنی اسرائیل کے انبیاء ان کا نظام حکومت بھلاتے تھے جب ایک نبی فوت ہوجاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہوجاتا اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نبیس ہوگا' عنقریب میرے خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے پستم اوّل کی بیعت پوری کرو' پھراوّل کی بیعت پوری کرواوران کے حقوق اوا کرو' وہ اپنے عوام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کا اللہ ان سے سوال کرے گا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٣٥٥ محيح مسلم رقم الحديث: ١٨٣٢ منن ابن ملبه رقم الحديث: ١٨٤١)

قرآن اورسنت سے مؤذ نین کی دعوت کا ثبوت

(۳) الله کے دین کی طرف دعوت دیے والوں میں چوتھا درجہ مؤذ نین کا ہاوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیاذان دیے ہیں تو ہرچیر کہ یہ بالذات نماز کی دعوت دیے ہیں کین اذان کے الفاظ اپنے اندر معانی کے وسیع سمندر کو سموے ہوئے ہیں اول تو نماز تمام عبادات کی جامع ہے اس میں اللہ تعالی کی تو حید اور سید تا محرصلی الله علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے نماز کے لیے صاف اور پاک کپڑا خرید تا اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا ہے اور بیز کو ق کے قریب ہے والت نماز میں کھانے پینے اور لذات نفسانیے سے اجتناب ہے اور بیروزے کے قریب ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے اور اس میں جج بیت اللہ کی روح ہے اس میں نفسانیے سے اجتناب ہے اور بیروزے کے قریب ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے اور اس میں جج بیت اللہ کی روح ہے اس میں کماروبار اور آرام کو چھوڑ کرنماز پڑھنا ہے کہ سمجد کی طرف جانا ہے اور بیفس کے ساتھ جہاد ہے اور ہی جہادا کبر ہے اس میں قرآن کی طاوت ہے محمد کی طرف جانا ہے اور دیا ہے مسلمانوں کی اور فرشتوں کی خیرخواہی ہے قرآن کی طاوت ہے موروز ن فرات کی خرص اسلام کی تمام عبادات کی طرف بلاتا ہے اور اذان میں موذن فلاح کی طرف بلاتا ہے اور دین اور دین کو دون فلاح اللہ تا ہوت وہ اسلام کی تمام عبادات کی طرف بلاتا ہے اور اذان میں موذن فلاح کی طرف بلاتا ہے اور دین کی ایک ایک ایک وی دین کی ایک ایک ایک ویروز ن جب دعوت ویتا ہے لیا تا ہے اور دین کی ایک ایم دعوت ہے ہوت کی ایک ایک ایم دعوت ویتا ہے دین کی ایک ایک ایم دعوت ہے ہوت کی ایک ایک ایک دیرون کی ایک ایک ایم دعوت ہے ہوت کی ایک ایک ایم دعوت ہے ہوت کی ایک ایک ایک دیرون کی ایک ایک دوروز ن جب دعوت ویتا ہے دین کی ایک ایک دیرون کی ایک ایم دعوت ہے قرآن درس سے دورون کی ایک ایم دعوت ہے قرآن دورون کی ایک ایک دورون کی کی ایک ایک دی دورون کی کی دین کی ایک ایم دعوت ہے تا ہے دورون کی کی ایک ایک دورون کی کو دین کی ایک ایک دورون کی کی ایک ایک دورون کی کی ایک ایک دورون کی دورون کی کی دورون کی کی ایک ایک دورون کی کو دین کی ایک ایک دورون کی کی دورون کی کی دورون کی کی دورون کی کی دورون کی کی دورون کی دورون کی کی دورون کی کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی کی دورون کی کی دورون کی کی دورون کی دورون کی کی دورون کی کی دورون کی کی دورون کی کی دورون کی کی دورون کی کی دورون کی کی دورون کی کی دورون کی کی دورون کی کی دورون کی دورون کی کی دورون کی دورون کو

جكدوبهم

marfat.com

مناء الترأر

اے ایمان والوا جب جمعہ کے دن ٹماز کی اڈ ان کی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خربیر و فروخت چھوڑ دو سے تبہارے حق میں بہت بہتر ہے اگرتم کو علم ہے O

**F4.1** 

يَانَهُا الَّذِيْنَ المَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْ وَعِنْ يَعُمُ الْمُتَعَرِّ فَاسْعَوْ اللّٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَ رُدَا الْبَيْعَ فَ ذِلِكُوْ خَيْرٌ لَكُوْ إِنْ كُنْهُمْ تَعْلَيْنَ ٥ (الجمعة ٩)

اذان کی فضیلت میں احادیث

اذان اورموَّ ذنين كي نضيلت مين حسب ذيل احاديث بين إ

حضرت ابو ہر ررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ملک (خلافت) قریش میں ہےاور قضاءانصار میں ہےاوراذ ان حبشہ میں ہےاورامانت از دمیں ہے ( یعنی یمن میں )۔

(سنن الترفذى رقم الحديث: ٣٩٣٦ مصنف ابن الي شيبه ج١١ص ٢٤١ منداحد جهم ٢٣٩٨ ولا يم منداحد ج١١ص ٣٦٨ وقم الحديث: ١١ ٨ ٨ مؤسسة الرسالة أبيروت ١١٩١٤ )

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن مؤذن سب ہے کمی گردن والے ہوں گے۔(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۸۷۱ منداحہ جسم ۱۹۹ طبع قدیم 'منداحہ ج۲۴ ۱۳۵۵' رقم الحدیث: ۱۳۷۹ مؤسسة الرسالة 'بیروت' ۱۳۱۸ ط صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۷ معجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۳۸۵ میروت ۱۳۱۸ ط

اس مدیث کامعنی بیہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالی کی رحمت کے منتظر ہوں گے ایک قول میہ ہے کہ ان کی کمبی گردنیں اس لیے ہوں گی کہ جب قیامت کے دن زیادہ پسیند آئے گا تو وہ پسیندان کے کندھوں سے متجاوز ہوکر ان کی گردنوں تک نہ پینچ سکے ایک قول میہ ہے کہ قیامت کے دن وہ رئیس اور سر دار ہوں گے کیونکہ عرب سر دار کو کنایۂ کمبی گردن والا کہتے تھے ایک قول میہ ہے کہ ان کے تبعین سب سے زیادہ ہوں گے اور ایک قول میہ ہے کہ ان کے نیک انگال سب سے زیادہ ہوں گے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اذان اور اقامت کے درمیان دعا ردنبیں ہوتی۔ (منداحمہ جسم ۱۳۱۸ طبع قدیم؛ منداحمہ جامع الحدیث: ۱۳۴۰ مؤسسة الرسالة؛ بیروت ۱۳۱۸ طبع مصنف ابن ابی شیبہ ج اص ۲۲۵ منز الدیث: ۱۳۵ مسنف الدیث: ۲۲۵ مصنف عبدالرزاق قم الحدیث: ۱۹۰۹ کتاب الدعاء للطم انی رقم الحدیث: ۲۲۵ مصنف عبدالرزاق قم الحدیث: ۱۹۰۹ کتاب الدعاء للطم انی رقم الحدیث: ۲۸۳ مان دوسنن مندانس رقم الحدیث: ۲۳۲۲)

اعدیت ماامات نارن ہجر الحدیث اللہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہرجن اور انس اور پھر اور درخت مؤذن کی اذان کی گواہی دیتا ہے۔

ر معنف عبد الرزاق ج اص ۱۸۳ طبع قديم مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۱۸۲۹ دارالكتب العلميه 'بيروت ۱۳۲۱ هـ منداحمه ج ۱۳سم ۱۹ (مصنف عبد الرزاق ج اص ۱۸۳ طبع قديم مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۱۸۲۹ دارالكتب العلميه 'بيروت ۱۳۲۱ هـ منداحمه ج ۱۳سم ۱۳

marfat.com

تبيار القرآن

امام الو بكر عبد الله بن محربن اني شيبه متوفى ٢٣٥ ها يي سند كساته روايت كرت بين: زازان نے کہا: اگر لوگوں کو اذان کی فغیلت کاعلم ہو جائے تو وہ اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے تلواروں کے ساتحداث يس معد (معنف انن الي شيبرج اص ٢٠٠٥ أم الحديث: ٢٣٣٥ وار الكتب العلميه عيروت ١٢١١ه) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه نے کہا: اگر مجھے اذان دینے کی طاقت ہوتو وہ میرے نزدیک حج ، عمرہ اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے۔ (معنف ابن الی شیبرج اس ۲۰۳ رقم الحدیث: ۲۳۳۲ وار الکتنب العلميد ، بيروت ۱۳۱۲ مد) حضرت ابن مسعود رضى الله عند نے كها: اگريس مؤذن موتا تو مجھے جج كرنے يا جهادكرنے كى يرواند موتى \_ (مصنف ابن الي شيبه ج اص ٢٠٠٥ قم الحديث: ٢٣٣٣ وارالكتب العلميه ميروت) حضرت عائشہ رضی الله عنهانے فرمایا: " وَمَنْ أَحْسُنُ قُولًا فِتَنْ دُعَا إِلَى الله "الح. (مُ البحرة: ٣٣) ميري رائے ميں مرف مؤذ نین کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (مصنف ابن افی شیبہ جام ۲۰۴ رقم الحدیث: ۲۳۲۸\_۲۳۳۸) اذان مين واشهد أن محمدا رسول الله" سن كراتكو مي جوم كرآ تكول يرركهنا علامة شن الدين محمد الخراساني القمستاني التوفي ٩٦٢ هه لكهية بين: علامه اساعيل حقى حنى متونى ١١١٧ه ولكهية بين: اذان کے کلمات بن کران کے جواب میں وہی کلمات کہنامتحب ہےاور جب رسالت کی شہادت سے تو پہلی شہادت س ركم:"صلى الله تعالى عليك يا رسول الله"اوردوسرى شهادت من كركم:"قبرة عينى بك يا رسول الله" پھراپنے دونوںانگوٹھے چوم کراپی آ تکھول پرر کھے اور کہے:''اللهم متعنیٰ بالسمع و البصر'' (اےاللہ!میری ساعت اور بعارت سے محمولوفائدہ پہنجا)۔(جامع الرموزجام ١٢٥) ایج ایم سعید کمپنی کراچی) علامها ساعیل حقی حنفی متوفی ۱۱۳۷ هے اس عبارت کواپی تغییر میں علامہ قبستانی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ (روح البيان ٢٨ ص٣٠٩ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١هـ) علامه سید محمد امین بن عمر بن عبد العزیز ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ هاند نی در الصدر عبارت کوفقل کرنے کے بعد "کنز العباد'' کے حوالے سے لکھا ہے جوانگوٹھے چوم کرآ تکھوں پرر کھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کی طرف قیادت کریں گے اور العاب كداى طرح فأوى صوفيه يس بحى إوركماب الفردوس ميس ب: جس في اذان مين اشهد ان محمدا رسول الله '' سفنے کے بعداینے انگوٹھوں کو جو ما میں اس کی قیادت کروں گا اور اس کو جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔ (ردالحكارج ٢مس٦٣- ١٢ داراجيا والتراث العربي بيروت ١٣١٩هـ) علامه سید احمد بن محمد الطحطا وی متوفی اسم اسے نے ' کنز العباد' اور قبستانی کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: امام ویلمی نے " كتاب الغرووس" يس حضرت الويكر صديق رضى الله عند يم وفوعاً بيروايت ذكركى بيك جس في اذان مين" اشهد ان محمدا رمسول الله "سن كراتكشت شهادت كوچوم كرآ تكمول يرلكايا ميساس كي شفاعت كي شهادت كرون كا اسى طرح حضرت خضر عليه السلام سے بھی منقول ہے اور فضائل میں اس متم کی احادیث برغمل کیا جاتا ہے۔ (حادیة المحطاوی ص ۲۰۹-۵۰ دارالکتب العلمیہ میروت ۱۳۱۸ء) علامة قهتانی' علامه اساعیل حقی' علامه شامی اورعلامه طحطاوی نے'' کنز العباد''اورامام دیلی ک''مند الغروس' کے حوالے

سے جس صدیث كا ذكركيا ہے اس كى محتیل كرتے ہوئے علامة مس الدين محد بن عبد الرحمٰن السخاوى التوفى ٩٠٢ و لكھتے ہيں: الم دیلی نے "مندالفردول" میں روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے مؤون سے"اشھاد ان محمدا جلدويم

martat.com

مه الغرار

دسول الله "ساتوا في دونول اكشت شهادت كے باطن كوچوم كرائي آ تكمول يردكما اور محرائي ان الكيول كو تحمول ير يحيرا تو نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس نے میرے دوست کے فعل کی مثل فعل کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گ اس مدیث کی سند سیج لذات نبیں ہے ( بعن سیج لغیر و یاحس ہے زیادہ سے زیادہ ضعیف ہے )ای مفرح ابوالعباس احمد بن ابی مکر الرداد اليماني في الي كتاب"موجبات الوحمة وعزائم المعفوة" من الكسند ادايت كياب جس من مجول راوي بي اوروه سند منقطع ب كده صرت خصر عليه السلام في فرمايا: جب مؤذن في "اشهد ان محمدا رسول الله" كها توجس الله صلى الله عليه وصلم "كريكها:"مرحبا بحبيبي وقوة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصلم "كرايخ انگونوں کو چوم کراپی آ تھوں پر رکھا تو اس کو بھی آ شوب چیثم نہیں ہوگا' پھر ایک غیرمعردف سند کے ساتھ فقیہ محمد بن الباب سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ آندمی سے ان کی آ نکویس مٹی کا کوئی ذرہ پڑ کیا جس کی وجہ سے ان کی آ نکویس شدید تکلیف ہوئی اوروہ باوجودكوشش كاسكواني آ كھ سے نہ لكال سكے محرجب انہوں نے مؤذن سے "اشھد ان محمدا رسول الله" ساتو يمي وعا کی تو وہ ریزہ فی الفورنکل کیا' الرداد نے کہا: بدرسولِ الله صلى الله عليدوسلم كے فضائل ميں سے ہے اور الفتس محمد بن صالح نے ا پن تاریخ میں بعض مصری قدماء سے قتل کیا ہے کہ جس مخص نے اذان میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا' پھر آپ پر درود پڑھا اورا بی انگشت شہادت ادرانگو ملے کو چوم کرانی آئموں پر پھیرا تو اس کی آئمھیں کبھی دیکے نہیں آئیں گی اور این صالح نے کہا میں نے اس کوفقیہ محمد بن زرندی سے سا ہے وہ بعض شیوخ عراق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آ جھموں برا بی انگلیال پھرتے وقت کہا:''صلی اللہ علیک یا سیدی یا رسول الله یا حبیب قلبی ویانور بصری ویا قرة عینی ''اور جب سے انہوں نے بیمل شروع کیا ان کی آتھیں دکھنے ہیں آئیں این صالح نے کہا: اس کو سننے کے بعد میں بھی ہے کم کرتا ہوں اور میری آئیسیں د کھنے نہ آئیں اور فقیہ زاہر بلالی نے حضرت حسن علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ جس نے ازان مين"اشهد ان محمدا رسول الله ''س كريها: "موحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه ومسلم "اورايخ الكونمول كوچوم كراين آئكھول يرركهاوه اندها بوگااور نداس كى آئكھيں بھى دھيں گى اورا پونفرخواجەنے کہا کہ جس حدیث میں ہے جس شخص نے مؤذن سے اذان میں 'اشھید ان مسحمدا رسول الله ''سن کرایتے انگوٹھوں کو چوما اور ان کوانی آنکھوں پر پچیرا اور آنکھوں پر پچیرے وقت بیدعا کی: اےاللہ!میری آنکھوں کی حفاظت فر مااورسیدنا محمد رسول الله صلى الله عليه دسلم كى آئمول كى بركت سے ان كومنور فرما' تو وہ اندھائىيں ہوگا' ان احادیث میں سے كسى حدیث كالجمي سند مرفوع ہوناصحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ (القاصد الحسة ص٣٨٣٣، ثم الحدیث: ١٠٠١ دارالکتب العلمیہ میروت ٤٠٠١هـ) علامہ سخاوی نے حدیث مرفوع کے سیج لذاتہ ہونے کی تغی کی ہے ' یعنی اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

سندمرقوع ہوناصحت کے ساتھ ٹابت ہیں ہے۔ (القاصداف یہ ۱۳۸۲-۱۳۸۴ رم افدیک ۱۴۱۱ واراسب است پردے ہیں۔ است میں مرفوع کے جو لذاتہ ہونے کی نفی کی ہے کینی اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سند سیح لغیر و سندھن یا سند ضعف سے ہوسکتا ہے نیز انہوں نے حدیث مرفوع کی صحت کی نفی کی ہے بینی حدیث موقوف کی سندھیج لغیر و سندھن یا سند ضعف سے ہوسکتا ہے نیز انہوں نے حدیث مرفوع کی صحت کی نفی کی ہے بینی حدیث موقوف کی صحت کی نفی نہیں کی بینی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ نفل سندھیجے سے ثابت ہے ملاعلی قاری متوفی ۱۴ اھی کہی بھی سمت سندھنی ہے۔ شخصیت ہے ملاحلی قاری متوفی ۱۴ اھی ہی کہی سمت سندھنی ہے۔ شخصیت ہے۔ ساد اللہ ہم عنظریب نقل کریں گے۔

علامه اساعیل بن محمد العجلونی التونی ۱۲۲ ارد نے علامہ سٹاوی کی کھمل عبارت من وعن نقل کی ہے۔

( كشف الخفاء ومنريل الالباس ج مهم ٢٠٠٢-٢٠١ مكتبة الغزالي)

ملاعلی بن سلطان محد القاری متوفی ۱۰۱۰ ہے علامہ شخاوی کی عبارت کا خلاصہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: میں کہتا ہول کہ جب اذان میں 'اشھ مد ان محمد ادسول الله ''سن کرانگوٹھوں کو چوم کرآ تھوں پر پھیرنے کاعمل حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ

marfat.com

تبياء القرآن

عند سے ثابت ہے تو بیمل کے لیے کافی ہے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کابیدار شاد ہے: تم پرمیری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت برعمل کرنالازم ہے۔(سنن ترندی رقم الحدیث:۲۷۷)ایک قول میہ ہے کہ نہ بیعمل کیا جائے نہاس سے منع کیا جائے اوراس قول کا غريب مونا اصحاب فهم مرجحفي نهيس ب- (الاسرار الرفوعة في الاخبار الموضوعة ص١٢٠ قم الحديث: ١٢٩ دار الكتب العلميه بيروت ٥٠٠٥ هـ) مين كهتا مول: علامه قهستاني متوفي ٩٦٢ هـ علامه اساعيل حقى متوفى ١١٣٧ هـ علامه سيد احد طحطاوي متوفى ١٢٣١ هـ علامه شامي متوفی ۱۲۵۲ھ نے اس عمل کومستحب کہا ہے اور ملاعلی قاری نے کہا ہے کہ بیدحضرت ابو بکر کی سنت ہے اور ہمارے عمل کے لیے کافی ہے' نیز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہاس عمل میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت' آپ کے ادب اور اجلال کا اظہار ہے اور ہر وہ فعل جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور اجلال کا اظہار ہوتا ہواس کا کرنا فقہاء کے نز دیک مستحسن ہے۔ علامه كمال الدين محمر بن عبدالواحد متوفى ٢١ ٨ ه لكصتر بين: بعض لوگ مدینہ کے قریب سواری سے اتر جاتے ہیں اور پیدل چل کر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں ان کا پیعل مستحسن ہے ور ہروہ تعل جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور اجلال میں زیادہ دخل ہواس کو کر نامستحسن ہے۔ (فتح القديرج ٣٥سم ١٦٨ وارالكتب العلميه 'بيروت ١٣١٥ هـ ) مدینہ کے قریب سواری سے اتر جانا اور پیدل چل کر مدینہ میں داخل ہونا اس تعل کی کسی حدیث میں اصل نہیں ہے اس کے باوجود فقہاء کے نز دیک پیغلمستحن ہےتو جس فعل کی احادیث میں اصل ہوا دراس فعل کا حضرت ابو بکر کی سنت ہونا ثابت ہوتو اس کامنتحسٰ ہونائسی قدرزیادہ ہوگا۔ تسجد میں اذ ان دینے کا شرعی حکم ہمارے بعض فقہاء نے مسجد میں اذان دینے کو مکروہ کہا ہے'اس سلسلہ میں پہلے ہم اذان دینے کی جگہ کے متعلق احادیث کا ذکر کریں گئے اس کے بعدعیارات فقہاء کا ذکر کریں گے۔ امام ابوداؤدسلیمان بن اهعث بحستانی متوفی ۲۷۵ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: عروہ بن الزبیر بیان کرتے ہیں کہ بنونجار کی ایک عورت نے بیان کیا کہ مجد (نبوی) کے گر دمیرا گھر سب سے او نیجا تھا' يس حضرت بلال رضى الله عنداس كے اوير فجركي اذان ديتے تھے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۵۱۹) السائب بن پزید بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر بیٹے جاتے تو مسجد کے دروازے یراذان دی جاتی تھی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں بھی۔ (سنن ابوداو در قم الحدیث: ۱۰۸۸) اورم مجد میں اذان دینے کی کراہت کے متعلق فقہاء کی حسب ذیل تصریحات ہیں: علامه طامر بن عبد الرشيد بخارى حفى متوفى ٥٣٢ ه لكصة مين: اذان مبحد کے مینار یامسجد سے باہر دین جا ہے اور مسجد میں اذان نہ دی جائے۔ (خلاصة الفتاوي ج اص ۴۶ مكتبه رشيديهٔ كوئهٔ )

علامه عثان بن على الزيلعي حنفي متو في ١٣٧٧ ه لكصتري:

سنت سے کہ اذان منارہ میں ہواورا قامت معجد میں۔ (تبیین الحقائق جاس ۲۳۶ ایج۔ ایم سعید کپنی کراچی پاکتان ۱۴۲۱ھ) علامه كمال الدين محمد بن عبدالواحد حنى متوفى ٢١ ٨ ه لكصة بين:

اذان مندند (مینار) میں دین جاہے اور اگروہ نہ ہوتو فناء مسجد میں دین جاہیے فقہاء نے کہا ہے کہ سجد میں اذان نددی

martat.com

جائے۔(فلخ القدرين اص ٢٥٠ دار الكتب العلمية بيروت ١٣٥٠ هـ)

علامة من الدين محمد الخراساني القبستاني التوفي ٩٦٢ ه لكيت بن

شریعت میں اصل یہ ہے کہ اذان بلند جگہ پر دی جائے تا کہ سب لوگوں کو خبر ہو جائے اور بیسنت ہے جیسا کہ قلیہ میں ندکور ہے اور بیا کہ مجد میں اذان نددی جائے کیونکہ بیمروہ ہے جبیا کتھم میں ہے کیکن جلائی میں ذکور ہے کہ مجد میں اذان دی جائے گی باس جگہ میں جو مجد کے حکم میں ہوا ور مجدسے بعید جگہ میں اذان نددی جائے۔

(جامع الرموزج اس ١٢٣ أيج \_ايم سعيد كميني كراجي ياكستان)

متحب کوترک کرنے ہے کراہت ٹابت نہیں ہوتی ' کیونکہ

ثبوت کراہت کے لیے خاص دلیل ضروری ہے۔

علامه زين الدين ابن جميم حفي متوفى • ٩٧ هه كلصة بين:

سنت سے کہ اذان بلند جگہ بروی جائے اورا قامت زمین بر کھی جائے۔(الحرالرائق جام ۲۵۵ المكتبة الماجد یا كوئنه) علامه سيداحمه بن محمر الطحطاوي حنفي متوفى ا٢٣١ ه لكهية بين:

اورظا ہر بیہ ہے کہ مغرب کی اذان بھی بلند جگہ پر دی جائے جیسا کہالسراج میں ندکور ہےاور مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے' جییا کہ قہستانی نے انظم سے نقل کیا ہے اور اگر وہاں کوئی بلند جگہ اذ ان دینے کے لیے نہ ہوتو فناء مسجد میں اذ ان وی جائے<sup>6</sup> جبیها که فتح القدیرین ندکور ہے۔( حافیة الطحطا دی علی مراقی الفلاح ص ۱۹۸۔ ۱۹۷ دارالکتب العلمیه 'بیروت' ۱۳۱۸ ه )

ہر چند کہ فقہاء نے مسجد میں اذ ان وینے کو مکروہ کہا ہے' لیکن اس پر ایک اشکال بیہ ہے کہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں بیوتو ندکور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عندایک اونجے مکان کی حجبت پر چڑھ کرمنج کی اذان دیتے تھے کیکن کسی حدیث میں بید **ندکور** تہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متحد میں اذان دینے سے منع فر مایا ہواور فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک مروہ تنزیمی نہیں ہوسکتی جب تک کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس چیز سے منع نافر مایا ہو۔

علامه زين الدين ابن جيم حفي متوفى • ٩٧ ه كهي بي:

ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة اذلا بدلها من دليل خاص.

(البحرالرائق ج٢ص١٢ المكتبة الماجدية كوئذ)

دوسرا اشکال بیہ ہے کہ بعض فقہاء نے بیر کہا ہے کہ سنت بیہ ہے کہ اذان مجد کے مینار میں دی جائے' حالانکہ عہد رسالت میں میاجد میں مینارنہ تھے۔

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

نی صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں معیار میں مینار نہیں تھے 'نہ حضرت ابو بکر کے زمانہ میں نہ حضرت عمر کے زمانہ میں 'حضرت عثان کے زمانہ میں مقام زوراء پراذان دی جاتی تھی' پھر ہنوامیہ کے زمانہ میں مینار بنائے گئے' حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی جار مینار بنائے گئے۔(شرح سنن ابوداؤدج مهص ١٣٢٧ مكتبة الرشيد رياض ١٣٢٠هـ)

اس پرتیسرااشکال میہ ہے کہ سنن ابو داؤ د کی جس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت بلال ایک بلند مکان کی حجیت پر کھڑے ہوکر اذان دیتے تھے وہ حدیث ضعیف ہے۔امام ابو داؤر نے اس حدیث کواحمہ بن محمر بن ایوب سے روایت کیا ہے علامہ بینی

(شرح سنن ابوداؤ دج ۲ص ۱۳۵ مکتبة الرشيد ٔ رياض ۱۳۳۰ 🕳 🕻

فرماتے ہیں کہ بچیٰ بن معین نے کہا: بیر کذاب ہے ابن الجوزی نے اس کا ضعفاء میں ذکر کیا ہے۔

martat.com

تيبار القرأر

0+1 FP --- 1/1 1/18/3 1/

اس پر چوتھا اشکال میہ ہے کہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ اذان متحدین بھی دی گئی ہے: امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ ھاپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فتح کمہ کے دن حکم دیا کہ وہ کعبہ کے اوپر 2 ھے کراذ ان دیں۔

عن هشام عن ابيه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان يوذن يوم الفتح فوق الكعبة. و معند النائد العلم المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المنائد المن

(مصنف ابن الي شيبه ح اص ۲۰۳ دار الكتب العلميه 'بيروت ۲ ۱۳۱۲ه ) ﴿ حُرْهُ

علامه سيد محمد اللين عمر بن عبد العزيز ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ هاس بحث ميس لكهت بين:

حافظ سیوطی نے ''اوائل' میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے معجد کے مینار پر چڑھ کر اذان دی وہ شرحبیل بن عامر المرادی تھا اور بنوسلمہ نے حضرت معاویدرضی اللہ عنہ کے شم سے اذان کے لیے مینار بنائے' اس سے پہلے مینار نہیں تھے' امام ابن سعد نے حضرت ام زید بن ثابت کی سند سے روایت کیا ہے' وہ بیان کرتی ہیں کہ معجد کے گرد میر اگھر سب سے اونچا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابتداء میں اس کے اوپر چڑھ کر اذان دیتے تھے' حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معجد تھیر فر مالی کی اس کے بعد حضرت بلال معجد کی حجوت کے اوپر اذان دیتے تھے اور ججت کے اوپر کوئی بلند چیز رکھ لیتے تھے۔

(ردالحتارج ٢ص٣٩ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

امام ابن سعد کی اس روایت کوعلامه اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ اره اور' الفقه الاسلامی' کے مخرج نے بھی ذکر کیا ہے۔ (روح البیان ج۸ص ۳۵-۳۴۹ داراحیاء التراث العربی میروت ۱۳۲۱ کے الفقہ الاسلامی جاص ۵۳۹)

امام ابن سعد کی جس روایت کا علامه شامی وغیرہ نے ذکر کیا ہے 'بیروایت ہم کو' الطبقات الکبریٰ' میں نہیں ملی' لیکن امام ابن سعد کی اور بھی تصانیف ہیں مثلاً تاریخ اور الطبقات الصغریٰ 'ہوسکتا ہے کہ بیروایت ان میں سے کسی کتاب میں ہو اس پر پانچواں اشکال بیہ ہے کہ بعض فقہاء نے مسجد میں اذان دینے کو بلا کراہت جائز کہا ہے جسیبا کہ علامہ قہستانی نے نقل کیا ہے۔

اس سلسہ میں چھٹی اہم اور قابل غور بات ہے کہ فقہاء نے جو بلند جگہ پر اور مینار پر اذان دینے کا طریقہ بتایا ہے اس
سے ان کا مقصود ہے ہے کہ اذان کی آ واز تمام جگہوں پر پہنچ جائے اور اب جب کہ لاؤڈ اسپیر کے ذریعہ اذان کی آ واز زیادہ
آسانی سے دور دور تک پہنچ جاتی ہے تو مینار پر چڑھ کر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے جب کہ مینار بھی چالیس ہجری کے بعد
بنائے گئے ہیں آ ج کل عموماً مجد کے محراب میں اذان دینے کے لیے ایک جگہ بنالی جاتی ہے اور وہاں لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی
جاتی ہے اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد میں اذان دینے سے متع نہیں فرمایا 'میر ممانعت مرف چھٹی صدی ہجری اور بعد کے بعض فقہاء سے منقول ہے جب کہ اس کے برخلاف احادیث سے مسجد میں اذان دینا تابت
ہے اور بعض فقہاء نے بھی مجد میں اذان دینے کو بلا کرا ہت جائز کہا ہے 'نیز اذان میں اللہ کا ذکر ہے اور مجد میں اللہ کے ذکر

اوراس مخض سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ کی مساجد میں اللہ کے اسم کے ذکر کرنے ہے منع کڑے۔

وَمَنْ أَظْلُمُ مِثَنَ مَنَعَ مَلِمِ اللهِ أَنْ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُهُ (الِتروسِية)

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجد میں آ وازبلند کرنامنع ہے' اس لیے مجد میں آ وازبلندنہیں کرنی جا ہیے اور اذان بلند آ واز سے دی جاتی ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سب سے بڑی مجدیعنی کعبہ کی حیست برحضرت بلال سے اذان دلوائی'

جلدوتهم

marfat.com

بهاد القرآر

مساجد میں دینی جلے کے جاتے ہیں جن میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے تھتیں پڑھی جاتی ہیں نعرہ تھیراورنعرہ رسالت لگائے جاتے ہیں جن سے ساری مجد کونج اٹھتی ہے نمازوں کے بعد ذکر بالجمر کیا جاتا ہے جلسوں میں اور ہر جعد کی نماز ک بعد بلند آواز سے صلوٰ قوسلام پڑھا جاتا ہے ندکور الصدر حدیث اور اہل سنت کے معمولات سے معلوم ہوا کہ مساجد میں اللہ کے نام اور اس کے ذکر کو بلند آواز سے کرنا ممنوع نہیں ہے البتہ مساجد میں بلند آواز سے جوذکر ممنوع ہے وہ بہ ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم میں سے جو مخف یہ سے کہ کوئی شخص اپنی گم شدہ چیز کا بلند آ واز سے سجد میں اعلان کررہائے اسے چاہیے کہ وہ یہ کیے کہ اللہ تیری کم شدہ چیز کو واپس نہ کرئے کیونکہ مساجد کواس لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ (میچ مسلم رقم الحدیث: ۵۱۸ مشکلوة رقم الحدیث: ۵۱۸)

اور جارے ہاں رواج ہے کہ گم شدہ چیز ول کا مساجد کے لاؤڈ اپنیکر سے اعلان کیا جاتا ہے ' سواگر خطرہ ہے تو ان اعلانات کو خطرہ ہے اللہ کے نام کے ذکر اور اذان کو کیا خطرہ ہے 'ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ متقد مین مجد کے مینار میں اذان دینے کے لیے اس وجہ سے کہتے تھے کہ بلند جگہ پر اذان دینے سے آ واز سب لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور اب لاؤڈ اپنیکر کے ذریعہ یہ مقصد زیادہ اچھے اور بہتر طریقہ سے پورا ہو جاتا ہے 'اس لیے محراب مسجد میں جو لاؤڈ اپنیکر پر اذان دی جاتی ہے یہ بالکل شرعاً جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اذان کے مباحث میں سے ایک مبحث اذان کے بعد دعا ہے اس کی تحقیق ہم نے تبیان القرآن جسم ۱۷۵-۱۷۸ بس کر دی ہے۔

ایک اور مبحث ہے: اذان کے بعد صلوٰۃ وسلام پڑھنا'اس کی تحقیق ہم نے شرح سیح مسلم ج۲ص ۵۵۱۔۵۳۹ میں کر دی ہے' نیز ذکر بالجبرص ۲۳۵۔۲۳۳ میں بھی ہم نے اذان کے بعد صلوٰۃ وسلام پڑھنے پر مفصل بحث کی ہے (۵) قرآن اور سنت سے عام مونین کی دعوت کا ثبوت

ہمترین امت ہوجس کولوگوں کے لیے نکالا گیاہے تم نیک باتوں کا تھم دیتے ہواور بُرے کاموں سے ردکتے ہواور دائماً

الله برايمان ركفته بو-

اے ایمان والوائم اپنے آپ کواور اپنے گھر والول کو دوز خ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں۔ كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

(آل عمران:۱۱۱)

يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُوْاقُوَّا ٱلْفُسَكُّمُو الْفِيكُونَا وَادَّفُودُهَا النَّاسُ وَالْبِحِبَادَةُ وَالْمُواقُولُهُا

اوراس سلسله میں احادیث میہ ہیں:

طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے نمازعید سے پہلے خطبہ پڑھاوہ مروان تھا'اس کی طرف ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا: نماز خطبہ پر مقدم ہے' مروان نے کہا: وہ طریقہ ترک کر دیا گیا' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا: اس شخص نے کھڑے ہوئے سنا ہے: تم میں سے جس شخص عنہ نے کہا: اس شخص نے اپنا فرض اوا کر دیا' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: تم میں سے جس شخص نے کہا: اس شخص نے اپنا فرض اوا کر دیا' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: تم میں سے جس شخص نے کہا: اس کو کہ ایک ہوئے اپنا فرض اور اگر اس کی طاقت ندر کھے تو زبان سے اس کو کر اس کے اور اگر اس کی طاقت ندر کھے تو زبان سے اس کو کر اس کے اور اگر اس کی طاقت ندر کھے تو دل سے اس کو کر ا جائے ۔ (صحیح مسلم رتم الحدیث: ۴۹ سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۱۳۰۰ سنن الز مذی رقم الحدیث: ۱۳۰۰ سنن الز میں اللہ بیث کے اللہ بیث کا الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها بيان كرتے بين كه مين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبي فرماتے ہوئے سا ہے كہ تم

جلدوتهم

marfat.com

تبيان القرآن

الدیک:۱۸۲۹ جاسی السائیدوا من منداین فررم الدیک:۱۸۹۸ نیکی اور بدی کے متعلق مفسرین کے اقوال

ٹیم السجدۃ :۳۴ میں فرمایا:''اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہیں' سوآپ بُرائی کوا چھے طریقہ سے دور کریں' پس اس وقت جس کےاورآپ کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ آپ کا خیر خواہ دوست ہے 0''

نیکی اور بدی کی تفسیر میں علامدابوالحن علی بن محد الماوردی نے حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں:

(۱) این عیسیٰ نے کہا: نیکی سے مراوزم بات ہے اور بدی سے مراد سخت اور تلخ بات ہے

(۲) نیکی سے مراد صبر کرنا ہے اور بدی سے مراد انتقام لینا ہے۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے کہا: نیکی ہے مرادایمان ہے اور بدی ہے مراد شرک اور کفر ہے۔

(م) ابن عميرنے كها: ينكى سے مراد معاف كرنا ہے اور بدى سے مراد انقام ليزا ہے۔

(۵) ضحاک نے کہا: نیکی سے مرادحلم اور بردباری ہے اور بدی سے مراد تندخوئی 'بدمزاجی اور فخش کلام ہے۔

(۲) حضرت علی کرم الله و جهدنے فر مایا: نیکی سے مرا درسول الله صلی الله علیه وسلم کی آل سے محبت کرنا ہے اور بدی ہے مرا دان سے بغض رکھنا ہے۔ (النک والعون ج۵ ۱۸۲ دارالکتب العلمیہ 'بیروت)

علامہ ابوعبد اللہ قرطبی متوفی ۱۶۸ ھے نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: جو شخص تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ' امام ابو بکر بن العربی نے کہا: نیکی سے مرادمصافحہ کرنا ہے' حدیث میں ہے:

عطاء بن ابی مسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم ایک دوسرے سے مصافحہ کرو کہ یہ کینہ کو دور کرتا ہے اور ایک دوسرے کو تخفے دواور ایک دوسرے سے مجت رکھواس سے بغض دور ہوتا ہے۔

(موطاءامام ما لك رقم الحديث: ٣١ ١٤ ثبير وت ٢٠٠٠ وارالمعرفة 'بيروت ٢٠١٠ ١١٥)

حضرت البراء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب دومسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر محبت اور خیر خواہی سے مصافحہ کرتا ہے تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔

(سنن ابودا وُورقم الحديث: ٥٢١٢ سنن الترندي رقم الحديث: ٢٤٢٧ مند احدرقم الحديث: ١٨٥٤٣)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے اس آیت کی تغییر میں بیردایت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تم کو بُرا کے تو تم اس سے کہون اگر تم صادق ہوتو الله مجھے معاف کرے اور اگر تم کا ذب ہوتو اللہ تنہیں معاف فرمائے 'حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کوایک شخص نے بُرا کہا تو انہوں نے اس کواسی طرح جواب دیا تھا۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ص۳۲۳۔ دارالفکر' بیردت'۱۳۱۵ھ)

جلدوتهم

#### marfat.com

#### حسن اخلاق کے متعلق احادیث

اس کے بعد فرمایا:'' سوآپ بُراکی کو اجھے طریقہ ہے دور کریں کی اس وقت جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے دہ ایہا ہو جائے گاجیے وہ آپ کا خیر خواہ دوست ہے'۔

اس آیت مین حسن اخلاق کی تلقین کی تی ہے اور حسن اخلاق کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے آخری وصیت اس وقت کی جب میں گھوڑے کی رکاب میں پیرر کار ہاتھا' آپ نے فر مایا: اے معاق بن جبل الوگوں کے ساتھ الحلاق کے ساتھ جیش آؤ۔

(موطالهم ما لك رقم الحديث: ١٦ ا ١٤ ج م ٢٠٠٣ دار العرف بيروت ١٣٠٠ه)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا آپ ان میں ہے آسان کام کو اختیار کرتے تھے بہ شرطیکہ دہ گناہ نہ ہو اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ اس کام سے سب سے زیادہ دور ہونے والے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا الل یہ کہ اللہ کی حدود تو ڑی جا کیں اگر اللہ کی حدود تو ڑی جاتیں تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

(صحح ابناری رقم الحدیث: ۳۵۱۰) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۹۹ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۵۸۵ ما ما السانید داسنن مندعا نشرقم الحدیث: ۱۸۸۳ می ابنان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کسی مختص حضرت علی بن حسین بن علی بن الی طالب رضی الله عنهم بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کسی مختص کے اسلام کاحسن بیہ ہے کہ وہ فضول اور بے مقصد ہاتوں اور کاموں کوٹرک کردے۔

(سنن الترذى دقم الحديث:۲۳۱۸ سنن ابن ملبددقم الحديث:۳۹۷)

یجی بن سعید بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیر صدیث پنجی ہے کہ انسان اپنے حسن اخلاق سے رات کونماز ہیں قیام کرنے والے اور دن میں روز ہ رکھنے والے کے اجرکو یالیتا ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۷،۷۹۸ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۲۲۱)

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: کیا میں تم کو اس کام کی خبر نہ دول جس میں نماز اور صدقہ سے بہت زیادہ خیر ہے؟ اوگوں نے کہا: کیوں نہیں انہوں نے کہا: دوآ دمیوں میں سلح کرانا اور تم بغض رکھنے سے اجتناب کروئید نیکیوں کو کاٹ ڈالٹا ہے۔ (موطاامام مالک رقم الحدیث:۲۲۲ جمس ۴۳۴ ہیروت)

امام مالک فرماتے ہیں کہ ان کو میرحدیث بینی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ حسن اخلاق کو کممل کر دوں۔ (موطانام مالک رقم الحدیث:۱۷۳۳ ج ۲۰۰۲)

حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آ کر عرض کیا: یا رسول الله! مجھے چند الی باتیں بتا کیں جو زندگی میں میرے کام آ کیں اور زیادہ باتیں نہ بتا کیں ورنہ میں بھول جاؤں گا' آپ نے فرمایا: تم غصہ نہ کیا کرو۔ (صحح ابخاری قم الحدیث: ۱۱۱۲ سنن التر ندی قم الحدیث: ۲۰۲۰)

جوار کا میں میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ مخص زور آور نہیں ہے جولوگول کو بچھاڑ دے زور آوروہ مخص ہے جوغصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔

(صحیح ابخاری قم الحدیث:۱۱۱۴ صحیح مسلم قم الحدیث: ۲۵۸۲)

حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کسی مسلمان کے لیے س جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس سے گزریں 'ایک اس

marfat.com

طرف مند کرنے دوسرااس طرف مند کرلے ان دونوں میں بہتر دہ ہے جوسلام کے ساتھ ابتداء کرے۔

( منح ابخاري رقم الحديث: ٢٠٤٠ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٩١١ سنن ترندي رقم الحديث: ١٩٣٢)

علاء کاس پراجماع ہے کہ اگر کمی محف کویہ خطرہ ہو کہ اگر وہ فلال محف سے گفتگو کرے گا اوراس سے راہ ورسم رکھے گا تو اس سے اس کے دین میں ضرر پنچے گا'یاس کے ساتھ میل ملاپ رکھنے سے اس کو کوئی د نیاوی نقصان پنچے گا تو وہ تین دن کے بعد بھی اس سے قطع تعلق رکھ سکتا ہے' نیز قر آن اور سنت میں ہے تھم ہے کہ ظالموں 'بدعتوں اور فساق اور فجار سے قطع تعلق کرنا لازم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ایک دوسر سے سے بغض نہ رکھواور نہ حسد کر داور نہ نا اپند یوگی سے ان سے پیٹھ موڑ واور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک تعلق رکھے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۲۰۵۲ 'سنن ابو داؤ در قم الحدیث: چائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک تعلق رکھے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۵۲ 'سنن ابو داؤ در قم الحدیث الحدیث (۱۹۵۲ کو در سے دیل سے در سے دیل سے در سے در سے ساتھ کو در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بتم بدگمانی کرنے سے بچؤ کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اورلوگوں کے متعلق جسس نہ کرواور دنیا میں رغبت نہ کرواور حسد نہ کرواور بغض نہ کرواور ایک دوسرے سے اعراض نہ کرواور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٢٠ ٢٠ ، سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٤٩٧ موطا امام ما لك رقم الحديث: ١٤٣٠)

بدگانی نہ کرنے کامحمل میہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے کسی کی دین داری میں بدگانی نہ کر واور تجسس نہ کرنے کا مطلب میہ کہ کسی کے عیوب تلاش نہ کر واور دنیا میں رغبت نہ کر وکامعنی میہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے دوسروں کو حقیر اور کم تر نہ جانو اور حسد نہ کر وکامعنی ہے: کسی کے پاس دنیاوی نعمتیں دیکھ کر اس سے حسد نہ کرو کہاں کسی کی دین نعمتوں پر رشک کرنامستھن ہے کہ اس کے پاس میں متحت رہے اور مجھے بھی مل جائے۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال ہر جمعہ کو دوبار پیش کیے جاتے ہیں اور پیر کو اور جمعرات کو پھر ہر عبد مومن کی مغفرت کر دی جاتی ہے 'سوااس بندے کو جواپنے بھائی سے (غیر شرع) بغض رکھتا ہو (فرشتوں سے) کہا جاتا ہے: ان دونوں کور ہنے دوختی کہ بیسلے کرلیں۔ (سمج مسلم البر واصلة رقم الحدیث: ۳۲ 'موطا اما مالک رقم الحدیث: ۱۸۳۳) لوگوں کی زیاد تی برصبر کرنا اور انہیں جواب نہ دینا اولوالعزم لوگوں کا طریقہ ہے

خم السجدة:٣٥ مين فرمايا: "اور بيصفت ان بى لوگوں كو دى جاتى ہے جومبر كرتے ہوں اور بيصفت ان بى لوگوں كو دى جاتى ہے جو برد نصيب والے ہوں 0"

عام طور پر بیہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کا کوئی ماتحت اس کی نافر مانی کرے یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ جوش غضب میں آ کراس کو سخت سزادیتا ہے یا کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ اس سے انتقام لینے پرتل جاتا ہے اور ایسے مواقع پر منبط کرنا اور اپنے سرکش نفس کو صبر اور صنبط کے ساتھ قابو میں رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے قرآن مجید میں ایک اور

> وَجَزْءُ اسْتِمَةِ سَيْئَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ (الثوري: ٣٠)

اور بُرائی کا بدلہ اس کی مثل بُرائی ہے اور جومعاف کر دے اور اسلاح کرے اس کا اجراللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ۞

فلدوهم

marfat.com

إهيار القرأر

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ جوفض فضائل نفسانیدادر توت روحانیہ سے متصف ہواور وہ صاحب نفس مطمعتہ ہووئی فضب کے موقع پرمبر کرسکتا ہے کیونکہ وہ گفض انتقام لینے میں مشغول ہوگا جس کانفس ضعیف ہو بلکہ جوصاحب نفس امارہ ہو کیونکہ جس کانفس قوی ہوتا ہے اور وہ صاحب نفس مطمعتہ ہو وہ ایسے واقعات سے متاثر نہیں ہوتا جوموجب غضب ہول خلاصہ بیہ ہے کہ انسان اینے باطن کوصاف کرے حتی کہ اس کے نزدیک تلخ اور شیریں اور پہندیدہ اور ناپندیدہ امور برابر ہوجا کیں۔

اگر بیسوال کیا جائے کہ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کانفس تو ی نہیں تھا اور وہ صاحب نفس مطمعت نہیں تھے پھر انہوں نے بعد میں اس محض کو جواب دیتا کیوں شروع کیا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا بیفتل بہ ظاہر خلاف اولی تھا لیکن حقیقت میں ہماری نیکیوں سے افضل تھا کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیفتل ہی اس کا سبب بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ مشاہدہ کیا کہ جب انسان کسی کی زیادتی برصر کرے اور خود بدلہ نہ لے تو فرشتہ اس کی طرف سے جواب دیتا رہتا ہے۔

بعض اوگوں نے بعض مسائل میں مجھے سے اختلاف کیا ہے اور اس اختلاف کی بناء پر وہ مجھے سب وشتم کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے میر سے خلاف مضامین شائع کیے اور مختلف کتا ہے بھی لکھے جن میں مجھے بی مجر کرکوسا میں نے ان میں سے کی کو جواب نہیں دیا میں صرف مید دعا کرتا ہوں کہ اگروہ اپنے غیظ وغضب میں برحق ہیں تو اللہ تعالی میری مغفرت فرمائے اور اگر میں حق برہوں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔

نی صلی الله علیه وسلم کا شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنا

اس آیت میں انزغ "کالفظ ہے علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی عامد فے اس کے حسب ذیل معانی لکھے ہیں

سے چیز میں طعن کرنا 'کسی کی غیبت کرنا' لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا' کسی کو بہکانا اور ورغلانا اور کسی کو وسوسہ ڈالنا۔ (القاموں الحیلاج سم ۱۹۲۷ داراحیاءالتراث الاسلامی ہیردت ۱۹۲۴ داراحیاءالتراث الاسلامی ہیردت ۱۹۱۴ء)

علامه محمد بن مكرم ابن منظور افريقي متوفي اا عره لكصتري:

حلدوتم

marfat.com

تبيان القرآن

حم السجدة: ٣٦ ميں اس كامعنى ہے: انسان كے دل ميں وسوسد ڈالنا اور اس كو گناه كرنے كے ليے بہكانا۔

(لبان العربج ٨ص ٣٥٣ نشرادب الحوذ ة 'ايران' ١٣٠٥ هـ)

خلاصہ بیہ ہے کہ اے مخاطب! اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے اور تم کواس تھم پر عمل کرنے سے روکے کہ تم بدی کا جواب نیکی سے اور بُرائی کا جواب اچھائی سے دوتو تم اس کے وسوسہ سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔

ہم نے اس آیت کواس برمحمول کیا ہے کہ اس میں عام انسان سے خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے کے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے محفوظ ہیں حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:تم میں سے ہرشخص کے ساتھ جنات میں سے ایک ساتھی مسلط کر دیا جاتا ہے' صحابہ نے بوچھا: یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا: میرے ساتھ بھی' مگر سے کہ اللہ نے اس کے خلاف میری مد دفر مائی' وہ مسلمان ہوگیا اور وہ مجھے نیکی کے سوااور کوئی مشورہ نہیں دیتا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۱۷ منداحمه ج اص ۴۸۵ طبع قدیم منداحه ج۲ ص ۱۵۹ و قم الحدیث: ۳۶۳۸ و سسة الرسالة 'بیروت ۱۳۱۴ ه و ایم جم الکبیررقم الحدیث: ۴۲۳۰ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۱۴۳ و شیخ ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۲۸ و لائل الدو قرح کص ۱۰۱ مندالبز ار رقم الحدیث: ۴۳۳۸ میخ الزوا کدج ۴ مص ۴۲۵ جامع المسانید واکسنن مندعبدالله بن مسعود رقم الحدیث: ۸۳۳۸ )

قاضی عیاض متوفی ۱۳۴۷ ھاور علامہ نو وی متوفی ۱۷۲ ھے نے لکھا ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم میں شیطان کے ڈالے ہوئے مرض سے اور اپنے دل میں اس کے وسوسہ سے اور اپنی زبان میں اس کے کلام سے معصوم ہیں ۔ (اکمال اُمعلم بفوائد مسلمج ۸س ۲۵۱) صحیح مسلم بشرح النووی جااص ۲۰۰۸)

غصه نه کرنے اور معاف کردینے کی فضیلت میں قرآن اور سنت کی تصریحات

انسان جو کسی پرغضب ناک ہوتا ہے تو دراصل میہ بھی شیطان کے وسوسہ کی وجہ سے ہوتا ہے انسان کو جاہیے کہ جب اسے کسی بات پرغصہ آئے تو وہ اپنے غصہ کو ضبط کرے اور جس کر نے اور جس پرغصہ آیا ہے اس کو معاف کر دے اور اس کی قرآن اور سنت میں بہت فضیلت ہے۔

الله فصر کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ اللہ ا اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے 0 اللہ اور جولوگ کبیرہ گنا ہوں سے اور بے حیائی کے کا موں سے اجتناب کرتے اور جب وہ (کسی بات پر) غضب ٹاک ہوں تو اجتناب کرتے اور جب وہ (کسی بات پر) غضب ٹاک ہوں تو

معاف کردیتے ہیں 🔾

حضرت ابو ذررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جبتم میں ہے کسی شخص کو غصر آئے

وَالْكُظِمِيْنَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (آلَمَ السَّا) مُلَاللَّهُ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مَالْفَكِ مِنْ مَا عَلَى الْمُ

وَالَّذِينُ يَحْتَنِبُونَ كَبَيْرِ الْإِثْمِودَالْفَوَاحِشَ وَإِذَامَا عَضِبُواهُمْ يَغْفِرُوْنَ (الثوريُ: ٣٤)

جلدوجهم

marfat.com

France

اوروہ کھڑ اہوتو بیٹے جائے کھراگراس کا خصرتم ہوجائے تو فیہا ورندوہ لیٹ جائے۔

(سنن ابوداؤ درتم الحديث: ٨٢ ٢٥ الصحيح ابن حبان رقم الحديث: ٧٥٩ 6 جامع المسانيد وأسنن مندا بي وررقم الحديث: ١١٣٨ ٢)

حضرت سلیمان بن مردرمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم کے سامنے دوآ دمی ایک دوسرے سے لڑے ان میں ایک غضب ناک ہوا'اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی گردن کی رکیس پھول ٹمئیں' نی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف د كيدكر فرمايا: مجص ايك اي جمله كاعلم بكر اكروه يه جمله كهدر علواس كاغضب فروجوجائ كا وه جمله يدب اعوذ بالله من الشيه طن الرجيم 'ايك فخص جس نے ني صلى الله عليه وسلم سے بيرحديث في وواس مخص كے پاس كيا اوراس سے كما جم جانة ہوكذابهي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كيا فر مايا تھا؟ اس نے كہا جبيل اس نے كہا: آپ نے فر مايا تھا: مجھے اپسے جمله كا علم ہے کہ اگراس نے وہ جملہ کہددیا تو اس کا غصرتم ہوجائے گا'وہ جملہ ہے:اعو ذبالله من الشیطن الموجیع 'اس تخص نے كها: كياتم مجهد ديوانا مجهة مور (صحح البخاري رقم الحديث: ٢٠١٨، صحح مسلم رقم الحديث: ٣٦١٠)

ابووائل بیان کرتے ہیں کہم عروہ بن محرکے پاس محے ان سے ایک مخص نے ایک بات کی جس سے ووغضب ناک ہو سن كا من الله الله المحر وضوكيا اوركها: ميرے والد نے ميرے داوا عطيه رضى الله عندے روايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: بے شک غضب شيطان کی جانب سے ہوتا ہے اور بے شک شيطان آمک سے پيدا کيا حميا ہے اور آمگ سرف پانی سے بچھائی جاتی ہے' ہیں جبتم میں سے کوئی مخص غضب ناک ہوتو وہ وضو کرے۔

(سنن الوداؤ درقم الحديث: ٨٨٤ منداحه جهل ٢٢٦)

حضرت معاذبن انس رضي الله عنه بيان كرتے بيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جو محص اپنے غصہ كے نقاضے كو بورا کرنے پر قادر ہواس کے باوجود وہ اپنے غصے کو ضبط کرلے تو قیامت کے دن اللہ سجانہ اس کوتمام مخلوق کے سامنے بلا کر فر مائے گا: تم بڑی آ تکھوں والی حورول میں سے جس حور کو جا ہو لے لو-

(سنن ابوداؤدرقم الحديث: ٤٤٧م سنن ترندي رقم الحديث: ٣٠٢ سنن ابن ملبرقم الحديث: ٣٨٧)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں رسول اللّٰه صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی' پھر آ پ نے کھڑے ہو کرخطبہ دیا اور قیامت تک جو پچھ بھی ہونے والا تھا اس کی ہم کوخبر دے دی اس کو یا در کھا جس نے یا در کھا اور جواس کو بھول گیا وہ بھول گیا' اس اثناء میں آپ نے فر مایا: بے شک دنیا سرسز اور میٹھی ہے اور بے شک اللہ تم کواس دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہے چروہ دیکھنے والا ہے کہتم اس دنیا میں کیا کرتے ہو 'سنو دنیا سے بچواور عورتوں سے بچو نیز آپ نے فرمایا: سنوكى آدى كارعب مهين تل بات كينے سے ندروك دے جب كرتم كواس كاعلم ہو كھرمعزت ابوسعيدردنے كي اور كينے لكے: الله كانتم! ہم نے بہت ك الى چزيں ديكسيں جن سے ہم مرعوب ہو سے آپ نے مزيد فرمايا: سنوا ہرعبد شكن كے ليے قیامت کے دن ایک جینڈانسب کیا جائے گا'جس کی مقداراس کی عہد فکنی کے برابر ہوگی اور سربراہ مملکت سے عہد فکنی سے بوی اور کوئی عہد شکنی نہیں ہے اس کی عہد شکنی کا حبن ڈااس کی سرین کے پاس گاڑ دیا جائے گا اور اس کی احادیث میں ہم کو باو ہے آپ نے فر مایا:سنو! بنوآ دم کو مختلف طبقات میں پیدا کیا گیا ہے سنوان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کوور میں خصر آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے اور ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کوجلد غصر آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے اور سے برابر سرابر ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کوجلد غصر آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے سنوان میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جن کو دیر میں غصر آئے اور جلد چلا جائے اور سب سے بدتر وہ ہیں جن کوجلد غصر آئے اور دیر میں جائے سنو! بے شک غضب این آ دم کے دل میں

martat.com

تبيان القرأن

ایک چنگاری ہے' کیاتم نے نہیں دیکھا کہ غضب ناک شخص کی آئٹھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں' پس جس فخص کی بیرکیفیت ہواس کو چاہیے کہ وہ زمین پر لیٹ جائے۔

(سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۱۹۱ مندالحمیدی رقم الحدیث: ۵۲ کا منداحدی ۳ ص کا سنن این ماجه رقم الحدیث: ۲۸۷۳ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۰۱۱ سنن کبری للبهتی جے پیص ۹۱ ولائل النبو ق ۲۶ ص ۱۳۷۷ جامع المسانید وانسنن مندابوسعیدالخذری رقم الحدیث: ۱۰۴۵)

#### غصه کرنے کے دینی اور دنیاوی نقصا نات

غصه نه كرنے اور غيظ وغضب كے تقاضول كوترك كرنے اور معاف كرنے كے حسب ذيل فوائد ہيں:

- (۱) عصر کرنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور بلڈ پریشر کا مریض عصہ کرے تو اس کو فالج ہونے کا خطرہ ہے یا د ماغ کی رگ پھٹ جانے کا 'ہمارے علاقے میں ہائی بلڈ پریشر کے ایک مریض ہیں' وہ کسی بات پر عصہ ہوئے اور ان کے پورے جسم پر فالج ہوگیا' اللہ تعالیٰ ہم سب کومحفوظ رکھے۔
  - (۲) جب آ دمی غصہ کوترک کرتا ہے اور انتقام نہیں لیتا تو وہ صبر کرنے کی اعلیٰ صفت ہے متصف ہوتا ہے۔
  - (۳) غیظ وغضب میں وہی شخص آتا ہے جس میں تفاخراور تکبر ہوادریہ جاہلیت کی صفت ہےاور غصہ میں نہ آنا انسان کے منکسر المزاج اور متواضع ہونے کی دلیل ہے۔
  - (۳) شیطان انسان کےخون کو جوش میں لاتا ہے تا کہ انسان کو دینی اور دنیاوی نقصان ہواور مسلمان اعسو ذیب الملہ من المشیطان الموجیم پڑھ کرغصہ کو دور کرتا ہے اور حلم اور صبر کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔
  - (۵) عصدروکنے پراعو فربسالله من الشيطان الوحيم سے مددحاصل کرنی جائے۔ حالت بدلنے سے کداگر کھڑا ہوتو بیٹے جائے اور بیٹھا ہوتولیٹ جائے۔
  - (۲) وہ غصہ مذموم ہے جود نیاوی امور اور اپنے ذاتی معاملات میں ہواور جو غصہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں اور دشمنوں پر ہواور اللہ کی حدود کے تو ڑنے پر ہواور دین کی سربلندی اور احیاء سنت کے لیے ہووہ غصہ محمود ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اوراس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورتی اور چاند ہیں اور تم نہ سورتی کو سجدہ کرواور دنے چاند کو اور الله ہی کو سجدہ کروجس نے انہیں بیدا کیا ہے اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہوں پھر بھی اگر بیاوگ تکبر کریں تو جوفر شنے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی شبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں اور (اے مخاطب!) اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو زمین کو خشک اور غیر آباد دیکھا ہے پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے 'بے شک جس نے اس نے میں کو خشک اور غیر آباد دیکھا ہے وہی (قیامت کے دن) کر دول کو زندہ کرنے والا ہے 'بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے O (مم اسجد تا ہوں) الله دیا گی الو ہیت اور تو حبید بر دلیل

حم السجدة : ٣٣ ميں يہ بيان فر مايا تھا كذ اوراس سے عمدہ اوركس كا كلام ہوسكتا ہے جواللہ (كے دين) كى دعوت دے 'اور
اس آيت ميں يہ بتايا ہے كہ اللہ كے دين كى دعوت دينے كا طريقہ يہ ہے كہ اللہ تعالى كے وجود اس كى الوہيت اس كى تو حيد اس
كى قدرت اور اس كى حكمت پر دلاكل چيش كيے جائيں' رات اور دن اور سورج اور چاند دغيرہ اللہ تعالى كى الوہيت اور اس كى قدرت اور اس كى حكمت بر دلاك چيش كيے جائيں' رات اور چاند كا طلوع اور غوند دغيرہ اللہ تعالى كى الوہيت اور اس كى توحيد پر دلالت كرتے ہيں اور اس كى تقرير يہ ہے كہ سورج اور چاند كا طلوع اور غونكہ پورى كا ننات ميں يہ نظام واحد ہے' اس
وجود ميں آرہا ہے' اس سے معلوم ہوا كہ سورج اور چاندكى ناظم كے تابع ہيں اور چونكہ پورى كا ننات ميں يہ نظام واحد ہے' اس
سے واضح ہوا كہ اس كا ناظم بھى واحد ہے اور اس پورى دنيا ميں سورج سے عظيم اور تو ى چيز ہميں كو كى نظر نہيں آئى' وہ اگر اپنے

marfat.com

مقام سے ذراینچ ہوتا تو اس کی پش سے روئے زمین پرکوئی زندہ ندر بتا اور اگر اوپر ہوتا تو سب سردی سے مخد ہوجاتے تو جس ذات نے اس عظیم سیارے کواپنے نظام کا پابند کیا ہوا ہے وہی خلاق عالم ہے گھروہ جب جا ہتا ہے تو اس عظیم آفیاب کو کہن لگا کر بنور كرديتا باوريداس كى قدرت كى بهت بوى نطانى باوراس بساس پرمتنبه كرنا ب كدجوات عظيم سورج كنوركوسلب كرنے يرقادر ہے وہ جارى آئكمول سے بصارت كے نوركواور جارے دلول سے بعيرت كے نوركوزاكل كرنے يربطرياتي اولى قادر ہے اس لیے سورج کہن کے موقع پر نی سلی اللہ علیہ وسلم نے جمیں صلوٰ ق کسوف پڑھنے کی تا کید فرمائی ہے مدیث عمل ہے: سورج کہن کے وقت نماز پڑھنا

حضرت عبدالله بن عباس منى الله عنهما بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كعمد من سورج كولمبن لك مميا تق رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نماز كسوف برد هائى اور اس ميں بہت طويل قيام كيا اور سورة بقر و كے لگ بعث قر أت كى مجرآ پ نے بہت طویل رکوع کیا' پھر رکوع سے سراٹھا کر بہت دیر کھڑے رہے تھر یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا' پھر آپ نے ( دوبارہ ) رکوع کیااور بہت طویل رکوع کیا' پھرآپ نے سجدہ کیا' پھر دوسری رکعت میں بہت طویل قیام کیااور یہ پہلی رکعت کے قیام کم تھا' پھر آپ نے بہت طویل رکوع کیااور یہ پہلی رکعت کے رکوع سے کم تھا' پھر آپ نے رکوع سے کھڑے ہو کر قیام کیا' یہ بھی طویل قیام تھا گر پہلے قیام ہے کم تھا' پھراس کے بعد دوبارہ رکوع کیا' پھر آپ نے سجدہ کیا' اس کے بعد آپ نماز سے فارغ ہو گئے اور سورج سے گہن دور ہو گیا اور سورج جیکنے لگا' پھر آپ نے فر مایا: سورج اور جاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں'ان کوئسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے' پس جب تم ان نشانیوں کو دیکھوتو اللہ کو یا د کرفا صحابہ نے کہا: یارسول اللہ! ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے مقام سے کی چیز کو پکڑنے لگے تھے 'پھر ہم نے دیکھا کہ آپ بیچھے ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: میں نے جنت کو دیکھا اور میں انگوروں کا ایک خوشا پکڑنے لگا اور اگر میں اس کو لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے اور مجھے دوزخ دکھائی گئی اور میں نے اس سے زیادہ دہشت تاک منظر آج تک نہیں دیکھ اور میں نے دوزخ میں زیادہ ترعورتوں کو دیکھا'صحابہ نے بوچھانیا رسول اللہ! کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا: ان کی ناشکری کی وجہ سے صحابہ نے پو چھا: یا رسول اللہ! کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فر مایا: وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور اس کے احسان کا انکارکرتی ہیں'اگرتم ان کے ساتھ ساری عمراحسان کرتے رہو' پھروہ تم سے کوئی معمولی کمی دیکھ لیس تو کہتی ہیں: میں نے توتم ہے مجھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۰۵۲ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۹ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۱۸۹ الحديث: ٢٩١٣ سنن ابن ماجدرقم الحديث: ٢٢١ منداحدج ٢ ص ٥٣)

سورج کہن کی نماز کے طریقہ میں مداہب ائمیہ

علامه یجیٰ بن شرف نو وی شافعی متو فی ۲۷۲ ه نماز کسوف (سورج گهن کی نماز) میں رکوع کی تعداد میں نماہب بیان كرتے ہوئے لكھتے ہاں:

ہمارے ندہب میں نماز کسوف کی ہر رکعت میں دورکوع اور دو مجدے ہیں (جیسا کہ بذکور الصدر حدیث میں ہے)اوم امام ما لک امام احمرُ اسحاقُ ابوتُور اور داؤد ظاہری کا بھی یہی نہ ہب ہے اور ابراہیم نخفی ' تُوری اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ک نماز کسوف جمعه کی نماز اورضح کی نماز کی طرح دورکعت ہے۔

فقہاءاحنان کی دلیل میہ ہے کہ نماز کسوف میں رکوع کی تعداد میں اضطراب ہے مذکور الصدر حدیث میں ہر رکعت میں ملدوة

martat.com

رکوع کرنے کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں ایک رکعت میں تین رکوع کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں ایک رکعت میں چار رکوع کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں ایک رکعت میں پانچ رکوع کا ذکر ہے اور جو حدیث مضطرب ہووہ لائق استدلال نہیں ہے' اس لیے ہم نے ان مضطرب روایات کوترک کر دیا اور اس حدیث پر عمل کیا جس حدیث میں اصل کے مطابق ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں ایک رکوع کا ذکر ہے۔

ایک رکعت میں تین رکوع کرنے کی حدیث بیہ:

حفرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد میں سورج کو گہن لگ گیا جس دن رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صاحبر اورے حضرت ابراہیم رضی الله عنه فوت ہوئے تھے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دور کعت نماز میں چھ رکوع اور چار سجدے کیے۔ (صبح مسلم: الکسوف: ۱۰۔ رقم بلا گرار: ۹۰۴ الرقم السلسل: ۲۰۹۷ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۱۱۷۸ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۸۶۳ مام المسانید والسنن مند جابر بن عبد الله رقم الحدیث: ۵۱۸)

ایک رکعت میں چار رکوع کرنے کی بیرحدیثیں ہیں:

طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ جب سورج کو گہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورکعت میں آٹھ رکوع اور چار سجدے کیے۔

(صیح مسلم: کسوف: ۱۸ وقم بلا تکرار: ۹۰۸ الرقم المسلسل: ۲۰۷۱ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۱۸۳ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۵۲۰) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی 'آپ نے قرات کی' پھر رکوع کیا' پھر قرات کی۔ پھر دکوع کیا' پھر قرات کی پھر درکوع کیا' پھر قرات کی' پھر رکوع کیا' پھر سجدہ کیا اور دوسری رکعت پھر اسی طرح پڑھی۔ (صیح مسلم: الکسوف: ۱۹۔ رقم بلا گرار: ۹۰۹۔ الرقم المسلسل: ۲۰۷۵ سنن للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۶۷)

ایک رکعت میں پانچ رکوع کرنے کی بیصدیث ہے:

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کونماز کسوف پڑھائی' آپ نے لمبی سورتوں میں سے قر اُت کی اور ایک رکعت میں پانچ رکوع کیے اور دو سجدے کیے' پھر دوسری رکعت بھی آپ نے اس طرح میڑھی۔(سنن ابوداؤدرقم الحدیث ۱۱۸۲)

فقهاءاحناف كے نزديك سورج كهن كي نماز كاطريقه

فقہاءاحناف کا مسلک میہ ہے کہ نماز کسوف میں باقی نمازوں کی طرح دور کعت میں سے ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہیں اوران کی دلیل میہ حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گہن لگ گیا 'پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اتنالمبا قیام کیا کہ لگ تھا اب رکوع نہیں کریں گئ پھر آپ نے رکوع کیا اور اتنالمبارکوع کیا کہ لگ تھا کہ اب بحدہ کمیا کہ لگ تھا کہ اب بحدہ المحلیا اور اتنی دیر کھڑ ہے نے دلگ تھا کہ اب بحدہ المحلیا اور اس کے پھر آپ نے بحدہ سے سراٹھایا اور اس کے پھر آپ نے بعدہ سے سراٹھایا اور اس کے بھر آپ نے دوسرے بحدہ سے سراٹھایا اور اس طرح دوسری رکعت اس کے بھر آپ نے دوسرے بحدہ سے سراٹھایا اور اس طرح دوسری رکعت اس کا بعدہ سے سراٹھایا اور اس طرح دوسری رکعت اس بعدہ اللہ بالبحدہ نہیں کریں گئی جھر آپ نے دوسرے بعدہ سے سراٹھایا اور اس طرح دوسری رکعت اس بعدہ بھر آپ دوسرے کہ لگ تھا اب دوسرا سجدہ نہیں کریں گئی بھر آپ نے دوسرے بعدہ سے سراٹھایا اور اس طرح دوسری رکعت اس بعدہ بھر آپ کے دوسرے بعدہ سے سراٹھایا اور اس البحدہ نہیں کریں گئی بھر آپ نے دوسرے بعدہ سے سراٹھایا اور اس طرح دوسری رکعت اس بعدہ بعدہ بھر آپ کے دوسرے بعدہ بھر آپ کے دوسری بعضے دیسے کہ لگ تھا اب دوسرا سجدہ نہیں کریں گئی بھر آپ نے دوسرے بعدہ سے سراٹھایا اور اس طرح دوسری رکعت البحد بھی بھر آپ کے دوسرے بعدہ بھر آپ کے دوسرے کہ بھر آپ کے دوسرے بعدہ بھر آپ کے دوسرے بعدہ بھر آپ کریں گئی بھر آپ کے دوسرے بعدہ بھر آپ کے دوسرے بعدہ بھر آپ کے دوسرے بعدہ بھر آپ کے دوسرے بعدہ بھر آپ کے دوسرے بھر آپ کے دوسرے بھر کی دوسرے بھر آپ کے دوسرے بھر آپ کے دوسرے بھر آپ کے دوسرے بھر آپ کے دوسرے بھر آپ کے دوسرے بھر کی دوسرے بھر آپ کے دوسرے بھر کی دوسرے بھر آپ کے دوسرے بھر آپ کے دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی دوسرے بھر کی

marfat.com

أد القرآء

#### آ بہت سجدہ

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: ''اور نہ تم سورج کو بحدہ کرواور نہ چا ندکواور اللہ بی کو بجدہ کروجس نے آئیس پیدا کیا ہے O'' اللہ تعالی نے سورج اور چا ندکو بجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ ہر چند کہ وہ دو عظیم سیارے جیں لیکن بیان کی ذاتی فضیلت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بجدہ کیے جانے کے مستحق ہوں'ان کا خالق تو اللہ عزوجل ہے'وہ جب چاہے سورج اور چا ندکو فنا کر دے یاان کی روشنی کو زائل کر دے اور تم اللہ کو بجدہ کروجس نے ان کو پیدا کیا ہے اور اپنے نظام قدرت کو مخر کردیا ہے'اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔

فرشتوں کی دائمی تبیج پرایک اشکال کا جواب

ہم السجد ق: ٣٨ ميں فرمايا: " پھر بھی اگريدلوگ تكبر كريں تو جوفر شتے آپ كے رب كے پاس ہيں تو وہ رات اور دن اس كی تشبيح كرتے رہتے ہيں اور وہ تھكتے نہيں 0 "

یہ تیت سجدہ ہے اور فقہاء احناف کے نزدیک بیقر آن مجید میں گیار ہویں آ بت سجدہ ہے۔

اس آیت میں فرشتوں کی صفت میں فرمایا ہے کہ وہ رات اور دن اللہ کی تبیع کرتے رہے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تبیج کرتے رہے ہیں اب اگر بیسوال کیا جائے کہ جب فرضتے ہروقت اللہ تعالیٰ کی تبیع کرتے رہتے ہیں تو وہ باقی کام کس وقت کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجیدنے ان کے اور کا موں کا بھی ذکر فرمایا ہے مثلاً: مَنْزُلَ بِعُوالدُّوْرُ مُنْ الْکُورُنُ کُ عَلَیٰ گُلْیْکُ . جریل ایمن نے قرآن مجید کوآپ کے قلب برنازل کیا۔

(الشعراء:١٩٣-١٩٣)

اِتَّ الَّذِي يُنَ تُوَفِّمُهُ هُو الْمَلَيِّكَةُ (النهاء: ٩٥) بِ شَكَ فَرَشْتُوں نَے جَن لُوگُوں كَى روح قَبض كى-تَنْفَرُّكُ الْمُلَلِّكَةُ وَالْتُرُوْحُ وَيْنِهَا بِإِذْنِ مَنِيِّهِمْ . فرضة اور جريل اپنے رب كى اجازت سے شب قدر ميں

القدر:٣) نازل ہوتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جن فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی تشیخ کرتے رہتے ہیں وہ فرشتوں کی خاص نوع ہیں' وہ اکا ہر ملائکہ ہیں جواللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور بیاس کے خلاف نہیں ہے کہ دوسرے فرشتے ان کاموں میں مشغول رہتے ہوں جواللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔

بشراور فرشتوں میں باہمی افضلیت کی تحقیق اور امام رازی کی تفسیر پر بحث ونظر

ا مام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ هفر ماتے ہیں:

کیا یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ فرشتے بشر ہے افضل ہیں؟ اس کا جواب میہ ہے کہ ہاں! کیونکہ اعلیٰ درجہ والوں سے
اوئیٰ درجہ والوں کے حال پر استدلال کیا جاتا ہے پس یوں کہا جائے گا کہ اگر میہ کفار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے
ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اکا ہر ملائکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس نوع میں اعلیٰ درجہ والوں کے حال کے حسن سے اونیٰ
درجہ والوں کے خلاف استدلال ہے۔ (تغییر کیورج میں ۵۱۷ داراحیاء التراث العربیٰ ہیروت میں اور اس فین

میں کہنا ہوں: اس دلیل سے مطلقاً فرشتوں کا بشر سے افضل ہوتا لازم نہیں آتا' بلکہ فرشتوں کا کفار سے افضل ہوتا لازم آ رہاہے' باقی فرشتوں اور بشر کے درمیان افضلیت کی تحقیق اس طرح ہے:

جلدوتم

marfat.com

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى ٩١ ٧ ه لكصتر بين:

معتزلۂ فلاسفہاوراشاعرہ کا مسلک ہیہے کہ فرشتے بشر سے افضل ہیں حتیٰ کہ نبیوں اور رسول ہے بھی افضل ہیں اور جمہور اہل سنت کا مسلک ہیہ ہے کہ بشر فرشتوں سے افضل ہے اور اس کی تفصیل ہیہ ہے:

رسل بشرُرسل ملائکہ سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ عامۃ البشر سے افضل ہیں اور عامۃ البشر (یعنی مؤمنین نہ کہ کفار) عامۃ الملائکہ سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ عامۃ البشر سے بالا جماع افضل ہیں 'بلکہ بالضرورۃ افضل ہیں۔

رسل بشركى رسل ملائكه سے افضلیت اور عامة البشركی عامة الملائكه سے افضلیت پرحسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) الله تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کے لیے ان کو سجدہ کریں اور حکمت کا تقاضایہ ہے کہ ادنیٰ کواعلیٰ کی تعظیم کا حکم دیا جاتا ہے۔

(۲) جب الله تعالیٰ نے بیفر مایا کہ اس نے حضرت آ دم کوتمام چیزوں کے اساء کی تعلیم دی تو اس سے مقصود صرف بید تھا کہ حضرت آ دم کی تعظیم اور تکریم کی وجہ استحقاق بیان کی جائے۔

(٣) الله تعالىٰ نے فرمایا:

بے شک اللہ نے آ دم کواور نوح کواور آل ابراہیم کواور آل عمران کوتمام جہان والوں پرفضیلت دی ہے ○ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى الدَّمَرِ وَنُوْحًا وَ الْ إِبْدُهِبُهُ وَالَ عِمْرِكَ عَلَى الْعَلِيِّينَ ﴿ آلَ عَرَانَ ٣٣٠) اورتمام جہان میں فرضتے بھی شامل ہیں۔

(۴) انسان میں شہوت اور غضب ہے اور اس کو کھانے پینے 'رہنے اور لباس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ چیزیں اس کو علمی اور عملی

گمال کے حصول سے مانع ہوتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان عوارض اور موانع کے باوجود عبادت کرنا اور علمی

اور عملی کمال حاصل کرنا' ان کی عبادت سے بہت افضل ہے جن کو عبادت کرنے سے کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے' اس

لیے انسان کا عبادت کرنا فرشتوں کی عبادت کرنے ہے بہت افضل ہے۔ (شرح عقائد نفی منفسا' ص ۱۲۱ کرا تی )

حشر ونشر کے امکان برایک دلیل

خم السجدة: ۳۹ میں فرمایا:''اور (اے مخاطب!)اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو زمین کوخٹک اورغیر آباد دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ تر وتازہ ہو کرلہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے ٗ بے شک جس نے اس زمین کوزندہ کیا ہے وہی (قیامت کے دن)مردوں کوزندہ کرنے والا ہے 'بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے O''

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے رات اور دن اور سورج اور چاند سے اپنی الوہیت اور تو حید پر استدلال فر مایا تھا اور اس آیت سے اللہ تعالی نے اپنی قدرت پر استدلال فر مایا ہے کہ جو ذات مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے وہ ذات مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اس لیے مشرکین کا حشر ونشر کا انکار کرنا باطل ہے نیز جب اللہ تعالی نے پہلی بارانسان کو بلکہ اس پوری کا ئنات کو پیدا کر دیا تو اس کے لیے دوبارہ اس انسان کو جیتا جا گنا کھڑا کر دینا کیا مشکل ہے۔ بازانسان کو بلکہ اس پوری کا ئنات کو پیدا کر دیا تو اس کے لیے دوبارہ اس انسان کو جیتا جا گنا کھڑا کر دینا کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک جولوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں آیا جو خص دوز خ کی آگ میں جموعک دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ خص جواطمینان سے قیامت کے دن آئے گا تم جو چا ہو کر دئے بیٹ وہ تمار کا مول کوخوب دیکھنے والا ہے 0 بےشک جن لوگوں نے قرآن کا اس وقت کفر کیا جب وہ ان کے پاس پہنچ چکا تھا (ان کو عذا ب دیا جائے گا) بے شک یہ بہت معزز کتا ہے ہے 0 اس میں باطل کہیں سے نہیں آ سکتا نہ سامنے سے اور نہ جھیے سے نہ کتا ہوں بہت

جلدوتهم

marfat.com

جدوتم

عمت وال حركي بوئ كى طرف سے نازل شده ب O (م انج انجد ٢٠٠١) الحاد كامعنى اوراس كا مصداق

اس سے پہلے م البحدة : ٣٠ میں یہ بتایا تھا کہ انسان کا سب سے عُمرہ منعنب اور مرتبہ اللہ کے دین کی دھوت دیتا ہے پھر م البحدة : ٣٤ میں یہ بتایا کہ اللہ کے دین کی طرف دھوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تو حید اور اس کی ذات اور صفات پر دلائل قائم کیے جائیں اور ان آبیات میں یہ بتایا ہے کہ جولوگ اللہ تعالی کے دین میں شبہات ڈالتے ہیں وہ اللہ تعالی سے تخفی نہیں ہیں ، پھر ان کو ڈراتے ہوئے اور دھمکاتے ہوئے فر مایا: "تم جو چاہو کرو بے فک وہ تمہارے کا موں کو خوب دیمے والا ہے"۔

ر اس آیت میں مج بحثی کے لیے ' بلحدون ' فرمایا ہے بلحدون الحادے ماخوذ ہے علامہ حین بن محمد داخب اصنبانی متونی ۵۰۲ھ الحاد کامعنیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

الحاد كا ماده لدے كداس كر مع كو كہتے ہيں جو درميان سے بغلى جانب جمكا ہوا ہوتا ہے الحاد كامعنى ہے: حق سے انحراف كرنا الحادكى دونشميں ہيں: (١) كسى كواللہ كاشريك قرار دينا (٢) ان اسباب كو ماننا جوشرك كى طرف پہنچا كيں ' پہلى تتم ايمان كے منافى ہے اور دوسرى تتم ايمان كى كره كو كمزوركر ديتى ہے كيكن ايمان كو باطل نہيں كرتى ' قرآن مجيد بيس ہے:

الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَا يِهِ (الاعراف: ١٨٠) جولوك الله كاساء عن الحاوكرت بي-

اورالله تعالى كاساء مل الحادى دوقتمين بين: (۱) الله تعالى كى المى صفت بيان كى جائے جواس كے ليے جائز نبيل ہے ، مثلا يہ كہنا كہ سے الله تعالى كا بينا ہے يا فرشتے الله كى بيٹياں بين (۲) الله تعالى كى الى صفات بيان كرنا جواس كى شان كے الأق نہيں بين (مثلاً الله مياں يا الله سائيں كہنا)\_(المفروات جاس ۵۷۷ كتية بزار مسلق كم كرمه ۱۳۱۸هـ)

اس آیت میں فرمایا ہے: ''جولوگ ہماری آ یتوں میں الحاد کرتے ہیں' یہاں الحاد سے کیامراد ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) قادونے کہا: اس سے مراد ہے: جولوگ ہماری آنتوں کی تکذیب کرتے ہیں (۲) ابو مالک نے کہا: جولوگ ہماری آنتوں کے تاری سے انحراف کے ہیں (۳) ابن زید نے کہا: جولوگ ہماری آنتوں کا کفر کرتے ہیں (۴) سدی نے کہا: جولوگ ہمارے رسولوں سے عنادر کھتے ہیں (۵) مجاہد نے کہا: اس سے مراد ہے: جب مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کفار سیٹیاں بچاتے ہیں اور تالیاں سیٹیتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا ''آیا جو تخص دوزخ کی آگ میں جمونک دیا جائے گاوہ بہتر ہے یا وہ مخص جواطمینان سے قیامت کے برعی''

اس کی تغییر میں مفسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) عکرمہ نے کہا: جو مخص دوزخ کی آگ میں جموعک دیا جائے گاوہ ابوجہل ہے اور جو مخص قیامت کے دن اطمینان سے آئے گاوہ حضرت عمار بن یاسر ہیں۔
- (۲) ابن زیاد نے کہا: جس کو دوزخ کی آگ میں جھو نکا جائے گاوہ ابوجہل ہے اور جو قیامت کے دن اطمینان سے آئے گاوہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔
- (س) مقاتل نے کہا: جن کو دوز خ کی آگ میں جمونکا جائے گا وہ اجا جہل اور اس کے ساتھی ہیں اور جو اطمینان کے ساتھ

marfat.com

قیامت کے دن آ میں مے وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں۔

(س) ابن بحرفے کہا: اس آیت میں عموم مراد ہے دوزخ میں جھونکا جانے والاکافر ہے اور قیامت کے دن مطمئن ہو کر آنے والے مؤمنین ہیں۔(الکت والعیو نالماوردی ج مس ۱۸۵۔۱۸۴ دارالکتب العلمیہ بیروت)

اور میہ جو فرمایا ہے: تم جو چاہو کرؤید دھمکانے کے لیے فرمایا ہے لینی تمہارے کفر پراصرار کی دجہ سے تمہارے لیے دوزخ کا عذاب داجب ہو چکا ہے اب تم جو چاہو کرؤ تمہاری کسی کوشش سے بیعذاب ٹل نہیں سکتا۔ جعلی پیروں اور بناوٹی صوفیوں کا الحاد

اس آیت میں فرمایا ہے: ''جولوگ ہماری آیوں میں الحادکرتے ہیں وہ ہم سے تفی نہیں ہے'' اس سے ان لوگوں کو ڈرتا چاہیے جوعلم اور معرفت سے خالی ہوتے ہیں اور زہداور تقویٰ کا اظہار کرتے ہیں وہ کشف اور الہام کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو بیعت کرتے ہیں اور اپنی روحانیت اور کرامتوں کا جرچا کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اغذیاء اور حکام ان کے پاس آئیں اور ان کے ذہداور تقویٰ سے متاثر اور مرعوب ہوں' وہ علاء دین کی تحقیر کرتے اور لوگوں کو ان سے متنظر کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے قرآن اور حدیث کی تغییر کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے قرآن اور حدیث کی تغییر کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے قرآن اور حدیث کی تغییر کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے قرآن اور حدیث ہیں اور وہ بال وہ دولت سے اپنے مریدوں میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ بال وہ دولت سے اپنے مریدوں میں اضافہ کرتے ہیں' عدیث میں ہے:

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بی فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ الله تعالیٰ علم کواشا کے الله تعالیٰ علم کواشا کے گا وروں کے سینے سے نہیں نکالے گالیکن الله تعالیٰ علماء کواشا کر علم کواشا لے گا' حتی کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جا ہلوں کو اپنا ہیراور پیشوا بنالیں گے' ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے' پس وہ خود مجمعی کم راہ کریں گے۔ (میح ابخاری قم الحدیث: ۱۰۰ میح مسلم قم الحدیث: ۲۲۵۳ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۲۲۵۳ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۲۲۵۳ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۲۲۵۳ سنن ابن ماجدر قم الحدیث: ۲۰۱۰)

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخرز مانہ میں ایسے لوگ تکلیں سے جودین کے بدلہ میں ونیا کوطلب کریں گے وہ لوگوں کے سامنے درویشی ظاہر کرنے کے لیے بھیڑ کی زم کھال کا لباس پہنیں گے، ان کی زبا نیس چینی سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح ہوں گے، کیا وہ (میری مہلت دیے ان کی زبا نیس چینی سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح ہوں گے، کیا وہ (میری مہلت دیے ان کی زبا نیس جین یا وہ (میری مہلت رہے ہیں۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۳۰۵ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۳۳۵ میں مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث الحدیث الحدیث الا میں کا در ان میں کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کے دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی

ملاعلى بن سلطان محرالقاري التوفي ١٠١٠ه اره اس مديث كي شرح مي لكيت بي:

یہ لوگ صوفیاءاور درویشوں کا لباس پہن کراور ریا کاری سے عبادت کر کے لوگوں کو دھوکا دیں گے اور لوگوں کو اپنا معتقد اور مرید بنانے کے لیے اور دنیا کا مال ہوڑ رنے کے لیے' زہد دتقویٰ کا اظہار کریں گے اور وہ نیک اور خدا ترس علاء سے عداوت رکھیں گے'ان پرحیوانی صفات اور شہوات کا غلبہ ہوگا اور وہ اپنے نام دنمود کے لیے کارر دائی کریں گے۔

(مرقاة المغاتيج ج٩ص١٨٣-١٨٢ كمتبه حقانيه يثاور)

حعرت ابن عمرض الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک الله تعالی نے ایک الی مخلوق کو پیدا کیا ہے جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میشی ہوں گی اور ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، پس میں اپنی ذات اور

جلده

صفات کی سم کھاتا ہوں کہ میں نے ان کے لیے ایسا فتنہ مقرد کردیا ہے جس میں جتلا ہو کر برد بار آ دی بھی جران ہوگا کیا یہ لوگ جھے پردھوکا کھار ہے ہیں یا مجھ پر جرائت کررہے ہیں۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٣٠٠٣ السند الجامع رقم الحديث: ٩١٤٨ مبامع المسانيد واسنن مندهبدالله بن عمر قم الحديث: ٤٦٠)

اللوے كامعنى بے تھيكوار كے كودے كا خشك كيا ہوارس - ( قائداللغات م ١٣١ فيروز اللغات م ١٥٠)

عصیکوارایک فتم کا پودا ہے جس کے بتے بہت لیے ہوتے اوران سے لیس دار مادہ لکاتا ہے۔ (فیروز اللغات من ۱۰۳۵)

ان کو اسجد قق ۳۱ میں فرمایا '' بے شک جن لوگوں نے قرآن کا اس وقت کفر کیا جب وہ اُن کے پاس بھٹی چکا تھا (ان کو عذاب دیا جائے گا) بیٹک یہ بہت معزز کتاب ہے 0''

اس آیت میں قرآن مجید کوعزیز فرمایا ہے'اس کامعنیٰ ہے: اس کتاب کی کوئی مثال نہیں ہے'یااس کامعنیٰ ہے: یہ کتاب تمام کتابوں پر غالب ہے۔

ا ہے ہوئے کی طرف سے نازل شدہ ہے 0''

رہے ارسے اس منے اور پیچھے سے باطل نہ آنے کے محامل قرآن مجید کے سامنے اور پیچھے سے باطل نہ آنے کے محامل

اس آیت میں فر مایا ہے: "اس کتاب کے سامنے اور پیچے سے باطل نہیں آسکتا" اس کی متعدد تغییریں ہیں:

- (۱) نداس سے پہلی آسانی کتابوں مثلاً تورات زبور اور انجیل میں اس کی تکذیب ہے اور نداس کے بعد کوئی آسانی کتاب آئے گی کداس کی تکذیب ہوسکے۔
- (۲) قرآن مجید نے جس چیز کے حق ہونے کی تصریح کر دی ہے وہ باطل نہیں ہوسکتی اور قرآن مجید نے جس چیز کے باطل ہونے کی تصریح کر دی ہے وہ حق نہیں ہوسکتی۔
  - (٣) قرآن مجيد محفوظ بئناس يكوئى آيت كم موعتى بيناس مين كوئى إنى طرف كى آيت كالضافه كرسكتا ب

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے رسول مرم!) آپ کے خلاف وہی باتیں کہی جارہی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کے خلاف کہی جاتی رہی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کے خلاف کہی جاتی رہی ہیں بے شک آپ کا رب (مؤمنوں کے لیے) ضرور مغفرت والا ہے اور (کافروں کے لیے) درونا کے عذاب

والا ہے 0 اور اگر ہم اس قر آن کوعجی زبان میں کردیتے تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی گئیں' کیا

( كتاب كى زبان ) عجمى ہواور (رسول كى زبان ) عربى ہو؟ آپ كہيے: يه كتاب ايمان والوں كے ليے ہدايت اور شفاء ہے اور

حولوگ ایمان نبیس لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور بیان پراندھا پن ہے ان لوگوں کو بہت دور سے نداکی جارہی ہے O (می اسجدۃ:۳۳۔۳۳)

كفار كى دل آ زار باتوں ير نبي صلى الله عليه وسلم كوتسلى وينا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے طحدین کو ڈرایا اور دھمکایا تھا' پھر قرآن مجید کی آیات کی عظمت اور شرف کو بیان فرمایا اور کتاب اللہ کے درجہ کی بلندی کا ذکر فرمایا' اس کے بعد اللہ تعالی نے اس سورت کے مضمون سابق کو دہرایا اور وہ یہے: ''اور کا فروں نے کہا: آپ ہمیں جس دین کی طرف بلارہے ہیں' ہمارے دلوں میں اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کا نوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ججاب ہے سوآپ اپنا کام کریں اور بے شک ہم اپنا کام کرنے

جلدوتهم

marfat.com

والے ہیں 0" (متم اسجدة: ۵) پھراس آیت میں نبی صلی الله علیه وسلم کوتسلی وی ہے کہ آپ کےخلاف وہی باتیں کہی جارہی ہیں جوآب سے پہلے رسولوں کے متعلق کہی جاتی رہی ہیں بعنی جس طرح پہلے رسولوں پرطعن کیا جاتا تھا اور ان کے متعلق دل آزار باتیں کی جاتی تھیں سوالی ہی باتیں آپ کے متعلق بھی کی جارہی ہیں البذا آپ اس معاملہ کواللہ تعالی پر چھوڑ دیجئے اور اللہ تعالی کے دین کی تبلیغ اور وعوت میں مشغول رہے۔ فرآن مجيد كوعور سے ندسننے كى وجدسے كفار كا قرآن كى بدايت سے محروم مونا حُمّ السجدة: ۴۴ میں فر مایا:''اور اگر ہم اس قر آن کوعجمی زبان میں کر دیتے تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں تغصیل ہے کیوں نہیں بیان کی تنئیں کیا ( کتاب کی زبان ) نجمی ہواور (رسول کی زبان ) عربی ہو؟''۔ جب الله تعالیٰ نے قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت بیان کر دی اوراس کے احکام شرعیہ کو وضاحت سے بیان فر ما دیا' اس کے باوجود کفار مکہایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ فر مایا کہان کا کفرمحض ضد' عناد' سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے ان کے ماس ایمان نہ لانے کا کوئی منطقی جواز نہیں ہے جبیا کہ اس آیت میں فر مایا ہے: وَلُوْنَزُلْنُهُ عَلَى بَعْفِينِ الْأَعْجِينِينَ كَفَقَرَا فَعَلَيْهِمْ قَاكَانُوْا اللَّهِ اوراكر ہم اس قرآن كوكس تجي تحض پر نازل فرماتے 🔾 پھروہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو بیاس پر ایمان لانے والے نہ به مُؤْوِنِين (الشعراء:١٩٨) اسی طرح اگرہم پورا قرآن مجمی زبان میں نازل فر مادیتے تب بھی یہ کہتے کہ اس کی آینتی تفصیل ہے کیوں نہیں بیان کی تنکیں۔ یعنی وہ بیہ کہتے کہ بورے قرآن کولغت عرب میں کیوں نہیں نازل کیا گیا اور وہ اس کا انکار کرتے اور بیہ کہتے کہ عربی مخاطب کے اوپر عجی قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے جس کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا' حضرت ابن عباس' مجاہداور عکر مہ وغیرهم نے اس آیت کی اس طرح تفسیر کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا:'' آپ کہیے: بیرکتاب ایمان والوں کے لیے مدایت اور شفاء ہے'یعنی اے محمر (صلی اللہ علیہ وسلم )! جو لوگ ایمان لا چکے بیں ان کے دلول کے لیے بیقر آن ہدایت ہاوران کے سینوں سے شکوک اور شبہات دور کرنے کے لیے یے قرآن شفاء ہے اور جولوگ ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے' وہ قرآن مجید کی آیات میں غور کرتے ہیں نہان کو مجھتے ہیں اور بیان پراندھاین ہے وہ اس سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے ' جیسا کہ اس آیت میں فر مایا ہے: ۅؙڬ۫ڒٙڒۣڶڡؚڹؘاڶڠؗۯٳڹٵۿۅۺڡؘٵۜٷڗۮڝٛ؋ؖڷؚڵٮؗۼٛڡۣڹؽڹ<sup>ؙ</sup> اور ہم جس قرآن کو نازل کررہے ہیں وہ مؤمنین کے لیے شفاءاور رحت ہےاور وہ طالموں کے لیے صرف نقصان کوزیا وہ کرتا وَلا يَزِيْدُ الْقُلِمِينَ إِلَّا خَسَا رَّا ۞ ( بنواسرا يَل : ٨٢) ''اوران لوگوں کو بہت دور سے نداکی جارہی ہے O''مجاہد نے کہا: بینداان کے قلوب سے بہت دور ہے' امام ابن جریر نے کہا: اس کامعنیٰ یہ ہے کہ جوان کو بکارر ہا ہے اور ان سے خطاب کرر ہاہے وہ کو یا کدان سے بہت دور ہے منحاک نے کہا:

اس کامعنی سے کہ قیامت کے دن ان کوان کے بہت بیج ناموں سے پکارا جائے گا۔

## كِلْقُنُ الْيَبْنَامُوسَى أَلْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيرُّ وَلُوْلِ كِلْمَا الْسَفْتُ مِنْ

اور باشک ہم نے موی کو کتاب عطافر مائی تواس میں (بھی) اختلاف کیا گیااوراگر آپ کے دب کی طرف سے ایک میعادیہ لے سے مقرر ندہوتی تو

martat.com

# رَبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَلِقٍ مِنْ فُمُ مِنِي هَانَ مُلْ وَاللَّهُمُ لَفِي شَلِقٍ مِنْ فُمُ مِنْ إِلَّهُ مُنْ عَل

ان كردميان فيصله وچكامن اورب فنك براوك ال قرآن كم تعلق تخت خلجان او فنك على جي ٥٠ جس في كوكي فيك كام كيا بهوده البيخ

## صَالِيًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكِ بِظُلَّا مِ لِلْعِبِيْدِاتَ

نفس کے فائدہ کے لیے کیا ہے دو جس نے کوئی را کام کیا ہے قاس کا ضرر (بھی) ای کوہ گالھ آپ کا دب ہے بندوں پڑھم کرنے والی ہیں (بھی) اختلاف کیا گیا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک میعاد ہے نے معرف کو کتاب عطافر مائی تو اس میں (بھی) اختلاف کیا گیا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک میعاد پہلے ہے مقرر نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور بے شک بیلوگ اس قرآن کے متعلق سخت خلجان اور شک میں ہیں 0جس نے کوئی نیک کام کیا ہے تو وہ اپنفس کے فائدہ کے لیے کیا ہے اور جس نے کوئی ٹر اکام کیا ہے تو اس کا ضرر (بھی) اس کو ہوگا اور آپ کا رب اپنے بندوں پرظلم کرنے والا نہیں ہے 0 کیا ہوتا کی اس کی دل آزار باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی دینا

یعنی جب ہم نے (حضرت) موئی علیہ السلام کو تو رات عطا کی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، بعض لوگوں نے اس کی تقد بق کی اور بعض لوگوں نے اس کی تقد بق کی اور بعض لوگوں نے آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا تو بھی حال آپ کی قوم کا ہے' بعض لوگ اس پر ایمان لائے اور بعض لوگوں نے اس کا کفر کیا' سواس آیت میں نمی صلی الله علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ اگر آپ کی قوم کے کچھلوگ قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے تو آپ اس پڑم نہ کریں' ہرصا حب کتاب نمی کے ساتھ میمی ہوتا آیا

کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ تن پر ہیں اور ہم باطل پر ہیں تو ہماری مخالفت کی وجہ سے ہم پرعذاب کیوں نہیں آ جاتا' اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فر مایا:'' اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک میعاد پہلے سے مقرر نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا''۔

کفار مکہ پراپیاعذاب نہیں آیا جس سے پورا مکہ ملیامیٹ کر دیا جاتا اور کفار مکہ کوئٹے وہن سے اکھاڑ دیا جاتا اورشہر مکہ تو م عاد اور شمود کی بستیوں کی طرح کھنڈرات اور ویرانوں میں تبدیل ہو جاتا' کیونکہ ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں اور مکہ وہ شہر ہے جس کی طرف انبیاء اور مرسلین نے ہجرت کی ہے اور ملائکہ مقربین اس شہر میں نازل ہوتے رہے اس شہر میں اللہ نے اپنا گھر بنایا اور اس کے خلیل اور ذبح نے اس شہر کو بسایا' اس کے خلیل نے اس شہر کے لیے دعا کی: اے اللہ! لوگوں کے دلوں کو اس شہر کی طرف بچھیر دیے اس کے کعبہ کے متعلق فر مایا: جو اس میں داخل ہوگا وہ مامون ہو جائے گا' اس لیے اللہ کی رحمت کو یہ گوارانہ ہوا کہ عاداور شمود کی بستیوں کی طرح اس شہر میں بھی عذاب نازل کر کے اس شہر کوئیس نہس کردے۔

ظلم کی مذمت میں احادیث خمیں اسجد ق:۴۷ میں فر مایا:''جس نے کوئی نیک کام کیا ہے تو وہ اپنے نفس کے فائدہ کے لیے ہے اور جس نے کوئی یُرا کام

م المجدة : ۱۷ ما یک بر مایا . کی حوق میک کام میا ہے ووہ اپ کی مدہ سے ہے اور ک کے موق میں کا مدر کر گئی ہے۔ کیا ہے تو اس کا ضرر ( بھی )اس کو ہوگا O'' قریب میں کہ جس کہ بعد ان کیا ہے ۔ میں بھی اللہ توالی فرفہ مایا ہے: مرفض کو اس کے ممل کا صلہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ

تیں ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: ہر مخص کواس کے ممل کا صلہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ سی مخف برظلم نہیں کرے گا'اللہ سے ظلم کی فعی اور ظلم کی ندمت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

جلدوتهم

marfat.com

حضرت ابوذر رمنی الله عندروایت كرتے ہیں كه نبی صلی الله علیه وسلم نے بیان فرمایا كه الله عزوجل ارشاد فرما تا ہے: اے میرے بندو! بے شک میں نے اپنی ذات برظلم کوحرام کرلیا ہے اور تمہارے درمیان بھی آپس میں ظلم کوحرام کر دیا' سوتم ایک دوسرے برظم ندكرو-(صح مسلم رقم الحديث بلا محرار: ٢٥٤٥ الرقم السلسل: ١٢٥٠ ؛ جامع المسانيد واسنن منداني ذررقم الحديث: ١١٣٥٧) حضرت جابر بن عبداللد رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ظلم كرنے سے بچو كونكة ظلم کرنے سے قیامت کے دن اندهیرے ہول گے اور بخل کرنے سے بچؤ بنل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا کیونکہ بخل نے أنبيس خونريزى كرف يراورحرام كامول كوحلال كرفي يرابحارا\_ (ميحمسلم قم الحديث بلا كرار:٢٥٧٨) ارقم المسلس ٢٥٥٣) حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کیاتم جانتے ہو کہ غلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ مخض ہے جس کے پاس کوئی درہم ہونہ کوئی سامان ہو' آپ نے فرمایا: میری امت میں مفلس وہ مخض ہے جوقیامت کے دن نماز روزے اور زکو ق لے کرآئے اور اس نے اس مخص کو گالی دی ہواور اس مخص پر تہمت لگائی ہواور اس مخض کا مال کھایا ہواوراس مخف کا خون بہایا ہواوراس مخف کو مارا ہو' پھر وہ اس کواپنی نیکیاں دے' پھر جواس پرحقوق ہیں ان کے ختم ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جا ئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیئے جا ئیں گے' پھر اس کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا- (صحیحمسلم رقم الحدیث:۲۵۸۱ الرقم المسلسل: ۱۲۵۷) حضرت ابوموی مضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک الله عز وجل خلا لم کو ڈھیل دینار بتا ہے کھر جب وہ اس کوائی گرفت میں لے گا تو پھر اس کونہیں چھوڑے گا پھر آپ نے بیرآیت پڑھی: وَكُذُ إِلَّ أَخُذُ مَ يِكَ إِذًا آخَذُ الْقُرَاي وَفِي ظَالِمَهُ \* اورای طرح آپ کے رب کی گرفت ہے' جب وہ بستیوں إِنَّ أَخُلُهُ أَلِيمٌ شَيِائِينٌ (عود:١٠٢) یراس حالت میں گرفت کرتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں بے شک اس کی گرفت سخت دردناک ہے 🔾 حضرت اوس بن شرحبیل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ظالم کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ گیا جب کہ اس کوعلم تھا کہوہ ظالم ہےتو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ بُم الكبيرج اص ١١٩ ' الجامع الصغير رقم الحديث: ٩٠٠٩ ' كنز العمال رقم الحديث: ٢٥٩١ ) حضرت معاذ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی ظالم کے ساتھ گیا'اس نے ظلم کیا اورالله تعالی فرما تا ہے: إِنَّامِنَ الْمُهُمِيدُ إِنَّ مُنْتَكِمُونَ ٥ (الجرة:٢٢) بے شک ہم محرموں سے انقام لینے والے ہیں 0 (جمع الجوامع رقم الحديث: ٢٣١١) لَيُهِ يُرِدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿ وَمَا تَخُرُبُ مِنَ قیامت کاعلم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا اور جو کھل اپنے شکوفوں سے نکلتے ہیں اور جس مادہ کو کوئی حمل ہوتا ہے هَا وَمَا يَحُمُلُ مِنَ انْتَى وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ طَوَ

martat.com

اوراس کے بال جو بچہ ہوتا ہے ان سب کا اس کوعلم ہے اور جس دن اللہ ان سب (مشرکوں) کو بلا کر فرمائے گا: میرے



martat.com

ولی انفسوم حتی بنین لرم ان الحق اولی بلات برتاف و کمائیں کے اور خود ان کے نفول میں بھی حق کہ ان پر مکشف ہو جائے گا کہ یہ قرآن

برت ہے کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے 0 سنو بے شک ان کو اپنے رب سے

### ٱلاَإِنَّةَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

ملاقات کے متعلق شک ہے 'سنووہ ہر چیز پر محیط ہے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا اور جو پھل اپ شگونوں سے نگلتے ہیں اور جس مادہ کوکوئی حمل ہوتا ہے اور اس کے ہاں جو بچہ ہوتا ہے ان سب کا اس کوعلم ہے اور جس دن اللہ ان سب (مشرکوں) کو بلا کر فر مائے گا:

میرے شریک کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے: ہم مجھے بتا بھے ہیں کہ ہم میں سے تو کوئی ان کو دیکھنے والانہیں ہے O اور ان سے وہ سب گم ہوجا تیں گے جن کی اس سے پہلے وہ دنیا ہیں پر شش کرتے تھے اور وہ یہ بچھ لیں گے کہ اب ان کے لیے نجات کا کوئی سب گم ہوجا تیں ہے O انسان خبر کی وعا کرنے سے بھی نہیں تھکتا اور اگر اسے کوئی شریخ جائے تو وہ مایوس اور ناامید ہوجا تا ہے O اور اگر ہم اس کو تکلیف بینیخ کے بعد رحمت کا ذائقہ پھھا کیں تو وہ بیضرور کہا گا کہ ہیں ہم ضورت اس کا حق دار تھا O اور ہیں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر ہیں اپ زب کے پاس لوٹا یا بھی گیا تو بے شک اس کے پاس میری خبر ہوگ پس ہم ضرور کا فروں کوان کے کاموں کی خبر دیں گے اور ہم ضرور ان کوخت عذاب کا مزا بچھا کیں گے O (مج البحدة: ۵۰ سے اللہ تعالیٰ کا علم غیب قطعی اور ذاتی ہے اور مخلوق کو بالواسط غیب کا علم ہوسکت ہے اور خاتی ہے اور خاتی کے بالواسط غیب کا علم ہوسکت ہے اور خاتی ہے اور خاتی کے بالواسط غیب کا علم ہوسکت ہے

اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ قیامت کس وقت قائم ہو گی اس کا بالذات اللہ تعالیٰ ہی کوعلم ہے'اس طرح اس کا سُنات میں جو بھی حوادث رونما ہوتے ہیں کسی مادہ کو جب بھی حمل ہوتا ہے یا وضع حمل ہوتا ہے' جب بھی باغات میں پھل نگلتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں' سب چیزوں کا اللہ کوعلم ہوتا ہے۔

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠٧ ه لكصة بين:

کیا یہ بات نہیں ہے کہ نجوی اپنے حماب سے سال میں ہونے والے اکثر واقعات کو جان لیتے ہیں اس طرح را سے اور خواب کی تعبیروں سے مستقبل میں ہونے والے اکثر واقعات کا پیشگی علم ہوجاتا ہے اور غیب کی باتوں کا پتا چل جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان علام ہیں ہوتا 'زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ ان کو کا جواب یہ ہے کہ ان کو کا جواب یہ ہے کہ ان کو کا جواب یہ ہے کہ ان کو کر ور درجہ کا طن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جوعلم ہے وہ طعی اور یقینی ہے۔ (تنیر بیر جوس اے کہ دار احیاء التر اث العربی بیروت اسام کی ورد درجہ کا طن ہوں کہ اس طرح محکمہ موسیات والے پیشگی بنادیتے ہیں کہ بارش کب ہوگی اور کل موسم کا درجہ حرارت کیا ہوگا ' کیس یہ پیش گوئیاں وہ فی صد درست ہوتی ہیں اس لیے ان کے معاملہ میں امام رازی کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ پیش موئی اور یقینی نہیں ہوتیں ۔ لیکن سورج گہن لگنے اور جا نہ گہن لگنے کی جوسالوں پہلے خبر دی جاتی ہواری دنیا میں ان کا نظام الاوقات بنا دیا جا تا ہے یہ پیش گوئیاں سونی صدیحے ہوتی ہیں اور آج تک ان کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی ' اس طرح کا نظام الاوقات بنا دیا جاتا ہے یہ پیش گوئیاں سونی صدیحے ہوتی ہیں اور آج تک ان کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی ' اس طرح کا نظام الاوقات بنا دیا جاتا ہے یہ پیش گوئیاں سونی صدیحے ہوتی ہیں اور آج تک ان کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی ' اس طرح کا نظام الاوقات بنا دیا جاتا ہے یہ پیش گوئیاں سونی صدیحے ہوتی ہیں اور آج تک ان کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی ' اس طرح کی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی ' اس طرح کیا کا نظام الاوقات بنا دیا جاتا ہے یہ پیش گوئیاں سونی صدیحے ہوتی ہیں اور آج تک ان کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی ' اس طرح کیا کہ کوئی خبر غلط گابت نہیں ہوئی ' اس طرح کیا گیگی کی خواب دیا جاتا ہوئی کی کوئی خبر غلط گابت نہیں ہوئی ' اس طرح کیا گیا کی کوئی خبر غلط گابت نہیں ہوئی ' اس طرح کیا گیا کی کوئی خبر غلط گابت نہیں ہوئی ' اس طرح کیا گیا کی کوئی خبر غلط گابت نہیں کی کوئی خبر غلط گابت نہ کی کی کوئی خبر غلط گابت نہیں کوئی خبر کیا گیا کی کی کوئی خبر غلط گابت نہیں کی کوئی خبر کوئی خبر کیا گیا کی کوئی خبر کیا گیا کی کوئی خبر کی کوئی خبر کیا گیا کی کوئی خبر کیا گیا کی کوئی خبر کیا گیا کیا کی کوئی خبر کیا گیا گیا کی کوئی خبر کیا گیا کی کوئی خبر کی کوئی خبر کیا گیا کی کوئی خبر کیا گیا کی کوئی خبر کیا گ

بكدوتهم

ميار القرأر

الڑا ساؤنڈ کے ذریعے پیٹی بتا دیا جاتا ہے کہ مال کے پہیٹے جس نرہے یا مادہ اور پیٹی خبر بھی سوئی معرفی ہوئی ہے اس کے جواب میں یہ کہا جاسکا ہے کہ یہ علم آلات کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالی کا عظم ہے دہ بغیر کی آلہ کے ہے ای طرح جو فرشتہ مال کے رقم میں لکھتا ہے کہ یہ بچہ ذکر ہے یا مؤنٹ اس کی مدت حیات کتنی ہے اس کا رزق کتنا ہے اور یہ سعید ہے یا شق ہے اس کا علم اللہ تعالی کے عطا کرنے سے ہے اور اللہ تعالی کا عظم ذاتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا علم بیٹنی اور طعی ہے اور بغیر کئی آلہ اور سبب کے ہے اور بغیر تعلیم کے اور ذاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ انبیا علیم السلام اور اولیاء کرام کو بھی دی اور البام کے ذریعہ غیر کہا تھا ہے اور اس کا اٹکار کرنا عناد البام کے ذریعہ غیر بیا ہے۔ اور اس کا اٹکار کرنا عناد اور آئی کے سوا اور بچونیس ہے۔ اور اس کا اٹکار کرنا عناد البام کے ذریعہ غیر بیا ہوتا ہے اور ان کے لیے بالواسطہ غیب کا علم ماننا ہمار سے ایمان کا ایک حصہ ہوا در اس کا اٹکار کرنا عناد اور آئی کی ناسیا سی اور ناشکری انسیاسی اور ناشکری

ے میں اسبدہ: ۹۷ میں فرمایا:''انسان خیر کی دعا کرنے ہے بھی نہیں تھکٹا اور اگرانے کوئی شربیٹی جائے تو وہ مایوں اور ناامید ہو جاتا ہے 0''

ب اسدی نے کہا: خیر ہے اس آیت میں مال صحت ٔ سلطنت اور عزت مراد ہے اور انسان سے مراد کافر ہے اور بیمجی کہا گیا ہے کہ انسان سے دلید بن مغیرہ مراد ہے ٔ ایک قول ہے: ربیعہ کے دو بیٹے عتبہ اور شیبہ مراد ہیں اور ایک قول ہے: امیہ بن خلف مراد ہے اور اس آیت میں جوشر کا ذکر کیا گیا اس سے نقر اور مرض مراد ہے۔

الله المجدة: ۵۰ میں فرمایاً: "اور اگر ہم اس کو تکلیف چینچنے کے بعد رحمت کا ذا نقد چکھا ئیں تو وہ بیضرور کیے گا کہ میں بہرصورت اس کاحق دارتھا0"

اس آیت میں ضرراور تکلیف سے مراد بیاری بختی اور فقر ہے اور رحمت سے مراد وسعت کشادگی اور دولت ہے وہ کہتا ہے کہ ان ہے کہ میں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اس رحمت کا مستحق تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ میر سے اعمال سے راضی تھا اور وہ سیجھتا ہے کہ ان نعمتوں کا دینا اللہ تعالیٰ پرواجب تھا اور وہ بینہیں سیجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے بیعتیں دے کر اس کو امتحان میں جٹلا کیا ہے تا کہ مصائب پراس کا صبر اور انعامات پر اس کے شکر کا اظہار ہو۔

" اس کے بعد فرمایا: ''اور میں بیگان نہیں کرتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کے پاک لوٹایا بھی گیا تو بے شک اس کے پاس میری خیر ہوگی O''

اس آیت میں صنی اور خیر سے مراد جنت ہے' وہ بغیر کسی نیک عمل کے جن کی تمنا کیں کرتا ہے۔ حسن بن مجمہ بن علی بن افی طالب نے کہا: کافر کی دو تمنا کیں ہوں گی: دنیا میں اس کی بیر تمنا ہو گی کہ اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو اس کے پاس میر می خیر بعنی جنت ہوگی اور آخرت میں اس کی بیرتمنا ہوگی: اے کاش! ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں اور ہم مومنوں میں سے ہوجا کیں۔ (الانعام: ۲۷)

ت پیر فر مایا: ' پن ہم ضرور کا فروں کوان کے اعمال کی خبر دیں گے' بینی کا فروں کوان کے اعمال کی سزادیں گے'اس آ ہے۔ تاریخ

میں لام قسمیہ ہے' یعنی اللہ تعالیٰ سم کھا کریہ بات فر ما تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر (ہم سے) دور ہوجا تا ہے اور جب اس پرمصیبت آتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعا ئیں کرنے والا ہوجا تا ہے 0 آپ کہے کہ بھلا یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآ گ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہواورتم نے اس کا کفر کیا ہوتو اس سے بڑھ کراورکون گم راہ ہوگا جو مخالفت میں حق سے بہت دور چا

marfat.com

تبيان القرآن

جلے 0 ہم عنقریب ان کواپی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھائیں گے اور خودان کے نفوں میں بھی متی کہ ان پر منکشف ہو جائے گا کہ بیقر آن برق ہے کیا ان کے لیے بیکافی نہیں ہے کہ ان کا رب ہر چیز پر گواہ ہے 0 سنو بے شک ان کو اپنے رب سے ملاقات میں شک ہے 'سنو! وہ ہر چیز پرمجیط ہے 0 (متر اسجدۃ ۵۱۔۵۵)

می السجدة:۵۱ میں فرمایا ہے:''اور جب ہم انسان ( لیعنی کافر ) پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے 0''

حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس آیت بین انسان سے مرادعتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف ہیں ، جنہوں نے اسلام سے منہ پھیرلیا اور اس سے دور ہوگے اور بیہ جوفر مایا ہے: ''اور پہلو بچا کر (ہم سے) دور ہوجا تا ہے 'اس کا معنیٰ ہے: وہ حق کی اطاعت اور انباع کرنے سے خود کو بلند سمجھتا ہے اور انبیاء علیم السلام کے سامنے تکبر کرتا ہے اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعا کی کرتا ہے اور کا فرمصیبت آتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعا کی کرتا ہے اور کا فرمصیبت میں اپنے رب کوئیں پیچانا۔
میں اپنے رب کو پہچانا ہے اور داحت میں اپنے رب کوئیں پیچانا۔
قر آن پر ایمان لانے کی کا فرول کونصیحت

می اسبحدة : 27 سام میں فرمایا: "آپ کہے! بھلا ہے بتاؤ کہ اگر ہے آن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہواورتم نے اس کا کفر
کیا ہوتو اس سے بڑھ کراورکون کم راہ ہوگا جو مخالفت حق میں بہت دور چلا جائے کہ ہم عنقریب ان کواپئی نشانیاں اطراف عالم
میں بھی دکھا نمیں گے اورخودان کے اپنے نفسوں میں بھی حتی کہ ان پر منکشف ہوجائے گا کہ یہ قر آن برحق ہے کیا ان کے لیے
میں کافی نہیں ہے کہ ان کا رب ہر چیز پر گواہ ہے کا "اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر یہ جمت قائم کی ہے کہ تم لوگ جب
میں قر آن مجید کو سنتے ہوتو اس سے اعراض کر لیتے ہواور اس مین غوروگر نہیں کرتے اور تو حید کو قبول کرنے سے گھراتے ہواور
وور بھاگتے ہواور بہتو واضح بات ہے کہ بداہت عقل یہیں کہتی کہ قر آن مجید منزل من اللہ نہیں ہوسکتا اور نہ بداہت عقل یہ ہی
میں کہ اللہ واحد نہیں ہے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ و کم اس کے رسول نہیں ہیں 'پس دیل سے قطع نظر یہ بات صبح ہو بھی عتی ہواور
میں کہ اللہ واحد نہیں ہے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ و کم اس کے رسول نہیں ہیں 'پس دیل سے قطع نظر یہ بات صبح ہو بھی عتی ہواور اس کے انکار پر اصرار
میں بھی 'پھر جب قر آن مجید کا اللہ کی طرف سے نزول ہو سکتا ہے تو پھرتم اس کا انکار کیوں کرتے ہواور اس کے انکار پر اصرار
مرکے اللہ تعالی کے عظیم عذاب کے سی کیوں ہوتے ہو پھرتم کی جا ہی مواملہ میں خور دفر کر کر واگر کر واگل سے یہ خابت ہو کہ قر آن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس کور کر کر دواور اگر سے یہ خابت ہو کہ قر آن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس کور کر کر دواور اگر سے یہ خابت ہو کہ قر آن مجید اللہ کا کلام نہیں ہوتی کو اور اس کے ترک پر اصرار کر نے کور کر کر دو۔

انسان کے اپنے نفسوں میں اور اس کا ئنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں

اوراس آیت میں فرمایا ہے:''ہم عنقریب ان کواپی نشانیاں آفاق میں بھی دکھا ئیں گے اور ان کے اپنے نفوں میں بھی بی کہان پرمنکشف ہوجائے گا کہ بیقر آن برحق ہے''۔

امام رازی نے داحدی سے نقل کیا ہے کہ افاق افق کی جمع ہے اور افق آسان اور زمین کے کناروں کو کہتے ہیں۔

(تغيير كبير ج٩ص٥٢٥ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

آ فاق سے مراد ہے: آسانوں اور ستاروں کی نشانیاں اور دن اور رات کی نشانیاں اور روشنیوں اور اندھیروں کی نشانیاں ا معالم مناصرار بعداور عالم موالید ٹلا شد کی نشانیاں اور ان میں سے اکثر کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور اپنے نفوں سے مراد بیہ ہے انسان اپنی ماں کے رحم میں کس طرح نطفہ مضغہ اور ہڈیوں کے شکل کے مراحل سے گزر کر پیکر انسان میں ڈھلتا ہے کھر کس

طرح دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے' پھر کم س لڑکا ہوتا ہے' پھر بالغ مرد' پھر جوان' پھر ادمیز عمر کا' پھر بوڑھا اور پھر خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے اور اللہ تعالی نے ان چیزوں میں جو عائب اور اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں وہ فیر منابی ہیں اور اللہ تعالی انسان کو ان عجائب بريسوما فيسومامطلع فرماتار ہتا ہے اور دن بدون انسان کونے نے حقائق معلوم ہوتے رہے ہيں ايک زمانة تعاجب بيہ معلوم نہیں تھا کہ شوگر اور بلڈ پریشر کیا مرض ہے یہ انسان کو کیسے لاحق ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے اور کیا پر ہیز ہے ، محررفت رفته بيرتقائق معلوم ہو محكے كرايك زمانه تعاجب تب دق كاعلاج معلوم نه تعا اب اس كاعلاج دريافت ہو كيا ہے۔ پہلے چيك كا علاج معلوم بیس تھا'اب یا کتان سے چیک ختم کردی گئی ہے'اگر بچہ مال کے بیٹ میں اڑا ہوتو پہلے وضع حمل کی سی صورت کا علم نہیں تھا اور ماں اور بچے دِونوں مرجاتے تھے اب سرجری کے ذریعہ اس کا علاج ہور ہاہے اگر دل کی جاروں شریا نیں بلاک ہو جائمیں تو پہلے اس کا علاج ممکن نہیں تھا' اب معلوم ہوا کہ انسان کی پنڈلیوں میں پچھٹریا نمی زائد ہوتی ہیں جنہیں پنڈلیوں سے نکال کرول کی شریانوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اس کوآپریشن بائی پاس کہتے ہیں اور اسی بہت مثالیس ہیں۔ کینسراور ایڈز کا علاج ابھی تک دریافت نبیں ہوسکا ہے۔ ہوسکتا ہے آئندہ اس کا علاج دریافت ہوجائے اس طرح پہلے بیمعلوم نبیس تھا کہ ہوا کہاں تک ہاور چا ندز مین سے کتنے فاصلہ پر ہے اب بیمعلوم ہو گیا کدووسومیل تک ہوا ہے کداس کے بعد ہوانہیں ہے ای وجہ سے خلانوردائے ساتھ آئسین کی تعیلیاں لے کرجاتے ہیں اور اب معلوم ہوگیا کہ جا ندز مین سے بونے دولا کومیل کے فاصلہ پر ہے۔ پہلے لوگ سجھتے تھے کہ خلا محال ہے اب ثابت ہو گیا ہے کہ خلا ایک حقیقت ہے اور سیمی معلوم ہو گیا کہ اشیاء کا وزن زمین کی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے اور خلا میں کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہوتا' زمین کی رفتار اور سورج اور حاند کی رفتار سے بہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج یا جا ندکوگر ہن کس تاریخ کو لگے گا اور کتنی دیر کہن نگارہے گا اور دنیا کے کس کس جھے بیں اور س کس شهر میں کتنی دیریک دیکھا جا سکے گا'غرض بیر کہ زمین اور آسان کے متعلق سیاروں اورستاروں کے متعلق جو پہلے ہمیں معلومات نہیں تھیں اب حاصل ہو چک ہیں' انسان کے جسم کے بارے میں جومعلومات پہلے نہیں تھیں وہ اب حاصل ہو چکیں' سائنسی آلات کے ذریعہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ نذکر ہے یا مؤنث ہے میہ معلوم ہوجاتا ہے کہ و النكر الولايا ايا جي موكاياكس خطرناك بياري كا حامل موكا \_انسان كي جسم ميس جوسيال خون هاس كي شيث ك ذريعه معلوم ہو جاتا ہے کہاس میں کون کون می بیاریاں ہیں' غرض ہمیں اس عالم کبیر (خارجی کا ئنات)اور عالم صغیر (خودنغس انسان)کے متعلق دن بددن نے نے حقائق معلوم ہورہے ہیں۔

قرائن عقليه اورشوامد كے خلاف شہادت كاغير معتبر ہونا

سائنسی علوم کے ذرایعہ چاندگی رؤیت اور پہلی تاریخ کے تعین میں بھی مدد ملتی ہے اور اس سے ہمیں شہادتوں کے پر کھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ بیشہادت بچی ہے یا جموٹی ہے جب سائنسی آلات کے ذرایعہ بیہ معلوم ہوجائے کہ آج چاندگی تولید نہیں ہوئی ہے اور اس کی رؤیت ممکن نہیں ہے اور مطلع بالکل صاف ہواور اپورے ملک میں کہیں چاند نظر نہ آیا ہواور ایسے میں چند آدمی ہے گوائی وی ہوگی اور سائنسی تحقیقات کے خلاف ان کی گوائی کا شرعاً اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ قر اس اور شواہد کے خلاف جو گوائی دی جائے وہ شرعاً معتبر نہیں ہوتی۔

علامہ ابن قیم جوزیہ (متوفی ا 2 کھ) نے اس مسلے پر کافی بحث کی ہے اور دلائل سے یہ تابت کیا ہے کہ عقلی شواہد اور دلائل کے خلاف کواہوں کی کوائی کا شرعاً اعتبار نہیں کیا جائے گا۔علامہ ابن قیم جوزیہ کی چند عبارات ملاحظہ فرما نہیں:

(۱) ہمیشہ سے ائر اور خلفاء اس صورت میں چور کا ہاتھ کا ایم لہ کرتے رہے ہیں جب اس محف سے مال برآ مد ہوجائے

جدوتم

marfat.com

جس پر چوری کا الزام ہواور بیقرینہ گواہوں اور اقرار سے زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ گواہوں میں صدق اور کذب کا اخمال ہے اور جب چورے پاس سے مال برآ مدہوجائے تو یہ نص صرح ہے جس میں کوئی شبہیں۔

(الطرق الحكميه ص٢ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ه)

(۲) بہت سے قرائن اور علامتیں انکار قسم سے زیادہ قوی ہوتی ہیں تو ان کو معطل کرنا کس طرح جائز ہوگا۔ (العرق الحکمیہ ۲۰)

(۳) اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گواہوں کے علاوہ دوسرے دلائل گواہی سے زیادہ قوی ہوتے ہیں بھیے وہ حال جوصد ق مدمی پر دلالت کرتا ہو کیونکہ وہ گواہ کی خبر سے زیادہ قوی دلیل ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ امام ابو داؤد اور دیگر ائمہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے 'وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیبر کی طرف سفر کا ارادہ کیا 'جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میر اخیبر کی طرف جانے کا ارادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میرے وکیل کے پاس جاؤ تو اس سے ۱۵ وس کے لینا (ایک وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع چار کلو کا ہوتا ہے ) اور جب دہ تم سے کوئی نشانی طلب کر بے تو تم اپنا ہاتھ اپنے گلے پر رکھ دینا۔ الحدیث

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٦٣٣، سنن بيهتي جهاص ٨٠ مشكلوة رقم الحديث: ٢٩٣٥)

اس میں بیددلیل ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات اور قرائن کو گواہی کے قائم مقام قرار دیا ہے ہی شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرائن علامات اور دلائل احوال کو لغوقر ارنہیں دیا بلکہ ان پراحکام شرع کومر تب کیا۔ (الطرق الحکمیہ ص۱۰)

(۴) نیز اس سلسلہ میں علامہ ابن قیم جوزیہ نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محض کوتل کرنے کا حکم دیا جس پر بیدالزام تھا کہ اس نے آپ کی ام ولد سے زنا کیا ہے اور جب بیہ معلوم ہو گیا کہ وہ خص ہوتو آپ میں اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کرنے کوترک کر دیا۔ (الطرق الحکمیہ ص۱۰)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کا تہمت سے بری ہونا

علامه ابن قیم جوزیه نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ بیہ:

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص کورسول اللہ علیہ وسلم کی ام ولد کے ساتھ مہم کیا جاتا تھا'
رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: جاؤاس کی گردن اڑا دو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے
تو وہ مختذک حاصل کرنے کے لیے ایک کنویں میں عنسل کرر ہاتھا' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا: فکلواورا پنے ہاتھ سے
کچڑ کر اس کو فکالا' و یکھا تو اس کا عضو تناسل کٹا ہوا تھا' پھر حضرت علی اس کو تل کرنے سے رک گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں جا کریہ واقعہ عرض کیا اور کہا: یا رسول اللہ! اس کا عضو تناسل تو کٹا ہوا ہے۔ (میچ سلم رقم الحدیث: ۱۷۷۲ منداحہ جسم
خدمت میں جا کریہ واقعہ عرض کیا اور کہا: یا رسول اللہ! اس کا عضو تناسل تو کٹا ہوا ہے۔ (میچ سلم رقم الحدیث: ۱۷۷۲ منداحہ جسم
اسم طبح قدیم' منداحہ جا اس کا اللہ یا دست الرسالہ 'بیروت' ۱۳۱۹ ہا المتعدد کرج میں ۲۰۰۰)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جس ام ولد كاذكر ہے وہ حضرت مارية بطية تھيں جن ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم ك معاجب زادے حضرت ابراہيم پيدا ہوئے تھے۔ (الطبقات الكبري ن ٨ص١٥) وارالكتب العلمية 'بيروت)

علامه يجي بنشرف نواوي متوفي ١٧١ هاس كي شرح ميس لكهة بين:

وہ خص منافق تھا اور کسی وجہ سے لل کامستی تھا'نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نفاق یا کسی اور سبب سے اس کے لل کا تھم ویا تھا نہ کہ زنا کے سبب سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیب بھے کر اس کے لل سے رک گئے کہ آب نے اس کے زنا کی وجہ سے اس کے لل کا تھم دیا تھا اور ان کو یقین ہوگیا تھا کہ اس نے زنانہیں کیا ہے۔ (شرح سلم للووی جس ۱۳۸۸ می المطابع کرائی ۱۳۷۵ھ)

جلدوتهم

#### marfat.com

میں کہتا ہوں کہ علامہ نو دی اور دیگر شارمین کا یہ لکھنا می نہیں ہے کہ آپ نے اس کے نفاق یا کی اور سب ہے اس کے ق قل کا تھم دیا تھا نہ کہ زنا کے سب سے کیونکہ اگر یہ وجہ ہوتی تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم حضرت مل کو دوبارہ اس کوئل کرنے کے لیے بیجے اور سے کی ہے کہ اس محف پریہ تہمت تھی کہ اس نے حضرت ماریہ سے زنا کیا ہے اور آپ کے نزدیک بیہ بات کواہوں سے ثابت ہوگئ تھی اس لیے آپ نے حضرت علی کواس کوئل کرنے کے لیے بیمجا۔

قاضى عياض بن موى ماكلى متوفى ١٩٨٨ ه علامداني ماكلى متوفى ٨١٨ هداور علامدسنوى مالكى متوفى ٨٩٥ هداس مديث كى

شرح ميں لکھتے ہيں:

اوگوں نے اس مخص پر حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ زنا کی تہت لگائی اور نی صلی الله علیہ وسلم نے اس مخص کولل کرنے کا تھم دیا تھا'اس تہت کا بھی کوئی سبب ہونا ما ہے اور اس کوئل کرنے کی بھی کوئی وجہ ہونی جا ہے تہت کی وجہ یہ ہے کہ وہ مخص قبطی تھا اور چونکہ حضرت ماریہ بھی قبطیہ تھیں اس لیے ہم جنس اور ہم زبان ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تنے اور ایک دوسرے سے باتنس بھی کرتے تنے اس وجہ سے لوگوں نے اس پر تہمت لگا دی اور رہی اس کو آل کرنے کی وجہ تو امام رازی نے بیکھا ہے کہ اس حدیث میں اس کوساقط کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمکن ہے آپ کے زد یک گواموں سے بی ثابت ہو گیا ہو کہ اس محض نے حضرت ماریہ کے ساتھ زنا کیا ہے اس لیے آپ نے حضرت علی کو تھم دیا کہ دو اس کو آل دیں کین جب حضرت علی نے بیدد مکھا کہ اس کاعضو کٹا ہوا ہے تو انہوں نے اس کونٹ نہیں کیا اور اس بورے واقعہ میں حکمت میھی کہ بیظا ہر ہوجائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم اور آپ کی ام ولد اس تہت سے بری بین (جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بر منافقوں نے حضرت صفوان بن معطل رضی الله عند کے ساتھ تہت لگائی تھی حالانکه حضرت مفوان نے بعد میں بتایا که دو نامرد بیں اور اس تعل کے اہل ہی نہیں ہیں سیجے ابخاری رقم الحدیث: ۷۵۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۱۳۸ سنن ابن ماجز رقم الحدیث: ۱۹۷۰) ادر بیجی ہوسکتا ہے کہ آپ نے حقیقا اس کولل کرنے کا تھم نددیا ہواور آپ صلی الله علیه وسلم کو بیعلم ہو کہ اس کا آلد کٹا ہوا ہے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس لیے اس کے قبل کا تھم دیا ہوتا کہ اس کا معاملہ منکشف ہوجائے اور آپ کے حرم سے تہت دور ہو جائے ادر بیجی ہوسکتا ہے کہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنداس کو آل نہیں کریں گے اور حضرت على براس مخص كا ناابل مونا منكشف موجائے گا 'جبيها كهاس كنويں ميں اس كو بر مبندد كيھنے سے حضرت على برمنكشف مو كميا اور باوجود علم کے آپ نے حضرت علی کواس لیے حکم دیا تھا تا کہ حضرت علی بھی اس چیز کود مکھے لیس اور ان کے نز دیک بھی آپ کی حرم محترم حضرت ماربي قبطيه رضى الله عنهاكى اس تهت سے برأت ثابت موجائے۔(اكمال المعلم بغوائد مسلم ج٨٩٥،٥٠٠ وارالوفاء بيروت ١٣١٩ ه أكمال أكمال أمعلم ج٩ص ٢١٦-٢١٦ معلم اكمال الاكمال على حامش شرح الا بي ج٩ص ٢١٦-٢١٦ دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥ه)

قاضی عیاض مالکی کی شرح کی تا ئیدا مام محمد بن سعد متونی ۴۳۰ ھی اس روایت میں ہے:
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ جو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی کنیر تصیں ان کے بالا خانے میں ایک قبطی آیا کرتا تھا' وہ ان کو پانی اور لکڑیاں لاکر دیتا تھا'لوگ اس کے متعلق چہ مہ گوئیاں کرنے گئے کہ ایک عجمی مردعجمی عورت کے پاس آتا ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیہ بات پنجی تو آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجا' اس وقت وہ قبطی ایک تھجور کے درخت پرچ' ھا ہوا تھا' اس نے جب حضرت علی کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو وہ تھرا گیا اور گھراہٹ میں اس کا تبدید کھل کر گیا اور وہ عریاں ہوگیا' حضرت علی نے دیکھا' اس کا آلہ کٹا ہوا تھا' پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کواس واقعہ کی خبر دی اور کہا: یا رسول اللہ ! جب آپ ہم میں سے کی مخص کو کسی اللہ عنہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کواس واقعہ کی خبر دی اور کہا: یا رسول اللہ ! جب آپ ہم میں سے کی مخص کو کسی

جلدوتم

marfat.com

کام کاتھم دیں پھروہ مخص اس کام میں اس کے خلاف کوئی معاملہ دیکھے تو کیا وہ مخص آپ کے پاس (وہ کام کے بغیر) واپس آ جائے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پھر حضرت علی نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ اس قبطی کا تو آلہ کٹا ہوا تھا' حضرت انس نے کہا: پھر حضرت مارید رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولا دت ہوئی' پھر حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: السلام علیک اے ابوابراہیم! تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے (کہ حضرت ماریہ پاک وامن ہیں اور ان سے آپ ہی کے جیٹے کا تولد ہوا ہے )۔ (الطبقات الکبریٰ جہ س ۲۵ ادر الکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۸ھ)

ہر چند کہ سلم کی روایت میں ہے کہ وہ قبطی کویں میں نہار ہاتھا اور امام ابن سعد کی روایت میں ہے کہ وہ تھجور کے درخت پر تھا'لیکن بنیادی چیز میں دونوں روایتیں متحد ہیں کہ اس قبطی کی وجہ سے لوگوں نے حضرت ماریہ کومتہم کیا تھا اور لوگوں نے اس کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی جیسا کہ شارعین نے ذکر کیا ہے اور اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تھم دیا کہ وہ اس کو قبل کر ہے آئیں اور اس موقع پر حضرت علی نے اس کو برہند دیکھ لیا اور معلوم ہو گیا کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے اور اس سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی براءت ثابت ہوگئی۔

تاہم ان دونوں حدیثوں سے بیام ثابت ہو گیا کہ جب کوئی شہادت قرائن ادر شواہد کے خلاف ہوتو اس شہادت کا شرعاً اعتبار نہیں کیا جاتا' فقہاءاسلام بھی اس امر پرمتفق ہیں کہ اگر گواہوں کی گواہی قرائن ادر شواہد کے خلاف ہوتو اس کا شرعاً اعتباراً نہیں ہوگا۔فقہاءاسلام کی تصریحات حسب ذیل ہیں۔

قرائن عقلیہ اور شواہد کے خلاف شہادت کے غیر معتبر ہونے کے متعلق فقہاء اسلام کی تصریحات

علامدابن قدامه خبلی (متوفی ۱۲۰ه) نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام احمد بن خبل کا یہ موقف ہے کہ اگر چارگواہ یہ گواہی دیں کہ فلال عورت نے زنا کیالیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ عورت کنواری ہے تو اس پر حذبیں لگائی جائے گی۔اس طرح اگر چارگواہ یہ گواہی دیں کہ فلال شخص نے زنا کیا ہے لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے تو اس پر حذبیں لگائی جائے گی۔ چارگواہ یہ گواہی دیں کہ فلال شخص نے زنا کیا ہے لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے تو اس پر حذبیں لگائی جائے گی۔ اس کو اور کہ بیاد کی میں کے دار الفرن بیروت ۱۳۰۵ھ)

فقهاء شافعيه كي نضريحات حسب ذيل مين:

علامه ابواكس على بن محمر الماور دي الشافعي التوفي • ۴۵ ه لكھتے ہيں:

المحزنی نے کہا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فر مایا: اگر چار آ دمیوں نے کسی عورت کے خلاف زنا کی شہادت وی اور چار نیک عورتوں نے بیہ بتایا کہ وہ کنواری ہے تو اس پر حذبیں لگائی جائے گی۔(الحادی الکبیر جے 2اص ۸۱ دارالفکز بیروت ۱۳۱۴ھ) علامہ بچیٰ بن شرف نواوی متو فی ۲۷۱ھ نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

(روضة الطالبين ج عص ٣١٥ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٢هـ)

فقہاء احناف نے اپنی متعدد کتب میں بیلھا ہے کہ سی عورت کے خلاف چارمردوں نے گواہی دی کہ اس نے زتا کیا ہے پھر بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ کنواری ہے تو اس پر حذبیں لگائی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی مرد کے خلاف چارمردوں نے گواہی دی کہ اس نے زنا کیا ہے پھر بعد میں ثابت ہوا کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے تو اس پر حذبیس لگائی جائے گی ہے تھر بحات فقہاء دی کہ اس نے زنا کیا ہے پھر بعد میں ثابت ہوا کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے تو اس پر حذبیس لگائی جائے گی ہے تھر بحات فقہاء احتاف کی درج ذیل کتب میں ذکور ہیں۔ (المبوط ج ۱۵ سے ۵ ہوایہ الیتاوی الولواجیہ ج میں ۱۳۲۳ الحیط البر مانی ج ۵ سے ۱۳۵۳ الفتاوی الولواجیہ ج میں ۱۳۵۳ الحیط البر مانی ج ۱۳ سے ۱۳۵۳ المادی الحیط الر الحیا وی الدر الحقائق ج سوس ۱۹۵۸ فقاوی شامی ج سوس ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۳۵۳ اعلاء السنن ج ۱۱ سے ۱۳۵۳ المادی علی الدر الحقائق ج سوس ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۹ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے

جكدوتهم

marfat.com

تبياء القرأر

فقہاء اسلام کی ان تصریحات ہے واضح ہو گیا کہ جب کوئی شہادت قرائن عقلیہ اور شواہد کے خلاف ہوتو اس کا شرعاً اعتبار نہیں ہوگا'ای طرح اگر ماہرین فلکیات اور محکہ موسمیات والے بتا نمیں کہ آج چاند کی تولید نہیں ہوئی ہے اوراس کی روجت ممکن نہیں ہے اور چند آ دی یہ گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی گواہی مردود ہوگی۔ ای طرح اس مسئلہ برعقلی دلیل یہ ہے کہ:

اگر کسی مقتول کے پاس ایک شخص پہنول بدست کمڑا ہواور دوگواہ بیگواہی دیں کہاس نے اپنے پہنول سے فائر کر کے اس کو ہلاک کیا ہے اور بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بیہوکہاس مقتول کے جسم سے جو گولی برآ مدہوئی ہے وہ اس کے پہنول سے نہیں چلائی گئ تو ان گواہوں کی گواہی جموثی قرار بائے گی اوراس شخص کور ہاکر دیا جائے گا۔

اس منی بحث کے بعداب ہم پھراصل تغییر کی طرف لوث رہے ہیں۔

آ فاق اورانفس کی نشانیوں کا تجزی<u>ہ</u>

اس آیت میں جوفر مایا ہے: ' ہم عنقریب ان کواپنی نشانیاں آ فاق میں بھی دکھا کمیں اورخود ان کے نفسوں میں''۔اس آیت سے حسب ذیل مسائل معلوم ہوتے ہیں اور حسب ذیل فوائد مستنبط ہوتے ہیں:

- (۱) مخلوق اس وقت تک الله کی نشانیوں کو ازخو دنہیں و کیوسکتی جب تک که الله تعالیٰ اس کو اپنی نشانیاں نه و کھائے۔
  - (٢) الله تعالى في آفاق كوبيدا كيا اورانسان كواني آيات كامظهر بنايا-
- (۳) انسان کانفس اللہ تعالیٰ کی آیات کی مظہریت کے لیے آئینہ ہے اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اس کے نفس میں اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے۔
- (س) عوام کے اعتبار سے جب انسان کا نئات میں بار بار دن اور رات کے توارد کو دیکھا ہے 'ای طرح اس کا نئات میں واقع
  اور حادث ہونے والی چیزوں کو دیکھا ہے اور اپنے اندر تغیرات کو دیکھا ہے کہ وہ پیدا ہوا 'پھر اس پر بچین آیا 'پھر جوانی آئی '
  پھر بر حایا آیا 'اس سے اس پر بیہ منکشف ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی حادث ہے اور بیہ سارا جہان بھی حادث ہے اور ہر
  حادث کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے اور انسان کی اپنی زندگی کا بیساں نظام اور اس کا نئات کے نظام کی وحدت سے بتاتی
  ہے کہ اس کا نئات کا ناظم اور خالق بھی واحد ہے۔
- ہے۔ من ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ من کے اعتبار سے جب وہ اپنے قلوب پر مشاہدہ حق کی مختلف تجلیات دیکھتے ہیں اور ان پر قبض اور بسط کی مختلف تجلیات و کیھتے ہیں اور ان پر قبض اور بسط کی مختلف تجلیات و ارد ہوتی ہیں کہمی ان کے قلوب پر حجاب اور ستر ہوتا ہے اور کھی بخلی اور انکشاف ہوتا ہے اور کھی اللہ تعالی ان پر غیب کے اسرار کھول دیتا ہے اور کبھی ان کو دلائل اور براہین کا مطالعہ کراتا ہے تو ان کواس میں شک نہیں رہتا کہ اللہ ہی ہر
- پیرہ کا سہد اور اخص الخواص کے اعتبار سے نفس کا بشری حجابات کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات اور اس کی صفات کے جلال اور جمال کی روشن کی طرف ذکلنا ہے' اس لیے فرمایا'' کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان کا رب ہر چیز پر شہیر (گواہ) ہے' بعنی اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر اپنی ذات اور صفات سے حجابات دور کر دیے ہیں اور ہر چیز پر اللہ کے گواہ ہونے پر جو خفلت اور جہالت کے پروے پڑے ہوئے تھے ان پردوں کو اٹھا دیا ہے اور ان کو اس میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور وہ ہر چیز کو محیط ہے اور حدیث میں ہے:

حضرت نعمان بن بشیررضی الله عند بیان کرٹے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب الله سی چیز کے لیے

جلدويم

marfat.com

تبيأن القرآن

علی فرماتا ہے تو وہ چیزاں کے سامنے عاجزی کرتی ہے۔

(سنن ابن ماجر قم الحدیث:۱۲۷۴ منداحمد ن۴۷۶ سنن ابوداؤ در قم الحدیث:۱۹۳ سنخ برر قم الحدیث:۱۴۰۳ سنداحمد ن۴۷۹ سنن ابوداؤ در قم الحدیث:۱۴۰۳ سنو وه مرچیز پرمحیط ہے 0 '' منظم السجد قابیم ۵ میں فر مایا:''سنو بے شک ان کوا ہے رب سے ملاقات میں شک ہے' سنووه مرچیز پرمحیط ہے 0 '' اس آیت میں شک کے لیے''موید '' کا لفظ ہے۔مریۃ اس قوی شک کو کہتے ہیں جس سے تر دد پیدا ہو جائے۔ کفار مکہ کو مرکر دوبارہ اٹھنے کے متعلق بہت شکوک ادر شبہات تھے' قرآن مجید کی متعدد آیات میں ان شکوک اور شبہات کو اللہ تعالیٰ نے

زائل فرما دیا ہے۔ نیز فرمایا سنووہ ہر چیز پرمحیط ہے' یعنی وہ معلومات غیر متنا ہیہ کا عالم ہے' پس وہ کفار کے ظاہراور باطن کو جانے والا ہے اور ہر مخص کو اس کے عمل کے مطابق جزاء دے گا' اگر اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو اس کو نیک جزاء ملے گی اور اگر اس کے اعمال برے ہوں گے تو وہ سزا کامشتق ہوگا۔

تم السجده كا خاتمه

آئے بدروز جمعہ ۲۵ رمضان ۱۳۲۴ ہر ۲۰۰۱ء به وقت سحر سور و کم آلسجدہ کی تغییر ختم ہوگئ فالحمد للدرب العلمین۔
اللہ العلمین! اس تغییر کواپنی بارگاہ میں مقبول فر مانا اور قیامت تک اس کواٹر آفرین رکھنا اور موافقین کے لیے اس کوموجب طما نیت واستفامت بنانا اور مخافین کے لیے اس کوموجب رشدہ ہدایت بنانا اور محض اپنے فضل سے میری مغفرت فر مادینا۔
اس سال ۸ جمادی الثانیہ ۱۳۲۲ ہرے اگست ۲۰۰۳ء شب جمعہ کومیری والدہ رحمہا الله رحلت فر ما گئیں (الله تعالیٰ ان کی مغفرت فر مائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنادے)۔قار مین سے التماس ہے کہ ایک بارسورہ فاتحہ اور تین بارسورہ اخلاص پڑھ کراس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا دیں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ارسالہ ! جس طرح آپ نے یہاں تک قرآن مجیدی تغییر کھمل کرا دی ہے باق تغییر بھی کھمل کرا دیں۔

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

> غلام رسول سعیدی غفرله کراچی -۳۸





# سور فالشورى (۲۲)

# سورة الزخرف رسم،

جلدويم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

# بسنالنه النجالي

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

الشورى

سورت کا نام اور وجه تسمیه

اس سورت کا نام الشوریٰ ہے شوریٰ کامعنیٰ مشورہ ہے اس سورت کی ایک آیت میں بیہ بتایا ہے کہ سلمان اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں' وہ آیت بیہ ہے:

اوروہ لوگ جواپنے رب کے احکام کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے (ہر) کام کو ہا ہمی مشورے سے کرتے ہیں

اورجو کھے ہم نے ان کودیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں 0

وَالَّذِيْنِ اسْتَجَابُوْ الْحَيْمِ مُواكَّامُوا الْصَلْوَةُ وَالْمُرْمُومُهُ شُوْرِي بَيْنَهُمُ كُومِتَارَنَ قُنْهُمْ يُنْفِقُوْنَ (الورى:٣٨)

اس آیت میں میہ تنبیدگی ٹی ہے کہ مسلمانوں کو زندگی کا ہراہم کام باہمی مشورہ سے کرنا چاہیے کیونکہ ہر مخص نہ عقل کل کا مالک ہوتا ہے اور نہ ہر مخص کی ہر دائے صائب اور سے ہوتی ہے 'ایک گھر انے کے سربراہ کو گھر کے دوسر سے بردوں سے مشورہ کرنا چاہیے' ایک شہر کے سربراہ کو اور اسی طرح ایک ملک کے سربراہ کو دوسر سے بردوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور جو کام اور جو مہم در پیش ہواس کام میں اس کے ماہرین اور ارباب حل وعقد سے مشورہ کرنا چاہیے' جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کے تقرر کے میں اس کے ماہرین اور ارباب حل وعقد سے مشورہ کرنا چاہیے' جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کے تقرر کے لیے ان چھا صحاب کی کمیٹی مقرر فرما دی تھی جن سے درسول اللہ علیہ دہلم اپنے وصال کے وقت راضی تھے' حدیث میں ہے :

عمرو بن میمون اودی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرضی اللہ عند نے (زخمی ہونے کے بعد) فرمایا: میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جواس خلافت اور حکومت کا ان سے زیادہ مستحق ہوجن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی و فات کے وقت راضی سختے کہا جس کو وہ لوگ خلیفہ مقرر کر دیں وہی شخص خلیفہ ہوگا' سوتم لوگ اس کے احکام کوغور سے سننا اور اس کی اطاعت کرنا' پھر حضرت عمر نے ان اصحاب کے نام لیے: حضرت عثمان حضرت علی محضرت طلحہ حضرت زبیر' حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم ۔ الحدیث (میح ابخاری رقم الحدیث ۱۳۹۲)

اس آیت اوراس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں حکومت کی تشکیل اور اجتماعی نظام کی اساس شورائیت پر ہے 'خواہ میہ حکومت عام انتخابات کے ذریعہ وجود میں آئی ہو' جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عام مسلمانوں نے نتخب کیا تھا یا سابق خلیفہ نے کسی اللہ حض کو نامز دکر دیا ہو جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ نامز دکر دیا تھا' یا ارباب حل وعقد نے کسی اہل محض کو اپنا امیر اور سر براہ مقرر کر لیا ہو' جیسے ان چھاصی ب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر اور سر براہ حکومت مان لیا تھا' اسلام میں حکومت کے تقرر کی بہی تین مستحسن صور تیں جیں' تاہم ملوکیت اور بادشاہت کی بھی اسلام میں محکومت کے تقرر کی بہی تین مستحسن صور تیں جین' تاہم ملوکیت اور بادشاہت کی بھی اسلام میں مخومت مان لیا تھا' اسلام فیصل اپنی طاقت سے غالب ہوکر اقتد ارپر قابض ہو جائے اور مسلمان اس کو اپنا امیر اور سر براہ مختبائش ہے کہ کوئی مسلمان اس کو اپنا امیر اور سر براہ

marfat.com

البه يرد ۲۵ مومت تنليم كرليس تواس كى اطاعت بحى واجب ہاوراس كى كومت بى كى بي حضرت امير معاويرض الدون عن الله عند في الر سلسله میں بداحادیث ہیں: حضرت سفیندرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: خلافت نبوت تمیں سال تک رہے کم پھراللہ تعالیٰ جس کو میاہے گا اپنا ملک عطافر مادے گا (اور ملوکیت ہو جائے گی)۔ (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٦٣٧\_٣١٣٧ سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٣٧ امام احد کی روایت میں اس میں بیاضا فدیے: حضرت سفینہ نے کہا: حضرت ابو بمرکی خلافت دوسال ہے معرت عمر کی خلافت دس سال ہے معرت عثان کی خلافت باره سال ہےاور حضرت علی رضی الله عنبم کی خلافت جوسال ہے۔اس مدیث کی سندھن ہے۔(منداحم ج وس مرامع قدیم من احرج ١ سهم ٢٣٨ رقم الحديث: ١٩٩٩ مؤسسة الرسالة أبيروت ٢٣١ هذا لن عاصم رقم الحديث: ١٨١ الاحاد والمثاني رقم الحديث: ١١٣ متداليز ارزقا الحديث: ١٨١٨ شرح النه رقم الحديث: ١٥١٨ أنجم الكبيرقم الحديث: ١٣١ ألمسعدرك جهس ١١٥ ولأل المنع قاج ٢٠١١) الم الو برعبدالله بن محمد بن الي شيبه متوفى ٢٣٥ ها في سند كے ساتھ دوايت كرتے ہيں: ائل مدیند کے ایک میخ سے روایت ہے کہ حضرت معاوید رضی الله عند نے کہا: میں بہلا بادشاہ مول۔ (المصعف لا بن الي شيدج ٢ص ٢٠٨ وقم الحديث: ٥٠ يهم ٢٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٦١ه عبدالملك بن عمير بيان كرتے بيں كەحضرت معاويەر شي الله عندنے كہا: مجھے اس وقت سے خلافت كي خواہش رہي جس ے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ميرے متعلق بيفر مايا: اے معاويه! اگرتم بادشاہ بن جاؤ تو لوگوں سے احجما سلوک کرنا۔ (المععن ج٢م ٨٠٧ زقم الحديث: ٧ • ٢٠٠٧ تاريخ دشق الكبيرقم الحديث: ١٣٥١٧) ا ما ابوالقاسم على بن الحن ابن عسا كرمتوفي ا ٥٥ ها بني سند كے سأتحد روايت كرتے إلى: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ سے بردا سردار کوئی نہیں دیکھا معضرت معاویہ نے کہا مجھ ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: اے معاويد! جبتم بادشاہ بن جاؤ تو نرى كرنا معنوت معاويد بيس سال تك تمام لوگوں کے باوشاہ رہے۔ ( تاریخ دعش الكبيرج ٢٢ص ٢٢ رقم الحديث: ١٣٣١٣ واراحياء الزاث العربي بيروت ١٣٢١ه) عبدالرحمان بن ابی عمیرہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی: اے اللہ! اس کل ملم عطا فر ما اوراس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یا فتہ بنا دے اور اس کو ہدایت دے اور اس کے سبب سے ہدایت دے۔ (تاريخ دُشق الكبيرج ٢١ص ٥١ أقم الحديث ١٣٣٣ ميروت رویم بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی نے آ کر کہا: یا رسول اللہ! میرے ساتھ تھتی لڑ پیکا حضرت معاویداس کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا: اے اعرابی! میں تجھ سے مشی لڑوں گاتو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ ہرگز بھی بھی مغلوب نہیں ہوگا' پھر حضرت معاویہ نے اس اعرانی کو پچیاڑ دیا' پھر جب جنگ صفین ہوئی تو حضرت علی رضی اللَّه عنه نے فرمایا: اگر مجھ سے بیر حدیث ذکر کی جاتی تو میں حضرت معاویہ سے جنگ نہ کرنا۔ ( تاريخ دشق الكبيرج ٢٢ ص ٢١ ، رقم الحديث: ١٣٣٧٥ بيروت حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے کہا: ایک مرتبہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کو وضو کرا رہا تھا' آپ نے میری طرف نظرا کھا کرفر مایا: اےمعاویہ!عنقریبتم کومیری امت پرحکومت کرنے کا موقع ملے گا'پس جب بیموقع ملے قا

marfat.com

تبيان القرأن

تیکوں کی نیکیوں کو قبول کرنا اور بُروں کی بُرائیوں سے درگز رکرنا 'حضرت معاویہ نے کہا: جب سے بچھے یہ تو قع تقی کہ بچھے اقتد ا مطرع 'حتی کہ میں اس منصب پر فائز ہو گیاو (تاریخ دشق الکبیرج ۲۴ ص ۲ کارتم الحدیث:۱۳۵۱۴ بیروت)

مارے زمانہ میں شورائیت اور ملوکیت کی بحث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بہت زبان طعن دراز کی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے مناسب جانا کہ میں اس مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں چندا حادیث کا ذکر کروں۔ اس سورت کے شروع میں تم O عشق کے الفاظ ہیں اس وجہ سے اختصاراً اس سورت کو'' عَسَقَ'' بھی کہا جاتا ہے۔ الشور کی کا زمان نہ نزول

جمہورعلاء اور مفسرین کے نزویک بیسورت کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قمادہ نے ' قسل لا اسئلکم علیہ اجسرا الا المسمودة فی المقربی '' (الثوری :۲۳٫۲۷) کو مدنی آیات میں شارکیا ہے۔ مقاتل نے کہا ہے کہ ' و لو بسط المله المسرزق لعبادہ '' (الثوری :۲۷) مدنی ہے 'نیز انہول نے کہا ہے کہ' والمذیب اذا اصابھم المبغی … '' (الثوری :۳۹٫۳۰) بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے 'لزول قرآن کے اعتبابہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے 'لزول قرآن کے اعتبابہ سے اس سورت کا نمبر ۲۲ ہے اور تر تب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۲ ہے اور تر تب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۲ ہے۔

مقاتل نے کہا ہے کہ اس سورت کا نزول بعثت نبوی کے آٹھویں سال میں ہوا ہے جب اہل مکہ سے ہارش روک لی گئا تھی اور بعثت نبوی کے نویں سال تک اس کا نزول جاری رہا' اس وقت نقباء انصار مدینہ سے مکہ حاضر ہو کرلیلۃ العقبہ میں مشرف بہاسلام ہو چکے تھے۔

#### الشوري كے مقاصداور مباحث

اس سورت کے مقاصد اور مباحث حسب ذیل ہیں:

اس سورت کے شروع میں خم سیستی لا کریہ اشارہ کیا ہے کہ بیقر آن بھی ان ہی الفاظ سے مرکب ہے جن الفاظ سے تم کلام بناتے ہوا گرتمہارے دعویٰ کے مطابق بیقر آن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی ایس کلام بنا کر لے آؤ۔

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی ہے جیسا کہ اس سے پہلے رسولوں پر وحی نازل فرما تا رہا ہے۔ تا کہ آپ مکہ اور اس کے گر دونواح کے لوگوں کو قیامت سے ڈرائیں۔

ہے۔ بے شک تمام آسانوں اور تمام زمینوں کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہیں اور اس کی زیر سلطنت ہیں اور اس کی قدرت کا کوئی مزاحم اور مخالف نہیں ہے اور نہ اس کی حکمت میں کوئی شک ہے اور تمام زمین و آسان اس کے حکم کے تائع فرمان ہیں ہیں وہ جس شخص کو چاہے اپنا بیغام پہنچانے کے لیے نتخب فرمالیتا ہے 'سوجس طرح اس نے اس سے پہلے زمانوں میں رسولوں کو منتخب فرمایا تھا اسی طرح اس نے اس زمانہ کے لوگوں کے لیے سیدنا محمرصلی اللہ عالیہ ورسائت کے لیے متخب فرمالیا ہے 'اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول جسم سے تھے تو اگر اس نے اہل مکہ کے لیے ایک انسان اور بشر کورسول بنا کر بھیجا ہے تو اس میں کون تی تجب کی یا انہونی بات ہے۔

ہے۔ مشرکین جو آپ کی دعویت سے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان نہیں لا رہے ان کے پاس سوائے اپنے آباء واجداد کی اندمی تقلید کے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔

الله تعالی نے اپنی تو حید پر دلاک قائم فرمائے کہ جبتم سطح سمندر پر کشتیوں کے ذریعہ سفر کرتے ہوتو وہی تہاری کشتیول 🖈

تبياء الغرآن

کوروال دوال رکھتا ہے اورتم کوسلامتی کے ساتھ سامل پر پہنچاتا ہے اور انواع واقسام کی تعتیں مطافر ماتا ہے۔ ایک رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کوسلی دی ہے کہ کفار کی بحکذ یب ہے آپ پریشان شدہوں ان کا فروں کی بحکذ یب کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور ان کی مخالفت کی ان کوسز ادے گا۔

جوفض آخرت کے لیے عمل کرے گا اور کر کے اور بے حیائی کے کا موں سے بچے گا اور انقام پر قدرت کے باوجود معاف کردے گا اور انقام پر قدرت کے باوجود معاف کردے گا اور الل علم سے نیمر کے کاموں میں مشورہ کرے گا اور الل علم سے نیمر کے کاموں میں مشورہ کرے گا اور کا اور الل علم سے نیمر کے کاموں میں مشورہ کرے گا اور اگر بدلہ لینے کی نوبت آئی تو اس میں تجاوز نہیں کرے گا سوایے بی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح یانے والے ہیں۔

اور جولوگ اللہ تعالیٰ کوئیس مانے اور اس کے احکام کو تبول نہیں کرتے وی دنیا اور آخرت میں نقصان اشمانے والے ہیں۔

مورة الشورى كے اس مخضر تعارف اور تمہيد كے بعد اب ميں الله تعالى كى توفق اور اس كى تائيد سے سورة الشورى كا ترجمه اور اس كى تغيير شروع كر رہا ہوں -

الدالعلمين اجمعاس سورت كترجمداد رتغير مين حق برقائم اورباطل ع مجتنب ركمنا- (آمن)

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲ شوال ۱۳۲۳ هر ۲۲ نومبر ۲۰۰۳ و موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۱۳۹ - ۳۳۵ ۲۱۲۰ ۲۱۲۰ - ۳۳۵



جلدوتهم



# مَن يَنَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَالطَّلِمُونَ مَاكُمُ مِن وَلِي وَكُونُونِينَ

عابتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور فالموں کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مدکار O

## أَمِراتَّخُنُ وُامِنُ دُونِهُ أَدْلِياءً خَاللَهُ مُوَالُولِيُّ وَهُويَيْ

کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدگار بنا رکھا ہے ، کی اللہ بی مدگار ہے اور وہی

### الْمُوْتِي وَهُوعَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِايُرُهُ

مُر دول کوزندہ فر مائے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: ہم ۵ عشق الله بہت غالب اور بہت تھمت والا ہے وہ ای طرح آپ کی طرف اور آپ ہے۔ پہلے رسولوں کی طرف وی نازل فر ما تا رہا ہے 0 اس کی ملکیت میں ہے جو پھھ آسانوں میں ہے اور جو پچھز مینوں میں ہے اور و بہت بلند اور بہت عظیم ہے 0 (الثوریٰ: ۱۰) حم ص عشق کی تا و بلات

الثورى: ۱- ابيل جوحروف مقطعات ذكر كيے محتے بين ان سے الله تعالی كے اساء كی طرف اشارہ ہے ترسے عليم حافظ اور حكيم كی طرف اشارہ ہے أميم سے ملک ماجد مجيد منان مومن اور مهيمن كی طرف اشارہ ہے اور حمّ بين ان سب اساء كی طرف اشارہ ہے اور سين سے عالم عليم عدل اور عالی كی طرف اشارہ ہے اور سين سے سيد سميج اور سربع الحساب كی طرف اشارہ ہے اور سين سے سيد سميج اور سربع الحساب كی طرف اشارہ ہے اور تقاف ہے ایر قاہر قریب اور قد وس كی طرف اشارہ ہے اور تقسیق بین ان سب اساء كے ابتدائی حروف كی طرف اشارہ ہے ۔ (المائف الاشارات جسم ۱۵۸ دارالكت العلميہ بيروت مسام) .

امام ابوجعفر محدین جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ ه نے ان حروف مقلعات کی تغییر میں اپنی سند کے ساتھ اس روایت کا ذکر کا

ہے:

ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اس وقت ان کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بھی بیٹے ہوئے تھے اس شخص نے حضرت ابن عباس سے ان حروف کی تغییر پوچھی مضرت ابن عباس نے پھی دیر ہر جھکایا 'پھر منہ پھیرلیا اور اس کے سوال کو ناگوار جانا اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا 'حضرت ابن عباس نے پھر این اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا 'حضرت ابن عباس نے پھر این سے منہ پھیرلیا اور اس کے سوال کو ناگوار جانا 'اس شخص نے کہا: بیس آئے کے رائی ہوئے دشی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا: بیس آئی اس حضرت حذیفہ درخی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا: بیس آئی اس حضرت منہ بیس نے اس کی تغییر کے سوال کو کیوں پُر ا جانا ' دراصل بے حوف مقطعات ان کے اہل بیت بیس سے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئے ہیں 'اس شخص کو عبد اللہ یا عبد اللہ کہا جائے گا' وہ دہاں دوشہر بسائے گا' ان دوشہروں کے درمیان دریا بہتا ہوگا' جب مشرق کے دریا وَں بیس سے ایک شہر پر رات کے اللہ تعالی اس شخص کے ملک اور اس کی حکومت کے زوال کا ارادہ فرمائے گا تو ان دونوں شہروں میں سے ایک شہر پر رات کے اللہ تعالی اس شخص کے ملک اور اس کی حکومت کے زوال کا ارادہ فرمائے گا تو ان دونوں شہروں میں سے ایک شہر پر رات کے وقت تمام سرکش اور متکبر لوگ ججے بہاں پر بھی کچھ تھا ہی نہیں' اس شہر ہیں صبح کے وقت تمام سرکش اور متکبر لوگ جو ہوں گا اور اللہ تعالی ان متکبر ہی سے ایک اس میں سے ایک اس میں سے ایک اس میں کا وجسے یہاں پر بھی کچھ تھا ہی نہیں' اس شہر ہیں صبح کے وقت تمام سرکش اور متکبر لوگ ججے بوں گے اور اللہ تعالی ان متکبر ہیں سے ایک اس میں کہوں کا جو سے یہاں پر بھی کچھ تھا ہی نہیں' اس شہر ہیں صبح کے وقت تمام سرکش اور متکبر لوگ ججے بوں گے اور اللہ تعالی ان متحکم ہیں سے اس کے اور اللہ تعالی ان متحکم ہیں سے سے سے اس کے اور اللہ تعالی ان میکبر ہیں سے اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اللہ تعالی ان متحکم ہیں سے اس کے اور اللہ تعالی ان متحکم ہیں سے سے اس کے اور اللہ اس کے اور اللہ کھور کے اس میں میں سے اس کے اور اللہ کے کور کے اس کے اور اللہ کو اس کے اور اللہ کور کے اس کے اور اللہ کے اس کے اور اللہ کے اس کے اور اللہ کے اس کے اس کے اور اللہ کے اس کے اور اللہ کے اس کے اور اللہ کی کور کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے

marfat.com

الله التوريخ الم الوكوني كوجلا كرخا كستركروك كالمعنى بيب كدية عزيمت باورابيا مونا ضروري باور عست مين عين ے مرادعدل ہے سین سے مراد ہے''میسے کون'' لینی عقریب ایسا ہوگا اور قاف سے مراد ہے بیرواقعہ۔خلاصہ یہ ہے کہ ان حروف مقطعات میں ان دوشہروں کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہے۔ (جامع البیان جز ۲۵م ۱۱۔۱۰ رقم الحدیث:۲۳۶۳۵ دارالفکر بیروت

ا مام ابواسحاق التعلمي التوفي ٣٤٧ هـ' حافظ ابن كثير متوفى ٣ مـ مـ كه و خطاط الله ين سيوطي متوفى ٩١١ هـ' علامه اساعيل حقى متوفی سے اور علامہ سیرمحمود آلوی متوفی • سے اور نے بھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ (الكشف والبيان ج ٨ص٢٠٠ تغييرا بن كثيرج ٣٨٠ اا الدرالمثورج ٢٥٠ و٨٠ روح البيان ج٨ص ١٨١ روح المعاني جز ٢٥ص ١٤ تا ہم کسی منتند ماغذ سے پینہیں معلوم ہوسکا کہ وہ کون سے دوشہر ہیں جن کی ہلاکت کا ان حروف میں اشارہ ہے اور نہ کس اورمعتبر ذربعه سے حضرت حذیفہ بن بمان رضی الله عند کی اس روایت کی تا سُدِل سکی۔

علامه اساعیل حقی نے لکھا ہے کہ اس دریا سے مراو دریا و جلہ ہے ٔ عراق میں وجلہ کے کنارے دخلہ اور دجیل نام کے دوشج تھے ان کوز مین میں دھنسا دیا گیا تھا' اس روایت میں وہی مراد ہیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

علامه ابوالحن على بن محمد الماور دي التوفي + ۴۵ هه لكھتے ہيں:

ان حروف مقطعات كي سات تاويلات بين:

(۱) قادہ نے کہا جم 0 عشق قرآن مجید کے اساء میں سے اسم ہیں (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا: یہ اللہ عزوجل کے اساء میں سے وہ اسم ہیں جن کی اس نے قتم کھائی ہے (۳) مجاہد نے کہا: بیاس سورت کے افتتاحی الفاظ ہیں (4)عبدالله بن بریدہ نے کہا: بیال پہاڑ کا نام ہے جوتمام دنیا کومحیط ہے(۵)محمد بن کعب نے کہا: بیاللہ تعالیٰ کے اساء کے قطعات: ہیں جا اورمیم رحمٰن کا قطعہ ہے عین علیم کا 'سین قد وس کا اور قاف قاہر کا قطعہ ہے (۲)عطاء نے کہا: ان حروف میں ستعقبل کے حوادث کی طرف اشارہ ہے' حاسے ترب یعنی لڑائیوں کی طرف اشارہ ہے ادرمیم سے ملکوں کے نتقل ہونے کی طرف اشارہ ہے عین سے عدویعنی دشمنوں کی طرف اشارہ ہے 'سین سے سنین یعنی قحطوں کے سال کی طرف اشارہ ہے اور قاف سے زمین کے بادشاہوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے( 2 )ان حروف سے حضرت حذیفہ بن ممان رضی الله عنه کی بیان کروہ حکایت کی طرف اشارہ ہے کہ مشرق میں دریا کے کنارے ایک شہر ہوگا جس کو اللہ تعالی زمین میں وصنسا دے گا 'حم کی تاویل ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے عزیمت ہے لیعنی ایسا ضرور ہو گا اور عین کی تاویل ہے کہ وہ اس کا عدل ہے سین کی تاویل ہے سیکون کیفی عنقریب ایسا ہوگا اور قاف کی تاویل ہے: پینجرواقع ہوگی۔

(النكب والعيون ج ۵ص ۱۹۱–۱۹۱ وار الكتب العلميه 'بيروت)

جلدوتهم

دراصل علاء کی بیدعادت ہوتی ہے کہ وہ ہرلفظ کے اسرار اور اس کی گہرائی تک چینجنے کی کوشش کرتے ہیں' اس لیے ہر عالم نے اپنے ذوق اور مزاج کےمطابق ان حروف مقطعات کی حقیقت تک رسائی کی کوشش کی ہے اور میرانظریہ یہ ہے کہ بیرحروف مقطعات الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کے درمیان رمز ہیں اور ان کاعلم ان ہی کو ہے۔

وحي كالغوى اوراصطلاحي معنى

الشوريٰ ٣٠ ميں فر مايا: "الله بهت غالب اور بهت حكت والا بؤه اى طرح آپ كى طرف اورآپ سے پہلے رسولوں كى لمرف دحی نازل فرما تار ہاہے''۔

لین جس طرح اس سورت بی آیات کو بیان کیا گیا ہے ای طرح اللہ تعالی تمام سوران بی آیات کو بیان فرما عے گااور ای طرح اللہ تعالی پہلے رسواوں کی طرف بھی اپنی آیات کی وہی نازل فرما تاریا ہے۔

اس آیت میں وی کالفظ ہے ہم اس کی تغییر میں وی کالفوی اوراصطلاح معنی اوروی کے حصل احادید و کرکری ہے۔ وی کالفوی معنی ہے: خفیہ طریقہ سے خبر دینا' نیز وی کامعنی ہے اشارہ کرنا' لکسنا' پیغام دینا' الہام کرنا اور پیشیدہ طریقہ سے کلام کرنا۔

اوراصطلاح شرع میں دحی کامعنی ہے: اللہ تعالی کا کلام جواس نے اپنے انبیاء میں سے کسی ہی پر نازل فرمایا اور رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس پر کتاب یامحیفہ نازل کیا گیا ہواور نبی اسے فض کو کہتے ہیں جواللہ کی طرف سے خبریں دے خواہ اس کے پاس کتاب نہ ہو رسول کی مثال ہے جیسے معزت موئی علیہ السلام اور نبی کی مثال ہے جیسے معزت ہوشع علیہ السلام ۔

(عدة القارى ج اس ١٣٩ داراكتب الطيه عروت ١٣٢١ه)

وحی کے متعلق احادیث

حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم
سے سوال کیا: یا رسول اللہ! آپ کے پاس وتی کس طرح آتی ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بھی بھی میرے پاس
وی تھنٹی کی آ واز کی طرح آتی تھی اور وہ جھے پر بہت بخت ہوتی تھی جب وہ وتی جھے سے منقطع ہوتی تو ہیں اس کو یاد کر چکا ہوتا تھا
اور بھی میرے پاس فرشتہ آدی کی شکل میں آتا تھا وہ جھے سے کلام کرتا رہتا اور ہیں اس کو یاد کرتا رہتا تھا معفرت عائشہ وضی الله
عنہا نے بتایا کہ خت سروی کے ون بھی جب آپ پروتی نازل ہوتی تھی تو وتی منقطع ہونے کے بعد آپ کی پیشانی سے پسینہ بہ
ریا ہوتا تھا۔

(سمح ابخاری رقم الدید: ۴ سمح سلم رقم الدید: ۱۳۳۳ مندا حمد رقم الدید: ۲۱ کا ۱۴ جائ المسانید و است معد عائش رقم الدید: ۴ کا ۱۸ معد حضرت عاکثر صد یقد رضی الله عنها بیان کرتی بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم بودی کی ابتدا مستج خوابول سے ہوئی رسول الله صلی الله علیه وسلم جوخواب و بیجتے اس کی تعبیر روژن صبح کی طرح خاابی بیل رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ول بیل بیل بیل بیل بیل بیل بیل بیل بیل می محبت بیدا کی گئی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرابی جا کرتجائی بیل عباوت کرنے گئے ۔ گئی کی را تیس فار بیل می ارتجائی بیل عباوت کرنے گئے ۔ گئی کی را تیس فار بیل می اور جوزی کی استان ساتھ لے جاتے ۔ اس دوران غار حرابی اچا کہ آپ پر وتی نازل ہوئی ۔ فرشت نے آ کرآپ ہے کہا: پڑھئے آپ کے جوزی کر کہا: پڑھئے آپ کے بیل فرشتہ نے دوبارہ بیجے پکڑ کر دوبایا حتی کہا: پڑھئے بیک کہ بیل فرشتہ نے دوبارہ بیجے پکڑ کر دوبایا حتی کہا: پڑھئے بیک ورشتہ نے دوبارہ بیجے پکڑ کر دوبایا حتی کہا تیس کی جمعی کہا تیس کی دوبارہ بیجے پکڑ کر دوبایا حتی کہا: پڑھئے آپ کہ بیل کہ بیل کہ فرشتہ نے دوبارہ بیجے پکڑ کر دوبایا حتی کہا: بیل می خوشتہ نے دوبارہ بیجے پکڑ کر دوبایا حتی کہ بیل کہ فرشتہ نے دوبارہ بیجے پکڑ کر دوبایا حتی کہ بیل کہ جمعی کوڑ کر کہا: "افس ان منام دیک المدی خلق ناس کہ بیل کہ المسان من علی اللہ علیہ "(ایج رب کے نام سے پڑھئے جو التیس سے زیادہ کریم ہے۔ جس نے قام سے لکھنا عالی اور انسان کو دہ باتی تیں بی کہ وہ فرنیں جادتا تھا) ۔ بیل رسول اللہ علی اللہ علیہ میل ان دی کو کے کر دااڑ مادی بیل کہ الرحائی طاری تھی رسول اللہ علی اللہ علیہ اس میں بہنچ کہ آپ بر کہی طاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: جھے کیڑ ااڑھاؤ ۔ محمد کی المدی سے کہ ااڑھاؤ ۔ محمد کی المدی سے کہ کر ااڑھاؤ ۔ محمد کی المدی کی کر دائیں اس مال میں بہنچ کہ آپ بر کہی طاری تھی رسول اللہ علی دسلم نے فرمایا: جمعے کیڈ ااڑھاؤ ۔ محمد کی المدی سے کہ المور سے کی المور سے کھر ااری تھی رسول اللہ علی سے درمایا: جمعے کیڈ ااڑھاؤ ۔ محمد کی المور سے کھر المور سے کھی کیڈ ااڑھاؤ ۔ محمد کی المور سے کھر المور سے کھر المور سے کھر المور سے کھر المور سے کھر المور سے کھر المور سے کھر المور سے کھر المور سے کھر المور سے کھر المور سے کھر المور سے کھر المور سے کھر سے کہر المور سے کھر المور سے کھر المور س

marfat.com

والوں نے آپ کو کپڑے اوڑھائے می کہ آپ کا خوف دُور ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو تمام ماجراسنایا اور فر مایا: اب میرے ساتھ کیا ہوگا بچھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا: ہرگز نہیں آپ کو بینوید مبارک ہواللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوانہیں کرے گا۔ خدا گواہ ہے کہ آپ صلدرمی کرتے ہیں کچ ہولتے ہیں 'کمز وروں کا ہو جھا شاتے ہیں 'نادارلوگوں کو مال دیتے ہیں' مہمان نوازی کرتے ہیں اور راوحق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدوکرتے ہیں' پھر حضرت خدیجہ حضور کو اپنے بچازاد بھائی ورقہ ہن نوفل کے پاس لے گئی جو زمانہ جا لمیت میں عیسائی مذہب پر تھے اور انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے' بہت ہوائی ورقہ بن نوفل نے بور شھے ہو چکے تھے اور بینائی جاتی رہی تھی خورت خدیجہ نے ان سے کہا: اے چھا! اپنے بھینچی کی بات سکیے' ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں وہی حضرت مونی کے پاس وہی کی بات سکیے۔ اس وہ تا کہ انہا ورقہ نے کہا: ہو جھ کو واقعی نکال دیں گے ورقہ بن نوفل نے ہوتا جب کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کاش! ہیں جوان ہوتی نکال دیں گے ورقہ ہوتا جب کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: کیا وہ مجھ کو واقعی نکال دیں گے ورقہ اس وقت زندہ اس کے دشن ہوجاتے تھے'اگر زمانہ نے مجھ کو موقع دیا تو ہیں اس وقت آپ کی انتہائی تو میں درکہ دولی لوگ اس کے دشن ہوجاتے تھے'اگر زمانہ نے مجھ کو موقع دیا تو ہیں اس وقت آپ کی انتہائی تو کی مدد کروں گا' پھر کچھ دنوں بعد درقہ فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔

(صحح ابخاری رقم الحدیث:۳ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۰ منداحد رقم الحدیث: ۲۵۷۱ نامع المسانید واکسن مندعا کشه رقم الحدیث: ۱۳۵۹ محضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سنو! مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کی مثل اور وحی کی گئی ہے 'سنو! عنقریب ایک شکم سیرآ دمی اپنے تخت پر بیشا ہوایہ کے گا کہ اس قرآن کے احکام کو گیا ہے اور اس کی مثل اور وحی کی گئی ہے 'سنو! عنقریب ایک شکم سیرآ دمی اپنے تخت پر بیشا ہوایہ کے گا کہ اس قرآن کے احکام کو لازم رکھو اس میں جن چیز ول کو حوال فر مایا ہے ان کو حوام قرار دو اور اس میں جن چیز ول کو حرام فر مایا ہے ان کو حرام قرار دو اور اس میں جن چیز ول کو رسول الله نے حرام فر مایا ہے وہ چیز میں اسی طرح حرام ہیں جس طرح الله نے حرام فر مایا ہوں ہے اور سنو میں تہمارے لیے کہلیوں سے کھانے والے در ندوں کو حلال کرتا ہوں ہے اور سنو میں تہمارے لیے کہلیوں سے کھانے والے در ندوں کو حلال کرتا ہوں

اور نہ ذمی کی گری پڑی چیز کوحلال کرتا ہوں' ماسوا اس صورت کے کہ اس کا مالک اس سے مستغنیٰ ہواور جوشخص کسی علاقے کے لوگوں کے پاس جائے اس کی ضیافت کرنا ان لوگوں پرلازم ہے' اگر وہ اس کی ضیافت نہ کریں تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی

ضیافت کی مقدار بہطور سزااس سے وصول کر لے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۲۰۴ سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۲۲۴ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۳ منداحرج ۴۳ سال ۱۳۰۰) بیر حدیث اس صورت برمحمول ہے جب وہ مختص حالت اضطرار میں ہواور اس کور مق حیات برقر ارر کھنے کے لیے کھانے کی کوئی چیز نیل سکے۔

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: آخر زمانہ میں د جال کذاب ہوں مجے جوتم کوالی احادیث سنا کیں گے جوتم نے اس سے پہلے ہیں نہوں گی نہ تمہارے باپ دادانے 'تم ان سے مجتنب رہنا کہیں وہ تمہیں گم راہ نہ کردیں 'تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ (صحیح مسلم المقدمہ ص) مطلوٰۃ رقم الحدیث:۱۵۴)

عن رہ میں اردہ مرین کے سیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے میری امت کے فساد کے اوقت میری سنت کولازم رکھااس کوسوشہیدوں کا اجر ملے گا۔

(الكامل لا بن عدى ج اص ٢ كـ أحلية الاولياء ج ٨ص ١٠٠٠ الترغيب للمنذري ج اص ٨٠)

marfat.com

بهار القرآر

#### الله تعالى على الاطلاق عظيم اور بلند ب

الثور کی جو جی فرمایا: ''ای کی ملکت میں ہے جو پھر آسانوں میں ہے اور جو پھر ذمینوں میں ہے اور وہ بہت بلند اور بہت منظیم ہے'' ۔ آسانوں اور زمینوں میں جس قدر مخلوق ہے سب کا اللہ تعالی تی خالق ہے اور وہ بیسب کا یا لک ہے اور ہر خاا ہر اور من چیز کا عالم ہے اور وہ بہت بلند ہے لین کوگوں کے اور اک اور ان کی عقل اور فہم سے وہ بہت بلند ہے' کے تکھر کسی کی ذات ہر نئی جیز کا عالم ہے اور نہ کسی کی کوئی صفت اس کی صفات کی حل ہے اور نہ کسی کا کوئی صفت اس کی صفات کی حل ہے اور نہ کسی کا عالم اس کے نام کی حل ہے اور نہ کسی کا کوئی صفت اس کی صفات کی حل ہے اور نہ کسی کا عالم اس کے نام کی حل ہے اور نہ کسی کا کوئی صفت اس کی صفات کی حل ہے اور نہ کسی کا نام اس کے نام کی حل ہے اور نہ کسی کا کوئی صفت اس کی صفات کی حل ہے اور نہ کسی کا نام اس کے نام کی حل ہے اور نہ کسی کا تو کہ کہ کا اس کے افعال کی حل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : عنقریب آسان (اس کی ہیبت ہے) اپنے اوپر بھٹ پڑیں گے اور فرشتے اپنے دب کی حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : عنقریب آسان (اس کی ہیبت ہے) اپنے اوپر بھٹ پڑیں گے اور شتے اپنے دب کرتے ہیں منو بے شک اللہ بی بہت بخشے والا ہے مدر حم اللہ عن مراح اللہ بی بہت بخشے والا ہے مدر حم اللہ کا والا ہے 0 اور جن لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسروں کو اپنا مدد گار بتالیا ہے اللہ ان سے خبر دار ہے اور آپ ان کے ذمہ دار انہیں ہیں 0 اور ہم نے ای طرح آپ کی طرف عربی میں قرآن کی وی کی ہے تا کہ آپ الل مکہ اور اس کے گر دونواح والوں کو انہیں ہیں 0 اور اس کے گردونواح والوں کو ایک سے ذرائیں جس کے دقوع میں کوئی شک نہیں ہے (اس دن) ایک عذاب سے ڈرائیں جس کے دقوع میں کوئی شک نہیں ہے (اس دن) ایک گروہ دنت میں ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا 0 (الثوریٰ: ۷-۵)

فرشتون كأشبيح اورحدكرنا

تودیکتا کہدہ اللہ کے خوف سے پہٹ کر مکٹرے مکڑے ہوجاتا۔

فَتُصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةُ اللهِ (الحر:١١)

اس آیت میں فرمایا ہے: ''آسان اپنے اوپر پیٹ پڑیں گے' یعنی آسان کے پیٹنے کی ابتداء اوپر کی جانب سے بینچے کی جانب ہوگی اوپر کی جانب ہوگی اوپر کی جانب ہوگی اوپر کی جانب ہوگی اوپر کی جانب ہوگی اوپر کی جانب ہوگی اوپر کی جانب ہوگی اوپر کی جانب ہوگی اوپر کی جانب ہوگی اوپر کی جانب ہوگی ہوئے میں جوئے گرد تبیع جہل کا تجمیر تحمید اوپہلیل کرنے والے فرشنے 'جن کی حقیقت کو اللہ کے سواکوئی بین جانب اس میں جانب اس لیے مناسب بیرتھا کہ آسانوں کے پیٹنے کی ابتداء اوپر کی جانب سے ہوتی 'بایں طور کہ پہلے سب سے اوپر کا آسان بیٹ کرنے ہے اوپر کا جانب سے ہوتی 'بایں طور کہ پہلے سب سے اوپر کا آسان بیٹ کرنچلے آسان پر گرتا علی باد القیاس ترتیب وارسب آسان ایک دوسرے پرٹوٹ کر گرتے۔

اس کے بعد فرمایا: اور فرشتے اپ رب کی حمد کے ساتھ تنہ کی پڑھتے رہتے ہیں یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق انہیں ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا شریک اور اس کی اولا واور ویگر صفات جسمانیہ سے اس کی تنزید بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں تنہیج کوحمد پر اس لیے مقدم فرمایا ہے کہ نامناسب چیزوں سے خالی ہونا' مناسب چیزوں

کے ساتھ متصف ہونے پر مقدم ہوتا ہے۔

جدواتم

martat.com

تبيان القرآن

مینے صرف مؤمنین کے لیے استغفار کرتے ہیں یا تمام روئے زمین والوں کے لیے؟ اس کے بعد فرمایا: ''اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں'' زمین والوں میں تو مؤمنین اور کافرین ، واقل بیں لیکن فرشتے مرف مؤمنین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اور فرشتے مؤمنین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وَ يَيسُتَغُفِعُ أُونَ لِلَّذِن مِنَ أَعَنُوا (المون: ٤) اس لیے اس آیت میں زمین والوں سے مرادمؤمنین ہیں اور مطلق مقید برمحمول ہے یا اس آیت سے مراد یہ ہے کہ فرشتے مومنین کے لیے تو مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کافروں کے لیے بیدعا کرتے ہیں کہوہ مغفرت کے اہل ہو جا کیں اور ایمان لے ل تیں اور کا فروں اور فاسقوں سے عذاب مؤخر ہو جائے اور اللہ تعالی ان کوتو یہ کی تو فیق عطا کر دے اور یوں وہ تمام زمین والوں کے لیے مغفرے طلب کرتے ہیں مؤمنین کے لیے طلب مغفرت کی دعا کرتے ہیں فاسقوں کے لیے توبہ کی توفیق کی دعا کرتے ہیں اور کافروں کے لیے حصول ایمان کی دعا کرتے ہیں اور ہرایک کے لیے حسب حال دعا کرتے ہیں اگر بیاعتراض کیا جائے کہ قرآن المجيد ميں ہے كفرشة كفار يرلعنت كرتے بيں اوران كے ليے حصول ايمان كى دعا تو لعنت كے منافى ہے قرآن مجيد ميں ہے: أولَيْكَ عَلَيْهِ مُلَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْيِكَةِ وَالنَّاسِ ان كافرول يرالله كالعنت إورفرشتول كى اورتمام لوكول أَجْمُعِينُ (البقره: ١١١) اس کا جواب سے کے لعنت ان کافروں یرہے جو کفریرم گئے سے بوری آیت اس طرح ہے: ئے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفریر ہی مر گئے ان ہی إِنَّ الَّذِينِ كُفُّ وُاوَمَا تُواوَهُ وَكُفًّا رَّا وَلَيْكَ عَلَيْهِمْ یرالله کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی 🔾 لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمُلْيِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ٥ خلاصہ میہ ہے کہ مردہ کافروں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں اوزندہ کافروں کے لیے حصول ایمان اور طلب تو بہ کی دعا کرتے ہیں اور ومنین کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں اور اس اعتبار سے اس آیت میں فر مایا کہ فرشتے زمین والوں کے بے استغفار کرتے ہیں۔ المومن: ٤ میں فرمایا ہے: ''جوفر شے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جوفر شنے اس کے گرد ہیں وہ مؤمنین کے لیے استغفار رتے ہیں'اس آیت میں دوقیدیں ہیں اور الشوریٰ کی اس آیت میں مطلقا فر مایا ہے:'' فرشنے زمین والوں کے لیے استغفار رتے ہیں' اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں ترقی ہے' پہلے فر مایا تھا کہ حاملین عرش استغفار کرتے ہیں' اس آیت میں فرمایا: "" تمام فرشتے مؤمنین کے لیے استغفار کرتے ہیں"۔ اوراس آیت کے آخر میں فرمایا:''سنو! بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا' بے حدر حم فرمانے والا ہے O'' **یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ اور بغیر توبہ کے بھی مؤمنوں کے گناہ بخش دیتا ہے اور ان پر رحم فر ماتا ہے بایں طور کہ ان کو** جنت عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کو قرب اور وصال عطا فرماتا ہے اور فرشنوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بنو آ دم کے لیے استغفار کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں اور ہر چند کہ کفار شرک کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں' اس کے باوجود الله تعالى ايني رحمت سے ان كارزق منقطع نہيں كرتا اور نه دنيا ميں ان كے عيش اور آسائش كوفتم كرتا ہے اور دنيا ميں ان سے عذاب مؤخر کر کے ان کو ڈھیل دیتار ہتا ہے اور آخریت میں ان کوعذاب دے گا۔ الله کوچھوڑ کر دوسروں کومستقل مددگار بنالینا کم راہی ہے الشوري: ٢ ميں فرمايا: ''اور جن لوگوں نے الله كوچھوڑ كر دوسروں كو مددگار بناليا ہے الله ان سے خبر دار ہے اور آپ ان كے

marfat.com

ذمه دارنبیس بینO"

الله تعالى ان فاستول كے اعمال اور احوال برمطلع بے ووان سے عافل بيس بے اور منظر يب ان كوان كے اعمال كى من

دےگا ای طرح اس آیت میں ہے:

فر مایا: ان کاعلم میرے دب کے پاس کتاب میں موجود ہے میرارب نظملی کرتا نے ندمجولتا ہے 0 قَالَ عِلْمُهَاعِنُونَ إِنْ فِي كِينِ لَا يَعِينُ مُ إِنْ وَإِنْ

ينسى (لا:۵۲)

اس آیت میں بہ بتایا ہے کہ ہروہ خض جوائی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالی کے احکام پر ممل نہیں کرتا اور اس سے
کیے ہوئے عہد کوفر اموش کر دیتا ہے وہ شیاطین کو اپنا کا رساز اور مددگار بنانے والا ہے اور شیاطین کے احکام پر عمل کرتا ہے اور
ان کے طریقہ کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالی ان کے ظاہر اور باطن کی تحرانی فرما رہا ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کو
ان کے کہ سے اعمال سے جراروک دیں کی مساحب عقل کو جا ہے کہ وہ صرف اللہ سے مدد جا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے
مدد طلب نہ کرے بلکہ خالص اللہ سے دوئی اور محبت رکھ ہاں اللہ کے مقرب اور نیک بندوں کے وسیلہ سے دعا کے مقبول اور
مستجاب ہونے کی دعا کرنی جا ہے اولیاء اللہ کی تعظیم اور بھریم کرنا بھی ایمان کے تقاضوں سے ہے۔

الثوريٰ: ٤ مين فرمايا: "اور ہم نے ای طرح آپ کی طرف عربی میں قرآن کی وحی کی تا که آپ الل مکه اور اس کے گردونواح والوں کو علی کوئی شک نہیں گردونواح والوں کوعذاب سے ڈرائیں جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں

ہے' (اس دن)ا کیگروہ جنت میں ہوگا اورا کیگروہ دوزخ میں ہوگاO''

مكه كوام القرى فرمانے كى توجيہ

اس آیت میں مکہ کوام القری فر مایا ہے' اس کی وجہ رہ ہے کہ عرب ہر چنز کی اصل کوام کہتے ہیں اور مکہ کوام القری اس کی عظمت اور جلال کو ظاہر کرنے کے لیے فر مایا ہے کیونکہ مکہ مکر مہ بیت اللہ اور مقام ابراہیم پر مشتمل ہے کیونکہ روایت ہے کہ تمام زمین مکہ کے بینچ سے نکال کر پھیلائی گئ ہے' بس مکہ کے مقابلہ میں تمام شہراس طرح ہیں جس طرح ماں کے مقابلہ میں اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور اس کے گر دونواح سے مراو ہے وہ تمام بستیاں اور متعدد قبائل جو مکہ کے گروم کا نات بنا کر دہتے تھے۔

یہ آیت بھیلی آیت سے مربوط ہے اور اس کا معنیٰ ہے : جس طرح ہم نے آپ کی طرف بیروی کی ہے کہ آپ ان لوگوں کے وکیل اور حفیظ نہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنالیا ہے اس طرح ہم نے آپ کی طرف عربی میں قرآن کی وتی کی ہے تا کہ آپ اہل مکہ اور اس کے گر دونواح والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔

قرآن مجیداورا جادیث صححه سے سیرنا محرصلی الله علیه وسلم کی رسالت کاعموم

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اس آیت سے بہ طاہر بی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اہل مکہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہواور آپ تمام جہان والوں کے لیے رسول نہ ہوں اس کا جواب بیہ ہے کہ یہال مفہوم مخالف معتر نہیں ہے۔ جسے محمد رسول اللہ کا بہ عنی نہیں ہیں اس طرح جب بیفر مایا کہ آپ اہل مکہ اور اس کے گردونواح والوں کو عذاب سے ڈرائیں تو اس کا بیمعنی نہیں ہے کہ آپ باتی دنیا والوں کو عذاب سے نہ ڈرائیں فرصوصاً جب کہ آپ باتی دنیا والوں کو عذاب سے نہ ڈرائیں فرصوصاً جب کہ آپ کی بعثت تمام دنیا والوں کے لیے ہے اور آپ کو منام جہان والوں کے لیے ہے اور آپ کو منام جہان والوں کے ڈرائے جاور آپ کو منام جہان والوں کے ڈرائے جاور آپ کو منام جہان والوں کے ڈرائے جاور آپ کو منام جہان والوں کے لیے جاور آپ کو منام جہان والوں کے ڈرائے کے لیے جاور آپ کو منام جہان والوں کے ڈرائے کے لیے جاور آپ کو منام جہان والوں کے ڈرائے کے لیے بھیجا ہے قرآن مجید میں ہے:

الله بہت برکت والا ہے جس نے اسے مکرم بندے م

تُبرُك الَّذِي نَتُرُك الْفُرْقَالَ عَلْ عَبْدِه لِيكُوْنَ لِلْمُلَيْنَ

ڈرائے والے ہوجائیں 🔾

قر آن کو نازل کیا تا کہ وہ تمام جہان والوں کے لیے عذاب سے

بشارت دینے والا اور عذاب ہے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے 🔾

اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے صرف تواب کی

آپ کہیے: اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول

مُنْوِرُون (الغرقان:١)

وَمَا الْسِلْنَكَ إِلَّا كَانَهُ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَكِنْ لِكُا

(M:L-) قُلْ يَاكِتُهُا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

(الاعراف:۱۵۸)

وَعَمَا ارْسُلُنْكَ إِلَّا رَحْمُهُ لِلْعُلِّمِينَ (الانبياء:١٠٤)

اورہم نے آپ کوتمام جہانوں کی طرف صرف رحت بنا کر

<u>بھیجا ہے 0</u>

ہول\_

حضرت ابو ہر رہ وضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا:

فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لى الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون.

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٢٣ سنن ترندي رقم الحديث: ۵۵۳ 'سنن ابن ماجيرقم الحديث: ۲۷ ۵ منداحه ج ۳۲ ۳۳)

حضرت جابر بن عبدالله انصاري رضي الله عنه عنهما بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي كان كل نبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى كل احمر واسود واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلسي وجعلت لبي الارض طيبة وطهورا و مسجدا فايما رجل ادركته الصلوة صلى حيث كان ' ونصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر واعطيت الشفاعة. (صحح الخارى رقم الحديث:٣٣٥ صحح ملم رقم الحديث: ٥٢١ سنن التسائي رقم الحديث: ٣٣٠ ، جامع المسانيد والسنن مسندجا بربن عبداللُّدرقم الحديث: ١٨٦٣)

مجھے انبیاء پر چھ وجوہ سے فضیلت دی گئی ہے: مجھے مختصر اور جامع کلام دیا گیا ہے اور میری رعب سے مدوکی گئی ہے اور میر ہے لیے علیمتوں کوحلال کر دیا گیا ہے اور میرے لیے تمام روئے زمین کو آله طہارت اور مجد بنا دیا گیا ہے اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبیوں کو ختم کیا گیا ہے۔

مجھے یانچ ایس چیزیں دی گئ ہیں جو مجھ نے پہلے کس نبی کو نہیں دی کئیں ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہر گورے اور کالے کی طرف بھیجا گیا ہے اور میرے لیے غنیموں کو حلال کر دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے تیمتیں حلال نہیں تخيس اورميرے ليے تمام روئے زمين كويا كيزه اور آله طهارت اور مسجد بنا دیا گیا ہے' پس جس شخص پر جس وقت اور جس مبکہ بھی نماز کا وقت آئے وہ وہیں نماز پڑھ لے اور ایک ماہ کی مسافت سے میرا رعب طاری کر کے میری مدد کی گئی ہے اور مجھے شفاعت دی گئی

نیز قرآن مجیداورد گیر معجزات سے ثابت ہے کہ آپ صادق القول ہیں اور ان احادیث میں آپ کا بیار شاد ہے کہ آپ تمام محلوق كي طرف رسول بنا كر بيهيج كئ جي أبس ثابت مواكه آپ تمام مخلوق كي طرف رسول بي \_

ا یک فریق کے جلتی اور دوسر بے فریق کے دوزجی ہونے کے ثبوت میں احادیث نيزاس آيت مين فرمايا: "آپ يوم الجمع كے عذاب سے ڈرائين 'يوم الجمع سے مراد يوم الحشر ہے اور يوم الحشر كو يوم

الجمع فرمانے کی کئی وجوہ ہیں: (۱) اس دن تمام مخلوق جمع ہوگی جیسے فرمایا:

martat.com

جس دن تم سب كواس جع مونے كدن جع كرے كا۔

يَوْمَ يَهِمُ مُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ. (التفاين: ٩)

اس دن الله تعالی تمام آسان دالوں اور زمین والوں کوجع فرمائے گا(۲) اس دن الله تعالی روحوں اورجسموں کوجمع فرمائے گا (۳) اس دن الله تعالی عمل کرنے والوں اور ان کے اعمال کوجمع فرمائے گا (۳) اس دن الله تعالی خلام اور مظلوم کوجمع فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا:'' (اس دن) ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ دوز نج میں ہوگا'' ایک گروہ کے جنتی اور ایک گروہ کے دوز خی ہونے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی جیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ایک بچہ کی نماذ جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس بچہ کے لیے خوشی ہوئی تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے' اس نے کوئی ثرا کام کیا نہ کسی بُرائی کو پایا' آپ نے فرمایا: اے عائشہ! اس کے سوا اور کوئی بات بھی ہو گئی ہے' بے شک اللہ نے جنت کے لیے ایک گروہ کو پیدا کیا اور جس وقت ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے اور دوز نے کے لیے ایک گروہ کو پیدا کیا اور جس وقت ان کو دوز نے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث:٢٦٦٢ عامع المسانيد والسنن مندعا كشرقم الحديث: ٥٠٥٣)

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہرآئے اس وقت آپ کے ہاتھ ہیں
دو کتا ہیں تھیں'آپ نے فر مایا: کیا تم جانے ہو کہ ہیک دو کتا ہیں ہیں؟ ہم نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ! ماسوا اس صورت کے کہ آپ ہم کواس کی خبر دیں'آپ تم جانے ہو کہ رہ گیا ہے میں جو کتا ہے تھی' آپ نے اس کے متعلق فر مایا: بدرب الخلمین کی طرف سے کتاب ہے' اس میں اہل جنت کے اساء ہیں اور ان کے آباء اور قبائل کے اساء ہیں' گھران کے آخر میں میزان کردیا گیا ہے'
اب میں کہ کی فرزیادتی ہوگی نہ کوئی کی ہوگی' کھراس کتاب کے متعلق فر مایا جو آپ کے بائد میں ہی گئی بدرب الخلمین کی طرف سے کتاب ہے' اس میں اہل دوزخ کے اساء ہیں اور ان کے آباء اور قبائل کے اساء ہیں اور ان کے آخر میں میزان کردیا گیا ہے'
کی طرف سے کتاب ہے' اس میں اہل دوزخ کے اساء ہیں اور ان کے آباء اور قبائل کے اساء ہیں اور ان کے آخر میں میزان کردیا گیا ہے' کی ساس میں کوئی زیادتی ہوگی کی ہوگی' کھرآپ کے اصحاب نے کہا: یارسول اللہ ! جب ہر چیز کو لکھ کر فراغت ہوگی کی ہوگی' کھر آپ کے اصحاب نے کہا: یارسول اللہ ! جب ہر چیز کو لکھ کر فراغت ہوگی کی ہوگی' کھرآپ کے اساء ہیں اور دوزخ حضل کا خاتمہ اہل جنت کے اعمال پر ہوگا' خواہ اس نے کہے ہی کا کے ہوں اور دوزخ حضل کا خاتمہ اللہ دوزخ کے اعمال پر ہوگا' خواہ اس نے کہے ہی گئی کے ہوں اور دوزخ حضل کا خاتمہ اللہ دوزخ کے اعمال پر ہوگی' خواہ اس نے کیے ہی گئی کے ہوں اور دوزخ حضل کا خاتمہ اللہ دوزخ کے اعمال ہوگا۔ آبالہ ہوگی کے اساء اہل جنت کے کا کہ ہیں جن کے متعلق اس کوازل میں ملم تھا کہ دو اسے اختیار سے اٹل دوزخ کی کتاب میں کھے ہیں جن کے متعلق اس کوازل میں ملم تھا کہ دوہ اسے اختیار سے اٹل دوزخ کے کام کریں گے علی ہوگا۔ اساء اہل دوزخ کی کتاب میں کھے جن کے متعلق اس کوازل میں ملم تھا کہ دوہ اسے اختیار سے اٹل دوزخ کے کام کریں گے۔

ورن ین من حروہ بھی میں وقت میں روزی کے مالی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فر مایا تو حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فر مایا تو ان کے دائیں کندھے پر ہاتھ مارا تو اس سے چیونٹیوں کی جسامت میں ان کی سفیداولا دکو نکالا اور ان کے بائیں کندھے پر ہاتھ مارا تو اس سے ان کی سیاہ اولا دکو نکالا گویا کہ وہ کو کلوں کی طرح نے پھر دائیں جانب والی اولا دیے متعلق فر مایا: بیہ جنت کی طرف ہیں اور بائیں کندھے دالی اولا دیے متعلق فر مایا: بیدوز خ کی طرف ہیں اور مجھے کوئی پر واہ ہیں ہے۔

(منداحدج۲ ص ۴۳۱ صیح این حبان رقم الحدیث: ۳۳۸ مندابویعلی رقم الحدیث: ۳۲۵۳ ۲۳۵۳ مندالیز ارقم الحدیث: ۳۱۳۳)

جلادتم

marfat.com

تبيان القرآن

حضرت الونضره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی سلی الله علیہ دسلم کے اصحاب میں سے ایک مخف تھا جس کا نام ابوعبد
الله تھا اس کے اصحاب اس کی عیادت کے لیے گئے تو وہ رور ہا تھا اس کے اصحاب نے پوچھا بھم کس وجہ سے رور ہے ہو؟ کیا تم
سے رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے بینہیں فر مایا تھا بھم اپنی مونچھیں کم کرو پھر ان کو برقر ارر کھؤ حتی کہ تہماری مجھ سے قیامت کے
دن ملاقات ہو اس نے کہا: کیوں نہیں کیوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز وجل نے
ایک مشی بندگی پھر دوسری مشی بندگی اور فر مایا: یہ شی اہل جنت کی ہے اور یہ شی اہل دوزخ کی ہے اور مجھے کوئی پر داہ نہیں ہے
اور میں نہیں جا نتا کہ میں ان دوم شیوں میں سے کون ہی شی ہوں گا۔ (اس حدیث کی سندھیج ہے)

(منداحدج ۴۴ کا-۲۵ منداحدج ۵ص ۲۳۹ کمعجم الکبیرج ۲۰ ص۱۷۲)

اگریدسوال کیا جائے کہ اس آیت میں پہلے فر مایا ہے: اس دن وہ سب جمع ہوں گئے پھر فر مایا: ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں ہوگا اور بیان کے جمع ہونے کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے وہ حساب کے لیے میدان محشر میں جمع ہوں گئے پھر حساب کتاب کے بعدا یک فریق جنت میں چلا جائے گا اور ایک فرون کے میں دوخ کا اور ایک فرون کی دوزخ میں جھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک گروہ بنا دیتا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی کا رساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مددگار بنا رکھا ہے ' پس اللہ ہی مددگار ہے اور وہی کم دوس کو ذری کا رساز ہوگا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے O (الٹوری: ۱۹۸۸) ہے اور کی ارساز بنا نے کی فدمت

اس آیت میں الشور کی: ۱ کی تاکید ہے جس میں فرمایا تھا: ''اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مددگار بنار کھا ہے؛
اللہ ان سیخبردار ہے اور آ ہاں کے ذمہ دار نہیں ہیں 0''اس کا معنیٰ یہ ہے کہ آ ہاں کو ہذ ور اور چبرا موس اور موسد بنا نے والے نہیں ہیں ہاں! اگر اللہ تھا گی ہی سب سے زیادہ قادر ہے 'کیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکست سے بعض کو موس بنایا اور بعض کو ان کے نفر پر چھوڑ دیا' اس لیے فرمایا: ''اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی حکست سے بعض کو موس بنایا ہور بعض کو ان کے نفر پر چھوڑ دیا' اس لیے فرمایا: ''اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی حکست میں داخل کرتا ہے' اس قول میں یہ بتایا ہے: اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو ایمان اور اطاعت میں داخل کرتا ہے' اس قول میں یہ بتایا ہے: اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو ایمان اور اطاعت میں داخل کرتا ہے اور موسد ہیں داخل کرتا ہے اور خل کا رساز ہو گا نہ کوئی مددگار 0''اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو اپنی امیں موسلہ ہوں گیا اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلاگروہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہے اس کے ولی اور نسیر ہیں موسلہ ہوں گی اور ان کی و دنیا میں نسختیں ماسلہ ہوں گی اور اولیاء کرام ان کے دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت ان کے کام آ سے گی اور ان کو عذا ہوں ہی مطامل ہوں گی اور رہنے میں اور اولیاء کرام ان کے دنیا اللہ تو الی نسختیں داخل نہیں کیا وہ آخرت میں بیاروہ درگار ہوں گی اور دور کی اور ان کو عذا ہوں گی اور دور کی اور ان کی دور کی اور ان کی دور کی اور ان کی درگار ہیں اللہ تی مدگار ہے اور وہی مر ویز کر قادر وہ کی اور دور کی مرکب کی اور دور کی اور دی کی درگار ہوں کی دول کو مدرگار بنار کھا ہے' پس اللہ تی مدگار ہے اور دور کی مرکب کی دور کی دور کی کی دور کی کو دور کی کور مرکب کور میں کور مرکب کور کی اور دور کی کور میں کور دور کی کور کی کور کیا دور کی کور کی دور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کو

یہلے اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا تھا کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کر دوسروں کو مددگار بنالیا ہے 'پھراس کے بعدسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: آپ ان کے محافظ اور نگران نہیں جیں اور نہ ان کو جمرا موکن بنانے والے ہیں اور آپ پر بیدوا جب نہیں ہے کہ آپ ان کوموکن بنا نہ جا ہیں گران کا ایمان لا تا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کوموکن بنا دیتا'اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ ان پر قادر ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی اور کا رساز بنالیا ہے اور اگر وہ حقیق کارساز اور

بلددتهم

marfat.com

فبياز القرآر

جلدوتهم

ولی بنانے کا ارادہ کرتے تو حقیقی ولی اور کارساز تو اللہ تعالی ہے اور اس کے سواکوئی حقیقی کارساز اور ولی نہیں ہے کیونکہ وہی مُر دوں کوزندہ کرتا ہے اور وہی اس بات کامستحق ہے کہ اس کو ولی بنایا جائے نہ کہ ان کو ولی اور کارساز بنایا جائے جو کسی چیز پر قادر نہیں ہن جیسا کہ کفارنے کیا ہے۔

# وَمَا اخْتَلَفْتُهُ فِيهِمِنَ شَيْءٍ فَكُنْ الْيَالَةِ ذَٰلِكُواللَّهُ مَنِ كُ

اورجس چیز میں تمہارا کچھ بھی اختلاف ہوتو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف راجع کرو کئی اللہ (حاکم ) ہے جو میرا رب ہے

### عَلَيْدِ تُوكِّلُتُ ﴿ وَإِلَيْدِ أُنِيْبُ فَاطِرُ السَّلَوْتِ وَالْارْضِ خَعَلَ

اس برمیں نے توکل کیا ہے اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں O وہ آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اس نے

# لَكُمْ مِنَ ٱنْفُسِكُمُ ٱزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ ٱزْوَاجًا يَنْدَوُكُمُ

تمہارے لیے تم بی میں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں سے جوڑے بنائے وہ مہیں اس میں پھیلاتا ہے اس کی

# فِيْهِ لَيْسَ كُمِثَلِم شَيْءٌ وَهُو السِّمِينُعُ الْبُصِيرُ اللَّهُ مُقَالِيلًا

مثل کوئی چیز نہیں ہے وہ ہر بات کو سننے والا ہر چیز کو دیکھنے والا ہے O آ سانوں اور زمینوں

### السَّلُوتِ وَالْرَضِ يَبُسُطُ الرِّنَ قُلُونَ يَشُطُ الرِّنَ قُلُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُرِارُ اللَّهُ

كى تنجوں كاوى مالك ہے وہ جس كے ليے جا ہے رزق كشاده كرديتا ہے اور جس كے ليے جا ہے رزق تك كرديتا ہے بيشك

# بِكُلِّ شَيْءٍعَلِيْمُ ﴿ شَرَعَ لَكُوْمِنَ البِينِ مَا دَصَّى بِهِ نُوْحًا

وہ ہر چیز کوخوب جاننے والا ہے 0 اس نے تہارے لیے اس دین کومشروع (مقرر) کیا ہے جس دین کی اس

### وَالَّذِي آوُحَيْنًا إِلَيْكَ وَمَا وَصِّينًا بِهُ إِبْرُهِيْمَ وَمُولِي

نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وجی کی ہے اور جس دین کی ہم نے ابراہیم اور مویٰ

### وَعِيْسَى أَنَ أَقِيمُ وَاللِّي بُنَ وَلِا تَنْفَا تُوا فِيْرِ كُبُرَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ

اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی کہتم دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا ، جس دین کی طرف آپ مشرکین کو دعوت دے رہے

### مَا تَنْ عُوْهُمُ إِلَيْهِ أَلَّهُ يَجُتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِ كَالِيْدِ

ہیں وہ ان پر بہت شاق اور بھاری ہے' اللہ ہی اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہے اور اس کو اس دین کی طرف

marfat.com

52 255 110 میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور بے شکہ ن میں ڈالنے والے شک میں ہیں O پس ای قر آن کی طر رح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ ای پر متعیم (برقرار) رہیں اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں اور آ میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جواللہ نے کتاب میں نازل کی ہیں اور مجھے تمہارے عد ب کوجمع فرمائے گا اور اس کی طرف (سب کو ) لوٹنا ہے 🔾 اور جولوگ اللّٰہ ہے O اللہ عی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو قائم فرمایا اور (اے مخاطبہ هيار القرآر martat.com

0 r 9

M. C.

# يُدُرِيُكُ لَعَلَّ السَّاعَةُ قُرِيْكِ فَيْنَ فَيْ الْبِينَ كَا اللَّذِينَ كَا اللَّذِينَ كَا اللَّذِينَ كَا اللَّ

الشورگ۲۴: ۱۹ -

تحجے کیا پا شاید کہ قیامت قریب ہو 0 اس کے جلد آنے کا وہی مطالبہ کرتے ہیں جو اس پر ایمان

# يُؤُمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ الْمُنْوَامُشُفِقُونَ مِنْهَا وَيُعْلَمُونَ انَّهَا

نہیں رکھتے اور جو لوگ قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کے آنے سے ڈرتے ہیں

# الْحَقُّ الْرَاكَ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي صَلْلِ

اور ان کو یقین ہے کہ وہ برحق ہے سنوا جو لوگ قیامت کے وقوع میں جھڑتے ہیں وہ پرلے درجہ کی

# ابعِيْدِ ١٠ الله كطيف بعِبادِ م يَرْنُ قُ مَن يَشَاءُ وَهُوالْقُوقُ

کم راہی میں بیں O اللہ اپنے بندول پر بہت زی کرنے والا ہے وہ جس کو جاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ بہت

### الْعِن يُزُقَ

قوت والأبع حد غلبه والاس O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس چیز میں تہارا کچھ بھی اختلاف ہوتو اس کا فیملہ اللہ کی طرف راجع کرؤ بھی اللہ (حاکم) ہے جو میرارب ہے' اس پر میں نے توکل کیا ہے اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں Oوہ آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے' اس نے تہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں سے جوڑے بنائے' وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے' اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے' وہ ہر بات کو سننے والا ہر چیز کود کھنے والا ہے O(الفور کی:۱۱۔۱۰)
نزاعی اور اختلافی امور کو اللہ بر چیموڑ دینے کی متعدد تفسیریں

اس سے پہلی آیوں میں یہ بتایا تھا کہ کافروں کومؤن بنادینارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت اوراختیار میں نہیں ہے اوراس آیت میں یہ بتایا ہے کہ سلمانوں کو کافروں کے ساتھ کوراس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ سلمانوں کو کافروں کے ساتھ جس چیز میں بھی اختلاف ہوان کو چاہیے کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالی پرچھوڑ دیں اللہ تعالی ہی قیامت کے دن اہل حق کو جزاء دے گا اوراہل باطل کو سزادے گا'اس آیت کے مفسرین نے حسب ذیل محامل بیان کیے ہیں:

- (۱) مسلمانوں کا جس ہے بھی کوئی اختلاف ہوتو وہ اس معاملہ میں صرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں کسی اور سے فیصلہ نہ کرائیں۔الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' قیاتُ تَنَا ذَعْتُمْ فِیْ شَیْءٍ فَلْدُّدُوْ اِلْکَ اللّٰہِ قَالْاَ سُولِ ''(انساء: ۵۹) اگر تمہارا سی چیز میں اختلاف ہوتو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔
- (۲) جبتمہارا کسی ایسی چیز میں اختلاف ہوجس کے علم اور اس کی حقیقت تک رسائی کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہ ہوتو اس چیز کے فیصلہ کوتم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دوجیسے روح کی حقیقت کو جاننے کا مسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے قرآن مجید میں ہے:

جلدوتهم

marfat.com

وَيُسْكُونُكُ عَنِ الدُّوْجِ \* قُلِ الدُّوْجُ مِنَ أَمُدِمَ إِنَّى . اور يه آپ سے روح كے متعلق سوال كرتے بيل آپ كہي (بنواسرائيل:۸۵) كروح مير ب رب كے امر سے ہے۔

(۳) اس آیت میں علماء کو بیہ ہدایت دی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی نیا مسئلہ آئے تو اس کاحل قر آن مجید'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع امت میں تلاش کریں۔

(۵) عام مسلمانوں کو جب کوئی مسله در پیش ہواوران کواس کا شرع تھم معلوم نہ ہوتو وہ خودا پنی عقل سے اس کا تھم نہ تلاش کریں بلکہ اہل علم اور اہل فتو کی علاء ہے اس کاحل دریا فت کریں ، قرآن مجید میں ہے:

اگرتم کوکسی چیز کاعلم نه ہوتو اہل علم ہے اس کو دریا فت کروں

فَتُكُونًا أَهْلُ الذِّكْرِ إِنْ كُنْمُ لِاتَّعْلَمُونَ

(الانبياء: 2)

کیونکہ عقل کے ساتھ وہم اور خیال کی آمیزش اور آویزش ہے اور شیطان انسان کی عقل میں شبہات ڈالتا رہتا ہے اور توحید میں اگر معمولی ساشہ بھی بڑجائے تو انسان کا دین اور ایمان خطرہ میں بڑجا تا ہے 'بد مذہب اور گمراہ فرتے ای طرح وجود میں آئے کہ انہوں نے تحض اپنی رائے اور سوچ سے نئے نظریات اپنا لیے اور دین میں طرح طرح کی بدعات نکال لیں 'ہمارے زمانہ میں بعض جاہل پیروں نے اپنی وضع اور اپناتشخص قائم کرنے کے لیے مخصوص وضع کو دین میں لازم اور ضروری قرار دے دیا 'خود ساخة طریقوں کو روائ دیا۔ بعض مباحات اور سحبات کے ساتھ فرض اور واجب میں لازم اور ضروری قرار دے دیا 'خود ساخة طریقوں کو روائ دیا۔ بعض مباحات اور سحبات کے ساتھ فرض اور واجب کا معاملہ کیا 'آج کل ان جہلاء کا غلبہ ہے اور ان کی طاقت کے سامنے اہل حق بہت کم زور دکھائی دیتے ہیں۔ قبیاس کی نفی برامام رازی کے نقل کر دہ و لاکل

اس آیت سے بعض علاء نے قیاس کی نفی پراستدلال کیا ہے 'امام فخر الدین محمہ بن عمر رازی متو فی ۲۰۲ ہے لکھتے ہیں:
اس آیت میں دواخمال ہیں یا تواس کامعنی ہے ہے کہ ہر مسئلہ کاحل اللہ تعالیٰ کے منصوص اور صریح محم میں موجود ہے اور یا
اس کامعنی ہے ہے کہ ہر مسئلہ کاحل قیاس سے ثابت ہے دوسرااخمال تو باطل ہے کیونکہ ہم بداہۂ جانتے ہیں کہ ہر مسئلہ کاحل قیاس سے ثابت نہیں ہے 'پس ضروری ہوا کہ ہر مسئلہ کاحل اور تمام احکام اللہ تعالیٰ کی نص اور صریح محم سے ثابت ہوں اور اس سے
قیاس کی نفی ہو جاتی ہے' اس دلیل پر بیاعتراض ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوسکتا کہ ہر مسئلہ کاحل اللہ تعالیٰ کے بیان اور دلیل شری سے حاصل ہو خواہ وہ بیان اور دلیل شری نص صریح پر مشمل ہو یا قیاس پر مشمل ہو؟ اس کا جواب ہے ہے کہ اس آیت میں جوفر مایا
ہے کہ تم اپنے اختلافات کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو' اس سے مقصود اختلاف کوختم کرنا ہے اور جب سی معاملہ کے فیصلہ میں اللہ تعالیٰ طرف رجوع کیا جائے گا تو اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا بلکہ اختلاف اور زیادہ قوی ہوگا' پس واجب ہے کہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ طرف رجوع کیا جائے گا تو اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا بلکہ اختلاف اور زیادہ قوی ہوگا' پس واجب ہے کہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ طرف رجوع کیا جائے گا تو اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا بلکہ اختلاف اور زیادہ قوی ہوگا' پس واجب ہے کہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ حدید ہوئے کہ ہم معاملہ میں اللہ تعالیٰ حدید ہوئیں ہوگا بلکہ اختلاف اور زیادہ قوی ہوگا' پس واجب ہے کہ ہم معاملہ میں اللہ تعالیٰ حدید کیا جائے گا تو اس سے اختلاف کو ختم کی اس کا خواب ہے کہ ہم معاملہ میں اللہ تعالیٰ حدید کیا جائے گا تو اس سے اختلاف کو ختم کی اس کی دور کیا جائے گا تو اس سے اختلاف کیا جائے گا تو اس سے انگلاف کی مسئلہ کی اس کی دور ختم کیا جائے گا تو اس سے اختلاف کیا جائے گا تو اس سے اختلاف کی سے انگر کیا جائے گا تو اس سے اختلاف کی سے خواب سے کہ ہم معاملہ میں اللہ کیا جائے گا تو اس سے اختلاف کیا جو اس سے کہ ہم معاملہ میں اس کی خواب سے کہ ہم معاملہ کیا جائے کیا جائے گا تو اس سے کہ ہم معاملہ کیا خواب سے کہ ہم معاملہ کیا جو اس سے کہ ہم معاملہ کیا جائے کیا کہ کیا جو اس سے کہ ہم معاملہ کیا کہ کیا جائے کیا کہ کیا تو اس سے کہ ہم معاملہ کیا کو اس سے کہ ہم معاملہ کیا کو کائی کیا کیا کہ کیا کو کو کیا کیا کی کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کیا ک

(تفيير كبيرج ٩ص ٥٨١ داراحياءالتراث العرلي بيروت ١٣١٥ هـ)

نفی قیاس کی امام رازی کی دلیل پرمصنف کا تنجرہ

امام رازی نے بیفر مایا ہے کہ تمام احکام اور مسائل میں اللہ تعالیٰ کی نصوص کی طرف رجوع کرنا واجب ہے اور کسی مسئلہ میں قیاس نہیں کرنا جا ہے' بہ ظاہر یہ بہت مشکل ہے کیونکہ تمام مسائل اور معاملات میں اللہ تعالیٰ کے صریح احکام ندکور نہیں ہیں'

حِلْدُوجِهِم

تبيار القرأر marfat.com

کی نصوص اور صریح احکام کی طرف رجوع کیا جائے (اور قیاس کی طرف رجوع نہ کیا جائے )۔

جلدوتم

بلکہ تمام مسائل اور معاملات میں رسول اللہ علیہ وسلم کے مرت ارشادات بھی فرکورٹیل بھی اور نہ تمام بیٹی آ مدہ مسائل میں اجماع علاء کا جبوت ہے اور نہ ہرتازہ مسلم میں اجماع علاء کا جبوت ہے اور نہ ہرتازہ مسلم میں اجماع علاء کا جبوت ہے اور نہ ہرتازہ مسلم میں فتم اور حت ہماری فقد کا ذخیرہ خالی ہے مشلا شکی فون پرتاح کے جوازیا عدم جوازکا معاملہ خاندانی منصوبہ بندی کی تاگز برصورتیں شمیٹ ٹیوب بے بی کے قرویعہ پیدائش کا حصول ریا ہواور کی اعلان پر روزہ رکھنے اور عید کرنے کا جوازیا عدم جواز پرائز بانڈز اور انشورٹس کے احکام چلی ٹرین اور اڑتے ہوئے طیارہ میں نماز پڑھنے کا معاملہ انجاش سے روزہ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے کا مسئلہ انتقال خون پوسٹ مارٹم اور ایسے بہت سے مسائل جن کے حل کا صراحت سے ذکر قرآن مجید ہیں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نماز مواجہ میں نہ اجماع علاء میں نہ فقہاء حت میں مسائل کا صراحت سے ذکر قرآن کے اور امت کی رہنمائی کی جائے اور قیاس کی مشروعیت پر حسب ذیل ولائل ہیں۔ قیاس سے ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے اور امت کی رہنمائی کی جائے اور قیاس کی مشروعیت پر حسب ذیل ولائل ہیں۔ قبل ولائل ہیں۔

ران بیرین میرون قیاس کی مشر وعیت بر دلائل

اے آئکموں والوا عبرت عاصل کرون

فَاعْتَبِرُوْالِيَالُولِي الْأَبْصَادِ (العشر ٢)

اس آیت میں قیاس کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اعتبار کرنے کا تھم دیا ہے اور اعتبار کا معنی ہے: کسی چیز کواس کی نظیر کی طرف اوٹا نا کیعنی جو تھم اصل شئے کے لیے ٹابت ہوگا وہی تھم اس کی نظیر کے لیے ٹابت ہوگا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو عبرت پکڑنے کا تھم دیا ہے اور اس کا معنی ہیں ہے کہ جس کام کے سب سے کفار اہل کتاب پر عذاب نازل ہوا ہے تم وہ کام نہ کرنا ورنہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا اور یہی قیاس ہے کہ علت کے اشتر اک کی وجہ سے تھم مشترک ہو۔

رما ورمہ م پر می وہ محد ب ہ رس ہوں ، وہ ، ور بہ ہ یوں ہے میں سال سال میں بار سکت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی: میری بہن فوت ہوگئی اور اس پر سلسل دو ماہ کے روزے ہے۔ آپ نے فرمایا: بیہ بتاؤ 'اگر تبہاری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کو اوا کر تیں؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: تو اللہ کاحق اوا کیگی کا زیادہ حق دارہے۔

(صيح ابناري ج) رقم الحديث: ١٩٥٣ صيح مسلم ميام ص ١٥١ (١١٣٨) ٢٧٥١ سنن ترندي جي رقم الحديث: ١٦٤ سنن الوواؤدج أوقم الحديث:

۱۳۳۱ سنن ابن بلجہ ن اُرقم الحدیث: ۵۹ کا سنن کبری للنسائی ج۴ رقم الحدیث: ۲۹۱۲ عامع المسانید والسنن مسند ابن عباس رقم الحدیث: ۵۱۱) اس حدیث میں نبی صلی الله علیہ وسلم نے الله کے حق کو بندے کے جق پر قیاس کیا ہے اور جس مخص پر روزے ہوں اور وہ فوت ہوجائے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدریہ دے گا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے جی کہ ایک عورت نے جج کی نذر مانی ' پھر وہ فوت ہوگئ۔ اس کا بھائی نہی صلی
الله علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فر مایا: یہ بتاؤ ' اگر تمہاری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کو اوا
کرتے ؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فر مایا: پھر الله کاحق اوا کرؤ وہ اوا کیگی کے زیادہ حق دار ہے۔ ( سیح ابنخاری ج۲ و آلمدیث: ۱۸۵۲ کے کرقادہ حق دار ہے۔ ( سیح ابنخاری ج۲ و آلمدیث: ۱۸۵۲ کے کرقا الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان کرتے جی کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور فر مایا: تم کس طرح فیصلہ کرو گئے ؟ انہوں نے کہا: جس کتاب الله کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: آگر ( وہ مسئلہ ) کتاب الله عیں نہ ہو؟ انہوں نے کہا: پھر سنت رسول الله کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: آگر ( وہ مسئلہ ) سنت رسول الله صلی الله الله علیہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: آگر ( وہ مسئلہ ) سنت رسول الله صلی الله عیں نہ ہو؟ انہوں نے کہا: پھر سنت رسول الله کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: آگر ( وہ مسئلہ ) سنت رسول الله صلی الله میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا: پھر سنت رسول الله کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: آگر ( وہ مسئلہ ) سنت رسول الله صلی الله میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا: پھر سنت رسول الله کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: آگر ( وہ مسئلہ ) سنت رسول الله صلی الله میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا: پھر سنت رسول الله کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: آگر وہ مسئلہ ) سنت رسول الله میں الله کے مطابق فیصلہ کو سنت رسول الله کے مطابق فیصلہ کو سنت رسول الله کے مطابق فیصلہ کو سنت رسول الله کے مطابق فیصلہ کو سنت رسول الله کے مطابق فیصلہ کو سنت رسول الله کے مطابق فیصلہ کی سنت رسول الله کے مطابق فیصلہ کی سنت رسول الله کی مطابق فیصلہ کی سنت رسول الله میں سنت رسول الله کی سنت رسول الله کی سنت رسول الله میں سنت رسول الله کی سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں سنت رسول الله میں

marfat.com

ال حدیث بیں تقریح ہے کہ مسائل کے استغباط اور احکام کے اثبات کے لیے کتاب سنت اجماع اور قیاس کی ترتیب کو پیش نظر رکھنا جائے۔

علاوہ ازیں اس آیت میں یہ معنی متعین نہیں ہے کہ اے مسلمانو! تم ہر پیش آ کہ ہستکہ کے طلے اللہ کی طرف رجوع کرو بلکہ یہ معنیٰ اس آیت کے متعدد محال میں سے ایک محمل ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے پہلے کفار کا ذکر تھا تو اس کا محمل ہیں ہے کہ جب تمہادا کفار سے کسی معاملہ میں اختلاف ہوتو تم ان سے بحث مت کرد بلکہ اس معاملہ کو اللہ پر چھوڑ دو اور اگر یہ آیت مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہوتو اس کا معنیٰ یہ ہے کہ جب کسی آ یہ کی تاویل تم پر مشتبہ ہوجائے تو تم اپنی عقل سے اس کا معنیٰ تالیش نہ کرو بلکہ کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرویا آیات متشابہات کی تاویل نہ کرواور ان کی مراد کو اللہ پر چھوڑ دو یا اگر تمہادا کسی سے جھگڑا ہوجائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو حاکم نہ بناؤ اس طرح اس آیت کے متعدد میں عاملہ میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرو حتیٰ کہ پھر نہ معاملہ میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرو حتیٰ کہ پھر نہ اور دیث جست رہیں نہ اجماع نہ قیاس۔

اللہ تعالیٰ امام رازی پررخم فرمائے انہوں نے کسی عجیب بات کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے ہوتے ہوئے اجتہا د کرنے کی شخفیق

علامہ محمود بن عمر زخشر ی متوفی ۵۳۸ ھاوران کی اتباع میں علامہ نظام الدین حسین بن محمود نمیشا پوری متوفی ۲۸ سے طامہ محمہ بن مصلح الدین القوجوی التوفی ۹۵۱ ھاور علامہ اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ھ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے اجتہاد جائز نہیں ہے۔

(الكشاف جهم ١٤٤ غرائب القرآن جز ٢٥م ١٩٠ ماشية في زاده على البيعادي ج عم ٩٠٠ روح البيان ج ٨م٠ ١٩٠)

علامه سيدمحمود آلوي حنفي متوفى • ١٢٧ه لكه إن:

اس مسئلہ میں اختلاف ہے اکثر علاء نے کہا ہے کہ بیاجتہاد عقلاً جائز ہے اور بعض علاء نے اس کومحال کہاہے اور جن علاء

بلدوتهم

#### marfat.com

تبياء القرآن

نے آپ کے زمانہ میں اجتہادکو جائز کہا ہے ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اس اجتہاد پر ممل کرتا جائز جمیں ہے الاملی جہائی اور
اس کے بیٹے ابو ہاشم اور زخشری کا یمی ند ہب ہے اور بعض علماء نے بید دوئی کیا کہ اس اجتہاد پر عمل ہوا ہے ایک قول بیہ ہے کہ
یم سیجے ہے اور ایک قول تو قف کا ہے اور ہما را کہنا ہیہ ہے کہ اس آ بت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجتہاد کی ممانعت
پر استدلال کرنا تعلقی نہیں ہے ہاں اس آ بت میں بیا حمال ہے۔ (روح المعانی جرح مس مع دور المائل میروت میں اجتہاد کی معاملے عہد رسمالت میں اجتہاد کے ثبوت پر اصاد بیث

میں کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کا کلام انداز وں پر بنی ہے ان کی احادیث پر نظر نہیں ہے کیونکہ بہ کثرت احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے عہد میں اجتہاد کرتے تھے ہم اس سلسلہ میں چند احادیث پیش کردہے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر (غزوہ ہوک) ہیں جا
رہے تھے کہ زادِراہ ختم ہوگیا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ بعض اونٹ ذن کر دیئے جا ہیں۔حضرت عمرضی اللہ عنہ فی عرض کیا: یا رسول اللہ! کاش! آپ لوگوں کے بچے کھانے کوجمع کر کے اس پر برکت کی دعافر ما ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایساہی کیا۔ پھر جس محض کے پاس گھوریں ہے آیا۔ وہ کہا جا جہا ہم نے ایساہی کیا۔ پھر جس محض کے پاس گھوریں تھیں وہ گھوریں لے آیا۔ وہ اس کے بات گھوریں تھیں وہ گھوریں لے آیا۔ وادی کہتا ہے: میں نے مجاہد سے بو چھا کہ تمثیلیوں کا وہ لوگ کیا نے کہا: اور جس کے پاس گھولیاں تھیں وہ گھولیاں لے آیا۔ وادی کہتا ہے: میں نے مجاہد سے بو چھا کہ تمثیلیوں کا وہ لوگ کیا کہا: اور جس کے پاس گھوریں کر باتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے دعافر مائی جس کی برکت سے وہ کھاتا اس قدر زیادہ ہوگیا کہتمام لوگوں نے اپنچ برتوں کو مجمر لیا۔

(صیح سلم رقم الحدیث: ۲ ارقم المسل نے ۱۳ السن الکہری رقم الحدیث: ۲ ارقم المسل نے ۱۳ السن الکہری رقم الحدیث: ۲ ارقم المسل نے ۱۳ السن الکہری رقم الحدیث: ۲ ارقم المسل نے ۱۳ السن الکہری رقم الحدیث: ۲ ارقم المسل نے ۱۳ السن الکہری رقم الحدیث: ۲ ارقم المسل نے ۱۳ السن الکہری رقم الحدیث: ۲ ارقم المسل نے ۱۳ النے المیں اللہ المیک کے اللہ کے المیک کے اللہ المیک کے المیان کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے المیک کے الم

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کی مجلس میں اجتہاد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اجتہاد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے بیش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے بیش کی اور اس کی ایک اللہ علیہ وسلم نے دوراس کو اپنی انا کا رائے بیش میں بید دلیل ہے کہ اکا ہر کو اپنی رائے کے خلاف اصاغر کے مشورہ پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا جاہیے۔

جلاويم

marfat.com

چوتش بھی اس کلمہ پریقین کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گاوہ جنتی ہوگا۔ (میچ مسلم ارقم السلسل: ۱۳۸)

اس حدیث میں بھی یہ تصریح کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کی مجلس میں اجتہاد کیا اور آپ نے ان کے اجتہاد کو برقر اررکھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ د میرصحابه کے علاوہ حضرت ابو بکرصدیق اور عمر فاروق رضی الله عنهما بھی بیٹھے ہوئے تنے۔اجا تک رسول الله صلی الله علیه وسلم اٹھ کر چلے گئے اور کافی دیر تک تشریف نہ لائے تو ہمیں خوف ہوا کہ کہیں خدانخواستہ آپ کوکوئی تکلیف نہ پنجی ہو اس خیال ہے ہم ب کھڑے ہو گئے مب سے پہلے میں گھبرا کرآپ کی تلاش میں نکلا اور انصار بنی نجار کے باغ تک پہنچ گیا میں باغ کے چاروں طرف گھومتار ہالیکن مجھے اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ نہ ملا اتفا قاایک نالہ دکھائی دیا جو باہر کے کنوئیں سے باغ کے اندر کی طرف جار ہاتھا' میں لومڑی کی طرح گھسٹ کر اس نالہ کے راستہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تک پہنچا' رسول الله صلی الله غليه وسلم نے فرمايا: ابو ہريره! ميں نے عرض كيا: جي يا رسول الله! حضور نے فرمايا: كيا بات ہے؟ ميں نے عرض كيا: يا رسول الله! آپ ہمارے درمیان تشریف فرمانے پھرآپ اچانک اٹھ کرتشریف لے گئے' آپ کی واپسی میں دیر ہوگئ اس وجہ ہے ہمیں خوف دامن گیرہوا کہ کہیں وشمن آپ کو تنہا دیکھ کر پریشان نہ کریں۔ہم سب گھبرا کراٹھ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے میں آب کی تلاش میں نکلا۔ پس میں اس باغ تک پہنچا اور لومڑی کی طرف گھٹ کر باغ کے اندر آ گیا' باقی صحابہ میرے پیچیے آ رہے ہیں ۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے تعلین مبارک مجھے عطا فر مائے اور فر مایا: اے ابو ہریرہ! میری بید دونوں جو تیاں كر يط جاؤاورباغ ك بابرجو تخص تم كواس حال ميس مل كده وصدق دل سے بيكتا موكة اشهد ان لا الله الا الله واشهد أن محمدا عبدهٔ ورسوله "ال كوجنت كى بثارت دے دور حضرت ابو ہريره رضى الله عند كتے بيل كه باغ كے با ہرسب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے یو چھا:اب ابو ہریرہ! یکسی جوتیاں ہیں؟ میں نے کہا: بیدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جو تیاں ہیں' جوحضور نے مجھے اس لیے دی ہیں کہ جو مخص بھی مجھے اس حال میں ملے کہ وہ صدق ول سے بيكتا ہوكة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبدة ورسوله "اس كويس جنت كى بثارت دے دول - بین کر حضرت عمر نے میرے سیند پر ایک تھیٹر ماراجس کی وجہ سے میں پیٹے کے بل گر پڑا ' پھر حضرت عمر نے مجھ سے کہا: رسول الندسلي الله عليه وسلم كي خدمت مين واپس جاؤ۔ مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين پہنچ كررونے لگا ساتھ ہي حضرت عمر بھی پہنچ گئے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی میں نے ان کوآپ کا پیغام پہنچایا انہوں نے میرے سینہ پڑھیٹر مارکر مجھے پیٹھ کے بل گرا دیا اور کہا: واپس چلے جاؤ۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت عمرے بوچھائم نے ايسا كيوں كيا؟ حضرت عمر نے عرض كيا: يا رسول الله! كيا واقعي آپ نے ابو ہريره كوائي جوتياں دے كر بھيجا تھا كہ جو خص اسے اس حال ميں ملے كہ وہ صدق ول سے يہ كہتا ہوك °°اشهـد ان لا الـه الا الله واشهد ان محمدا عبدة ورسوله ''اسكويهِ جنت كى بثارت دے دے؟ رسول اللّٰصلِّي الله علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں! حضرت عمرنے عرض کیا: حضوراییا نہ کریں' کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ پھر کلمہ پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں سے ان کومل کرنے دیجئے۔آب نے فرمایا: اچھا پھر انہیں عمل کرنے دو۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٣١ الرقم المسلسل: ١٣٦ مشكوة رقم الحديث: ٣٩)

جلدوتهم

اس مدیث میں بھی اس کی تفریح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کی

مجلس میں اجتہاد کیا۔

#### صری حدیث برعمل کرنے سے حضرت عمر کے منع کرنے کی توجیہات

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجتہاد کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف اپنی رائے پیش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے کی طرف رجوع فرمالیا' اِس کی توضیح اورتشری میں شارحین حدیث کی متعدد عبارات ہیں جن کوہم سطور ذیل میں پیش کررہے ہیں۔

قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ١٩٨٧ ه لكصة بين:

حفزت عمرض الله عند في جوحفرت ابو ہر پرہ رضى الله عند کورسول الله صلى الله عليه وسلم کی دی ہوئی بشارت پہنچا نے سے منع کیا تھا اور حضور کو بھی ہی مشورہ ویا تھا' پر رسول الله صلى الله عليه وسلم پر اعتراض نہیں تھا اور نہ انہوں نے آپ کے علم کوروکیا تھا' حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اس بشارت کو عام لوگوں سے چھپانا ان کے حق بیس زیادہ بہتر ہے اور ان کے اعمال کو زیادہ با کیزہ کرنے والا ہے اور ان کے اجر وثو اب کو زیادہ کرنے والا ہے' ورنہ یہ خدشہ ہے کہ لوگ اسی بشارت پر اعتماد کرکے نیک اعمال کو تر یک کردیں گے اور جب حضرت عمر رضی الله عند نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیرائے بیش کی تو آپ نے اس رائے کو صحیح اور درست قرار دیا۔ حضرت عمر کی رائے عام لوگوں کے اعتبار سے تھی اور نبی صلی الله علیہ وسلم نے جو بشارت و سے نکل کر عام و سے نکل کر عام دیا تھا وہ خاص لوگوں کے اعتبار سے تھا اور حضرت عمر کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں بیہ بشارت خاص لوگوں سے نکل کر عام لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔

اس حدیث سے بیفقهی مسئلہ مستد طیموتا ہے کہ علماء کو جا ہیے کہ وہ امام اور سربراہ مملکت کو مشورہ ویا کریں اور اس کی خیر خوابی کیا کریں خواہ امام اور سربراہ ان سے مشورہ نہ کریں اور امام اور سربراہ کو جا ہیے کہ وہ علماء اور اہل خیر کے مشورہ برعمل کر کے اپنی سابق رائے اور سابق تھم سے رجوع کر لیا کریں۔(اکمال المعلم بغوائد سلم جاس ۳۹۵۔۳۱۳ وراوفاء بیروت ۱۳۱۹ھ)
علامہ محمد بن خلیفہ دشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ اور علامہ محمد بن محمد السوسی مالکی متوفی ۸۹۵ھ نے بھی قاضی عیاض کی اس عبارت کا خلاص قبل کر کے اس پراعتاد کیا ہے۔

(ا كمال ا كمال أمعلم ج اص ٢٠٥ مكمل ا كمال الا كمال ج اص ٢٠٥ وارالكتب المعلمية 'بيروت ١٣١٥هـ)

علامه ابوالعباس احمد بن عمر قرطبي مالكي ٢٥٦ ه لكصة بين:

حضرت عمرض الله عنه نے جوحضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ کو مارا تھا وہ ان کوایذاء دینے کے لیے نہ تھا بلکه اس وقت تک ان کواس بشارت دینے ہے روکنے کے لیے تھا جب تک وہ نمی سلی الله علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں مشورہ نہ کرلیں اور بیہ حضرت عمر کا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس حکم کی ایک کوشش تھی کہ عمر کا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس حکم کا منشا اپنے اصحاب اور اپنی امت کے دلوں کوخوش کرنا تھا اور حضرت عمر کی رائے بیتی کہ اس بشارت سے سکوت کرنا امت کے حق میں زیادہ مفید ہے تا کہ وہ اسی بشارت پراعتماد کر کے اپنے نیک اعمال کو کم نہ کرلیں اور اجو و تو اب یہ محروث امت کے حضرت عمر نے اس بشارت سے سکوت کو نا مامت کے حق میں زیادہ مفید ہے تا کہ وہ اسی بشارت براعتماد کر کے اپنے نیک اعمال کو کم نہ کرلیں اور اجو ہو تھا۔ بھر محرف نے اس بشارت سے سکوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم سے سلام اللہ وان جب آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: جو تھی جمدت و دوسولہ "اللہ تعالی اس پردوز نے کوحرام کردے گا' حضرت معاذ نے بوچھا: میں لوگوں کو بیہ بشارت نہ دوں کا محرف معاذ نے موت سے پہلے بیحدیث بیان کی تا کہ وہ علم محدمدا عبدہ و دوسولہ "اللہ تعاد کرلیں گئت جسے متارت معاذ نے موت سے پہلے بیحدیث بیان کی تا کہ وہ علم وہ کے دوں بیان کہ تا کہ وہ علم محدمدا عبدہ و دو مالی بشارت پراعتماد کرلیں گئت حضرت معاذ نے موت سے پہلے بیحدیث بیان کی تا کہ وہ علم دوں؟ آپ نے نے فرمایا: پھر وہ اسی بشارت پراعتماد کرلیں گئت حضرت معاذ نے موت سے پہلے بیحدیث بیان کی تا کہ وہ علم

marfat.com

کو چھیانے کی وعید میں داخل نہ ہوں۔(منج ابخاری قم الحدیث:۱۲۸ منج مسلم قم الحدیث:۳۲) تو گویا حضرت عمر نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یا د دلایا کہ آپ تو خود عام لوگوں تک اس بشارت کے پہنچانے سے منع فر ماچکے تھے کہ کہیں وہ اس بشارت پراعمّاد کر کے نیک اعمال کوٹرک یا کم نہ کردیں۔

اس حدیث ہے بیمعلوم ہوا کہ سی مصلحت کی وجہ سے عام میں شخصیص کرنا جائز ہے اور بید کہ امام اور سربراہ کومشورہ وینا عابیے خواہ انہوں نے مشورہ طلب نہ کیا ہو۔ (امغہم جاس ۲۰۸ے۲۰۰ دارابن کیڑ بیروت ۱۳۲۰ھ)

علامه یخی بن شرف نو وی متوفی ۲۷۲ ه لکھتے ہیں:

اس حدیث سے بیمسئلیمعلوم ہوا کہ جب امام اور سربراہ کوئی تھیممطلق دے اور اس کے تنبعین میں ہے کسی شخص کی رائے اس کےخلاف ہوتو اس کو جا ہیے کہ وہ امیر اور سربراہ کے سامنے اپنی رائے پیش کرے تا کہ امیر اس پرغور کرئے پس اگر امیر پر ہیمنکشف ہو کہ اس متبع کی رائے سیجے ہے تو وہ اس کی طرف رجوع کرلے ورنہ اس متبع کے شبہ کو زائل کرے اور اس کی تسلی رے۔(جیسے ججۃ الوداع کے موقع پرعرفات سے واپس ہوتے ہوئے حضرت اسامہ نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کومغرب کی نماز یاد دلائی تو آی نے فرمایا: نماز آگے چل کر پڑھنی ہے یعنی مزدلفہ میں صیح ابخاری رقم الحدیث:۱۳۹ سنن ابو داؤ درقم الحديث:١٩٢١ سنن ابن ملجدرقم الحديث:١٩٠٩) (صحيح مسلم بشرح النوادي ج اص ٥٨١ مكتبه نزار مصطفىٰ ، مكه مكرمه ١٣١٤ هـ )

علامه جلال الدين سيوطي متوفي اا ٩ ه لكصة بن:

نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مخصوص لوگوں کو بشارت دیں جو اہل معرفت ہوں اور جن کے متعلق پیاطمینان ہو کہ وہ اس بشارت پراعتاد کر کے نیک اعمال کوئر کے نہیں کریں گے اور اس بشارت سے دھو کانہیں کھا ئیں گے۔(الدیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج ج اص۱۶۲ ادارۃ القر آن کرا چی ۱۳۱۲ھ)

علامه سين بن محمر بن عبد الله الطبي الشافعي التوفي ٢٣٣ ٢ ه لكهة بين:

حضرت عمر کا حضرت ابو ہریرہ کورو کنا اور نبی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے پیش کرنا' آپ پر اعتر اض نہیں تھا اور نہ آپ کے حکم کورد کرنا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کوصرف اس لیے بھیجا تھا کہ اس بشارت کے پہنچانے سے آپ کی امت کے دل خوش ہوں اور حضرت عمر کی رائے بیتھی کہ اس بشارت کو امت سے چھیانا امت کے حق میں زیادہ مفید ہے تا کہ وہ اس بشارت پر اعتماد کر کے نیک اعمال کوٹر ک نہ کر دیں۔

(الكاشف عن حقائق السنن (شرح الطبيي)ج اص٦ ١١ ادارة القرآن كراجي ١٣١٣هـ)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۴ اصطلامه طبی کی اس عبارت کوفق کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

خلاصہ بیے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمۃ للعلمین ہیں اور مؤمنین پر رحیم ہیں اور ببطریق کمال مظہر جمال ہیں اور ہر حال میں اپنی امت کے طبیب ہیں اور آپ ان کے خوف ادر شدید اضطراب پر مطلع تھے تو آپ نے اس بشارت سے ان کے علاج کا ارادہ کیا تا کہ ان کا اضطراب اور خوف زائل ہو جائے 'کیونکہ علاج ضد سے ہوتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنه جلال کے مظہر تھے اوران کو بیعلم تھا کہ لوگوں پرستی اوراعتاد غالب ہے'اس لیے ان کی رائے بیٹھی کہ لوگوں کے لیے زیادہ مفید معجون مرکب ہے' بلکہ لوگوں کے حال کے اعتبار سے خوف اور اضطراب ان کے حق میں زیادہ مفید ہے اور بیرحضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضيلت ب- (مرقاة جاص ٢٠١ كتبه حقائيه بياور)

یہاں تک ہم نے احادیث اور شارعین احادیث کی عبارات ہے بدواضح کیا ہے کہ صحابۂ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

martat.com

القآء

کے سامنے اجتہاد کرتے تنے اب ہم عہدر سالت میں سحابہ کرام کے اجتہاد کرنے کے متعلق چندا مادیث پیش کردہ ہیں۔ عہدِ رسالت میں اجتہاد کرنے کے ثبوت میں مزید احادیث

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی الله علیہ وسلم غزوہ احزاب سے واپس آئے تو ہم سے فر مایا جم میں سے ہمخف بنو قریظہ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھے کیس مسلمانوں کو راستہ میں عبر کی نماز کا وقت آ گیا ' بعض نے کہا: ہم بنوقر یظہ میں پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں گے اور دوسروں نے کہا: بلکہ ہم یہیں نماز پڑھیں گے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا' بچر انہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا' آپ نے ان میں کسی کو طاحت نہیں فر مائی۔ (صبح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۷۴)

اس حدیث میں صحابہ کرام کے دوگروہوں کے اجتہاد کا ذکر ہے' ایک گروہ نے کہا: حضور نے جوفر مایا ہے: تم بنوقر بظم میں پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھنا' اس سے آپ کا منشاء بیتھا کہ تم جلدی روا نہ ہونا اور آپ کا منشاء بینیں تھا کہ عمر کی نماز مؤخر کی جائے' لہٰ دانہوں نے راستہ میں عصر کی نماز پڑھ لی اور دوسر کے گروہ نے کہا: ہم حضور کے الفاظ کے پابند ہیں ہم بنو قریظ میں پہنچنے سے پہلے نماز نہیں پڑھیں گئے ہرا یک صحابی نے اپنے اجتہاد پڑمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کو ملامت نہیں فرمائی۔

امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ ه بیان کرتے ہیں:

حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه ایک سر درات میں جتبی ہو گئے انہوں نے تیم کیا اور بیر آیت پڑھی: وَلَا تَغَتْلُوۤ اَانْفُسَکُمْ ﴿ اِنَّ اللّٰهُ کَاٰنَ بِکُمُوْدَ حِیْماً ۞ اورتم اپنی جانوں کوْلَ نہ کرو بے شک اللہ تم پرمہر بان ہے ٥

(النساء: ٢٩)

پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان کو ملامت نبیں کی۔ (می ابغاری کتاب التم باب: 2) اس حدیث کی تفصیل ہیں ہے:

حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں ایک رات کو مجھے احتلام ہو گیا' مجھے خطر تفاکہ اگر میں نے خسل کیا تو میں ہانک ہو جاؤں گا' پس میں نے تیم کر کے اپنے اصحاب کو نماز پڑھادی' میرے اصحاب نے نج صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا' آپ نے فر مایا: اے عمرو! کیا تم نے اپنے اصحاب کو حالت جنابت میں نماز پڑھادی' پھر میں نے اپنے اس عذر کا ذکر کیا جس کی وجہ سے میں نے خسل نہیں کیا تھا اور میں نے کہا: میں نے اللہ کو یہ فر ماتے ہوئے ساہے: وَلاَ تَقْدُا کُوْ اَلْنَهُ مُنْ اللّٰهُ کُانَ بِکُوْدَ حِیْدُمُانَ مِنْ مِر مِان ہے ل

(النساء: ٢٩)

پی رسول الله صلی الله علیه وسلم بنسے اور آپ نے پچھنیں فرمایا۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۳۳۴)

اس حدیث میں بھی یہ تضریح ہے کہ حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساسنے اجتہاد کیا ا

آپ نے اس کو مقرر رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں : ہم ایک سفر میں گئے ،ہم میں سے ایک شخص کے ا

پھر آ کر لگا اور اس کا سر پھٹ گیا' پھر اس کو احتلام ہو گیا' اس نے اپنے اصحاب سے پوچھا: کیا میرے لیے تیم کی رخصت سے

پھر آ کر لگا اور اس کا سر پھٹ گیا' پھر اس کو احتمال مہو گیا' اس نے اپنے اصحاب سے پوچھا: کیا میرے لیے تیم کی رخصت سے

انہوں نے کہا: ہم تمہارے لیے تیم کی رخصت نہیں پاتے 'کیونکہ تم پانی کے حصول پر قادر ہو' اس مخص نے مسل کیا جس سے

فوت ہو گیا' جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنچے تو ہم نے آپ کو اس واقعہ کی خبر دی' آپ نے فرمایا: ان لوگوں نے قو

marfat.com

تبيان القرآن

کوئل کردیا' اللہ ان کو ہلاک کر دے' ان کو جب مسلہ کاعلم نہیں تھا تو انہوں نے کسی اور سے سوال کیوں نہیں کیا' کیونکہ لاعلمی کا علاج سوال کرنا ہے' اس کے لیے بیدکافی تھا کہ دہ تیم کر لیتا یا اپنے زخم پر پٹی باندھ کر باقی جسم کو دھو لیتا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٣٣) سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٥٤٢ ما مع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ١٦٧٧)

اس حدیث میں بھی بیر تھرت کے کہ عہد رسالت میں صحابہ کرام نے اجتہاد کیااوران کواجتہاد میں خطاہوئی اوراس حدیث سے بیمجی معلوم ہوا کہ اگر مجتہد کی خطاء سے کوئی مرجائے تو اس پر تاوان نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دیت لازم نہیں کی۔ بہر حال ان متعدداحادیث سے بیرواضح ہوگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے عہد میں اجتہاد ہوتا تھا۔

اس طرح اسسلله كى بيحديث ب:

حضرت اسامہ بن تریدرضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سات ہجری میں) ہمیں ایک شکر میں بھیجا'ہم نے علی اصبح جہینہ کی بستیول پرحملہ کیا' میں نے ایک شخص کو پکڑلیا' اس نے کہا: لا الہ الا اللہ الا دیا' پھرمیرے دل میں اضطراب ہوا' میں نے اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا' پھرتم نے اس کوئل کر دیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس نے حملہ کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا' آپ نے فرمایا: تم نے اس کا دل چر کر کیوں نہیں دیکھا حتیٰ کہتم جان لیتے کہ اس نے جان کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے بانہیں' آپ باربار یہی بات فرماتے رہے' حتیٰ کہ میں نے بیتمنا کی کہ کاش! میں اس دن اسلام لایا ہوتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۷۲-۲۸۷۳ محیح مسلم رقم الحدیث: ۹۶ منن ابوداؤ در قم الحدیث: ۴۶۳۳ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۸۵۹۳) علامه یجی بن شرف نو وی شافعی متوفی ۲۷۲ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے حضرت اسامه پرنه قصاص کو واجب کیا نه دیت کونه کفاره کو اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ بیتمام چیزیں ساقط ہو گئیں لیکن کفاره واجب ہے اور شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہے کیونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ وہ کافر ہے اور اس نے جان بچائے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوا اور دیت کے واجب ہونے میں امام شافعی کے دوقول ہیں۔ (صحیح مسلم بشرح النودی جام 2000 کم کتبہ زار مصطفیٰ کمہ کرمہ 1812ھ)

بہرحال ان احادیث سے بیواضح ہوگیا کہ عہدرسالت میں صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے اور ان کا اجتہاد سے بھی ہوتا تھا اور غلط بھی۔

علامه شهاب الدين احمد بن محمد خفاجي حنفي متو في ٦٩ • اه لکھتے ہيں:

اس آیت میں بیددلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ کے سامنے اجتہاد جائز نہیں تھا کیونکہ اصولیین کے نزد میک زیادہ صحیح بیہ ہے کہ بیداجتہاد واقع تھا۔ (عاشیة الشہابج ۸ص۳۳، دارالکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۱۷ھ)

اس آیت (الشوریٰ: ۱۰) کی تفییر بہت طویل ہوگئ کیونکہ 'ف حکمہ المی اللہ '' کی تغییر میں امام رازی نے قیاس سے احکام ثابت کرنے کا انکار فر مایا 'سوہم نے قیاس کے جمت ہونے پر دلائل پیش کے اور علامہ زخشری علامہ نمیٹا پوری علامہ و قوجوی وغیرهم نے اس آیت کی تفییر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ کے سامنے اجتہاد کا انکار کیا تو ہم نے ان کے رومیں بہت احادیث پیش کیں۔

الشورى المين فرمايا: ' وه آسانول اورزمينول كابيدا كرنے والا ہے اس نے تمہارے ليے تم ہى ميں سے جوڑے بنائے

martat.com

هاء القرآء

اور مویشیوں سے جوڑے بنائے وہ تہہیں اس میں پھیلاتا ہے' اس کی شل کوئی چیز نہیں ہے' وہ ہر بات کو ننے والا ہر چیز کو دیکھنے ملا یہ 0''

> ورا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے مماثلت کی نفی

لینی اللہ تعالی نے انسانوں کی جنس میں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں کی جنبی میں سے بھی جوڑے بنائے اس آیت میں فرمایا ہے:''یا ندوؤ کے میں ''اس کا معنیٰ ہے: وہ تم کورتم میں پیدا کرتا ہے 'ایک قول بیہ ہے کہ وہ تم کو پیٹ میں پیدا کرتا ہے ' الزجاج نے کہا: اس کا معنیٰ ہے: وہ تمہاری کثرت کرتا ہے اور تم کوزمین میں پھیلاتا ہے تمہارے جوڑے بنائے تا کہ تمہاری نسل اور افزائش میں اضافہ ہو۔

اور فرمایا: "اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے" بیعن اللہ عزوجل اپنی عظمت اور کبریاء میں اور اپنے اساء کی بلندی میں اور اپنی صفات مفات کی برتری میں بے مثل اور بے نظیر ہے اور مخلوق میں ہے کوئی چیز اس کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے ہر چند کہ بعض صفات اللہ تعالی اور اس کی مخلوق میں برظا ہر مشترک ہیں مثلاً اس آیت میں فرمایا: "هو السمیع البصیر "اور انسان کے متحلق فرمایا: "هو السمیع البصیر "اور انسان کے متحلق فرمایا: "هو السمیع البصیر "اور انسان کے متحلق فرمایا: "هو السمیع البصیر "اور انسان کے متحلق فرمایا: "هو السمیع البصیر "اور انسان کے ساعت اور بصارت طادث ہے اور اللہ تعالی کی ساعت اور بصارت کی خلوق میں ایس کی ساعت اور بصارت کا زوال ممتنع ہے۔ انسان بھی ورسروں پر رحم کرتا ہے اور اللہ تعالی جوئی اپنی مخلوق پر رحم فرماتا ہے۔

حضرت جریر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم ان پر رحم

كروجوزيين ميں بين تم پروه رحم كرے كاجوآ سان ميں ہے۔

ر المعجم الكبيرة م الحديث: ٢٥٠٣ عافظ البيثمي نے كہا: اس حديث كرجال صحيح بين مجمع الزوائدج ٨ص ١٨٧ علية الاولياءج ١٩٥٠ الصغيرة م الحديث: ٢٨١ كنز العمال قم الحديث: ٩٤٥ كن جامع المسانيد والسنن مسند جزير ابين عبدالله رقم الحديث: ١٨٨ كنز العمال رقم الحديث: ٩٤٥ )

کیکن اللہ تعالی بالذات اور بغیر واسط کے رحم فر ما تا ہے اور لوگ بالعرض اور متعدد وسائط سے رحم کرتے ہیں' وہ بغیر کسی غرض اور بغیر کسی عوض کے رحم فر ما تا ہے اور لوگ کسی نہ کسی غرض اور کسی نہ کسی عوض سے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کی ذات کی مثل کوئی ذات نہیں ہے اور اس کے اسم (اللہ) کی مثل کوئی اسم نہیں ہے اور اس کی صفت کی مثل کوئی صفت نہیں ہے اور اس کے فعل کی مثل کسی کا فعل نہیں ہے۔ سمجے' بصیر ید' عین' و جسے اور رحم وغیر ہ لفظ ایک جیسے ہیں

لکین ان کے معانی اور مصداق میں متعدد جہات سے فرق ہے۔

ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ 'لیس کمثلہ شیء ''کالفظی معنی ہے اس کی مثل کے کوئی شی مثل نہیں ہے کیونکہ کاف کا معنی ہمی مثل ہے کوئی شی مثل ہیں ہے کیونکہ کاف کا معنی ہمی مثل ہے تو یہ اللہ تعالی ہے مماثلت کی نفی ہے۔ اس کا جواب بعض علماء نے معنی ہمی مثل ہے کہ اس آئیت میں کاف زائد ہے 'بعض نے کہا: یہ کاف تا کید کے لیے ہے 'لیکن صحیح میہ ہے کہ بیو برب کے کاورہ کے موافق ہے کہ اس آئیت میں کاف زائد ہے 'بعض نے کہا: یہ کاف تا کید کے لیے ہے 'لیکن میں کہ بیو برب کے کاورہ کے موافق ہے عرب کہتے ہیں: 'مشلک لا یہ حل ''آپ جیسا شخص بخل نہیں کرتا اور مراوہ وتا ہے: آپ بخل نہیں کرتے 'سویہ موافق ہے عرب کہتے ہیں: 'مشلک لا یہ حل ''آپ جیسا شخص بخل نہیں کرتا اور مراوہ وتا ہے: آپ بخل نہیں کرتے 'سویہ موافق ہے کہ دور اس کے دور کیتے ہیں۔ ''مشلک لا یہ حل ''آپ جیسا شخص بخل نہیں کرتا اور مراوہ وتا ہے: آپ بخل نہیں کرتا ہوں کہ دور اس کیتے ہیں۔ ''مشلک لا یہ حل ''آپ جیسا شخص بخل نہیں کرتا اور مراوہ وتا ہے: آپ بخل نہیں کرتا ہوں کہ دور اس کے دور اس کیتے ہیں۔ ''مشلک لا یہ حل ''آپ جیسا شخص بخل نہیں کرتا اور مراوہ وتا ہے: آپ بخل نہیں کرتا ہوں کہ دور اس کے دور اس کیتا ہوں کی کہا ہوں کہ دور اس کیتا ہوں کہ دور اس کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ دور کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں

آیت محاورہ عرب کے موافق ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آسانوں اور زمینوں کی تنجیوں کا وہی مالک ہے وہ جس کے لیے جا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جاہے رزق تنگ کر دیتا ہے 'بے شک وہ ہر چیز کوخوب جاننے والا ہے 0 اس نے تمہارے لیے اسی دین کومشروع (مقرر) کیا ہے جس دین کی اس نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وجی کی ہے اور جس وین کی ہم

marfat.com

نے اہراہیم اور موکی اورعیسیٰ کو وصیت کی تھی کہتم دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا'جس دین کی طرف آپ مشرکین کو وقت دے رہے ہیں' وہ ان پر بہت شاق اور بھاری ہے' اللہ ہی اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہے اور اس کو اس دین کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس دین کی طرف رجوع کرتا ہے O (الثوریٰ:۱۳۔۱۱) کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس دین کی طرف رجوع کرتا ہے O (الثوریٰ:۱۳۔۱۱) آسانوں اور زمینوں کی جا بیوں کے محامل اور رزق کی اقسام

اس آیت میں تنجیوں کے گیے ''مقالید'' کالفظ ہے' یہ اقلید کی جمع ہے اور خلاف قیاس ہے اور تنجیاں یا چابیاں خزانوں سے
کنامیہ ہے اور اس سے مراد ہے: خزانوں پر قدرت اور اس کی حفاظت' اور خزانوں میں وہی تصرف کرتا ہے جس کے پاس خزانوں
کی چابیاں ہوتی ہیں' رزق کی چابی اللہ کی خابی تو کل ہے اور قلب کی چابی اللہ کی سیح معرفت ہے اور علم کی چابی تو اضع ہے۔
بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فرشتوں کے دلوں میں جوغیب کے احکام ہیں وہ آسانوں کی چابیاں ہیں اور اولیاء اللہ کے
دلوں میں جو بجائب ودیعت کیے گئے ہیں وہ زمین کی چابیاں ہیں۔

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۱۳۵۵ھ نے کہاہے کہ دلوں کے آسانوں کی چایاں اللہ کے پاس ہیں اور اس میں اس کے لطف اور رحمت کے خزانے ہیں اور اس میں اس کے قبر اور غلبہ کے خزانے ہیں ہوت کے خزانے ہیں ہوت کے خزانے ہیں ہوت کے خزانے ہیں ایک کے پاس ہیں اور بعض دلوں میں معرفت کے خزانے ہیں اور بعض دلوں میں مجبت کے خزانے ہیں اور بعض دلوں میں شوق کے خزانے ہیں اور بعض دلوں میں ارادہ کے خزانے ہیں ای طرح احوال ہیں مثلاً توحید ہواور ہیں ہوت ہواور انس ہواور اس ہیں شوق کے خزانے ہیں اور بعض دلوں میں ارادہ کے خزانے ہیں اور ہوت ہور اس میں شوق کے خزانے ہیں اور بعض میں اور آئی ہیں جہالت ہواور ہیں بعض میں ضداور کفر کے خزانے ہیں۔ اس طرح ندموم اخلاق ہیں جیسے شرک اور نفاق ہواور حص اور تکبر ہواور غضب اور شہوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نفوں کے رزق کو وسیع کرتا ہے اور شک کرتا ہے اور مخلوق کی طاقت میں بنہیں ہے۔ ظاہری رزق کھانے پینے کے اور عیش وعشرت کے سامان ہیں اور باطنی رزق علوم تھیتے اور معارف البیہ ہیں۔

الشوریٰ:۱۲ میں فر مایا:''اس نے تمہارے لیے اسی دین کومشروع (مقرر) کیا ہے جس دین کی اس نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس دین کی اس نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور جس دین کی ہم نے ابراہیم اور موٹ اور عین کی وصیت کی تھی کہتم دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا''۔

تمام انبياء عليهم السلام كادين واحد مونا اورشر يعتو ل كامتعد دمونا

جن انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل کی گئی ان میں حضرت نوح' حضرت ابراہیم' حضرت مویٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر فر مایا ہے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کا ذکر نہیں فر مایا' اس کی وجہ یہ ہے کہ بیدا کابر' مشاہیراور اولوالعزم انبیاء علیہم السلام ہیں' پیسب عظیم شریعتوں والے تھے اور ان کے تبعین اور پیروکار بہت زیادہ تھے' ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان سب پر بیروحی کی گئی تھی کہ وہ سب دین کو قائم رکھیں اور تفرقہ نہ ڈالیس۔

پی میں ہے۔ مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے: اے محمد! ہم نے آپ کواور نوح کودین واحد کی وحی کی ہے۔

(صيح البخاري كماب الايمان باب:١)

جلدوتكم

#### marfat.com

طرف يددى كى بكرمر بواكوئى عبادت كالمتحق فيل بوقم

اَنَهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا لَا لَكُا غَبُلُهُ وَبِ (الانباء: ra: النباء: ra: النباء: ra: النباء: ra: النباء: ra:

سب ميرى عي عبادت كرون

البداتمام انبياء يبهم السلام كادين واحدب البتدان كى شريعتين مخلف بين جيما كرة يت سے ظاہر ب

ہم نے تم یں ہے ہرایک کے لیے الگ الگ شریعت اور

لِكُلِّي جُعُلْنَا مِنْكُوْرِ شِرْعَةً ذَمِنْهَا جًا (اللائدو: ١٨٨)

وستور بنایاہے۔

اوراس کی تائید میں بیرحدیث ہے: جعزت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

انبياء آپس ميں باپ شريك بعائي بين أن كي مائيس مخلف

الانبياء اخوة لعلات امهاتم شتي ودينهم

جي اوران کا دين دا حد ہے۔

واحد. (صحح البخاري رقم الحديث: ٣٢٣٣)

دین اورشریعت کا لغوی اور اصطلاحی معنی

قرآن مجیدی آیات اور ندکور الصدر اثر اور حدیث سے واضح ہوگیا کہ تمام انبیاء کیہم السلام کا دین واحد ہے اور ان کی شریعتیں مختلف ہیں اس لیے ضروری ہے کہ دین اور شریعت کی تعریف کی جائے۔ دین کا لغوی معنی ہے: اطاعت اور شریعت کا لغوی معنی ہے: راست وین ان اصول اور عقائد کو کہتے ہیں جو تمام انبیاء کیہم السلام ہیں مشترک رہے ہیں مثلاً اللہ کے وجود اس کی توحید اور اس کی صفات پر ایمان لانا 'تمام نبیوں 'رسولوں' آسانی کتابوں پر فرشتوں پر نقد براور قیامت پر اور حشر ونشر پر ایمان لانا 'اللہ کے شکر اور اس کی عبادت کا فرض ہونا 'شرک کفر'قل 'زنا اور جھوٹ کا حرام ہونا یہ تمام امور دین ہیں۔

اور شریعت کامعنی میہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے زمانہ کی خصوصیات کے اعتبار سے عبادت کے جوطریقے مقرر کیے پند چیزوں کوفرض کیا اور چند چیزوں کوحرام کیا اور چند چیزوں کومستحب قرار دیا اور چند چیزوں کو مکروہ قرار دیا 'مثلاً حضرت مولی علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت حلال نہ تھا' ہماری شریعت میں حلال ہے' ان کی شریعت میں مجد کے سوانماز جائز نہ تھی' ہماری شریعت میں تمام روئے زمین پرنماز جائز ہے' ان کی شریعت میں تیم کی سہولت نہ تھی' ہماری شریعت میں عذر کے وقت تیم کرنا جائز ہے۔

دین اور شریعت کےعلاوہ ملت ند ہب اور مسلک کی بھی اصطلاحات ہیں ان کی مغصل بحث ہم نے الفاتحہ بھی بیان کر دی ہے ٔ وہاں مطالعہ فر مائیں ۔

اس کے بعد فر مایا: ''جس دین کی آپ مشرکین کو دعوت دے رہے ہیں وہ ان پر بہت شاق اور بھاری ہے' اللہ ہی اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہے اور اس کو اس دین کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس دین کی طرف رجوع کرتا ہے ''' مشرکیین کے ایمان نہ لانے کی وجبہ

مشرکین مکہ کے اوپر ہمارے نبی سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا نا بہت بھاری تھا کیونکہ اوّل تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسے انسان پر ایمان لے آئیں اور اس کی اطاعت کو اپنے جیسے انسان پر ایمان لے آئیں اور اس کی اطاعت کریں' ان کے خیال میں نبی کو انسان کی بجائے فرشتہ ہونا چاہیے تھے دوسرے بید کہ ان کا تکبر اس بات سے مافع تھا کہ وہ ایسے شخص کی اطاعت کریں جو بہت زیادہ دولت مند اور چودھری اور مخص کی اطاعت کریں جو بہت زیادہ دولت مند ہے نہ کی قبیلہ کا سردار ہے۔ جب کہ ان میں بہت دولت منداور چودھری اور وہ یہ کے دوسرے نئے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فر مایا: اللہ تعالیٰ وہ یہ کہ وہ اس لیے وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فر مایا: اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منصب رسالت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس کے اس رسول کی اطاعت اور انتاع

جلادتم

martat.com

كرين جس كوالله تعالى نے اس منصب كے ليے منتخب فر ماليا۔ اجتباء كامعنى

اس آیت میں فرمایا ہے: "الله یحتبی الیه من بشاء "اس کامصدراجتباء ہے اوراس کا مادہ جبی ہے جبی کامعنیٰ ہے: جع کرنا عرب کہتے ہیں: "حببیت الماء فی المحوض "یعنی میں نے حوض میں پانی جمع کرلیا اس طرح کہا جاتا ہے: "حببیت المحواج" میں نے تیکس جمع کرلیا اور ٹیکس کو جبارہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

مکہ کی طرف ہر درخت کے پھل جمع کر کے لائے جاتے

يَّجُنِي إِلَيْهِ ثَمَّاتُ كُلِّ شَيْءٍ. (القمع:٥٧)

-04

اورالاجتباء کامعنیٰ ہے: کسی چیز کوچن کر اور منتخب کر کے جمع کرنا اور اپنے ساتھ ملانا ، قر آن مجید میں ہے: گذارك يَجْتِيِيْكَ دُبُّكَ (يسف: ٢) اس طرح تنهار اربتم كومنتخب فرمائ گا۔

(المفردات ج اص ۱۱۴ مكتبه نزار مصطفل كه مكرمه ۱۴۱۸ ه

لہذااس آیت کامعنی ہے: اللہ جس کو چاہے منتخب فر ماکرا پے ساتھ ملالیتا ہے اور رحمت اور تکریم کے ساتھ اپنے قریب کر لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کواس دین کی طرف ہوایت دیتا ہے جواس دین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جواللہ کی طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے اور جواللہ کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف چار ہاتھ قریب ہوتا ہے اور جواللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ (منداحہ جسم مسطیع قدیم منداحہ جے اس ۲۵۵ رقم الحدیث: ۱۳۷۱ مؤسسہ الرسالہ ، ۱۳۲۰ھ مندالیز ارقم الحدیث: ۳۲۲۳ تاریخ بغدادی اس ۵۵ مجمع الزوائدی ۱۹۲۰)

مجذوب اورسا لك كى تعريفات

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندول میں سے جس کو چاہاں کی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے منتخب فر ما کراپئی بارگاہ میں مشرف فر ما تا ہے اور جواس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالی کے منتخب فر مانے کامعنی یہ ہے کہ بندہ کی کسی سعی اور استحقاق کے بغیر اللہ تعالی اپنے فیض سے اس کو متیں عطافر ما تا ہے 'یہ مرتبہ انبیاء کیہم السلام کا ہے اور ان کے بعد صدیقین' شہداء اور عباد صالحین کا مرتبہ ہے۔علامہ ابو منصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ ھفر ماتے ہیں:

مجذوب اس خاص بندہ کو کہتے ہیں جس کواللہ تعالیٰ ازل میں منتخب فر مالیتا ہے اور اس کواپے محبوبین کے راستہ پر چلاتا ہے اور اس کواپنے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اس کو دارین ( دنیا اور آخرت ) سے تھینچ کراپنے ساتھ ملالیتا ہے۔

سالک ان عام بندوں میں سے ہے جن کواللہ تعالیٰ اپنے مجبین کے راستہ پر چلاتا ہے جن کو ہدایت کی تو فیق دی جاتی ہے' وہ این لغزشوں سے تو ہر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ (روح البیان ج بس ۴۹۸)

خلاصديد ہے كەصاحب الاجتباء مجذوب ہے اورصاحب الانابت سالك ہے۔

علامه عبدالني بن عبدالرسول الاحد كرى لكهة بن:

مجذوب مجنون ہے اور صوفیاء کے نز دیک مجذوب وہ صف ہے جس کو اللہ تعالی اپنی ذات کے لیے پند اور منتخب فرمالیہ تا ہے اور اس کو اپنی بارگاہ انس کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اس کو اپنی جناب قدس پر مطلع فرما تا ہے تو اس کو کسب کی مشقت کے الحجے رتمام مقامات اور مراتب حاصل ہوجاتے ہیں۔ (دستور العلماء جسم ۱۵۳ اردار اکتب العلمیہ 'بیردت ۱۸۲۱ھ)

marfat.com

فيأر القرآر

علامة عبد النبي نے ية تعريف ميرسيد شريف متوفى ١٨١٥ ه كى كتاب "التعريفات" ص١٩٦ سيفل كى ب-البند ميرسيد شريف نے مجذوب کی تعریف میں مجنون کا لفظ نہیں لکھا۔

نيز علامه عبدالني احر حمري لكصة بن

سالک وہ تخص ہے جواینے حال کے سبب سے مقامات پر گامزن ہونہ کداینے علم کی وجہ سے اس کو جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ مشاہرہ سے ہوتا ہے اور اس کے علم میں تم راہی میں ڈالنے والے شبہات نہیں ہوتے۔ (دستور العلماء جہس ۱۱۵ ہیروت) علامه عبدالنبی نے بیتعریف بھی میرسید شریف کی کتاب "العریفات" من۸۴ سے لفظ بدلفظ فل کی ہے۔ جذب اورسلوک کامعنی سکر اورصحو کے قریب ہے علامہ عبد الکریم قشیری متوفی ۷۵ سے فے سگر اور صحو کے معنی بیان کیے إبن بم ان كاخلامه لكدرب بين:

جب اللہ کے بندوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور اس کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کے دل لوگوں سے دور ہوجاتے ہیں اور بیرحالت سکر ہے' نیز لکھتے ہیں:جب ان پراللہ تعالیٰ کے جمال کا غلبہ ہوتا ہے اور ان کی روح خوش ہوتی ہے تو پیرحالت سکر ہے اور جب بندہ کے دل پر قوی وار دات ہوں تو وہ لوگوں سے منقطع ہوجا تا ہے اور بیرحالت سکر ہے اور جب بیر کیفیت منقطع ہوجاتی ہے اور وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بیر حالت صحو ہے اور بندہ حالت سکر میں حال کا مشاہرہ کرتا ہے اور حالت صحومیں علم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ (الرسالة القشيرية ص٤٠١-٧) الملخصاً وارالکتب العلمية بيروت ١٩١٨هـ)

يتخ شهاب الدين عمر بن محدسم وردى لكهة مين:

جب بندہ پر حال کا غلبہ ادر اس کا تسلط ہوتو وہ سکر ہے اور جب وہ اپنے اقوال اور افعال کی ترتیب کی طرف لوٹ آئے تو وہ صحو ہے ۔ محمد بن خفیف نے کہا: جب محبوب کے ذکر سے دل میں جوش پیدا ہوتو وہ سکر ہے اور الواسطی نے کہا: وجد کے جار مقام ہیں: (1) ذھول (۲) حیرت (۳) سکر (۴) پھر صحوٰ جیسے ایک آ دی پہلے سمندر کے متعلق صرف سنتا ہے' پھراس کے قریب ہوتا ہے' پھراس میں داخل ہوتا ہے' پھراس کوموجیس پکڑ لیتی ہیں' پس اس بناء پر جس شخص کے دل میں وجد کا اثر باقی رہےاس پر سکر کا اثر ہےاور جس کی ہرچیز اپنے متعقر کی طرف لوٹ آئے وہ صاحب صحوہے۔

(عوارف المعارف ص ٢٢٣ وارالكتب العلمية بيردت ١٣١٩ هـ)

امام رازی کے نزدیک اصول اور عقائد میں قیاس جائز نہیں اور فروع اور احکام میں قیاس جائز ہے امام فخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۶ هے نفی قیاس پرایک اور دلیل ذکر کی ہے وہ لکھتے ہیں:

قیاس کا انکار کرنے والوں نے بیکہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الشوریٰ: ۱۳ میں بی خبر دی ہے کہ تمام اکابر انبیاء میں ماسلام کا اس پراتفاق ہے کہ دین کواس طرح قائم کرنا واجب ہے کہ اس سے اختلاف اور تنازع نہ پیدا ہواور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہ طور احسان میدذ کر فرمایا ہے کہ اس نے ان کی اس دین کی طرف رہ نمائی کی ہے جو تفرق اور مخالفت سے خالی ہے اور مید بات معلوم ہے کہ قیاس بہت زیادہ افتر اق اور انتشار کا دروازہ کھولتا ہے کیونکہ مشاہدہ سے سے بات ثابت ہے کہ جن لوگول نے اپنے دین کی بنیاد قیاسی دلائل برر کھی وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور قیامت تک ان کے درمیان اتفاق پیدا ہونے کی کوئی امیر نہیں ہے کیں واجب ہوا کہ قیاس کرناحرام اور ممنوع ہے۔ (تغییر کبیرج اس ۵۸۵ داراحیاءالتراث العربی پیروت ۱۳۱۵ ھ)

امام رازی کی اس تغییر سے بیتا ار ندلیا جائے کہ وہ مطلقاً قیاس کے مظر میں وہ در حقیقت دین کے اصول اور عقائم

میں قیاس کو باطل کہتے ہیں اور فروع اوراحکام میں قیاس کو جائز کہتے ہیں الحشر ۲۰ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں:

martat.com

حعنرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آ کرکہا کہ میری ماں فوت موگئ ہے اور اس برایک ماہ کے روزے تھے کیا ہیں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فر مایا: ہاں! الله کا قرض اوا کیے جائے کا زیادہ مستحق ہے۔ (میچی ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۵۳) میچ مسلم رقم الحدیث: ۱۱۴۸ سنن ابوداؤدر تم الحدیث: ۱۳۳۰ جامع المسانید والسنن مندابن عباس رقم الحدیث: ۲۷۷)

اس مدیث میں نی صلی الله علیه وسلم نے الله کے حق کو بندہ کے حق پر قیاس کیا ہے۔ (الحصول جسم ١١٠٥)

marfat.com

جلددتهم

عبياء القرآء

کونکہ عبادات بدنیہ میں نیابت جائز نہیں ہے اس لیے بیحد یث روزے کے فدید پر محمول ہے مبادات بدنیہ میں نیابت جائز نہ ہونے کی دلیل بیحدیث ہے:

امام مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا: کیا کوئی شخص کی مطرف سے روزہ رکھ سکتا ہے یا کوئی شخص کی مطرف سے روزہ سکتا ہے یا دوزہ رکھ سکتا ہے یا کوئی شخص کی مطرف سے روزہ سکتا ہے۔ اور نہ کوئی شخص کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے۔

(موطالهام ما لك ج اص ٩ ٢٤ كمّا بالصيام رقم الحديث: ٣٣ الرقم المسلسل: ٩٨٨ وارالمعرفة بيروت ١٣٢٠ ()

اورفدید کے وجوب پردلیل بیرمدیث ہے:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو محض فوت ہو جائے اوراس پرایک ماہ کے روزے ہوں تو اس کے ہرروزے کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔

(سنن مرز ندى رقم الحديث: ١٨ ٤ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٥٥٧ عامع المسانيد والسنن مندابن عمر رقم الحديث: ١٢٥١٣)

امام رازی فرماتے ہیں:

قیاس سے استدلال کرنے پر صحابہ کا اجماع ہے 'کیونکہ بعض صحابہ نے قیاس پڑمل کیا ہے اور کسی صحابی نے اس برا نکار نہیں کیا ' بعض صحابہ کے قیاس پڑمل کرنے کی دلیل ہے ہے: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا: اشباہ اور نظائر کی معرفت حاصل کر داور اپنی رائے سے دوسرے امور کوان پر قیاس کرو۔

(الحصول جساص ١١٠)

اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ امام رازی احکام شرعیہ فرعیہ میں قیاس سے استدلال کرنے کے قائل ہیں اور الشوریٰ: ۱۳ میں جو انہوں نے الشوریٰ: ۱۰ میں جو انہوں نے الشوریٰ: ۱۰ میں جو آیاس کارد کیا ہے اس کی توجیہ شکل ہے۔

انبیاء کیبہم السلام کے بعد دین میں تفرقہ ڈالنے والے کون تھے؟ عرب یا اہل کتاب؟

اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کیبم السلام اور ان کی امتوں کو بیتم دیا تھا کہ وہ اس دین پرایمان لائیں جوحضرت نوح علیہ السلام
سے لے کرتمام نبیوں اور رسولوں میں مشترک رہا ہے اور جن لوگوں نے بھی اس متفق علیہ دین کی مخالفت کی وہ جان ہو جھ کرکی مالانکہ انہیں اس بات کاعلم تھا کہ یہی دین برحق ہے اور اس کی مخالفت کم راہی ہے کیکن انہوں نے محض سرشی اور اپنی ریاست

جلدوتهم

marfat.com

تبيان الغرآن

قائم كرنے كے . لياس دين كى مخالفت كى اور انہوں نے محض اپنا تفوق اور برترى ظاہر كرنے كے ليے اور لوگوں كواپنے خود ساختہ نظریات کا بچہ وکار بنانے کے لیے اس دین کی مخالفت کی۔ پھراللہ تعالی نے بیہ بتایا کہ وہ اس دین کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب کے مبتحق ہو گئے کیکن اللہ تعالی نے ان پر فور أ عذاب نازل نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک اس عذاب کونازل کرنے کی ایک میعاد مقرر ہے نزول عذاب کی وہ میعاد کون س ہے سیجی ہوسکتا ہے کہ دنیا میں عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ تعالی کے نزدیک کوئی وقت مقرر ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قیات کے دن اللہ تعالی ان کوعذاب دے۔ باقی رہا ہیہ کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس اتفاقی دین کی مخالفت کی ' بعض مفسرین نے کہا: اس سے مراد عرب ہیں' لیکن سی سے کہاس سے اہل کتاب میں سے یہوداور نصاری مراد ہیں جیسا کہ حسب ذیل آیات سے واضح ہے۔ ومَااخْتَكَفَالَّذِينَ أُوتُواالْكِتْبَ إِلَّامِنُ بَعْدِمَا اور اہل کتاب نے آ پس میں سرکشی کی وجہ سے اس کے بعد جَاءُهُوالْعِلْمُ بِغَيًّا بِينَهُمْ (آلْ عران:١٩) ى اختلاف كياب جبان ك ياس علم أ چكاتها-وَمَا تَفَوَّ كُن الَّذِينَ أُونتُوا الْكِتْبِ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ مَا اور اہل كتاب نے اس كے بعد عى تفرقه كيا ہے جب ان جَآءَتُمُ الْبَيْنَةُ ٥ (البية: ٢) کے یاس کتاب آ چی تھی 0 اس لیے اس آیت (الشوریٰ:۱۳) سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے'وہ اس كتاب كے متعلق الجھن میں ڈالنے والے شک میں مبتلا تھے۔ الشوري: ١٥ ہے دس مسائل كا استنباط الثوريٰ: ١٥ مين فرمايا: "پن آپ اي قرآن كے متعلق دعوت دين اور جس طرح آپ كوتكم ديا گيا ہے آپ اي پرمتنقيم (برقرار)ر ہیں اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں اور آپ کہیے: میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جو اللہ نے کتاب میں نازل کی بیں اور مجھے تمہارے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا گیا' اللہ ہارارب ہے اور تمہارارب ہے' ہارے لیے ہارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں' جارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھٹر انہیں ہے' اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور ای کی طرف (سب کو) لوٹا ہے 0'' بيآيت كريمه دى مستقل كلمات يرمشنل ہے اور مركلمه دوسرے سے منفصل ہے اور آيت الكرى كے علاوہ اس آيت كى اورکوئی نظیر نہیں ہے اس میں بھی دی فصول ہیں اب ہم ان دس کلمات کی تفعیل کررہے ہیں۔ (۱) پس آپ ای قرآن کے متعلق دعوت دیں کیونکہ اہل کتاب نے اپنی ہوائے نفس سے دین میں مختلف فرقے بنا لیے ہیں' اس لیے آپ صرف ملت اسلام کی دعوت دیں جس کی ہم نے آپ کی طرف وجی کی ہے اور آپ سے پہلے ان رسولوں کی طرف وی کی ہے جن کی شرائع کی بیروی کی جاتی ہے اور تمام لوگوں کواسی دین کی پیروی کی دعوت دیں۔ (٢) اورجس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ ای پرمتنقم (برقرار) رہیں۔ یعنی آپ اور آپ کے مبعین صرف الله تعالیٰ کی عبادت پرستقیم رہیں جس طرح اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا ہے اور اس سے سرموانح اف نہ کریں اور بیصرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے آ ہے ہی اللہ تعالیٰ کے احکام براس طرح عمل کر سکتے ہیں کہ اس کے عکم سے بالکل ادھرادھر نہ مول ورندا بن في امت كے ليے فرمايا: منتقیم رہوادرتم ہرگز ندرہ سکو گے۔ استقيموا ولن تحصوا. بأر القرآر

marfat.com

(منداحرج ٥٥ ١٤٤ ألمسند جااص ١١٠٠ أسنن الكبري جام ٨١٠)

لعنى تم الله تعالى كاحكام براس طرح جينبس روسكتم جس طرح حمهين علم ديا حميا ب بس استقامت كي حقيقت كي طاقت صرف انبیا علیم السلام کوحاصل ہے یا اکابراولیا وکو۔

(۳) اوران کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ یعنی اہل کتاب کی باطل خواہشوں اور مشرکین کے گذب وافتراء کی پیروی نہ کریں \_ کیونکہ مشرکین کی خواہش تھی کہ آپ ان کے بتوں کی تعظیم کریں یا کم از کم ان کو پُرا نہ کہیں اور میہود ونصاریٰ کی خواہش تھی کہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کریں اور تورات اور انجیل کے احکام کومنسوخ نہ کریں اور سب سے بڑی مصيبت الله تعالى كاحكام كمقابله مين اين خوابش يمل كرنا ب قرآن مجيد من ب ارع بیت مین افتین الها فقول فر (الفرقان: ٣٣) کیا آپ نے اس مخص کود یکھا جس نے اپنی خواہش کواہا

اوراس سے زیادہ تم راہ اور کون موگا جواللہ کی طرف سے

وَمِّنْ أَضَالُ مِنْكِ التَّبَعَ هَوْلَهُ بِغَيْرِهُدُّى مِّنَ اللهِ

(القصص: ٥٠) بدایت کے بغیرائی خواہش کی پیروی کرے۔

حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: دانائی کی آفت سیخی مجمارنا اور ڈینگ مارنا ہے اور بہا دری کی آفت بغاوت ہے اور سخاوت کی آفت احسان جتلانا ہے اور جمال کی آفت تکبر ہے اور عبادت کی آفت سستی ہاور باتوں کی آفت جھوٹ بولنا ہاور علم کی آفت نسیان ہاور حلم کی آفت جہالت ہاور حسب ونسب کی آفت نخر ہاور سخاوت کی آفت فضول خرجی ہاوردین کی آفت نفسانی خواہشوں برعمل کرنا ہے۔ ( كنز العمال رقم الحديث: ٣٢١٢١) بيعديث أمعجم الكبير شعب الايمان الجامع الصغيراورجمع الجوامع مس بمى بي اليكن ان من وين كي آفت

(م) اورآپ کہیے: میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جواللہ نے کتاب میں نازل کی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اور صحائف نازل کیے ہیں' میں ان سب برایمان لایا' ان لوگوں کی طرح نہیں جوبعض کتابوں برایمان لائے اوربعض برنہیں۔ (۵) اور مجھے تمہارے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا۔ یعنی احکام شرعیہ کو نا فذکرنے میں معزز لوگوں اور پست طبقہ کے لوگوں

کے درمیان فرق نہ کیا جائے اور مقد مات کا فیصلہ کرنے میں کسی کی رورعایت نہ کی جائے اور امیر اورغریب کا فرق نہ کیا

- (۲) الله ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ لیعنی ہمارا خالق اور ہمارا مالک اور ہمارے تمام معاملات کا والی اللہ تعالیٰ ہے اور وہی جاری عبادات کا مستحق ہے نہ کہ بت اور نفسانی خواجشیں ۔
- (2) ہمارے لیے ہمارے اعمال میں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال میں تعنی ہم نے جونیک اعمال کیے ہیں ہم اللہ کے قطل سے ان کی جزاء کے امید وار ہیں اور ہم نے جو بُرے کام کیے ہیں ہم ان کی سزا کے ستحق ہیں الآیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور تم نے جواعمال کیے ہیں تم ان کے انجام کے متحق ہو ہمیں تمہاری نیکیوں سے سی فیض کی تو قع نہیں اور نہتمہاری برائیوں سے ہمیں کوئی ضرر ہوگا۔
- (٨) ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھٹر انہیں ہے۔ یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان جومخالفت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے اگرتم اللہ کی تو حید کا اقر ار کر لوتو تم ہمارے بھائی ہو۔ بیتکم آیت جہاد کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے اب

جدوتم

martat.com

جارے اور ان کے درمیان تکوار ہے نیز اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کفار کے سامنے دلائل نہیں پیش کیے جائیں سے ' سے' بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ بید کفار دلائل سے آپ کا صدق جان چکے ہیں اور محض ہٹ دھرمی کررہے ہیں' اس لیے اب ان کے سامنے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

(9) الله ہم سب کو جمع فرمائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اور اس دن ان باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا جن میں تم ہماری مخالفت کرتے ہو۔

(1) اوراس کی طرف سب کولوٹنا ہے' اس دن اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہوگا اور وہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جولوگ اللہ کی وعوت کے مقبول ہونے کے باوجود اس میں جھڑ اکرتے ہیں ان کی کئے جمی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور سخت عذاب ہے O اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو قائم فرمایا اور (اے مخاطب!) تھے کیا پتا شاید کہ قیامت قریب ہو O اس کے جلد آنے کا مطالبہ وہی کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جولوگ قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کے آنے سے ڈرتے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ وہ برحق ہے' سنو! جولوگ قیامت کے وقوع میں جھڑتے ہیں وہ پر لے درجہ کی گم راہی میں ہیں O اللہ اپ ہندوں پر ہیت نری کرنے والا ہے' وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ بہت قوت والا بے حد غلبہ والا ہے O (الثوریٰ ۱۹۱۹)

اسلام کےخلاف یہود کا اعتراض اور امام رازی کی طرف ہے اس کا جواب

جب عام لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا اس کے باوجود یہودی اسلام پر اعتراض کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت پر سب کا اتفاق نہیں ہے اس کے برعکس حضرت موئی علیہ السلام کی نبوت پر اور تورات کے آسانی کتاب ہونے پر سب متفق ہیں اور مختلف فیہ کے بجائے متفق علیہ مخص کو نبی ماننا چاہیے اور اس کے دین اور اس کی کتاب کو تسلیم کرنا چاہیے اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فر مایا کہ یہود کی ججت باطل ہونے کی اسکی کتاب کو تسلیم کرنا چاہیے اللہ تعالی نے اس کی کتاب کو تسلیم کرنا چاہیے اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فر مایا کہ یہود کی ججت باطل ہے 'یہود کی جحت باطل ہونے کی ایک وجہ وہ میں جواللہ تعالی نے اس ناکارہ کے ذہن میں القاء فر مائی ہیں '
ایک وجہ وہ ہے جوا مام رازی نے بیان فر مائی ہے اور چند وجوہ وہ ہیں جواللہ تعالی نے اس ناکارہ کے ذہن میں القاء فر مائی ہیں '
یہلے ہم امام رازی کی بیان کی ہوئی وجہ بیان کر رہے ہیں۔

امام فخرالدین محد بن عمر رازی متونی ۲۰۲ه بیان فرماتے ہیں:

تمام یہوداس پرمنفق ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام پر اس لیے ایمان لا نا واجب ہے کہ انہوں نے معجزات پیش کیے سے اور یہود نے ان معجزات کا مشاہدہ کیا' پس اگر معجزہ کا مشاہدہ نبی کے صدق کی دلیل ہے تو سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی واجب ہے' کیونکہ آپ نے بھی معجزات پیش کیے ہیں' ورنہ حضرت موٹی کی تصدیق بھی فابت نہیں ہوگی اور جب معجزہ نبی کے صدق کو مستلزم ہے تو جس طرح حضرت موٹی علیہ السلام کی نبوت فابت ہوگی تو اسی طرح معجزات کی بناء پرسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی فابت نہیں ہوتی بلکہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی فابت ہوتا ہے )۔ (تغیر کبیرج وس موٹ داراحیاء التر اث العربی بیروت موٹی کے ابت نہیں ہوتی بلکہ دونوں شریعت موٹی کا برابر ہونا فابت ہوتا ہے )۔ (تغیر کبیرج وس ۵۰ داراحیاء التر اث العربی بیروت موٹی کا برابر ہونا فابت ہوتا ہے )۔ (تغیر کبیرج وس ۵۰ داراحیاء التر اث العربی بیروت موٹی کا برابر ہونا فابت ہوتا ہے )۔ (تغیر کبیرج وس ۵۰ داراحیاء التر اث العربی بیروت موٹی کا برابر ہونا فابت ہوتا ہے )۔ (تغیر کبیرج وس ۵۰ داراحیاء التر اث العربی بیروت کا برابر ہونا فابت ہوتا ہے )۔ (تغیر کبیرج وس ۵۰ داراحیاء التر اث العربی بیروت کا برابر ہونا فابت ہوتا ہے )۔ (تغیر کبیرج وس ۵۰ داراحیاء التر اث العربی بیروت کا برابر ہونا فابت ہوتا ہے )۔ (تغیر کبیرج وس ۵۰ داراحیاء التر اث العربی بیروت کا بیت ہوتا ہے کہ دونوں شریعت کی خواب سے شریعت کی شریعت کو دونوں شریعت کو دونوں شریعت کو دونوں شریعت کر دونوں شریعت کو دونوں شریعت کر دونوں شریعت کو دونوں شریعت کر دونوں شریعت کو دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت کر دونوں شریعت

یہود کے اعتر اض کا جواب مصنف کی طرف سے مصنف کے نزدیک یہود کی دلیل حسب ذیل وجوہ سے باطل ہے:

(۱) یہود نے بیر کہا ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید مختلف فیہ ہے' اس کے برعکس حضرت موی علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب یعنی تورات متفق علیہ ہے' ان کا یہ کہنا تیجے نہیں ہے' کیونکہ تورات کا تو

جلدوتهم

نفس وجود اور ثبوت مختلف فیہ ہے۔ ہر چند سال بعد اس کے ایڈیشن میں ترمیم اور تحریف ہو جاتی ہے گورات کے 1972ء کے ایڈیشن میں لکھا ہے: دس ہزار قد سیوں میں ہے آیا۔ (استناء باب: ۳۳ آیت: ۲مطبوعہ لاہور) اور 1997ء کے ایڈیشن میں لکھا ہے: لاکھوں قد سیوں میں سے آیا۔ (مطبوعہ لاہور)

حضرت موی علیہ السلام کی کتاب میں خود تعارض اور اختلاف ہے جس زبان میں بید کتاب نازل ہوئی اب وہ زبان میں مید کتاب نازل ہوئی اب وہ زبان میں موجود نہیں ہے ، غرض بید کہ کہ کا نفسہ مختلف فیہ ہے اس کے برخلاف قرآن مجید شنق علیہ ہے کوئی مخص نہیں ہتا کہ قرآن مجید کی فلاں آیت پہلے اس طرح تھی اب اس طرح نہیں ہے اور تورات کی بہت ہی آیات کے متعلق ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ بدل چکی ہیں کہ تورات کا تو اپنا وجود اختلافی ہے اور قرآن کا اپنا وجود ا تفاقی ہے البذا تورات کے مقابلہ میں قرآن مجید پر بی ایمان لانا چا ہے اور حضرت موی علیہ السلام کی شریعت کے بجائے سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی شریعت ہے بجائے سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی شریعت ہے بجائے سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی شریعت ہے بجائے سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی شریعت ہے بجائے سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی شریعت برایمان لانا چا ہے۔

- (۲) موجودہ تورات میں لکھا ہے کہ: نوح نشہ میں اپنے ڈیرہ میں برہنہ ہوگیا۔ (پیدائش باب: ۱۰ آیت: ۲۰) لوط کی بیٹیول نے اپنے باپ کوشراب پلائی اور اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں۔ (پیدائش باب: ۱۱ آیت: ۳۲۳۳۸) داؤد نے ایک عورت کو برہنہ دیکھا'اس پر عاشق ہوئے' اس کے خاوند کولڑائی میں مروا دیا اور اس کو بیوی بنا لیا۔ (سویل باب: ۱۱ آیت ۲۲ مراملے اسلام کو بیوی بنا لیا۔ (سویل باب: ۱۱ آیت ۲۲ مراملے اسلام کو بیاش اور بدکردار سلیمان اجبی عورتوں سے محبت کرتا تھا۔ (سلطین باب: ۱۱ آیت: ۱۱) موجودہ تورات نے انبیاء میں مالسلام کو محاش بنایا ہے' سوتورات کی تعلیم السلام کے متعلق بنایا ہے' سوتورات کی تعلیم السلام کے متعلق فرماتا ہے: ''کُلُگُون الصلیم ہے' اس کے برخلاف قرآن مجید انبیاء میں موروں ہے کہ موجودہ تورات کے مقابلہ میں قرآن مجید پر ایمان لایا جائے کہ اس کی گلفین میں مؤثر ہیں۔ تورات کے مقابلہ میں قرآن مجید پر ایمان لایا جائے کہ اس کی آیات نیکی کی تلفین میں مؤثر ہیں۔
- (۳) حضرت موی علیہ السلام کی دعوت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی 'دنیا کے تمام لوگوں کے لیے نہ تھی' یہی وجہ ہے کہ اب بھی یہودی بنی اسرائیل کے علاوہ اور کی شخص کو تبلیغ کرتے ہیں نہ اپنے دین میں داخل کرتے ہیں' اس کے برعکس سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دنیا کے تمام لوگوں اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے' اس لیے تو رات کے بجائے قرآن مجید پر ایمان لانا واجب ہے۔
- (۷) حضرت موی علیہ السلام کی شریعت میں بہت سخت احکام ہیں: اگر گناہ ہو جائے تو اس کی توبہ آل کرنا ہے اور کیڑے پر
  نجاست لگ جائے تو پاک کرنے کے لیے اس حصہ کا کا ٹنا ضروری ہے مال غنیمت حلال نہیں ہے پانی نہ ملنے کی صورت
  میں تیم کی سہولت نہیں مسجد کے سوا کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے برعس سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں توبہ
  کے لیے صرف صدق ول سے معافی مانگنا کافی ہے کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اسے پاک کرنے کے لیے صرف پانی
  سے دھولینا کافی ہے مال غنیمت حلال ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیم کرنا کافی ہے اور تمام روئے زمین پر نماز پڑھنا
  جائز ہے تو جس شریعت میں احکام آسان ہوں وہ اس شریعت پر دانتے ہے جس کے احکام آسان نہ ہوں سوسیدنا محمصلی
  اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر ایمان لانا واجب ہے۔
  اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر ایمان لانا واجب ہے۔
- (۵) حضرت موکیٰ علیہ السلام کی نبوت جن معجزات سے ثابت ہوئی مثلاً عصا اور بد بیضاء آج دنیا میں وہ معجزات نہیں ہیں اور ہمارے نبی سیدنامحمہ علیہ السلام کی نبوت قر آن سے ثابت ہوئی اور وہ جس طرح چودہ سوسال پہلے معجز تھا آج بھی معجز ہے' نہ چودہ سوسال پہلے اس کی کوئی نظیر لاسکا تھا نہ آج لاسکا'نہ چودہ سوسال پہلے اس میں کوئی کمی یا زیادتی ہوئی نہ آج تک

جلدوتهم

ہو کی نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ سو حضرت موی علیہ السلام کے مقابلہ میں ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی واجب الا تباع ہے۔

> (۲) موجودہ تورات میں ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ دسلم پرایمان لانے کا حکم موجود ہے: خداوند شما خدا تیں۔ ہر کسرتیں بردی درمیان سے بیٹن تیسے رہی ہمائن میں سے میسی دن اس نیس

خداوند تیرا خداتیرے لیے تیرے ہی درمیان سے بعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانندایک نبی بر پاکرے گا'تم اس کی سننا (استنامٔ اب، ۱۵ آیت: ۱۵)

اورحدیث میں ہے:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اہل کتاب سے کسی چیز کا سوال نہ کرو وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں ویں گے وہ خود گم راہ ہو چکے ہیں 'تم (ان کی انتاع میں) یا کسی باطل چیز کی تقد بی کرو گے یا کسی حق کا انکار کرو گے 'پس بے شک اگر حضرت مولی تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے کوئی چیز جائز نہ تھی۔ (منداحی جسم سر ۱۳۳۷ طبع قدیم منہ اصر ۴۷۲۰ مئی۔ والد الدین میں اور اللہ تقدال میں

كونى چيز جائز ندهمي - (منداحمة جسم ٣٣٨ طبع قديم منداحمة ج٢٢ص ٣٦٨ مؤسسة الرسالة ابيروت ١٢١٩ ه مندالبز اردقم الحديث: ١٢٧ مندابويعلي رقم الحديث: ٣١٣٧ سنن بيبيق ج٢ص ١١-١٠ شعب الايمان رقم الحديث: ١٤٩ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٠١٥٨ جامع

المسانيد واسنن مند جابر: ۱۳۱۰ اس کی بعض اسانيد ميں جابر هفي ہے اور ووضعف راوي ہے ليكن امام بزار کی سند ميں جابر هفی نہيں ہے اس ميں

بزاد ہے لبذا اس سند پر کوئی اعتراض نہیں ہے)

بہرحال اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کی شریعت کے بجائے 'ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کرنا واجب ہے اور یہودیوں نے جواسلام کے مقابلہ میں حضرت مویٰ کی شریعت کی ترجیح پر ججت قائم کی ہے

وہ باطل ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

ان کی جحت زائل ہونے والی ہے۔

جُحَنَّهُمُّ دُاحِضًهُ ﴿ (الثورى:١١) "داحضة" كامعنى

اس آبت مین 'داحیضة ''کالفظ ہے'یدوش سے بناہے اس کامعنی ہے: کسی چیز کا زائل ہونا اور پھسلنا۔علامہ مجدالدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی ہے اسکا پیر پھسل گیا اور''و المشمس زالت ''کا معنیٰ ہے: وسی برجله ''کامعنیٰ ہے: وسی رائل ہوگی۔ (القاموں: ۱۳۲۲ مؤسد الرساء بیروت ۱۳۲۳ه) معنیٰ ہے: وسی رائل ہوگی۔ (القاموں: ۱۳۲۲ مؤسد الرساء بیروت ۱۳۲۴ه) علامہ حسین بن محمدرا غب اصفہائی متوفی ۲۰۵ ھے لکھا ہے: اس کے معنیٰ ہے: باطل ہونا' زائل ہونا' قرآن مجید میں ہے: علامہ حسین بن محمدرا غب اصفہائی متوفی ۲۰۵ ھے لکھا ہے: اس کے معنیٰ ہے: باطل ہونا' زائل ہونا' قرآن مجید میں ہے: ویکھا ہے اللہ کے سارے جھڑ تے ہیں تاکہ اس سے حق کو گئے الحقیٰ فی المائے گئی۔ فی المائے گئی (الکہند: ۵) فی کار باطل کے سارے جھڑ تے ہیں تاکہ اس سے حق کو پی المائے گئی۔ (الکہند: ۵)

(المغردات ج اص ۲۲۱ مکتبه نزار مصطفی میروت ۱۳۱۸ ه )

علامه محمد بن محرم بن منظورافر بقی مصری متوفی اا کے لکھتے ہیں: دھن کامعنیٰ ہے: پیسلنا ، حدیث میں ہے:

ان دون جسر جهنم طريقا ذا دحض. دوزخ كياس بيسلخ والارات بـ

(منداحرج۵ص۱۵۹)

میں نے تمہیں گھرے نکالنے کو ناپند کیا کہتم کیچڑ اور پیسلن میں چلو مے۔ كرهت ان اخرجكم فتمشون في الطين إلدحض. (مج بزاريرة الديث:٥٠١)

marfat.com

بهار القرأر

(لهان العرب ج ۵ س۲۲۳ دارصادر بيروت ۲۰۰۳)

علامه ابن منظور کی نقل کرده احادیث دراصل علامه ابن اثیرالجزری التوفی ۲۰۲ هے نے پیش کی ہیں۔

(النهابيج ٢٩س ٩٩\_ ٩٨ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٨ هـ)

الشورى: ١٨\_٧ا كا خلاصه

الثوریٰ: ۱۸\_ ۱ میں فرمایا: 'اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو قائم فرمایا اور (اے مخاطب!) تجھے کیا پتا شاید کہ قیامت قریب ہو O اس کے جلد آنے کا مطالبہ وہی کرتے ہیں جواس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو لوگ قیامت کے آنے پریفین رکھتے ہیں وہ اس کے آنے سے ڈرتے ہیں O''الابیۃ

اللہ تعالی نے جب اسلام کے برق ہونے پر دلائل قائم فرما دیئے تو اسلام کے خالفین کو قیامت کے وقوع سے ڈرایا اس آبیت کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جس میں انواع واقسام کے دلائل اور براہین ہیں سابقہ امتوں کے نیک لوگوں کے اعمال صالحہ اور بدکاروں اور منکروں کے عبرت ناک انجام کا ذکر ہے اور اللہ تعالی نے میزان کو نازل کیا ہے جس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا اور کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت آنے کے بعد کسی شخص کو برے کاموں کے کرنے کی مہلت نہیں ملے گئ اس لیے ہرصا حب مقل شخص پر کرے کاموں سے بچنے اور ان پر تو بہ کرنے اور نیک کاموں کے کرنے کی مہلت نہیں ملے گئ اس لیے ہرصا حب مقل شخص پر کرے اور ایک ہوئی آیات میں غوروفکر کرئے ہے آباء واجداد کی اندھی تقلید اور روایت پر تی کے دوگ کو ترک کرے اور انگ کی بیان کی ہوئی آیات میں غوروفکر کرئے اپنے آباء واجداد کی اندھی تقلید اور روایت پر تی کے دوگ کو ترک کرے اور انڈ تعالی کی الوہیت اور اس کی تو حید اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے کہ سے کاموں اور میں ورواج کے جھوٹے بندھنوں کو توڑ دے اور نیک کاموں کو اختیار کرے۔

چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فروں اور مشرکوں کوعموماً قیامت کے اچا تک واقع ہونے سے ڈراتے رہتے تھے اور اہل کہ نے ابھی تک وقوع قیامت کی علامات سے کوئی علامت نہیں دیکھی تھی اس لیے وہ آپ کا نداق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ کاش قیامت ہو جاتی حتیٰ کہ ہم کو بھی پتا چل جاتا کہ آیا ہم حق پر ہیں یا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حق پر ہیں' اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فر مایا: اس کے جلد آنے کا مطالبہ وہی کرتے ہیں جواس پر ایمان نہیں رکھتے اور جولوگ قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کے آنے سے ڈرتے ہیں۔

ميزان كالغوى اورشرع معني

اس آیت میں''میزان'' کا لفظ ہے' علامہ محمد بن لیعقوب فیروز آبادی ۱۸ه لکھتے ہیں: میزان کامعنیٰ ہے:عدل اور مقدار۔(القاموں الحیط ص ۱۲۳۸ مؤسسة الرسالة' بیروٹ عامیماه)

علامه محدين مكرم بن منظور افريقي متو في اا كه ه لكھتے ہيں:

میزان اس آله کو کہتے ہیں جس سے چیزوں کاوزن کیا جاتا ہے قرآن مجید میں ہے:

يرك كالمتعلق المتعلق المين المين المين المين المين المتعلق المتعربين المين المعربين المين 
(الانبياء: ٢٩)

ڬؘٲؗٙمۜٵڡۧڹٛؿؘڠؙڷڬڡۧۅٵڔ۬ؽڹۢٷڬۏۿۅڣۣٛۼؽۺٛڿٟٙڗٵۻؚؽڿٟٞ ۅؘٲڡۜٵڡۜڽؙڂڡٚۜػؙڡۘۅٳڔؽڹؙٷػٚٷؙٲ۫ڡؙٞٷۿٳۅڮڎ۠

(القارعة:٩١٧)

پس رہا وہ جس (کی نیکیوں)کے بلڑے بھاری ہول گے⊙تو وہ پبندیدہ زندگی میں ہوگا⊙اورر ہاوہ جس( کی نیکیوں) کے بلڑے ملکے ہوں گے⊙تو وہ ھاویہ(دوزخ کی گہرائی'تہ)

marfat.com

تبيان القرآن

#### میں ہوگا 🔾

زجاج نے کہا: قیامت کے دن جس میزان کا ذکر ہے اس کی تغییر میں علاء کا اختلاف ہے ایک تغییر ہیہ ہے کہ میزان کے وو پلڑے ہیں اور دنیا میں میزان (ترازو) کواس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ عدل کریں اور قیامت کے دن اس میں لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا' بعض علاء نے کہا: میزان اس کتاب کا نام ہے جس میں مخلوق کے اعمال کھے ہوئے ہیں۔ (منداحمہ ۲۰ میں میں میں میں ہیں ہے کہ میزان کے دو پلڑے ہیں۔ (منداحمہ ۲۰ میں ۱۷)

(لسان العرب ج٥١ص ٢٠٥ وارصادر بيروت ٢٠٠٠)

میزان کا شرع معنیٰ یہ ہے: وہ چیز جس میں حقوق واجبہ کا وزن کیا جائے عام ازیں کہ وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد
ہوں اور اس کا لغوی معنیٰ ہے: عدل کا آلہ اور وزن کا معنیٰ ہے: کسی چیز کی مقدار کی معرفت اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے اندر
میزان عقل رکھ دی ہے جس سے خیر اور شر اور حسن اور فیج کا ادراک کیا جاتا ہے اسی میزان عقل کوعرف میں ضمیر سے تعبیر کیا جاتا
ہے اور ہرمسلمان کے دل میں ایک میزان شرع ہوتی ہے جس سے وہ احکام شرعیہ کا وزن کرتا ہے ادر کسی بھی کام کے اراؤ ب
کے وقت وہ میزان اس کو بتاتی ہے کہ وہ کا م اس کے لیے شرعاً جائز ہے یا نا جائز ، قرآن مجید میں ہے:

بلکہ انسان کو اپنے نفس پر بصیرت حاصل ہے 🔿 خواہ وہ کتنی

بَلِ الْإِشْمَانُ عَلَى نَفْسِهُ بَصِيْرَةً ﴿ وَلَوْ اَلْفَى مَعَاذِيْرَةً ﴿ وَلَوْ الْقِيمَةِ ١٣٠١٠)

تاویلات کرے 0

عجلت کی مذمت اوراطمینان سے کام کرنے کی فضیلت

الشوریٰ: ۱۸ میں فرمایا:''اس (قیامت) کے جلد آنے کا مطالبہ وہی کرتے ہیں جواس پرایمان نہیں رکھتے''۔اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کام میں جلدی کرنا ندموم ہے' حدیث میں ہے: حضرت انس رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اطمینان نے کام کرنا اللہ کی جانب سے ہے اور عجلت شیطان

التاني من الله والعجلة من الشيطان.

(مندابويعلل رقم الحديث: ١٥٣٥ منن يبيق ج٠١ص١٠)

عجلت فرموم ہونے کے عموم سے چھ چیزیں متنیٰ ہیں: (۱) نماز کامتحب وقت آنے کے بعد نماز پڑھنے ہیں جلدی کرنا (۲) جب جنازہ تیار ہوجائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرنا (۳) جب جنازہ تیار ہوجائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرنا (۳) جب جنازہ تیار ہوجائے تو اس کی تخائش ہوتو اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا (۵) جب مہمان آئے تو اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا (۵) جب مہمان آئے تو اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا (۱) شامت نفس سے اگر گناہ ہوجائے تو اس کے بعد تو بہ کرنے میں جلدی کرنا۔

ملائے بیں جلدی رنا(۱) شامت ک سے اس کا ایک عرب ہو جائے وہ ان کے بعدوبہ رہے یں بعدی رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکمت کی وجہ سے وقوع قیامت کی خبر نہ دینا

اس آیت میں فرمایا ہے: ''اور (اے مخاطب!) مجھے کیا پتا شاید کہ قیامت قریب ہو'۔

قرآن مجيد كااسلوب يه به كه جب اس مين 'وما ادراك '' كالفظ بوتواس چيز كابيان متوقع بوتا به اور جب' وما يدريك "كالفظ بوتواس كابيان متوقع نبيس بوتا "قرآن مجيد مين الله تعالى في فرمايا ب:

قیامت تہارے پاس اجا تک ہی آئے گی۔

لَا تَأْتِيْكُوْ إِلَّا بَغْتَكُ أَلَا بُغْتَكُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس کیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ بیس بیان فر مایا کہ قیامت کب آئے گی اور ندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بیان فر مایا اور جب بھی آپ سے قیامت کے متعلق سوال کیا جاتا تھا آپ طرح دے جاتے تھے اور ٹال جاتے تھے اس سلسلہ

ملددتهم

#### marfat.com

ميار الترآر

بين بياحاديث بين:

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا ' پی کہا: قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا: تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا: پکونیس سوااس کے کہ جس اللہ تعالی سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا: تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہوای کے ساتھ رہو کے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا: جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں آور حضرت ابو بکر سے اور حضرت عمر سے اور مجھے امید ہے کہ جس ان چیے عمل نہ کروں۔

. (صحح ابخارى رقم الحديث. ٣٦٨٨ ممنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٣٠٣١٤ منداحد رقم الحديث: ١٢٠٩٩ عالم الكتب مندحيدى رقم الحديث. ١٩٠ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٤٦٣٠ منن الترندى رقم الحديث: ٩٦٩ مبامع المسانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ٨١٠)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے کہا: یارسول اللہ! قیامت کب واقع ہوگی؟ اس دقت آپ کے پاس انصار میں سے ایک لڑکا بھی تھا' آپ نے فرمایا: اگریہ لڑکا زندہ رہا تو جب تک یہ بوڑھانہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی (بعنی پہلڑکا بوڑھا ہونے سے پہلے مرجائے گا)۔

(منداحد جسهم ٢٦٩ ؛ جامع المسانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ٢ ٣٠٠ وارالفكر بيروت ١٣٧٠هـ)

#### كون ساعلم باعث فضيلت ب

نیز اس آیت میں فرمایا ہے:''اور جولوگ قیامت کے آنے پریفین رکھتے ہیں وہ قیامت کے آنے سے ڈرتے ہیں'سنو! جولوگ قیامت کے وقوع میں جھگڑتے ہیں وہ پر لے درجے کی گم راہی میں ہیں''۔

آیت کے اس حصہ میں علم یقین کی مدح اور فضیلت ہے اور تر دداور شک کی فدمت ہے 'سومسلمان کو چاہیے کہ وہ علم یقین کو حاصل کرے اور تر دداور شک کی فدمت ہے 'سومسلمان کو چاہیے کہ وہ علم یعین کو حاصل کرے اور تر دداور شک سے نکل آئے 'تا ہم علم اس دفت قابل تعریف ہے جب اس کے ساتھ خوف خدا بھی ہواور علم کے نقاضے پڑھل ہمی ہو' ور نہ ابلیس کو حضرت آ دم کی نبوت کا علم تھا' ابوجہل اور یہود کو سیر نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا' لیکن چونکہ ان کوخوف خدا نہ تھا اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے اور کتنے ہی خوف خدا سے خالی علاء قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہوں گے' کیونکہ وہ ایسے علم کے نقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔

الثورىٰ: ١٩ ميں فر مايا:''الله اپنے بندوں پر بہت نرى كرنے والا ہے ً وہ جس كو جاہتا ہے رزق ويتا ہے اور وہ بہت قوت والا ً بے حد غلبہ والا ہے O''

#### بندوں پراللّٰد تعالٰی کے لطیف ہونے کا<sup>معنیٰ</sup>

اس آیت میں فرمایا ہے: "الله اپنے بندوں پرلطیف ہے"۔

علامه عبد القادر رازی خفی متوفی ۱۹۰ ه لکھتے ہیں: جو چیز باریک ہواس کولطیف کہتے ہیں اور کسی کام میں نرمی اور ملائمت کرنے کولطیف عمل کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کےلطیف ہونے کامعنیٰ ہے: وہ نیکی کی توفیق دینے والا ہے اور گناہوں سے حفاظت فرمانے والا ہے۔ (عمار الصحاح صے ۳۲۷ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ه)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا معنیٰ ہے کہ الله تعالیٰ بندول پر شفیق ہے عکر مدنے کہا: وہ بندول کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے۔سدی نے کہا: وہ ان کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے۔مقاتل نے کہا: وہ نیک اور بدوٹول کے ساتھ لطیف ہے کیونکہ وہ بدکاروں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھوکا نہیں مارتا 'کیونکہ اس نے فرمایا ہے: وہ جس کو چاہتا

marfat.com

ہرزق دیتا ہے اور اللہ تعالی مومن اور کافر میں سے جس کو چاہتا ہے رزق عطافر ماتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فر مایا: اللہ تعالی رزق عطافر مانا ہے۔ امام جعفر صادق نے فر مایا: اللہ تعالی رزق عطافر مانے میں دواعتبار سے لطیف ہے ایک ہید کہ اس نے تم کو طیبات سے رزق عطافر مایا ہے دوسرے بید کہ اس نے تم کو ایک ہی بارسب رزق نہیں عطافر مایا بلکہ وہ تم کو بہتدرت کا رزق عطافر ماتا ہے اور اللہ تعالی قوی اور عزیز ہے بینی وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کو چاہے اور وہ سب سے زیادہ اور سب پرغالب ہے۔

(اللباب في علوم الكتاب ج عاص ١٨٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٩ه)

امام غزالی نے فرمایا: لطیف وہ ہے جواشیاء کی باریک ترین مصلحتوں کو جانے والا ہواور ہر مصلحت کواس کے سین بی نمی اور آسانی سے پنچانے والا ہوا اللہ واللہ 
من کان پریا حرف الاخرة نیزدله فی حرف و واده کرتا به واده کرتا به واده کرتا به واده کرتا به واده کرتا به می اس کی بین می اضافه کردیة بین اور جو فی دنیا کی بین کا اداده کرتا به می اس کی بین می اضافه کردیة بین اور اس کے لیے آخرت بین امر اس کی از آخرت بین اور اس کے لیے آخرت بین مالک می اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی حدثیں می کان حدثیں می کی اس کے لیے جھے ایے شریک بین جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایما داسته مقرد کردیا به کی حدثیں می اس کے لیے کو کی حدثیں می کی الله نے اجازت نیس دی اور اگر دیا میک فیلم مقرد کردیا به جس کی الله نے اجازت نیس دی اور اگر (تیاست کا) فیلم مقرد ند ہو چکا ہوتا تو ان کا فیلم ہو چکا ہوتا تو ان کا فیلم ہو چکا ہوتا اور بے شک

martat.com

تبيار القرأر

اور ان کے کرتوتوں کا وہال ان پر نازل ہو گا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک ی کی وہ خواہش کریں گئے کہی بہت بڑا فضل ہےO کہی وہ چیز ہے؟ ایمان لائے اور انہوں نے نیک پر مہر لگا دے گا اور اللہ باطل کومٹا دیتا ہے اور حق کواینے کلام سے ثابر نے والا ہے O اور وہی ہے جو اینے بندوں کی توبہ قبول فرماتا

martat.com

ر صوری ۱۱۲ و م 024 نے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل میں اضافہ فرماتا ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے 0 اگر اللہ کشاوہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے ' لیکن اللہ جتنا حاہے ایک اندازے ہے رزق نازل ہ والا' خوب دیکھنے والا ہے O وہی ہے جولو کوں کے مایوس ہو ہے اور وہی مددگار بے بہت حمد کیا ہوا O اور سے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا ہے اور ان جانداروں کو پیدا کرنا ہے جواس نے آسانوں اور زمینوں میں پھیلا دیئے الم الم ہیں اور وہ جب حاب ان کو جمع کرنے پر قادر ہے O الله تعالیٰ کاارشاد ہے : جو محض آخرت کی کھیتی کاارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں اور جو محض دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کواس میں سے پچھ دے دیتے ہیں اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نبیں ہے 0 کیاان کے لیے پچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کاایساراستہ مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اورا گرقیا مت کا فیصلہ مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور بے شک ظالموں کے لیے در دناک عذاب ہے 0 آپ دیکھیں گے کہ ظالم اپنے کرتو تول سے خوف ز دہ ہوں گے اور ان کے کرتو تول کا وبال ان پر نازل ہو گا اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہول گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہروہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے یہی بہت برافضل ہے (الثوری:۲۲۔۲۰) حرث كالمعتني الشوري: ٢٠ مين "حسوث" كالفظ ب جس كاتر جمه بم نے تھيتى كيا ہے علامہ محمد بن مرم بن منظور افریقی متوفی ١١ عرف كھتے بأر القرآر

Marfat.com

martat.com

یں: حرث کامعنیٰ ہے: زمین میں اگانے کاعمل کرنا یعنی زمین میں جج والنا اور قصل اگانے کی تیاری کرنا اور اس کا اطلاق قصل اور کھیت برجمی ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے:

اور جب وہ چینے بھیر کر جاتا ہے تو وہ زمین می فساد کرنے اور کھیت اورسل کو برباد کرنے کی کوشش میں لگار جتا ہے۔

وَإِذَا تُولَى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُعْلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ (الترو:٢٠٥)

اورحرث كامعنى كسب كرنا بهى بي يعنى كوئى كام كرنا اور حارث كامعنى كاسب ب علامدا بن معكور في حرث كاور بعى كئى معانى ذكر كيے بيں \_ (لسان العرب جسم ٢٥٥ دارصادر بيروت ٢٠٠٣ م)

علامه المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠١ ه لكست مين: حديث ميل ٢٠

"احرث للدنياك كانك تعيش ابدا' واعمل الاخرتك كانك تموت غدا". ونايش الساطر حكيتي باڑی کروگویا کہتم ونیامیں ہمیشہ زندہ رہو گے اور آخرت کے لیے اس طرح عمل کروجیے تم کل مرجاؤ ہے۔ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برا میخند کیا ہے کہ دنیا کو آباد کیا جائے اور لوگ اس میں باتی رہیں اور جولوگ تمہارے بعد دنیا میں آئیں وہ تمہاری خدمت سے اس طرح استفادہ کریں جس طرح تم اپنے سے پہلے لوگوں کی خدمات سے استفادہ کررہے ہو کیونکہ جب انسان کو بیمعلوم ہوگا کہ اس کی زندگی طویل ہے تو وہ دنیا کی تغیر میں حریص ہوگااور آخرت کے معاملہ میں آپ نے اعمال میں اخلاص کی ترغیب دی اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال پر ابھارا' کیونکہ جب انسان کو بیمعلوم ہوگا کہ اس نے کل مرجانا ہے تووہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ بعض علماء نے کہا: اس حدیث کابیمعنی نہیں ہے کیونکہ نی صلی الله عليه وسلم نے زیادہ تر دنیا سے زہداور بے رغبتی کی ترغیب دی ہے اور اس حدیث کا بھی بھی معنیٰ ہے کیونکہ جب انسان کو بیلم ہوگا کہ اس نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے تو اس کو دنیا کی حرص نہیں ہوگی وہ سو ہے گا کہ دنیا کی فلاں چیز جھے اگر آج نہیں ملی تو کل مل جائے گئ میں کون ساابھی مرر ہا ہوں اور آخرت کے لیے اس طرح عمل کر وجیسے کل مرجانا ہے سونیک اعمال پر ذیادہ سے ذیادہ حرص کرو۔ (العناية ج اص ١٣٦٧-٢٣١٧ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٨ه)

# دنیا کے طالب اور آخرت کے طالب کا فرق

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے بندوں پرلطیف ہے اور ان پر بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے اب اس آیت میں میر بتایا ہے کہ بندوں کے لیے میضروری ہے کہ وہ نیک کاموں کی طلب میں بہت کوشش کریں اور کرے کاموں سے بیخے کی کوشش کریں' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے طالب اور دنیا کے طالب میں حسب ذمل وجوہ سے

(۱) آخرت کے طالب کو دنیا کے طالب پر مقدم فر مایا۔

(۷) آخرت کے طالب کے متعلق فرمایا: ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور دنیا کے طالب کے متعلق فرمایا: ہم اس کی کھیتی

میں سے اس کو پچھ حصد دیں گے۔

(٣) آخرت کے طالب کے متعلق مینیں بتایا کہ اس کو دنیا میں سے چھودیں گے یانہیں ہوسکتا ہے کہ اس کو دنیا میں سے پچھ حصد دیا جائے اور میجی ہوسکتا ہے کہ اس کو دنیا میں سے پچھ بھی نہ دیا جائے اور دنیا کے طالب کے متعلق فر مایا کہ اس کے

لية خرت مين كوئى حصة بين --

(م) دنیا کا حصد نقذ ہے اور آخرت کا حصد ادھار ہے لین آخرت کے حصد میں زیادتی اور دوام ہے اور ونیا کے حصد میں نقصال

martat.com

جلدديم

اور بطلان ہے۔

(۵) کمیتی سے جو حصہ حاصل ہوتا ہے اس میں مشقت کرنی پڑتی ہے پہلے انسان زمین میں بل چلاتا ہے ، پھراس میں جج ڈالٹا ہے پھر یانی نگاتا ہے پھرفصل یکنے کے بعد دانے کو بھوسے سے الگ کرتا ہے اور جو آخرت کی کھیتی میں مشقت کرتا ہے اس کو بقا حاصل ہوتی ہے اور جودنیا کی میتی میں مشقت کرتا ہے اس کوفنا حاصل ہوتی ہے قرآن مجید میں ہے وَالْمِقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرُءِنْكُ مَرِّيكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزد یک تواب

(الكهف:٣٦) اورنيك توقع كے لحاظ سے بہتر ہيں ٥

الله تعالى نے جوفر مایا ہے: ' جم اس كى تيتى ميں اضافہ كريں كے' اس كے دومعنی جيں: (١) جم اس كونيك كاموں كى زیادہ توقیق دیں مے (۲) ہم اس کے اجروثواب میں اضافہ کریں گئے قرآن مجید میں ہے: لِيُوَيِّيَّهُ مُ أَجُورُهُمُ وَيَزِيْنَ هُوْمِينَ فَضْلِهِ

تا کہ ہم ان کو پورے اجر دیں اور ان کو اپنے فضل سے اور

(فاطر:۳۰) زیاده دیں۔

اس آیت میں دنیا کے حصول کے لیے مشقت اٹھانے کی ندمت کی ہے اور آخرت کے حصول کے لیے مشقت اٹھانے

کی مدح فرمائی ہے حسب ذیل احادیث میں بھی اس معنیٰ کی تائد ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کے متعلق احادیث

حضرت زیدین ثابت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: جو ھخص (صرف) دنیا کی فکر میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملہ کو پراگندہ کر دیتا ہے اور اس کی آئکھوں کے سامنے فقر اور تنگ دی کردیتا ہے اور اس کو دنیا سے صرف اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا حصہ اس کے لیے پہلے سے مقدر کر دیا گیا ہے اور جو آخرت کا قصد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملہ کو جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل میں غناء رکھ دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس خاک آلودہ ہو سرة تى بير- (سنن ابوداؤدرقم الحديث: ٣٦٦٠ سنن ترندى رقم الحديث: ٣٥٥٦ منداحدج ٥ص١٨٣ صيح ابن حبان رقم الحديث: ٦٧ سنن داري رقم الحديث: ٢٣٥ أنجم الكبير قم الحديث: ٢٨٩١-٢٨٩١)

حضرت عبداللدين مسعود رضى الله عنه بيان كرت بين كه مين في تمهار بي ني صلى الله عليه وسلم كويه فرمات موع سنا ب: جس مخص نے اپنے تمام افکار کو صرف ایک فکر بنا دیا اور وہ آخرت کی فکر ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے اور جس کے افکار دنیا کے احوال میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ کواس کی پرواہ نبیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہور ہا ہے۔

(سنن ابن مجدرةم الحديث: ٣١٠٦) ال حديث كي سندضعف بيء جامع المهانيد والسنن مندابن مسعودرقم الحديث:٣٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله عز وجل ارشاد فرماتا ہے: اے ابن آ دم! میری عبادت کے لیے فارغ ہوجا میں تیرے دل کوغناء سے بھر دوں گا اور اگر تو ایسانہیں کرے گا تو میں تیرے دل کو مشغولیات سے بھر دول گااور تیرے فقر کو دور نہیں کرول گا۔ (سنن ابن مجر قم الحدیث: ۱۳۹۷ سنن تر ندی قم الحدیث: ۱۳۲۷ میح ابن حبان رقم الحديث: ٣٩٣ منداحرج على ٣٥٨ المعدرك جيم ١٣٧٣ حيم ١٣٧٧)

الثوري : ٢١ من فرمايا: "كياان كے ليے كھوا يسے شريك جي جنہوں نے ان كے ليے دين كاايباراسة مقرر كرويا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اور اگر قیامت کا فیصلہ مقرر نہ ہوچکا ہوتا تو ان کا فیصلہ ہوچکا ہوتا اور بے شک طالموں کے لیے درد ناك يزاب ٢٥٠٠

martat.com

أسأء المقرآن

#### خودساخته شريعتول كياندمت

اس سے پہلی آیت میں دنیا اور آخرت کے لیے کوشش کرنے والوں کے احوال اور ان کے انجام متائے۔اس آ مت میں گراہی کی اصل بتائی ہے جس کی وجہ ہے انسان آخرت کی بجائے دنیا کوا پنامقعود بنالیتا ہے اور اس آیت میں کفار کے شرکا مکا ذكر فرمايا ہے اس كي تفصيل ميں حسب ذيل اقوال ہيں:

- (۱) شرکاء سے مراد کافروں کے وہ شیاطین ہیں جنہوں نے ان کے لیے شرک اور کفرکو قیامت کے انکار کو اور دنیا کی رنگینیوں اورزیب وزینت کو کھانے یہنے اورجنس کی ناجائزلذات کومزین کیا۔
- (۲) شرکاء سے مرادان کے وہ بت ہیں جن کو کفار استحقاق عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں ان کی پرستش کرتے تے ان پر جڑھادے چڑھاتے تھے ان کے سامنے جانوروں کو قربان کرتے تھے اور مصائب اور شدائد میں ان کے نام کی دھائی ویتے تھے رہایہ کہ بت تو بے جان ہیں ان کے متعلق یہ کہنا کس طرح سیج موگا کہ انہوں نے ان کافروں کو گمراہ كرديا؟اس كاجواب يد ب كديد بت ان كے كمراه مونے كاسب عين اس ليےان كى طرف ممراه كرنے كى نسبت كردى جيها كەللەتغالى فى حفرت ابراجىم عليه السلام كايد قول قل فرمايا -

اے میرے رب! بے شک ان بتوں نے بہت لوگوں کو

ِ رَبِ إِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَيْنُيرًا قِنَ النَّاسِ.

(ابرایم:۳۱) داست بعثکادیا -

(m) اہل مکہ کوقد یم زمانے کے کفار نے گراہ کیا اور ان کے لیے ایک شریعت بنا دی جس میں بنوں کی پرسٹش تھی 'ان کواللہ کی بارگاہ میں سفارشی قرار دینا تھا' اللہ کے نام پر ذبح کیے بغیر مردار جانوروں کو کھانا تھا اور بھیرہ' سائبہ ٔ حام اور وصیلہ' بتوں كے ليے نامزد جانوروں كے كھانے اوران سے كام لينے كوحرام قرار دينا تھا كعب ميں بر مندطواف كرنا تھا عام لوگوں كے لیے ج بیں عرفات کو وقوف کے لیے مقرر کرنا اور قریش کے لیے مزدلفہ کومقرر کرنا تھا اور جج کرنے کے بعد گھروں کے اصلی دروازوں کے بجائے بچھلے دروازوں سے یا مکان کی بچھلی دیوارکو بھائد کرآنا تھا'بدوہ کام تھے جن کوان کے برول نے بطور شریعت کے اپنالیا تھا' اللہ تعالی نے اس کا تھم نہیں دیا تھا' بلکہ قرآن کریم کی متعدد آیات جی ان کامول سے منع فرمایا ہے اور ان کی غدمت کی ہے۔

جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا' اللہ تعالیٰ اس کواحکام شرعیہ کا مکلف نہیں کرتا' بلوغت سے پہلے انسان مختلف کاموں کا عادی ہوجاتا ہے بالغ ہونے کے بعداس پر لازم ہے کہوہ اپنی عادتوں کے خلاف الله تعالی کے احکام پرعمل کرنے اگر انسان ا پی عادتوں اور نفسانی لذتوں میں مشغول رہااوراحکام شرعیہ پڑمل نہ کیا' کر سے کاموں کوترک نہ کیا اور نیک کاموں کو اختیار نہ کیا اور الله تعالی کی مسلسل نافر مانی کر کے اپنی جان پرظلم کرتا رہا تو وہ اللہ تعالی کے عذاب کا مستحق ہوگا جیسا کہ اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے: اور بے شک طالموں کے لیے دردنا ک عذاب ہے۔

ہارے زمانہ میں بھی بعض گمراہ فرقوں نے اپنی طرف سے نئی نئی شریعتیں بنالی ہیں اور اپنے باطل نظریات کو دین میں داخل کرلیا ہے بعض لوگوں نے مستحبات کوفر ائض اور واجبات کا درجہ دے دیا ہے اور بعض لوگوں نے مباحات اور مستحبات کوحرام

قراردے دیاہے۔

الشوري ٢٢٠ مين فرمايا: "آب ديكيس كے كه ظالم ايخ كرتوتوں سے خوف زده موں كے اور ان كے كرتوتوں كا وبال ان پر نازل ہوگا اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گئے ان کے لیے ان کے رب

جلاويم martat.com

### کے پاس ہروہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں ہے کئی بہت بردافعنل ہے 0" اپنی عبادات کے بجائے اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظر رکھنا

اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے یا ہردیکھنے والے کو کہ گناہ کر کے اپنی جانوں برطم کرنے والے قیامت کے دن اپنے جرائم اور گناہوں سے خوف زدہ ہوں گے اور یہ جوفر مایا ہے کہ '' ان کے کرتو توں کا وبال ان پر نازل ہوگا'' کہ جولوگ اللہ تعالی کے احکام کے خلاف دنیا میں اپنی خواہشوں اور اپنی شہوتوں کے تقاضوں پرعمل کرتے رہے اور باطل لذات میں ڈو بر ہے اس کا وبال ان پر لازم ہوگا' یا تو دنیا میں باس طور کہ ان پر مصائب اور شدا کہ کا نزول ہوگا اور مہلک بیاریاں ان پرحملہ آور ہوں گی یا آخرت میں ان کو اپنے جرائم کی سزا بھکتنی ہوگی' الا تیہ کہ اللہ اپنے فضل وکرم سے ان کومعاف فرمادے۔

ہر چیز اپنی ضدسے پیچانی جاتی ہے اس لیے قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ کافروں کے انجام کے بعد مؤمنوں کے انجام کا ذکر فرماتا ہے اس آیت کے پہلے حصہ میں کافروں یا بدکر دار فاسقوں کا ذکر فرمایا تھا'اس لیے اب اس آیت کے پہلے حصہ میں کافروں یا بدکر دار فاسقوں کا ذکر فرمایا تھا'اس لیے اب اس آیت کے آخری حصہ میں مؤمنوں کے نیک انجام کا ذکر فرمارہا ہے کہ وہ جنت کے باغات میں ہوں سے بینی وہ جنت کے سب سے خوب صورت حصے میں ہوں گے باغات میں سبزہ ہوتا ہے اور سبزہ کی طرف دیکھنے سے آنکھوں کو تراوت حاصل ہوتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ حدیث میں ہوں کے بانی کی طرف دیکھنا اور خوب صورت ہے۔ حدیث میں ہے: تین چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں (۱) سبزہ کی طرف دیکھنا' بہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھنا اور خوب صورت چیرے کی طرف دیکھنا' حافظ سیوطی نے کہا: اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (الجائ الصغیرة مالحدیث اللہ میں اس کا منافظ سیوطی نے کہا: اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (الجائ الصغیرة مالحدیث اللہ میں کا سند ضعیف ہے۔ (الجائ الصغیرة مالحدیث کی سند ضعیف ہے۔ (الجائ الصغیرة مالحدیث کی سند ضعیف ہے۔ (الجائ الصغیرة مالحدیث کی سند ضعیف ہے۔ (الجائ الصغیرة میں کو کی المیں کی سند ضعیف ہے۔ (الجائ الصغیرة مالحدیث کی سند ضعیف ہے۔ (الجائ الصغیرة میں کو کی المین کا کو کی کھنا' طافظ سیوطی نے کہا: اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (الجائ الصغیرة میں کو کی کھنا' طافظ سیوطی نے کہا: اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (الجائ الصغیرة میں کو کی کھنا' کو کی کھنا' کے کہنا' کو کیک کی کھنا' کو کی کھنا' کو کی کھنا' کے کہنا کا کھنا کی کھنا' کو کی کھنا' کے کہنا کو کھنا کے کھنا کو کی کھنا کی کھنا کو کھنا کو کی کھنا کو کھنا کی کھنا کے کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کے کہنا کو کھنا نیز فر مایا: ''ان کو جنت میں ہروہ چیز حاصل ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے'' اہل جنت کو جس چیز میں سب سے زیادہ لذت حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تنبیج اور تہلیل سے لذت حاصل ہوگی الذت حاصل ہوگی اور کھانے پہنے اور دیگر نفسانی خواہشوں کی حیثیت ٹانوی ہوگی' پھر فر مایا: '' یہی بہت بڑافضل ہے'' اس کامعنیٰ یہ ہے کہ مومن کو ایک عبادتوں پر جواجر وثواب ملے گاوہ اس کے استحقاق کی وجہ سے نہیں ملے گامحض اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ملے گا۔

انسان دنیا بیں جو بھی نیک کام کرتا ہے اور جو بھی عبادت کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ضل کی وجہ ہے کرتا ہے ، ۱۹۸۵ء ہے پہلے بیں کمر کے شدید ورد میں جتا تھا اس وقت بیں لا ہور میں تھا اور جھے کوئی امید نہیں تھی کہ میں کوئی تحریری کام کرسکوں گا ، میں نے اپنی قائل ذکر کما ہیں فروخت کردی تھے۔ پھر چے جولائی ۱۹۸۵ء کومفتی بنیب الرحن صاحب نے ٹیلی فون کر کے جھے کرا چی آنے کی وعوت دی تو میرا خیال تھا کہ میں وہاں زندگی کے باقی ماندہ دن پورے کروں گا 'کین اللہ تعالیٰ نے وہاں مفتی بنیب الرحنٰ کی وساطت سے الیے اسباب اور سہوتئیں فراہم کیں کہ جھے تصنیف و تالیف کے کام کے لیے نشا ہ ٹانیول گی اور آج 19 امرام ہیں جو تقریبال کے عرصہ میں میں نے شرح سمجھ سلم کی سات سینم جلد ہیں کھیں جو تقریبا آئی ہو اور اس فی سے بیرا کا رہا ہوں اور اس کے بھی اب بیک نو ہزار صفحات کی و جو جی اب ور سے کہ میں اور اس کے بھی اب بیک نو ہزار صفحات کی دسویں جلد کھی وہا ہوں اور اس کے بھی اب بیک نو ہزار صفحات کی جا بھی جیں اور یہ میرا کا رہا مہیں ہی ہوں خوات کی دسویں جلد کھی اب بیک نو ہزار صفحات کی جا بھی جیں اور یہ میرا کا رہا مہیں ہی ہی ہیں ہیں ہی جو مُر دوں میں جان ڈال دیتا ہے وہون اللہ جھے اجر وثو اب عطا فرمائے تو ہے بہت غلط اور جھوٹی بات ہوگی میں کیا ہوں میرا کا م کیا ہو ہی سب پھوائی کی تو فیق سے موض اللہ جھے اجر وثو اب عطا فرمائے تو ہے بہت غلط اور جھوٹی بات ہوگی میں کیا ہوں میرا کا م کیا ہوں ہیں جی اور اس کے قول سے سوا ہے میں اس کے طال نہیں ہوں ور بی میں اجر وثو اب کا طالب نہیں ہوں ور بیرہ میں گیا ہوں میں اجر وثو اب کا اور جمعے معاف فرمائے تو ہوں دو آخرت میں میرے گنا ہوں پر پر دہ رکھ لے اور جمعے معاف فرما ور دو تھیں جین میں جو کہ معاف فرما ور دو تھیں جین ہوں جو میں میں کی طال نہیں ہوں کو انہ ہوں کو انہ میں کو کو انہ میں کو کو دو تھی میں دو آخرت میں میرے گنا ہوں پر پر دہ رکھ لے اور جمعے معاف فرما ور دو تھیں میں کو کو کی میں کی کو کو کی اسٹ کو کو کو تو تو کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور ک

marfat.com

عبار القرآر

یمی اس کا بہت بڑا کرم اور بہت تعظیم فغل ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یمی وہ چیز ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے جوابیان لائے اورانہوں نے نیک کا سکھے آپ کہیے کہ میں اس (تبلیغ رسالت) پرتم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوا قرابت کی محبت کے اور جو مخص نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی کے حسن کواور برد صادیں گئے بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت قدر کرنے والا ب0 بر کہتے ہیں کرسول نے اللہ م جھوٹ بول کر بہتان تراشا ہے کی اگر اللہ جا ہے تو آ پ کے دل پرمہر لگا دے گا اور اللہ باطل کومٹا دیتا ہے اور حق کو اسیخ کلام سے ثابت رکھتا ہے بے شک وہ دلوں کی باتوں کوخوب جانے والا ہے Oاور وہی ہے جوابے بندوں کی توبہ تبول فر ماتا ہے اور گناہوں کومعاف فرماتا ہے اور جو کچھٹم کرتے ہواس کو جانتا ہے O(الفوری:۲۵۔۲۳)

بلیغ رسالت پر قرابت ہے محبت کے اجر کے سوال پرایک اعتراض

الله تعالى نے نبى صلى الله عليه وسلم برقرآن مجيدكو نازل كيا اورلوگوں كى مدايت كے ليے اس ميں الله تعالى في اين الوبیت اور توحید کے متعلق آیات نازل کیں ای طرح نبوت اور رسالت کے متعلق آیات نازل کیں اور دیگر عقائد کے متعلق آیات نازل کین قیامت وشر ونشر حساب و کتاب اور جنت اور دوزخ کے متعلق آیات نازل کیں اور احکام شرعیہ کے متعلق آ یات نازل کیں اور نبی سلی الله علیه وسلم کوان تمام آ یات کی تبلیغ کرنے کا علم دیا ان آ یات کی تبلیغ میں نبی سلی الله علیه وسلم نے بہت ختیاں اور صعوبتیں برداشت کیں موسکتا تھا کہ کوئی بدعقیدہ جاہل بیر گمان کرتا کہ شاید آپ کمی مالی منفعت یا اقتدار کے حصول کے لیے اس قدر مشقت اٹھار ہے ہیں اس تہمت اور برگمانی کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بدآیت نازل فرمائی: آپ کہے کہ میں اس (تبلیغ رسالت) پرتم ہے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوا قرابت کی محبت کے۔

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی تبلیغی رسالت پر ایک نوع کی اجرت کا ذکر ہے اور وہ قرابت کی محبت ہے جب كدديكرانبياء يبهم السلام في مطلقاً اجرت طلب كرف كي في ك ب الله تعالى في حضرت نوح عليه السلام كاليقول ذكر فرمايا ب: میں تم ہے اس (تبلیغ رسالت) پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا' وَمَااَنَكُمُ عُلَيْهِ مِنَ اَجْرِ إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَى رَتِّ

میرااجرتو صرف رب الغلمین (کے ذمہ کرم) پر ہے 0

الْعَلَيْنِ (الشعراء:١٠٩) اسى طرح حضرت مودعليه السلام نے طلب اجركى في كى \_ (الشعراء:١١٤) اسى طرح حضرت صالح عليه السلام نے طلب اجر کی نفی کی۔ (الشعراء: ۱۲۵)اور حضرت لوط علیہ السلام نے طلب اجر کی نفی کی۔ (الشعراء: ۱۶۳)اور حضرت شعیب علیه السلام نے طلب اجر کی فعی کی ۔ (الشعراء: ۱۸۰)

بلكة رآن مجيد مين خود نبي صلى الله عليه وسلم كوجهي بيتكم ديا ہے كه آپ طلب اجركي نفي كريں:

آپ کہے کہ میں اس تبلغ رسالت ) برتم سے کوئی اجر

قُلْ مَا ٱسْتَلَكُمُ عَلَيْدِ مِنَ أَجْرِةً مَا ٱنَافِنَ الْسَكَلِيْفِينَ

طلب نبیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں 🔾

(ص:۲۸)

نیز رسالت کی تبلیغ کرنا آپ پر واجب تھا اور جو چیز آپ پر واجب ہوآپ اس سے کیسے اجر لے سکتے ہیں' قرآن مجید

بَيِّغُمَّا أُنْزِلَ إِنَيْكَ مِنْ تَرْتِكَ وَإِنْ لَمُ تَغْعَلُ فَمَا بَلَغُتَ رِسَالَتَكُ (المائدة: ١٤)

آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو وحی نازل موئی اس کی تبلیغ سیجئے اور اگر آپ نے سیلیے نہیں کی تو آپ نے اینے کاررسالت کی تبلیغ نہیں گی۔

جلرواتم

martat.com

نیز پیغام رسالت کو پنجانے پر اجرت اور معاوضہ کوطلب کرنا آپ کے منعب نبوت میں تبہت کا موجب ہے اور یہ آپ کی شان لائق نہیں ہے' ان وجوہ سے بیرواضح ہوتا ہے کہ تبلیغ رسالت پر اجرت کوطلب کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور الشوریٰ ۲۳ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تبلیغ رسالت پر اجرت کا سوال کیا ہے' اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں: اعتراض فدکور کا بیہ جواب کہ اس سے مراور حم کی قرابت ہے اور اس کی تا نمید میں مستندا جاویث (۱) اس آبت میں قربی سے مرادر حم کی قرابت ہے کیونکہ مکہ کے تمام قبائل میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کی قرابت تھی' اس

(۱) اس آیت میں قربی سے مرادر حم کی قرابت ہے کیونکہ مکہ کے تمام قبائل میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کی قرابت تھی'اس آیت کا منشاء سے ہے کہ میں تم سے صرف میں سوال کرتا ہوں کہ تم قرابت رحم کی وجہ سے جھے سے محبت کرواور مجھ پر جو تبلیغ رسالت کی ذمہ داری ہے اس سے عہدہ برآ ہونے میں میری مدد کرؤ حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اس آیت: (الشوری : ۲۳) کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ تمام قریش میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قرابت تھی جب قریش نے آپ کی رسالت کی تکذیب کی اور آپ کی اتباع کرنے سے انکار کردیا تو آپ نے فرمایا: اے میری قوم! جب تم نے میری اتباع کرنے سے انکار کردیا ہے تو تمہارے اندر جومیری قرابت ہے اس کی حفاظت کرو (یعنی اس قرابت کی وجہ سے جھے افریت نہ دو اور مجھے نقصان نہ پہنچاؤ) اور تمہارے علاوہ دوسرے عرب قبائل میری حفاظت کرنے میں اور میری مدوکرنے میں زیادہ دارج نہیں ہیں۔ (انجم الکبیر جام ۱۹۷۰ تم الحدیث: ۱۳۰۲۱ واراحیاء التراث العربی بیروت) کرنے میں اور میری مدوکرنے میں زیادہ دارجی اس کی تغییر یوں فرمائی ہے:

تم میری قرابت کی وجہ سے صلدرم کرؤیعن مجھ سے میل جول رکھواور میری تکذیب نہ کرو۔

(المعجم الكبيرج ٢ اص ٢ كرقم الحديث: ١٣٥٩ واراحياءالرّ اث العربيّ بيروت ٔ جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٩٠-١٣٠)

نیز حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تغییر میں فر مایان

قریش کے ہرقبیلہ میں آپ کی قرابت اور رشتہ داری تھی'اں لیے آپ کہیے کہ میں تم سے اس کے سوا کوئی اجرطلب نہیں کرتا کہتم میری حفاظت کرواور مجھ سے ضرر کو دور کرو کیونکہ میری تم سے قرابت ہے۔

(أنتجم الكبيرج١١ص ٣٨٥ أقم الحديث: ١٢٢٣٨ واراحياء التراث العربي بيروت وامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٣٩٦)

ایک اور حدیث میں فرمایا: میں تم سے اس کے سوااور کوئی سوال نہیں کرتا کہ تمہارے ساتھ جومیری قرابت ہے اس قرابت کی وجہ سے تم جھے سے محبت رکھواور میرے اور تمہارے درمیان جوقر ابت ہے اس کی حفاظت کرو۔

(أعجم الكبيرة الص ٣٣٣ وقم الحديث: ٢٢٣٣ واراحيا والتراث العربي بيروت بامع المهانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٧٧٧)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ان سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا سعید بن جبیر نے کہا: قربیٰ سے مراد آل محمصلی الله علیه وسلم ہیں مضرت ابن عباس نے فرمایا تم نے جلدی کی ہے قریش کے ہررم میں نبی صلی الله علیه وسلم

کی قرابت محی آپ نے فرمایا: میرے اور تمہارے درمیان جوقر ابت ہے اس کی بناء برتم میرے ساتھ ملاپ سے رہو۔

(ميح البخاري وقم الحديث: ١٨١٨ سنن ترقدي وقم الحديث: ٣٢٥١ منداحد وقم الحديث: ٢٥٩٩ عالم الكتب جامع المسانيد والسنن مندابن عباس وقم

لحديث: ١١١٠)

اس جواب کی تقریر اس طرح ہے کہ قرآن مجید کی دیگر آیات میں جو بلیغ رسالت پر اجر لینے کی نفی ہے اس اجر سے مراد معردف اجر ہے جیسے مال ودولت 'سونا چاندی اور دیگر قیمتی چیزیں اور جس اجر کو آپ نے طلب فر مایا ہے وہ آپ کی ذات سے محبت کرنا ہے 'اس قرابت کی وجہ سے جو آپ کے اور قبائل عرب کے درمیان تھی اور طاہر ہے کہ آپ کی ذات سے محبت کرنا شرعاً

جلدوتهم

marfat.com

مطلوب ہے کیونکہ جب قبائل عرب آپ کی ذات سے مجت کریں مے اور آپ کی تفاظت کریں مے تو اس سے ان کے اسلام قبول کرنے میں آسانی ہوگی اور بیمعروف اجرنہیں ہے اور بیوہ اجرنہیں ہے جس کو طلب کرنے کی دیگر آیات میں کی گئی

ہے۔ اعتراض مذکور کا بیجواب کہ اس سے مراد اہل بیت کی محبت ہے اور فضائل اہل بیت میں۔۔۔۔ معلم مصحد من

(٢) اس آیت میں قربیٰ سے مراد آپ کے قرابت دار ہیں طدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت (الضوری :۲۳) نازل ہوئی تو مسلمانوں نے نی مسلی الله علی و علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول الله! آپ کے وہ قرابت دارکون ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر داجب ہے؟ آپ نے فرمایا: علی اور فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے رضی الله عنهم ۔ (ایجم الکبیرج ااس ۳۵۱ رقم الحدیث: ۱۳۵۹ داراحیاء التراث العربی بیروت اس صدیث کی سند ضعیف ہے جامع المسانید والسنن مندابن عباس رقم الحدیث: ۳۰۹)

نی صلی الله علیه وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنے کے متعلق حسب ذیل احادیث صحیحہ میں:

حضرت زربن حیش رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا: اس ذات کی فتم جس نے دانہ کو چیرا اور روح کو پیدا کیا' بے شک نبی امی صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے بید عہد کیا ہے کہ مجھ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور صرف منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔

(صیح مسلم رقم الحدیث: ۸۷ سنن تر فدی رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سنن نسائی رقم الحدیث: ۴۰۱۳ می سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۱۳ حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میں جس کا محبوب ہول علی اس کے محبوب ہیں۔ (سنن تر فدی رقم الحدیث: ۱۳۱۳ منداحہ جماص ۳۸۸ المستدرک جماص ۱۱۰۹ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۴۰۸۹)

حضرت زیر بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم غدید خم کے مقام پر پہنچ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہیں تمام مؤمنوں کی جانوں کی بہ نسبت ان سے زیادہ قریب ہوں؟ مسلمانوں نے کہا: کیوں نہیں آپ نے فر مایا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہیں ہر مومن کی جان پر اس سے زیادہ تصرف کرنے والا ہوں؟ مسلمانوں نے کہا: کیوں نہیں آپ نے فر مایا: اے اللہ! میں جس کا محبوب ہوں سوعلی اس کے محبوب ہیں اس سے عداوت رکھ جوعلی سے عداوت رکھ اس کے بعد محبوب ہیں اے اللہ! اس سے عداوت رکھ جوعلی سے عداوت رکھ وال میں صبح اور شام حضرت عمر کی حضرت علی سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے فر مایا: اے علی! تم کو مبارک ہو، تم اس حال میں صبح اور شام کرتے ہو کہ تم ہر مومن مرداور ہر مومن عورت کے محبوب ہوتے ہو۔

(سنن ابن ماجدرتم الحديث:١٦١ منداحدج اص٢١٩ كنز العمال رقم الحديث:٣٩٣٣)

حضرت مسور بن مخر مدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے ' جس نے اس کوغضب ناک کیا اس نے مجھ کوغضب ناک کیا'ایک روایت میں ہے: جو چیز اس کواذیت پہنچائے وہ مجھے اذیت پہنچاتی ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۵۲۳۰ صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۲۹)

پہپان ہے در ماہ ہوں اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات کوئسی کام سے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا'نی حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات کوئسی کام سے فارغ ہوگیا تو میں نے پوچھانے صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے' آپ کے پاس کوئی چیز تھی' نہ جانے وہ کیا تھی' جب میں اپنے کام سے فارغ ہوگیا تو میں نے پوچھانے

marfat.com

میر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے اپنی چا در کھول کر دکھایا تو آپ کی گود میں حضرت حسن اور حضرت حسین تنے آپ نے فر مایا: بید دونوں میرے بیٹے بیں اور میری بیٹی کے بیٹے بیں اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت کر اور اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ (سنن تر ندی رقم الحدیث: ۲۵۱۹) المعصف لابن ابی شیبہ ج۱۱ م ۱۹۸۹ سنن النمائی رقم الحدیث: ۱۳۹۱ المجم الصغیر رقم الحدیث: ۵۵۱ میں دان رقم الحدیث: ۲۹۲۷)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مخضرت فاطمہ مخضرت حسن ور حضرت حسین کے متعلق فرمایا: جوان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا اور جوان سے سلح رکھے گا میں اس سے مسلح رکھوں کا در جو ان سے متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کا میں اس سے جنگ کروں گا در جو ان سے متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کا میں اس سے جنگ کروں گا در جو ان سے متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کا میں اس سے جنگ کروں گا در جو ان سے متعلق میں اس سے دیکھوں کا میں اس سے دیکھوں کا میں اس سے دیکھوں کا میں اس سے دیکھوں کا میں اس سے دیکھوں کے متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کا میں اس سے دیکھوں کا میں اس سے دیکھوں کے متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کا میں اس سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی میں اس سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی میں اس سے دیکھوں کی میں دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی میں دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی متعلق فرمایا: جوان سے دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں

ملی رکھول گا۔ (سنن ترقدی رقم الحدیث: ۲۸۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۵ موارد الظمآن رقم الحدیث: ۲۲۳۳ المستدرک جسم ۱۲۹س) حضرت جاہر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم اینے حج میں عرفہ کے دن اپنی

اونٹی قصواء پر بیٹے کر خطبہ دے دے ہے آپ فرمارہ سے: اے لوگو! میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگرتم اس سے وابستہ رہے تو بھی گم راہ نہیں ہوگے' کتاب اللہ اور میری عترت' میرے اہل بیت۔

(سنن ترفدی رقم الحدیث ۲۷۸۱ المجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۷۸۰ المت الجامع رقم الحدیث: ۴۲۲۰ وامع المیانید واسنن مند جابر رقم الحدیث: ۸۳۷ المت رکھو کیونکہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی سے محبت رکھو کیونکہ وہ ایک نعمتوں سے تم کوغذا دیتا ہے اور اللہ سے محبت کی وجہ سے مجمت سے محبت رکھواور میری محبت کی وجہ سے میرے امل بیت سے محبت رکھو۔ (سنن ترفدی رقم الحدیث: ۲۵۹۹ الکیر رقم الحدیث: ۲۳۹۹ المتدرک جسم ۴۵ الحلیة الاولیاء جسم ۱۳۱ جامع المیانید والسنن مندابن عباس رقم الحدیث: ۲۸۸۹)

حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سنو! تم میں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جواس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس کوچھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔

(مندالم رارقم الحدیث: ۲۱۱۳ المعجم الکبیرقم الحدیث: ۲۹۳۷ المعجم الصغیرقم الحدیث: ۳۹۱ اس مدیث کی سند ضعیف ہے مجمع الزوائد ج ۵ سال ۱۱۸۸ میں درج کیا تی صلی الله علیه وسلم کے اہل بیت کی محبت کے وجوب میں بیدا حادیث صحیحہ ہیں جن کو ہم نے الشور کی: ۲۳ میں درج کیا

## فضائل ابل بيت ميں سابقين كي نقل كرده موضوع احاديث

علامہ ابواسحاق احمد بن ابراہیم تغلبی متوفی ۱۳۲۸ ہ علامہ محمود بن عمر زخشری متوفی ۵۳۸ ہ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲۷ ہ غلامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد قرطبی اور علامہ اساعیل حقی متوفی ۱۳۷۷ ہے نے اہل بیت کی محبت کے ثبوت میں حسب ذیل روایت بیان کی ہے جس کی سند موضوع ہے وہ روایت بیہ ہے:

سنو! جوآل محمد کی محبت پرمراوہ شہید ہے' سنو جوآل محمد کی محبت پرمراوہ بخشا ہوا ہے' سنو! جوآل محمد کی محبت پرمراوہ تائب ہے۔ سنو! جوآل محمد کی محبت پرمراوہ کامل الا بمان ہے' سنو! جوآل محمد کی محبت پرمرااس کو ملک الموت نے جنت کی بشارت دی' پھرمنگر تکیر نے بشارت دی۔ سنو! جوآل محمد کی محبت پرمرااس کو جنت میں اس طرح بنا سنوار کرلے جایا جائے گا جس طرح داہن کو خاوند کے گھر میں بنا سنوار کرلے جایا جاتا ہے۔ سنو! جوآل محمد کی محبت پرمرااس کی قبر میں جنت کی طرف دو کھڑ کیاں کھول کو خاوند کے گھر میں بنا منو! جوآل محمد کی محبت پرمرااس کی قبر میں جنت کی طرف دو کھڑ کیاں کھول اور جاتی جاتی جین سنو! جوآل محمد کی محبت پرمرااس کی قبر کو اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کا مزار بنا دیتا ہے' سنو! جوآل محمد کی محبت پرمرا

marfat.com

ميار الترآر

وہ انسنت والجماعت پرمرا سنوا جوآل محرے بغض پرمراوہ جب قیامت کے دن آئے گاتو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہو گاکہ وہ اللّٰد کی رحمت سے مایوں ہے سنوا جوآل محر سے بغض پرمرا وہ مغر پرمرا سنوا جوآل محر سے بغض پر مراوہ جنت کی خوشبو نہیں سو تکھے گا۔

(الكون والبيان جهم ٣١٣) الكفاف جهم ٢٢٥ تغير كبير جهم ١٩٥٥ الجامع الدكام القرآن جهم ٢١٠ من ١٩١٨) يدروايت كوعلامه البواسحات فلبى في المناف جهم ١٩٥٨) يدروايت كوعلامه البواسحات فلبى في المنافي المنافي المنافي من معروف اورمتند كتاب من في كورنبيل به السروايت كوعلامه البواسحات فلبى في المنافي المنافي من المنافي من من المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي من المنافي من المنافي من المنافي من المنافي من المنافي والمنافي المنافي والمنافي والبيان جهم ١١٥ والراحياء التراث العربي بيروت ١٩٣٢ م)

ی الکترین احمد بن احمد بن علی بن حجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ ہے نے اس سند کوذکر کرکے فرمایا ہے: بیر سند موضوع ہے اس روایت کے من گھڑت ہونے کے آثار بالکل واضح ہیں محمد بن اسلم اور اس کے اوپر کے راوی ثابت ہیں اور اس سند ہیں وجہ آفت نظابی اور محمد کے درمیان کے راوی ہیں اور اس میں علت بنی ہے یا اس کا شیخ ہے اور میں نے ان دونوں کا ذکر اساء الرجال کی کسی کتاب میں نہیں یایا' سویدروایت موضوع ہے۔

(الكاف الثاف فی تخریج احادیث الکثاف جهم ۴۲۰ ولی هامش الکثاف جهم ۴۲۰ داراحیاه التراث العرفی بیروت ۱۳۱۵) علامه زخشری نے اس روایت کو بغیر سند کے ذکر کیا ہے اور باقی مفسرین نے اس روایت کو کشاف کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور بیسب لوگ اس روایت کی سند کی تحقیق کے بغیر نقل در نقل کرتے چلے گئے۔

فضائل اللبيت ميں علامه زخشری نے اس مقام برايك اور موضوع روايت ذكر كى ہے:

سے من اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں 'آپ نے فر مایا: کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم چار میں سے چوشے ہوئسب سے پہلے جو جنت میں واخل ہول گے وہ میں ہوں آپ نے فر مایا: کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم چار میں سے چوشے ہوئسب سے پہلے جو جنت میں واخل ہول گے وہ میں ہوں اور تم ہواور حسن اور حسین ہیں اور ہماری ہویاں' ہمارے وائیں اور بائیں ہول گی اور ہماری اولا و ہماری ہیویوں کے پیچھے ہوگے۔ (الکشاف جسم ۲۲۴ واراحیاء التراث العربی میروث عامورہ)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هداس روايت كم تعلق لكهت بين:

اس روایت کو کد کی نے ابن عائشہ سے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی سے روایت کیا ہے نیسند ساقط الاعتبار ہے کد یکی کا نام محمد بن یونس ہے۔ ابن عدی نے اس کو وضع ہے مہم کیا ہے ابن حبان نے کہا: اس نے ایک ہزار سے زا کدا حادیث وضع کی ہیں ابو داؤ د اور دار قطنی نے اس کو کذب سے مہم کیا ہے۔ (میزان الاعتدال جہم 2020) میدان لوگوں میں سے ہے جو حدیث گھڑتے ہیں اس حدیث میں دوسری علت عبید اللہ بن محمد بن ابی رافع ہے۔ امام بخاری نے کہا: یہ مشکر الحدیث ہے اس طرح ابو حاتم نے کہا۔ (میزان الاعتدال رقم الحدیث ہے 10 اور یہ روایت اس سند کے ساتھ باطل ہے اس روایت کے موضوع مونے کی علامات بالکل ظاہر ہیں۔

(الکاف الثان فی تخ تج احادیث الکثاف جہم ۲۲۰ وکلی هامش الکثاف جہم ۴۲۴ داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۱۷ه) میں کہتا ہوں کہ جب فضائل اہل بیت میں احادیث صحیحہ موجود ہیں جن کو ہم نے ذکر کیا ہے تو پھر فضائل اہل بیت کو ثابت کرنے کے لیے ان موضوع روایات کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے حتی کہ کسی طعن کرنے والے کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ

marfat.com

فضائل الل بیت تو صرف موضوع اور باطل روایات سے ثابت ہیں۔ہم نے ان روایات کا موضوع ہونا اس لیے بیان کیا ہے کہ مبادا کوئی مخص سابقین کے ان بڑے ناموں کو دیکھ کران روایات کوسیح گمان کرے اور سابقین پراعتاد کر کے ان روایات کو آ گے بیان کرے اور نا دانستہ طور پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ با ندھنے کے جرم اور گناہ میں ملوث ہو جائے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اہل ہیت سے محبت کے وجوب کے ثبوت میں ہم نے احادیث صحیحہ بیان کی ہیں اور اس تمہید کے بعد جواب کا حاصل میہ ہے کہ اس آیت (الثوریٰ: ۲۳) میں اس اجر کوطلب کرنے کا ذکرنہیں ہے جس کی قر آن مجید کی دوسری آیت میں نفی فر مائی ہے' کیونکہ اس اجر سے مراد معروف اجر ہے بعنی مال و دولت دغیرہ اور اس آیت میں جس اجر کے سوال کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد ہے: آپ کے قرابت داروں سے محبت کرنا' ان کی تعظیم کرنا اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا' باقی رہا ہے کہ اپنے اقارب کے ساتھ محبت کرنے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تلقین کرنا اقرباء پروری ہے اور بیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بیزہیں فر مایا بلکہ بیرتو الله تعالیٰ کا حکم ہے سوید آپ پراعتراض نہیں ہے 'اللہ تعالیٰ پراعتراض ہے ۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور آپ کی فضیلت ہے 'جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو بیوزت اور خصوصیت عطاکی کہ بعد کا کوئی مسلمان کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے وہ اس صحابی کا مرتبہ نہیں یا سکتا جس نے ایمان کے ساتھ آپ کودیکھا ہوا در ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہواور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی از واج کو بیعزت اور خصوصیت دی کہ کوئی خاتون خواہ کتنی عابدہ زاہرہ ہووہ آپ کی ازواج کے مرتبہ کونہیں پاسکی 'اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کو بیعزت اور خصوصیت عطا کی ہے کہ ان کی محبت کو امت پرواجب کردیا'ان برصدقہ واجبہ کوحرام کر دیا اور ہرنماز میں ان پرصلوٰ ۃ تجیجے اور ان کے لیے برکت کی دعا کرنے کومقرر

اس اعتراض کاید خواب که قربیٰ ہے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے

(٣) اس آیت میں فرمایا ہے: 'میں تم ہے اس کے سوا اور کوئی سوال نہیں کرتا کہ تم قربیٰ سے محبت رکھو' اس آیت میں قربیٰ سے مراد اللہ کا قرب ہے اور اس کی تائید اس حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے جوتمہارے لیے دلائل اور ہدایت کی تبلیغ کی ہے میں اس برتم ہے اس کے سوا اور کوئی سوال نہیں کرتا کہتم اللہ ہے محبت رکھواور اس کی اطاعت کر کے اس کا قرب حاصل کرو۔

(منداحدجاص ۲۱۸ طبع قديم منداحدج ۲۳۸ مؤسسة الرسالة ۱۳۲۰ ه العبيرةم الحديث:۱۱۱۳۳ السندرك ج ۲ ص ۲۳۳ سهم

ما كم نے كہا ہے: اس مديث كى سندسيح باور ذہبى نے ان كى موافقت كى ہے ؛ جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث ٢٢٣٨) الشوريٰ: ۲۳ کی اس تغییر پرکوئی اعتراض نہیں ہوتا' نہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ دیگر آیات میں تبلیغ رسالت پر اجر طلب نے کی نغی ہےاوراس آیت میں اثبات ہے کیونکہ اللہ کے قرب کو امت سے طلب کرنا وہ اجرنہیں ہے جس کے طلب کی نفی

کی من ہے اور نداس پراقر ہاء پروری کا اعتراض ہوتا ہے اور اس آیت کی پیسب سے عمر ہ تغییر ہے۔

حاصل یہ ہے کہ میں نے جو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور تبلیغ کی مشقت اٹھائی ہے اس پر میں تم سے اس کے سواکوئی اجر اللب نہیں کرتا کہتم اللہ کی تو حیداوراس کی اطاعت ہے محبت رکھواور ہمیشہ اس کے احکام پڑمل کرتے رہواور جن کاموں سے م نے منع کیا ہے ان کے قریب نہ جاؤ اور جو محض اللہ کی اطاعت کر کے اس کا قرب حاصل کرے اس سے محبت رکھؤ انسان

martat.com

فيماء القرآر

اس سے مجت کرتا ہے جواس کے مجوب سے محبت رکھے کیونکہ دونوں کا محبوب واحد ہوتا ہے سو جو مخص بھی اللہ تعالی کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا ہوگا اور اس آ بت کے عموم میں داخل ہوگا کہ میں تبلیخ رسالت کی مشقت پ صرف اس اجر کا طالب بیوں کہتم اللہ کا قرب حاصل کرنے میں محبت رکھو۔

محبت ابل بیت اور تعظیم صحابه کاعقیده صرف ابل سنت و جماعت کی خصوصیت ہے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے اورسب سے زیادہ اللہ تعالی کے حصول قرب میں محبت کرنے والے سے اور قربی کی بیتیسری تغییر جوہم نے کی ہے اس کا تقاضا بیہ کہ محابہ کرام کے ساتھ وابستہ رہا جائے اور قربی کی جو دوسری تغییر ہم نے ذکر کی ہے اس کا نقاضا بیہ کہ اہل بیت کے ساتھ رہا جائے ظامہ بیہ کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دونوں سے محبت رکھی جائے اور دونوں سے خاب خلاصہ بیہ کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دونوں سے مقیدت دکھتے وابستہ رہا جائے اور بیصرف اہل سنت و جماعت کی خصوصیت ہے کہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دونوں سے مقیدت در کھتے ہیں اس کے برخلاف شیعہ اور رافضی اہل بیت سے تو محبت رکھتے ہیں لیکن صحابہ برجر آکرتے ہیں اور اہل بیت دونوں کی خدمت کرتے ہیں اور خارجی صحابہ اور اہل بیت دونوں کی خدمت کرتے ہیں اور خارجی صحابہ اور اہل بیت دونوں کی خدمت کرتے ہیں اور خارجی صحابہ اور اہل بیت دونوں کی خدمت کرتے ہیں۔

ہارے ایک کنارے پر دنیا ہے اور دوسرے کنارے پر آخرت ہے اور درمیان میں تاریک سمندر ہے اور اندھیری رات میں جب انسان نے سلامتی کے ساتھ دوسرے کنارے پہنچنا ہوتو اس کے پاس سیجے وسالم کشتی بھی ہونی جا ہے اور اس کی نظر ستاروں پر ہونی جا ہے تا کہ اندھیرے میں اس کوستاروں کی رہ نمائی حاصل ہو' دونوں میں سے ایک چیز بھی حاصل شہوتو وہ سلامتی سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا' اس وقت ہم احکام شرعیہ کے سمندر میں سفر کررہے ہیں اور شیطان اور نفس امارہ کی موجیس ہم سے ظرار ہی ہیں اور ان کی طوفانی لہروں کے تجمیر ہے ہمیں سلائتی کے ساحل سے دور رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اخر دی سفر کی سہولت اور آسانی کے لیے ہمیں امال بیت سے مجت اور وابستگی کی کشتی فراہم کی اور معصیت کے اندھیروں میں رہ نمائی کے لیے صحابہ کرام کوستارے قرار دے کران کی ہوایت کی روشن فراہم کی اور معصیت کے اندھیروں میں رہ نمائی کے لیے صحابہ کرام کوستارے قرار دے کران کی ہوایت کی روشن فراہم کی۔

وہ اللہ ہیت اور تعظیم صحابہ کے متعلق احادیث محبت اہل ہیت اور تعظیم صحابہ کے متعلق احادیث

الل بيت محبت كوشتى اس حديث مين قرار ديا :

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنوائم میں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جواس میں سوار ہوگیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس کوچھوڑ دیا وہ ہلاک ہوگیا۔

(مندالمزارة الحديث: ٢٦١٢ أميم الكبيرة الحديث: ٢٦٣٧ أميم الصغيرة الحديث: ٣٩١ ، جامع الأحاديث والسنن رقم الحديث: ٣٢٣٨)

اور صحابه کرام کوستار ہے اردینے کا ذکراس حدیث میں ہے:

اور ن بدر او بردہ اپنے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی' پھر ہم نے کہا: ہم یہاں بیٹھے ہیں تا کہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں' ہم بیٹھے رہے حتیٰ کہ آپ تشریف لے آئے ہے' آپ نے فرمایا: تم جب سے پہیں ہو؟ ہم نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی' پھر ہم نے کہا: ہم یہاں تھہر جاتے ہیں حتیٰ کہ ہم آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں' آپ نے فرمایا: تم نے اچھا کیااور فھیک کیا'

marfat.com

گرآپ نے اپنا سرآسان کی طرف اٹھایا اور آپ اکثر آسان کی طرف سراٹھاتے تھے پس آپ نے فرمایا: ستارے آسان کی امان ہیں اور جب میں امان ہیں اور جب ستار نہیں ہوں گے تو پھر آسان بھی بھٹ جائے گا اور میں اپنے اصحاب کے لیے امان ہوں اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور میرے اصحاب میری امت کے لیے امان ہیں جب میرے اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت فتنوں اور بدعات میں مبتلا ہو جائے گی۔ اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت فتنوں اور بدعات میں مبتلا ہو جائے گی۔ (صحیح سلم کاب الفتن و تم الحدیث بلا تکرار: ۲۵۳۱) الرقم المسلسل: ۲۳۲۸)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ منزلہ ستار کے اور امت کے لیے وجدامان قرار دیا ہے۔اس کی تائید میں ایک اور

مدیث بیرے:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میری امت میں میرے اصحاب کی مثال اس طرح ہے جیسے ستاروں کی مثال ہے 'لوگ ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور جب وہ غائب ہوجاتے ہیں تو لوگ جیران ہوجاتے ہیں۔ (المطالب العاليه رقم الحدیث: ۲۹۳ ماند السادة اطهرة رقم الحدیث: ۸۲۲ کا حافظ ابن جمر نے کہا: اس کی سند ضعیف ہے 'گر جمران ہوجاتے ہیں۔ (المطالب العاليه رقم الحدیث: ۲۹۳ ماند کا کہ عند کا کہ کا کہ کی سند ضعیف ہے 'گر جمران ہوجاتے ہیں۔ والکی کونکہ ہم نے اس کوتا کید کے طور پر ذکر کیا ہے )

امام فخر الدین رازی متوفی ۲۰۱ ھ' علامہ نظام الدین نیٹا پوری متوفی ۴۸ سے اور علامہ آلوی متوفی ۲۳۲اھ نے صحابہ کو ستارے قرار دینے کے متعلق بیرحدیث ذکر کی ہے:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میر سے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں' تم نے ان میں سے جس کی بھی اقتداء کی تم ہدایت یا جاؤ گے۔

(تغییر کبیرج وص ۵۹۷ غرائب القرآن ج۲ص ۲۷ روح المعانی جز ۲۵ص ۵۰)

ہم نے اس حدیث کواس لیے درج نہیں کیا کہاں حدیث کی سند پر بہت پخت جرح کی گئی ہے' حافظ احمد بن علی بن حجر مسقلانی لکھتے ہیں:

اس حدیث کی کوئی اصل نہیں اس کی سند میں جعفر بن عبد الواحد ہے اور وہ کذاب ہے 'ابو بکر برزار نے کہا: یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے نہیں' ابن حزم نے کہا: بیرحدیث جھوٹی موضوع باطل ہے۔

(تلخيص الحير جهم ١٥٦٥ كتبدز ارمصطفى الباز كد كرمد ١٩١٥)

جلدويم

ہم نے اس مدیث کا ساقط الاعتبار ہونا اس لیے بیان کیا ہے کہ مفسرین سابقین کے ان بڑے ناموں کود کھے کرمبادا کوئی اس مدیث کو سیجے سمجھ لے اور اور اس مدیث کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرنے والوں میں شامل ہوجائے۔

اس کے بعد فر مایا ''اور جو مخص نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی کے حسن کواور بردھادیں گئے بے شک اللہ بہت بخشے والا 'بہت فدر کرنے والا ہے O''

اقتراف اورشكر كالمعنى

اس آیت میں بدالفاظ ہیں:''ومن یقترف حسنة ''یعنی جو مخص نیکی کاکسب کرے گا'اقتراف کامعنیٰ ہے:اکساب علامہ داغب اصفہانی متوفی ۲۰۵ ہو لکتے ہیں:اقتراف کااصل معنیٰ ہے: درخت کی کھال چھیلنا' زخم کی کھال کوکریدنا'اس مجازی معنیٰ ہے:کسب کرنا'خواہ کسب اچھاہویا کرا'لیکن کر ہے کسب میں اقتراف زیادہ مشہور ہے' کہا جاتا ہے:''الاعتسراف

marfat.com

ميار الترآر

يسزيل الاقتواف "اعتراف جرم ارتكاب جرم كوزاكل كرديتائ قرف كامعنى ب: تبهت لكانا كمى بات كوكم كريول ظام مركم كاصل ميں يوں عى ب قرآن مجيد ميں ہے:

جواوك كناه كمات بي ان كوهمتريب ان كرتو تون كى موا إِنَّ الَّذِيْنَ يُكُسِبُونَ الْإِثْمُ سَيُجُزُونَ بِمَا كَانُوْا دى جائے كى0

يَعْتُرِفُونَ ۞ الانعام: ١٢١)

اورتا کہ وہ یُرے کام کریں جن یُرے کاموں کو وہ کرنے

وَلِيَقْتُرِفُوا مَا هُوَمُقَرِفُونَ ۞ (الانعام:١١١)

(المفردات ج اص ۵۱۸ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۸ ه)

علامه مجد الدين السارك بن محد ابن الاثير الجزري التوفى ٢٠١ ه لكهة بن:

قراف كامعنى جماع كرنائجى ہے۔ حديث ميں ہے: جب ام كلثوم رضى الله عنها فوت ہو تميّن تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

تم میں سے جس مخص نے آج رات اپنی بیوی سے جما**گ** نہ کیا ہووہ اس کی قبر میں داخل ہو۔

من كان منكم لم يقارف اهله الليلة فليدخل قبرها.

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۱۳۴۲ منداحدج ۲۳ س۱۲۷) (نهاییج ۴ ص ۱۳۱۸)

اس آیت کے اس حصہ کامعنی میہ ہے کہ جو تحض اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کواس کے عمل کا بورا بورااج دے گا اور اس حصہ میں اللہ تعالی نے اپنے آپ کوشکور فر مایا ہے شکور کامعنی ہے: بہت زیادہ شکر کرنے والا اور شکر اس فعل کو کہتے ہیں جس سے منعم کی تعظیم ظاہر ہواور اس معنی میں اللہ تعالی پر شکور کا اطلاق محال ہے اس لیے یہاں شکور کامعنی مجازی مراد ب تعنی شکر کی بہت زیادہ جزاءدینے والا اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ قدردان کیا ہے۔

سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کی نبوت برایک اعتراض کا جوا<u>ب</u>

الشوريٰ: ٢٣ مين فرمايا: "بير كهتي مين كدرسول في الله يرجموك بول كربهتان تراشائ بس اگرالله جائية آپ كول پر مہر لگا دے گا اور الله باطل کومٹا دیتا ہے اور حق کو ثابت رکھتا ہے بے شک وہ دلوں کی با توں کوخوب جانبے والا ہے O'' اس آیت میں افتراءادر کذب کے دولفظ ہیں' افتراء کامعنیٰ ہے: اپی طرف سے بات گھڑ کرکسی کی طرف منسوب کرنا اوم

کذب کامعنیٰ ہے: خلاف واقع بات کو بیان کرنا خواہ کسی سے من کر بیان کرے یا اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کرے۔

کفار کا مطلب میتھا کہ آپ نے جونبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے مید کہتے ہیں کہ بیا الله كا كلام ہے سوآپ كايہ كہنا جھوٹ ہے اور الله تعالى پرافتراء ہے۔ الله تعالى نے ان كے اس قول كاردكرتے ہوئے فرمايا پس اگر الله تعالی جاہے تو وہ آپ کے دل پر مبر لگا دے گا' یعنی اگر اللہ جا ہتا تو آپ کے دل پر ایسی مبر لگا دیتا کہ آپ کسی جیز ا ادراك نه كريكة نه كسى حرف يالفظ كالنفظ كريكة حتى كه آپ كوئى بات نه كريكة كس اگر آپ بالفرض الله پرافتراء كرتے تو الله تعالیا آ پ کے دل پرالی مہر لگا دیتا اور جب اللہ تعالیٰ نے آ پ کے دل پرالیک مہز نہیں لگائی تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر افتر انہیں باندھا اور کفار کا بید عویٰ جموٹا ہے۔

''اور الله باطل کومٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلام سے ثابت رکھتا ہے' اس کے دومحمل ہے(۱)اگر بالفرض سیدنا محمصلی اللہ عليه وسلم نے الله پر افتراء باندها موتا تو الله تعالی اس کومنا دیتا اور حق کو ثابت کر دیتا (۲) پید کفار جوآپ کی نبوت پر طعن کرر ہیں کہ آپ پر حقیقت میں وحی نازل نہیں ہوئی اور آپ نے اللہ تعالی پر (العیاذ باللہ) افتراء باعرها ہے ان کا میطعن باطل -

martat.com

اور آپ کی نبوت برق ہے اللہ تعالی ان کے طعن کومٹادے گا اور آپ کی نبوت کو ثابت کردے گا۔

اس كے بعد فرمایا: "بےشك وہ داول كى باتول كوخوب جانے والا ہے" عديث ميں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: بےشک اللہ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھا ہے۔ طرف دیکھا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث ٢٥ ٦٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٩٣٣ تتر جامع المسانيد والسنن مندابو بريره رقم الحديث: ١٠٠٥)

الثوريٰ: ٢٥ ميں فرمايا: ''اور وہى ہے جواپنے بندوں كى توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں كومعاف فرماتا ہے اور جو كھيتم كرتے ہواس كوجانتا ہے 0''

توبه كالغوى اورعرفي معنى

الله تعالیٰ کے توبہ قبول کرنے کامعنیٰ یہ ہے کہ جس گناہ سے بندہ توبہ کرتا ہے الله تعالیٰ اس گناہ کی سز انہیں دیتا اور اس پر موافذہ نہیں کرتا اور بندے کی توبہ کرنے کامعنیٰ یہ ہے کہ اس سے جو گناہ ہو گیا ہے اس پر نادم ہواور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم صمیم کرے۔ اگر اس سے فرائض اور واجبات رہ گئے ہیں تو ان کو قضا کرے اگر کسی کا مال غصب کر لیا تھا بو اس کا مال اس کو واپس کر دے اور جس طرح پہلے اس نے گناہ میں کوشش کی تھی اس طرح اب اطاعت اور عبادت میں کوشش کی حس لذت حاصل کرے اور ہنسنا کم کر دے اور دور کے ذیا وہ میں لذت حاصل ہوئی تھی اب عبادت میں لذت حاصل کرے اور ہنسنا کم کر دے اور وہے ذیا وہ۔

توبه کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مومن اپنے گنا ہوں کواس طرح سمجھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے بنچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا اور فاجر اپنے گنا ہوں کواس طرح دیکھتا ہے جیسے اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ جھٹک کراس تھی کواڑا دے گا' پھر آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کو ایپ بندے کی تو بہ پراس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جواپی سواری سے کسی مقام پر پہنچا اور اس سواری پراس کے کھانے پینے اپنے بندے کی تو بہ پراس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جواپی سواری سے کسی مقام پر پہنچا اور اس سواری پراس کے کھانے پینے کی چیزیں تھیں' اس نے سواری سے اتر کر اپنا سرر کھا اور سوگیا اور جب وہ بیدار ہوا تو اس کی سواری وہاں سے جا چکی تھی' گری بہت شدید تھی اور اس کوسخت بیاس لگی ہوئی تھی' وہ پھر اپنی جگہ لوٹ آیا اور پھر سوگیا' پھر سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی سواری وہاں موجود تھی۔

( سیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۰۸ می مسلم رقم الحدیث: ۱۷۳۴ منن تر ندی رقم الحدیث: ۱۳۹۷ ما معانید واکسن منداین مسعود رقم الحدیث: ۱۲۳) معانی و المتنازی و المتنازی الله و المتنازی و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ا

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٩٣٣٩ ، صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٦٤٩ من الترندي رقم الحديث: ٢٢٩٧ منن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٨٣ من ابن

الجبرة م الحديث ٣٨٥٣ منداحدر قم الحديث: ٣١٨ عُرارالفَكُر بيروتُ تتمه جامع المسانيد والسنن مندا بي بريره رقم الحديث: ٣٨٨٢)

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک تمہارا رب تبارک و تعالیٰ بیا و دار کریم ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا تا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا نے سے حیاء فر ما تا ہے۔

marfat.com

بيار العرار

(سنن ابوداؤورقم الحديث: ١٣٨٨ سنن ترخى قم الحديث: ٣٥٥٦ سنن ابن لمجدر قم الحديث: ٢٨٦١)

انی الجون بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ کوتوبہ کرنے والے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور جتنی کی پیدائش سے خوشی ہوتی ہے اور جتنی کی خوشی ہوتی ہے اور جتنی کسی مختفی پیدائش سے خوشی ہوتی ہے اور جتنی کسی مختف کو گئی پیدائش سے خوشی ہوتی ہے اور اس مختف کو گئی شدہ چیز کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے کہ جو مختص الله تعالیٰ سے خالص تو بہ کرے تو الله تعالیٰ کرا ما کا تبین سے اور اس کے گنا ہوں کے آٹا مرمنا دیتا ہے۔

(الجامع الصغيرةم الحديث:١٩١٣ كنز العمال دقم الحديث:١٠٢٤٣)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایمان والوں کی اور نیک کام کرنے والوں کی دعا قبول فرما تا ہے اور اپنے فضل ہے ان کی ٹیکیوں میں اضافہ فرما تا ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے 0 اگر الله اپنے سب بندوں پر رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکٹی کرتے لیکن الله جتنا چاہے ایک انداز ہے ہے رزق نازل فرما تا ہے 'ب شک وہ اپنے بندوں کی مکمل خبر رکھنے والا خوب و یکھنے والا ہے 0 وہ ب ہے جولوگوں کے مابوس ہونے کے بعد بارش نازل فرما تا ہے اور اپنی رحمت نازل فرما تا ہے اور اپنی رحمت نازل فرما تا ہے اور وہ ب وہی مددگار ہے بہت حمد کیا ہوا 0 اور اس کی نشانیوں میں ہے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا ہے اور ان جان داروں کو پیدا کرنا ہے جواس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا ہے اور ان جان داروں کو پیدا کرنا ہے جواس نے آسانوں اور زمینوں میں پھیلا دیئے ہیں اور وہ جب چاہان کو جمع کرنے پر قادر ہے 0 (الثوری ۲۱۔۲۱) مسلمانوں کی بعض وعا کیس قبول نے فر مانے کی حکمتیں

الثورى: ٢٦ ميں فرمايا ہے كەاللە تعالى ايمان والوں اور نيك كام كرنے والوں كى دعا قبول فرما تا ہے عالا نكه بعض اوقات مؤمنين صالحين كى دعا ئيں بھى قبول نہيں ہوتيں اس كے مفصل جواب تو ہم'' وگاگ رُنْگُو الْدُعُو فِي ٱسْتَجِبُ لَكُو '' (المون: ١٠) ميں بيان كر يجكے ہيں اور اس كے بعض جوابات پر مشتل احادیث كوہم يہاں بيان كر رہے ہيں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ کی دعا کے بعد نین چیزوں ہیں سے کوئی ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے یا تو اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے یا اس کے لیے کسی خیر کو ذخیرہ کرلیا جاتا ہے یا اس کوکسی نیک عمل کی توفیق دی جاتی ہے۔ (الفردوس بما تورائطاب رتم الحدیث: ۴۵ کئز العمال رتم الحدیث: ۴۱۲۹)

۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے یا اس سے اس دعا کی مثل کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے 'بہ شرطیکہ وہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔

(سنن التر ذي رقم الحديث:٣٣٨١؛ منداحدج ٣٥٠ و٣٠) جامع المسانيد والسنن مند جابر بن عبدالله رقم الحديث:١١٥٣)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: جب الله عز وجل کسی بندہ سے مجت کرتا ہے تو اس کے اوپر مصائب ڈال دیتا ہے اور جب بندہ الله سے دعا کرتا ہے تو جریل عرض کرتے ہیں: اے رب! اس کی حاجت پوری کر دے تو الله تعالی فرما تا ہے: رہنے دو مجھے اس کی آ واز اچھی لگتی ہے 'چر جب وہ (دوبارہ) دعا کرتا ہے تو الله تعالی فرما تا ہے: اے میرے بندے! لبیک! مجھے میری عزت کی قتم! تو مجھ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا میں جھے کو وہ عطا کروں گا اور تو مجھ سے جس چیز کی بھی دعا کرے گا میں تیری وہ دعا قبول کروں گا ذخیرہ کرلوں گا۔ کرے گا میں تیری وہ دعا قبول کروں گا ذخیرہ کرلوں گا۔ کرے گا میں تیری وہ دعا قبول کروں گا نے تجھے کو جلدی وہ چیز دے دول گایا تیرے لیے آخرت میں اس چیز کا ذخیرہ کرلوں گا۔ (الفردوں بما تو رافظاب رتم الحدیث: ۱۹۸)

الله تعالیٰ مومن کی دعا کیوں کر قبول نہیں فرمائے گا جب کہ وہ مومن کی دعا کرنے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے دعا نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے ٔ حدیث میں ہے:

جورتم

marfat.com

جلدوتهم

حعفرت ابن مسعود رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے فضل سے سوال کرؤ کیونکہ اللہ تعالی اس کو پیند فرما تا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٣٥٤١ عبامع المسانيد وأسنن مندعبد الله بن مسعود رقم الحديث: ٦٥٥)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: جوشخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پرغضب ناک ہوتا ہے۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٣٣٤٣ سنن ابن ملجد رقم الحديث ٢٨١٤ المستدرك ج اص ٢٩١ مند احدج ٢٥ ص ٢٨١)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا درواز ہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے درواز ہے کھول دیئے گئے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے اچھا سوال ہیہ ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۳۵۴۸ عامع المسانید والسنن مندعبد اللہ ابن عمر رقم الحدیث: ۲۷۸۴)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین صالحین کی دعا قبول فرما تا ہے اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کی دعا قبول نہیں فرما تا کیونکہ دعا قبول کرنا دعا کا فروں کی دعا قبول نہیں فرما تا کیونکہ دعا قبول کرنا دعا کرنے والے کی تعظیم ہے اور کا فرتعظیم کے لائق نہیں ہے اور بعض علاء نے کہا کہ بعض اعتبار سے کا فرکی دعا بھی قبول کرنا جائز ہے اور اس آیت میں قبولیت دعا کی مؤمنوں کے ساتھ اس لیے تخصیص فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کی دعا قبول فرما کرمنین کو عزت اور شرف عطا فرما تا ہے اور کا فروں کی دعا کو بہ طور استدراج قبول فرما تا ہے یعنی ان کو ان کی فریب خوردگی میں مؤمنین کو عزت اور شرف عطا فرما تا ہے اور کا فروں کی دعا کو بہ طور استدراج قبول فرما تا ہے یعنی ان کو ان کی فریب خوردگی میں مؤمنین کو عزت اور شرف عطا فرما گیا ہے اور آخرت میں ان کو تحق عذا ہوگا۔

الشورى: ۲۷ ميل فرمايا: "اگرالله ايخ سب بندول پررزق کشاده کردينا تو ده ضرور زمين ميل سرکشی کرتے کيکن الله جتنا چاہ ايک اندازے سے رزق نازل فرما تا ہے بے شک ده اپنے بندوں کی کمل خبرر کھنے والاخوب دیکھنے والا ہے 0" الشوری: ۲۷ کا شان نزول

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكهت بين:

حضرت ابن عباس نے فرمایا: ان کی سرکٹی ہے ہے کہ بیا لیک گھر ملنے کے بعدد دسرا گھر طلب کریں گے ایک چوپائے کے معدد دسرا چوپایا اورا یک سواری کے بعد دوسرا لباس طلب کریں ہے۔

الكِ قول مد كاران كوكثر چيزين في جائين قويداكثر كوطلب كرين كے حديث ميں ہے:

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگر ابن آ دم کے لیے مال کی وواد یاں ہوں تو وہ تیسری وادی کو طلب کرے گا اور ابن آ دم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ (صیح مسلم رتم الحدیث: ١٠٥٠)

marfat.com

عام القرار

(الجامع لا حكام القرآن بر ١٦ الس عاد وارافكر بيروت ١٣٥٠ هـ)

آیاایک سےزائدگباس رکھنا سرکشی اور بغاوت ہے؟

علامہ قرطبی نے اس آیت کی تغییر میں حضرت ابن عباس کا یہ تول نقل کیا ہے کہ ایک گھر کے بعد دوسرا گھڑا یک سواری

کے بعد دوسری سواری اور ایک لباس کے بعد دوسرا لباس طلب کرنا زمین میں سرشی اور بغاوت کرنا ہے اس آیت کی بین سرجی نہیں ہے ، خصوصاً یہ کہنا کہ ایک سے زائد لباس رکھنا زمین میں سرکشی اور بغاوت ہے ، عقلا اور شرعا می خیج نہیں ہے ، کیونکہ اگر
انسان کے پاس صرف ایک ہی لباس ہوتو اگر وہ ساری عمر اس لباس کو پہنا رہے تو وہ بہت میلا اور گذا ہو جائے گا اور اس میں جو کیس پڑ جائیں گی اور میلے کپڑ وں کو نہ دھونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے اور اگر وہ اس کو دھو کر صاف کر رہے گا تو جب اس کے پاس صرف وہی ایک لباس ہوتو کیا وہ برہنہ ہوکرا پنے کپڑے دھوئے گا اور کپڑے سو کھنے تک کیا وہ برہنہ بیشار ہے گا ، حالا تکہ برہند رہنا شرعا نہ موم ہے اس طرح اگر رات کو کپڑ انجس ہوجائے تو اس کو کس طرح پاک کرے گا۔

نیز ایک سےزا کد کیڑے رکھنے کے ثبوت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

ایک سے زائدلیاس رکھنے کے ثبوت میں احادیث

محر بن منکدر بیان کرتے ہیں کہ حضرت جاہر نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اوران کے باتی کپڑے کھونٹی پر شکھے ہوئے سے انہوں نے اس کپڑے کو اپنی گدی پر باندھا ہوا تھا' ان سے کسی نے کہا: آپ ایک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے باس اور کپڑے بھی ہیں' حضرت جاہر نے کہا: میں نے عمد آابیا کیا ہے تا کہتم جیسے احمق کو بھی معلوم ہوجائے کہ حالانکہ آپ کے باس اور کپڑے بھی ہیں' حضرت جاہر نے کہا: میں نے عمد آابیا کیا ہے تا کہتم جیسے احمق کو بھی معلوم ہوجائے کہ ایک کپڑے کے ساتھ بھی نماز ہوجاتی ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہمارے باس کب دو کپڑے ہوتے تھے۔ ایک کپڑے کے ساتھ بھی نماز ہوجاتی ہے' رسول اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہمارے باس کب دو کپڑے ہوتے تھے۔ (میچے ابناری رقم الحدیث: ۲۵۲۔۳۵۳۔۳۵۳۔۳۵۳ سن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۲۸۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے جی کہ حضرت عمر بن الخطاب نے دیکھا کہ مجد کے دروازے پرایک ریشی حلے حلے فرد وخت ہور ہاتھا انہوں نے کہا: یا رسول اللہ اآپ بیحلہ خرید لیتے اور جمعہ کے دن اس کو پہنتے اور جب لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے تو آپ اس کو پہنتے اور جب لوگ آپ سے ملنے ہوئی جر رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس کچھ صلے آئے تو آپ نے ان جس سے ایک حلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کودیا 'حضرت عمر نے کہا: یا رسول اللہ اللہ علیہ دسلم کے پاس کچھ صلے آئے تو آپ نے ان جس سے ایک حلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کودیا 'حضرت عمر نے کہا: یا رسول اللہ ا آپ نے جھے بیصلہ پہننے کو دیا ہے' طالانکہ آپ اس سے پہلے عطار دے حلوں کے متعلق وہ فرما چکے ہیں جو آپ نے فرمایا: جس جو آپ نے فرمایا: جس میں اپنے ایک مشرک بھائی کو وہ حلہ دے دیا۔ (سیح البخاری قرمالحدیث: ۱۸۹۱ سیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۷۱ سیخ مسلم رقم الحدیث: ۱۸۷۱ سیخ مسلم رقم الحدیث: ۱۸۷۱)

سن ابوداد درم احدیث ۲۰۱۱ سن اسان کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے نقش و نگار دالی چا در اوڑھ کرنماز پڑھی کیم آپ نے حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے نقش و نگار دالی چا در اوڑھ کرنماز پڑھی کیم آپ نے اس کے بیل بوڈوں کی طرف نظر ڈالی نماز سے فارغ ہوکر آپ نے فرمایا: ابوجھم کی اس چا در کو لے جاو اور جھے ان کی سادہ چا در اس کے بیال بوڈوں کی طرف نظر ڈالی نماز سے خاری رقم الحدیث: ۱۹۱۲) لا دو۔ (صبح بخاری رقم الحدیث: ۱۹۱۲) الله بیث بخاری در کر کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کھاؤ اور پیواور لباس پہنواور صدقہ کرواور اسراف نہ کرواور اور اسراف نہ کرواور

marfat.com

جلاوتم

(محج ابخاري كتاب اللباس باب:۱)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف جو بیر وایت منسوب ہے کہ ایک کیڑے کے بعد دوسرے کیرے کوطلب کرنا البد کے احکام سے بغاوت اور سرکٹی ہے بیان کی طرف غلط منسوب ہے اور رزق میں جو کشادگی بغاوت اورسر کشی کا سبب ہے وہ بیہ ہے کہ انسان کے پاس مال زیادہ ہواور وہ اس مال کو اللہ کی نافر مانی میں خرچ کرے مثلاً شراب ہے' جوا تھیلے' قلمیں بنائے اور غیرمحرم عورتوں سے اور ناجائز ذرائع سے اپنی جنسی تسکین کرے یا اپنی شان وشوکت دکھانے اور نام ونمود کے لیے بے تحاشاخرج کرے اور اگر کوئی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اور زیب و زینت کے قصد سے جالیس پچاس کیڑوں کے جوڑے بنائے اور سال میں دس بارہ جوڑے غریبوں میں تقتیم کر دے تو وہ اسراف ہے نہ تکبر ہے' سرکشی اور بعناوت تو بہت دور کی بات ہے وہ محض جمال اور زیبائش کے قصد سے ستحن کام ہے اور احادیث میں اس کی تائید ہے جبیبا کہ انشاءاللہ ہم ابھی بیان کریں گیے۔ زیادہ خرچ کرنے کی تفصیل اور تحقیق

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: زیادہ خرج کرنے کی تین صور تیں ہیں:

(۱) جو کام شرعاً فدموم بین ان مین مال خرچ کرنا ناجا ز ہے۔

(ب) جو کام شرعاً محمود ہیں ان میں زیادہ مال خرج کرنامحمود ہے بشرطیکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے سے اس سے زیادہ اہم دینی کام مِناثر نه ہو۔

(ج) مباح کاموں میں زیادہ خرچ کرنا' مثلاً نفس کے آرام اور آسائش اور اس کے اللہ اذکے لیے خرچ کرنا'اس کی دوقتمیں

(۱) خرج كرنے والا اسى مال اورائى حيثيت كے مطابق خرج كرے توبياسراف مبيس ہے۔

(۲) خرچ کرنے والا اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرے اس کی پھر دونتمیں ہیں: اگر وہ کسی موجودیا متوقع ضرر اورخطرہ کو دُور کرنے کے لیے زیادہ خرچ کرتا ہے تو جائز ہے اور اگر دفع ضرر کے بغیر اپی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو جمہور کے نزدیک بیامراف ہے اور بعض شافعیہ نے بیکھا ہے کہ بیاسراف نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے بدن کے آرام اور آسائش کے حصول کا قصد کرتا ہے اور بیغرض سیح ہے اور جب کہ یہ کسی معصیت میں خرچ نہیں ہے تو مباح ہے۔ ابن دقیق العید' قامنی حسین امام غزالی اور علامه رافعی نے کہا ہے کہ بیزند رہے اور ناجائز ہے محرر میں ہے کہ بیزند رنہیں ہے علامہ نووی كى مجى يكى رائے ہاورزيادہ رائج يہ ہے كەاكرزيادہ خرج كرنے سےكوئى خرابى لازمنبيس آتى 'مثلاً لوگوں سے سوال کرنے کی نوبت نہیں آتی تو پھر زیادہ خرج کرنا جائز ہے در نہ نا جائز ہے۔

ایے تمام مال کوراہ خدا میں صدقہ کرنا اس مخص کے لیے جائز ہے جوتنگی اور فقر میں مبر کرسکتا ہو علامہ باجی مالکی نے لکھا ہے کہ تمام مال کوصدقہ کرناممنوع ہےاور د نیاوی مصلحوں میں زیادہ مال خرچ کرنا مکروہ ہے البتہ بھی بھی زیادہ خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے عیدیا ولیمہ کے موقع پر اور اس پر اتفاق ہے کہ قدر مغرورت سے زیادہ مکان پرخرچ کرنا مکروہ ہے اس طرح آ رائش اورزیبائش برزیادہ خرج کرنا بھی مکروہ ہاور مال کوضائع کرنا گناہ کے کاموں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مال تمی ناتجربه کارے حوالہ کر دینا اور جواہر نفیسہ پر مال خرچ کر دینا بھی اس میں داخل ہے۔

martat.com

علامہ بی نے تکھاہے کہ مال کو ضائع کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر مال خرج کرنے سے کوئی و بی اور و نیاوی غرض نہ ہوتو اس میں مال خرج کرنا حرام قطعی ہے اور اگر دینی یا د نیوی غرض ہواور اس جگہ مال خرج کرنا معصیت نہ ہواور خرج اس کی حیثیت کے مطابق ہوتو یہ قطعاً جائز ہے اور ان دونوں مرتبوں کے درمیان بہت ساری صورتیں ہیں جو کسی ضابطہ کے تحت داخل نہیں ہیں۔ بہر حال معصیت میں خرج کرنا حرام ہے اور آرام اور آسائش اور نفسانی لذتوں کے حصول کے لیے مال خرج کرنے میں تفصیل اور اختلاف ہے۔ (متح الباری ج ۱۹ میں ۲۰۹۸ مطبوع لا ہور اُ ۱۹۳۹ ہے)

اسراف اورا قبار كالمحمل

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا اَنْفَعُوالُمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَعُتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوَامًا ۞ (الفرقان: ١٤)

وولوگ جوخرج کرتے وقت ندفضول خرجی کرتے ہیں اور نہ تنگی سے کام لیتے ہیں اور ان کا خرج کرنا زیادتی اور کی کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے O

امام رازی نے اس آیت کی تین تفسیریں ذکر کی جیں:

(۱) خرج كرنے ميں اعتدال سے كام ليا جائے علو مون تقصير جس طرح الله تعالى نے ارشادفر مايا:

اورا بنا باتهدا بني گردن تك بندها مواندر كهواورنداس كو بالكل

وَلِا يَجْمُعُ لُولَةً إِلَى عُنُولَةً إِلَى عُنُولَةً اللَّهِ مُعْلَولًا اللَّهِ مُعْلَولًا اللَّهِ

كول دو كه ملامت زره أور درد ما نده بیشے رہو 🔾

كُلِّ الْبَسْطِ فَتَقَعْلُ مَلُوقًا تُحْسُورًا ۞ (يُ اسرائِل ٢٩٠)

(۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنها مجامه فرقاده اورضحاک ہے منقول ہے کہ الله کی معصیت میں خرج کرنا اسراف ہے اور الله تعالی کا حق اوا نہ کرنا اقدار ہے مجامد نے کہا: اگر پہاڑ کے برابرسونا الله تعالی کی اطاعت میں خرج کر ہے تو اسراف ہے اور اگر صاع (چار کلوگرام) بھی الله کی معصیت میں خرچ کر ہے تو اسراف ہے ۔ حسن بصری نے کہا: بھی واجب کو اوا کرنا نہ اگر صاع (چار کلوگرام) بھی الله کی معصیت میں خرچ کر ہوتا ہے مثلاً اگر مال وار آ دمی اپنے غریب رشتہ واروں کی کفالت نہ کرنا بھی تقتیر ہوتا ہے مثلاً اگر مال وار آ دمی اپنے غریب رشتہ واروں کی کفالت نہ کر برق بھی تقتیر ہوتا ہے۔

سرے ویہ ن بیر ہے۔ (۳) دنیا کے میش اور آسائش میں حدسے گزرنا اسراف ہے خواہ یہ میش مال حلال سے ہو پھر بھی مکروہ ہے کہ یونکہ یہ تکبراور اقار کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص اس قدر زیادہ سیر ہو کر کھائے جس کی وجہ سے عبادت نہ کر سکے تو بیاسراف ہے اور اگر بقدر ضرورت سے کم کھائے تو اقار ہے اور اعتدال یہ ہے کہ بقدر ضرورت کھائے اور بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفت ہے جولڈت کے لیے نہیں کھاتے تھے اور نہ جمال اور زینت کے لیے پہنچ تھے وہ بس اتنا کھاتے تھے حس سے بھوک دور ہو جاتی اور اس سے ان کو عبادت کرنے کی طاقت حاصل ہوتی اور اتنا لباس پہنچ جوستر عورت کے لیے کافی ہوتا اور ان کوگر می اور سردی سے بچاسکا۔ (تنمیر کہرج ۲۵ س ۲۵ دار الفکر بیروٹ کا ۱۳۹۸ھ)

لذت اور آسائش کے لیے مال خرچ کرنا اسراف نہیں ہے

marfat.com

ارشادے:

لَا يَهُ اللَّذِينَ المَنُواكُلُوْ امِنْ طَيِّبِ مَا رُمَّ فُنكُمُ وَاشْكُرُوْ اللَّهِ (القرو: ١٤٢)

لَا يُهَاللَّذِينَ المَنْوالانْحَرِمُوا طَبِبْتِ مَا آحَلَ اللَّهُ لَكُمْ (اللَّهُ وَهُوا عَبِبْتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُمْ (اللَّهُ وَهُ ٨٤)

قُلُ مَنْ حَدَّمَ مِنْ مِنْ اللهِ الَّذِيُّ آخُرَّ مَلِعِبَادِم وَالطَّيِباتِ
مِنَ الرِّنْ قِي (الاعراف: ٣٢)

امام مسلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن عبد الله بن مسعود عن النبى المستحد الله بن مسعود عن النبى المستحدة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا و تعلم حسنة قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق و غمط الناس.

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۱)

امام ترمذی نے بھی اس حدیث کوحفرت عبداللہ بن م امام بخاری روایت کرتے ہیں: شعب سبال دھیا ہے۔ فیقال اذا وسوو اللہ

شم سأل رجل عسر فقال اذا وسع الله فاوسعوا. (صحح الخاري جاص۵۳ مطبور كراچي)

امام ابوداؤدمتونی ۵ ۲۷ هروایت کرتے ہیں:

عن ابى الاحوص عن ابيه قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى ثوب دون فقال الك مال قال نعم قال من اى المال قال قد اتانى الله من الابل والغنم والخيل والرقيق قال فاذا اتاك الله مالا فلير اثر نعمة الله عليك و كرامته.

(سنن ابوداؤدر قم الحديث: ٦٠ ٢٠ من سنن نسائی رقم الحديث: ٥٢٣٩) امام تر فدى روايت كرت بين:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله

اے ایمان والو! ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جوہم نے تم کودی ہیں اور اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرو۔

اے ایمان والو! ان پاک چیزوں کوحرام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کردی ہیں۔

آپ فرمائے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت پیدا کی ہے اس کوکس نے حرام کیا ہے؟ اور اللہ کے رزق سے پاک اور لذیذ چیزوں کوکس نے حرام کیا ہے؟

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا: ایک آ دمی میہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی احجمی ہوا آ پ نے فرمایا: اللہ تعالی حسین ہے اور کھن کو پسند کرتا ہے کہ رحق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانا ہے

سعود سے روایت کیا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۹۹۹)

ایک شخص نے حضرت عمر سے (دو کپڑے پہن کرنماز پڑھنے کے متعلق ) پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے تہمیں وسعت دی ہے تو وسعت اختیار کرو۔

ابوالاحوص کے والد (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں: میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمولی کیڑوں میں گیا' آپ نے فرمایا: تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا: جی! فرمایا: کون سامال ہے؟ میں نے کہا: جی اللہ تعالی نے مجھے اونٹ' کریاں' گھوڑے اور غلام دیئے ہیں' آپ نے فرمایا: جب اللہ تعالی نے تم کومال دیا ہے تو اللہ تعالی کی نعمت اور کرامت کا اثر تم پر دکھائی دینا چاہے۔

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے وادا سے روایت کر ہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ اپنے

جلدوتم

بندے پرائی است کا اڑ دیکھنے کو پند کرتا ہے۔

حب ان يرى اثر نعمته على عبده.

(سنن ترندی دقم الحدیث:۱۸۱۹ منداحدج ۲۸ ۱۸۱) امام ابوداؤ دروايت كرتے بين:

عن جابر بن عبد الله قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فراي رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال اما كان هذا يجدما ليسكن به شعره وراي رجلا اخر عليه ثياب وسخة فقال اماكان هذا يجد ما يغسل به ثوبه.

(سنن ابو داوُد رقم الحديث: ٦٢ ١٠٠ سنن نسائي رقم الحديث: ۵۲۳۳ مامع المسانيد والسنن مند جابراين عبدالله رقم الحديث: • ١٦٥)

حفرت جابر بن عبد الله رضى الله عنها بيان كرتے بي ك مارے یاس رسول الله ملی الله علیه وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایک مخص کود یکھا جس کے بال بھرے ہوئے سے آپ نے فرمایا: کیاال مخف کوالی چیزنبیں ملتی جس سے اینے بالوں کو تھیک کرسکنے ایک اور مخص کوآپ نے دیکھا جس نے میلے کیڑے بینے ہوئے تے آپ نے فرمایا: کیا اس کوالی چیز دستیاب نہیں جس سے اپنے کیڑے دھو سکے۔

ہم نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث مجھے سے بدواضح کر دیا ہے کدرزق حلال مصلدید کھانے کھانا اور قیمتی کیڑے بہننا بھی متحسن اورمتحب ہے بشرطیکہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کیا جائے اورمستحقین کے حقوق ادا کیے جا کیں۔ باتی امام رازی نے جو پر اکھا ہے کہ صحابدلذت کے لیے نہیں کھاتے تھے اور زینت کے لیے کپڑے نہیں پہنتے تھے تو ہوسکتا ہے کہ بدان بعض صحابہ کا حال ہوجن پرز ہد کا غلبہ تھا ورنہ عام صحابہ کرام سے یہ کیے متصور ہوسکتا ہے کہ وہ قر آن مجید کی ان آیات اور صریح احادیث سے صرف نظر کر لیتے ؟ اور اگر کسی شخص کو بیوجم ہو کہ بھوک مٹانا اور شرم گاہ چھپانا تو ضروری ہاس لیے بھوک مٹانے کے لیے کھانا اور ستر یوشی کے لیے پہننا تو اجر وثواب کا باعث ہو گالیکن لذت کے لیے اچھے کھانے کھانا اور زیبائش کے لیے قیمتی کیڑے بہننا کس طرح اجر وثواب کا موجب ہوگا؟ کیونکہ مقصود رمتی حیات کو برقر اررکھنا ہے حصول لذت تو مقعبود نہیں ہے؟ اس كا جواب بيہ ہے كەرزق حلال سے كھانے كى لذت حاصل كرنا اور حلال مال سے زيبائش حاصل كرنا اس ليے موجب اجر وثواب ہے کہ اگر اس لذت کوحرام مال سے حاصل کیا جاتا تو اس پر بندہ اخروی سزا کامستحق ہوتا'سواگر بندہ اس لذت کو حلال مال ہے حاصل کرے گا تو اخر دی اجر وثو اب کامسخق ہوگا اور اس کی دلیل اس حدیث میں ہے:

ا مام مسلم اینی سند کے ساتھ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بسطع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احمدنما شهوته ويكون له فيها اجر قال ارءيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وز رفكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر.

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۰۰۱)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: تم ميس سي سي صحف كا جماع كرنا بحى صدقد ب محابد في عرض كيا: يارسول الله! جم ميس ے کوئی مخص اگر شہوت بوری کرنے کے لیے جماع کرے تو کیا پر بھی اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فزمایا: بیہ بتاؤ کداگر دو حرام طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا تو اس کو گناہ ہوتا؟ سواگر وہ حلال

طریقے ہے اپی شہوت پوری کرے گا تو اس کو اجر ملے گا۔

اس مدیث کوامام احدیز بھی متعدد اسانید کے ساتھ حضرت الوذر رضی الله عند سے رویات کیا ہے۔ (منداحمہ ۴۵ میں ۱۶۸) خلاصہ بیہ ہے کہ رزق حلال سے لذیذ کھانے کھانا' قیمتی لباس پہننا' خوبصورت مکان بنانا اور دیگر زیب وزینت اور آ رام اور آسائش کی چیزیں حاصل کرنا صاحب حیثیت کے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ اجرو تواب کا موجب ہے بشر طیکہ ان لذتو ل

تبيان القرآن martat.com

مال و دولت کی تقسیم میں مساوات کی خرابیاں

اس آیت کی تغییر میں سے بھی کہا گیا ہے کہ اگرتم لوگ رزق اور مال ودولت میں مساوی ہوتے تو نہ کوئی مزدور ہوتا نہ مسری ہوتا 'نہ کوئی کاریگر ہوتا نہ انجنیئر ہوتا 'انسان کے جسم کے تمام اعضاء مساوی نہیں ہیں 'ایک آئکھ کی جوقد روقیت ہے وہ ایک انگلی کی نہیں ہے 'خون شریا نوں میں ہوتا ہے اور بیشاب مثانہ میں ہوتا ہے 'کراس کا الث ہوجائے اور کسی کا خون مثانہ میں بہنچ جائے اور پیشاب شریا نوں میں چلا جائے تو جسم کا نظام فاسد ہوجائے گا تو جس طرح انسانوں کے طبقات میں فرق ہے 'جس طرح ایک جس طرح انسانوں کے طبقات میں فرق ہے 'جس طرح ایک کاریا ایک جہاز کے تمام پرزے ایک درجہ کے نہیں ہوتے اسی طرح انسانوں کے تمام طبقات بھی ایک درجہ کے نہیں ہوتے اسی طرح انسانوں کے تمام طبقات بھی ایک درجے کے نہیں ہیں اور سب انسانوں کے پاس برابر کا رزق ہوتا تو معیشت' کارغانے اور کاروبار معطل ہوجاتے ۔

اس کی ایک تفسیر میر کی گئی ہے کہ اگر ہمیشہ بارش ہوتی رہتی تو لوگ وعا نہ کرتے' اس لیے بھی بارش نہیں ہوتی تا کہ لوگ دعا کریں اور بھی بارش ہوجاتی ہے تا کہ لوگ شکر کریں۔ مالت کر دیں قب کر خور میں د

مال کی زیادتی کی خرابیان

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی سلی الله علیہ وسلم منبر پرتشریف فر ماہوئے 'ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے' آپ نے فرمایا: مجھے تمہارے متعلق اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی خوش حالی اور اس کی زیب وزینت کھول دی جائے گئی اس پر نبی سلی الله علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس لیے اس شخص نے بوچھا ، یارسول الله اکیا اچھائی پُر آئی کا سب بن جائے گئی اس پر نبی سلی الله علیہ وسلم تم ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم تم ہو جا گئی الله علیہ وسلم تم ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم تم ہے بات نہیں کر رہے' پھر ہم کو ایسالگا کہ نبی سلی الله علیہ وسلم پر وحی نازل ہورہ ہی ہے' پھر آپ نے پوچھا کہ وہ سوال کرنے والا کہ ہاں ہے؟ اور گویا کہ آپ نے ہو جھا کہ وہ سوال کرنے والا کہ انہاں ہی اگئی ہے جو جو ان کی اس سائل کی تعریف کی' پھر آپ نے فر مایا کہ اچھائی پُر آئی کا سبب نبیں بنتی' لیکن موسم بہار میں ایسی گھاس بھر جاتی ہے جو جو ان لیوا ہوتی ہے' البتہ ہریالی جرنے والا وہ جانور بچ جاتا ہے جو خوب جرتا ہے' پھر جب اس کی دونوں کو کھیں بھر جاتی ہے تو وہ دھوپ میں جاکر لید یا پیشا ب کرتا ہے اور کھیں بھر جاتی ہے تو وہ دھوپ میں جاکر لید یا پیشا ب کرتا ہے اور کہ بھر اور کہ دیا جائے گئی اس کا وہ مال کس قدر عمد ہے جو مسلین' میٹیم اور مسافر تو ہو گھا تا رہتا ہے' اس طرح تر بی صلی الله علیہ وسلم میں طرح تر بی صلی الله علیہ وسلم نے اور کی بال اس کے خلاف ہوگا۔ (شیح ابنادی تی طرح میں کھتے ہیں:
قیامت کے دن سے مال اس کے خلاف ہوگا۔ (شیح ابنادی تم اللہ یہ کہ ہوگی ہیں اس کو تاخر قوم دین احمد عنی حتی متاب صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دومثالیں بیان فر مائی ہیں: ایک مثال اس شخص کی ہے جو حد سے زیادہ دنیا جمع
کرتا ہے اور اس مال کاحق ادا نہیں کرتا ہے اور دوسری مثال اس شخص کی ہے جو اعتدال کے ساتھ مال دنیا جمع کرتا ہے۔ آپ
نے جو بیفر مایا کہ موسم بہار میں ایس گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوا ہوتی ہے یہ اس شخص کی مثال ہے جو تاحق طریقہ سے مال جمع
کرتا ہے کیونکہ موسم بہار میں خشک گھاس کی تا ثیر گرم ہوتی ہے 'مویشی اس کو کثر ت سے کھاتے ہیں' حتیٰ کہ ان کے بیٹ بھول
جاتے ہیں اور جب ان کا کھانا اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے تو ان کی انتز یاں بھٹ جاتی ہیں اور وہ مویش ہلاک ہو جاتے ہیں'

علدويهم

marfat.com

مدرتم

اس طرح جو مخص ناحق مال دنیا جمع کرتا ہے اور حق دار کو اس کا حق نیش دیتا تو وہ آخرت میں ہلاک ہو جاتا ہے اور دوز خ میں داخل ہوتا ہے۔

اس كے بعد فرمايا: البت بريالى چرنے والا وہ جانور في جاتا ہے جوخوب چرتا ہے الح ، بدا عندال سے دنيا جمع كرنے والے ک مثال ہے کیونکہ سرسبز گھاس فصل بہار کی خٹک کھاس کی طرح نہیں ہے بیدوہ سبزہ ہے جس کوفعل کینے سے بعد مولٹی کھاتے میں نی صلی الله علیہ وسلم نے یہ مثال اس محف کی دی ہے جواعتدال سے دنیا جمع کرتا ہے اور اس کوحرص اس بات پر برا میختہ نہیں كرتى كهوه ناحق مال جمع كرئے اس ليے وه ناحق مال جمع كرنے والے كے وبال سے نجات يافتہ ہے جيسے سبزه كھانے والے موليتى نعات يافته بير \_ (عدة القارى ج مس ٥٨ دارالكتب العلميه بيروت ١٣٣١هـ)

كبعض لوگوں كوامير اور بعض لوگوں كوفقير بنانے كي مسلحتيں

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكصتر بي:

ہر چند کہ الله سبحانہ برلوگوں کی صلاح اورمنفعت کے لیے افعال کرنا واجب نہیں ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے افعال حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کواپنے بندے کے متعلق پیلم ہوتا ہے کہ اگر اس پر دنیا کشادہ کر دی گئی تو اس کے اعمال فاسد ہوجا کیں گے۔اس لیےاس کی مصلحت اس میں ہے کہ اس پر رزق تھ کردیا جائے ہیں کی مخص پر رزق تھ کرنا اس کی تو مین نہیں ہے اور کسی پررزق کشادہ کرنا اس کی فضیلت نہیں ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے بعض لوگوں پررزق کشادہ کردیا ، حالانکہ اس کوعلم تھا کہ وہ اس مال کو ناجائز کاموں میں صرف کریں گے اور اگر وہ اس کے خلاف کرتا تو وہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بیتمام معاملات اللہ تعالی کی مثیت کی طرف مفوض ہیں اور بیالتر امنہیں کیا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ کے برفعل میں بندوں کی مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالی مالک علی الاطلاق ہے وہ جو جاہتا ہے کرتا ہے اور وہ اپنے کسی تعل پر جواب دہ نہیں ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جرام اس ٢٤ وارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا. که الله عز وجل ارشاد فرما تا ہے: جس مخف نے میرے ولی کی اہانت کی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کر دیا اور میں اپنے اولیاء کی مدد میں سب سے زیادہ جلدی کرتا ہون اور میں ان کی خاطر اس طرح غضب ناک ہوتا ہوں جس طرح شیر غضب ناک ہوتا ہے اور میں جو کام کرنے والا ہوں اس میں بھی اتنی تا خیر نہیں کرتا جتنی تا خیر اینے بندہ مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں' وہ موت کو ناپیند کرتا ہے اور میں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپیند کرتا ہوں' حالانکہ اس کے بغیر کوئی جارہ نہیں اور بندہ مومن میرا سب سے زیادہ قرب فرائض کی ادائیگی سے عاصل کرتا ہے اور بندہ مومن نوافل سے میرا مزید قرب حاصل کرتا رہتا ہے کتی کہ میں اسے اپنامحبوب بنالیتا ہوں اور جب میں اس کو اپنامحبوب بنالیتا ہوں تو میں اس کے کان آئی کئی زبان اور ہاتھ ہوجاتا ہوں اور اس کامؤید ہوجاتا ہوں۔اگروہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کوعطا کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور بے شک میرے موثن ابندوں میں کچھودہ ہیں جومجھ سے عبادت کے دروازہ کے کھولنے کا سوال کرتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہا گرمیں اس کے لیے عبادت کا وہ دروازہ کھول دوں تو اس میں فخر اور تکبر پیدا ہو گا اور اس کی وہ عبادت بھی ضائع ہو جائے گی اور بے شک میرے ابعض مومن بندے ایسے ہیں جن کی صلاح اور فلاح صرف غناء اور خوش حالی سے ہوسکتی ہے اگر میں ان کوفقیر بنا دوں تو فقران کے حال کو فاسد کر دے گااور بے شک میرے مومن بندوں میں سے بعض وہ ہیں کہ ان کی صلاح اور فلاں صرف فقر میں ہے اگر میں ان کوغنی کر دوں تو غناء اور خوش حالی ان کے حال کو فاسد کر دے گی اور میں اپنے بندوں کی تدبیر کرتا رہتا ہوں کیونکہ

martat.com

مجھان كے داوں كاعلم ہے بي شك ميں عليم (و) جبير ہولى۔ چر حضرت انس نے كہا: اے الله! بي شك ميں تيرے ان مومن بندول میں سے ہول جن کی صلاح اور فلاح صرف غناء اور خوش حالی میں ہے۔ (رسائل ابن ابي الدنياج ٣ رسالة الاولياء رقم الحديث: ١ مؤسسة الكتب الثقافيه بيروت ١٣١٨ ه كنز العمال رقم الحديث: ١٦٠ أجامع العلوم والحكم لا بن رجب الحسد بلي ص ١٣٣٨ علية الاولياءج اص ٢٥٥ مفوة الصفوة حاص ١٥) کشادگی رزق کی وجہ سے سرتشی کی وجو ہات رزق میں کشادگی حسب ذیل وجوہ سے طغیان اور سرکشی کا سبب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کورزق میں مساوی کر دیتا تو بعض لوگ دوسروں کے مختاج نہ ہوتے اور اس ہے اس جہان کا کاروبارچل نہیں سکتا تھااور تجارت ٔ صنعت وحرفت ٔ کارخانے ٔ تقمیرات اور افواج دغیرہ کا نظام جاری نہ رہ سکتا۔ (۲) اگر سب لوگ سر ماہیہ دار ہوتے تو زکو ہ 'صدقہ اور فطرہ لینے والا کوئی نہ ہوتا اور لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدارس دیدیه کی طرف رجوع نه کرتے "کیونکه زیاد ه ترعلم دین حاصل کرنے والے فقراء ہوتے ہیں۔ (٣) انسان فی نفسها پی طبیعت کے لحاظ سے متکبر ہے اس جب وہ غناء اور خوشحالی کو یائے گا تو اپنی خلقت اصلیہ کے تقاضے کی طرف لوٹ جائے گا اور فخر اور تکبر کرے گا اور جب وہ تنگ دئتی اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہوگا تو اس میں تواضع اور انکسار پیدا ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تواضع کی طرف رجوع کرےگا۔ اگر كوئي مخف مياعتراض كرے كه پھر جاہيے تھا كەسب لوگ مفلس اور فقير ہوتے تا كەسب لوگ متواضع ہوتے اور الله تعالى کی اطاعت اور عبادت کرتے' اس کا جواب میہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وہ عباداً نہ ہو سکتیں جو مال و دولت پر موقوف ہیں' مثلًا پھرلوگ جج اور عمرہ نہ کر سکتے' قربانی نہ کر سکتے' زکوۃ' صدقات' خیرات اور فطرہ وغیرہ نہ ادا کر سکتے اور نصف ایمان مبر ہے اور نصف ایمان شکر ہے تنگ دست لوگ مال نہ ہونے برصبر کرتے ہیں اور خوش حال لوگ مال ہونے کی وجہ سے شکر کرتے ہیں' پس حکمت کا تقاضا ہیہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلوگوں میں فقر و فاقہ رکھتا اور پچھلوگوں میں َ مال و دولت رکھتا ہے۔ الشوريٰ: ٢٨ ميں فرمايا: "وبى ہے جولوگول كے مايوس ہونے كے بعد بارش نازل فرما تا ہے اور اپني رحمت كھيلانا ہے اور وبی مددگارہ بہت حمد کیا ہوا 0'' غييث اورقنوط كامعني اس آیت مین "غیث" کالفظ ہے غیث کامعنی ہے: ہارش بادل اور گھاس کو بھی غیث کہتے ہیں ۔ (مخار الصحاح ص ۲۸۷) وراس آیت مین "قنطوا" كالفظ ب تنوط كامعنى بن ايس بونا\_ ( سارالعاح س ٣٢٣) قط کے زمانہ میں جب لوگ بارش کے نازل ہونے سے مایوں ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں پر اجا تک بارش نازل فرما و بتا ہے اور مایوی کے بعد بارش کونازل کرنا لوگول کے لیے زیادہ شکر ادا کرنے کا موجب ہے کیونکہ مصیبت کے بعد جب نعمت ا صاصل ہوتی ہے تو وہ زیادہ شکر کا موجب ہوتی ہے۔ پارش ہونے اور بارش نہ ہونے کی وجوہ کے متعلق احادیث

حضرت انس بن ما لك رضى الله عند بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد من الأك قط مين جتلا مو محك نبي السلى الله عليه وسلم جمعه كا خطبه دے رہے تھے كه ايك اعرابي كمرًا ہوا اور كہنے لگا: يا رسول الله! مال موليثي بلاك ہو كئے اور يجے

موے ہیں'آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا میجئے'آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی: ہم اس وقت آسان میں کوئی بادل کا مکزانہیں

د کورے سے پس اس ذات کی تم اجس کے بعنہ وقدرت میں میری جان ہے ابھی آپ نے اپ اٹھے ہوئے ہاتھ نے بیل کے سے حتی کہ پہاڑوں کی ہاند بادل امنڈ آئے گھر ابھی آپ منبرسے نے بیل اترے سے کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک سے بارش کے قطرے فیک رہے سے کہا اس دن بارش ہوتی رہی گھر ابھوا اور اس نے کہا: یارسول اللہ! مکانات منہ مم ہو گئے مال موری نی کہ دوسرا جعد آگیا کی دوسرا اعرابی یا کوئی دوسرا اعرابی کھڑ ابھوا اور اس نے کہا: یارسول اللہ! مکانات منہ مم ہو گئے مال موری غرق ہو گئے سوآپ ہمارے لیے دعا کریں گئی آپ نے ہاتھوا تھا کر دعا کی : اے اللہ! ہمارے اور کرد بارش نازل فرما کی جو ایش نے بادل ہے جاتے سے اور مدینہ خالی زین کے کھڑے کے مال کے خطرے ہوگیا اور جو تھے اور مدینہ خالی ذین کے کھڑے کی طرح ہوگیا اور جو تھے بھی کی طرف سے آتا تھا وہ ذین کی ذر فیزی کی فیر دیتا تھا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٣٣) صحيح مسلم رقم الحديث: ٨٩٧ سنن ابؤ داؤورقم الحديث: ١٤١٥ سنن نسائى رقم الحديث: ١٥١٥ ١٥١٣ جامع المسانيد والسنن مسندانس بن ما لك رقم الحديث: ١٦٥٧)

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے شہروں کے قط اور بارش کے دیر سے ہونے کی شکایت کرتے ہو' حالانکہ اللہ عزوجل نے تم کو بیتھم دیا ہے کہتم اس سے دعا کرواوراس نے تم سے بیوعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا'تم بیدعا کرو:

اے اللہ! تیرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ' تو غنی ہے اور جمعتاج ہیں ہم پر بارش نازل فرما اور ہم پر جو بارش نازل فرمائے اس کو ہمارے کے ایک مت تک قوت اور رزق کا ذریعہ منادے۔

اللهم انت الله لا اله الا انت الغنى ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا قوة وبلاغا الى حين.

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١١٤٣ كنز العمال رقم الحديث: ٢١٥٨٤)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قبط سالی بینہیں ہے کہ بارش ندہو لیکن قبط سالی بیہ ہے کہتم پر بارش ہو پھرتم پر بارش ہولیکن زمین کچھ ندا گائے۔(منداحہ جسم ۱۳۳۳ طبع قدیم منداحہ ج الحدیث: ۸۵۱۱ مؤسسة الرسالة 'بیروٹ ۱۳۱۷ء میج مسلم رقم الجدیث:۲۹۰۴ میج ابن حبان رقم الحدیث:۹۹۵)

حضرت ابوا مامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی قوم پر الله تعالیٰ کی رحمت کے سوابارش نہیں ہوتی اور کسی بھی قوم پر قط سالی اللہ کی ٹارائسگی کے سوانہیں ہوتی۔ (جع الجوامع رقم الحدیث: ۱۸۷۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۵۹۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صرف ای قوم پر قبط مسلط کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کرتی ہے۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۸۲۰۸) الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۷۹۲۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۱۵۹۳)

معرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر غضب ناک ہوتا ہے تو ان پر زمین میں دھنسانے کا عذاب نازل نہیں کرتا اور ندان کی شکلیں مسنح کرتا ہے ان کے غلے کے نرخ مہلکے ہوجاتے ہیں اور ان سے بارشیں روک لی جاتی ہیں اور ان کے بدترین لوگ ان پر حاکم بنادیئے جانتے ہیں۔

(جمع الجوامع رقم الحديث: ٦٦٨١) الجامع الصغير قم الحديث: ٦٧٤) كنز العمال رقم الحديث: ٢١٥٩٦)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء میں سے ایک نی لوگوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنے گئے تو ایک چیونٹی نے بھی اپنی ٹاگوں پر کھڑے ہوکر دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھالیے تو اس نبی نے لوگوں سے کہا: واپس چلؤ اس چیونٹی کی وجہ سے تہماری دعا قبول ہوگئی ہے۔ (المتدرک جام ۴۲۲) کنز العمال قم الحدیث:۲۱۵۸۹)

جلدوتكم

marfat.com

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہارا ربعز وجل فر ماتا ہے: اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں رات میں ان پر بارش نازل کروں گا اور دن میں ان کے لیے دھوپ نکالوں گا اور ان کو باول کی گرج نہیں سناؤں گا۔

(منداحدج ٢٥ و٣٥ طبع قديم منداحه ج١٥٥ و٢٥ أمّ الحديث: ٨٠ ٨٤ مندالم زارقم الحديث: ٦٦٣ والمبتدرك ج٢٥ س١٥٦)

**''ولى حميد'' كا**معنى

اور فرمایا: ''اور وہی ولی حمید ہے''۔ ولی کامعنی ہے: وہ مالک ہے اور اپنے بندوں پر احسان اور اکرام کرنے کا والی ہے اور رحت کو پھیلانے والا ہے اور حمید کامعنی ہے: وہی حمد اور ستائش کامتی ہے' اس کے علاوہ اور کوئی تمام کمالات اور تمام نعتوں پر تحریف کیے جانے کے لائق نہیں ہے اور ولی کا ایک اور معنی ہیہ ہے کہ وہی بارش کو تازل کرنے کا مالک ہے اور بارش پر تصرف کرنے والا ہے' وہ جب چاہے بارش کو تازل فرما تا ہے اور جب چاہے بارش کو ورک دیتا ہے اور وہی اس تکویٰی نظام کو جاری رکھنے پر جمد کامشی ہے اور لوگ بارش کے تازول میں اس کے تات ہیں اور جب جتاج اور پر بیثان حال بارش کے حصول کے لیے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور گر ٹر اتا ہے تو وہی اس کی دعا کو تیول فرما تا ہے' اللہ تعالی اپنے بندوں کی امید اور یاس کے حال میں پر ورش فرما تا ہے' جب بندوں پر مایوی غالب ہواور وہ خوف زدہ ہوں تو اللہ تعالی اپنی بندوں پر مایوی غالب ہواور وہ خوف زدہ ہوں تو اللہ تعالی اپنی بندوں پر مایوی خال بہتا ہے ور ختک سالی اور پانی کی فراوانی اور تنگی اور کشادگی انسان پر باری باری آئی رہتی ہے' انسان نہ بمیشہ خوش حال رہتا ہے اور ختک سالی اور پانی کی فراوانی اور تنگی اور کشادگی انسان پر باری باری آئی رہتی ہے' انسان نہ بمیشہ خوش حال رہا ہے اس جو ہے کہ کشادگی میں اس کاشکر ادا کر ہے اور تنگی میں مرکر ہے اور حبان داروں کو بیدا کرنا ہے جو انسان در مینوں کو پیدا کرتا ہے اور جان داروں کو بیدا کرنا ہے جو انسان در مینوں بیں پھیلا دیے ہیں اور وہ جب چا ہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے 0''

اس نے اسانوں اور زمینوں میں. مشکل الفاظ کے معانی

اس آیت میں'' دابیہ'' کا لفظ ہے' اس کا معنیٰ ہے : چوپایا' اور زمینوں میں تو چوپایوں کو پھیلانا متصور ہے' آسانوں میں چوپایوں کو پھیلانا کس طرح متصور ہوگا' اس لیے مفسرین نے کہا: اس آیت میں دابیہ مجاز پرمحمول ہے یعنی زندہ اور جان دار اور فرشتے بھی زندہ اور جان دار ہیں' وہ حرکات کرتے ہیں اور آسانوں میں اڑتے ہیں اور زمین پر بھی چلتے ہیں ۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے:''و مساہٹ فیصما ''بٹ کامعنیٰ کسی چیز کومتفرق کرنا اور پھیلانا' جیسے ہوامٹی کواڑا کر پھیلا ویتی ہےاورانسان کےنفس میں غم اورخوشی کی کیفیات ظاہر ہوتی ہیں اوراس میں بیاشارہ بھی ہے کہ جو چیز موجود نہ ہووہ اس کو موجود کر دیتا ہے۔

الشوري: ۲۹ کے اسرار

اس آیت بین ساوات سے ارواح کی طرف اشارہ ہے اور ارض سے اجہام کی طرف اشارہ ہے اور دابة (چوبایوں) سے مغول اور قلوب کی طرف اشارہ ہے اور ان بین سے کسی کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے کہ کونکہ روحوں اور جسموں کے درمیان بہت فرق ہے جسم اسفل السافلین میں سے ہے اور روح اعلیٰ علمین میں سے ہے اور نفس دنیاوی شہوات کی طرف ماکل موتا ہے افض دنیا اور اس کی زینت کو طلب کرتا ہے اور قلب اخر وی درجات کو میں کرتا ہے اور اللہ تعالی جب جا ہے ان کے حشر پرقادر ہے۔ جسموں کا حشر یہ ہے کہ ان کوقیروں سے نکال کرمحشر کی طرف

marfat.com

بيار القرأر

جمع کیا جائے اور روحوں کا حشر یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں روحوں کو عالم روحانیت کی طرف جمع کیا جائے ، بای طور کے نفسانی لذتوں ادر شہوتوں کے حجابات ہے روح کومعرفت کے انوار کی طمرف نعمل کیا جائے۔

# اور تم کو مجوجمی مصیبت چیجی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتو توں کا متیجہ ہے اور بہت می باتوں کوتو وہ معاف نے والے مہیں ہو اور اللہ کے سوا تمہارا قرما دیتا ہے O اور تم روئے زمین میں نہیں پر بھی اس کو عاجز کر نہ مددگار O اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں روال دوال پہاڑول ی مانند جہاز ہیںO اور اگر وہ جاہے تو ہوا کو روک لے اور پیہ جہاز سطح سمندر پر مخ ے اس میں ہر برے صابر(اور) شاکر کے لیے نشانیاں میں 0 یا وہ جانے تو ان سے تباہ کر دے اور بہت ی خطاؤں سے وہ درگز رفر مالیتا ہے O اور جولوگ ہماری آیتوں میں

فائدہ ہے اور جو کچھ اللہ کے باس ہے وہ ایمان والول کے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ باقی ر۔

یر ہی توکل کرتے ہیں 0 اور جو لوگ کبیرہ

اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں 0 اور وہ لوگ جو اپنے رب فماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ) سے وہ خرچ کرتے ہیں O اور ان لوگوں کے خلاف جب کوئی بغا ں مُراکی ہے' پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ۔ بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا O اور جس نے اپنے اویر ظلم کیے جا کرنے کا کوئی جواز نہیں O مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کے خلاف این اور روئے زمین میں ناحق سرکشی تے ہیں' ان لوگوں (30.7 عذاب ہے 0 اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک بیضرور ہمت کے کاموں میں سے ہے 0 الله تعالی کا ارشاد ہے: اورتم کو جو بھی مصیبت چینجی ہے تو وہ تمہارے اینے ہاتھوں کے کرتو توں کا بتیجہ ہے اور بہت ی با توں وہ معاف فرما ویتا ہے O اورتم روئے زبین میں کہیں پر بھی ہواس کو عاجز کرنے وا ما می ہے شہددگار (الشوری:۳۱-۳۰) سو منوں کے مصائب کا ان کے لیے کفارہ ذنوب نہونے برامام رازی کے پیش کردہ دلائل اوران \_ کے جوامات مرین اور شارحین حدیث کے نزو یک مؤمنین برونیا میں جومصائب آتے ہیں وہ ان کے سابقہ گناہوں کا کفارہ عيار القرآر martat.com

Marfat.com

ہوجاتے ہیں اور ان کی دلیل بیآیت ہے (الشوری: ۳۰) اس کے برخلاف امام رازی کی بیختیل ہے کہ مؤمنین پر دنیا میں ج مصائب آتے ہیں وہ ان کے ایمان پر استفامت کا امتحان ہوتے ہیں اور ان کے نزدیک اس آیت کا بھی محمل ہے کو کل مصائب تو انبیاء علیہم السلام اور مقربین پر بھی آتے ہیں حالانکہ ان کا پہلے کوئی محناہ ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ مؤمنین پر مصائب ان کے امتحان کے لیے آتے ہیں طدید میں ہے:

مصعب بن سعدا پے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پس نے عرض کیا: یارسول اللہ! سب سے زیادہ مصائب بس کون جتال ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: انہیاء کھر جوان کے قریب ہو کھر جوان کے قریب ہو کھر جوان کے قریب ہو کھر جوان کے قریب ہو کھر جوان کے قریب ہو کھر جوان کے اعتبار سے مصائب ہیں جتال ہوتا ہے اگر وہ اپنے دین ہیں کھر ور ہوتو اس پر مصیبت بھی تخت ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے دین ہیں کمز ور ہوتو اس پر مصیبت بھی کم درجہ کی ہوتی ہے 'بندہ مسلسل مصائب ہیں جتال رہتا ہے جی کہ دہ اس حال ہیں زہن پر چاتا ہے کہ اس پر مصیبت بھی کم درجہ کی ہوتی ہے 'بندہ مسلسل مصائب ہیں جتال رہتا ہے جی کہ دہ اس حال ہیں ذہن پر چاتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ (سنن تر زی تر الحدیث: ۱۳۹۸ مصنف این ابی شیبہ جسم ۱۳۳۳ متداحہ جاس ۱۳۵۱ متدرک جاس ۱۳۱۱ مطیب سنن داری رقم الحدیث: ۱۳۵۸ متدرک جاس ۱۳۱۱ متدرک جاس ۱۳۱۱ میں داری رقم الحدیث جاس ۱۳۷۱ متدرک جاس ۱۳۱۱ میں داری رقم الحدیث جاس ۱۳۷۱ متدرک جاس ۱۳۱۱ میں داری رقم الحدیث جاس ۱۳۷۱ میں درجہ کی الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الح

امام رازی کااس آیت کوامتحان پرمحمول کرنا میچی نہیں ہے کیونکہ اس آیت بیس فرمایا ہے: اورتم کو جومصیبت پینچی ہے تو وہ تبہارے اپنے ہاتھوں کے کرتو توں کا نتیجہ ہے' اس میں بی تصریح ہے کہ بیرمصائب تمہارے گناموں کی سزائیں ہیں نہ بیر کہ بیر ایمان پرتمہاری استقامت کا امتحان ہے

اورامام رازی نے اس مدیث سے جواستدلال کیا ہے وہ دووجوں سے سیحے نہیں ہے:

- (۱) ہے حدیث ان مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور جنہوں نے گناہ نہیں کیے جیسے انبیاء بلیم السلام وہ اس حدیث سے خارج ہیں انبیاء بلیم السلام پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں یا ان کے امتحان کے لیے ہوتے ہیں یا اس حدیث ہے اس حدیث ہیں یا کسی اور حکمت کی وجہ ہے آتے ہیں جوہم سے مختی ہے۔ اس طرح بچوں اور مجتونوں پر جومصائب آتے ہیں وہ بھی اس حدیث سے خارج ہیں کونکہ بید حدیث مکلفین کے لیے ہے اور وہ غیر مکلف ہیں یا بچوں پر مصائب کی وجہ سے ان کے والدین کو اجرمانا ہے بہ شرطیکہ وہ صبر کریں۔
- (۲) انام رازی نے بغیر حوالے کے اس عدیث کا صرف ابتدائی حصہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے : مصائب کے ساتھ انبیاء مخصوص بیں کیر جوان کے قریب ہو ۔ انہوں نے پوری عدیث ذکر نہیں کی جب کہ اس عدیث بیں کیر جوان کے قریب ہو ۔ انہوں نے پوری عدیث ذکر نہیں کی جب کہ اس عدیث کے آخر میں ہے: بندہ سلسل مصائب میں جتا ارہتا ہے تی کہ وہ اس حال میں زمین پر چاتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ عدیث کے اس آخری حصہ سے معلوم ہوا کہ عام مؤمنین پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اگر امام رازی پوری عدیث ذکر کردیتے تو اول مرحلہ میں بی بات صاف ہوجاتی ۔

امام رازی کی تیسری دلیل مدے کداللہ تعالی فے فر مایا ہے:

السَّرِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ 
(المومن: ۱۷) گی۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جزاءاور سزاقیامت کے دن ہوگی اگر دنیا میں گناہوں پرسزا دی جائے تو دنیا بھی دار جزاء ہو

جدوتم

جائے گی' مطاب یکورالتا نین ''(الفاتحہ ۴) کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جزاءاور سزا قیامت کے دن ہوگی اور دنیا دار تکلیف ہے' اگر دنیا میں گنا ہوں پر سزادی جائے تو دنیا بھی دار جزاء وسزابن جائے گی اور بیمال ہے۔

(تغيير كبيرج٩ص٠٠٠ واراحيا والترث العربي بيروت)

اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں میز بیں فرمایا کہ تمام لوگوں کو ان کے تمام گناہوں کی سزا قیامت کے دن دی جائے گی اور کمی شخص کو اس کے کسی گناہ کی سزا دنیا میں نہیں دی جائے گی تو اگر بعض مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے کران کو گناہوں سے یاک کر دیا جائے تو اس میں کون سااستحالہ ہے۔

نیز امام رازی فرماتے ہیں:

دنیا میں مصائب صدیق پر بھی آتے ہیں اور زندیق پر بھی'اس لیے مصائب کے نزول کو گناہوں کا کفارہ قرار دینا محال ہے ہے'ور ندلازم آئے گا کہ کافروں اور زندیقوں پر بھی مصائب کا نزول ان کے گناہوں کا کفارہ ہوجائے۔

ال کا جواب ہے ہے کہ کافروں اور زند لیقوں پر مصائب کا نزول ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا'جس طرح آخرت میں بعض گناہ گارمسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے عارضی طور پر دوزخ میں ڈالا جائے گا سودوزخ کا عذاب مومنوں کے لیے گناہوں گناہوں کا باعث ہوگا۔ دوسرا جواب ہے ہے کہ گناہوں سے تطہیر کا باعث ہوگا۔ دوسرا جواب ہے کہ مؤمنوں کے لیے دنیا میں مصائب کا نزول ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا'اس کے ثبوت میں تو بہت احادیث ہیں' کافروں اور زندیقوں کے لیے مصائب ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اس کے ثبوت میں کون می احادیث ہیں؟

ہر چند کہ امام رازی نے بین تصریح نہیں کی کہ ان کا بیر مختار ہے بلکہ انہوں نے بیلھا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ مصائب کفارہ ہوتے ہیں 'پھر ان کی طرف سے اس نظریہ پر دلائل قائم کیے اور ان دلائل کا جواب نہیں دیا اور بیلکھا کہ مصائب کا کفارہ ہونا محال ہے 'اس لیے ہم نے ان تمام دلائل کے جوابات ذکر کیے تا کہ امام رازی کے پیش کردہ دلائل سے کوئی بیٹ نظریہ برخق ہے 'اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے ان احادیث کو پیش کررہے ہیں جن سے بیدواضح ہوتا ہے کہ مؤمنین پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

مؤمنوں کے مصابب کاان کے لیے کفارہ ذنوب ہونے کے ثبوت میں احادیث اور آثار

امام محمر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ هدوایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان پر جومصیب بھی آتی ہے اللہ تعالی اس مصیب کواس کے گناہوں کا کفارہ بنادیتا ہے حتی کہ اس کا نئے سے بھی جواس کو چجتا ہے۔ امام مسلم کی روایت ہیں بیاری اور عم کا بھی ذکر ہے۔ (صحیح ابنخاری رقم الحدیث: ۵۱۳۸ مسلم رقم الحدیث: ۴۵۷۲ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۵۸ ما اللہ یا کہ استان الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۵۸ مند عائشر رقم الحدیث: ۱۳۵۸ مند عائشر رقم الحدیث: ۱۳۵۸ مند عائشر رقم الحدیث: ۱۳۵۸ مند عائشر رقم الحدیث: ۱۳۵۸ مند عائشر مند عائشر رقم الحدیث با کا مند عائشر رقم الحدیث با کا مند عائشر مند عائشر رقم الحدیث با کا مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائش مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند عائشر مند

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچی ہے خواہ وہ تھا کاوٹ ہو یا مرض ہویا فکر ہو یا غم ہویا اذیت ہویا پریشانی ہویا اس کوکوئی کا نٹا چہما ہواللہ تعالیٰ اس کو مسیبت پہنچی ہے خواہ وہ تھا کاوٹ ہویا مرض ہویا فکر ہویا غم ہویا اذیت ہویا پریشانی ہویا اس کوکوئی کا نٹا چہما ہواللہ تعالیٰ اس کو گنا ہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ (صبح ابخاری قم الحدیث: ۱۳۱۳ کا صبح مسلم قم الحدیث: ۱۳۵۳ سن تر ذی رقم الحدیث: ۹۲۲) امام احمد بن حنبل متوفی ۱۳۲۱ ھروایت کرتے ہیں:

حعزت على رضى الله عندن كها: كيا مين تم كواس آيت كى خبر نددول جوالله كى كتاب مين سب سے افضل ب جميل رسول

جلدويم

#### marfat.com

الله صلى الله عليه وسلم في " مَنَّ اصَّابِكُوفِن فَرصِيبَةٍ فَي مِنَّا كُسَبَتْ أَيْلِيكُو " الآية (الورى: ٣٠) كي تغيير على يه ما إن العطا تم پر جو بیاری آتی ہے یا کوئی سزامتی ہے یا دنیا میں کوئی معیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتو تول کی وجہ سے ہور الله تعالى اس سے بہت زیادہ كريم ہے كەدە تم كودوبارہ پر آخرت ميں سزادے اور الله تعالى نے جس مناه كودنيا ميں معاف فرما دیا تو الله تعالی اس سے بہت زیادہ طلیم ہے کہ وہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ سزا دے۔ (منداحمہ ج مس ۸۸ ملع قدیم منداحمہ ج ٢ص ١٨ أقم الحديث: ١٣٩ مؤسسة الرسالة عيروت ١٣٢٠ ه مندالويعلى قم الحديث: ١٠٨ ٢٥٣ ال عديث كاسترضعف م

حضرت معاوبیہ بن ابی سفیان رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مومن کواس کے جسم میں جو بھی ایڈ اء پہنچی ہے اللہ تعالی اس کواس کے گناموں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔

(منداحدج ١٩ص ٩٨ طبع قديم منداحدج ٢٨ص ٥٠ أرقم الحديث: ١٩٨٩ أنتجم الكبيرج ١٩ رقم الحديث: ٨٨١ مجمع الزوائدج ٢٩ ما و٢٠ ما فظ البيثمي نے كہا:اس صديث كى سندسي ہے)

حضرت عائشه رضى الله عنها بيان كرتى بي كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب بندے كے محناه زياده مول اور اس کے ایسے اعمال نہ ہوں جن ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے تو اللہ عز وجل اس کوعم میں جتلا کر دیتا ہے تا کہ وہ عم اس کے گناہوں کا کفارہ ہوجائے۔ (منداحہ ج۲ص ۵۷ اطبع قدیم منداحہ ج۳سم۳۳ اُنق الحدیث: ۲۵۲۳۷ مندالمیز ارقم الحدیث: ۳۲۲۰ مافظ البیٹی نے کہا: امام احد اور الیز ارکی سندحسن ہے مجمع الزوائدج • اص ۱۹۳ عامع المسانید واسنن مندعا کشد ہم الحدیث: ۹۷ ۲۲)

امام ابو بكر احد بن حسين بهيق متوفى ٨٥٨ هروايت كرتے ہيں:

حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین رضی الله عند سی جسمانی بیاری میں مبتلا ہو گئے انہوں نے کہا: میرا يمي مگان ہے كه بيارى مير كى كناه كے سبب سے ہا ورجن كنامول كو الله تعالى معاف كر ديتا ہے وہ بہت بيل اور پيمريد آيت تلاوت كن " وما أصابكُ فِين مُصِيبة فيما كسبت أينونكُ " (الثوري: ٣٠) (الجامع لفعب الايمان ١٥٣٥ رقم الحديث ٣٣٥ 'اين ابي الدنيا' المرض والكفارات وقم الحديث: ١٣٩ 'السند رك جهص ٣٣٧\_٣٣٥ الدرالمثورج يص ٣٥٥)

رہیج بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللّٰدعنہ سے کہا: کتاب اللّٰہ میں ایک آیت ہے جس نے مجھ کو عم زده کردیا' انہوں نے یو چھا: وہ کون می آیت ہے؟ میں نے کہا: وہ بیہے:

جس شخص نے کوئی برا کام کیا اس کو اس کی سزا دی جائے

مَنْ يَعْمَلُ سُوْءً إِنُّهُ ذَرِّيهِ (النَّاء:١٢٣)

انہوں نے کہا: میں تم کوفقیہ بھتا تھا' بے شک مومن پر جومصیبت بھی آتی ہے خواہ اس کا قدم تھیلے یا اس کوکوئی پریشانی ہو یا سے کسی لکڑی سے خراش آئے' وہ اس کے کسی نہ کسی گناہ کے سبب سے آتی ہے اور جن گنا ہوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما ویتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

قادى نے "وما اصابكم من مصيبة" الايك تفسر ميں كها: مميں بيتايا كيا ہے كه ني صلى الله عليه وسلم اس آيت كى تفسیر میں فر ماتے تھے کہ ابن آ دم کو جب بھی کسی لکڑی سے خراش آئے یا اس کا قدم تھیلے یا اس کو کوئی پریشانی ہوتو وہ اس کے کسی گناہ کے سبب سے ہوتی ہے اور جن گناہوں کواللہ تعالی ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

(الجامع لشعب الايمان ج١٢ ص٢٥٣ ٢٥٣ رقم الحديث: ٩٣٥٤ ابن اني الدنيا المرض والكفارات رقم الحديث: ٢٢٨ كتاب الزمدللوكيع رقم

الحديث: ٩٤ أن حديث كي سند مصلاً ضعيف اور مرسلاً ثقة ہے )

جلدويم

martat.com

حضرت عبداللہ بن مغفل رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک فاحشہ عورت تھی اس کے پاس سے ایک مردگر را اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اس عورت نے کہا کہ چھوڑ و بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو لے گیا اور اسلام کو لے آیا اس فض نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پیٹے موڑ کر چل دیا اور مر کر اس کو دیکھتار ہا حتیٰ کہ اس کا چہرہ دیوار سے نکرا گیا 'پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس واقعہ کا ذکر کیا آآ پ نے فر مایا: تم وہ بندے ہوجس کے ساتھ اللہ نے فیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے گناہ کی سزا جلدی دیتا ہے اور جب اور جب اور جب اس کے شاہ کو تا تا ہے گئاہ کی سزا جلدی دیتا ہے اور جب وہ کسی بندے کے ساتھ شرکا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے گناہ کی سزا جلدی دیتا ہے اور جب وہ کسی بندے کے ساتھ شرکا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو قائم رکھتا ہے 'حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو اس کی پوری سزا دیتا ہے۔ (الجام لعب الایمان جام 200 کرتا ہے تو اس کے گناہ کو قائم رکھتا ہے 'حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو اس کی پوری سزا دیتا ہے۔ (الجام لعب الایمان جام 200 کرتا ہے تو اس کے گناہ کو قائم رکھتا ہے 'حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو اس میں ہوں کے سند

امام ابوجعفر محمر بن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ ها بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابوقلابه بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی:

ڬٮؙؿؙۼؙؠڵؚڡؚؿٝڡٵڶۮٙڗؠۜۊۭڂؿڒۘٳؾۯؖٷڂۅڡؽ۬ؾؘ۠ۼؠڵ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكِهُ ۞ (الرَّرَال:٨٤)

یں جس شخص نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی وہ اس کی جزاء پائے گا⊙ اور جس شخص نے رائی کے دانے کے برابر بُر ائی کی

وہ اس کی سزایائے گان

تو حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کھانا کھارہ ہے وہ رک گئے انہوں نے کہا: یارسول اللہ! میں نے اچھا یا بُراجو کام بھی کیا ہے میں اس کا صلہ ضرور پاؤں گا' آپ نے فر مایا: تم نے رائی کے دانے کے برابر جو بُرائی کی ہے تم نے اس کی سزا پالی ہے اور تم نے جو بھی نیکی کی ہے تم نے اس کو ذخیرہ کرلیا ہے حتیٰ کہتم کو وہ قیامت کے دن دی جائے گی ابوا در لیس نے کہا: اس کا مصدات اللہ کی کتاب میں یہ آیت ہے: '' وَهَا أَهَا بِكُنُو فِیْنَ مُعْصِیْدِ اِللّٰ فَیْمِیْ اللّٰہِ اِللّٰ کِی کُٹُورِیْ کُلُورِی کُٹُورِی کُٹُوری کُٹُوری کُٹُوری کُٹُوری کُٹُوری کُٹُوری کی کہا جائی کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا

#### خلاصه بحث

ان کثیراحادیث اور آثار سے واضح ہوگیا کہ عام بندہ مومن پر دنیا میں جومصائب آتے ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوجاتے ہیں إلبتہ انبیاء کیہم السلام پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کے درجات میں ترقی کے لیے ہوتے ہیں اور صالحین پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے درجات میں ترقی کے لیے ہوتے ہیں اور صالحین پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے والدین کے مصائب آتے ہیں وہ ان کے والدین کے لیے اجر وثواب کا باعث ہیں بہ شرطیکہ وہ صبر کریں اور کافروں اور زندیقوں پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کی تو ہین کے لیے ہوتے ہے۔

الشورى: ٣١ ميں فرمايا: ''اورتم روئے زمين ميں کہيں پر بھی ہواس کو عاجز کرنے والے نہيں ہواور اللہ کے سوانہ تمہارا کوئی حامی ہے ندمددگار O''

ان آیت میں جماعت مشرکین کو خطاب کر کے فر مایا ہے کہتم روئے زمین پر کہیں بھی جاؤ مجھے عاجز نہیں کر سکتے ' تو تم زمین پر کہیں بھی بھاگ کر جاؤ میری گرفت سے باہر نہیں ہو گے اور جن بنوں کی تم پر شش کرتے ہو یہ اللہ کے مقابلہ میں تہاری کوئی مد دنہیں کر سکتے ۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور اس كی نشانيوں ميں سے سمندر ميں رواں دواں پہاڑوں كی مانند جہاز ہيں O اور اگر وہ چاہے تو

marfat.com

يأر الترأر

ہوا کوروک لے اور یہ جہاز سطح سندر پر تغمیرے کے تغیرے مدہ جا کی بے تک اس میں ہر بدے مدایر (اور) شاکر کے لیے نشانیاں میں اور بہت ی خطاف سے وہ درگر در فرمانی اس میں اور بہت ی خطاف سے وہ درگر در فرمانی اس میں اس میں اور بہت ی خطاف سے وہ درگر در فرمانی اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس می

مندر میں رواں دواں کشتیوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی نشانیا<u>ں</u>

الشورئی: ۳۲ میں 'جسواری '' کالفظ ہے اس کا معنیٰ ہے: یا سے بڑے برگی جہاز اس آ بت سے مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی قدرت اس کی حکمت اور اس کی توحید پر استدلال کیا جائے 'اس نے سندر بھی اسکی خاصیت رکھی ہے کہ یا ہے ۔ برے بھاری اور وزنی جہاز اس کے سینے پر تیرتے رہے جی کلڑی کا بہت بھاری اور وزنی تااس بھی تیں ڈو بتا اور لوہ کا چھوٹا ساکلڑا اس بیس ڈوب جاتا ہے' سمندر زمین سے تین حصہ بڑا ہے اور تمام سمندر بھی کی خاصیت ہے' اگر اس دنیا کو پیدا کرنے والے متعدد ہوتے تو اس بھی متعدد خواص ہوتے اور جب تمام سمندر کی بھی ایک خاصیت ہے تو معلوم ہوا اس کا پیدا کرنے والے متعدد ہوتے تو اس بھی متعدد خواص ہوتے اور جب تمام سمندر کی بھی ایک خاصیت ہے تو معلوم ہوا اس کا پیدا کرنے والے متعدد ہوتے تو اس بھی متعدد خواص ہوتے اور جب تمام سمندر کی بھی ایک خاصیت ہے تو معلوم ہوا اس کا پیدا

رے روں کا بیت کا ہے۔ الثوری : ۱۳۳ میں فرمایا: "اور اگر وہ جانے ہوا کوروک لے اور یہ جہازی سمندر پر تھیرے کے تھیرے رہ جائیں ہے شک اس میں ہریئے ممایر (اور) شاکر کے لیے نشانیاں ہیں 0"

اس آیت من دواکد "کالفظ میدراکدة کی جمع می جوچیزا پی مقام پر ثابت ہواور تغیری ہوئی ہواس کوراکد کتے اس آیت من دواکد ان کالفظ م بدراکدة کی جمع می جوچیزا پی مقام پر ثابت ہواور تغیری ہوئی ہواس کوراکد کتے ہیں اور مراکدان مقامات کو کہتے ہیں جہال انسان قیام کرتا ہے اور تھی تا ہے۔ اور اس آیت می تصار "کالفظ می اس کا معنی ہے : جومعائب پرمبر کرے : جومعائب پرمبر کرے اور فنکوراس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہو بہترین بندہ وہ ہے جومعائب پرمبر کرے اور نوتوں پرشکر کرے۔

الشورى ٣٨٠ مين فرمايا: "يا ده جا ہے تو ان کشتيوں کوان لوگوں کے کرتو توں کی وجہ سے تباہ کردے اور بہت کی خطاف سے ده درگز رفر ماليتا ہے 0''

رور و رو ہوں ہے۔ اس آیت کا عطف اس سے پہلی آیت پر ہے اور اس کا معنیٰ اس طرح ہے: اگر اللہ چاہے تو ہوا کوروک لے اور بیکشنیاں کمڑی کی کمڑی رہ جائیں اور اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو چھوڑ دے اور تیز ہواؤں اور آئد میوں کی وجہ سے بیکشنیاں جاہ ہو جائیں اور ان کشنیوں میں بیٹھنے والے ہلاک ہوجائیں اور وہ کشتی میں بیٹھنے والوں کی بہت می خطاؤں سے درگز رفر مالیتا اور سی میں بیٹھنے والوں کوغرق ہونے سے بچالیتا ہے۔ میں بیٹھنے والوں کوغرق ہونے سے بچالیتا ہے۔

الله تعالى كے وجود اور اس كى توحيد بردلاكل

ان آیات کے حسب ذیل فوائد ہیں اور ان سے ندکور ذیل مسائل مستعط ہوتے ہیں:

ان ایات سے سب دیں ورد میں اوران سے مدروری ساب کی منزل پر پہنچا دیتا ہے اور بھی اس مشتی کوغرق کر دیتا ہے اس طرح

(۱) جس طرح بھی اللہ تعالیٰ مشتی کوسلامتی کے ساتھ اس کی منزل پر پہنچا دیتا ہے اور بھی اس مشتی کوغرق کر دیتا ہے اس طرح انسان کو انسان کو اقسام کے مصائب اور فتنوں میں جتلا کرتا ہے 'پھر بھی انسان کو انسان کو جائے کہ جب وہ مصائب کے ساتھ نکال لیتا ہے اور بھی اس کو ان فتنوں اور مصائب میں ہلاک کر دیتا ہے 'سوانسان کو جائے کہ جب وہ مصائب میں جتلا ہوتو وہ اللہ کا شکر اوا کر ہے۔

میں جتلا ہوتو وہ اللہ تعالی سے مدد جائے اور جب اللہ اس کو ان مصائب سے نجات دے دیتو وہ اللہ کا شکر اوا کرے۔

میں جتلا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ سے مدد جائے اور جب اللہ اس کو ان مصائب سے نجات دے دیتو کو اللہ کا گر وہ کو کے اللہ

(۲) جو ہوا کیں کشتیوں کو چلاتی ہیں وہ ازخو ڈنیں چلتیں ان کے لیے کوئی محرک ضروری ہے وہ محرک کون ہے؟ اگر وہ محرک اللہ کے سواکوئی اور ہے تو پھر اس کامحرک کون ہے اور پیسلسلہ کہیں ختم نہیں ہوگا تو پھر عالم کاقِدم لازم آئے اور یا پھر پیسلسلہ

marfat.com

اللہ تعالی پر جا کرختم ہوگا اور جس طرح ان کشتیوں کا چلانے والا اللہ تعالی ہے جو واحد واجب اور قدیم ہے اس طرح اس
ساری کا نئات کے نظام کو چلانے والا بھی صرف اللہ تعالی ہے اس کے سواکوئی اور اس نظام کو چلانے والا نہیں ہے۔
(۳) الشور کی: ۲۳ میں اللہ تعالی نے اپنی صفت بیان فر مائی ہے کہ وہ غفور اور شکور ہے اور اس آیت میں بندوں کی بیصفت بیان
کی ہے کہ وہ صبار اور شکور بین اللہ تعالی کے شکور ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ شکر کی بہت زیادہ جزاء دینے والا ہے اور
بندوں کے شکور ہونے کا معنی میہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے بیں اور جب بندہ اللہ تعالی کی
نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی صفت شکر سے متصف ہوجاتا ہے۔

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جولوگ ہماری آینوں میں جھڑتے ہیں وہ جان لیں کدان کے لیے فراری کوئی جگہ نہیں ہے 0 سو تم کو جو پچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور جو پچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ باتی رہنے والا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں 0اور جولوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں 0 (الثوریٰ: ۳۵۔۳۵)

د نیااور آخرت کی نعمتوں کا فرق

الشورىٰ: ۳۵ كامعنیٰ بیہ ہے كہ جس طرح تیز آندھیاں چلیں اور تمہاری کشتی طوفانی موجوں کی زد میں ہوتو اللہ کے سواكوئی نہیں ہے جو تنہیں اس طوفان میں غرق ہونے سے بچائے اس طرح حشر کے دن بھی تنہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا'اس لیے اس دنیا میں بہاختر اف كرلوكہ اللہ تعالیٰ کے سواكوئی نفع پہنچانے والا ہے نہ نقصان پہنچانے والا ہے اور اس کو این کارساز اور حاجت روا مان لو۔

الشوریٰ:۳۱ کامعنیٰ بیہ ہے:ا بے لوگو!تم کو جود نیا کے اموال اور اسباب دیئے گئے ہیں اور تہہیں اولا دکی نعت دی گئے ہے' بیسب چیزیں دنیا کا عارضی نفع ہے اور اگرتم ان نعتوں میں منہمک اور متعزق ہوکر اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت سے غافل رہے تو آخرت میں تم سزا کے مستحق ہو گے اور اگرتم نے دنیا کی اس متاع میں زیادہ دلچیسی نہ لی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں زیادہ رغبت کی تو تمہیں اس پر جواجر و ثواب ملے گاوہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ دنیا کی راحتیں اورلذتیں' بہت جلد زائل ہو جانے والی ہیں اورعین لذت کے حال میں بھی انسان کوان کے زوال کا خطرہ لگارہتا ہے اور ایمان والے ہر خال میں اللہ پر تو کل کرتے ہیں اور نعت کے حال میں بھی ان کی نظر نعت پڑہیں منعم پر ہوتی ہے' اس لیے اگر دنیا کی نعت ان کے ہاتھوں سے نکل بھی جائے تو انہیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا اور جس شخص نے یہ جان لیا کہ دنیا کی نعتیں عارضی اور فانی ہیں اور آخرت کی نعتیں دائی اور باقی ہیں وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں دکھی رکھتا ہے اور بیا تی ہیں وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں دلچیسی رکھتا ہے اور بیا اللہ کافضل ہے' وہ جس کو جا ہتا ہے عطافر ماتا ہے۔

الثوريٰ: ٣٤ ميں فر مايا: ''اور جولوگ كبيره گنامول سے اور بے حيائی كے كامول سے بچتے ہيں اور وہ غضب كے وقت معاف كرديتے ہيں''۔

اثم' كبيره أورفخش كامعنى

ال آیت میں کبیرہ گناہوں کے لیے 'محبائو الاثم '' کالفظ ہے علامہ داغب اصفہانی متوفی ۱۰۵ھاثم کامعنی بیان کرتے ہیں: اثم اس فعل کے ارتکاب کو کہتے ہیں جوثو اب کومؤخر کر دے قرآن مجید میں ہے: دوستان دیج وجو ہوں میں دھر ہیں۔

شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں بڑا اٹم ہے اور لوگوں کے

فِيْهِمَّ إِثْثُوْلِيرُو مَنَافِعُ لِلنَّاسِ (الترو: ٢١٩)

marfat.com

## کیے عارمنی منافع ہیں۔

لعنى شراب بينا اور جوا كھيلنا انسان كى خيرات اور حسنات كومۇخر كرديتا ہے نيز قرآن كريم ميں ہے: یعنی اس کواس کی دنیادی عزت گناہ کے کاموں بر اجمارتی أَحَنَانُهُ الْعِنَّولُهُ إِلْاتُعِرِ (البقرة: ٢٠١)

اس كا دل اثم والا ہے۔

النُّحُرُقُلْيَاةً (البقره: ٢٨٣)

ائم كالفظ بركے مقابلہ ميں ہے نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: براس كام كو كہتے ہيں جس كے كرنے كے بعد تنهارا دل مطمئن ہواوراثم اس کام کو کہتے ہیں جس کو کرنے کے بعد تمہارے دل میں قلق اوراضطراب ہو۔ (منداحہ ج ۴۳۸۔۲۲۷ سنن داری رقم الحدیث:۲۵۳۳) اور قرآن مجید میں ہے:

وہ اثم اور عدوان میں جلدی کرتے ہیں۔

يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُ وَانِي (المائدة: ١٢)

اس آیت میں اثم کا اطلاق کفر پر ہے اور عدوان کا اطلاق معصیت کبیرہ پر ہے اثم عام ہے اس کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا ہے اور معصیت کبیرہ پر بھی ہے اور عدوان کا لفظ خاص ہے اس کا اطلاق صرف معصیت کبیرہ پر ہوتا ہے۔

(المفردات ج اص١٦\_ األسان العرب ج اص ٥٦ وارصادر بيروت ٢٠٠٣ ء)

علامه جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور افرايقي متوفى الصهر كبيره كامعنى بيان كرتے بين:

ا عادیث میں متعدد جگہوں میں کبائر کا ذکر ہے' کبیرہ اس فتیج کام کو کہتے ہیں جس سے شرعاً منع کیا گیا ہواوراس کا کرنا بہت سکین ہو' جیسے تل کرنا' زنا کرنا' جہاد ہے پیٹے موڑ کر بھا گناوغیرھا' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے یو چھا: کیا کہائر سات ہیں؟ انہوں نے فر مایا: کہائر سات سو کے قریب ہیں اور تو بہ کرنے کے بعد کوئی فعل کبیرہ نہیں ہے اورجس فعل کے ارتکاب کے بعد توبہ نہ کی جائے وہ صغیرہ نہیں ہے ، جس فعل پر وعید ہو وہ کبیرہ اور واجب کے ترک اور مکروہ تحریمی کے ار تكأب كوكبيره كهتيم بين \_ (لسان العرب جساس ١١ دارصادر بيروت ٢٠٠٠٠)

نیز علامه ابن منظور افریقی متوفی اا کے وقت کامعنی بیان کرتے ہیں:

جو کام اور بات معیوب اور فتیج ہواس کوخش کہتے ہیں' جو مخص عمد أاور تکلف سے لوگوں کو بُرا کیے اور گالیاں وے اس کو محش کہتے ہیں' حدیث میں فحش اور فاجشہ کا ذکر بہت ہے' ہر وہ شخص جس کے گناہوں کا فتح بہت زیادہ ہواس کو فاحش کہتے ہیں' حدیث میں ہے:اللہ تعالی فاحش مفحش سے بغض رکھتا ہے فاحشہ زنا کو بھی کہتے ہیں جواب میں حدیے بڑھنے کو بھی فخش کہتے بین اور ہر وہ خصلت جومعیوب اور فتیج ہواس کو بھی فاحشہ کہتے ہیں ۔ (لسان العرب جاام ۱۳۴ وارصادر بیروت ۲۰۰۳ء)

چند کیائر کا بیان

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: کبیر الاثم 'شرک ہے' امام رازی نے کہا: پید ہے ' کیونکہ اس سے پہلے ایمان كى شرط كاذكر مو چكا ہے اس ليے يهال "كبائو الاثم" ، ميں شرك داخل نہيں موگا البته بدعات سيد اور وہ معاصى جن كاتعلق وفورشہوت مازیادتی غضب سے ہووہ کبائر الاثم میں واخل ہیں۔ (تفسر بیرج ۹۹ س۲۰۳ واراحیاءالتراث العربی بیروت) میں کہتا ہوں کہ اگر شرک سے مراد شرک خفی لیا جائے بعنی ریا کاری تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر پرامام رازی کا پیاعتراض داردنہیں ہوگا اور حدیث میں ریا کاری پربھی شرک کا اطلاق کیا گیا ہے۔

محمود بن لبیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے تم پرسب سے زیادہ شرک اصغر کا

جلدوجم

martat.com

معطرہ ہے محابہ نے عرض کیا: یا رسول الله! شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: ریا کاری جب الله تعالی قیامت کے ون لوگوں کوان کے اعمال کی جزاء دے بچکے گا تو فرمائے گا: ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیےتم دنیا میں عمل کرتے تھے' اب دیکھؤ کیاتم کوان سے کوئی جزاء ملتی ہے۔ (منداحدج ۵ص ۱۳۸۸ ملع قدیم منداحدج ۱۳۹۹ مؤہسة الرسالة میروت ۱۳۲۱ ماشرح المنة دقم الحديث: ١٣٣٥ مصنف ابن الي شيبه ٢٣٥ مسيح ابن خزيمه دقم الحديث: ١٣٧٠ سنن يبيق ج٢٥ ١٩٥١- ٢٩٠ أمنجم الكبير قم الحديث: ١٣٠٠) حضرت ابن عباس رضى الله عنها'' وَالَّذِينَ يَجْتَيْنِهُونَ كُنَّا لِللَّهِ عَنْ (الثوري: ٣٥) كي تفسير ميس فرمات جين: (١)-سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس پر جنت کوحرام کر دےگا۔ (المائدہ:۲)(۲)اور اللہ کی رحمت سے مایوں ہونا گناہ کبیرہ ہے اللہ نے فرمایا ہے: اللہ کی رحمت سے صرف کا فرہی مایوس ہوتے ہیں۔(یوسف:۸۷)(۳)اور والدین کی نافر مانی جمناہ کبیرہ ہے اللہ تعالی نے مال باپ کی نافر مانی کرنے والے کو جباراً شقیا فرمایا ہے(سم)اور قل ناحق گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ناحق قتل کرنے والا دوزخ کی سزا کامستحق ہے۔ (النساء:٩٣)(۵)اوريتيم كامال كھانا گناه كبيره ہے الله تعالى نے فرمايا ہے: ايسے لوگ اپنے پييوں ميں صرف آگ بجررہے ہيں اور وہ عنقریب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ (النماء ۱۰)(۲)اور یاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے۔(النور:٣٣)(٤)میدان جہاد سے پیٹیموڑ کر بھا گنا گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالی نے فر مایا ہے: اور جو مخص اس دن پیٹیے پھیرے گا' ماسوااس کے جو جنگ میں محاذ بدل رہا ہویا اپنی جماعت کی طرف آ رہا ہو (وہ متنتیٰ ہے ان کے سواجو بھا گے گا)وہ اللہ کے غضب سے لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت بُری جگہ ہے۔ (الانفال:١٦) (٨) اور سود کھانا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: جولوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ تخص کھڑا ہوتا ہے جس کوشیطان نے چھوکر خبطی بنا دیا ہو۔ (البقرہ: ١٥٥) (٩) اور جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: بےشک وہ جانتے ہیں کہ جس نے جادوکوخر بدااس کے لیے آخرت میں (اجرکا)کوئی حصہ نہیں ہے۔ (القرہ:۱۰۲)(۱۰)اور زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور جس نے زنا کیا وہ سخت عذاب سے ملاقات کرے گا O قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ذلت وخواری کے ساتھ اس عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہے گا۔ (الفرقان: ۲۰ ـ ۲۹)(۱۱)اور جھوٹی قتم کھانا گناہ کبیرہ ہے'اللہ نے فرمایا ہے: جولوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کوتھوڑی قیت کے عوض فروخت کر دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں اجر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔(آل عران: ۷۷)(۱۲)اور خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے 'اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ہر خیانت كرنے والا خيانت كے مال كو قيامت كے دن لےكر حاضر موگا\_(آل عران:١٦١)(١٣١) اورزكوة كا اداندكرنا كناه كبيره بئ الله تعالى نے فر مایا:اس دن ان کے مال کو دوزخ کی آ گ میں گرم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کی پییٹانیوں اور ان کے پہلوؤں کو اوران کی پیٹھوں کو تیایا جائے گا۔ (التوبہ:۳۵) (۱۴) اور گواہی کو چھیانا گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور جو گواہی کو چھیا تا ہے اس کا ول گناہ گار ہے۔(البقرہ: ۲۸۳)(۱۵)اورخمر (انگور کی شراب) پینا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا: شراب اور جوا اور بتوں کے لیے قربانی کی جگہ اور فال نکالنے کے تیریہ سب نجس' شیطانی کام ہیں سوان سے باز رہوتا کہتم فلاح یا ؤ۔ (المائدہ: ۹۰) (۱۶) اورفرض نماز کوعمداً ترک کرتا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عمداً نماز کوترک کیا اس سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہو گیا (۱۷) اور عہد شکنی گناہ کبیرہ ہے ٔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور عہد یورا کروٴ بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ (نی اسرائیل:۳۴) (۱۸) اور رحم کوقطع کرنا گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالی نے فر مایا: اور تم سے ر بھی بعید نہیں کہ اگرتم حاکم بن جاؤتو تم زمین میں فساد ہریا کرواور رحم کے رشتوں کوتو ڑ ڈالو۔ (محہ:۲۲)

marfat.com

جلدوتهم

(المجم الكبيرج اص ١٩١\_ ١٩٥ أقم الحديث: ١٣٠٢٣ مافق المعمى في كها: ال مديث كاستدهن مح يد)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے مذکور العدر مدیث میں افھارہ کہاڑ کا ذکر فرمایا ہے ان کہاڑ کے علاوہ علماء نے مزید کہاڑ کا بھی ذکر فرمایا ہے جن کوہم اختصار کے ساتھ ذکر کررہے ہیں:

(۱) شرك اصغراوروه ريا كارى ٢٥) ناجائز غضب كرناكيندر كهنا اورحسد كرنا (٣) تكبر كرنا اوراترانا (٣) لماوث كرنا (۵) نفاق کرنا (۲) حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا (۷) لوگوں کو حقیر جان کران سے اعراض کرنا (۸) غیرمتعلق اور لا یعنی باتوں میں مشغول رہنا (۹) حرص اور طمع (۱۰) فقر و فاقد کا خوف رکھنا (۱۱) دولت مندلوگوں کی ان کی دولت کی وجہ سے تعظیم کرنا (۱۲) فقر کی وجہ سے فقراء کا غداق اڑانا (۱۳) دنیا میں رغبت کرنا اور اس پر فخر کرنا (۱۴) حرام چیزول سے بناؤ سنگھار کرنا (۱۵) مداہنت کرنالیعنی مال دنیا کی وجہ سے دنیا داروں کوئٹ ندسنانا (۱۲) جو کام ندکیا ہواس برتعریف و تحسین سننے کی خواہش رکھنا (١٤) لوگوں کے عيوب تلاش كرنے ميں مشغول رہنا (١٨) قوميت اور زبان كى وجه سے تعصب ركھنا (١٩) شكر نه كرنا (۲۰) تقدیریر راضی نه ہونا(۲۱) بندگان خدا کی تحقیر کرنا اور ان کا نداق اڑانا (۲۲) خواہش نفس کی پیروی کرنا (۲۳) مکر اور سازش کرنا (۲۴)حق سے عنادر کھنا (۲۵)مسلمان سے بدگمانی رکھنا (۲۷)خواہش نفس کےخلاف حق کو تبول نہ کرنا (۲۷) گناہ يرخوش ہونا (٢٨) گناہ پر اصرار کرنا (٢٩) عبادات برخسين کی خواہش کرنا (٣٠) الله تعالیٰ اور آخرت کو مجول جانا (٣١) ايخ نفس کے لیے عصر کرنا اور معصیت پر تعاون کرنا (۳۲)اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا اور گناہوں میں مشغول رہنا (٣٣) الله سے بدگمانی رکھنا (٣٣) علم کو چھیانا (٣٥) علم پرعمل نه کرنا (٣٦) علماء کی تخفیف اور تو بین کرنا (٣٤) الله اور رسول پر جھوٹ باندھنا (۳۸) ظالموں اور فاسقوں ہے محبت رکھنا اور صالحین ہے بغض رکھنا (۳۹) زمانہ کو یُرا کہنا (۴۰)محن کاشکر نہ ادا كرنا (١٨) نبي صلى الله عليه وسلم كا نام س كرآب بر درود نه برهنا (٢٢) كناه برفخر بهونا (٢٣) سونے اور جا ندى كے برتنول میں کھانا (۲۲) راستہ میں یا خانہ کرنا (۲۵) ہاتھوں کو گدوانا اور اس کی اجرت (۲۲) چبرے سے بالوں کو اکھڑوانا اور اس کی اجرت ( ۲۷ ) کسی عورت کا مسافت قصر سے زیادہ تنہا سفر کرنا ( ۴۸ ) بدفالی کی وجہ سے سفر پر نہ جانا یا لوٹ آنا ( ۴۹ ) بغیر عذر کے نماز جمعه یا جماعت کوترک کرنا (۵۰) مردوں کاعورتوں کی یاعورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا (۵۱) مرد کا سیاہ خضاب لگانا (۵۲) تکبر کی نیت سے نخوں سے نیچے لباس لٹکانا یا قدموں سے کھنتا ہوا لباس رکھنا (۵۳)ستاروں کی تا ثیر کا اعتقاد رکھنا (۵۴) منه برطمانیج مارنا یا گریبان میاازنا (۵۵) میت کی مڈی توڑنا یا قبر بر بیٹھنا (۵۲) قبر پر سجدہ کرنا یا جراغ جلانا (۵۷)صدقہ کر کے احمان جمانا یا طعنہ دینا (۵۸)بلا عذر روزہ نہ رکھنا (۵۹)استطاعت کے باوجود نج نہ کرنا (۲۰) استطاعت کے باوجود قرباتی نہ کرنا (۲۱) ذخیرہ اندوزی کرنا (۲۲) کسی کو پھنسانے کے لیے کسی چیز کی زیاوہ قیمت لگانا (۱۳) باوجود وسعت کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا (۱۴) بردوی کو ایذاء پہنچانا (۲۵) کسی کا مال ظلماً چھینتا (۲۲) مزدور سے کام لینے کے بعد اس کواجرت نہ دینا (۲۷) کس کا نام بگاڑنا (۹۸) کسی مسلمان کا نداق اڑانا (۹۹) چغلی کرنا (۵۰) دو مونہوں والا ہونا یعنی ایک مخص کے سامنے اس کی موافقت میں اور دوسرے کے سامنے اس کی مخالفت میں باتیں کرنا (اع) کسی یر بہتان لگانا (۷۲) کسی شخص کا اپنی بیوی کے راز کی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرنا (۷۳) مہرادانہ کرنا (۲۳) کسی عورت کا خوشبولگا کر گھرہے باہر نکلنا (۷۵) دو بیو یوں میں عدل نہ کرنا (۷۶)عورت کا بغیر شرعی عذر کے خاوند کی نافر مانی کرنا (22) كسى مسلمان كو گالى ديناياس كوبعزت كرنا (2٨)كسى كےنسب ميس طعن كرنا (٩٩)كسى عورت كاعدت كے دوران گھرسے باہر نکلنا (۸۰) خاوند کی موت پرسوگ نہ کرنا (۸۱) خودکشی کرنا (۸۲) کسی نجومی ما کا بن سے غیب کی باتیں معلوم کرنا

marfat.com

(۱۸) فال لکھوانا (۱۸) بغیر شرکی عذر کے بیعت کر کے تو ڈنا (۱۸) امیر کا اپنی رعبت پرظم کرنا (۱۸) کی کا ناحق مال کھانا (۱۸) معصیت پر رشوت دینا (۱۸) جائور سے خواہش پوری کرنا (۱۸) عورت کی پشت میں خواہش پوری کرنا (۱۸) عورت کی پشت میں خواہش پوری کرنا (۱۹) عورت کے ایام میں دخول کرنا (۱۹) مورت کے ایام میں دخول کرنا (۱۹) مورت کے ایام میں دخول کرنا (۱۹) مورت کے عالمان اس کی ہم خوب کرنا (۱۹۳) چوری کرنا (۱۹۳) چوری کرنا (۱۹۳) چوری کرنا (۱۹۳) کی مرضی کے خلاف اس کی ہائیں موت کرنا (۱۹۳) چوری کرنا (۱۹۳) چوری کرنا (۱۹۳) کی مرضی کے خلاف اس کی ہم خوب کرنا (۱۹۳) کی موت کے اور جودی کی کا محمل دینے اور کرنا گئی ہے دو کے کوئر کے کوئر کرنا (۱۹۱) سلمان ملک کی خفا ظت میں رہنے دالے غیر مسلم شیر یول یا پاسپورٹ اورویز ہے جائل فیرمسلم شیر یول یا پاسپورٹ اورویز ہے حال غیرمسلموں کوئل کرنا یاان سے عہد تھی کرنا یاان پرظم کرنا (۱۰۲) شرط لگا کا کہیا تو بیں بہودی ہوں (۱۰۵) مائل میں کہنا (۱۰۵) شرط لگا کا کہیا تو بیس بہودی ہوں (۱۰۵) حانث ہونے کے قصد سے غیر اللہ کی شم کھانا (۱۰۵) نذر مان کر پوری نہ کرنا (۱۰۵) کی منصب کیا تو بیل کرنا (۱۱۹) کا خوری کرنا یا اس کو قبول کرنا (۱۱۱) بلاعذر شہادت کو جیپانا (۱۱۱) کی کوشر رہنا یا سال کو قبول کرنا (۱۱۱) بلاعذر شہادت کو جیپانا (۱۱۱) کی کوشر رہنچانے کے لیے جبوٹ بولنا (۱۱۳) بلاغزر شہادت کو جیپانا (۱۱۱) کی کوشر رہنچانے کے لیے جبوٹ بولنا (۱۱۳) ہو دوکی کرنا (۱۱۱) ساتھ مشخول رہنا (۱۱۳) ملمان کی جو کرنا (۱۵۱) گناہ کبیرہ پر قوبہ نہ کرنا (۱۱۱) گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا (۱۱۱) سے خواں کی فضیلت میں معافی کرنے کی فضیلت حالت شخصی بیس معاف کرنے کی فضیلت

نیز فر مایا:''اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں'' غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد عموماً لوگ معاف کر دیتے ہیں' جراًت اور ہمت کا کام بیہ ہے کہانسان عین حالت غضب میں معاف کر دے۔

اس آیت کے اس جھے کے شان نزول میں علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متو فی ۲۶۸ ھے نے حسب ذیل اقوال نقل کہ میں :

[۱) سیآیت حضرت عمرضی الله عند کے متعلق نازل ہوئی ہے جب انہیں مکہ میں گالیاں دی گئیں اور انہوں نے اس پرصبر کیا۔

(۲) حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے جب اپنا سارا مال راہِ خدا میں خرچ کر دیا تو لوگوں نے اس پر انہیں ملامت کی اور پُرا کہا تو انہوں نے اس پرصبر کیا۔

(۳) حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس مال جمع ہو گیا'انہوں نے وہ سب مال نیکی کے راستے میں خرج کر دیا' مسلمانوں نے ان کو ملامت کی اور کفار نے ان کی خطا نکالیٰ اس پر بیآیتیں نازل ہوئیں:

"دسوتم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ باتی رہنے والا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں ۱ اور جولوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں 0 "(الثوریٰ: ۳۱۔۳۷)

(۳) حفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں: ایک مشرک نے حضرت ابو بکر کو گالی دی تو آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔

ید بہت عدہ اخلاق میں بلند ہمت والے اپنے او برظلم کرنے والوں پر بھی شفقت کرتے ہیں اور جو جہالت کے ساتھ ان

رهيار الترآء

کے خلاف کارروائی کرے اس سے درگز رکرتے ہیں اور اپنے اس عمل کا تو اب صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حکم کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کام باہمی مشور سے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف جب کوئی بغاوت کر ہے تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں 0 اور برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے 'پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی آئی اس کا اجراللہ کے ذمہ کرم پر ہے 'بے شک وہ ظالموں سے عبت نہیں کرتا 0 (الثوریٰ: ۳۸-۳۸)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نا ئب مطلق ہیں

ر دی اللہ ملک میں اللہ علیہ و اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وہ کی ہے رسول اللہ علیہ وہلم نے انہیں ایمان لانے کی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے رسول اللہ علیہ وہلم نے انہیں ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کوشیم قلب کے ساتھ قبول کرلیا 'اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں تو بیٹر مایا ہے کہ'' والے اللہ علیہ وسلم کے تھم کوقبول اللہ علیہ وسلم کے تھم کوقبول کیا 'اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تھم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کے تھم کی اطاعت ہے 'قرآن مجید کیا 'اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تھم کی اطاعت ہے 'قرآن مجید

میں ہے:

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت

1+4

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ الطَّاعَ اللَّهُ (الساء ٨٠)

کرلی۔

نیز رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے نائب مطلق بین آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا الله سے بیعت کرنا ہے آپ ک خرید نا الله کا خرید نا ہے آپ کو دھوکا دینا اللہ کو دھوکا دینا ہے اور آپ کو ایذ اء پہنچانا اللہ کو ایذ اء پہنچانا ہے 'اسی طرح آپ کے حکم سے ایمان لانا' اللہ کے حکم سے ایمان لانا ہے۔

نمازنه پڑھنے پروعید

تیزاس آیت میں فرمایا ہے:''اورنماز قائم کرتے ہیں' اس سے مراد ہے: پانچ نمازیں اور جوشخص بھی دن اور رات میں پانچ نمازوں کے اوقات کو پائے گااس پران پانچ نمازوں کا پڑھنا فرض ہے' نمازوں کی فرضیت کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:
حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس چیز کا بندے سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے' اگر اس کی نماز ضحیح ہوتو وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا اور اگر اس کی نماز فاسد ہوتو ہو نا کام اور نامراد ہوگا اور اگر اس کی نماز فاسد ہوتو اوہ ناکام اور نامراد ہوگا اور اگر اس کے فرض میں کوئی تھی ہوتو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا: دیکھومیرے بندہ کا کوئی نفل ہے تو اس کے فرض میں جو کی ہوگی ہوگی اس کوئی نفل ہے تو اس

ر سنن التريذي رقم الحديث: ۱۳۳ منن النسائي رقم الحديث: ۱۳۲۳ ۱۳۳۳ سنن ابن ماجبرقم الحديث: ۱۳۲۵ سنن ابوداوُ درقم الحديث: ۱۳۳۸ متعد احدج ۲۲ منداحدج ۲۳ منداحد ۲۶ مصنف ابن الي شيبه ج ۱۳۳ المستد رك ج۲ص ۲۹۲)

یں ہی ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بندےاوراس کے شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کوترک کرنا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٨٢ سنن التريذي رقم الحديث: ٨٥-١° جامع المسانيد واسنن مسند جابر رقم الحديث: ا**١٥٥** 

کھول حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: عمداً نماز کوترک نہ کس لیونکہ جس نے عمداُ نماز کوترک کیا اس سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہو گیا۔

تبيان القرأن

## marfat.com

r• --- | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r : | r :

(منداحدج۵ص ۲۳۸ طبع قديم منداحدج۲۳۹ سنو الحديث: ۲۰۰۵ الحديث: ۲۰۰۵ المعجم الكبيرج ۲۰ قم الحديث: ۱۵۲ مندالثاميين رقم الحديث: ۳۲۰ مندالثاميين رقم الحديث: ۳۲۰ مندالثاميين رقم الحديث: ۳۲۰ منو ۱۳۴ سنو ابن ماجه رقم الحديث: ۳۳۷ المستدرك جاص ۵۳ جهم ۴۳۳ شعب الايمان رقم الحديث:

۱۷۰۱۷ اس حدیث کی سندضعیف ہے' کیونکہ عبد الرحمٰن بن جبیر بن نفیر اور حضرت معاذ کے درمیان انقطاع ہے ) هے ما سرام عند ا

شورى كالمعنى

نیز الشوری: ٣٨ میں فرمایا ہے: "اوران کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں'اس آیت میں' نشسودی'' کالفظ ہے' علامہ راغب اصفہانی الشوریٰ کے معنیٰ میں لکھتے ہیں:

تشاور' مشاورت اورمشوریٰ کامعنیٰ ہے : کوئی شخص کسی معاملہ میں دوسرے کی طرف رجوع کرے تو وہ اس معاملہ میں غور کر کے اپنی رائے بیان کرےاور جس معاملہ میں غور کیا جائے اس کوشوریٰ کہتے ہیں۔

(المفردات جاص ۳۵۶٬ مکتبهنز ارمصطفیٰ بیروت ۱۳۱۸ه )

## مشورہ کرنے کے متعلق احادیث

مثوره کرنے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں: استنساد دسول البلہ صلی اللہ علیہ وسلم لی الاسادی یوم ہدد. (منداحرج ۳۳ م۳۲)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا متشار احدكم احاه فليشر عليه

(سنن ابن ماجدرقم الجديث: ٢٢٥٣)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستشار موتمن.

جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے متعلق مشورہ طلب کیا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی مختص مختص اینے بھائی ہے مشورہ طلب کرے تو وہ اس کومشورہ دے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس سے سی بات کا مشورہ طلب کیا گیا ہوتو وہ اس بات کا امین ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۵۱۲۸ سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۸۳۲ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۷۴۵ منداحمه ۴۵۳۳) معدن بن البی طلحه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه نے جمعہ کے دن خطبه دیا اور اس میں معلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر رضی الله عنه کا ذکر کیا اور کہا: میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھ پر تین مرتبہ

marfat.com

ترار

ٹھونکس ماریں اور میں نے اس کی صرف یہ جہری ایس گریب آگئی ہا اور بے شک کی لوگ جھے کہ دہے ہیں کہ میں اپنا جائشین مقرد کروں اور بے شک اللہ تعالی اپنے وین کو ضائع کرنے والانہیں ہے اور نہ اپنی خلافت کو اور نہ اس شریعت کو جے دے کراللہ تعالی نے اپنے نہی کو بھیجا ہے آگر میری اجل جلد آگئی تو خلافت ان چھاصحاب کے مشورہ سے منعقلہ ہوگی جن سے نہی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت راضی تھے۔الحدیث (سمح مسلم نے فر مایا: جب تمہادے حکام تم میں سے معظر سے ابو ہریوہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تمہادے حکام تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور خوش حال لوگ تنی ہوں اور تمہادے معاملات باہمی مشورہ سے چل رہے ہوں تو تمہادے لیے ذمین کے بہترین لوگ ہوں اور تمہادے خوش حال لوگ بخیل ہوں اور تمہادے خوش حال لوگ بخیل ہوں اور تمہادے خوش حال لوگ بخیل ہوں اور تمہادے خوش حال لوگ بخیل ہوں اور تمہادے خوش حال لوگ بخیل ہوں اور تمہادے لیے ذمین کے اوپر کے حصہ ہوں اور تمہادے معاملات تمہادی عور توں کی طرف مفوض ہوں تو زمین کے بیچے کا حصہ تمہادے لیے ذمین کے اوپر کے حصہ سے بہتر ہے۔ (سنن تر ندی تر قرائدے ندین کے اوپر کے حصہ سے بہتر ہے۔ (سنن تر ندی تر قرائدے نہاں کے اوپر کے حصہ سے بہتر ہے۔ (سنن تر ندی تر قرائدے نہاں کو سے تمہادی کو تر بی تر ہی اور تر بین تر ندی تر بی تر بی تر بی تر بین تر ندین تر ندی تر بین تر ندین تر ندین تر تر بین تر ندین تر ندین تر ندین تر ندین تر ندین تر بین تر ندین ت

الشورى: ٣٨ كاشان نزول

علامه ابوالحس على بن محمد الماور دى التوفى • ٢٥ ه كصح بين: اس آيت كي تغيير من جارتول بين:

- (۱) نقاش نے کہا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آ مدسے پہلے انصار جب کوئی کا م کرتے ہے تو باہم مشورہ کرتے ہے کھر مشورہ کے بعد اس کام کوکرتے ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کی تحسین فرمائی۔
- (۲) جو چیز مشورہ سے مطے ہوجائے وہ اتفاق سے اس پڑل کرتے تھے اور اس سے اختلاف نہیں کرتے تھے حسن بھر کی نے کہا: جولوگ کسی کام میں مشورہ کرتے ہیں وہ اس کام میں ہدایت پر پہنچ جاتے ہیں۔
- (۳) الضحاك نے كہا: جب انصاركو يه معلوم ہوا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاظهور ہوگيا ہے اور نقباءان كے پاس آ محتے ہيں' حتیٰ كه وہ اس پر متفق ہو گئے كہ وہ حضرت ابوابوب انصاری رمنی الله عنه كے مكان میں جمع ہوكر آپ پرايمان لائيں مے اور آپ كی نصرت كریں گے۔
- (۳) ان کو جومہم در پیش ہوتی تھی وہ اس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے اور نیک کام میں کسی کو دوسرے پرتر جی نہیں دیتے تھے۔ (انک والع یونج ۴۰ کارالکتب العلمیہ 'بیروت)

نبی صلی الله علیه وسلم اور آپ کا اصحاب کا باجسی مشاورت سے اہم کا مول کو انجام وینا

اللہ تعالیٰ نے انسار کی اس بات پر مدح فرمائی کہ وہ باہمی مشورہ سے کام کرتے ہیں اور نی سلی اللہ علیہ وسلم ویٹی اور دنیاوی امور ہیں اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے تھے دیٹی امور کی مثال یہ ہے کہ آپ نے اصحاب سے مشورہ کے بعد اذان کا طریقہ مقرر فرمایا اور دنیاوی امور کی مثال یہ ہے کہ آپ نے جنگ بدر ہیں قید یوں کے متعلق اپنے اصحاب سے مشورہ کیا' آیا ان کولل کر دیا جائے یا فعد یہ لے کرچھوڑ دیا جائے ہور جنگ احد میں مشورہ کیا کہ شہر کے اندرہ اگر کوفار سے مقابلہ کیا جائے یا فعد یہ لے کرچھوڑ دیا جائے ہور جنگ احد میں مشورہ کیا کہ شہر کے اندرہ کر کفار سے مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر ان کامقابلہ کیا جائے مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو آپ نے ان کے متعلق اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ البتہ احکام شرعیہ ہیں آپ کی سے مشورہ نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق آپ جس چیز کو جا ہے فرض یا واجب یا حرام یا مکروہ قرار دیتے اور نہی صلی اللہ علیہ واقت کے بعد صحابہ کرام یا ہمی مشورہ سے کیا وہ حضرت ابو یکر صعد یق سے کتاب اور سنت سے احکام مستنبط کرتے تھے اور سب سے پہلاکام جو انہوں نے با ہمی مشورہ سے کیا وہ حضرت ابو یکر صعد یق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنا تھا۔

جلدوتكم

marfat.com

تبياء القرآب

**حضرت عمر رمنی الله عنه نے فرمایا: ہم اس محص کو اپنے دنیاوی معاملات میں امام بنانے پر کیوں نہ رامنی ہوں جس کو** المارات وي معاملات شرامام بنائے يررسول الله صلى الله عليه وسلم رامني موسك تنے۔ ای طرح حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے زیر کمان الشکر جمیجے میں انہوں نے مشورہ کیا اور مانعین زکو ہ اور مرتدین سے قال کرنے میں انہوں نے مشورہ کیااور تمام اصحاب نے بحث وحمیص کے بعد حضرت ابو بکر کی رائے سے اتفاق کر لیا' اسی طرح قرآن كريم كوايك معحف ميں جمع كرنے كے متعلق انہول نے مشورہ كيا اور حفرت عمر كى رائے سے حفرت ابو بكر متفق ہو گئے اورخمر (انگور کی شراب) کی حدیمی با ہمی مشورہ سے اسی (۸۰) کوڑے طے کی گئی اور حضرت علی کی رائے سے سب نے اتفاق کر لیا' پہلے قرآن مجید کوسات لغات پر پڑھنے کی اجازت تھی اور ناوا قف نومسلم ایک دوسرے کی قر اُت پراعتراض کرتے تھے' پھر حضرت حذیف بن بمان رضی الله عند کے مشورہ سے قرآن مجید کو صرف افت قریش پر باقی رکھا گیا اور باقی تمام لغات کوختم کرویا اس کے بعد فرمایا: "اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں " یعنی زکوۃ اور صدقات ادا کرتے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چزوں میں سے صدقہ کرنا صرف مال سے صدقہ کرنے میں مخصر نہیں ہے بلکہ ہرنیکی صدقہ ہے جیسا كه ني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ہر نيك كام صدقه ہے ۔ (صحح ابخاري رقم الحديث: ١٠٠١ محج مسلم رقم الحديث: ١٠٠٥ من التر ندي رقم الحدیث: ۱۹۷۰) خلاصہ بہ ہے کہ جس مال کوخرچ کرنے میں یا جس بات کو کہنے میں یا جس کام کوکرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا معلوم ہواس کا م کوکرنا صدقہ ہے ٰ لہٰ دامقر بین کا لوگوں کے دلوں میں معرفت کے انوار کو پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ بدله کینے اور بدلہ نہ لینے کی آیتوں میں بہ ظاہر تعارض کا جواب الشوريٰ: ٣٩ ميں فر مايا:'' اوران لوگوں كے خلاف جب كوئى بغاوت كرے تو وہ صرف بدلہ ليتے ہيں O'' ججرت سے پہلے مکہ میں جب مسلمان کفار کے مظالم کا شکار ہور ہے تھے تو ان کو کا فرون سے بدلہ لینے کی اجازت نہھی اور ججرت کے بعدمسلمانوں کو کفار سے بولہ لینے کی اجازت دی گئی' لہذا جنگ بدر' جنگ احداور جنگ خندق میں جب مشرکین نے لممانوں برحملہ کیا تو مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی اور کفار کے دانت کھٹے کر دیئے 'ان کوٹل کیا گیا اور ان کوگر فتار کیا گیا۔ اس آیت بریداعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں ظلم اور بغاوت کا بدلہ لینے کی تعریف اور محسین کی گئی ہے والانکہ اس سے پہلی آیت میں بیفر مایا تھا:''اور وہ غضب کے وقت معاف کردیتے ہیں' (الثوریٰ: ۳۷)ای طرح اور دیگر آیات میں بھی ظلم اورزيادتى برمعاف كردين كى فضيلت بيان كى في صاوروه درج ذيل آيات بين: اوراگرتم سزا دوتو اتنی ہی سزا دوجتنی تم کوسزا دی گئی ہےاور ۘۜۘ<u>ۮٳڹؙٵؘڰؘؠؙٛؿؙؠؙڡٚٵؿؠؙۯٳؠؠۣۺ۠ڸڡٵۼۅ۫ؾڹڷؙۊؙۑ؋ؖڎڵؠۣڹ</u> اگرتم صبر کرلوتو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے 🔾 مَرَثُمُ لَهُرَخُيرٌ لِلطِّيرِينَ ٥ (أنمل:١٢١) وَإِذَا مُرَّوا بِاللَّهُ وِمُرَّوا كِدَامًا ٥ (الفرقان: ٢٠) اور جب وہ کمی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت ہے گزرجاتے ہیں۔

علامہ ابوالحن علی بن محمد الماور دی التونی • ۴۵ مهاس کے جواب میں لکھتے ہیں:

ابن جریج نے کہا مشرکین نے جومسلمانوں برظلم کیا تھااس کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کوان کے خلاف تکوارا تھانے کی اجازت ل گئی۔

(۲) ابراہیم نخبی نے کہا کہ باغیوں نے جومسلمان حکومت کے خلاف کارروائی کی اس کی ان کومزادینی واجب ہے ورندا گران

martat.com

ونبياء القرآء

کوسزانددی ادران سے بدلہ ندلیا گیا تو اس سے بیتاثر قائم ہوگا کہ مسلمان حکومت کمزور ہےاوردہ اپنے خلاف سازشوں اور فتنوں کی سرکو بی پر قادر نہیں ہے اور اس سے دیگر حکومت کے مخالفوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ جرائم پر دلیر ہوں گے۔

(m) جب مسلمانوں پر کوئی ظلم کرے تو وہ اس سے بدلہ لیں جتی کہ ظالموں کی قوت کمزور اور مضمحل ہوجائے۔

(المُلَت والعون ع ١٥م ٢٠١ وارالكتب العلمية بيروت)

خلاصہ بیہ ہے کہ جب مسلمانوں کے خلاف اجتماعی طور پر کوئی بغاوت کرے یاظلم کرے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانا واجب ہے اور اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر انفرادی طور پر کوئی ظلم یا زیادتی کرے اور بعد میں اس پر نادم ہواور اپنی زیادتی برمعافی کا خواستگار ہوتو اس کومعاف کر دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا اضل ہے تر آن مجید میں ہے:

وُأَنْ تَعْفُوا أَقْرُبُ لِلتَّقُولَى (البقره: ٢٣٧)

آَتُ التَّفْسَ بِالتَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ وَصَاحَى فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوكَ عَارَةً لَهُ.

اورتمہارامعاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔

جان کا بدلہ جان ہے اور آ کھ کا بدلہ آ کھ ہے اور ناک کا بدلہ ناک ہے اور کان کا بدلہ کان ہے اور دانت کا بدلہ دانت ہے اور مخصوص زخموں کا بدلہ ہے کی جو جوشس اس کومعاف کر دے تو وہ اس

کے لیے کفارہ ہے۔

اورتم میں سے جولوگ صاحب حیثیت اور خوش حال ہیں،
انہیں اپنے رشتہ دارول مسکینوں اور اللہ کی راہ ہیں ہجرت کرنے
والوں پرخرچ نہ کرنے کی شم نہیں کھانی جاہیے ان کومعاف کرنا اور
درگزر کرنا جاہیے کیاتم اس کو پندنہیں کرتے کہ اللہ تہمیں معاف کر

(المائده: ۴۵)

وَلَا يَأْتَلِ أُولُواالْفَضْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةُ آَنُ يُؤْتُوْآ أُولِى الْقُرِّ فِي وَالْمُسْكِينُ وَالْمُغُورِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ وَلْيَعُفُوا وَلْيَصْفَحُوا \* آلَا تُوتُبُونَ آنَ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمُ \* وَاللهُ غَفُورٌ مَّ حِيْمُ (الور: ٢٢)

دے اور اللہ بہت بخشنے والا بے صدر حم فرمانے والا ہے ٥ فرض خواہ اپناحق مقروض کی لاعلمی میں بھی لے سکتا ہے

الشورئ: مهم میں فر مایا:''اور بُرائی کابدلہ اس کی مثل بُرائی ہے' پس جس نے معاف کردیا اوراصلاح کر لی تو اس کا اجراللہ کے ذمہ کرم پر ہے' بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا O''

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی دو تسمیں بیان فرمائی ہیں: ایک وہ تسم ہے جواپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ نہیں لیتی اس کا ذکر ان آیوں میں ہے: اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔(الثوریٰ: ۳۷)اوردوسری قسم وہ ہے جو اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لیتی ہے کیکن ان پر بیہ پابندی ہے کہ وہ صرف اتنا بدلہ لیس جتنا ان پرظلم کیا گیا ہے بدلہ لین اس میں حد سے تجاوز نہ کریں فرمایا: اور بُر ائی کا بدلہ اس کی مثل بُر ائی ہے۔(الثوریٰ: ۴۰) مقاتل وغیرہ نے کہا ہے کہ بدلہ لینا اس صورت پرمحول ہے جب سی محفل پرحملہ کر کے اس کو زخمی کر دیا جائے یا اس کو بُر اکہا جائے یا گالی دی جائے۔

ان آیات سے بیمسئلہ مستدا کیا گیا ہے کہ اگر کسی مخص کا دوسر ہے خص پر حق واجب ہواوروہ اس کاحق اس کو نہ دے رہا ہو اس آیات سے بیمسئلہ مستدا کیا گیا ہے کہ اگر کسی مخص کا دوسر ہے خص پر حق واجب ہواوروہ اس کاحق اس کو نہ دے رہا ہو یا کسی ہوتو اس کے مال سے وہ اپنا حق السمال ہے مثلاً کوئی مالک اپنے نوکر کو شخواہ نہ دے رہا ہویا اس کا مہر نہ نے اس کا مال مفتد اس کا مال مقدار جس دے رہا ہویا اس کا حقد اس کے مال سے اتنی مقدار جس معدد ہم اس کا حرف والیس نہ کر رہا ہوتو حق دار کے لیے جائز ہے کہ وہ بہ قدر حق اس کے مال سے اتنی مقدار جس معدد ہم

marfat.com

طرح بھی لےسکتا مووصول کر لے اور ان کے موقف کی تائیداس مدیث سے موتی ہے:

حضرت عائشرض الله عنها بیان کرتی ہیں کہ صند بن عتب رضی الله عنها نے عرض کیا: یا رسول الله! ابوسفیان بخیل آدی ہے وہ مجھے اتنا خرج نہیں دیتا جو میرے لیے اور میری اولا دے لیے کافی ہو سوا اس صورت کے کہ میں خفیہ طور پراس کے مال سے لے لوں اور اس کو پتا نہ چلے آپ نے فرمایا: تم اس کے مال سے اتنی مقدار لے لوجو تبہارے لیے اور تبہاری اولا دے لیے وستور کے مطابق کافی ہو۔

(می ابخاری رقم الحدیث: ۳۳۱۳ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۳۵۳۳ سنن نسانی رقم الحدیث: ۵۳۳۳ مع المسانید والسنن مندعا نشر رقم الحدیث: ۳۲۱۷)

اس کے بعد فرمایا: ''پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کرلی تو اس کا اجراللہ کے ذمہ کرم پر ہے' اس آیت کے پہلے جزیم کلم کا بدلہ لینے کے جواز کو بیان فرمایا 'بہ شرطیکہ بدلہ لینے بیس حدسے تجاوز نہ کیا جائے اور اس آیت کے دوسرے جز بیس ظلم کا بدلہ نینے اور معاف کرنے کی ترغیب دی ہے' ہم پہلے ظلم کا بدلہ لینے کے جواز کے متعلق احادیث بیان کریں گے' پھرظلم کو معاف کرنے کے متعلق احادیث بیان کریں گے۔

بدلہ لینے کے جواز میں احادیث

ابن عون بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اوراس وقت ہمارے پاس حضرت زینب بنت بحش رضی اللہ عنہا بھی تھیں اس وقت آ پ اپ ہاتھ سے کوئی کام کر رہے تھے میں نے آپ کو اشارہ سے بتایا کہ اس وقت حضرت زینب بھی موجود ہیں آ پ اس کام سے رک گئے اور حضرت زینب بھی موجود ہیں آ پ اس کام سے رک گئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سخت اور نا گوار با تیں کہنے گئیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فر مایا کین وہ سخت با تیں کہنے سے نہیں رکیں تب آ پ نے جھے سے فر مایا تم بھی ان کی سخت باتوں کا جواب دو گھر میں نے ان کو جواب دیا تھر میں ان کی سخت باتوں کا جواب دو گھر میں نے ان کو جواب دیا تھر میں ان کی سخت باتوں کا جواب دو گھر میں ان کو جواب دیا تھر میں ان کو تحت باتوں کا جواب دو گھر میں ان کو جواب دیا تھر میں ان کو تحت باتوں کا جواب دیا تھر میں ان کو تحت باتوں کا جواب دیا تھر میں ان کو تحت باتوں کا جواب دیا تھر میں ان کو تحت باتوں کا جواب دیا تھر میں ان کو تحت باتوں کا جواب دیا تھر میں ان کو تحت باتوں کی تحت باتوں کو تحت باتوں کا جواب دیا تھر میں ان کو تحت باتوں کا جواب دیا تو میں ان پر عال بے آگئی۔ (سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۸۹۸۷)

marfat.com

تبياء القرآء

بدله نه ليخ اورمعاف كرديخ كمتعلق احاديث

حضرت ابوالیسر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ستا ہے: جس نے کسی تنک دست کومہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا'الله تعالی اس کواپنے سائے میں رکھے گا۔

(صيح مسلم: كآب الزيدُ رقم الحديث: ٣٠٤ رقم الحديث بلا محرار: ٣٠٠٠ الرقم المسلسل: ٢٣٧٧

ITT

حضرت علی بن الحسین زین العابدین رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن **ہوگا تو ایک** منادی ندا کرے م کہ اہل فضل کھڑے ہو جائیں' پھر پچھلوگ کھڑے ہوں گئے ان سے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف چلے جاؤ' راستہ میں ان ک فر شیتے ملیں سے اور کہیں ہے: تم کہاں جارہے ہو؟ وہ کہیں ہے: جنت کی طرف فرشتے کہیں ہے: حساب سے پہلے؟ وہ کہیں کے: ہاں فرشتے پوچیں کے: تم کون ہو؟ وہ کہیں گے: ہم اہل فضل ہیں فرشتے پوچیس مے: تہماری کیا فضیلت ہے؟ وہ کہیر گے جب کوئی ہم سے جاہلانہ بات کرتا تو ہم برد باری سے کام لیتے اور جب کوئی ہم برظلم کرتا تو ہم معاف کردیتے اور جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا تو ہم معاف کردیتے ہیں۔فرشتے کہیں گے:تم جنت میں داخل ہو جاؤ' نیک کام کرنے والول کے لیے کیا خوب اجر ہے' پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ مبر کرنے والے کھڑے ہوجا <sup>ن</sup>یں' پھر پچھ**اوگ کھڑے ہوں گے۔ال** ہے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف چلے جاؤ' ان کوراستہ میں فرشتے ملیں سے' ان سے بھی اسی طرح مکالمہ ہوگا' وہ کہیں سے: ہم الل صبر ہیں فرشتے پوچیس کے تم نے س چز رمبر کیا؟ وہ کہیں سے : ہم نے اللہ تعالی کی عبادت کی مشقت رمبر کیا اور ہم مب كر كے الله كى معصيت سے بچى فرشتے كہيں مے بتم جنت ميں داخل ہو جاؤ ' نيك عمل كرنے والوں كا كيا خوب اجر ہے ، پھ ایک منادی ندا کرے گا کہ اللہ کے گھر کے پڑوی کھڑے ہوجا ئیں چھر پچھلوگ کھڑے ہوں گے اوروہ بہت کم ہوں گے ال ہے کہا جائے گا: جنت کی طرف چلؤ راستہ میں ان کوفر شتے ملیں گۓ ان ہے ای طرح مکالمہ ہوگا' فرشتے پوچیس کے :تم تم سبب سے اللہ کے بڑوی ہے؟ وہ کہیں گے: ہم اللہ عز وجل کی رضا کے لیےلوگوں سے ملتے تنے ہم اللہ کی رضا کے لیے مجلم میں شریک ہوتے تھے اور ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے فرشتے کہیں گے :تم جنت میں داخل ہو جاؤ' پس نیک عمل کرنے والوں کا کیا خوب اجر ہے۔(حلیة الادلیاء جسام،۱۲-۱۳۹ دارالکتاب العربی بیوت کے ۱۲۰ طبیة الادلیاء جسام،۱۹۳۱، الدوام

marfat.com

الحديث: ١٢٥١ دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٨ وجرجند كداس مديث كى سند ضعيف بحرفضائل اعمال كر ليركانى ب-)

حسن بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو محف غصہ منبط کر کے اس کا گھونٹ پیتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس محف کی گھونٹ سے بڑھ کرکوئی گھونٹ پینا ہے اور اللہ کے خوف سے جس محف کی گھونٹ سے بڑھ کرکوئی قطرہ پیندنہیں ہے یا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرتا ہے۔ آئکھ سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے اس سے بڑھ کرکوئی قطرہ پیندنہیں ہے یا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرتا ہے۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٢٠٢٨) الزبدلابن السارك رقم الحديث: ١٧٢ الجامع لشعب الايمان رقم الحديث: ٩٥٥)

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: باوقارلوگوں کی لغزشوں کو معاف کردو۔ (سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۳۳۷۵ منداحہ ج۲ص ۱۸۱ الادب المفردرقم الحدیث: ۱۲۷ مند ابویعلیٰ ج۸ص ۲۹۳ طیة الاولیاء ج۹ص ۴۳ الکامل لا بن عدی ج۵ص ۱۹۴۵ جامع المسانیدوالسنن مندعا کشرقم الحدیث: ۳۵۶۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے کسی مسلمان کی لغزش کو معاف کیا قیامت کے دن اللہ اس کی لغزش کومعاف کر دے گا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۲۹۰ سنداحرج ۲۵۳٬ سنن ابن ماجرقم الجدیث: ۲۱۹۹٬ المستدرک ج۲ص ۴۵٬ الجامع لشعب الا بمان رقم الحدیث: ۷۹۵۷)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اپنی زبان پر قابو رکھا الله تعالیٰ اس کے غیوب کی پردہ پوشی کرے گا اور جس نے اپنے غصّہ کو روکا 'قیامت کے دن اللہ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا اور جس نے اللہ کے سامنے اپنے عذر کو پیش کیا اللہ اس کے عذر کو قبول کرلے گا۔

(تاریخ بغدادج۵ص۳۰ الجامع لشعب الایمان رقم الحدیث ۱۹۵۸ اس مدیث کی سندسن ب)

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (قیامت کے دن) ایک منادی دوبار نداکر ہے گا: جس شخص کا اجراللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ جنت ہیں داخل ہوجائے 'تو جس شخص نے اپنے بھائی کومعاف کر دیا ہوگا وہ اٹھ کھڑا ہوگا ' اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :' فیکن عقاداً کہ گائے دیا گئے کہ اللہ ہے ' جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی اس کا اجراللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ (الشوری: ۴۰) (الفعفاء الکبرللعقلی جس سے سے الدر المنور جس سے سے ۱۳۵۹ الجامع لشعب الایمان رقم الحدیث الدر المنور جس سے کسد ضعب الایمان رقم الحدیث الدر المنور جس کے سند ضعیف کین فضائل اعال میں معتر ہے)

امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن الحسین زین العابدین کی باندی ان کو وضوکرا رہی تھی تا کہ وہ نماز کی تیاری کریں' ناگاہ پانی کا لوٹا اس نے ہاتھ سے گرکران کے چبرے پرگر گیا اور ان کا چبرہ وخی ہوگیا' انہوں نے نظر اٹھا کراس باندی کی طرف دیکھا' اس نے کہا: اللہ تعالی فرما تا ہے: ''والکا ظمین الغیظ ''(غصہ کو پینے والے) آپ نے اس سے فرمایا: میں نے عصہ کو پی لیا۔ اس نے کہا: ''والعافین عن الناس ''(لوگوں کو معاف کردینے والے) آپ نے فرمایا: اللہ تم کو معاف کرے اس نے کہا: ''والمائی میجیٹ اللہ تم کو معاف کرے اس نے کہا: ''والمائی میجیٹ اللہ تم کو اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے)(آل عمران ۱۲۳)' آپ نے کرے اس نے کہا: ''واللہ میکون کے اللہ تم کو کہا کے اللہ تم کو کہا تا ہے کہا: ''والٹہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے)(آل عمران ۱۲۳)' آپ نے

جلدوتهم

marfat.com

فيباد القرآد

فرمايا: حاوَتم "زاد جو\_(الجامع لشعب الإيمان ج٠١٥ هـ ٥ مرة الحديث:٩٦٣ كامكتبة المشيد'ريامل ١٣٣٣هـ)

عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ پڑوی کے حقوق میں سے بیہ ہے کہتم اپنی نیکی میں اس کو یا در کھؤاس سے تکلیف دہ چیز کو دور کر واور قرابت کے حقوق میں سے بیہ ہے کہ جب رشتہ دارتم سے تعلق تو ڑے تو تم اس سے تعلق جوڑؤ وہ تم کومحروم رکھے تو تم اس کوعطا کر واور وہ شخص معاف کرنے کا زیادہ ستحق ہے جوسز ا دینے پر زیادہ قادر ہواور جو شخص اپنے سے کمزور پرظلم کرے اس کی عقل بہت کم ہے۔ (الجامع لشعب الایمان ج واص ۵۲۸ رقم الحدیث: ۷۹۷ اس حدیث کی شند جید ہے)

حضرت ابو ہمریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حضرت مویٰ علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب! تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فر مایا: جو شخص باوجود قدرت کے معاف کر دے۔ (الجامع لفعب الایمان ج ۱۰ص ۵۵ زقم الحدیث: ۲۵۲ اس مدیث کی سند ضعیف ہے)

اس کے بعد فرمایا '' بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا''۔

اس آیت میں ظالم ہے مراد وہ مخص ہے جو بدلہ لینے میں صدیے تجاوز کرتا ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس نے اپنے اوپر ظلم کیے جانے کا بدلہ لے لیا تو اب اس سے مواخذہ کرنے کا کوئی جواز ہیں ٥ مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کے خلاف ہے جولوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور روئے زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے در دناک عذاب ہے ٥ اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک پیضر ورہمت کے کاموں میں سے ہے ٥ (الشوریٰ:٣٣۔٣٣)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكصتر بين:

مسلمان جب کافرے بدلہ لے لے تو اس بدلہ لینے پر اس مسلمان کو ملامت کرنے کا کوئی جواز نہیں بلکہ اس کافر سے بدلہ لینے کی وجہ سے اس مسلمان کی تعریف اور شحسین کی جائے گی اور اگر مسلمان کسی ظالم مسلمان سے بدلہ لے پھر بھی اس کو ملامت نہیں کی جائے گی' پس کافر سے بدلہ لینا واجب ہے اور مسلمان سے بدلہ لینا مباح ہے اور مسلمان کومعاف کر دینامستحب

عام مسلمان اپنے او برزیادتی کرنے والے کوخود سزادے سکتا ہے یانہیں؟

اگر حکومت کے بجائے مسلمان خودا پنا بدلہ لے تو اس کی تین صورتیں ہیں:

(۱) اگر مسلمان کے بدن میں کوئی زخم آیا ہو یا اس کا کوئی عضوضا کع ہوا ہواور قاضی کے نزدیک بیے ٹابت ہو گیا ہو کہ بیخض اپنا قصاص لینے کا مجاز ہے تاہم قاضی اس کومنع کرے گا کہ وہ ازخود قصاص نہ لے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی جرائت نہ کرے تا کہ کہیں خون ریزی کا دروازہ نہ کھل جائے اور اگر حکام کے نزدیک اس کے قصاص لینے کاحق ٹابت نہ ہواور وہ قصاص لے لیے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا قصاص لینا جرم نہیں ہوگا اور حکام اور قانون کے نزدیک بیے جرم ہوگا اور اس کوگر فنار کر کے قرار واقعی سزادی جائے گی۔

ر) اگر کسی کے جرم کی سزاحد ہو جیسے زنا کی حدیا چوری کی حدتو کسی عام آ دمی کو بیسزا دینے کاحق نہیں ہے'اگر حاکم کے نزدیک اس کا جرم ثابت نہیں ہوا اور عام آ دمی نے اس کوسزا دی تو اس کو پکڑ کرسزا دی جائے گی کیونکہ عام آ دمی کواپن ہاتھ میں قانون لینے کاحق نہیں ہے اور نہ عام آ دمی کو حد جاری کرنے کاحق ہے اوراگر حاکم کے نزدیک اس کا جرم ثابت ہواور کسی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہوتو اب دوبارہ اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا' کیونکہ اب اس کا وہ کی قائم نہیں رہا جس

جلدويم

تبيإر القرأر

پر حد جاری ہوسکتی ہے اور اگر اس کی حد کوڑے مارناتھی تو پھر اس کو کوڑے مارے جائیں گے کیونکہ اس پر حد جاری ہونے کامحل باقی ہے۔ سے س

(٣) اگرکسی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مالی حق ہوتو اس کے لیے جائز ہے کہ دہ اس سے بہزورا پناحق وصول کر لے مثلاً

اس کی طرف تخواہ لگلتی ہو یا اس کا اس پر قرض ہو یا وَ بن ہو 'یہ اس صورت میں ہے کہ مقروض یا مدیون کو اس کے حق کا علم

ہوادراگر اس کو علم نہ ہوتو اگر صرف اس سے مطالبہ کرنے سے اس کا حق مل سکتا ہوتو پھر اس کو پکڑنا یا گرفتار کرنا جائز نہیں

ہوادراگر محض مطالبہ سے اس کوحق نہ مل سکتا ہو کیونکہ مقروض یا مدیون اس کے حق کا افکار کرتا ہواور اس کے پاس اپنے

حق پر گواہ نہ ہوں تو امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اب بھی اس کو پکڑنا یا اس کو گرفتار کرنا جائز ہے اور امام ابو حنیفہ

کے نزدیک اس صورت میں اس کو گرفتار کرنا جائز نہیں ہے (مقروض سے مراد ہے جس نے اپنی ضرورت کے لیے نجی

قرضہ لیا ہواور مدیون سے مراد ہے جس نے مدت معین کے ادھار پر کوئی چیز خریدی ہو )۔

قرضہ لیا ہواور مدیون سے مراد ہے جس نے مدت معین کے ادھار پر کوئی چیز خریدی ہو )۔

ظلم اور ناحق سرکشی کرنے والوں کے مصادیق

الشوریٰ: ۴۴ میں فر مایا:''مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کے خلاف ہے جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور روئے زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں'ان لوگوں کے لیے در دناک عذاب ہے O''

یعنی جولوگ اسلحہ کے زور پرلوگوں کا مال چھین لیتے ہیں ادر جبراً بھتہ لیتے ہیں' حکومت پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں سے مواخذہ کرےاوران لوگوں کوڈا کا ڈالنے اور جبراً بھتہ لینے ہے رو کے۔

مقاتل نے کہا بظلم اور بغاوت ہے مرادیہ ہے کہ جولوگ علانیہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں' کھلے عام شراب پیتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں اور دیگر گناہ کرتے ہیں' حکومت پر لازم ہے کہ ان کو لگام دے اور ان کی ٹاک میں تکیل ڈالے۔

مقاتل نے کہا: اس سے مراد مشرکین ہیں جو ہجرت سے پہلے مکہ میں مسلمانوں پرظلم کرتے تھے اور ناحق سرکشی کرتے

قادہ نے کہا: یہ آیت ہرفتم کے ظلم کرنے والوں کے لیے عام ہے۔ انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکسوں کی تحقیق

علامہ قرطبی مالکی فرماتے ہیں: علامہ ابو بکر بن العربی نے کہاہے کہ بیآیت:''مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کے خلاف ہے جولوگوں پرظلم کرتے ہیں'' (الشوری:۴۲)سورہ تو بہ: ۹۱ کے مقابلہ میں ہے جس میں فرمایا ہے:

پی جس طرح اللہ تعالی نے نیکی کرنے والوں کے خلاف مواخذہ کی نفی فر مائی ہے اس طرح ظلم کرنے والوں کے خلاف مواخذہ کو ثابت فر مایا ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ اگر سر براہ مملکت کسی ملک کے عوام پران کی آمدنی پرٹیکس لگا دے اور کوئی شخص اس پر قا در ہو کہ وہ فلیس نہ اوا کر سے تو اس کے لیے ٹیکس اوا نہ کرنا جائز ہے یا نہیں 'ہمارے علاء میں سے علامہ بھون مالکی نے کہا: اگر وہ ٹیکس اوا نہ کرنا جائز ہیں ہے اور علامہ ابوجعفر احمد بن نصر مالکی نے کہا: اس کے لیے ٹیکس اوا نہ کرنا جائز ہیں ہے اور علامہ ابوجعفر احمد بن نصر مالکی نے کہا: اس کے لیے ٹیکس اوا نہ کرنا جائز ہے ۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۷ ص ۴۰ دارالفکر ئیروت ۱۴۱۵ھ)

جلدوجم

marfat.com

میں کہتا ہوں: حکومت لیس اس لیے لگاتی ہے کہ اس کواسلی خرید نے کے لیے سر کیں اور بل بنانے کے لیے سر مایہ جاہے اس طرح فوج کو تخواہیں دینے کے لیے سر کاری ہسپتالوں سرکاری اسکولوں کا لجوں اور بع ندرسٹیوں کے سٹاف اور اساتذہ کو سخواہیں دینے کے لیے عدالتوں اور ججوں کے اخراجات اور شخو اہوں کے لیے سرمایہ جاہے۔ اس طرح اور دیگر کھی اور قومی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ جا ہے۔ اس ضرورت کواموال طاہرہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ جا ہے اور یہ حکومت کی مجبوری اور اس کی جائز ضرورت ہے اس ضرورت کواموال طاہرہ ( تجارت کی خام اشیاء اور معنوعات وغیرہ) پرز کو قاور عشرکی آمدنی سے پورا کیا جا سکتا ہے کیاں ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اموال خاہرہ سے زکو قاومول کی جاتی جاتی ہوں کی ہوں کی جاتی ہوں کی ہوں کی جاتی ہوں کی جاتی ہوں کی جاتی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی جاتی ہوں کی 
دوسراالمیہ ہے کہ ملکی اور تو می ضروریات کے علاوہ مرکزی اور صوبائی وزراہ اور ان کے بے تحاشا شاف کے افراجات ان کے سرکاری غیر ملکی دوروں اور ان کے تعیش اور المقوں تلاوں کے افراجات بھی فیکس کی آ مدنی سے بورے کیے جاتے ہیں ان کی تخواہیں اور ان کی مراعات کے افراجات لا کھوں سے متجاوز ہیں اور مہنگائی کے اس دور ہیں جس فنص کی آ مدنی چے ہزار روپ ماہانہ ہواور اس پر پورے کنہ کی کفالت کا بوجھ ہواس کو بھی ان وزیروں اور مشیروں کی شاہ فرچیوں کے لیے فیکس ویتا پڑتا ہو ہو ہواس کو بھی ان وزیروں اور مشیروں کی شاہ فرچیوں کے لیے فیکس ویتا پڑتا ہوں ہوں ہوا ہوں ہواس کی چیز وں پراس کے علاوہ دہرا تہرا فیکس لگا ہوا ہے اور بول عوام اپنی رگوں سے خون کو کشید کر کے سرکاری عملہ کی عیاشیوں کے لیے رقم فراہم کرتے ہیں ایک وقت تھا کہ ۱۹۷۸ می استان چار موبوں پر مشتمل ہے اور ہرصوبہ میں ساٹھ سے زیادہ صوبائی وزراء ہیں مشیروں کی تعداد الگ ہے ' پھر ان کا سٹاف ہے اور یاکتان کے بجد کا بہت بڑا حصر مرکاری عملہ کی عیاشیوں اور شاہ فرچیوں کی تعداد الگ ہے ' پھر ان کا سٹاف ہے اور یاکتان کے بحث کا بہت بڑا حصر مرکاری عملہ کی عیاشیوں اور شاہ فرچیوں کی تعداد الگ ہے ' پھر ان کا سٹاف ہے اور یاکتان کے بحث کا بہت بڑا حصر مرکاری عملہ کی عیاشیوں اور شاہ فرچیوں کی تعداد الگ ہے ' پھر ان کا سٹاف ہے اور یاکتان کے بحث کا بہت بڑا حصر مرکاری عملہ کی عیاشیوں اور شاہ فرچیوں کی تعداد الگ ہے ' پھر ان کا سٹاف ہوں یاکتان کے بحث کا بہت بڑا حصر مرکاری عملہ کی عیاشیوں اور شاہ فرچیوں کی ندر ہوجاتا ہے

پوسان سے بہت اور اکس کے جائز اور واقعی ضروریات کو اموال ظاہرہ سے ذکو قوصول کر کے پورا کیاجائے گھر بھی اگر ضرورت

پوسے تو سر مایہ داروں سے مناسب حد تک ٹیکس لگا کر اس خرج کو پورا کیا جائے اور نخواہ دار طبقہ سے آئم ٹیکس بالکل وصول نہ کیا
جائے اور اگر ان سے بھی ٹیکس لینا تا گزیر ہوتو ان سے آئم ٹیکس لیا جائے جن کی ماہا نہ آمدنی چالیس ہزار روپے سے ذائد ہواور
جن ملاز مین کی ماہا نہ تخواہ چے سات ہزار روپے ہوان سے بالکل ٹیکس نہ لیا جائے۔ اس طرح کھانے پینے کی اشیاء و دواؤں اور دونہ
مرہ کی ضرورت کی چیز وں پر بالکل ٹیکس نہ لگایا جائے کین سے جسی ہوسکتا ہے جب وزیروں اور مشیروں کی بہتھا تا بحرتی نہ کی
جائے ان کے غیر ضروری اسٹاف اور شاہ خرچیوں کو ختم کیا جائے 'صدر اور وزیراعظم کے سرکاری دوروں پر ان کے ساتھ جو بے
جائے ان کے غیر ضروری اسٹاف اور ان کو شاپنگ کے لیے جو بے در لیخ زر مبادلہ دیا جاتا ہے اس سلسلہ کو ختم کیا جائے۔ ایک
غریب ملک جوسود کے قرضوں سے چل رہا ہے' جس کے عوام کی فی کس آمدی چار پانچ نے ہزار روپے ماہا نہ ہے' اس کو یہ اللّے تلّے
غریب ملک جوسود کے قرضوں سے چل رہا ہے' جس کے عوام کی فی کس آمدی چار پانچ نی ہزار روپے ماہا نہ ہے' اس کو یہ اللّے تلّے

تب زیب دیے ہیں۔ ایخ مال کے حق اور عزت کے حق کومعاف کرنے کے سلسلہ میں علماء کے نظریات

اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ کسی مسلمان کا مال کسی دوسرے مسلمان پر نکلتا ہو یا اس کی عزت کسی نے مجروح کی ہوتو آیا وہ اپنے مال یا اپنی عزت کاحق معاف کرسکتا ہے یا نہیں' امام مالک کے نزدیک وہ اپنے مال کاحق تو معاف کرسکتا ہے' اپنی

عزت كاحل معاف نهيس كرسكن كيونكه الله تعالى في فرمايا ب المناه المتيمين على الكينين كفليلمون الكاس.

و ن الناس . (الثوری:۲۴) ظلم کرتے ہیں۔

مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کے خلاف ہے جولوگوں پر

جلدونكم

marfat.com

نیکی کرنے والوں کےخلاف مواخذہ کا کوئی جواز نہیں ہے۔

مَاعَلَى الْمُعْسِنِينَ مِنْ سَبِيلًا (الوبدا) پس اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پراینے مالی حق کومعاف کردیتا توبیاس کی نیکی ہے اور اس سے مواخذہ کرنا جائز نہیں ہاور اگر کوئی اس کی عزت کو مجروح کرتا ہے تو بیاس کاظلم ہے اورظلم کرنے والے پر گرفت کرنا لازم ہے تا کہ وہ ظلم پر دلیر نہ ہو۔ سعید بن میتب نے کہا: نہوہ اپنا مال چھوڑے اور نہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ترک کرے کیونکہ کسی مسلمان کے مال کو غصب كرنا اوراس كوب عزت كرناحرام باور جب اس مواخذه نبيس كيا جائے گاتو جس چيز كوالله تعالى نے حرام كيا ہے اس کوحلال کرنالازم آئے گا اور بیاللہ کے حکم کو تبدیل کرنا ہے اور بیرجا ئزنہیں ہے۔

ابن سیرین نے کہا: وہ اپنے مال کے حق کو بھی معاف کرسکتا ہے اور عزت کے حق کو بھی معاف کرسکتا ہے ' کیا تم نہیں و مکھتے کدانسان اپنے قصاص کے حق کومعاف کرسکتا ہے

امام ما لك في مال كے حق كومعاف كرنے براس حديث سے بھى استدلال كيا ہے:

عبادہ بن الولید بن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والدعلم کی طلب میں انصار کے قبیلہ میں گئے جماری سب سے پہلے حضرت ابوالیسر سے ملاقات ہوئی' جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحابی تھے اور ان کے ساتھ ایک غلام تھا جس کے پاس محائف کا ایک گٹھا تھا' حضرت ابوالیسر اور ان کے غلام دونوں نے ایک قتم کی دھاری دار چا در اور معافری کیڑا بہنا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا: اے چچا! میں آپ کے چہرے برغم وغصہ کے آثار دیکھے رہا ہوں ' انہوں نے کہا: ہنوحرام کے فلال بن فلال شخص پرمیرا مال تھا' میں اس کے گھر گیا' سلام کیا' پھر میں نے پوچھا: وہ شخص کہاں ہے؟ گھر والوں نے کہا: وہ یہال نہیں ہے' پھرا جا تک اس کا نوجوان بیٹا گھر سے نکلا' میں نے اس سے یو چھا: تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا: اس نے آپ کی آ واز سی تو وہ میری ماں کے چھپر کھٹ (پردوں والا بلنگ) میں چھپ گیا' میں نے کہا: اب نکل آ و' مجھے پتا چل گیا ہے تم کہاں ہو؟ وہ باہرنکل آیا' میں نے پوچھا: تم مجھ سے کیوں چھپے تھے؟ اس نے کہا: میں قتم کھا کربیان کرتا مول اور میں آپ سے جھوٹ نہیں بولول گا۔ اللہ کی قتم! میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ میں آپ سے بات کروں اور جھوٹ بولوں اور میں آ بے سے کوئی وعدہ کروں اور اس کے خلاف کروں حالانکہ آپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور الله کی فتم! میں ایک غریب آ دمی ہوں' میں نے کہا: اللہ کی قتم! اس نے کہا: اللہ کی قتم! چرمیں نے اس کے قرض کی دستاویز منظا کر اس کواپنے ہاتھ سے مٹا دیا اور کہا: اگرتم ادا کرسکوتو ادا کر دینا ورنہتم بری الذمہ ہو' پھر حضرت ابوالیسر نے اپنی دونوں آ تکھوں پر انگلیاں رکھ کر کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میری ان دونوں آئکھوں نے دیکھا اور میرے کا نوں نے سنا اور دل کی جگہ ہاتھ رکھ کر کہا: میرےاس دل نے یا درکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے کسی مقروض کومہلت دی یا اس کا قرض معانب كرديا الله تعالى اس كواية سائے ميں رکھے گا۔ الحديث

(صحيح مسلم: الزيدُ رقم الحديث: ٤٦/ رقم الحديث بلا تكرار: ٢٠٠٦ الرقم المسلسل: ٢٣٧٧)

یہ تواس مقروض کے ساتھ نیکی ہے جوزندہ تھااور جوقرض کی حالت میں مرگیا دہ اس نیکی کے زیادہ لائق ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جر ١٦ص ١٧-٥٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

مكدوبهم

ہارے بزد یک ان اقوال میں سیحے قول ابن سیرین کا ہے کہ انسان اپنے مال کا حق بھی معاف کرسکتا اور جان اور عزت کا حق بھی معاف کرسکتا ہے ال کے حق کومعاف کرنے کی دلیل ہے آیت ہے: نیکی کرنے والوں کے خلاف مواخذہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے (التوبہ: ۹۱)اور حضرت ابوالیسر کی حدیث مذکور الصدر ہے اور جان اور عزت کے حق کومعاف کرنے کی دلیل ہے

martat.com

آیت ہے: پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے (الشوری: ۴۰)اور حق قصاص کو معاف کرنے کی آیات ہیں اور بہ کشرت احادیث میں ہے' و اعف عمن ظلمک''جوتم پرظلم کرے اس کو معاف کردو۔
(الجامع لشعب الا بحان رقم الحدیث: ۵۹۷)

عزم ٔ عزیمت اور رخصت کامعنل

الثور کی: ۳۳ میں فرمایا: 'اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک بیضر ور بہت کے کاموں میں سے ہے'۔
یعنی جس نے اذبیت اور تکلیف برداشت کرنے پر صبر کیا اور اس کو معاف کر دیا جس نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا اور اس
سے بدلٹ نہیں لیا اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو اس کا بیصبر کرنا عزائم امور سے ہے اور بیدایسا کام ہے جس کا بندہ کوعز م کرنا
عیا ہے' کیونکہ بیدایسا کام ہے جس کی دنیا ہیں تعریف اور تحسین کی جاتی ہے اور آخرت میں اس پر اجر عظیم ملتا ہے۔
عیا ہے' کیونکہ بیدایسا کام ہے جس کی دنیا ہیں تعریف اور تحسین کی جاتی ہے اور آخرت میں اس پر اجر عظیم ملتا ہے۔
اس آیت میں 'عزم' کا لفظ ہے' علامہ حسین بن راغب اصفہائی اس کام سے کتنا ہی روکے میں بیکام ضرور کروں گا'
مرم کامعنیٰ ہے: دل میں کسی کام کا پیا اور پختہ اراوہ کر لینا' خواہ کوئی اس کام سے کتنا ہی روکے میں بیکام ضرور کروں گا'
اس لیے جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے اصالہ فرض کیا ہے ان کوعز بیت کہتے ہیں اور کسی بیش آ مدہ شکل یا عارضہ کی بناء پر اس فرض
میں جو آسانی کر دئی جاتی ہے۔ ان اوقات میں دور کھات فرض ہیں' اس کو رخصت کہتے ہیں۔
اور سفر کی مشقت کی حجہ سے ان اوقات میں دور کھات فرض ہیں' اس کو رخصت کہتے ہیں۔

(المفردات ج ٢ص ٣٣٣ ملخصاً وموضحاً ، كمتبدز ارمصطفی الباز كد كرمه ١٣١٨ هـ)

علامه مجد الدين المبارك بن محمد الجزري التوفى ٢٠٦ ه لكصة بين:

عزم کامعنیٰ ہے: وہ فرائض جن کوتمہارے کرنے کا اللہ تعالی نے عزم کیا ہے ایک قول میہ ہے کہ جس کام کے کرنے پر تہاری رائے پختہ اورمؤ کد ہوگئ اورتم نے اس کام کوکرنے کا اللہ تعالیٰ سے عبد کر لیا۔ حدیث میں ہے:

اے جاہے کہ وہ پوری کوشش اور قطعیت سے سوال کرے۔

ليعزم المسئلة.

(میچ ابخاری:الدعوات:۲۱ میچ مسلم الذکر: ۸ منداحدج ۲۳۳ (۲۳۳

حضرت ام سلمہ نے فرمایا:''فعزم اللہ لمی ''، اللہ نے میر ہے لیے قوت اور صبر کو پیدا کر دیا۔ (سیح مسلم البنائز: ۵) ایک اور حدیث میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت البو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: تم وتر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا: رات کے اول حصہ میں' پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: تم وتر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا: رات کے آخری حصہ میں' آپ نے حضرت ابو بکر سے فر مایا: تم نے احتیاط پھل کیا اور حضرت عمر سے فر مایا: تم نے عزیمت پڑھل کیا۔ (سنن ابوداؤڈ الوتر: کا سنن پہتی جسم ۳۵ سنداحدج سام ۳۰۹)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مراديقى كه حضرت ابو بكر كوخد شدتها كه كہيں نيند كے غلبہ سے وتر فوت نه ہوجائيں'اس ليے انہوں نے احتياط سے كام ليا اور وتر كو پہلے پڑھ ليا اور حضرت عمر كو اعتاد تھا كہ ان كوتبجد كى نماز پڑھنے كى قوت ہے'اس ليے انہوں نے اصل كے مطابق وتر رات كے آخرى حصہ ميں پڑھے اور بغير احتياط كے عزم ميں كوئى خيرنہيں ہے كيونكہ جب تک قوت كے ساتھ احتياط نه ہوتو انسان ہلاك ہوجاتا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے: ''المنو کو قعز مذمن عز مات الله ''لینی زکو قاللد تعالی کے حقوق میں سے ایک حق ہے اور اس کے واجب ہے۔ (سنن ابوداؤ دُ الرکو ق:۵ سنن النمائی الرکو ق:۵ سنداحمہ ج۵ص ۲۰٫۸)

جلادتم

marfat.com

ایک اور حدیث میں ہے: الله رخصت برعمل کرنے کو بھی ای طرح ببند کرتا ہے جس طرح عزیمت برعمل کرنے کو بسند كرتا ب- (منداحدج عص ١٠١ النهاييج ١٠٥ ١ النهايية ١٠١٥) دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه) علامه محمر بن مكرم ابن منظور افريقي متو في اله ه لكھتے ہيں: عزم كامعنى ہے: كوشش كرنا اورعزم كامعنى ہے: تم نے اپنے ول ميں جس كام كى كره باندھ كى اورعزم كامعنى ہے: تم نے سى كام كوكرنے كى قىم كھانى " اولو العزم من الرسل " كامعنى ب: وه رسول جنہوں نے الله تعالى سے كيے ہوئے عہد كو يورا كرنے كاعزم كيا انفير ميں ہے كەحفرت نوح عليه السلام حضرت ابراہيم عليه السلام حضرت موى عليه السلام اور حضرت سيدنا محم عليه الصلوة والسلام اولوالعزم رسل بين اورعزم كامعنى صبر ب عديث مين ب: حضرت سعد في كها: "فسلما اصابنا البلاء اعتفر منا لذالك "مم يرجب مصيبت آئى توجم نے اس يرعزم كيا يعنى صبر كيا اوراس مصيبت كوبرداشت كيا۔ ابن مظور نے کے اور بھی بہت معانی لکھتے ہیں۔(لسان العرب ج ۱۵۰۰۰ وارصادر بیروت ۲۰۰۴ء) اور جسے اللہ تم راہ کر دنے اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے: کیا (دنیا میں) واپس جانے کی کوئی صورت ہے 0 اور ہ ان کو دیکھیں گے کہ جب ان کو دوزخ پر اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت سے سر جھکائے ہوئے كن الخيوں سے ديكھ رہے ہوں گے اور ايمان والے كہد رہے ہوں گے كد ب نقصان زدہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا' سنو! بے شک ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں ہیں O اور اللہ کے سوا ان کے کوئی حمایتی نہیں ہیں جو ان کی مدد کر سکیر اور جسے اللہ مم راہ کر دے اس کے لیے کوئی سیرھی راہ نہیں ہے 0 تم اینے رب کا

marfat.com

11-

لی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے ادر اگر ان کے گناہوں کی وجہ ت

را ہے 0 تمام آسانوں اور زمینوں میں اللہ بی

marfat.com

تبيار القرآن

اليه يرد ٢٥

امرنا ماکنت تاری مااکنت تاری مااکنت کار الریمان ولان جعلنه (قرآن) کادی ک جان می بها آب از فود پذین جائے کہ کتاب کا چیز جاورایمان کیا ج کی جم خاس کور انتھاری کی جائی ہیں جائے می عباد نا خواتک کتھاری الی کور انتھاری الی کتاب کوؤر بنادیا جس می بندوں میں ہے جس کو چاہیں ہمایت دیے ہیں اور بے ٹک آپ فرور مراط متقیم کی محراط مستقیم کی محراط اسلام الذی کی کمانی السلون کو مکا میں مراب کا بالک ہے طرف ہمایت دیے ہیں 0 اللہ کے رائے کی طرف جو آبانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا بالک ہے میں دیے ہیں 0 اللہ کے رائے کی طرف جو آبانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا بالک ہے میں دی جو دی چھے دی چھے دی چھے دی چھے دی جو دی چھے دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو دی چھے دی جو چھے دی جو دی چھے دی جس کے دی جو دی چھے دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی

فِي الْاَرْضُ ٱلْالِي اللهِ تَصِيرُ الْأُمُونُ ﴿

سنو!الله بي كي طرف تمام كام لوشيخ جي ٥

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جے اللہ کم راہ کر دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہے اور آ ب دیکھیں گے کہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے نہ ان کو دیکھیں گے کہ جب ان کو دیکھیں گے نہ جب ان کو دو ذرخ پر اس حال میں چش کیا جائے گا کہ وہ ذلت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گئ کن انھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور ایمان والے کہدرہے ہوں گے کہ جب اور ایمان والے کہدرہے ہوں گے کہ جب اور ایمان والے کہدرہے ہوں گے کہ بے شک نقصان زدہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور گھر والوں کو قیامت کے وان نقصان میں ڈال دیا' سنو بے شک ظلم کرنے والے دائی عذاب میں ہیں 0اور اللہ کے سواان کے کوئی جمایتی نہیں ہیں جوان کی مدد کر سکیس اور جے اللہ گم راہ کردے اس کے لیے کوئی سیدھی راہ نہیں ہے 0 (الٹوریٰ ۲۶ سے ۲۰)

الله تعالیٰ کی طرف ہدایت دینے کی نسبت کرتی جا ہے اور گمراہ کرنے کی نسبت شیطان۔۔۔۔ کی طرف کرنی جا سبر

<u>ی طرف کرتی جا ہے</u>

الشورى: ٣٣ كالمعنى ہے: اور جس كے ليے الله كم راى كو پيدا كر دے اس كاكوئى مد كارنبيں ہے جو الله تعالى كے كم راہ كرنے كے بعد ازخود ہدايت دے دے۔ كرنے كے بعد ازخود ہدايت دے دے۔ كرنے كے بعد ازخود ہدايت دے دے۔ اس آيت كي تفيير ميں لكھا ہے: اس آيت ميں بي تصريح ہے كہ كم راہ كرنا الله كى طرف سے ہوتا ہے۔ اس آيت كي تفيير ميں لكھا ہے: اس آيت ميں بي تصريح ہے كہ كم راہ كرنا الله كى طرف سے ہوتا ہے۔ (تفير كبيرج وس ١٠٨٨ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بيروت ١٣١٥هـ)

بندہ کے لیے اللہ تعالیٰ آسی چزکو بیدا فرما تا ہے جس کو بندہ اختیار کرتا ہے ورنہ جزاء اور سزا ہے معنیٰ ہول گے اور بندہ جب کفر اور شرک کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے و سے افعال پیدا کر دیتا ہے تاہم ہمارے نزدیک یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ گم راہ کرنا اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اچھائی کی نسبت کرنی چاہیے اور کہ ائی کی نسبت بندہ کو اپنے نفس کی طرف کرنی چاہیے ہمرچند کہ ہدایت اور گم راہی دونوں اللہ کی طرف سے جن کیکن کہنا یوں چاہیے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے جن کیکن کہنا یوں چاہیے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے جن کیکن کہنا یوں چاہیے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔

اس کے بعد فرمایا: ''اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے۔ کیا دنیا میں واپس جانے کی اس کے بعد فرمایا: ''اور آپ دیکھیں گے کہیں گے۔ کیا دنیا میں واپس جانے کی

علددهم

marfat.com

تبيأر القرأر

Marfat.com

كوئى صورت ہے؟''

اس کامعنیٰ میہ ہے کہ جب کفار آخرت میں عذاب کی شدت کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ دوبارہ دنیا میں واپس جانے کو طلب کریں گے اوراس قتم کی آیات قر آن مجید میں بہت ہیں لیکن ان کو دنیا میں واپس ہمیجا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کوعلم ہے کہ اگران کو دنیا میں واپس بھیج ویا جائے تو وہ پھر دہی کام کریں گے جو وہ اس سے پہلے کرتے رہے تھے۔

الشوریٰ: ۴۵ میں فر مایا:''اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ جب ان کو دوزخ پراس خال میں پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گئے کن انکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گئے'۔

اس سوال کا جواب کہ قرآن مجید کی آیک أیت میں قیامت کے دن کفار کے بینا ہونے کا ذکر

ہے اور دوسری آیت میں نابینا ہونے کا ذکر ہے

یعنی وہ پوری طرح آئکھیں کھول کرنہیں دیکھ رہے ہوں گے جس طرح کوئی شخص اس چیز کو دیکھتا ہے جواس کو بہت پیند اور مرغوب ہواور جس چیز سے انسان بہت خوف ز دہ اور دہشت ز دہ ہواس کوتھوڑی سی پیکیں اٹھا کر دیکھتا ہے' خصوصا اس چیز کو جس کا منظر بہت خوفناک اور بہت دہشت ناک ہو۔

اس آیت پر میاعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے:

۔ اور اللہ قیامت کے دن ان کومونہوں کے بل اٹھائے گا'اس

وَفَيْشُرُهُمْ مِينَاهُمُ الْمِقَامِةِ عَلَى وُجُوهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًّا وَ

وقت بیاندھے بہرے اور گونگے ہوں گے۔

صُمُّا . (بن اسرائیل: ۹۷)

اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ کفار قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو وہ اندھے ہوں گے اور الشوریٰ: ۴۵ سے بیمعلوم ہوا کہاس وقت وہ بینا ہول گے اور کن انکھیوں سے دیکھ رہے ہول گے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ ہوسکتا ہے ابتداء میں وہ بینا ہوں اور بعد میں ان کی بینائی سلب کرکے ان کواندھا کر دیا جائے اور پیھی ہوسکتا ہے کہ کفار کا ایک گروہ بینا ہواور دوسرا گروہ اندھا ہو۔

نیز اس آیت کے آخر میں فر مایا ہے:''سنو! بے شک ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں ہیں''۔

معتزلہ یہ کہتے ہیں: جس طرح کفار ظالم ہیں اسی طرح نساق بھی ظالم ہیں' پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ جومسلمان گناہ کبیرہ کر کے بغیر تو بہ کے مرگیا اس کو دائمی عذاب ہوگا' اس کا جواب یہ ہے کہ قر آن مجید میں جب ظالم کا لفظ مطلقاً آئے تو اس سے کا فرمرا دہوتا ہے جبیبا کہ اس آیت میں ہے:

ظلم کرنے والے کا فرہی ہیں 🔾

وَٱلْكُوْرُونَ هُو الظَّلِمُونَ ۞ (القره:٢٥٣)

کیونکہ جب منداورمندالیہ دونو ل معرفہ ہوں اور ان کے درمیان ضمیر فصل ہوتو پھر مند کا مندالیہ میں حصر ہوتا ہے۔اور اس کی تاکیداس کے بعدوالی آیت سے ہوتی ہے:

الشورى: ٣٦ ميں فرمايا: ''اور اللہ كے سواان كے كوئى حمايتى نہيں ہيں جوان كى مدوكر سكيں اور جسے اللہ كم راہ كر دے اس كے ليے كوئى سيدھى راہ نہيں ہے O''

یں گیا ہے۔ اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ کفار جن بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ان کی اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان کی شفاعت نہیں کر سکیس گے اور ان کا مقصد نا کام ہوگا۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے :تم اینے رب كا تھم مان لواس سے پہلے كہوہ دن آ جائے جوالله كی طرف سے ملنے والانہيں ہے اس

marfat.com

ون نہمارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی 0 پس اگر یہ اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان کا گران بنا کرنہیں بھیجا' آپ کے ذمہ تو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے اور بے شک جب ہم انسان کو اپنے پاس سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جا تا ہے اور اگر ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئے تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے 0 تمام آسانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے' وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے' وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹیاں دے معلم والا کو چاہے بیٹا در کر دے' وہ بے حدملم والا کر وہا تا ہے۔ اولا دکر دے' وہ بے حدملم والا کہت قدرت والا ہے 0 (الثوری یا ہے۔ وہ بیٹیاں عطا کر دے اور جس کو چاہے بے اولا دکر دے' وہ بے حدملم والا بہت قدرت والا ہے 0 (الثوری یا ہے۔ وہ بیٹیاں عطا کر دے اور جس کو چاہے بے اولا دکر دے' وہ بے حدملم والا بہت قدرت والا ہے 0 (الثوری یا ہے۔

وعداور وعیدسنانے کے بعد انسان کواللہ پرایمان لانے کی دعوت

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے ایمان اور اعمال صالحہ اور آخرت میں اجروثواب کی بشارت دی تھی اور ایمان نہ لانے اور اللہ تعالی کے ادکام کی نافر مانی پر قیامت کے دن عذاب کی وعید سائی تھی اور ان خبروں سے مقصود یہ تھا کہ انسان اللہ تعالی پر ایمان لے آئے اس لیے یہاں فر مایا ہے کہتم اس دن کے آنے سے پہلے ایمان لے آؤجو لینے والانہیں ہے اس دن سے مراد موت کا دن ہے ، یا قیامت کا دن ہے اور یہ دونوں دن گئے والے نہیں ہیں اور موت کے وقت انسان عذاب کے فرشتوں کو دیکھے لیتا ہے اور قیامت کے دن بھی غیب کی خبروں کے وقوع کا مشاہدہ کر لیتا ہے اس لیے موت کے وقت ایمان لانا مفید ہوگا اور نہ قیامت کے دن اور اس دن اللہ کے عذاب سے انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ قیامت کے دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور اگر انسان اس دن و نیا عیں کے ہوئے کہ کا موں کا انکار کرے تو اس کا یہ انکار کرنا بھی اس کے لیے کوئی جائے بناہ بوگی اور اگر انسان اس دن و نیا عیں کے ہوئے کہ کے اور گران اور محافظ بنا کرنہیں بھیجا 'آپ کے ذمہ تو صرف دین کواس سے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے ہم نے آپ کوان کے اور پر گران اور محافظ بنا کرنہیں بھیجا 'آپ کے ذمہ تو صرف دین اسلام کو پہنچا دینا تھا سووہ آپ نے نہ بنچا دیا۔

انسان کے کفر کا سبب

اس کے بعد فر مایا:''اور بے شک جب ہم انسان کواپنے پاس سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اگر ان کے گناہون کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئے تو بے شک انسان بہت ناشکراہے O''

آیت کے اس حصہ میں یہ بتایا ہے کہ کفار کی اپنے نداہب باطلہ پراصرار کرنے کی وجہ کیا ہے'اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا میں وافر مقدار میں نعمتیں حاصل ہوئی' جس کی اور بہت سے لوگوں پر ان کوریاست حاصل ہوئی' جس کی وجہ سے ان میں تکبراورغرور پیدا ہوگیا اور جس کی پیروی کرنے میں ان کو عارصوں ہونے لگا' اس لیے فر مایا:'' اور بے شک جب ہم ان کو ایسے پاس سے رحمت چھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے'' چکھانے کا لفظ اس لیے فر مایا کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں یہ بہت معمولی نعمت ہے' جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہو' پھر فر مایا: اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے' مثلاً کوئی بیاری یا تک دی تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے' یعنی جب ہم اس کو نعمتیں اور راحیتیں عطافر ماتے ہیں تو یہ ہماراشکرا وا نبیس کرتا بلکہ ان نعمتوں کواپی عقل اور فہم کا نتیجہ بھمتا ہے اور جب ہم اس پر کوئی مصیبت نازل کرتے ہیں تو یہ اس مصیبت میں نویہ اور استغفار کرکے ہماری طرف رجوع نہیں کرتا۔

الشوریٰ: ۵۰\_۴۹ میں فر مایا:''تمام آسانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹے عطا فر مائے یا جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کردے اور جس کو چاہے بے اولا دکر

فلددتهم

دے وہ بے حدملم والا بہت قدرت والا ب O " مذکر اور مو نث کی بیدائش کی علامات

ان آنوں میں بیربتایا ہے کہ تمام آسانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے اور ہر چیز اس کے زمیر قدرت اور زمینوں ہے اور اس کی قدرت کے آثار میں سے بیہ ہے کہ وہ جس کو چاہے اولا دکی نعمت سے نواز تا ہے اور جس کو چاہے محروم رکھتا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں بانجھ ہوں اور وہ بیر چاہیں کہ ان کے اپنے نطفہ اور نسوانی انڈے سے اولا دہوتو کسی طریقہ سے بھی ان کی اولا دنہیں ہوسکتی میسٹ ٹیوب کے ذریعہ نہ کلونگ کے ذریعہ اس لیے اولا دکا حصول اللہ تعالی کے ضل کے بغیر نہیں ہوسکتا۔

ان آیوں میں انسان کے ہاں اولاد کے ذکریا مؤنث ہونے کا ذکر ہے اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں: حضرت توبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میبودی کے سوال کے جواب میں فر مایا: مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زر د ہونا ہے جب بید دونوں پانی جمع ہوجا نمیں تو اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ پالے تو اللہ کے تھم سے مؤنث پیدا ہوتی ہے گھر لے تو اللہ کے تھم سے ذکر پیدا ہوتا ہے اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غلبہ پالے تو اللہ کے تھم سے مؤنث پیدا ہوتی ہے گھر وہ میہودی آپ کی تقد بق کر کے چلا گیا۔ (میج مسلم کا بانی مرد کے پانی پر غلبہ پالے تو اللہ کے تھم سے مؤنث پیدا ہوتی ہے گھر

علامہ ابوعید اللہ محد بن احمد مالکی قرطبی متونی ۲۲۸ و لکھتے ہیں کہ نقاش نے کہا ہے کہ:

ہر چند کہ اس آیت کا تھم عام ہے کین ہے آیت بالخصوص انبیا علیہم السلام کے متعلق نازل ہوئی ہے محضرت لوط علیہ السلام
کو اللہ تعالی نے صرف بیٹمیاں دیں ان کو بیٹے نہیں دیۓ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے دیۓ ان کو بیٹمیال نہیں دیں ای طرح حضرت آدم علیہ السلام اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے اور بیٹمیاں دیں اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے اور بیٹمیاں دیں اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے اور بیٹمیاں دیں آپ کو تین بیٹے دیئے: حضرت قاسم حضرت عبد اللہ ان کو الطبیب اور الطاہم مجمی کہا جاتا ہے بیدونوں صاحبز اور حضرت خدیجہ سے ہوئے اور حیار بیٹمیاں میں حضرت نہیا کے بطن سے ہوئے اور حیارت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن اللہ عنہا کے بطن اللہ عنہا کے بطن اللہ عنہا کے بطن اللہ عنہا کے بطن اللہ عنہا کے بطن اللہ عنہا کے بطن اللہ عنہا کے بطن اللہ عنہا کے بطن اللہ عنہا کے بطن میں اللہ عنہا کے بطن میں دیں دی اور محضرت نہیا علیم السلام سے اور اور نہیں ہوئی 'جیسے حضرت کی اور حضرت میں علیہ السلام ۔

خلاصہ ریہ ہے کہ اولا دہونے یا نہ ہونے یا ندکر یا مؤنث ہونے میں ہر مخص کے لیے کسی نہ کسی نبی کی زندگی میں نمونہ ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن ج١١ص٣٦ مطبوعہ دارالفکر بیروت ١٣١٥هـ)

بٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پرمقدم کرنے کی وجوہ

الشوري: ٣٩ مين الله تعالى في فرمايا بين و وجس كوجا بينيال و اورجس كوجا بيني عطا فرمائ "اس آيت مين

جلدوتهم

بٹیاں دینے کو بیٹے دینے پر مقدم فرمایا ہے امام رازی نے اس تقدیم کی حسب ذیل وجوہ بیان فرمائی ہیں:

(۱) بینے کا پیدا ہونا خوشی کا باعث ہے اور بٹی کا پیدا ہوناغم کا باعث ہے اگر پہلے بیٹے کا ذکر فرما تا اور پھر بیٹی کا تو انسان کا ذہن خوشی سے غم کی طرف نتقل ہوتا اور جب پہلے بٹی دینے کا ذکر فرمایا ور پھر بیٹا دینے کا تو انسان کا ذہن غم سے خوشی کی طرف نتقل ہوگا اور بیکریم کی عطا کے زیادہ لائق ہے۔

(۲) جب الله تعالی پہلے بیٹی دے گاتو بندہ اس پر صبر اور شکر کرے گا کیونکہ اللہ تعالی پر کوئی اعتر اض نہیں ہے اور جب اس کے بعد اللہ تعالی بیٹا دے گاتو بندہ جان لے گا کہ بیاللہ تعالی کافضل اور اس کا احسان ہے بھر اس کا شکر اور اس کی اطاعت زیادہ کریے گا۔

(۳) عورت کم زوراور ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہے' اس لیےعورت کے ذکر کے بعد مرد کے ذکر کرنے میں بیے حکمت ہے کہ جب عجز اور حاجت زیادہ ہوتو اللہ کی عنایت اور اس کافضل زیادہ ہوتا ہے۔

(٣) عموماً ماں باپ کے نزویک بیٹی کا وجود حقیر اور نا گوار ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں عرب بیٹیوں کو زندہ فن کر دیتے سے اللہ تعالیٰ فی بیٹیوں کے ذکر کو بیٹوں کے ذکر پر مقدم کر کے یہ ظاہر فر مایا کہ لوگوں کے نزدیک بیٹی حقیر اور نا گوار ہے کیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹی مرغوب اور بہندیدہ ہے اس لیے اس نے بیٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پر مقدم فر مایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کسی بشر کے لیے حمکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے ماسوا دی کے یا پردہ کی اوٹ سے 'یا اللہ کسی فر شتے کو بھیج دے پس وہ اللہ کے علم سے جو اللہ چاہوہ وہ دی کرے 'بے شک وہ بہت بلند' بے حد حکمت والا ہے ١٥ ای طرح ہم نے اپنے علم سے آپ کی طرف روح (قرآن) کی وی کی ہے' اس سے پہلے آپ ازخود بینہیں جانے سے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے' لیکن ہم نے اس کتاب کونور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہوایت دیتے ہیں اور بے شک آپ ضرور صراط متقیم کی طرف ہوایت دیتے ہیں ۱۵ اللہ کے راستے کی طرف جو آسانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے' سنو! اللہ بی کی طرف تمام کا مالو منے ہیں ۱۵ (الثوریٰ: ۱۵-۵۱)

الله تعالى سے ہم كام مونے كى تين صورتيں

علامه ابوالحن على بن محمد الماور دى التوفى ٥٥٠ ه لكھتے ہيں:

نقاش نے بیان کیا کہ اس آیت کے نزول کا سبب میہ ہے کہ یہود نے ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے میہ کہ اگر آپ سے نبی ہیں تو آپ اللہ سے کلام کیوں نہیں کرتے اور اللہ کی طرف کیوں نہیں ویکھتے جیسا کہ حضرت موی علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا اور اس کی طرف دیکھا' اس وقت میہ آیت نازل ہوئی۔

اس آیت میں فرمایا ہے:" اور کسی بشر کے لیے میکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے ماسواوی کے پہال وی کی تفسیر میں دوتول ہیں۔

(۱) مجامد نے کہا: اس کے قلب میں کسی معنیٰ کو ڈال دیا جاتا ہے کس وہ الہام ہے۔

(٢) زہير بن محمد نے كہا: اس كوخواب مين كوئى چيز دكھائى جاتى ہے۔

اس کے بعد فرمایا: ''یا پردہ کی اوٹ سے'۔زہیرنے کہا: جیسے اللہ تعالیٰ جفرت موئی علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔
پھر فرمایا: ''یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے پس وہ اللہ کے تھم سے جواللہ جا ہے وہ وحی کرے' زہیر نے کہا: اس سے مراد
حضرت جریل ہیں اور اس وحی کے ذریعہ انبیاء علیہم السلام سے خطاب ہوتا ہے' انبیاء علیہم السلام بالمشافہ فرشتے کود یکھتے ہیں
اور اس کا کلام سنتے ہیں اور اس طرح حضرت جریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروحی لاتے تھے۔

جلدوتهم

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: حضرت جریل علیه السلام برنی برنازل موسے لیکن مارے نی سیدنا محملی التدعليه وسلم اور حعزت عيسى اور حضرت موى اور حصرت زكريا صلوات التدعليهم اجمعين كےسوا ان كوكسى نے نہيں ويكھا اور ان كے علاوہ دوسر بيوں يروحي البام كي صورت ميں نازل ہوتي تقي \_ (الكعد دالعيون ج٥ص١١٦ دارالكتب العلمية بيردت) یاس آیت (الشوری ۵۱) کی مخفر تغییر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں بیان فرمائی میں: (۱) الله تعالی وی فرمائے کردہ کی اوٹ سے کلام فرمائے کیا فرشتہ کے ذریعہ کوئی پیغام جیمیج اس آیت کی تغییر میں مفسرین نے وقی پر مفصل بحث کی ہے'ہر چند کہ ہم تبیان القرآن کی جلد اول میں اس پر بحث کر چکے ہیں لیکن آیت کی مناسبت سے ی**ہاں بھی** کچھضروری امور بیان کرنا جا ہے ہیں' اس بحث میں ہم وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گئے منرورت وحی اور ثبوت و**حی** كوبيان كريس كے اوروى كى اقسام بيان كريس كے فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة يليق

وحي كالغوى اوراصطلاحي معني

علامه ابن اثيرجزري لكصة بين:

حدیث میں وحی کا بہ کشرت ذکر ہے ' لکھنے اشارہ کرنے' کسی کو بھیجنے' الہام اور کلام تنفی پر وحی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ (نهابه جهم ۱۷۳ مطبوع مؤسسة مطبوعاتی ایران ۱۳۶۳ ه

علامه مجدالدين فيروزآ بادى لكصة بن.

اشاره ٔ لکھنا' مکتوب ٔ رسالیة 'الهام' کلام خفی' ہروہ چیز جس کوتم غیر کی طرف القاء کرواسے اور آ واز کو وحی کہتے ہیں۔ (قاموى جهم ٥٤٩ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٢ه)

علامهزبيدي لكعة بن

وتی اس کلام کو کہتے ہیں جس کواللہ تعالی اپنے نبیوں کی طرف نازل فرما تا ہے۔ ابن الا نباری نے کہا: اس کو وتی اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کولوگوں سے مخفی رکھتا ہے اور وی نبی کے ساتھ مخصوص ہے جس کولوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے کوگ ایک دوسرے سے جوخفیہ بات کرتے ہیں وہ وی کا اصل معنیٰ ہے قرآن مجید میں ہے:

اور اس طرح ہم نے سرکش انسانوں اور جنوں کو ہرنی کا دشمن بنا دیا جوخفیہ طور ہے ملمع کی ہوئی جموٹی بات (لوگوں کو) دھوکا (الانعام:١١٢) ويغ كے ليے ايك دوسر عكو بينياتے ہيں۔

وَكُنْ لِكَ جَعَلْمَالِكُلِّ نَجِي عَدُ وَّاشَيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِي بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ الْقُوْلِ غُرُدُوا .

اور ابوا الخن نے کہا ہے کہ وی کا لغت میں معنی ہے: خفیہ طریقہ سے خبر دینا' ای وجہ سے الہام کو وی کہتے ہیں' از ہری نے کہا ہے: اس طرح سے اشارہ کرنے اور لکھنے کوبھی وی کہتے ہیں اشارہ کے متعلق میآ بہت ہے:

سوز کریا این قوم کے سامنے (عبادت کے ) حجرہ سے باہر نکائ پی ان کی طرف اشاره کیا کرتم صبح اور شام (الله کی ) تنبیج کیا کرون فَحُرَجٌ عَلَى كَوْمِهِ مِنَ الْمِعْرَابِ فَأَوْتَى إِلَيْهِمْ أَنْ

سَيِّحُوْ الْكُرُةُ وَعَشِيًّا ۞ (مريم ١١) اورانبیا علیم السلام کے ساتھ جوخفیہ طریقہ سے کلام کیا گیااس کے متعلق ارشاد فرمایا:

اورکوئی بشراس لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے محرومی سے یا بردے کے چیھے سے 'یا کوئی فرشتہ جھیج دے جواس کے تھم

وَمَاكَانَ لِيَشْوِرَانَ يُكِلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْمِنَ وَرَآيَي جِابِ أَوْيُرْسِل رَسُولِلافَيُوْمِي بِإِذْتِهِ مَايَكَاءُ.

(الثورى: ۵۱) سے وہ كينجائے جواللد جا ہے۔

جلاوتم

martat.com

بیر کی طرف دحی کرنے کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بشر کوخفیہ طور سے کسی چیز کی خبر دی یا الہام کے ذریعہ یا خواب کے ذریعہ یا اس پر کوئی کتاب نازل فرمائے جیسے حضرت موئی علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی 'یا جس طرح سیدنا حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور بیسب اعلام (خبر دینا) ہیں'اگر چہ ان کے اسباب مختلف ہیں۔

( تاج العرول ج واص ٥٨٨ مطبوعة المطبعة الخيرية مصر ٢٠١١ه )

علامہ راغب اصفہ انی لکھتے ہیں: وحی کا اصل معنیٰ سرعت کے ساتھ اشارہ کرنا ہے' یہ اشارہ کبھی رمز اور تعریض کے ساتھ کلام میں ہوتا ہے اور کبھی محض آ واز سے ہوتا ہے' بھی اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے اور کبھی کھنے سے ہوتا ہے' جو کلمات انہیاء اور اولیاء کی طرف القاء کیے جاتے ہیں ان کو بھی وحی کہا جاتا ہے' یہ القاء کبھی فرشتہ کے واسطے سے ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے اور اللیاء کی طرف القاء کیے جاتے ہیں ان کو بھی اس کا کلام سنائی دیتا ہے' ورکھی کسی کے دکھائی دیئے بغیر کلام سنا اس کا کلام سنائی دیتا ہے' جیسے حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور کبھی دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے ۔ جیسے حدیث میں ہے: جبرئیل نے میرے دل میں باب ڈال دی' اس کو نہ فسی السووح کہتے ہیں اور کبھی یہ القاء اور الہام کے ذراجہ ہوتا ہے' جیسے اس آ بت میں ہے:

اور ہم نے موئ کی ماں کوالہام فرمایا کہان کودودھ پلاؤ۔

**ۮٙٲۮ۫ػؽ۫ٮٚٵٞٳڷٲؙؙؙؙؙٞٞٞٚ۫۫ڲؚڡؙؙۏۛ**ڛٙؽٵؙۮؙۯۻۣۼۣؽۼ

(القصص: ۷)

اوربھی بیالقا تینجیر ہوتا ہے جیسےاس آیت میں ہے: وَاَوْحِی دَتُكِ إِلَى النَّحْلِ اَنِ الْجَيْلِ مِی اِلْجِبَالِ بُیُوْتَا َدَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعُرِشُوْنَ ۞ (انحل: ١٨)

اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں بید ڈ الا کہ بہاڑوں میں' درختوں میں اور ان چھپر یوں میں گھر بنا جنہیں لوگ

اونیجا بنائے ہیں 🔾

اور کبھی خواب میں القاء کیا جاتا ہے جبیبا کہ حدیث میں ہے: نبوت منقطع ہوگئی ہے اور سیچ خواب باقی رہ گئے ہیں۔ (المفردات ص۵۱۹\_۵۱۵ ملخصا 'مطبوعه المکتبة الرتضوبیة ایران' ۱۳۴۲هے)

علامه ابن منظور افریقی نے بھی وی کامعنی بیان کرتے ہوئے کم وہیش یہی لکھا ہے۔

(لسان العرب ج١٥ص ٣٨١ ـ ٣٤٩ مطبوعه نشر ادب الحوذه ، قم ايران )

علامہ بدرالدین عینی نے وحی کا اصطلاحی معنیٰ پیکھاہے:

الله کے نبیوں میں ہے کس نبی پر جو کلام نازل کیا جا تا ہےوہ وتی ہے۔

(عدة القاري ج اص ١٠ مطبوعه ادارة الطباعة المنير بية مصر ١٣٣٨هـ)

اورعلامة تفتازانی نے الہام کامعنی یہ بیان کیا ہے:

ول میں بطریق فیضان کسی معنیٰ کوڈ النائیا الہام ہے۔ (شرح عقائد سفی ص ۱۸ مطبوعہ نور محد اصح المطابع محراجی )

ضرورت وحی اور ثبوت وحی

انسان مدنی الطبع ہے اور مل جل کر رہتا ہے اور ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے خوراک مکیڑوں اور مکان کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے اور افزائش نسل کے لیے نکاح کی ضرورت ہے۔ ان چار چیزوں کے حصول کے لیے اگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہوتو ہر زور آورا پی ضرورت کی چیزیں طافت کے ذریعہ کمزور سے حاصل کرلے گا۔ اس لیے عدل اور انصاف کو قائم

marfat.com

YTA

انسان عقل سے خدا کے وجود کومعلوم کرسکتا ہے عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے قیامت کے قائم ہونے انسان عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے قیام ہونے انسان عقل سے اللہ تعالی کے مفصل احکام کومعلوم نہیں کرسکتا۔ وہ عقل سے اللہ تعالی کے مفصل احکام کومعلوم نہیں کرسکتا۔ وہ عقل سے بیہ جان سکتا ہے اس کا شکر سے بیہ جان سکتا کہ اس کا شکر سے بیہ جان سکتا کہ اس کا شکر سے بیہ جان سکتا کہ اس کا شکر سے بیہ جان سکتا ہے کہ درینے سے ہوگا اور اس کا نام وی ہے۔

الله تعالی نے انسان کو دنیا میں عبث اور بے مقصد نہیں بھیجا بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور حقوق اور فرائض اوا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر اوا کرے۔ بُرے کا موں اور بُری خصلتوں سے بچے اور اچھے کا م اور نیک خصلتیں اپنائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کیا کیا ہیں؟ اور وہ کس طرح اوا کی جا کیں وہ کون سے کام ہیں جن سے بچا جائے اور دہ کون سے کام ہیں جن کو کیا جائے اس کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور خبر دینے سے ہی ہوسکتا ہے اور اس کا نام وحی ہے۔

انسان کو بنیادی طور پر کھانے پینے کی اشیاء' کپڑوں اور مکان کی حاجت ہے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے از دواج کی ضرورت ہے'لیکن اگر کسی قاعدہ اور ضابطہ کے بغیران چیزوں کو حاصل کیا جائے تو بینزی (خالص) حیوانیت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ سے ان کو حاصل کیا جائے تو بیٹھن عبادت ہے اور اس قاعدہ اور ضابطہ کاعلم اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور اس کی خبر دینے سے ہی ہوسکتا ہے اور اس کا نام وحی ہے۔

بعض چیزوں کوہم حواس کے ذریعہ جان لیتے ہیں جیسے رنگ آواز اور ذاکفتہ کو اور بعض چیزوں کوعقل سے جان لیتے ہیں جیسے دواور دوکا مجموعہ چارہ ہے جانا لیتے ہیں جیسے دواور دوکا مجموعہ چارہ ہے معان کے دجود سے صافع کے دجود کو جان لیتے ہیں کیکن کچھالی چیزیں جن کوحواس سے جانا جاتا ہے مشکل ہے مثلاً نماز کا کیا طریقہ ہے گئے ایام کے روز نے فرض ہیں ذکو ہ کی کیا مقدار ہے اور کس چیز کا کھانا حلال ہے اور کس چیز کا کھانا حلال ہے اور کس چیز کا کھانا حالات کے کسی شعبہ کوہم حواس خسداور عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے اس کو جانے کا صرف ایک ذریعہ ہے اور دہ ہے دی۔

بعض اوقات حواس غلظی کرتے ہیں مثلاً ریل میں بیٹے ہوئے مخص کو درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بخار زدہ مخص کو درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بخار زدہ مخص کو پیٹھی چیز کر وی معلوم ہوتی ہے اور حواس کی غلطی کرتی ہے۔ اس طرح بعض اوقات عقل بھی غلطی کرتی ہے۔ مثلاً عقل یہ بہتی ہے کہ کسی ضرورت مند کو مال نہ دیا جائے ال کو صرف اپنے منتقبل کے لیے بچا کے دکھا جائے اور جس طرح مثلاً عقل یہ خاص کی ضرورت ہے اس طرح عقل کی غلطیوں پر متغبہ کرنے کے لیے وحی کی ضرورت مواس کی غلطیوں پر متغبہ کرنے کے لیے وحی کی ضرورت

ہے۔ وی کی تعریف میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نی کو جو چیز بتلا تا ہے وہ دحی ہے اور نبوت کا ثبوت مجزات سے ہوتا ہے' اب یہ بات بحث طلب ہے کہ وی کے ثبوت کے لیے نبوت کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نبوت کے بغیم وی کا ثبوت ممکن ہوتا تو اس دنیا کا نظام فاسد ہو جاتا' مثلاً ایک مخص کسی کوتل کر دیتا اور کہتا: جمھے پر وی اتری تھی کہ اس مخص کوتل جلدوہم

marfat.com

کردو۔ایک مخص بہزورکس کا مال اپنے قبضہ میں کر لیتا اور کہتا کہ مجھ پر دحی نازل ہوئی تھی کہ اس کے مال پر قبضہ کرلو' اس لیے ہرکس وٹاکس کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ وجی کا دعویٰ کرے۔ وجی کا دعویٰ صرف وہی شخص کرسکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا ہو۔ لہذاوجی کا دعویٰ صرف نبی ہی کرسکتا ہے اور نبوت کا دعویٰ تب ٹابت ہوگا جب وہ اس کے ثبوت میں معجزات پیش کرےگا۔

ایک سوال بیہوا کہ جب نی کے پاس فرشتہ وجی لے کرآتا اے تو نی کو کیے یقین ہوتا ہے کہ بیفرشتہ ہے اور بیاللہ کا کلام لے كر آيا ہے امام رازى نے اس كابيہ جواب ديا ہے كه فرشته نبى كے سامنے اپنے فرشته ہونے اور حامل وحى اللي ہونے ير معجزه بیش کرتا ہے اور امام غزالی کی بعض عبارات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کوالیں صفت عطا فر ماتا ہے جس سے وہ جن' فرشتہ اور شیطان کوالگ الگ پہچانتا ہے جیسے ہم انسانوں ٔ جانوروں اور نباتات اور جمادات کوالگ الگ پہچانتے ہیں کیونکہ ہماری رسائی صرف عالم شہادت تک ہے اور نبی کی پہنچ عالم شہادت میں بھی ہے اور عالم غیب میں بھی ہے۔

وی کی اقسام

بنیادی طور پر وحی کی دونتمیں ہیں: وحی متلؤ اور وحی غیرمتلؤ اگر نبی صلی الله علیه وسلم پر الفاظ اور معانی کا نزول ہوتو یہ وحی متلو ہے اور یہی قرآن مجید ہے اور اگرآپ برصرف معانی نازل کیے جائیں اورآپ ان معانی کواہے الفاظ سے تعبیر کریں تو یہی وحی غیرمتلو ہےاوراس کو حدیث نبوی کہتے ہیں۔ نبی صلی الله علیہ وسلم پرنز دل وحی کی متعدد صورتیں ہیں جن کا احادیث صححہ میں بیان کیا گیاہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ حضرت حارث بن مشام نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا اور کہا: یا رسول اللہ! آپ کے پاس وحی سطرح آتی ہے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: بھى بھى وحى منى كى آ واز کی طرح (مسلسل) آتی ہے اور پیر مجھے پر بہت شدید ہوتی ہے یہ وحی (جب )منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں اور بھی میرے یاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے وہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو پچھوہ کہتا جاتا ہے میں اس کو یا د کرتا جاتا ہوں۔حضرت عائشہ نے کہا: میں نے دیکھا ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتی اور جس وقت وحی ختم ہوتی تھی تو آ پ کی پیشانی سے بسینہ بہدر ہا ہوتا تھا۔ (صحیح ابخاری جاس مطبوعہ نورمحراصح الطابع کرا پی اسماھ)

اس حدیث پربیسوال ہوتا ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے نزول وحی کی صرف دوصور تیں بیان کی بین اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ بدرالدین عینی نے اس کے جواب میں بیکہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ بیرے کہ قائل اور سامع میں کوئی مناسبت مونی جا ہے تا کہ ان میں تعلیم اور افادہ اور استفادہ مخفق ہو سکے اور بیدانصاف یا تو اس طرح ہوگا کہ سامع پر قائل کی صفت کا غلبہ ہواوروہ قائل کی صفت کے ساتھ متصف ہوجائے اور صلصلة الجسوس (تھنٹی کی آواز) سے یہی پہلی تتم مراد ہے اور یا قائل سامع کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے اور بیدوسری قتم ہے جس میں فرشتہ انسانی شکل میں متشکل ہو کرآپ

ہے کلام کرتا تھا۔

نبی صلی الله علیه وسلم نے وحی کی پہلی قتم کی تشبیہ تھنٹی کی آ واز کے ساتھ دی ہے جس کی آ واز مسلسل سنائی دیتی ہے اور اس کا مغہوم سمجھ میں نہیں آتا'اس میں آپ نے بیمتنبہ کیا ہے کہ جس وقت بیروی قلب پرنازل ہوتی ہے تو آپ کے قلب پرخطاب کی ہیبت طاری ہوتی ہے اور وہ قول آپ کو حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس قول کے قال کی وجہ سے اس وقت آپ کو اس کا پتانہیں

## martat.com

چان اور جب اس کے جلال کی ہیبت زائل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کاعلم ہوتا ہے اور وی کی بیشم الی ہے جیسے ملائکہ پروی نازل ہوتی ہے حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ تعالیٰ آسان پر کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پروں کو چھڑ چھڑ اتے ہیں جیسے پھر پر ذبحیر ماری جائے اور جب ان کے دلوں سے وہ ہیبت زائل ہوتی ہے تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں: حق فر مایا اور وہ عظیم اور کبیر ہے اور اس حدیث میں ہم پر بیا ظاہر ہوا ہے کہ وی کی پہلی قتم دوسری سے شدید ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس قتم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت بشری سے فرشتہ کی حالت کی طرف منتقل ہوتے تھے بھر آپ پر اس طرح وی کی جاتی تھی جس طرح فرشتوں پر وی کی جاتی ہے اس کے لیے آسان تھی۔ حالت بھی جاتے ہے آسان تھی۔ حالت ہے اس کی خان ور بہ آپ پر اس طرح وی کی جاتی ہی جس طرح فرشتوں پر وی کی جاتی ہے اس کی جاتے ہی ہی آسان تھی۔ حالت کی حلے آسان تھی۔ حالت کی حل خان ور میں میں فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا اور بیتم آپ کے لیے آسان تھی۔ حالت کی حالت کی جب اس کی خوالہ میں فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا اور بیتم آپ کے لیے آسان تھی۔ حالت کی حالے آسان تھی۔ حالت کی حالے آسان تھی۔ حالے اللہ میں فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا اور بیتم آپ کے لیے آسان تھی۔ حالے اس کی حالے اللہ علی میں فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا اور بیتم آپ کے لیے آسان تھی۔ اس کی حالے اس کی حالے اس کی حالے اس کی حالے آسان تھی۔ حالے اس کی حالے آسان تھی۔ حالے کی حالے آس کی حالے آسان تھی۔ حالے کی حالے آپ کی حالے کی حال کی حالے کی میں فرشتہ انسانی حالے کی حالت کی حالے کی کر میں فرشتہ انسانی حالے کی کہ کی حالے کی کر انسانی حالے کی حالے کی حالے کی حالے کی کر انسانی حالے کی کر انسانی حالے کی کر انسانی حالے کی حالے کی کر انسانی حالے کی کر انسانی حالے کی حالے کی کر انسانی حالے کی کر انسانی حالے کی کر انسانی حالے کی حالے کی کر انسانی حالے کی حالے کی کر انسانی حالے کر انسانی حالے کی کر انسانی حالے کی کر انسانی حالے کی کر انسانی حالے کی کر انسانی حالے کی کر انسانی حالے کی کر انسانی حالے کی

یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گفتی کی آ واز میں ہر چند کہ عام لوگوں کے لیے کوئی معنیٰ اور پیغام نہیں ہوتالیکن نمی صلی اللہ علیہ وسلم

کے لیے اس آ واز میں کوئی معنی اور پیغام ہوتا تھا جیسا کہ اس ترقی یافتہ دور میں ہم دیکھتے ہیں جب ٹیلی گرام دینے کاعمل کیا جاتا

ہوتو ایک طرف سے صرف فک فک کی آ واز ہوتی ہے اور دوسر سے طرف اس سے پورے بورے جملے بنا لیے جاتے ہیں اس اس اس اس بورے بورے جملے بنا لیے جاتے ہیں اس میں طرح یہ ہوسکتا ہے کہ وی کی ہے آ واز بہ ظاہر صرف تھنی کی مسلسل ٹن ٹن کی طرح ہواور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں بورے بورے وہوں۔

علامه بدرالدین عینی نے نزول وحی کی حسب ذیل اقسام بیان کی ہیں:

- (۱) کلام قدیم کوسننا جیسے حضرت مولی علیه السلام نے اللہ تعالی کا کلام سنا ، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا ، جس کا ذکر آٹار صحیحہ میں ہے۔
  - (۲) فرشتہ کی رسالت کے واسطہ سے وجی کا موصول ہونا۔
- (۳) وحی کو دل میں القاء کیا جائے 'جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : روح القدس نے میرے دل میں القاء کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اس طرح وحی کی جاتی تھی اور انبیاء علیہم السلام کے غیر کے لیے جو وحی کا لفظ بولا جاتا ہے دہ الہام یا تسخیر کے معنیٰ میں ہوتا ہے۔

علامه ميلى في الروض الانف (ج اص١٥٣ -١٥٣ مطبوع ملتان) ميس نزول وحي كي بيسات صورتيس بيان كي مين:

- (۱) نبی صلی الله علیه وسلم کونیند میں کوئی واقعہ دکھایا جائے۔
- (٢) محفیٰ کی آواز کی شکل میں آپ کے پاس وق آئے۔
- (m) نبی صلی الله علیه وسلم کے قلب میں کوئی معنیٰ القاء کیا جائے۔
- (س) نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور حضرت جبرئیل آپ کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آئیں' حضرت دحیہ کی شکل میں آئے کی وجہ بیتھی کہ وہ حسین ترین شخص تنے متی کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر چلا کرتے تنے مباداعور تیں ان کود کیے کرفتنہ میں مبتلا ہوں۔
- (۵) خطرت جرائیل آپ کے پاس اپنی اصلی صورت میں آئی اس صورت میں ان کے چھسو پر سے جن سے موتی اور یا قوت جھڑ تے تھے۔
- (١) التدتعالي آپ سے يا تو بيداري ميں پردوكي اوف سے ہم كلام موجيها كدمعراج كي شب موا يا نيند مين ہم كلام مواجيے

Asse

marfat.com

بائع ترفدی میں ہے: اللہ تعالی میرے پاس حسین صورت میں آیا اور فرمایا: طاء اعلیٰ کس چیز میں بحث کر دہے ہیں۔

(2) امرافیل علیہ السلام کی وی 'کیونکہ فعمی ہے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو حفرت اسرافیل کے سپر دکر دیا گیا تھا اور

وہ تین سال تک نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور وہ آپ کے پاس وی لاتے ہے' پھر آپ کو حضرت جرائیل علیہ

السلام کے سپر دکر دیا گیا اور مسلم احمد میں سندھی کے ساتھ فعمی ہے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی

عمر میں مبعوث کیا گیا اور تین سال تک آپ کی نبوت کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام رہے اور وہ آپ کو بعض

کلمات اور بعض چیزوں کی خبر دیتے تھ'اس وقت تک آپ پر قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا اور جب تین سال گزر گئے تو

پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس رہ' پھر بیس سال آپ پر آپ کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا' دس
سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں اور تربیٹھ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ البتہ واقدی وغیرہ نے اس کا انکار کیا

ہے اور کہا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے علادہ آپ کو اور کی فرشتہ کے سپر دنہیں کیا گیا۔

ہے اور کہا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے علادہ آپ کو اور کی فرشتہ کے سپر دنہیں کیا گیا۔

(عدة القارى ج اص ٢٠٠ مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيه مصر ١٣٣٨هـ)

الله تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ اس ہے ہم کلام ہونے کے متعلق شارحین حدیث کی شخفیق

مفسرین نے اس چیز میں بحث کی ہے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا' آیا اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے کلام فر مایا' اللہ تعالیٰ سے کلام فر مایا' اللہ تعالیٰ سے کلام فر مایا' کیونکہ قر آن مجید میں فر مایا ہے:'' اور کسی بشر کے لیے بیم کمکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے ماسواوی کے یا پردہ کی اوٹ سے یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے''۔الائیۃ (الثوریٰ:۵۱)

قرآن مجیدگی ای آیت کی بناء پر حفزت عائشہ نے اس بات کا انکار کیا کہ شب معراج سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ویکھا تھا۔ (صیح ابنخاری رقم الحدیث: ۴۸۸۵ صیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۱ سنن تر مذی رقم الحدیث: ۳۰۶۸)

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی المالکی التوفی ۲۵۲ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

متعقد مین اور متا ترین کااس میں اختلاف ہے آیا اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے یانہیں اکثر مبتدعین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن ہے ند آخرت میں ممکن ہے 'چراس میں اختلاف ہے کہ آیا ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے بانہیں اس میں بھی حتقد مین اور متاخرین کا اختلاف ہے 'حضرت عائشہ حضرت ابو ہریہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم کا مؤقف ہے ہے کہ آپ نے رب کونہیں دیکھا اور متعلمین اور محدثین کی ایک جماعت کا بھی یہی موقف ہے اور حفظ مین کی ایک جماعت کا بھی یہی موقف ہے اور حفظ مین کی ایک جماعت کا بھی یہی موقف ہے مؤہما کا بھی یہی مسلک ہے انہوں نے فرمایا: حضرت موئی علیہ السلام کلام کے ساتھ مخصوص ہیں 'حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ مسلک ہے انہوں نے فرمایا: حضرت موئی علیہ السلام کلام کے ساتھ مخصوص ہیں 'حضرت ابن مسعود اور معام دیدار کے ساتھ مخصوص ہیں 'حضرت ابو ذر خصرت اور امام احمد بن حنبل کا بھی ساتھ مخصوص ہیں اور سیدنا محمد میں اللہ علیہ وسلے کہ اس کے مسلک ہے کہ اس مسلک ہے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس مسلک ہے کہ اس کے کہ اس مسلک ہیں اور سیدنا محمد کو اور مشائ کی ایک جماعت نے اس میں توقف کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس مسللہ کے کی والے میں اور کہ کی دیل قطعی ہے اور یہی قول صحیح ہے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے جسالہ کونہ ہیں اور دور کا سوال کرنا ہے ۔'' دیت آئیں نے آئیں گے آئی گڑر آئی گئی '(الام اف ۱۳۰۰) اے دیا جھے اپنی ذات دکھا میں تری طرف

marfat.com

يأن القرآء

دیکھوں گا۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ حضرت موک علیہ السلام کوعلم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال کرنا جائز ہے آگر ان کومعلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کود کمنا محال ہے تو وہ اس کود کیمنے کا سوال ندکرتے۔

نیز قرآن مجید میں ہے:

وُجُونًا يَهُومُمِ إِنَّاضِرَةً أَلِالْ مَا بِهَا كَاظِرَةً ٥ کچھ چہرے اس ون ترونازہ ہول کے 10 یے رب کی طرف وکیورہے ہوں مے 0 (القلمة: ٢٢-٢٢)

وجداستدلال بیہ ہے کداللہ تعالی نے اپنے بندوں پر بیاحسان قرار دیا ہے کدوہ آخرت میں اس کی طرف دیکھیں مے اور جب بندوں کا آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھناممکن ہے تو دنیا میں بھی دیکھناممکن ہے 'کیونکہ احکام عقلیہ کے لحاظ سے دونوں وقنوں میں کوئی فرق نہیں ہے' اس طرح احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے کہ مؤمنین آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں مے اور جب آخرت میں دیکھنا ثابت ہے تو پھر دنیا میں بھی دیکھنا ثابت ہوگا۔

پھراس میں بحث ہے کہ شب معراج ہمارے نبی سیر نامحرصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یانہیں' اس میں بھی کسی جانب دکیل قطعی نہیں ہے' نیز اس میں بھی اختلا ف ہے کہ شب معراج آپ نے اللہ تعالیٰ سے بلاواسطہ کلام کیا ہے یا نہیں' حضرت ابن مسعود' حضرت ابن عباس' جعفر بن محمد اور ابوالحن اشعری كامؤقف ہے كه آپ نے اپنے رب سے بلا واسطه كلام كيا ہاورمتکمین کی ایک جماعت کا بھی بہی مسلک ہاورایک جماعت نے اس کا انکار کیا ہاوراس میں بھی ای طرح طرفین کے دلائل ہیں جس طرح و بدار کے مسئلہ میں دلائل ہیں۔

بلکہ بعض مشائخ نے الشوری: ۵۱ ہے اس پر استدلال کیا ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اوراس سے بلا واسطہ کلام کیا ہے' انہوں نے کہا: اللہ تعالی سے کلام کرنے کی تین قسمیں ہیں: (۱) حجاب کی اوث سے جیسے حضرت موی علیہ السلام نے کلام کیا (۲) فرشتوں کو بھیج کرجس طرح تمام انبیاء علیم السلام نے کلام کیا (۳)اس کے بعد صرف ایک قسم رہ گئی اور وہ ہے کہ مع المشاہدہ کلام ہو تا ہم اس استدلال پرنظر ہے۔

( المقبم ج اص ۲۰۰۵ ما ۲۰۰ ملخصاً واراین کثیر بیروت ۲۰۴۰ هـ )

اوراس حدیث کی شرح میں علامہ یجیٰ بن شرف نو وی متوفیٰ ۲۵۲ ه لکھتے ہیں:

اس بحث میں اصل چیز حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی حدیث ہے: حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے ایک مخض کو حضرت ابن عباس کے پاس بھیجا اور ان سے اس مسئلہ میں استفسار کیا' حضرت ابن عباس نے فرمایا: حضرت سیدنا محمصلی اللہ عليه وسلم نے اپنے رب کود يکھا ہے عضرت عائشہ رضى الله عنها كا نكار سے اس مسلله يركوئى الرنبيس يڑے گا ' كيونكه حضرت عائشہ نے بینیں کہا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو بدفر ماتے ہوئے ساہے" میں نے اپنے رب کونہیں ویکھا" حضرت عائشہ نے اپنے طور سے قرآن مجید سے استدلال کر کے یہ نتیجہ نکالا اور جب صحابی کوئی مسئلہ بیان کرے اور دوسرا صحابی اس کی مخالفت كرية اس كا قول جحت نبيس موتا اور جب سيح روايات كے ساتھ حضرت ابن عباس رضى الله عنبما سے بيثابت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے شب معراج الله تعالى كود يكها ہے تو ان روايات كو تبول كرنا واجب ب كيونكه الله تعالى كود يكھنے كا واقعدان مائل میں سے نہیں ہے جن کوعقل سے متنبط کیا جاسکے یا ان کوظن سے بیان کیا جائے 'بیصرف ای صورت پرمحمول کیا جاسکتا ہے کہ کسی نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا ہواور کوئی مخص بنہیں کہ سکتا کہ حضرت ابن عباس نے اپنے ظن اور قیاس سے يه كها كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في الله تعالى كود يكها بي علامه عمر بن راشد في كها: اس مسله ميس حضرت عا تشه اورحضرت جلزوتم

martat.com

ابن عباس كا اختلاف ہے اور حضرت عائشہ حضرت ابن عباس سے زیادہ عالم نہیں ہیں ٔ حضرت ابن عباس كی روایات رویت **باری کا اثبات کرتی بیں اور حعزت عا کشہ وغیرها کی روایات رؤیت کی نفی کرتی بیں اور جب مثبت اور منفی روایات میں تعارض ہو** تو شبت روایات کوشفی برتر جیح دی جاتی ہے۔

حاصل بحث بیہ ہے کہا کثر علاء کے نز ویک راج بیہ ہے کہ شب معراج رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے اپنے سرکی آئکھوں ہے اپنے رب تبارک وتعالی کو دیکھا ہے اور حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا نے کسی حدیث کی بناء پر رؤیت کا انکارنہیں کیا' اگر اس سلسلہ میں ان کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو وہ اس کا ذکر کرتیں' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اس مسئلہ کا قر آن مجید کی آیات ے استباط کیا ہے اس کے جواب کوہم واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كَانِي الله الراك المار ووسب أنكول كالمناد ووسب أنكول كالمناد ووسب أنكول كا

(الانعام:۱۰۴) ادراك كرتا بـ

اس کا جواب میہ ہے کیونکہ ادراک سے مرادا حاطہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا احاطہ بیں کیا جا سکتا اور جب قرآن مجید میں احاطہ ک نفی ک*ی گئی ہےتو اس سے بغیرا حاطہ کے رؤیت* کی نفی لا زم نہیں آتی ۔حضرت عا ئشہرضی اللہ عنہا کا دوسرااستدلال اس آیت سے

اور کی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے گر وی سے یا پردہ کے پیچھے سے یا اللہ کوئی فرشتہ بھیج دے۔ وَمَاكَانَ لِيَشَوِزُنُ يُكِلِّمُهُ اللهُ إِلَّا وَخَيَّا أَوْمِنْ وَرَآئِي حِمَاْ بِالْمُهُرِّسِلَ رَسُولِّ (الثوري: ۵۱)

اس آیت سے استدلال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- اس آیت میں رؤیت کے وقت کلام کی نفی کی گئی ہے تو ہے جائز ہے کہ جس وقت آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہواس وقت اس سے کلام نہ کیا ہو۔
- (۲) ہیآ یت عام مخصوص عندالبعض ہے اور اس کا مخصص وہ دلائل ہیں جن سے رؤیت ثابت ہے' خلاصہ یہ ہے کہ عام قاعدہ یہی ہے'کیکن سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم اس قاعدہ سے مشتنیٰ ہیں۔
- (٣) مشاہرہ کے وقت جس وحی کی آفی کی گئی ہے وہ بلا واسطہ وحی ہے اور ہوسکتا ہے کہ دیدار کے وقت آپ پر کسی واسطہ سے وحی

جمہورمفسرین کا بیرمختار ہے کہ سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب اسراء اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا' پھران کااس میں اختلاف ہے کہ آپ نے دل کی آئکھوں سے دیدار کیا یا سرکی آئکھوں سے امام ابوالحن الواحدی نے بیان کیا مفسرین نے کہا: ان احادیث میں بیہ بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کا دیدار کیا' حضرت ابن عباس' حضرت ابوذراور حضرت ابراہیم بھی نے یہ کہا کہ آپ نے دل ہے دیدار کیا' امام ابوالحن نے کہا: اس رائے کے مطابق آپ نے سیجے طریقہ سے اپنے رب کو دل کی آئکھوں سے دیکھا اور وہ طریقہ بیتھا کہ اللہ تعالٰی نے آپ کی آئکھ آپ کے دل میں رکھ دی'یا آپ کے دل میں ایک آئکھ بیدا کر دی حتیٰ کہ آپ نے اس طرح رؤیت صححہ کے ساتھ اپنے رب کو دیکھا جس طرخ سر کی آئکھ ہے دیکھا جاتا ہے'امام ابوانحسن نے کہااورمفسرین کی ایک جماعت کا پینظریہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کوسر کی آٹکھوں ہے دیکھا' بيد حضرت انس عكرمه حسن اورر بيع كا قول ب- (صيح مسلم بشرح النوادي جام ١٨٥ ١٥٥ ملضاً كتبه يزار مصطفى كمرمه ١٣١٥ هـ) حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه كلصة بين :

martat.com

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس رؤیت کی تی کئی ہے وہ رؤیت علی وجدالا حاطہ ہے نیز علامہ قرطی نے ملم شرح مسلم میں بدلکھا ہے کہ الا بصار جع معرف باللام ہاور یہ خصیص کو قبول کرتی ہے اس لیے اس (لا تسدر کے الابصار الانعام: ۱۰۳) کامعنی یہ ہے کہ کفار کی آئی تھیں اللہ تعالی کوئیس و کھر سکتیں اور اس تخصیص پرید دلیل ہے کہ قرآن مجید میں کافروں کے متعلق ہے:

حق بہے کہ نے شک وہ (کفار) اس ون وی اینے رب کے دیدارے شرور محروم ہول کے O كُلُّ اِنَّهُوْعَنْ تَابِّهِ فَيُوْمَهِ بِإِلَّمَ حُوْبُونَ ٥ (الطفين:١٥)

کتنے بی چیرے اس دن تر دنازہ ہوں گے O اپنے رب کو کھتے ہوں گےO اورقرآن مجيديس مؤمنول كمتعلق ب: وُجُولاً يُدُمَيِ إِنَّ إِضْرَةً فَاللَّهِ مِنْ الطَّرَةُ ٥

جلعيتهم

marfat.com

Tro ar irregira

اور وقیت قلبی سے فقط حصول علم مراد نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دائماً علم تھا ' بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ آپ کے قلب کو اس طرح روئیت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے قلب کو اس طرح روئیت حاصل ہوئی جس طرح دوسروں کو آ کھے سے روئیت حاصل ہوتی ہے۔

(فق الباريج ٨ص ٢٠٩ \_ ٢٠٠٢ ملخساً الا بورا ١٠٠١هـ)

علامه جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ ه لكصة بين:

اکشر علاء کے نزدیک رائج ہے ہے کہ شب معراج نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کواپنے سرکی آتھوں سے دیکھا ہے بھیسا کہ حضرت ابن عباس وغیرہ کی حدیث میں ہے اور اس چیز کا اثبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساع کے بغیر ممکن نہیں ہے مصرت عائشہ نے جو کہا ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کونہیں دیکھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر اس کی بنیاد نہیں رکھی ان کا استدلال قرآن مجید کی آیات سے ہاور اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس ادراک کی نفی ہے وہ ادراک علمی وجد الا حاطہ ہے اور اللہ تعالی کا احاطہ بیں کیا جا سکتا اور جب قرآن مجید میں احاطہ رؤیت کی نفی کی گئی ہے تو اس سے بلا احاطہ رؤیت کی نفی لازم نہیں آتی۔ (الدیباج جاس سے ادارة القرآن کراچی اسے)

علامه بدرالدين عيني حنى متوفى ٥٥٪ ه لکھتے ہيں:

اگریداعتراض کیا جائے کہ حضرت عاکشہ رضی الله عنہا رؤیت کی نفی کرتی ہیں اور حضرت ابن عباس رضی الله عنہا رؤیت باری کا اثبات کرتے ہیں' ان میں کیے موافقت ہوگی' اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عاکشہ رؤیت بھری کا انکار کرتی ہیں اور حضرت ابن عباس رؤیت قبی کا اثبات کرتے ہیں' امام ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں بہت تفصیل سے شب معراج میں رؤیت باری کو ثابت کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کو ویکھا ہے' ایک مرتبہ سرکی آئھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آئھوں سے۔

(عدة القاري ج١٩ص١٩٩ ادارة الطباعة المنيرية مصر ١٣٨٨ه)

علامه شهاب الدين احمد خفاجي حنفي متوفى ٢٩ • احد لكصتي بن:

حفرت ابن عباس رضی الله عنها کی زیادہ مشہور روایت ہیہے کہ آپ نے شب اسراء اپنے رب کوسر کی آتھوں سے دیکھا ہے۔ کہت حضرت ابن عباس کی اس روایت کے منافی ہے۔ مید میں ہے کہ آپ نے حضرت ابن عباس کی اس روایت کے منافی انہیں ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دل سے دیکھا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

مَاكُنَّ بُ الْعُوَّادُمَا رَاْيِ مَا زَاعَ الْبَصَرُومَا طَعَى ٥ آپُى آئكه نے جوجلوہ دیکھاول نے اس کی تکذیب نہیں

(النجم:∠ا۔۱۱) کی⊙ آپ کی نظرایک طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑھی⊙ 'رروایہ جاکیا سرکا حضہ جہ این عواس نے فریا ان ایڈ توالی نے (یلا مار ما) کلام س

marfat.com

تمياء القرآر

موی طیدالسلام کی خصوصیت بد ہے کہ اللہ تعالی ان سے زمین پرہم کلام ہوا اورسیدنا محرسلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی مرش پرہم کلام ہوا۔ (جیم الریاض جمس ۲۸۸۔ ۲۸۷ دار الفکر بیردت)

لاعلی قاری حنی نے بھی اختصار کے ساتھ بھی لکھا ہے۔ (شرح التفا بل حامث ہم الریاض جہیں ۱۸۸۔ ۱۸۸ دارالمکر ہروت) اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ اس سے ہم کلام ہونے کے متعلق مفسرین کی تحقیق

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ٧٨٥ هالشورى: ٥١ كي تغيير من لكهي بين:

الله تعالى في جوفر مايا بك بغيروى كى كى مخض كاالله به مكام مونامكن نبيل ب يعنى وقى كه ذريعه بم كلام مونا ممكن باوريدوى اس سے عام بكه الله تعالى بالمشافه اور بالمشابده بنده سے بم كلام موجيسا كه معراج كى عديث بل ب يا اس صورت بيس بم كلام موكداس كا كلام تو سائى دے اور اس كى ذات دكھائى ندد بے جيسا كدوادى طوئى اور پہاڑ طور ش الله تعالى في حضرت موئى عليه السلام سے كلام فر ما يا تھا۔

(تفير بيناوي مع الحقاجي ج ٨ص ٣٦٧\_٣١١ وارالكتب العلمي يروت عامار)

اس عبارت كى شرح ميس علامه خفاجى متوفى ٢٩ • احد لكهت بين:

بالمشافهد سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بلا واسطہ نخاطب ہوا ہوجیسا کہ حدیث معراج میں ہے۔ ( سیح ابناری رقم الدیث: ۱۵۱۸ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۱) اللہ تعالیٰ نے آپ پر بخلی فرمائی اور آپ سے کلام فرمایا اور آپ بر نمازیں فرض کیس اور آپ سے بیدوعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے بالمشافہ کلام فرمائے گا۔ (عنایة القاضی ۲۸س ۲۳۷ بیروت ۱۳۱۵)

علامه على بن محمد خازن متوفى ٢٥ عرد لكمة بين:

یآ بت اس پرمحمول ہے کہ اللہ تعالی و نیا میں کسی سے بالمشافہ کلام نہیں فرمائے گا' اس کی تغصیل سورہ والبخم میں آئے گ۔ (تغیر الخان جسم ۱۰ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ء)

اورسورة والنجم ميس لكهي بين:

خلاصہ بیہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک راج بیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کوشب معرائ سرکی آنھوں اسے دیکھا ہے کیونکہ حضرت ابن عباس اور حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے رب کودیکھا ہے اور بیہ بات وہ اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے 'سو بیر عدیث آپ سے ساع پرمحمول ہے (اور معراج کا واقعہ امور آخرت سے ہے' اس لیے الشور کی : ۵۱ ایس جو بالمشافہ کلام کرنے کے منافی نہیں ہے )۔
ایس جو بالمشافہ کلام کی نفی ہے وہ دنیا میں ہے اور وہ شب معراج بالمشافہ کلام کرنے کے منافی نہیں ہے )۔
(تغیر الخازن جسم عدم اداراکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامدسيرمحودة لوى متوفى • ١٢٥ ه لكصة بن:

اکثر علاء اس پر شغق ہیں کہ ہمارے نبی شلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ کوشب معراج و یکھا ہے کیونکہ اکثر روایات میں و کیھنے کے ناہر ایس و کیھنے کے ناہر ایس روایات میں یہ تصریح نہیں ہے کہ آپ نے سرکی آ تکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ عز وجل نے ایس ہے کہ آپ نے سرکی آ تکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ عز وجل نے ایس ہے کہ آپ نے سرکی آ تکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ عز وجل نے ہمارے نبی ہے کہ آپ نے سرکی آ تکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ عز وجل نے ہمارے نبی سے اس رات بلا واسطہ کلام فر مایا اور جعفر بن محمد الباقر ، حضرت این عباس اور حضرت این مسعوورضی اللہ عنہم سے بھی ہی دوایت ہے اور احاد یہ جی بہی عبی عبی خاہر ہوتا ہے جن میں بید ندگور ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بچاس نمازیں فرض کیں اور کا دور احاد یہ تھے تے ہی سے نمازیں فرض کیں اور کی کہ تو ایس کی نمازیں فرض کر دیں۔ (روح المعانی جز ۲۵م کہ دار الفکر نیر دینے ۱۳۱۷ھ)

جلدوتم

marfat.com

#### نزول قرآن سے بہلے آپ کواجمالی طور برقر آن عطا کیا جانا

الشور کی: ۵۲-۵۳ میں فرمایا: 'ای طرح ہم نے اپنے تھم سے آپ کی طرف روح (قرآن) کی وحی کی ہے اس سے پہلے آپ ازخود مینہیں جائتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے' لیکن ہم نے اس کتاب کونور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کوچا ہیں ہدایت دیتے ہیں اور آپ بے شک ضرور صراط متنقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں 0 اللہ کے راستے کی طرف جو آسانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے' سنواللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹے ہیں 0''

ال آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے۔ روح سے مرادقر آن ہے کیونکہ جس طرح روح بدن کی حیات کا سبب ہے۔

اوراس وی سے مراد عام ہے 'خواہ آپ کے قلب میں کسی معنیٰ کا اُلقاء کیا جائے 'یا حضرت جریل آپ کے پاس اللہ کا پیغام لائیس یا اللہ تعالیٰ آپ سے بالمشافہ اور بالمشاہدہ کلام فرمائے۔

علامه سيدمحودة لوى متوفى • ١٢٥ ه لكعة بي:

علامہ عبد الوہاب شعرانی التوفی ۹۷۳ ھے نے'' الکبریت الاحم'' میں'' الفتو حات المکیہ''کے باب ثانی سے نقل کیا ہے کہ حضرت جبریل کے آپ برقر آن مجید نازل کرنے سے پہلے نبی صلی الله علیہ وسلم کواجمالی طور پرقر آن کریم عطا کیا گیا تھا اور اس میں آیتوں اور سورتوں کی تفصیل نہیں تھی۔ (الکبریت الاحمرص ۹'دارالکتب العلمیہ' ہیردت'۱۳۱۸ھ)

(رُوحِ المعانى جز ٢٥ص ٨٩ دارالفكر بيروت ١٣١٨هـ)

#### اس اشکال کے جوابات کہ نزول قرآن سے پہلے آپ کو کتاب کا پتاتھا نہ ایمان کا

اس آیت پر بیداشکال ہے کہ اس میں بیفر مایا ہے کہ نزول قر آن سے پہلے آپ نہیں جانے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے طرت ایمان کیا ہے والے معام تو حضرت ایمان کیا ہے والم کی بیدائش سے پہلے بھی نبی سے حدیث میں ہے: آ دم علیدالسلام کی بیدائش سے پہلے بھی نبی سے حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا: اس وقت حضرت آ دم جسم اور روح کے درمیان تھے۔

(سنن ترفدي رقم الحديث: ٣١٠٩) المستدرك ج٢ص ٢٠٩ دلائل النبوة ج٢ص ١٣٠)

حفرت عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں الله کے پاس خاتم انتہین لکھا ہوا تھا اور اس وقت حضرت آ دم اپنی مٹی کے پتلے میں تھے۔الحدیث (شرح النة رقم الحدیث:٣١٢٦)

اس لیے اس آیت کامحمل تلاش کرنا ضروری ہے جس میں فر مایا ہے: آپ نزول قر آن سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ پہلے ہیں ا پیکیا چز ہے اور ایمان کیا ہے۔مفسرین نے اس آیت کے حسب ذیل محال تلاش کیے ہیں:

ی صلی الله علیه وسلم سے کتاب اور ایمان کے علم کی نفی کی دیگرمفسرین کی طرف سے توجیہات

- (۱) اس آیت میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے کینی اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور اس کی خبروں کی تصدیق 'اقر اراور تمام احکام شرعیہ پڑمل اور طاہر ہے کہ نزول قرآن سے پہلے تمام احکام شرعیہ پڑمل کرنا محقق نہیں ہوسکتا تھا۔
- (۲) اس آیت میں ایمان سے مراد ہے: دعوت ایمان اور لوگوں کو کس طرح ایمان کی دعوت دی جائے اور ان کو ہدایت دی جائے اس کاعلم آپ کونزول کتاب کے بعد ہوا۔

جلدوتهم

#### marfat.com

(٣) ایمان سے مراد ہے: اہل ایمان اور نزول کتاب کے بعد آپ کومعلوم ہوا کہ آپ پر ایمان لانے والے کون ہیں اور کون ایمان لانے والے نیس ہیں۔

اشکال مذکور کی مصنف کی طرف سے توجیہات

اس اشکال کے اور بھی جوابات دیئے گئے ہیں لیکن ان میں اکثر جواب کمزور ہیں' مصنف کے ذہن میں اس اشکال کا بیہ جواب ہے کہ اس آ میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے:''ما کنت قلدی ''اور''ما کنت تعلم ''نہیں فر مایا' یعنی علم کی فی نہیں کی ورایت کی نفی کی ہے اور درایت کا معنی ہے: اپنی عقل سے کسی چیز کو جاننا' اسی لیے ہم نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے: آپ ازخو دنہیں جانے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہتا نے بینی نزول قرآن سے پہلے آپ ازخو دنہیں جانے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہتا نے سے نرول قرآن سے پہلے بھی اپنی رسالت کو جانے تھے جیسا کہ اس حدیث سے خلام ہوتا ہے:

حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیس مکہ بیس ایک پھر کو پہچا نتا ہوں جومیری بعثت (اعلان نبوت) سے پہلے مجھ پرسلام پڑھا کرتا تھا' میں اس کواب بھی پہچا نتا ہوں۔

(صحيحمسلم قم الحديث: ٢٢٧٤)

ہم نے کہا ہے کہ در اید کے معنیٰ ہیں بحض اپی عقل اور قیاس سے کی چیز کو جاننا' سوعلامدرا غب اصنہانی نے لکھا ہے: الدر اید السمعرفة السمدر کة بعضر ب من حیاری ایک تم سے جومعرفت حاصل کی گئ ہواس کودرایت

الختل. ﴿ لَمُعْ أَيْلِ

(المفردات جام ٢٢٣ القامور ص ١٢٨١ (قامور من حمل كي جكد حيل كالفظ ب

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٥ ه لكصة بين: الله تعالى ف فرمايا ب

كوئي فخص (ازخود)نہيں جانتا كه ووكل كياكسب (كام)

وَمَاتُنْ رِي نَفْسٌ مَّاذَا تُكْسِبُ عُدَّا.

(القمان:۳۲) کرےگا۔

علامه شهاب الدين احمد خفاجي متوفى ٢٩٠ اهاس عبارت كي شرح ميس لكهية بين:

درایت اس جملہ سے ماخوز ہے'' دری رمسی السلایة '' یہ وہ چھلہ ہے جس کو چینکنے کا تیرانداز قصد کرتے ہیں اوروہ چیز جس کے پیچھے شکاری شکار سے جھپ کر کھڑا ہوتا ہے اور اس حیلہ سے اس کو تیر مار کر شکار کرتا ہے اور ان میں سے ہر چیز حیلہ ہے' اس وجہ سے درایت علم سے خاص ہے' کیونکہ درایت حیلہ اور تکلف سے کسی چیز کا علم ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم کو درایت نہیں کہتے۔ (عزلیة القاضی جے عص ۳۵٪ دارالکتب العلمیہ 'بیروت' کے اسماھ)

علامه آلوسى متوفى + سا الدخيل اس آيت كي تفير مين يهي لكها ب- (روح العانى بز ٢١ص ١٧٥ وارالفكر بيروت الماس) اس اعتبار ي ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان "كامعنى موكا: آپ حيله اورتكلف سے يعنى ازخود ميس

ولاديم

marfat.com

جائے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے ہاں! اللہ کی وی اور اس کی تعلیم سے جانے ہیں کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ب؟ اس طرح مديث من ب: رسول الله على الله عليه وسلم في حضرت ام العلاء الانصارية عدمايا:

والله ما احرى وانا رسول الله ما يفعل بي. اور الله كاتم! بي (ازخود) نبيل جانا حالاتكه بي الله كا

(صحح النخاري رقم الحديث: ١٢٨٣) رسول جول كدمير يساته كيا كيا جائكا\_

علامه على بن خلف ابن بطال مالكي متوفى ٢٣٩ هاس مديث كي شرح ميس لكصة بين:

رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوفر مايا ب: مين نبيس جانتا' اس كامحل بدب كرآب في بداس وقت فر مايا تفاجب آب کو علم نہیں تھا کہ آپ کے ایکے اور پچھلے (ظاہری) ذنب کی مغفرت کر دی گئی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسی چیز کا علم ہوتا ہے جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔

(شرح البخاري جساص ٢٨٢ مكتبة الرشيد رياض ١٨٢٠ ه عدة القارى جهص ٢٠٠ وارالكتب العلميه)

علامہ ابن بطال اور علامہ عینی کی اس شرح ہے بھی میمعلوم ہوا کہ درایت کامعنیٰ ہے: وحی کے بغیر کسی چیز کواپنی عقل اور قیاس سے ازخود جانتا۔اوراب الشوریٰ: ۵۱ کامعنیٰ اس طرح ہوا کہ آپ بغیر وحی کے ازخودنہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اورا بمان کیا ہے۔

علامه طاہر پننی متوفی ٩٨٦ هے نے لکھا ہے: اس حدیث میں درایت تفصیلیہ کی فی ہے یعنی آپ کواس وقت تفصیلی علم نہیں تھا كرآب كساته كياكيا جائے گا۔ (مجع بحار الانوارج ٢٥٠٠مكته وارالا يمان مديد منورو ١٣١٥ه)

علامدابن جرعسقلانی متوفی ۸۵۲ هے نجمی یہی جواب کھا ہے۔ (فتح الباری ج اص ۵۳ دارالفكر ۱۳۲۰ه)

اوراس صورت میں الثوریٰ: ۵۱ کامعنیٰ اس طرح ہے کہ آپ نزول کتاب سے پہلے کتاب اور ایمان کے تفصیلی علم کونہیں جانة تھے گو كەاس كا اجمالى علم آپ كو حاصل تھا۔

سورة الشوري كااختتام

الحمد للّه رب العلمين آج ٢٣٠ ذ والقعده ١٣٢٣ هـ ١٥١ جنوري ٢٠٠٠ ؛ بدروز هفته بعد از نماز ظهر سورة الشوري كي تفصيل مكمل ہوگئے۔ 12 نومبر کو یہ تغییر شروع کی گئی تھی'اں طرح ایک ماہ اور ہیں دن میں یہ تغییر کمل ہوگئ' یہ تغییر اس سے پہلے بھی ختم ہو جاتی لیکن دسمبر اور جنوری میں کراچی میں سردی پڑتی ہے اور میرا مزاج بہت سرد ہے اور مجھے عام لوگوں کی برنسبت بہت زیادہ سردی للتی ہے میں اپنے معمول کے مطابق جب نماز فجر سے پہلے اپنی کلاس میں تفسیر لکھنے کے لیے آتا تو مجھے بے تحاشا چھینکیں آتیں' ناک بہنے لکتی اور زکام کی شدت سے مجھے بخار چڑھ جاتا' میں ہروقت دوسو یَسٹر پہنے رہتا تھا۔

ببرجال ان عوارض کی وجہ سے سردی کے ایام میں میرے لکھنے کی رفتار ہرسال کم ہوجاتی ہے اور جوں جو عمر زیادہ ہو رہی ہے صعف بردھتا جارہا ہے جسم کی قوت مدافعت کمزور ہورہی ہے اور بیاری اور زیادہ شدت سے اپنے ینج گاڑ رہی ہے ' اس دوران ١٦ شوال ٣٢٣ هراا ديمبر٢٠٠٣ ء كوييرسانحه هوا كه حضرت العلامه الحافظ الشاه احمد نوراني صدر جمعية العلماء ياكتان مدر متحده مجلس عمل قائد ملت اسلاميهٔ صدر ورلدُ اسلامک مشن سینیرُ وقائد حزب اختلاف سینٹ آف یا کستان جمعرات کو دوپہر ك وقت حركت قلب بندموجان كي وجه ساريخ خالق حقيقى سے جاملے ۔انا لمله وانا اليه راجعون -اى دن باك فضائيه كخصوصى طياره 30-C ك وربعد آپ كى ميت اسلام آباد سے كراجى لائى تى اورا كلے روزنشتر يارك ميس آپ كى نماز جنازه بر معی می آپ کی نماز جناز و میں کراچی کی تاریخ کا سب سے برااجہاع تھا' آپ کی ۷۷سالہ حیات ملی اور دین خدمات سے

فلددهم martat.com

مجر پور ہے کین آپ کی نمایاں خدمات ہیں ہے ہے کہ آپ نے ۱۹۷۳ء کے آئین ہیں حظے طور پر مسلمنان کی تعریف شال کی اور اس میں یہ لعما ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ و کلم کو آخری نبی مانتا ہواور آپ ہی نے کا اور اس سلمہ ہیں پورے ملک ہیں دورے کے اسان کی تو کی آمبی اسلمہ ہیں پورے ملک ہیں دورے کے اور بالا خری تحبر ۱۹۷۴ء کو یا کہتان کی پارلیمینٹ نے بالا تفاق قادیا نمول قادیائی و لا ہوری کر دپ ) کو فیر مسلم قرار دے دیا آپ بہت سادہ سے نہوں کہ و خرمسلم قرار کر دیا آپ بہت سادہ سے نہوں کے نہ جانے ہے اصلائی دے جانے اسلائی کو نے اللہ اللہ کا رکن بنوایا اور بڑے وضع دار سے احمان کر کے نہ جائے ہی کی سفارش ہے جمعے بیہ منصب ملا تھا ، جمعے تاریخ وضع کا روی کی خوار کی خرورے ہی کا فران کی خوار ان کی خوار کی اور میرے ہی کی سفارش ہے جمعے بیہ منصب ملا تھا ، جمعے تاریخ وضع کی خوار کی اور میرے ہی کو اور بیرے پائل کو کو خوار کی کو خوار کی اور میرے کو اور بی کی کو خوار کی کو خوار کی منزورت ہوئو تھی فران کی خوار کو کی خوار کی کو خوار کی کو خوار کی کو خوار کو کی خوار کی کو کرون کی منزورت ہوئو تھی کو کرون کے میں کہ بیت بڑے وہ بھیدان کے ساختہ فرمایا: المف صفل ما شہدت بھی ان کا آخرت میں مای ونا صربو جب ہندوستان میں شرح سے مسلم جھی تو آپ نے بیا خوار کو بالے اللہ خوار کی کا کی کو سلم کی منزور کے مسلم جھی تو آپ نے بیا خد فرمایا: المف صفل ما شہدت بھی ان کا خرت میں مای ونا صربو جب ہندوستان میں شرح سے مسلم جھی تو آپ نے بیان اختہ فرمایا: المف صفل ما شہدت بھول کا کی کو جت کے توسل سے تبیان القرآن کو کھل کرا دے۔ آمیس بہاہ سید الموسلین سیدنا محمد خاتم النہ ہیں وعلی تا کو کو کیا کی کو بیت کے توسل سے تبیان القرآن کو کھل کرا دے۔ آمیس بداہ سید الموسلین سیدنا محمد خاتم النہ میں وعلی ہوئے کو ساختہ واز وجھ و عتو ته و امتہ اجمعین .

غلام رسول سعيدى غفرله خادم الحديث دار العلوم نعيمية كراچى-٣٨



جلدوبم

# تحمده و تصلي ونسلم على رسوله الكريم

### الزخرف

بورت كانام

اس سورت کا نام الزخرف ہے کیونکہ اس سورت کی ایک آیت میں زخرف کا لفظ آیا ہے اور بیگل کا نام جز کے نام پر كنے كے اللہ سے ب ورج ذيل آيوں ميں زخرف كالفظ ب

اگریہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی نظریہ کے حامل ہو يكُفُ إِللَّهُ مُن البُيورَيم سُقُفًا قِن فِصَدَةٍ وَمَعَادِم عَلَيْهَا جائي كية بم رحمٰن كاكفركر في والول كي محرول كي جهول اور ان کے بالا خانوں کی ان سرمیوں کوجن سے وہ چڑھتے ہیں جاندی کی بنادیتے 🔾 اوران کے گھروں کے درواز دں اوران تختوں کوجن یروہ ٹیک لگاتے ہیں ان کو بھی جاندی کا بنا دیے 🔾 (جاندی کے علاوہ) سونے کا بھی بنادیتے۔

لَوْلَاانَ يَكُوْنَ النَّاسُ أَمَّةً وَإِحِدَةً لَّجَعَلْنَالِمَنْ يَفْلُكُونُ كُورِ لِنُيُورِيمُ أَبُو أَبَّا وَسُرِّمًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ٥ و دُورِي ( الزفرف: ۲۵\_۲۳)

علامه مجدد الدين محمرين يعقوب فيروز آبادي متوفى ١٨ه لكت بن

و زخرف کامعنیٰ ہے: سونا مکی چیز کے کمال حسن کو بھی زخرف کہتے ہیں اور کسی چیز برسونے کی ملمع کاری کی جائے تو اس کو زخرف کہتے ہیں' زمین بررنگ بیرنگ کا سبزہ اور پھول کھلے ہوں تو اس کوبھی مزخرف کہتے ہیں۔

(القامون الحيط ص ١٥٨ مؤسسة الرساله بيروت ١٣٢٧ه)

علامه ابوالسعادت الميارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠١ ه لكهت بين:

زخرف کااصل میں معنیٰ ہے: سونا اور کسی چیز کے حسن کا کمال ٔ حدیث میں ہے: حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے فرمایا:

لتنزخسرفنها كما زخرفت اليهود تم ضرورماجديس سونے كتش ونكار بناؤ كے جيسے يبودو

النصارى. (صحیح الخارى: باب السلوة : ۱۲ سنن ابوداؤد: ۱۲) نصاري نے مساجد ميں سونے كِنْقَش و نگار بنائے تھے۔

معجد میں سونے کے بیل بوٹے بنانے سے اس لیے منع فر مایا ہے کہ پھر نمازیوں کی توجہ اس طرف ہوگی اور اس سے ان

كخصوع اورخشوع ميل كمي موكى\_(النهايية ٢٥م ١٢١ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه)

سورت الزخرف كى ب ترتيب زول كاعتبار ساس كانبر١٣ باورترتيب مصحف كاعتبار ساس كانبر٢٣ ب-ہورت کے مقاصد

اس سورت کے اہم مقاصد میں سے مشرکین کو بت برتی سے روکنا ہے اور ان لوگوں کے حال پر تعجب کا اظہار فرمایا ہے جو

martat.com

أء القرآن

یہ اعتر اف کرتے تھے کہ ان کا خالق اور مالک اور ان کا اور **تمام گلوقات کا منعم اللہ تعالی ہے اس کے باوجودوہ بتوں کو اللہ** کا شریک قرار دے کر ان کی مبادت کرتے تھے۔

ہے۔ مشرکین کی اس پر ندمت کہ وہ بیٹیوں کو بیٹوں ہے کم درجہ کا قرار دیتے تھے اس کے باوجود وہ فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔

ہے۔ سابقہ امتوں کو ان کے رسولوں کے ساتھ احوال اور اہل مکہ کوسابقہ امتوں کے انجام سے ڈرانا اور ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالی جوان کو ڈھیل دے رہا ہے اس سے وہ دھوکا نہ کھائیں۔

ر سولوں میں سے دعزت اہراہیم علیہ السلام اور دعزت موی علیہ السلام اور دعزت عیسی علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ وَکرکرنا ' دعزت اہراہیم علیہم السلام کا اس لیے کہ انہوں نے اپنی نسل میں عقیدہ تو حید کو باقی رکھا اور ان کو قیامت کے بعد آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور کفار کمہ دعزت اہراہیم کی اولا و ہونے پر فخرکیا کرتے تھے اور دعزت موی اور عیسی علیما السلام کا اس لیے ذکر فرمایا کہ اہل کتاب ان کی طرف منسوب ہونے پر فخرکیا کرتے تھے۔

ان آیات کے متمن میں اللہ تعالی نے آسان وزمین کے پیدا کرنے بارش کو نازل فرمانے مختف چیزوں کے جوڑے بنانے اور دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں کوروال دوال رکھنے سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے اعراض کرنے سے ڈرایااورلوگوں کو آخرت کی وائی نعتول کی طرف رغبت دلائی اوران پراپنے اس احسان کو یادولایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی پر جوقر آن نازل فر مایا ہے وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور آپ کی فضیلت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور آپ کی فضیلت ہے۔

ہے سورت کے آخر میں جنت کی فغیلت بیان کی ہے اور قیامت کی ہولنا کیاں بیان کی ہیں اور بتایا ہے کہ جس طرح جنت الل ایمان کے ساتھ خاص ہے اس طرح دوزخ اہل کفر کے ساتھ خاص ہے۔

اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد میں سورۃ الزخرف کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں اے اللہ! مجھے اس سورت کے ترجمہ اور تغییر میں صراط متنقیم پر قائم رکھنا اور وہی لکھوانا جو حق اور صواب ہواور جو چیزیں غلط اور باطل ہول ان سے مجھے محفوظ رکھنا۔

> آمين يا رب العلمين بجاه سيد المرسلين عليه الصلوة والسلام وعلى آله واصحابه وازواجه وعترته وامته اجمعين:

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲۵ ذوالقعده ۱۸۲۳ هزر ۱۸ جنوری ۲۰۰۴ء خادم الحدیث دارالعلوم العیمیه ' بلاک نمبر ۱۵-فیڈرل کی امریا' کراچی -۳۸ مویائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰ -۲۱۵ ۲۳۰ ۱۳۵ ۳۳۵ ۲۱۲۰ ۲۱ ۴۰۳۱



0 اور اس وضاحت مجمی آتا تھا وہ اس کا مذاق ياس جو اور جس نے آسان سے معین مقدار میں یانی نازل کیا ' پھر ہم نے اس سے مردہ

martat.com

مبار الترار

تم (زندہ کرکے) نکالے جاؤ کے 0 اورجس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے کیے کشتیال اور چو پائے پیدا کیے

مِنَ الْفُلُكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُوْرِ لِم ثُخَةً

جن پرتم سوار ہوتے ہو O تاکہ تم ان کی پینھوں پر جم کر سوار ہو سکو چرتم اینے رب کی نعت کو یاد کرو

تَنْ كُرُوْ إِنْعَمَّ رَبِّكُمُ إِذَا اسْتُويْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْ اسْبُحْنَ لَذِا

جبتم اس پرسید مے بیٹے جاؤ اور تم یہ کہو کہ وہ ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں

سَخَّرَكُنَاهُ فَأَكُنَّا لَهُ مُعْرِينِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَّى رَبِّنَا لَهُ فَعَلِبُونَ ﴾ وَإِنَّا إِلَّى رَبِّنَا لَهُ فَعَلِبُونَ

كرديا اورجم ازخوداس يرقادر بونے والے بيس تع ١٥ اور بے شك جم اسے رب كى طرف مرور لو في والے بين ٥

وَجَعَلُوٰ الْهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُوْرُمِّهِينً ۞

اور انہوں نے بعض اللہ کے بندوں کو اس کا جز قرار دے دیا ہے شک انسان ضرور کھلا ہوا ناشکرا ہے 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حامیم ۱۰ اور اس وضاحت کرنے والی کتاب کی سم اس بھت ہم نے اس کتاب کو عمر بی قرآن بنا دیا تاکہ تم سمجھ سکو ۱۰ بینا کے شک ہم نے اس کتاب کو عمر بی قرآن بنا دیا تاکہ تم سمجھ سکو ۱۰ بینا کہ تم سمجھ سکو ۱۰ بینا کہ بہت بلند مرتبہ بہت حکمت والی ہے 0 تو کیا ہم اس وجہ ہے تم کو تصیحت کرنے سے اعراض کریں کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو ۱۰ اور ہم (تم سے) پہلے لوگوں میں کئی تی بھی چکے ہیں ۱۰ اور ان کے باس جو نبی بھی آتا تھا دو اس کا فداق اڑاتے تھے 0 سوہم نے ان میں سے ان کو ہلاک کر دیا جن کی گرفت بہت خت تھی اور پہلے لوگوں کی مثال گرزیجی ہے ۱۵ (الزفرف: ۱۵)

'حُم والكتب المبين"كالفيري

"حم والكتب المبين"كمفرين في حسب ويل معانى كي بي

(۱) عا الله تعالى كى حيات پر دلالت كرتى بادرميم الله تعالى كے مجداور بزرگى پر دلالت كرتى باورية م باوراس كا معنى بندوں بندوں پر دهت كى خبر دى سے ايقرآن جس ميں ميں نے اپنے مومن بندوں پر رحمت كى خبر دى ہے حق اور صدق بے اور ہم نے اس كوعر بى قرآن اس ليے بنايا ہے كہ تمہارے ليے اس كامعنى آسان ہوجائے۔

(لطائف الاشارات للقفيري ج سه ١٤٥ دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ه)

حااور میم سے اللہ تعالیٰ کے دواسموں کی طرف اشارہ ہے: حنان اور منان ۔علامہ فیروز آبادی نے کہا: الحنان اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اس کامعنیٰ ہے: رحیم یا وہ جوابیے محض کی طرف متوجہ ہوتا ہے جواس سے اعراض کرتا ہے۔ (القاموں: ۱۹۱۱)اورالمثان بھی اللہ تعالیٰ کے اساء میں سے ہے منان کامعنیٰ ہے: جوابتداء عطا کرنے والا ہو۔ (القاموں: ۱۲۳۵)

طم قتم ہے اور' والسكت المبين "كاعطف طم يربيعن طم كاتم اور كتاب مبين كاتم كتاب سے مراوقرآن

marfat.com

مجيد بادراس كوميمن فرمانے كى تين تغيري بين: (١) ابومعاذ نے كہا: قرآن مجيد كروف واضح بين (٢) قاده نے كہا: اس کی مدایت رشد اور برکت بالکل واضح ہے (۳) مقاتل نے کہا: الله تعالی نے اس کے احکام بینی حلال اور حرام وضاحت سے بيان فر ما وييخ مين \_ (النكب والعبون ح٥ص٣١٠ وارالكتب العلميه بيروت) کتاب کوقر آن عربی فرمانے کی وجوہ الزخرف: ٣ ميل فرمايا: "ب شك بم نے اس كوعر بى قر آن بناد يا تا كهم سمجوسكو"\_ بیتم کا جواب ہے اور اس کی تغییر میں تین قول ہیں: (۱) سدی نے کہا: ہم نے اس کوعر بی میں نازل کیا ہے (۲) مجاہد نے كها: بهم في عربي مين كها ب (٣) سفيان تورى في كها: جم في ال كوعر بي مين بيان كياب يتينون تفسيري متقارب بير عربی کامعنی میہ ہے کہ بیعربی زبان میں ہے اس کی تغییر میں دوقول ہیں:(۱)مقاتل نے کہا:اس کوعربی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ آسان والوں کی زبان عربی ہے (۲) سفیان توری نے کہا: ہرنبی پراس زبان میں کتاب نازل کی گئی جواس کی اس کے بعد فر مایا: '' تا کہتم سمجھ سکو' اس کی تفسیر میں بھی دوقول ہیں: ابن عیسی نے کہا: اگر بیآ یت خصوصیت سے اہل عرب کے متعلق ہے تو اس کامعنیٰ ہے: تا کہتم سمجھ سکو۔ (۲) ابن زیدنے کہا:اگریہ عرب اور عجم دونوں سے خطاب ہے تو اس کامعنیٰ ہے: تا کہتم غور دفکر کرسکو۔ (النكت والعيون ج٥ص٣١٥ وارالكتب العلميه بيروت) ان آيول يربياعة اض موتام كـ "حمة والكتب المبين" فتم ماور" انا جعلنه قر آنا عربيا" مقسم بدع اورتم اور مقسم بدمیں تغایر ہوتا ہے اور یہاں دونوں سے مراد ایک ہے کیونکہ تئم میں کتاب کا ذکر ہے اور دہ قر آن ہے اور مقسم بدمیں ''قسر آن اعوبیا'' کا ذکر ہے'اس کا جواب میہ ہے کہ تم میں قرآن مجید کی ذات مراد ہے اور مقسم بدمیں اس کا وصف عربی ہونا مرادب ٰلہٰذا دونوں متغائر ہو گئے۔

#### لوح منحفوظ میں قر آن مجیداورمخلوق کے اعمال کا ثابت ہونا

الزخرف: ۴ میں فرمایا: ' بےشک بیلوح محفوظ میں ہمارے نزدیک بہت بلند مرتبۂ بہت حکمت والی ہے 0''
اس آیت کی دوتفیریں ہیں: ایک تفییر یہ ہے کہ بیقر آن لوح محفوظ میں ہے اور دوسری تفییر یہ ہے کہ مخلوق کے اعمال
لوح محفوظ میں ہیں۔اگر بیم اد ہو کہ بیقر آن لوح محفوظ میں ہے تو اس کے بلند مرتبہ ہونے کامعنی یہ ہے: یہ بہت محکم اور
منضبط ہے اس میں کوئی اختلاف اور تناقض نہیں ہے اور حکیم کامعنی ہے: اس میں حکمت آمیز کلام ہے۔ اور اس کے لوح محفوظ
میں ہونے کی تائید میں بیآیتیں ہیں:

بے شک بیقر آن بہت عزت والا ہے ○ میمحفوظ کتاب میں

ٳڎڶؙڡؙٚۯٳؽؙڰڔڹۣٷۨؖڣۣڮۺۣۛػڵڹۅۣؽ

(الواقع: ۵۸\_۷۷) ورخ ب٥

بلکہ یہ عظمت والا قرآن ہے 🗅 لوح محفوظ میں مندرج

<u>ؠڵۿۅؘڎؙڒٳڽۼؚؽؠؙڴؽٚٷڹۅۺ۪ڡٞڂۼؙٷڟ۪</u>

(البروج:۲۲\_۲۱) ہے0

اوراس کی دوسری تغییر میہ ہے کہ مخلوق کے تمام اعمال خواہ وہ ایمان اور کفر ہوں یا اطاعت اور معصیت ہوں' وہ سب لوح محفوظ میں ثابت ہیں اور اب بلند مرتبہ کا بیمعنیٰ ہے کہ وہ اعمال ایسی جگہ لکھے ہوئے ہیں جواس سے بلند ہے کہ کوئی شخص اس

بلاوام

#### marfat.com

یں ردد بدل کر سے اور میم کامعنی ہے: وہ محکم ہے اس میں کوئی کی اور اضافہ بیس ہوسکا ۔ لوح محفوظ میں محلوق کے اعمال مکھ جانے کا تفصیل اس مدید میں ہے:

عبدالوامد بن سليم كت بي كدي كم ي آياتو مرى الماقات عطاء بن الي رباح سع وكي من في ان سع كها: اس ابوجر اال بمر و تقدير كم تعلق بحث كرت ميل انهول في وجها: ال بيني التم قرآن مجيد يز من مواهل في ال انہوں نے کہا: سورة الزخرف پرمؤجب میں نے بیآ یت پڑی: " فَلِقَة فِي أَجْ الكِتْ لَكَيْنَا لَوَلَى حَكِيم " . (الزفرف، ال انہوں نے کہا: کیاتم جانے ہو کہ ام الکتب کیا چیز ہے؟ میں نے کہا: الله اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے انہوں نے کہا: بدو كتاب ہے جس كواللہ تعالى نے آ سانوں اور زمينوں كو پيدا كرنے سے پہلے لكما اور اس كتاب ميں لكما ہوا ہے كه فرمون الل ووزخ سے ہاوراس كتاب مى لكھا ہوا ہے كە تَبَتُّ يَكُا إِنى كَهْبِ وَتَبُّ ٥٠٠ مطاء كتے ميں كه جرحفرت عباده بن الصامت رضی الله عند کے بیٹے ولید سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے بوجیما کہتمهارے والد نے موت کے وقت کیا ومیت کی تھی؟ اس نے کہا: انہوں نے مجھے بلا کر فر مایا: اے میرے بیٹے! اللہ ہے ڈرواور تم اس وقت تک اللہ ہے نہیں ڈرسکو سے حتیٰ کہتم اللہ پرایمان لاؤ اور ہر خیر اور شرکے اللہ سے وابستہ ہونے پر ایمان لاؤ اگرتم اس کے خلاف عقیدہ برمر مے تو دوز خ میں داخل ہو سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: بے شک سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا: تکعو اس نے کہا: کیالکموں؟ فرمایا: تقدیر کولکمواور جو چھم وچکا ہے اور جو چھابدتک ہونے والا ہے اس کولکمو۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ١١٥٥ مند احمدج ٥٥ ١١٨ سنن الوداؤ درقم الحديث: • • ١٧٤ )

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اوح محفوظ تو ایک تنم کی یا دواشت اور نوٹ بک ہے جس میں آ دمی ضروری چیزیں لکھ لیتا ہے اور جب کوئی بات بھول جائے تو پھراس میں د کھے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے اور اس کے لیے کسی چیز کو بھولنا محال ہے پھراس نے لوح محفوظ میں تمام چیزوں کو کیوں لکھا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان كو پتا چل جاتا ہے كد دنيا ميں كيا ہونے والا ہے ، پھر جب وو ديكھتے ہيں كدلوح محفوظ ميں لكھے ہوئے كے مطابق حوادث واقع ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے متعلق ان کا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے' نیز انبیا علیہم السلام اور ا کابراولیاء کرام بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کوغیب کاعلم ہو جاتا ہے' انبیاء علیہم السلام کے حق میں پیمعجزہ ہے اور اولیاء اللہ کے حق میں پیر

اور چونکہاس آیت کا ایک محمل مدہ کے میر آن کریم ہے'اس کا سب مدہ کر آن مجید بھی لوح محفوظ میں ثابت ہے پھراس کوآ سان دنیا کی طرف نقل کیا گیا' پھراس کوحسب ضرورت اورمصلحت نبی صلی الله علیه وسلم کے قلب برنازل کیا گیا۔ كفارمكه كي شقاوت اورايذ اءرسالي

الزخرف: ٥ مين فرمايا: " تو كيا بهم ال وجه سيتم كونفيحت كرنے سے اعراض كريں كه تم حدسے گزرنے والے ہو 0 " اس آیت مین 'افنه صوب ''ہے'اس کامعنیٰ ہے: کیا جم تم کوچھوڑ دیں اور اس میں ' ذکو '' کا لفظ ہے' اس سے مراد ہے: وعظ اورنصیحت اور قر آن اور اس میں''مسرفین'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: حدسے تجاوز کرنے والے۔ اوراس آیت کامعنی بہ ہے کہ کیا ہم تمہارے سامنے نیکی کاتھم نددیں اور بُرائی سے منع ندکریں یا تمہارے کفر پر آخرت

کے عذاب کا ذکر نہ کریں یا تہارے سامنے قرآن مجید کی آیات کو نازل نہ کریں محض اس لیے کہتم حدسے گزرنے والے ہو یعنی تبہارے حدے گزرنے کی دجہ ہے ہم قرآن مجید کے نزول کوادر تنہیں نفیحت کرنے کے سلسلے کوموقوف نہیں کریں ہے۔

جفرونكم

قادہ نے کہا: اس امت کے پہلے لوگوں کے کہنے کی وجہ ہے اگر اس قر آن کو اٹھا لیا جاتا تو بیدامت ہلاک ہو جاتی' کیکن اللّٰہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قر آن مجید کو بار بارنازل فر ماتا ر ہااور لگا تارتیس سال تک انہیں اسلام کی طرف بلاتار ہا۔

ال آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کوزجروتو بیخ کرنے میں مبالغہ کیا ہے' یعنی کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہار نے نفیحت سے بیزار ہونے کی وجہ سے ہم تمہیں نفیحت کرنا بند کر دیں گے' ہرگز نہیں' بلکہ ہم تمہیں دین کی طرف بلاتے رہیں گے اورتم پر اعمال صالحہ کولازم کرتے رہیں گے اورتم کو یہ بتاتے رہیں گے کہ اگرتم نے نیک کام نہیں کیے یائہ ہے کاموں کا ارتکاب کیا تو تمہیں آخرت میں عذاب کا سامنا ہوگا۔

الزخرف: ٨-٢ ميں فرمايا: ''اور ہم (تم ہے) پہلے لوگوں ميں کئی نبی بھيج چکے ہيں ٥اوران کے پاس جو بھی نبی آتا تھاوہ اس کا نداق اڑاتے تھے ٥ سوہم نے ان ميں سے ان کو ہلاک کر ديا جن کی گرفت بہت بختی تھی اور پہلے لوگوں کی مثال گزرچکی ہے ٥''

لین پھیلی امتوں کا اپنے نبیوں کے ساتھ پہطریقہ رہا ہے کہ انبیاء پہم السلام اپنی امتوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور ان سے فرماتے تھے کہتم اللہ کی تو حید پر اور ہماری نبوت پر ایمان لاؤ اور ان کی امتیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتی تھیں اور انبیاء پہم السلام کا فداق اڑاتی تھیں اور اس میں ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ دسلم کو یہ بتایا کہ اگر کفار مکہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کی نبوت کا فداق اڑاتے ہیں تو آپ اس سے ملول خاطر ندہوں' یہ آپ کے ساتھ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے' کیونکہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس پر جومصیبت آئی ہے وہ دوسروں پر بھی آتی رہی ہے تو پھر اس کو وہ مصیبت آئی ہے وہ دوسروں پر بھی آتی رہی ہے تو پھر اس کو وہ مصیبت آئی شدینہیں معلوم ہوتی۔

الزخرف: ٨ میں 'بطشا' ِ کالفظ ہےا'س کامعنیٰ ہے: کسی چیز کوشدت سے پکڑنا' یا کسی پرحملہ کر کےاس کو پکڑنا۔ نیز اس میں فرمایا ہے: اور پہلے لوگوں کی مثال گز رچکی ہے' یعنی قر آن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے اور وہ قوم نوج 'عاد' شموداور بنواسرائیل وغیرہ ہیں۔

انسان كأظلم اوراللد تعالى كأكرم

ان آیات میں بیاشارہ ہے کہ انسان بہت ظالم اور جاہل ہے اور اللہ تعالی بہت طیم اور کریم ہے اور بیاس کی ربوبیت کا فضل ہے کہ کفار اپنے ندموم اوصاف اور اپنے قبیج اخلاق کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں اور انبیاء اور مرسلین کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کو بہت ایذاء پہنچاتے ہیں ان کا استہزاء کرتے ہیں ان کوجسمانی اذبیتیں پہنچاتے ہیں جی کہ ان کوقل کرنے ہے بھی گریز نہیں کرتے اسی طرح وہ اولیاء کرام کو بھی اذبیتیں دیتے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالی نے ان سے اپنے رحم اور فضل کو مقطع خبیں کیا ان کی طرف اپنے نہیوں کو مبعوث فرما تا رہا اور ان برائی آسانی کتابیں اور صحائف نازل فرما تا رہا اور ان کو اپنی طرف بلاتا رہا اور اپنی مغفرت اور اپنے عفوے ان کونواز تا رہا۔

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو اس نے پیدا کیا ہے جو بہت غالب اور بے حد علم والا ہے 0 جس نے تہارے لیے زمین کو (آرام کا) گہوارہ بنا دیا اور تمہارے لیے اس میں متعددراستے بنا دیئے تا کہتم ہدایت پاسکو 0 اور جس نے آسان سے معین مقدار میں پانی نازل کیا 'پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کوزندہ کر دیا' اس طرح تم زندہ کر کے نکالے جاؤگے 0 (الزخرف: ۱۱۔ ۹)

جلدوتهم

جلدونكم

#### انسان كي فطرت مين الله كي معرفت كامونا

یعنی اےرسول عمرم!اگر آپ کفار مکہ ہے بوچیس کہ آسانوں اورزمینوں کواور تمام اجرام علویہ اور سفلیہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ووضر وراعتر اف کرتے ہوئے یہ کہیں کے کہ ان سب کواس نے بیدا کیا ہے جواپنے ملک میں اپنے تھم کونافذ کرنے پر قادر ہے اور جواپی مخلوق کے تمام احوالِ کو جانے والا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ کفاریک ہیں گے کہ 'خلفهن العزیز العلیم '' ان کواس نے پیدا کیا ہے جو بہت غالب اور بے صدام والا ہے۔ آیا کفار نے بعید یہ کہا تھایا اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کواپنے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے اس میں مفسرین کی دورا کیں ہیں: ایک رائے یہ ہے کہ کفار ایسانسے و بلیغ کلام کئے پر قادر نہیں ہے 'اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے ان کے قول کو تعبیر کیا ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کہا تھا جس طرح اللہ نے اس کوفل فرمایا ہے۔

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت مرکوز ہے ' بھی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولا وکو نکالا اور ان سے بو چھا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہول تو سب نے کہا: کیول نہیں! اس سے معلوم ہوا کہ سب انسانوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی تو حید مرکوز ہے ' لیکن اس و نیا میں اللہ تعالیٰ ان ہی لوگوں کو اپنی ذات کی طرف رہ نمائی کرتا ہے جنہوں نے اس معرفت کو سلامت رکھا ہے اور اس معرفت کو جہالت اندھی تقلید اور عناد سے ضائع نہیں کیا۔

الزخرف: ١٠ ميں فرمايا: '' جس نے تبہارے ليے زمين كو (آرام كا) گہوارہ بنا ديا اور تبہارے ليے اس ميں متعدد راستے بنا ديئے تا كه تم ہدايت ياسكو O''

زمین کے پیدا کرنے میں بندوں کے لیے عمتیں

اس کامعنی ہے کہ زمین کوتمہارے لیے پھیلا دیا تاکہ تم اس پراستفر ارکرسکواور زمین کوتمہارے لیے مسکن بنا دیا تاکہ تم اس پر بیٹے سکواور زمین کوتمہارے لیے مسکن بنا دیا تاکہ تم اس پر بیٹے سکواور سوسکواور تم اس پر اس طرح کروٹیس بدل سکوجس طرح تم اپنے بستر پر کروٹیس بدلتے ہواور اس زمین میں تمہارے لیے متعدد راستے بنا دیئے تاکہ جب تم کسی جگہ سفر پر روانہ ہوتو سہولت سے اپنی منزل تلاش کر سکواور اپنے مقاصد کو صاصل کر سکو۔

الزخرف: ۱۱ میں فر مایا: ''اور جس نے آسان سے معین مقدار میں پانی نازل کیا' پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کوزندہ کر دیا' اس طرح تم زندہ کر کے نکالے جاؤگے O''

بارش نازل کرنے سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پراستدلال

اس کامعنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ نے اتنی مقدار میں آسان سے بارش نازل فرمائی ہے جس سے اس کے بندوں اور شہروں کو فائدہ پنچے اور ان کو نقصان نہ ہو جسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں آسان سے بہت سخت بارش نازل ہوئی تھی جس سے بہت مہیب طوفان آیا اور اس میں تمام کا فرغرق ہو گئے اور عام اور غالب اوقات میں اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اتنی مقدار میں بارش نازل فرما تا ہے جس سے عام بندگان خدا اور مولیثی فائدہ اٹھا سکیس اور بھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جس سے وریا وک میں سیاب آ جاتے ہیں اور اس سے فسلوں کو نقصان پہنچتا ہے اور کئی شہر زیر آب آ جاتے ہیں بارش کا زیادہ ہونا طوفانوں کا اٹھان زلزلوں کا آنا اور اس طرح کی اور قدرتی آفات دراصل بندوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور بی فطرت

marfat.com

ے تازیانے ہیں جوان کی اجماعی کوتا ہیوں اور اللہ تعالی کے احکام سے مسلسل روگر دانی اور بغاوت کی وجہ سے ظہور میں آتی ہیں۔ ہیں۔

اس آيت مين "انشونا" كالفظ ب علام مجدالدين محد بن يعقوب فيروز آبادى متوفى ١١٥ ه لكصة بين:

انشر کامعنی ہے: پاکیزہ ہوا عورت کے مند کی ہوا اور نیند کے بعد سانس جھوڑ نا اور میت کوزندہ کرنا اور نشور اور انشار کامعنی حیات ہے خشک گھاس پر گرمیوں میں جب بارش ہواور وہ گھاس سر سبز ہوجائے تو اس کوبھی نشر کہتے ہیں۔ (القاموں الحمیا ۴۸۲ مؤسسة الرسالة ، ۱۴۲۴ه کا بینی بارش کے پانی سے ہم نے زمین کوزندہ کر دیا اور جس طرح بارش کے پانی سے زمین زندہ ہوجاتی مؤسسة الرسالة ، ۱۴۲۴ه کے دن اللہ تعالی قبروں سے مُر دول کونکال کران کوزندہ فرمائے گا۔

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کے آسان سے ہدایت کا پانی نازل کیا اور اس سے مردہ دل کے شہر کو زندہ کر دیا 'اس طرح اللہ تعالیٰ بندہ کو اس کے وجود کی زمین کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے نور کی طرف نکال کر لاتا ہے اور جب تک ہدایت کے پانی سے اس کے مردہ دل کو زندہ نہ کر دیا جائے اس وقت تک وہ اپنے وجود کی زمین کے اندھیروں سے نہیں نکل سکتا اور جس طرح جب تک زمین کے اندر دیے ہوئے جب تک بارش کا پانی نہ پہنے جائے اس وقت تک اس میں روئیدگی کے آثار ظاہر نہیں ہوتے اس طرح جب تک ہدایت اور رشد سے بندہ کا دل زندہ نہ ہواس پر اللہ تعالیٰ کے نور کا فیضان نہیں ہوتا۔

حسن بھری کی والدہ حفزت امسلمہ رضی اللہ عنہاام المؤمنین کی باندی تھیں' ایک دفعہ دہ کسی کام ہے گئی ہو کیں تھیں۔حسن بھری رور ہے تھے' حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہانے ان کو بہلانے کے لیے اپنا بپتان مبارک ان کے منہ میں دے دیا' وہ اس کو چوسنے لگے' اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم ادر حکمت سے نوازا۔

(تهذيب الكمال جهم ٢٩٥ وارالفكر بيروت ١٣١٣ ه نبراس ٢٥٥)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے پیدا کیے جن پرتم سوار ہوتے ہو O تا کہتم ان کی پیٹھوں پر جم کرسوار ہوسکو پھرتم اپنے رب کی نعت کو یاد کر و جب تم اس پرسید ھے بیٹے جا و اور تم یہ کہو کہ وہ ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم ازخود اس پر قادر ہونے والے نہیں تنے O اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹے والے ہیں O اور انہوں نے بعض اللہ کے بندوں کو اس کا جز قرار دے دیا 'بے شک انسان ضرور کھلا ہوا ناشکراہے O (الزخرف: ۱۲-۱۵)

ازواج کی تخلیق سے توحید پراستدلال

الزخرف:١٢ مين فرمايا: "اورجس في تمام چيزول كے جوڑے بنائے"اس آيت كى تين تفسيري كى مئى بين

- (۱) سعید بن جبیر نے کہا: ازواج سے مراداقسام بی کینی اللہ تعالی نے ہرتم کی چیزوں کو پیدافر مایا ہے۔
- (٢) ابن عیسی نے کہا: اس سے مراد ہے: حیوانات میں سے مذکر اور مؤنث پر مشمل جوڑے بیدا فرمائے۔
- (۳) حسن بھری نے کہا: ہر چیز کا اپنے مقابل سے مل کر ایک جوڑا ہے' جیسے سر دی اور گرمی' رات اور دن' آسان اور زمین' سورج اور جاند' جنت اور دوزخ وغیرہ۔

ایک چوتھی صورت بھی ہوسکتی ہے اور اس سے مراد انسانوں کے وہ احوال اور صفات ہیں جن میں وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں؛ مثلاً خیر اور شراور ایمان اور کفر' خوش حالی اور نگ دستی اور بیاری وغیرہ۔(النک والعیون جھس ۲۱۷ ہیروت)

بلدوتهم

بعض محققین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا ہر چیز زوج ہے کیونکہ کسی چیز کا زوج (جوڑا) ہوتا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ فی نفسہ ممکن ہے اور اس کے وجود سے پہلے اس کا عدم ہے اور اللہ سجانہ فرد ہے وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا مساوی یا اس کا مقابل ہو اور بیر آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ سجانہ فرد ہے اور زوجیت سے منزہ ہے علاء نے اس پر دلائل قائم کیے ہیں کہ فرد (طاق) رُوج (جوڑے) سے افضل ہے۔

(۱) کم سے کم زوج (جوڑا) دو ہے اور دو کا عدد دو وصد توں سے حاصل ہوتا ہے ، پس زوج اپنے تحقق میں فر د کامختاج ہوتا ہے اور فر داپنے تحقق ہیں زوج سے مستغنی ہوتا ہے اور مستغنی مختاج سے اضل ہوتا ہے۔

(۲) زوج دومساوی قسموں میں بلا کسرمنقسم ہو جاتا ہے اور فرد بلا کسرمنقسم نہیں ہوتا اور تقسیم کو قبول کرنا انفعال اور تاثر ہے اور تقسیم کو قبول نہ کرنا قوت 'شدت اور مقاومت ہے۔ پس فر د زوج سے افضل ہے۔

(٣) زوج کی دونشمیں ذات صغنت اور مقدار میں مساوی ہوں گی اورا یک تنم میں جو کمال اورخو بی ہوگی وہ دوسری قتم میں بھی ہوگی اور فرد چونکہ دونسموں پر منقسم نہیں ہوگا اس لیے اس میں جو کمال اورخو بی ہوگی وہ بے نظیر اور بے مثال ہوگی اور جو کمال بے نظیر اور بے مثال ہووہ اس کمال سے اضل ہے جس کی نظیر اور مثال بھی ہولہذا فردُ زوج سے افضل ہے۔ چو یا بوں اور کشتیوں کی تخلیق سے تو حبید پر استد لال

اس کے بعد فر مایا: ' اور تہارے لیے کشتیاں اور چویائے بنائے جن پرتم سوار ہوتے ہو O ''

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ تو حید پر دلائل قائم فر مار ہا ہے اور ہندوں کو نعمین عطا فر مانا بھی تو حید کی دلیل ہے کی کونکہ انسان اپنی تندنی اور معاشی ضروریات کی وجہ سے ایک علاقہ سے دوسر سے علاقہ کی طرف سفر کرتا ہے اور بیسفر خشکی میں ہوتا ہے یا سمندر میں اور خشکی میں سفر کے لیے اس نے کشتیاں اور میں اور خشکی میں سفر کے لیے اس نے کشتیاں اور میں اور خشکی میں سفر کے لیے اس نے کشتیاں اور بحری جہاز پیدا کیے اور چونکہ تمام دنیا میں سفر کا یہی واحد نظام رائج ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان کا خالتی بھی واحد ہے کیونکہ نظام کی وحدت ناظم کے واحد ہونے کی دلیل ہے ہم چند کہ سائنس کی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے اب سفر کے اور ذرائع اور وسائل بھی علی ماصل ہو گئے ہیں جیسے ٹرین اور طیار سے لیکن بنیادی طور پر سفر کے اب بھی یہی ذرائع اور وسائل ہیں خصوصاً سمندری سفر کا عام اور ہمہ گیرذر بچداب بھی بحری جہاز ہی ہیں۔

الزخرف: ۱۳ ایس فرمایا: "تا که تم ان کی پیٹوں پر جم کرسوار ہوسکو' پھرتم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم اس پر سید سے بیٹے جاؤ اور تم یہ کہو کہ وہ ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم ازخوداس پر قادر ہونے والے نہیں تھے 10 اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹے والے ہیں 0" سفر بر روانہ ہونے کے وقت سواری پر بیٹھنے کے بعد کی دعا

اس آیت میں فرمایا ہے: پھرتم اپنے رب کی نقمت کو یاد کر و نعمت کو یاد کرنے کا معنیٰ یہ ہے کہ اس نغمت کا اپنے دل میں ذکر کرواور اس پرغور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدہ کے لیے سمندر کو پیدا کیا اور ہواؤں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو پیدا کیا جن سے تم کشتیاں اور جہاز بناتے ہواور تمہارے دماغ میں ایس سوچ اور فکر رکھی جس سے وہ جہاز بناسکے اور ان تمام امور پرغور کرنے کے بعد ہرایک کے دل میں بے اختیار یہ داعیہ اور باعث پیدا ہوکہ ایسے ظیم محن کا شکر ادا کرنا چا ہیے اور اس کی اطاعت کرنی جا ہے۔

. اور سواری بر سوار ہونے کے بعد بیکہو کہ وہ ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں

marfat.com

تبيان القرآن

کردیا اور ہم ازخوداس پر قاور ہونے والے بیس تھے۔

عن على ازدى ابن عبر علمهم رضى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذى سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم نسئلك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا ما ترضى اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم انى اعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل واذا رجع قالهن وزاد فيهن ائبون تائبون عابدون واذا رجع قالهن وزاد فيهن ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون. (مي مسلم تم الحديث ١٣٣٢) من الاداؤدرة الحديث ١٨٥٩٠ من تردي الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٥٩٠ من الهديث ١٨٩٩٠ من الهديث ١٩٩٩٠ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٩٠ من الهديث ١٩٩٩٠ من الهديث ١٩٩٩٠ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ من الهديث ١٩٩٨ م

علی از دی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنهانے انہیں بتلایا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر جانے کے لياونث يرسوار موجاتة توتين بارالله اكبر فرمات اور كمربيدها یؤھتے: (ترجمہ:) سجان ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے منحر کر دیا ہم اس کو منحر کرنے والے نہ تھے اور ہم اپنے يروردگار كے ياس لوٹ لرجانے والے ہيں۔اے اللہ! ہم جھے سے اینے اس سفر میں نیکی اور برہیزگاری کا سوال کرتے ہیں اور ان کاموں کا سوال کرتے ہیں جن سے تو راضی ہو۔ اے اللہ! ہارے لیے اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی مسافت تہد کر دے اے الله! اس سفر میں تو ہی جمارا رفیق ہے اور جمارے گھر میں مگہبان ہداے اللہ! میں سفر کی تکلیفوں سے رنج وغم سے اور اینے اہل اور مال سے مُرے انجام سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور جب آپ سفر ہے لوٹ کرآتے تب بھی بید دعا پڑھتے اور ان میں ان کلمات کا اضافه كرتے: ہم واپس آنے والے بين الله سے توبدكرنے والے ہیں' اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور اینے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔

> ' اس دعا کے بعد قرآن مجید میں ندکوراس دعا کو بھی پڑھے: رَبِّ ٱنْدِلْنِی مُنْزَلِّا مُّلْبِرَگُاوَ اَنْتَ تَحْیُوالْمُنْزِلِیْنَ ۞ (المؤمنون:۲۹)

#### سفریسے واپسی کی دعا

عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم اذا قفل من الجيوش او السرايا او الحج او العمرة اذا اوفى على ثنية او فد فد كبر ثلثا شمقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له المملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير البون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون وحدة الله وحده (بامع الما وعده و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده (بامع المانيوالسن مندابن عرقم الحديث (۱۲۱۳)

اے میرے رب! مجھے برکت والی جگدا تارنا اور تو بہترین اتارنے والا ہے O

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ علیہ وسلم جب کی شکر جہاد کج یا عمرہ سے واپس آ تے اور کسی شیلے یا ہموار میدان پر پہنچ تو تین بار اللہ اکبر کہنے کے بعد فرماتے: اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ ایک ہے اس کاکوئی شریک نہیں اس کی حکومت ہے اور اس کے لیے ستائش ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم لوث کرآنے والے بین تو بہ کرنے والے بین عبادت کرنے والے بین ہیجدہ کرنے والے بیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے بین اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچاکیا این عبد کی مدد کی اور نہا تمام شکروں کو شکست دی۔

بلدوتهم

#### جمال كالمعنى اورمويشيوں كا جمال

ہر چند کہ سائنس کی تیز رفتارتر تی کی وجہ سے اب طیارول ٹرینول بسوں اور کاروں کے ذریعے سنر ہوتا ہے اور پہلے زمانہ کی طرح اب اونٹوں' گھوڑ وں اور خچروں پرسغر کرنا متر وک ہو گیا ہے لیکن اب بھی دیباتوں ہیں' دشوارگز اریباڑی علاقوں ہیں اور ريكتانوں ميں ان مويشيوں پرسفر كياجاتا ہے اس ليے ہم مويشيوں كے بعض احكام بيان كررہے ہيں:

الله تعالی نے انحل: ۹ میں فرمایا:''ان مویشیوں میں تہارے لیے جمال ہے'' حدیث میں ہے: اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ (صحیمسلم رقم الحدیث: ۹۱)علامہ راغب اصنہانی لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ حسن کو جمال کہتے ہیں اور جمال کی دو شمیں ہیں: ایک جمال وہ ہے جواس کےنفس یااس کے بدن یااس کےافعال میں ہواور جمال کی دوسری قتم وہ حسن ہے جس کو وہ دوسروں تک پہنچائے' حدیث میں جوارشاد ہے: اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے اس میں بھی اس امر برمتنبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں تک خیر اورخو بی کو پہنچا تا ہے اور ان ہی لوگوں ہے محبت کرتا ہے جو دوسر ہے لوگوں تک نیکیوں اور اچھا ئیوں كو پہنچا كيں \_ (الفردات جاس ١١٤ طبع مكه مرمه)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے: جس چیز سے حسن اور زیبائش حاصل ہووہ جمال ہے اور جمال حسن کو کہتے ہیں' ہمارے علما ہے نے کہا ہے کہ جمال جسمانی بناوٹ اورصورت میں بھی ہوتا ہے اور اخلاق باطنہ اور افعال میں بھی ہوتا ہے 'شکل وصورت کا جمال و م ہے جس کو آئکھوں سے دیکھا جاتا ہےاور دل میں وہ صورت نقش ہو جاتی ہےادرا خلاق باطنہ کا جمال بیہ ہے کہانسان کی صفات خوب صورت ہول' اس میں علم اور حکمت ہو' عدل اور عفت ( یا ک دامنی )ہو' وہ غصہ ضبط کرتا ہواور ہرشخص کے ساتھ احیمائی کرتا ہواورافعال کا جمال یہ ہے کہاس کےافعال سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہواور وہ لوگوں کی مصلحتیں تلاش کرنے میں کوشاں رہتا ہو اوران سے ضرر اور نقصان کو دور کرنے کے دریے رہتا ہو۔

مویشیوں کا جمال بیہ ہے کہان کی جسمانی بناوٹ اوران کی شکل وصورت دیکھنے میں اچھی کگتی ہواورمویشیوں کی تعداد کا زیادہ ہونا بھی ان کے جمال میں داخل ہے کہلوگ دیکھ کریہ کہیں کہ بیفلاں کےمولیثی ہیں' کیونکہ جب مولیثی زیادہ تعداد میں ا تحقے ہوکر چلتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں' ای اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:'' اور ان میں تمہارے لیے حسن اور زیبائش ہے جِب تم شام کوانہیں جرا کرواپس لاتے ہواور جب مبح کوانہیں چرا گاہ میں چھوڑتے ہو''۔

بگریوں' گایوں اور اونٹوں کے مقاصد اور وظا نف خلقت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا:'' اور وہ جو یائے تمہارا سامان لا دکر اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاںتم بغیر مشقت کے خودنہیں پہنچ سکتے تھے''۔

الله سبحاند نے مولیثی پیدا کرنے کا بالعموم احسان فرمایا اور ان میں سے ادنوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ' کیونکہ وہ دوسرے جانوروں کی بینسبت بار برداری اور بو جھاٹھانے کے زیادہ کام آتے ہیں' بکریوں کا دودھ دوباجا تا ہےاوران کو ذرج کرکے کھایا جاتا ہےاور بھیٹروں سے اون بھی حاصل کیا جاتا ہے اوران کے چمڑے سے بہت کارآ مداور مفید چیزیں بنائی جاتی ہیں اور گائے اور بیلوں سے ان فوائد کے علاوہ بل بھی چلایا جاتا ہے اور اونٹیوں سے ان کے علاوہ ان پر بو جھ بھی لا دا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صخص گائے کو لے کر جا رہا تھا جس پر اس نے سامان لا دا ہوا تھا' گائے نے اس کی طرف مڑ کر کہا: میں اس لیے بیدانہیں کی گئی کیکن میں ہل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ لوگوں نے کہا:

سبحان الله! اورانہوں نے تعجب اورخوف ہے کہا: کیا گائے نے کلام کیا' تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں اور ابو ہکر

تبيان القرآن

اورعمراس برايمان لے آئے۔ (ميم مسلم قم الحديث: ٢٣٨٨ اسن الكبري قم الحديث: ١٣١٣)

یہ مدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ گائے کواس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ اس کے اوپر سواری کی جائے یا اس پر سامان لادا جائے وہ صرف بل چلانے نسل بڑھانے اس کا دودھ پینے اور اس کوذرج کرکے اس کا گوشت کھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جانوروں کے ساتھ مزمی کرنے کی مدایت

اس آیت میں بیدلیل ہے کہ مویشیوں پرسواری کر کے سفر کرنا اور ان پرسامان لا دنا جائز ہے کیکن ان کی قوت برداشت سے زیادہ ان پرسامان ندلا دا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نری اور ملائمت سے چیش آنے کا تھم دیا ہے اور ان کے چارہ اور دانہ کا خیال رکھنے کا تھم دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم فسلول کے سرمبز اور زرخیز ہونے کے زمانہ میں سفر کروتو اونٹوں کو بھی زمین کی پیداوار سے حصہ دواور جبتم قحط کے ایام میں سفر کروتو سفر جلدی طے کرو اور جبتم رات کے پچھلے حصہ میں ہوتو راستہ میں قیام کرنے سے احتر از کرو کیونکہ رات میں وہ زمین کیڑے مکوڑوں کی آ ماجگاہ ہوتی ہے۔ (صبح مسلم تم الحدیث:۱۹۲۲) اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۸۸۱۴)

. علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤر نے روایت کیا ہے کہ میتب بن آ دم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا: حضرت عمر بن الخطاب نے ایک شتر بان کو مارا اور فر مایا: اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سامان نہ لا دا کرو۔

جانوروں کے ساتھے نرمی اور حسن سلوک میں بیر بھی داخل ہے کہ جب وہ کسی جانور سے ساری عمر کام اور خدمت کیں اور جب وہ جانور بوڑھا ہو جائے اور کام کے قابل ندر ہے تو اس کی دیکھ بھال میں کمی نہ کریں جیسا کہ اس صدیث میں ہے:

بب وہ جا ور پور مل ، و بات ، ور ہ اس میں مدر ہوری کی کہ بین کہ بین نے بی سلی اللہ علیہ وسلم میں تبن چیزیں دیکھی ہیں جن کو جھ سے پہلے کی نے نہیں دیکھا ، میں آپ کے ساتھ مکہ کے رائے میں تھا' آپ ایک عورت اوراس کے بیٹے کے پاس سے گزر نے اس کے بیٹے پر جنون کی کیفیت تھی' میں نے اس سے زیادہ جنون کی میں نہیں و یکھا۔ اس عورت نے کہا: یا رسول اللہ! آپ میرے بیٹے کی حالت و کیورہ ہیں؟ آپ نے فر مایا: اگرتم چاہوتو میں اس کے لیے دعا کروں' آپ نے اس کے لیے دعا کروں' آپ نے اس کے لیے دعا کروں' آپ نے اس کے لیے دعا کروں' آپ نے اس کے لیے دعا کروں' آپ نے اس کے لیے دعا کروں' آپ نے اس کے لیے دعا کی' پھر وہاں سے چلے گئے' آپ کے پاس سے ایک اونٹ گزرا' وہ اپنی گردن دراز کر کے آپ سے بڑبڑار ہا تھا' آپ نے فر مایا: اس اونٹ کے مالک کولا و' وہ آ یا تو آپ نے فر مایا: بیاونٹ کہ رہا ہے: میں ان کے گھر میں پیدا ہوا اور رہے جھے سے کام لیے رہے' حتی کہ اب جب میں پوڑھا ہوگیا ہوں تو یہ جھے ذرخ کرنے کا ارادہ کررہے ہیں' پھر آپ چلے گئے' آپ نے دوالگ لیے رہے' حتی کہ اب جب میں پوڑھا ہوگیا ہوں تو یہ جھے ذرخ کرنے کا ارادہ کررہے ہیں' پھر آپ چلے گئے' ہب واپس اس بیک الگ موجا کیں' پھر آپ چلے گئے' جب واپس اس بیک قضاء حاجت کی' آپ نے جھے جس میں سے دومینڈ ھے آپ کے بیاس سے دومینڈ ھے آپ کے بیاس سے دومینڈ ھے آپ کے بیاس سے دومینڈ ھے آپ کے بیاس کے بیکھو کھر جنون نہیں ہوا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اس کے بیاس سے دومینڈ ھے آپ کو مہر یہ کیا کہ کہ کہ ایا:

کافر جنات اور انسانوں کے سواہر چیز کوعلم ہے کہ میں اللہ کا

مامن شيء الايعلم اني رسول الله الا

كفرة الجن والانس. وسول بول.

(أمجم الكبيرج ٢٢٢ ص٢٦٦ ٢ ٢ مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت)

الزخرف: ۱۵ میں فر مایا:'' اورانہوں نے بعض اللہ کے ہند وں کو اس کا جز قر اردے دیا' بے شک انسان ضرور کھلا ہوا تاشکرا

جلدوتكم

marfat.com

اس آیت کی دو تفیریں کی تن بین: ایک سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے بعض بندوں کو اللہ تعالی کا جزیعن اس کی اولاد قراد دے دیا ۔جیسے یہود یوں نے کہا: عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسا ئیوں نے کہا: میچ اللہ کے بیٹے ہیں اور مشرکین نے **کہا**: فرشت الله كى ينيال بين اورعرب مين اولاد كاورجز كااطلاق كياجاتا ب جيها كداس مديث من ب:

حضرت مسور بن مخر مدرض الله عند بيان كرية بي كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في برسر منبر فرمايا: بنو بشام بن المغير و نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن الی طالب ہے کر دیں میں (اس کی )اجازت مبیں دیتا' میں پھر ا جازت نہیں دیتا' میں پھرا جازت نہیں دیتا' سوااس کے کہ علی بن ابی طالب میری بنی کوطلاق دے دیں اور وہ ان کی بنی ہے نکاح کرلیں' کیونکہ فاطمہ میرے جسم کا جز ہے' جو چیز اس کواذیت وے وہ مجھ کواذیت دیتی ہے۔ (سمج ابخاری رقم الحدیث: ۵۲۳۰ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٠٤١ سنن ترندي رقم الحديث: ٣٨٦٤ سن ابن ماجيرقم الحديث: ١٩٩٨ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٥٣٧٠)

اس آیت کی دوسری تغییر ید کی تی ہے کہ شرکین نے جب اللہ تعالی کے سوا اور بھی معبود مان لیے تو انہوں نے تمام بندوں کواللّٰہ کے لیے نہیں مانا بلکہ انہوں نے کہا کہ بعض بندے ان کے خود ساختہ معبودوں کے ہیں اور بعض بندے اللہ کے ہیں ' کو یا اللہ کے بندوں کا ایک جزیا ایک حصد تو اللہ کے لیے ہاور باتی جزان کے خود ساختہ خداؤں کا ہے۔

تو کیا اس نے اپنی مخلوق میں ہے اپنے لیے بیٹیاں بنا ئیں اور تمہارے لیے میے محق کر دیے O حالا نکہ ان میں ہے کسی کو

۔ اس کی بشارت دی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمٰن کومتصف کیا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ خصہ پیتا

رہتا ہے O اور کیا وہ جوزیورات میں پلتی ہواور دوران مجث اپنا موقف واضح نہ کر سکے(وولژ کی اللہ کی اولا وہوسکتی ہے؟) O

اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جو رحمٰن کے بندے ہیں کیا پیلوگ ان کی پیدائش کے وقت گواہ تھے ان کی

یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور عنقریب اس کے متعلق باز پرس ہو گی O اور انہوں نے کہا: اگر رحمٰن حیابتا تو ہم ان کی عبادت

نہ کرتے انہیں اس کا کچھ علم نہیں وہ محض انکل پچو سے باتیں کرتے ہیں 0 کیا ہم نے اس سے

martat.com



جلدوجم

marfat.com

فبياء القرآو

اس کا حادث اورمکن ہونا لازم آئے گا اور بیمال ہے پس اللہ تعالیٰ کے لیے اولا دکا ہونا بھی محال ہے۔

اوراس دلیل کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر بہ فرض محال اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہوناممکن ہوتب بھی اس کے لیے بیٹیوں کا ہونا محال ہے' کیونکہ بیٹا بیٹیوں سے افضل ہے' پس اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہوں اور محلوق کے لیے بیٹے بنائے ہوں تولازم آئے گا کہ مخلوق خالق سے افضل ہواور یہ بداہت عقل کے نزدیک محال ہے'اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اللهُ الذَّكَرُ وَكَهُ الْرُنْثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْلَانِ \ الله ك لي النهارے ليے الاك موں اور الله ك ليے الاكيال

(الخم:٢١-٢١) مول ميتوبهت ظالمانتسم ٢٥

عورتوں کے ناقص ہونے کی وجوہ

الزخرف: ١٤ ميں فرمايا: ''حالانكه ان ميں ہے كى كو جب اس كى بشارت دى جائے جس كے ساتھ اس نے رحمٰن كومتصف كيا ہے تو اس كا چېرہ سياہ پر جاتا ہے اور وہ غصہ بيتيار ہتا ہے O''

اس آیت میں بھی بیٹیوں کی کمی اور ان کا نقص بیان فر مایا ہے کہ جیسے ہی کمی شخص کو بیہ معلوم ہو کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا چہرہ سیاہ پڑجا تا ہے' بعض اوقات وہ اپنا گھر چھوڑ کرنگل جاتا ہے اور بعض اوقات وہ بیٹی کو زندہ در گور کر دیتا ہے' وہ اس میں عار محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے اور کسی کو اپنا داماد بنائے' وہ بجھتا ہے کہ بیٹی کی وجہ سے اس کا سر ہمیشہ جھکا ہوارہے گا' پھر بیٹی کے ناقص ہونے کی ایک اور وجہ رہے:

الزُخرف: ۱۸ میں فر مایا: ''اور کیا وہ جوزیورات میں پلتی ہواور دوران بحث اپنا مؤقف واضح نہ کر سکے (وہ لڑکی اللہ کی اولا و ہوسکتی ہے؟) O''

عورت کے ناقص الخلقت ہونے پر بیرحدیث بھی دلالت کرتی ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عیدالاسخی یا عیدالفطر پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں گئے آپ کاعورتوں کے پاس سے گزرہوا تو آپ نے فر مایا: اے عورتوں کے گردہ! صدفہ کیا کرو کیونکہ جھے تہماری بڑی تعداد دوز خ میں دکھائی گئی ہے انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! کس وجہ سے؟ آپ نے فر مایا: میں نے تم سے زیادہ کوئی ناتعس عقل اور ناتھ دین الی نہیں دیکھی جو کسی ہوشیار مرد حاذق کی عقل کوسلب کرنے والی ہو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہمارے دین کا نقصان کیا ہے اور ہماری عقل کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: کیا یہ بات نہیں ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی مرد کی گواہی کے نفسان اور اس کی کمی ہے اور کہا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورت کی مہواری کے ایام ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے انہوں نے کہا: کیول نہیں! آپ نے فر مایا: بیاس کے دین کا نقصان اور اس کی کمی ہے۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۸۰ میں الحدیث: ۱۳۸۰ میں انہوں نے کہا: کیول نہیں! آپ نے فر مایا: بیاس کے دین کا نقصان اور اس کی کمی ہے۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۸۰ میں انہوں نے کہا: کیول نہیں! آپ نے فر مایا: بیاس کے دین کا نقصان اور اس کی کمی ہے۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۸۸ میں انہوں نے کہا: کیول نہیں! آپ نے فر مایا: بیاس کے دین کا نقصان اور اس کی کمی ہے۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۸۸ میں انہوں نے کہا: کیول نہیں! آپ نے در اس کا نسل انہوں نے کہا: کیول نہیں! آپ ہوں انہوں نے کہا: کیول نہیں! آپ نے در اس کی کمی ہے۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۸۸ میں انہوں انہوں نے کہا: کیول نہیں! الحدیث: ۱۳۸۸ میں انہوں نے کہا: کیول نہوں کہا: سے در اس کا کھید کے انہوں کے کہا: کیول نہیں! آپ ہوری کا لفتھا کی کھی ہے در صحیح ابناری نے انہوں کے کہا: کیول نہیں! آپ ہوری کی کھی ہے در صحیح ابناری نہوں کے دین کا نقصان اور اس کی کمی ہے۔ (صحیح ابناری نی الحدیث: ۱۳۸۸ میں کیا کہ کمی ہے در سے کہا: کیول نہیں کی سروری کی کھیں کی کھیں کے در سروری کی کی ہے کہ کی ہے در سروری کی کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کے در سروری کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے در سروری کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کے در سروری کی کھیں کے در سروری کی کھیں کی کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کی کو کھیں کی کھیں کی کھیں کے در سروری کی کھیں کے در سرو

الزخرف: ۱۸ میں فر مایا ہے کہ عورت اپنے مؤقف کو وضاحت سے نہیں بیان کرسکتی' حالانکہ بعض عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں اور بہت فصاحت اور بلاغت سے اپنا مؤقف بیان کرتی ہیں اور بحث مباحثہ میں غالب رہتی ہیں' احنف نے کہا: میں نے حضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت عثمان اور حضرت علی رضی الله عنهم کے خطبات سنے ہیں لیکن الله کی قتم! میں نے حضرت عاکشہ رضی الله عنها سے زیادہ کسی کو بلیغ نہیں پایا اور حضرت معاویہ رضی الله عنہ فر مایا: گفتگو کے جس ورواز 8 کو حضرت عاکشہ نے بند کر دیا ہواس درواز 8 کو اور کو کئی نہیں کھول سکتا اور جب ایک مجلس میں حضرت عاکشہ نے حضرت زینب کو لا جواب بند کر دیا ہواس درواز 8 کوان کے سوا اور کوئی نہیں کھول سکتا اور جب ایک مجلس میں حضرت عاکشہ نے حضرت زینب کو لا جواب

جلدوتهم

marfat.com

تبيأر القرآن

، محروبا تو رسول الندصلي الله عليه وسلم نے فرمايا: بيرابو بكركى بينى ب- (ميح ابخارى رقم الديث: ۴۵۸۱ ميح مسلم رقم الحديث: ٣٣٣٢) رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مرادیه تھی کہ حضرت عا نشہ رضی الله عنه بہت ذبین ہیں اور ان کی فصاحت و بلاغت بہت قوی اس کا جواب بیہ ہے کہ قر آن مجید نے تمام عورتوں کے متعلق پینہیں فرمایا کہ وہ اپنا مؤقف وضاحت سے نہین بیان کر سکتیں بلکہ پیم اکثر عورتوں کے متعلق ہے۔ **اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:اورانہوں نے فرشتوں کواللّٰہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا جورحمٰن کے بندے ہیں ' کیا بیلوگ ان کی پیدائش** کے وفت گواہ تھے ان کی بیہ گواہی لکھ لی جائے گی اورعنقریب اس کے متعلق باز پرس ہو گیOاورانہوں نے کہا: اگر رحمٰن حامۃا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے' انہیں اس کا مجھ علم نہیں وہ محض انگل بچو سے باتیں کرتے ہیں 0 کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کو بیمضبوطی سے تھاہے ہوئے ہیں O نہیں! بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوایک دین پر پایا اورہم ان ہی کے قدموں کے نشانات پرچل کر ہدایت یانے والے ہیں O (الزفزف:۲۲-۱۹) کفار کے اس قول کارد کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہی<u>ں</u> اس آیت میں فرشتوں کے متعلق فر مایا ہے: جورحمٰن کے بندے ہیں'اس میں کفار کارد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ فرشتے الله كى بيٹياں ہيں الله تعالى نے فرمایا: وہ رحمٰن کے بندے ہیں اور جو بیٹایا بٹی ہواس کوغلام یا باندی نہیں بنایا جاسکتا 'اگر کوئی شخص ناواقفی میں کسی غلام یا باندی کوخرید لے اور بعد میں بتا چلے کہ وہ اس کا بیٹا یا بٹی ہے تو وہ فوراً آزاد ہو جائے گا'اس لیے کفار کا فرشتوں کو الله تعالیٰ کی بیٹیاں کہنا غلط ہے کیونکہ در حقیقت وہ اللہ کے بندے ہیں۔ دوسرارد یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے پاس ہیں نہ کہ کفار کے پاس پھران کو کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے بوچھا کہ تہیں کیے معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا: ہم نے یہ بات اپنے باپ دادا سے تی ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادااس قول میں جھوٹے نہیں میں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں میں'اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے اس شہادت کے متعلق آخرت ميسوال كياجائ كار (الجامع لا حكام القرآن جزيداص ١٨ ـ ١٧ ورالفكر بيروت ١١٥١ه) کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ اگر اللہ جا ہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کر<u>تے</u> الزخرف: ۲۰ میں فر مایا:''ادرانہوں نے کہا: اگر رحمان جا ہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے' انہیں اس کا پچھے کم نہیں وہ محض انگل بچوہے باتیں کرتے ہیں0" مشرکین نے اسلام اورمسلمانوں کا نداق اڑاتے ہوئے یہ بات کہی ٔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جبر أبدایت یا فتہ بنانانہیں جا ہتا' اگروہ جبرأ مدایت یافتہ بنانا جا ہتا تو تمام انسانوں کو مدایت یافتہ بنادیتا' قرآن مجیدیں ہے: وَلُوْشَاء اللَّهُ لَجَمَعُهُمْ عَلَى الْهُدَى (الانعام: ٣٥) اوراگرالله جا بتا توتم سب کو ہدایت پرجمع کردیتا۔ اور اگر الله حابتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا' کیکن وه وَلَوْشَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَّكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَلَكِن لِّيلُولُمْ عابتاہے کہ جو کچھ تہیں دیا ہے اس میں تمہاری آ زمائش کرے۔ في مَما التكفير (الماكدو: ٢٨)

جلدوتهم

اور اگر اللہ جاہتا تو بیشرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کوان

#### marfat.com

(الانعام: ۱۰۸) کاویرنگران بیس بنایا۔

تبيار القرآر

وكؤشآء الله مآ اَشُرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا

- ۱۷ - ا اوراگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے لوگوں میں۔

وَلُوْشَاءَى بُلْكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلَّهُمُ جَيِيْعًا (يِسْ:٩٩)

اورا کرا پ کا رب جاہتا تو رو۔ سب کے سب ایمان کے آتے۔

ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ تھا کہ اگر وہ جبراً ہدایت ویٹ جا بتا تو سب کو ہدایت یا فتہ بنا دیتا' یہ چیز اللہ تعالیٰ کو قدرت میں تو ہے لیکن اس کی حکمت کا منشاء یہ تھا کہ لوگ اپنے افتیار سے ایمان لائیں' اس نے تما انسانوں کو افتیار دیا ہے اور جوانسان جس چیز کو افتیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس چیز کو پیدا کر دیتا ہے وہ ایمان کو افتیا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس چیز کو پیدا کر دیتا ہے وہ ایمان کو افتیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اللہ کا کہ جیز کر دیتا ہے تو یہ کھا گرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کفر کو پیدا کر دیتا ہے تو یہ کھا گرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایمان کو پیدا کر دیتا اس لیے آخرت میں ان کھی اگر ایمان کو افتیار کرتے اور ایمان لانے کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایمان کو پیدا کر دیتا 'اس لیے آخرت میں ان کا یہ قول غلط اور باطل ہے کہ اگر رحمان جا بتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے' کیونکہ رحمان کی کو جبر آمون بنا تانہیں جا بتا۔ معتز لہ کا جبر سے جواب

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوی ۲۰۲ هاس آیت کی تفییر میں لکھتے ہیں:

معترٰلہ نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ بیآ یت جربیہ کے قول کے فساد پر دلالبت کرتی ہے جربیہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے اراوہ سے ہوتا ہے اور اس آیت میں مذکور ہے کہ کفار نے کہا: اگر رحمان چاہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کاروفر مایا کہ ان کو بچھام نہیں ہے وہ صرف انگل بچوسے با تیں کرتے ہیں اس آیت کا مفادیہ ہے کہ گویا کفار نے کہا: ہم نے اللہ کے چاہتے اور اس کے ارادہ کی وجہ سے بتوں کی عبادت کی اور یہی جربیہ کا فہ ہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو صراحنا رو کر دیا کہ ان کو بچھام نہیں ہے وہ محض انگل بچوسے با تیں کر رہے ہیں البذا جربیہ کا مسلک باطل ہوگیا۔ اس آیت کی نظیر سورۃ الانعام کی بی آیت ہے:

سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشْرَكُو الوَشَاءَ اللهُ مِنَ اَشْرَكُنَا وَلَا اللهُ مِنَ اَشْرَكُنَا وَلَا اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

عنقریب مشرکین میر کبیل کے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارک کرتے اور نہ ہم کئی چیز کو جرام قرار دیے 'ای طرح ان سے پہلوں نے تکذیب کی تھی حتیٰ کہ انہوں نے تکذیب کی تھی حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزا چکھ لیا' آپ کہے: کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے لاؤ' تم لوگ صرف اپ گمان کی پیروی کر رہے ہو اور تم محض انگل بچو سے باتیں کررہے ہوں

امام رازی فرماتے ہیں: معتزلہ کے اس اعتراض کا برحق جواب وہ ہے جس کوہم نے سورۃ الانعام کی تغییر میں ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کفار نے بید کہا کہ اللہ تعالی نے ان سے کفر کا ارادہ کیا اور جب اس نے ان سے کفر کا ارادہ کیا تو اب اس کا ان کو ایمان لانے کا امر کرنا اور ایمان لانے کا حکم دینا جا ترنہیں اور کفار کا اعتقادیہ تھا کہ امر اور ارادہ کومطابق ہونا چاہیے اور ہمارے نزدیک کفار کا یہ استدلال باطل ہے ' پس کفار صرف اس وجہ سے فدمت کے مستحق نہیں ہوئے کہ انہوں نے بید کہا تھا کہ اللہ تعالی کا فرے کفر کا ارادہ کرتا ہے بلکہ وہ اس وجہ سے فدمت کے مستحق ہوئے کہ انہوں نے کہا: جب اللہ تعالی نے بان سے کفر کا ارادہ کرتا ہے کہ کا ارادہ کرتا ہے کہ کا ارادہ کرتا ہے کا حکم دینا اس کے لیے تیج ہے اور جا ترنہیں ہے اور جب ہم نے کفار کی فدمت کرنے کو اس طرف راجع کیا تو اب معتزلہ کا جبریہ پر جو اعتراض تھا وہ ساقط ہوگیا اور اس کی پوری تقریر سورۃ الانعام ہیں ہے۔

جلدوتهم

marfat.com

(تغيركبيرج ٩٩ م ٦٢٤ - ٦٢٦ الملخصة واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

### <u> جربه کی حمایت میں سورة الانعام کی تقریر</u>

سورة الانعام مين امام رازى في جوتقريركى ہوه اس طرح ہے:

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کفار سے یہ حکایت کی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی مثیت سے انبیا علیہم السلام کی نبوت کے باطل مونے پر استدلال کرتے ہیں کھر اللہ تعالی نے یہ بیان فر مایا کہ ان کا استدلال باطل اور فاسد ہے کھار کے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ اگر تمام امور اللہ تعالی کی مثیت اور اس کے ارادہ سے ہوتے ہیں تو پھر انسانوں کو احکام شرعیہ سے مکلف کرنا عبث ہوگا اور انبیاء یکیہم السلام کو مبعوث کرنا بھی بے فائدہ ہوگا 'کیونکہ جب سب کام اللہ تعالیٰ کے چاہئے اور اس کے ارادہ سے ہور ہو ہیں تو پھر انبیاء یکیہم السلام تبلیغ کریں یا نہ کریں لوگ وہی عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا 'پھر انبیاء یکیہم السلام کا دعویٰ نبوت کرنا باطل مور کی نبوت اور رسالت بھی باطل ہوگی 'پھر اللہ تعالیٰ نے یہ باطل فر مایا کہ کفار کا اس طریقہ سے انبیاء یکیہم السلام کی نبوت کو باطل کرنا بجائے خود باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ معبود ہے وہ جو چاہے کرے اور جس چیز کا ارادہ کرے وہ تھم السلام کی نبوت کو باطل کرنا بجائے خود باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ معبود ہے وہ جو چاہے کرے اور جس چیز کا ارادہ کرے وہ تھم دینا متناز نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا فرسے کفر کا ارادہ کرتا ہے 'اس کے باد جود وہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فر ما تا ہور کا فرکا کواکہان لانے کا تھم دیتا ہے اور ارادہ کے خلاف تھم دینا ممتنان نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے بیقل کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مثیت سے استدلال کر کے انبیاء علیہم السلام کی بوت کو باطل کرتے ہیں کچراللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کا استدلال باطل اور فاسد ہے کیونکہ تمام کا موں کا اللہ تعالیٰ کی مثیت سے ہونا' انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو باطل نہیں کرتا' پس معتز لہ کا جریہ کے خلاف استدلال ساقط ہوگیا۔

(تفسير كبيرج ٥ص ٢٤) واراحياءالتراث العرلي بيروت ١٣١٥هـ)

### جربید کی حمایت میں امام رازی کے عقلی دلائل

اس کے بعدامام رازی ای بحث میں بیفرماتے ہیں:

پس ٹابت ہو گیا کہ ظاہر قر آن اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فر سے ایمان کا ارادہ نہیں کرتا اور عقلی دلیل بھی اس پر دلالت کرتی ہے اور میہ جو کہا گیا ہے کہ اس آبت سے میرمراد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کفار کو جبراً مومن بنا دیتا تو میہ کی وجوہ سے ماطل ہے:

- ا) ہم یہ کہتے ہیں کہاس آیت کا معنی ہے ہے کہ اگر اللہ ہدایت دینا چاہتا تو تم کو ہدایت دے دیتا اور تم یہ کہتے ہو کہ اس کا معنی ہے ہے کہ اگر اللہ جرأ محالی میں جرأ کا لفظ ہیے کہ اگر اللہ جرأ ہدایت دینا چاہتا تو تم کو ہدایت دے دیتا' سوتم اس آیت کا معنی کرنے کے لیے اس میں جرأ کا لفظ محذوف مانتے ہو'البذا تہارا کیا ہوا معنی مرجوح ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ کافر کے ایمان اختیاری کا ارادہ کرتا ہے اور جبر سے جو ایمان حاصل ہوگا وہ ایمان غیر اختیاری ہوگا جو الله تعالیٰ کی مراد نہیں ہے اور اس صورت میں بیلازم آئے گا کہ الله تعالیٰ اپنی مراد کے حصول پر قادر نہیں ہے اور اس سے الله تعالیٰ کی مراد ایمان اختیاری ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے پھر الله تعالیٰ کی عراد ایمان اختیاری ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے پھر الله تعالیٰ کے بجر کا قول کرنا لازم ہوگا۔
- (٣) اس بحث كاسمجمنا اس پرموقوف ہے كەايمان بالاختيار اور ايمان بالجبر كے درميان فرق كيا جائے اور متكلمين نے ان ك درميان جوفرق كيا ہے وہ يہ ہے كه ايمان بالاختيار كے ليے بندہ كے دل ميں ايمان كے داعى اور محرك كا ہونا ضرورى ہے

جلدوتهم

marfat.com

ميار القرأر

اور بیداعی اورمحرک یا تو اس حیثیت سے ہوگا کہ اس کے بعد ایمان کا حصول واجب اور مفروری ہوگا یا اس دا عید کے بعد ایمان کاحصول واجب نہیں ہوگا'اگر اس داعی کے بعد ایمان کاحصول واجب نہیں ہےتو اس داعی اورمحرک کے بعد بھی ا بیان حاصل ہو گا اور بھی ایمان حاصل نہیں ہوگا' پھر ایمان کے حصول کے لیے ایک اور داعی اورمحرک کے وجود کو فرض كرنا يزے گا اور اس سے تسلسل لازم آئے گا اور اگر اس داعی إور محرك كے بعد ايمان كاحصول واجب موتو بھروہ داعی اور محرک اختیاری نہیں رہے گا بلکہ واجب اور ضروری ہو جائے گا اور متکلمین نے جو داعی ضروری اور داعی اختیاری میں فرق کیا ہے وہ فرق باطل ہوجائے گا۔ (تغیر کبیرج ۵ص ۲ کا داراحیاء التراث العربی بیردت ۱۳۵ه) انسانوں کے لیے اختیار کے ثبوت میں مصنف کی تقریر

اس مقام پرتین چیزیں ہیں: ایک مثیت ہے دوسری چیز الله تعالیٰ کی رضا ہے اور تیسری چیز الله تعالیٰ کا امر اور اس کا تھم ہے۔ الله تعالی اس وقت راضی ہوتا ہے جب اس کے امر اور اس کے علم پرعمل کیا جائے اور الله تعالی کی مشیت اور اس کا ارادہ اس کی رضا اوراس کے حکم سے عام ہے۔

اس کا ئنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادہ ہے ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز سے راضی نہیں ہوتا اور نہ ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔

جہاں تک انسانوں کے افعال کاتعلق ہے' انسانوں کے افعال کواللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے' کیکن اللہ تعالیٰ انسان کے ای تعل کو پیدا کرتا ہے جس فعل کوانسان خوداختیار کرتا ہے اوراس اختیار کی بناء پراس کو جزاءاورسزا دی جاتی ہے اگرانسان کواختیار نہ دیا گیا ہوتا تو پھر رسولوں کو بھیجنا' حساب اور کتاب لینا' میزان قائم کرنا' جزاءاورسزا دینا بیتمام امورعبث اور بے کار ہو جا تھیں گے ۔ قرآن مجید کی حسب ذیل آیات میں اس پر دلیل ہے کہ انسان کواجھے اور پُر ہے کاموں اور ایمان اور کفر کا اختیار دیا گیا ہے اوراس کے نیک کاموں پراس کو جزاء ملے گی اور پرے کاموں پر دہ سز ا کامستحق ہوگا۔

ؖۅؘؽڡ۬ڛۣڗؚۜڡٵڛۊ۬ٮۿٲڬٚڰٲڵۿؠۿٵۏؙۻٛۯۿٵۮؾڠؙۏٮۿٵ**ٚ** قَدُافَلُحُ مَنْ زَكُمُهُا أُوقَكُ فَاتَ مَنْ دَسْمَا

(الشمس:۱۰\_۷)

فتم ہےنفس کی اور اس کو تیجے بنانے کی 🔾 پھر اللہ نے اس نفس میں اس کی ٹرائی اور بھلائی کا ادراک پیدا کر دیا جس نے نفس کو ( گناہوں سے ) یاک رکھا وہ کامیاب ہوگیا 🔿 اورجس نے نفس كوضائع كردياوه ناكام بوگيان

اگرانسان کے نیک کام کرنے یابرے کام کرنے میں اس کا کوئی دخل اور اختیار نہ ہوتو میآ یات عبث قراریا نیس گا۔ کیا ہم نے انسان کی دوآ تکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ نبیں بنائے (اور کیا ہم نے اس کو (نیکی اور بدی کے) دونوں راہتے نہیں دکھائے 0

کیالوگوں نے بیگان کرلیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کوچھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آ زمائش نہیں کی

جائے گ الله تعالى برنفس كواس كى طاقت كے مطابق مكلف فرماتا

ٵڬۄ۬ڬڿۼڵڶۜۮۼؽ۫ڬؽڹ۞ٚۅڸڛٵؾٵڗۺؘڣؘؾؽڹ<sup>۞</sup>ۅۿؽٵؽڶۿ التَّجُدَّيْنِ⊙(البلد:١٠ـ٨)

ٱحسِبَالنَّاسُ أَنْ يُتُرَّكُوا آَنْ يَقُولُوا الْمَنَّا وَهُمُ لايفتنون (العنكبوت: T)

لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرو:٢٨١)

martat.com

اور کمی بھی مخض کو مکلف کرنے کامعنی ہے ہے کہ اس کو کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اینے احکام کا مکلف کیا ہے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کو اینے احکام کا مکلف کیا ہے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کو این کو اس کی سزا ملے گئ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور درختوں کو اختیار نہیں دیا تو ان کو اینے احکام کا مکلف بھی نہیں فرمایا اور انسانوں کو اختیار دیا ہے تو ان کو مکلف بھی فرمایا ہے۔

انسان کے باافتیار ہونے کی واضح مثال میہ ہے کہ جوانسان رعشہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ چاہے نہ چاہاں کے ہاتھ حرکت کرتے رہتے ہیں اور لرزیتے اور کیکیاتے رہتے ہیں اور تندرست انسان اپنے اختیار سے اپنے ہاتھوں کوحرکت دیتا ہے' اس طرح جس انسان کے ہاتھوں پر فالج ہواس کے ہاتھ ساکت رہتے ہیں'وہ اپنے اختیار سے اپنے ہاتھوں کوحرکت نہیں دے سکتا اور تندرست انسان کا معاملہ اس طرح نہیں ہوتا۔

قرآن مجید کی ندکورالصدرآیات اورعقلی دلائل سے بدواضح ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نیک اور بدافعال کرنے کا اختیار عطافر مایا ہے اوروہ جس فعل کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں وہی فعل پیدا کر دیتا ہے اور انسانوں کو جمادات کی طرح بے اختیار اور مجبور پیدانہیں فر مایا اور اس تقریر سے بید معلوم ہوگیا کہ جبریہ کی حمایت میں امام رازی کا بیفر مانا درست نہیں ہے کہ کافر کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اور اس کے چاہنے سے کافر کفر کرتا ہے۔ بلکہ صحیح بد ہے کہ کافر کفر کو اختیار کرتا ہے اور کفر کا ارادہ اور کسب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اختیار اور ارادہ کے مطابق کفر کو پیدا کرتا ہے کس کفر کا أب کا فر ہے اور کفر کا اور اعمال کا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کے خالق کی نسبت اللہ تعالیٰ می خالق کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر چہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ہی خالق کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر چہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ہی خالق کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر چہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ہی خالق کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر چہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ہی خالق کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر چہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ہی خالق کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر چہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ہی خالق کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر چہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ہی خالق کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر چہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ہی خالق کے حالیٰ می خالق کی کرنی چاہیے۔ اگر چہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ہی خالق کی کرنا ہے۔

جرید کی حمایت میں امام رازی کے عقلی دلائل کے جوابات

اب ہم امام رازی کے عقل دلائل کا جائزہ لیتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

پس اگراللہ جا ہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا O

فَكُوْشُاءَ لَهَالْكُمُ أَجْمَعِينَ۞(الانعام:١٣٩)

ہم کہتے ہیں کہاں آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ اگر اللہ جبراً ہدایت دینا چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا' امام رازی فرماتے میں :تم اس میں جبراً کا لفظ محذوف مانتے ہوا درہم اس میں جبراً کا لفظ محذوف نہیں مانتے اور جومعنیٰ بغیر حذف مانے کیا جائے وہ بہتر ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن مجید کی کسی آیت میں کوئی لفظ محذوف ہوتا ہے اور جب تک اس لفظ کو محذوف نہ مانا جائے تو معنی سیجے نہیں بنمآ' جیسے فرمایا ہے:'' کوشٹر کی اُلگائیا تا' ''(پوسف:۸۲) آپ اس بستی سے سوال سیجیئے بعن بستی والوں سے۔ امام رازی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

یہاں مراد ہے:اھل قبریة (لبتی والوں) سے سوال کیجئے اور یہاں اختصار کی بناء پر مضاف کوحذف کر دیا گیا ہے اور مجاز کی میشم لغت عرب میں مشہور ہے۔(تغیر کبیرج۲ص۴۹۵ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۶ھ)

سواس طرح الانعام: ۱۳۹ میں جبراً کالفظ محذوف ہے ٔ ورنہان تمام آیات کا خلاف لازم آئے گاجن میں انسان کے لیے مارین

اختیار ثابت فرمایا ہے۔

امام رازی کی دوسری عقلی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کے ایمان اختیاری کا ارادہ کرتا ہے اور جبر سے جوایمان حاصل ہوگا

marfat.com

وہ غیرا ختیاری ہوگا' اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالی اپنی مراد کے حصول پر قادر نہ ہواور عاجز ہو کیونکہ اللہ تعالی کی مراد ایمان اختیاری ہے۔

ینیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد حاصل نہ ہوالبتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ اس کی رضا حاصل نہ ہو۔

امام رازی کی تیسری دلیل یہ ہے کہ ایمان اختیاری داعیہ جازمہ اور ارادہ لازمہ پرموقوف ہے الخ ہم کہتے ہیں کہ اس دائی اور محرک ہوتو یہ مح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کواپنے افعال کے لیے کسی دائی اور محرک ہوتو یہ مح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کواپنے افعال کے لیے کسی دائی اور محرک ہوتو یہ مح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی خالق نہیں ہے وہ صرف اپنے افعال کی خالق نہیں ہے وہ صرف اپنے افعال کی کا در سر کا در اس کا ارادہ کرتا ہے افعال کی کابیب ہے اور کسب کا معنیٰ ہے: ارادہ کرتا محل کا ارادہ کرتی ہے اللہ اس میں وہ فعل پیدا کر دیتا ہے اس کے لیے ایس کے لیے داعیہ جازمہ اور ارادہ لازمہ کی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد فعل کا حصول واجب ہو کیونکہ میں علت تامہ کی شان ہے اور مخلوق اپنے افعال کے لیے علت تامہ کی شان ہے اور مخلوق اپنے افعال کے لیے علت تامہ نہیں ہے وہ صرف کابیب ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ' فکوشاء کھاں کم انجمنونین '' کا بھی معنیٰ ہے کہ اگر اللہ جرا ہدایت دینا جاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دینا'لیکن اللہ انسانوں کو جرا ہدایت دینانہیں جاہتا کیونکہ اس نے انسان کو فاعل مختار بنایا ہے اور اس کی رضااس میں ہے کہ انسان اپنے اختیار ہے اس پر ایمان لائیں' اس آیت کی تفسیر میں گفتگو طویل ہوگئی لیکن میں یہ جاہتا تھا کہ جبریہ کی تائید میں جو کچوہمی کہا جاسکتا ہے' اس کا کممل جواب آجائے۔

#### "مستمسكون" كالمعنى

الزخرف: ٢١ مين فرمايا: "كيا جم نے اس سے پہلے انہيں كوئى كتاب دى ہے جس كويد مضبوطى سے تعاہے ہوئے ہيں 0"
ليمنى نزول قرآن سے پہلے يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ان كوا يمان كى دعوت دينے سے پہلے كيا جم نے ان كواليى
كوئى كتاب دى تھى جس ميں يہ لكھا ہوا تھا كہ بتوں كى عبادت كرنا برحق ہے يا فرشتے اللہ تعالى كى بيٹياں جي تو وہ اس كتاب سے
استدلال كركے يا اس پراعتاد كركے بتوں كى عبادت كررہے جيں يا فرشتوں كواللہ كى بيٹياں كہدرہے جيں۔

اس آیت میں 'مست مسکون'' کالفظ ہے'اس کا مصدراستمساک ہےاوراس کا مادہ مسک ہے مستمسکون کامعنیٰ ہے: چنگل سے پکڑنے والے اور اس سے مراد ہے: استدلال کرنے والے اور کسی چیز سے سندلانے والے مسک میں رکنے یارو کئے کامعنیٰ ہوتا ہے'مسکة کامعنیٰ ہے: پانی رکنے کی جگہ' مسک کامعنیٰ ہے: کنجوس یعنی مال کورو کئے والا' امساک کامعنیٰ ہے: رکنا' بندر کھنا' تمسک کامعنیٰ ہے: پنجہ میں پکڑنا اور استمساک کامعنیٰ ہے: مضبوطی سے پکڑنا' سندلانا' استدلال کرنا۔

(القاموس الحيط ص ٩٥٣ مؤسسة الرسالة '١٣٢٧ه)

PLACE

14K:

#### امت کےمعانی

الزخرف: ٢٢ ميس فرمايا: ' ننبين بلكه انهول في كها: جم في است باپ دادا كوايك دين پر پايا اورجم ان بى كوقد مول كے نثانات برچل كر بدايت پاف دالے بين 0'

اس آیت میں امت کالفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نے دین کیا ہے۔

marfat.com

امام راغب اصفهاني متوفي ٥٠٢ ه لكمت بين:

امت هراس گروه اور جماعت کو کہتے ہیں جو کسی چیز میں مجتمع ہوا دراس کا کوئی جامع ہو' خواہ اس کا جامع دین واحد ہویا زیان واحد ہو یا مکان واحد ہو خواہ کسی چیز نے ان کوسخیر أاور جرا جمع کیا ہو یا اختیاراً جمع کیا ہو تسخیر أجمع كرنے كى مثال بيآيت ہے: وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَاظَّمِرٍ يَطِيْرُ بِجَنَا حَيْهِ إِلَّا

زمین ہر چلنے والا ہر جاندار اور فضا میں اینے بروں سے

أَمُوا مُنَالِكُور (الانعام:٣٨)

اڑنے والا ہر برندہ تمہاری مثل ایک امت ( گروہ ) ہے۔ لین ان میں سے ہر گروہ کواللہ تعالی نے ایک مخصوص طبیعت میں مسخر کیا ہوا ہے جیسے مر یوں کا گروہ بالطبع جالا بنانے والا ہے' یا بالطبع خوراک کا ذخیرہ بنانے والا ہے جیسے چیو نٹیاں' یا گھونسلا بنانے والا ہے جیسے چڑیا اور اس طرح کے اور پرندے یا مچلوں اور پھولوں کا رس چوس کرایک حصتے میں جمع کرنے والا ہے جیسے شہد کی کھیاں ۔

اور باوه گروه این اختیار سے ایک نظریہ پر قائم ہونے والا ہواس کی مثال یہ آیت ہے:

**كَانَ النَّاسُ أُمَّةً ذَاحِدًا تَلَّ .** (البقره: ٢١٣) يعنى سب لوگول كا ايك بى دين اورايك بى عقيده اورنظرية تفا'وه سب كفر اورتم رای میں متفق اور بجتمع تھے اس طرح بیآیت ہے:

اوراگر آپ کارب جاہتا تو سب لوگوں کوایک امت بنادیتا۔

وَلُوْشًا ءَرَبُكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً.

لعنی سب لوگوں کواللہ برایمان لانے میں بجتمع اور متحد کر دیتا۔

اورزمانے اور مدت کی مثال بدآیت ہے:

وَادُّكُرُبُعُكُ أُمُّةٍ (يوسف:٢٥)

ر ہا ہونے والے قیدی کوایک مدت کے بعدیاد آیا۔

(المفردات ج اص ۴۸ كتبه نزار مصطفىٰ الباز كه تكرمهٔ ۱۴۱۸ هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اورای طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی عذاب سے ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے آ سودہ حال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان ہی کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے والے ہیںO(اس نبی نے) کہا: خواہ میں اس کی بدنسبت ہدایت دینے والا دین لے کر آیا ہوں جس دین برتم نے اینے باپ دادا کو پایا ہے' انہوں نے کہا: جس دین کو دے کرتمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں O پھر ہم نے ان سے انتقام لیا' سود کیھئے تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا (الزفرف ۲۵۔۲۳)

ونياوي مال ومتاع كاندموم هونا

اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ کفارا پنے آباء واجداد کی گم راہی اور کفر میں اندھی تقلید کر رہے ہیں اور اس کے سوا ان کے یاس اورکوئی دلیل نہیں ہے' نیزیہ فرمایا کہ اس بہتی کے خوش حال اور آسودہ حال لوگوں نے اپنے کفریر اپنے آباء واجداد کی تقلید کو دلیل بنایا ' یعنی ان کی خوش حالی اور مال و دولت کی کثرت نے ان کو دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں اس قدر بدمست کر دیا کہ وہ آخرت سے بالکل بے بہرہ ہو گئے اورا حادیث میں بھی اس کا بیان ہے کہ دنیا کی رنگینیوں اور عیش ونشاط سے انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ان لوگوں کا کیا حال ہے جو دولت مندول کی تکریم کرتے ہیں اور عبادت گزاروں کی تخفیف کرتے ہیں اور قرآن مجید کی ان آیات پر عمل کرتے ہیں جوان

marfat.com

کی خواہشوں کے موافق ہوں اور جوآیات ان کی خواہشوں کے خلاف ہوں ان کو چھوڑ دیے جی اور الی صورت جی وہ آن کی جواہشوں کے بعض آیات پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں اور اس چیز کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں جوان کو بخیر محنت کے حاصل ہو جائے وہ ان کی تقدیر ہو یارزق مقسوم ہواور اس چیز کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرتے جس جی محنت کرنی پر تی ہو کہ آخرت میں ان کی وافر جزاء ہے اور ان کا وہ شکر ہے جس پر اجر ملتا ہے اور بیدوہ تجارت ہے جس میں کھاٹا نہیں ہے۔ جو کہ آخرت میں ان کی وافر جزاء ہے اور ان کا وہ شکر ہے جس پر اجر ملتا ہے اور بیدوہ تجارت ہے جس میں کھاٹا نہیں ہے۔ (ایجم الکیرر تم الحدیث: ۱۹۳۳) حافظ اللہ علی کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مخص پر بھی دنیا کھول دی جاتی ہے اللہ تعالی ان پر قیامت تک کے لیے بغض اور عداوت ڈال دیتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا: میں اس سے دُر تا ہوں۔ (مندا تحر تم الحدیث: ۹۳) مندالیز ارزتم الحدیث: ۳۱۰ ماریک سند میں این لیمید نام کا ضعیف دادی ہے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھےتم پر فقر کا خطرہ نہیں ہے کیکن مجھےتم پر مال کی کثرت کا خوف ہے اور مجھےتم پر خطاء کا خطرہ نہیں ہے لیکن مجھےتم پر عمد کا خطرہ ہے۔

(منداحدرقم الحديث: ٧٠١٠ مافظ البيثي نے كها: اس صديث كے تمام راوي محيح ميں مجمع الزوائدرقم الحديث: ١٧٧٣)

حضرت ابن مسعود رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم سے پہلے لوگوں کو صرف دینار اور ذرجم نے ہلاک کر دیا اور بیتم کوبھی ہلاک کرنے والے ہیں۔

(مندابرز ارقم الحدیث: ۱۳ سال ۱۳ طیة الاولیان ۲ س ۱۰ ۱ امام براری سندجید ہے۔ جامع المسانیدوالسنن مندابن مسعود قم الحدیث: ۵۵۸)

الزخرف: ۲۵ ـ ۲۲ ـ ۲۲ میں فر مایا: (اس نبی نے) کہا: خواہ میں اس کی بہ نسبت ہدایت دینے والا دین لے کر آیا ہوں جس دین برتم نے اپنے باپ وادا کو بایا ہے انہوں نے کہا: جس دین کو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا کفر کرنے والے بین کی جم نے ان سے انتقام لیا سود یکھئے تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا 0 "
میں کھر ہم نے ان سے انتقام لیا سود یکھئے تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا 0 "
اهدی "کے معنیٰ میں متر جمین کی آراء

اس آیت میں ''اهدی ''کالفظ ہے اور یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے'اس کا معنیٰ ہے: زیادہ ہدایت دینے والا اس لیے مترجمین نے اس کا معنیٰ اسم تفضیل کے اعتبار سے کیا ہے۔

شخ محود حسن ديوبندي متوفى ١٣٣٩ هاس آيت كرجمه ميل لكهتي بي:

وہ بولا اور جو میں لا دول تم کواس سے زیا دہ سوجھ کی راہ جس پر پایا تم نے اپنے باپ وادول کو۔

اورشخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۴هاس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

ان کے پنیبر نے کہا کہ کیا (رسم آباء ہی کا اتباع کیے جاؤ گے )اگر چہ میں اس سے اچھامقصود پر پہنچا دینے والاطریقہ تمہارے پاس لایا ہوں کہ جس پرتم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔

اورجم نے اس آیت کا ترجمہاس طرح لکھا ہے اور اسم تفضیل کومجاز أصفت مشبہ برمحمول کیا ہے:

"(اس نبی نے) کہا: خواہ میں اس کی بانسبت مدایت دینے والا دین لے کرآیا ہوں جس دین پرتم نے اپنے باپ دادا کو

بإيائے'۔

بہ اور شیخ محمود حسن کے تر جمول سے میہ ظاہر ہوتا ہے کہ کا فرول کے آباء واجداد کا دین بھی ہدایت ویٹے والا تقالیکن پیغیبروں کا دین زیادہ ہدایت دینے والا ہے ٔ جب کہ ہمارے ترجمہ سے میہ واضح ہوتا ہے کہ ہدایت دینے والا وہی دین

جلدوتهم

marfat.com

ہے جس کوانمیا علیم السلام نے پیش کیا ہے اور کافروں کے دین میں ہدایت نہیں ہے۔

دومری آیت میں فر مایا ہے:''ہم نے ان سے انتقام لیا''۔ یعنی ان پر قبط مسلط کیا اور ان پرعبرت ناک عذاب نازل کیا جس سے ان کافروں کو بیخ و بن سے اکھاڑ پچیئکا اور فر مایا:''سود یکھئے! تکذیب کرنے والوں کا کیساانجام ہوا''۔

س کندیب سے مراد ہے: رسولوں کی تکذیب کینی جن کا فروں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی اوران کے لائے ہوئے دین کا نداق اڑایا تھااوراس کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا'ان پر کیسا عبرت ناک عذاب آیا۔ میں سے جن میں

تغليد كي محقيق

ان آیات میں تعلید کی فدمت کی گئی ہے' تعلید کی تعریف ہے: کسی دوسر مے خص کے قول کو بلا دلیل قبول کرنا' یہ تعلید احکام فرعیہ اور عملیات میں جائز ہے اور اصول دین اور اعتقادات میں غور دفکر کرنا اور دلائل سے کام لینا ضروری ہے' البتہ فقہاء احناف اور غیر مقلدین دونوں کے نزدیک مقلد کا ایمان صحیح ہے' مثلاً مقلد کا ایمان ہے کہ یہ جہان ممکن اور حادث ہے اور اللہ تعالی واجب الوجود' قدیم اور واحد ہے اور تمام رسول صادق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے بیاس سے جو پیغام لے کرآئے وہ پیغام برحق ہے کوئکہ نی سلی اللہ علیہ دسلم نے دیہا تیوں کا بچوں کا عورتوں کا اور غلاموں اور بائد یوں کا ایمان قبول فر مایا اور ان کو دلیل کی تعلیم نہیں دی اور نہ ان سے اللہ کے واحد ہونے کی یا اپنے رسول ہونے کی دلیل بوچھی 'حدیث میں ہے:

حضرت عمر بن الحکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوا' ہیں نے عرض کیا: یا رسول اللہ امیری ایک باندی میری بکریاں چراتی تھی' میں اس کے پاس گیا تو میری بکریوں ہیں سے ایک بکری کم تھی' میں اس نے اس سے اس کے متعلق سوال کیا' اس نے کہا: اس بکری کو بھیڑیا کھا گیا' مجھے اس کا افسوس ہوا اور میں بھی بنوآ دم سے ہول' میں نے اس کو ایک تھیٹر مارا' مجھے پر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے' کیا میں اس باندی کو آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے پوچھا: اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا: آسان میں' آپ نے پوچھا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ رسول اللہ ہیں' رسول اللہ میں اس باندی سے پوچھا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ رسول اللہ ہیں' رسول اللہ میں کا میں اس باندی ہیں۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیاہ فام باندی لے کرآیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ ابھے پر ایک مسلمان غلام کوآ زاد کرنا لازم ہے آپ دیکھیں اگر یہ باندی مومن ہے تو میں اس کوآ زاد کر دول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے کہا: کیا تم بہ شہادت و بی ہو کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: کیا تم بیشہادت و بی ہوکہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: کیا تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بیتین ہے اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: کیا تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بیتین ہے اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: اس کوآ زاد کر دو۔

(موطاامام مالك رقم الحديث: ١٥٣٥ دارالمعرفة ميروت ١٩٢٠ه)

ان دونوں حدیثوں میں بیرتصری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کا ایمان قبول فر مایا اور اس سے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے اور مرنے کے بعد اٹھنے کے ایمان پر کسی دلیل کوطلب نہیں فر مایا۔

البتہ بعض علاء نے بیرکہا ہے کہ اگر مقلدا ہے عقائد پرغور وفکر کر کے ان پر دلیل قائم نہ کر سکے تو وہ گنہ گار ہوگا' کیونکہ اس پرغور وفکر کرنا واجب ہے' اسے چاہیے کہ وہ اثر سے موثر پر اور مصنوع سے صافع پر استدلال کرے اور جو مخص مسلمانوں کے شہر

جلددتهم

میں پیدا ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی عجیب وغریب چیزوں کو دیکھ کرسجان اللہ کہا وہ تعلید کی مدسے نکل کیا اور وہ دلیل اور جت سے اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔

# وَإِذْقَالَ إِبْرُهِيْمُ لِابِيْرِ وَقَوْمِ إِنَّى بَرَاءِ مِتَاتَعُبُكُونَ صَ

اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے (عرفی) باب اور اپن قوم سے کہا: بے شک میں ان سے بیزار مول جن کی تم عبادت کرتے مو

# ٳڷڒٵڷڹؽۏؘڟڒڣٚٵؙؾؙ؋ڛؘۿۑڹڹ<sup>۞</sup>ۅؘڿڡڶۿٵڴڸ؉ؖ۠ٵؚۊؽڋؚؽ

سوااس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے عنقریب (مزید) ہدایت دے گاO اور انہوں نے اس (عقید و توحید)

# عَقِيبٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ لَكُ مَتَّعْتُ هَوُلَاءِ وَابَّاءَهُمْ حَتَّى

کوائی سل میں باقی رکھا تا کہ ان کی اولاد ای عقیدہ کی طرف رجوع کرے O بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باب دادا

### جَاءَهُ وُالْحَقُّ وَرَسُولَ مُّبِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُ وُالْحَقُّ قَالُواهِ فَا

کو(دنیادی) فائدہ پہنچایاحتیٰ کدان کے پاس حق آ گیا اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول O اور جب ان کے پاس حق پینچ

### سِحُرُّةِ إِنَّابِهِ كُفِي ُوْنَ ﴿ وَقَالُوْ الْوُلَا نُزِّلِ هَٰذَا الْعُنَّ انْ عَلَى رَجُلِ

گیا تو انہوں نے کہا: یہ جادو ہے اور ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں O اور انہوں نے کہا: یہ قرآن ان ووشہروں ( مکه

### مِّنَ الْقُرْيَتِ بَنِي عَظِيرٍ ﴿ الْمُو بِقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكُ انْحُنْ

اورطائف) کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہ نازل ہوا 0 کیا بیر ( کفار ) آپ کے رب کی رحمت کوتقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی

### قَسَمْنَا بَيْنَهُمُ مُعِيشَتَهُ وَفِي الْحَيْوِةِ الثَّانِيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ہم نے دنیاوی روزی میں بعض کو بعض پر کئی درجے فوقیت

# بَعْضِ دَرَجْتٍ لِيَتِيْنَ بَعْضُمُ بَعْضًا سُغْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ

دی ہے کہ انجام کارید ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں آور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے

# عَيْرٌ قِتَا يَجْمَعُون ﴿ وَلَوْلَا آنَ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

جس کو یہ جع کر رہے ہیں 0 اور اگر ایبا نہ ہوتا کہ تمام لوگ کافروں کا گروہ بن جاتے تو ہم

جلدونم

marfat.com

کرنے والوں کے کھرول کی حصیت جاندی کی بنا دیتے لار ووود در در در الله ووا وہ سٹرھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں 0 اور ان کے کھروں کے دروازے اور جن نختوں پر وہ ٹیکہ لگاتے ہیں ان کو بھی جاندی کا بنا دیت O (جاندی کے علاوہ) سونے کا بھی بنا دیتے اور بیسب دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہےاور آخرت کا اجرآ پ کے رب کے پاس (صرف)متقین کے لیے ہے 0 الله تعالی کا ارشاد ہے:اور یاد سیجئے جب ابراہیم نے اینے (عرفی)باپ اوراپی توم سے کہا: بے شک میں ان سے بیزار ہول جن کی تم عبادت کرتے ہو 🔾 سوااس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے عنقریب (مزید ) ہدایت دے گا 🔾 اور انہوں نے اس (عقیدہ تو حید) کوانی تسل میں باقی رکھا تا کہان کی اولا دای عقیدہ کی طرف رجوع کرے O (الزفرف:۲۸-۲۹) کفار مکہ کی بت برستی کے خلاف اسوہ ابراہیم سے استدلال اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا تھا کہ کفار اور مشرکین کی بت پرتی اور ان کے شرک کا سبب ان کے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے اور اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اصول اور عقائد میں تقلید کرنا باطل ہے اور عقائد کو دلائل سے ماننا جا ہیے اور اب اس مضمون کواللہ تعالی ایک اور طریقہ سے بیان فر مار ہا ہے۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے اور ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عرفی باپ لینی ان کے چچا آ زرشرک کرتے تھے اگر عقائد میں تقلید کرنا برحق ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کی اور اپنی قوم کے آباء واجداد کی تقلید کرتے اور جب حضرت ابراہیم علیه السلام نے عقائد میں تقلید نہیں کی اور ان کے شرک اور ان کی بت برتی ہے اعراض کیا اور بیزاری کا اظہار کیا تو واضح ہو گیا کہ عقا کد میں باپ دادا کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے بلکہ دلیل اور جحت کے ساتھ عقائد کو اپنانا جا ہے۔ الزخرف: ۲۷ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خالق کا اشتناء فر مایا اور کہا: جن کی تم عبادت کرتے ہوان ہے میں بیزار ہوں سوااللہ عزوجل کے اور بیاستنام منقطع ہے نیز فر مایا: اور وہی مجھے عنقریب (مزید) ہدایت دے گا' حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی ہدایت یافتہ تھے' کیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت کے مراتب غیر متناہی ہیں' یعنی اللہ تعالیٰ ان کوایک مرتبہ کے بعد دوسرے مرتبہ کی طرف ہدایت دے گا۔ الزخرف: ۲۸ میں فرمایا:''اورانہوں نے اس (عقیدہ تو حید ) کواپنی نسل میں باقی رکھا تا کہان کی اولا داس عقیدہ کی طرف

فلدوهم

marfat.com

تبيار القرآر

ر جوع کرت''۔

Marfat.com

لیمی حفرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہیں تیامت تک ضرور ایسے لوگ رہیں مے جو مقیدہ تو حید پر قائم ہوں مے اور جو ان میں سے مشرک ہو گیااس کے متعلق بھی تو تع ہے کہ وہ عقیدہ تو حید کی طرف رجوع کرلے گا۔

حضرت ابراجيم عليدالسلام في الى اولاد كے متعلق بيد عاكم تمي كه:

اور جھےاور میرے بیٹوں کواس سے محفوظ رکھنا کہ ہم بتوں کی

وَاجْنُهُ فِي وَهُونِي أَنْ تَعْبُ الْأَصْنَامُ (ابرائيم:٣٥)

عبادت كرين0

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بیدومیت کی تھی کہتم تادم مرگ اسلام پر قائم رہنا' قر آن مجید میں ہے:

ابراہیم اور میقوب نے اپنے بیوں کو بیدومیت کی کہاہے

وَوَطِي بِهَا إِبْرُهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُونُ لِي لِبَنِي إِنَّ

میرے بیٹو اللہ نے تہارے لیے اس دین کو پسند فرمالیا ہے ہی تم

الله اصطفى كُمُّهُ الدِينَ فَلَاتَمُونَى إِلَّا وَانْمُ مُسْلِمُونَ

(البقره:۱۳۲) تادم مرك اللهم يربى قائم ريان

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے قیامت تک ان کی نسل میں ایسے لوگ آتے رہیں گے جوعقیدہ تو حید پر قائم ہول گے۔ اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ جو شخص محض اپنی عقل سے اللہ تعالی کی معرفت کا دعویٰ کرے اور انہیا علیم السلام کی وساطت کے بغیر اللہ تعالیٰ تک رسائی کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ جمونا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو (دنیاوی) فائدہ پنچایا حتی کہ ان کے پاس تن آگیا اور صاف میان کرنے والا رسول ۱۰ور جب ان کے پاس تن پنچ گیا تو انہوں نے کہا: یہ جادو ہے اور ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں ۱۰ور انہوں نے کہا: یہ جادو ہے اور ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں ۱۰ور انہوں نے کہا: یہ قر آن ان دوشہروں ( کمہ اور طائف) کے کسی بردے آدمی پر کیوں نہ نازل ہوا کیا یہ کفار ایٹ رسب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ہم نے دنیاوی روزی میں بعض کو بعض کر بحث کو تیت دی ہے کہ انجام کاریدا کی دوسرے کا نماق اڑا کیں اور آپ کے دب کی رحمت اس مال سے بعض کو بعض پر کئی در ہے فوقیت دی ہے کہ انجام کاریدا کیدوسرے کا نماق اڑا کیں اور آپ کے دب کی رحمت اس مال سے بہتر ہے جس کو یہ جع کر رہے ہیں ۱۰ور انوز نے ۱۳۰۰۔

اہل مکہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بعثت اوران کا کفراوراستہزاء

الزخرف: ٢٩ ميں كلام سابق سے اضراب ہے يعنی حضرت ابرا ہيم عليه السلام كى يہ توقع پورى نہيں ہوئى كه ان كى تمام اولاد عقيدہ تو حيداور اسلام پر قائم رہے اللہ تعالى نے يہ بتايا كہ ہمارے نى سيدنا محمصلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں جو اہل مكہ تھے وہ نسل ابرا ہيم سے تھے اللہ تعالى نے ان كواور ان كے باپ دادا كو دنياوى نعتيں اور آسائيں ديں وہ ان نعتوں اور ان كى لذتوں ميں ڈوب كرعقيدہ تو حيداور اسلام كے احكام سے عافل ہو گئے تى كہ جب ان لوگوں كے پاس اللہ تعالى كابرتى كلام يعنى قرآن مجيد آگيا اور قرآن مجيد كے احكام كوصاف صاف بيان كرنے والا رسول آگيا جس كى رسالت اس كے پيش كردہ مجزات كى وجہ سے بالكل ظاہرتنى اور جو اللہ تعالى كى تو حيدكود لائل سے بيان كرنے والا تھا تو۔۔۔۔۔

الزخرف: ٣٠ ميں فرمايا: ''اور جب ان كے پاس حق بينج گيا تو انہوں نے كہا: يہ جادو ہے اور ہم اس كا كفر كرنے والے اس كا 'خرف: ٣٠ ميں فرمايا: ''اور جب ان كے پاس حق بينج گيا تو انہوں نے كہا: يہ جادہ ہے ان كوخواب غفلت سے جگائے ہيں 6' ' يہ لوگ عقيد ہ تو حيد كى طرف رہ نمائى كرنے كے ليے آئے تو انہوں نے آپ كا اور آپ كے پيغام كا اور قرآن مجيد كا انكار كيا اور كہا: '' يہ جادو ہے اور ہم اس كا انكار كرنے والے ہيں''۔

نی صلی الله علیه وسلم کی تکذیب رنا اور الله تعالی کا کفر کرنا ابل دوزخ کی صفت ہے اور بیالله تعالی کے قبر کے آ ثار سے

جلدوبم

marfat.com

ہاور نی سلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیق کرنا اور اللہ تعالی پرایمان لانا بدائل جنت کی صفت ہے اور بداللہ تعالی کے لطف کے آثار سے عدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فر مایا: میرا ہرائتی جنت میں داخل ہوگا' سوا اس کے جوا نکار کرے گا'صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فر مایا: جومیری نافر مانی کرے گا وہ میرا انکار کرے گا۔

(السعدرک جام ۵۵ طبع قدیم السعد رک رقم الحدیث ۱۸۲ السکتیة العصریهٔ ۱۳۲۰ ط صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۸۰ سنداحد ج۲س ۳ ۱۱ صحیح بخاری کی روایت میس بیداضا فید ہے: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گا اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے انکار کیا۔

حفرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس فرشتے آئے اس وقت آپ سو رہے ہے بعض نے کہا: این کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں اور دل بیدار ہے بھرانہوں نے کہا: این کی مثال بیان کرو بھر بعض نے کہا: این کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں اور دل بیدار ہے بھرانہوں نے کہا: این کی مثال بیان کرو بھر بعض نے کہا: این کی مثال ای طرح ہے جیے کی خفس نے ایک گھر بنایا اور اس میں ایک دستر خوان بچھا دیا اور ایک بیدار ہے بھرانہوں نے کہا: این کی مثال ای طرح ہے جیے کی خفس نے ایک گھر بنایا اور اس میں ایک دستر خوان سے کھایا اور وعت ویے والے کو بھیجا کہ بی جس خصص نے اس والی کی دعوت آبول کی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے دستر خوان سے کھایا اور جس نے دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے کہا: اس مثال کی وضاحت کروتا کہ بیاس کو بجھیں ۔ پس بعض فرشتوں نے کہا: بیسو کے ہوئے ہیں اور بعض نے کہا: این کی آئکھیں سوئی ہوئی ہوئی ہیں اور بعض نے کہا: این کی آئکھیں سوئی ہوئی ہیں وہ سے دسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم میں کہا: وار سے مراد جنت ہے اور دائی (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی اور جس نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی اور جس نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی اس نے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔

(صحيح البخاري رقم الحديث:٢٨١ كم جامع المسانيد واسنن مند جابر بن عبدالله رقم الحديث: ١٠١)

کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ قرآن کسی بڑے آ دمی پرنازل ہونا چاہے تھا

الزخرف: ۳۱ میں فرمایا:''اورانہوں نے کہا: بیقر آن دوشہروں ( مکہاورطائف) کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہ نازل ہواO'' علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماور دمی التوفی ۴۵۰ھ نے لکھا ہے کہ ان دوشہروں سے مراد مکہ اور طائف ہیں اور مکہ کے بڑے آ دمی کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: اس سے مراد الولید بن المغیر ہ ہے۔
  - (۲) مجاہد نے کہا: اس سے مراد عتب بن رہید ہے۔ اور طائف کے بڑے آ دی کے متعلق جار قول ہیں:
- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: اس سے مراد حبیب بن عمر تقفی ہے۔
  - (٢) مجامد نے كها: اس سے مراد عمير بن عبد ياكيل تعنى ب-
    - (m) قاده نے کہا: اس سے مراد عروہ بن مسعود ہے۔
- (۷) السدى نے كہا: اس سے مراد كنان عبد بن عمر و سے ۔ (النك والعون ج٥ص ٢٢٣ وارالكتب العلميه عبروت)

علددتهم

الزخرف ۳۲ میں فرمایا: ''کیار کفاراپٹے رب کی رحت کونتیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ہم نے دنیاوی روزی میں بعض کو بعض پر کئی درجہ نوقیت دی ہے کہ انجام کاریدایک دوسرے کا نداق اڑا کیں اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں 0''

امام ابوجعفر محمد بن جربرطبري متوفى • ٣١ ها ين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب الله تعالی نے سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کورسول بنا کر بھیجا تو عرب نے اس کا افکار کیا' ان میں سے بعض نے کہا: الله تعالی اس سے بہت بلند ہے کہ اس کا رسول (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی مثل بشر ہو تب الله تعالی نے بیآیت نازل فرمائی:

کیالوگوں کواس پر تعب ہے کہ ہم نے ان بی میں سے ایک شخص پروتی کی کہ آپ تمام لوگوں کوڈرائے۔ ٱكَانَ لِلتَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيُنَّ الْقَدَجُلِ مِنْهُمُ

اورفرمایا:

ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں کورسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے پس اگر تم نہیں جانے تو علم والوں سے دریافت کرلون وَمَا اَرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ إِلَّاسِ جَالَا نُوْجِي النَّهِ فُو هُنَاكُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُولَا تَعْلَمُوْنَ ٥

(انحل:۳۳)

یعنی اہل کتاب سے دریافت کرلو کہ آیا تہارے پاس بشررسول بن کر آئے تھے یا فرشتے ہیں اگر تہارے پاس فرشتے آئے تھے خواہ دہ بشر ہوں تو تم کیوں (سیدنا) محد (صلی الله علیه وسلم ) کے رسول ہونے کا انکار کرتے ہوا در نیز فرمایا:

اورہم نے آپ سے پہلے بستیوں والوں میں جس قدررسول

وَمَأَ ٱلْمُ سَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ إِلَّامِ جَالَّا لُّوْحِيَّ إِلَيْهِمْ

بھیج وہ صرف مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔

هِنَ ٱلْمُلِي الْمُعُمَّى (يسف:١٠٩)

لینی وہ سب رسول بستیوں والوں میں سے تھے ان میں ہے کوئی رسول آسان والوں میں سے ندتھا جیسا کہ تہمارا زعم ہے کہرسول کوفرشتہ ہونا چاہیے جب ان کے رد میں بیہ متواتر آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے بیہ اعتراض کیا کہ آگر رسول کو بشرہی ہونا ہے تو (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے علاوہ دوسرے لوگ رسالت کے زیادہ مستحق ہیں انہوں نے کہا:

می قرآن ان دوشہروں ( مکداور طائف) کے کسی بڑے آ دمی

لُوْلَائُرِّنِ هٰ هٰذَا الْقُنَّانُ عَلَى رَجُكٍ مِنَ الْقَرَايَتِينِ

يركيون نهازل موان

عَظِيبُون (الزفرف:٣١)

ان کی مراد بیتی کہ (سیدنا) جمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے زیادہ اشرف مکہ کا ولید بن مغیرہ مخز ومی ہے اور طائف کا مسعود بن عمر وثقفی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا روکرتے ہوئے یہ آ بت نازل فرمائی: کیا آپ کے رب کی رحمت لین اس کی رسالت کو میہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ بلکہ اپنی رحمت اور کرامت کو ہم ہی تقسیم کرتے ہیں ہیں جس کو چاہجے ہیں رسول بنادیتے ہیں اور جس کو چاہجے ہیں محرح ہم دنیاوی زندگی میں جس کو چاہجے ہیں کو چاہجے ہیں جس کو چاہجے ہیں جس کو چاہجے ہیں اور جم نے دنیاوی روزی میں بعض کو بعض سے زیادہ بائد درجہ عطافر مایا ہے۔ جس میں اور ہم نے دنیاوی روزی میں بعض کو بعض سے زیادہ بائد درجہ عطافر مایا ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۳۸۳۳ وار الفکر نیروت ۱۳۱۵ھ)

د نیاوی زندگی کی معیشت میں بعض فاضل ہیں اور بعض مقضول ہیں بعض رئیس ہیں بعض مرووس ہیں بعض عنی ہیں اور بعض فقیر ہیں' بعض حکام ہیں اور بعض عوام ہیں۔

جلاوتكم

marfat.com

نیز فرمایا: "اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جس کو بیٹن کررہے ہیں "ایک تفییر بیہ کہ اس رحمت سے مراد نبوت ہے اور دوسری تغییر بیہ ہے کہ اس رحمت سے مراد جنت ہے اور تیسری تغییر بیہ ہے کہ اس رحمت سے مراد جنت ہے اور تیسری تغییر بیہ ہے کہ اس رحمت سے مراد جنت ہے اور تیسری تغییر بیہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے بندوں کو جو اجرعطا فرمائے وہ اس سے بہتر ہے جو بندے اس سے بہتر ہے جو بندے اس سے اپنے اعمال کی جزاء کو طلب کریں۔

کفار کھ نے پیکھا تھا کہ تر آن کی عظیم آ دی پر تازل ہونا چاہیے تھا'ان کا بیکہنا اس کے غلط اور باطل تھا کہ وہ ہے جھتے تھے کے عظیم آ دی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال اور دولت زیادہ ہواور جس کے ماتحت زیادہ آ دی ہوں اور جس کے پاس اسلحہ اور ہمتے ہوں ان کا بیس بھنا غلط اور باطل تھا'ان چیز وں سے کوئی شخص بڑا آ دی نہیں بٹمآ' بڑا آ دی اور عظیم انسان وہ شخص ہوتا ہے جس کا کر دار عظیم ہو جس کے اخلاق بلند ہوں' جس کو دنیا صادق اور امین کے نام سے بہچانی ہو' جو تیبیوں اور بیواؤں کی پرورش کرتا ہو' جو کمزوروں کا سہارا ہو' جو پاک باز اور عفت مآ ب ہو' جو مہمانوں کی تکریم کرتا ہو' مظلوموں کی دادری کرتا ہو' جو بان کے دشمنوں پر بھی قابو پانے کے بعد ان کو معافی کر دیتا ہو' جو تی بات کہتا ہو' جو اس قدر بہا در ہو کہت بات کے خلاف بڑی سے بڑی طاقت اس کو جو کا نہتی ہواور مکہ اور طائف کی دو پہاڑیوں کے درمیان سیدنا محمصطفیٰ علیہ الصلوٰ قو والسلام کے سوا ان صفات کا حامل اور کوئی نہیں تھا' ریگ زار عرب کا ذرہ ذرہ ان پر شاہد عادل ہے کہ ایساعظیم انسان اور اتنا بڑا آ دی سیدنا محمصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا' ریگ زار عرب کا ذرہ ذرہ ان پر شاہد عادل ہے کہ ایساعظیم انسان اور اتنا بڑا آ دی سیدنا محمصلیٰ اللہ عادل ہے کہ ایساعظیم انسان اور اتنا بڑا آ دی سیدنا محمصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا' و بھر قرآن مجید آ ہے بڑی تازل ہونا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمام لوگ کافروں کا گروہ بن جاتے تو ہم رحمٰن کا کفر کرنے والول کے گھروں ک حیت چاندی کی بنا ویتے اور ان کی وہ سیر ھیاں جن پر وہ جڑھتے ہیں 0 اور ان کے گھروں کے دروازے اور جن تختوں پر وہ فیک لگاتے ہیں ان کو بھی چاندی کا بنا دیتے 0 (چاندی کے علاوہ) سونے کا بھی بنا دیتے اور بیسب دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہے اور آخرت کا اجرآپ کے رب کے پاس صرف متقین کے لیے ہے 0 (الزخرف:۳۳-۳۳)

دنیا کی زیب وزینت کفار کے لیے ہے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا بہت تقیر ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ دنیا کی محبت کی وجہ ہے لوگ گفر کو افتیار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کا فرول کے گھر اور ان کے گھر وں کا ساز وسامان چاندی اور سونے کا بنا ویتا۔

ان آیات کا معنیٰ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات ناپندیدہ نہ ہوتی کہ جب لوگ کا فرول کے گھر وں میں انواع واقسام کی نعمتیں اور عیش وعشرت کا سامان د کھے کر کفر کی طرف رغبت کریں گے اور یہ وہم کریں گے کہ فضیلت کفریں ہے اور پھر سب لوگ کفر کو افتیار کرلیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کا فرول کے گھر اور ان کا ساز وسامان چاندی اور سونے کا بنا دیتا۔

اس آیت میں '' سون ت' کا لفظ ہے' اس کا واحد بہت ہے' اس کے معنیٰ گھر اور رہنے کی جگہ ہے اور '' باب '' کا لفظ ہے۔

اس آیت میں 'بیوت' کالفظ ہے' اس کا واحد بیت ہے' اس کے معنیٰ گھر اور رہنے کی جگہ ہے اور' باب' کالفظ ہے۔
کسی گھر میں واخل ہونے کی جگہ کو باب کہتے ہیں اور' سسود' کالفظ ہے' یہ سریر کی جمع ہے' سریراس جگہ کو کہتے ہیں جس پر امیر
اور عیاش لوگ سرور اور خوشی سے بیٹھتے ہیں۔ میت کے تحت کو بھی سریر کہتے ہیں اور اس میں یہ نیک شگون ہے کہ اس پر میت کو لٹا
کراسے اللہ کے پاس لے جا کیں گے تو اس کو اللہ کی جانب سے سرور حاصل ہوگا اور اس میں' ذخبو ف' کالفظ ہے' اس کا اصل
میں معنیٰ سونا ہے اور اس کو استعارہ زینت سے بھی کیا جاتا ہے' پھر ہر نقش و نگار والی مزین چیز کو زخر ف کہا جانے لگا۔
اللہ تعالیٰ کے نز و بیک و نیا کا حقیر ہونا

حصرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک

جلدوتهم

marfat.com

تبياء القرآن

مجھرکے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فرکو یانی کا ایک محونث بھی نہ دیتا۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٢٣٣٠ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ١١٠٠ المستدرك جهم ٢٠٠٧ شرح المستة رقم الحديث: ٣٩٢٢)

المستورد بن شدادرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی جماعت میں تھا جورسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک مرے ہوئے پر کھڑے ہوئے تھے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: تم و کھورہے ہو کہ یہ بکری کا

علی میں انہوں کے مزد کیک کتنا حقیر تھا جہ بانہوں نے اس کو ڈال دیا تھا' ان لوگوں نے کہا: اس کے حقیر ہونے کی وجہ سے بی انہوں نے اس کو ڈال دیا تھا' رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: پس اللہ تعالیٰ کے نزد یک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے

الن ارب المرا ہوا بکری کا بچہاس کے مالکول کے نزدیک حقیر تھا۔ (شرح النة رقم الحدیث: ۲۹۲۰ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۳۲۱ سنن ابن ملجه

رقم الحديث: ٢١١١ من صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٥٧ من الإداؤدرقم الحديث: ١٨٦ منداحمه جاص ٣٢٩ مندالويعلى رقم الحديث: ٢٥٩٣)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاً:الله تعالیٰ مومن پرظلم نہیں کرتا' اس کی نیکی اس کو دنیا میں دی جاتی ہے اور اس پر اس کو آخرت میں اجر دیا جائے گا اور کا فرکو اس کی نیکیوں کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے اور جب وہ آخرت میں دیا جائے۔

(صیح مسلم رقم الحدیث: ۸۰ ۲۸ صیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۷۷ مند احمد جسم ۱۲۳۳ طبع قدیم مند احمد ج۱۹ س۲۷۷ و آقم الحدیث: ۱۲۲۳۷ عامع المسانید والسنن مندانس بن ما لک رقم الحدیث: ۲۸۱۸)

### نی صلی الله علیه وسلم کے لیے فقر کو بیند کرنے کی وجوہ

اس جگہ پرایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بیان فر مایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فروں پرتمام نعتوں کے درواز ہے کھول دیتا تو یہ تمام لوگوں کے کفر پر مجتمع ہونے کا سبب بن جاتا' بھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعتوں کے درواز ہے مسلمانوں پر کیوں نہ کھول دیئے تا کہ بیتمام لوگوں کے اسلام پر مجتمع ہونے کا سبب بن جاتا' اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں لوگ دنیا کوطلب کرنے کے لیے اسلام کو قبول کرتے اور یہ منافقین کا ایمان ہے' اس لیے حکمت کا تقاضایہ تھا کہ مسلمانوں کے اوپر دنیا تھا کہ رہ جو خص بھی اسلام کو قبول کرے وہ اسلام کی حقانیت کی وجہ سے اسلام کو قبول کرے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادراب اس کو قطیم ثواب ملے گا' کیونکہ اب اس کا اسلام اخلاص پر جنی ہوگا۔

الله تعالى نے اپنے نبی صلی الله علیه وسلم کے لیے فقر کو پیند کیا غنا کو پسند نبیس کیا'اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) اگر نبی صلی الله علیه و تلم اغنیاء کی زندگی گزارتے تولوگ مال دنیا کی وجہ ہے آپ کا قصد کرتے اور جب کہ آپ نے فقر و فاقہ کی زندگی گزاری ہے تولوگ آخرت اور عقبی کی وجہ ہے آپ کا قصد کرتے ہیں۔
- (۲) اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فقر کواس لیے پہند کیا تا کہ فقر اوکٹنگی ہو کہ اگر ہم فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں تو کیا ہوا' ووعالم کے مختار نے فقر و فاقہ کی زندگی گزاری ہے
- (۳) الله تعالی نے اپنے نبی صلی الله علیه وسلم کے لیے فقر کواس لیے اختیار کیا ہے کہ اس کے زویک مال و نیابہت حقیرہ۔

  الله تعالی کے نزدیک مال و نیا کے حقیر ہونے کا معنی ہیہے کہ مال و نیامقصود بالذات نہیں ہے مقصود بالذات تو آخرت ہواور مال و نیا جرآ خرت کا وسیلہ ہے نیدونیا دائی قیام کی جگہ ہے نہ نیک اعمال کی جزاء ہے نیدونیا تو امتحان کی جگہ ہے اور سفر کی جگہ ہے و نیا میں وہی لوگ دل لگاتے ہیں جوعلم اور ایمان سے خالی ہوتے ہیں اور الله تعالی اپنے نبیوں اور ولیوں کو دنیا کی محبت سے محفوظ اور مامون رکھتا ہے۔

جلدوتهم

تبيان القرأن

# بے شک وہ شیاطین انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ بیہ آ ب وہ (اندھا کافر) ہمارے پاس آئے گا تو وہ (شیطان سے) کہے گا: اے کاش! میرے اور تیر ہنداب میں شریکہو0 کیا آپ بہرول کو(وعظ)سنا نیں گے اوراندھوں کو(سیدھی راہ) وکھا تیں وران لوگوں کو جو تھلی ہوئی کم راہی میں ہیںO پس اگر ہم آ پ سوآپ اس چیز کومضبوطی سے تھامے رہیں جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے' بے شک آپ صراطم اور آپ ان رسولوں سے پوچھے جن کو ہم نے آپ جددتم تبيار القرآر

martat.com

# الهَدِّيُّعُبِكُ وَنَ شَ

#### کچھاورمعبودمقرر کے تھے جن کی عبادت کی جاے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور جوشن رمن کی یاد سے (غافل ہوکر)اندھا ہوجاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان کومسلط کر دیتے ہیں 'سووہی اس کا ساتھی ہے 0اور بے شک وہ شیاطین انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ بیرگمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں 0 حتیٰ کہ جب وہ (اندھا کافر)ہمارے پاس آئے گا تو وہ (شیطان سے) کہے گا: اے کاش! میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی سووہ کیسائر اساتھی ہے 0 اور اے کافرو! تہمیں آج اس (پشیمانی) سے ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا' کیونکہ تم بائوں برظلم کیا ہے'تم سب عذاب میں شریک ہو 0 (الزفرف:۳۹۔۳۹) اللہ دفعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کا وبال

الزخرف: ٣٦ مين "يعشو" كالفظ ب عشا يعشو كامعنى ب: آتكھوں كى بيارى رتوند باس كى وجه سے اندھا بن ہونا ؛ جب اس كاصلة "المى" ، بوتو اس كامعنى ہے: قصد كرنا اور جب اس كاصلة "عن" ، بوتو اس كامعنى ہے: اعراض كرنا 'اور جب اس كاصلة "على" ، بوتو اس كامعنى ہے: ظلم كرنا۔ (المفردات جمع ٣٣٧ كسان العرف جماص ١٦٣)

اس آیت سے دنیا کی آفتوں پر تنبیہ کرنا مراد ہے کہ جس شخص کے پاس زیادہ مال ومتاع ہوتا ہے ادر وہ کسی او پنج منصب پر بھی فائز ہوتا ہے' وہ طاقت اور اقتدار کے نشہ میں کسی بدمست ہاتھی کی طرح کمزوروں اور غریبوں کوروندتا چلا جاتا ہے اور وہ اللّٰہ کی یاد سے بالکل غافل ہوجا تا ہے اور جس شخص کا بیرحال ہووہ شیطان کے ہم نشینوں کی طرح ہوجاتا ہے' خود بھی گم راہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گم راہ کرتا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ شیطان اس کا ساتھی ہوجاتا ہے 'حضرت این عباس نے فرمایا: شیطان اس کا دنیا میں ساتھی ہو جاتا ہے اس کوفرائض ٔ واجبات اور سنن کی ادائیگی سے رو کتا ہے اور اس کواللہ کی اطاعت اور عبادت سے منع کرتا ہے اور حرام اور ممنوع کاموں کی اس کوتر غیب دیتا ہے۔

سعید الجریری نے کہا: شیطان آخرت میں اس کا قرین بن جاتا ہے جب وہ قبر سے اٹھتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا

اور قشیری نے یہ کہا کہ شیطان اس کا دنیا ادر آخرت میں قرین ہوتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے ساتھ شرکا ارادہ کرتا ہے تو اس کی موت سے ایک سال پہلے اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے ، وہ جب بھی کسی نیک چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو بُری معلوم ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ اس پرعمل نہیں کرتا اور وہ جب بھی کسی بُری چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو اچھی معلوم ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ اس پرعمل کرتا ہے۔ (الفردوس بماثور الخطاب ج اس ۴۲۵) رقم الحدیث: ۹۴۸)

یہ شیطان اس شیطان کا غیر ہوتا ہے جو ہرانسان کا قرین ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے:

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا :تم میں سے ہر مخض پر ایک شیطان کوقرین بنا کر مسلط کیا گیا اور ایک فرشتہ کوقرین بنا کر مسلط کیا گیا ہے 'صحابہ نے پوچھا: یا رسول الله! آپ پر بھی؟ آپ نے فر مایا: باں! مجھ پر بھی' کیکن اللہ نے میری مدوفر مائی' میر اوہ قرین مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے نیکی کے سوااورکوئی مشورہ نہیں ویتا۔

marfat.com

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨١٣ عامع المسانيد والسنن مسندابن مسعود رقم الحديث: ٨٣٣)

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ جو محض ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یا دکرتا رہتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں جاتا اور جو محض فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو یا دنہیں رکھتا اور معصیت اور گناہ کے ارتکاب کے وقت اللہ تعالیٰ سے حیاء نہیں کرتا' تو اس پر اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا قرین اور ساتھی بن جاتا ہے اور اس کو نا جائز خواہشوں کی طلب پر اکساتا رہتا ہے حتی کہ اس کی عقل اور اس کے علم پر حاوی اور غالب ہوجاتا ہے اور بیاس کی سزا ہے جو قرآن اور سنت سے اعراض کرتا ہے۔

معصیت میں شیطان کی اتباع دوزخ میں شیطان کی اتباع کومنتلزم ہے

۔ الزخرف: ۳۷ میں فرمایا:''اور بے شک وہ شیاطین انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ بیر گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں O''

اس آیت کامعنی بیہ کہ جولوگ اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں اور ان پر شیاطین مسلط ہو چکے ہیں وہ ان لوگوں کو اللہ ک راہ سے روکتے ہیں اور وہ بید گمان کرتے ہیں کہ وہ سید ھے رائے پرگام زن ہیں اور جب ان لوگوں سے قیامت کے دن ان شیاطین کی ملاقات ہوگی تو وہ لوگ ان شیاطین سے کہیں گے کہ کاش! ہمارے اور تمہارے درمیان اتنی دوری ہوجتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔

۔ الزخرف:۳۸ میں فرمایا:''اور (اے کافرو!) تہہیں آج اس (پشیمانی) سے ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا' کیونکہ تم نے اپنی جانوں برظلم کیا ہے'تم سب عذاب میں شریک ہو''۔

تعنی تم نے اپنی جانوں پرظلم کیا تھا کیونکہ تم نے شیطان کی اتباع میں کفر کیا تھا اور جس طرح تم دنیا میں شیطان کی اتباع رتے ہوئے کفراورمعصیت کررہے تھے اسی طرح آج تم شیطان کی اتباع کرتے ہوئے دوزخ میں جاؤگے۔

پی عقل والوں کو جا ہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور شیطان کی اتباع میں ان سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان کا تدارک کریں اور شیطان سے بھاگیں اس سے فبل کہ وہ وقت آئے جب شیطان ان سے بھاگ رہا ہو۔

ریں اور سیص سے بی یں ہیں سے سی سروں کو (وعظ) سنائیں گے اور اندھوں کو (سیدھی راہ) دکھائیں گے اور ان لوگوں کو جو کھلی ہوئی گم راہی میں ہیں آپ بہروں کو (دنیا ہے) لے جائیں تو بے شک ہم پھر بھی ان سے انتقام لینے والے ہیں 0 یا ہم آپ کووہ (عذاب) دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے 'سوبے شک ہم ان پر بہت قدرت رکھنے والے ہیں 0 آپ کووہ (عذاب) دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے 'سوبے شک ہم ان پر بہت قدرت رکھنے والے ہیں 0 (الزفرن عہر ہیں)

كفار مكه كي ضداورعناد برنبي صلى الله عليه وسلم كوسلي وينا

الزخرف: ٣٦ میں بیفر مایا تھا کہ ان کی آنکھوں میں رتو ندہے بعنی ضعف بھر ہے اور اس آیت میں بیفر مایا ہے کہ بیہ اندھے اور بہرے ہیں اور واقع میں اس طرح ہوتا ہے جب انسان ابتداء میں دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس کی بینائی کمزور ہے 'پھر جب وہ دنیا کی زیب و زینت میں زیادہ محوہ وجاتا ہے اور نیک اعمال کوترک کر کے شہوانی لذتوں کے حصول میں زیادہ سرگرم ہوجاتا ہے اور اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی عبادت کوترک کر دیتا ہے اور جب وہ اس حال پر متمر رہتا ہے تو وہ ضعف بھر سے عدم بھر کی طرف منتقل ہوجاتا ہے۔

ہے تو وہ ضعف بھرسے عدم بھر کی طرف منتقل ہوجاتا ہے۔

نی صلی الله علیه وسلم کفار اورمشر کین کودن رات اسلام کی طرف بلانے کی جدو جہد میں لگے رہتے تھے اور وہ اپنی تم راہی

جلدوتهم

marfat.com

اورس شی میں اور زیادہ پختہ ہور ہے تھے اس لیے اللہ تعالی نے فر مایا: کیا آپ بہروں کو منائیں گے یعنی ان لوگوں کے کا توں جو کفر ادر گم راہی کی ڈاٹ لگ چکی ہے اور فر مایا: کیا آپ اندھوں کو ہدایت ویں گے ۔ لیتی ہے آپ انہیں جو رات کے دین سے بہت دور ہو بچے ہیں جب آب انہیں جو رات و کھاتے ہیں تو لگتا ہے بیہبرے ہیں اور جب آپ انہیں جو رات و کھاتے ہیں تو لگتا ہے بیہبرے ہیں اور جب آپ انہیں جو رات و کھاتے ہیں تو لگتا ہے بیاد سے جن کہ کہراللہ نے بتایا کہ ان کا بہرا ہونا اور اندھا ہونا اس وجہ ہے کہ بید کھی ہوئی کم راتی ہیں ہیں ہیں ۔ الزخرف : ۲۱ میں فر مایا: ''پس اگر ہم آپ کو (دنیاہے ) لے جا کیں تو بے شک ہم پر بھی ان سے انتقام لیس الزخرف : ۲۱ میں فر مایا: ''پس اگر ہم آپ کو (دنیاہے ) لے جا کیں تو بے شک ہم پر بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہور ہا تو فر مایا کہ جب اند تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بنی اللہ علیہ وراب تو قر مایا کہ جب ہم آپ کو دنیا ہے لے ہم آپ کو حیات میں ان کی ذلت اور رسوائی دکھا کیں گے یہ متعدد جنگوں میں ان کوقید کیا جائے گایا ان کوئل کیا جائے گا ہو اس کی حیات میں ان کوقید کیا جائے گا ہو گیا ہو گیا اور بعد از ال مسلمانوں کی فتو حات کا سیا ہر دھتار ہا حتی کہ دنیا کے تین براعظم الشریائوں کی فتو حات کا سیا ہر براعظم ایور پ نے دسلمانوں کی فتو حات کا سیا ہر براعظم ایر بیا ہو تھی اندیش اور طوائف الملوکی کی وجہ سے بعض علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتے رہے ۔ بھی علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتے رہے ۔ بھی علاقے مسلمانوں کی ہاتھوں سے جاتے رہے ۔ بھی علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتے رہے ۔

الزخرف: ۴۲ میں فرمایا: '' یا ہم آپ کووہ (عذاب) دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے' سوبے شک ہم ان پر بہت قدرت رکھنے والے ہیں O''

اس آیت میں نبی صلّی الله علیه وسلم کوسلی دی ہے کہ الله تعالیٰ آپ کے منکروں اور دشمنوں سے انتقام لے گا' آپ کی زندگی میں یا آپ کے وصال کے بعد۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے متعلق احادیث

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک الله عزوجل جب اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ فر ما تا ہے تو اس امت سے پہلے اس نبی کی روح کو قبض فر مالیتا ہے بھراس نبی کواس امت کے سامنے مہر بان پیش روینا ویتا ہے اور جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ فر ما تا ہے تو اس کے نبی کی زندگی میں اس کوعذاب میں ویجھا ہے بھران کی ہلاکت سے اس نبی کی آ تکھیں اس کوعذاب میں ویجھا ہے بھران کی ہلاکت سے اس نبی کی آ تکھیں شھنڈی کردیتا ہے کونکہ انہوں نے اس نبی کو جھلا یا تھا اور اس کے احکام کی نافر مانی کی تھی۔ (سیج مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸۸)

بکر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے تم احادیث بیان کرتے ہواور تمہارے لیے احادیث بیان کی جاتی ہیں اور جب میں وفات پا جاؤں گاتو میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہوگئ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گئے ہیں اگر میں نے نیک اعمال دیکھے تو میں اللہ تعالی کی حمد کروں گا اور اگر میں نے بُرے اعمال دیکھے تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ حافظ سیوطی نے کہا: اس حدیث کی سندھن ہے۔

(الجامع الصغيرةم الحديث: ١٧٤١) الطبقات الكبرى: ج٢ص ١٣٩ كنز العمال رقم الحديث: ٣١٩٠٣)

حضرت بهل بن سعدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت جریل نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے اور کہا: یا محمد (صلی الله علیک وسلم )! آپ جب تک چاہیں زندہ رہیں کیونکہ آپ بہر حال فوت ہونے والے ہیں اور آپ جو چاہے مل کریں کیونکہ آپ کو جزاء دی جائے گی اور آپ جس سے چاہیں محبت کریں 'کیونکہ آپ اس سے جدا ہونے والے ہیں اور یا در کھے! مومن

جكددتهم

marfat.com

تبيآن القرآن

كاشرفرات كے قيام ميں ہاوراس كى عزت لوكوں سے مستغنى رہے ميں ہے۔

(ایجم الاوسط ج۵ص ۱۵۱ مطبوعه ریاض مافظ البیعی نے کہا: اس مدیث کی سندیس زافر بن سلیمان ہے اس کی امام احمر این معین اور امام ابوداؤد

نے توثیق کی ہے اور ابن عدی اور ابن حبان نے اس میں کلام کیا ہے لیکن دومعز نبیں ہے مجمع الزوائدج عص ۲۵۳ ـ ۲۵۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوآپ اس چیز کومغبوطی ہے تھا ہے رہیں جس کی آپ کی طرف وتی کی گئے ہے بے شک آپ صراط متنقیم پر قائم ہیں 0 اور بے شک بیقر آن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے ضرور شرف عظیم ہے اور عقریب تم سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا 10 اور آپ ان رسولوں سے پوچھئے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا' کیا ہم نے رحمٰن کے سوا کچھا اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے 0 (الزفرف: ۳۳-۳۵)

بور رئی ہے گاں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے لیے قرآن مجید کا شرف عظیم ہونا

الزخرف بسم کامعنیٰ یہ ہے کہ آپ اس قر آن کومضوطی سے پکڑے رہے جس کوہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اور اس کے احکام پر مل سیجے' آپ بہر حال سید سے راستے پر ہیں جس میں کوئی کجی نہیں ہے اور وہ عقیدہ تو حید ہے اور دین اسلام کے باقی عقائد اور احکام ہیں۔ یہ قر آن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رہی ہے' آپ اس کو پکڑے رہے اور قر آن نے جو اخلاق بنائے ہیں آپ ان اخلاق سے مصف رہیں۔

الزخرف: ۴۴ میں فرمایا: ''اور بے شک بیقر آن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے ضرور شرف عظیم ہے''۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: بیقر آن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث

شرف ہے۔ (جامع الیان تم الحدید : ۱۳۸۸ انجم الکیر قم الحدیث : ۱۳۰۳ ابامع لعب الایمان تم الحدیث : ۱۵۰۳ انبامع لعب الدیان تم الحدیث : ۱۵۰۳ انبامع لعب الدیان تم الحدیث : ۱۵۰۳ انبام لیک میں رسول الله صلی الله علیہ وکلم کے پاس بیضا ہوا تھا آپ نے فرمایا: صنو! الله تعالیٰ کوعلم ہے کہ جھے اپنی قوم سے کئی محبت ہے الله تعالیٰ نے مجھے اپنی قوم میں بیشرف عطا کیا کہ فرمایا: ' وَاقْتُولُونُ کُولُونُ کُ

وَسُوفِی اُسْکُونی ''(الزخرف ۴۲۰) (الدرالمحورج مص ۳۲۹-۳۲۹ طافظ سیوطی نے اس مدیث کوامام طبرانی اورامام ابن مردویہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔)

جلدوتهم

marfat.com

اس آیت کے آخریس فر مایا ہے: ''اور عقریبتم سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا' اس کا معنیٰ یہ ہے کہ قرآن جمید آپ کے اور آپ کی امت کے شرف اور عظمت کا ذریعہ ہے تو تم سب سے بیسوال کیا جائے گا کہتم نے اس کا حق اوا کیا اور تم نے اس کا شکر اوا کرنے کے لیے کیا کوششیں کیس یا تم اس قرآن کے ذریعہ صرف دنیا کماتے رہے اور مطالب نفسانیہ کی قصیل کرتے رہے۔

عارفین کاعلم کشف اور مشاہرہ پربنی ہوتا ہے اور علماء ظاہر کاعلم ان کی ذبنی توت پربنی ہوتا ہے عارفین کی ابتداء تقوی اور نیک اعمال سے ہوتی ہے اور علماء ظاہر کی ابتداء کتابوں کے مطالعہ سے ہوتی ہے۔

۔ الزخرف: ۴۵ میں فرمایا:''اور آپ ان رسولوں سے پوچھے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا' کیا ہم نے رحمٰن کے علاوہ کچھ اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے 0''

گزشته رسولوں سے سوال کرنے کی توجیہات

کفار مکہ جوسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے اس کا سبب تو ی بیرتھا کہ وہ اس وجہ ہے آپ سے خت
بغض رکھتے تھے کہ آپ ان کو بتوں کی عبادت سے منع کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فر مایا کہ بتوں کی عبادت سے منع کرنے منع کرنا صرف (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء اور رسل بتوں کی عبادت سے منع کرنے پر منفق اور مجتمع تھے اس لیے فر مایا کہ آپ ان رسولوں سے پوچھے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کیا ہم نے رحمٰن کے علاوہ کی اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے ؟

اس مقام پر بیسوال ہوتا ہے کہ جورسول آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے آپ کے سوال کرنے کی کیا تو جیہ ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ مفسرین نے اس آیت کی متعدد تو جیہات کی ہیں' ایک بیہ ہے کہ گزشتہ رسولوں سے سوال کرنے کا معنیٰ بیہ ہے کہ گزشتہ رسولوں کی امتوں سے سوال کیا جائے۔

امام ابوجعفر محد بن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ هانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا: آپ اہل تورات اور اہل انجیل سے سوال کیجئے آیا ان کے پاس ان کے رسول صرف تو حید کا پیغام لے کرآئے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے یا اس کے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کا بھی پیغام لے کر آئے تھے۔ (جائع البیان رقم الحدیث:۲۳۸۸ دارالفکڑ ہیروت ۱۳۱۵ھ)

ا مام رازی متوفی ۲۰۱ ھ علامہ ابوعبد الله قرطبی متوفی ۲۶۸ ھ علامہ بینیادی متوفی ۲۸۵ ھ حافظ ابن کیٹر متوفی ۷۵۷ ھ علامہ اساعیل حقی حنفی متوفی سے ۱۱ ھ اور علامہ آلوی حنفی متوفی ۱۷۷ ھ نے بھی اس توجیہ کا ذکر کیا ہے۔

۸ تغییر کبیرجه ص ۱۳۵ الجامع لا حکام القرآن جز ۱۳ اص ۸۸ تغییر بیناوی مع الحقاتی ج ۸ ص ۳۹۳ تغییر این کثیر جهم ۱۳۰۰ روح البیان ج۸ ص ۹۳۱ روح البیان ج۸ ص ۹۳۱ روح المعانی جز ۱۳۳۵ ۱۳۳۱)

اس سوال کی دوسری توجید یہ ہے کہ شب معراج اللہ تعالی نے حضرت آ دم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں اور رسولوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع فر مایا اور وہاں جبریل نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: یا محمد (صلی اللہ علیک وسلم)! آپ سے پہلے جن رسولوں کو بھیجا گیا ہے آپ ان سے سوال سیجے: کیا اللہ تعالیٰ نے رحمٰن کے علاوہ کچھاور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں اس کے متعلق سوال نبیں کروں گا کیونکہ مجھے اس میں کوئی شک نبیں ہے۔

אננים

marfat.com

امام الوجعفر محد بن جربرطبري متوفى ١١٠ه والى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

ابن زید الزخرف: ۴۵ کی تغییر میں روایت کرتے ہیں: شب معراج نی صلی الله علیہ وسلم کے لیے تمام انبیا علیم السلام کوجمع کیا گیا آپ نے تمام انبیا علیم السلام کی امامت فر مائی اور ان کونماز پڑھائی اللہ تعالی نے فر مایا: آپ ان سے سوال سیجے اور آپ کا اللہ تعالی نے فر مایا: آپ ان سے سوال سیجے اور آپ کا اللہ تعالی پر بہت کامل اور بہت پختہ یقین تھا اور آپ کو اس مسئلہ میں کوئی شک نہیں تھا 'اس لیے آپ نے انبیاء علیم السلام سے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ آپ نے ان کی امتوں سے کوئی سوال کیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۸۸۸ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام رازی متوفی ۲۰۱ هٔ علامه ابوعبدالله قرطبی متوفی ۲۶۸ هٔ علامه بیضاوی متوفی ۲۸۵ هٔ حافظ ابن کثیر متوفی ۴۷۷ ه علامه اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ ها و رعلامه آلوی متوفی ۱۲۷ ها و رعلامه زخشر ی نے بھی اس جواب کا ذکر کیا ہے۔

(تغییر کبیرج وص۱۳۵ الجامع لا حکام القرآن جز ۱۶ص۸۸\_۸ تغییر بیضاوی مع الخفاجی ج۸ص۱۹۹ تغییر ابن کثیر جهص۱۳۰ روح البیان ج۸ص ا۵۰ روح المعانی جز ۲۵مس۱۳۳ إلکشاف جهص ۲۵۸)

علامه محمد بن مصلح الدين القوجوى الحقى التوفى ا ٩٥ ه نے اس جواب کومزيد وضاحت كے ساتھ پيش كيا ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب را تو ال رات نی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجد اقصیٰ کے جایا گیا تو وہاں

آپ کے لیے حضرت آ دم اور ان کی اولا و سے تمام رسولوں کو جمع کیا گیا' چر حضرت جبر بل نے اذان دی اور اقامت کہی اور کہا:

امی چر (صلی اللہ علیہ وسلم )! آگے بر ھے اور ان سب کو نماز پڑھا ہے' جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور مسلمین کو نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو آپ سے حضرت جبر بل نے کہا: اے گھر! آپ ان رسولوں سے پوچھے جن کو ہم نے آپ سے نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو آپ سے حضرت جبر بل نے کہا: اے گھر! آپ ان رسولوں سے پوچھے جن کو ہم نے آپ سے وسلم نے فرمایا: ہیں سوال نہیں کرتا کیونکہ مجھے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے ۔ (الزرف ۲۵۰) رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ جب یہ آپ تازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو رسول اللہ علیہ وسلم وسلم کو اللہ علیہ وسلم کو بارہ ہوئی تو رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وہ ہو تک کروں اور بیں وہ نہیں ہوں جو سوال کروں۔

نہی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنے کا تھم دیا گیا تھا اس کے باوجود آپ نے سوال نہیں فرمایا' کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و کہ وہ کہ کو اسمالہ میں کوئی اشتباہ نہیں تھا کہ بتوں کی عبادت کرنی جائز نہیں ہو اور عبادت کرنی جائز نہیں ہو کی جائز وہ جب ہو اور کی عبادت کرنی جائز ہیں ہو کی واجب ہو گیا کہ اس آ یت سے صرف یہ مراد ہے کہ شرکین قریش و غیر حم کو ہو باور کرایا جائے کہ کسی رسول نے یہ کہا ہے نہ کسی کی بیٹ کے کہ انٹہ کے سواکس اور کی عبادت کی جائے۔

باور کرایا جائے کہ کسی رسول نے یہ کہا ہے نہ کسی کی کہ بن آ یت سے صرف یہ مراد ہے کہ شرکین قریش و غیر حم کو ہوئے۔

باور کرایا جائے کہ کسی رسول نے یہ کہا ہے نہ کسی کی کہ بی آ یہ کہ ان آ یت سے صرف یہ مراد ہے کہ شرکین قریش و غیر حم کو ہوئے۔

( حاشيه شخ زاده على البيهاوي ج عص اعه- ۴ عنه دارالكتب العلميه 'بيروت ۱۳۱۹ه )

اس سوال کا تیسرا جواب سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانبیاء سابقین سے سوال کرنے کا تھم دیا گیا ہے اس سے حقیقتاً سوال کرنا مرادنہیں ہے بلکہ اس سے مجاز اُ انبیاء سابقین کی شریعتوں میں غور دفکر کرنا مراد ہے آیا کسی سابق نبی کی شریعت میں غیراللہ کی عبادت کرنے کا تھم تھایانہیں۔

علامه ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزي متوفى ٥٣٨ هه لكصتري:

الزخرف: ٣٥ ميں انبياء سابقين سے حقيقاً سوال كرنا مرادنبيں ہے كيونكدان سے آپ كاسوال كرنا محال ہے بلكداس سے مجاز أان كى ملتوں اورشر يعتوں ميں غور وفكر كرنا مراد ہے كه آياكسى شريعت سابقہ ميں بتوں كى عبادت كرنے كا تكم ہے يانبيں اور ان كى ملتوں اور شريعتوں ميں غور وفكر كرنا كافى ہے۔ اور آپ كے اوپر جو كتاب نازل كى گئ ہے جس كا صادق ہونا معجزہ سے

جلدوتهم

ثابت ہاں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ یہ شرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی دلیل نازل نہیں فر مائی۔(الحج: ۱۱) اور یہ آ یت نی نفسہا کافی ہے کئی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس سے واضح ہو گیا کہ انبیاء پلیم السلام سے حقیقتا سوال کرنا مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مجاز آ ان کی شریعتوں میں غور وفکر کرنا مراد ہے اور کمتنی مرتبہ شعراء کہتے ہیں کہ تمہارے اندر دریاؤں کوکس نے جاری کیا اور نبروں کوکس نے کھودا اور درختوں کوکس نے جاری کیا اور نبروں کوکس نے کھودا اور درختوں کوکس نے اگایا اور تمہارے پھلوں کوکس نے پیدا کیا؟ پھر وہ زمین جیرت سے زبان سے کوئی جواب نہیں دے گئ وہ تہمیں اعتبار اور قیاس سے جواب دے گی۔(اکٹناف جسم ۲۵۸ واراحیاء التراث العربی بیروت کا ۱۳۱۵ء) امام رازی علامہ قرطبی اور علامہ اساعیل حقی نے بھی اس تفییر کا کشاف کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اس سوال کا یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ سابقہ رسولوں کی لائی ہوئی کتابوں سے معلوم کروجس طرح قرآ ن مجید میں ہے: قائن تکنا ذَی فری تکناؤ نے تکٹی بیرفر اس کو اللہ واللہ اور رسول کی لائی ہوئی کتابوں سے معلوم کروجس طرح قرآ ن مجید میں ہے: قبان تکناؤ نے تکٹی بیرفر اس کو اللہ واللہ اور رسول کی لائی ہوئی کتابوں سے معلوم کروجس طرح قرآ ان مجید میں ہے قبان تکناؤ نے تکٹی بی فری تکاؤ نے تکٹی بی اختلاف ہوتو اس کو اللہ واللہ اور رسول کی قبان تک بیرفر میں اختلاف ہوتو اس کو اللہ اور رسول کی قبان تک تکاؤ نے تک اس انتہارا کی چیز میں اختلاف ہوتو اس کو اللہ اور رسول کی قبان کی کردی ہون کی اس اختلاف ہوتو اس کو اللہ اور رسول کی اس خوال کو کردی سے معلوم کردی سے معلوم کردی ہوتو اس کو اللہ اور رسول کی کردی سے معلوم کردی ہوتو اس کو اللہ اور درول کی کردی ہون کی کیا کو ان میں کو کردی سے معلوم کردی ہوتو اس کو انداز درول کی کردی ہوتو اس کو انداز اور درول کی کوئی کتابوں سے معلوم کردی ہوتو اس کو انداز درول کی کردی ہوتو اس کو کردی ہوتو اس کو کردی ہوتو اس کو کوئی کوئی کی کردی ہوتو اس کوئی کردی ہوتو اس کوئی کوئی کردی ہوتو اس کوئی کی کردی ہوتو اس کوئی کی کردی ہوتو اس کوئی کردی ہوئی کردی ہوتو اس کوئی کر

(النساء: ۵۹) طرف لوثا دو\_

اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی معاملہ میں اگر تمہارااختلاف ہوتو اس کواللہ اوراس کے رسول کی طرف لے جاؤ' بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملہ میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف رجوع کرؤاسی طرح اس آیت میں بھی گزشتہ رسولوں سے سوال کرنے کا یہ معنیٰ نہیں ہے کہ جو سابقین رسول و نیاسے پر دہ فرما کے بین ان سب کے بیاس جا کران سے سوال کرؤ بلکہ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول و نیامیں جوابی کتابیں اور اپنی تعلیمات جھوڑ گئے ہیں ان سب میں تلاش کر کے دیکھو کہ آیا کسی رسول نے بیتعلیم وی تھی کہ اللہ عزوجل کے سوااور کوئی بھی عبادت کا مستحق ہے۔

### وَلَقَلْ ٱرْسَلْنَا مُوسَى بِالْتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَقَالَ إِنَّ

اور بے شک ہم نے موئی کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا' پھر انہوں نے کہا: میں اس کا رسول

### رَسُول رَبِ الْعَلَمِينُ فَلَمَّا جَاءَ هُمْ بِالْبِتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْعَكُونَ ٩

ہوں جوتمام جہانوں کارب ہے O سوجب وہ ہماری نشانیاں لے کران کے پاس پہنچتو ای وقت وہ ان نشانیوں پر مہننے گگے O

### وَمَانُرِيْهُمْ مِنَ ايَاتٍ إِلَّاهِيَ ٱلْبُرُمِنَ أَخْتِهَا وَآخَنَ الْمُمْ

اور ہم ان کو جونشانی بھی دکھاتے تھے وہ اس سے پہلے دکھائی ہوئی نشانیوں سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے ان کو (بار بار)

# بِالْعَنَابِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُوْ الْيَاتِيُّهُ السَّحِرُ ادْعُلَنَا

عذاب سے بکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں O اور انہوں نے کہا: اے جادوگر! آپ ہمارے کیے اس عہد کے وسلے سے

### ٦ بَكَ بِمَاعِمَا عِنْهَ الْحِلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكِنُ اللَّهُ الْعَذَابِ مَا يَكُمُ الْعَذَابِ

وعا کیجئے جوآپ کے پاس ہے بے شک ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں 0 پھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا

جلدوتهم

marfat.com

تو وہ اس وقت اپنے عہد کوتو ڑنے والے تھO اور فرعون نے اپنی قوم میں ندا کی اور کہا: اے میری قوم برا نہیں ہے اور سے دریا جو میرے محل کے کنارے بہہ رہے ہیں یہ واقعی رسول ہے تو) اس کو سونے کے تنکن کیول نہیں پہنائے گئے یا اس کے پاس متواتر فرشتے آتے 🖸 فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی بے شک وہ نافرمان ے تھO پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انقام لیا' پھر ہم نے ان سب کوغرق کر دیاO پھر ہم نے ان کوقصہ بارینہ بنا دیا اور بعد کے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا O الله تعالٰی کا ارشاد ہے:اور بے شک ہم نے موٹیٰ کواپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجاO پھر انہوں نے کہا: میں اس کا رسول ہوں جوتمام جہانوں کا رب ہے ٥ سوجب وہ ہماری نشانیاں لے کران کے پاس پہنچے تو ای وقت وہ ان نشانیوں پر بننے لگے 0اور ہم ان کو جونشانی بھی دکھاتے تھے وہ اس سے پہلے دکھائی ہوئی نشانیوں سے بڑی ہوتی قی اور ہم نے ان کو (باربار )عذاب سے پکڑا تا کہ وہ باز آجا ئیں O (الزخرف:۴۸۔۳۸) *تصرت موسیٰ اور فرعون کے قصہ کو یہاں ذکر کرنے کے مقاصد اور فوائد* اس مقام پر حضرت موی علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جو ذکر کیا گیا ہے' اس سے اس مضمون کی تا کید کرنامقصود ہے جواس ہے پہلے گزر چکا ہے کیونکہ کفار مکہ نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پریہ اعتراض کیا تھا کہ آپ کے پاس مال کی کثرت نہیں ہے اور ندمعاشرہ میں آپ کوکوئی بوا منصب حاصل ہے تو اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ جب حضرت موی علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ایسے قوی معجزات پیش کیے جن کے حجم ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہ تھا تو اس وقت فرعون نے بھی حضرت موکٰ پر تبيار القرآر martat.com

4

Marfat.com

ایا بی اعتراض کیا تھا جیبا کہ کفار مکہ نے سیدنا محرسلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا اس نے کہا: پی فنی موں اور محرے پاس بہت مال ہے اور میرے ماتحت بہت بڑی فوجیں ہیں اور تمام معر کے ملک پر میری حکومت ہے اور گل کے کنارے در با بہدرے ہیں اور مواشرہ میں کم حیثیت ہیں ان کو اپنے مائی الفسم کے اظہار پر قدرت نہیں ہے اور جو فضی فقیر اور کم حیثیت ہواس کو اینے مولی ہو ہے ہیں اور میں سفیر بنا کر کیے ہیں جا جا سالما ہے اور بدایا بی شہر ہے جیسا کہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ بیتر آن ان دوشہروں کے کسی بڑے آن ان دوشہروں کے کسی بڑے آدی پر کیوں نہ نازل ہوا۔ (الوفرف: ۱۳) اور ایسا بی احتراض فرمون نے معرت مولی پر کیا تھا کہ بڑے ہیں ہے تھی کہ بیتر آن کا کہ کرتا ہوا کہ کرکرنے ہے تھی کیا تھا کہ کہ کرکر نے ہے تھی کہا تھا کہ کرکر کے بیاں ذکر کرنے ہے تھی جیزوں کی تاکید کرنا ہے:

- ا) کفارادرمشرکین بمیشد سے انبیا علیم السلام پراس م کر قبق احتراضات کرتے چلے آئے بی انداان احتراضات کی برداہ ندکی جائے۔
- (۲) فرعون روئے زمین کا بہت بڑا بادشاہ تھا'اس کے باوجود وہ حضرت موی علیدالسلام کے مقابلہ میں فائب و فاسر اور تاکام اور نامراد ہوا'ای طرح مکہ میں آپ کے مخالف کفار اور مشرکیین ناکام اور نامرادر ہیں گے۔
- (٣) حضرت موی علیہ السلام کا مخالف فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کے ماتحت بہت بڑا لفکر تھا اور اس کے درباری اور معاون اس زمانہ کے بہت بڑے جادوگر تھے اور اس کی پوری قوم اس کی خدائی کو مانتی تھی اور سیدنا محم معلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے وہ فرعون کی طرح طاقت ور نہ تھے۔ وہ سب مختلف قبائل اورگر وہوں میں بے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کوئی فوج تھی نہ طاقت اور اقتدار تھا تو جب فرعون حضرت موئی علیہ السلام کے مقابلہ میں پہپا ہوگیا تو یہ کفار مکہ تو فرعون کی طرح اقتدار والے نہ تھے ان کا سیدنا محر صلی اللہ علیہ دسلم کے مقابلہ میں پہپا ہوتا بہت بھتی ہے اور بیہ بہت جلد السلام کو وہنچنے والے ہیں۔

  اینے انجام کو وہنچنے والے ہیں۔

الزخرف: ٢٠ مين فرمايا كفرعون اوراس كے دربارى حضرت موئى عليه السلام كے پیش كردہ مجوزات پر ہنے گئے۔
حضرت موئى عليه السلام اپناعصا زمين پر ڈالتے تو وہ اثر دھا بن جاتا ' پھراس كو ہاتھ ميں لے كر پكڑتے تو وہ پھر الأخى بن جاتا۔ وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل كے اندر ڈالتے تو وہ چيكے لگنا اور دوبارہ جب اس كو بغل ميں ڈالتے تو وہ پھراصلى حالت پر آجاتا ' فرعون اور اس كے دربارى حضرت موئى عليه السلام كا نداق اڑا نے كے ليے ان پر ہنتے تھے اور وہ ان كا نداق اڑا كراپئے تم بعین كو يہ باور كرانا جا ہے تھے كہ حضرت موئى كے بيا فعال جادہ جيں انہوں نے لوگوں كے خيالوں پر اثر كيا ہے اور وہ بھی اس كا مقابلہ كرنے برقادر ہيں۔

الزخرف: ٨٨ مين فرمايا: "حضرت موى كى وكھائى ہوئى ہرنشانى پہلى نشانى سے بڑى ہوتى تھى"-

اس کامعنی ہے ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام کا ہر مجزہ پہلے مجزہ سے بڑا ہوتا تھا' ایک قول بدہے کہ بعد کامبخزہ پہلے مجزہ سے لی روا ہوتا تھا' ایک قول بدہے کہ بعد کامبخزہ پہلے مجزہ سے لی روا ہوتا تھا' کیونکہ پہلام مجزہ بھی حضرت موکی علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہوتا تھا اور بعد کامبخزہ بھی ان کی نبوت پر دلیل ہوتا تھا اور کثر ت دلائل زیادہ علم اور زیادہ یقین کے حصول کو مستزم ہوتے ہیں' اس آیت میں فر مایا ہے: ہر بعد کامبخزہ اپنی بہن سے ہڑا ہوتا تھا' مبخزوں کو ایک دوسرے کی بہن اس لیے فر مایا ہے کہ ہر مجزہ وخلاف عادت ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی مثل تھا۔

نیز فرمایا: " بم نے ان کو بار بارعذاب سے پکڑا تا کہوہ باز آ جا کیں "۔

جددنم

marfat.com

عذاب سے مکڑنے سے مرادیہ ہے کہ اذیت تاک چیزیں ان پر مسلط کردیں ان پر طوفان بھیجا ان پر ٹڈیاں اور جو کیں برسا کیں مینڈکوں اورخون کوان پر مسلط کیا تاکہ وہ اپنے کفر کوڑک کر کے ایمان کی طرف رجوع کرلیں۔
اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا: اے جادوگر! آپ ہمارے لیے اس عہد کے وسیلہ سے دعا سیجئے جوآپ کے پاس ہے سے شک ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں کھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ ای وقت اپنے عہد کوتو ڑنے والے تھے اور خون نے اپنی قوم میں نداکی اور کہا: اے میری قوم! کیا یہ مصر کا ملک میر انہیں ہے اور یہ دریا جومیرے کی کے والے تھے اور نے دریا جومیرے کی کے کنارے بہدرہے ہیں کیا تم نہیں و کھر ہے (الزنرف: ۵۱۔۳۹)

جب قوم فرعون نے عذاب کامعائد کرلیا تو انہوں نے حضرت موئی علیہ السلام سے کہا: اے جادوگر! اور وہ چونکہ پہلے بھی حضرت موٹی علیہ السلام کو جادوگر کہا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ عضرت موٹی علیہ السلام کو جادوگر کہا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ علاء کو جادوگر کہتے تھے تو برسبیل تعظیم کہا: اے جادوگر! حضرت ابن عباس نے فر مایا: اے چادوگر کامعنی ہے: اے عالم! اور ان کے دور میں جادوگر کامعنی ہوتا تھا اور وہ اس کی تعظیم کرتے تھے اور ان کے نزد یک جادوگر نا فدمت کی صفت نہیں تھی' اس کے دور میں جادوگر بہت عظیم محماد رہے گیا۔ کی ایک اور تو جیہ ہے اور ان کے خود سے غالب آگیا۔

انہوں نے کہا: آپ ہمارے لیے اس عہد کے وسلہ سے دعا شیجے جو آپ کے پاس ہے کینی آپ ہمیں یہ بتائے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو بیعذاب ہم سے دور ہو جائے گااور اس عہد کی بناء پر آپ اپنے رب سے سوال کیجئے کہ وہ ہم سے بیہ عذاب دورکر دے پھر بے شک آئندہ ہدایت پر قائم رہیں گے۔

الزخرف: ۵۰ میں فرمایا:'' بچر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ ای وقت اپنے عہد کوتو ڑنے والے تھے O'' حضرت موکیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی سواللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا' تو انہوں نے فور اُاپنے عہد کو توڑ دیا اور عذاب دور ہوجانے کے بعد دہ ایمان نہیں لائے۔

الزخرف: ۵۱ میں فرمایا:''اور فرعون نے اپنی قوم میں ندا کی اور کہا: اے میری قوم! کیا بیدمصر کا ملک میرانہیں ہے اور بید دریا جومیر مے کل کے کنارے بدرہے ہیں' کیاتم نہیں دیکھ رہے O''

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ فرعون کا حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اب یہ بتا رہا ہے کہ فرعون کا اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور اس نے حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ اپنی معرکہ آرائی کو کس طرح اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔

اس نے کہا: کیادریائے نیل میر مے کل کے پیچنیں بردہا یا اس کا مطلب تھا کہ دریائے نیل سے چار نہریں نکال کر میر مے کل کے ساتھ ساتھ جاری نہیں کی گئیں۔خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اپنے مال کی کثر ت اور اپنے عیش وعشرت کی فراوانی سے اپنی فضیلت پر استدلال کیا اور اس کا مطلب بیتھا کہ جب میں افضل ہوں تو حضرت موئی کے مقابلہ میں ہیں ہی حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: (کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ) میں اس مخص سے بہتر ہوں جو بہت بے وقعت ہے اور جو اپنا مائی الضمیر صاف طرح بیان نہیں کرسکا O (اور اگر یہ واقعی رسول ہے تو ) اس کوسونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے یا اس کے پاس متواتر فرضتے آتے O فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنالیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کرلی 'بے شک وہ نافر مان لوگ تھے O پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انقام لیا 'پھر ہم نے ان سب کوغرق کر دیا O پھر ہم نے ان کوقصہ پارینہ بنا ویا اور بعد کے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا O (الزنرف: ۵۱-۵۱)

جلدوتهم

عيار الغرأر

فرعون نے اپنی قوم سے کہا: بلکہ میں اس مخص سے بہتر ہوں جس کا اس ملک میں کوئی غلبہ اور اقتدار نہیں ہے جوا پی کم مائیگی کی وجہ سے اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کرسکتا اور نہ اپنا مائی الضمیر آسانی سے اور صاف طرح بیان کرسکتا ہے فرمون کا مطلب یہ تھا کہ دعویٰ نبوت سے پہلے حضرت موکی علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو بولنے میں مشکل چیں آتی تھی 'پھر آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی تو اللہ تعالی نے آپ کی اس گرہ کو کھول دیا تھا' فرعون آپ کے پچھلے حال کے اعتبار سے طعنہ دے رہا تھا۔

الزخرف اسلام میں فرمایا: ( اگرید واقعی رسول ہے تو ) اس کوسونے کے تکن کیوں نہیں بہنائے مھے نیا اس کے پاس متواتم فرشتے آت O : اس زماند میں یہ دستور تھا کہ جوخص تو م کا رئیس ہوتا تھا اس کوسونے کے تکن بہنائے جاتے ، فرعون نے دھڑے موی پر یہ اعتراض کیا کہ اگر حضرے موی اپنے وعوی کے مطابق نی جی تو چاہیے تھا کہ ان کے ہاتھوں میں بھی سونے کے تکن ہوتا نبوت کی دلیل نہیں ہے امیر اور دولت کے تکن ہوتا نبوت کی دلیل نہیں ہے امیر اور دولت مندلوگ چاہیں تو جاہیں تو جنے سونے کے تکن بہنا امارت اور دولت مندلوگ چاہیں تو جنے سونے کے زیورات پہن لیس اس سے وہ نی نہیں بن جائیں گئے سونے کے تکن بہنا امارت اور دولت کی دلیل ہے کہ کوئی الیا خلاف عادت کا م کر کے دکھایا جائے جس کی نظر کوئی دومرا پیش نہ کر سکے خطرت موی علیہ السلام نے اپنی الٹھی کو اڑ دھا بنا کر دکھایا جس سے فرعون اور اس کے تمام درباری خوف زدہ ہو گئے اور ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑگئ بھر آپ نے اس اڑ دھے پر اپنا ہاتھ ڈالا تو وہ پھر لاٹھی بن گیا ، پھر آپ نے یہ بیشاء کے اور ان کو اپنی اور نٹر یوں کی بارش ہوئی اور ان پر طوفان آیا اور ان جو کھایا ، پھر جب یہ لوگ اپنی اس سے نجات کے لیے انہوں نے حضرت موی سے دعا کی درخواست کی ۔ کیا ہے امور نبوت کی دلیل جس بی اتھوں میں سونے کے تکن بیننا ؟

پھر فرعون نے حضرت مویٰ کے خلاف دوسری دلیل بیدوی کہ اگر بیدواقعی نبی ہیں تو ان کے پاس بہ کشرت فرشتے کیوں نہیں آئے اگر ان کے پاس بہ کشرت فرشتے کیوں نہیں آئے اگر ان کے پاس فرشتے آئے اور وہ ان کی نبوت کا اعلان کرتے تو سب کو پہتے چل جاتا کہ بیدواقعہ نبی ہیں۔فرعون کا بیامتر اض بھی غلط تھا کیونکہ فرشتوں کو ان کی اصل صورت میں عام انسان دیکھ نہیں سکتے اور اگر وہ انسانی پیکر میں آئے تو وہ لوگ بیافتین نہ کرتے کہ بیفر شتے ہیں۔

۔ الزخرف: ۴۵ میں فر مایا:''فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنالیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی' بےشک وہ تافر مان لوگ تھے'' فرعون کے تبعین کم عقل اور جاہل لوگ تھے' ان کی کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے فرعون نے ان کو اپنا ہم نوا بنالیا اور ویسے بھی وہ لوگ فاسق تھے' یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خارج تھے۔

الزخرف: ۵۵ میں فرمایا: ''پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا' پھر ہم نے ان سب کوغرق کردیا 0'
اس آیت میں ' اسفو نا' کا لفظ ہے' علامہ راغب اصفہانی متوفی ۲۰۵ ھاس کا معنیٰ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
اسف کا معنیٰ ہے: غم وغصہ اور بھی بیصر ف غم اور صرف غضب کے معنیٰ میں بھی آتا ہے اور اس کا حقیقی معنیٰ ہے: انتقام
لینے کے لیے خون کا جوش میں آنا' اگر انسان کو اپنے سے کم مرتبہ اور کم زور شخص پر غصہ آئے تو اس کوغضب کے ساتھ تعبیر کرتے
ہیں اور اگر اپنے سے طاقت ورشخص پر افسوس ہوتو اس کوغم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں' اسف کا حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پر
اطلاق محال ہے' اس لیے یہاں پر اسف کا معنیٰ ہے: کر اہت کا اظہار کرنا اور کسی چیز کونا پہند کرنا اور اس سے ناراض ہوتا' سواس اطلاق محال ہے' اس لیے یہاں پر اسف کا معنیٰ ہے: کر اہت کا اظہار کرنا اور کسی چیز کونا پہند کرنا اور اس کی دوسری تو جیہ ہے۔
آ یہ کا معنیٰ ہے: پس جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا یعنی ان کو سر ادی۔ اور اس کی دوسری تو جیہ

marfat.com

میر ہے کہ جب انہوں نے معزت موی کو غضب ناک کیا اور ان کو متاسف کیا اور اللہ کے محبوب بندے کو غضب ناک کرنا ورحقيقت التدكوغضب تاك كرنا ب- (المغردات جام ٢١) كتبهزارمصطفى البازا كمه كرمه ١٣١٨ه) الزخرف: ۵۲ میں فر مایا:'' پھرہم نے ان کوقصہ یارینہ بنا دیا اور بعد کےلوگوں کے لیےضرب المثل بنا دیا''۔ ل**یخی فرعون اوران کے مبعین کوہم نے بھولا بسراواقعہ بنا دیا اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اورتقیحت بنا دیا۔** سَلَف ان متقدّم لوگوں کو کہتے ہیں جن کے اعمال نیک ہوں اور اس کی جمع اسلاف ہے اور سَلُف ان متقدّم لوگوں کو کہتے ہیں جن کے یُر سے اعمال ہوں اور اس کی جمع سلوف ہے اور اس آیت میں سَلَف بِمعنیٰ سَلَف ہے۔ رِبَابِنَ مَرْبِجُ مَثَلًا إِذَا قُولُكُ مِذً جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم (خوشی ہے) جلانے اور انہوں نے کہا: آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ ان کا اس مثال کو بیان کرنا محص جھکڑنے بلکہ وہ ہیں ہی جھکڑالولوگ O ابن مریم تحض ہارے (مقدس) بندے ہیں' ہم نے ان پر انعام فرمایا ہے اور ہم نے ان کو بی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی نشائی بنا دیا ہے O اور اگر ہم جائے تو تمہاری جگہ فرشتے پیدا کر دیتے جوتمہار۔ زمین میں رہنے O اور بے شک وہ (ابن مریم) ضرور قیامت کی نشانی ہیں' سو(اے مخاطب!) تم قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا' یہی صراط مستقیم ہے 0 اور شیطان تم کو روکنے نہ پائے' بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا وحمن ہےO اور جب عیسیٰ واضح معجزات لے کر آئے (تو انہوں نے) کہا: بے شک میں تمہارے با ت لے كرة يا ہوں اور تاكہ ميں تمہارے ليے بعض ان چيزوں كابيان كردوں جن ميں تم اختلاف كرتے ہو كي تم اللہ سے

martat.com

تبيار القرآن

Marfat.com

# الله وَاطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَ إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ هُو مَا إِنَّ اللَّهُ مُوا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنّلُولُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا لِمُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ مُنَّا لِمُنْ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَا اللَّهُ مُ

ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرتے رہو 0 بے شک اللہ بی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے سوتم

## صِرَاظُمُّسَتَقِيْمُ ﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِمُ وَخُويْلُ

ای کی عبادت کرو یہی صراط متقیم ہے 0 پر (نی اسرائیل کے) محروبوں نے آپس میں اختلاف کیا

# لِلَّذِينَ ظُلُمُوامِنَ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيُوْهِ هَلَ يُنْظُرُونَ إِلَّا لِيَالِيهِ هَلَ يُنْظُرُونَ إِلَّا

پس ظالموں کے لیے درد ناک دن کے عذاب کی بلاکت ہ O وہ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں

### السَّاعَةُ اَنْ تَأْتِيهُ مُ بَغْتَ ۗ وَهُمُ لَا يَشْعُ وَنْ الْأَخِلَاءِ يُوْمِينِ

کہ وہ ان پر اچا تک آ جائے اور ان کو پتا بھی نہ چلے 0 اس دن محمرے دوست

# بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَنْ وَ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۞

ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ماسوامتقین کے O

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم خوش سے چلانے لگی 0 اور انہوں نے کہا: آیا جارے معبود بہتر ہیں یا وہ' ان کا اس مثال کو بیان کرنامحض جھڑنے کے لیے ہے' بلکہ وہ ہیں ہی جھڑ الولوگ 0 ابن مریم محض جارے مقدس) بندے ہیں' ہم نے ان پر انعام فر مایا ہے اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا ہے 0 (الزفرف: ۵۵ ـ ۵۵)

الزخرف: ۵۷ کے شان نزول میں پہلی روایت

اس آیت کے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم خوش سے چلانے لگی اور بہ آواز بلندنعرے لگانے لگی جضرت عیسیٰ ابن مریم کی کیا مثال بیان کی گئی آور کفار مکہ نے اس سے کیا مطلب نکالاتھا جس پروہ خوش سے بغلیں بجانے لگے تھے مفسرین نے اس کی کئی تو جیہات بیان کی ہیں اور کئی محامل ذکر کیے ہیں جن کہ مسرین نے اس کی کئی تو جیہات بیان کی ہیں اور کئی محامل ذکر کیے ہیں جس نہم ان کا تر تیب سے ذکر کر رہے ہیں:

امام عبدالرحمان بن محمد ابن ابی حاتم متوفی سات این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: اے قریش کی جماعت! الله کو چھوڑ کرجس کی بھی عبادت کی گئی اس میں کوئی خیرنہیں ہے تو کفار مکہنے یہ کہا: کیا آپ بیٹیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ نبی تھے اور الله کے بندوں میں سے ایک صالح بندے تھے اور ان کی بھی اللہ کو چھوڑ کرعبادت کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی کہ جب بھی ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم خوش سے چلانے لگی۔

(تفسيرامام ابن الى حائم ج-اص٣٨٨م أقم الحديث:١٨٥١٠ النكت والعيون ج٥ص٣٣٣ تفسيرابن كثيرج مهم ١٣٣١ ١٣٢)

جلدوتهم

marfat.com

حعرت ابن عباس کی اس حدیث کوامام احمد نے سندهسن کے ساتھ روایت کیا اور اس کے تمام راوی ثقه ہیں اور دوسر بے انکمه حدیث کوروایت کیا ہے۔ (منداحمہ جام ۱۳۱۸ فرسسة الرسالة ، ۱۳۹۸ فرسسة الرسالة ، ۱۳۲۰ فرسسة الرسالة ، ۱۳۲۰ فرسسة الرسالة ، ۱۳۲۰ فرست الرسالة ، ۱۳۲۰ فرست الرسالة ، ۱۳۲۰ فرست الرسالة ، ۱۳۲۰ فرست ۱۳۲۸ فرست ، ۱۳۲۰ فرست ، ۱۳۲۷ فرست ، ۱۳۲۷ فرست ، ۱۳۲۷ فرست ، ۱۳۲۷ فرست ، ۱۳۲۷ فرست ، ۱۳۲۷ فرست ، ۱۳۲۷ فرست ، ۱۳۲۷ فرست ، ۱۳۲۷ فرست ، ۱۳۲۷ فرست ، ۱۳۵۷ فرست ، ۱۳۲۷ فرست ، ۱۳۳۷ فرست ، ۱۳۲۷ ف

اس سےمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس سے زائد کوئی معاملہ نہیں کیا کہ ان سے صرف دریافت فرمایا۔

الزخرف: ۵۷ کے شان نزول میں دوسری روایت

ال آیت کے متعلق جودوسراشان نزول ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

اِنْكُهُ وَمَالَعُنْكُ وَن مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ الله ك سوا عبادت

کرتے ہو (وہ سب) دوزخ کا ایندھن ہیں کم (سب) اس میں

اَنْلُوْلُهَاوْيِهُ دُونَ۞ (الانبياء:٩٨)

داخل ہونے والے ہو 🔾

حافظ ابن کثیر متوفی ۱۷۷ه و اپن سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الله بن الربعری نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ: ''ب شک تم خود اور جن چیز دل کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو (وہ سب) دو زخ کا ایندھن ہیں '۔ (الانبیاء، ۹۸) ابن الزبعری نے کہا: ب فک سورج اور چاند کی اور فرشتوں کی اور عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کی گئی ہے تو یہ سب بھی ہمارے بتول کے ساتھ دو زخ میں داخل کیے جا کیں گئ و آپ کی تو م خوشی ساتھ دو زخ میں داخل کیے جا کیں گئی اور قت یہ آیت نازل ہوئی: اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو آپ کی تو م خوشی سے چلانے لگی اور انہوں نے کہا: آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ ان کا اس مثال کو بیان کرنا محض جھڑنے کے لیے ہے بلکہ وہ ہیں ہی جھڑا الولوگ O (الزخرف: ۵۸ ے ۵) اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھی جڑاء پہلے سے مقرر ہو چکی ہے وہ دو زخ سے دور رکھے جا کیں گے۔ (الانبیاء: ۱۰۱)

حافظ عبد الله نے اس حدیث کواپنی کتاب''الا حادیث الختارہ''میں ذکر کیا ہے۔ (تغییر ابن کثیر جسم ۲۲۰)

جلدوتهم

تبياء القرآن

تبيار القرآر

اس مدیث کی تا سراس روایت سے بھی ہوتی ہے:

امام ابد جعفر محر بن جربرطبري متوفى ١٣٠٥ وائي سند كساته امام ابن اسحاق عددايت كرت بين: ا يك دن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغير و كساته بينه بوئ تتي تو العفر بن الحارث ديكر كفار قريش ك ساتھ آ کرآپ کے سامنے بیٹے گیا 'بی صلی الله علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیآ بت برجی '' إِنْكُمُوْ وَمَا تَعْبُلُون وَ وَنِ الله حَصَبُ جَهِنَّةً "(الانبياء: ٩٨) پھررسول السُّعلى السُّدعلية وسلم اس مجلس سے الحمر علي صفح اور و بال عبدالله بن الربعرى آحميا اور الوليد بن المغير ہ في عبد الله بن الزبعرى سے كہا: عبد المطلب كے بيشے يد كہتے ہيں كه بهم جن بتوں كى عبادت كرتے ہيں وہ جہنم کا ایندھن میں' عبداللہ بن الزبعری نے کہا: سنواللہ کی قتم!اگر مجھے وہ مل جاتے تو میں ان سے بحث کرتا' پس (سیدنا)محمد (مللی الله عليه وسلم) سے بيسوال كروكه كيا ہرو وضحص جس كى الله كوچھوڑكى عبادت كى كئى ہےوہ اپنى عبادت كرنے والوں كے ساتھ جہنم میں ہوگا؟ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہودعزیر کی عبادت کرتے ہیں اور نصاری عیسی ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں۔ تب ولید بن مغیرہ اور تمام اہل مجلس عبد الله بن زبعری کے کلام سے حیران ہوئے اور ان کو بدیقین تھا کہ ابن الزبعری نے لا جواب كلام كيا ہے ، پھررسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے ابن الربعرى كا اعتراض ذكر كيا حميا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ہاں جو تحض یہ پہند کرتا ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے تو وہ اپنی عبادت کرنے والوں کے ساتھ جہنم میں ہو گا ، پوگ صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور جن کی عبادت کرنے کا شیطان تھم دیتا ہے ، پھر اللہ تعالی نے بيآ يت نازل

جز ١٥ص ١٨٠ - ١٩٩١ السيرة النوبيان بن بشام جاص ١٩٩٠ ) اس آيت كے شان نزول ميں جامع البيان أمجم الكبير اور السيرة النوييمي ابن الزبعرى كا (قبل از اسلام)جواعتراض ذكركيا كياس كاجواب قرآن مجيدى آيات مين آكيا كاس كاعتراض كيجواب كمفصل تقريران طرح ب

فرمائی:'' بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزاء پہلے سے مقرر ہو چکی ہے' وہ دوزخ سے دور رکھے جا نمیں

كَ " \_ ( جامع البيان رقم الحديث: ٢١ ١٨٤٤ تغيير ابن كثيرج ٣٥ ، ٢٢ أمجم الكبير قم الحديث: ٣٤٩ ألجامع لا حكام القرآن جز ااص ٢٣٩ وح المعانى

شرک کے رداور بتوں کی بے قعتی اور بے بی ظاہر کرنے کے لیے جب مشرکین مکہ سے بیکھا گیا کہتم خوداورجن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو' دوزخ کا ایندھن ہیں۔(الانبیاء:۹۸) توان چیزوں سے مراد پتھر کے وہ بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے نہ کہ انبیاء ملیہم السلام اور دیگر صالحین جواپنی تمام زندگی لوگوں کوتو حید کی دعوت دیتے رہے گران کی وفات کے بعدان کے معتقدین نے ان کومعبور سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کے متعلق الله تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ دوزخ سے دورر ہیں گے۔(الانبیاء:١٠١) کیونکہ ان کی جو پرستش کی گئی تھی اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا' اس لیے قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعال کیا ہے وہ لفظ ''ما'' ہے جوغیر عاقل کے لیے استعال ہوتا ہے۔اس سے اس آیت کے عموم (لفظ ما) سے انبیاء علیم السلام اوروہ صالحین نکل گئے جن کولوگوں نے ازخود معبود بنالیا تھا' لیکن مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے حضرت مسيح عليه السلام كا ذكر سن كريه مجاوله اوركث حجتى كرتے تھے كه جب حضرت عيسى عليه السلام لائق مدح ہيں حالا تكه عيسائى ان کی عبادت کرتے ہیں تو پھر جمارے بت کیوں قابلِ مذمت ہیں آیا وہ بھی بہتر نہیں ہیں اگر جمارے معبود دوزخ میں جاکیں كے تو كھر حصرت عيسى اور حضرت عزير عليها السلام بھي دوزخ ميں جائيں كے الله تعالى نے سورة زخرف كى ان آيتوں ميں فرمايا: ان کا خوشی سے چلا نامحض ان کا جدل کش حجتی اور بہٹ دھرمی ہے۔

كيونكه قرآن مجيد ميں ہے:"انسكم و ما تعبدون "بےشكتم اورجن چيزول كى تم عبادت كرتے ہوئيهال پر بالعموم يد

جلدوتهم

martat.com

نہی**ں فر مایا کہ ا**للہ کے سواجن کی بھی عبادت کی گئی ہے وہ دوزخ کا ایندھن ہیں ً بلکہ بالخصوص اہل مکہ کو خطاب ہے اور وہ صرف بتول کی عبادت کرتے تھے اور عیسیٰ اور عزیر علیہاالسلام کی عبادت نہیں کرتے تھے۔لہذاوہ اس آیت میں داخل نہیں ہیں۔ ثانیا اس آیت میں'' ما'' کا لفظ ہے جوغیر عقلاء کے لیے وضع کیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہا السلام ذوی العقول ہیں' لہذاوہ اس آیت کے عموم میں داخل نہیں ہیں اور عربی زبان جانے والے کے لیے سیامور بالکل واضح اور بدیمی ہیں تو یہ کیے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ امور مخفی ہوں جواقصح العرب ہیں اور اہل عرب بھی زبان دان اور تصبح تھے لہذا ان کا یہ

اعتراض کرنااوراس اعتراض کولا نیخل سمجھنامحض ان کا جدل اور ہٹ دھرمی ہے۔ ہم نے اس آیت کے دوشان نزول ذکر کیے ہیں:ایک شان نزول منداحد 'اعجم الکبیراور صحیح ابن حبان کے حوالے سے و كركيا ہے جن ميں مذكور ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: الله كوچھوڑ كرجس كى بھى عبادت كى كئى تواس ميں كوئى خير نہیں ہے اس پر کفار نے بیاعتراض کیا کہ حضرت عیسیٰ کی بھی تو عبادت کی گئی ہے اور دوسرا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی:تم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہووہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔(الانبیاء:۹۸)اس پر ابن الزبعری نے بیاعتراض کیا کہ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بھی عبادت کی گئی ہے'اس اعتراض کو ہم نے مجم طبرانی' السیرۃ النبویۂ ابن جریراور ابن کثیر کے حوالوں سے بیان کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ کفار کا ایک اعتراض حدیث پر ہے اور ایک اعتراض قرآن مجید کی آیت پر ہے اور ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے ، ہوسکتا ہے کہ عام کفار نے آپ کی حدیث پر کیا ہواور ابن الزبعری نے قر آن مجید کی آیت پر کیا ہواور الزخرف: ۵۸\_۵۵ میں دونوں اعتر اضوں کا جواب ہے کہ ان لوگوں کا بیاعتر اض کرنامحض ان کا جدل ادر ہٹ دھری ہے اور ہم نے دونوں اعتراضوں کے جوابوں کی الگ الگ تقریر بھی کر دی ہے۔

سیدمودودی نے اپنی طرف سے الزخرف: ۵۸\_۵۵ کا شان نزول وضع کیا ہے اور گھڑ لیا ہے' انہوں نے اپنی طرف سے جوصورت واقعہ بنائی ہے اس کا ذکر کسی حدیث کی کتاب میں ہے نہ کسی تفییر میں وہ ان کی خالص خودساختہ پرداختہ ہے۔ سيدمود دري متوفي ١٣٩٩ه ولکھتے ہيں:

اس سے پہلے آیت ۲۵ میں یہ بات گزر چکی ہے کہتم سے پہلے جورسول ہوگزرے ہیں ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدائے رحمٰن کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ بیتقریر جب اہل مکہ کے سامنے ہورہی تھی تو ایک شخص نے جس کا نام روایات میں عبداللہ بن الزبعری آیا ہے ٰاعتراض جڑ دیا کہ کیوں صاحب ٰعیسائی مریم کے بیٹے کو خدا کا بیٹا قرار دے کراس کی عبادت کرتے ہیں یانہیں؟ پھر ہمارے معبود کیا کرے ہیں؟ اس پر کفار کے مجمع ہے ایک زور کا قہقہہ بلند ہوا اور نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ وہ مارا' پکڑے گئے ۔اب بولواس کا کیا جواب ہے۔لیکن ان کی اس بیہودگی پرسلسلئہ کلام تو ڑانہیں گیا' بلکہ جومضمون چلا آ رہا تھا' پہلے اسے کمل کیا گیا اور پھراس سوال کی طرف توجہ کی گئی جومعترض نے اٹھایا تھا (واضح رہے کہ اس واقعہ کوتفسیر کی کتابوں میں مختلف طریقوں سے روایت کیا گیا ہے جن میں بہت کچھا ختلاف ہے لیکن آیت کے سیاق وسباق اور ان روایات برغور کرنے بعد ہمارے نزدیک واقعہ کی سیجے صورت وہی ہے جوابھی ہم نے بیان کی ہے )۔

(تغبيم القرآن جهم ٥٣٦ طبع لا مورٌ مارچ ١٩٨٣ء)

كتب مديث اوركت تفاسير ميس مذكور م كه ابن الزبعرى في الكُوْدُومَاتَعُبُكُ وْنَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبْجَهَنَّحُ (الانبیاه: ۹۸) پر بیاعتراض کیا تھا اور سیدمودودی نے لکھا ہے کہ اس نے بیاعتراض الزخرف: ۴۵ پر کیا تھا اور حدیث اور تفسیر کی

تبيار القرآر martat.com

سیدمودودی کا شان نزول میں حدیث وضع کرنا

کسی کتاب میں یہ ذکور نہیں ہے کہ ابن الزبعری کا یہ اعتراض الزخرف: ۴۵ پر تھا یہ محض سید مودودی کا مغروضہ اور اسجاد ہندہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کتب حدیث اور کتب تغییر میں یہ ذکور ہے کہ ابن الزبعری نے الانبیاء: ۹۸ پر یہ اعتراض کیا کہ کیا ہروہ خض جس کی الذکوج پوڑ کرعبادت کی گئی ہے وہ اپنی عبادت کرنے والوں کے ساتھ چہنم میں ہوگا؟ تو ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور تعیم کی عبادت کرتے ہیں اور معیم کی عبادت کرتے ہیں اور نصارتی عیسی این مریم کی عبادت کرتے ہیں ( ایعنی اگر عیسی اور عزیم علیم السلام دوزخ میں جا کمیں تو ہمارے بتوں کے دوزخ میں جانے سے کیا خرابی ہوگی؟)۔

(العجم الكبيرةم الحديث: ٣٩٤ المسيرة المنويين الس ٣٩٤)

اورسید مودودی نے جواپی طرف سے حدیث بنا کر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ابن الزبعری نے الزخرف: ۳۵ پراعتراض کیا۔ الزخرف: ۳۵ میں نذکور ہے کہ آپ ان رسولوں سے پوچھے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا: کیا ہم نے رحمٰن کے سوا پچھاور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اس آیت پر ابن الزبعری نے بیاعتراض کیا: کیوں صاحب! عیسائی مریم کے جیٹے کو خدا کا بیٹا قرار دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں یانہیں 'پھر ہمارے معبود کیا کہ سے ہیں؟ (تنہیم القرآن جام ۵۳۷)

اگر کسی مسئلہ میں مختلف احادیث ہوں تو ایک محقق کو بیش حاصل ہے کہ وہ دلائل کی بناء پر کسی ایک حدیث کورائج اور دوسری حدیث کو مرجوح قرار دے اسند کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے ایک حدیث کورائج اور دوسری کومرجوح قرار دے لیکن کسی بھی شخص کو بیش حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلہ کے متعلق اپنی طرف سے کوئی نئی حدیث وضع کرئے سید مودودی نے صرف یہی نہیں کیا کہ اپنی طرف سے ایک حدیث وضع کر لی بلکہ انہوں نے اپنی من گھڑت حدیث کومند احمد مجم طبرانی اور سی این حبان کی روایت کردہ احاد یث پر ترجی بھی دی اور ان کی احادیث کو یہ کہ کرمستر دکر دیا ہے کہ آیت کے سیاق وسیاق پر غور کرنے کے بعد واقعہ کی شیح صورت وہی ہے جس کوانہوں نے وضع کیا ہے نہ کہ وہ روایات جو کتاب احادیث اور کتب تغییر میں درج ہیں۔انا للہ و انا الیہ راجعون .

اس سلسله مين مزيد جرت كى بات يه به كه " إِنْكُوْدُ مَا تَعْهُ لُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جُهَنَّمُ " (الانبياء ٩٨) كي تغيير

من سعد من ریز برت کو بیان کیا ہے جس کو الزخرف: ۵۵ کی تغییر میں وہ رد کر بچکے ہیں سید مودودی لکھتے ہیں: میں سید مودودی نے اسی روایت کو بیان کیا ہے جس کو الزخرف: ۵۵ کی تغییر میں وہ رد کر بچکے ہیں سید مودودی لکھتے ہیں:

كى جائے وہ ان لوگوں كے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس كى بندگى كى ۔ (تنبيم القرآن جسم ١٨٧ مطرور اور جارج ١٩٨٣ء)

سیدمودودی نے جو بیردایت ذکری ہے بیونی روایت ہے جس کوہم نے جامع البیان انتجم الکبیراورالسیر ۃ النویہ کے حوالوں سے ذکر کیا ہے خالباً الزخرف میں پہنچ کرسیدمودودی بھول گئے تھے کہ وہ الانبیاء میں کیا لکھ بچکے ہیں۔اس سے پہلے سورۃ الکہف کے دیاجہ میں معرودودی نے ایک روایت وضع کی ہے۔اس کی تفصیل تبیان القرآن جے میں میں ایک روایت وضع کی ہے۔اس کی تفصیل تبیان القرآن جے میں میں اس

ملاحظه فرمائيں۔

لاحظیرہ ہاں۔ شرکین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی بہ نسبت اپنے بتوں کی عبادت کوافضل قرار دینا الزخرن۔۵۸ میں فرمایا:''اورانہوں نے کہا: آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ'ان کااس مثال کو بیان کرنامحض جھڑے کے

لیے ہے بلکہ وہ بیں ہی جھٹر الولوگ O"

marfat.com

مشركين كاس قول كى متعددتقريرين بين علامه ابوعبدالله ماكى قرطبى متوفى ١٦٨ ه لكهت بين :

- (۱) ہمارے معبود بہتر ہیں یاعیسی اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے ہوئے کہا: ہروہ جس کی اللہ کوچھوڑ کرعباوت کی گئی وہ دوزخ میں ہوگا تو ہم اس بات سے راضی ہیں کہ ہمارے معبود بھی، عیسیٰ ملائکہ اورعزیر کے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں۔
- (٢) قاده نے کہا: ہمارے معبود بہتر ہیں یا (سیدنا) محد (صلی الله علیه وسلم) قاده نے کہا: ان کا مطلب بیتھا کہ ان کے معبود بہتر ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن جزام ۵۵ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حافظ ابن كثير متوفى ١٥٧٧ ه لكصة بين:

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكهية بين:

کفار مکہ نے کہا: ہمارے معبود افضل ہیں یا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) انہوں نے بیاس لیے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ (سیدنا) محمد ہم کواپنی عبادت واجب ہے اور جب (سیدنا) محمد ہم کواپنی عبادت واجب ہے اور جب ووباتوں میں سے ایک بات ہوئی ہے تو ان بتوں کی عبادت افضل ہے کیونکہ ہمارے آباء اور اسلاف کا ای طریقہ پر اتفاق ہے ووباتوں میں سے ایک بات ہوئی ہے تو ان بتوں کی عبادت افضل ہے کیونکہ ہمارے آباء اور اسلاف کا ای طریقہ پر اتفاق ہے اور رہے (سیدنا) محمد تو ہمارے معاملہ میں ان کی عبادت پر تہمت ہے کہذا بتوں کی عبادت کرنا زیادہ افضل ہے۔

(تفيركبيرج٩ص٩٣٩ واراحيا والتراث العرني بيروت ١٣١٥ هـ)

آیا کفارنے اپنے بتوںِ کو بہتر قرار دیا تھایا حضرت عیسیٰ کو؟

ایک بحث میہ ہے کہ مشرکین نے جو کہا تھا کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یاعیسیٰ اس سے ان کی مراد اپنے معبودوں کو حضرت عیسیٰ سے افضل قرار دینا تھا' ای حضرت عیسیٰ کو اپنے معبودوں سے افضل قرار دینا تھا' اس کے متعلق مفسرین کی حسب ذیل تصریحات ہیں:

علامه ابوالحن على بن احمد الواحدي النيشا يوري التوفي ٢٦٨ ه لكهة بين:

لیعنی ہمارے معبود حضرت عیسیٰ سے بہتر نہیں ہے' پس اگر حضرت عیسیٰ دوز خ میں ہوں کہ اللّٰہ کوچھوڑ کر ان کی عبادت کی گئی ہے تو اسی طرح ہمارے معبود ہوں گے۔ (الوسط جہم 4) دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۳۱۵ھ)

علامه ابوالقاسم محمود بن عمر زخشري متونى ٥٣٨ ه لكهت بين:

ان کی مرادیتھی کہ ہمارے معبود آپ کے نزدیک حضرت عیسی سے بہتر نہیں ہیں تو جب حضرت عیسی (العیاذ باللہ) دوزخ کا ایندھن بنیں گے تو ہمارے معبودوں کا معاملہ تو آسان ہے۔(الکشاف جہم ۲۹۲ داراحیاءالراث العربی بیروت ۱۳۱۷ھ)

marfat.com

علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود سفى حنى متوفى • اعد لكميت بين:

ان کی مراد میقی: ہارے معبود حضرت عیسیٰ سے بہتر نہیں ہیں کپس حضرت عیسیٰ (العیاذ باللہ) دوزخ کا اید من بنیں مے تو ہارے معبودوں کا معاملہ تو آسان ہے۔ (بدارک النزيل على عامش الخازن جہم ١٠٨ مطبوعہ بشاور)

قاضي ابوسعود محمد بن محمر مصطفى العمادي أحقى التوفى ٩٨٢ ه لكميت بين:

یعنی حضرت عیسیٰ ہمارے معبود ول سے بہتر ہیں' پس جب وہ دوزخ میں ہول گے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم بھی اینے معبودوں کے ساتھ دوزخ میں ہول۔ (تغییر ابوسعودج ۲ م ۳۹ وار الکتب العلمیه میروت ۱۳۱۹ )

علامه شيخ اساعيل حقى حنفي متوفى ١٩٣٧ ه لكهت بين:

ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے معبودوں سے بہتر ہیں ہیں جب وہ دوزخ میں ہوں گے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم بھی ا پینے معبود وں کے ساتھ دوزخ میں ہول۔ (روح البیان ج۸ص ۵۱۲ داراحیاءالتر اث العربی میردت ۱۳۲۱ھ)

علامه سيرمحود آلوي حنفي متوفى • يه اه لكهته بين:

آپ (صلی اللّه علیه وسلم )کے نز دیک ظاہر رہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بتوں سے بہتر ہیں کہیں جب وہ دوزخ میں ہوں گے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمارے معبود اور ہم بھی دوزخ میں ہوں۔

(روح البيان جز ٢٥مس١٣٣ وارالفكر بيروت ١٣١٧ه)

جلددتم

صدرالا فاضل سيدمحم نعيم الدين حنفي مرادة باوي لكصترين:

مطلب بیتھا کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں تو اگر وہ (معاذ اللہ) جہنم میں ہوئے تو ہمارے معبود لیعنی بت بھی ہوا کریں کچھ برواہ ہیں۔ (خزائن العرفان برکنز الایمان ص ۷۸۵)

الزخرف: ٥٩ ميں فر مايا: 'ابن مريم محض جمارے (مقدس) بندے ہيں جم نے ان پر انعام فر مايا ہے اور ہم نے ان كو بن اسرائیل کے لیےاپنی قدرت کی نشائی بناویا ہے'۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے تھے خدایا خدا کے بیٹے نہ تھے

اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدایا اس کے بیٹے نہ تھے وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے تھے اور بہت مقدل اورمقرب بندے تھے ہم نے ان کوشرف نبوت سے سرفراز کیا' ان کو کتاب عطافر مائی اوروہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کو برکت والا بنایا' ان کو یا لنے اور پنگوڑے میں لوگوں سے کلام کرنے والا بنایا اور ان کوہم نے اور بہت انعامات عطا کیے اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ان کوانی قدرت کا نمونہ بنا دیا' اس سے مرادیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فر مایا' پھر ان کوایسے مجزات عطا فر مائے جواس سے پہلے اور کسی کوعطانہیں فر مائے تھے۔ وہ مٹی کا پرندہ بنا کراس میں پھونک مارتے تو وہ جیتا جا گتا پرندہ بن کرفضا میں اڑنے لگتا' وہ مادر زاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتے تھے' انہوں نے دوقد یم اور دو جدیدمُر دوں کوزندہ کیا' انہوں نے جس طرح بچین میں کلام کیا تھااسی طرح آسان سے نازل ہونے کے بعداد هیر عمر میں کلام کریں گے تا ہم ان عظیم الشان معجزات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوعبدیت کے مقام سے اٹھا كرالوميت كے مقام پر فائز كرنا سيح نہيں ہے اور ندان كى عبادت كرنا درست ہے البته ان مجزات سے معلوم ہوتا ہے كہ وہ الله تعالى کے انتہائی مکرم اور مقرب بندے اور عظیم الثان رسول تھے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اوراگرہم چاہتے تو تمہاری جگہ فرشتے پیدا کردیتے جوتمہارے بعدز مین میں رہے 10ور بے شک وہ

martat.com

(ابن مریم) قیامت کی نشانی ہیں سو (اے مخاطب!) تم قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا' یہی صراط متقیم ب Oاور شیطان تم کورو کئے نہ پائے 'ب شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ب O(الزفرف: ۱۲-۲۰) فرشتوں کے اللہ کی بیٹیاں نہ ہونے کی ایک اور دلیل

اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دیتے جوتمہارے بعد زمین میں رہتے' بستے اور فرشتوں کے آسانوں پر رہنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے حتیٰ کہ ان کی عبادت کی جائے یا یہ کہا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۲اص ۹۲ وارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

اس کا دوسرامعنی سے ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اے مردوا ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے اور تمہارے بعد زمین پر فرشتے اس طرح رہتے جس طرح تمہاری اولا دتمہارے بعد رہتی ہے اور جس طرح ہم نے عیسیٰ کوعورت سے بغیر مرد کے پیدا کر دیا تاکہ تم ہماری عظیم قدرت کو پیچانو اور تم بیہ جان لو کہ فرشتوں کا بھی اس طرح بیدا ہونا ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہوں۔ (تغیر کبیرج میں ۲۰۰۰ داراحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت عیسی علیه السلام کے آسان سے نازل ہونے گی تحقیق

الزخرف: ۱۳ یا ۱۳ یا ۱۳ یا ۱۰ اور بے شک وہ (ابن مریم) قیامت کی نشانی ہیں سو (اے خاطب!) تم قیامت ہیں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا بھی صراط متقیم ہے 0 اور شیطان تم کورو کئے نہ پائے بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشن ہے 0 ''
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ' مجاہد' ضحاک اور قیادہ سے روایت ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج مراد ہے کیونکہ وہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں 'وقوع قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو آسان سے نازل فر مائے گا'جیسا کہ خروج دجال بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے اور اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عیسلی کے آسان سے نزول کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس ذات کی تشم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گئا دکام نافذ کرنے والے عدل کرنے والے وہ صلیب کوتو ڑ ڈالیس گئ خزیر کوتل کریں گئے جزیہ موقوف کردیں گے اور اس قدر مال لٹائیں گے کہ اس کوقبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا و کہ ایک سجدہ کرنا دنیا اور مافیہا سے بہتر ہوگا اور تم چا ہوتو اس کی تقدیق میں یہ آیت پڑھو:''اہل کتاب میں سے ہر خفص حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پرایمان لے آئے گا'۔ (النہ ع: ۱۵۹)

(ضيح البخاري رقم الحديث: ٣٣٢٨ محيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٣٤ سنن التريذي رقم الحديث: ٢٣٨٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٠٤٨)

حضرت نواس بن سمعان کلائی رضی الله عند آیک طویل حدیث بیان کرتے ہیں اس میں ہے کہ آیک صبح رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دجال کے تذکرہ میں فر مایا: حضرت عیسیٰ ابن مریم جامع مجد دشق کے سفید شرق منارہ پراس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے دوفر شتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں کہ انہوں نے دوفر شتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گئے جب آپ سر انجا کریں گے تو بانی کے قطرے فیک رہے ہوں گے اور جب آپ سر اوپر اٹھا کیں گے تو موتوں کی طرح سفید جاندی کے دانے جمڑ رہے ہوں گے۔ الحدیث

(صحیح مسلم قم الحدیث: ۲۹۳۷ سنن ابوداو درقم الحدیث: ۴۳۲۱ سنن ترخدی قم الحدیث: ۲۲۴۷ سنن ابن ماجه قم الحدیث: ۲۹۳۵ مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے اور عیسی علیه السلام کے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے اور عیسی علیه السلام کے

marfat.com

درمیان کوئی نی نہیں ہے اور وہ (آسان سے) نازل ہوں کے جبتم ان کودیکھو کے تو پہان لوگ ان کارنگ سرفی آمیز سفید ہوگا ، قد متوسط ہوگا ، وہ ملکے زرد سلے پہنے ہوئے ہوں گے ان پرتری نہیں ہوگی ، لیکن کویا ان کے سرسے پانی کے قطرے فیک رہے ہوں کے اور وہ لوگوں سے اسلام پر قبال کریں گے مسلیب کو تو ڑ دیں گئے جزیہ موقوف کر دیں گئے اللہ ان کے ذمانہ میں اسلام کے سواباتی تمام ندا ہب کو مٹا دے گا وہ سے دجال کو ہلاک کریں گئے جالیس سال زمین میں قیام کرنے کے بعد وفات یا کیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث ۲۳۲۲ سنداحمہ جن ۲۳۵)

پ یں صفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے: میں لوگوں کی بہنست ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں اور انہیاء باپ شریک بھائی ہیں میر سے اور ان کے درمیان کوئی نمی نہیں ہے۔ (صبح ایغاری رقم الحدیث: ۳۸۳۲ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۳۱۷۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نزمایا: اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٣٣٣٩ محيم مسلم رقم الحديث: ١٥٥ منن ترندي رقم الحديث: ٣٢٣٣)

### حضرت عیسی کے آسان سے نزول کے متعلق قرآن مجید کی آیات

(اور يبود كاكفر)ان كاس قول كى وجد ہے ہے كہ ہم نے مسيح عيلى ابن مريم رسول الله كولل كر ديا طالا نكه انہوں نے اس كو قل نہيں كيا اور نه انہوں نے اس كو صولى دى ليكن ان كے ليے (كمى شخص كوعيلى كا) مشابہ بنا ديا گيا تھا اور بے شك جنہوں نے اس كے معاملہ ميں اختلاف كيا وو ضرور اس كے متعلق شك ميں جين انہيں اس كا بالكل يقين نہيں ہے ہاں وہ اپنے گمان كے مطابق كہتے ہيں اور انہوں نے اس كو يقيناً قتل نہيں كيا كا بلكہ الله نے ان كو اپنی طرف اٹھاليا اور الله بہت غالب نہايت تحكمت والا ہے ٥

وَقُوْلِهِمُ إِنَّا فَتَلْنَا الْمُسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَوْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَان شُيِهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْ إِذِيهِ وَمَا قَتَلُوهُ مَا صَلْبُولُهُ وَلَانَ شُعِهِ مِنْ عِلْو إِلَّا اِتِيَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ مِيقِيْنَا ﴿ بَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

یہود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عیسی کے قبل کا دعویٰ کیا

اس آیت میں یہود کے ایک اور کفریہ تول کا ذکر فر مایا ہے اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مسے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قال کر دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیان کا بہت بڑا کفر ہے کیونکہ اس قول سے یہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قال کرنے میں دلچیں رکھتے تھے اور اس میں بہت کوشش کرتے تھے ہم چند کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قال نہیں تھے لیکن چونکہ وہ فخریہ طور پریہ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئل کیا ہے اس لیے ان کا یہ قول کفریہ قرار بایا۔ یہود کا حضرت عیسیٰ کے مشابہ کوئل کرنا

الله تعالى في فرمايا: "انهول في (حضرت) عيسى (عليه السلام) كولل نبيل كيا نه انهول في ان كوسولى وى ليكن ان كے الله تعالى في مشابه بناديا كيا تھا"۔ ليكسى شخص كو (عيسى كا) مشابه بناديا كيا تھا"۔

ا مام ابوجعفر ابن جریر طبری متوفی ۱۳۵۰ یا سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسی ستر ہ حوار یوں کے ساتھ ایک گھر میں اس وقت داخل ہوئے جب مبود یوں

تجياء القرآن

علامه سيدمحود آلوي حنفي لكصة بين:

ابوعلی جبائی نے کہا ہے کہ یہودی سرداروں نے ایک انسان کو پکڑ کوتل کر دیا اور اس کو ایک اور نے گا جگہ برسولی دے دی اور
کی مخص کواس کے قریب جانے نہیں دیا حتی کہ اس کا حلیہ شغیر ہوگیا اور ان یہودیوں نے کہا: ہم نے عینی کوتل کر دیا تا کہ ان
کے عوام اس وہم میں رہیں 'کیونکہ یہودیوں نے جس مکان میں حضرت عینی کو بند کر رکھا تھا جب وہ اس میں واخل ہوئے تو وہ
مکان خالی تھا اور ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ واقعہ یہودیوں کے ایمان لانے کا سبب نہ بن جائے 'اس لیے انہوں نے ایک شخص
کوتل کر کے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے عینی کوتل کر دیا اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک
حواری منافق تھا 'اس نے یہودیوں سے تمیں درہم لے کریہ کہا کہ میں تم کو بتا دوں گا کہ عینی کہاں چھے ہیں 'وہ حصرت عینی علیہ
السلام کے گھر میں واخل ہوا تو حضرت عینی علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور اس منافق کے اوپر حضرت عینی کی شبہ ڈال دی گئی یہودیوں نے اس کواس گمان میں قبل کردیا کہ وہ حضرت عینی ہے۔

یہودیوں نے اس کواس گمان میں قبل کردیا کہ وہ حضرت عینی ہے۔

(امام ابن جریر نے جامع البیان جز۲ص ۱۸اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کی ج۲ص ۳۳۱۔۳۳۴ پراس روایت کووہب بن مدبہ سے بہت تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے) (روح المعانی جز۲ص ۱۰ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت)

#### 'بل رفعه الله اليه' ' پرمرزائيه كاعتراض كے جوابات

اس آیت پس اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: '' بلکہ اللہ نے ان کواپی طرف اٹھالیا'' مرزائی اس آیت سے استدلال کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہاس آیت میں رفع سے مراد ہے: روح کا اٹھالینا' ان کا یہ کہناس لیے غلط اور باطل ہے کہ' بسل د فعہ الملہ الیہ ''میں کلام سابق سے اضراب ہے' کلام سابق میں جس چیز کی نفی کی ہے' بیل ''سے اضراب کر کے اس چیز کا اثبات کیا ہے' کلام سابق میں نہ کور ہے کہ یہود نے کہا تھا کہ ہم نے عینی کوئل کیا ہے اور ان کوسولی دی ہے' ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے حضرت عینی کے جسم مع روح کوئل کہا اور اس کوسولی دینا غیر محقول عینی کے جسم مع روح کوشل کرنا اور اس کوسولی دینا غیر محقول ہے اور نہ یہ یہود کا دعویٰ تھا۔ پس ''بیل ''سے پہلے جسم مع روح کوئل کرنے کا ذکر تھا تو ''بیل ''کے بعد جسم مع روح کے رفع اور اٹھانے پر محمول کرنا سیاتی وسیاتی اور قواعد نحو کے خلاف ہے اور غلط اس کے اٹھانے کا ذکر ہے اور اس کی طرف اٹھالیا گیا۔

اور باطل ہے۔ لہٰذا اس آیت سے واضح ہوگیا کہ حضرت عیسیٰ کے جسم مع روح کو آسان کی طرف اٹھالیا گیا۔

اس آئیت سے استدلال پر مرزائیہ کا دوسرااعتر اض بیہ ہے کہ حدیث میں ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جس نے اللہ کے لیے تواضع کی اللہ اس کا مرتبہ بلند فرما تا ہے۔

من تواضع لله رفعه الله.

جلددتهم

#### marfat.com

(ملية الاولياء ي عص ١٢٩ إلى المتابيرة بمن ١٣٥ مكوة رقم الحديث: ١١١٥)

سوجس طرح اس مديث ميس رفع كامعنى رفع ورجات باى طرح "بل دفعه الله اليه" كامعنى جى يدب: الشدن حضرت عيسى كدرجات بلندكي ندكه بيكدان كوزنده آسان كى طرف المحاليا-

اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

اس مدیث کی سند بہت رقیق ہے اس میں ایک راوی ہے سعید بن سلام ابن نمیر نے کہا: بیکذاب ہے امام بخاری نے كها: بيرحديث وضع كرتا تفا- امام نسائى نے كها: بيضعيف ہے امام احمد بن منبل نے كها: بيركذاب ہے-

(ميزان الاعتدال جهام ٢٠٠١ دارالكتب العلميه ميروت ١٣١٧هـ)

اس كادوسراجواب يدب كداس آيت كيال وسباق سي يتعين بك "بل دفعه الله اليه" كامعنى يدب: الله تعالى نے خود حضرت عیسی علیہ السلام کو این طرف اٹھالیا نہ بیر کہ ان کے درجہ کو بلند فر مایا۔

اس كاتيسرا جواب بيرے كـ "بسل رضعه الله اليه" كامعنى ان كا درجه بلندكرنا مجاز باور مجاز براس وقت محمول كيا جاتا ے جب حقیقت محال ہواور یہاں حقیقت محال نہیں ہے نیز "بل رفعه الله "کے ساتھ" الميه" بھی ذکور ہے اگراس کامعنی درجه بلند كرنا بوتا تو بحراليه كي ضرورت نتمى -

مرزائيه كااس استدلال پرتيسرااعتراض په ہے كه 'بهل د فعد الله اليه'' كامعنی په ہے كہ اللہ تعالی نے حضرت عيسیٰ عليه السلام کوائی طرف اٹھالیا حالانکہ تمہارامدی میہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآسانوں کی طرف اٹھالیا۔ اس اعتراض کا جواب میہ ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوآسان والے سے تعبیر کیا گیا ہے ، قرآن مجید

كياتم اس سے بے خوف ہو گئے ہوكہ آسان والاتم كوزمين میں دھنسادے اور زمین اجا تک ارزنے لگ 0

ءَامِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءَ أَنْ يَغْنِيفَ بِلُحُوالْأَرْضَ فَإِذَا في تَكُورُ (اللك:١١)

اورنبي صلى الله عليه وسلم جب وحي ك منتظر جوت تو آسان كي طرف ديك تنه: قَدْ نَزى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ . (البقرو:١٣٣)

ب شک ہم آپ کے چروکو بار بارآ سان کی طرف افعتا ہوا

و کھورے تھے۔

اس لیے زیر بحث آیت میں بھی اللہ تعالی کی ذات ہے آسانوں کا کنابیہ ہے اور اس سے مراویہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآ سانوں کی طرف اٹھالیااوراس کی تائیداور تقویت ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں پرتفریج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام كوآسانوں كى طرف اٹھاليا اور قرب قيامت ميں وه آسان سے نازل ہوں گے اور اس پراجماع امت ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی براہین احمد بیس بھی لکھا ہے جبیا کے فقریب آئے گا۔

انی متوفیک ورافعک الی" ہے حضرت عیسیٰ کے نزول پر استدلال

(اے رسول مرم! یاد سیجئے)جب اللہ نے فرمایا: اے عیلی!

جلدوتكم

بے شک میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں اور آپ کو اپنی

طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو کافروں (کے بہتان)سے

ياك كرنے والا بول-

إِذْقَالَ اللهُ لِعِيْدَتِي إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ وَمَ الْفِعُكَ إِلَّى وَفُطَةٍ رُكَ مِنَ الَّذِينَ كُفُرُوا . (آل عران: ٥٥)

martat.com

جنہیں موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند میں۔

في متامعاً (الزمر:٣٢)

امام رازی نے ذکر کیا ہے کہ اس کامعنی میہ ہے کہ اے عیسی ! میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں اور آپ کو زمین پرنہیں چورون کا تا کهوه آپ کونل کردی بلکه ای طرف اشالول گا- (تغیر کبیرج اس ۵۵۴ مطبوعه دارالفکر بیردت ۱۳۹۸ه)

امام ابوجعفر محمد بن جریر نے بھی اپی سند کے ساتھ اس آیت کے متعدد محامل بیان کیے ہیں:

رتیج بیان کرتے ہیں کہ اللہ آپ پر نیند کی وفات طاری کرے گا اور آپ کو نیند میں آسان پر اٹھا لے گا۔

کعب احبار نے بیان کیا کہ اللہ نے آپ کی طرف ہے وحی کی کہ میں آپ کوجسم مع روح کے قبض کرلوں گا اور آپ کو اپنی طرف اٹھالوں گا اور میں عنقریب آپ کو کانے د جال کے خلاف بھیجوں گا' آپ اس کوتل کریں گے' بھراس کے بعد آپ چوہیں سال تک زندہ رہیں گے۔ پھر میں آپ پر موت طاری کروں گا۔ کعب احبار نے کہا: یہ عنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اس حدیث کی تقدیق کرتا ہے آپ نے فرمایا: وہ امت کیے ہلاک ہوگی جس کے اول میں میں ہوں اور جس کے آخر میں عیسی میں۔اوربعض علماء نے کہا: واؤمطلق جمع کے لیے آتی ہے ترتیب کا تقاضانہیں کرتی 'اس لیے اس آیت کامعنی یہ ہے: اے عیسیٰ! میں حمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا اور میں تمہیں کا فروں ( کی تہت ) ہے یاک کروں گا اور اس کے بعد دنیا میں نازل کر کے تم مروفات طاری کروں گا۔

امام ابوجعفرطبری کہتے ہیں کدان اقوال میں میرے نزدیک سیجے قول یہ ہے کہ میں آپ کوروح مع جسم کے قبض کرلوں گا' مجرآب کوائی طرف اٹھاؤں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے متواتر احادیث میں ہے کھیٹی بن مریم زمین پرنازل ہو تمر دجال کوتل کریں گئے پھرایک مدت تک زمین پر رہیں گئے بھروفات یا ئیں گئے پھرمسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کران کو

ون كريس مے - پرامام ابوجعفراني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام انبیاء علاقی (باپ کی طرف ہے) ہمائی ہیں۔ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین واحد ہے اور میں عیسیٰ بن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نی نہیں ہے اور وہ میری امت پرمیرے خلیفہ ہوں گے وہ زمین پر نازل ہوں گے جب تم ان کو و میمو سے توان کو پیچان لو مے۔وہ متوسط الخلق ہیں'ان کارنگ سرخی مائل سفید ہوگا'ان کے بال سید سے ہوب کے گویا ان سے

پائی فیک رہا ہے اگر چہ وہ بھیکے ہوئے نہیں ہوں گے۔ وہ صلیب تو ڑ ڈالیس کے خزر کوئل کریں گئیافتی سے مال تقسیم کریں گئی اسلام کے لیے لوگوں سے جہاد کریں گے حتی کہ ان کے زمانہ بیس تمام باطل دین مث جا نیں گے اور اللہ ان کے زمانہ بیس سے الد جال کو ہلاک کر دے گا اور تمام روئے زبین پر امن ہوگا اونٹ سانپوں کے ساتھ چر رہے ہوں گئی بیل چیتوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے اور کوئی کمی کو نقصان نہیں ساتھ چر رہے ہوں گے اور کوئی کمی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ چالیس سال تک زبین بیس میں رہیں گئی پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کران کو فرن کر دیں گئے۔ حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیسی بن مریم ضرور زبین پر نازل ہوں گے وہ برخ فیصلہ کریں گے اور خیب امام ہوں گئے صلیب کوتو ڑ ڈالیس گئے خزیر کوئل کریں گے اور جزیہ موقوف کریں گے وہ برخ فیصلہ کریں گے اور جزیہ موقوف کریں گئے وہ برئی فیاضی سے مال تقسیم کریں گے حتی کہ کوئی شخص اس مال کا لینے والانہیں ہوگا اور وہ مقام روحاء پر ج یا عمرہ کرنے کے لیے وہ برئی فیاضی سے مال تقسیم کریں گے حتی کہ کوئی شخص اس مال کا لینے والانہیں ہوگا اور وہ مقام روحاء پر ج یا عمرہ کرنے کے لیے جائمیں گئی سے ۔ (جامع البیان ج سم میں کہ مطبوعہ دار المعرف خور ہوں ہوں ا

''انی متوفیک ورافعک الی''رمرزائیے کے اعتراض کا جواب

''ومكروا ومكر الله'' عصرت عيلى كنزول يراستدلال

اور کافروں نے مرکیا اور اللہ نے (ان کے خلاف) خفیہ

وَمُكُرُوا وَمُكُرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَاللَّهُ خَاللُومِينَ

(آل مران ۱۹۰۰) تدبیر فرمالی O

الله کی خفیہ تد بیر کے مطابق ایک شخص پر حضرت عیسیٰ کی شبہ ڈالنا

مرائ میں میں میں کہ جس کے سبب سے کئی خص کو تخفی طریقہ سے ضرر پہنچایا جائے یا ضرر رسانی کو ملمع کاری سے نفع رسانی بنایا جائے اور جب اللہ تعالی کی طرف محرک نبعت ہوتو اس سے مراد خفیہ تدبیر ہے۔ فراء نے بیان کیا ہے کہ کافروں کا مکر یہ تھا کہ انہوں نے حضرت میسیٰ علیہ السلام کے قبل کی سازش کی اور اللہ کا مکر یہ تھا کہ انلہ نے ان کو ڈھیل دی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: جب بھی وہ کوئی گناہ کرتے تو اللہ تعالی ان کو ایک نفحت دیتا ۔ زجاج نے کہا: اللہ کے مکر سے مراوانہیں ان کے مکر کی سزادینا ہے جس طرح قرآن مجید میں ہے: "اللہ بستھزیء بھم "لیحنی اللہ ان کوان کے استہزاء کی سزادیتا ہے۔ امام ابوجعفر محد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جددتم

marfat.com

2 - 12 11 - 22/1 - 12-23

سدى بيان كرتے ہیں كہ بنواسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان كے انیس (19) حوار يوں كوا يک گھر میں بند كر ويا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتم میں سے كون فخص میری صورت كو قبول كر ہے گا؟ سواس كو قبل كر دیا جائے گا اور اس كو جنت مل جائے گئ ان میں سے ایک فخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام كی صورت كو قبول كر لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان كی جنت مل جائے گئ ان میں سے ایک فخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام كی صورت كو قبول كر لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان كی طرف چڑھ گئے اور بیاس كامعنیٰ ہے كہ كا فروں نے محركیا اور اللہ نے ان كے خلاف خفیہ تد بیر فرمائی۔

(جامع البیان جسم ۲۰۰۳م مطبوعہ دار المعرف نیروت ۱۳۰۹هـ)

علامه الوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متو في ١٦٨ ه لكصة بين:

اللہ تعالیٰ کی خفیہ تد بیر رہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شبہ کسی اور پر ڈال دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قل کرنے پر شفق ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے نیجنے بھاگ کر ایک گھر میں آئے 'حضرت جبریل نے اس گھر کے روشن دان سے ان کو آسان کی طرف اٹھا لیا۔ ان کے بوشناہ نے ایک خبیث خض یہود اسے کہا: جاوگھر میں داخل ہوا ور ان کو قل کر دو۔ وہ روشن دان سے گھر میں داخل ہوا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پایا اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبہ ڈال دی۔ جب وہ گھر سے باہر نکا تو لوگوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت پر پایا' انہوں نے اس کو پکڑ کر قبل کیا اور سوئی پر چڑھا دیا' پھر انہوں نے کہا کہ اس کا چبرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے اور اس کا بدن ہمارے ساتھی کے مشابہ ہے'اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گیا' پھر ان کے درمیان لڑائی ہوئی اور بعض نے بعض کو قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گیا' پھر ان کے درمیان لڑائی ہوئی اور بعض نے بعض کو قبل کرویا اور یہ اس آئے۔ کہ خانہوں نے مگر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تد بیر فرمائی۔

(الجامع لا حكام القرآن جهم ص ٩٩ ايران ١٣٨٧هـ)

"يكلم الناس في المهد وكهلا" سے حضرت عيسى كنزول پراستدلال

''کہل''کامعنیٰ ہے۔ جب شاب پختداورتام ہوجائے اور یہ چالیس سے ساٹھ سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس آ بت پر سیسوال ہے کہ پنگوڑ ہے میں با تنمیں کرنا تو قابل ذکر امر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کام بجزہ ہے۔ پختہ عمر میں بات کرنا کون ی خصوصیت ہے جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر کیا ہے' اس سوال کے متعدد جوابات ہیں: ایک سے کہ اس آ بیت سے مقصود نجران کے عیسائی وفد کا رد کرنا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے مدعی شخ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: وہ بچین سے کہولت تک کا زمانہ گزاریں گے اور اس زمانہ میں ان پر جسمانی تغیرات آتے رہیں گے اور خداوہ ہوتا ہے جس پر کوئی تغیر اور تبدل نہ آسکے کیونکہ تغیر حدوث کو مسترم ہے' دوسرا جواب سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تینتیس سال کی عمر میں آسانوں پر افعالیا گیا' پھر کئی ہزار سال بعد جب وہ آسان سے اتریں گے تو وہ کہولت اور پختہ عمر کے ہوں گے اور بہدرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجزہ ہے کہ جن مراز ہیں مجزہ ہے کہ بعد چالیس سال کے ہوں گئوڑ سوان کا پنگوڑ سے میں با تیں کرنا بھی مجزہ ہے کیونکہ لیل و نہار کی گروش اور ہزاروں سال کا گزرنا ان کی جسمانی ساخت پر اثر انداز نہیں ہوا اور چس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھی مجزہ ہے کہ تھر تھر وہ اسان ساخت پر اثر انداز نہیں ہوا اور پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھر اس وہ اٹھائے گئے تھر آسانوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اسی طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھائے سائوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اسی طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھائے سائوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اسی طرح پختہ عمر کے ہوں گے۔

جلدوتهم

### 'وان من اهل الكتب الاليومنن به' كاحظرت عيلى كزول براستدلال

اور (نزول سے کے وقت) الل کتاب میں سے ہر مخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن سینی ان بر گواہ مول کے O

وَإِنْ قِنْ اَهْلِ الْكِتْ إِلَّا لَيُؤُمِنَى بِهِ قَبْلَ كُولِهِ ؟ وَيُومُ الْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيقًا (الساء: ١٥٩)

#### حضرت عیسی علیه السلام کے نزول کا بیان

اس آیت کی دوتغیریں ہیں اور اس کی وجہ ہیہ کہ 'فیل موقع'' کی خمیر کے مرجع میں دواخل ہیں: ایک احمال ہیہ کہ یہ خمیر کہ یہ خمیر اہل کتاب کی طرف راجع ہے اور دوسرااحمال ہیہ ہے کہ یہ خمیر حضرت عیمنی کی طرف راجع ہے۔

" پہلی صورت میں اس آیت کامعنی ہوگا: اہل کتاب میں سے مرفخص اپنی موت سے پہلے ضرور حضرت عیسی برایمان لے آ کے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما کا بھی مختار ہے امام ابن جریرانی سند کے ساتھ وروایت کرتے ہیں:

علی بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حفرت ابن عبال نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا: کوئی یہودی اس وقت تک نہیں مرے گاجب تک حضرت میں پر ایمان نہ لے آئے۔ (جامع البیانِ جز ۲ م عام مطبوعہ دارالفکر ہیروت)

ر ایمان کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی محل کے اوپر سے گرے تو وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے حضرت عیسی پر ایمان لے اُکے گا۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس آیت کی تغییر میں فرمایا: ہریہودی اور نصرانی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ بن مریم پر ایمان لے آئے گا'ان پر ان کے ایک شاگر دنے اعتراض کیا: جو خض ڈوب رہا ہویا آگ میں جل رہا ہوئیا اس پر اچا تک دیوارگر جائے' یا اس کو در ندہ کھا جائے' وہ مرنے سے پہلے کیسے ایمان لائے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس کے جسم سے اس کی روح اس وقت تک نہیں نکے گی جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہلائے۔

(جامع البيان جز٢ ص ١٨\_١٤ مطبوعددارالفكر بيروت)

یتفیر مرجوح ہے کیونکہ جو یہودی یا نفرانی اڑائی میں اچا نک دشمن کے حملہ سے مرجاتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے یا وہ کی بھی حادثہ میں اچا تک مرجاتا ہے اس کو کب حضرت میں پر ایمان لانے کا موقع ملے گا اور دائے وہ مری تفییر ہے جس میں بی میمیر حضرت میں کی طرف راجع ہے 'امام ابن جریر نے بھی ای تفییر کورائے قرار دیا ہے اور اس آیت سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰی کی طرف راجع ہے 'امام ابن چرین پر نازل ہوں گے' واضح رہے کہ مرزائی پہلی تفییر کورائے قرار دیتے جین تا کہ نزول سے عیسیٰی قیامت سے پہلے آسان سے زمین پر نازل ہوں گے' واضح رہے کہ مرزائی پہلی تفیر کورائے قرار دیتے جین تا کہ نزول سے نہا بت ہوئی ہاں صورت میں معنیٰ یہ ہے:'' اور (نزول مسے کے وقت) اہل کتاب میں سے ہو مخص عیسیٰی کی موت سے پہلے ضروران پر ایمان لے آئے گا'۔

امام ابن جريرا يى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی موت سے پہلے۔ ابو مالک نے اس کی تفسیر میں کہا: جب حضرت عیسیٰ بن مریم کا زمین پر نزول ہو گا تو اہل کتاب میں سے ہر مخض ان پر ایمان لے آئے گا۔

یکی حسن نے اس کی تغییر میں کہا: حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے' بہ خداوہ اب بھی زندہ ہیں لیکن جب وہ زمین پر نازل ہول گے تو ان پرسب ایمان لے آئیں گے۔

جلدوتم

marfat.com

این زیدنے کہا: جب عینی بن مریم نازل ہوں سے تو دجال گوتل کردیں سے اور روئے زمین کا ہریہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا۔ (جامع البیان جز ۲ ص ۲۹۔ ۴۵ ملبوعہ دارالفکر پیروت) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حکمتیں

حضرت عیسی علیه السلام کوآسان سے نازل کرنے کی حسب ذیل حکمتیں ہیں:

- (۱) یہود کے اس زعم اور دعویٰ کا روکرنا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوفل کیا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر کے ان کے جموٹ کو ظاہر فر ما دے گا۔
- (۲) جب ان کی مدت حیات بوری ہونے کے قریب ہوگی تو زمین پر ان کونازل کیا جائے گا تا کہ ان کو زمین میں دفن کیا جائے کیونکہ جومٹی سے بنایا گیا ہواس میں بہی اصل ہے کہ اس کومٹی میں دفن کیا جائے۔
- (٣) جب حضرت عیسی علیہ السلام نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی امت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ وہ آپ کو ان میں سے کروے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فر مائی اور آپ کو باقی رکھا حتیٰ کہ آپ آخرز مانہ میں نازل ہوں گئے احکام اسلام کی تجدید کریں گے اور آپ کا نزول دجال کے خروج کے زمانہ کے موافق ہوگا' سو آپ اس کو قل کریں گے۔
- (س) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے نصاریٰ کے جھوٹے دعووں کا رد ہوگا جو وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کرتے رہے وہ ان کو خدایا خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور یہ کہ یہودیوں نے ان کوسولی دی اور وہ مرنے کے بعد تین دن بعد زندہ ہوگئے۔
- (۵) نیز حصرت عیسیٰ نے نی صلی الله علیه وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی اور مخلوق کو آپ کی تصدیق اور اتباع کی دعوت دی عقی اس لیے خصوصیت کے ساتھ حصرت عیسیٰ علیه السلام کو نازل فر مایا۔

مذکورہ استدلال پرمرزائیہ کے اعتراض کا جواب

قرآن مجيد ميں ہے:

إِذْقَالَ اللهُ لِعِينَى إِنِّى مُتَوَقِيْكَ وَمَافِعُكَ إِلَّى وَمُطَهِّرُكِ مِنَ الَّذِيْنَ كُفَّرُ وَا وَجَاءِلُ الَّذِيْنَ التَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كُفَّرُ وَاللَّي يَوْمِ الْقِيلَةُ " ثُقُوا لَيَّ مَرْجِعُكُمُ فَاحْكُمُ الْفَيْكُمُ فِيمَا كُنْ ثُمُ فِيْهِ الْقِيلَمَةِ " ثُقُوا لَيَّ مَرْجِعُكُمُ فَاحْكُمُ الْفَيْكُمُ فِيمَا كُنْ ثُمُ فِيْهِ الْقِيلَمَةِ " ثُقُولُ فَنَ

(آل عمران:۵۵)

(اے رسول مرم! یاد سیجے) جب اللہ نے فرمایا: اے عیلی!

ہن آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو اپنی خرف والا ہوں اور آپ کو اپنی ذریعہ) قیامت تک کا فروں پر فوقیت وینے والا ہوں پھرتم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے 'پھر میں تمہارے ورمیان اس چیز کا فیصلہ کروں گا'جس میں تم اختلاف کرتے ہے ©

اس آیت سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں: ایک یہ کہ قیامت تک کفار رہیں گے، تبھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو قیامت تک کفار پر فوقیت حاصل رہے گی اور دوسری چیزیہ ہے کہ قیامت تک المل کتاب ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں گے والانکہ آپ نے النساء: ۹۵ اکر جمہ میں یہ بیان کیا ہے کہ:''اور (نزول میں کے وقت) اہل کتاب میں سے ہر شخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے'۔ لیس اعتراض یہ ہے کہ جب سب مومن ہو جا کیں گی حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کا غلبہ کن کافروں پر ہوگا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے اعتراض یہ ہے کہ جب سب مومن ہو جا کیں گئو حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کا غلبہ کن کافروں پر ہوگا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آل عمران :۵۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب میں قیامت تک اختلاف رہے گاحتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے

جلددتهم

### marfat.com

درمیان فیصله فرمائے گا۔اورالنساء: ۹۹ کی جوآپ نے تقریر کی ہے اس کا مفادیہ ہے کہ قیامت سے پہلے سب مومن ہو جا کمی کے پھران میں اختلاف نہیں رہے گا اوریہ آل عمران: ۵۵ کے خلاف ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیلی پرسب اوگوں کے ایمان لانے سے پہلے اہل کتاب میں اختلاف بھی ہوگا اور ان میں کفار بھی ہوں گے جن پراہل ایمان ولائل کے اعتبار سے غالب رہیں گے اور یہ واقعہ قیامت سے بچھے پہلے ہوگا اس لیے اس کو مجاز اُقیامت تک سے تعبیر کر دیا' جیسا کہ آل عمران: ۵۵ میں ہے اور بعد میں حضرت عیلی علیہ السلام کے فزول کے بعد ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان کے عبد ہونے اور ان کے رسول ہونے پر ایمان لے آئیں گے۔ "و ماحد مد الا رسول' سے مرز ائیہ کے اعتراض کا جواب

قرآن مجيد ميں ہے:

وَمَامُحَمَّدُ الْارْسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَايْنُ مَّاتَ أَوْقُيْلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى آعُقَابِلُوْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرَّاللهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي الله الله الشَّكِرِينُ ۞ (آل مران ١٣٣٠)

اور محد (خدانیس بیس) صرف رسول بین ان سے پہلے اور رسول کر رہے ہیں تو اگر وہ فوت ہو جا کیں یا شہید ہو جا کیں تو کیا تم اپنی ایر یوں پر پھر جائے گا سودہ اللہ کا کچھ فقصان نہیں کرے گا اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو بڑا اور ے گا ا

مرزائی اس آیت کا بیمعنی کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں' اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کاعقیدہ رکھنا اور قرب قیامت میں ان کے نزول کاعقیدہ رکھنا اس آیت کے خلاف ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں فر مایا ہے: ''ان سے پہلے اور رسول گزر بچے جیں' یہ بیس فر مایا کہ ان سے پہلے اور رسول فوت ہو بچے جیں' یہ بیس آیہ سے بہلے اور رسول فوت ہو بچے جیں' تب بھی اس آیت میں یہ بیس فر مایا کہ ان سے پہلے تا مرسول فوت ہو بچے جیں' تب بھی اس آیت میں یہ بیس فر مایا کہ ان سے پہلے تمام رسول فوت ہو بچے جیں' علیہ السلام کا بھی فوت ہو بالازم آئے اور اگر بالفرض اس کا یہ معنیٰ ہو کہ: ''اور ان سے پہلے تمام رسول فوت ہو بچے جیں' تب بھی اس عمومی قاعدہ سے معظرت علیہ السلام متنیٰ ہوں گے اور اسٹناء کی دلیل قرآن جید کی وہ متعدد آیات اور احادیث جیں جن سے حیات سے اور نزول مسے خاب سے جن کو ہم اس سے پہلے بیان کر بچے جیں' اس کی نظیر ہے آت ہے۔

ا بوگوا ہم نے تم سب کوم داور مورت سے بیدا کیا ہے اور تم کو خاندان اور قبیلے بنادیئے تا کہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ بے شک ہم نے انسان کو ختلط نطفہ سے بیدا کیا۔ كَانَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُهُ مِنْ ذُكُورِ وَا أَنْثَى وَجَمَلْنُكُو شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا (الجرات: ١١) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ آمُثَاجٍ.

(t: الدهر:٢)

ان آیوں سے معلوم ہوا کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کومر داور عورت کے مختلط پانی سے پیدا کیا ہے 'کین اس قاعدہ کلیہ سے حضرت عیسیٰ مشتیٰ ہیں کہ ان کو بغیر مرد کے پیدا کیا اور حضرت حواء مشتیٰ ہیں کہ ان کو بغیر عورت کے پیدا کیا اور حضرت آدم بھی مشتیٰ ہیں کہ ان کومر داور عورت دونوں کے بغیر پیدا کیا اور اس استثناء کی قرآن مجید میں اور بھی بہت نظائر ہیں کہ ساگر '' وَمَا مُحَمَّدٌ اِلْاَدِسُولُ ' قَالُ حَکَّدُ عَلَیْ مِن قَبْلِ اللّهِ الدِّسُلُ ' ' (آل عران ۱۲۳۰) کا یہ عنیٰ ہو کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء علیم السلام فوت ہو بھی ہیں تب بھی اس عموم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشتیٰ ہیں 'کونکہ قرآن مجید کی دیگر آیات اور اصادیث صحیحہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کا آسان سے نزول ثابت ہے۔

جلدوهم

marfat.com

### مرزاغلام احمدقاد مانی کی عبارات سے حیات مسیح اور نزول مسیح پراستدلال

مرزاغلام احمد قادیاتی متوفی ۹۰۸ در نے لکھاہے: سو حضرت مسیح تو انجیل کو ناقص ہی ناقص چھوڑ کر آسانوں پر جا بیٹھے۔

( ماشيد در حاشيه براهين احمريي ٢٣١ طبع قديم ص ١٧٢ طبع جديد نظارت اشاعت ربوه ١٣٩٧ه )

اس عبارت میں غلام احمد قادیانی نے بیت مرت کی ہے کہ حضرت عیسی علیدالسلام کوآ سانوں کی طرف اٹھالیا گیا۔ نیز مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھا ہے:

اور فرقانی اشارہ اس آیت میں ہے بین موالدین کارسک رسول کے ہالیمان کورٹن التحقی الیکن کی کی ہے '' (افتح ۱۸۰) یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت سے کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سے کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا کیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمعے آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔

( حاشيه در حاشيه براېين احمرييس ٢٩٩ طبع قديم' م ٣٩٥ طبع جديد' نظارت اشاعت' ر بوه' ١٢٩٧ه )

اس عبارت میں غلام احمد قادیانی نے بیت سرح کی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسانوں سے زمین کی طرف زول ہوگا اور اس سے بھی زیادہ صراحت مرزاغلام احمد قادیانی کی ان عبارات میں ہے مرزانے لکھا ہے:

عسى دبكم أن يوحم عليكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافوين حصيوا ٥ (يرمزا ك فودماخة عبارت على طرف متوجه جوتم پردم كر اورا گرتم في گناه اورمركشي كي طرف متوجه جوتم پردم كر اورا گرتم في گناه اورمركشي كي طرف رجوع كياتو بم بهي سزااور متوبت كي طرف رجوع كريں گے اور بم في جنم كو كافروں كے ليے قيدخانه ينا ركھا ہے "بي آيت الل مقام ميں حضرت مسيح كے جلالى طور پر بونے كا اشارہ ہے ۔ يعنى اگر طريق رفق اور نرى اور لطف احسان كو قبول نہيں كريں گے اور حق محض جو دلاكل واضحه اور آيات بينه سے كھل كيا ہے اس سے سركش رہيں گے تو وہ ذمانه بهى آنے والا ہے كہدب خدا تعالى مجر بين كے ليے شدت اور عنف اور قبر اور تختى كو استعال ميں لائے گا اور حضرت مسيح عليه السلام نها يت جلاليت كہ جب خدا تعالى مجر بين كے اور تمام را بوں اور سركوں كو خس و خاشا ك سے صاف كر ديں گے اور كا راست كا نام و نشان نہ رہے گا اور جلال اللي گرا ہى كے تو اين بخلى قبرى سے نيست و نا پود كر دے گا۔

(حاشيه درحاشيه براهين احمرييص٧٠٥-٥٥ ٥ طبع قديم ص ٥٣٨\_١٥٥ طبع جديدُ نظارت اشاعت وبوه ١٢٩٤هـ)

مرزاغلام احمد قادیانی نے چالیس سال کی عمر میں'' براھین احمدیہ' لکھی تھی' پھروہ بارہ سال تک حیات مسیح اور نزول سیح کے عقیدہ پر جمار ہا' پھر باون سال کی عمر میں اس نے اپنا پراناعقیدہ تبدیل کیا جو دراصل تمام دنیا کے مسلمانوں کاعقیدہ تھا چنانچہ اس نے لکھا ہے:

پیر میں فریا بارہ سال تک جوایک زمانہ دراز ہے' بالکل اس سے بے خبر اور عافل رہا کہ خدانے مجھے بڑی شدو مدسے
'' براہین احدیہ' میں سیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی آمہ ٹانی کے رسی عقیدہ پر جمار ہا اور جب بارہ برس گزر گئے تب
وہ وقت آھیا کہ مجھے پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تو اتر سے اس بارہ میں الہا مات شروع ہوئے کہ تو ہی سیح موعود ہے۔
(اعجزاحدی میں طبع قدیم' مں وطبع جدید' نومر ۱۹۰۲ء)

اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ مرزاغلام احد قادیانی نے لکھا ہے:

جكدوتهم

میں نے براہین احدیہ میں یہ اعتقاد ظاہر کیا تھا کہ حضرت سیلی علیہ السلام پھرواہی آئیں سے محریہ بھی میری فلعی تھی اس اس الہام کے مخالف تھی جو' براہین احدیہ' میں ہی لکھا گیا تھا' کیونکہ اس الہام میں خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسی رکھا اور جھے اس قرآنی پیش گوئی کا مصداق تضہرایا جو حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے خاص تھی' وہ آیت یہ ہے:'' کھوالگیزی آڈسٹ دیسٹول کا پیالہ کہ ای کے دینین الْحَقِّ لِیُنْظِعِدَا عَلَی الدِّیْنِ کُلِّمِهِ ''، (ایام اصلی ص۲۷ نزائن ۲۷۲ میں ۱)

نيز مرزاغلام احمد قادياني متوفى ١٩٠٨ء نے لکھاہے:

اور مجھے یہ کب خواہش تھی کہ میں مسیح موتود بنتا اور اگر مجھے بیخواہش ہوتی تو'' براہین احمد یہ' میں اپنے پہلے اعتقاد کی بنا پر کیوں لکھتا کہ سے آسان سے آئے گا؟ حالانکہ اس براہین میں خدانے میرا نام میسلی رکھا ہے' بس تم سمجھ سکتے ہو کہ میں نے پہلے اعتقاد کونہیں چھوڑ اٹھا جب تک خدانے روشن نشانوں اور کھلے کھلے الہاموں کے ساتھ نہیں چھڑ ایا۔

(تترهقيقت الوي م ١٦٣ ـ ١٦٢ مطبع ميكزين قاديان ١٩٠٥)

نيز مرزاغلام احمد قادياني متوفى ١٩٠٨ء نے لکھاہے:

میں بھی تہہاری طرح بشریت کے محدود علم کی وجہ سے بہی اعتقاد رکھتا تھا کہ بیٹی بن مریم آسان سے نازل ہوگا اور باوجود
اس بات کے کہ خدا تعالیٰ نے ''برا بین احمد یہ' کے قصص سابقہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور جوقر آن شریف کی آبیتیں بیش گوئی کے
طور پر حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب تھیں وہ سب میری طرف منسوب کر دیں اور یہ بھی فر مایا کہ تہمارے آنے کی خبر قرآن اور
حدیث میں موجود ہے' گر پھر بھی میں متنبہ نہ ہوا اور برا بین احمد یہ قصص سابقہ میں میں نے وہی غلاعقیدہ اپنی رائے کے طور پر
لکھ دیا اور شائع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل نہوں گے۔

اورمیری آئیسی اس وقت تک بالکل بندر ہیں جب تک کہ خدانے بار بار کھول کر مجھ کو نہ سمجھایا کیسٹی بن مریم اسرائیلی تو فوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا'اس زمانہ اور اس امت کے لیے تو بی عیسیٰ بن مریم ہے۔

(براهين احديد حصه پنجم ص ۸۵ نظارت اشاعت ر بوه دسمبر ۱۹۷۸)

مرزاغلام احمد قادیانی نے تتلیم کرلیا ہے کہ' براهین احمدیہ' کے پہلے چار حصص میں اس نے تمام مسلمانوں کی طرح میہ عقیدہ رکھا اور اس کو شائع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات نہیں آئی اور وہ آسانوں پر زندہ ہیں (واضح رہے کہ اس نے چالیس سال کی عمر میں یہ کتاب کھوا ہے کہ بارہ سال تک وہ اس عقیدہ پر جمار ہا اور بارہ سال بعداس کو یہ الہام ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات یا چکے ہیں اور یہ اس کے کلام میں صریح تناقص ہے اور اس کو خود بھی میہ اعتراف ہے کہ اس کے کلام میں تناقص ہے اور اس کو خود بھی میہ اعتراف ہے کہ اس کے کلام میں تناقص ہے اس نے لکھا ہے:

میں نے ان متناقض باتوں کو براھین میں جمع کردیا ہے۔(اعجازاحدی ص∧طبع قدیم ص•اطبع جدید)

اورمرزاغلام احمر قادیانی نے عبدالحکیم خان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھاہے:

ہر ایک کوسو چنا جا ہے کہ اس شخص کی حالت ایک مخبط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ (حقیقت الوی ص۱۸۴ مطبع میگزین قادیان ۱۹۰۷ء)

مرزا غلام احمد قادیانی کے کلام میں تناقض ہے اور اس کے نزدیک جس انسان کے کلام میں تناقض ہووہ مخبوط الحواس ہے ہو اپنے تحریری اقر ارکی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی مخبوط الحواس ضرور ہوا۔

اس تناقض سے جان چھڑانے کے لیے مرزائی یہ کہددیتے ہیں کہ جس طرح قرآن اور حدیث میں ناسخ اور منسوخ آیات

جددتم

marfat.com

اورا ماوید ہیں اس طرح مرزا کی عبارات ہیں بھی ناتخ اور منسوخ ہیں اور براہین احمد یہ پہلے چارحسوں کی وہ عبارات جن
سے حیات سے خات ہے بعد کی عبارات سے منسوخ ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ نخ احکام میں مثلاً امر اور نہی میں ہوتا ہے اخبار
اور مقائد میں نخ نہیں ہوتا 'مثلاً پہلے میحد اتصلی کی طرف نماز پڑھنے کا تھم تھا بعد میں اس کو منسوخ کر دیا یا پہلے کا فروں سے زی
کرنے کا تھم تھا بعد میں اس کو منسوخ کر کے جہاد کا تھم دے دیا عقائد میں نخ نہیں ہوتا کہ پہلے یہ تقیدہ ہو کہ سے آسانوں پر
زعدہ ہیں اور بعد میں یہ عقیدہ ہو کہ بیں وہ وفات یا چکے ہیں خودمرزا غلام احمد نے بھی اس کوننے نہیں کہا بلکہ یہ کھا ہے کہ یہ بری فلطی تھی اور میرے کلام میں ناتف ہے۔

نيز مرزا قادياني في كماب:

میای میم کا ناقض ہے کہ چیے 'براہین احمہ یہ' میں میں نے یہ کھا تھا کہ سے بن مریم آسان سے نازل ہوگا' مگر بعد میں یہ کھا کہ آنے والا میں کہ ہوں۔ اس ناقش کا بھی بہی سب تھا کہ اگر چہ خدا تعالی نے 'براہین احمہ یہ' میں میرا نام میسیٰ رکھا اور بہی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی' مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جماہوا تھا اور میرا بھی بھی بھی اعتقاد تھا کہ دھنرت میسیٰ آسان پر سے نازل ہوں گئ اس لیے میں نے خدا کی وقی کو ظاہر پرحمل نہ کرنا چاہا' بلکہ اس وی کی تاویل کی اور اعتقاد وہ کی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور ای کو براہیں احمہ یہ میں شائع کیا لیکن بعد اس کے اس بارہ میں بارش کی طرح وی اللی نازل ہوئی کہ وہ می موجود جو آنے والا تھا تو ہی ہوئے نشان میرے پر جبر کر کے جمعے اس طرف لے آسے کہ آخری زمانہ میں میں کو راہین احمہ یہ نشان میرے پر جبر کر کے جمعے اس طرف لے آسے کہ آخری زمانہ میں تھا ہو میں نشان میرے پر جبر کر کے جمعے اس طرف لے آسے کہ آخری زمانہ میں تھی ہوئ ورنہ میرا اعتقاد تو وہی تھا جو میں نے 'س پر کھا یہ نہ کھ دیا تھا اور پھر میں نے اس پر کھایت نہ کر کے اس وی کو قرآن شریف پرعرض کیا تو آبیات قطعیۃ الدلالت سے نابت ہوا کہ درحقیقت می ابن اس میں ہوا کہ واس اور تو را الی ان قال اس خلاح صدیا نشانوں اور آسانی میں ہوئوں اور قرآن شریف کی قطعیۃ الدلالت آبیات اور نصوص صریحہ می بھے اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ میں اپنی تو اپنی موجود ماں لوں ۔ (ھیۃ الوی می ۱۳۸ مطبع سیکزین قادیان 80 کے 180 اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ میں اپنی تعدیل ہوں اور قرآن فران لوں ۔ (ھیۃ الوی می ۱۳۷ میں موجود ماں لوں ۔ (ھیۃ الوی می ۱۳۷ مطبع سیکزین قادیان 80 کا 180)

مرزاغلام احمد قادیانی کے دعوی سیج موعود اور دعوی نبوت کا ابطال

اب صورت حال ہے ہے کہ قرآن مجید کی آیات قطعیۃ الدلالت کا انکار کفر ہوتا ہے اور مرزا قادیانی ان آیات قطعیۃ الدلالت کے برخلاف باون سال تک عام مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق آسانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر جما رہا 'لہٰذا یہ خودا پنے قول اور اپنی تصریح کے مطابق باون سال تک کفر پر جمار ہا 'بحد میں اے الہام ہوا کہ وہ خود سے موعود اور دیگر کتب میں لکھا کہ وہ نبی ہے۔ اب سوال ہے ہے کہ کافر کا الہام کب معتبر ہوتا ہے اور کیا کافر کے دل میں جو بات ڈالی جائے اس کو الہام کہنا سے جے ؟ کافر کے دل میں جو بات ڈالی جائے وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اور شیطان کے وسوسے سے قرآن مجید

جلدويم

marfat.com ميار القرآر

کی آیات قطعیہ اور احادیث صریحہ کے خلاف سے موقود یا نبوت کا دقوئی کرنامحض باطل ہے۔ لہذا مرزا قادیانی جواپے قول کے مطابق قرآن مجید کی آیات قطعیۃ الدلالت کے خلاف عقیدہ رکھ کر کافر ہو چکا تھا اس کا بعد میں بید دوئی کرنا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے جیں اورخود کے لیے سے موقود اور نبوت کے الہام اور دحی کا دفوی کرنا بالکل باطل ہے کیونکہ کافر کو الہام نہیں ہوتا' اس کو دسوسہ شیطان ہوتا ہے۔

نوٹ: ہمارے نزدیک سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی یا رسول ماننا کفر ہے اور حیات میں اور نزول میں کا انکار کرنا شدید ترین گراہی ہے؛ البتہ غلام احمد قادیانی کوسیح موعود ماننا کفرہے بلکہ اس کومسلمان ماننا بھی کفرہے۔

میں حضرت مولانا عبد المجید صاحب مدظلہ وزید حبہ وعلمہ ولطفہ واسعدہ اللہ تعالیٰ فی الدارین کاممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے مرز اغلام احمر قادیانی کی وہ کتابیں مہیا کیں جن کی مدوسے میں نے سمضمون مکمل کیا۔

سے مرور میں اسلام اور جب بیسی واضح معجزات لے کرآئے تو (انہوں نے) کہا: بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کرآ یا ہوں اور تا کہ میں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو بیان کردون جن میں تم اختلاف کرتے ہوئیس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرتے رہو O بے شک اللہ ہی میرارب ہے سوتم اس کی عبادت کردیجی صراط متنقم ہے O (الزفرف: ۱۳ یا ۲۳) حضرت عیسلی کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دینا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: ان معجزات سے مراد ہے: مردول کو زندہ کرنا' مادر زاد اندھوں کو بینا کرنا' مٹی کے برند سے بنا کران کو فضا میں اڑا دینا اور آسان سے دستر خوان نازل کرنا اور غیب کی خبریں دینا۔ قبادہ نے کہا:'' ہینات'' سے مراد نجیل ہے اور سدی کی روایت ہے: اس سے مراد ہے نیک کاموں کا تھم دینا اور کر سے کامول سے روکنا۔

نیز اس میں فرمایا:''اور تا کہ میں تنہارے لیے بعض ان چیزوں کابیان کروں جن میں تم اختلاف کرتے ہو'۔ زجاج نے کہا: وہ لوگ اس میں اختلاف کرتے تھے کہ تورات میں تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں۔

بعض نے کہا: وہ تورات کے اوراحکام کے متعلق سوال کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ ان کو جواب دیتے تھے۔

بعض نے کہا: وہ اکثر ایسی چیزوں کا سوال کرتے تھے جن کے جاننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کوان ہی چیزوں کا جواب دیتے تھے جن کے جاننے میں ان کا فائدہ تھا۔

الزخرف ٢٨٠ مين فرمايا: "ب شك الله بي ميرارب باورتمهارارب ب سوتم اس كي عبادت كرو"-

اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہتم اللہ کی عبادت کرویغنی میری عبادت نہ کرواس آیت سے ان عیسائیوں کارد کرنامقصود ہے جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر (بنی اسرائیل کے )گر دہوں نے آپس میں اختلاف کیا'پس ظالموں کے لیے در دناک دن کے عذاب کی ہلاکت ہے 0 وہ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پراچا نک آجائے اور ان کو پتا بھی نہ چلے 10س دن گہرے دوست ایک دوسرنے کے دخمن ہوں گے ماسوامتقین کے 0 (الزفرف: ۲۷۔ ۱۵)

اس آیت میں 'احزاب' کالفظ ہے میرزب کی جمع ہے کرنب کا معنیٰ ہے الوگوں کی جماعت اور گروہ کیہاں مرادیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسانوں پر اٹھائے جانے کے تین سوسال بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ' یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا: وہ زنا سے بیدا ہوئے تھے اور عیسائیوں میں سے بعض نے کہا: وہ اللہ تعالیٰ کا عین ہیں اور بعض نے کہا: وہ اللہ تعالیٰ کا عین ہیں اور بعض نے کہا: وہ اللہ کے میں اور بعض نے کہا: وہ تین میں کے تیسرے ہیں اور بعض مومن تھے جنہوں نے کہا: حضرت عیسیٰ ا

marfat.com

رتبيان القرآن

اللہ تعالی کے بندے اوراس کے رسول تنے اس آیت میں جو در دناک عذاب کے دن کی وعید ہے وہ پہلے فرقوں کے متعلق ہے ا بعنی ان میرد بوں کے بارے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کمی کرتے تھے اور ان عیسائیوں کے متعلق ہے جو حغرت عیسی کوخدایا خدا کابیٹا کہتے تھے۔

الزخرف: ٢٦ ميں فرمايا:''وه صرف قيامت كا انتظار كررہے ہيں كه ده ان پراچا تك آجائے اور ان كو پتا بھى نہ چلے O'' جس وقت قیامت آئے گی تو وہ اجا تک آئے گی اور اس سے پہلے قیامت کے آنے کا کسی کولم نہیں ہوگا اور سب لوگ ی سے غافل ہوں گئے اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے ہر مخض پر لازم ہے کہ وہ اپنے گنا ہوں سے تو ہہ کر لے قیامت کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے:

ہرانسان کی موت پڑاس کے حق میں قیامت ہے کی قیامت صغریٰ ہے عدیث میں ہے:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے 'سوتم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کردگویا کہتم اس کود مکھ رہے ہواور اس سے مروقت استغفاركرتے رمور (الفردوس بماثورالخطاب قم الحديث: ١٨٥، جمع الجوامع قم الحديث: ٢٥٨٠ كنز العمال قم الحديث: ٣٢٧٨) اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

قبریا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

(الترغيب والتربيب جهم ٢٣٨ مجمع الزوا كدج ١٣٨)

۲) جب قیامت قائم ہوگی تو ہر مخص فوت ہو جائے گا'یہ قیامت لوگوں پراچا تک آئے گی'کسی کواس کے وقوع کا وقت معلوم نہیں ہے یہ قیامت وسطیٰ بڑاس کاعلم ان علامات سے ہے جورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ حضرت الس رضى الله عنه بيان كرتے بي كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه قيامت كى علامتوں ميں سے سير ہے کہ کم ہوجائے گا'جہل کا غلبہ ہوگا' کھلے عام زنا ہوگا' عورتیں زیادہ ہوں گی' مردکم ہوں گے' حتیٰ کہ بچاس عورتوں کا

في**ل ايك مر دموگا ـ (صحح ا**بخارى رقم الحديث: ٨١ سنن التر ندى رقم الحديث: ٢٢٠٥ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٣٥،٩٠٥ جامع المسانيد والسنن

مندانس بن ما لك رقم الحديث: ٢٣٨٨)

حضرت حذیفه بن اسپد الغفاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمیں ویکھا ہم اس وقت قیامت کا ذکر کررہے منے آپ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہتم وس نشانیاں ندد مکھ لو(۱)دھواں (۲)دجال(۳)دابۃ الارض(۴)سورج کا مغرب سے طلوع ہونا(۵)حضرت عیسیٰ بن مریم کانزول (١) يا جوج ما جوج (٧) تين دفعه زمين كا دهنسنا' ايك دفعه شرق مين' ايك دفعه مغرب ميں اور ايك دفعه جزيرة العرب

میں (۱۰) اور اس کے آخر میں یمن سے ایک آگ نظے گی جولوگوں کومیدان محشر کی طرف لے جائے گی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۴۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مال غنیمت کو ذاتی وولت بنالیا جائے اور امانت کو مال غنیمت بنالیا جائے اور زکو ۃ کوجر مانہ قرار دیا جائے اور دین کےعلادہ علم حاصل کیا جائے اور مرداین بیوی کی اطاعت کرے اور مال کی نافر مانی کرئے اپنے دوست کو قریب رکھے اور اپنے باپ کو دور رکھے اور مبجدوں میں آ وازیں بلند کی جائیں اور قبیلہ کاسر داران میں سب سے بردا فاسق ہواور قوم کاسر دارر زیل ترین مخص ہواور

ی خفس کے شرکے خطرہ سے اس کی عزت کی جائے اور فاحشہ عورتیں موسیقی کا اظہار کریں اور شرابیں **بی جا** تیں اوراس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پرلعنت کریں تو تم اس وقت سرخ آندھی کا انتظار کرواور زلزلہ کا اور زمین کے دھننے کا اور شکلوں کے مسنح ہونے کا اور آسان سے بھر برسنے کا اور ان بری بری نشانیوں کا جو بے دریے آئیں گی جیسے وہ نشانیال ایک دُوری میں بروئی ہوئی ہوں۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث:۲۲۱۱ المسند الجامع رقم الحدیث: ۱۵۲۳۸) حضرت انس رضى الله عنه بيان كرتے بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: قيامت اس وفت قائم ہوگي جب

ز مین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے۔(صحیمسلم رقم الحدیث: ۱۴۸۸ جامع المسانید واسنن سندانس بن مالک رقم الحدیث: ۹۰۱)

(٣) قیامت کبریٰ اس کا اطلاق یوم حشر پر ہے جس دن تمام مردول کومحشر کی طرف جمع کیا جائے گا' اس کا ذکران آیات میں

اور قیامت کے دن ان کو زیادہ سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔

سواللہ قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فر مادے گاجن میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے 0 اور الله قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کے باطن کو یاک کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہو وَيُوْمَ الْقِيلَمَةُ يُرَدُّونَ إِلَّى اَشَدِ الْعَذَابِ.

(البقره:۸۵)

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِلِمَةِ فِيمًا كَانُوا فِيْهِ نَخْتَيْلُفُونَ (البقره:١١٣)

وَلا يُكِلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَلا يُزَكِّيهِ هُ ۗ وَلَهُمْ عَدَاكِ أَلِيْكُونِ (القروبه ١٤)

خلیل سےمعانی

الزخرف: ۲۷ میں فر مایا:''اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہول گے ماسوامتقین کے''۔ اس آیت میں''الاخسلاء'' کالفظ ہے' پیلیل کی جمع ہے'خلیل کامعنیٰ ہے: وہ دوست جس کی محبت دل کی گہرائی میں جا گزین ہوئیہ خلفے بنا ہاور خلفظال سے شتق ہے اس کامعنیٰ اندرون اور درمیان ہوتا ہے اور خلفاس محبت کو کہتے ہیں جونفس کے اندر پیوست ہویا پیلفظ خلل ہے مشتق ہے کیونکہ جب وو مخص ایک دوسرے کے گہرے دوست ہو گئے تو ہرایک د دسرے کے خلل کورو کتا ہے' یا پیلفظ'' حسل '' سے شتق ہے'اس کامعنیٰ ریکتانی راستہ ہے کیونکہ جو دو مخص ایک دوسرے کے گہرے دوست ہوں وہ راستہ میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں یابیافظ محسلة سے بنا ہے جس کامعنی خصلت اور عادت ہے اور جو دو محص ایک دوسرے کے گہرے دوست ہوں ان کی حصلتیں اور عادتیں ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں معضرت ابراہیم کوخلیل اس لیے فرمایا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت پیوست ہو چکی تھی اور خلت کا ایک معنیٰ حاجت ہے و حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیل اس لیے فر مایا کہ انہوں نے اپنی تمام حاجات اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دی تھیں اور تمام مخلوق سے منقطع ہو کر التٰد تعالیٰ کے ہو چکے تھے اور جب خلیل کے لفظ کا التٰد تعالیٰ براطلاق ہوتو اس کامعنیٰ ہے: احسان کرنے والا یا اکرام اور افضال كرفي والا\_(المغردات جاص ٢٠٥٥ من كتيهزارمصطفى كدكرمه ١٣١٨ه)

د نیاوی تعلق کا نا یا سُدار ہونا

جن لوگوں کے درمیان دنیادی رشتوں اور تعلق کی وجہ سے محبت تھی وا مت کے دن وہ رہتے اور تعلقات منقطع ہو جا میں گے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوجا کیں گئ قرآن مجید میں ہے:

جلددبم

تبيار القرآر martat.com

Marfat.com

جس دن ہرمردایئے بھائی ہے بھاگے گا)اوراین ماںاور ڲۅ۫م يَوْمُ الْمَرْءُ مِنَ إِنْ يَعِيْدِ فَوَأَمِهِ وَأَمِيْهِ فَوَكُمُ الْمِيْدِ فَمَا لِحَبْتِهِ اینے باپ سے (اورانی بیوی اور اولاد سے (بھامے گا) (اوراس وَيُنِيهِ ٥ إِكُلِ امْرِي مَنْهُ مُ يَوْمَهِ إِشَانَ يُغْنِيهِ ٥ دن ہر مخص کوصرف ایسی فکر ہوگی جواس کوعذاب سے دور کر سکے 🔾 (العيس: ٣٤١\_٣٣) ۔ اس کے برعکس جومتقین ہیں ان کی جس کے ساتھ گہری دوتی ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے اس لیے ان کی وہ ا ممیری دوستی آخرت میں بھی قائم رہے گی اور وہ ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے رہیں گئے جومسلمان اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محت رکھتے ہیںان کے فضائل میں حسب ذیل احادیث ہیں: حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات آ دمی اللہ کے سائے میں ہول گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کسی کا سابینہیں ہو گا(۱)امام عادل (۲)اور وہ مخض جواینے رب کی عبادت کرتے ہوئے یروان چژها(۳)اور وه محض جس کا دل مبحد میں معلق رہتا ہو (۳)اور وہ دو محض جواللّٰہ کی محبت بیں ملتے ہوں اوراللّٰہ کی محبت میں الگ ہوتے ہوں (۵)اور وہ شخص جس کو کسی مقتدر اور حسین عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا: میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۲)اور وہ خص جس نے اس طرح صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتانہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا (2) اوروہ مخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آئکھوں ہے آنسو جاری ہوگئے۔ (صحیح ابخاری قم الحدیث: ۹۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۱ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۴۳۹۱ موطالهام ما لک رقم الحدیث: ۴۰۰۵ صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۲۳۲۸ اسنن بيهقى ج٠١ص ٨٤) حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا: وہ مسلمان کہاں ہیں جومحض میری ذات کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے؟ آج میں ان کواینے سائے میں رکھوں گا جس دن میر ہے سائے کے سوااور کسی کا سایانہیں ہوگا۔ (صحیح سلم قم الحدیث:۲۵۱۱) حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله عز وجل فر مائے گا: جو مسلمان میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ان کے لیے نور کے منبر ہول گے ان کی انبیاءاور شہداء تحسین كري**ں گے۔** (سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۳۹۰ منداحدج ۵۵ ۴۳۷ صحح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۷۵ کمیجم الکبیرج ۴۰ رقم الحدیث: ۱۲۸\_۲۲۱ صلية الاولياءج ۵ ص ۱۲۱) ادلاغون عليَّهُ اليوم ولا انتم تحزيون اللَّاين اے میرے بندو! آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم عملین ہو گے 0 وہ بندے جو ہماری ٵڵۣؾڹٵٷڰٲڹؙۅؙٲڡؙڛڸؠؽڹ۞ٞٲۮۼڶۅٳٳڮؾۜٵؘؽ۬ؿؙۿۯٲۮۯٳۼ آ پیوں پر ایمان لائے اور وہ ہمارے اطاعت گزار رہے O تم اور تمہاری بیویاں ہنسی خوشی جنت میں فُ عَلَيْهُمْ بِمِيَ إِن مِنْ ذَهَبِ دافل ہو جاؤ O ان کے گرد سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کو گردش میں لایا جائے گا

marfat.com

اور جنت میں ہر وہ چیز ہو کی جس کو ان کا دل جاہے گا اور جس سے ان کی آ تکھوں کو لذت ۔ ۔ کم مہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مابوی سے بڑے رہیں مے O نے والے تھ 🔾 اور وہ (دوز خ

، ہے جن کو یہ بیان کرتے ہیں 0 آپ ان کوان کے

جلدوام

ہے دیں حتی کہ ان کا سابقہ اس دن ہے پڑ جائے جس دن ہے ان کو ڈرایا تم آسان میں عبادت کا مسحق ہے اور وہی زمین میں عبادت کا مستحق ہے اور وہی بہت حکم اور بہت برکت والا ہے وہ جس کی آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی ہر ) ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے⊙ اور جن کی یہ لوگ اللہ کو چھ تے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے' ہاں وہ لوگ شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں جوحق کی ٤ (£00) آب ان سے درگز رکیجے اور کہیے: بس ہماراسلام! پس بیعنقریب جان لیس کے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اے میرے بندو! آج نہتم پر کوئی خوف ہے اور نہتم عملین ہو گے 0 وہ بندے جو ہماری آیتوں پر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے میرے بندو! آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم عمکین ہوگ 0 وہ بندے جو ہماری آ یوں پر ایمان لائے اور وہ ہمارے اطاعت گزار رہے 0 تم اور تمہاری ہویاں ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ' ان کے گردسونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کو گردش میں لایا جائے گا اور جنت میں ہروہ چیز ہوگ جس کوان کا دل چاہے گا اور جس سے ان کی آتھوں کو لذت ملے گی اور تم جنت میں ہمیشہ رہوگے 0 اور بہوہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے وارث کیے گئے ہو 0 اور اس جنت میں تمہارے لیے بہ کٹرت پھل ہیں جن کوتم کھاتے رہوگے 0 (الزخرف: ۱۸۱۷)

تيلدوتهم

### سلمانوں کے لیے جنت فاحتیر

مقاتل نے بیان کیا ہے کہ میدان حشر میں ایک منادی بیندا کرے گا: اے میرے بندو! آج ندتم م کو کی خوف ہاور دقم عملین ہو ہے 0 جب اہل محشر بینداسنیں سے تو سب سر افعا کر اس کی طرف دیکھیں سے گھر جب مناو**ی ہے ہے گا: وہ بندے جو** ہاری آ جوں برایمان لائے اور وہ ہارے اطاعت گزار رے O بین کرمسلمانوں کے سواتمام نداہب والے اپنے سروں کو جمالیں کے اور ما بی نے ذکر کیا ہے کہ صدیث میں ہے کہ جب منادی قیامت کے دن بیندا کرے گا: اے میرے بندو! آج ندتم پرکوئی خوف ہے اور ندتم عملین ہو سے تو تمام لوگ اسے سرافھا کرکہیں ہے: ہم اللہ کے بندے ہیں وہ مجردوسری بارعما کرے گا: وہ بندے جو ہماری آننوں پر ایمان لائے اور وہ ہمارے اطاحت گزار دے O تو کفارا بیے سروں کو جمکالیس مے اور موحدین اس طرح سرا تھائے ہوئے ہوں مے کھروہ منادی تیسری بارندا کرے گا: جولوگ ایمان لائے اور دہ متی رہے تو تمام كبيره كناه كرنے والے اپنے سروں كو جمكاليس مے اور الل تقوى اى طرح اپنے سروں كوا شخائے ہوئے و كھورہ ہوں مے اللہ تعالی اینے وعدہ کے مطابق ان سے خوف اور حزن کو دور کردے کا کیونکہ وہ اکرم الاکرمن ہے وہ اینے اولیاء کوشرمندہ ہونے تبين دے كا\_ (الجامع لا حكام القرآن جر ١١ص١٠١)

الزخرف: ١٥- ٢٩ من فرمايا: "تم اورتمهاري يويال بني خوشى جنت من داخل موجاو ان كروسون كى بلينول اور گلاسوں کو کردش میں لایا جائے گا اور جنت میں ہروہ چیز ہوگی جس کو ان کا دل جا ہے گا اور جس سے ان کی آنکھوں کولذت ملے کی اورتم جنت میں ہیشہ رہو کے 0"

حضرت ابن عباس نے فر مایا: ان کوعزت والے مقامات پر تشہرایا جائے گا، حسن نے کہا: ان کے ول خوش رہیں ہے۔ تنادونے کہا: ان کوجسمانی لذتیں حاصل ہوں گی مجاہدنے کہا: وہ خوش ہوں مے اور ان کی آتھوں سے خوشی ظاہر ہوگی۔ سونے اور جاندی کے برتنوں کاحرام ہونا

جنت میں ان کوانواع واقسام کے کھانے اور مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ جنت میں سونے اور چائدی کے برتنوں کا ان احادیث میں ذکر ہے:

ابن ابی لیا بیان کرتے ہیں کے معرت مذیفہ مدائن میں تھے ان کو پیاس کی تو ایک و ہقان ان کے لیے جا ندی کے ایک پیالے میں پانی لے کرآیا انہوں نے وہ بیالہ اٹھا کر بھینک دیا کھر انہوں نے کہا کہ میں نے سے بیالہ اس لیے اٹھا کر پھینگا ہے کہ میں نے اس کوئی مرتبہ جاندی کے برتن استعال کرنے ہے منع کیا ہے لیکن سے باز نہیں آیا اور نی صلی الله علیه وسلم نے ہم کو ریتم اور دیباج بہننے سے منع فرمایا ہے اور سونے اور جا ندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا: بیان کے لیے ونیا میں ہیں اور تہارے لیے آخرت میں۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۵۹۳۲ میج مسلم رقم الحدیث: ۹۷ ۲۰ من انسائی رقم الحدیث: ۱۰۵۰)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اونی ورجہ کے جنتی کے پاس بھی ستر ہزار غلام ستر ہزار سونے کے گلاس لے کر محویس مے اور ہر گلاس میں الگ الگ ذا نقد کا مشروب ہوگا اور اعلیٰ درجہ کے جنتی کے پاس سات لا کھ غلام سات لا کھ سونے کے پیالے لے کر

حروش كريں مح\_ (الجامع لاحكام القرآن جزا اص ١٠٠)

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں جو پہلا گروہ واخل ہوگاوہ چودھویں رات کے جاند کی طرح ہوگا' وہ اس میں تھوکیں سے نہ ناک صاف کریں مے اور نہ ہو جنت میں رفع طاجت کریں ے۔ان کے برتن اور کنگھیاں سونے اور جا ندی کے ہوں سے ان کی انکھیلیوں میں عود ہندی (خوشبودار لکڑی) سلکتی ہوگی ان کا

نبيار القرآن

پیند منگ کی طرح (خوشبو دار) ہوگا'ان میں ہرایک کی دو ہویاں ہوں گی'ان کی پنڈلیوں کامغز حسن کی وجہ ہے گوشت کے اندر سے نظراً نے گا'ان میں کوئی اختلاف نہ ہوگا نہ بغض' سب کے دل ایک دل جیسے ہوں گے'وہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تبیع کریں محے۔ (مجے مسلم قم الحدیث: ۱۸۰۵)

حضرت امسلمہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو محض جاندی کے برتن میں پتیا ہے اس کے پیٹ میں دوزخ کی آ گر گڑ اتی رہے گی۔

(صحيح بخارى رقم الحديث: ٦٢٣٥ ٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٠ ٢٠ سنن ابن باجدرقم الحديث: ٣٣١٣)

قاضى الويكر محدين عبدالله المعروف بابن العربي المالكي المتوفى ١٩٣٣ هاس آيت كي تفسير بيس لكهة بين:

برتوں کے علاوہ سونے اور چاندی کی مصنوعات کے استعال میں علاء کا اختلاف ہے میچے یہ ہے کہ مردوں کے لیے سونے اور چاندی کا استعال مطلقاً جائز نہیں ہے کیونکہ نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور ریشم کے متعلق فر مایا: یہ دونوں میری امت کے مردوں کے لیے جائز بین۔ (جمع الزوائدج هم ۱۲۳۳) اورسونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور چینے کی ممانعت ان کے استعال کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک قتم کی متاع ہے اس لیے ان کا مرتم کا استعال جائز نہیں ہے کیونکہ نہی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ چیزیں ان کے استعال مطلقاً جائز نہیں ہے اس کے ان کا برتم کا استعال جائز نہیں ہے کیونکہ نہی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ چیزیں ان کے لیے ونیا میں بیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہوں گی۔ (سمح ابخاری رقم الحدیث ۱۲۳۳)

سونے اور جاندی کے ظروف آرائش اور جارانگل سونے کیا ندی اور ریشم کے کام والے۔۔۔۔ کمٹ مرد میں

كيرون كاجواز

علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد الصكفي الحقى التوفي ٨٨٠ اه لكهة بين:

' ' کہتمی' میں فدکور ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ اپنے گھر کوریٹم کے ساتھ مزین کرے اور سونے اور چاندی کے برتنوں سے گھر کو بجائے اور اس میں تفاخر کی نیت نہ ہواور' شرح و ہبانیہ' میں منقی سے منقول ہے: قبیص کا گر بیان اور اس کا بٹن ریٹم کا موتو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ کپڑے کے تالع ہے اور تا تار خانیہ میں سیر کبیر سے منقول ہے کہ دیثم اور سونے کے بٹن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں مختصر الطحاوی سے منقول ہے: چاندی کے تاروں سے کپڑے پرتقش و نگار بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور سونے کے تاروں سے کپڑے پرتقش و نگار بنانا مکروہ ہے' فقہاء نے کہا: اس میں اشکال ہے کیونکہ شریعت میں کف پر کام کیا جاتا ہے۔

(الدرالخارعلي هامش الردج ٩٩٠٠ ١٣٣٧ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ).

اس كى شرح مى علامه سيدمحرامين ابن عابدين شاى متوفى ٢٥٢ اه لكصة بين:

میں کہتا ہوں کہ اشکال کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے پڑھش و نگار بنائے جائیں یا کپڑے کے لف پرریٹم سے کام کیا جائے وہ
اس لیے جائز ہے کہ وہ قلیل اور تابع ہے اور غیر مقصود ہے اور سونا 'چا ندی اور ریٹم حرام ہونے میں سب برابر ہیں 'پس جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جبہ پہنا ہے جس کے گریبان اور کفول پر ریٹم سے کام کیا ہوا تھا۔ (میح مسلم: لباس رقم الحدیث:۱۰)
تو پھر کفوں پر سونے اور چا ندی سے بھی کام کرانا جائز ہے 'کیونکہ ان کا تھم برابر ہے اور ان میں فرق نہ ہونے کی تائیداس سے
ہوتی ہے کہ جو کپڑ اچار انگل کی مقدار سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہو وہ جائز ہے۔ (میح مسلم: لباس رقم الحدیث:۱۵) اس طرح اتنی
مقدار میں سونے اور چا ندی کے یائی سے کپڑے اور برتن پر لکھنا بھی جائز ہے۔

# سونے اور جاندی کے ظروف کی تفصیل

مدرالشريعة مولانا امجد على متوفى ١٣١٧ مدلكي بي:

مسئلہ: سونے ماندی کے برتن میں کھانا بینا اور ان کی بالیوں سے تیل لگانا یاان کے صفر دان سے صفر لگانا یاان کی اصبی فی سے بخور کرنامنع ہے اور بیممانعت مرد وعورت دونوں کے لیے ہے، عورتوں کو ان کے زبور میننے کی اجازت ہے زبور کے سوا دوسری طرح سونے میاندی کا استعمال مردوعورت دونوں کے لیے نا جائز ہے۔(در میں ر)مسئلہ:سونے جاندی کے جمیعے سے کھانا' ان كى سلائى ياسرمددانى سے سرمدلكانا ان كة كيند من مونعد و يكهنا ان كى قلم دوات سے لكمتا ان كو في يا طشت سے وضو کرنا' یا ان کی کری پر بیٹھنا مر دوعورت دونوں کے لیے ممنوع ہے۔(در عنارردالحنار)مسئلہ:سونے جاندی کی آ ری پہننا عورت کے لیے جائز ہے گرای آری میں مونھ و کچناعورت کے لیے بھی ناجائز ہے۔مسکلہ:سونے جاندی کی چیزوں کے استعال کی ممانعت اس صورت میں ہے کدان کواستعال کرنا ہی مقصود ہواور اگر بیمقصود ندہوتو ممانعت نہیں مثلاً سونے جاندی کی پلیٹ یا کورے میں کھانا رکھا ہوا ہے اگر پیکھانا ای میں چھوڑ دیا جائے تو اضاعت مال ہے اس کواس میں سے نکال کر دوسرے برتن مس كركهائ ياس ميس سے يانى چلومى كر بيايا بيالى ميس تيل تعاسر ير بيالى سے تيل نيس والا بلكم مي برتن ميں يا باتھ برتیل اس غرض سے لیا کہ اس سے استعمال نا جائز ہے لہذاتیل کو اس میں سے لے لیا جائے اور اب استعمال کیا جائے ہے جائز ہے اور اگر ہاتھ میں تیل کالیا بغرض استعال ہوجس طرح بیالی سے تیل لے کرسر یا ڈاڑھی میں لگاتے ہیں اس طرح کرنے سے ناجائز استعال سے بچانبیں ہے کہ بیجی استعال ہی ہے۔ (در مخار رد الحار)مسكد: جائے كے برتن سونے جاندى كے استعال كرنا ناجائز بي اى طرح سونے جاندى كى كمرى باتھ ميں باندهنا بلكداس ميں وقت و يكنا بھى ناجائز ب كد كمرى كا استعال یمی ہے کہ اس میں وقت دیکھا جائے۔(ردالحار)مسکد:سونے جاندی کی چیزیں محض مکان کی آرائش وزینت کے لیے ہوں مثلاً قریبے سے یہ برتن وقلم و دوات لگا دیئے کہ مکان آ راستہ ہو جائے اس میں حرج نہیں۔ یونمی سونے چاندی کی كرسيال ياميز ياتخت وغيره سے مكان سجار كھا ہے ان پر بيٹھتانہيں ہے تو حرج نہيں۔ (در مخار دالحتار)

سیا نہ بیر یا سرد رہ اللہ پڑھانے کے موقع پر چاندی کی دوات قلم حتی ہیں یہ چیزیں استعال بین ہیں آتی بلکہ مسکہ: بچوں کو ہم اللہ پڑھانے کے موقع پر چاندی کی دوات قلم حتی لاکرر کھتے ہیں یہ چیزیں استعال جائز ہے 'مثلاً بڑھانے نہیں 'بیس مسکلہ: سونے چاندی کے سوا ہرتم کے برتن کا استعال جائز ہے 'مثلاً مٹنے 'بیتل 'سیسہ 'بلور وغیرہ گرمٹی کے برتنوں کا استعال سب سے بہتر ہے کہ حدیث بیں ہے کہ جس نے اپنے گھر کے برتن مٹنی کے بنوائے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گئے 'تا نے اور پیتل کے برتنوں پر قلعی ہوئی چاہے 'بغیر قلعی ان کے برتن استعال مٹنی کے بنوائے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں بیس ہونا چاندی کا کام بواتو پانی پینے بیس اس جگہ موقع نہ گئے جہاں سونا یا چاندی ہوتو استعال ہو گڑ ہے جہاں سونا یا چاندی ہوتو استعال با سرخا ہوئی کے بواد بعض کا قول یہ ہے کہ وہاں ہاتھ بھی نہ گئے اور قول اول اصح ہے۔ (درخار درائیار) مسئلہ: چیڑی کی موقع سونا چاندی کی ہوتو استعال با جائز ہے کی کہ ہوتو استعال بیں حرج نہیں 'کیونکہ ہاتھ رکھنے کی جو کی اور اس کی شام سونے چاندی کی ہودو استعال میں حرج نہیں 'کیونکہ ہاتھ رکھنے کی جگہ پرسونا چاندی اگر اس کی شام سونے چاندی کی ہودو استعال میں حرج نہیں 'کیونکہ ہاتھ رکھنے کی جگہ پرسونا چاندی اگر سونے چاندی کی ہوتو استعال میں حرج نہیں 'کیونکہ ہاتھ رکھنے کی جگہ پرسونا چاندی نہیں ہوتو استعال میں حرج نہیں 'کیونکہ ہاتھ رکھنے کی جگہ پرسونا چاندی ہوتو استعال میں حرج نہیں 'کیونکہ ہاتھ رکھنے کی جگہ پرسونا چاندی ہوتو استعال میں جو جیز خالص سونے چاندی کی جگہ ہوتو اس پر بیٹھنا جائز ہے جبہ ہونے نہ کا کر بیٹے 'حصل یہ ہے کہ جو چیز خالص سونے چاندی کی جاس کا استعال مطلقاً ناجائز ہے جبہ ہونے چاندی کی جگہ ہونے خوالے میں کام بنا ہوا ہے تو اس کا استعال مطلقاً ناجائز ہے جبہ ہونے خوالے کی کے اس کا استعال مطلقاً ناجائز ہے جبہ ہونے خوالے کی کی ہوتو کی خوالے کی کے اس کا استعال مطلقاً ناجائز ہے جبہ ہونے خوالے کی کو خوالے کی کو کی خوالے کی کے کہ کے کو کو کی کے کو کے کو کو کی کو کھر کی کو کھر کے کی کو کھر کے کو کو کی کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کے کہ کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کہ کو کھر ک

marfat.com

تبيان الغرأن

اوراگراس میں جگہ جگہ سوتا ہے تو اگر موضع استعال میں ہے تو نا جائز ورنہ جائز 'مثلاً چاندی کی آئیسٹھی ہے بخور کرنا مطلقا نا جائز ہے اگر چہ دھونی لیتے وقت اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے 'ای طرح اگر حقہ کی فرشی چاندی کی ہے تو اس ہے حقہ بیٹا نا جائز ہے اگر چہ سے محف فرشی پر ہاتھ نہ لگائے 'ای طرح حقہ کی موفعہ نال سونے چاندی کی ہے تو اس سے حقہ بیٹا نا جائز ہے اور اگر نچہ پر جگہ جگہ چاندی سونے کا تار ہوتو اس سے حقہ پی سکتا ہے جب کہ استعال کی جگہ پر تار نہ ہو۔ کرسی میں استعال کی جگہ ہے اور اس کا تکہ ہے جس سے پیٹے لگائے ہیں اور اس کے دستے ہیں جن پر ہاتھ رکھتے ہیں 'تخت میں موضع استعال بیٹھنے کی جگہ ہاس طرح زین میں اور رکاب بھی سونے چاندی کی نا جائز ہے اور اس میں کام بنا ہوا ہوتو موضع استعال میں نہ ہو یہی تھم لگام اور ویکی کا ہے۔ (ہدایہ در مختار در الحتار) مسئلہ: ہرتن پر سونے چاندی کا ملم جوتو اس کے استعال میں حرج نہیں۔ (ہدایہ) مسئلہ: آئینہ کا حقہ جو ہوقت استعال بکرنے میں نہ آتا ہواس میں سونے چاندی کا کام ہواس کا بھی وہی تھم ہے۔ (ہدایہ در مختار)

(بهارشربیت حصه ۱ص ۳۵\_۳۴ ضیاء القرآن بیلی کیشنز کل مور)

270

جارانگل ریشم کے کام کے جواز کی مزیر تفصیل

مسکله:عورتول کوریشم پہننا جائز ہے اگر چہ خالص ریشم ہواس میں سوت کی بالکل آمیزش نہ ہو۔ (عامہ کتب)مسکلہ: مردوں کے کیڑوں میں ریٹم کی گوٹ جار انگل تک جائز ہے اس سے زیادہ ناجائز یعنی اس کی چوڑائی جارانگل تک ہو کہائی کا شار نہیں اس طرح اگر کپڑے کا کنارہ ریشم سے بنا ہوجیہا کہ بعض عمامے یا جا دروں یا تہبند کے کنارے اس طرح کے ہوتے ہیں اس کا بھی یہی تھم ہے کہا گر چارانگل تک کا کنارہ ہوتو جائز ہے ورنہ نا جائز۔(درمخارردالحجار) بعنی جب کہاس کی کنارہ کی بناوٹ بھی ریٹم کی ہواوراگرسوت کی بناوٹ ہوتو چارانگل سے زیادہ بھی جائز ہے عمامہ یا چادر کے بلوریٹم سے بینے ہوں تو چونکہ بانا ریٹم کا ہونا ناجائز ہے لہٰذابہ پلوبھی چارانگل تک کا ہی ہونا جا ہے زیادہ نہ ہو۔مسکلہ: آسٹین یا گریبان یا دامن کے کنارہ پرریثم کا کام ہوتو وہ بھی چارانگل ہی تک ہوصدری یا جبہ کا سازریشم کا ہوتو چارانگل تک جائز ہے اور ریشم کی گھنڈیاں بھی جائز ہیں۔ ٹو پی کا طرہ بھی چارانگل کا جائز ہے یا مجامہ کا نیفہ بھی چارانگل تک کا جائز ہے اچکن یا جبہ میں شانوں اور پیٹھ پرریشم کے پان یا کیری چارانگل تک کے جائز ہیں ۔(ردالحتار) پیچکم اس وقت ہے کہ پان وغیرہ مغرق ہوں کہ کپڑ ادکھائی نہ دے اورا گرمغرق نہ ہوں تو چارانگل سے زیادہ بھی جائز ہے۔مسلہ:ریشم کے کپڑے کا پیوند کسی کپڑے میں لگایا'اگریہ پیوند چارانگل تک کا ہو جائز ہے اور زیادہ ہوتو نا جائز' ریشم کوروئی کی طرح کپڑے میں بحر دیا گیا گر ابر ااور استر دونوں سوتی ہوں تو اس کا پہننا جائز ہے اور اگرابرایااستر دونوں میں سے کوئی بھی ریشم ہوتو نا جائز ہے اس طرح ٹوپی کا استر بھی ریشم کا نا جائز ہے اور ٹوپی میں ریشم اور کنارہ چارانگل تک جائز ہے۔ (ردالحتار)مسکلہ: ٹولی میں لیس لگائی گئی یا عمامہ میں گوٹا لیکا لگایا گیا اگریہ جا رانگل ہے کم چوڑا ہے جائز ہے ورنہ بیں۔مسلد متفرق جگہوں پرریشم کا کام ہے تواس کوجمع نہیں کیا جائے گا یعنی اگرایک جگہ جارانگل سے زیادہ نہیں ہے گرجع کریں تو زیادہ ہوجائے گابیانا جائز نہیں لہذا کیڑے کی بناوٹ میں جگہ جگہ ریشم کی دھاریاں ہوں تو جائز ہے جب کہ ایک جگہ جارانگل سے زیادہ چوڑی کوئی دھاری نہ ہو۔ یہی تھم نقش و نگار کا ہے کہ ایک جگہ جارانگل سے زیادہ نہ ہونا جا ہے اور اگر مچول یا کام اس طرح بنایا ہے کہ ریشم ہی ریشم نظر آتا ہے جس کومغرق کہتے ہیں جس میں کپڑ انظر ہی نہیں آتا تو اس کام کومتفر ق نہیں کہا جاسکتا'اس نتم کاریثم یا زری کا کامٹویی یا ایکن یا صدری یا کسی کپڑے پر ہواور جارانگل سے زائد ہوتو ناجائز ہے۔ (در عنارردالحنار)مسکلہ: دھاریوں کے لیے جارانگل ہے زیادہ نہ ہونا اس وقت ضروری ہے کہ بانے میں دھاریاں ہوں اوراگر تانے میں ہوں اور بانا سوت ہوتو جارانگل سے زیادہ ہونے کی صورت میں بھی جائز ہے۔مسئلہ: کپڑااس طرح بنایا گیا کہ ایک تاگا

جلدوتهم

marfat.com تبيار القرآر

سوت اورایک ریشم مگرد کیمنے میں بالکل ریشم معلوم ہوتا ہے یعنی سوت نظر نہیں آتا بینا جائز ہے۔(ردالحکار) (بهار شریعت حصہ ۱۹س۳ میا والقرآن بیلی کیشنز الاجود)

مرد کے زیور پہننے کی تفصیل

مر دکوزیور پہننا مطلقاً حرام ہے صرف جاندی کی ایک انگوشی جائز ہے جووزن میں ایک مثقال بینی ساڑھے جار ماشہ سے کم ہواورسونے کی انگونمی بھی حرام ہے تکوار کا حلیہ جاندی کا جائز ہے بعنی اس کے نیام اور قبعنہ یا پر تلے میں جاندی لگائی جاسکتی ے بشرطیکہ وہ جاندی موضع استعال میں نہ ہو۔ (ورمخارروالحار)مسئلہ: انگوشی صرف جاندی بی کی پہنی جاسکتی ہے دوسری دھات کی انگوشی پہنناحرام ہے مثلاً او ما' پیتل' تانبا' جست وغیر ماان دھاتوں کی انگوشیاں مردوعورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں فرق ا تنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مردنہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک مخص حضور کی خدمت میں پیتل کی انگوشی بہن کر حاضر ہوئے 'فرمایا: کیا بات ہے کہتم سے بت کی اُو آتی ہے انہوں نے وہ انگوشی پھینک دی ' پھر دوسرے دن لوہے کی انگوشی بہن کر حاضر ہوئے فرمایا: کیابات ہے کہتم پرجہنیوں کا زیورد یکتا ہوں انہوں نے اس کوبھی اتار دیا اور عرض کی: یا رسول الله! کس چیز کی انگوشی بناؤں؟ فر مایا کہ جاندی کی اور اس کو ایک مثقال پورا نہ کرنا۔ (درمخار رد الحتار)مسکلہ: بعض علاء نے یشب اور عقیق کی انگوشی جائز بتائی اور بعض نے ہرفتم کے پقر کی انگوشی کی اجازت دی اور بعض ان سب کی ممانعت کرتے ہیں الہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جاندی کے سوا ہرتم کی انگوشی سے بچا جائے 'خصوصاً جب کہ صاحب ہدایہ جیسے جلیل القدر کا میلان ان سب کے عدم جواز کی طرف ہے۔مسکلہ:انگوشی سے مراد حلقہ ہے تگیبے نہیں 'تگیبنہ ہرفتم کے پیٹر کا ہوسکتا ہے تثیق 'یا توت' زمرو' فیروز ہ وغیرہ سب کا گلینہ جائز ہے۔(درمخار)مسکلہ: جب ان چیزوں کی انگوٹھیاں مردوعورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں تو ان کا بنانا اور بیچنا بھی ممنوع ہوا کہ بینا جائز کام پراعانت ہے ہاں تھے کی ممانعت و لیکنہیں جیسی پہننے کی ممانعت ہے۔(در مخارر دالحتار) مسکلہ: او ہے کی انگوشی پر جاندی کا خول چڑھا دیا کہ لوہا بالکل نہ دکھائی دیتا ہواس انگوشی کے پہننے کی ممانعت نہیں۔(عالکیری) اس سے معلوم ہوا کہ سونے کے زیوروں میں جو بہت لوگ اندر تانبے مالوہے کی سلاخ رکھتے ہیں اور اوپر سے سونے کا پتر چڑھا دیتے ہیں اس کا پہننا جائز ہے۔مسکلہ:انگوشی کے تکینہ میں سوراخ کر کے اس میں سونے کی کیل ڈال دیناجائز ہے۔ (ہماریہ) مسکلہ:انگوشی انہیں کے لیے مسنون ہے جن کومہر کرنے کی حاجت ہوتی ہے جیسے سلطان وقاصی اور علماء جوفتو کی برمہر کرتے ہیں' ان کے سوا دوسروں کے لیے جن کومہر کرنے کی حاجت نہ ہومسنون نہیں مگر پہننا جائز ہے۔(عالمگیری)

مسئلہ: مردکو چاہے کہ اگر انگوشی ہے تو اس کا نگیز تھیلی کی طرف رکھے اور عور تیں نگینہ ہاتھ کی پشت کی طرف رکھیں کہ ان کا پہنازینت کے لیے ہے اور زینت اسی صورت میں زیادہ ہے کہ نگینہ باہر کی جانب رہے ۔ (ہوایہ) مسئلہ: داہنے یا بائیں جس ہاتھ میں چاہیں انگوشی پہن سکتے ہیں اور چھنگلیا میں پہنی جائے۔ (در مخارد الحتار) مسئلہ: انگوشی پر اپنانا م کندہ کر اسکتا ہے اور اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ تعالی ہوئے کہ بیر حضور صلی اللہ تعالی دوسرا علیہ وسلم کی انگشتری پر تین سطروں میں کندہ تھی کہ پہلی سطر محمد' دوسری رسول' تیسری اسی جلالت اور حضور نے فرمادیا تھا کہ کوئی دوسرا مخص اپنی انگوشی پر بیفش کندہ نہ کرائے۔ (در عارد الحتار) مسئلہ: انگوشی وہی جائز ہے جومردوں کی انگوشی کی طرح ہو یعنی ایک تلید کی ہواور اگر اس میں گئی تنگینے ہوں تو اگر چہوہ چاندی ہی کی ہومرد کے لیے جائز ہے۔ (در الحتار) اسی طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ انگوشی پہنایا چھلے پہنا بھی ناجائز ہے کہ بیدانگوشی نہیں' عور تیں ناجائز ہے کہ بیدانگوشی نہیں' عور تیں ناجائز ہے کہ بیدانگوشی نہیں' عور تیں ناجائز ہے کہ بیدانگوشی نہیں' عور تیں ناجائز ہے کہ بیدانگوشی نہیں' عور تیں ناجائز ہے کہ بیدانگوشی نہیں' عور تیں

چھلے پہن سکتی ہیں۔

جلدوتهم

marfat.com

تبيآن القرآن

212 1/4 --- A1 (11 --- 272) -- FB-364

مسکلہ: ملتے ہوئے دائتوں کوسونے کے تارہ بندھوانا جائز ہا اورا گرکسی کی ناک کٹ گئی ہوتو سونے کی ناک بنوا کرلگا سکتا ہے ان دونوں صورتوں میں ضرورت کی دجہ سے سونے کو جائز کہا گیا' کیونکہ چاندی کے تارہ دائت باندھے جائیں یا چاندی کی ناک لگائی جائے تو اس میں تعفن پیدا ہوگا۔ (عالمگیری) مسئلہ: دائت گر گیا'اسی دائت کوسونے یا چاندی کے تارہ بندھواسکتا ہے۔ دوسر مے فض کا دائت اپنے موقع میں نہیں لگا سکتا۔ (عالمگیری) مسئلہ: لڑکوں کوسونے چاندی کے زیور پہنا نا حرام ہواورجس نے پہنایا وہ گنہگار ہوگا'اسی طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلاضرورت مہندی لگانا تا جائز ہے' عورت خودا ہے ہاتھ پاؤں میں لگاسکتی ہے' مگرلڑکے کولگائے گی تو گنہگار ہوگا۔ (درالحارد المحار)

(بهارشر بعت حصه ۱۹ ص ۴۸- ۴۸ ضیاء القرآن بیلی کیشنز کا مور)

### جنت کی وراثت کی توجیه

الزخرف: ۱۷-۱۷ میں فر مایا: ''اور بیروہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے وارث کیے گئے ہو 10وراس جنت میں تمہارے لیے یہ کثرت پھل میں جن کوتم کھاتے رہوگے 0''

الل جنت سے جنت میں یہ کہا جائے گا: یہ وہ جنت ہے جس کاتم سے دنیا میں ذکر کیا جاتا تھا' انسان عمو ما اس چیز کا وارث کیا جاتا ہے جو کوئی اس کے لیے چھوڑ جاتا ہے' سواللہ تعالی نے کا فروں کے لیے جوجئتیں بنائی تھیں وہ ان جنتوں کو چھوڑ کر دوزخ میں چلے جائیں گے اور ان کی جنتیں وراثت میں مسلمانوں کو دے دی جائیں گی' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اللہ تعالی نے ہم خض کے لیے جنت اور دوزخ بنائی ہے' یس کا فرمسلمان کی دوزخ کا وارث ہوگا اور مسلمان کا فرک جنت کا وارث ہوگا اور مسلمان کا فرکی جنت کا وارث ہوگا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے لیے ایک مسکن جنت میں بنایا ہے اور ایک مسکن دوزخ میں بنایا ہے' پس مومنوں کواپنے مساکن بھی ملیں گے اور کفار کے مساکن کے وہ وارث ہوں گے اور کفار کوان کے مساکن دوزخ میں ملیس گے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۲۳۴۱)

اس آیت میں فرمایا ہے: تم اپنے (نیک) اعمال کی وجہ سے جنت کے دارث کیے گئے ہواور ایک اور جگہ فرمایا ہے: وَمُنْ يُعِلَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِيْكَ مَعَ الَّذِيْنَ النَّعْمَ اللّٰهُ اللّهُ الله عَلَى الله کا طاعت کرتا ہے اور رسول کی وہ ان لوگوں

کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فر مایا ہے جو نبی ہیں صدیق ہیں۔ شہید ہیں اور صالح ہیں اور یہ بہترین رفیق ہیں⊙یداللہ کی طرف

سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے بہت جانے والا O

ومن يَطِع الله والرسول فاوليك مع البرين العم الله عَيْنُهِ فُرِضَ النَّي الله والرسول فاوليك مع البرين العم الله عَيْنُ مُن أُولِ الشَّهُ مَنَ آووا الصَّلِي الله عَيْنُ وَحَسُنَ أُولَ النَّهِ مُنَّا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا وَاللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلِيْهُمَّ أَنْ (النه عَد ١٠٠٠)

ان آیوں میں اس طرح موافقت ہے کہ جنت میں دخول کا حقیق سبب تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا ظاہری سبب بندہ کے نیک اعمال ہیں۔

الزخرف: ۳۰ میں جن مجلوں کا ذکر فر مایا ہے ٔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: اس سے مراد ہرشم کے پھل ہیں خواہ وہ تر وتا زہ چھل ہوں یا خشک پھل ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک جرم کرنے والے ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں مبتلار ہیں گے 0 ان سے وہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوی سے پڑے رہیں گے 0 ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپرظلم کرنے والے تھے 0 اور وہ ( دوزخ کے گران فرشتے سے ) یکار کر کہیں گے: اے مالک! چاہیے کہ تمہارارب ہمیں ختم کردئے وہ کہے گا: تم اس

جلدوتهم

تبيار القرآر marfat.com

میں ہمیشدر ہے والے ہو 0 بے شک ہم تمہارے پاس حق لے کرآئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق کونا پیند کرنے والے تھے 0 (الزخرف: ۸ سے ۱۷

دوزخ کے تگران فرشتے مالک سے اہل دوزخ کا کلام

اس سے پہلی آینوں میں اہل جنت کے احوال بیان فر مائے تھے اور اب وہ آیتیں ذکر فرمائی ہیں جن میں اہل دوزخ کے احوال بیان فر مائے تھے اور اب وہ آیتیں ذکر فرمائی ہیں جن میں اہل دوزخ کے احوال بیان فر مائے ہیں کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچائی جاتی ہے اور قر آن مجید کا اسلوب ہے کہ ترغیب اور تر ہیب کی آیتیں ساتھ ساتھ ذکر فرما تا ہے تا کہ نیک اعمال کی طرف رغبت ہواور کر سے کاموں سے نفرت ہواور اطاعت گزار کی نافر مان پر فضیلت ظاہر ہو۔

نیز فر مایا: اور ان سے وہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا' اور وہ عذاب میں کی سے مایوں ہوجا کیں گے اللہ تعالیٰ کا فرون اور بدکاروں کو سزا دے گا' اوّل تو بیہ ہے کہ کا فر ہوں یا مومن اور بدکار ہوں یا نیکوکار' سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور مخلوق ہیں اور خالق اپنی مخلوق کے ساتھ یا مالک اپنی مملوک کے ساتھ جو معاملہ بھی کر ہے وہ ظلم نہیں ہے' دوسرے بید کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار عطافر مایا اور ان کو تھم ویا کہ وہ کفر اور معصیت سے اجتناب کریں ورندان کو دوز خ میں عذاب ہوگا' اس تھم کے باوجود جنہوں نے اپنے اختیار سے کفر اور معصیت کا ارتکاب کیا تو یہ خودان کا اپنے اوپر ظلم ہے' اللہ تعالیٰ کا ان پر ظلم نہیں ہے۔

ما لک دوزخ کے نگران فرشتے کا نام ہے' اس سے کفار کہیں گے اور دوزخ کے عذاب کی شکایت کریں گے' محمہ بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ مجھے بہ حدیث پہنچائی گئی ہے کہ کفار دوزخ کے نگران سے فریاد کریں گے اور ہر روز اس سے شکایت کریں گئے جب وہ مایوس ہو جا نیں گے تو کہیں گے :اے ما لک! اپنے رب سے کہو کہ ہم کوموت ہی دے دے' تو ما لک استی سال تک ان کو جواب نہیں دے گا اور ایک سال تین سور یسٹے دن کا ہوگا اور اور ایک دن ہزار سال کا ہوگا' پھر اس کے بعد ان سے کہے گا:تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ (الجامع لا حکام القرآن ن ۱۲ سے کہے گا:تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ (الجامع لا حکام القرآن ن ۲۲ س

ا مام ترندی نے اعمش کا فول نقل کیا ہے کہ ان کا فروں کے سوال اور مالک کے جواب کے درمیان ایک ہزار سال کا عرصہ لگے گا۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۵۸۶)

' الزخرف: ۸ میں فر مایا ہے:''(مالک یا دوسر نے فرشتوں نے ) کہا: بے شک ہم تمہارے پاس حق لے کرآئے تھے کیکن تم میں سے اکثر حق کونا پیند کرنے والے تھے O''

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ مالک کا قول ہواوراس نے کافروں کو یہ جواب دیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کفار سے خود فرمایا ہو کہ ہم نے تمہارے پاس نشانیاں نازل کی تھیں اور ہم نے تمہاری طرف اپنے رسول بھیج تھے کیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپیند کرنے والے تھے کیکن تم میں ایٹر حق کو ناپیند کرنے والے تھے کیکن اس آیت میں اکثر کا ذکر فرمایا ہے 'اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اکثر اہل دوزخ سے مراد تمام اہل دوزخ کے سردار اور فرمایا کہ یہاں اکثر اہل دوزخ سے مراد تمام اہل دوزخ کے سردار اور فرمایا کہ یہاں اکثر اہل دوزخ سے خطاب ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: کیا انہوں نے کسی کام کو پکا کرلیا ہے' بے شک ہم بھی پکا کام کرنے والے ہیں 0 یا ان کا پہ گمان ہے کہ ہم ان کی خفیہ بانوں اور سر گوشیوں کونہیں سنتے' کیوں نہیں! (ہم سن رہے ہیں)اور ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں 0 آپ کہیے: اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے (اس کی) عبادت کرنے والا ہوتا 0 آسانوں اور

marfat.com

تبيان القرآن

زمینوں کا رب جومرش کا رب ہے وہ ان عیوب سے پاک ہے جن کو یہ بیان کرتے ہیں O آپ ان کوان کے مشغلوں میں پڑے رہے دیں حتی کدان کا سابقداس دن سے بر جائے جس دن سے ان کوڈرایا گیا ہے 0 (الرفرف-۸۳۔۷۹) آپ کے خلاف سازش کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا انتقام لینا اس آیت مین ابسر مسوا" كالفظ با ابرام كامعنى بيز كويكا كرنا اورمتحكم اورمضبوط بنادينا مقاتل في كها بيد آیت اس موقع برنازل ہوئی تھی جب کفار مکہ نے دارالندوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ سازش کی تھی کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک فردل کرا جا تک سیدنا محمصلی الله علیه وسلم پرحمله کرے آپ کوتل کر دے تا کہ تمام قبائل آپ کوتل کرنے میں مشترک ہوں اور کسی ایک قبیلہ پر الزام نہ آئے اور آپ کی دیت اور خون بہا کا مطالبہ کمزور ہوجائے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ہم بھی پکا کام كرنے والے بين يعنى ان تمام لوگوں كوچن چن كرغز و كابدر ميں قتل كرنے والے بين اس آيت كى دوسرى تغيير بيرے: ہم نے ان کے پاس پیغام حق بھیجالیکن انہوں نے اس کونہیں سایا اس کوس کر اس سے اعراض کیا' کیونکہ انہوں نے اپنے دلول میں بات کی کرلی تھی اور وہ سجھتے تھے کہ اس کی بات سے ان سے اس عذاب کا خطرہ مل جائے گا جوعذاب کفراورا نکار کی صورت میں آخرت میں ان بر پیش آنے والا تھا۔ الزخرف: • ٨ كاشانِ نزول الزخرف: ٨٠ مين فرمايا: " يا ان كابيه كمان بي كه بم ان كي خفيه باتون اور سازشون كونبين سنتے اور جو وہ آئي مين مر گوشیاں کرتے ہیں''۔روایت ہے کہ بیآیت تین ان آ دمیوں کے متعلق نازل ہوئی جو کعبہ کے پردول میں چھیے ہوئے تھے' ان میں سے ایک نے کہا: تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ جارا کلام س رہا ہے؟ دوسرے نے کہا: اگرتم زور سے بولو کے تو وہ س لے گا اور اگرتم آہتہ بولو کے تو وہ نہیں س سکے گا' تیسرے نے کہا: جب وہ تمہاری به آ داز بلند باتوں کوس سکتا ہے تو وہ تمہاری سر گوشیول کو بھی س سکتا ہے۔ الزخرف: ٨١ مين فر مايا: "أب كهية: الرحمن كابينا موتا تو مين سب سے يهلے اس كى عبادت كرنے والا موتا O' الله تعالیٰ کی تو حیداور شرک کی <u>ندمت اور اس پروعید</u> اس آیت کی حسب ذیل تغییریں کی گئی ہیں: حضرت ابن عباس مسن بصری اورسدی نے کہا: اس آیت کامعنی ہے ہے: رحمٰن کا بیٹانہیں ہے اور یہاں پر بیرآیت مکمل ہوتئ کھر فرمایا: میں رحمٰن کا سب سے بہلا عبادت گزار ہون اور سب سے بہلاموحد ہوں اور اہل مکہ میں سب سے بہلے

ید کہنے والا ہوں کہ رحمٰن کا کوئی بیٹائہیں ہے۔

(۲) اگر رحمان کا کوئی بیٹا ٹابت ہوتا تو سب سے پہلے میں اس بیٹے کی عبادت کرنے والا ہوتا کیونکہ بیٹے کی تعظیم باپ کی تعظیم

(٣) مجاہد نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: اگر رحمٰن کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں صرف اس بیٹے کی عبادت کرتا اور جب کہ میں نے اس کی عبادت نہیں کی تو واضح ہوا کہ اس کا کوئی بیٹانہیں ہے۔

الزخرف:۸۲ میں فرمایا:'' آسانوں اور زمینوں کارب جوعرش کارب ہے وہ ان عیبوں سے پاک ہے جن کو سے بیان کرتے یںO''لیعنی اللہ سبحانۂ ان چیزوں ہے بَری' منزہ اور پاک ہے جن کا بیاللہ تعالیٰ پرافتراء باندھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی پیٹیاں یں اورعیسیٰ اورعز میراللہ کے بیٹے ہیں اور بت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے شریک ہیں۔

4.

الزخرف: ٨٣ مين فرمايا: "آپ ان كوان كم مشغلول مين براے رہنے دين حتى كدان كا سابقداس دن سے بر جائے جس دن سے الزخرف ٢٠٠٠ كا سابقداس دن سے براجاتے جس دن سے ان كو درايا كيا ہے ٥٠٠

آپان کوان کی باطل کارروائیوں میں مصروف رہنے دیں اور ونیا کے لہو ولعب میں مشغول رہنے دیں تاکہ آخرت میں بیاس کے نتیجہ میں عذاب میں بہتلا ہوں ایک تفسیر یہ ہے کہ جہاد کی آ بیوں سے اس آ بت کا تھم منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ تھم اس وقت تھا جب ابتداء میں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی کوئی جعیت نہیں تھی ان کی ریاست تھی اور نہ کوئی حکومت تھی اور جب مسلمانوں کی ریاست تھی اور نہ کوئی حکومت تھی اور جب مسلمانوں کی ریاست قائم ہوگئ تو انہیں تھم دیا گیا کہ دہ اللہ تعالی کے باغیوں اور سرکشوں کے خلاف جہاد کریں اور کلمہ تی بلند کریں۔

اوراس کی دوسری تغییر میہ ہے کہ بیآ بت محکم ہے اوراس میں اہل مکہ کوآخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے کہ اگرتم یونمی اپنی باطل کارروائیوں میں مشغول رہے تو وہ دن آنے والا ہے کہ تہمیں ان تمام باطل کارروائیوں اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی سزائیمکٹنی ہوگی۔

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی آسان میں عبادت کا مستحق ہے اور وہی زمین میں عبادت کا مستحق ہے اور وہی بہت حکمت والا بے حدملم والا ہے 0 اور بہت برکت والا ہے وہ جس کی آسانوں اور زمینوں میں اور ان کے درمیان کی ہر چیز پر حکومت ہے اور اس کے پاس قیامت کاعلم ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤے 0 اور جن کی بیلوگ اللہ کوچھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے ہاں وہ لوگ شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں جو حق کی شہادت ویں اور انہیں اس کا یقین ہو 0 (الزخرف:۸۲۔۸۲)

اس پردلائل که حضرت عیسیٰ حضرت عزیر اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولا ونہیں ہیں

آسان اور زمین میں سے کوئی چیز اللہ تعالی کا ظرف نہیں ہے اللہ تعالی زمین میں متعقر ہے نہ آسان میں متعقر ہے بلکہ زمین میں بھی وہی عبادت کا سخق ہے اس کی عبادت کرتے ہیں اور زمین میں تمام نہیوں اور رسولوں نے اس کی عبادت کی ہے خضرت عیسی اور حضرت عیسی اور در میں میں تمام نہیوں اور رسولوں نے اس کی عبادت کی ہے خضرت عیسی اور حضرت عیسی اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نیز کی عبادت کرنے والے تھے اس سے واضح ہوا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں ہیں نہ حضرت عیسیٰ اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نیز نصار کی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیئے پر ایک بید دلیل بیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کسی مرد کے واسطے کے حض کی جنوب سے بیدا فر مایا اس کا جواب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسانوں اور زمیتوں کو ابتداء بغیر کسی واسطے کے حض کلمہ کن سے پیدا فر مایا اور جب اس بلا واسطہ تخلیق سے بیآ سان اور زمینیں اللہ کی اولا وئیس ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے میٹے کیسے ہو سکتے ہیں۔

الزخرف: ۸۵ میں فرمایا: ''اور بہت برکت والا ہے وہ جس کی آسانوں میں اور زمینوں میں اور ان کے درمیان کی ہر چیز پر حکومت ہے اور اسی کے پاس قیامت کاعلم ہے اورتم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے O''

پر وسب ہاروں سے پی میں ہوں ہا ہم رہ ہوں ہا ہم رہ ہوں ہا۔ اللہ تعالی کے بیٹے نہیں ہیں کیونکہ اس آیت اللہ تعالی نے میں فر مایا ہے: وہ بہت برکت والا ہے اور یہاں برکت سے مراد دومعنی ہو سکتے ہیں: ایک معنی ہے جبوت اور بقاء اور دومرامعنی ہے: کشرت خیر ۔ اگر پہلامعنی مراد ہولیعنی اللہ تعالی ہمیشہ ٹابت ہے اور باقی ہے تو اس کو اولا دکی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اولا دکی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اولا دکی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو فانی ہواور مرنے والا ہو وہ جا ہتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولا داس کے مشن کو جاری رکھے اور جب

marfat.com

غيرالله كى عبادت كاباطل مونا

الزخرف: ۸ میں فر مایا:''اور جن کی بیلوگ اللہ کو جھوڑ کرعبادت کرتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے' ہاں وہ لوگ شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں جوحق کی شہادت ویں اور انہیں اس کا یقین ہو O''

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اولا دکی نفی فر مائی تھی اور اس آیت میں اللہ سجانہ اپنے شرکاء کی نفی فر مار ہا ہے'
اس آیت کی دوتغییریں ہیں: ایک تغییر یہ ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ حضرت عزیر اور فرشتوں کی عبادت
کرتے ہیں وہ سن لیس کہ قیامت کے دن وہ ان ہی لوگوں کی شفاعت کریں گے جوحق کی شہادت دیں گے یعنی جو یقین کے
ساتھ اس بات کی شہادت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

اس آیت کی دوسری تقسیریہ ہے کہ جولوگ اللہ کو چھوڑ کرکسی کی بھی عبادت کرتے ہیں خواہ وہ عیسیٰ ہوں یا عزیر ہوں یا فرشتے ہوں یا دوسرے خود دساختہ معبود ہوں مثلاً ستارے ہوں یا درخت ہوں یا پھر کے تراشیدہ بت ہوں ان میں سے کوئی بھی ازخود کسی کی شفاعت کرنے کا مالک نہیں ہے گھر جو یقین کے ساتھ اللہ کے داحد ہونے کی شہادت دے اور وہ فرشتے ہیں اور انبیا علیہم السلام ہیں اور اولیاء کرام اور علماء عظام ہیں کیونکہ ان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وجاہت ہے اور سب سے اور وجاہت ہمارے نی سید تا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وہی سب سے زیادہ شفاعت فرما میں گے۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور اگر آپ ان سے سوال كريں كمان كوكس نے پيدا كيا ہے تو وہ ضرور كہيں گے كم الله نے 'تو پھروہ كہاں بھنگ رہے ہيں ١٥ ورضم ہے رسول مكرم كے اس قول كى كما ہے ميرے رب! بيدوہ لوگ ہيں جو ايمان نہيں لائيں

ے 07 بان سے درگز رسیجے اور کہیے: بس ہماراسلام! پس یعنقریب جان لیں گے 0 (الزخرف: ۸۹ ـ ۸۷)

مشركين كوبت برستي يرملامت كرنا

الله تعالى نے سورۃ الزخرف ۹ کے شروع میں بھی فر مایا تھا۔

وَلَيْنِ سَأَلْتُهُمُ عَنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَعُّونُنَّ

خُلَقَهُنَّ الْعَنِي يُزُالُعَلِيكُونَ (الرَّزَف:٩)

نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو بے حد غالب اور بہت جانبے والے نے بیدا کیا ہے O

اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں او زمینوں کوکس

اوراب اس سورت کے آخر (الزخرف: ۸۷) میں بھی بہی فرمایا ہے: ''ادراگر آ پان سے سوال کریں کہ ان کوکس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے 'تو پھروہ کہاں بھٹک رہے ہیں ''

اوراس سے مقصود اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ جب ان کا بیاعتقاد ہے کہ ان کواور تمام جہانوں کواللہ نے پیدا کیا ہے تووہ

جلدوتهم

marfat.com

تبيان القرآن

اس اعتقاد کے بادمف کیوں پھر کے بے جان بتوں کے آ گے سر جمکار ہے ہیں اور اپنا ماتھا فیک رہے ہیں اور اپنی حاجتوں اور مرادوں کو کیوں ان کے سامنے پیش کررہے ہیں اور آفات اور مصائب بیس کیوں ان کو پکاررہے ہیں اور کیوں ان کے نام کی دہائی دے رہے ہیں۔

نیز فرمایا '' وہ کہاں بحک رہے ہیں' بعنی وہ کیوں جموٹ ہولتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کی عبادت کا تھم دیا ہے۔ الزخر ف: ۸۸ کی نحوی تر اکیب

الزخرف: ۸۸ میں فرمایا:''اور قتم ہے رسول مکرم کے اس قول کی کداے میرے رب! بیدہ ولوگ ہیں جوابحان نہیں لا کمیں آ کے 0''

اس كرشروع بيل بيالفاظ بين "وقيسله" باوراس برتين اعراب بين: برانعب اوردفع وقيسله وقيسله وقيله بهلي صورت بيل الماعلة الساعة وعلم قيله "اى كي بال قيامت كاعلم بهاوراى والبيخ في كول كاعلم بهاوردوس كاعطف" انا لا نسمع مسوهم ونجواهم " برب ليني وقيسله ان كافرول كاعلم بهاوردوس كاعطف" انا لا نسمع مسوهم ونجواهم " برب ليني وقيسله ان كافرول كاير كمان به كريم ان كافيه باتول اورس كوثيول كوثيل سنته اور ندا بيخ في كابات كوسنة بيل اور تيم كوشيول كوثيل سنته اور ندا بيخ في كابات كوسنة بيل اور تيم كوشيول كوثيل سنته اور تداوي في بالته كابات يا الله كيله " يا "ويمين الله قيله " الله كيله " الله كابات يا الله كيم الله كوفي مقدر ب فتم ب كوفي كا قول ب علام قرطبى نه كها به كربم بين صورت الله طريقة برجريا نصب كل به يعنى حرف هم مقدر ب فتم ب الله كي كابل قول ك بهرقول كاذكر ب الدير حدب ايده واوگ بيل جوايان فيل لا كيل كربم في اى تركيب كرموافق الله كرب ايده واوگ بيل جوايان فيل لا كيل كربم في الى تركيب كرموافق الل آيت كانز جمه كيا ب

کا فروں کوسلام کرنے کا مسئلہ

الزخرف: ۸۹ میں فرمایا: ''آ بان سے درگزر سیجئے اور کہیے: بس ہماراسلام! پس پیر عنقریب جان لیس مے O'' اس آیت میں کفار کی زیاد تیوں کا بدلہ لیتے سے منع فرمایا ہے اور ان سے درگزر کرنے کا تھم دیا ہے' لیکن مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد بیتھم منسوخ ہوگیا اور کفار سے جہاد کرنے کا تھم دیا گیا۔

بعض علاء نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ کفارکوسلام کرنا جائز ہے لیکن مرف سلام کہا جائے بین کہا جائے کہ سلام علیم اور مسلمانوں کوسلام کرتے وقت کہا جائے : السلام علیم یا السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکات۔ النزخرف کا خاتمہ

الحمد للدرب الخلمين آج محرم ٢٥٥ اهر ٢٥ فروى ٢٠٠٠ وبدروز بده بعد نمازظهر سورة الزخرف كي تغيير كمل موكى اس تغيير كي ابتداء ١٨ جنوري ٢٠٠٠ وكومو كي تقى اس طرح ٣٨ دنول مي اس سورت كي تغيير كمل موكى فسائس مد لسله حمدا كثيرا والشكر لله شكر اجزيلا۔

الہ الخلمین! جس طرح آپ نے محض اپنے کرم اور فضل سے یہاں تک تفییر کھمل کرا دی ہے اپنے لطف اور عنایت سے باق تفییر بھی کھمل کرا دیں اور اس کتاب کوا پئی بارگاہ میں مقبول بنا دیں اور قیامت تک اس کتاب کوفیض آفریں رکھیں' مجھے جملہ امراض سے شفا عطافر مائیں اور مجھے ارزل عمر سے محفوظ رکھیں اور جب میرا دفت پورا ہوتو اسلام اور ایمان پر میرا خاتمہ فرمائیں' میری والدہ محتر مداور میرے والدگرامی کی مغفرت فرمائیں اور ان مجھے صحت اور عافیت کے ساتھ چلتے پھرتے اپنے پاس بلائیں' میری والدہ محتر مداور میرے والدگرامی کی مغفرت فرمائیں اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنادین' میرے اسا تذہ مولانا محمد نواز اولین مولانا مفتی محمد حسین نعیمی' مولانا ولی

marfat.com

النبی مولانا مخاراحد ٔاستاذ العلما ومولانا عطا ومحمد بندیالوی ادر میرے مرشد گرای علامه سیداحد سعید کاظمی کی مغفرت فرما نمیں 'ان سب کو جنت الفردوس میں بلندمقام عطا فرمائیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الغر المحجلين امام الانبياء والمرسلين وعلى اصحابه الراشدين واله الطيبين وعلى ازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى جميع اولياء امته وعلماء ملته وسائر المسلمين.



جلدوتهم

marfat.com

تبياء القرآن

سُورُلاً الله خارف (۱۹۳۸)

سُورَة الْجَائِيةِ

جلدوتهم

تبيار القرآر marfat.com



## الدخان

#### سورت کا نام اور وجهشمیه

اس سورت كانام الدخان م اوراس كانام الدخان ركھنے كى وجديد ہے كداس سورت كى ايك آيت ميں الدخان كالفظ مين ميت بيت الدخان كالفظ مين ميت بيد ہے:

سوآپ اس دن کا انتظار سیجئے جب آسان واضح وهوال

**ڬٵۯؙػڡؚۨڹ**ۘؽؗۅ۫ڡڗٵ۫ؾٙٵؾػٵٷؠؙڬٳڽۺؙؽڹ٥

(الدخان:١٠) لائے گان

الدخان كالفظ قر آن ميں صرف دوجگه آيا ہے'ايك اس سورت ميں اور دوسرااس آيت ميں: ويسر و مرتب و مردم مرتق مردم و سرا د

بھرآ سان کی طرف قصد فر مایا اور وہ اس وقت دھواں تھا۔

نُعُوَّا اسْتُوكَى إِلَى السَّمَا وَدِهِي دُخَانً

حمّ السجدة: ١١)

سورۃ الدخان کی ہے ٹر تیب نزول کے اعتبار ہے اس کا نمبر چونسٹھ (۱۴) ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبار ہے اس کا نمبر چوالیس (۴۴) ہے اس سورت کے مضامین کے اعتبار ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیسورت آپ کی کمی زندگی کے وسط میں نازل ہوئی سر

سورة الدخان كي فضيلت ميں احاديث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے صبح اٹھ کر حم الدخان کی تلاوت کی اس کے لیے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۸۲۸) افائل لا بن عدی ج۵ ۵ میں ۱۷۲۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے جمعہ کی شب خم الدخان کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۸۸۹ سند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۱۲۳۲ یان کر دی جائے گی۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۸۸۹ سند ابو یعلیٰ رقم الحدیث بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ جس شخص نے ایمان اور تصدیق کے ساتھ جمعہ کی شب خم الدخان پڑھی وہ صبح کو بخشا ہوا الم محق کی روایت ہیں ہے: اس کی بڑی آئے کھول والی حور سے شادی کر دی جائے گی۔ (سنن داری رقم الحدیث: ۱۳۲۲ یا ۱۳۳۲ دارالمعرفة نیروت ۱۳۳۱ ہوا

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مغرب کی نماز میں حم الدخان کی تلاوت کی۔ (الدرالمثورجے یص۴۳۵ داراحیاءالتراث العربی بیروت)

جلدوتهم

marfat.com

تبيار القرآر

#### سورة الدخان کے مقاصداورمسائل

اس سورت کی ابتداء سورۃ الزخرف کی ابتداء کے مشابہ ہے کیونکہ دونوں سورتوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے اور اس میں بید کی مشان بیان کی گئی ہے اور اس میں بید کیل ہے کہ سر مسلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجیدلیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ کے عمے ہے تمام اہم
کام تقسیم کیے جاتے ہیں قرآن مجیدکو نازل کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جولوگ ففلت اور لہو ولعب میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو جگا یا جائے کہ وہ روز حساب کی تیاری کرلیں۔ جولوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی صدافت کے لیے بیٹر طاعا کہ کرتے ہے کہ
ان کوعذاب دکھا دیا جائے ان کو یہ بتایا ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد جوایمان لایا جائے وہ ایمان بالغیب نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ
کے زددیک معتبر نہیں ہے۔ کفار مکہ کی عبرت کے لیے فرعون اور اس کی قوم کی مثال دی ہے محضرت موگی علیہ السلام نے ان کو
اللہ کے عذاب سے ڈرایا لیکن وہ اپنی سرشی سے بازنہ آئے انجام کاران سب کوغرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل ان کی غلامی سے
نوات یا کر دنیا کی ایک عظیم قوم بن گئے۔

فریش کے کفراوران کی ہٹ دھرمی کا سبب بیتھا کہ وہ آخرت پریفین نہیں رکھتے تھے۔اس لیے آخرت کا تفعیل کے بیان فرمایا اس دن کافروں کو ان کے اعمال صالحہ کی بہترین جزاءدی جائے گا اور مومنوں کو ان کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ کی بہترین جزاءدی جائے گا۔

آ خریں پھر قرآن مجید کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے اس قرآن کوآپ کی زبان میں نازل کیا ہے تا کہ کفار مکہ اس سے نفیحت حاصل کر حکیس۔

اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد میں سورۃ الدخان کے ترجمہ اور تغییر کواس دعا کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ اے مولائے کریم! آپ اس میں میری مددفر مائیں اور اس کام میں مجھے کریم! آپ اس میں میری مددفر مائیں اور اس کام میں مجھے غلطی میں پڑنے سے محفوظ رکھیں اور مجھے سے وہی بات لکھوا کیں جو حق اور صواب ہو۔ (آمین)

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دارالعلوم النعیمیه 'بلاک نمبر ۱۵ فیڈرل بی ایریا' کراچی موبائل نمبر: ۲۱۵۹۳۰۹-۳۰۰۰ ۱۲۲۰۲۱-۳۲۵-۳۳۵ ۲۵م ۱۳۲۵هر ۲۷ فروری' ۲۰۰۴ء







marfat.com

تبيار القرأر

الله تعالی كا ارشاد ہے: حامیم 0 اس واضح كتاب كى تتم ! 0 بے شك ہم نے اس كتاب كوبركت والى رات ميں نازل فر مايا ، بے شك ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں 0 اس رات میں ہر حكمت والے كام كا فيصله كيا جاتا ہے 0 ہمارے پاس سے ایک حكم (كافيصله كيا جاتا ہے) بے شك ہم ہى (رسولوں كو) بھيخے والے ہیں 0 (الدخان: ۱۵) حامیم كامعنی ا

پس اس نے اپنے مکرم بندہ کی طرف وجی کی جووجی کی⊙

فَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أَوْلَى (النِّم:١٠)

"ليلة مباركة" سے ليلة القدرمراد مونے كثبوت ميل آثار

الدخان ٣٠ـ ١ مين فرمايا "اس واضح كتاب كي قتم ٥١ بـ شك بم نے اس كتاب كو بركت والى رات ميں نازل فرمايا ، بے شك بم عذاب سے ڈرانے والے بين 0"

اس آیت میں فرمایا ہے: ہم نے اس کتاب کو' لیلة مباد کتة ''میں نازل فرمایا ہے' لیلہ مباد کہ کامصداق رمضان کی شب قدر ہے یا شعبان کی بندرھویں شب اس میں مفسرین کا اختابا ف ہے' غیبادہ ترمفسرین کا بہ بحان ہے کہ اس سے مرادرمضان کی شب قدر ہے اور بعض کا مختار ہے کہ اس سے مرادشعبان کی بندرھویں شب ہے ہم ان دونوں تفسیروں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ اس رات سے مرادرمضان کی شب قدر ہے۔

امام ابوجعفر محد بن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ هے اس سلسله میں حسب ذیل روایات بیان کی ہیں:

قادہ اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعلیم کف رمضان کی پہلی شب میں نازل ہوئے اور تورات چھرمضان کو نازل ہوئی اور زبور سولہ رمضان کو نازل ہوئی اور انجیل اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن مجید چوہیں رمضان کو نازل ہوا۔ نیز قادہ نے کہا: لیلہ مبار کہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۳۹۹۸)

بین زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: بیرات لیلۃ القدر ہے ٔ اللہ تعالیٰ نے اس قر آن کولوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ، پھرلیلۃ القدر کے علاوہ دوسری راتوں اور دنوں میں دوسرے انبیاء کیہم السلام پرنازل فرمایا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۹۹۹) اور دوسروں نے کہا: اس سے مراد شعبان کی بندر هویں شب ہے۔

علامه ابوالحسن على بن محمر الماور دى التوفى ٠٥٠ هـ نے بھى ان دونوں روايتوں كا ذكر كيا ہے۔ (النك والعيون ج٥ص٢٣٣) علامه الحسين بن مسعود البغوى الشافعي التوفى ١٥١ه ه لكھتے ہيں:

قادہ اور ابن زید نے کہا: اس رات سے مرادلیلۃ القدر ہے اللہ تعالی نے لوح محفوظ سے آسان دنیا کی طرف اس قر آن کولیلۃ القدر میں نازل کیا 'پھر ہیں سال تک حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت تھوڑ اتھوڑ اکر کے قر آن نازل کرتے رہے اور دوسروں نے کہا: اس سے مرادشعبان کی پندرھویں شب ہے۔

(معالم التزيل جهاص ١٤٤ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه)

امام عبد الرحمٰن بن محمد ابن انبها بعاتم متو فی ۳۶۷ ھروابیت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی

جلدوتهم

marfat.com

تفسیر میں فرمایا: لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے قل کر کے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال میں کتنارز ق دیا جائے گا' کتنے لوگ مرین کے کتنے لوگ زندہ رہیں گے' کتنی بارشیں ہوں گی' حتیٰ کہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلال مخفس حج کرےگا۔

(تغييرامام ابن اني حاتم ج ١٠ص ٢٢٨٥ زقم الحديث: ١٨٥١٤ كتبه نز ارمصطفي البلاز كم مركب ١٣١٥ م

امام ابواسحاق احمد بن ابراجيم العلمي متوفى ١١٥٥ ه لكهي بين:

قادہ اور ابن زید نے کہا: یہ لیلۃ القدر ہے اللہ سجانہ نے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسان دنیا کی طرف قرآن مجید کونازل فرمایا 'پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر راتوں اور دنوں میں قرآن مجید کو نازل فرماتا رہااور دوسروں نے کہا: اس سے مراد شعبان کی پندرھویں شب ہے۔ (الکھنے والبیان ج ۸ص ۳۳۸ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۴ھ)

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٥٥٥ ه لكهت بي:

"ليلة مباركة" كالية القدرمراد مون يردلائل

امام فخرالدین محمر مرازی شافعی متوفی ۲۰۲ ھے نہ کثرت دلائل سے ثابت کیا ہے کہ لیلہ مبار کہ رمضان کی لیلۃ القدر ہے ٔ وہ فلکھتے ہیں:

(۱) الله تعالى نے فرمایا ہے:

ب شک ہم نے قرآن کوئیلة القدر میں نازل کیا ہے 0

إِنَّا النَّوَلَنْهُ فِي لَيْكَةِ الْعَثَارِ ٥ (القرر: ١)

اور یہان فرمایا ہے:

فِينك بم فقرآن كوليله مباركه مين نازل كيا ہے۔

إِنَّا أَتْرَلُّنْهُ فِي لَيْلَةٍ مُّلْرِكَةٍ . (الدفان:٣)

ائی لیے ضروری ہے کہ لیلة القدر اور لیلہ مبار کہ سے مراد واحد شب ہوتا کہ قرآن مجید میں تضاد اور تناقض لازم نہ آئے۔

(۲) الله تعالی فرما تا ہے:

رمضان کامہینہ وہ ہے جس میں قرآن کونازل کیا گیا ہے۔

شَهُرُ رَمَضَاتَ الَّذِينَ أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرُانَ.

(البقرة:١٨٥)

اس آیت میں بیربیان فر مایا ہے کہ قرآن مجید کونازل کرنارمضان کے مہینہ میں واقع ہوا ہے اور یہال فر مایا ہے: "انا انسز لسنساہ فی لیللہ مبار کلہ "، بے شک ہم نے قرآن کولیلہ مبار کہ میں نازل کیا ہے۔ پس ضروری ہوا کہ بیرات بھی رمضان کے مہینہ میں واقع ہواور ای طرح جس فخص نے بھی کہا کہ لیلہ مبار کہ رمضان کے مہینہ میں واقع ہے اس نے بیہ کہا کہ بیلیلہ مبارکہ بی لیلہ القدر ہے۔

(٣) الله تعالى في ليلة القدر كي صفت ميس فرمايا:

تَنَزَّلُ الْمُلَلِّكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ مَرْتِهِمُ مِنْ كُلِّ

أَمْرِنْ سَلَمُ شَعِي حَتَى مَطْلَعِ الْفَجْدِ (القدر: ٥٠٠)

اس رات میں فرشتے اور جبر مل ایئے رب کے تھم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں ۞وہ رات سلامتی ہے طلوع فجر

جلدوهم

marfat.com

اس دات میں ہر حکت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

اس رات میں فرشتے اور جریل نازل ہوتے ہیں۔

مارے یاس ایک حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

اپنے رب کے مکم سے ہرکام کے لیے اترتے ہیں۔

مارے یاس سے ایک عم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

آپ کے دب کی رحمت ہے۔

اورسورة الدخان كي اس آيت ميس فرمايا: فِيهَايُعُمَّى كُلُّ أَمْرِكِيدِهِ (الدخان: ٣)

اوربیاس آیت کے مناسب ہے:

تنزل الملائكة والروح.

نيزيهال الدخان: ٥ ميس فرمايا:

امرا من عندتا.

اورسورة القدر ميس فر مايا:

باذن ربهم من كل امر.

اوراس سورت کی آیات میں فرمایا:

امرا من عندنا.

اس سورت میں فرمایا ہے:

رخمة من ربك.

اورسورة القدريس فرماياي:

سلم هي حتى مطلع الفجر.

وہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے۔ (۷) امام محمد بن جربرطبری نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ صحائف ابراہیم رمضان کی پہلی شب میں نازل ہوئے تورات رمضان کی چھٹی شب میں نازل ہوئی' زیور رمضان کی بارھویں شب میں نازل ہوئی اورانجیل رمضان کی اٹھارویں شب میں نازل ہوئی اورقر آن رمضان کی چوبیسویں شب میں نازل ہوااورلیلۃ المبارکۃ یہی لیلہ القدر ہے۔

(۵) لیلة القدر کامعنیٰ ہے: قدر والی شب اور اس کا بینام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی قدر اور اس کا شرف اللہ کے نزویک بہت عظیم ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی قدر اور اس کا شرف زمانہ کے اس مخصوص جز اور اس مخصوص شب کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیونکہ زبانہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے متصل واحد چیز ہے اس لیے پینہیں ہوسکتا کہ زبانہ کے بعض اجزاءً دوسرے اجزاء کے اعتبار سے اصل ہوں۔ پس اگر زمانہ کا کوئی ایک جز دوسرے جزسے افضل ہوتو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ زمانہ کے اس جزمیں کوئی ایسی افضل چیز حاصل ہوتی ہے جو دوسرے جزمیں حاصل نہیں ہوتی اور بیرواضح ہے کہ دین کی چیزوں کا مرتبہ دنیا کی چیزوں سے زیادہ شرف اور مرتبہ والا ہے اور دین کی چیزوں میں سب سے زیادہ مرتبہ قرآن كريم كاب كيونكه وه الله سجانه كاكلام باوراس سے سيدنا محم صلى الله عليه وسلم كى نبوت ثابت موكى باوراس سے حق اور باطل کا فرق معلوم ہوا ہے اور اس سے منکشف ہوا کہ اصحاب سعادات کے مراتب اصحاب شقادات سے بہت بلند ہیں اس سےمعلوم ہوا کہ قر آن مجید کا مرتبہ اورشرف مہر چیز سے بلنداور بالا ہے سوجس رات میں قر آن مجید نازل ہوااس رات کا مرتبہ ہررات ہے بلنداور بالا ہوگا اور جب اس پرا تفلق ہے کہ لیلیۃ القدر رمضان میں ہے تو ہمیں یقین ہوگیا کہ قرآن مجید بھی ای شب میں نازل ہوا ہے اور یہی لیلہ مبار کہ ہے۔

اور جولوگ بہ کہتے ہیں کہ اس سورت میں جس لیلہ مبار کہ کا ذکر ہے وہ شعبان کی بندر هویں شب ہے میں نے ان کی

تبيار القرآر martat.com

کوئی ایس دلیل نہیں دیکھی جس پر اعتاد کیا جاسے ان لوگوں نے بعض اقوال پر قنا عت کر لی ہے اگر اس کے جوت میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سے ہوتو پھر لیلہ مبارکہ سے شعبان کی چدرجویں شب کا مراد ہوتا متعین ہادرا کر اس کے جوت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی سے حدیث نہیں ہے تو پھر تن یہ ہے کہ اس سورت میں جس لیلہ مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ لیلۃ القدری ہے نہ کہ کوئی اور شب۔ (تنمیہ بیر جوس ۱۵۲۷ میں الرادی والیا تا القدری ہے نہ کہ کوئی اور شب۔ (تنمیہ بیر جوس ۱۵۲۷ میارک وارادی والی اللہ مبارکہ سے نصف شعبان کی شب مراد ہونے کے متعلق روایا ت

امام ابن جرر متوفی ۱۳۱۰ هانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عکرمداس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ بینصف شعبان کی شب ہے اس میں ایک سال کے معاملات پختہ کر و بیات ہے جاتے ہیں اور زندوں کا نام مردوں سے لکھ دیا جاتا ہے اور جج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے ہی اس میں کوئی زیادتی ہوگی نہ کوئی کی ۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۸۵۳۱ تغییر امام ابن ابی حاتم ن اس ۱۳۸۷ قم الحدیث: ۱۸۵۳۱ کمتیز دار معطفی کمرمہ ۱۳۵۷ کنز العمال ج ۱۳ ص ۱۳۲۰ قم الحدیث: ۱۳۵۷ معالم التزیل جس ۱۳ س ۱۳۵۷ الکھند والبیان ج ۱۳ ص ۱۳۲۹)

فِیها کُیفُ کُلُ اُمْدِ کِیدِون ''(الدخان:۳۰) چرحفرت ابن عباس نے فر مایا:اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔(جامع البیان رقم الحدیث:۲۳۰۱۰ وارالفکر پیروت ۱۳۱۵ والجامع لشعب الا بحان رقم الحدیث:۳۳۸۸)

۔ ابواضی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی التدعنها نے فر مایا: بے شک القد تعالی نصف شعبان کی رات کومعاملات کے فیصلے فر ماتا ہے اورلیلة القدر میں ان فیصلوں کوان کے اصحاب کے سیر وکر دیتا ہے۔

(معالم التوريل جهام ٢٤٠) واراحيا والتراث العربي بيروب ١٣٢٠ه)

## نصف شعبان کی شب میں کثرت مغفرت سے متعلق صحاح کی احادیث

امام ابوعیسی محربن عیسی تر مذی متوفی ۹ سا حدوایت کرتے ہیں:

حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم پایا میں باہرنگل تو دیکھا کہ آپ بقیج کے قبرستان میں سے آپ نے فرمایا: کیاتم کو یہ خطرہ تھا کہ اللہ اوراس کا رسول تم پرظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے یہ گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی دوسری از واج کے پاس گئے ہیں آپ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجال نصف شعبان کی شب کو آسان و نیا کی طرف (اپنی شان کے مطابق) ٹازل ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکر یول کے بالول کی تعداد سے زیادہ لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ (سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۳۵ منداحہ ج اس اس این ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۵ منداحہ ج الجواح وقم الحدیث: ۱۹۵ کا معاف کر دیتا ہے۔ (سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۳۵ منداحہ ج الجواح وقم الحدیث: ۱۹۵ کا دیث: ۱۹۵ کا دیث اللہ کا کہ دیث اللہ کی کہ الدین اللہ کی مطابق کا دیث اللہ کیا کہ دیث اللہ کی کہ المورٹ کو الحدیث اللہ کی مطابق کی مطابق کے اللہ کا کہ دیث اللہ کی مطابق کا دو تو تو اللہ کی کو دیتا ہے۔ (سن ترزی کی شان مندعا کشر قم الحدیث اللہ کا کہ دیث اللہ کی کو دیتا ہے۔ (سن ترزی کو اللہ کا کہ دیث کو دیتا ہے۔ (سن ترزی کو اللہ کی میں کو دیتا ہے۔ (سن ترزی کو اللہ کا کہ دیث کو دیتا ہے۔ (سن ترزی کو اللہ کو دیتا کے دیتا کو دیتا کے دیتا کو دیتا کے دیتا کو دیتا کے دیتا کو دیتا کو دیتا کے دیتا کو دیتا کو دیتا کے دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا

امام محربن ميزيد قزوي ابن ماجمتوني ١١٥٥ هروايت كرتے بين

حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه بيان كرتے بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: جب نصف شعبان كى

ملدوتهم

marfat.com

رات ہوتو اس رات میں قیام کرواوراس کے دن میں روزہ رکھو' کیونکہ اللہ سجانہ اس رات میں غروب شمس سے آسان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے' پس فرماتا ہے: سنو! کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دول' سنو! کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دول' سنو کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو مازق دول' سنو کوئی (وہ یو نہی فرماتا رہتا والا ہے تو میں اس کو عافیت میں رکھول' سنو کوئی' سنو کوئی (وہ یو نہی فرماتا رہتا ہے) حتی کہ فیم طلوع ہو جاتی ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۳ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۳۸۵ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۳۸۵ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۳۸۵ جمع الحدیث کی سند بہت ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں معتبر ہے)

نصف شعبان کی شب میں کثرت مغفرت سے متعلق امام بیہقی کی احادیث

امام ابو بکراحد بن حسین بیمق متوفی ۴۵۸ ھانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حصرت ابونثلبہ اکشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو اللّہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے' مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کا فروں کومہلت دیتا ہے اور کیندر کھنے والوں کوان کے کینہ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے' حتیٰ کہ وہ اپنے کینہ کوترک کردیں۔

(شعب الإيمان ج عل الأمجمة الزواكدج ٨ص ٦٥ ' جمع الجوامع قم الحديث: ١٣٣ ١ الترغيب للمنذري ج عل ١١٩ )

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی القد عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القد علیہ وسم نے فر مایا: جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں کوئی سائل ہے تو میں اس کوعطا کروں پس جوشخص بھی سوال کرتا ہے اس کواللہ تعالی عطافر ما تا ہے ما سوا فاحشہ رنڈی کے یا مشرک کے۔

(شعب الإنيان ق من الأجمع الجوامع رقم الحديث: ٣٤١٤ كنز العمال رقم احديث: ٣٥١٤٨)

marfat.com

بنول کیاتم جائتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ!اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرملا: اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرملا: اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرملا: اس رات میں اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپ لے جائے جاتا ہے اور اس سال اولا وق دم سے ہر مرنے والے کا نام لکولیا جاتا ہے اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپ لے جائے جاتے ہیں اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا کہ خض بھی اللہ کی رحمت کے بغیر بنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا: کوئی خض بھی اللہ کی رحمت کے بغیر بنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا: کوئی خض بھی اللہ کی رحمت کے بغیر بنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا: کوئی خض بھی اللہ کی رحمت کے بغیر بنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کرتین مرتبہ فرمایا: میں بھی نہیں الا یہ کہ اللہ اللہ کا دیا۔ ۲۲ الدر المؤورج میں -۳۲۹ ایک (سے ۲۳۰ الدر المؤورج میں -۳۲۹)

حضرت الس رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه مجھ سے حضرت عائشہ رضى الله عنها نے كہا كه نصف شعبان كى شب كورسول التُّدصلي التُّدعليه وسلم مير حجر عين تنطخ ني صلى التُّدعليه وسلم آ كرمير بستر مين داخل مو محكة رات كے سي وقت جب مين بیدار ہوئی تو میں نے آپ کو بستر میں نہیں یایا' پھر میں اٹھ کر آپ کی از داج کے حجروں میں ڈھوٹہ تی پھری' آپ جھے وہال نہیں لے میں نے سوچا کہ شاید آ ب اپنی باندی مار پر قبطیہ کے پاس چلے گئے ہیں میں پھرنگلی اور مجد میں سے گزری بھر میرا پیر آ پ کے پیروں سے نکرایا' اس وقت آ پ مجدہ میں بیدعا کر رہے تھے: میراجہم اور ذہن تیرے لیے مجدہ ریز ہے اور میرا ول تھو پر ایمان لا چکا ہے اور یدمیرا دہ ہاتھ ہے جس سے میں نے اپنے اوپرزیادتی کی ہے 'سواے عظیم اعظیم گناہ کو توعظیم رب ہی معاف کرسکتا ہے' پس تو میرے عظیم گناہ کومعاف فر مادے۔حضرت عائشہ نے کہا: پھر آپ اپنا سرا محاکریے فر مارہے تھے: اے الله! تو مجھےابیا دلعطا فر ماجو یا کباز ہوئگر ائی ہے مَری ہونہ کا فرہونہ تقی ہو پھر آپ دوبارہ بجدہ میں گئے اور بیدعا کی: میں تجھ ے اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح میرے بھائی داؤد نے دعا کی تھی: اے میرے مالک! میں اپنا چرہ خاک آلود کرتا ہوں اورتمام چبروں کاحق یہی ہے کہ وہ اس کے چبرے کے سامنے خاک آلودہ ہوں مجرآپ نے ابنا سرامحایا تو میں نے کہا: آپ پرمیرے باپ اور مال فدا ہوں آپ کس وادی میں ہیں؟ اور میں کس وادی میں تھی؟ آپ نے فر مایا: اے حمیراء! کیاتم جانتی ہو کہ بیرات نصف شعبان کی رات ہے اور بے شک اس رات میں اللہ کے لیے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگ دوز خ سے آزاد ہونے والے میں مین نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ آ ب نے فر مایا: عرب کے قبائل میں سے سی قبیلہ کی بکر یوں کے بال ان سے زیادہ نہیں ہیں۔ پھر آ ب نے فر مایا: چھآ دمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہو گی عادی شرابی' ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا' زنا پر اصرار کرنے والا' رشتہ واروں سے تعلق نور ثرف والأنصورية أف والا اور چغل خور ( فضائل الاوقات رقم الحديث: ١٤ الدرالمنورج ٢٥٠ ٠٥٥)

ا مام بیہ بی فرماتے ہیں: جن احادیث میں وارد ہے کہ اللہ سجانۂ آسان و نیا پر نازل ہوتا ہے کہ سیحے احادیث ہیں اسانید صیحہ سے منقول ہیں اور ان کی تائید قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

اً صَفًّا (الفرية) اورآ پ كارب (خود) آجائ گااور فرشة بهي صف بسة آ

وَجَاءَى بَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ٥ (الْفِر ٢٢)

جائیں گے۔

اور آسان سے نازل ہونا اور آنا اگر حرکت کے ساتھ ہواور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف نتقل ہونے کی کیفیت کے ساتھ ہوائی ساتھ ہوائیں حال سے دوسرے حال کی طرف نتقل ہونے کی کیفیت کے ساتھ مماثل کے ساتھ ہونو ایسی صفات ہیں جو مخلوق کی سی صفت کے ساتھ مماثل اور مشابہ ہیں اور ندان صفات کی کوئی تاویل ہے جسیا کہ معطلہ کہتے ہیں بلکہ اللہ سجانیہ اس طرح آتا ہے جس طرح آنا اس کے شایان شان ہے اور اس طرح نزول فرماتا ہے جواس کوڑیا ہے۔ (فضائل الاوقات میں ۱۳۳۳) مکتبۃ المنارہ کا مدکر ندا ۱۳۳۰ھ)

جلدوتهم

تبيان القرآن

## نصف شعبان کی شب کے فضائل میں حافظ سیوطی کی روایات

ما فظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه متعدد كتب احاديث كے خوالوں سے بيان كرتے ہيں:

امام الدینوری نے''المجالنۃ'' میں حضرت راشد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کی رات کے متعلق فر مایا: اللہ تعالیٰ اس سال جس بندہ کی روح قبض کرنا جا ہتا ہے ملک الموت کو اس رات اس کی روح قبض کرنے کا تھم دیتا ہے۔

امام ابن افی الدنیاعطاء بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ملک الموت کوایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے: اس صحیفہ کو پکڑلو' ایک بندہ بستر پر لیٹا ہوگا اور از واج سے نکاح کرے گا اور اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوگا۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے' وہ فر ماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی جار را توں میں خیر کو کھولتا ہے بقرعید کی رات' عید الفطر کی رات' نصف شعبان کی رات جس میں لوگوں کی زندگیوں اور رزق کے متعلق لکھا جاتا ہے اور اس میں حج کرنے والے کانا م لکھا جاتا ہے اور عرفات کی شب میں فجر کی اذان تک۔ (الدرالمنورج میں ۳۲۹۔۳۴۸ ملتھا' داراحیاءالتراث العربی' بیروٹ ۱۴۲۱ھ)
مرفات کی شب میں فجر کی اذان تک۔ (الدرالمنورج میں ۳۲۹۔۳۴۸ ملتھا' داراحیاءالتراث العربی' بیروٹ ایمان کی سے متعلق قرآن میں مجید کی آیات

متعدداحادیث میں یہ بشارت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالٰی نصف شعبان کی شب میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مسلمانوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے' ہم اس کی تائیداور توثیق میں قرآن مجید سے مغفرت کے عموم کی آیات اور دیگر احادیث ذکر کرنا جا ہتے ہیں۔

الله تعالی فرماتا ہے:

قُلْ يُعِبَادِى الَّذِينَ اَسُرَفُوْ اعَلَى اَنْفُرِمُ لَا تَقْتُطُوْا مِنْ رَحْمَة اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَغُفِمُ الذَّنُوْبَ جَيِيْعًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَغُفِمُ الذَّنُوبَ جَيِيْعًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَغُفِمُ الذَّارَ ﴿ وَالرَّمِ ﴿ وَالرَّمِ ﴿ وَالرَّمِ ﴿ وَالرَّمِ ﴿ وَالرَّمِ ﴿ وَالرَّمِ ﴿ وَالرَّمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ (الرَّمِ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ (الرَّمِ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الرَّمِ ﴿ وَالرَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالرَّمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالرَّمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالرَّامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالرَّامِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا

وَسَادِعُوَا إِلَى مَغْفِرَ إِي مِّغْفِرَ وَ مِّنَا تِكُهُ وَجَنَافٍ عَرْضُهَا السَّهُونُ وَجَنَافٍ عَرْضُهَا السَّهُونُ وَالْاَرْضُ الْعِدَاثُ لِلْمُتَّعِينَ ۞

(آل عمران:۱۳۲)

وَإِنَّ مَ بَكَ لَنُ وُمَغْفِمَ قِوِّلِنَاسِ عَلَى ظُلْبِهِمُ ۗ وَإِنَّ مَّ بَكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ٥ (الرعد: ٢)

كثرت مغفرت كے متعلق احادیث صحیحہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگرتم لوگ گناہ نہ کروتو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا اور ایسے لوگوں کولائے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ

آپ کہے: اے میرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے' اللہ کی رحمت سے نا امیدمت ہو' بے شک اللہ تمام گناہوں کومعاف فرما دے گا' بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بےحدرحم فرمانے والا ہے 0

اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑ وجس کا عرض آ سانوں اور زمینوں کے برابرہے جومتقین کے لیے تیار کی گئی

20

بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باد جود بھی ان کی مغفرت کرنے والا ہےاور بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے والا مجی ہے O

marfat.com

تبياء القرآر

211

سجانهٔ سے مغفرت طلب کریں کے تو اللہ عزوجل ان کو پخش دے گا۔ (معجمسلم رقم الحدیث: ۱۷۲۹)

اس مدیث سے مقصود اللہ تعالی کے عفواور مغفرت کا بیان کرنا ہے کیونکہ جب مغفرت کا سبب ہوگا تو مغفرت ہوگی اور اس سے مقصود گناہ کرنے کی ترغیب دینانہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے گناہ کرنے سے منع فر مایا ہے اور انہیا ہ کو بھی اس لیے بھیجا ہے واضح رہے کہ بندہ گناہوں سے بختار ہے اور نیکیاں کرتارہ مجرمی سے محتارہے کہ اس نے کماحقہ عبادت نہیں کی اور الله تعالی کا بوراشکرادانہیں کیا اوراس پراینے آپ کو گناہ گار قرار دیتارہاوراللہ تعالیٰ سے کامل شکرادانہ کرنے پرمعافی مانکتار ہے اور میں اس مدیث کا مطلب ہے اور اگر وہ گناہوں سے بازرہ کراور نیکیال کر کے اپنے آب کواللہ سے استغفار کرنے سے منتغنی سمجے گا تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو لے جائے گا اور ایسے لوگوں کولائے گا جو گناہوں سے اجتناب کرنے اور نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالی نے ڈریں مے اور اس سے استغفار کرتے رہیں مے جیسا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اولیاء کاملین کا طریقه تھا۔حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ب شك ايك بنده گناه كرتا ب بيم كبتا ب كرا ير سرب إيس في كناه كرليا تو جي كومعاف كرد، تواس كارب فرما تا ب: کیا میرے بندہ کومعلوم ہے کہ اس کا رب ہے جواس کا گناہ معاف مجی کرتا ہے اور اس کے گناہ پر گرفت مجی کرتا ہے۔ میں نے ا پنے بندہ کومعاف کر دیا' پھر جب تک اللہ چاہتا ہے وہ بندہ تھہرا رہتا ہے' پھروہ کوئی گناہ کرتا ہے' پس وہ کہتا ہے: اے میرے رب! میں نے گناہ کرلیا تو اس کومعاف کردے اس کا رب فرماتا ہے: کیا میرے بندہ کومعلوم ہے کہ اس کا رب ہے جواس کا گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ برگرفت بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندہ کومعاف کردیا ' پھر جب تک الله عالم ہتا ہے وہ بنده کلم اربتا ہے۔ پھزوہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے ، پھر کہتا ہے: اے میرے رب! میں نے ایک اور گناہ کرلیا ہے تو مجھے معاف فر مادے۔ پس الله فر ماتا ہے: کیا میرے ہندہ کومعلوم ہے کہ اس کا رب ہے جواس کا گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ ر گرفت بھی کرتا ہے' میں نے اپنے بندہ کومعاف کردیا' پس وہ جو جا ہے کرے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٧٠٥ كاصحح مسلم رقم الحديث: ١٤٥٨)

یہ جوفر مایا ہے، پس وہ جو جاہے کرے اس میں اس بندہ کو گناہ کرنے کی تعلی چیٹی نہیں دی بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ انسان خواہش نفس یا اغواء شیطان سے مغلوب ہو کر جب بھی گناہ کرے گا پھر اس پر نادم ہو کرتو بہ کرے گا تو میں اس کو بخشا رہوں گا۔

توبهاوراستغفار کے متعلق احادیث صحیحہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک جب بندہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر تو بہ کرتا ہے تو اللہ سجانۂ اس کی تو بہ قبول فر مالیتا ہے۔ (صحح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۱۳) صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۰) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس مخص نے گناہ سے تو بہ کر لی اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا خواہ وہ ایک دن میں ستر بارگناہ کرے۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٣٥٥٩ سنن ابوداؤورقم الحديث: ١٥١٣ جامع المسانيد واسنن منداني بكررقم الحديث: ١١٦)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس نے تو بہ کرنے کو لازم کرلیا الله تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے ایک راستہ نکال دیتا ہے اور ہرخم سے ایک خوشی نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

جلدوتم

martat.com

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥١٨ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٨١٩ مباغ المسانيد والسنن مسند ابن عباس رقم الحديث: ٣٣٨٨)

الله تعالی فرما تا ہے:

وَمَنْ يَتَقِى اللَّهُ يَجُمِلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيُرْزُقُهُ مِنْ

حَيْثُ لَا يَعْتَسِّبُ (الطلاق:٢٣)

جو خص الله سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں ہے رزق دیتا ہے جہاں ہے اس کا

گمان بھی نہیں ہوتا۔

اس حدیث میں گناہوں پر توبہ کرنے والول کے لیے سلی ہے کہ اللہ تعالی ان کومتقین کے مرتبہ میں رکھے گا' یا یہ بشارت ہے کہ گنا ہوں پرتو بہ کرنے والے متقین میں ثنار ہیں اور جو تخص دائماً تو بدادراستغفار کرے وہ گویامتقین میں ہے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر بنی آ دم خطا کارے اور بہترین خطا کاروہ ہیں جو گناہوں پرتو بہ کرتے ہیں۔

(منداحدج ٣٣٠ سنن ترندي رقم الحديث: ٢٢٩٩ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٣٢٥١ جامع المسانيد واسنن مندانس رقم الحديث: ٣٦٢١) اس حدیث میں فر مایا ہے: ہر بنی آ دم خطا کار ہے اس عموم سے انبیاء کیبم السلام مستقیٰ ہیں اور انبیاء کیبم السلام کے جن کاموں پر قرآن مجید میں ذنب اور خطاء کا اطلاق کیا گیا ہے اس سے مراد بہ ظاہر ترک اولی یا خلاف اولی ہے یا ان کی اجتهادی خطاء ہے گناہ اس کو کہتے ہیں کہ قصداً معصیت کی جائے 'انبیاء علیہم السلام بھی قصداً اللہ جل مجدہ کی نافر مانی نہیں

والدین اور اعز ہ کے لیے استغفار کے متعلق احادیث صحیحہ

برأت كي معنى مين: نجات شب برأت كامعنى ب: گنامول سے نجات كى رات اور گنامول سے نجات توب سے موتى ہے 'سواس رات میں اللہ سجانۂ سے بہت زیادہ تو بداور استغفار کرنا جا ہے۔مسلمانوں کو جا ہے کداس رات میں اپنے گناہوں پر بھی توبہ کریں اوراینے والدین کے لیے بھی استغفار کریں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عز وجل ارشاد فر ماتا ہے: وہ ایک نیک بندہ کا جنت میں درجہ بلند کرے گا' وہ بندہ کہے گا: اے میرے رب! مجھے بید درجہ کہال سے ملا' الله سجانہ فرمائے گا: نیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ ہے۔

(منداحدج ٢٣ س٢٣ ج ٢٣ ٩٠٥ سنن ابن ماجبرقم الحديث: ٣٦٧٠ الاوب المفرد للبخاري رقم الحديث: ٣٦)

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: قبر ميس مرده اس طرح ہوتا ہے جس طرح دریا میں ڈو بنے والا اپنے بچاؤ کے لیے فریاد کر رہا ہو وہ مردہ قبر میں باپ 'ماں' بھائی یا دوست کی دعا کا انتظار کر ر ہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے (مغفرت کی ) دعا کرئے چھر جب اسے کسی کی دعا پہنچ جاتی ہے تو اس کووہ دعا دنیا اور مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور بے شک اللہ تعالی زمین والوں کی دعاؤں سے قبر والوں پر بہاڑوں کی مثل (ہدیے) داخل فرما تا ہے اور مردول کے لیے زندوں کا ہدیدان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۲۹۵)

حضرت عبدالله بن بسر رضي الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: اس محض كومبارك ہوجس

کے نامہ اعمال میں بہ کشرت استنففار ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۱۸) الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۹۳۰)

حضرت عا ئشەرىنى اللەعنها بيان كرتى ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم بيدد عا فرماتے تھے: اےاللہ! مجھےان لوگوں ميں سے بنا

توبه پراصرارکرنے اوراستغفار کولازم رکھنے کے متعلق احادیث صحیحہ

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : ممناه سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔

(سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۴۳۵۰ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۹۷۱ عامع المسانید واسنن مند ابن مسعود رقم الحدیث: ۹۹۰) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی شخص سوال کرے تو پورے عزم اور وثو تی سے سوال کرے اور میہ ہرگز نہ کہے: اے اللہ! اگر تو جا ہے تو مجھے عطا فر ما کیونکہ کوئی شخص اللہ سبحانہ کومجبور

لرنے والانہیں ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۸ محیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۱۸ جامع المسانید واسنن مندانس رقم الحدیث: ۱۸۶۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سے کوئی شخص میہ نہ کہے: اے اللہ! مجھے معاف کر دے اے اللہ! مجھے معاف کر دے اگر تو جائے اس کو چاہیے کہ پورے عزم اور زور سے سوال کرے کیونکہ اللہ برکوئی جرکرنے والانہیں ہے۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم میں سے کسی شخص کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ دعا قبول ہونے میں جلدی نہ کرئے وہ کہے: میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۹۳۴۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۵ ۳۵ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۱۳۸۴ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۹۳۸۷ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۸۵۳)

حضرت سیدنا آ دم علیہ الصلوٰ قر والسلام نے بھولے سے شجر ممنوع سے کھا لیا 'بھر تین سوسال تک اس پر روتے رہے اور ا استغفار کرتے رہے ٔ تب جاکر اللہ تعالیٰ نے انہیں مغفرت کی نوید سائی ' حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمانے کے لیے بید عاکن تھی:

اے ہمارے رب! ان میں ایک (عظیم) رسول بھیج وے جو ان پر تیری آیوں کی تلاونت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا باطن صاف کرئے بے شک تو بہت غالب بے مَّبَتَنَا وَابَعَثُ فِيُعِمْ مُسُولُ قِيْنَهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ البَتِكَ رُبُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِلْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمُ النَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (البقره:١٢٩)

حد حكمت والا ٢٥

حضرت ابراہیم کی اس دعا کو دو ہزار سے زیادہ برس گزر گئے 'اس کے بعد مکہ میں سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ' یہ تو مفولان بارگاہ کی دعا کیں ہیں جواس قدرطویل عرصہ گزرجانے کے بعد قبول ہو کیں تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے 'اس لیے دعا کرنے کے فوراً بعدیہ تو قع نہیں کرنی جا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی اور اگر دعا جلد قبول نہ ہوتو پھر دعا کرنے کو فرک نہیں کرنا جا ہیں۔

جلددتهم

مافظ احدین علی بن حجرعسقلانی متونی ۸۵۲ ه لکھتے ہیں: م

مسیم اور سنن ترفدی میں حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بندہ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ کی دعا نہ کر سے یاقطع رحم کی دعا نہ کر سے یا جب تک جلدی نہ کر سے کہا گیا کہ جلدی کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہا گیا کہ جلدی کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہے کہ میں نے دعا کی اور دعا کی اور دیم کی دعا قبول نہیں ہوئی ۔ پھر اس کوافسوس ہواور وہ دعا کرنا چھوڑ د سے اس حدیث میں دعا کے آداب کی تعلیم ہے کہ وہ بار بارطلب کرتا رہے اور مایوس نہ ہو ۔ علاء نے کہا ہے کہ جو شخص سے کہتا ہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی اس کے متعلق اندیشہ ہے کہ وہ دعائے قبول ہونے سے محروم ہوجائے گا۔

( فتح الباري ج١٣٢٠ وارالفكر بيروت ١٣٢٠ 🕳 )

وعا قبول نہ ہونے نے نہ اکتائے نہ مایوں ہو بلکہ سلسل دعا کرتا رہے

ایک عارف نے کہا: میری دعا قبول ہوجائے پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا ہوں ادر اگر میری دعا قبول نہ ہو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا ہوں موٹ کہتے ہے اور اگر آپ کی دعا قبول ہو پھر تو اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنے کی دجہ بھے آتی ہے اور اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتو پھر کس لیے اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتے ہیں؟ عارف نے کہا: ہر چند کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ کا جھے دیا قبول نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ کا جھے پر بیہ کرم کم تو نہیں ہے کہ اس نے جھے اپنے در کا منگا بنایا ہوا ہے' کسی اور کے دروازہ پر گدائی کرنے کے لیے نہیں چھوڑا ہوا۔
علامہ اساعیل حقی متو فی میں اور کے دروازہ پر گدائی کرنے کے لیے نہیں جھوڑا ہوا۔

ایک بوڑھا آ دمی ایک نوجوان کے ساتھ فج کرنے کے لیے گیا' بوڑھے نے احرام باندھ کر کہا: لبیک (میں تیری بارگاہ میں حاضر ہول) غیب سے آ واز آئی: لا لبیک (تیری حاضری قبول نہیں)' نوجوان نے بوڑھے ہے کہا: کیا تم یہ جواب نہیں سن رہے؟ بوڑھے نے کہا: میں تو ستر سال سے یہ جواب سن رہا ہوں' میں ہر بارکہتا ہوں: لبیک' جواب آتا ہے: لا لبیک' نوجوان نے کہا: پھرتم کیوں آتے ہواورسفر کی مشقت برداشت کرتے ہواور تھکتے ہو؟ وہ بوڑھا روکر کہنے لگا: پھر میں کس کے دروازہ پر جاوک ؟ مجھے روکیا جائے یا قبول کیا جائے میں نے تو یہیں آتا ہے' اس گھر کے سوامیری اور کہیں پناہ نہیں ہے' پھرغیب سے آواز آئی: جاؤتہ ہاری ساری حاضریاں قبول ہوگئیں۔ (روح البیان جمس ۴۵) داراحیاء التراث العربی' بیروت' ۱۳۲۱ھ)

سوشب برأت کے عبادت گراروں اور تو بر نے والوں کو چاہیے کہ اس رات بار باراللہ تعالیٰ سے تو بر رتے رہیں اور ایپ گناموں پر معافی چاہتے رہیں' اشک ندامت بہاتے رہیں' یہ وہی رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بجدہ میں گزارتے سے اس رات بی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان جاتے سے اور مردوں کے لیے مغفرت طلب کرتے سے اور امت کی بخشش کے لیے جھی' دواروں کے لیے بھی' رات بہیں بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہے ۔ اپنے لیے بھی' اور عامة المسلمین کے لیے بھی اور اس شب میں قبرستان جا کراپ ایپ واللہ بن کے لیے بھی' دیگر قرابت داروں کے لیے بھی اور عامة المسلمین کے لیے بھی اور اس شب میں قبرستان جا کراپ اعزہ کی قبروں کی زیادت کرنی چاہے اور ان کے لیے بخشش کی دعا میں کرنی چاہیں ۔ اس سے پہلے احادیث میں آ چکا ہے کہ اعزہ کی فاروں کی وجہ سے شب برأت میں مسلمانوں کی مغفرت نہیں ہوتی اور ان کی دعا میں قبول ہونے سے محروم رہتی ہیں' وہ گناہ یہ ہیں: شرک' زنا' قتل ناحق' کینے اور بغض' والدین کی نافر مانی' قطع رحم' عادۃ شراب بینا' چغلی کھانا اور تصویریں بنانا' اب ہم در حد سے سے کا معانی تقصیل

ہم ان میں سے ہر گناہ کی تقینی کو تفصیل ہے بیان کررہے ہیں۔ شرک زنا اور قبل ناحق کی وجہ سے شب برائت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا

مسلمانوں پرلازم ہے کہان گناموں سے اجتناب کریں جن کی وجہ سے اس رات بھی بندہ کی مغفرت نہیں ہوتی حالانکہ

جلدوي

marfat.com

اس رات الله تعالیٰ کی عطاونوال بہت عام ہوتی ہے اور غروب آفآب سے لے کر طلوع فجر تک اس کی رحمت کی برسات ہوتی رہتی ہے۔

ان گناہوں میں شرک ہے قتل ناحق ہے اور زنا ہے اور ان تنیوں گناہوں کا ذکراس آیت میں ہے:

ن اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کسی مخص کو ناحق قبل کرتے ہیں جس کے قبل کو اللہ نے

وَاللَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ الْهَا اَخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اللَّ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

(الغرقان: ١٨) حرام كرديا باورندز تاكرتے ميں-

حضرت ابن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون ساگناہ سب سے
بڑا ہے؟ آپ نے فر مایا: تم کسی کو الله کا شریک قرار دو حالا نکہ الله نے تنہیں پیدا کیا ہے انہوں نے سوال کیا: پھر کون ساگناہ بڑا
ہے؟ آپ نے فر مایا: تم اپنے بیٹے کو اس خوف سے قبل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا انہوں نے کہا: پھر کون ساگناہ بڑا
ہے؟ آپ نے فر مایا: تم اپنے بڑوی کی بیوی سے زنا کرو۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۲۳۷ سنی الو داؤد رقم
الحدیث: ۲۳۱ سنی الر ذی رقم الحدیث: ۲۸ سنی النسائی رقم الحدیث: ۱۳۴۰ جامع المسانید داسنی مسعود رقم الحدیث: ۱۹۹)

سی مسلمان کو ناحق فل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے رسول الله صلی الله علیه دسلم کو بہت رہنے ہوتا ہے مطرت اسامه بن زیدرضی الله عنبمارسول الله صلی الله علیه وسلم کے بہت لا ڈیے صحافی تھے انہوں نے اجتہادی خطا سے ایک مسلمان کوئل کردیا تو آپ حضرت اسامہ پر بہت ناراض ہوئے اور آپ کو بہت رنج ہوا' حدیث میں ہے:

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و نام نے ہمیں جبینہ کے ایک قبیلہ کی طرف جہاد کے لیے روانہ کیا' ہم نے سے کوان پرحملہ کر کے ان کوشکست دے دی' میر ااور ایک انصاری کا ان ہیں ہے ایک شخص سے مکراؤ ہوا' جب ہم اس پر چھا گئے تو اس نے کہا: لا الدالا اللہ 'بیت کر انصاری تو رک گیا' میں نے اس کو نیز ہ گھونپ کرفل کردیا' جب ہم نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنچ تو آپ تک بی خبر پہنچ چکی تھی' آپ نے فر مایا: اے اسامہ! تم نے اس کے لا الدالا اللہ پڑھنے کے بعد بھی اس کوفل کردیا' میں نے عرض کیا: اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا' (مسلم کی روایت میں ہے: تم نے اس کا ول چیر کر کیوں نہ و کیولیا کہ اس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا ہے بان بچانے کے لیے کا ہے بار بار یوں بی فرماتے رہے تی کہ میں نے تم نے اس کا دریا ہوتا۔ (صیح ابناری رقم الحدیث: ۲۱۵۳) سے مسلم رقم الحدیث: ۲۱۵۳)

اس مدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کواگر خطاء سے بھی ناحق آل کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنار بنج
ہوتا ہے 'ہمار ہے دور میں مسلمان محض زبان اور علاقے کے اختلاف کی وجہ سے یا نہ بھی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسر سے کو تاحق
قبل کرتے رہتے ہیں اور آئے دن بوری میں بند لاشیں ملتی رہتی ہیں 'مساجد اور مدارس میں نمازیوں پر گھات لگا کر فائز تگ کی
جاتی ہے 'سوچئے! اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر رہنج ہوتا ہوگا' آپ کی قبر انور میں آپ کے سامنے امت کے
اعمال پیش کیے جاتے ہیں' جب آپ کے سامنے بیل ناحق پیش کیے جائیں گے تو آپ کو ان پر کس قدر رہنج ہوگا' مکہ کے کافر تو
آپ کو زندگی میں رنجیدہ کرتے تھے ہم آپ کو قبر میں بھی دکھے پہنچار ہے ہیں۔

پورلدی کاربیدہ رہے ہے۔ اب پوراک فارطرب یا ہے۔ کینداور بعض کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا

جو گناہ شب برأت میں مغفرت سے مانع بیں ان میں ایک گناہ ایک مسلمان کا دوسر مے مسلمان سے کینداور بغض رکھنا ہے۔ یعنی ایک مسلمان محض اپنی نفسانی خواہش کی بناء پریا نفسانی عداوت کی بناء پردوسرے مسلمان سے کینداور بغض رکھے۔اس

marfat.com

سلسله من سياحاديث ين:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہیر اور جعرات کو جنت کے درواز رے کھولے جاتے ہیں اور ہراس بندہ کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں جس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کیا ہو' ماسوااس مخص کے جوابی بھائی کے خلاف اپنے دل میں بغض اور کینے رکھتا ہو' پس کہا جائے گا: ان دونوں کو ٹھہراؤ حتی کہ یہ ایک دوسر رے صلح کر لیں ہی آپ نے تمان دفعہ فر مایا۔ (صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۵ میں ابوداؤ در تم الحدیث: ۲۹۱۷ منداحہ ۲۳مسر ۲۳۸۹)

الله تعالی نے مؤمنوں کی میصفت بیان کی ہے کہ وہ بید عاکرتے ہیں:

اے ہمارے رب! ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جوہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے خلاف کینہ نہ رکھنا اے ہمارے رب!

ڒؾؖٵٚٵۼ۫ۼۯؽٵۉڸٳڂۅٳڹٵ۩ۜڽؽؽڛۘڹڠؙۅٛڬٳؠٵٛۮۣؠؙڡٵؽ ۅؘڵڒۼؙۼڶ؋ٛٷؙڽٮٵۼۘڴڒؾڵڹؽؙؽٵڡؙڹٛۏٵ؆ؾڬٵٙٳؾڬۯٷڰ ڗڿؿؙؠٞ۞(الحشر:١٠)

بے شک تو بہت شفق اور مہر بان ہے 0

حفرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے تین دن ہے فرمایا: اب
تمہارے پاس اہل جنت ہیں سے ایک شخص آئے گا' پھر ایک شخص آیا' حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہمانے اس کومہمان
بنایا' سووہ تین دن ان کے پاس رہا' حضرت عبداللہ بن عمر واس کے ممل کو دیکھتے رہے' انہوں نے اپنے گھر ہیں اس کا کوئی خاص
بڑوا عمل نہیں دیکھا' انہوں نے اس شخص سے بوچھا: اس نے کہا: واقعہ اس طرح ہے' مگر ہیں اس حال ہیں رات گزارتا ہوں کہ
میرے دل ہیں کسی مسلمان کے خلاف بغض یا کیے نہیں ہوتا' حضرت عبداللہ بن عمر و نے کہا: اسی وجہ سے میشخص اس مرتبہ کو پہنچا
ہے۔ (منداحہ ن میں کسی مسلمان کے خلاف بغض یا کیے نہیں ہوتا' حضرت عبداللہ بن عمر و نے کہا: اسی وجہ سے میشخص اس مرتبہ کو پہنچا
ہے۔ (منداحہ ن میں کسی مسلمان کے خلاف بغض یا کیے نہیں ہوتا' حضرت عبداللہ بن عمر و نے کہا: اسی وجہ سے میشخص اس مرتبہ کو پہنچا

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں: عرض کیا گیا: یا رسول الله! لوگوں میں کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ہمروہ شخص جس کا دل محموم ہو اور اس کی زبان صادق ہو' صحابہ نے کہا: یا رسول الله! زبان صادق ہواس کا معنیٰ تو ہم جانتے ہیں اور دل کے محموم ہونے کا کیامعنیٰ ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ وہ دل ہے جو بالکل صاف اور اجلا ہو'اس میں کوئی گناہ نہ ہو' کوئی سرکشی نہ ہو' کینہ نہ ہواور حسد نہ ہو۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢١٦) جامع المسانيد والسنن مندعبد الله بن عمر وبن العاص رقم الحديث: ٥٧٠)

بعض اسلاف نے بیکھاہے کہ افضل عمل ہے ہے کہ سینہ کوصاف اور سالم رکھا جائے نفس میں سخاوت ہواور تمام مسلمانوں کے لیے خیرخوابی کی جائے ۔ان گناہوں سے بچا جائے جو بندہ کواللہ تعالیٰ کی مغفرت سے اس رات میں محروم رکھتے ہیں جس رات میں اس کی رحمت عام ہوتی ہے اور وہ بہ کثرت گناہوں کو بخش دیتا ہے۔

والدین کی نافر مائی کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا

شب برأت میں مسلمان جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے محروم رہتے ہیں ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ماں باپ کی نافر مانی کرنا ہے۔ ہم اس سے پہلے قرآن مجید سے والدین کی اطاعت کی اہمیت میں آیات پیش کریں گے: کریں گے اور اس کے بعد اس سلسلہ میں احادیث پیش کریں گے:

اور ہم نے انسان کواس کے والدین کے ساتھ (نیک سلوک کی) وصیت کی اس کی ماں نے دکھ یر دکھ اٹھا کر اس کو حمل

ۮۮڟؽ۫ڬٵٳ۬ڒۺ۫ٵؽؠڗٳڸ؆ؽڮ؆ػۺڎٲؿڎۯۿؽٵٵڮ ۮؙؙؙؙؙؙؙۿڹۣڎٙڣۣڟؙڎڣۣ۫ٵڮؽڹؚٲڹ۩ۺٛػڒؙڮ۬ۮڸۯٳڸڎؽڰٵؚڮؘ

بكددهم

marfat.com

م (القران:١١)

من رکما اور اس کا دود مد چرانا دوسال می ہے (ہم نے بیومیت ك كه )مرا اوراية والدين كاشكر اواكرواتم سب في مرى على

401

مرف اونا ٢٥

اور ہم نے انسان کواس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک كرنے كا حكم ديا ہے اس كى آل نے وكم جمل كراس كو بيت على دكھا اورد کو برداشت کر کے اس کو جنا۔ وَوَضَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسُنًا حُسَلَتُهُ أُمَّهُ كُرْهًا زُوصَتُ كُرْهًا . (الاحماف:١٥)

اور جب ہم نے نی اسرائل سے بکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا سس کی عبادت ندکرنا اور مال باب کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْتَا لَى بَنِي إِسْرَآءِيلُ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّااللَّهُ "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿ (البَرو: ٨٣)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه بيل في الله عليه وسلم سے سوال كيا كمالله كے نزديك ب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فر مایا: نماز کواسے وقت پر پڑھنا میں نے پوچھا: پر کون ساممل ہے؟ آپ نے فر مایا: مال باب کے ساتھ نیکی کرنا میں نے پوچھا: پھر کون ساہے؟ آپ نے فر مایا: الله کی راہ میں جہاد کرنا۔حضرت ابن مسعود نے کہا: آپ نے مجھے بیاحکام بیان فرمائے اگر میں اور بوچمتا تو آپ اور بتا دیتے۔ (مج ابخاری رقم الحدیث: ۵۲۷ مج مسلم رقم الحديث: ٨٥ أسن الترغدي رقم الحديث: ٣١٠ سنن النسائي رقم الحديث: ١٠٠٠ ؛ جامع المسانيد وأسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ١٣٣٠ )

اس حدیث میں نبی صلی الله علیه وسلم نے نماز کے بعد مال باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو جہاد برمقدم

ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت کا بی تقاضا ہے کہ نہ براہ راست ان کی گتاخی کرے اور نہ کوئی ایا کام کرے جو ان کی گنتاخی کاموجب ہو۔

حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنها بيان كرت بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا : تمام كبيره ممنا مول بيس سے بڑا کبیرہ گناہ بہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے یا لعنت کرے۔ کہا گیا: یا رسول اللہ! کوئی مخض اپنے مال باپ پر کیسے لعنت کرے گا' فرمایا: ایک شخص دوسر ہے خص کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ دوسر افض اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٩٤٣ صحح مسلم رقم الحديث: ٩٠ سنن ابو داؤد رقم الحديث: ١٩١٨ سنن الترخدي رقم الحديث: ١٩٠٢ جامع المسانيد واسنن مندعبدالله بن عمرورقم الحديث: ٣٩)

اغراض صیحها: جائز کاموں میں ماں باپ کی نافر مانی کرناحرام ہے اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے جب كدان كالحكم كسي معصيت كومتلزم ندمو-

حضرت عبداللد بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا: کیا میں جہاد کروں؟ آپ نے يو چها: تمهارے مال باب بين اس في كها: جي بال! آب فرمايا: پيرتم ان كي خدمت ميں جهاد كرو\_

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٩٤٢ كم صحح مسلم رقم الحديث: ٢٥٣٩ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٥٢٩ سنن التر فدي رقم الحديث: ١٦٤١ منن النسائي رقم الحديث: ٣٠٠ ٣٠) معنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٣٢٨٣ مندحيدي رقم الحديث: ٥٨٥ منداحد رقم الحديث: ١٥٣٣ عالم الكتب معنف ابن الي شيب

ج ١٢ص ٢ ٢٧٤ جامع المسانيد واسنن مندعبدالله بن عمر ورقم الحديث: ٨١)

معاوید بن جاہمہ اسلی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ عندنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے اور عرض کیا:

جلدويم

martat.com

تبيان القرآن

7—14.11 (042)

میں جہاد کے لیے جانا جا بتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں' آپ نے پوچھا: کیا تہماری مال ہے؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: پھراس کے ساتھ لازم رہو کیونکہ جنت اس کے بیروں کے پاس ہے وہ پھر دوبارہ کسی اور وقت گئے پھر سہ بارہ سمی اور وقت مجھے تو آپ نے بھی جواب دیا۔

(سنن النسائى رقم الحديث: ۱۳۰۳ سنن ابن باجد رقم الحديث: ۲۷۸ منداحدج ۱۵ مهم ۱۹۳۹ طبع قديم منداحدرقم الحديث: ۱۵ ۱۳۳ عالم الكتب منن كبرى للبيع فى جهم ۲۷ معنف عبدالرذاق رقم الحديث: ۹۲۹ مقلوة رقم الحديث: ۲۹۳۵ تاريخ بغدادج ۱۵ معنف عبدالرذاق رقم الحديث: ۹۲۹ مقلوة رقم الحديث: ۲۹۳۵ تاريخ بغدادج ۱۵ معنف عبدالرذاق رقم الحديث: ۱۵ منتف منتف كه تربی

ایک روایت میں ہے: جنت مال کے قدمول کے نیچے ہے۔ (سنن النمائی رقم الحدیث:۳۱۰۳)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جنت ماؤں کے قدموں کے بیچے ہے۔ (کنز العمال رقم الحدیث:۵۳۳۹ یہ حوالہ تاریخ بغداد)

حعرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم منبر پر چڑھے بھر فر مایا: آہین آ ہین الله علیہ وسلم منبر پر چڑھے بھر فر مایا: آہین آ ہین آ ہیں آ ہیں آ ہیں آ ہیں آ ہیں ہیں جرائیل آئے تھے انہوں نے کہا: یا جرا اس فضی کی ناک فاک آلود ہوجس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر دروز نہیں پڑھا آ آپ کہیں: آہین تو ہیں نے کہا: آہین ابھراس نے کہا: اس فنص کی ناک فاک آلود ہوجس بر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور اس کی مغفرت کے بغیر وہ مہینہ گزرگیا آ پ کہیں: آہین تو ہیں نے کہا: اس فنص کی ناک فاک آلود ہوجس نے کہا: اس فنص کی ناک فاک آلود ہوجس نے مغفرت کے بغیر وہ مہینہ گزرگیا آپ کہیں: آہین تو ہیں نے کہا: آہین بھراس نے کہا: اس فنص کی ناک فاک آلود ہوجس نے اس باپ یا دونوں میں سے کس ایک کو بڑھا ہے میں پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا آپ کہیں: آہین تو میں نے کہا: آمین ۔ (سنن التر فری رقم الحدیث: ۳۵۳۵) منداحمہ جاس ۴۵۳ منداحمہ تا مداحمہ کا الکتب منح این حبان رقم الحدیث: ۱۹۰۵ کا الکتب منح این حبان رقم الحدیث: ۱۹۰۵ کا الکتب منداحمہ کی ایک حددث کیا آلمت کی ایک حدد کیا الکتب منداحمہ کا المیان کرنے الی کو برد کا کہ الکتب منداحمہ کیا المیان کیا کہ کا الکتب منداحمہ کا المیان کیا کہ کا المیان کیا کہ کا المیان کیا کہ کا دیا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا  کہ کی کیا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کیا کہ کا کہ

سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کررہا تھا' اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: کیا ہیں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا: نبیس' بیتو اس کی ایک بار خندہ پیشانی کا بھی بدل نبیں ہے۔

(مندالبر اررقم الحديث: ١٨٤٢ ما فظ البيثي نے كها: اس مديث كى سندهن ب\_ مجمع الزوائد ج ٨ص١١١)

(شعب الايمان رقم الحديث: ٤٩١٧)

جلدوتهم

marfat.com

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو نیک مختص اپنے مال باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے' الله تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلہ میں حج مبر ورعطا فرما تا ہے' صحابہ نے پوچھا: خواہ وہ ہرروز سومر تبہ رحمت کی نظر کرے؟ آب نے فرمایا: الله بہت بڑا اور بہت یاک ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۸۵۹)

حضرت ابو بکر رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: مال باپ کی نافر مانی کے سوااللّه ہر گناہ میں سے جس کو جائے گا۔ میں سے جس کو جائے گا معاف فر ما دے گا اور مال باپ کی نافر مانی کی سزاانسان کو زندگی میں موت سے پہلے مل جائے گا۔ (شغب الایمان رقم الحدیث: ۵۹۹۰)

(الترغيب والتربيب للمنذري جسم ٣٣٠ مجمع الزوائدج ٨٥ ١٣٨) شعب الإيمان رقم الحديث: ٥٨٩٢)

قطع رحم کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا

جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب برأت میں دعائے قبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہے' قطع رحم پرحسب ذیل احادیث میں وعید ہے:

اوراللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا تھم دیا ہے وہ ان کو کاٹ

وَيَقْطُعُونَ مَا آمَرَاللهُ بِهَ آنُ يُوْصَلَ.

(البقرة: ٢٤) ويتي بين \_

قطع رحم كي ندمت مين حسب ذيل احاديث بين:

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: قطع رحم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (سنن تر ذری رقم الحدیث: ۱۹۹۹) مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۲۸ منداحمہ جسمی ۴۰ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۹۹) حضرت ابو ہر رہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس شخص کواس سے خوشی ہو کہ اس کے رز نی میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے وہ صلہ رحم کرے (رشتہ دارول سے میل جول اور ملایہ رکھے)۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۸۵) جول اور ملایہ رکھے)۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۵۳)

جلدوتهم

marfat.com

سلمانوں میں فساد ڈالنے یاان کولڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا چغلی ہے۔ چغلی پروعیدان آیتوں میں ہے: ہراس مخص کے لیے ہلاکت ہو جوعیب جواور چغل خور ہے 🔾 وَيْلُ لِكُلِّي هُمَزُو لُمُزَّوْ (الهزة:١)

· كمين عيب جو چغل خور O

هَمَّا إِنَّ عُشَّا مَ إِنَّوْيِهِمِ ۞ (القلم: ١١)

حضرت اساء بنت یزید رضی الله عنها بیان کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کیا بین تم کویی نه بتاؤل که تم بین سب سے ایجھے کون لوگ بین جب بید دکھائی و پیتے ہیں تو خدایا د آ جاتا ہے ' پھر فر مایا: کیوں نہیں یا رسول الله! آپ نے فر مایا: بیدوہ لوگ بین جب بید دکھائی و پیتے بین تو خدایا د آ جاتا ہے ' پھر فر مایا: کیا بین تم کو بید نہ بتاؤں کہ تم بین سب سے بُر نے لوگ کون بین بیدوہ لوگ بین جو چفلی کھاتے ہیں اور جولوگ بے قصور ان کے خلاف غم وخصہ پیدا کرتے ہیں۔
کھاتے ہیں اور دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں اور جولوگ بے قصور ان کے خلاف غم وخصہ پیدا کرتے ہیں۔
(سنداحہ ج ۲ م ۲۵ مع قدیم اسنداحہ ج ۲۵ میں ۵۵ میں آتم الحدیث: ۱۹۹۵ میں سنن ابن ماجر تم الحدیث: ۱۹۱۹ ایجم الکیم ج ۲۳۳ میں ۱۹۳۳ میں الکیم تا الکیم الکیم ج ۱۳۳۰ میں الله کیان رقم الحدیث الله بیان رقم الحدیث ۱۱۱۹ ا

حضرت حذیفه رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت حذیفه رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث:۱۰۰۱۱)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ ہے گزرے تو آپ نے دو انسانوں کی آ وازیں سنیں جنہیں قبر میں عذاب ہور ہاتھا' آپ نے فر مایا: انہیں کسی ایسی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہاجس سے بچٹا بہت دشوار ہو' پھر فر مایا: کیوں نہیں!ان میں سے ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچٹا تھا اور دوسرا چغلی کھا تا تھا۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٢١٦ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٢ جامع المسانيد والسنن مشدابن عباس رقم الحديث: ١٣٢٧)

تصوریں بنانے کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا

جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب برائت میں دعائے تبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک برا گناہ تصویریں بنانا ہے' تصویریں بنانے کی تحریم کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک تصویروں والا گداخر پدا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کو دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے رہے' میں نے آپ کے چبرے پر ناپسند بدگی کو پہچان لیا۔ میں نے عرض کیا نیا
رسول اللہ! میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو بہ کرتی ہوں' میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ گدا کیسا ہے؟ میں نے
عرض کیا: میں نے اس کو اس لیے خریدا ہے کہ آپ اس پر ہیٹھیں اور اس پر فیک لگا کیں' تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ان تصویروں والوں کو قیامت کے دن عذا ب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا: ان کو زندہ کروجن کوتم نے پیدا کیا تھا اور فرمایا:
جس گھر میں تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٩٦١ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٥٠٤ ما مع المسانيد والسنن مندعا كشرقم الحديث: ١٧٥٨)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جوتصور بنانے والے ہیں۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ٥٩٥٠ صيح مسلم رقم الحديث: ٩٠١٠ ؛ جامع المسانيد والسنن منندعا كشرقم الحديث: ٣٧٣٢)

یہ صدیث ان مصوروں پرمحمول ہے جو بت بناتے ہیں تا کہان کی عبادت کی جائے اور عام مصورین فاسق ہیں۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۳۹۵۴ صحیح مسلم رقم الحدیث:۳۹۵۴ صحیح مسلم رقم الحدیث:۳۹۵۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ الله تعالیٰ

ارشادفر ما تاہے:

اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو گا جومیری تخلیق کی مثل تخلیق کرتا ہے وہ ایک جوار پیدا کریں یا ایک دانہ پیدا کریں یا بھو پیدا

جلدوتهم

marfat.com

تبيان القرآن

289 1— P9:PP 00001

كرين - (ميح ابغاري رقم الحديث: ٥٩٩٣ ميح مسلم رقم الحديث: ٢١١١)

### شب برأت میں شب بیداری کرنا اور مخصوص عبادات کرنا

اعلی حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی متونی ۱۳۴۰ه " قوت القلوب " سے قل فرماتے ہیں:

پندرہ راتوں میں شب بیداری متحب ہے (آ مے چل کرفر مایا:)ان میں ایک شعبان المعظم کی پندرہویں رات ہے کہ اس میں شب بیدارد ہنامتحب ہے کہ اس میں مشائخ کرام سورکعت ہزار مرتبہ قل ہو الله احد کے ساتھ اداکر تے 'ہررکعت میں دس دفعہ قبل ہو اللہ احد کے ساتھ اداکر نے 'ہررکعت میں دس دفعہ قبل ہو اللہ احد پڑھتے'اس نماز کا نام انہوں نے صلوٰ ۃ الخیررکھا تھا'اس کی برکت مسلّمہ تھی'اس رات (یعنی پندرہ شعبان) میں اجتماع کرتے اور احیانا اس نماز کو باجماعت اداکرتے تھے۔(ت)

( فآوي رضويه ج عص ۱۸ ۲۲ طبع جديدُ لا جور توت القلوب ج اص ۲۲ وارصادر بيروت )

اعلى جضرت امام احدرضا متوفى ١٣٨٠ همراقى الفلاح شرح نورالا بضاح سيقل فرمات بين

اہل جاز میں سے اکثر علاء نے اس کا انکار کیا ہے' ان میں سے ہیں: امام عطاء وابن افی ملیکہ وفقہاء مدینہ اور اصحاب امام مالکہ وغیر ہم ۔ یہ علاء کتے ہیں: یہ سب نو بیدا ہے' نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدین کی دونوں را توں کی باجماعت شب بیداری منقول ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے مروی ہے اور علاء شام بیداری شب براً ت میں کہ کس طرح کی جائے دو تول پر مختلف ہوئے: ایک قول یہ ہے کہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ بیداری مستحب ہے یہ تول اکا برتا بعین مثل خالد بن معدان اور لقمان بن عامر کا ہے' امام مجتبد آخی بن را ہویہ نے بھی اس بارے میں ان کی موافقت فر مائی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مساجد میں اس کی جماعت کروہ ہے' یہ قول اہل شام کے امام وفقیہ و عالم امام اوز اعی کا ہے۔ (ت

(فآوي رضويه ج يص ٢٣٩-٢١٩ طبع جديدُلا بورُ حافية الطحطاوي على مراتى الفلاح مص ٢٣٠-٢١٩ طبع كرا چي )

شب برأت میں صلوٰۃ السبیح اور دیگرنو افل کو یا جماعت پڑھنا

برصغیر میں معمول میہ ہے کہ شب برائت میں صلوٰۃ الشبیح با جماعت پڑھی جاتی ہے' اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ ہے' اعلیٰ حضرت نے باحوالہ لکھا ہے کہ میہ کراہت تحریمی نہیں ہے صرف ننزیبی ہے اور اگر دوام کے ساتھ نوافل کی

عِلدوجهم

marfat.com

جماعت ندكرائي جائة وجربه كروه تنزيبي مجي نبيس باعلى حضرت الم احدرضا فرمات بين:

اس مئلہ کی اصل یہ ہے کہ جب نوافل کی جماعت علی سبیل الند امی ہوتو صدر شہید کی ''اصل'' میں ہے کہ یہ مروہ ہے لیکن اگر مسجد کے گوشے میں بغیر اذان و تکبیر نفل کی جماعت ہوئی تو کراہت نہیں اور حمس الائمہ حلوانی نے فرمایا کہ اگر امام کے علاوہ تین افراد ہوں تو بالا تفاق کراہت نہیں اور اگر مفتدی جار ہوں تو اس میں مشاکخ کا اختلاف ہے اور اصح کراہت ہے۔ (ت) ( فآوي رضوية عص ١٥١١مع جديد خلاصة الفتاوي ع اص١٥١ كتيدرشيديد كويد)

پھراظہریہ کہ یہ کراہت صرف تنزیبی ہے یعنی خلاف اولی اسمنعالیفة النسوارث ( کیونکہ بیطریقہ توارث کےخلاف ہے۔ت) نہتح کی کہ گناہ وممنوع ہوارد الحتار میں ہے:

" حلیہ" میں ہے کہ ظاہریہی ہے کہ فل میں جماعت متحب نہیں مجرا گرمھی مجھی ایسا ہوتو بیمباح ہے مکروہ نہیں اوراس میں دوام ہوتو طریقہ متوارث کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعت مروہہ ہے اھ کی تائید بدائع کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ جماعت 'قیام رمضان کےعلادہ نوافل میں سنت نہیں اھ کیونکہ نفی سنیت کراہت کومنٹز منہیں' پھراگر اس میں دوام ہوتو یہ بدعت ومروہ ہوگی خیررطی نے حاشیه بحریس کہا کہ ضیاء اور نہا ہدیس کراہت کی علت یدییان کی ہے کہ وتر من وجد نقل میں اور نواقل کی جماعت مستحب نہیں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رمضان کے علاوہ وترکی جماعت نہیں کرائی احد بیگویا اس بات کی تصریح ہی ہے کہ جماعت کروہ تنزیبی ہے تامل اھا ھا خصارا۔ (ت)

( فآدي رضوية عص ٢٣٣ ـ ٢٣١ كا بوزرد الحمارج ٢٥ ص ٢٣٧ ـ ٢٣١ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ )

فرائض کی قضاء کونوافل کی ادا ئیکی پرمقدم کرنا

ہر چند کہ شب برأت اور دیگر شب ہائے مقدسہ میں نفلی عبادات کرنا بلا کراہت جائز ہیں بلکہ متحن اور متحب ہیں 'تاہم جن لوگوں کی کیچھ فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں وہ ان مقدس را توں میں اپنی قضاء نماز وں کو پڑھیں' اسی طرح تفلی روز وں کے بجائے جوفرض روزے چھوٹ گئے ہوں ان روزوں کی قضاء کریں' اصل بیہ ہے کہ سلمان کو جاہیے کہ اس کی جنتنی نمازیں قضاء ہوں ان کا حساب کر کے تمام کاموں سے مقدم ان نماز دل کی قضاء کرے اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضاء نماز یر معاوراس کی نیت یوں کر ہے: میں آخری نماز فجر کی نیت کرتا ہوں جس کو میں نے ادانہیں کیا ' پھراس طرح آخری ظہر اور آخری عصر کی نیت کرئے ہر روز وتر کی بھی قضاء کرے اور جب بھی اس کوعبادت کرنے کا موقع ملے زیادہ سے زیادہ فرض نمازوں کی قضاء کرے خصوصاً جب حج یا عمرہ کے لیے جائے اس طرح جوروزے جھوٹ گئے ہوں ان روزوں کو بھی جلد از جلد قضاء کرلے اور بہر حال ترک کیے ہوئے فرائض کی قضاء کونوافل کی ادا پر مقدم کرے 'کیونکہ اگر وہ نوافل نہیں پڑھے گا تو اس سے کوئی بازیر سنہیں ہوگی اور نہ اسے کسی عذاب کا خطرہ ہوگا اور اگر اس کے ذمہ فرائض رہ جائیں گے تو اس سے بازیر س ہوگی اوراس کو بہر حال عذاب کا خطرہ ہوگا۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: آپ كے رب كى رحت سے بے شك وہى بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے 0 جو آ جانوں أ زمینوں اوران کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے' اگرتم یقین کرنے والے ہو 0اس کےسواکوئی عبادت کامستحق نہیں ہے' وہ زندہ کرتا ہے اور موت طاری کرتا ہے وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا کا بلکہ وہ شک میں ہیں کھیل رہے

عينO(الدخان:٩-٢)

جلددتم

martat.com

## کفار کا اللہ کو خالق ما نتامحض ان کا مشغلہ اور دل گی ہے

نقاش نے کہا: اس آیت میں امر سے مرادقر آن ہے جس کواللہ تعالی نے اپ پاس سے نازل کیا ہے اور ابن عیسی نے کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ان زجاج نے اللہ تعالی کے پاس سے بیں اور فراء نے کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اور مرادی کہا: اس کا معنی ہے: آپ کور حت کرنے کے لیے بھیجا ہے زخشری نے کہا: اس آیت کا معنی ہے: جو امر (عمم) ہمارے پاس سے حاصل ہوا ہے وہ ہمارے علم اور ہماری تدبیر کے موافق ہے اور وہ امر بہت عظیم ہے۔

الدخان: غُین فرمایا: ' جُوآ سانوں' زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیز وں کا رب ہے 0''

اس آیت کا ایک محمل میہ ہے کہ بید کلام از سرنو کیا گیا ہے ' یعنی آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب وہ ہے جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

اور بیجی ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہوجواس کے معترف ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کا خالق ہے ' یعنی اگرتم اس کا یقین کرنے والے ہوتو جان لو کہ اللہ سجانۂ اس پر قادر ہے کہ وہ رسولوں کو بھیجے اور کتابوں کو نازل فرمائے۔

الدخان: ۸ بیں فرمایا: اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' وہی تمام جہانوں کا خالق ہے' لہٰذا اس کی عبادت بیس کسی کوشر یک کرنا جائز نہیں ہے' جو کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں۔وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں پرموت طاری کردیتا ہے'وہ تمہارا بھی رب اور مالک ہے اور تم سے پہلوں کا بھی رب اور مالک ہے اور تم ہمارے نبی (سیدنا)محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تکذیب کرنے سے ڈروکہیں تم پر بھی عذاب نازل نہ ہو۔

الدخان: ٩ میں فرمایا: "بلکہ وہ شک میں ہیں کھیل رہے ہیں ٥ ""

یعنی مشرکین مکداور کفار جوید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے' اس پران کو یقین نہیں ہے' وہ محض اپنے آباء واجداد کی اللہ میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پرائیمان ہے تو اللہ میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پرائیمان ہے تو ان کا بیان محض مشغلہ اور دل لگی کے طور پر ہے' وہ اپنے وین سے کھیل رہے ہیں۔

تنے 0 پھر اِنہوں نے اس رسول ہے اعراض کیا اور کہا: یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں 0 (الدخان ۱۴۔۱۰) آسان کے دھواں لانے سے مراد ہے: قرب قیامت میں دھویں کا ظاہر ہونا

قمادہ نے کہا: اس آیت کامعنیٰ ہے: یا محمد (صلی اللہ علیک وسلم )! آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار سیجئے جب آسان پرواضح دھوال چھا جائے گا۔

ایک قول میہ ہے کہ اس کامعنیٰ ہے: آپ کافروں کے اقوال کو یادر کھئے تا کہ آپ ان کے خلاف اس دن شہادت دے سکیں جس دن آسان پر واضح دھواں چھا جائے گااور ارتقاب کامعنیٰ یا در کھنا بھی آتا ہے' اس لیے حافظ کونگرانی کرنے والا اور رقیب بھی کہتے ہیں۔اس آیت میں دخان (دھواں ) کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

جلددتهم

marfat.com

نبياء القران

(۱) حضرت علی حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہم اور زیڈ بن علی حسن اور ابن ابی ملیکہ وغیرهم فرماتے ہیں: وخان (دھواں) قیامت کی علامتوں میں سے ہے یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا 'یہ قرب قیامت میں جالیس روز تک ظاہر ہوگا اور آسان اور زمین کی فضاء کو بھر لے گا' مومن پراس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کا فرو فاجر کی ناکوں میں داخل ہوکر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا' ان کادم گھنے لگے گا او یہ دھواں جہنم کے آثار سے ہے اور حضرت ابوسعید خدری نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دھواں قیامت کے دن لوگوں میں میجان پیدا کرے گا۔

(تغييرامام ابن الي حاتم ج٠١ص ١٨٥٣، قم الحديث:٨٥٣٣ ألنكت والعيون ج٥ص ٢٥٠٧)

حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہم اس وقت فرایا: قائم ہم آپ نے پونچھا: تم کس چیز میں بحث کررہے ہو؟ صحابہ نے کہا: ہم قیامت کا ذکر کررہے ہیں آپ نے فرایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہتم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھوا 'پھر آپ نے ان چیز وں کا ذکر فرایا: (۱) دھواں (۲) دجال (۳) دابۃ الارض (۲) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا (۵) حضرت عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا (۲) یا جوج اور ماجوج کا نکلنا (۷) تین بارزمین کا دھنیا 'مشرق میں دھنینا (۸) مغرب میں (۹) اور جزیرة العرب میں (۱۰) اور اس کے آخر میں ایک آگ نکے گی جولوگوں کو ہا تک کرمیدان محشر کی طرف لے جائے گی۔

(صحیمسلم رقم الحدیث:۲۹۰۱ کتندنزار مطفی کد کرمهٔ ۱۳۱۷ه)

دوسری روایت میں ہے: آسان کے دھوال لانے سے مراد ہے کفار کی بھوک کی کیفیت

(۲) حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: دخان (دھوئیں) سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے۔ جب نہی صلی الله علیه وسلم نے ان کی مسلسل سرکشی اور ہٹ دھری کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قحط آ گیا' بھوک کی شدت میں جب وہ آسان کی طرف دیکھتے تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا' بھر الله تعالیٰ نے نبی صلی الله علیہ دسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کر دی'اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بید دھوال اس لیے ظاہر ہوا کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل نافر مانی کی تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ! ان پر ایسے قبط کے سال مسلط کرد ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں قبط آیا تھا' پھر ان پر قبط آگیا اور ان پر سخت مصیبت آگئ' حتیٰ کہ انہوں نے ہڈیاں کھالیں' ان میں کا ایک شخص آسان کی طرف دیکھا تو اس کو آسان دھوئیں کی طرح نظر آتا' پھر اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فر مائی:

قَارُتُقِتْ يَوْمُرَتُأْتِي السَّمَاءُ بِلُخَانِ تُبُيْنِ ٥ يَعْشَى مُ وَآبِ الله ون كا انظار عَبِي جب آسان واضح وهوال

النَّاسُ هٰ اَعَدُاكِ الْمِيْعُ (الدخان:١١-١١) لائة كان جولوكون كودْ هانب لے كائية وردناك عذاب

پھررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیلوگ لائے گئے اور آپ سے کہا گیا: یارسول اللہ!مضرکے لیے بارش کی دعا سیجئ بیلوگ بلاک ہورہے ہیں' آپ نے فر مایا بمضر کے لیے؟ تم تو بہت جری ہو پھر آپ نے بارش کی دعا کی تو بارش نازل ہوگئ پھر بیہ آیت نازل ہوئی:

بِ شكتم كفر كى طرف لوث والي مو ٥

إِنْكُوْعَالِدُونَ (الدفان:١٥)

يمرجب بد (بارش ہونے سے ) مطمئن ہو گئے تو پھر كفر كى طرف لوث كئے ' پھر الله عز وجل نے بيآيت نازل فرما كى :

جلدوتهم

marfat.com

جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے 'ب

يُومُ نَيْطِشُ أَلِيكُ الْكُنْرُى إِلَّا مُتَتَعِمُونَ ٥٠.

فک ہم انقام لینے والے ہیں 0

(الدمان:١٦)

حعرت ابن مسعود نے فر مایا: اس سے مراد یوم بدر کا انقام ہے۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٣٨٢١ محيح مسلم رقم الحديث: ١٤٤٩٨ سنن ترندي رقم الحديث: ٣٢٥٣)

امام بخاری کی اس سلسله میں ایک اور روایت بیدے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی الله علیہ وسلم نے بدد یکھا کہ شرکین آپ کے پیغام تو حید سے اعراض کررہے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ! ان پر قبط کے ایسے سال مسلط کردئے جیسے حضرت بوسف علیہ السلام کے زمانہ کے لوگوں پر قبط کے سامت سال مسلط کیے تنے پھر ان پر قبط آگیا' ان کے تمام کھیت جل گئے خی کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو مردہ جانوروں کو اور مردہ انسانوں کو کھایا' ان میں سے کوئی فخص آسان کی طرف نظر انھا کر وکھایا' ان میں سے کوئی فخص آسان کی طرف نظر انھا کر وکھایا تو اسے بھوک کی شدت سے آسان دھوئیں کی طرح دکھائی دیتا تھا' پھر آپ کے پاس ابوسفیان آیا اور کہنے لگا: یا محمد (صلی الله وی سے اللہ کی اطاعت کرنے اور صلہ رحم کا تھم دیتے ہیں اور آپ کی توم (قبط سے ) ہلاک ہورہ ہے آپ اللہ سے ان سے حسل ان کے تن میں دعا تیجئ تب بیآ یہ نازل ہوئی:'' فاڈ تھٹ پیٹو موٹ آئی السیکاؤ بد نیکن آئی ٹینین (اللہ الدخان ۱۱۰۰)

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٤٠٠) أسنن الكبرى رقم الحديث: ١١٨١)

آ سان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی توجیہ

اس دھویں سے مرادیہ ہے کہ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے آگے جواندھیرا چھاجا تا ہے اس اندھیرے کو دھویں سے تعبیر فر مایا ہے اور ابن قتبیہ نے دھویں کی تغییر میں بید کہا ہے کہ قبط کے ایام میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہوجاتی ہیں اور گردوغبارا ژنے کی وجہ سے فضا نمیالی اور مکدر ہوجاتی ہے اور اندھیراسا لگتا ہے اس کومجاز اُدھویں سے تعبیر فر مایا ہے 'دوسری وجہ سے کہ عرب کے لوگ جو شریجیل جائے اس کو دھویں سے تعبیر کرتے ہیں۔

دونوں روائیوں میں اصح روایت کا بیان

پہلی روایت کے مطابق آسان کے دھوال لانے کامحمل یہ ہے کہ قرب قیامت میں آسان پر دھوال فلاہر ہوگا اور بیقرب قیامت کی علامت ہے اور دوسری روایت کے مطابق ایام قبط میں کفار کی بھوک کی کیفیت کو مجاز اُ دھو کیں سے تعبیر فر مایا ہے اس لیے پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیے پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور دوسری مجاز پڑٹا نیا اس لیے کہ پہلی روایت رسول اللہ عنہ کا تول ہے۔ اور دوسری روایت صرف حضریت این مسعود رضی اللہ عنہ کا تول ہے۔

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کیاس کے بعد کی آنتوں میں ہے کہ کفار نے دھو تیں کود کھے کر کہا: اے اللہ! ہم سے اس عذاب کو دور کرد ہے ہم ایمان لانے والے ہیں اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا: ہم تم سے اس عذاب کو دور کردیں تو تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے اور قیامت کے وقت کفار کا بیکہنا اور اللہ تعالیٰ کا ان سے جواب میں اس طرح فرمانا متصور نہیں ہے' امام رازی نے اس کا بیجواب دیا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوسکتا کہ بیعلامت قیامت کی باقی علامتوں کے قائم مقام ہواور اس علامت کے ظہور کے وقت بندوں سے تکلیف منقطع نہ ہو' تا ہم اگر اس آیت کی تغییر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق کی جائے تو پھر بیاعتراض وار ذہیں ہوتا۔

الدخان: ١٢ مي فرمايا: " (اس دن وه كهيس مح: )اے جارے رب! ہم سے اس عذاب كودور كردے بے شك ہم ايمان

جلدوتهم

marfat.com

الانے والے بین0"

ان دونوں تولوں میں کوئی تضادیس ہے کیوں کہ دھوئی ہے مراد دہ اندھیرا ہے جو بھوک کی دجہ ہے ان کے آھے تھے۔ کیا تھااور بھوک اور قبط کو بھوئیں ہے بھی تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔

الدخان ۱۹۰۱م ایس فرمایا: "اب ان کے نفیحت تھول کرنے کا وقت کہاں ہے طالاتکدان کے پاس واضح ہدایت و نفید والے رسول آیے میں 6 بھرانہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا: یہ سکھاتے ہوئے دیوائے ہیں 0"

عذاب آنجینے کے بعد هیمت کے تبول کرنے کا موقع نہیں ہوتا کو کھ ایمان وہ معتبر ہوتا ہے جو بن دیکھے ہواور جس فیب مشاہد ہوجائے تو بھر ایمان کا انتہار نہیں ہوتا اوران کے پاس رسول آنچے ہیں اورانہوں نے رسول سے اعراض کیا تعالق معرت این عماس نے کہا: وہ کب لاہمت کو تبول کریں گے اللہ تعالی نے ان کو ہیمت قبول کرنے سے دور کر دیا کہ کہ انہوں نے ہوار نے ہور کر دیا کہ کہ کہ انہوں نے ہمارے کی تکذیب کی اور جب کل وہ کہ انہوں نے ہمارے نہیں سے باقوار کی تعام سے اعراض کیا اور آپ کی تکذیب کی اور جب کل وہ کہ انہوں نے ہمارہ کی تک ہم ایمان لانے والے ہیں لیکن مغذاب کا ظہور دیکے لیس کے تو بھر کہیں کے: بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں لیکن مغذاب یا قیامت کی علامت کو دیکے لیس کے تو بھر کہیں ہے اور ان کا فروں نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ تنہ کی عادمت کی عادمت مورک انہوں ہے اور ان کا فروں نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ تنہ تک ہوگا کہ انہوں نے ہیں اور اور ایسا ایمان اللہ سجان نے ہیں اور بیر ہوایا ہے تب ہی بیقر آن مجید کی آ بیتیں بناتے ہیں یا گھا کہ بنات اور کا نہوں نے کہا یا در بوانے ہیں اور بیر ہوایا ہے تب ہی بیقر آن مجید کی آ بیتیں بناتے ہیں یا جنات اور کا نہوں نے کہا یا در بوانے ہیں اور بیر ہوایا ہے تب ہی بیقر آن مجید کی آ بیتیں بناتے ہیں یا جنات اور کا نہوں نے کہا یا در بوانے ہیں اور بیر ہوائے ہیں۔

الله اتعالی کا ارشاد ہے: اگر ہم تجو وقت کے لیے عذاب دورگردیں تو ہے قتک تم (پر کفری طرف) لوقنے والے ہو © وان ہم ون ہم بہت بنت کرفت کے ساتھ بکڑیں گئے ہے فتک ہم انقام لینے والے ہیں 0 ہے فتک ہم اس سے پہلے فرعون کی آف آف ہیں ان کے پین ان کے پاس معزز رسول آئے تنے 0 کہ اللہ کے بندوں (بنی اسرائیل) کو میرے پردکر دؤ ہے فتک تہ ہمارے لیا ہوں 0 اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرؤ ہے فتک میں تمہارے پاس واضح ولیل انہ ہوں 0 اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرؤ ہے فتک میں تمہارے پاس واضح ولیل انہ بوں 0 اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرؤ ہے فتک میں تمہارے پاس واضح ولیل انہ بوں 0 اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرؤ ہے فتک میں تمہارے پاس واضح ولیل الدخان انہ اس کے محامل وصو تعمیل کی دو تفسیر وال سے محامل

اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ کو علم ہے کہ انہوں نے جوعذاب ویکھتے وقت وعدہ کیا ہے کہ اگران سے عذاب ا کر دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں سے بیا بنا وعدہ بورانہیں کریں سے بلکہ عذاب کے شکتے ہی پھر کفر کی طرف بلٹ جانگ سے حضرت اہن معود رمنی اللہ عند نے کہا: جب کفار قریش پر قحط کا عذاب مسلط کیا گیا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ اگران سے کا مذاب دور کر دیا گیا اور بارش نازل ہوگئی تو وہ ایمان لے آئیں سے کیکن جسے ہی ان سے قحط دور ہوا اور بارش ہوگئی تو بیا ایٹ سابق کفر کی طرف اوٹ سے۔

اور جنہوں نے یہ کہا کہ دھویں سے مراد قیامت کی نشانی ہے اور قیامت آنے سے پہلے آسان پر دھواں جہا جاتے انہوں نے اس آیت کی تغییر میں کہا: اگر بالفرض ہم تم سے عذاب دور کر دیں تو تم پھر کفر کی طرف بلٹ جاؤ مے۔ایک قول

تبيأر القرأر

ہے کہ اس کامعنیٰ ہے: بے شک تم مرنے کے بعد ہماری طرف لوشنے والے ہواور ایک قول یہ ہے کہ تم دوزخ کے عذاب کی طرف لوشنے والے ہو۔ گرف لوشنے والے ہو۔

تخت گرفت کے ساتھ پکڑنے کی متعددتفیریں

الدخان: ١٦ نيس فرمايا: ''جس دن ہم بہت بخت گرفت كے ساتھ بكڑیں گئے بے شك ہم انقام لينے والے ہيں ''
اس آیت كا ایک محمل ہے ہے كہ اگرتم عذاب و مکھ كربھی ایمان نہ لائے اور تم نے اپ وعدہ كو پورا نہ كیا تو ہم تم ہے اس
ل انقام لیس گے جس دن ہم بہت بخت گرفت كے ساتھ بكڑیں گے 'اسی وجہ ہے اس قصہ كوفرعون كے قصہ كے ساتھ مصل ذكر
فرمایا ہے كيونكہ جب قوم فرعون پر انواع واقسام كے عذاب نازل كيے گئے تو انہوں نے حضرت موئ عليہ السلام ہے وعدہ كیا كہ
گران سے بیعذاب دور كر دیا گیا تو وہ حضرت موئ علیہ السلام پر ایمان ہے آئیں گئے بھر وہ ایمان نہیں لائے حتیٰ كہ انہیں
فرق كر دیا گیا۔

دوسرامحمل بیہ ہے کہ جس دن ہم سخت گرفت کے ساتھ بکڑیں گے اس دن ہم تمام کا فروں سے انتقام لیس گے۔ ایک قول بیہ ہے کہ آپ دھوئیں کا انتظار سیجئے اور سخت گرفت والے دن کا انتظار سیجئے۔

حضرت ابن عبال مضرت ابی بن کعب اور حضرت ابن مسعود نے کہا ہے کہ بخت گرفت والے دن سے مراد جنگ بدر کا ان ہے اور حسن اور عکر مدنے کہا ہے کہ اس سے مراد قیامت کے دن جہنم کاعذاب ہے۔

الماوردى نے كہا ہے كه دهواں دنيا ميں ہوگا يا بھوك اور قط قيامت سے پہلے ہوگا اور يہ بھى موسكتا ہے كہ سخت كرفت الے دن سے مراد قيامت كا وقوع ہو كيونكہ وہ دنيا ميں كرفت كا آخرى دن ہے۔

انقام سے مرادمزا ہے ای طرح عقوبت سے مراد بھی سزا ہے۔

الدخان: ١٤ ميں فرمايا: 'بيشك ہم اس سے پہلے فرعون كى قوم كوآ زما بيكے ہيں ان كے پاس معزز رسول آئے تھے O'' قوم فرعون كوآ زمائش ميں ڈالنے كى توجيہ

اس آیت میں فرمایا ہے: ہم نے قوم فرعون کی آ زمائش کی تھی اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ امتحان اور آ زمائش تو وہ تحف لیتا ہے، ہس کو حواقب امور کا پیتہ نہ ہو کہ آیا وہ تحف کامیاب ہو گایا تا کام اللہ ہجانہ تو علام الغیوب ہے اس کو معلوم تھا کہ جب وہ فرعون اور سکی قوم کواپنے احکام کی اطاعت کا تھم دے گاتو وہ اس کی اطاعت کریں گے پہر اللہ تعالیٰ کے انہیں آ زمانے کی کمیا تو جیہ ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ہم نے قوم فرعون کے ساتھ وہ عمل کیا جو کسی قوم کے ساتھ اس کا امتحان لینے والا کرتا ہے ہم کمیا تو جیہ ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ہم نے قوم فرعون کے ساتھ وہ عمل کیا جو کسی قوم کے ساتھ اس کا امتحان لینے والا کرتا ہے ہم نے ان کی طرف حضرت موئی علیہ السلام کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو غرق کرکے لاک کردیا سواس طرح اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ کی قوم آپ پر ایمان نہیں لائے گی وہ اس قوم کو و لیسے ہی ہلاک کردیں گے۔ باقی رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے پاس حضرت موئی علیہ السلام کو بھیج کر اس کا امتحان اس لیے لیا تا کہ قیامت کے دن جو اب یہ ہم اس کہ بھیج کر اس کا امتحان اس لیے لیا تا کہ قیامت کے دن وہ کوگ یہ نے اور آخرت میں دوز خ کے عذاب سے نے جائے اور آخرت میں دوز خ کے عذاب سے نے جائے۔

<u> حضرت موی علیه السلام اور قوم فرعون کا ماجرا</u>

الدخان:۱۹\_۸۱م فرمایا: (اسمعزز رسول نے کہا:) کہانتہ کے بندوں (بنی اسرائیل) کومیرے سپرد کردو بے شک

marfat.com

میں تنہارے لیے امانت دار رسول ہوں 0 اور بیر کہتم اللہ کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو 'بے شک میں تنہارے پاس واقع دلیل لایا ہوں 0''

مجاہد نے کہا: اس آیت کامعنی ہے ہے کہتم میرے ساتھ اللہ کے ان بندوں کو بھیجے دواور تم نے ان کوغلام بنا کر ان کوجس جسمانی مشقت اور عذاب میں ڈال رکھا ہے اس سے ان کونجات دے دو ایک قول ہے ہے کہتم غور کے ساتھ میری بات سنوحی کہ میں تہمیں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں اور کہا: میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں کیعنی میں اللہ سبحان کے پیغام اور اس کی وی پرامین ہوں سوتم میری نفیحت کو قبول کرو۔

اس کے بعد فرمایا: اورتم اللہ کے مقابلہ میں سرکتی نہ کرواوراس کی اطاعت کرنے سے اعراض نہ کرو۔ قادہ نے کہا: اس کا معنیٰ ہے: تم اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرو خضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: اس کا معنیٰ ہے: تم اللہ کے خلاف افتر اونہ کرواور بغاوت اور افتر او میں بیفرق ہے کہ بغاوت فعل سے ہوتی ہے اور افتر اوقول سے ہوتا ہے۔ ابن جرت کے کہا: اس کا معنیٰ ہے: اللہ کے مقابلہ میں اپنے آپ کو بڑا نہ قرار دو کی بن سلام نے کہا: اللہ کی عہادت کرنے سے تکبر نہ کرو تعظیم اور تکبر میں بیفرق ہے: دوسروں کو حقیر جانیا اور اس رسول نے کہا: بیش میں میں بیفرق ہے: دوسروں کو حقیر جانیا اور اس رسول نے کہا: بیش میں میں بیفرق ہے کہا: اللہ کی عہادے کہا: اللہ کی اس واضح دلیل لایا ہوں' یعنی معجزات لایا ہوں۔

الد فان: ۲۰ میں فر مایا: '' اور بے شک میں تمہارے سنگ ارکر نے سے اپنے اور تمہارے دب کی بناہ میں آ چکا ہوں O''
و م فرعون نے حضرت موئی علیہ السلام کو دھم کی دہم تمہیں قبل کر دیں گئے قادہ نے کہا: انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں سنگ ارکر دیں گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تغییر میں کہا: تم جھے پُر اکہو گا اور یہ کہو گے کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے میں تمہارے اس ب و شتم اور قبل کرنے کی دھمکیوں سے اپنے آ پ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے چکا ہوں۔
مورت میں تمہارے اس سب و شتم اور قبل کرنے کی دھمکیوں سے اپنے آ پ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے چکا ہوں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اس معزز رسول نے کہا:) اگر تم جھے پر ایمان نہیں لاتے تو جھے سے الگ ہو جاؤ O کی انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ بحرم لوگ ہیں O (ہم نے ظم دیا کہ) تم میزے بندوں کو داتوں دات لے جاؤ' بے شک تمہارا اپنے رب سے دعا کی کہ یہ بحرم لوگ ہیں O (ہم نے ظم و یا کہ) تم میزے بندوں کو داتوں دات کے جاؤ' بے شک تمہارا تعالیٰ تعالیٰ ہو جاؤ کا کہ انہوں کے تعالیٰ میں کہ ہے گا O آپ سمندر کو یو نہی ساکن چھوڑ کر کہا جائے گا O آپ سمندر کو یو نہی ساکن چھوڑ کر ایک ہو جاؤ' یعنی جھے کو برابر سرابر چھوڑ دو مقاتل نے کہا: اس کا معنیٰ ہے کہم بھی سے الگ رہواور میں تم سے الگ رہوا ہوں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کردے ایک قول ہے ہے کہم میرا

راستہ چھوڑ دواور مجھےاذیت پہنچانے سے باز رہو۔ الدخان:۲۲ میں فرمایا:''پس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ بیہ جمرم لوگ ہیں O'' جب قوم فرعون نے کفر کیا اور اپنے کفر پر اصرار کیا تو حضرت موکیٰ نے ان کے خلاف دعا کی کہ بیڈوگ مجرم اور مشرک ہیں' انہوں نے ایمان لانے سے اور بنی اسرائیل کوآ زاد کرنے سے انکار کر دیا۔

الله تعالى نے حضرت موی علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان کی طرف بیروی کی کہتم میرے بندوں کوراتوں رات لے جاؤ ایعنی بنواسرائیل میں سے ان لوگوں کو جو الله تعالی پر اور حضرت موی علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں اور راتوں رات کا

مكدبم

marfat.com

مطلب ہے مج ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔

حعرت مولی علیہ السلام کو بیتھ میں گئے مرات کوروانہ ہواور عموماً رات کا سفر کسی خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور خوف دو وجہوں سے ہوتا ہے: ایک تو دشمن کا خوف ہوتا ہے تو رات کا اندھیرااس کے لیے ساتر اور حجاب ہو جاتا ہے یا دن میں گرمی کی شدت ہوتی ہے تو اس سے بیخ کے لیے رات کی شخندک میں سفر کو اختیار کیا جاتا ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رات کے سفر کو اختیار کرتے تھے بنی اسرائیل اگر دن میں سفر کرتے تو قوم فرعون کو بتا چل جاتا اور وہ بن اسرائیل سے مزاحمت کرتے بلکہ بنی اسرائیل پرقوم فرعون کی اس قدر دہشت تھی کہ وہ دن میں سفر کرنے پر ہرگز تیار ہی نہ ہوتے۔

الدخان: ٢٣ مين فرمايا: "آ پ سمندركو يونبى ساكن چيوژكر چلے جاكين بيثك ان كالشكرغرق كرديا جائے گان" اس آيت مين "دهو" كالفظ ہے رهو كے معنى مين حسب ذيل اقوال بين:

کعب اور حسن نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ 'دھو اُ ''کامعنیٰ ہے: راستہ اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے۔ کہا: اس کامعنیٰ ہے: سہل اور عکر مدسے روایت ہے۔ کہان اس کامعنیٰ ہے: سہل اور عکر مدسے روایت ہے کہاس کامعنیٰ ہے: خشک کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

فَاضْرِبْ لَهُمْ ظَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا (طُ:22) ان كے ليے سندر مين فتك راستر بناليج ً ـ

ایک قول یہ ہے کہ ان کے لیے سمندر میں متفرق راستے بنائیں مجاہد نے کہا: کشادہ راستے بنائیں اور ان سے ایک روایت ہے: خشک راستے بنائیں اور ان سے ایک روایت ہے: ساکن راستہ بنائیں اور افت میں 'رھوا '' کا بہی معنی معروف ہے' قادہ اور ہروی کا بھی یہی قول ہے اور دوسرول نے کہا: کشادہ راستہ بنائیں اور ان کا مآل ایک ہی ہے کیونکہ جب سمندر ساکن ہوتو وہ کشادہ ہوتا ہے اور اس طرح حضرت موی علیہ السلام کے لیے سمندر ساکن اور کشادہ ہوگیا تھا اور اہل عرب کے بند کیک الموھو کامعنی الساکن ہے۔

السوهو کامعنیٰ آسته آسته اورنری سے چلنا بھی ہے نیز السر هو اور السره و کامعنیٰ بلند جگہ بھی ہے اور جس نشیب میں پانی جمع ہوجائے اس کوبھی الموهو کہتے ہیں۔حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: لا یمنع نقع ماء و لا رهو ہئر .

(منداحدرقم الحديث: ۲۴۸ ۲۵ وارالفكر بيروت)

لیٹ نے کہا کہ رھوکامعنی سکون سے چلنا بھی ہے اس صورت میں معنیٰ ہے: آپ بغیر کسی خوف دہشت اور گھبراہث کے سکون کے ساتھ سفر پر روانہ ہوں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے 0اور کھیت اور خوش رنگ عمارتیں 0اور وہ نعتیں جن میں وہ عیش کررہے ہتے 0اسی طرح ہوا اور ہم نے ان سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا 0 سوان کی بربا دی پر ندآ سان رویا اور ندز مین اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی 0 (الدخان:۲۵-۲۵)

الدخان: ۲۸\_۲۸ کی تفییر الشعراء: ۵۷ میں گزر چکی ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ دریائے نیل کے دونوں طرف باغات اور کھیتوں کی کثرت تھی بلند و بالاعمار تیں اور خوش حالی کے آثار تھے وہ یہ تمام نمتیں یہیں دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے اور بہطور نشان عبرت کے صرف فرعون اور اس کی قوم کانام رہ گیا۔

جدوتم

#### الدخان:۲۹ میں فرمایا:'' سوان کی بربادی پر شد آسان رویا نیز شن اور ندی انہیں مہلت دی گئی''۔ نیک آ دمی کی موت پر آسان اور زمین کا روتا

عرب میں و بتور ہے کہ جب کی قبیلہ کا سردار مرجائے تو کہتے ہیں کہ اس کی موت پر آسان اور ذھن دور ہے ہیں ہین اس کی موت ایس مصیبت ہے جو تمام چیز وں پر چھاگئی ہے جی کہ اس مصیبت پر آسان اور ذھن اور ہوا اور فضا سب چیزیں دو رہی ہیں اور یہ مقولہ اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ اس کی موت پر گرید وزار کی کرنا واجب ہے اور اس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ تو م فرعون ہلاک ہوگئی اور کسی نے بھی اس کی موت کو کوئی بڑا حادثہ ہیں ہما اور ان کے نہونے ہے اور اس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ تو م فرعون ہلاک ہوگئی اور اس کی موت کو کوئی بڑا حادثہ ہیں ہما اور ان کے نہونے ہے اور اس کی معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا اور اس آیت میں مضاف مقدر ہے ہیں ہوگئی اور اس کے نہوں کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا اور اس آیت میں مضاف مقدر ہے ہیں ہو اور نہ اور نہ ہوئے اور نہ کا دار نہ کا حاصل یہ ہے کہ ان کے غرقاب ہونے پر اور ان کے مرنے پر نہ آسان والے فرشتے دوئے اور نہ زمین والے انسان روئے بلکہ ان کی ہلاکت پر خوش ہوئے البتہ مومن کی موت پر آسان روئے مدیث میں ہے:

حطرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ہرمون کے لیے آسان ش دو دروازے ہوتے ہیں ایک دروازے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا کلام اور اس کا عمل داخل ہوتا ہے ایس جب وہ فوت ہوجاتا ہے تو بیدونوں دروازے اس پرروتے ہیں پھر آپ نے بیآ ہت پڑھی: مشابکت عکیرم م اللّتَهَا اَوْ اَلْدَمْنَ هُونَ ' (الدخان: ۲۹)

(سنن ترزی رقم الحدیث: ۳۲۵۵ مند ابویعلی رقم الحدیث: ۱۳۳۳ ملیة الاولیاء جسم ۵۳ نج ۸س ۳۲۷ تاریخ بغداد جااس ۲۳۳)

یعنی قوم فرعون نے زمین میں ایسے نیک اعمال نہیں کیے تھے کدان کے مرنے کے بعد زمین ان نیک اعمال کے فراق پر
روتی اور ند آسان کی طرف ان کے نیک اعمال لے جائے جاتے تھے کدان کے مرنے کے بعد ان نیک اعمال کے فراق پر
آسان روتا۔

مجاہد نے کہا: مومن کے مرنے پر آسان اور زمین چالیس روز تک روتے رہتے ہیں ابو بچی نے کہا: مجھان کے اس قول پر تعجب ہوا تو انہوں نے کہا: ہم اس پر کیوں تعجب کرتے ہو زمین اس شخص کی موت پر کیوں ندروئے جب کہ بندہ مومن زمین پر کوع اور جود کر کے اس کو آباد رکھتا ہے اور آسان اس کی موت پر کیوں ندروئے جب کہ اس کی تنبیح اور تجمیر کی آوازیں آسان کی ہنچی تھیں 'حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہمانے کہا: زمین پرمومن جس جگد نماز پڑھتا تھاوہ جگداس کی موت پرروتی ہے۔ ہواور آسان کی جس جگد پراس کے نیک المال جہنچتے تھے وہ جگداس کی موت پرروتی ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز١١ص ١٣٠ دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

شرح بن عبید الحضری بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اسلام ابتداء میں اجنبی تھا اور وہ اجنبیت بی میں اوٹ جائے گا' سنو! مومن پر کوئی رونے والا نہ ہوتو اس میں اوٹ جائے گا' سنو! مومن پر کوئی رونے والا نہ ہوتو اس پر آسان اور زمین روتے ہیں' پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی:'' فَعَمَا بِکُلُتُ عَکَیْمِ مُ اللّهَ کَا فُورُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ کَا فُورُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ کَا اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ کَا اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ کَا اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ کَا اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ کَا اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ کَا اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ کَا اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ کَا اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ کَا اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ کَا اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مَ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

# وَلَقُنْ نَجِينًا بَنِي إِسْرَاءِيل مِن الْعَذَابِ الْمُهِينِ فَعِنْ فِرْعَوْنَ الْعَدَابِ الْمُهِينِ فَعِنْ فِرْعَوْنَ

اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دی تھی O (وہ عذاب) فرعون کی جانب

جلدوجم

marfat.com

ت عطا کی تھیO اور ہم نے ان کوالیی نشانیاں دیں تھیں جن میں ص یملے تھے' ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا' بے شک وہ مجریم گنہ گاروں کا کھانا ہے O جو پھلے ہوئے تانبے کی جلدوتهم



جلدوتتم

marfat.com

بنی اسرائیل کی قضیلت ادران کی آ زمانش

فرمون کے حکم سے قبطی بنی اسرائیل کے بیٹول کو آل کر دیتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور ان سے نہایت مشقت اور ذلت والے کام کراتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبطیوں اور فرعون دونوں سے نجات دے دی اور فرعون بہت ظالم اورسرکش تھا' وہمشرکین میں سے تھا بلکہ خود خدائی کا دعویٰ دارتھا اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔

اللّٰد کو چونکہ علم تھا کہ بنی اسرائیل ہے کثیر نبیوں کواس نے مبعوث کرنا ہے' اس لیے اس نے بنی اسرائیل کوان کے زمانہ **کے لوگوں پر فضیلت دی ٔ ان کے زمانہ کی قیداس لیے ہے کہ اس زمانہ میں ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب** ے افضل ے قرآن مجدمیں ہے:

تم سب سے بہترین امت ہوجس کولوگوں کے لیے نکالا گیا

كُنْتُمُخُيْرَاُمُ لَوْ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ.

اور بنواسرائیل کے بعدسب سے افضل سید نامحمصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی امت ہے۔

اوراللّٰہ نے بنواسرائیل کوحفزت مویٰ علیہ السلام کے معجزات سے سرفراز کیا' وہ معجزات بیہ ہیں: بنواسرائیل کوفرعون سے ن**جات دینا اوران** کے لیے سمندر کو چیر کران کے لیے اس میں بارہ راستے بنا دینا' میدان تبیر میں ان پر بادل کا سامیہ کرنا اوران یرمن اورسٹویٰ نازل کرنا' حضرت مویٰ علیہ السلام کو لائھی اور ید بیضاءعطا کرنا اور اس طرح کے اور بہت معجز ت عطا فر مائے جو بنی اسرائیل کے لیے باعث فخر اور فضیلت تھے اور ان میں ان کے لیے صریح آ ز ماکش تھی' کیونکہ ہرنعت میں آ ز ماکش ہوتی ہے' بنده اگرنعتوں کاشکرادا کرےاور وہ نعتیں جس لیے دی گئی ہیں ان مصارف میں ان نعتوں کوخرج کرے تو اللہ سجانہ' ان نعتوں میں اور اضافہ فرما تا ہے اور اگر ان نعتوں کی ناشکری اور ان کو بے جانحل میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان نعتوں کو واپس لے لیتا ہے بلکہ مزید عذاب میں مبتلا کرتا ہے

مسلمانوں نے جب حصول یا کستان کے لیے جدو جہد کی تو پینعرہ لگایا تھا: یا کستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پیر کہا تھا کہ ہمیں اسلام کے احکام نافذ کرنے کے لیے ایک الگ ریاست جاہیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک الگ ریاست دے دی کیکن جب تعیس سال گزرنے کے بعد بھی انہوں نے اسلامی احکام ٹافذنہیں کیے تو آ دھایا کتان ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور باقی ماندہ یا کتان کی بقائھی خطرہ میں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک بیلوگ ضرور کہیں گے O ہماری صرف یہی موت ہے جو دنیا میں پہلی بار آئی تھی اور ہمارا حشر نہیں کیا جائے گاOاگرتم سچے ہوتو ہمارے (مرے ہوئے )باپ دادا کو لے کر آؤO کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع کے لوگ اوروہ جوان سے بھی پہلے تھے'ہم نے ان کوہلاک کر دیا تھا بے شک وہ مجرمین تھ 1 اور ہم نے آسانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو بہ طور کھیل کے نہیں پیدا کیا O ہم نے ان کوصرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں

یہ کہنے والے کفار قریش تھے جو صرف اس دنیا کی زندگی کے قائل تھے اور اس دنیا میں آنے والی موت کے قائل تھے اور حشر اورنشر کا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور میدان محشر میں جمع کیے جانے کا انکار کرتے تتھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کہتے تھے کہ اگر لوگ واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گےتو آپ ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھا تیں۔

martat.com

## کفار کے مطالبہ بران کے مرے ہوئے باپ دادا کو کیوں جیس زندہ کیا گیا الماوردی اور العرطی

كاجواب

علامه على بن محمر الماوردي التوفى • ٣٥ ه لكصة بين:

اس قول کا قائل ابوجہل تھا'اس نے کہا: اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم )!اگر آ باہے دوئی بیں ہے ہیں تو ہمارے مرے ہوئ آ باء بیں سے دو آ دمیوں کو زندہ کر کے دکھا کیں'ان میں سے ایک قصی بن کلاب ہے دہ سچا آ دمی تھا'ہم اس سے بوچیس کے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا جزاء اور مزا کے لیے ہوتا ہے' مکلف کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا جزاء اور مزا کے لیے ہوتا ہے' مکلف کرنے کے لیے بیس ہوتا اور اس کے قول کا مثناء یہ تھا کہ اگر آ پ مُر دوں کو زندہ کرنے کے دعویٰ میں سے ہیں تو ان کو مکلف کرنے کے دعویٰ میں سے ہیں تو ان کو مکلف کرنے کے لیے زندہ کریں اور یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کے کہ اگر ہمار ہے بعد ہمارے جینے دنیا میں آ کیں گے تو پھر ہمارے مرے ہوئے دنیا میں آ کیں گے تو پھر ہمارے مرے ہوئے دنیا میں آ کیں گے تو پھر ہمارے مرے ہوئے دنیا میں آ ور نہیں آ جاتے اس جواب کوعلامہ قرطبی نے بھی نقل کیا ہے۔

(المكت والعون ج ٥٥ م ٢٥٥ وارالكتب العلمية بيروت الجامع لا حكام القرآن جر١١ص١١١)

اعتراض مذكور كاجواب مصنف كى جانب سے

اس شبہ کے جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اگر کھار کے مطالبہ پران کے فرمائٹی مُر دوں کو زندہ کر دیا جاتا تو پھران کا ایمان بالغیب ندرہتا اور مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خبروں پر بن دیکھے ایمان لایا جائے دوسر کی جبہ یہ ہے کہ اگر ان کے چھلے کی کوئی آز مائش اور امتحان نہ ہوتا اور مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کو پچپانے اور اس کی دی ہوئی خبروں کی کوئی آز مائش اور امتحان نہ ہوتا اور مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کو پچپانے اور اس کی دی ہوئی خبروں کی تقد یق کرے اس لیے قرآن مجید میں باربار بیان فر مایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابتداءً اس ساری کا نات کو پیدا فرمایا ہے تو بھر وہ دوبارہ انسانوں کو کیوں نہیں پیدا فرمایا ہے تو بھر اور اس کی دوبارہ پیدا کرنا ہے کہ حب اللہ تعالیٰ نے بیدا کیا ہے تو ہی اس کی دوبارہ پیدا کرنا ہے کہ دوبارہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا ہے کہ دوبارہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا ہے کہ دوبارہ بیدا کہ نات کو بیدا کرنا ہے کہ دوبارہ بیدا کہ نات کو بیدا کرنا ہے کہ دوبارہ بیدا کہ نات کو بیدا کرنا ہے کہ دوبارہ بیدا کہ نات کو بیدا کرنا ہے کہ دوبارہ بیدا کہ نات کو بیدا کرنا ہو جائے ہوگا ہونی بیدا کہ ہو تا ہے کہ دوبارہ بیدا کہ دوبارہ بی اس کو کو ایک کردیا تو اللہ تعالیٰ نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کی کہ نیرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہ دوبارہ بیدا کہ ہورک کی فرمائش پر ایک چڑان سے افران تک مثادیتا ہے جیسا کہ تو مود کی فرمائش پر ایک چٹان سے افران کو ماک کردیا تو اللہ تعالیٰ نہ اس تو م کہ وہ تے ہوئے ان لوگوں پر عام عذاب کرڈ الا اور اللہ تعالیٰ ہارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ دسلم سے یوفر ماچکا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان لوگوں پر عام عذاب ناز لئیں فرمائے گا:

اور الله کی بیشان نبیس ہے کہ الله اس حال میں ان پرعذاب

وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمُ وَأَنْتَ فِيهِمْ

(الانفال:٣٣) نازل فرمائے كرآ بان يسموجود بول-

الدخان: ٣٤ ميں فرمايا: "كيا بيلوگ بهتر بيں يا قوم تبع كے لوگ اور وہ جوان سے بھى پہلے سے ہم نے ان كو ہلاك كر ديا تھا' بے شك وہ مجرمين تھے O"

یہ استفہام انکار ہے' یعنی وہ قوم تبع ہے بہتر نہیں ہیں اور وہ اپنے اس قول کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں کیونکہ وہ قوم تبع اور دیگر ہلاک شدہ اقوام سے بہتر نہیں ہیں اور جب ہم ان قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں تو ان کو ہلاک کر دینا بھی مستبعد

جلاويم

marfat.com

فیل ہے۔اس آیت کی دوسری تغییر ہے گائی ہے کہ کیا ان کے پاس دنیا کی نعتیں اور مال واسباب زیادہ ہیں یا قوم تبع زیادہ نعتوں والی تھی یا بیزیادہ طاقت وراور متحکم ہیں یا قوم تبع زیادہ طاقت وراور تو ی تھی۔ نبع اور اس کی قوم کا بیان

امام ابوجعفر محد بن جربرطبرى متوفى •اساه قاده سے روایت كرتے ہيں:

ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ تبع قبیلہ حمیر کا ایک فخص تھا'وہ اپنے لفکر کے ساتھ روانہ ہوا حتیٰ کہ اس نے بمن کوعبور کر لیا' پھر شہروں کو فٹح کرتا ہوا اور تحت و تاراح کرتا ہوا سر قند تک پہنچا اور اس کو بھی منہدم کر دیا اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب بیکوئی چیز لکھتا تو اس کے نام سے لکھتا جو بہت بلند ہے اور بحر و برکا مالک ہے اور حضرت عائشہر منی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تبع کو یُر انہ کہو'وہ نیک آ دمی تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۸۹، ۲۲۰،۸۹ دارالفکر' بیروت' ۱۳۱۵ھ)

حافظ ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر التوفي اعده ه لكهتيجين:

تبع کا پورانام اس طرح ہے: تبع بن حسان بن ملکی کرب بن تبع بن الاقرن \_

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے سا ہے کہ تنع کو یُرانہ کہو بے شک وہ مسلمان ہو چکے تنے۔(تاریخ دشق رقم الحدیث:۲۱۵۸\_۲۱۵۸ میں ۲۲۵۲)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔ (تاریخ دشق رقم الحدیث:۲۲۵۹)

قاوہ نے الدخان: ٣٧ کی تغییر میں کہا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: تبع نیک آ دمی تھا' کعب نے کہا: اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی ندمت کی ہے اس کی ندمت نہیں کی۔ (تاریخ دشق ج ۱۱ ص ۲۷)

کعب احبار نے الدخان: ۳۷ کی تغییر میں کہا: قرآن مجید میں تبع کی قوم کا ذکر ہے اور تبع کا ذکر نہیں ہے انہوں نے کہا:
تبع بادشاہ تھا اور اس کی قوم کا بن تھی اور اس کی قوم میں اہل کتاب بھی تھے اور کا بن اہل کتاب کے خلاف سرکشی کرتے رہے
تھے۔اہل کتاب نے تبع سے کہا: یہ ہم پر جموٹ بولتے ہیں تبع نے کہا: اگرتم ہے ہوتو دونوں فریق قربانی پیش کریں جوفریق بھی
سیا ہوگا آگ اس کی قربانی کو کھا لے گی بھر اہل کتاب اور کا بنوں دونوں نے قربانی پیش کی بھر آسان سے ایک آگ نازل
ہوگی اور اس نے اہل کتاب کی قربانی کو کھا لیا ' پھر تبع اہل کتاب کے تالج ہوکر مسلمان ہوگیا' سواس وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن
مجید میں تبع کی قوم کا ذکر کیا ہے اور تبع کا ذکر نہیں کیا۔ (تاریخ وشق جاس سے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ تع کعبہ پر حملہ کرنے کے ادادہ سے نکلاحتی کہ جب وہ کراع العمیم پر پہنچا تو اللہ تعالی نے اس پر ایک زبردست آ ندھی ہیں دی جس کے زور سے لوگ ایک دوسر سے پر گرر ہے ہے پھر تیج نے اپنے دو عالموں کو بلا کر پوچھا کہ یہ میر سے خلاف کیا چیز مسلط کی گئی ہے انہوں نے کہا: اگرتم ہمیں جان کی امان دوتو ہم تہمیں بتاتے ہیں تبع نے کہا: تم کو امان ہے انہوں نے کہا: تم کو امان ہے انہوں نے کہا: تم اس کھر پر حملہ کرنے آئے ہوجس کی حفاظت کا اللہ تعالی نے ذمہ لے رکھا ہے اور جو مخص اس کھر پر حملہ کر سے گئا اللہ تعالی اس سے جنگ کرے گا 'تیج نے کہا: پھر جھے اس کے قبر سے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا: تم احرام باندھ کراس کے گھر میں اللہم لبیک کہتے ہوئے داخل ہواور اس کے گھر کا طواف کر و جب تم نے اخلاص سے نے کہا: تم احرام باندھ کراس کے گھر میں اللہم لبیک کہتے ہوئے داخل ہواور اس کے گھر کا طواف کر و جب تم نے اخلاص سے اس پڑمل کیا تو یہ آندھی کا طوفان وہاں سے گزر گیا۔

(تاریخ دشق ج ااص ۲۷۲۷)

تع نے کہا: میری نیت بھی کہ میں اس کھر کو ویران کر دول گا'اس شہر کے مردول کوتل کروں گا اور عورتول کوقید کرول گا'اس

جلادتهم

marfat.com

ک بعد وہ ایسے مرض میں جتلا ہو گیا کہ تمام دنیا کے حکما و مرتو ڑکوشش کے باوجودائ کا طلاح نہ کرسکے پاکرائی کے پائی ایک عالم نے آ کر کہا: تمہاری بیاری کی ساری جرتمہاری اس نیت کے فساد میں ہے'اس گھر کا مالک بہت تو کی ہے ولوں کی باتیں جانتا ہے' پس ضروری ہے کہ تم اس گھر کو نقصان پہنچا نے کا ارادہ اپنے دل ہے نکال دو تع نے کہا: میں نے ایکی تمام باتیں دل سے نکال دیں اور میں نے بی مرکز کر کیا کہ میں ہرتم کی خیراور نیکی اس گھر کے ساتھ اور بہال کے دہ والوں کے ساتھ کروں گا' ابھی وہ فیجت کرنے والا عالم اس کے پاس سے اٹھ کرنہیں گیا تھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا اور اللہ عزوج ل نے اس کو شفایا ہے کردیا' اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تبول کر لیا اور صحت وسلامتی کے ساتھ اپنے گھر پانچ گیا اور تی وہ پہلا شخص ہے جس نے کعبہ کو غلاف پہنایا اور اہل کہ کو کعبہ کی خاطمت کرنے کا تھم دیا۔ (تاریخ دشق جاس ہے کہ کو غلاف پہنایا اور اہل کہ کو کعبہ کی خاطمت کرنے کا تھم دیا۔ (تاریخ دشق جاس ے کا کو خلاف پہنایا اور اہل کہ کو کعبہ کی خاطمت کرنے کا تھم دیا۔ (تاریخ دشق جاس کے دالے کو خلاف پہنایا اور اہل کہ کو کوبہ کی خاطمت کرنے کا تھم دیا۔ (تاریخ دشق جاس کے دیا کہ والوں کے دیا کو کوبہ کی خاطمت کرنے کا تھم دیا۔ (تاریخ دشق جاس کے دیا کو کوبہ کی خاطمت کرنے کا تھم دیا۔ (تاریخ دشق جاس کے کا کا کا کھی کو کوبہ کی خاطمت کرنے کا تھم دیا۔ (تاریخ دشق جاس کے کا کھی کو کھیلاک کی کا کھی کا کو کوبہ کی خاطرت کی کا تھی کیا کہ کی کے کہ کو خال ف پہنایا اور اہل کہ کو کوبہ کی خاطرت کرنے کا تھی کہ دیا۔ (تاریخ دست کی خال ف پہنایا کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کوبہ کی خاطرت کی کا تھی کے کہ کو کے کا کھی کی کی کوب کی کی کو کوبیل کی کوبی کی کوبی کی کی کوبیت کی کی کوبی کوبی کوبیل کے کا کوبیل کیا کی کوبی کی کوبی کوبیل کی کوبی کی کوبیل کی کوبیل کوبیل کی کوبیا کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کوبیل کی کوبیل کوبیل کی کوبیل کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کوبیل کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کی کوبیل کوبیل کوبیل کوبیل کی کوبیل کوبیل کی کوبیل کوبیل کوبیل کوبیل کوبیل کوبیل کوبیل کوبیل کوبیل کوبیل کوبیل کوبیل کوبیل کو

پھر تنے مدید منورہ گیا اور وہاں سے ہندوستان کے کسی شہر میں چلا گیا اور وہیں نوت ہو گیا اور تنے کی وفات کے تھیک ایک ہزارسال بعد ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور جن اہل مدید نے ہجرت کے وقت نی سلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کی تھی وہ سب ان علماء کی اولاد سے سے جو مدید میں تنج کے بنائے ہوئے گھروں میں رہے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدید بینچ تو وہ لوگ آ پ کی اور آ پ کی اور آ پ کو اپنے گھر لے جانے پر اصرار کرنے گئے آ پ علیہ وسلم مدید بینچ تو وہ لوگ آ پ کی اور آ پ کی اور آ پ کو اپنے گھر لے جانے پر اصرار کرنے گئے آ پ نے فر مایا: اس او بی کی چھوڑ دو ایا للہ سبحانہ کے تھم کی پابند ہے 'حتیٰ کہ وہ اور تعزیت ابو ابوب انعماری رمنی اللہ عنہ کے گھر کے پاس آ کر بیٹے گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قیام پذیر ہوئے اور حصر سے ابو ابوب انعماری رمنی اللہ عنہ اس عالم کی اولاد سے سے جس نے خیرخواہی کے جذبہ سے تنع کو نصیحت کی تھی اور اس کو کعبہ کو منہدم کرنے کے ادادہ سے باز رکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر سے ابوابوب کے جس گھر میں تھر میں گھر سے سے یہ تنج ہی کا بنایا ہوا تھا۔ (رتم الحدیث میں اور اس کو کھیہ کو منہدم کرنے کے ادادہ سے باز رکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر سے ابوابوب کے جس گھر میں تھر میں تنے یہ تنج ہی کا بنایا ہوا تھا۔ (رتم الحدیث ابوابوب

( تاريخ دمشق الكبيرج ااص ١٥٠ - ١٥ واراحياء التراث العربي بيروت ااسماه)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٧٨ ه لكهت بي:

تع ہے مرادا کیے معین مختص نہیں ہے بلکہ اس ہے مرادیمن کے بادشاہ ہیں اور یمن کے لوگ اپنے بادشاہ کوتی کہتے تھے۔
پس تبع ان کے بادشاہ کا لقب ہے جیے سلمانوں کے بادشاہ کو خلیفہ کہتے ہیں اور ایران کے بادشاہ کو کرن کہتے ہیں اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات ہے بی خلام ہوتا ہے کہتی ایک معین خص کا نام ہے امام احمد نے دھنرے بہل بن سعد سے روایت کیا ہے کہ آپ ایا ہے کہ برانہ کو وہ مومن تھا۔ (منداجر رقم الحدید ۲۲۹۳۳ وارافکر) اس نے پہلے مدینہ منورہ کو بر بادکرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ بیرایک نی ججرت کی جگہ ہے جس کا نام احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوگا تو بیدواپس ہوگیا۔ زجاج 'ابن ابی الد نیا اور زخشر کی وغیرهم نے کہا ہے کہ صنعاء میں اس کی قبر ہے 'امام ابن اسحاق وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ اس نے اپنے وارثوں کے پاس جو کتاب رکھوائی تھی اس میں سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا تھی ہیں آپ پر ایمان لا یا اور آپ کی سنت پر اور آپ کے دب پر ایمان لا یا اور آپ کی سنت پر اور آپ کے دب پر ایمان لا یا جو آپ کی است پر اور آپ کی سنت پر اور آپ کی بیت کر بی ہو تو ایس آپ کی مامت پر ہوں اور آپ کی بعث سے ہوں اور آپ کی بعث کر بی ہو دیں ہے اور میں آپ کی ملت پر ہوں اور آپ کی بیاج میں ہوگیا میں ہوگیا۔ اسلام کی مامت پر ہوں 'گھراس کتو ہو کی بیعت کر بی ہور میں آپ کی ملت پر ہوں اور آپ کی بعث سے ہوں اور آپ کی بعث میں ہور بی ہور اور آپ کی بعث سے ہوں اور آپ کی بعث میں ہور نے کی مامت پر ہوں اور آپ کی بعث سے اس بر اپنی میں ہور کی امت پر ہوں اور آپ کی بعث سے تو میں ہور نے ایمانہ کی ہور کی ہور نے کی مامت پر ہوں اور آپ کی بعث کر بی ہور وی اور آپ کی جور اور میں آپ کی مامت پر ہوں اور آپ کی جور ایک میک بیاب میں ہور کی ہور نے ایک ہور کی مامت کی ہور کی ہور نے میں ہور نے میں ہور نے کر نے ہوں 'گھر اس کتو ہور کی بیعت کر کی ہور نے کی ہور نے کی مامت کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور نے کی ہور

جلادتم

marfat.com

الاول کی طرف سے 'اہل یمن الدخان: ۳۷ کی وجہ سے فخر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل یمن کوقریش سے بہتر قرار دیا ہے' اس نے گشکر کے ساتھ مشرق کی جانب سنر کیا اور جیرہ کوعبور کر کے سمر قند تک پہنچا اور بہت سے شہروں کومنہدم کیا'نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ٹھیک ایک ہزار سال پہلے اس کی وفات ہوئی تھی (بیاحوال تاریخ دشق میں بھی مذکور ہیں )۔

(الجامع لا حكام القرآن جز٢ اص٢ ١٣١١ - ١١ الفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

الدخان:۳۸-۳۹ میں فرمایا:''اور ہم نے آسانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو بہ طور کھیل کے منہیں پیدا کیا ہے ہے۔ نہیں پیدا کیا ۲۰ ہم نے ان کوصرف حق کے ساتھ ببیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے ۲۰

کھیل کود میں انسان دوسری چیزوں سے عافل ہو جاتا ہے 'سواس آیت کامعنیٰ ہے: ہم نے ان چیزوں کو غفلت کے ساتھ پیدائہیں کیا۔اس کی تفسیران آیتوں سے ہوتی ہے:

ہم نے آسان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو

وَمَاخَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا بَالِولَا

بے فائد و پیدائبیں کیا۔

أَفْحَسِبْتُحُ أَنَّمَا خُلُقُنْكُوْعَيْثًا . (المومون: ١١٥)

کیاتم نے بیگان کرلیا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا

--

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: بے شک فیصلہ کا دن ان سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے 0 جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آسکے گااور نہ ان کی مدد کی جائے گی 0 سوا ان کے جن پر اللہ رحم فرمائے 'بے شک وہ بہت غالب' بے حدر حم فرمانے والا ہے 0 (الدخان: ۳۲۔۳۰)

#### روزِ قیامت کوفیصلہ کا دن فرمانے کی توجیہات

الله تعالیٰ نے الدخان: ۳۸ میں فر مایا ہے:''اور ہم نے آسانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو بہطور کھیل کے پیدانہیں کیا'' اس آیت میں قیامت کا اور حشر ونشر کا اثبات ہے' اس لیے اس آیت کے بعد فر مایا: بے شک فیصلہ کا دن سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اور قیامت کے دن کو فیصلہ کا دن حسب ذیل وجوہ سے فر مایا ہے:

- (۱) ای دن الله تعالیٰ جنتیوں اور دوز خیوں کے درمیان فیصلہ فر مائے گا۔
- (۲) بیدن مؤمنوں کے حق میں اس لیے فیصلہ کا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ مؤمنوں اور ان کی ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور کفاڑ کے حق میں اس لیے فیصلہ کا دن ہے کہ اس دن اللہ سجانۂ ان کے اور ان کے ارادوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔
- (٣) اس دن ہر مخص کا حال جیسا ہے وہ ظاہر ہموجائے گا اور کسی شخص کے حال میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا اور ہر شخص کے خیالات اور شبہات اس سے الگ ہموجائیں گے اور حقائق اور دلائل باتی رہ جائیں گے مضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اس آیت کامعنی یہ ہے کہ اس دن اللہ سبحان کوگوں کے درمیان فصل کردے گا اور نیک اور بدکوالگ الگ کر دے گا 'جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَامْتَازُوا الْيَوْمُ أَيُّهُا الْمُجْرِمُونَ ٥ (يُسِن ٥٩) الكرموا آج (نكول سے) الكرموا ٥٥

الدخان: ۴۱ میں فرمایا:''جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کامنہیں آسکے گااور ندان کی مدد کی جائے گیO'' اس سے مرادیہ ہے کہ دوست خواہ قریب ہویا بعیدوہ اس کے سی کامنہیں آسکے گااور ندان کی مدد کی جائے گی' یعنی ان کا

جكددتهم

marfat.com

كون دركارك موكاس كامن يب كرس عدد والعلى عداد يع عماري عماري والمعالم اور ان على سے برایک کومون اور مددگار کیا جاتا ہے اور جب تیامت کے دان کی کوان کی مدد کل ماسل او سے گیا ق ان کے علاه ودومرون كي مدوقو يطريق اوتي حاصل فين جوكي بية عداسة عد كم مثاب عدد

ا کدولی میل سے کا اور د کی فل کی طرف سے کوئی فدے ( ير مان ) آول كياجائ كا دورنداسه كولي المناص تلح دسه سلكي

وَلا يُعْبَلُ وَنَا عَدُلُ وَلَا سَعَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عُمْ منصرون (ابده ۱۹۳۰)

اور زان ک دوک جائے گ

الدخان ٢٦ يش فر مايا " مواان ك جن يرالت وحم فر مائ ب فل وه يها قالب ب صدرهم فر مائ والا عن " جن بران تعانی رحم فرمائے کا ان کے متعلق انہا وہیم السلام کوشنا حت کرنے کی اجازت وسے کا مب سے مبلے امارے کی سیدنا محرمستی امند صدر دسم شفا مست فر مرس سے نیکر ویکر انہا میلیم السلام شفا هنت فرما نیس سے نیکر اولیا و کرام شفا هنت کریں ے اور مومنین ایک دوم ہے کی فٹفا حت کریں ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ب بدنسة توب كادراست كنكارون كا كمانا ب٥٥ يكفي موت النه كا طرح وفي من عالى مارے کا چے موت موا بال بوٹ مارہ ہے 0 (التدفر مائے کا )اس کو مکر وہی اس کو مکیفتے ہوئے جہنم کے وسل کی طرف سالے ب 40 اس ۔ سر سر ان کو انتے ہوئے یائی کا مذاب ڈالو 0 کے چکے جمید معزز کرم مُنا قبال ہے لک یہ ہوہ مذاب جس شرقر لک یا کرٹ ہے 🔾 اور مان ۱۹۴۰، ۱

أ فرت من كار ك عذاب في وميد

خسعه في المرهو و ( أمور ودرات ) و زن و ير ش اكت برس كودوز ليون كا هنام فر ما ي العلى كذكار ب المن يهال كناوست م الاخراب.

اعد عدان من رض مناحي بيان كرت بين كراكر جنم كازق كاليك تقد ووليا على الل وياج عقوه والمام لوكول كى ندک نے وقراب رہ سے کا را باس میں ۔ قراب مصمور میں ترک مصلے بھٹرایا ہے میں تصنیعیات ہیں اوجایا ہے او د نان وہ شرق او " کالمعلل " ممل کاملی ہے تھو مواج ہا آگ عی ممل مولی فاعل وقرو کے ملے ہ ممن وکون کان دروجاتی ہے۔

ر رار ۱۰ شراف و الصيافيات مواياتي جوال ماره بين زقوم كافوراك كوسط موسط ياتي كاخراج معديل

من آ وید شربیات، ویت کرانی و مخص سے ہوائی فواہل کے ان کی بیشش کرتا ہو در وس کے در طبعہ کوا کا ہو را رائن ۾ گاهيءَ نها شريف تي نذي هن هياري جي هورڙ خريت شن وه ان ني جو او ملت هار آهن جو گل ۽

ور مان سام عراق و ١١٠ دندا و ١١٠ ١١٠ ١١٠ و ١١ و وي الله والمنظ الوسي جيم كامسا كي فوف سال والألا ار تبار ترامی سے در دور نے سے فران سے فران سے کا اس کناکہ کافران کی مطاق میں سے قدموں سے ر دائل میں ہوئی دو ان ور بال سے 12 میلی کے اس آ بعد انسان کے معملوہ '' کا **اند**ے می**ل کامل ہے کی کافرو**د 最かんとり上のboとといいとはなりだっいいはないとしてことというとと

martat.com

نسار المرأر

دورخ کے سب رائے جارے ہول کے۔

الدخان: ٨٨ مين فرمايا: ٥ كمراس كسرك او يركمولت بوع ياني كاعذاب والو'-

کافر جب دوزخ میں داخل ہوگا تو اس کُوزقوم کا طعام کھلایا جائے گا' پھر دوزخ کا داروغه اس کے سر کے او پر گرز مارے گا جس سے اس کا د ماغ اس کے جسم کے او پر بہنے گلے گا' پھر اس کے سر کے او پر کھولٹا ہوا پانی ڈالا جائے گا' جو اس کے بیٹ تک نفوذ کر جائے گا اور اس کی آنتوں اور پیٹ کے دگر اجزاء کو کا ٹنا ہوا اس کے قدموں تک پہنچ جائے گا۔

الدخان: ٢٩ مين فرمايا: " لے چکوتو بہت معزز مرم بنا تھا 0 '

اس عذاب کو چکھے جو بہت ذلیل کرنے والا ہے' تو اپنی نظروں میں بہت معزز تھا اور اپنی قوم کے نز دیک بہت مکرم تھا' فرشتے اس سے استہزاءً بیقول کہیں گے: تو اپنے آپ کو بہت معزز سجھتا تھا حالانکہ تو بہت ذلیل وخوار ہور ہاہے۔

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابوجہ ل کی طاقات ہوئی تو نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جھے تھم دیا ہے کہ میں تجھ سے بید کہوں: '' آولی لگ فاولی '' (القیامة: ۳۳) تیری موت کے وقت خرابی ہوئی پر قبر میں تیری خرابی ہوئابوجہ ل نے کہا: آپ کس وجہ سے جھے دھمکار ہے ہیں اللہ کی شم! آپ اور آپ کا رب دونوں مل کر میرا کچھ بگاڑئیں سکتے ' بے شک میں اس وادی میں ان وو پہاڑوں کے درمیان سب سے مکرم ہوں اللہ سجانہ نے جنگ بدر میں اس کو ہلاک کر دیا اور اس کو ذلیل وخوار کر دیا اس موقع پر بی آ بت نازل ہوئی' اس وجہ سے فرشتے اس سے کہیں گے: لے چکھ یہ کھولتا ہوا پانی تو اور اس کو ذلیل وخوار کر دیا اس موقع پر بی آ بت نازل ہوئی' اس وجہ سے فرشتے اس سے کہیں گے: لے چکھ یہ کھولتا ہوا پانی تو ایس معزز اور مکرم بنتا تھا فرشتوں کا اس سے بیکلام کرنا اس کی تو ہیں اور اس کے استخفاف کے لیے ہوگا اور اس کو چھڑ کئے کے لیے اور اس کی شفیص کرنے کے لیے ہوگا۔ (الجام لا حکام القرآنی بر ۱۵ اس میں اپر امن البیان بر ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۳ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے ۱۷ سے

الدخان: ۵۰ میں فرمایا:'' بے شک بہ ہے وہ عذاب جس میں تم شک کیا کرتے تھے O''

لیعنی بیعذاب جوآج تم کودیا جارہا ہے بیو ہی عذاب ہے جس کاتم دنیا میں انکار کرتے تھے اور اس میں شک کرتے تھے اور اس کے وقوع کے متعلق بحثیں اور جھگڑے کیا کرتے تھے اور اس پریقین نہیں کرتے تھے اور اب تم نے بیعذاب دیکھ لیا ہے متم ایسین اسک حکمہ

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک متقین مقام امن میں ہوں گے ۞ جنتوں اور چشموں میں ۞ دہ باریک اور دبیزریشم کا لباس
پہنے ہوئے آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے ۞ ابیا ہی ہوگا' اور ہم بڑی آ تھوں والی حوروں کوان کی بیویاں بنا کیں گے ۞ وہ وہاں
سکون سے ہرفتم کے میووں کو طلب کریں گے ۞ وہ جنت میں پہلی موت کے سوا اور کوئی موت نہیں چھیں گے اور الله انہیں
دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا ۞ آپ کے رب کے نصل سے یہی بڑی کا میا بی ہے ۞ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان
میں ہی آسان کیا ہے تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں ۞ سوآپ انتظار کیجے' بے شک وہ (بھی ) انتظار کرنے والے ہیں ۞

(الدخان:۵۹\_۱۵)

آ خرت میں متقین کے اجروثواب کی بشارت

متقین سے مراد ہے: جولوگ کفر سے اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور وہ مؤمنین صالحین ہیں اور مقام کامعنیٰ ہے: موضع قیام بعنیٰ جگہ'اس مقام کی صفت''امیسن'' فرمائی ہے بعنی بیوہ جگہ ہے جہاں پررہنے والا آفات اور بلیات سے عذاب اور تکلیف دہ چیز وں سے مامون اور محفوظ رہے گا'اس آیت میں بیا شارہ ہے کہ جوشن دنیا میں اللہ کی نافر مانی اور معصیت سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ایس جگہ رکھے گا جہاں وہ ہرتم کے ڈراورخوف سے مامون اور محفوظ ہوگا۔

جلددتهم

marfat.com

مقام امین وہ جگہ ہے جہاں انبیاء اولیاء مدیقین اور شہداء کی مجلس ہوتی ہے خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں ونیا میں اس لیے کہ ان کی مجلس میں معصیت اور نافر مانی ہے اس ہوتا ہے اور جو ضم ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لاف وکرم سے محروم نہیں ہوتا اور آخرت میں اس لیے کہ ان کی مجلس میں عذاب سے اس ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے:

حشر کے دن کی بذی محبراہت ہی انیں ملکین نہ کر سکے گاا فرشتے ان سے ل کرکہیں مے: یکی تمیاراوہ دن ہے جس کا تم سے

لَا يَخْزُنْهُو الْمَزَوُ الْأَكْبَرُ وَتَتَكَلَّمُهُو الْمَلَيْكُةُ الْمُنَا يُوْمُكُو النَّنِي كُنْتُونُوعُكُونَ (النياء ١٠٣٠)

وعده كياجا تا تقان

## امام رازی کا فاس کو جنت کی بشارت میں داخل کرنا اور معنف کا اس سے اختلاف

الم رازى محد بن عررازى متوفى ١٠١ ولكية بن:

ہمارے اصحاب نے کہا ہے: ہر وہ مخص جو شرک کو ترک کر دے متی کا مصداق ہے ہی واجب ہے کہ فاس بھی اس بشارت میں داخل ہو۔ (تنبیر کبیرج میں ١٦٥ واراحیا والتر اے العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ دصف کے اعتبار ہے مطلق اپنے اطلاق پر دہتا ہے اور اس آیت میں متعین کا ذکر مطلقاً ہنواہ وہ شرک ہے متی (مجتنب ہوں یا گناہ کیرہ ہے متی ہوں یا گناہ صغیرہ ہے متی ہوں یا خلاف سنت اور خلاف اولی ہر شم کے ممنوع کام ہے متی اور مجتنب ہوں کیکن فلاہر یہ ہے کہ یہاں پر متعین ہے مراد وہ مسلمان ہیں جو گناہ کبیرہ ہے تی ہوں یا جنہوں نے موت ہے پہلے اپنے تمام کبیرہ گناہوں ہے تو ہر کی ہواور وہ مسلمان مرادنیں ہیں جن کواس حال میں موت آئے کہ وہ اصرار اور دوام کے ساتھ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کررہے ہوں ور نہ لازم آئے گا کہ صالحین اور فاسفین دولوں کے لیے یہ بث رت ہوکہ وہ دونوں مقام مامون میں ہوں می حالا تکہ اللہ تعالی نے فرمایا:

کیا ہم ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو ان کی حل کر ویں مے جو زمین میں فساد کرنے والے جی یا ہم متعین کی حل کردیں مے ٥

أَمْ بَسَلُ الْوَيْنَ الْمَتُواُ وَعِلُواالْفَيْنَ كَالْمُفْسِوِيْنَ فِ الْأَرْضِ أَمْ بَسُلُ الْتَظِينَ كَالْلِجَادِ ٥ (س ١١)

بال یہ درست ہے کہ جن مسلمانوں کا بغیر تو ہے فت پر فاتمہ ہوا اگر الله تعالی جاہے گا تو ان کی بھی مففرت فرمادے گا
اور اس کی تی تی صورتیں ہیں۔ ہار ہے نبی سیدنا محرسلی القد علیہ وسلم یا دیگر انہیا و اور صافعین کی شفاصت ہے ان کی منفرت فرمادے یا میدان محشر میں آفر وقت تک ان کورو کے دیکے اور فیران کو بنے ہیں وافل فرمادے یا بیوم مہ دوز ن میں وافل کرنے کے بعد ان کو جنت میں وافل فرمادے۔ ہمر حال ابتداء فاسطین کا جنت میں اور اس بھارت میں وافل ہوتا واجب نبیں ہے اور مؤمنین صافحین کا جنت میں اور اس بھارت میں ابتداء وافل ہوتا کی معلی اور ضور ورزی ہے۔

الل جنت کے درمیان بغض اور کیند کا ند ہوتا

الدخان ۵ می فری دوب یک اور بی رقیم کالباس پہنے ہوئے آسے سامنے بیٹے ہول کے 0"
الدخان ۵ می فری دوبر یک اور استبوق " کالفاظ میں سندس باریک رقیم کو کہتے ہیں اور استبرق دوبر رفیم کو کہتے ہیں اس تا میں سندس اور استبرق ان کے اور کالباس ہواور یہی ہوسکتا ہے کے سندس مقریمن کالباس ہو

marfat.com

نبيار الفرار

اوراستبرق عام الل جنت كالباس مو\_

وہ آئے سامنے بیٹے ہوں گے یعنی ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف بیٹ کر کے نبیل بیٹے ہوں گے کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف ان کے دلوں میں کینہ اور بغض نمال لے گائو انہیں ہوگا 'کیونکہ جنت میں دخول کے وقت اللہ تعالی ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور بغض نکال لے گائو جنت میں ان شاء اللہ حضرت علی اور حضرت معاویہ 'حضرت ابوموی اشعری اور حضرت عمر و بن العاص سب ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھ در سے ہول گئے حضرت ایل موٹی اللہ عنہ نے فر مایا: میر لے شکر کے شہداء اور معاویہ کے شکر کے شہداء دونوں میں ہوں گے اور جب آپ نے جنگ جمل میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی لاشوں کو دیکھا تو روتے ہوئے فر مایا: کاش! میں اس سانحہ سے بیں سال پہلے مرگیا ہوتا۔

حور کامعنیٰ اور جنت میں حوروں سے عقد کامحمل

الدخان: ۳۵ میں فرمایا: 'ایسا ہی ہوگا' اور ہم بڑی آ تھوں والی حوروں کوان کی بیویاں بنائیں کے O'' علامہ محمد بن مرم ابن منظور افریقی متوفی ۹۱۱ ھے لکھتے ہیں:

جس سفید عورت کی آنکھول کی پتلیال سیاہ ہوں اس کوحور کہتے ہیں۔(اسان العرب جہم ۲۷۵ وارصادر بیروت) علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۹۸ ھ لکھتے ہیں:

حور کامعنیٰ ہے : حسین وجمیل ، روش چہرے والی عورت ، حضرت ابن مسعود نے فر مایا: حور کی پنڈلی کا مغزستر حلوں اور
گوشت اور ہڈی کے پارسے بھی نظر آتا ہے جیسے سفید شفت کے جگ میں سرخ مشر دب ہوتو وہ دور سے نظر آتا ہے ، مجاہد نے کہا:
حور کو حور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے گورے دنگ صاف اور شفاف چہرے اور اس کے حسن و جمال کو دیکے کر آئکھیں جہران
ہوجاتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو حور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آئکھیں بہت سفید ہوتی ہیں اور پنلی بہت سیاہ ہوتی
ہوجاتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو حور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آئکھیں بہت سفید ہوتی ہیں اور پنلی بہت سیاہ ہوتی
ہوجاتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو حور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آئکھیں بہت سفید ہوتی ہیں اور پنلی بہت سیاہ ہوتی

معرّت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بردی آئکھوں والی حور کا مہر چندمٹھی تھجوریں ہیں اور روٹی کے نکڑے ہیں۔(الکھن والبیان للثعلمی رقم الحدیث:۲۱۷، ج۸س۳۵۱)

(اس حدیث کی سند ہیں ابان بن محمر ہے ابو حاتم بن حبان نے کہا: اس کی حدیث باطل ہے اور دارقطنی نے کہا: ابان متر وک ہے ابن جوزی نے کہا: بیصدیث موضوع ہے کتاب الموضوعات ج مسم ۲۵۳)

ابوقر صافہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بمسجر مسجد سے چچڑیوں کو نکال کرصاف کرنا ہڑی آئکھوں دالی حوروں کا مہر ہے۔

(الكشف والبيان لتعلى رقم الحديث:٢١٨ جسم ٢٥٣)

اس حدیث کی سند میں عبد الواحد بن زید ہے ' بیچیٰ بن معین نے کہا: یہ ثقہ نہیں ہے۔ امام بخاری فلاس اور امام نسائی نے کہا: یہ متروک الحدیث ہے ابن جوزی نے کہا: یہ حدیث موضوع ہے۔ (کتاب الموضوعات جسم ۲۵۳ ۲۵۳) علامہ اساعیل حقی حنفی متوفی ۱۳۵۵ ہے ہیں:

علامہ سعدی انمفتی نے کہا ہے کہ جنت میں عقد نکاح نہیں ہوگا' کیونکہ اس کا فائدہ ایک عورت کے اعضاء کو حلال کرنا ہے اور جنت دار نکلیف نہیں ہے اور وہال حلال اور حرام کے احکام نہیں ہیں۔

جلدوتهم

marfat.com

علامہ اساعیل حقی فریاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جنت میں حضرت حواوکا محمر بیر مقرد کیا تھا کہ ہادے نی سیرنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر دس مرتبہ درود پڑھا جائے اور مہر اس وقت رکھا جاتا ہے جب مقد نگاح ہو کی اس مربیہ احتراش ہوتا ہے کہ بیعقد نگاح و نیاوی عقود کی طرح نہیں تھا اور اس سے مقصود صرف ہارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی تعقیم و تھر یم اور آپ کا تعارف کرانا تھا اور اس مہر کے موض حضرت حواوکو حضرت آ دم علیہ السلام پر جلال کرنا نہیں تھا اور اس عقد سے مقصود صرف حضرت آ دم علیہ السلام پر جلال کرنا نہیں تھا اور اس عقد سے مقصود صرف حضرت آ دم علیہ السلام پر جلال کرنا نہیں تھا اور اس عقد سے مقصود صرف حضرت آ دم علیہ السلام پر جلال کرنا نہیں تھا اور اس عقد سے مقصود صرف حضرت آ دم اور حضرت دواء کے درمیان انس پیدا کرنا تھا اور ان کے درمیان دنیا کی طرح جماع نہیں تھا۔

(ردح البیان ج ۲ س ۵ درادیا و التراث العربی نیروت ۱۳۲۱ ہے)

د نیاویعورتیں افضل ہی<u>ں یا حوریں؟</u>

من الک رضی اللہ من اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی ہیں نے ایک نماز جنازہ پڑھائی ہیں نے ایک نماز جنازہ پڑھائی ہیں نے ایک نماز جنازہ پڑھائی ہیں نے درکھا تھا آپ نے اس کی دعا میں فرمایا تھا: اے اللہ! اس کی مغفرت کردے اس پر رحم فرما اس کو عافیت میں رکھ اس کو ہو وال اور اس کو گزاہوں کو (رحمت کے ) پانی 'برف اور اولوں سے دھو ڈال اور اس کو گزاہوں سے اس طرح پاکسرے جس طرح سفید کپڑ امیل کچیل سے صاف ہوجا تا ہے اور اس کو دنیا کے کھر سے اچھا کھی عطا فرما اور اس کی دنیاوی ہوی سے اچھی ہوی عطافر ما اور اس کو جنت میں داخل کردے اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ موف کہتے ہیں کہتی گئی کے بین کہتی کہ میں نے بیتمنا کی: کاش! میں وہ میت ہوتا جس کے لیے بید عائیں فرمائی تھیں۔

(صبح مسلم رقم الحديث: ٩٦٣ منون التريذي رقم الحديث: ١٠٢٥ أسنون النسائي رقم الحديث: ١٩٨٢ مند احمد ج٢٠٠ ص

اس حدیث میں آپ نے فرمایا ہے: اس کی دنیاوی بیوی سے انچھی بیوی عطافر ما'اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی آ تکھول والی حوریں دنیاوی عورتوں سے افضل ہوں گی۔

عافظ جلال الدين سيوطي نے حوروں كى فضيلت ميں حسب ذيل احاديث بيان كى ميں:

ا مام ابن ابی حاتم اور امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللّه عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم نے فر مایا: بڑی آئھوں والی حوریں زعفران سے پیدا کی گئیں ہیں۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۸۵۹)

ا مام ابن الی الد نیا اور امام ابن الی حاتم حضرت انس رضی الله عندسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اگر ایک حورکسی کڑو ہے پانی کے سمندر میں تھوک دیتو اس کے لعاب کی مشماس سے پوراسمندر میٹھا ہو جائے گا۔ د تف رور میں بار رہتے تھے المہ میں موجود کا معرف کے انسان میں بار میں بار میں بار میں بار میں ہوتا ہے ہے ہورہ

( تغییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۵۵۸)

ا مام ابن الی شیبہ نے «مفرت مجاہد رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا ہے کہ بڑی آتھوں والی حور کی خوشبو پانچے سوسال کی مسافت سے آتی ہے۔ (تغییرامام ابن الی حاتم رقم الحدیث:۱۸۵۷۰)

ا مام ابن المبارك نے زید بن اسلم سے روایت كیا ہے كہ اللہ تعالی نے بڑی آتھوں والی حوروں كومٹی سے پیدائبیں كیا ا ان كومشك كافور اور زغفران سے پیدا كیا ہے۔

ا ما ابن مردوبیا و رامام دیلمی نے حضرت عائشہ رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے بڑی آ تکھوں والی حوروں

marfat.com

كوفر هبتول كي سيح سے پيدا كيا ہے۔ (الدر المئورج يص ٣٦٥ ٢٥ داراحياء الراث العربي بيروت ١٣٢١ه ) علامه سيدمحود آلوى حنى متوفى مكار كيست بين:

ایک حدیث میں ہے کہ حوروں کو مشک کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے اور دوسری حدیث میں ہے: ان کوفرشتوں کی مستعلی سے پیدا کیا ہے۔ ان کوفرشتوں کی تعلیم کے استعلی سے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کی تعلیم کو مشک کافور اور زعفران سے ڈھال دیا ہوا در چراس سے حوروں کو پیدا کر دیا ہو۔

ایک قول یہ ہے کہ حوروں سے مراد یہال دنیا کی ہویاں ہیں اور یہی جنت میں حوریں ہوں گی جو کہ مشک زعفران اور کافورسے بنی ہوں گی اورانسان کی جو دنیا میں ہویاں کافورسے بنی ہوں گی اورانسان کی جو دنیا میں ہویاں ہوں گی وہ اس کو جنت میں گئی تو اللہ تعالی اس کو ہوں گی وہ اس کو جنت میں گئی تو اللہ تعالی اس کو جس مسلمان کو چاہے گا عطافر مادے گا اور صدیم میں ہے کہ فرعون کی ہوی آ سیہ جنت میں ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی ہوی ہوگی۔ (دوح العانی جر مصلمی اللہ علیہ وسلم ہوں کی ہوگی۔ (دوح العانی جر ۲۵می ۲۰۰ وارالفل ہروت ۱۳۱۷ھ)

علامة رطبی نے الکھا ہے کہ سلمان جنتی عورت بری آئکھوں والی حوروں سے ستر درجہ افضل ہوگی۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٥ص ١٣٣ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

ب صدیث محمد کوئیس ملی اور میج مسلم کی جو صدیث ہم پہلے ذکر کر بی بین اس میں بی تصریح ہے کہ حور دنیاوی عورت سے

اال جنت كى دائمي تعتيس

الدخان ۵۵ میں فرمایا "و وہ وہال سکون سے ہرفتم کے میوول کوطلب کریں گے 0"

جس منتم کے پہلوں اور میووں کو کھانے کی اہل جنت کی خواہش ہوگی وہ اس کوطلب کریں گے اور وہ پھل یا میوہ فوراً ان کے ساتھ حاضر کر دیا جائے گا اور کوئی پھل کسی وقت یا کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا' بلکہ ہر پھل ہر وقت اور ہر جگہ دستیاب ہوگا' ونیا کی طرح نہیں ہوگا کہ ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے اور وہ مخصوص علاقے میں پیدا ہوتا ہے' مثلاً آم گرمیوں میں پیدا ہوتے ہیں جاور وہ خصوص علاقے میں بیدا ہوتے ہیں جادر مالے سردیوں میں پیدا ہوتے ہیں' چلغوزے' اخروٹ اور بادام وغیر بلوچتان اور شمیر میں پیدا ہوتے ہیں۔

ہوتے ہیں اور انتاس بنگلہ دلیش میں پیدا ہوتے ہیں لیکن جنت میں ایسانہیں ہوگا دہاں ہرتشم کا کھل ہر جگہ دستیاب ہوگا۔

اورجنتی ہروقت امن اور چین ہے ہوں گئ ان کوکی وقت بھی نہ کوئی بیاری ہوگی نہ پریشانی ہوگی ونیا ہیں انسان بعض بیار یوں ہیں بعض پھل نہیں کھاسکتا ، مثلاً جس کوشوگر کا مرض ہووہ کیلا آئم ، تھجور اور انگور وغیرہ نہیں کھاسکتا اور جس کونمونیا یا دمہ ہو یا کالی کھانی ہووہ سنتر ، موسی اور فروٹر وغیرہ نہیں کھاسکتا لیکن جنتی بغیر کسی پریشانی اور تشویش کے ہروقت ہرقتم کے پھل کھا سکے گا۔ ان کو بیخوف نہیں ہوگا کہ ان کوکوئی بیاری ہوگی یا موت آئے گی یا ان کے پاس سے بنہیں زائل ہوجا نہیں گئ جس طرح دنیا ہیں ان کو بیخطرہ رہتا تھا۔وہ بھی کھانے پینے کی چیزوں سے لذت حاصل کریں گئے کہ جمی حوروں سے الداذ حاصل کریں گئے دیدار سے سرور حاصل ہوگا اور وہ کریں گے اور بھی اللہ تعالی کے دیدار سے سرور حاصل ہوگا اور وہ فرق ویت سے اس کے مشاہدہ میں منہک اور مستفرق ہوں گے۔

وی دول کے مان :۵۱ میں فرمایا:''وہ جنت میں پہلی موت کے سوا اور کوئی موت نہیں چکھیں گے اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گان''

جكدوتهم

marfat.com

تبياء القرآء

## اس کی محقیق کے موت وجودی ہے یا عدمی

اس آیت بین الموته "کالفظ ہے موت اور الموته دونوں مصدر بین الموته بین تا وحدت کی ہے اس کامعتی ہے: ایک موت اور موت ہیں الموته بین الموته بین الموته بین المین اللہ موت ہیں آئیں آئے گی۔ موت اور موت ہیں انہیں ایک مرتبہ بھی موت نہیں آئے گی۔ اس میں اختلاف ہے کہ موت عدمی ہے بینی زوال حیات ہے یا موت وجودی ہے اور وہ میت کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور میت کو اس کا حساس ہوتا ہے قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت وجودی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ بین کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ بین کے کہ کوت اور حیات کو بیدا کیا۔ جس نے موت اور حیات کو بیدا کیا۔

خلق کامعنیٰ ہے: کسی چیز کو وجود عطا کرنا'اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو وجود عطا کیا۔ سوموت وجودی ہے۔ گل نَفْسِ ذَابِقَةُ الْمَوْتِ (آل عران: ۱۸۵) ہرتفس موت کو چکھنے والا ہے۔

اور پکھا وجودی چیز کو جاتا ہے اور زیر تفسیر آیت میں بھی فرمایا ہے:اور وہ جنت میں پہلی موت کے سوا (جو دنیا میں آپک تھی )اور کوئی موت نہیں چکھیں گے۔

حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا گیا: یا رسول الله ! کیا اہل جنت کو نیند آئے گیا: یا رسول الله ! کیا اہل جنت کو نیند آئے گی۔ جنت کو نیند آئے گی؟ تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: نیندموت کی بہن ہے اور اہل جنت کو نیند نہیں آئے گی۔ (المجم الاوسط رقم الحدیث: ۸۸۱۲ وارانکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۲۰ه )

. الدخان: ۵۵ می فرمایا: "آپ کے رب کے فضل سے یہی بری کامیابی ہے 0"

یہ بیس سے بڑی کامیابی ہے'اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہے' کیونکہ جنت میں ہونا تمام ناپندیدہ اور تکلیف دہ چیز وں سے خالی ہونا ہے اور جب کہ موت اس عظیم کامیابی کا دسیلہ اور دروازہ ہے'ای لیے کہا جاتا ہے کہ موت موس کا تخد ہے' ہر چند کہ موت ایک وجہ سے ہلاکت ہے' تو دوسر سے طریقہ سے کامیابی ہے'ای وجہ سے کہا گیا ہے کہ موت میں ہر خض کے لیے خیر ہے' رہا مومن تو اس کے لیے اس وجہ سے خیر ہے کہ وہ دنیا کے قید خانہ سے آزاد ہوکر جنت کی وائی راحتوں اور نعمتوں میں پہنچ جائے گا' رہا کا فر تو اس کے لیے موت میں اس لیے خیر ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہے گا گناہ کرتا رہے گا اور اس وجہ سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوگا' قرآن مجید میں ہے:

وَلِاَ الْحَدَّ الَّذِيْنَ كُفُولُو الْمَثَمَّ الْمُعْلِي لَهُ مُحْدِيدً كَفَار بِهِ نَهُ كَان كُرِي كَهِ جَارا ان كَو دُعِل دِينَا ان كَ حَلَّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الدخان: ۵۸ میں فرمایا: ''ہم نے اس قرآن کوآپ کی زبان میں آسان کیا ہے تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں '' اس کا معنیٰ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کوآپ کی زبان میں نازل کیا ہے تا کہ اہل مکہ اس قرآن کوآسانی سے بچھ کمیں اور اس کے احکام اور اس کے پیغام برعمل کریں اور اگر وہ اس کے پیغام برعمل نہیں کرتے تو۔۔۔۔ الدخان: ۵۹ میں فرمایا: سوآپ انتظار کیجئے ہے شک وہ (بھی) انتظار کرنے والے ہیں O

الدخان:۵۹ میں فرمایا:سوا پانظار بیجئے بے شک دور میں)انظار کے واقعے ہیں ہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار اور کفار مکہ کے انتظار کے الگ الگمجمل

آ پ انظار کیجئے کہ کفار کے لیے جو سزامقدر کی گئی ہے وہ ان کو کب ملتی ہے کیونکہ ان کی سزا سے متقین کو ضیحت حاصل ہوگی اور وہ بھی انظار کررہے ہیں کہ آ پ کے اوپر آفات اور مصائب نازل ہوں 'پس عنقریب آپ کی امید پوری ہوگی اور ان

marfat.com

کومزاملے گی اور آپ پرکوئی آفت اورمصیبت نازل نہیں ہوگی اوروہ جس چیز کا انظار کررہے ہیں وہ ان کو عاصل نہیں ہوگی اور وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔

اس آیت کی بیفیر بھی کی گئی: آپ نے تبلیغ اسلام اور اللہ تعالیٰ کے پیغام اٹھانے پر جومشقت اٹھائی ہے آپ اس پر اجروثواب کا انظار سیجئے اور انہوں نے اللہ سبحانۂ کے پیغام کومستر دکر کے جس ہٹ دھری کا اظہار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید کو جنلایا ہے اور بار بار کہا ہے کہ وہ عذاب کب نازل ہوگا سودہ اس عذاب کا انتظار کرنے والے ہیں۔ قرآبن مجید کے آسان ہونے پر ایک اعتراض کا جواب

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ الدخان: ۵۸ میں فر مایا ہے: ہم نے اس قرآن کوآپ کی زبان میں آسان کیا ہے اور المرس نامیں فر مایا ہے: المرس نامیں فر مایا ہے:

اتَاسُنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيْلُان (الرس: ۵) بشكبم آب بربت بعارى بات نازل كرير كي

بے طاہران دونوں آیتوں میں تعارض ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید بہت آسان بھی ہے اور بہت تقبل اور دشوار بھی ہے ہے' قرآن مجید پڑھنے میں آسان ہے اور چونکہ اس کے احکام پڑمل کرنائفس پر بہت دشوار ہے اس لیے بیمل کے لحاظ سے تقبل ہے۔

ا ہام جعفرصادق نے کہا: اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوق پرقر آن مجید کا پڑھنا آسان نہ کر دیا ہوتا تو مخلوق میں اتن طاقت کہاں تھی کہوہ خالق کم یزل کا کلام اپنی زبان پر لاسکتی۔

سورة الدخان كاخاتمه

الحمد للدرب العلمين! آج مورخه ۲۱ محرم ۱۳۲۵ هر ۱۳۰۷ مارچ ۲۰۰۴ء به روز ہفتہ بعد نماز ظهر سورۃ الدخان کی تفسیر ختم ہوگئ اللہ العلمین! جس طرح آپ نے یہاں تک تفسیر مکمل کرا دی ہے قرآن مجید کی باتی سورتوں کی تفسیر بھی مکمل کرا دیں اوراس تفسیر کوموافقین کے لیے موجب ہدایت بنا دیں اور محض اپنے فضل و کرم سے میری میرے والدین اور میرے اسا تذہ کی مغفرت فرما کیں اس کتاب کوتاروز قیامت فیض آفریں رکھیں۔

واخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه وازواجه وعترته اجمعين.



# بِشِهِ اللهُ النَّهُ الْخَوْلِيَّ الْخَوْلِيَّ الْخَوْلِيَّ الْخَوْلِيَّ الْخَوْلِيَّ الْخَوْلِيَّ الْخَوْلِيَ نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

## الجاثيه

سورت كانام اور وجهشميه وغيره

کے ہوئے کاموں کابدلددیا جائے گا

یعنی قیامت کے دن اس دن کے خوف کی شدت سے ہرامت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی اوراس انظار میں ہوگی کہ اللّٰہ تعالیٰ حساب لینا شروع کر دے اور جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں چلے جائیں اور جو کفار اور بدکار ہیں وہ دوزخ میں چلے حائمیں۔

ب یں۔ پیسورت کی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے' ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر پنیسٹھ ہے اور ترتیب معحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر پینتالیس ہے اور بیسورت الدخان کے بعد اور الاحقاف سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ پیسورت الدخان کے مشابہ ہے' الدخان اس مضمون پرختم ہوئی ہے کہ قرآن مجید کو اہل مکہ کی زبان میں نازل کیا گیا ہے تا کہ ان پراس کا پڑھنا آسان ہوجائے اور اس سورت کی ابتداء بھی قرآن مجید کے تعارف سے کی گئے ہے:

اس كتاب كا نازل كرنا الله كى جانب سے ب جو بہت

تَنْزِيْكُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْكِينْدِهِ

(الجاثية: ٢) عالب يخدد حكت والا ٢٥

دوسری مشابہت یہ ہے کہ سورۃ الدخان میں بھی اس کا نئات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا تھا اور مشرکین کے عقائد فاسدہ کا رد کیا گیا تھا اور اس سورت میں بھی ان بی مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الجاشیہ کے مشمولات

روں ہو یہ اللہ تعالیٰ کی تو حید پرایمان جس طرح کی سورتوں کا موضوع ہوتا ہے اس طرح اس سورت کا بھی موضوع ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تو حید پرایمان لانے کی دعوت اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا اور بیشلیم کرنا کے قرآن مجید اللہ سجانے کا کلام ہے اور اس کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس کا اعتراف کرنا کہ قیامت آنے والی ہے اور سب مُر دول کو زندہ کیا جائے گا اور میدان حشر

جلاوتم

marfat.com

میں جمع کیا جائے گا پھران کا حساب لیا جائے گا اور ہر مخص کواس کے اعمال کے مطابق جزاءیا سزادی جائے گی۔

آ سانوں اور زمینوں کو بیدا کرنے اور حیوانوں اور مویشیوں کی تخلیق اور دن کے بعد رات لانے 'بارش کو نازل کرنے اور ہواؤں کو فضا میں جاری کرنے سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے واحد ہونے پر استدلال فر مایا ہے اور ان لوگوں کودوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور ان پر ایمان لانے سے تکبر کرتے ہیں اور ان کا مذاق

جاہلیت مشرکین کے مقابلہ میں اسلام کی ملت بیضاءاور شریعت معتدلہ ہے جس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کرآئے اور ایمان والوں کو تھکم دیا کہ وہ صرف اس شریعت کی اتباع کریں اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام برعمل کریں اوراللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جو دستور حیات بھیجا ہے اس پڑمل کریں' جس میں فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیںاور حکیمانہ نظام ہےاور وہ قر آن مجید ہے جوسرایا نوراور ہدایت ہےاورمؤمنین کے لیے شفاء ہےاور جو تحض عمدأ اندھا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کونہ دیکھے اور نہان برغور وفکر کرے اور اپنے اوپر ہدایت کے تمام منافذ اور ذرائع کو بند کر دے اور اسینے کا نوں اور دل پر ڈاٹ لگا لے اور زبان سے کلمہ حق نہ کہے وہ دنیا اور آخرت میں اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہے۔

اوراس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کار د کیا ہے جوم نے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے اور حشر ونشر اور حساب و کتاب کا شدت ہے انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان قدرت کا ما لک ہے' آ سانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا ما لک ہےاس نے جب ابتداءً ان سب چیز وں کو پیدا کیا ہے تو اس کے لیے دوبارہ ان سب چیز وں کو پیدا کرنا کیا مشکل

اس سورت کے اختیام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سجانۂ سب لوگوں کوجمع فر مائے گا اور حق اور عدل ا کے ساتھ دنیا میں ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو بہترین جزاءعطا فرمائے گا اور کفر اور شرک کرنے والوں اور ٹمرے کام کرنے والوں کوان کے اعمال کی سزا دے گا' اس دن مؤمنین اور صالحین جنت میں جا <sup>ک</sup>یں گے اور اللہ سجانہ اور اس کے رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا کفر اورا نکار کرنے والے دوزخ میں جائیں گے اور اللّٰہ ہی کے لیے حمد ہے جو آ سانوں اور زمینوں گو يداكرنے والا ب اس كے ليے عظمت ہاوراي كا غلبہ ہاوروہ بے صدحكمت والا ہے۔

السورة الجاثيه كےاس مخضرتعارف اورتمہيد كے بعد ميں الله رب العزت ہے دعا كرتا ہوں كه اس سورت كے ترجمہ اورتفسير میں اللہ تعالیٰ مجھےاستیقامت عطافر مائے اور ہدایت پر برقر ارر کھے' مجھے تن کی حقانیت پرمطلع فر مائے اور وہی مجھ ہے کھوائے اور باطل کے بطلان سے مجھے آگاہ فرمائے اور مجھے اس سے مجتنب رکھے اور اس کاردکرنے کی تو فق اور ہمت دے۔ آمین والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين امام الانبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين واصحابه الراشدين وازواجه امهات المومنين واولياء امته

وعلماء ملته وسائر امته اجمعين.

غلام رسول سعيدي غفرله

خادم الحديث دارالعلوم النعيميه ' ١٥- فيذرل بي ايريا ' كراچي-٣٨ موباكل نمير: ۹ - ۲۱۵ ۲۱۳ - ۲۰۱۲ - ۲۰۲۲ - ۳۲۵ - ۲۰۲۲ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۱

۲۲ محرم ۲۵ ۱۱ هر ۱۲ مارچ ۲۰۰۷ ء

تبيار القرآر martat.com



Marfat.com

,

الالتال

علان کی کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے ان کی کیجے دوز نے ہوران کے کیے ہوئے مل ان کے کی کام نہیں

هَيُّا وَلَامَا الْخَنْ وَالْنِ وَوْنِ اللهِ أَوْلِياءً وَلَمُ عَنَاكِ عَظِيمٌ ٥

آ كيس كے اور نہ وہ ان كے كام آسكيں كے جن كوانہوں نے اللہ كوچھوڑ كر ابنا مددگار بناليا ہے اور ان كے ليے بہت براعذاب ٢٥٠

هٰنَاهُنَائَ وَالَّذِينَ كُفُرُ وَإِيَالِتِ رَبِّهُ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِّجُزِ

یہ (کتاب) ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آینوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے شدید

الِلْيُونَ

درونا ک عذاب ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: عامیم ۱۵س کتاب کا نازل کرنا الله کی جانب ہے جو بہت غالب بے صد حکمت والا ہے 0 بے شک آ سانوں اور زمینوں میں مؤمنوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۱۵ ور تمہاری تخلیق میں اور ان جا نداروں میں جن کوز مین میں پھیلایا گیا ہے نیفین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ۱۵ ور رات اور دن کے اختلاف میں اور الله نے آ سان ہے جو رزق نازل کیا ہے پھراس (پانی) سے زمین کے مردہ ہونے کے بعداس کوزندہ کیا (اس میں) اور ہواؤں کے چلانے میں اصحاب فہم فراست کے لیے ضرور نشانیاں ہیں 0 یہ الله کی آ بین جی جن کی ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں سواللہ اور اس کی آیتوں کے بعدوہ کس کتاب پرائیان لائیں گے 0 (الجائیہ ۱۲۔۱)

مديث "كنت كنزا مخفيا" كي تحقيق

الجاثیہ: امیں فرمایا: حامیم' اس کامعنیٰ ہے: اس سورت کی ابتداء حامیم سے ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہم آگی حاسے اللّٰہ تعالیٰ کی حیات کی طرف اشارہ ہے اور اس کی میم سے اس کی مؤدت اور محبت کی طرف اشارہ ہے، گویا کہ فرمایا: مجھے اپنی حیات اور اپنی محبت کی قتم! مجھے اپنے اولیاءاور احباء سے ملاقات کی بہ نسبت اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔

علامه اساعيل حقى حقى متوفى ١١٢٥ ه لكصة بين:

میں کہتا ہوں کہ جاسے حب از لی کی طرف اشارہ ہے جومقدم ہے ادر میم سے معرفت ابدید کی طرف اشارہ ہے جومؤخر اس ملت اللہ ناچیزی میں میں میال میں نامید میں انہوں کا میں انہوں کا میں میں انہوں کے انہوں کی طرف اشارہ ہے جومؤخر

بحبيها كهالله تعالى في حضرت داؤد عليه السلام سے فرمايا تھا:

میں ایک مخفی خزانہ تھا اپس میں نے پیند کیا کہ میں پہچانا

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف

جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔

فخلقت الخلق.

اس حدیث قدس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجت معرفت پر مقدم ہے۔(ردح البیانج ۸۳ ۸۸ داراحیاءالرّ اثالم بن بیردت ۱۳۲۱ھ) اس حدیث کے متعلق حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ ھے لکھتے ہیں: اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لیست سیریٹ کے متعلق حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ ھے لکھتے ہیں: اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(الدرراكمنتشرة في الأحاديث المنتشر قاص ٢٢٧ دارالفكر بيردت ١٣١٥هـ)

جلدوتهم

marfat.com

ملاعلى بن سلطان محرالقارى متوفى ١٠١٠ مد ككيت بي:

(الذاريات:٥٦) ميري عبادت كرين

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس آیت کی یتغییر کی ہے کہوہ میری معرفت حاصل کریں۔

(الاخبار الموضوعة ص 2 عارقم الحديث: ١٩٨ وارالكتب العلمية بيروت ٥٠١١ه)

علامہ اساعیل بن محمد العجلونی التوفی ۱۱۶۲ه کا ملاعلی قاری کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اکثر صوفیا و کے کلام میں بیر صدیث ہے انہوں نے اس حدیث پراعتما دکیا ہے اور اس پراپنے قواعد کی بنیا در کھی ہے۔

( كشف أثقاء وحريل الالباسج ٢٥ ١٣٠ مكتبة الغزالي وشق)

#### تنزیل قرآن کے مقاصد

الجاثیہ: ۲ میں فرمایا: "اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہجو بہت غالب بے صدیحمت والا ہے 0"

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دوصفتیں ذکر کی ہیں: (۱) بہت غالب (۲) بہت حکمت والا اللہ تعالیٰ کا بہت غالب ہوتا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام معلومات کا عالم ہے دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام معلومات کا عالم ہے اور جو ہر چیز پر قادراور ہر چیز کا عالم ہو وہ کوئی بے فائدہ اور ضغول کا منہیں کرتا اور اس نے جب قر آن مجید کو نازل کیا ہے تو اس سے مقصود سید تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل فراہم کرنا ہے اور قیامت تک کے لوگوں کو تو حید کا پیغام سنانا ہے اور ان کی مالے حیات کے لیے ایک وستور عطا کرنا ہو تقید گیوں کا رد کرتا ہے انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے ہوایت دینا ہے اور ان کی صالے حیات کے لیے ایک وستور عطا کرنا

الله تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید برآ سانوں اور زمینوں کی تخلیق سے استدلال

الجاثيد : ٣ مين فرمايا: "بي شك آسانون اورزمينون مين مؤمنون كے ليے ضرور نشانيان جي ٥٠"

کیونکہ آسانوں اور زمینوں کے ایسے احوال ہیں جو اللہ تعالی کے وجود اور اس کی توحید پر ولالت کرتے ہیں' آسان اور زمینوں اس کی جسامت کی مقدار معین ہے' ان کی وضع اور ست معین ہے' ان کی حرکت معین ہے' اب ضروری ہے کہ اس مخصوصہ ہیں' ان کی جسامت کی مقدار معین ہے' ان کی وضع اور ست معین ہے' اب ضروری ہے کہ اس مخصوص مقدار' مخصوص وضع اور ست اور مخصوص حرکت کا کوئی مخصص ہو' کیونکہ ترجیح بلا مرج محال ہے اور ضروری ہے کہ وہ مرج ممکن نہ ہو واجب ہو' کیونکہ اگر وہ مخصص ممکن ہوا تو اس کے وجود کے لیے پھرکسی مرج کی ضرورت ہوگی اور اس سے تسلسل لازم آئے گا اور شمل محال ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ مرج واجب اور قدیم ہواور ضروری ہے کہ وہ مرج واجب اور قدیم ہواور ضروری ہے کہ وہ مرج واجب اور قدیم ہواور ضروری ہے کہ وہ مرج واحد ہو ور نہ تعدد و جہاء لازم آئے گا اور ہم کئی بار بیان کر بھے ہیں کہ تعدد و جہاء محال ہے۔

جلدوتهم

marfat.com

ہم و کھتے ہیں کہ اس تمام کا نتات کا نظام ایک نیج پرچل رہا ہے 'سورج اور چا ندایک مخصوص جانب سے طلوع ہوتے ہیں اوراس کی مقابل جانب میں غروب ہو جاتے ہیں' گلاب کے پھولوں کے درخت میں گلاب ہی لگتے ہیں بھی چنیلی کے پھول نہیں کھلتے' آم کے درخت سے آم ہی پیدا ہوتا ہے کیلا یا انناس پیدا نہیں ہوتا' اس تمام کا نئات کا نظام واحد ہے اور یہ نظام کی وحدت زبان حال سے بیکار پکارکر کہدرہی ہے کہ ہمارا ناظم اور خالق بھی واحد ہے۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے کہ آسانوں اور زمینوں میں مؤمنوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں وراصل بینشانیاں تو مومن اور کافرسب کے لیے ہیں لیکن ان نشانیوں سے صاحب نشان تک پہنچنے کی کوشش صرف مؤمنین ہی کرتے ہیں اور ان نشانیوں سے فاکدہ صرف مؤمنین ہی کرتے ہیں اور ان نشانیوں سے کہ فرمایا:

فاکدہ صرف مؤمنین ہی اٹھاتے ہیں اس لیے فرمایا: ان میں مؤمنین کے لیے ضرور نشانیاں ہیں اس کی نظیر ہے ہے کہ فرمایا:

'' فلگ می لِلْکُتُوٹِینُ کُنُ (البقرہ: ۲) بیقر آن مقین کے لیے ہدایت ہے حالانکہ قر آن مجید توسب کے لیے ہدایت ہے جیسے فرمایا ہے: '' فلگ می لِلْکُتُوٹِین '' (البقرہ: ۱۸۵) یعنی قر آن مجید فی نفسہ تو سب کے لیے ہدایت ہے مگر اس کی ہدایت سے فاکدہ متقین ہی

الله تعاتی کی تو حید پرانسانوں ٔ حیوانوں اور درختوں سے استدلال

الجاثیہ: ہم میں فرمایا: ' اور تمہاری تخلیق میں اور ان جانداروں میں جن کو زمین میں پھیلایا گیا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں O''

تخلیق سے مراہ ہے: انسانوں کی تخلیق میں اور ان جانداروں میں جن کو زمین میں پھیلایا گیا ہے 'اس سے مراد تمام حیوانوں کی تخلیق ہے اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید پر دلیل ہے 'کیونکہ انسان اور حیوان دونوں حیوان میں بھی مختلف میں بھر ہم و کیھتے ہیں کہ انسان کے جسم میں مختلف جسامت کے اعضاء ہیں 'اس طرح حیوانوں کے اجسام میں بھی مختلف جسامت کے اعضاء ہیں' پھر ان اعضاء کی قوت کاربھی الگ الگ ہے' اب جب کہ جسم ہونے میں بیہ تمام اجسام مساوی ہیں تو پھر ہرجسم میں ان مختلف اعضاء اور ان کی مختلف قوت کار کی تخصیص کا موجب کون ہے؟ پس اسی بیان سابق سے ضروری ہے کہ پیخصص واحد ہواور واجب الوجود اور قدیم ہو۔

امام ابومنصور ماتریدی متونی ۱۳۵۵ھ نے فرمایا ہے: جب انسان اپی ظاہری اور باطنی استعداد کے حسن پر غور کرے اور اس پر غور کرے کہاں کواحسن تقویم میں بیدا کیا گیا ہے اور اپنی قامت کی استقامت کود کھے اور اپنی صورت اور سیرت کے حسن کود کھے اور اپنی عقل اور سوجھ بوجھ پر غور کرے اور اپنی اعضاء کی خصوصیات پر غور کرئے پھر اس کے مقابلہ میں حیوانوں کے اعضاء ان کی ساخت ان کی ساخت ان کی حاور ان کی طبائع پر غور کر ہے تو اس پر یہ منتشف ہوگا کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے اس کو بہت امتیاز اور شرف عطافر مایا ہے اور جیسی اس کو عقل اور فہم عطافر مائی ہے کی اور مخلوق کو عطافہ بین فرمائی کی مرانسان کوفر شتوں پر بھی فضیات عطافر مائی ہے اور انسانوں میں سے جوائل اصفیاء ہیں ان کو انواع و اقسام کے مکاشفات مشاہدات اور جو جوائل ہے اور مجاور سائلہ مقربین برایا ہے اور منازل کے استدلال کی تقو حدید پر درات اور دن کے اختلاف بارش سے دوئیرگی اور ہواؤں سے استدلال کے استدلال کے استدلال کی تقو حدید پر درات اور دن کے اختلاف بارش سے دوئیرگی اور ہواؤں سے استدلال کے کو استدلال کے استدلال کے استدلال کے استدلال کے استدلال کے استدلال کے استدلال کے استدلال کے استدلال کی کو استدلال کے استدلال کے استدلال کے استدلال کے استدلال کے استدلال کے

الجاثیہ: ۵ میں فرمایا:''اور رات اور دن کے اختلاف میں اور اللہ نے آسان سے جورزق نازل کیا ہے''۔الالیۃ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے اختلاف کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس میں بھی اللہ سجانۂ کی توحید کی دلیل ہے کیونکہ بھی دن رات سے لمباہوتا ہے اور بھی رات دن سے لمبی ہوتی ہے اور ضروری ہے کہ اس اختلاف کا کوئی مرجح ہواوروہ

جلدوتهم

marfat.com تبيار القرآر

مرجح واجب ہےاور واحد ہے جبیبا کہ ہم پہلے اس کی تقریر کر چکے ہیں۔

اوراس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بارش کونازل کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تو حید کی دلیل ہے' کیونکہاس بارش سے زمین میں بودے اگتے ہیں اور درخت بن جاتے ہیں اور درخت میں تنا **ہوتا ہے شاخیں ہوتی میں اور پ**ے ہوتے ہیں اور پھول اور پھل ہوتے ہیں ان سب کی جسامت مختلف ہوتی ہے ریک مختلف ہوتا ہے اور خوشبو مختلف ہوتی ہے اور ہرا یک کی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں' پس ضروری ہے کہ ان خصوصیات کا کوئی موجد ہو آور ضروری ہے کہ وہ موجد واجب اور واحد ہوجیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔

اوراس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے چلانے کا بھی ذکر فر مایا ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تو حید کی ولیل ہے کیونکہ ہوا کیں جھی مشرق سے مغرب کی جانب چکتی ہیں اور بھی مغرب سے مشرق کی جانب چکتی ہیں ہی ضروری ہے کہ اس اختلاف کا کوئی مرجح ہواورضروری ہے کہ وہ مرجح واجب اور واحد ہو۔

یو منون 'یو قنون اور یعقلون فر مانے کی توجیہ

الله تعالى نے الجاثيه: ٣ ميں فرمايا: "آسانوں اور زمينوں ميں مؤمنوں کے ليے نشانياں ميں 'اور الجاثيه: من فرمايا: "تمہاری اور حیوانوں کی تخلیق میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں میں" اور الجاثیہ : ۵ میں فرمایا:" رات اور دن کے اختلاف 'بارش اور ہواؤں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں ' سلے ایمان والوں کا ذکر فرمایا' پھر یقین کرنے والوں کا ذکر فر مایا اور پھرعقل والوں کا ذکر فر مایا' اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرتم مومن ہوتو ان دلائل میںغور کرواور اگرتم مومن نہیں لیکن حق کے متلاشی اور یقین کے طالب ہوتو ان دلائل کو مجھ لواور اگرتم حق کے متلاشی اور یقین کے طالب نہیں ہوتو کم از کم تم عقل تو رکھتے ہوئوتم اپنی عقل ہےان دلائل میں غور کرواوران نشانیوں سےصاحب نشان تک پہنچنے کی کوشش کرو۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کی توحید' سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ولائل' قیامت' مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے حشر ونشر' حساب و کتاب' مؤمنوں کے لیے شفاعت' کفار کی شفاعت سےمحرومی' مؤمنین اور صالحین کے جنت میں دخول' کفاراور فجار کے عذاب اوران کے دوزخ میں دخول تمام عقائد کا ذکر ہے اور فقہی احکام کے اصول اور کلیات کا بیان ہے' سابقہ امتوں اور ان کے نبیوں کے احوال کا ذکر ہے' فرشتوں اور جنات کا ذکر ہے' غرض اسلام کے تمام عقائد اور ا حکام شرعیہ کا بیان ہے' کیکن قر آن مجیدتمام و نیا کی معلومات کا انسائیکو پیڈیانہیں ہے' نہ قر آن مجید تاریخ اور جغرافیہ کی کماپ ہے نہ سائنس کی کتاب ہے اور یہ جوبعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں تمام علوم مذکور ہیں بلکہ بعض نے کہا: اس میں ابتداء آ فرینش سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات مذکور ہیں اور اس میں ہر حادثہ اور ہر واقعہ کا ذکر ہے بہیجے نہیں ہے قرآ ن مجید صرف ہدایت کی کتاب ہےاور عقائد اور احکام شرعیہ ہے متعلق اس میں تمام احکام مذکور ہیں اورغیب کی خبریں ہیں۔

ی کی تعریف 'عقل کی اقسام اورعقل کے متعلق احادیث

اس آیت میں عقل کا ذکر ہے کہ عقل والوں کے لیے ان چیزوں میں توحید کی نشانیاں ہیں اس لیے یہاں ہم عقل کی تعریف کر رہے ہیں:عقل اس قوت کو کہتے ہیں جوعلم کوقبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جس علم کوانسان اس قوت سے حاصل کرتا ہے اس کوبھی عقل کہتے ہیں۔ای لیے حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ ہے بیمنقول ہے کے عقل کی دوقشمیں ہیں: ایک عقل طبعی ہےاورایک عقل سمعی ہےاور جب تک عقل سمعی نہ ہوعقل طبعی سے فائدہ نہیں ہوتا' عقل طبعی سے مرادوہ قوت ہے جوانسان کے د ماغ میں مرکوز ہے جس سے انسان اچھے اور بُر ہے اور نیک اور بدکام میں تمیز کرتا ہے اورعقل سمعی سے مراد وہ علوم ہیں جو

تبيار القرأر martat.com

انسان کولوگوں سے من کراور کتابوں میں پڑھ کر حاصل ہوتے ہیں مثلاً سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا بُرا ہے محنت سے کما کر روزی حاصل کرنا اچھا ہے اور چوری ڈینتی کوٹ مار اور مجتوں سے روزی حاصل کرنا ٹراہے نکاح سے اولا د کا حصول احجھا ہے اورزنا ہےاولا د کاحصول ٹمراہے۔ عقل کے بہلمعنی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب الله تعالی نے عقل کو پیدا کیا تو اس ہے فرمایا: کھڑی ہو وہ کھڑی ہوگئ ' پھراس سے فرمایا: پیٹے پھیرتو اس نے پیٹے پھیر لی ' پھراس سے فرمایا: سامنے ہوتو وہ سامنے ہوگئ پھر فر مایا: بیٹے جاتو وہ بیٹے گئ کھراس سے فر مایا: میں نے تجھ سے عمدہ اور تجھ سے افضل اور تجھ سے انجھی کوئی مخلوق پیدائہیں کی میں تیرے سبب سے لیتا ہوں اور تیرے سبب سے عطا کرتا ہوں اور تیرے سبب سے پہچانا جاتا ہوں اور تیرے سبب سے ناراض ہوتا ہوں اور تیرے سبب سے ہی تو اب ہے اور تجھ پر ہی عقاب ہے۔ (شعب الایمان قم الحدیث: ١٣٣٠ ۴ الجامع لفعب الایمان رقم الحديث: ٣٣١٣ الكافل لا بن عدى ج ٢ص ٤٩٨ كركاب العقل لا بن الى الدنياص ١٠ ال حديث كى سندضعيف ب اس عقل سے مراد عقل طبعی ہے جوانسان کے دماغ میں مرکوز ہے اور عقل سمعی کی طرف اشارہ ان احادیث میں ہے: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: انسان اپنی عقل کی مقدار کے مطابق ہی اہل جہاد سے ہوتا ہے اور اہل صلوٰ ۃ ہے اور اہل صیام ہے اور اپنی عقل کے مطابق ہی نیکی کا حکم دیتا ہے اور پُر ائی ہے رو کتا ہے اور قیامت کے دن اس کی عقل کے مطابق ہی اس کو جزاء دی جائے گی۔ (شعب الائيان رقم الحديث:٣٦٣٦ الجامع لشعب الائيان رقم الحديث: ٣٣١٥ تاريخ بغداد جساس ٨- ٩٤ كتاب العقل لابن الي الدنيا ص١١ الموضوعات لابن الجوزي جاص١٤ اللالي المصوعة جاص١٢١ ال حديث كي سندضعيف ١ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: انسان نے عقل کی مثل کسی چیز کو حاصل نہیں کیا جواس کو نیکی طرف مدایت دیتی ہے اور پُر ائی سے روکتی ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۶۰ ۴ الجامع لشعب الایمان رقم الحديث: ٣٣٣٨ معجم الصغيرج اص ٢٨١ مجمع الزوائدج اص ١٢١ أس حديث كي سندضعيف ٢٠ حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه نے فر مايا: توقيق بہترين قائد ہے حسن خلق بہترين قرين ہے عقل سب سے عمدہ صاحب ہے ادب بہترین میراث ہے تکبرسے زیادہ کسی چیز میں وحشت نہیں۔ (شعب الايمان قم الحديث: ١٦٦١ من الجامع لشعب الايمان قم الحديث: ٣٣٣٩، تاريخ بغدادج الص اكا- ١٤٠ ال حديث كي سندسن ب حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے فر مایا: عاقل وہ ہے جواللہ کے حکم سے کسی پُرے کام سے رک گیا اور جس نے زمان كي مصائب يرصبركيا - (شعب الايمان رقم الحديث: ١٨٣ ٢ الجامع لشعب الايمان رقم الحديث: ٣٥٥٩ اس مديث كراوى ثقدين) ابو بكر بن عياش كہتے ہيں: زبان كوروكنا اور نرم گفتارى عقل مندى ہے اور بدزبانى اور سخت كلامى بے عقلى ہے۔ (شعب الايمان رقم الحديث: ١٨٥ من الجامع لتعب الايمان رقم الحديث: ٢١ ١٣ من الصحديث كيتمام راوى تقديس) ان لوگوں کی مذمت جورسول الله صلی الله علیه وسلم کی زبان سے قر آن <u>سننے کے باوجودایمان</u> ہیں لائے اوران لوگوں کی مدح جوآ پے سے قرآن سنے بغیرا یمان لے آئے

> آ بیوں کے بعدوہ کس کتاب برایمان لائیں گے 0'' martat.com

تبياء القرآء

الجاثيه: ٧ ميں فرمایا: ' بياللّٰد کي آيتيں ہيں جن کی ہم آپ كے سامنے حق كے ساتھ تلادت كرتے ہيں' سواللّٰداوراس كي

اس آیت میں فرمایا ہے: ان آیوں کی ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں اس کامعنی ہے: ہم جر کیل کے واسلے سے آپ کے سامنے الاوت کرتے ہیں اس کامعنی ہے: ہم جر کیل کے واسلے سے آپ کے سامنے ان آیوں کی معفرت جریل نے تلاوت کی تھی اور سے آپ کے سامنے ان آیوں کی معفرت جریل نے تلاوت کی تھی اور یہ ہی ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں ان دلائل تو حید کی طرف اشارہ ہوجن کا ذکر ان آیات میں ہے۔

اس آیت سے مرادیہ ہے کہ تمام آسانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے اوراس کتاب کی عبارت اور اس کے احکام قیامت تک محفوظ اور غیر منسوخ ہیں اور اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے تو جب تم اس کتاب پرایمان نہیں لائے تو پھر کس کتاب پرایمان لاؤ گئے کیونکہ ہمارے نبی (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن مجید آخری کتاب بازل نہیں ہوگی اور اس نبی کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگی ہیں اگرتم اس نبی پرایمان نہیں لائے اور اس کتاب پرایمان لاؤ گے۔

اس آیت میں صدیث کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نے کتاب کیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں کتاب پر صدیث کا اطلاق کیا گیا

اللهُ نَوْلُ أَحْسَنَ الْحَيِيْثِ (الرم: ٢٣) الله في سب عده مديث (كتاب) الله عدد

اس آیت میں کفار مگر کی فرمت کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے: وہ لوگ باعث فضیلت اور لائق حمد ہیں جو قرآن مجید کوئ کر ایمان لائے فرشے قرآن مجید کن کر ایمان لائے کین ان کا ایمان لائا اس قدر قابل تعریف نہیں ہے کیونکہ وہ امورغیب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب قرآن مجید کوئ کراس پر ایمان لائے کین ان کا ایمان لانا بھی اس قدر باعث تحسین اور موجب چرت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نبی سلم کے اصحاب قرآن مجید کوئ زبان سے قرآن مجید کوئ آپ کے بے شار مجرات کا مشاہدہ کیا 'کمال تو ان کا ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید کوئ انہوں نے نبوت کو چلتے پھرتے نہیں دیکھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مجید کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لے آئ 'اس معنی پر حسب ذیل اصادیث میں دلیل ہے۔

ان لوگوں کی مدخ میں احادیث جو آپ کوبن دیکھے آپ پرایمان لے آئے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جومیرے بعد آئیں گئان میں سے ایک شخص بیرچا ہے گا کہ کاش!اس کا سارا مال اور اس کے سارے اہل جانے رہیں اور وہ مجھے ایک نظر دیکھے لے۔ (صبح مسلم قم الحدیث: ۱۸۳۲ منداحہ ج ۲سے ۱۸۷۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کوئی ازخو ذہیں جا نتا کہ اس کے اول میں خیرہے یا اس کے آخر میں خیرہے۔ (سنن الزندی رقم الحدیث: ۲۸۲۹ منداحہ جسم ۱۳۰۰) عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) پوچھا: تمہارے نزدیک مخلوق میں سب سے عمرہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ صحابہ نے کہا: فرشے 'آپ نے فرمایا: وہ ایمان کیوں کرنیوں لائیں گے حالانکہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں 'صحابہ نے کہا: پھر انہیاء کیم السلام ہیں 'آپ نے فرمایا: وہ ایمان کیوں کرنہیں لائیں گے حالانکہ ان کے اور وتی نازل ہوتی ہے صحابہ نے کہا: پھر ہم ہیں' آپ نے فرمایا: تم

جلدوجم

ایمان کیوں کرمیں لاؤ محے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میرے نزدیک تمام محلوق میں سب سے عمرہ ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جومیرے بعد ہوں کے وہ ان صحیفوں کو پائیں کے جن میں اللہ ک کتاب ہوگی اور وہ اس بوری کتاب برایمان لائیں گے۔ (دلائل المدہ قلیم بعن ۲۰ م ۵۳۸)

عبد الرحمٰن بن العلاء الحضرى روايت كرتے بين ني صلى الله عليه وسلم سے ساع كرنے والے ايك شخص نے مجھ سے كہا: اس امت كے آخر ميں ايسے لوگ ہوں مے جن كو پہلوں كى طرح اجر ملے گا'وہ نيكى كا تھم ديں مے اور بُرائى سے منع كريں مے اور فتنه بازلوگوں سے قال كريں مے \_(دلائل اللہ قن ٢ص٥١)

حضرت ابوامامہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس مخص کے لیے ایک خوشی ہوجس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور اس مخص کے لیے سات خوشیاں ہوں جس نے مجھ کونہیں ویکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔

ابومجرز بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک صحابی رسول ابی جمعہ سے کہا: ہمیں ایسی حدیث سنائیں جس کو آپ نے خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم رسول الله صلی الله علیہ وسلم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کیا اور جمارے ساتھ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بھی تھے' انہوں نے کہا: یا رسول الله! کیا ہم سے افضل بھی کوئی ہے' ہم اسلام لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا' آپ نے فر مایا: ہاں! جولوگ تمہارے بعد آئیں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں سے حالانکہ انہوں نے مجھ کود یکھانہیں ہوگا۔ (منداحمہ جہم ۲۰ سنن داری رقم الحدیث ۲۲۳۳)

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: ہر بہتان تراشے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے ٥ وہ اللہ کا ان آیوں کوسنتا ہے جواس پر تلاوت کی جاتی ہیں پھر تکبر کرتے ہوئے (اپنے گفر پر) ڈیار ہتا ہے بھیے اس نے ان آیتوں کوسابی نہیں سو (اے رسول مرم!) آپ اس کو در دناک عذاب کی بشات دے دیتی ۱ور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کاعلم ہوتا ہے تو وہ اسے مذاق بنا لیتا ہے ان ہی کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے ١٥ ان کے پیچھے دوزخ ہے اور ان کے کیے ہوئے مل ان کے کسی کا منہیں آتھیں گے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا مددگار بنالیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ٥ یو کیا رکیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ٥ یو کیا رکیا ہے اور کیا ہوا کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ٥ یو کیا رکیا ہے اور کیا ہوا کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ٥ یو کیا رکیا ہے ان کے لیے شدید درد ناک عذاب ہے ٥ یو کیا رکیا ہے ان کے لیے شدید درد ناک عذاب ہے ٥ یو کیا گار کیا ہے ان کے لیے شدید درد ناک عذاب ہے ٥ یو کیا (الجاشیہ: ١١١١)

ويل كالمعنى

''ویسل''فارسی زبان کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:سخت عذاب۔امام ابن جریر نے کہا: ویل دوزخ کی ایک وادی ہے جس میں دوز خیوں کی پیپ بہتی ہے۔(جامع البیان جز ۱۸۴۵)''اف اک''اف ک سے بنا ہے'اس کامعنیٰ ہے:کسی پرتہمت لگانا'اس پر بہتان تراشنا'''اٹیم ''مبالغہ کا صیغہ ہے اس کامعنیٰ ہے:بہت زیادہ اثم (گناہ) کرنے والا۔

الجاثيه: ٨ ميں فرمايا:''وہ الله كى انْ آيتوں كوسنتائے جواس پر تلاوت كى جاتى جِن پھر تكبر كرتے ہوئے (اپئے كفر پر) ڈٹا رہتا ہے' جیسے اس نے ان آیتوں كوسنا ہی نہيں' سو (اے رسول مکرم!) آپ اس كو در دناك عذاب كى بشارت دے دیجئے O'' اصر اركامعنیٰ

الجاثیہ: ٨ میں فرمایا: ''وہ اللہ کی ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں' پھر تکبر کرتے ہوئے (اپنے کفر پر ) ڈٹا رہتا ہے O''الآیة

اس آیت میں "بصر" کالفظ ہے اس کا مصدر اصرار ہے اس کامعٹی ہے: گناہ کومنعقد کرنا اور اس پر ڈ نے رہنا اور اس

جلددهم

marfat.com

کناہ سے توبدادراس سے رجوع کرنے سے اٹکار کرنا 'اس کی اصل صل ہے۔ جس کامعنی ہے: رقم اور دیناروورہم کی میلی کو باند هنا۔ اس سے مرادیہ ہے کہ یہ کفار قرآن مجید کی علاوت کو سفتے ہیں اور اس مکے اٹکار پرامرار کرتے ہیں اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے اور اپنے اس قول پر جے اور ڈٹے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔

علامه على بن محمد الماوردي التوفى • ٣٥ هـ نے كها: بيرة بت العظر بن الحارث كے متعلق بازل موتى ہے۔

(النكب والعون ع٥٥ ٢ ٢٢ مؤسسة الكتب المقافية أبيروت)

النضر بن الحارث عجم كے شہروں ميں جاتا اور وہاں سے قصہ كہاندوں كى كتابيں خريد كر لاتا تھا مثلاً رستم اور سہراب كے قصے اور جب نبي صلى الله عليه وسلم لوگوں كوقر آن مجيد سناتے تو وہ اس كے مقابلہ ميں مجمع لگا كران قصوں كوسنا تا تھا۔

الجاثيه: ٩ من فرمایا: "اور جب اسے ماری آنوں میں ہے کی آیت کاعلم ہوتا ہے تو وہ اسے فراق بنالیتا ہے ان تی کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے 0" جب اس فعل کو ہماری نازل کی ہوئی ان آیات میں ہے کی آیت کاعلم ہوتا ہے جوہم نے الیے رسوا کرنے والا عذاب ہے 0" جب اس فعلی کو ہماری نازل کی ہوئی ان آیات کا فدات اڑانے کے در پے ہوجاتا ہے اور صرف (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) پرنازل کی ہیں تو بیقر آن مجید کی تمام آیات کا فدات اڑانے کے در پے ہوجاتا ہے اور صرف اس ایک آیت کے فدات اڑانے پراقضار نہیں کرتا کو یا وہ ہورے قرآن مجید کا مخالف ہے۔

الجاثيه: ١٠ مين فرمايا: "ان كى پيچى دوزخ ہادران كے كيے ہوئے مل ان كے كى كام نبيل آئيل مے اور ندوه ان كے كام آئيل مح اور ندوه ان كے كام آئيل مح جن كوانبول نے اللہ كوچمور كرا پنامد دگار بناليا ہاوران كے ليے بہت براعذاب ہے 0"

اس آیت میں الموراء "كالفظ ب وراواس جانب كوكت بیں جس كی وجد انسان كے سامنے يا يہ كئ چزيں جھى اس آيت ميں الموراء "كالفظ ب وراواس جانب كوكت بيں جس كى وجد سے انسان كے سامنے ہوكى ہوتى بيں۔ (الكثاف جسم ١٩٠٠) يعنى جہنم ان كے سامنے ہے كيونكديداس عذاب كى طرف متوجہ ہول كے جوان كے ليے تياركيا كيا ہے ياان كے بيتے جہنم ہوگا كيونكديہ جہنم سے اعراض كركے دنيا كى طرف متوجہ ہول كے۔

"ان کا کوئی عمل ان کو دوزخ کے عذاب سے بچانہیں سکے گا'اوریہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرجن بتوں کی یا جن شخصیات کی عبادت کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی ان کو دوزخ کے عذاب سے نجات نہیں ولا سکے گا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔

الجاثيه: اا مين فرمايا: "بير كتاب) مدايت ہے اور جن لوگول نے اپنے رب كى آيوں كا انكار كيا ہے ان كے ليے شديد دروناك عذاب ہے 0"

آیات مذکورہ کے اشارات

بیقر آن مجیدانتهائی ہدایت دینے والی کتاب ہے گویا کہ بیفین ہدایت ہے اور چن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ہے ان کے لیے بہت خت درد پہنچانے والاعذاب ہے ان آیات میں حسب ذیل اشارات ہیں:

(۱) بعض لوگوں کے سامنے جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ بہ ظاہران آیات کوئ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ غظات کی وجہ سے مقیقت میں قرآن مجید کوئیں سنتے ان لوگوں کے لیے در دناک عظات کی وجہ سے مقیقت میں قرآن مجید کوئیں سنتے ان لوگوں کے لیے در دناک عذاب ہے کیونکہ وہ تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے اور ان آیات کے تقاضوں پڑھل نہیں کرتے اس آیت کی وعید کے خطرہ میں وہ لوگ بھی ہیں جو حضور قلب کے بغیر بے تو جہی اور بے دھیائی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا

(٢) جب كوئى عالم ربانى قرس مجيد كى كسى آيت سے كوئى كلته بيان كرے تو اس كو قبول كرنا چاہيے اور عناد سے اس كورد

marfat.com

نہیں کرنا جا ہے اور جب کوئی عالم دین قر آن مجید اور احادیث سے کوئی نظریہ پیش کرے تو اس کومحض تعصب اور ہٹ دھرمی سے یا اندھی تقلید کی بناء پر ردنہیں کرنا جاہیے کیونکہ جب عالم دین قر آن اور حدیث کے حوالے سے کوئی بات کیے تو اس کور د کرنا در حقیقت قر آن مجید اورا حادیث صححه کور د کرنا ہے۔ (۳) قرآن مجید ہدایت ہے کیکن ان کے لیے ہدایت ہے جوقر آن مجید کو مانتے ہیں' نہ کہان کے لیے جوقر آن مجید کا انکار کرتے ہیں' پس جو مخص قر آن مجید کی عبارات اوراس کے اشارات کا اقر ارکرتا ہے وہ دوزخ کے عذاب کی رسوائی ہے نجات پائے گا اور جواس کا انکار کرے گا وہ دوزخ کے رسوا کرنے والے عذاب میں گر جائے گا۔ اللہ ہی نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا ہے' اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلتی ہیں تاکہ تم اس کے شکر ادا کرو O اور جو کچھ آ سانوں میں ب کواس نے اپنی طرف ہے تمہارے فوائد کے تابع کر دیا ہے بے شک اس میں غور و ، کیے ضرور نشانیاں میں O آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کی امیر نہیں رکھتے تا کہ اللہ ایک قوم کواس کے لیے ہوئے کاموں کا بدلہ دے O جس شخص نے کوئی نیکی کی تو اس کا ع اس کو ملے گا ادر جس شخص نے کوئی بُرائی کی تو اس کا دبال اس پر ہوگا' پھرتم سب لوگ باللّٰد کی طرف لوٹائے جاؤ گے O اور بے شک نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی اور ان کو پاک چیزوں سے رزق دیا اور ہم نے ان کو

جلددتهم

marfat.com

(اس زمانہ کے ) تمام جہان والوں پر فضیلت دی O اور ہم نے ان کواس دین کے متعلق واضح دلائل عطا فرمائے اس کے

تبياء القرآن

Marfat.com

# اختَلُفُو الرَّمِنَ بَعْدِما جَاءَهُ مُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمُ إِنَّ كَانَا لَا يَعْدُ اللَّهُ اللَّ

باوجود انہوں نے (اس دین میں) اٹی سرکشی کی بناء پرای وقت اختلاف کیا جب ان کے پاک (اس کا)علم آچا تھا

## يَقْضَى بَيْنَهُمُ يُومُ الْقِيلَةِ فِيمَا كَانُو الْفِيرِ يَخْتَلِفُونَ عَمْ جَعَلْنَكَ

بِشُك آپ كارب قيامت كدن ان كدرميان اس چيز كافيملفر مادے كاجس مي دواختلاف كرتے تو 0 مجرجم نے

## علىشريعة من الْأَمْرِفَاتَّبِعُهَا وَلَاتَتِّبِعُ أَهُوا ءَ الَّذِينَ لَا

آ پ کواس دین کی شریعت (راه) پر گامزن کر دیا سوآ پ اس شریعت کی اتباع سیجے اور جابل لوگوں کی خواہموں کی

## يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُو اعْنُكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ الظَّلِينَ

پیروی نہ سیجے 0 بے شک بدلوگ اللہ کے مقابلہ میں آپ کے کسی کام نہ آسکیں کے اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے

## بَعْضُهُمُ اَوْلِيَاءُبَعْضِ وَاللَّهُ وَلِيَّ الْمُتَّوِينِ فَالْمَايِمَالِمُ لِلنَّاسِ

کے حای ہیں اور اللہ متقین کا حامی ہیں 0 یے (قرآن) لوگوں کے لیے بصیرت

## وَهُلَى وَرَحْهُ الْقَوْمِ يُورِقِنُونَ الْمُ صَبِ الَّذِينَ اجْتَرَجُوا

افروز دلائل پرمشمل ہےاور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جن لوگوں نے (برسرعام) گناہ کیے ہیں

## السِّيّاتِ أَنْ نَجُعُكُمُ كَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعِلُوا الصِّلِطْتِ سَوَاعً

کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کو مؤمنین اور صالحین کے برابر کر دیں گے

## عَيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمُ سَاءً مَا يَعُكُمُونَ ﴿

یہ کیسائر افیصلہ کردہے ہیںO

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ہی نے سمندر کوتمہارے تابع کر دیا ہے اس کے تھم ہے اس میں کشتیاں چکتی ہیں تا کہتم اس کے فضل کو تلاش کرسکواور تا کہتم شکر ادا کروں اور جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمینوں میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تبہار نے فوائد کے تابع کر دیا ہے 0 ہے شک اس میں غور دفکار کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں 0 آپ ایمان والوں سے کہد دیجئے کہ دہ ان لوگوں سے درگز رکزیں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تا کہ اللہ ایک قوم کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دے 0 جس شخص نے کوئی ٹرائی کی تو اس کا وہال اس پر ہوگا ورجس شخص نے کوئی ٹرائی کی تو اس کا وہال اس پر ہوگا کورجس شخص نے کوئی ٹرائی کی تو اس کا وہال اس پر ہوگا کورجس شخص نے کوئی ٹرائی کی تو اس کا وہال اس پر ہوگا کورجس شخص نے کوئی ٹرائی کی تو اس کا وہال اس پر ہوگا کورجس شخص نے کوئی ٹرائی کی تو اس کا وہال اس پر ہوگا کورجس شخص نے کوئی ٹرائی کی تو اس کا وہال اس پر ہوگا کورجس شخص نے کوئی ٹرائی کی تو اس کا وہال اس پر ہوگا کورجس سے لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے 0 (الجاثیہ: ۱۵-۱۱)

marfat.com

### بحری جہاز وں کاسمندر میں چلنا اللہ تعالیٰ کی کن تعتوں پرموتو ف ہے

الله تعالی نے فرمایا ہے: اس نے سمندر میں کشتیوں کورواں دواں رکھنے کے لیے سمندرکوتہارے فوائد کے لیے سخر کردیا ہے اور اس کام کی تنجیر مزید حسب ذیل کاموں کی تنجیر پر موقوف ہے:

(۱) مواور کواس ست برچلانا جس ست کشتی جاری موکیونکه اگر موا خالف موتو کشتی کا سفر دشوار موگا۔

(۲) بانی کواس کیفیت پر برقر ارد کھنے کہ مشتی بانی کی سطح پر منہر سکے اور سنر کر سکے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لو ہے کا معمولی سائکڑا پانی میں ڈوب جاتا اور سینکٹروں بلکہ ہزاروں ٹن کے بحری جہاز سطح سمندر پر سنر کرتے رہتے ہیں کی سبحان ہے وہ ذات جولو ہے کے معمولی سے مکٹر ہے کو سطح آب پر منمبر نے نہیں دیتا اور ہزاروں ٹن وزنی بحری جہازوں کو سمندر میں رواں دواں رکھتا ہے۔

(٣) الله نے ہی وہ ایندھن پیدا کیا جس سے دخانی تشتوں کا انجن اور موٹر چلتا ہے اس نے زمین میں قدرتی گیس پیدا کی اور تیل پیدا کیا جس سے بیری جہاز کے انجن چلتے ہیں اور اس نے یور پذیم پیدا کیا جس سے ایٹی بحری جہاز چلتے ہیں۔

(۳) اس نے انسان کوالی عقل اور فہم عطا کی جس نے بحری جہازوں کے انجن بنائے اور قدرتی گیس نیل اور یورینیم کو بہ طور
ایندھن استعال کرنے کی استعداداور صلاحیت عطا کی ایک دور بیس انسان چپوؤں سے شتی چلاتے بیے پھر ہوا کی طاقت
سے اور اس کے زور سے با دبائی جہاز چلانے لگئ پھر اللہ نے انسانی دماغ کو مزید ترقی کی راہ پر ڈالا وہ انجن سے جہاز
پیلانے لگے اور تیل اور گیس کو بہ طور ایندھن استعال کرنے لگے اور اب یورینیم کی طاقت سے ایٹی انجن سے بحری جہاز
پیلائے جاتے جین پس سجان ہے وہ ذات جس نے زمین میں ان چیزوں کو پیدا کیا اور انسان کو ان چیزوں سے فائدہ
اٹھانے کی سجھ اور صلاحیت عطاکی ۔ س تیک ایک ایک ایک ایک ایک اور انسان کو ان چیزوں سے فائدہ

آ سانوں اوزمینوں میں اللہ کی نعمت

الجاثیہ: ۱۳ میں فرمایا: "اور جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمینوں میں ہے سب کو اپنی طرف سے تنہارے فوائد کے تالع کردیا ہے 0"

اللہ تعالیٰ نے آسانوں میں سورج کواور چاند کواور ان کی گردش کو ہمارے فوائد کے لیے مخر کردیا ہے'اگر سورج سے دن کی روشنی حاصل نہ ہوتی تو ہم کاروبار حیات کو کیے انجام دیتے' چراگر سورج اپنے مقام سے زیادہ اونچا ہوتا تو ہم سردی سے منجمد ہو جاتے اور اگر زیادہ نیچے ہوتا تو جل کر بھسم ہو جاتے' اگر سورج کی حرارت نہ ہوتی تو فصلیں کیے پکتیں اور اب شمسی تو انائی کے حصول کا دور ہے اور ہمسی تو انائی سے شینیں چلائی جارہی ہیں۔

جا ندگی کرٹوں سے غلہ میں اور پچلوں میں ذا کقتہ پیدا ہوتا ہے اور دورا فیادہ ویہا توں میں جہاں بکی نہیں پیٹی وہاں جاندگی روشنی سے ہی رات کوگز ارا کیا جاتا ہے۔

زمین اللہ تعالی نے مٹی کی بنائی ہے اوراس کو قابل کاشت بنایا ہے اس میں بیصلاحیت رکھی ہے کہ اس میں نیج ڈال کر کھیت اور باغ تیار کیے جاسکتے ہیں مٹی کے اجزاء سے مکان بنائے جاسکتے ہیں فرض سیجئے اگر اللہ تعالی سونے چاندی یا لوہ کی زمین بنا دیتا تو اس سے بیفوائد کیسے حاصل کیے جاسکتے تھے ہیں سبحان ہے وہ ذات جس نے آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں میں اسی استعداد اور صلاحیت رکھی کہ وہ ہمارے کام آسکیں اور ہم ان سے فائدے اٹھا سکیں۔

پر فرمایا کہ بیسب چیزیں اس کی طرف سے ہیں یعنی ان سب چیزوں کواس نے اپی قدرت سے اور اپنی حکمت سے پیدا کیا ہے اور ان کوالیے نظام کا پابند کر دیا ہے جس سے اس کی مخلوق فائدہ اٹھا سکے۔

جلدديم

marfat.com

تبياء القرآء

### الله تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی صفات میں غور وفکر کے متعلق احادیث

اس کے بعد فرمایا: 'اس میں غور وفکر کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں O'' اس سر میں ایٹریت اللہ نے نامون سال میں افسان میں اور اس کے میں اور کی جور سام غ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسانوں میں اوران کے درمیان کی چیزوں میں غور وفکر کرنے کی ترغیب دی ہے اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ کی عظمت میں اور جنت اور دوزخ میں ایک ساعت غور وَفکر کرنا ایک رات کے قیام سے افضل ہے اور تمام لوگوں سے افضل وہ ہیں جواللہ کی نعمتوں میں غور وَفکر کرتے ہیں اور سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جواللہ سجانہ کی نعمتوں میں غور وَفکر نہیں کرتے۔

(جُع الجواع رقم الحدیث:۱۹۷۰ انتحاف جام ۱۹ تنزیهالشریعة جام ۱۴ کنز العمال رقم الحدیث:۵۷۱۲ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:مخلوق میں غوروفکر کروٴ خالق میں غوروفکر نہ کروٴ کیونکہ تم اس کی قدر کا انداز ونہیں کر سکتے۔

( کتاب النظمة رقم الحدیث: اُ الجامع الصغیررقم الحدیث ۳۳۴ الصحیة للا لبانی رقم الحدیث: ۱۷۸۸ اس کی سند ضعیف ہے ) حضرت ابو ذررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله کی مخلوق میں غور وفکر کرو الله میں غور وفکر نہ کرو۔ ( کتاب العظمة رقم الحدیث: ۳۴ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۳۴۷ الصحیحة للا لبانی رقم الحدیث: ۱۷۸۹ اس کی سند ضعیف ہے )

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله علیه وسلم نے فر مایا: الله کی نعمتوں میں غور وفکر کرو الله میں نور وفکر نه کرو۔

(المعجم الاوسط رقم الحديث: ١٣١٠ ' الكامل لا بن عدى ج يص ٩٥ ' شعب الايمان جاص ١٤٠ الجامع الصغير رقم الحديث: ٣٣٣٨ اس كى سند حسن ہے ) الجاشيه: ١٨٢ كے شان نزول كى شخفتيق

الم ابوالحس على بن احمد واحدى متوفى ٨٦٨ هاس آيت كشان نزول ميس لكصة بين:

اس صدیث کی سندضعیف ہے علاوہ ازیں اس بر بیاعتراض ہے کہ بیسورت کی ہے اور غزوہ بنوالمصطلق ۵ صیل مدینہ میں ہواتھا اور کفار میں بدر کا معرکہ ہواتھا اور کفار

جلدويمم

marfat.com

کے خلاف متحدد فروات ہو سیکے تھے۔علامہ واحدی متوفی ۲۷۸ ہے علامہ بغوی متوفی ۲۵۱ ھے علامہ زخشری متوفی ۵۳۸ ھے امام رازی متوفی ۲۰۷ ھ اور علامہ قرطبی متوفی ۲۷۸ ھے نے اس روایت کا ذکر کیا ہے کیکن ان امور پرغور نہیں کیا اس آیت کے شان نزول میں دوسری روایت بیدذکر کی گئی ہے:

> حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب بیآ یت نازل ہوئی: مَنْ كَاالَّذِي يُفْرِضُ اللهُ قَدْرضًا حَسَنًا. ووکون ہے جواللہ کواچھا قرض دے۔

> > (البقرة: ٢٣٥)

تو مدینہ میں فتحاص نام کا ایک یہودی تھا'اس نے کہا: (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ربختاج ہوگیا' جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیسنا تو وہ آلوار لے کراس خص کو ڈھونڈ نے چلے گئے ' تب حضرت جبر میل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت لے کرآ ئے:'' آپ ایمان والوں سے کہد دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگز رکریں جو اللہ کے ونوں کی امیر نہیں رکھتے''۔ (الجائیہ ۱۳۰۱) تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور جب وہ آگئے تو آپ نے فرمایا: اے عمر! آلوار رکھ وؤ محضرت عمر نے کہا: یا رسول اللہ ایس کو ایک ویتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ (اسب النزول رقم الحدیث: ۱۳۳۳ کا ۱۳۵۳ وارالکتب المعلمیہ' بیروت) میں واقعہ بھی مدینہ کا ہے اور اس پر بھی وہ ی میں وقعہ بھی مدینہ کا ہے اور اس پر بھی وہ ی اعتراض ہوتے ہیں جو ہم نے اس سے بہلی روایت پر کیے ہیں۔

علامه على بن محمد الماوردي التوفي ٥٥٠ هف ال كشان نزول مي لكها ب:

مشرکین میں سے ایک فخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دی' حضرت عمر نے اس کو مار نے کا ارادہ کیا' اس موقع پر ب آیت نازل ہوئی۔ پھر حضرت عمراس مشرک سے انتقام لینے سے رک گئے۔ (اللّت والعون ج۵ص۲۲ دارالکتب العلمیہ' ہیروت) امام الوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمااس آیت (الجاثیه ۱۳۰۱) کی تغییر میں فر ماتے ہیں: جب مشرکین نبی الله صلی الله علیه وسلم کو ایذاء پہنچاتے متعے تو آپ ان سے اعراض کرتے متعے وہ آپ کا غذاق اڑاتے متھے اور آپ کی تکذیب کرتے متعے کھراللہ عزوجل نے آپ کو تکم دیا کہ آپ تمام مشرکین سے قبال کریں کہا ہے آپ کو یا یہ آیت منسوخ ہوگئی۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۱۹)

قاده بیان کرتے ہیں کہاس آیت کوحسب ذیل آیول نے منسوخ کردیا: وَامَا اَتَّنُفَقَفَنَّهُمْ فِی الْحَدُبِ هَٰتَرِدُ وَہِمُ مَنْ خَلْفَهُمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَالَب مول تو ان پر

الی ضرب لگائیں کدان کے پیچے والے بھی بھاگ جا کیں تا کہ بد

نفیحت حاصل کریں ٥

اورتم تمام مشركين سے الروجيها كه وه تم سب سے الاتے

وَقَائِلُواالْمُشْرِكِيْنَ كَأَفَّةُ كَمَايُعَا تِلُوْكُلُوْكَافَّةً

لَعَلُّهُمْ يَنَّاكُرُونَ ﴿ (الانفال: ٥٤)

(التوبة:٣٩) عير

مسلمانوں کواس وفت تک ان سے قبال کرنے کا حکم دیا ہے جب تک کدوہ لا المالا اللہ نہ پڑھ لیں۔

(جامع البيان رقم الحديث:٢٣١٢١ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

اس آیت میں ایام اللہ کا ذکر ہے اس سے مراد ہے: دنیا میں لوگوں پر انعام کرنے یا ان کوسر ادیے کے ایام جیسے وہ دن

جلدوتهم

جب بنواسرائل کوفرعون سے نجات دی اور یکی وہ دن تھا جب فرمون اور اس کی قوم کوفرق کیا گیا۔ فحو رظا ہر اور فجو رباطن

الجاثيه: ١٥ مين فرمايا: ' جس مخف نے كوئى نيكى كى تو اس كا نفع اس كوسلے كا اور جس مخف نے كوئى مُرا**ئى كى تو اس كا دبال اس** ير ہوگا' پھرتم سب لوگ الله كى المرف لوٹائے جاؤے 0''

\* اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیہ قاعدہ بیان فر مایا ہے کہ ہر مخص کے نیک عمل کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے ای طرح ہر مخص کے مُرے عمل کا ضرر بھی صرف اس مخص کو پہنچتا ہے۔

اس میں یہ بتایا ہے کہ جو کفار نی صلی اللہ علیہ وسلم کوا درمؤ منوں کو ناحق ایذ ا پہنچاتے ہیں تو اس کا نقصان دنیا اور آخرت میں صرف ان ہی کو ہو گا اور جولوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عزت اور نصرت کرتے ہیں اس کا نفع بھی صرف ان ہی کو پہنچے گا اور آخرت میں تم سب کو اللہ سجانہ کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ تم سب کوتمہارے اعمال کی جزا و دے گا۔

اس آیت میں نیک اندال کرنے کی ترغیب دی ہے اور کرے اندال سے ڈرایا ہے کی جومسلمان مجرموں کو معاف کردیں گے اور ان کے اور کر سے اور کر سے اور کر سے اور کر سے اور جولوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کریں گے اور جولوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کریں گے اور لوگوں پر فلم کریں گے اور لوگوں پر سے ہوگا تو اہرار اور نیکو کاروں میں سے ہوگا تو اہرار دائی جنتوں میں ہوں گے۔ دار جو تحض فجار اور بدکاروں میں سے ہوگا تو بدکار دوزخ میں ہوں گے۔

بخور کی دونتمیں ہیں' ایک بخورصوری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافر مانی کرنا ہے اور شیطان کی اطاعت کرنا ہے اور دوسرا فجور معنوی ہے اور وہ اللہ کے نیک بندول کا انکار کرنا ہے اور ان کو آزار پہنچانے کے دریے ہونا ہے اور ان کے خلاف ایس سازشیں کرنا ہے جس سے بہ ظاہر تو یہ معلوم ہو کہ وہ ان کے خیر خواہ ہیں اور حقیقت میں وہ ان کے ساتھ بدخواہی کریں' ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فر مائے جو اس کے احکام کوشلیم کرتے ہیں اور اس کے فیصلوں اور اس کی تقدیم پر راضی رہتے ہیں اور جو حرام کاموں' مشتبرامور اور فضول اور غیر متعلق چیز وں سے احتر از کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی اور ان کو پاک چیزوں ہے رزق دیا اور ہم نے ان کو (اس زمانے کے) تمام جہان والوں پر نضیلت دی 10ور ہم نے ان کو اس دین کے متعلق واضح ولائل عطا فرمائے' اس کے باوجود انہوں نے (اس دین میں) اپنی سرکٹی کی بناء پر اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس (اس کا)علم آ چکا تھا' بے شک آپ کا رب قیامت کے دن اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے 10 (الجاثیہ: ۱۲-۲۱) بینہ اس ائسل کہ وی گئے نعستہ

بنواسراليل لودي مي حميي

اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ بنواسرائیل کا طریقہ اپنے پیش رو کفار کے طریقہ کے موافق تھا'اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کی کیٹر نعمتیں دیں'اس کے باوجود وہ سرکشی اور عناد سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے۔

نعمتیں دوشم کی ہیں: دین نعمیں اور دنیاوی نعمیں اور دین نعمیں دنیاوی نعموں سے افضل ہیں ای لیے اللہ تعالی نے وین نعمتوں سے ابتداء کی ہے بنواسرائیل کو اللہ تعالی نے جو دین نعمیں عطا کی تھیں وہ یہ ہیں: کتاب عکومت اور نبوت کتاب سے مراد ہے تو رات اور عکم کی گفیریں کی گئی ہیں: (1) اس سے مراد علم اور حکمت ہے (۲) اس سے مراد مقد مات کے فیصلوں کی صلاحیت ہے (۳) اللہ تعالیٰ کے احکام کاعلم 'یعنی فقہ کاعلم اور نبوت سے مراد ہے: بنواسرائیل میں انبیاء کیم السلام کومبعوث فرمانا۔

جلدوتهم

marfat.com

المارة و و و المارة الم ـــــــ المارة الم ـــــــ المارة الم ـــــــ المارة الم ـــــــ المارة الم

اور دنیاوی تغمتوں کے متعلق فرمایا:ان کو پاک چیزوں سے رزق دیا' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بہت وسیع چیزیں عطافر مائی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کوقوم فرمون کے اموال کا اور ان کے مکانوں کا وارث بنا دیا' پھر میدان تیہ بیس ان پرمن اور سلویٰ نازل فرمایا اور دنیاوی تعمین عطاکر نے کے علاوہ ان کو ان کے زمانہ کے تمام لوگوں پر فضیلت عطافر مائی ۔اپنے وقت بیس ان کا مرتبہ اور درجہ اس وقت کی تمام اقوام سے افضل اور اعلیٰ تھا۔ بغض وعناوکی بناء بر بنواسر ائیل کا حق سے اٹکار کرنا

الجاثيه: ١ مين فرمايا: " اورجم في ان كواس وين كم متعلق واضح دلائل عطافر مائ "-

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فر مایا: ان کو بیہ بتا دیا تھا کہ آخر زمانہ میں سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کونی رسول اور خاتم النمیین بنا کر بھیجا جائے گا اور وہ مکہ میں پیدا ہوں گئے چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کریں گے اور تیرہ سال بعد مدینہ کی طرف ججرت کریں گے اور اہل مدینہ ان کی نصرت اور مدد کریں گے اور ان کے دعویٰ نبوت کی تقعد اپن کے لیے ان کو بہت ہوئے ۔ بروے مجرات عطاکے جائیں گئے جو حضرت موئی علیہ السلام کے مجرات سے زیادہ بڑے ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا: ''اس کے باوجود انہوں نے (اس دین میں) اپنی سرکشی کی بناء پراسی وقت اختلاف کیا جب ان کے باس کا اس کا علم آچکا تھا''

اس کامعنیٰ یہ ہے کہ اللہ نے دین اسلام کے حق ہونے پران کو ایسے دلائل اور شواہد عطا کر دیئے تھے کہ اگر وہ ان دلائل اور شواہد میں غور وفکر کرتے تو ان پرحق منکشف ہو جاتا لیکن انہوں نے حسد اور بغض کی بناء پر ہمارے نبی سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کونہیں مانا اور تورات میں آپ کی نبوت کے صدق کی جو آیتیں تھیں وہ ان کولوگوں سے چھپاتے رہے اور آپ کی نبوت کا انکار کرتے رہے۔

اس کے بعد فر مایا:'' بے شک آپ کارب قیامت کے دن اس چیز کا فیصلہ فرمادے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہے''O جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ بنواسرائیل نے بغض اور حسد کی بناء پر حق سے منہ موڑا تو بتایا کہ اس جھڑے کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا اور جس کو دنیا میں نعمتیں دی گئی ہوں اسے ان پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آخرت میں اس کو عذاب کا خطرہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ہم نے آپ کو اس دین کی شریعت (راہ) پرگامزن کر دیا 'سوآپ اس شریعت کی اتباع سیجئے اور جاہل لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ سیجئ O ہے شک بیلوگ اللہ کے مقابلہ میں آپ کے کسی کام نہ آسکیں گے اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے جامی ہیں اور اللہ متقین کا جامی ہے O بیر قرآن) لوگوں کے لیے بصیرت افروز ولائل پر مشمل ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے O جن لوگوں نے (برسرعام) گناہ کیے ہیں' کیا انہوں نے بیگان کردکھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کو مؤمنین اور صالحین کے برابر کردیں گئے بیر کیسائر افیصلہ کررہے ہیں O (الجاثیہ: ۱۱–۱۸)

نبى صلى الله عليه وسلم كى شريعت كامتناز أورمنفر د مونا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا کہ بنواسرائیل نے دین حق وین اسلام سے صرف حسد اور بغض کی وجہ سے مند موڑا تھا تواس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے رسول سیدنا محرسلی اللہ علیہ وسلم کو بیتھم دیا کہ آپ ان کے طریقہ سے احتر از کریں اور دین حق کے ساتھ وابستہ رہیں اور ماسواا ظہار حق کے اور اثبات صدق کے آپ کی کوئی اور غرض نہیں ہونی چاہیے اس لیے فرمایا: پھر ہم نے آپ کو اس دین کی شریعت پر گامزن کردیا 'یعنی ہم نے آپ کودین اسلام کے منہاج اور اس کے طریقہ پ

جلدوتهم

marfat.com

ٹابت اور برقرار رکھا ہے' سوآپ مرف اپنی شریعت کی اتباع کیجے جو دلائل اور بیعات سے قابت ہے' جابلوں کی ناجائز خواہشیں بلادلیل ہیں اور ان کے ادیان اور خدا ہب ان کی خواہشوں اور جہل پرجن ہیں' سوآپ ان کی طرف النفات نہ کیجے۔ کلبی نے کہا: یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب سرداران قریش نے نمی مسلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنے آباء واجداد کے دین کی طرف رجوع کیجئے جوآپ سے افعنل تھے اور آپ سے زیادہ محرر سیدہ تھے۔

اس آیت کی یہ تغییر بھی ہے کہ: بنواسرائیل کے بعد ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کی شریعت بنائی سوآپ اس شریعت کی اتباع کیجئے اس دین کے احکام شرعیہ کواپنے اور بھی نافذ کیجئے اور اپنے بیر دکاروں کے اور بھی اس دین کے احکام کو جاری کیجئے۔

اوراس کی یہ تغییر بھی کی گئی ہے کہ ہم نے آپ کو متعدد خصوصیات عطافر ماکر دوسر نہیوں اور رسولوں سے منفر داور ممتاز
بنایا ہے اور آپ کی شریعت کو بھی سابقہ شرائع سے ممتاز اور منفر د بنایا ہے اور آپ کی شریعت میں وہ خصوصی احکام رکھے ہیں جو
دیگر شریعتوں میں نہیں تنے 'سوآپ ان خصوصیات کی معرفت رکھیں اور اپنی شریعت پر قائم اور ٹابت رہیں اور اس سے تجاوز نہ
کریں اور دوسر دن کی متابعت کی طرف النفات نہ کریں کونکہ اگر آپ کے زمانہ میں حضرت موی بھی ذعرہ ہوتے تو آپ کی
انتاع کرنے کے سواان کے لیے اور کوئی جارہ کارنہ تھا۔

ہم نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو دوسر سے انبیاء لیہم السلام سے متاز اور منفر دشر بیت عطافر مائی ہے جس میں الی خصوصیات ہیں جوان کی شرائع میں نہیں تھیں اس کی دلیل بیصد ہے :

حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جھے پانچ الی چیزیں عطاکی گئی ہے (۲) تمام بیل جوکسی اور نبی کو جھے سے پہلے نہیں دی گئیں: (۱) ایک ماہ کی مسافت سے میرارعب طاری کرکے میری مدد کی گئی ہے (۲) تمام روئے زمین کومیرے لیے مسجد اور پاکیزگی کا آلد (تیم ) بنا دیا گیا 'لہذا میری امت میں سے کسی شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت آئے وہ و بین نماز پڑھ لے (۳) اور میرے لیے مال نہیں کیا گیا تھا اور جھے سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا اور جھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا جاتا تھا اور جھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا جاتا تھا اور جھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا جاتا تھا اور جھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا جاتا تھا اور جھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔

امامسلم کی روایت میں ہے: مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا ہے۔

(صحيح ابخاري قم الحديث: ٣٣٥ محيم مسلم قم الحديث: ٥٢١ سنن النسائي قم الحديث: ٣٣٣\_٣٣٣)

آپ کی شریعت کے بعد کسی اور شریعت کی طرف التفات کرنا جائز نہیں

اورہم نے جو کہا ہے کہ اگر حضرت موی علیہ السلام بھی آپ کے زمانہ میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے آپ کی اتباع کے سوااورکوئی جارہ نہ تھا'اس کی دلیل میر حدیث ہے:

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنہ کوکس اہل کتاب سے ان کی کوئی
کتاب ملی وہ اس کو لے کر نبی سلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے پڑھنے گئے نبی سلی الله علیہ وسلم غضب ناک
ہوئے اور فر مایا: اے ابن الخطاب! کیاتم کو اپنے دین میں شک ہے اس ذات کی شم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے میں تمہارے پاس صاف صاف شریعت لے کر آیا ہوں تم اہل کتاب سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کر و (مبادا) وہ تمہیں کوئی باطل بات بتا کیں اور تم اس کی تصدیق کر دواور اس ذات کی قسم جس

جلدوتهم

marfat.com

کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے اگر حضرت مولی زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوااورکوئی چارہ کارنہ تھا۔ (منداحمہ جام سے ۱۳۸۷ منج قدیم 'منداحمہ جسم ۳۳۹ 'قم الحدیث: ۱۵۱۵ مؤسسة الرسالة 'بیروت ۱۳۱۹ مرسندالیز ارزقم الحدیث: ۱۳۴

> شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۷۷ شرح النه رقم الحدیث: ۱۲۷ سن داری رقم الحدیث: ۳۳۵) آ ب کو جا بلول کی انتباع سے منع کرنے کامحمل

اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے: ''سوآ پاس شریعت کی اتباع سیجئے اور جاہل لوگوں کی خواہمشوں کی ہیروی نہ سیجئے''۔
نی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ متصور نہیں ہے کہ آپ اس شریعت کی اتباع نہ کریں اور جاہل لوگوں کی یا بنواسرائیل کی خواہمشوں کی پیروی کریں' اس لیے اس آیت میں تعریض ہے' یعنی بہ ظاہر اس آیت میں جاہلوں کی پیروی کی ممانعت کا اسناد آپ کی طرف کیا گیا ہے اور مراد آپ کی امت سے بیفر مایا ہے اور ان کو بیتھ مریا ہے کہ وہ اس شریعت اسلام کی پیروی کریں اور ان کو شریعت کی طرف التفات نہ کریں جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے ظاہر ہوتا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی میں تو رات کو پڑھتے تھے اور اہل اسلام کے لیے اس کا عربی میں ترجمہ کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اہل کتاب کی نہ تصدیق کرواور نہ ان کی تکذیب کرواور ہیہ کہو: ہم اللہ پرائیان لائے اور اس پرجو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے۔ (میچے ابخاری رقم الحدیث:۸۵۴۲)

امام ابو بكراحد بن حسين بيهق متوفى ٢٥٨ هفر مات بين:

قرآن مجید پرایمان لانے کے ساتھ ساتھ باقی آسانی کتابوں پرایمان لانے کا معاملہ اس طرح ہے جس طرح ہم اپنے ہیں سیدنا محموصلی اللہ علیہ والدہ میں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہاء سابھیں علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ہم پر واجب سے ہے کہ ہم اللہ عزوجل کے کلام کی معرفت حاصل کریں اور اس پر ایمان رکھیں کہ اس کا کلام اس کی ذات کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور ہماری قر اُت کے ساتھ اس کے کلام کی قر اُت ہوتی ہے اور بہار محماحف میں کھول ہمیں ہے ، جس طرح اللہ سجانہ کا ان مصاحف میں صلول نہیں ہے ، جس طرح اللہ سجانہ کا ان مصاحف میں صلول نہیں ہے ، جس طرح اللہ سجانہ کا ان مصاحف میں علول نہیں ہے ، اور ہمارے دلوں میں اس کا علم ہے اور ہماری مساجد میں اس کی عبادت ہوتی ہے اور اس کا ان کہم ہیں سلول نہیں ہے ، وار اس کا کا ان کہم ہیں ساور ہماری مساجد میں اس کی عبادت ہوتی ہے اور اس کا ان کہم ہیں اور ہماری ساجد میں اس کی عبادت ہوتی ہے اور اس کا ان کہم ہیں اور ہماری ساجد میں اس کی عبادت ہوتی ہوتی ہیں اور ہماری اس کو جب سریانی میں پڑھا جائے تو اس کو تو رات کہم ہیں اور جب اس کو عبرانی میں پڑھا جائے تو اس کو تو رات کہم ہیں اور ہماری اس شریعت میں اس کا نام قر آن ہے نہ کہ وہ جس کا نام تو رات اور انجیل ہے ، کیونکہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کی میں بڑھا ہو رہ ہور کی ہو اور میں کہم اللہ علیہ کہم کے اور ان کی خیاب میں عبادت بنا کر کھود ہم تھے اور وہ جان اور جھر کا تو ہو اس سے محفوظ نہیں ہیں کہ وہ وہ ہی کا وہ عبارت یہ وہ دو صاب کی کھری ہوئی ہو کہ کہ وہ کہم کی گھری ہوئی ہو

ت حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا بتم اہل کتاب ہے کسی چیز کے متعلق کیوں سوال کرتے ہو ٔ حالانکہ تنہارے پاس وہ کتاب موجود ہے جس کو اللہ عز وجل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور اس میں تم سب سے تازہ اور نئ خبروں کو پڑھتے ہوجو پرانی نہیں ہوئیں 'پھر اللہ عز وجل نے تم کو ان کے متعلق بی خبر دی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی ہے

جلدوتهم

marfat.com

اوراس کوبدل دیا ہےاوروہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکو کر پھر کتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے تا کہ اس کے جلہ بی تھوڑی قیت لے لیں سنواللہ تعالی نے حمیمی علم کے متعلق ان سے سوال کرنے سے منع فر مایا ہے۔اللہ کی تم نے ان کا کوئی آ دی نہیں دیکھا جوتم سے اس چیز کے متعلق سوال کرتا ہو جوتم پرتازل کی گئی ہے۔

(مي ابغارى رقم الحديث: ٣١٣ ك فعب الما عان رقم الحديث: ١٤٥)

بعض مفسرین کی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی محبت اورادب سے محروم تغییر

الجاثيہ: ١٩ ميں فرمايا: "ب شك يدلوگ الله كے مقابله ميں آپ كے كى كام ندآ تكيں كے اور ب شك ظالم لوگ ايك دوسرے كے حاى بين اور الله مقين كا حاى ہے 0"

الم فخر الدين رازي متوفى ٢٠١ ه لكية بن:

اس آیت کا بید فنی ہے کہ اگر آپ ان یہود ہوں ہے دین کی طرف مائل ہوئے تو آپ عذاب کے متحق ہوجا کیں گے اور اس وقت بدیبودی آپ سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سیس گے۔ (تغیر کیرج میں ۱۷۵۹) میں کہنا ہوں کہ بدظا ہری معنی ہے اور در حقیقت یہاں پہلی تعریض ہے اور ذکر آپ کا ہے اور مراد آپ کی امت ہے کہ اگر آپ کی امت دین کے کسی معاملہ میں ان کی طرف مائل ہوئی تو وہ عذاب کی ستحق ہوجائے گی اور اس وقت یہ یہودی آپ کی امت کے کسی کام نہیں آ سکیل کے اور ان سے عذاب کو دور نہیں کر سکیں گے۔

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه الهاس آيت كي تفيير من لكهة بي:

لین اگرتم انہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین میں کسی تنم کا ردوبدل کرو مے تو اللہ کے مواخذہ سے وہ تہیں نہ بچا سکیل گے۔ (تنہیم القرآن جمم ۵۸۷ طبع لا ہور ارچ ۱۹۸۳ء)

رسول النُّدصلی اللّٰہ علیہ وسلم سے اللّٰہ کے دین میں ردو بدل کرنا کب متعور ہے؟ بیدو بی **لکھ سکتا ہے جورسول اللّٰہ علیہ** وسلم کی محبت اور آپ کے ادب واحتر ام سے بالکل خالی ہو۔ ویکم کی محبت اور آپ کے ادب واحتر ام سے بالکل خالی ہو۔

ينخ شبيراحم عثاني متوفى ١٩ ١٣ هاس آيت كي تغيير من لكهي مين

یعنی ان کی طرف جھکناتم کوخدا کے ہاں چھ کام نہ دےگا۔

دراصل الجاثيد : ۱۹ - ۱۸ کا خلاصہ بہ ہے کہ بن اسرائیل میں ان کی باہمی ضد اور نفسانی اختلافات کی وجہ سے بہت فرقے بن گئے تھے حدیث میں ہے کہ ان میں بہتر فرقے تھے ہم نے ان کے اس تفرقہ کے زمانہ میں آپ کو دین کی صحیح شاہ راہ (شریعت) پر قائم کر دیا ہے لہذا آپ کو اور آپ کی امت پر لازم ہے کہ وہ دین اسلام کی اسی شریعت پر جے دیں اور اس سے سرمو ضخرف نہ ہوں کہ کے جائل قریش کی خواہش ہے کہ آپ ان کے ظلم اور ستم سے تھ آ کر ہمت ہار جیشیں اور ان کے ہم نوا ہو جا کیں یا کم از کم ان کے بتوں کو گرا کہنا جھوڑ دیں اور اہل کتاب میں سے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے طریقہ کی موافقت کر لین سوآپ اپنی امت کو بتا دیں کہ اگر انہوں نے ان کی موافقت کر لی تو وہ اللہ تعالی کے عذاب اور اس کی گرفت کے مستحق ہو جا کیں گرو باکل دور نہیں کر کیس گے۔

اس ك بعد فرمايا: "اورب شك ظالم إوك ايك دوسر يك حامى بين اورالله متعين كا حامى بي آ

دنیا میں کفارادرمشرکین ایک دوسرے کی حمایت اور نصرت کرتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حامی نہیں ہوگا جوان کو ا اجرو تواب پہنچا سکے یا ان سے عذاب کو دور کر سکے رہے متقین اور ہدایت یا فتہ لوگ تو اللہ تعالی آخرت میں ان کو کامیاب اور

جلدوتهم

marfat.com

مر فراز فرمائے گاان کے جق میں کی می شفاعت کو تبول فرمائے گا اور جن کی بیشفاعت کریں گے اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ بصیرت کے معنیٰ کی شخفیق

الجاثیہ: ۲۰ میں فرمایا: 'میر قرآن) لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل پرمشمل ہے اور یفین کرنے والوں کے لیے بدایت اور رحمت ہے 0''

اس قرآن میں عقائد اور اصول ہیں اور احکام شرعیہ ہیں رشد اور ہدایت کے لیے واضح نشانیاں ہیں نیک کام کرنے والوں کے لیے اجر وثواب کی بشارتیں ہیں اور بدکاروں کے لیے عذاب کی وعیدیں ہیں اور ان چیز وں سے دلوں میں نور اور بصیرت کا حصول ہوتا ہے اور جس طرح روح حیات کا سبب ہوتی ہے ای طرح قرآن مجید نور اور بصیرت کے حصول کے سبب ہے اور جو خض قرآن مجید کو پڑھنے اور اس میں غور وفکر کرنے سے عاری ہوتا ہے وہ نور اور بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ اس مردہ کی طرح ہوتا ہے جس میں نہ کوئی حس ہوتی ہے اور نہ حیات ہوتی ہے قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی قرآن کر یم پر بسائر کا اطلاق فرمایا ہے:

ب شک تمهارے یاس تمہارے رب کی جانب سے حق بنی

قَلْ جَا وَكُوْبُصَ آبِرُمِنْ تَابِيكُوْ (الانعام:١٠٥)

ك ذرائع آيكي بي-

بسائر بصیرت کی جمع ہے جو دراصل دل کی روشی کا نام ہے کیہاں اس سے مراد وہ دلائل اور براھین ہیں جن کوقر آن مجید نے بار بار بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دلائل کو بار بار بیان فر مایا ہے جو ان دلائل کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ اختیار کرےگا اس میں اس کا فائدہ ہے اور جو ان دلائل کو دیکھنے کے باوجود ہدایت کا راستہ نہیں اختیار کرے گا اس میں اس کا نقصان ہے۔

بقرآ نکھے سے ادراک کرنے کو کہتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے:

نہ آ کھ بہی نہ صدیے برھی 0

مَازَاءُ الْيَصَرُومَا مَلْغَي (النَّم: ١٤)

اورول میں جوقوت مدر کدر کھی گئے ہاس کوبصیرت کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

میں بوری معرفت اور تحقیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف

اَدْعُوْ آلِي اللَّهِ عَلَى بَصِيْرٌ وَ (بِسن:١٠٨)

دعوت دے رہا ہوں۔

اور بھر کی جمع ابصار آتی ہے اور بھیرت کی جمع بصائر آتی ہے۔ (الفردات جاس ۱۲-۱۲ سلنے اکتیے زار مطفیٰ کم کرمہ ۱۳۱۸ھ) یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نور کے ساتھ انسان اجسام اور محسوسات کا ادراک کرتا ہے اس کو بھر کہتے ہیں اور جس نور کے ساتھ انسان معانی اور معقولات کا ادراک کرتا ہے اس کو بھیرت کہتے ہیں۔

قرأن مجيد كامدايت أوررحت مونا

نیز فرمایا: یقر آن ہدایت ہے یعنی کم رائی کے اندھیروں سے ہدایت کا نورعطا کرنے والی ہے اور فرمایا: یقر آن رحمت ہے کیجئی بیقر آن ان رحمت ہے کیجئی بیقر آن ایک عظیم رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کا ملہ ہے کیونکہ تمام دنیاوی اور اخروی سعادات اس قر آن مجید برعمل کرنے سے یقین کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہیں۔

یفین کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جونور بصیرت سے مقام یفین تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جب ان کو پیر نور حاصل ہوتا ہے تو ان کے سامنے حق اور باطل منکشف ہو جاتا ہے اور اس معاملہ میں لوگوں کے کئی مراتب اور درجات ہیں

جلدوتهم

بعض وہ ہیں جواشیاءاور حقائق کو مقل کے نورے جانچتے ہیں اور بعض ان کوفر است کے نورے پر کھتے ہیں اور بعض ان کوائیان کے نورے دیمتے ہیں اور بعض ان کو یعین کے نورے دیمتے ہیں اور بعض احسان کے نورے دیم کھتے ہیں اور بعض عرفان کے نور سے دیمجتے ہیں اور بعض آئک کے نورے دیمجتے ہیں اور جو تف بھیرت کے جس درجہ پرفائز ہودہ اشیاءاور حقائق کوای درجہ کے اعتبارے دیمجتے ہے۔

قرآن مجیدے ہدایت اور رحمت ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ ہماری خامیوں اور ان کی اصلاح کی طرف رہ نمائی کرتا ہے۔

قادہ نے کہا: قر آن تمہاری بیاری اور دواء دونوں کی طرف رہ نمائی کرتا ہے 'رہی تمہاری بیاری تو وہ تمہارے گناہ ہیں اور رہی تمہاری دواتو وہ استغفار ہے۔ (شعب الایمان ج۵م ۳۲۷ رقم الحدیث ۳۳۱ دارالکتب العلمیہ بیروت)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کمیا ہیں تمہاری بیاری اور دواء پررہ نمائی نه کرول تمہاری بیاری گناہ ہیں اور تمہاری دواء استغفار ہے۔

(شعب الايمان ج٥ص ١٩٨٨ رقم الحديث: ١١٨٥ دار الكتب المعلمية الميروت)

#### توحید کے مراتب

سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور اس کا تدارک اور علاج تو حید ہے اور تو حید کے کئی مراتب ہیں' تو حید الا فعال' تو حید الصفات اور تو حید الذات۔

توحیدالافعال کی طرف اشاره اس آیت میں ہے:

دُعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتُوكُلُّ الْمُتُوكِلُونَ ﴿ (ابرائيم: ١٢) اورتوكل كرنے والے الله پرى توكل كرتے ہيں۔ توكل تو حيد الا فعال كا نتيجہ ہے كيونكه توكل كامعنى ہے: اپنے تمام معاملات كو اپنے ما لك كے سپر وكر وينا اور پراى پر

اعتاد کرنا۔

اورتو حیدالصفات کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے: یَا اَیّتُهُا النَّفْسُ الْمُطْیَبِیَّهُ ﷺ اَلْہُ طُیِبِیَّهُ ﷺ الْکُفْسُ الْمُطْیِبِیَّهٔ ﷺ (النج میں اوٹ جا دَاخِیکَ ﷺ مِیْرِخِیتَ ﷺ (النج ۲۸ - ۲۷)

کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ اور صغت قضاء وقدر پر راضی ہوتا ہے تو اس کے اوپر جومصائب اور آلام آئے ہیں وہ ان کی شکایت نہیں کرتا اور وہ صرف بیسوچ کرخوش اور راضی رہتا ہے کہ اس کے مالک اور مولیٰ کی طرف سے اس پر جوحال بھی طاری کیا جائے وہ اس کا کرم ہے اور اس کا لطف ہے اور تقدیر کے تافذ ہونے سے وہ خوش مطمئن اور راضی ہوتا ہے اور بیمر تبہتو حید الصفات کا ثمرہ ہے۔

اورتوحیدالذات کی طرف اشاره ان آیتوں میں ہے:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ (القَّصَ ٨٨)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَأَنِ ۚ وَيَنْفَى وَجْهُ مَ يِتِكَ ذُوالْجَلْلِ

وَالْإِكْرَامِ (الرحان:٢٦-٢٦)

الله تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ ہمیں تو حید کے ان تینوں مراتب پر ایمان عطافر مائے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ زمین پر جو بھی ہیں وہ سب فنا ہونے والے میں © صرف آپ کے رب کی ذات باتی رہے گی جوجلال اورا کرام والی ہے ©

جلدوتهم

شيار القرآر marfat.com

الجاثید: ۲۱ میں فرمایا: ''جن لوگوں نے (برسرعام) گناہ کے ہیں' کیا انہوں نے بیگان کررکھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کومؤمنین اور صالحین کے برابر کر دیں گئے بیکیسائر افیعلہ کررہے ہیں 0'' جرح اور اجتر اح کامعنیٰ

اس آیت میں 'اجتسو حوا'' کالفظ ہے'اس کا مادہ جرح ہے'جرح کامعنی ہے: زخی کرنا' کمانا اور کسب کرنا' علامہ حسین بن محدرا غب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھاس کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الجرح كامعنى ہے: كھال ميں بيارى كااثر ظاہر ہونا اور زخم ' ' جوحه ' ' كامعنى ہے: اس كوزخى كيا۔ قرآن مجيد ميں ہے: وَالْجُورُوسِ وَصَاحِي (المائدہ:۴۵)

شکاری کتوں کو چیتوں کواور چیرنے بھاڑنے والے پرندوں کو جاد حد کہا جاتا ہےاوراس کی جمع جوارح ہے' کیونکہ جانور دوسروں کوزخمی کرتے ہیں یا کسب کرتے ہیں' قرآن مجید میں ہے:

اور جن شکاری جانوروں کوتم نے سدھالیا اس حال میں کہتم

وَمَاعَلَنْهُمْ مِنَ الْبُوَارِحِ مُكَلِّبِينَ . (المائده: ٣)

ان کوشکار کرناسکھانے والے ہو۔

انسان کے کسب کرنے والے اعضاء کو جوارح کہا جاتا ہے اور ان کو ان شکاری جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اور الاجتراح کامعنیٰ ہے: گناہ کا کسب کرنایا گناہ کمانا' قرآن مجید میں ہے:

كياجن لوگول فے گناہ كيے ہيں انہول فے ممان كيا ہے۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواالسَّيِّالْتِ.

(الجاثيه:۲۱)

(المفردات جاص ۱۱۸\_۱۱) مكتبهز ارمصطفیٰ مكه مرمهٔ ۱۳۱۸ه)

### کفار کی زندگی اورموت کامسلمانوں کے برابر نہ ہونا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کی مخض پرموت کا دفت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں پس اگر وہ مخض نیک ہوتو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے پا کیزہ روح! تو پا کیزہ جسم میں تھی تو تعریف اور تحسین کیے جانے کی حالت میں نکل آئ تھیے خوشی اور راحت کی بشارت ہواور رب کے ناراض نہ ہونے کی خوشی ہو'اس سے یونہی کہا جاتا رہے گاختی کہ اس کی روح نکل آئے گی۔ پھر اس کو آسان کی طرف او پر لے جایا جائے گا اور اس کے لیے آسان کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کے لیے آسان کا دروازہ کھول دیا جائے گا' پھر کہا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے: یہ فلال شخص ہے تو کہا جائے گا کہ پاکیزہ روح کوخوش آمدید ہو یہ پاکیزہ جسم

جلددتهم

میں تی تو تعریف و تحسین کے ساتھ وافل ہواور راحت کی بشارت کو تھول کراور رب کے ناراش شہونے کو اس سے ہو تھی کہا جاتا رہے گا' حتیٰ کہوہ اس آ سان میں بینی جائے گی جس میں اللہ سجانۂ ہے اور جب فرشتے کی قاجر کی روح قبض کرنے کے لیے جائیں تو اس سے کہتے ہیں: اے فبیث روح! تو فبیث جسم میں تھی' تو اس حال میں نکل کہ تیری فدمت کی جاری ہے' تیرے لیے گرم پانی اور پیپ (کے پینے ) اور اسی طرح کے اور عذا بول کی بشارت ہے' اس سے بوئمی کہا جاتا رہے گا' حتیٰ کہوہ روح کی گئی آئے گی' پھر اس کو او پر آسان کی طرف لے جایا جائے گا' پھر اس کے متعلق پوچھا جائے گا' بیکون ہے؟ تو بتا یا جائے گا کہ بیدف آئے گی' پھر اس کو اور پر آسان کی طرف لے جایا جائے گا' پھر اس کو خوش آئد بید نہ ہو' تو فدموم ہوئے کے حال میں واپس جا' بیدفلال شخص ہے' تو کہا جائے گا' بیہ فیل جائے گی۔ بیدفلال شخص ہے تو کہا جائے گا۔ بیو سے بی جائے گا۔ سے بیجے دیا جائے گا اور وہ قبر میں جلی جائے گی۔ تیرے لیے آسائوں کے درواز نے نہیں کھولے جائمیں گی' پھر اس کو آسان سے بیجے دیا جائے گا اور وہ قبر میں جلی جائے گی۔ سیرے لیے آسائوں کے درواز نے نہیں کھولے جائمیں گئی ہو اس کو آسان سے بیجے دیا جائے گا اور وہ قبر میں جلی جائے گی۔ سیرے لیے آسائوں کے درواز بیات کے مال میں گئی ہو سے کا اس میں بینے دیا جائے گا اور وہ قبر میں جلی جائے گی۔ سیرے لیے آسائوں کے درواز سے نہیں کھولے جائمیں کی ہو اس کی اس نہیں بیر تی اور کی جائے گیں جائے گیا۔ سیری بیر تی اور کی بیری ہو جائے گیا۔ سیری بیری ہوئے گیا کہ بیری ہے کہ کا سیری بیری ہوئے کی جائے کا اس کی بیری ہوئے کی بیری ہیں کہ بیری ہوئے کی جائے کہ بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی جائی ہوئے کے بیری ہوئے کی بیری ہوئے کے بیری ہوئے کی بیری ہوئے کو بیری ہوئے کے بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کے بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کہ بیری ہوئے کے بیری ہوئے کی بیری ہوئے کو بیری ہوئے کی بیری ہوئے کے بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کو بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کے بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری ہوئے کی بیری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب موکن کی روح نگلتی ہے اور انہوں نے اس کی خوشبو کا ذکر کیا' تو دو فرشتے اس روح کو او پر لے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ بیہ پاکیزہ روح زمین کی جانب سے آئی ہے۔ تھے پر اللہ کی رحمت ہو اور جس جسم میں تو تھی اس پر بھی اللہ کی رحمت ہو' پھر اس روح کو اس کے رب کے پاس لے جایا جائے گا' پھر اللہ فرمائے گا:اس روح کو اس کی آخری میعاد تک لے جاؤ اور جب کا فرکی روح نگلتی ہے' پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کی بد بو اور لعنت کا ذکر کیا اور آسمان والے کہتے ہیں کہ یہ خبیث روح زمین کی جانب سے آئی ہے' پھر کہا جائے گا: اس کو اس کی آخری میعاد تک لے جاؤ۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۷۲)

حضرت البراء بن عازب رضی الله عند نے ایک طویل صدیث میں بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مومن کی روح جسم سے اس طرح الله عند ہے بانی کے قطرے نکلتے ہیں اور کا فرکی روح اس کے جسم سے اس طرح الله تی ہے۔ الله یث اور کا فرکی روح اس کے جسم سے اس طرح الله تی ہوئے اون سے نکلتی ہے۔ الحدیث (سنن ابوداؤ در قم الله یث: ۵۳ منداحمہ جسم ۲۸۷) منداحمہ جسم میں الله علیہ وسلم نے انصار سے فر مایا: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ فتح کمہ کے ون رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انصار سے فر مایا: (کامیاب) موت وہ ہے جو تمہاری موت ہے۔

(صحيح مسلم "كتاب الجبها وباب فتح مكة رقم الحديث: ٦ ٨ الرقم بلا تكرار: ١٤٨٠)

ان احادیث سے داضح ہو گیا کہ مومن صالح کی زندگی اور موت میں اور کا فراور فاجر کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے اور ان دونوں کی زندگی اور موت میں بہت بڑا فرق ہے اور وہ ہرگز ایک دوسرے کے مساوی نہیں ہیں۔

ا ذیل آیات ہیں:

بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور مؤمنوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے

ٳػٵڬؾٚڞؙۯؙؗؗؗۯؙڛۘڶڬٵڎٳڷؽؚٳؽؽٵؗڡۧڹؙٷٳڣۣٳڶۘڞڸۅۊۣٳڵڰؙڹ۫ؽٵ ڡٙڽٷڡٞڔؽڰؙٷۿڔٳڵڒۺ۫ۿٵۮڴۑٷڡڒڵڽؽٚۿؘۼٳڶڟ۠ڸؠۣؽؙؽڝڠؽؚٳۮؾۿۿ

جلدوتهم

وَلَهُ مُ الْكُونَةُ وَلَهُ مُ سُوِّعُ النَّهُ إِلِي (الون: ٥١-٥١)

اَعْجَمْلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ثَمَالِكُهُ سَكِيْفَ عَكُمُونَ (القام:٣٩-٣٥) اَمْ بَجُمُلُ الّذِيْنَ الْمَثْوَادَ عِلْواالصَّلِيْتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِ الْاَرْضِ الْمُجْمُلُ الْمُتَعِيْنَ كَالْفِيّارِ (س:٨١)

کٹر ہے ہوں گے ○ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے لیے لعنت بی ہوگی اور ان کے لیے یُرا کھر ہوگا ○ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر کر دیں مے ○ جہیں

اون کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر کردیں ہے 0 تنہیں کیا ہوا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر کردیں ہے 0 تنہیں کیا ہوا ہم کیا ہم ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے برابر کردیں ہے جوز مین میں فساد کرتے رہے ہیں یا ہم متقین کو فجار کے برابر کردیں ہے 0

للهُالسَّالُوبِ وَالْأَرْضِ بِالْهُ اور الله نے آسانوں اور زمینوں کوحق کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ مرشحص کو اس کے کام کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ہیں کیا جائے گا O پس کیا آپ نے اس محص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ابنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود تم راہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنگھ نصیحت قبول نہیں کرتے 0 اور انہوں نے کہا: ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے جم (ای دنیا میں) مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف دہر (زمانہ) ہلاک کرتا ہے (اور واقعہ یہ ہے کہ) انہیں اس کا کچھ علم نہیں وہ محض گمان کررہے ہیں 0 اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوابی دلیل صرف

marfat.com

دوسرا جواب ہے ہے کہ میہ بہ ظاہر بھی ظلم نہیں ہے 'ظلم اس وقت ہوتا جنب اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہوتا' اللہ تعالیٰ اس جہان کے بعد ایک اور جہان بیدا فرمائے گا'جہاں ظالم کواس کے ظلم کرنے پر سزادی جائے گی اور مظلوم کواس کے ظلم سہنے پر جزاء دی جائے گی اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ظالم پر گرفت نہیں فرما تا بلکہ اس کو ڈئیل دیتار ہتا ہے تا کہ اس کو رجوع کرنے کا موقع سلے' لیکن جب وہ اپنے مظالم کا تدارک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس پر بخت گرفت فرما تا ہے اور مظلوم کو دنیا میں جزاء نہیں دیتا تا کہ وہ اپنی مظلومیت پر مسلسل صبر کرتا رہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر و تو اب عطا فرمائے۔ بیداللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر و تو اب عطا فرمائے۔ بیداللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے اور اس کے افعال کی بے شار حکمتیں ہوتی ہیں اور ہم ناقص اور ناتمام علم والے اس علیم و حکیم کے علم اور حکمتوں کو مکمل طور سے کب جان سکتے ہیں۔

جلدوتكم

### اللدتعالى كے احكام كے خلاف اپن خواہشوں يرمل كرنا اپن خواہشوں كى عبادت كرنا ہے

الجاثيه بالا ميں فرمايا: ''پس كيا آپ نے اس مخض كود يكھا جس نے اپني خواہش كوا بنامعبود بناليا''۔ الالية

کتنی باراییا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کسی کام کرنے کو جا ہتا ہے اور ہم کوعلم ہوتا ہے کہ اللہ سجانے نے اس کام سے منع کیا ہے اور وہ اس سے ناراض ہوتا ہے لیکن ہم اللہ تعالی کے منع کرنے کے باوجود اس کام کوکرتے ہیں اور اپنی خواہش پڑمل کرتے ہیں اور الله تعالیٰ کے علم برعمل نہیں کرتے 'سوہتا 'میں کہان مواقع پر ہم الله تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرتے ہیں یا اپنی خواہش کی اتباع اوراینے نفس کی اطاعت اوراس کی عبادت کرتے ہیں'اگر ہم اپنے دن اور رات کے تمام کاموں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے دن اور رات میں کم سر جھکاتے ہیں اور اپنی خواہش کے سامنے زیادہ سر جھکاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مخص ابنی خواہش سے حضرت عیسی یا حضرت عزیر کی عبادت کرتا ہے 'کوئی رام اور کرشن کی عبادت کرتا ہے' کوئی لات اور منات کی عبادت کرتا ہے' کوئی ستاروں کی عبادت کرتا ہے' کوئی آ گ اور پیپل کی عبادت کرتا ہے' یہ سب اپنی خواہش کے بنائے ہوئے بتوں کی یوجا کرتے ہیں اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔

بعض بندوں کورسول بنانے اور بعض کو ٹمراہ بنانے کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا: ''اور اللہ نے اس کوعلم کے باوجود گمراہ کر دیا''۔

الله تعالی سی برظلم نہیں کرتا' اس آیت کامعنی یہ ہے کہ جس شخص نے الله تعالیٰ کے احکام کے مقابلہ میں ایے نفس کی اطاعت کی اور اپنی خواہش کے آ گے سر جھکایا ' حالانکہ اس کوعلم تھا کہ اللہ تعالی ان کاموں سے راضی نہیں ہے اور اس نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے'اس کے باوجوداس نے اپنے علم کے تقاضے پڑعمل نہیں کیا اور اس نے علم کے باوجود کم راہی کو اختیار کر لیا تو الله تعالی نے اس کے اندر مم راہی کو بیدا کر دیا اور اس معنیٰ کواللہ تعالی نے یوں تعبیر فر مایا: ''اور اللہ نے اس کوعلم کے باوجود ممراه کردیا''۔

الله تعالیٰ کواس کے متعلق علم تھا کہ اس کی روح کا جو ہرنیکی اور پر ہیزگاری کو قبول نہیں کرے گا اور جب اس کو اختیار دیا جائے گاتو وہ ہدایت کے مقابلہ میں گم راہی کو اختیار کرے گاتو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کفر اور گمراہی کو مقدر کر دیا اور جس کے متعلق الله کوعلم تھا کہ اس کی روح کا جو ہرنیکی کواور تقویٰ اور طہارت کوقبول کرے گا وہ نہصرف نیک ہوگا بلکہ دوسروں کو نیک بنائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے راستے میں ہرقتم کی مشقت اور صعوبت کو ہر داشت کرے گا'اس کے لیے الله تعالى نے نبوت اور رسالت كومقدر كرديا البذافر مايا:

اللّٰد کوخوب علم ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا۔

اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام:١٢٣)

امام فخرالدین محد بن عمر دازی متونی ۲۰۲ هفر ماتے بن:

محقیق سے ہے کہ ارواح بشر کیے جواہر مختلف ہوتے ہیں'ان میں سے بعض مشرقہ نورانیہ علوبیالہیہ ہوتے ہیں جن کا اللہ کی ذات وصفات کی طرف میلان ہوتا ہے اوربعض میلے سفلیہ ہوتے ہیں جن کا جسمانی شہوتوں کی طرف بہت زیادہ میلان ہوتا ہے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہرایک کے جوہر ذات کے اعتبار سے اور اس کی حقیقت اور اس کی صلاحیت کے اعتبار سے اس کے تعلق ارشا دفر مایا کپس مردودین کے متعلق فر مایا:

اوراس کواللہ نے علم کے باوجود تم راہ کر دیا۔

وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْهِ . (الجائيه: ٢٣)

اور مقبولین کے متعلق فرمایا:

الله كوخوب علم ب كروه افي دسالت كوكهال ركع كا-

اللهُ أَعْلَوْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام:١١٣)

(تليركير ع٩٥ م٨ ١٤ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ ه

کفار کے کان اور دل برمہر لگانے اور ان کی آئموں بر بردہ ڈالنے **کی تو**جیہ

اس کے بعد فرمایا:"اوراس کے کان اوراس کے دل برمبرلگادی اوراس کی آگھ بر بردہ ڈال دیا"۔ اس کے کان پرمبرنگا دی مینی اس کے کان کواپیا بنا دیا کدوہ وعظ اور تعیمت کو تبول نہیں کرتا اور حق بات کو تبول نہیں کرتا اور اس کے دل برمبر لگانے کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید کے دلائل اور نشاندوں میں خور واکر میں کرتا اور اس کے احکام برعمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا اور حق کے پیغام کو تبول نہیں کرتا اور اس کی آگھ پر مردہ ڈال دیا 'جو دیکھنے اور اعتبار كرنے سے مانع ب غشساوة سے مرادوہ يرده ہے جوآ تھول كود حانب لے اوراس كے ليے ديكھنے اورا عمباركرنے سے مانع ہو۔اور غــشاوة میں تنکیر تنویع کے لیے ہے میعنی بدایک خاص نوع کا پردہ ہے اور یا تنوین تعظیم کے لیے ہے بعنی بد بہت مظیم

اس آیت کی پیفسیر بھی کی گئی ہے:

الله سجان نے کفار مکہ کے کان پرمبر لگادی کی ان کو جارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سننے سے محروم رکھا اوران کے دل پرمبرلگا دی تو ان کوآپ کے خطاب کے بچھنے اور اس کے تھا کُل اور دقا کُل اس کے نکات اور اس کے اسرار ورموز بجھنے سے محروم رکھااوران کی آئکھوں پر بردہ ڈال دیا توان کوآٹ کے حسن و جمال کے دیدار کرنے سے محروم رکھا۔

قرآن مجيد ميں ہے: دَ إِنْ تَكُنَّ عُوْهُمُو إِلَى الْهُدَّى لِايَنْهُمُّوْا <sup>ا</sup>وَتَلَامُهُمُّ

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُولًا يُبْصِرُونَ (الامراف: ١٩٨)

اوراگرآپان کو ہدایت کی طرف دموت دیں تو وہ نہیں نیل کے ادر آپ ان کواس حال میں دیکھیں گے کہ وہ (پہ ظاہر) آپ کی طرف د کچے رہے ہوں مے اور وہ (حقیقت میں آپ کو) بالکل

نہیں و ک<u>چہ سکتے</u> O

شاه ولى الله اين والدشاه عبد الرحيم سے حكايت كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

شاہ عبد الرحيم فرماتے ميں كدايك مرتبد ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زيارت سے مشرف موااور آپ سے ميسوال كيا کہ جمال پوسف کو دیکھ کرمصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں' پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کو دیکھ کرکسی نے اپنی انگلیاں نہیں كاثير؟ آپ نے فرمایا كەللەتعالى نے غيرت كى وجەسے ميرے جمال كولوگوں كى نگاموں سے مخفى ركھا۔

(انفاس العارفين ص٢-١٠ ملخصاً مطبوعه اسلامك بك فاؤنثريش لا مور ١٣٩٨ عة الدراهمين ص ي مطبوعه ديل)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے كلام كوسنى اور آپ كا ادراك كرنا اور آپ كے جمال جہاں آرا وكود يكهنا ايك نعمت ہے۔ کفارکوان کے کفر کی وجہ سے اس نعمت سے محروم رکھا گیا' آ ب کے کلام کو سننے کے لیے حصرت ابو بکر اور حصرت عمر رضی اللہ عنہما کے کان ہونے چاہئیں اور آپ کے چہرۂ انور کو دیکھنے کے لیے حضرت عثان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی آٹکھیں جاہئیں' كفاركي آ تكھيں كب اس لائق تھيں كه آب كا ديداركرسكتيں كفاريد كہتے تھے:

کفارنے کہا: جس دین کی طرف آپ ہمیں وعوت دے رہے

اَذَانِنَا وَخُرُورِمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِبَابٌ (مُ اسجدة: ٥) بين اس كمتعلق غور كرنے كے ليے ہارے داول ميں بردے

وَقَالُوا قُلُوٰبُنَا فِي ٓ آكِكَةٍ وَمِنَّا تَنْ عُوْنَا ۚ إِلَيْهِ وَفِيَّ

martat.com

تبيان القران

میں اور اس کو سننے کے متعلق ہمارے کانوں میں ڈاٹ (بہرہ

ین ) ہے اور ہارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے۔

خلاصہ میہ ہے کہ کفارنے کہا: ہم آپ کے پیغام کے متعلق سوچتے نہیں' آپ کا کلام سنتے نہیں اور آپ کو دیکھتے نہیں' اللہ تعالیٰ نے الجاثیہ: ۱۳ میں فرمایا: اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آئھ پر پر دہ ڈال دیا اور اس طرح یہ بتایا کہ واقعہ یہ نہیں ہے کہ آن کو سنتے نہیں ہواور ان کو دیکھتے نہیں ہو' بلکہ ہم تمہیں ان کا کلام سناتے نہیں اور ان کا جمال دکھاتے نہیں۔

اس آیت کی ایک اور توجیہ اس طرح ہے کہ جب کوئی چیز اپنے مقصد اور غرض و غایت سے خالی ہوتو گویا کہ وہ چیز نہیں ہے سواللہ تعالی نے کان اس لیے دیے تھے کہ بیاللہ تعالی کے پیغام کوآپ سے بہغور سنین دل اس لیے دیا تھا کہ آپ کے پیغام کودل سے قبول کریں اور آئھیں اس لیے دی تھیں کہ آپ کے حسن و جمال کو مجت سے دیمیں اور جب انہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تو فرمایا: '' مجھور نہیں سنا تو اللہ تعالی نے فرمایا' '' محقور ''(ابقرہ: ۱۸) یہ بہرے ہیں اور جب زبان سے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تو فرمایا: '' مجھور ''(ابقرہ: ۱۸) یہ اور جب آپ کو محبت کی آئھ سے نہیں دیکھا تو فرمایا: '' محقی ''(ابقرہ: ۱۸) یہ اند ھے ہیں اور جب آپ کو محبت کی آئھ سے نہیں دیکھا تو فرمایا: '' محقور ''(ابقرہ: ۱۵) اللہ نے ان کی سے دومیت سے آپ کو دیکھے کان اس کے ہیں جو محبت سے آپ کی دلوں پر مہر لگادی۔حاصل یہ ہے کہ آئکھیں اس کی ہیں جو محبت سے آپ کو دیکھے کان اس کے ہیں جو محبت سے آپ کی ان اس کے ہیں جو محبت سے آپ کا تھیں سنیں اور زبان اس کی ہیں جو محبت سے آپ کا کھی پڑھے۔

سورة البقره اورسورة الجاثيه دونوں ميں كانوں اور دلوں برمہر لگانے كے الگ الگ محامل

ِ الله تعالیٰ نے کفار مکہ کے کانوں اور دلوں پر مہر اور ان کی آئکھوں پر پر دے کا ذکر سورۃ البقرہ: ے میں بھی کیا ہے اور یہاں الجاثیہ: ۲۳ میں بھی اس کا ذکر فر مایا ہے' اب ہم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں کیا فرق ہے۔

سورة البقره مين فرمايا:

اللہ نے ان کے دلول پر مہر لگا دی اور ان کے کا نوں پڑاور ان کی آئکھوں پر پر دہ ڈال دیا۔ خَتَّمُ اللهُ عَلَى ثُلُو بِهِمْ وَعَلَى سَبُعِهِمْ ﴿ وَعَلَى اَبْصَادِهِمْ غِشَاوَةٌ (البَره: ٤)

اور يبال فرمايا:

سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالی نے پہلے کان کا ذکر فرمایا ہے اور پھر دل کا ذکر فرمایا ہے اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے پہلے کان کا ذکر فرمایا ہوتا ہے کہ انسان پہلے ایک کلام کوسنتا ہے پھر اس کا دل میں اثر ہوتا ہے اور بھی الیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں پہلے سے کسی کے خلاف بخض اور حسد ہوتا ہے تو جب وہ اس کا کلام سنتا ہے تو اس بخض کی بناء پر بے تو جبی سے سنتا ہے اور پہلی صورت میں اس کے ظاہری اعضاء کا اثر دل پر ہوتا ہے اور دوسری صورت میں اس کے ظاہری اعضاء کا اثر دل پر ہوتا ہے اور دوسری صورت میں اس کے دل کا اثر اس کے ظاہری اعضاء پر ہوتا ہے' سورۃ الجاثیہ میں پہلے کان کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد دل کا لیعنی کان سے سننے کا اثر دل پر ہوتا ہے' کفار مکہ لوگوں سے ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہ کا ہمن اور شاعر ہیں اور انہون نے ملک اور افتد ار کے حصول کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا ہے' پس جب نا داقف لوگ کفار مکہ سے یہ با تیں سنتے تو ان کے دلوں پر اثر ہوتا تو ان کے دلوں میں آ پ کے خلاف غم وغصہ بیدا ہوتا اور وہ آ پ سے منتشر ہوجاتے اور یہ کانوں

جكدوتهم

marfat.com

ے دل کے متاثر ہونے کی صورت ہے اور اس پر سورۃ الجاثیہ محمول ہے اور دل کا اثر کا نوں پر ہونے کا سورۃ البقرہ بھی ذکر ہے
کیونکہ جب دل میں کسی کے خلاف بغض اور حسد ہوتو وہ اس کی بات سنتا ہی نہیں یا بے دلی اور بے تو جی سے سنتا ہے اور اس کی
طرف سورۃ البقرہ میں اشارہ ہے اس لیے دہاں پہلے دلوں کا ذکر فر مایا اور پھر کا نوں کا۔
جو اللہ 'رسول اور ائمکہ کو ہا دی نہیں مانے گا وہ شیطان کا متبع ہوگا

اس کے بعد فر مایا:''بس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے تو کیاتم تھیجت تبول نہیں کرتے O'' لیعنی جب اللہ تعالیٰ نے کفار کی سرکشی' ان کے عناد اور ان کی ہث دھری کی بناء پر ان کواندھا' بہرا اور کو نگا بنادیا اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے تو اب ان کو ہدایت دینے پر کون قادر ہوسکتا ہے' پس تم کو یہ جان لیمتا جا ہیے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی ہدایت دینے پر قادر نہیں ہے تو اب تم کیوں تھیجت کو تیول نہیں کرتے۔

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ جو محض صرف عقل کورہ نما مانتا ہے اور قر آن اور صدیث کورہ نمانہیں مانتا اورائمہ جمہتدین میں ہے کسی کی تقلید نہیں کرتا اور اپنے زمانہ کے المل فتو کی علاء کو جب اسلیم نہیں کرتا اور قانون شریعت کا قلادہ اپنے گلے میں نہیں ڈالٹا اور اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگار ہتا ہے اور دہر یوں اور بے دینوں کے افکار کا تابع ہے ان کے عقلی شبہات کو براھین قاطعہ سمجھتا ہے اور شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہے وہ ہرتم کی محرابی میں بھٹکا ہوا ہے اور اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا: ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے ،ہم (اس دنیا میں) مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں مرف دہر (زبانہ) ہلاک کرتا ہے (اور واقعہ یہ ہے کہ) نہیں اس کا پچھام نہیں ،وہ محض گمان کررہے ہیں اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوانی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگرتم سچے ہوتو ہمارے (مرے ہوئے) باپ دادا کو لے آؤہ آیات کے کہ اللہ بی تم کو زندہ کرتا ہے گا جر (وہی) تم پر موت لائے گا 'پھر قیامت کے دن تم سب کو جمع فر مائے گا جس (کے وقوع) ہیں کوئی شک نہیں اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانے (الجاثیہ:۲۳،۲۱)

کفار کے نقل کردہ قول پر ایک اعتر اض کا جواب

ان آیوں میں اللہ سجان نے کفار مکہ کے قیامت اور حشر ونشر کے متعلق شبہات کوزائل فر مایا ہے اللہ تعالی نے کفار مکہ کا یہ قول نقل فر مایا ہے کہ انہوں نے قیامت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم (ای دنیا میں) مرتے اور جیتے ہیں اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ ان پر واجب تھا کہ وہ یوں کہتے کہ ہم اسی دنیا میں جیتے اور مرتے ہیں کیونکہ دنیا میں حیات پہلے ہے اور پھر اس کے بعد موت آتی ہے 'پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے قل کیے ہوئے قول میں پہلے موت ہے اور اس کے بعد زندگی کا ذکر ہے۔اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) اس قول میں جس موت کا پہلے ذکر کیا ہے اس سے مراد وہ نطفہ ہے جوان کے آباء کی پشت میں تھا اور وہ نسوانی بیضہ ہے جوان کی ماؤں کے رحم میں ہوتا ہے' ہر چند کہ نطفہ اور بیضہ میں زندہ جرثو ہے ہوتے ہیں لیکن ظاہری صورت میں وہ پانی غیر متحرک اور مردہ ہوتا ہے' اس لیے ظاہری طور پر اس کوموت سے تعبیر فرمایا۔
  - (٢) ان كے قول كى توجيدىيے كەمم دنيا ميس مرتے ہيں كھر ہمارى اولا دزنده رہتى ہے۔
    - (m) ان کا مطلب بین تھا کہ بعض لوگ مرجاتے ہیں اور بعض لوگ زندہ رہتے ہیں۔
- (4) موت سے ان کی مراد میتی جولوگ مر بھے ہیں اور حیات سے ان کی مراد ان لوگوں کی حیات تھی جوابھی زندہ ہیں اور ان

marfat.com

#### پر بعد میں موت آئے گی۔ دہر کا لغوی اور عرفی معنی

انہوں نے کہا: ہمیں صرف دہر (زمانہ) ہلاک کرتا ہے اس تول میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار کیا اور اس طرح انہوں نے کہا: ہمیں صرف دہر (زمانہ) ہلاک کرتا ہے اس طرح انہوں نے پہلے قول میں قیامت اور حشر ونشر کا انکار کیا تھا اور اب اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار کیا 'ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں جو کچھ مور ہا ہے وہ اشیاء کے طبعی خواص سے ہور ہا ہے یا افلاک کی حرکات سے ہور ہا ہے ۔اس آیت میں چونکہ دہر کا ذکر آھیا ہے اس لیے ہم دہر کے متعلق تحقیق کرنا چا ہے ہیں۔

علامه حسين بن محدرا عب اصفهاني متوفى ٢٠٥ هدم كامعنى بيان كرتے موئے لكھتے ہيں:

اصل میں دہر کامعنیٰ ہے: اس جہال کے وجود میں آنے سے لے کراس کے اختیام تک کی مت اس اعتبار سے قرآن

مجيد ميں ہے:

ب شک انسان برزمانه کا ایک وقت ایسا گزراہے جب وہ

هَلُ آئی عَلَی الْإِنْسَانِ حِنْنَ قِنَ اللَّهُ وَلَمْ بِ اللَّهُ وَلَمْ بِ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللّ وَوَقِيْنَ وَمُواتِدُ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلِمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلِمْ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلِمُ

كوئى قابل ذكر چيز نه تفيات

يكُنُ شَيْئًا مِّنْ كُوْرًا ٥ (الدمر ١١)

پھر استعال میں ہر مدت کثیرہ کو دہر کہا جاتا ہے اس کے برخلاف زمانہ کا اطلاق قلیل اور کثیر دونوں مدتوں پر ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ فلال شخص کا دہر' اِس سے مراد اس شخص کی حیات ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ نے فلال شخص پر مصائب نازل کر دیئے۔ (المغردات جام ۴۳۰) مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

علامه مجد الدين المبارك بن مجد ابن الاثير الجزري التوفى ٢٠٢ ه لكهة بن:

الل عرب کی عادت ہے کہ وہ دہر کی ندمت کرتے ہیں اور مصائب اور حوادث کی زمانہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اور طویل زمانہ کو دہر کہتے ہیں۔ نبی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ کو بُرا کہنے اور اس کوسب وشتم کرنے سے منع فرمایا ہے 'یعنی ان حوادث اور مصائب کے فاعل کو بُرا نہ کہو کیونکہ جب تم مصائب کے فاعل اور خالق کو برا کہو گرفتہ تبہارا یہ سبت وشتم اللہ پر واقع ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنا ارادہ کے موافق ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے نہ کہ دہر اور تمام حوادث کو لا نے والا اللہ سجان ہے نہ کہ دہر اور تمام اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے اس عقیدہ کا روفر مایا ہے کہ مصائب اور حوادث کو لانے والا دھر ہے۔ (النہایہ ج سم ۱۳۵۱۔ ۱۳۱۱) دارالکت العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۸ھ)

دہر کے متعلق احادیث

و مركم تعلق حسب ذيل احاديث بين:

جعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: اللہ عزوجل ارشاد فرما تا ہے: ابن آ دم دہرکو بُرا کہتا ہے اور میں (خالق) دہر ہول میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن کی گردش ہے۔ (میح ابغاری رقم الحدیث: ۱۱۸۱) میح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۳۱ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۲۲۳۸ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۸۱)

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عز وجل ارشاد فر ماتا ہے کہ ابن آ دم دہرکو بُرا کہہ کر مجھے اذبیت پہنچا تا ہے میں (خالق) دہر ہوں رات اور دن کوگر دش دیتا ہوں۔

(ضيح البخاري رقم الحديث: ١٨٢٦) صحيح مسلم رقم الحديث المسلل: ٥٥٥٥ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥١٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کذرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله عزوجل ارشاد فرماتا ہے: جب

marfat.com

ائن آ دم كبتا ہے: اے دہركى ناكائ! تو وہ جھے اذیت بنچاتا ہے البذائم بل ہے كوئى فض بے نہ كے: اے دہركى ناكائ با نامرادئ كس بے شك میں (خالق) دہر ہوں میں بی رات اور دن كوكروش میں ركھتا ہوں اور میں جب جا ہوں كا تو ان كوتبل كر لوں كا۔ (مج مسلم رقم الحدیث اسلسل: ۵۵۱) كلمات حديث كى تشريح

الله تعالى في جوفر مايا ب: ابن آدم جمعاذيت پنجاتا باس بريسوال بكدالله تعالى كوتو اذيت بنجانا محال ب مجر الله تعالى كوكون اذيت بنجاسكا ب؟ اس كاجواب يه بكريدا طلاق مجازى بيعن ابن آدم مرس ساتحاليا معالمه كرتا بجو ايك اذيت بنجاف والاكم فنص كرساتح كرتا ب

احادیث میں ہے کہ میں دہر ہوں اس کامغنی ہم نے کیا ہے کہ میں خالق دہر ہوں کیونکدد ہر لیعنی زمان تو ہر لیداور ہر بل جاتا اور آتا رہتا ہے اور زائل اور متبدل ہے جب کہ اللہ تعالی باتی اور لافانی اور لا زوال ہے۔

علاء نے بیان کیا ہے کہ ان احادیث کے وارد ہونے کا سب بیہ ہے کہ الل عرب کی عادت بیتی کہ جب ان پر حوادث نوازل اور مصائب تازل ہوئے مثلاً کی کا مال ضائع ہو جاتا 'یا وہ پوڑھا ہو جاتا یا مرجاتا تو وہ کہتے تھے کہ دہر نے ایسا کر دیا۔ اردوشاعری میں بھی مظالم اور مصائب کا اسناوز مانۂ آسان اور فلک کی طرف کیا جاتا ہے'اس لیے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہرکو کر اندکہو کے وقد جب تم اس کو کر اکہو گے تو دہرکو کر اندکہو کے وقد جب تم اس کو کر اکہو گے تو بہر کے خالق کو کر اندکہو کے وقلہ جب تم اس کو کر اکہو گے تو بہرکو کر اندکہو کے وقد وہ تو زمانہ ہے'اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگی کے وکہ اللہ تعالیٰ ہی ان مصائب کو نازل کرنے والا ہے۔ رہا دہر تو وہ تو زمانہ ہے'اس کی مصائب کو نازل کرنے والا ہے۔ رہا دہر تو وہ تو زمانہ ہے'اس کی مصائب کو نازل کرنے میں کوئی تا ٹیزئیس ہے' بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی محلوقات میں سے ایک محلوق ہے۔ کفار اور دہر ہے بلا دلیل اللہ سبحانہ' کا انکار کرتے ہیں

اس کے بعد فر مایا:" (اور داقعہ یہ ہے کہ ) آئیں اس کا مجمعلم نہیں ، و محض گمان کررہے ہیں 0"

یاوگ جواللہ تعالیٰ کی الوہیت اس کی تو حیر قیامت اور حشر ونشر کا انکار کررہے ہیں اور حوادث اور نوازل کا اسناو دہر اور زمانہ کی طرف کررہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں نہ چھن شکوک وشبہات میں جتلا ہیں اور اس بنیاد پر اپنے عقا کہ کی تعمیر کررہے ہیں اس کے برخلاف مسلمانوں کے عقا کہ دلائل قطعیہ اور نصوص صریحہ پرجنی ہیں۔ وہ قیامت حشر ونشر اور جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں اور بی انبیاء کیم مالسلام اور جمیع مؤمنین کے عقا کہ ہیں اور جس کے بیعقا کہ ہوں گے وہ نجات پالے گا اور ان عقا کہ کیوازم سے یہ ہے کہ تو حید پر ایمان لایا جائے اور جائے اور یہا عقادر کھا جائے کہ جو چیز بھی کا نات میں حادث ہوتی ہے اس کا موجد اور خالق اللہ تعالیٰ ہے کہ کو کیکہ وئی ہر چیز جس کے مؤمنین کے ہاتھ میں ہے اور تمام تصرفات اس کی طرف میں مؤثر ہے اس کا موجد اور خالق اللہ تعالیٰ ہے کہ کو کئے ہوں کی طرف میں مؤثر ہے اس کا موجد اور تمام تصرفات اس کی طرف میں ہوں ہے ہوں گے ہوں گے ہوں گے گونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور تمام تصرفات اس کی طرف میں ہوں۔

حشر ونشر کے انکار پر کفار کی حجت کا جواب

الجاثيد: ٢٥ مين فرمايا: 'اور جب ان پر ماري آيات پرهي جاتي بين توان کي جوابي دليل صرف يد موتي ہے کدا گرتم سچ مو تو مارے (مرے موے) باپ دادا کو لے آؤن '

جولوگ تیامت اور حشر ونشر کے منکر میں جب ان کے سامنے وہ واضح آیات پڑھی جاتی ہیں جن میں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا ذکر فر مایا ہے مثلاً:

جلدوتهم

marfat.com

ایک کافر نے کہا: ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہے: ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر پیدائش کوخوب جانے والا ہے 0

بے شک جس ذات نے اس مردہ زمین کوزندہ کیا ہے وہی

مرورمردول كوزنده كرنے والائے بيشك وه مرچيز پرقادرني

قَالَ مَنْ يَجِيهُ الْمِطَامُ وَفِي رَبِيْهُ وَاقُلْ يُجِيهُ مَا الَّذِي فَ اَنْشَاهُمَا اَوْلَ مَكَةٍ وَهُوَيُكِلِ خَلْقٍ عَلِيْهُ وَ(سُين: ٥٠)

ٳؽۥڷێۯ۪ؽٙٲڂؽٵۜڡؙڵؽؙۼٛ؞ٳڶٮۜٷڵٵڮڎڝؙڴڷٟۺؽٷ ڰڽؽ۫ڒٞ۞(ؙ۫ڗؙ۩ۼ؞ۊ:٣٩)

ان آیات کے جواب میں کفار صرف ہے کہتے ہیں کہ اگرتم سے ہوتو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو لے آؤ اس کوان کی جمت فرمایا طالانکہ ان کے اس قول میں بقینی دلیل نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک ان کی بہی جمت تھی یا اس آیت کا مطلب ہے ہے کہ ان کی جو بھی جمت تھی وہ یہی تھی اور بیان کا نہایت ضعیف شبہ ہے کیونکہ جو چیز ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہے اس کے لیے بید کب الازم ہے کہ وہ آئندہ بھی حاصل نہیں ہوگ تو اس سے لیے بید کب الازم ہے کہ وہ آئندہ بھی خاصل نہیں ہوگ تو اگر ابھی تک ان کے مرے ہوئے باپ دادازندہ نہیں ہوئے تو اس سے بیک بین ہوں گے۔

الله تعالیٰ کے وجود اس کی تو حید قیامت اور حشر ونشر پر دلیل

الجاثیہ:۲۱ میں فر مایا:''آپ کہیے کہ اللہ ہی تم کوزندہ کرتا ہے' پھر وہی تم پرموت لائے گا' پھر قیامت کے دن تم سب کوجمع فرمائے گا'جس (کے وقوع) میں کوئی شک نہیں ہے O''

یہ کفار کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے ہم (اسی دنیا میں) مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف دہر ملاک کرتا ہے O (الجاثیہ: ۲۳) پس اس قول کا قائل دہریہ ہے اور وہ اللہ سبحانۂ اور قیامت کا منکر ہے اب اعتراض میہ ہے کہ دہریہ کے اس اعتراض کا جواب اس آیت سے کیسے ہوگا کہ اللہ ہی تم کوزندہ کرتا ہے گیم وہی تم پرموت لائے گا' پھر قیامت کے دن تم سب کو جمع فر مائے گا۔ (الجاثیہ: ۲۷) دہریہ تو ان سب چیز وں کو مانتا ہی نہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپی الوہیت اور اپی تو حید برقر آن مجیدی متعدد آیات میں دلائل دیے ہیں اس کا نتات کی سخلیق ہے آسانوں زمینوں اور ان کے درمیان کی چیز وں سے حیوان اور انسان کی پیدائش سے اپ وجود اور اپی تو حید بربار باراستدلال فرمایا ہے کہ انسان کے جسم میں متعدد اعضاء ہیں ان کی مقد ار اور ان کی شکل وصورت ایک دوسر سے مختلف ہے مالا تکہ جسم ہونے اور جسم انسان کے اجزاء ہونے میں سب مساوی ہیں پس ضروری ہے کہ اس مخصوص شکل اور مقد ار کوعد م سے وجود میں لانے کے لیے کوئی مرتج ہواور وہ مرتج ممکن نہیں ہوگا ور نہ اس کے لیے پھرکوئی مرتج ضروری ہوگا اور اس سے سلسل لازم آئے گا اور تسلسل باطل ہے 'پس ضروری ہوا کہ انسان کے اعضاء کی مخصوص مقد ار اور مخصوص شکل کا مرتج واجب ہواور تعدد وجباء محال ہے 'پس وہ مرتج واجب اور قدیم ہوگا اور واجب ہوگا اور جو مرتج واجب قدیم اور واحد ہے وہی اللہ ہے تو واضح ہوگیا کہ اس کا نتات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے اور جب ثابت ہوگیا کہ سب چیزوں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور جو بہلی بار سب چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے 'پس قیامت اور حشر کا ثبوت فراہم ہو سب چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے 'پس قیامت اور حشر کا ثبوت فراہم ہو

وَيِنْهِ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَ يِنْ

اور الله بی کے لیے آ سانوں اور زمینوں کی حکومت ہے اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست

جلدوتهم

marfat.com

عت (اس دن) کھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی' ہر جماعت لى طرف بلايا جائے گا' (ان سے كہا جائے گا:) آج مهيں ان كاموں كا بدلہ ديا جائے گا جوتم كم ہمارا لکھا ہوا ہے جوتمہارے متعلق حق بیان کر رہا ہے' تم جو پچھ بھی کر ایمان لائے اور انہوں نے نیک م ان پر ظاہر ہوجا نیں کی اور جس عذاب کا وہ نداق اڑاتے تھے وہ ان کا احاطہ کر لےگا 0 اور (ان سے ) کہا جائے گا: آج ہم تمہیں ای طرح فراموش کر دیں ہے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور تمہارا

marfat.com

martat.com

ہے'اس دن ہرامت جس میں مون بھی ہوں کے اور کافر بھی قیامت کے دن کے ہولناک حالات اور خوف اور دہشت ہے گئنوں کے بل بیٹے بیٹی ہوگی اور اس بات کی منتظر ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا جائے گا اور اس کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے گا' گئنوں کے بل بیٹے نا قو صرف کفار کے لاکن ہے' کیونکہ مؤمنین کو قیامت کے دن کوئی خوف اور دہشت میں مؤمنین بھی کفار کے ساتھ دن کوئی خوف اور دہشت میں مؤمنین بھی کفار کے ساتھ شامل ہوں گے جب اللہ تعالی پُر جلال آ واز میں فرمائے گا:'' رہنگ الیون گا' (المومن: ۱۷) آج کس کی حکومت ہے؟ تو کسی کو مارے دہشت کے یا رائے جواب نہیں ہوگا تو خود ہی فرمائے گا:'' رہنگ الیون کی ارک دہمرے مرحلہ میں جب شفاعت کو واحد قبار ہے۔ ایسے دفت میں سب خوف اور دہشت سے گھٹوں کے بل بیٹھے ہوں گے' کھر دوسرے مرحلہ میں جب شفاعت کری ہوگی اور بحرص کومون کومون سے الگ کر دیا جائے گا اس وقت مؤمن مطمئن ہوں گے اور کا فر بدستور خوف اور دہشت میں جب شناع وی کمری کو بیا ہوں گے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے:

اس دن بہت چبرے روش ہوں کے نہو ہنتے ہوئے۔ خوش وخرم ہوں کے آاور بہت چبرے اس دن غبار آلود ہوں کے آن پر سیابی چڑھی ہوئی ہوگی آوئی لوگ کا فر بدکار ہوں وُجُوْدٌ يَّوْمَهِ إِمُّهُ مَعْ لَا كُلْ ضَاحِكُهُ مُّسُتَّبُ شِرَةً كُلُّ مَا عَكُهُ مُّسُتُبُ شِرَةً كُلُّ وَ وَوَجُوْدٌ يَّوْمَهِ إِنَّا عَلَيْهَا عَبَرَدٌ كُلْ تَرْهَعُهَا قَتَرَةً كُلُولًا كَا هُمُ الْكُفَى كُلُ الْفَجَرَةُ ۞ (اعس ٣٠٠–٣٨)

02

حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قیامت کے دن دس سال تک لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے حتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار کہیں گے: اے میرے رب! میں اپنے نفس کے سواتچھ سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ (معالم النزیل جہ سے مراس وقت ہر کعب احبار نے حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: قیامت کے روز دوزخ چنگھاڑ رہی ہوگی اوراس وقت ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل دوزانو بیشا ہوا ہوگا' حتی کہ خلیل الرحمان علیہ السلام بیکہیں گے: اے میرے دب! آج میں تجھ سے اپنی مسل کے اسے میرے دن میں اپنے نفس کے سے اپنی نفس کے متعلق بھی سوال نہیں کرتا۔ میں تجھ سے اپنی مال مریم کے متعلق بھی سوال نہیں کرتا۔

(تغییراین کثیرج ۴س ۱۲۵ روح البیان ج ۸س ۱۱۰)

امام سعید بن منصور ٔ امام احمد اور امام بیمی نے عبد اللہ بن باباہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: گویا میں دوزخ کے قریب تہمیں ٹیلوں پر دیکھ رہا ہوں ' پھر سفیان نے اس آیت کو پڑھا: '' وُتَوْلَی گُلگ اُمّا ہِ جَگُلِیْم ہُ ' (الجاثیہ: ۲۸ الدر المئورج یص ۱۳۷) امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے الجاثیہ: ۲۸ کی تفسیر میں روایت کیا: ہمرامت اپنے نبی کے المئورج یص اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلہ پر آئیں گے اور آپ تمام مخلوق سے بلند ہوں گے ہیں یہی مقام محمود ہے۔ ساتھ ہوگی حتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلہ پر آئیں گے اور آپ تمام مخلوق سے بلند ہوں گے ہیں بہی مقام محمود ہے۔ (الدرالمؤورج یص ۱۳۷۱)

<u>جا ثیہ کی تا ویلات</u>

امام على بن محمد الماوردي التتوفى • ۴۵ هـ نے الجاشيه كى حسب ذيل تاويلات لكھى ہيں:

(۱) مجاہد نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: مستوف ز اس طرح بیٹی ہوئی کہ جلدی اٹھ سکے ) سفیان نے کہا کہ مستوفز اس مخص کو کہتے ہیں جس کے زمین برصرف گھٹنے اور انگلیوں کی پوریں لگی ہوئی ہوں۔

(۲) حضرت ابن عباس رضي الله عنهمانے فرمایا: اس کامعنی ہے: مجتمعہ-

جلدوتهم.

marfat.com

12 -- 12 .10,70

- (٣) مؤرج نے کہا: اس کامعنی ہے: خشوع وضنوع کرنے والی جماعت۔
  - (س) حسن نے کہا:اس کامعنی ہے: زمین بر محشوں کے بل بیٹی ہوئی۔

پھریجیٰ بن سلام نے کہا: بیر مرف کفار کے متعلق ہے ' یعنی صرف وہی گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے ' دوسروں نے کہا کہ بیرتمام مؤمنوں اور کافروں کے متعلق ہے' وہ سب حساب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔

(النكت والعيون ج٥ص ٢٦٤ وارالكتب العلميه ميروت)

### لوگوں کوان کے صحائف اعمال کی طرف بلانا

اس کے بعد فرمایا:''ہر جماعت کواس کے صحیفہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا''۔ اس کی تغییر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) ہرامت کواس کے حساب کے لیے بلایا جائے گا۔
- (۲) کلبی نے کہا: ہرامت کے صحیفہ اندال میں اس کے جواندال لکھے ہوئے ہیں خواہ خیر ہوں یا شرہوں اس امت کوان کے کلھے ہوئے میں نف کی طرف بلایا جائے گا۔
  - (س) جاحظ نے کہا: ہرامت کواس کتاب کی طرف بلایا جائے گا جواس کے رسول کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا: '' آج تمہیں ان کا موں کا بدلہ دیا جائے گا جوتم کیا کرتے تھے'۔

ان سے کہا جائے گا: جس کاعمل ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی جزاء دے گا اور جس کاعمل کفر اور شرک ہے ٔ اللہ تعالیٰ

ال كودوزخ كى سزادے گاجىيا كەحسب زىل احاديث ميں ہے:

#### مؤمنوں اور کا فروں کی جزاء کے متعلق احادیث

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو ایمان اور شرک اپنے رب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جا کیں گے الله تعالی ایمان سے فرمائے گا: جاؤتم اور تمہارے اہل جنت میں چلے جاؤ۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۲۷۷) کنز العمال رقم الحدیث: ۲۹۲)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن الله تعالی نیکیاں کرنے والوں کو ایک جگہ جمع فرمائے گا اور ان سے ارشاد فرمائے گا: بہتمہاری نیکیاں ہیں ان کو میں نے قبول فرمالیا سوان کو لے لو وہ کہیں گے: اے ہمارے معبود! ہم ان نیکیوں کا کیا کریں گے: تو ہی ان نیکیوں کو لینے کامستحق ہے سوتو ہی لے لے الله عزوجال فرمائے گا: میں ان نیکیوں کا کیا کروں گا، میں تمام نیکوں سے بڑھ کرنیک ہوں تم ان نیکیوں کو گند گاروں میں تقسم کردو کھروہ خض فرمائے گا: میں ان نیکیوں کو گند گاروں میں تقسم کردو کھروہ خض اپنے ایک دوست سے ملے گا جس کے گناہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے وہ اپنی نیکیوں میں سے پچھ نیکیاں اس کو دے گا تو وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ (تاریخ اصغہان جاس میں (لندن) جم الجوائع قم الحدیث ۱۲۳۱۸)

حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک جگر جمع فر مائے گا' پھر ہر امت کے سامنے اس کے اس معبود کو لایا جائے گا جس کی وہ دنیا ہیں عبادت کرتا تھا' پھر ان سب کو دوزخ میں داخل کر دیے گا اور موحد بن باتی رہ جا ئیں گئ ان سے کہا جائے گا: تم کس کے انتظار میں ہو؟ وہ کہیں گ: ہم اپنے رب کے منتظر ہیں جس کی ہم بن دیکھے عبادت کرتے تھے' ان سے کہا جائے گا: کیا تم اس کو پہچائے ہو؟ وہ کہیں گ: اگر ہمارارب جا ہے گا تو جسیس اپنی پہچان کراد ہے گا' پھر اللہ تعالیٰ ان پر جمی فرمائے گا' تو وہ سب سجدہ میں گر جا کیں گئ پھران

جلدوتهم

marfat.com

ے کہا جائے گا: اے الل توحید! اپنے سرول کو اٹھاؤ بے شک اللہ تعالی نے تہارے لیے جند کو واجب کردیا ہے اور تم علی سے برخض کے بدلہ میں ایک یہودی یا نصرانی کو دوزخ میں وافل کردیا ہے۔

(عارية استبان عاص ١٥١ ملية الاولياء ع هل ١٣٣ مع الجوامع رقم الحديث ١٩٤٢ كو المعال رقم الحديث ١٩٩٣)

(صح مسلم قم الحديث: 191 الرقم أمسلسل: ٣٦١)

الله کے لکھنے اور فرشتوں کے لکھنے میں تعارض کا جواب

الجاثيه: ٢٩ مِن فرمايا: "بيه جارا لكما مواب جوتمهار في متعلق حق بيان كردما ب من جو كجيم بحى كرت سے جم اس كو لكستے رہتے تنے 0 "-

اس آیت میں اللہ تعالی نے بندوں کے اعمال کو لکھنے کا اپنی طرف استاد فر مایا کہ ہم اس کو لکھنے رہتے تھے اور آیک اور آیت میں اللہ تعالی نے اس کا استاد فرشتوں کی طرف فر مایا ہے:

کول نیں مارے فرشتے ان کے پاس لکھتے رہے ہیں O بے شک تم پر تکہانی کرنے والے مقرر ہیں Oمعزز لکھنے

والے 0 وہ جانے ہیں تم جو کھ کرتے ہو 0

ڮڮٷڔؙڛؙؙڬٵڬؽؙۯؠؙؙؠؙڬؙؿؙؿؙۏڹ٥(١ڗۯڬ٥٠) ڎٳڹؙۼػؽڬؙۿؙڵڂڣڟؚؽ۬ڹٞ۠ڰ۫ڮڒٳڡٞٵػٳؾڔۣؽڹڰٙؿڡٚػٷڹ

مَا تَعْمُلُونَ (الانفطار:١٠١٠)

بنظاہران آیوں میں تعارض ہے کیکن چونکہ فرشتے اللہ تعالی کے تھم سے لکھتے ہیں اس لیے ان کا لکھنا در حقیقت اللہ تعالی لکھنا ۔۔۔۔۔۔

اس آیت کا خلاصہ بہ ہے: ہمارالکھا ہواصحیفہ اعمال تہمارے خلاف شہادت دے رہا ہے اس میں جو پچھلکھا ہے وہ برحل ہے اس میں کوئی چیز زیادہ یا کم نہیں ہے تم دنیا میں جو بھی عمل کرتے تھے خواہ وہ نیک ہوں یا بدعناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ فرشتے ہمارے تھے سے اس کولکھ لیتے تھے۔

جلدوتم

marfat.com

الله تعالی کا ارشاد ہے: پس جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ان کارب اپنی رحمت میں داخل فر مالے گائی واضح کا میابی ہے 0 اور جن لوگوں نے کفر کیا (ان سے کہا جائے گا:) کیا تمہارے سامنے میری آیات نہیں پڑھی جاتی تعمین پس تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ سے 0 اور جب (تم سے) کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ جم نہیں جانے کہ قیامت کیا چیز ہے؟ ہم محض گمان کرتے تھے اور ہم یفین کرنے والے نہ سے 0 (الجائیہ: ۲۹۔۳۲)
میں کا میا بی کا مصداق

اللہ تعالیٰ مؤمنین اور صالحین کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا' رحمت سے مراداس کی جنت ہے اور چونکہ جنت رحمت کا محل ہے اس لیے جنت پر رحمت کا اطلاق فر ما دیا اور فر مایا: یہی واضح کا میابی ہے کیونکہ جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار عطافر مایا جائے گا اور اس کے دیدار سے بردھ کر کوئی کا میابی نہیں ہے' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزاروں کا حال بیان فر مایا ہے اور اس کے مشروں اور مجرموں کا حال اس سے متصل دوسری آیت میں ہے:

ُ الجاثيہ: ۳۰ میں فرمایا: ''اور جن لوگوں نے کفر کیا (ان سے کہا جائے گا:) کیا تمہارے سامنے میری آیات نہیں پڑھی جاتی اور بتی نہیں کی دریتہ میں اگر میں ہے۔ ''

تھیں'پستم نے تکبر کیااورتم مجرم لوگ تھ 0''۔ جولوگ دور دراز کے علاقے میں رہتے ہوں اور ان کو اسلام کی دعوت نہ پنچی ہؤ۔۔۔۔۔۔۔

آياوه مكلّف بين يانهيس؟

اس آیت میں اللہ تعالی نے عذاب کے استحقاق کواس پر معلق کیا ہے کہ ان پر آیات تلاوت کی جائیں اور وہ ان کو قبول کرنے سے تکبر کریں اور اس سے بید واضح ہوا کہ احکام شرعیہ کے وار دہونے کے بعد سزا کا استحقاق ثابت ہوتا ہے اور بغیر وردوشرع کے کوئی چیز فرض یا واجب ہوتی 'اس کے برخلاف معتز لہ سے کہتے ہیں کہ عقل سے بھی کوئی چیز فرض یا واجب ہو جاتی ہے۔

ب ۔ اگریہاعتراض کیا جائے کہ دنیا کے دور دراز ملکوں میں جہاں کسی زمانہ میں اسلام کی دعوت نہیں پنچی اور ان پراللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت نہیں کی گئیں آیا ان کوالیمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب ہو گایانہیں؟

اس کا جواب میہ ہے کہ ظاہر میہ ہے کہ ان سے مواخذہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی اور ہے لوگ معذور اور مغفور ہیں اور بے لوگ حکما اصحاب فترت ہیں'اس طرح جو شخص مجنون ہو بیاس نے سخت بڑھا ہے ہیں اسلام کو پایا ہواور وہ سخت لاغری کی بناء پراحکام شرعیہ پڑھل نہ کرسکتا ہو یا جو شخص نابالغی کے زمانہ سے بستر پر ہواور صرف آئسین پر زندہ ہو'اس کو ملکی سے غذا دی جاتی ہواور فراغت بھی بستر پر ہوتی ہواور جو شخص بہرا اور گونگا ہو' اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے:

وما كُنّا مُعَدِّبِنِينَ حَتّى نَبْعَتُ رَسُولًا ١٥ اورجم ان كواس وقت تك عذاب وي والنبيل بيل

(نی اسرائیل:۱۵) جب تک کدان میں رسول نہ بھیج دیں ○

اور یہاں رسول سے مرادا دکام شرعیہ کی تبلیغ ہے تو جب تک کسی مخص کے پاس احکام شرعیہ نہ پہنچ جائیں وہ احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہوگا'اس سلسلہ میں بیرحدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: چار آ دمی قیامت کے دن الله تعالی

جلددهم

marfat.com

کے سامنے عذر بیش کریں گے ایک وہ آ دی جوز ماندفترت ہی فوت ہو گیا و دسراوہ آ دی جس نے مخت بدھاہے ہی اسلام کو پا انتہاں کے سامنے کا داس کے بیا تیسراوہ آ دی جو بہرااور کو ٹکاہو ، چو تھاوہ آ دی جو بے مقل ہو اللہ ان کی طرف ایک رسول کو بیسے گااوران سے فرمائے گا:اس رسول کی اطاعت کر و کس وہ رسول ان کے پاس آ ئے گا کہرآ کے بیشر کائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا:اس آ ک بیس رافل ہو جا کی میں دافل ہو جا کی ہو گان پر وہ آ ک شعندی اور سلامتی بن جائے گی اور جو اس بی دافل ہیں ہو گانس ہو گانس ہو گانس برعذاب تابت ہو جائے گا۔ (الفروس براؤرافلاب جاس میں میں انہ الدیدہ دے۔۱۵۲۳)

اس روایت پر بیاعتراض موتا ہے کہ آخرت دارالحکلیف نہیں ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: قیامت کے دن الله تعالی خواہش کرنے والوں کی خواہشوں کومعاف کردے گا اورلوگوں کا حساب ان کے اعمال کے اعتبار سے لیاجائے گا۔

(الفرودى بما تورافظاب ج اس ۲۵۳ رقم الحديث: ۹۸۰)

زندیق دہر میکو کہتے ہیں جو نہ آخرت پرایمان لاتا ہے اور نہ فالق پر وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پرایمان نہیں رکھتا اور نہ دہ کی چیز کے حرام ہونے کو مانتا ہے۔

اصول میں بیم مقرر ہے کہ جم شخص تک اسلام کی دعوت نہیں پنجی وہ محض اپنی عقل کی وجہ سے مکلف نہیں ہے اس جو شخص کسی پہاڑ کے غار میں بالغ ہوا ہوا ور اس نے اتن عمر نہ پائی ہو کہ وہ فور و اگر کر کے اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکے اور فور آمر کیا ہوتو وہ ایمان لانے کا مکلف نہیں ہے اور اس کو معذور قرار دیا جائے گا' کیونکہ سی شخص کا زندگی کی مہلت پانا اور اتنا زمانہ پالینا کہ وہ غور و فکر کرکے خالتی کی معرفت حاصل کر سکے اس کے تق میں رسول کی تبلیغ کے قائم مقام ہے اور جب اس نے اپنی زندگی میں اتن مہلت بائی اور غور و فکر نہیں کیا تو پھر وہ معذور نہیں ہے۔

قیامت کے متعلق کفار کے دوگروہ

الجاثية: ٣١ من فرمايا: "اور جب (تم سے) كہا جاتا تھا كہ بے شك الله كا وعده برق ہاور قيامت من كوئى شك فيل من بيل كئى شك فيل من كرتے تھے اور ہم يقين كرنے والے نہ تھے 0" ہے تو تم كہتے تھے كہم فيل جانتے كہ قيامت كيا چيز ہے؟ ہم محض كمان كرتے تھے اور ہم يقين كرنے والے نہ تھے 0" اس آيت من بتايا ہے كران كافروں كا يہ كمان تھا كہ قيامت آئے كى اور ان كو يقين فيل تھا كويا ان كو قيامت كے وقوع من شك تھا جب كرقر آن مجيد كى دوسرى آجوں سے يہ معلوم ہوتا ہے كدوه قيامت كم منكر تھے مثلاً بيآيت ہے:
من شك تھا جب كرقر آن مجيد كى دوسرى آجوں سے يہ معلوم ہوتا ہے كدوه قيامت كمنكر تھے مثلاً بيآيت ہے:
من شك تھا جب كرقر آن مجيد كى دوسرى آجوں سے يہ معلوم ہوتا ہے كدوه قيامت كمنكر تھے مثلاً بيآيت ہے:
من شك تھا بيا كرنا كافرون كي ونيا كى دعر كى ديا كى ديا كى دعر كى ديا كى ديا كى دعر كى ديا كى ديا كى ديا كى دعر كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا كى ديا

جلدوتم

marfat.com

شاق بنالیا تھا اور دنیا کی زندگی نے جمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا' پس آج وہ اس دوزخ سے نہیں نکالے جا کیں گے اور ندان سے اللہ کی رضا جوئی طلب کی جائے گی 0 پس اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام آسانوں کا رب ہے اور تمام زمینوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے 0 اور اس کے لیے آسانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے اور وہی بہت عالب بے حد تھمت والاے 0 (الجاثیہ: ۳۳-۳۷)

يُر اور دراوني صورتين

کفار کہ دنیا ہیں جن کاموں کواچھا بچھ کر کرتے تھے قیامت کے دن ان پر منکشف ہوگا کہ وہ کام کرے تھے اور ان کے کیے ہوئے کام بہت ڈراؤنی اور خراب صورتوں ہیں ظاہر ہوں گئان کے کیے ہوئے کاموں سے مراد شرک اور کفر ہے اور وہ گناہ ہیں جن کی طرف ان کی طبیعت اور ان کانقس مائل ہوتا تھا اور جن کاموں کی ان کوخواہش ہوتی تھی اور ان کاموں ہیں ان کو لذت محسوں ہوتی تھی ، وہ ان کاموں کو بہت اچھا بچھتے تھے اور قیامت کے دن ان پر منکشف ہوگا کہ وہ بہت کہ ہے کام تھے مفسرین نے لکھا ہے کہ جرام کام خزیر کی صورت میں ظاہر ہول کے اور جرص چوہے کی شکل میں ظاہر ہوگی اور شہوت گدھے کی صورت میں اور کیند اونٹ کی صورت میں اور کیند اونٹ کی صورت میں اور کیبر اور تھی کی صورت میں 'بنل کتے کی صورت میں اور کیند اونٹ کی صورت میں اور کیند اونٹ کی صورت میں اور کیند اونٹ کی صورت میں اور کیند اور اس کا اور ایک اور یہ لوگ جو قیامت میں شک کرتے تھے اور اس کا اور ایک اور یہ لوگ جو قیامت میں شک کرتے تھے اور اس کا اطام کر لے گا۔

ذراتی از اتے تھے اس کی سن امیں ان کو جوعذا ہو دیا جائے گا وہ ان کا اعام کر لے گا۔

ذراتی از اتے تھے اس کی سن ایس ان کو جوعذا ہو دیا جائے گا وہ ان کا اعام کر لے گا۔

ذراتی از اتے تھے اس کی سن ایس کی تو جیہ کی تو جیہ

۔ الجاثیہ: ۳۳ میں فرمایا:''اور (ان سے ) کہا جائے گا: آج تنہیں اس طرح فراموش کر دیں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور تمہارا ٹھکا تا دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مدد گارنہیں ہے O''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جوفراموش کرنے کی نسبت ہے اس کامعنیٰ ہے: ہم تم کو دوز خ کے عذاب میں چھوڑ دیں گے اور تم کو بھولا بسرا بنادیں گئے جس طرح تم نے دنیا میں اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور تم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی تھی تم اللہ پر اور اس کی تو حید پر ایمان نہیں لائے انہوں نے دنیا کی تھی میں نسیان کا چھ بویا تھا اور آخرت میں اس کا پھل بھی نسیان کی صورت میں پالیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوفراموش کر دیا ان کو دوزخ کے عذاب میں ڈال دیا بھر ان کی فریاداور چیخ دیکار کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور جس طرح مؤمنوں کا ٹھکانا جنت بنایا ہے تہارا ٹھکانہ دوزخ کو بنا دیا۔

میں میں بیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرنا

الجاثیہ: ۳۵ میں فربایا: 'نی (سزا) اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آندوں کو نداق بنالیا تھا اور دنیا کی زندگی نے تہمیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا' پس آج وہ اس دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے اور ندان سے اللہ کی رضا جوئی طلب کی جائے گی 6' میں ڈال رکھا تھا' پس آج وہ اس دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے اور اس دنیا میں تم جو پچھ کرتے رہو گے اس پرتم سے بھی جواب طلی نہیں ہوگی اور بھی تم سے مواخذہ نہیں ہوگا'ای لیے تم اللہ سجانۂ کی آیات کا نداق اڑاتے تھے' پس اس جرم کی پاداش میں اب تم کو جمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور پھر دوزخ سے نکالانہیں جائے گا۔

الجافیہ: ٣٤-٣٦ میں فرمایا: پس اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام آسانوں کا رب ہے اور تمام زمینوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے 0اور ای کے لیے آسانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے اور وہی بہت غالب ہے حد حکمت والاہے 0''

جلدوتهم

الله سجاية برجيز كارب ب تمام اجمام كا تمام دوات كااور تمام مغات كا اس ليهاس كمواكوكي حركات في سي پستم سباللہ کی حد کرو کو تکداس کا تمام چیزوں کا رب موناس کا تفاضا کرتا ہے کہ تمام چیزی اس کی حد کریں۔

اور فرمایا: "اورای کے لیے آسانوں اور زمینوں میں برائی ہے " یعنی اس کے لیے مقمت اور قدرت ہے اور ای کا ہر چیز برغلبہ ہاوراس کی عظمت کے آٹار ہر چیز میں ظاہر مورب ہیں اوراس کا غلبداس کا خات کی ہر چیز میں ظاہر مور ہاہے کو مک ہر چیزاس کی اطاعت کررہی ہےاوراس کے بتائے ہوئے نظام کے تحت کام کردہی ہے سورج اور ما تداور ستاروں کا طلوع اور غروب ون اور رات کالگاتارایک دوسرے کے بعد آتا کمیتوں اور باغات میں روئیدگی کا نظام انسانوں اور حیوانوں کی پیدائش اوران کی نشوونما کا ایک مندبط اورمقرر اصول بیسب زبان حال سے بتارہے ہیں کہ ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے اور ہر چیز میں اس کے حسن اور کمال کاظہور ہے میرسب چیزیں غیراعتیاری طور سے اللہ سجان کی حمد کر رہی ہیں اور اس کی تبیع بر حد رہی ہیں اوراس کی اطاعت کررہی ہیں سوتم اینے ارادہ اور اختیار ہے اس کی حمد کرو اس کی تبیع بر معواور اس کی اطاعت کرو - سجان اللہ بحمره وسبحان التدالعظيم والحمد لتدرب العلمين \_

سورة الجاثيه كااختثام

الحمد لله رب العلمين! آج مورخه كم مغر ١٣٢٥ هـ ٢٣٠ مارچ ٢٠٠٧ م بدروز منكل سورة الجاثيه كي تغيير تكمل ووكن ٢٢ محرم ۳۲۵ اهر ۱۲ مارچ ۲۰۰۴ و کواس سورت کی تغییر شروع کی تھی' اس طرح نو دنوں میں اس سورت کی تغییر کمل ہوگئ' ای طرح آج تبیان القرآن کی دسویں جلد بھی تمل ہوگئے۔ دسویں جلد کی ابتداء ۵ امنی ۲۰۰۳ مرکو ہوئی تھی اور اس کا اختیام ۲۳ مارچ ۴۰۰۲ حرکو ہوا ہے' اس *طرح الحمد* للّٰدرب العلمين • ا ماه ۹ دن ميں تبيان القرآ ن كي دسوي**ں جلد كمل ہوگئ**۔

اس سال کے دوران مجھ برمتعدد حوادث اور نوازل آتے رہے اور سب سے برا حادثہ بیتھا کہ اس سال سات اگست ۲۰۰۳ مر ۸ جمادی الثانيه ۱۳۲۲ محد كى شب تقريباً رات كے كيارہ بج ميرى والده محترمد رحمها الله كى وفات موكن الله تعالى ال کی مغفرت فرمائے۔ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے میری جملہ تصنیفات اور تمام دیجی خدمات کا تواب الله تعالى البيس عطافر مائے \_ قارتين سے ميري ورخواست ب كدوه ايك مرتبه سورة فاتحداور تين بارسورة اخلاص يربع كراس كا اجرواتواب میری والده محتر مدکو پہنچا دیں ان ہی کی پرورش تعلیم وتربیت اور دینی اور تبلیغی خدمات کی مسلسل تلقین کی وجہ سے میں ان دین خدمات کے قابل ہوا۔

اس سال کمر کے درد کی تکلیف بھی مجھے زیادہ رہی اس مجہسے اس کام میں تعطل آتار ہا'تا ہم اللہ تعالی کے ضل وکرم اور اس کی عنایت سے اور رسول الند صلی الله علیه وسلم کی نظر النفات سے تقریباً حمیارہ ماہ میں پیجلد کھمل ہوگئ۔

الله العلمين! ميري اس كاوش كوايني بإرگاه ميں قبول فرما' اس كو قيامت تك فيض آ فرين ركھ ميري' ميرے والعه ين' ميرے اساتذہ میرے تلافدہ میرے احباء اس کتاب کے پبلشر سیداعجاز احمد زیدحبہ کی مساعی مفکور فرما اور میرے قار تمین اور جمیع سلمین کی مغفرت فرما اور ہم سب کوصحت و عافیت کے ساتھ تا حیات ایمان اور اسلام پر قائم رکھ فالج اور الی دوسری بیار یوں اورارزل عمر سے اپنی امان میں رکھ۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وذرياته وازواجه واولياء امته

وعلماء ملته وجميع امته اجمعين.

martat.com

### مآخذومراجع

### كتب الهبيه

- قرآن مجيد ۱- تورا<u>ت</u> ۳- انجيل

### كتب احاديث

- ٧- امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت متونى ٥ اه مندامام عظم مطبوعة محرسعيد ايند سنز كراجي
- ۵- امام مالك بن انس اصبحى متوفى ٩ اه موطاامام مالك مطبوعد دارالفكر بيروت ٩٠٠١ه
  - ٧- امام عبدالله بن مبارك متوفى ا ١٨ اه كتاب الزيد مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- 2- امام ابو پوسف يعقوب بن ابراجيم متوفى ١٨١٥ م كتاب الآثار مطبوعه مكتبدا ثرييسا نكارال
- ۸- امام محربن حسن شیبانی متونی ۱۸ اه موطاام محمد مطبوع نور محر کارخانه تجارت کتب کراچی
- 9- امام محربن حسن شيباني متوفى ١٨٩ه ما ما الآثار مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٤٠٠١ه
  - ۱۰ امام وکیع بن جراح متوفی ۱۹۵ کتاب الزمد "مکتبة الدارمدینه منوره" ۱۹۰۸ هـ
- اا- امام سليمان بن داوُد بن جارود طيالي حنى متونى ٣٠٣ هه مندطيالي مطبوعه ادارة القرآن كراچي اوساه
  - ۱۷- امام محمد بن ادر ليس شافعي متوفي ۴ من ها المسند مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت منها ه
  - ۱۳- امام محد بن عربن واقد متونى ٢٠٠٥ م كتاب المغازى مطبوعه عالم الكتب بيروت مهم اه
- ۱۳- امام عبدالرزاق بن جام صنعانی متوفی اا ۲ ه المصنف مطبوعه کمتب اسلامی بیروت مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۳۲۱ ه
  - 10- امام عبدالله بن الزبير حميدى متوفى ٢١٩ فالمسند مطبوعه عالم الكتب بيروت
  - 11- امام سعيد بن منصور خراساني كل متوفى ٢٢٥ م سنن سعيد بن منصور مطبوعه دار الكتنب العلميه بيروت
- ١٥- امام الويكرعبد الله بن محمد بن الي شيبة متوفى ٢٣٥ ما المصن مطبوعه اداره القرآن كراجي ٢٠٠١ وارالكتب العلميه بيروت
  - ١٨- امام الوبكرعبدالله بن محربن الى شيب منوفى ٢٣٥ مندابن الى شيب مطبوعه دار الوطن بيروت ١٨١٨ م
- 9- امام احمد بن صنبل متوفى ٢٣١ ه المسند مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ١٣٩٨ ه وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ ه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ ه وارالفكر بيروت ١٣١٥ ه وارالحديث قابره ١٣١٢ ه عالم الكتب بيروت ١٣١٩ ه
  - ٠٠- امام احمد بن عنبل متوفى ٢٨١ م كاب الزيد مطبوعددارالكتب العلميه بيروت ١١١١ه

جلدوتهم

marfat.com

امام ابوحاتم محمد بن حبان البستي 'متو في ٣٥ هـ والاحسان ببرته تيب سيح ابن حبان مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت كم ١٩٠٠ هـ

تبيار القرآر

- 11

-149

الم محد بن جعفر بن حسين خرائطي متوفى ١٣٢٧ ه مكارم الاخلاق مطبوعه مطبعه المدني مصر ااسماه

martat.com

تبياء القرآد

-44

- 44710
- ٧١٥- امام حسين بن مسعود بغوى متوفى ١٦٥ م شرح النه مطبوعددار الكتب العلميد بيروت ١٣١٢ م
- ۵۷- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى اعده و تاريخ دمثق الكبير مطبوعه دارا حيا مالتراث العربي بروت اسمار
- 24- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ا 20 ما تهذيب تاريخ دمثق مطبوعه داداحيا والتراث العربي بيروت كم ١٠٠٠
- 22- امام مجد الدين المبارك بن محد الشياني المعروف بابن الاثير الجزري متوقى ٢٠٦ ه جامع الاصول مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٢١٨ه
- ٨١- امام ضياء الدين محد بن عبد الواحد مقدى خبلى متوفى ١٣٣٠ ه الاحاديث الخارة مطبوع كتب النهصة الحديث كمكرمه ١٣١٠ه
- 9- الم مرزى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى التوفى ١٥٦ ه الترغيب والتربيب مطبوعه دار الحديث قامره ٤٠٠١ه دارا بن كثير بيروت ١٣١٠ه
  - ٠٨- امام ابوعبد الله محربن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ هذالتذكرة في امور الآخره مطبوعه دار ابخاري مدينه منوره
    - ٨١- حافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي متوفى ٥٠ عد المتبحد الرائع مطبوعه دار خعزبير دت ١٣١٩ه
      - ٨٢- امام ولى الدين تبريزي متوفى ٢٣ عدة مشكلوة مطبوعه اصح المطابع وبلي دارارهم بيروت
- ۸۳ حافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي متوفى ۲۲ عده نصب الرابيه مطبوعه ملى سورة بهند كالاه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۲ه
  - ٨٨- حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٢٥ ٤٥ جامع المسانيد والسنن وارالفكر بيروت ١٣٢٠ه
    - ٨٥- امام محد بن عبدالله زركشي متوفى ٩٣ عة اللآلي المغورة كتب اسلامي بيروت ١١١ه
  - ٨٧- حافظانورالدين على بن اني بكرابيثي 'التونى ٤٠٨ه مجمع الزوائد 'مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت' ٢٠٠١ه
  - ٨٥- حافظ نورالدين على بن اني بكرانيتي 'التوفي ٤٠٨ه <u>كشف الاستار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٢٠٠١ هـ</u>
    - ٨٨- حافظ نورالدين على بن اني بكراكيتي التوفى ٤٠٨ ه موار دالظمان مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- ۸۹- حافظ نورالدین علی بن ابی بکرالبیثی 'التونی ۷۰۸ھ <u>تقریب البغیه بترتیب احادیث الحلیة</u> ' دارالکتب العلمیه بیروت'
  - 9- امام محمد بن محمد جزري متوفى ٨٣٣ ه خصن حسين "مطبوعه مصطفى البابي واولاده مصر ١٣٥٥ هـ مصرا و ١٣٥٠
  - ۱۹ امام ابوالعباس احمد بن ابو بكر بوصيرى شافعي متوفى مه ۸ هذر واكدابن ماجيد مطبوعة دار الكتب العلميد بيروت
- ۹۲ امام ابوالعباس احمد بن ابو بكر بوصيرى شافعي متوفى ۴۸۸ ه<u>و اتحاف الخيرة المهر ة بزوا كدالمسانيد العشر و مطبوعه دارالكتب</u> العلميه بيروت ۱۲۴۲ ه
  - ٩٣- حافظ علاء الدين بن على بن عثان ماردين تركمان متوفى ٨٣٥ ه الجوابرائتي مطبوعة شرالسه ملتان
  - ٩٧ عافظ من الدين محد بن احد ذهبي منوفي ٨٥٨ ه "الخيص المستدرك مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مرمه
  - 90- حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هذا المطالب العاليد مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه
    - ٩٦ امام عبد الروّف بن على المناوى التوفى اسم اح كنوز الحقائق مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت كاسماه
- ٩٥- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ه ع الجامع الصغير مطبوعه دار المعرف بيردت ١٣٩١ ه مكتبه نزار مصطفى الباز مكه مرمه ١٣٢٠ه

martat.com

حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا9 ههُ مند فاطمة الزبراء حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا**9 ه**ُ <mark>جامع الا حاديث الكبير 'مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ هـ</mark> - 99 حافظ جلال الدين سيوطي 'متو في اا**9 ه**ُ <u>البدور السافر ه</u> مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت '٢١٣ اههُ دار ابن حزم بيروت ' حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا 9 هُ جمع الجوامع 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت' ٢٢١ اه -1+1 حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ هـ الخصائص الكبرى 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٥٠٠٥ هـ -1+1 حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا **٩ هـ الدررالمنتر و مطبوعه دارالفكر بيروت ١٥١٥** هـ علامه عبدالو باب شعرانی متوفی ۳۷۹ ه کشف الغمه مطبوعه طبع عامره عثانیهٔ مصر ۳۰ ۱۳۰ هٔ دارالفکر بیروت ۴۰۹۸ ه علامة على تقى بن حسام الدين هندى بربان بورى متوفى ٩٥٥ هؤ كنز العمال مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت علامها حد عبدالرحن البناءمتوفي ٨ ٢ ١٣٥٥ هُ الفتح الرباني مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت كنب تفاسير حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما متو في ٦٨ ه تنوير المقباس "مطبوعه مكتبه آيت الله العظلي ايران امام حسن بن عبدالله البصري التوفي • اله تفيير ألحن البصري مطبوعه مكتبه امداديه مكه مكرمه ١٣١٣ اه -1+1 امام ابوعبدالله محمد بن ادريس شافعي متو في ٢٠٠٨ هـ احكام القرآن مطبوعه دارا حياءالعلوم بيروت ١٣١٠ هـ -1+9 امام ابوزكريا يحيى بن زيا دفراء متوفى ٢٠٠ ه معانى القرآن مطبوعه بيروت -11+ ا مام عبدالرزاق بن جمام صنعاني 'متوفى ٢١١ ه ُ تفسير القرآن العزيز 'مطبوعه دارالمعرف بيروت -111شخ ابوالحن على بن ابراہيم فمي 'متو في ٢٠٠٧ ه ' تفسير فمي 'مطبوعه دارالکتاب ابران ٢٠٠١ ه -114 امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ااسورة جامع البيان "مطبوعه دارالمعر فه بيروت" ٩ مهماه ودارالفكر بيروت -111 ا ما ابواسحاق ابرا ہیم بن محمد الزجاج 'متو فی ااس ھ'اعراب القرآن 'مطبوعہ طبع سلمان فاری ایران'۲ ۴۰۰ اھ -110 امام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادريس بن ابي حاتم رازي' متو في ٣٢٧ ه تفسير القرآن العزيز' مطبوعه مكتبه نز ارمصطفیٰ الباز مک -110 مکرمہ'کاہماھ الم م ابو بكراحد بن على رازي بصاص حنى متوفى • ٢٥ هذا حكام القرآن مطبوعة تهيل اكيد مي لا جور • • ١٠ اه -114 علامه ابوالليث نصر بن محرسم قندي متوفي ٢٥٥ ه تفسير سم قندي مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه ١٣١٣ اه -114 شيخ ابوجعفرمجر بن حسن طوي متو في ٣٨٥ هـ النبيان في تفسير القرآن 'مطبوعه عالم الكتب بيروت -IIAامام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابرا بهم نغلبی متو فی ۲۷۲ ه ُ تفسیر العلسی دارا حیاءالتر اث العربی بیروت ۲۲۴ اه -119 علامه کمی بن الی طالب متوفی ۲۳۷ ه مشکل اعراب القرآن مطبوعه انتشارات نورایران ۱۳۱۲ ه -114 علامها بوالحسن على بن مجمه بن حبيب ماور دى شافعي'متو في ٣٥٠ ه النكت والعيوين 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت -171 علامه ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قبثيري متو في ٢٠٦٥ ه ُ تفسير القشيري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ ه -122 جلدوتهم

marfat.com

تبيان القرآن

علامدابواكس على بن احدوا حدى نيشا بورى متوفى ١٨ م والوسط مطبوعددارالكتب المعلميد بيروت ١٩٦٥ه امام ابواكس على بن احمد الواحدي التونى ٣٦٨ ما اسباب زول القرآن مطبوعه وارا لكتب العلميد وروت -171 ا مام منصور بن محد السمعاني الشافعي التوني ٩٨٩ م تغيير القرآ ن مطبوعد دار الوطن رياض ١٣١٨ م -110 علامة عادالدين طبري الكياالبرائ متوفى ٥٠٠ ه احكام القرآن وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٢ ه ا مام ابومحمر الحسين بن مسعود الفراء البغوى التوفى ١٥٥ ما معالم التوطي مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت ١٣١٠ واراحيا -114 التراث العربي بيروت ١٣٢٠هـ علامة محود بن عمرز خشرى متوفى ٥٣٨ ما الكشاف مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٥ م -11/ علامه ابو بكرمحر بن عبد الله المعروف بابن العربي ماكلي متوفى ٥٣٣ هذا حكام القرآن مطبوعه دار المعرف بيروت -119 علامه ابو بكرقاضي عبدالتي بن عالب بن عطيه اندلي متوفي ٢ ٣٥ هذا محرد الوجير مطبوعه مكتبه تجارييه كم مكرمه -11-شيخ ابوعل فضل بن حسن طبري متو في ٥٨٨ ه مجمع البيان مطبوعه انتشارات ناصر خسر وايران ٢٠٠١ ه -111 علامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن محمد جوزي عنبلي متوفي ٥٩٥ هذا دالمسير مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ۱۳۳۱ - خواجه عبدالله انصاري من علماء القرن السادل كشف الاسرار وعدة الايرار مطبوعه انتثارات امير كبير تنبران ا ما منخرالدین محدین ضیاءالدین عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه تنسیر کبیر مطبوعه دارا حیا والتراث العربی بیروت ۱۳۹۵ يشخ ابومحدروز بهان بن ابوانصرالبقلي شيرازي متو في ٢٠٦ هه عرائس البيان في حقائق القرآن 'مطبع مثى نو الكثور الكعنو -110 علامه كى الدين ابن عربي متوفى ٦٣٨ ه تغيير القرآن الكريم مطبوعه انتشارات ناصر خسر وايران ١٩٧٨ و علامه ابوعبدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه الجامع لاحكام القرآن مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه -112 قاضى ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي متوفى ٦٨٥ هأ نوارالتزيل مطبوعه دارفراس للنشر والتوزيع معر -1171 علامه ابوالبركات احمد بن محرسفي متو في ١٠ هـ مدارك النفريل مطبوعه دارا لكتب العربيه يثاور -129 علامهلي بن محمد خازن شافعي متوفى اس ك حالباب التاويل مطبوعه دارا لكتب العربية بيثاور -104 علامه نظام الدين حسين بن محرقي متوفي ٢٨ ٤٥ أنغير نيشا يوري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٢ه -161 علامتقى الدين ابن تيميهُ متو في ٢٨ ٤ هـُ النفير الكبيرُ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٩٠٠٠ هـ -194 علامة شمالدين محمر بن ابي بكرابن القيم الجوزية متوفى ٥١ ٢ هـ بدائع النغبير مطبوعه دارابن الجوزية كمه مكرمه -144 علامه ابوالحیان محمر بن بوسف اندلی متوفی ۲۵ مه البحر الحیط مطبوعه دارالفكر بیروت ۱۳۱۲ ه -166 علامه ابوالعباس بن يوسف السمين الشافعيّ متو في ٦ ٧٥ هذالد رالمصوّ ن مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ هـ -160 حافظ عمادالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ٧٤ حدث تغيير القرآن مطبوعه إداره اندلس بيروت ١٣٨٥هـ -164

علامه عماد الدين منصور بن الحن الكاز روني الشافعيُّ متو في ٦٠ ٨ هُ حاشية الكاز روني على البيصاوي ' مطبوعه وارالفكر بيروت' -194

علامه عبد الرحمٰن بن محمد بن مخلوف ثعالبي متوفى ٨٥٥ هـ تفيير الثعالبي مطبوعه مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت علامه مصلح الدين مصطفيٰ بن ابراجيم روى حنفي' متو في • ٨٨ ههٔ حاشية ابن التجيد على البيصاوي 'مطبوعه دا**رالكتب العلميه'** 

تبيار القرأر

جلدوتهم

بيروت ۲۲۲۱م

- ۱۵۰ علامهابوالحن ابراجیم بن عمرالبقاعی الهتوفی ۸۸۵ <del>نظم الدر '</del>مطبوعه دارالکتاب الاسلامی قاہر ہ' ۱۳۱۳ ہے' مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت'۱۵ اھ
- ا۱۵- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا9ه و الدرالمنور مطبوعه مكتبه آيت الله العظمى ايران داراحياء التراث العربي بيروت المناه
  - 10r عافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه خلالين مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
  - -10m حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه ألباب النقول في اسباب النزول مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- ۱۵۴ علامه محی الدین محمد بن مصطفیٰ قوجوی ٔ متوفی ۹۵۱ ه <u>حاشیه شخ زاده علی البیعها وی</u> ، مطبوعه مکتبه یوسفی دیوبند' دارالکتب العلمیه پیروت ٔ ۱۲۱۸ ه
  - 100- شيخ فتح الله كاشاني متوفى 422 ه منج الصادقين مطبوعه خيابان ناصر خسر وايران
- ۱۵۶ علامه ابوالسعو دمحمه بن محمد عمادی حنفی متوفی ۹۸۲ ه تفسیر ابوالسعو د 'مطبوعه دارالفکر بیروت' ۱۳۹۸ ه ' دارالکتب العلمیه بیروت'۱۹۹۹ ه
- ۱۵۷- علامه احمد شباب الدین خفاجی مصری حنفی متوفی ۲۹ ۱۰ه <u>عناییة القاضی مطبوعه دارصادر بیر</u>وت ۱۲۸۳ ه دارالکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۳۱۷ه
  - ١٥٨- علامه احمد جيون جو نيوري متوفى ١١١٠ والفيرات الاحمدية مطبع كريم بمبي
  - 109- علامهاساعيل حقى حنى متوفى ١٣٢١ه أروح البيان مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئيةُ داراحياءالتر اث العربي بيروت ١٣٢١ه
- ١٦٠ علامه عصام الدين اساعيل بن محمر في متوفى ١١٩٥ ه أهاية القونوي على البيضادي مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٢٢٠ ه
  - ١٦١- مضخ سليمان بنعمرالمعروف بالجمل متوفى ١٢٠ه ألفتو حات الالهبيه مطبوعه المطبع البيهة مصر١٣٠٠ه
  - ۱۶۲- علامها حمد بن محمد صاوي مالكي متوفي ۱۲۲۳ ه<u>. تفسير صاوي مطبوعه دارا</u> حياء الكتب العربية مصرُ دار الفكر بيروت ۱۳۲۱ ه
    - الاا- قاضى ثناءالله يانى بن متوفى ١٢٢٥ه أتفسير مظهرى مطبوعه بلوچستان بك ديوكوريه
    - ۱۶۲۰ شاه عبدالعزیز محدث د بلوی متوفی ۱۲۳۹ه تغییر عزیزی مطبوعه طبع فاردتی د بلی
    - ١٦٥- شيخ محد بن على شوكاني متوفى ١٢٥٠ ه فتح القديم مطبوعه دار المعرفه بيروت دارالوفا بيروت ١٣١٨ ه
- ۱۶۲ علامه ابوالفضل سيدمحود آلوى حنفي' متو في ۱۷۷ه <u>ٔ روح المعانی'</u> مطبوعه داراحياءالتراث العر بې بيروت ٔ دارالفكر بيروت مرير ۱۸۷ م
- ١٦٧- نواب صديق حسن خان بعويالي متونى ٤٠٣١ه <u>فتح البيان</u> مطبوعه مطبع اميريه كبرى بولاق مصر ١٣٠١ه المكتبة العصريه بيروت ١٣١٢ه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ه
  - ١٦٨- علامه محمد جمال الدين قاسي متونى ١٣٣٢ ه تغيير القاسي مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٩٨ ه
    - 179- علامه محدر شيدرضا متوفى ٣٥ ١٣٥ ه تفسير المنار مطبوعه دار المعرفه بيروت
  - ٠١٥- علامة عيم شخطنطاوي جو مرى معرى متوفى ١٣٥٩ ما الجوامر في تغيير القرآن المكتبه الاسلاميدرياض
    - ا ١٥ من اشرف على تعانوي متوفى ١٣ سلاط بيان القرآن مطبوعة تاج تميني لا مور

مآخذو مراجع ٣ ١١- سيد محرفيم الدين مرادآ بادئ متوفى ١٤ ١٠ هذ خزائن العرفان مطبوعة اج مميني لمينث لا مور ٣١١- يضخ محود الحن ديو بندى متوفى ١٣٣٩ هو فيخ شبير احمد عثاني متوفى ١٩٧٩ ه والنية القرآن مطبوعة اج مميني معيد لا مور ١١٥- علامه محرطا بربن عاشور متوفى • ١٣٨ مرات التحرير والتوير مطبوع تولس 221- سيدمحرقطب شهيد متوفى ١٣٨٥ ه في ظلال القرآن مطبوع داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٨١ ه ٢ ١٥- مفتى احمد بإرخال تعيي منوفي ٩١ ١١ه ورالعرفان مطبوعه دارالكتب الاسلامية مجرات ۱۷۷ - مفتی محرشفیع دیوبندی متو فی ۳۹۲ ه معارف القرآن مطبوعه ادارة المعارف کراحی ۱۳۹۷ ه ٨ ١٥- سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ٩٩ سام تغييم القرآن مطبوعا دار وترجمان القرآن لا مور ١٤٩- علامه سيداح مسعيد كاظمي متوفى ٢ ١٨٠ هذا النبيان مطبوعه كالمي يبلي كيشنز ملتان • ١٨ - علامة محرامين بن محر عنار جكني هنتيطي اضوء البيان مطبوعه عالم الكتب بيروت استاذ احد مصطفىٰ المراغیٰ تغییر المراغیٰ مطبوعه داراحیا والتراث العربی بیروت ١٨٢ - آيت الله مكارم شيرازي تغيير نمونه مطبوعه دارالكتنب الاسلامية ايران ١٣٦٩هـ ١٨٣- جسنس بيرمحمد كرم شاه الا زهري ُ ضياءالقر آن 'مطبوعه ضياءالقر آن پېلې كيشنز لا مور ١٨٧- شيخ امين احسن اصلاحي مّد برقر آن مطبوعه فاران فاؤنديش لا بور ١٨٥- علام محمود صافى 'اعراب القرآن وصرف وبيانه 'مطبوع اختثارات زرين ايران ١٨٦- استاذمي الدين درويش احراب القرآن وبيانه مطبوعه داراين كثير بيروت ١٨٥- أكثر وهبه زهبلي "تغيير منير "مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ه

كتب علوم قرآن

علامه بدرالدين محربن عبدالله زركشي متوفى ٩٣ عدالبرهان في علوم القرآن مطبوعه دارالفكر بيروت علامه جلال الدين سيوطئ متوفى ١١٩ هذا لا تقان في علوم القرآن مطبوعة سهيل اكيثري لا مور علامه محموعبد العظيم زرقاني منابل العرفان مطبوعه داراحياء العربي بيردت

١٨٨- سعيدي حوى الاساس في النفير "مطبوعد ارالسلام

كتب شروح حديث

علامه ابوالحن على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال ما لك اندلى متوفى ٣٣٩ هذشرت صحح ابخاري مطبوعه مكتبه الرشيد رياض

حافظ ابوعمروا بن عبد البرماكي متوفى ٣٦٣ هذا لاستذكار "مطبوعه وسسة الرساله بيروت ١٣١٣ هـ

- حافظ ابوعمروا بن عبدالبر مالكي متوفى ٣١٣ ه هُ تمهيد مطبوعه مكتبه القدوسيدلا بور ٣٠ مهما هذوارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ هـ

190 - علامه ابوالوليد سليمان بن خلف ياجي ماكل اندلي متوفى ٢٠١٣ هذا المنتقى مطبوعه طبع السعادة معر ٢٢٣ اه

جلدوتهم

191- علامه ابو بمرمحه بن عبدالله ابن العربي ماكلي متوفى ٣٣٥ هم عارضة الاحوذي مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت 192- قاضى ابوبكر محمد بن عبدالله ابن العربي ما كلى اندلسي متوفى ٣٥٠ هؤاهبس في شرح موطا ابن انس وارا لكتب العلميه بيروت 19۸ - قاضى عياض بن موى ماكلى متوفى ١٩٨٥ هذا كمال المعلم به فوائد مسلم مطبوعه دارالوفا بيروت ١٩٩١ ه علامه عبدالرحمٰن بن على بن محمد جوزي متو في ٥٩٧ه و كشف المشكل على سيح البخاري مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت ٢٣٣٢ه ه امام عبدالعظيم بن عبدالقوى منذري متوفى ٢٥٦ ه مختصرسنن ابوداؤد "مطبوعه دارالمعرفه بيروت علامها بوعبدالله فضل الله الحن النوريشتي متوفي ٢٦١ ه كتاب المسير في شرح مصابح السنة " مكتبه نز أرمصطفي ٢٢٠ اه ۲۰۲ - علامه ابوالعباس احمد بن عمر ابراجيم القرطبي المالكي التوفي ۲۵۲ هذالمفهم مطبوعه دارا بن كثير بيروت كاسماه ٣٠٠- علامه يجي بن شرف نووي متوفي ٢٧٧ هـ 'شرح مسلم' مطبوعة نورمحمر اصح المطابع كراحي ٢٥٣ اهـ علامه شرف الدين حسين بن محمد الطبيي متوفى ١٣١٣ ه وشرح الطبيي مطبوعه ادارة القرآن ١٢١٣ ه علامه ابن رجب حنبلي متوفي ٩٥ ٧ ه فتح الباري 'وارابن الجوزي رياض ١٣١٧ ه علامه ابوعبدالله محمد بن خلفه وشتاني الي مالكي متوفى ٨٢٨ هأ كمال اكمال المعلم "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩١٥ ها حافظ شهاب الدين احمه بن على بن حجرعسقلاني ' متو في ٨٥٢ ه<sup>و فن</sup>خ الباري ' مطبوعه دارنشر الكتب الاسلاميه لا مور<sup>ا</sup> دارالفكر بيروت ٔ ۲۰۲۰ أھ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متونی ۸۵۲ھ نتائج الافکار فی تخریج الاحادیث الاذ کار ' دار ابن کثیر' حافظ بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه عمرة القاري "مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيمصر ٣٨٨ اه وارالكتنب العلميه الهمااه حافظ بدرالدين محود بن احد عيني متوفي ٨٥٥ ه شرح سنن ابوداؤد مطبوعه مكتبه الرشيدرياض ١٣٢٠ ه علامه محمد بن محمر سنوي مالكي متو في ٨٩٥ هـ مكمل المال المعلم "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩٥٥ هـ علامه احرقسطلاني متوفي ٩١١ هـ أرشا دالساري مطبوعه مطبعه ميمنه معز٢ ١٣٠٠ هـ -117 حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ه هُ التوضيح على الجامع الصحيح "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٠٠١ه -111 حافظ جلال الدين سيوطي متو في ا**٩١ ه**ُ الديباج على يجيم سلم بن حجاج 'مطبوعه ادارة القرآن كراجيُ ١٣١٢ ه - 216 عافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ هـ "توريالحوالك 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت' ١٣١٨ ه -110 علامها بویجی زکر باین محمد انصاری متوفی ۹۲۷ ه تخفة الباری بشرح سیح ابنجاری مطبوعه دارالکتب العلمیه 'بیروت' ۴۵ اه -114 علامه عبدالرؤف مناوي شافعيّ متو في ٣٠٠١ ه فيض القديرٌ مطبوعه دارالمعرفه بيروت ١٣٩١ ه مكتبه نز المصطفى الباز مكه مكرمه علامه عبدالرؤف مناوي شافعي متو في ٣٠٠ اه شرح الشمائل مطبوعه نور محمراضح المطالع كراجي علامة على بن سلطان محمد القارئ متو في ١٠١٠ هـ جمع الوسائل مطبوعة ورحمد اصح المطالع كراجي

martat.com

تبيان القرآن

-۲۲۰ علام على بن سلطان محمد القارئ متو في ۱۴ اط شرح مندا بي حنيفه 'مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت **۴۰۰ س** علامه على بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٠ اه مرقات مطبوعه كمتبدا مداديد ملتان ١٣٩٠ ه كتبد حقائيديثاور ۲۲۲ - علامة لمي بن سلطان محمد القارئ متوفى ۱۴ اه الحرز الثمين مطبوعه مطبعه امير مدمكة مكرمه ۴ سار ٣٢٣- علامة على بن سلطان محمد القاري متو في ١٠٠ه أوالا سرار المرفوعة مطبوعه دارالكتنب العلميه بيروت ١٣٠٥ه ٢٢٧- سينخ عبدالحق محدث د بلوي متو في ٥٦٠ اه اشعة اللمعات مطبوء طبع تبج كما ولكعنو يشخ محمد بن على بن محمد شوكاني متو في • ١٢٥ ه أتخفة الذاكرين مطبوعه طبع مصطفى البابي واولا دومعر • ١٣٥ هـ -110 شيخ عبدالرحمٰن مبارك يورئ متو في ١٣٢٥ه "تخفة الاحوذي مطبوء نشر السندملتان دارا حياءالتر اث العربي بيروت ١٣١٩ه -114 شيخ انورشاه كشميري متوفى ١٣٥٢ ه فيض الباري مطبوعه طبع حجازي مصر ١٣٤٥ ه -114 شيخ شبيراحد عثاني متوفى ١٣٦٩ ه فتح المهم مطبوعه مكتبه الحجاز كراجي - ٢٢٨ شيخ محرادريس كاندهلوي متوفي ١٣٩ هذا التعليق الصيح المطبوعه مكتبه عثانيدلا مور -119 ي محربن ذكريابن محمد بن يحيل كاندهلوي اوجز المسالك الي مؤطامالك مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت'١٣٢٠هـ -114 مولا نامحدشريف الحق امجدى متوفى ١٣٢١ ه نزمة القارى مطبوعة فريد بك اسال لا مورا٢٣١ ه

## كتب اساء الرجال

۱۳۳۷- امام ابوعبدالله محد بن اساعيل بخارى متوفى ۲۵۱ ه النارخ الكيم مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۲ه ه ۱۳۳۲ عامه ابويكرا حمد بن على خطيب بغدادى متوفى ۲۵۳ ه ختارخ بغداد و دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۱ ه ۱۳۳۷ عامه ابوالفرج عبدالرحن بن على جوزى متوفى ۵۹۷ ه خاتعلل المتناحيه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۱ ه ۱۳۳۵ عاده شمس الله بن مجد بن ابوالحجاج بيرسف مزئ متوفى ۲۵۷ ه ختبذيب الكمال مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۱ ه ۱۳۳۷ عاده شمس الله بن محد بن احد و بهن من متوفى ۲۵۸ ه من تبذيب التبذيب مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۷ عاد عاده شمس الله بن احد بن على بن جرع عقلانى متوفى ۲۵۸ ه تبذيب التبذيب مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۸ عاده شمس الله بن محمد بن عبد الرحمن التخاوى متوفى ۲۵۸ ه تقريب التبذيب مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۸ عاده شمس الله بن محمد بن عبد الرحمن التخاوى متوفى ۲۰۹ ه خالقا صدالحيذ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۸ عاده شمس الله بن محمد بن عبد الرحمن التخاوى متوفى ۱۹۵ ه خالقا صدالحيذ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۸ ماس ۱۳۳۸ عاده محمد بن طولون متوفى ۱۹۵ ه خالف الموضوعات مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۵ ه ۱۳۲۲ علامه محمد علام بن محمد القارى التونى ۱۹۸۴ ه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۵ ه ۱۳۲۲ علامه على بن محمد القارى التونى ۱۹۸۳ ه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۵ ه ۱۳۲۲ علامه على بن محمد القارى التونى ۱۹۸۴ ه موضوعات مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۵ ه ۱۳۲۲ علامه على بن محمد القارى التونى ۱۳۵ ه الفوارك المخوعة مطبوعه دارالكتب العمد بيروت مداله دست شخ محمد بن على شوئ في ۱۵ ه الفوارك المحمد من مطبوعه دارالكتب الموعد مدالة الفوارك المحمد من مطبوعه مدالة الموضوعات مطبوعه دارالكتب الموعد مكب الفراى دشقى ۱۳۵۰ ه الفوارك المحمد من مطبوعه مدالته الموضوع مداله و من معلوعه مدالة الموضوع الموسوء من على شوئى من على شوئى متوفى مرد على المواده و من على شوئى متوفى ۱۳۵۰ ه الفوارك الموسوع من على شوئى من على شوئى متوفى ما ۱۳۵ ه الفوارك الموسوع مداله الموسوع من على شوئى الموسوع الموسوع من على معبوع من على شوئى الموسوع من على شوئى الموسوع مداله ما الموسوع من على متوفى الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموس

٢٧٧- علامه عبد الرحلن بن محد دروليش متوفى ١٢٦٥ فاسى المطالب مطبوعه دارالفكر بيروت ١٢١١ه

### كتبلغت

۲۲۷- امام اللغة خليل احد فراميدي متوفى ۵ ساح كتاب العين مطبوعه انتشارات اسوه ايران ۱۳۱۴ ه

۲۳۷ - علامهاساعیل بن جمادالجو مری متوفی ۳۹۸ هذالصحاح مطبوعه دارالعلم بیروت ۴ مهاره

-۲۵- علامه سين بن محدراغب اصفهاني متوفى ۲۰۵ ه المفردات مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الباز مكه مكرمه ۱۳۱۸ ه

٢٥- علام محمود بن عمر زمخشري متوفي ٥٨٣ هألفائق مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت كاااه

٢٥١- علامه محد بن اثير الجزري متوفى ٢٠١ه ونهايي مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٨ ه

۲۵۳ علامه محمد بن ابو بكر بن عبد الغفار رازي متوفى ۲۶۰ ه مختار الصحاح ، مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ۱۴۱۹ ه

۲۵۴ علامه یچی بن شرف نووی متوفی ۲۷۲ ه تهذیب الاساء واللغات مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت

٣٥٥- علامه جمال الدين محمد بن عمر م بن منظور افريقي متوفى اا > ه السان العرب مطبوع نشرادب الحوذة ، قم اريان

۲۵- علامه مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادي متوفى ١٨٥ هؤ القاموس الحيط مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت

٢٥٧− علامه محمر طاهر بيني متوفى ٩٨٦ ه مجمع بحار الانوار مطبوعه مكتبه دار الايمان المدينة المنورة ١٣١٥ ه

۲۵۸ – علامه سيدمحمد مرتضلي شيني زبيدي حنفي متو في ۲۰۵ه ه ُ تاج العروس 'مطبوعه المطبعه الخيرية مصر

م ٢٥- اوكيس معلوف اليسوى المنجد "مطبوع المطبعه الغاثوليك بيروت ١٩٢٤،

٢٦٠ شيخ غلام احمد برويز متوفى ٥٠٠٨ ه الغات القرآن مطبوعه اداره طلوع اسلام لا مور

۲۷- ابونعيم عبدالحكيم خان نشر جالندهري <mark>قائد اللغات مطبوعه حامدا يند تميني لاور</mark>

٢٦٢- قاضى عبدالنبي بن عبدالرسول احمر نكري دستورالعلماء مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٦١ه

# كتب تاريخ 'سيرت وفضائل

٢٦٣- امام محمد بن اسحاق متوفى ١٥١ه كتاب السير والمغازى مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٩٨ه

٢٦٥- امام عبدالملك بن بشام متوفى ٢١٣ ه السيرة الدوية مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٢١٥ ه

٢٦٥- امام محربن سعد متو في ٢٣٠ ه الطبقات الكبري مطبوعه دارصا دربيروت ١٣٨٨ ه ودار الكتب العلميه بيروت ١٢١٨ه

٢٧٧- امام ابوسعيد عبد الملك بن ابي عثمان نيشا بوري متوفى ٢٠٠ ه شرف المصطفى مطبوعه دار البشائر الاسلامية مكه مرمه ١٣٢٧ ه

٢٦٧- علامه ابوالحن على بن محمد الماوردي التوفي ٥٥٠ ه أعلام الدوي واراحياء العلوم بيروت ١٢٠٨ ه

٢٦٨- امام ابوجعفر محد بن جربرطبري متوفى ١٣١٠ و تاريخ الامم والملوك مطبوعه دارالقلم بيروت

٢٧٩ - حافظ ابوعمر و يوسف بن عبد الله بن محر بن عبد البرئمة في ٣٦٣ هذا الاستيعاب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

- ۲۷ - قاضى عياض بن موى ما لكي متوفى ۵۴۴ هذا الشفاء مطبوعة عبدالتو اب اكيدى ملتان دار الفكر بيروت ۱۳۱۵ ه

- المدابوالقاسم عبدالرحن بن عبدالله بيلي متوفي ا ٥٥ ه الروض الانف ' مكتبه فارو قيه ملتان

علدوتهم

#### marfat.com

۲۷۲- علامه عبدالرحمٰن بن على جوزئ متوفى ۹۵ هؤالوفائ مطبوعه مكتبه نور بيد **نسوية بعل آباد** ۲۷۳- علامه ابوالحسن على بن ابى الكرم الشيبانى المعروف بابن الاثير متوفى ۱۳۳ هؤ <u>اسد الغابية</u> مطبوعه وا**رالفكر بيروت** دارالكتب العلميه بيروت

٣٧٠- علامه ابوالحسن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثيرُ متوفى ١٣٠٠ ما الكالى في التاريخ مطبوعه دارالكتب المعلميه

بيردت

- 120 علامة شمل الدين احد بن محر بن الى بكر بن خلكان متونى ١٨١ ه وفيات الاعيان مطبوم منشورات الشريف الرضى ايران

٢٧١- علامة على بن عبد الكافي تقي الدين بكي متوفى ٢٧١ عد شفا والسقام في زيارة خير الانام مطبوعه كراجي

221- حافظ مس الدين مخربن احرز مي متوفى ٨٨ عدة تاريخ الاسلام مطبوعه دارالكياب العربي ١٣١٩ه

۲۷۸ - عافظ مس الدين محد بن احمد ذهبي متوفى ۴۸ عد سير اعلام النبلاء مطبوعه دار الفكر بيروت عامار

129- شيخ ابوعبدالله محمد بن ابي بكر ابن القيم الجوزية التوفى 61 عدز ادا أمعاد مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٩ه

• ٢٨ - علامة تاج الدين ابونفر عبد الوماب بلى متوفى ا 2 2 ه طبقات الشافعية الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ ه

١٨١- حافظ مادالدين اساعيل بن عربن كثير شافعي متوفى ٢٨٥ عد البدايدوالنهايد مطبوعد دار الفكر بيروت ١٣١٨ ه

٢٨٢ - علامه عبد الرحلن بن محمد بن خلد ون متوفى ٨٠٨ ه تاريخ ابن خلدون دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ

٣٨٠- عافظ شهاب الدين احمر بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ هذا الاصاب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

٢٨ ١٨ علامة فورالدين على بن احميمهو دي متوفى ٩١١ هؤوفاء الوفاء مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت المهام

١٨٥ علامه احمة قسطلا في متوفى ١١٩ هـ المواهب اللديني مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢١١٦ه

۲۸۲ - علامه محربن يوسف الصالحي الشامي متوفي ۹۳۴ هؤسبل العدي والرشاد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۳ ه

٢٨٧- علامه احد بن حجر كلي شافعي متوفى ٩٤٨ هذا الصواعق الحرقة مطبوعه مكتبة القاهرة ١٣٨٥ ه

۱۸۸ - علامه على بن سلطان محمد القارى متوفى ۱۴ اه شرح الثقاء مطبوعه دار الفكريبروت دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢١ ه

۲۸۹ - مینخ عبدالحق محدث دہلوی متونی ۵۲ · اھ مدارج النبوت کمتبدنور بید مضوبیہ مکمر

-۲۹- علامه احمد شهاب الدين خفاجئ متو في ۲۹ • اه نسيم الرياض ، مطبوعه دارالفكر بيروت ٔ دارالكتب العلميه بيروت ٔ ۳۳۱ ه

٢٩١- (علامة محموعبدالباتي زُرقاني متوفي ١١٢ه و شرح المواهب اللدنيية مطبوعه دارالفكر بيردت ١٣٩٣ه

۲۹۲ - علامه سيداحمد بن زي دهلان كل متوفى ٢٠٠٧ ه السيرة النبوة ' دارالفكر بيروت ١٣٢١ ه

٢٩٣- يشخ اشرف على تعانوي متوفى ١٣٦٢ ه نشر الطيب مطبوعة اج تميني لميند كراچي

## تشب فقه مففي

۲۹۳ - علامه احمد بن على الجصاص الرازى متو فى ۳۷۰ فه مختصراختلا ف العلماء 'دارالبشائر الاسلامه بيروت ٔ ۱۳۳۷ هـ ۲۹۵ - علامة طهيرالدين بن ابي حنيفه الولوالجي متو فى ۳۰ هـ <mark>الفتاوي الولوالجيه</mark> 'دارالكتب العلميه بيروت ٔ ۱۳۲۴ هـ ۲۹۷ - سنمس الائمه محمد بن احمد مرحى 'متو فى ۳۸۳ هـ ألمهسوط 'مطبوعه دارالمعرف 'بيروت ٔ ۱۳۹۸ هـ دارالكتب العلميه بيروت ٔ ۱۳۲۱

بلدوتهم

marfat.com

تبيار القرآر

```
- ٢٩٧- تنس الائمة محد بن احد مزهى متوفى ١٨٣ هذ شرح سيركبير مطبوعه المكتبه الثورة الاسلاميه افغانستان ١٣٠٥ ه
                          ۲۹۸ - علامه طاهر بن عبدالرشيد بخاري متوفى ۴۳ ۵ خلاصة الفتاوي مطبوعه المجدا كيدي لا مورا ١٣٩٧ ه
     ٣٩٠- علامه ابو بكر بن مسعود كاساني متوفى ع٨٥ مؤيدائع الصنائع مطبوعه ايج - ايم-سعيدا يندُ تميني ٠٠٠٠ هـ وارالكتب العلميه
                      • ٣٠- علامة سين بن منصوراوز جندي متوفى ٥٩٢ هـ فآوي قاضي خال مطبوعه مطبعه كبري بولاق مصر • اسلاه
                         ٠٠٠- علامه ابوالحن على بن ابي بكر مرغيناني متوفى ٩٣٠ ه ميرابياولين وآخرين مطبوعة شركت علميه ملتان
    ۳۰۰۲ علامه بربان الدين محمود بن صدر الشريعة ابن مازه البخاري متوفى ۱۱۲ ه الحيط البرباني "مطبوعه ادارة القرآن كراجي اسماه
                        - الم فخر الدين عثان بن على متوفى ٣٣٥ ه تعبين الحقائق مطبوعه ايك- ايم سعيد كمينى كراجي ١٣٢١ه
                                    ١٠٠٨ علامه محر بن محمود با برتي متوفى ٧ ٨ ك هؤعنا به مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه
                  ۳۰۵ - علامه عالم بن العلاء انصاري و بلوي متوفى ۸۷ عط فقادى تا تارخانيه مطبوعه ادارة القرآن كراجي ااسما ص
                                           ٧٠٠- علامه ابو بكر بن على حدادُ متوفى • • ٨ هذا لجو مرة المنير ومطبوعه مكتبه الداديد ملتان
            ے - ۱۳۰۷ علامه محمد شهاب الدین بن بزاز کردی متو فی ۸۲۷ ه فقاوی بزازید مطبوعه طبع کبری امیریه بولاق مصر ۱۳۱۰ ه
                                      ٣٠٨- علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ هؤينا بير مطبوعه دارالفكر بيروت اا ١٩١٥ ه
                وس- علامه بدرالدين محود بن احريبني متوفى ٨٥٥ه شرح العيني مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراچي
                             • ٣١٠ علامه كمال الدين بن جام متوفى اله ٨ ه فتح القدير "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه
                                                             ااا - علامه جلال الدين خوارزي كفاييه · مكتبه نوريه رضوبي تهر
            ٣١٢-      علامه عين الدين ألعر وي المعروف بمجمه الأسكين متو في ٩٥ هو شرح الكنز "مطبوعه جعية المعارف المصرييم ص
                                   ٣١٣- علامه ابراهيم بن محمطي متوفى ٩٥٦ هؤنية المستملي مطبوعة مهيل اكيد مي لا بهور ١٣١٢ ه
                                           ٣١٣- علامه محمر خراساني متو في ٩٦٢ ه أجامع الرموز مطبوعه مطبع منشي نوالكشور ١٢٩١ه
                                     ٣١٥- علامه زين الدين بن جيم متوفى • ٩٤ هذا لبحر الرائق مطبوعه مطبعه علميه مصر السلاه
         ٣١٧- علامه ابوالسعو دمحمر بن محر عمادي متوفى ٩٨٢ هذا حاشيه ابوسعود على ملاسكين مطبوعه جمعية المعارف المصر بيمصر عصاف
                                 ے ۱۳۱۷ - علامه حامد بن علی قو نوی روی متوفی ۹۸۵ ه و قاوی حامدینه مطبوعه مطبعه میمنه مصر ۱۳۱۰ ه
                              ۳۱۸ - امام سراج الدين عمر بن ابرا بيم متوفى ٥٠٠ اه النظر الفائق مطبوعة قد يمي كتب خانه كراجي
 ۱۳۱۹ - علامه حسن بن عمار بن على مصرى متوفى ۲۹ ۱۰ه <u>امداد الفتاح</u> ، مطبوعه داراحياء التراث العربي موسسة التاريخ العربي
                                                                                                 بيروت ٔ۲۲۴اھ
                               -٣٢٠ علامه عبدالرحلن بن محمد متوفى ٨٥٠ اه مجمع الأنفر مطبوعه دار الكتنب العلميه بيروت ١٣١٩ ه
                                        ٣٢١ - علامه خيرالدين ركمي متوفى ٨١ اه ِ فقاوي خيريد مطبوعه مطبعه ميمنه مصر ١٣٠٠ه
                ٣٢٧- علامه علاءالدين محربن على بن محم حصلفي متوفى ٨٨٠ هذا الدرالخيّار مطبوعه دارا حياءالتر الشالعر بي بيروت
                    اله ٢٠١٠ علامه سيداحد بن محرحموي متوفى ٩٨ واله غمز عيون البصائر مطبوعه دارالكتاب العربيد بيروت ٤٠٠٠ اه
                               ٣٣٧- ملانظام الدين متوفى 'الالاه فقاوي عالمكيري مطبوعه طبع كبري اميريه بولاق مصر واسلاه
جلددتم
                                                                                                        تبيار القرآر
                                           martat.com
```

Marfat.com

۳۲۵ علامه اتد بن مجر ططاوی متوفی ۱۳۷۱ ه خاصیة الطحطاوی مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۸۸ ه

۳۲۷ علامه سیر مجرا بین ابن عابدین شامی متوفی ۱۳۵۱ ه متنیج الفتادی الحاجه به مطبوعه دارالا شاحة العربی کوئیه

۳۲۷ علامه سیر مجرا بین ابن عابدین شامی متوفی ۱۳۵۲ ه منطبوعه الفتادی الحاجه به مطبوعه میل اکیدی لا مور بی کوئیه

۳۲۸ علامه سیر مجرا بین ابن عابدین شامی متوفی ۱۳۵۲ ه روانمی را مطبوعه داراحیا والتر اث العربی بیروت ۲۳۷۰ ه ۱۳۹۹ ملاحه سیر محدا بین ابن عابدین مطبوعه این العربی بیروت ۲۳۵۰ ه ۱۳۹۹ میل امرون متوفی ۱۳۳۰ ه بیرونی ۱۳۵۴ ه مطبوعه ادارة تحقیقات احدر ضاکرای بیروت ۲۳۵۰ ه ۱۳۵۰ است اسام احدر ضاقا دری متوفی ۱۳۳۰ ه فرای رضویه مطبوعه کمتبدرضویه کرای بی ۱۳۳۲ میل متوفی ۱۳۵۴ ه فرای افرای مطبوعه شیر مطبوعه کمتبدرضویه کرای بی ۱۳۳۲ سام احدر ضافا دری متوفی ۱۳۵۰ ه فرای افرای مطبوعه شیخ غلام علی ایند سیز کرای بی ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه از ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸

# كتب فقه شافعي

۱۳۳۷ – امام محمد بن ادر پس شافعی متوفی ۲۰ ه الام مطبوعه دار الفکر بیروت ۳۰ ۱۳۳۰ ها ۱۳۳۸ ها ۱۳۳۷ – علامه ابوالحسین علی بن محمد عبیب ماوردی شافعی متوفی ۴۵۰ ه الحاوی الکبیر مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ ها ۱۳۳۸ – علامه ابواسحاق شیرازی متوفی ۴۵۰ ه المهبذب مطبوعه دار المعرفه بیروت ۱۳۹۱ ه ۱۳۲۳ – علامه یجی بن شرف نووی متوفی ۲۷۱ ه شرح المهبذب مطبوعه دار الفکر بیروت دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۳ ها ۱۳۲۳ – علامه یجی بن شرف نووی متوفی ۲۷۱ ه شرح الطالبین مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۵۵ ها ۱۳۲۳ – علامه جل با الدین سیوطی متوفی ۱۹۱۱ ه و الحاوی للفتاوی مطبوعه مکتبه نوریه رضویه فیصل آباد ۱۳۳۲ – علامه جل الدین محمد بن ابی العباس ملی متوفی ۲۵۰ ه و این ابوالفیا علی نهاییة المحتاح مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۲ – علامه ابوالفیا علی بن علی شراطی متوفی ۲۵۰ ه و عاشیه ابوالفیا علی نهاییة المحتاح مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۲ – علامه ابوالفیا علی بن علی شراطی متوفی ۲۵۰ ه و عاشیه ابوالفیا علی نهاییة المحتاح می مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۲ – علامه ابوالفیا علی بن علی شراطی متوفی ۲۵۰ ه و عاشیه ابوالفیا علی نهاییة المحتاح العلی متوفی ۲۵۰ ه و عاشیه ابوالفیا علی نهاییة المحتاح معامد الاسمال العلمیه بیروت ۲۳۳۵ می متوفی ۲۵۰ ه و عاشیه ابوالفیا علی نهاییة الحق متوفی دارالکتب العلمیه بیروت

# كتب فقه مالكي

۱۳۷۷ - امام بحون بن سعيد تنوخي مالكي متوفي ۲۵۱ ه المدونة الكبري مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ۱۳۴۵ - قاضي ابوالوليدمحر بن احمد بن رشد مالكي اندلسي متوفي ۵۹۵ ه بداية الجوتبد مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۷۷ - علامه خليل بن اسحاق مالكي متوفي ۷۱۷ د مخضر خليل مطبوعه دارصا در بيروت ۱۳۷۷ - علامه ابوعبد الله محمد بن محمد الحطاب المغربي المتوفي ۹۵ ه مواهب الجليل مطبوعه مكتبه النجاح اليبيا ۱۳۷۷ - علامه على بن عبد الله بن الخرشي المتوفي ۱۰۱۱ ه الخرشي على مختفر خليل مطبوعه دارصا در بيروت

جلدوبهم

۳۷۹ - علامه ابوالبركات احمد دردير ماكلي متوفى ۱۱۹۵ ه الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت سام معلى الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت الام معلى الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت المعرف معلى الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت

كتب فقه بلي

۳۵۱ علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ۹۲۰ ه ألمغنى مطبوعه دارالفكر بيروت ۴۰۰۱ه هـ ۳۵۲ علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ۹۲۰ ه ألكانى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۴ هـ ۳۵۳ شخ ابوالعباس تقى الدين بن تيميه متوفى ۲۸۵ ه مجموعة الفتاوى مطبوعه رياض مطبوعه دارالجيل بيروت ۱۳۵۸ س ۳۵۳ علامه مس الدين ابوعبدالله محمد بن فتاح مقدى متوفى ۳۵۸ ه كتاب الفروع مطبوعه عالم الكتب بيروت ۱۳۵۵ علامه ابوالعسين على بن سليمان مردادى متوفى ۸۸۵ ه الانصاف مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ۱۳۵۸ علامه مولى بن احمد صالحى متوفى ۹۲۰ ه كتاف القناع مطبوعه داراكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ علامه وحدد ارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ و ۱۳۵۸ و کتاف القناع مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ و کتاف القناع مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ و کتاف القناع و مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ و کتاف القناع و مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ و کتاف القناع و مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ و کتاف القناع و مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ و کتاف القناع و مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ و کتاف القناع و مطبوعه دارالكتب العلميه و مدروت ۱۳۵۸ و کتاف القناع و مطبوعه دارالكتب العلم و مدروت ۱۳۵۸ و کتاف القناع و مطبوعه دارالكتب العلم و مدروت ۱۳۵۸ و کتاف الفروع و مطبوعه دارالكتب العلم و مدروت ۱۳۵۸ و کتاف الفروع و مدرود و کتاف الفروع و کتاف و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف الفروع و کتاف و کتاف الفروع و کتاف و کتاف و کتاف الفروع

### كتبشيعه

٣٥٠- نيج البلاغه (خطبات حضرت على رضى الله عنه ) مطبوعه ايران ومطبوعه كرا جي

٣٥٨- شيخ ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني متوفى ٣٢٩ ه الإصول من الكافى مطبوعه دارالكتب الاسلامية تهران
٣٥٩- شيخ ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني متوفى ٣٢٩ ه الفروع من الكافى مطبوعه دارالكتب الإسلامية تهران
٣٩٥- شيخ ابومنصورا حمد بن على الطبر مي من القرن السادس الاحتجاج مؤسسة الأعلى للمطبوعات بيروت ٣٠١ه هـ ١٣٠٦- شيخ الموالدين ميثم بن على بن ييثم البحراني التوفى ١٩٧٩ ه شرح نج البلاغه مطبوعه مؤسسة النصرايران ١٣٧٦- شيخ فاضل مقداد متوفى ١١١ه م كنز العرفان مطبوعه كتب نويدا سلام قم ١٣٢٢ه ه ١٣٠٦ه هـ ١٣٦٢ه هـ ١١١ه متوفى ١١١ه من مطبوعه خيابان ناصر خسر وايران ١٣٦٢ه هـ ١٣٦٢ه هـ ١٣٦٢ ملبا قر بن محمد تقى مجلسي متوفى ١١١ه م خيات القلوب مطبوعه كتاب فروث اسلامية تهران ١٣٦٨ هـ ١٣٦٢ ملابا قر بن محمد تقى مجلسي متوفى ١١١ه من خيات القلوب مطبوعه كتاب فروث اسلامية تهران ٢٣٦٠ هـ ١٣٦٨ ملبا قر بن محمد تقى مجلسي متوفى ١١١ه من خيات القلوب مطبوعه كتاب فروث اسلامية تهران ٢٣٦٨ هـ ملابا قر بن محمد تقى مجلسي متوفى ١١١٥ من خيات القلوب مطبوعه كتاب فروث اسلامية تهران

كتب عقائد وكلام

۳۷۷ - امام ابوالقاسم رهبة الله طبرى شافعى لا لكائى متوفى ۸۱۸ ه<u>. شرح اصول اعتقاد الل السنة والجماعة</u> 'مطبوعه دارالكتب العلميه' بيروت'۳۲۳ اه

١٣٦٧ - امام محر بن محمد غزالي متوفى ٥٠٥ ه المنقذ من الصلال مطبوعه لا بور٥٥٠١٥

٣٦٨ - علامه ابوالبركات عبد الرحمن بن محد الانباري التوفي ٤٥٥ ه الداعي الى الاسلام "مطبوعه دار البشائر الاسلاميه بيروت ٩٠٠١ه

٣٦٩ - شيخ احد بن عبد الحليم بن تيمية متوفى ٢٨ عد العقيدة الواسطيد "مطبوعه دار السلام رياض ١١٦١ه

• ٢٧- علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى ٩١ هـ م<u>شرح عقا يد سفى</u> مطبوعه نورمحمد اصح المطابع كراجي

جلدوتهم

تبيار القرآن

۱۳۷۱ علامه سعد الدین مسعود بن عرافتا زانی متونی ۱۹ مه فرح القاصد معلوی منظورات الشریف الرضی ایمان ۱۳۷۲ علامه میرسید شریف الرضی ایمان ۱۳۷۳ علامه میرسید شریف الرضی ایمان ۱۳۷۳ علامه کمال الدین بن بهام متوفی ۱۳۸ ه مسائرهٔ معلوی مطبعه السعادة معر ۱۳۷۳ علامه کمال الدین محمد به کمال الدین محمد المعادة معر ۱۳۷۳ علامه کمال الدین محمد المعادی التونی ۱۴ الشریف الثافی التونی ۱۳۰۹ ه مساعره معلم ۱۳۵۵ معر ۱۳۵۵ علامه کمال الدین محمد التانی ۱۳۵۱ ه شرح نقد اکبر معلوی مطبعه مصطفی البالی واولاده معر ۱۳۵۵ معر ۱۳۵۵ معر ۱۳۵۵ معر ۱۳۵۵ علامه کمال الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۷۷ ه کار المحمد المعاد ترم معرف ۱۳۵۷ معرف الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۵۷ ه کتاب العقائد مطبوعه عداد حرم پیشنگ کمینی کرا چی

كتب اصول فقه

۳۷۸ - امام فخرالدین محربن عمررازی شافعی متوفی ۲۰۱ ه المحصول مطبوعه مکتبه زار مصطفی الباز که کرمه ۱۳۱۱ هه ۳۷۹ - علامه علاء الدین عبدالعزیز بن احمد البخاری التوفی ۳۳۰ ه کشف الاسرار "مطبوعه دارالکتاب العربی ۱۳۱۱ هه ۳۸۰ - علامه سعد الدین مسعود بن عمر تفتاز انی "متوفی ۱۹ ۵ ه توضیح و تلویج "مطبوعه نور محمد کارخانه تجارت کتب کراچی ۱۳۸۰ - علامه کمال الدین محمد بن عبدالواحد الشهیر بابن جهام متوفی ۱۲۸ ه و التحربی مطبوعه مکتبه المعارف ریاض ۱۳۸۲ - علامه محب الله بهاری "متوفی ۱۱۱۹ ه مسلم الثبوت "مطبوعه مکتبه اسلامه کوئه ۱۳۸۳ - علامه عبد الحق خیرا بادی "متوفی ۱۱۱۰ ه نورالانوار "مطبوعه ایج - ایم - سعید ایند کمینی کراچی ۱۳۸۳ - علامه عبد الحق خیرا بادی "متوفی ۱۳۱۸ ه نورالانوار "مسلم الثبوت "مطبوعه مکتبه اسلامه کوئه

كتبمتفرقه

٣٨٦- شخ ابوطالب محمد بن الحسن المحكى التوفى ٣٨٦ في قوت القلوب مطبوعه مطبعة ميمنه معراً ١٣٠٩ فادار الكتب العلمية بيروت ١٣١٨ هـ ٣٨٠ في الوجه على بن احمد ابن حزم اندلى متوفى ٣٥٩ في الآثار مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٣ هـ ١٣٨٠ - ١١ م محمد بن محمد غزائي متوفى ٥٠٥ في احياء علوم الدين مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٨ هـ ١٣٨٨ - ١١ م ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزى متوفى ١٩٧٨ في أنذكره مطبوعه دارالكتب العربي بيروت ١٣٦٣ هـ ١٣٨٩ في الديم متوفى ١٩٨٨ في الذكره مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣٨٩ هـ ١٣٨٩ و ١٣٨٨ في الديم المحمد بن تيمية منوفى ١٣٨٨ في الذكره مطبوعه دارالتخارية معر ١٣٥٠ هـ ١٣٩٠ - شخ تقى الدين احمد بن تيمية منوفى ١٨٨ هـ فا تعده جليلة مطبوعه دارالغد العربي قابره معر ١٣٥٠ هـ ١٣٩٠ - علامة مسل الدين محمد بن الي بكرابن القيم جوزيه متوفى ١٥١ هـ في المافيان مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣١٠ هـ ١٣٩٠ - شخ مش الدين محمد بن الي بكرابن القيم جوزيه متوفى ١٥١ هـ فاثة اللصفان مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣١٠ هـ ١٣٩٠ - شخ مش الدين محمد بن الي بكرابن القيم جوزيه متوفى ١٥١ هـ فاثة اللصفان مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣٩٠ هـ ١٣٩٠ - شخ مش الدين محمد بن الي بكرابن القيم الجوزيه التوفى ١٥١ هـ فزاد المحادث مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣٩٠ هـ ١٣٩٠ - علامه عبد الله بن الدين محمد بن الي بكرابن القيم الجوزيه التوفى ١٥١ هـ فزاد المحادث مطبوعه دارالكتاب العربي و ١٣٩٠ هـ ١٣٩٠ علامه عبد الله بن الدين قبي متوفى ٢١٨ هـ فرض الرياضين مطبوع مصطفى البابى واولا ده مصر ١٣١٠ هـ ١٣٩٠ هـ ١٣٩٠ هـ ١٣٩٠ هـ ١٣٩٠ هـ علامه عبد الله بن الدين قبي ٢١٨ هـ فرض الرياضين مطبوع مصطفى البابى واولا ده مصر ١٩٨٠ الماسة ١٣٩٠ هـ ١٣٩٠ هـ ١٣٩٠ هـ ١٣٩٠ هـ ١٣٩٠ هـ ١٩٨٠ هـ مصرف عدارالكتاب العربي المعرب ١٩٨٠ هـ مصرف عدارالكتاب العرب ١٩٨٠ هـ مصرف عدارالكتاب العرب ١٩٨١ هـ ١٩٨٠ هـ مصرف عدارالكتاب ١٩٨٠ هـ مصرف عدارالكتاب العرب ١٩٨٠ هـ مصرف عدارالكتاب ١٩٨٠ هـ مصرف عدار ١٩٨٠ هـ مصرف عدار ١٩٨٠ هـ مصرف عداركتاب ١٩٨٠ هـ مصرف عداركتاب ١٩٨٠ هـ مصرف عداركتاب ١٩٨٠ هـ م

جلدوتهم

تبيار القرآن

١٣٩٧- علامه ميرسيد شريف على بن محرجر جاني متوفى ١١٨ه كتاب العريفات مطبوعه المطبعه الخيرية معرا ٢٠١١ه كتبه نزار البازمكة كمرمة ١٣١٨ه ٣٩٤- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ ه شرح الصدور "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت من ١٨٠٠ ه ۳۹۸ - علامه عبدالوماب شعرانی متوفی ۹۷۳ هالميز ان الكبري مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ ه **٣٩٩**- علامة عبد الوباب شعراني متوفى ٩٤٣ هأليواقيت والجوابر مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٨١٨ ه • ١٠٠٠ علامه عبدالوماب شعراني متوفى ٩٥٣ هـ الكبريت الاحمر "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ هـ ١٠٨١ علامة عبدالو بإب شعراني متوفي ٩٤٣ هـ 'لوافح الانوار القدسيه 'مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٨١٨ ه ٣٠٢- علامه عبدالوماب شعراني متوفى ٩٤٣ه "كشف الغمه "مطبوعه دارالفكر بيروت ١٠٠٨ه ٣٠٠٠ علامه عبدالوماب شعراني متوفي ٩٧٣ هألطبقات الكبري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩١٨ ه ٣ م٧٠ - علامه عبدالوماب شعراني متوفى ٩٧٣٠ هألمنن الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ه ٥٠٠٥ - علامه احمد بن محمد بن على بن حجر كلى متوفى ٣ ١٩ هؤالفتاوي الحديثية "مطبوعه دارا حياءالتر اث العربي بيروت ١٩١٩ ه ٣٠٨ - علامه احد بن محمد بن على بن حجر كمي متوفى ٩٤٣ هـ 'اشرف الوسائل اليهم الشمائل 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ ه ٢٠٠٥ علامه احمد بن محمد بن على بن حجر كلي متوفى ١٥٥ هـ 'الصواعق الحرقه 'مطبوعه مكتبه القاهره ١٣٨٥ ه ۸۰۰۱ علامه احمد بن حجر مبتی کی متوفی ۲۷۵ ه الزواج مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۴ ه وهم- امام احدسر مندى مجد والف تاني متوفى ١٠٣٠ ه كتوبات امام رباني مطبوعهد ينه بباشنك مميني كراجي و ١٣٥٠ ه • ١٣ - علامه سير محمد بن محمد مرتضى سيني زبيدي حنى متوفى ٢٠٥ هذا تعاف سادة المتقين "مطبوعه مطبعه ميمنه معز السلاه ۱۱۱۱ - شیخ رشیداحد کنگوهی متونی ۱۳۲۳ ه فقاوی رشید میکامل مطبوعه محرسعیدا بیند سنز کراچی ٣١٢ - علامه مصطفيٰ بن عبدالله الشهير بحاجي خليفهُ كشف الظنو ن مطبوعه مطبعه اسلامية تهران ١٣٥٨ ه ٣١٣ - امام احمد رضا قادري متوفى ١٣٨٠ ه الملفوظ مطبوعة نوري كتب خانه لا جور مطبوعة فريد بك سال لا جور سها ۱۳۱۸ - میخ و حید الزمان متوفی ۱۳۴۸ ه مدینة المهدی مطبوعه میور بریس دبلی ۱۳۲۵ ه ۵۱۶- علامه بوسف بن اساعيل النبهاني متوفى • ۱۳۵ه خوام الهجار مطبوعه دارالفكر بيروت ٢١٥١ه ١١٧- شيخ اشرف على تعانوي متوفى ١٣٦٢ ه بهثتى زيور مطبوعه ناشران قرآن كمثيدُ لا مور ۱۳۱۵ - شیخ اشرف علی تعانوی متوفی ۱۳۶۳ ه <u>خفظ الایمان</u> مطبوعه مکتبه تعانوی کراچی ۳۱۸ - علامه عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی نداه بارسول الله مطبوعه مرکزی مجلس رضالا مور ۵ هه اه



جلدوتم

تبيار القرأر

لفسيرابن عياس (همل اجلد)

الرجمه وحواشي)
عفريب زيورطبع عيا راسته موربي به ازرجمان قرآن حضرت عبداللدا بن عباس رضي الله تعالى عنها مولا ناشاه محمد عبدالمقتدر قادري بدايوني مولا ناشاه محمد عبدالمقتدر قادري بدايوني مهمة الله عليه مولا نامام احررضا بريكوي رحمة الله عليه المناسبيل مولا نامفتي عزيز احمد قادري بدايوني رحمه الله عليه مولا نامفتي عزيز احمد قادري بدايوني رحمه الله 
ونزلناعلیک الکتاب تبیانالکل شیخ اور جم نے آپ پراس کتاب ونازل کیا ہے جوہر چیز کاروشن بیان ہے منب المرافی المرافی منب المرافی المرافی ہے سنیف — تصنیف — تصنیف دارالعلوم نعیمیہ کراچی دارالعلوم نعیمیہ کراچی دارالعلوم نعیمیہ کراچی انشاءاللہ اگست 2005ء میں دستیاب ہوگی

الشيئ النبيك وثبيك مع حواشي مع حواشي مع حواشي منظرح ذرقاني مسلم مع حواشي منظرح من مع طلاني متونى ١٩٢٣ هي مولينا مفتى محم صديق بزاروى مولينا مفتى محم صديق بزاروى (جامع نظام يرضويه لا ١٩٥٠)

فون: 7312173: مورد من الرجيرة الرجيرة الرجيرة الرجيرة الرجيرة الرجيرة الرجيرة الرجيرة الرجيرة المركزة 


marfat.com

Marfat.com

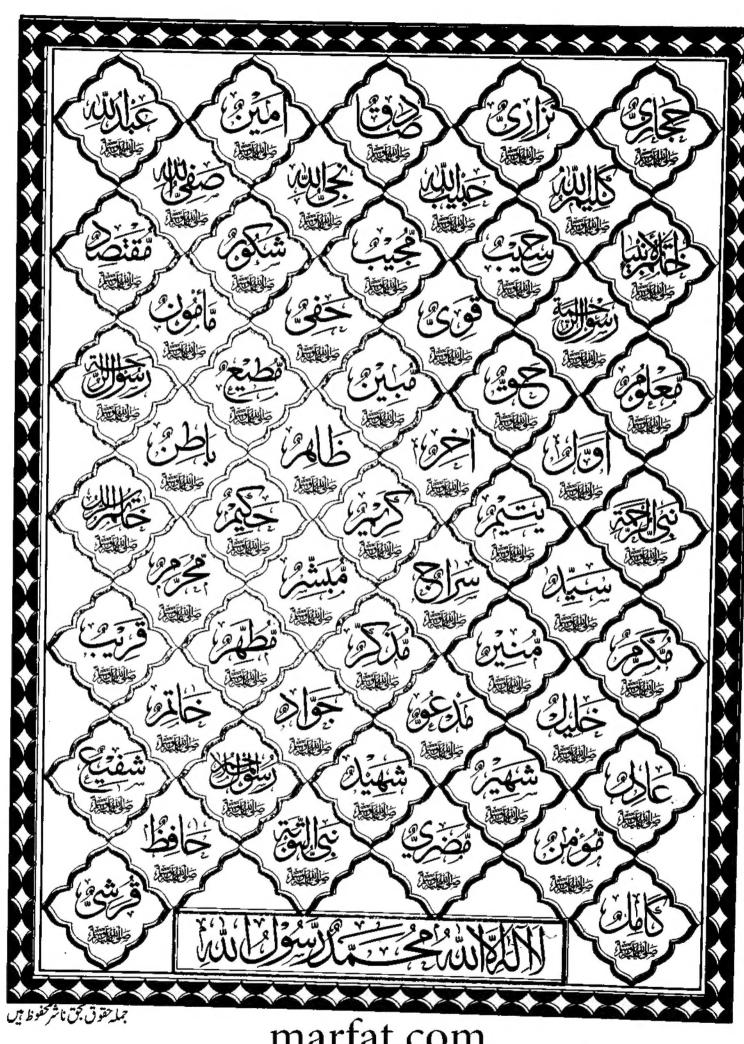

Marfat.com